



The remainder the perfect as you by eyes have never seen any as handsome as you

المناف ا



# جمله حقوق طباعت تجقّ إداره محفوظ ہیں

تاريخ

موضوع

فتوح الشام

نام كتاب

ابوعبدالله محمد بن عمر بن واقد الواقدي مينية

تاممصنف

حضرت علامه مولانا غلام تصير الدين كولزوي مظله العالى

نام مترجم

متمبر 2008ء بمطابق رمضان المبارك 1429 ه

سن اشاعت

448

تعدا دصفحات جلداول

432

تعدا دصفحات جلد دوم

بديمل سيث (عام ايديش)

بديمل سيث (خاص ايْديش)

مكتبداعلى حضرت دربار ماركيث لامور

ناثر

شعبه: دادالتراجم

باهتمام



# فهرست مضامین (جلدادّل)

| 18 | • کھے ابو حظلہ کے قلم ہے                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
|    | • تذكرهُ مصنف                                                               |
|    | ● تعارف مترجم                                                               |
| 25 | ● مقدمه                                                                     |
|    | <ul> <li>حضرت ابو بمرصد بق والنيخ كا فتح شام كا اراده ◆</li> </ul>          |
| 47 | <ul> <li>صحابہ کرام فی اللہ اسے مشورہ</li> </ul>                            |
| 48 | <ul> <li>حضرت ابوبكر دان في كا مكتوب مبارك اورقاصد كى روائلى</li> </ul>     |
| 48 | • قاصد کی واپسی                                                             |
| 49 | <ul> <li>سب سے پہلے مجاہدین قبیلہ حمیر کی آ مداوران کا جذبہ</li> </ul>      |
| 50 | • قبیلهٔ ندج کی آمه                                                         |
| 51 | • قبیلهٔ طی کی آمه                                                          |
|    | <ul> <li>قوم از د کی حضرت ابو ہریرہ دلائے کے ہمراہ آ ہے۔</li> </ul>         |
| 52 | <ul> <li>کے بعد دیگر کے لشکروں کی حاضری</li> </ul>                          |
| 52 | <ul> <li>مجاہدین اسلام کاروائلی کی اجازت لیتا</li> </ul>                    |
| 53 | <ul> <li>لشكراسلام ى ترتيب</li> </ul>                                       |
| 54 | <ul> <li>لشكراسلام كى روائلى اور حضرت صديق اكبر الثانة كي صبحتين</li> </ul> |
| 55 | • قافے کوالوداع فرمانا                                                      |

# روم کے بادشاہ ہرقل کواطلاع پہنچنا

| 59                   | <ul> <li>روی قوج کی تیاری اور اہتمام</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      | <ul> <li>روی فوج کے سردار کا مارا جانا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 61                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 62                   | <ul> <li>کلست خورده رومیول کا آپس میس صلاح مشوره</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 62                   | <ul> <li>رومیوں کا غدا کرات کے لیے قاصد طلب کرنا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 63                   | • حضرت ربیعہ ٹٹائٹ کا مزاکرات کے لیے جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 64                   | <ul> <li>حضرت ربیعہ ثافظ اور جرجیس کا مکالمہ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 65                   | <ul> <li>پادری اور حضرت ربیعہ خالی کے درمیان مکالمہ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 67                   | • بادری کا فیصله، رومیوں کی بدنیتی اور حصرت ربیعه خالفؤ کے آل کی کوشش                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      | • حضرت ربيعه الفيزاور لشكراسلام كاحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 67                   | ه مرا دف می فقی ما هنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 67                   | <ul> <li>مسلمانوں کی فتح اور مال غنیمت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •                    | <ul> <li>حضرت ابو بكر صديق دانش كالني كا ايك اور نشكر تيار كرنا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 70                   | <ul> <li>حضرت ابوبكر ثانثة كا الل مكه كوخط</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 72                   | <ul> <li>المل مكه كا خط سننے كے بعد جذبہ جہاد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>72</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 72                   | <ul> <li>حضرت ابوبكر والمنة كا قبيله بهوازن اور ثقيف كى طرف عط</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>72 73</b>         | <ul> <li>حضرت ابوبكر مطالطة كا قبيله بهوازن اور ثقيف كی طرف عط</li> <li>خط لفتكر كی شام كی طرف روانگی</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| 72<br>73             | حضرت ابوبکر خالفهٔ کا قبیلهٔ بهوازن اور ثقیف کی طرف خط     خطرت ابوبکر خالفهٔ کا قبیلهٔ بهوازن اور ثقیف کی طرف خط     حضرت ابوبکر خالفهٔ کا خطبه     حضرت ابوبکر خالفهٔ کا خطبه                                                                                                                                                               |
| 72                   | <ul> <li>حضرت ابو بكر دالله كا قبيله بهوازن اور ثقيف كی طرف خط</li> <li>خوانشكر كی شام كی طرف روانگی</li> <li>حضرت ابو بكر دالله كا خطبه</li> <li>حضرت ابو بكر مدين دالله كا حليه مبارك</li> </ul>                                                                                                                                            |
| 72<br>73<br>74       | <ul> <li>حضرت ابوبکر داناتهٔ کا قبیله بهوازن اور ثقیف کی طرف خط</li> <li>خطرت ابوبکر داناتهٔ کا خطبه</li> <li>حضرت ابوبکر مدیق دانتهٔ کا خطبه</li> <li>حضرت ابوبکر مدیق دانتهٔ کا حلیه مبارک</li> <li>بوکلاب کا جهاد کے لیے آ مادہ ہوتا</li> </ul>                                                                                            |
| 72<br>73<br>74<br>75 | <ul> <li>حضرت الوبكر الخائظ كا قبيلة بهوازن اور ثقيف كى طرف عط</li> <li>خطرت الوبكر الخائظ كا خطبه</li> <li>حضرت الوبكر معداتي الخائظ كا خطبه مبارك</li> <li>حضرت الوبكر معداتي الخائظ كا حليه مبارك</li> <li>بؤكلاب كا جهاد كے بليم آ مادہ ہونا</li> <li>بؤكلاب پرامير لشكر كا مقرر ہونا</li> <li>بؤكلاب پرامير لشكر كا مقرر ہونا</li> </ul> |
| 72<br>73<br>74<br>75 | حضرت ابو بكر دالله كا قبيله بهوازن اور ثقيف كی طرف خط     خطرت ابو بكر دالله كا طرف روانگی     حضرت ابو بكر دالله كا خطبه     حضرت ابو بكر مدين دالله كا حليه مبارك     بوكلاب كا جهاد كے ليے آ مادہ ہوتا                                                                                                                                     |

| 79            | • حضرت الوبكر ثلاثة كي وقت روا كل كفكر كونفيحت                                                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81            | • حضرت ابوعبيده بن جراح مثالثا كالشكر                                                                                        |
| 82            | • حضرت خالد بن وليد ثلاثة كالفكر                                                                                             |
| 83            | • روائل الشكر كے بعد حضرت ابو بكر وعثان عافق كى تفتكو                                                                        |
| 84            | • حفرت ابو بكر صديق والله كاخواب                                                                                             |
|               | <ul> <li>اسلامی نشکرون کی رومی بادشاه کواطلاع پینچنا</li> </ul>                                                              |
| 84            | ِ • ہادشاہ ہرقل کا اپنی قوم ہے مشورہ                                                                                         |
| 84            |                                                                                                                              |
| ن پینچنا 🔷    | ← حضرت عمرو بن عاص دفاتی کا فلسطیر                                                                                           |
| 89            | <ul> <li>حضرت عمرو بن عاص واللي كا فوج سے خطاب اور مشور و</li> </ul>                                                         |
| 90            | • دونو ل نشکرو ل کا آمنا سامنا                                                                                               |
| 91            | • مسلمانوں کی فتح                                                                                                            |
| 0.3           | • توے ہزاررومیوں سے مقابلہ                                                                                                   |
| 94            | <b>⊿</b>                                                                                                                     |
| 95            | م م م عل                                                                                                                     |
| 96            | 1 a 2 b 1 1 1 6 1                                                                                                            |
| 96            | • شهداه کی تعدادادر جمیز و تکفین                                                                                             |
|               | <ul> <li>حضرت عمرو بن عاص والنيخ كا خط حضرت ابوعبيده والنيخ كے نام</li> </ul>                                                |
| 98            | • حضرت ابوعبيره خافظ كاحضرت عمروبن عاص خافظ كے نام جوابی خ                                                                   |
|               | • حضرت خالد بن سعید میافتهٔ کا گور بلا جنگ کے لیے تکانا                                                                      |
| 101           | • کوریلامیم میں کا میابی کے بعدوا پس آنا                                                                                     |
| 104           |                                                                                                                              |
| رمقرد لرنا105 | <ul> <li>حضرت الوبكر صديق الثانة كاحضرت خالد بن وليد الثانة كوسيد سالا</li> <li>حضرت خالد بن وليد الثانة كى رواقى</li> </ul> |
| 106           | سرت عالا بن وليد عالو ن روا ي<br>marfat.com                                                                                  |

| 107             | • حضرت عامر بن طفیل مطافظ کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ام<br>اع نا ے پ | الل اركه، الل سخنه اور الل تذمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 110             | • حضرت خالد بن وليد نظائظ اورا اللي اركه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 111             | <ul> <li>ال سخند اور اہل تد مر کے شامے نامے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 112             | <ul> <li>حضرت خالد بن وليد ذائمة كا خط حضرت ابوعبيده دالفؤكمام</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •               | <ul> <li>اللي بھرہ كے ساتھ معركه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 119             | <ul> <li>حضرت خالد بن وليد خالفة كا مدد كو پنچنا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 120             | <ul> <li>رومای اور حضرت خالدین ولید ناتی کا گفتگوکرنا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 123             | <ul> <li>حضرت عبدالرحمن بن اني بكر والفجاور در بيحان كامقابله</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 124             | <ul> <li>مسلمانوں کا حملہ اور فتح نصیب ہوتا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 125             | • روماس كااسلام قبول كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 128             | <ul> <li>روماس کی بیوی کے ایمان لانے کا عجیب واقعہ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 130             | <ul> <li>حضرت خالد بن ولید ثانی کا خط حضرت ابو بکرصدیق ثانی کے نام</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| روانگی 🔷        | ← حضرت خالد «اللينز كي جانب ومشق المنافر |
| 132             | • ہرال کا اپنی قوم سے خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 133             | • كلوص بن حسنه كامقابله كے ليے لكانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 133             | <ul> <li>کلوص کا استقبال</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 134             | man C C al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 134             | <b>6</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 136             | 1993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 137             | • کلوس اور عزرائیل کی با جی تفتگو کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 138 | <ul> <li>کلوس کا جرجیس کے ہمراہ میدان میں آنا</li> </ul>                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 139 | <ul> <li>کلوص اور حضرت خالد دلالا کا آ منے سامنے ہونا</li> </ul>                     |
| 140 | <ul> <li>حضرت خالد بن وليد ثانث كا جواب</li> </ul>                                   |
| 140 | <ul> <li>جرجیس کارنگ متغیر ہوگیا</li> </ul>                                          |
| 141 | <ul> <li>حضرت خالد دلافيًا كاحمله</li> </ul>                                         |
| 144 | <ul> <li>عزرائیل میدانِ جنگ میں</li> </ul>                                           |
| 145 | • حضرت خالد مطلط کاعز رائیل سے مقابلہ                                                |
| 147 | <ul> <li>جزل عزرائیل کی گرفتاری اور حضرت ابوعبیده زانتی کی تشریف آوری</li> </ul>     |
| 148 | م حدد ۱۱۰ با من مافقت کا بروور<br>- حدد ۱۱۰ با با من مافقت کا بروور                  |
| 150 | • دمثق کا محاصره اور کلوص وعزرائیل کی ہلاکت                                          |
| 151 | <ul> <li>برقل کا اپنی قوم کوخطاب</li> </ul>                                          |
| 152 | ● قوم کی تجویز اور''وردان'' کا انتخاب                                                |
|     | ♦ وردان کی جانب دمشق روانگی ♦                                                        |
| 157 | <ul> <li>وردان کا بیت کھیا میں پہنچنا</li> </ul>                                     |
| 158 | <ul> <li>حضرت ضرار خالمن کا وردان ہے مقابلہ کے لئے روانہ ہوتا</li> </ul>             |
| 162 | <ul> <li>حضرت ضرار دان کان کارفاری پر صحابه کرام نشانی کارد کمل</li> </ul>           |
| 162 | <ul> <li>حضرت خالد دالمنظ کی آمداور حضرت ضرار دالمنظ کی رہائی کے لئے کوشش</li> </ul> |
| 169 | <ul> <li>حضرت رافع والثن كاحضرت ضرار والثن كى ربائى كى مهم پرروانه بونا</li> </ul>   |
| 170 | <ul> <li>حضرت ضرار ثالث کی رہائی</li></ul>                                           |
| 172 | <ul> <li>بادشاه روم برقل کا خط، بنام جزل وردان</li> </ul>                            |
| 174 | • حضرت خالد تنافظ کا مکتوب بنام حضرت عمرو بن عاص نتافظ                               |

# جنگ اجنادین

| 176     | <ul> <li>لشكراسلام كى اجتادين كى طرف روائلى</li> </ul>                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 179     | <ul> <li>حضرت خالد ثلاثة كواس واقعه كي خبر جونا اور آپ كالوثا</li> </ul>              |
| 183     | <ul> <li>خواتین اسلام کا قابلِ تقلید کارنامہ</li> </ul>                               |
| 186     | • مجابدات کی رومیوں سے جنگ                                                            |
| 187     | • بطرس كا مارا جانا                                                                   |
| 189     | <ul> <li>بطرس کے بھائی کودعوت اسلام</li> </ul>                                        |
| 189     | <ul> <li>عسا کراسلامید کی اجنادین میں صف بندی</li> </ul>                              |
| 190     | <ul> <li>رومی گفتگر کی تیاری</li> </ul>                                               |
| 190     | <ul> <li>حضرت خالد تالمؤ كاروى لفتكرى جاسوى كروانا</li> </ul>                         |
| لوخطاب  | <ul> <li>معركة أجنادين اور حصرت خالدين وليد خالفة كاخوا تنين اسلام</li> </ul>         |
| 193     | • خواتین اسلام کا جواب                                                                |
| 193     | • لشكرية خطاب                                                                         |
| 194     | • مسلمانوں کا جواب اور پیش قدمی                                                       |
| 194     | • رومی یا دری کی حضرت خالد نگانیزے سے تفتیکو                                          |
| 196     | <ul> <li>یادری کا وردان کے یاس واپس جاتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
| 197     | <ul> <li>پارون مارورون کی جائز کا لشکرروم برحمله</li> </ul>                           |
| 198     | • حضرت مزار دفائظ کی جمت و بهادری                                                     |
| 199     | • معزت مرار مظافا اوراصطفان کے درمیان جنگ                                             |
| 200     | • اصطفان کی امداد کے لیےرومیوں کا آتا                                                 |
|         | • اعظمان ی امداد سے رویوں ۱ انا                                                       |
|         | -                                                                                     |
|         | • رومیون کا یکبارگی حملہ                                                              |
| <b></b> | • جگب اجنادین میں شمید ہوئے والوں کے نام<br>marfat.com                                |

| 204           | <ul> <li>بلاک ہونے والے رومی سیابیوں اور سرداروں کی تعداد</li> </ul>                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 204           | • روی سردار وردان کا اپی قوم سے خطاب                                                                         |
| 205           | • بعداز خطاب رومی نشکر کی حالت                                                                               |
| 206           | <ul> <li>ملانوں کے امیر کو دھوکا سے شہید کرنے کی سازش</li> </ul>                                             |
| 207           | <ul> <li>سازش کے لیے داؤ دنھرانی کا انتخاب کرنا اوراس کا جواب.</li> </ul>                                    |
| 208           | • داؤدنفرانی کابطورسفیرمسلمانوں کے پاس آتا                                                                   |
| 209           | • داؤد نفرانی کا حفرت خالد دان النظام الله علم الله علم الله الله عند الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 210           | <ul> <li>حضرت خالد ثانث كا جواب</li> </ul>                                                                   |
| 210           | • داؤدنسرانی کا امان طلب کرنا اور یج بات بتانا                                                               |
| 212           | • مسلمانوں کی حکمت عملی                                                                                      |
| 214           | • مكاراورسازشي نصرانيول كاانجام                                                                              |
| 215           | <ul> <li>حضرت خالد ثالث کا جزل وردان کی ملاقات کے لیے جانا</li> </ul>                                        |
| 216           | <ul> <li>حضرت خالد تالثا اور وردان کا آمنا سامنا</li> </ul>                                                  |
| 217           | <ul> <li>وردان کا حضرت خالد دلائن پر حمله</li> </ul>                                                         |
| 218           | • حضرت ضرار خالمينا وران كے ساتھيوں كى آمه                                                                   |
| 219           | · • وردان کافتل                                                                                              |
| 220           | • عام جنگ كاشروع بونا                                                                                        |
| 221           | • اجتادین کی فتح                                                                                             |
| 222           | <ul> <li>حضرت خالد ثانة كاحضرت ابو بكر ثانة كومكتوب بهيجنا</li> </ul>                                        |
| 224           | • حعرت ابوبكر ثانة كوخط ملنا                                                                                 |
| 225           | <ul> <li>مسلمانوں کا ملک شام جانے کے لیے اجازت لینا</li></ul>                                                |
| 225           | • حفرت عمر خالفة كالمنع كرنا                                                                                 |
| رے وضاحت لینا | مسلمانوں کا حضرت ممر مظافؤ کے پاس جانا اور منع کرنے کے با<br>marfat.com                                      |

| 227 | <ul> <li>حضرت عمر مثالثة كا جواب</li> </ul>                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ♦ فتح ومشق ♦                                                                                   |
| 230 | <ul> <li>مسلمانوں کے قافلوں کا جانبِ شام روانہ ہونا</li> </ul>                                 |
| 230 | <ul> <li>حضرت ابوبكرصديق والثائذ كى جانب سے حضرت خالد بن وليد والثد كو خط</li> </ul>           |
| 232 | <ul> <li>حضرت خالد نائلًا كا جانب دمشق كوچ اور ابل دمشق كا قلعه بند بهونا</li> </ul>           |
| 233 | <ul> <li>حضرت خالد تالفهٔ کا حضرت ابوعبیده دالفهٔ ہے مشده</li> </ul>                           |
| 234 | <ul> <li>حضرت خالد بن ولید دانشؤ کی فوج کا دمشق پر حملہ کرنے کے لئے جنگی مشقیں کرنا</li> </ul> |
| 236 | <ul> <li>حضرت ابوبكر والنفؤ كا خطآنا</li> </ul>                                                |
|     | <ul> <li>مسلمانوں کا جنگ کے لیے جذبہ جہاد</li> </ul>                                           |
| 238 | <ul> <li>رومیوں کا سردارتوما کے یاس جانا</li> </ul>                                            |
| 239 | • ومثق والول كا توما كو جنگ كے لئے آمادہ كرنے كابيان                                           |
|     | • مسلمانوں کا جنگ کے لیے پیش قدمی کرنا                                                         |
| 241 | <ul> <li>جنگ شروع ہوگئ</li> </ul>                                                              |
| 241 |                                                                                                |
| 243 | <ul> <li>جنگ دمشق اور حضرت ابوابان بن سعید دانشو کی شہادت</li> </ul>                           |
| 244 | <ul> <li>شهیداسلام حضرت ابان بن معید شافظ کی بها در زوجه محر مدکا واقعه</li> </ul>             |
| 245 | <ul> <li>جزل توما كاميدان جنگ ميں أترنا</li> </ul>                                             |
| 247 | <ul> <li>حضرت أم ابان الله الشاها كے تير ہے " توما" كا زخى موكر كر جانے كا واقعہ</li> </ul>    |
| 248 | . رومیوں کا تو ما کوسکے کرنے کا مشورہ                                                          |
| 249 | ● توما کا جواب                                                                                 |
| 250 | <ul> <li>جزل قوما کا ای فوج نے خطاب</li> </ul>                                                 |
|     | <ul> <li>اقوما کی جنگ کے لیے از سرنومنعوبہ بندی</li> </ul>                                     |
| 252 | <ul> <li>جزل تواکاشب خون مارنے کی نیت ہے صف بندی کرتا</li> </ul>                               |

| • حفرت خالد ثالثا كوفر يهنينا                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • حضرت خالد ثلاث کی آ مراور قوم سے خطاب                                                             |
| • توما اور حصرت شرحبيل ماللة كامقابله                                                               |
| • حضرت أمّ ابان عليها كي كرفناري                                                                    |
| • حضرت ابوعبيده رافظ ميدان جنگ ميل                                                                  |
| <ul> <li>اخیررات میں رومیوں کا تو ما ہے مشورہ</li> </ul>                                            |
| • توما كاشاه برقل كوخط                                                                              |
| • دمشق کے سرداروں کا باہم مشورہ                                                                     |
| <ul> <li>رومی را ہب کے کہنے پر حضرت ابوعبیدہ دانٹیا سے مذاکرات</li> </ul>                           |
| • حضرت ابوعبيده والفيز كاصلح برراضي مونا                                                            |
| <ul> <li>حضور مَا لَيْلِيمٌ كَاخواب مِن فَتْح دمشق كى خبر دينا اور خليفهُ مسلمين كا وصال</li> </ul> |
| <ul> <li>رومی پادری کا حضرت خالد منافظ کے پاس آنا</li> </ul>                                        |
| • حضرت خالدا در ابوعبيده خاطنهٔ کی ملاقات                                                           |
| • معاہدہ کے پراختلاف رائے ہونا                                                                      |
| ● رومیوں کا جلا وطنی اختیار کرنے کی تیجویز دینا                                                     |
| • حضرت خالد نظفظ کی مشروط رضا مندی                                                                  |
| ● رومیول کاروانه بونا                                                                               |
| • حضرت خالد مناتلظ كا تعاقب كرنے كا اراده كرنا                                                      |
| • حضرت خالد ثلاثةً كا تعاقب كرنے كا ارادہ ترك كرنا                                                  |
| ■ حضرت خاله جالانو کا تمان کی ایس سیا                                                               |
| • رائے میں مشکلات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                              |
| • روی نشکر کاراسته بدل کرنگل جانا<br>• روی نشکر کاراسته بدل کرنگل جانا                              |
| عفرت خالدین ولید نگافتهٔ کا خواب                                                                    |
| marfat.com                                                                                          |

| 284 | <ul> <li>حضرت خالد دانش کاروی لشکر کو جالیتا.</li> </ul>                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 285 | <ul> <li>حضرت خالد ثانث کا اپنے نشکر کو چار حصوں میں تقنیم کر کے صف بندی کرنا</li> </ul> |
| 286 | • روی گفکر پر حمله                                                                       |
| 287 | • جزل توماكي بلاكت كابيان                                                                |
| 288 | <ul> <li>یونس را ہبر کی اپنی بیوی کے ساتھ مرح الدیباج کے مقام پر جنگ</li> </ul>          |
| 289 | • جزل قوما کی بیوی ہونس رہبر کے یاس                                                      |
| \   | ♦ واقعه مرح الديباح اوراس كي وجه تسميه كابيان ♦                                          |
| 293 | <ul> <li>حضرت خالد ثانث كاايك بهلوان كو بجها ژنا</li> </ul>                              |
| 295 | • حضرت خالد ثلاثا كا تنها بربس ك فتكر سے مقابلہ                                          |
| 297 | • - بربیس کاقل بونا                                                                      |
| 299 | <ul> <li>حضرت خالد را الله الله الله الله الله الله الله ا</li></ul>                     |
| 299 | • شاه برقل کی بیٹی یونس رہبر کوعطا کرنا                                                  |
| 300 | • فاتح اسلامی کشکر کا واپس لوٹنا                                                         |
| 301 | • شاه برقل کے نشکری آمہ                                                                  |
| 301 | • ندا كرات كا آغاز اورشاه برقل كى بيني كى واليبى كامطالبه                                |
| 302 | • حضرت خالد نات کا پیغام اور بینی کی رہائی                                               |
| 302 | • حضرت خالد رفاطة كا واليس دمثق آتا                                                      |
| 303 | • حضرت بونس رهبر کی شهادت کا واقعه                                                       |
| 303 | • دمشق اور مرج الديباج كى فتوحات كے متعلق خليفة الرسول كے تام كمتوب                      |
| 306 | • حعرت عمر من الله كي دور خلافت برايك نظر                                                |
| 306 | • معرت ما تشریطا کے تاثرات                                                               |
| 307 | • حضرت الويكر والاك وممال كے بعد برقل كا الى قوم سے خطاب                                 |

| <ul> <li>برق کا حضرت عمر شافظ کوتل کروائے کی سمانش کرنا</li> <li>حضرت عمر شافظ کوفٹے دمشق کی خبر ملتا اور آپ کا محط لکھنا</li> <li>حضرت فالد شافظ کومعزول کرنا</li> <li>حضرت ابوعبیدہ شافظ کومعزول کرنا</li> <li>حضرت ابوعبیدہ شافظ کومعزول کا ملتا</li> <li>حضرت فالد بن ولید شافظ کی معزول کا سبب کیا تھا؟</li> <li>حضرت عمر فاروق شافظ کا حضرت ابوعبیدہ شافظ کے نام متوب</li> <li>حضرت عمر فاروق شافظ کا حضرت ابوعبیدہ شافظ کے نام متوب</li> <li>مسلمانوں کوامیر الموشین شافظ کا مکترب بہنچنا</li> <li>مسلمانوں کوامیر الموشین شافظ کا مکترب بہنچنا</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ♦ قلعه ابوالقدس ♦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul> <li>قلعہ ابوالقدس کے بارے ایک نصرانی کا بیان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • قلعه ابوالقدس کی طرف کشکر کی روانگی<br>• قلعه ابوالقدس کی طرف کشکر کی روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • رائے میں گرجامیں بادری سے ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul> <li>قلعه ابوالقدس کے حالات کاعلم ہوتا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul> <li>مسلمانوں کا باہم مشورہ کرنا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>مسلمانوں کالڑائی کے لیے تیار ہونا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul> <li>لشكراسلام كاروانه بوتا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ● قلعه ابوالقدس دانول کی حالت<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • مسلمانون كاحمله<br>مسلمانون كاحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • روميول كا جواني حمله<br>د اي سريد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • رومی کشکری آمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • امیرلشکراسلام کی حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • حفرت عبدالله بن جعفر طافع كاخواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عظرت خالد بن وليد تفاقظ كامسلمانول كي مدركے ليے لكانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 336           | <ul> <li>حضرت خالد ثلاثة كالطور كمك ميدان جنگ ميں پنچنا</li> </ul>                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 336           | • حضرت خالد الطبيئة كاحمله كرنا                                                   |
| ے ملاقات      | <ul> <li>حضرت خالد بن ولبد دان کی امیرانشکر عبدالله بن جعفر طیار داند؛</li> </ul> |
| ى پرحملە كرنا | <ul> <li>حضرت خالد بن ولبيدا ورحضرت ضرار ثانتها كامل كر ديرا بي القدير</li> </ul> |
| 340           | <ul> <li>حضرت ضرار دفائظ کا والی طرابلس سے مقابلہ</li> </ul>                      |
| 341           | <ul> <li>حضرت خالد مثالثة كاروميوں كے پیچھے جانا</li> </ul>                       |
| 342           | <ul> <li>مسلمانوں کی در ابوالقدس سے دمشق کی طرف واپسی</li> </ul>                  |
| 342           | • مال غنيمت كي تقشيم                                                              |
| 343           | <ul> <li>مال غنیمت کے متعلق امیر المؤمنین والمؤ کا ایک خاص تھم</li> </ul>         |
| 344           | • حضرت عمر من الثناكى بارگاه میں مسلمانوں كی شكایت                                |
| 345           | <ul> <li>حضرت عمر فاروق خاتمة كالمكتوب بنام حضرت ابوعبيده بن جرار "</li> </ul>    |
| 346           | • مسلمانوں کی نے معرکہ کے لیے پیش قدمی                                            |
| 347           | • حضرت عمر دلاننځ کا خط ملنا                                                      |
| 350           | • حمص کی طرف پیش قدمی                                                             |
| 351           | <ul> <li>المل ممس كاصلح تامه لكف كے ليے مشورہ</li> </ul>                          |
| 351           | • المل جمع سے ملح                                                                 |
| 352           | • بلادعواصم اورمعرات کی جانب روانگی                                               |
| 352           | • بلادِعواصم کی فتح                                                               |
| 353           | • تیربوں کے ساتھ حسن سلوک                                                         |
|               | ♦ نتخ قلرين ♦                                                                     |
| 356           | <ul> <li>تلسرین کے وفد کی حضرت ابوہ بیدہ خالی سے ملاقات</li> </ul>                |
| 356           | • مورز تشرین کا این قوم سے خطاب                                                   |
|               | marfat.com                                                                        |

| 357                           | • كورز تشرين كاملح كے ليے قاصد بھيجنا                                                   |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 360                           | <ul> <li>حضرت خالد دالم کی رائے اور قاصد سے تفتکو</li> </ul>                            |  |
| 361                           | <ul> <li>صلح نامه پرفریفین کی رضامندی</li> </ul>                                        |  |
| 361                           | <ul> <li>بطور حد بندی برقل با دشاه کا مجسمه نصب کرنا</li> </ul>                         |  |
| 362                           | <ul> <li>ہرقل بادشاہ کے مجسمہ کی آ تکھ پھوٹ جانے کا اتفاقی واقعہ</li> </ul>             |  |
| 363                           | • معاملے کی تحقیق کے لیے قاصد کا آنا                                                    |  |
|                               | <ul> <li>بطور قصاص مسلمانوں کے امتحان کے لیے سخت شرط رکھنا</li> </ul>                   |  |
| 364                           | <ul> <li>مسلمانوں کا شرط قبول کر لینا</li> </ul>                                        |  |
| 365                           | <ul> <li>حضرت عمر مثالثة كاحضرت ابوعبيده مثالثة كے ليے خط</li> </ul>                    |  |
|                               |                                                                                         |  |
| مسلمانوں کی جانب ِطب روائلی 🔷 |                                                                                         |  |
| 368                           | <ul> <li>راسته میں رستن ، حماة اور شیرز والوں سے امن معاہدہ کرنا</li> </ul>             |  |
| 369                           | <ul> <li>پیش قدی کے لیے مسلمانوں کا مشورہ</li> </ul>                                    |  |
| 370                           | <ul> <li>حضرت سعید دانش کے غلام پر حملہ کا واقعہ</li> </ul>                             |  |
| 371                           | • حضرت سعید دلان کی گرفتاری                                                             |  |
| 374                           | • حضرت سعید دانشهٔ کی واپسی                                                             |  |
| 375                           | <ul> <li>حضرت خالد ثانثا کا غدا کرات کے لیے نکلنا</li> </ul>                            |  |
| 375                           | <ul> <li>حضرت خالد «الليَّة كالمحات لكاكر بينهنا</li> </ul>                             |  |
| 376                           | <ul> <li>حضرت خالد دلائظ کا والی تئسرین کوگرفتار کرنے کا واقعہ</li> </ul>               |  |
| 377                           | <ul> <li>حضرت خالد داللی کا دشمن کے گھیرے میں آتا</li> </ul>                            |  |
| 379                           | <ul> <li>حضرت خالد بن ولید دانشؤاور جبله بن اسهم کے درمیان گفتگو</li> </ul>             |  |
| 382                           | <ul> <li>جلہ کا حاتم عمود ریہ کوتمام تفتگو کے بارے بتانا</li> </ul>                     |  |
| 382                           | <ul> <li>حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بمرصد بق شاشهٔ کا رومیوں کے لشکر برحملہ</li> </ul>      |  |
| 387                           | عضور مَنْ اللهُ كَاحْفِرت الوعبيده مِنْ اللهُ كُوحفرت خالد كي طرف بهيجنا.<br>marfat.com |  |

| 388 | <ul> <li>ام حميم عليه كاحضرت خالد ولاثنة كي ثوني كرآنا</li> </ul>                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 390 | <ul> <li>بابرکت ٹوٹی کا حضرت خالد ٹاٹھئے یاس پنچنا</li> </ul>                    |
| 390 | <ul> <li>حضور مَنْ الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال</li></ul> |
| 391 | <ul> <li>قلسرین اورعواصم کی طرف پیش قدمی</li> </ul>                              |
| 392 | <ul> <li>مسلمانوں کی فتح اور اسکے بدف کے لیے مشورہ</li> </ul>                    |
| •   | * فتح بعلبك *                                                                    |
| 396 | • بعلبک کی جانب پیش قدمی                                                         |
| 397 | <ul> <li>بعلبک کی روی فوج ہے آ مناسامنا</li> </ul>                               |
| 398 | <ul> <li>رومیوں کا مشورہ اور روی امیر کا جواب</li> </ul>                         |
| 398 | <ul> <li>حضرت ابوعبيده الليَّة كاخطاب اورمسلمانون كاحمله</li> </ul>              |
| 401 | <ul> <li>بعلیک والوں کے نام خط</li> </ul>                                        |
| 402 | <ul> <li>الميان بعلبك كاآپي مين مشوره</li> </ul>                                 |
| 403 | <ul> <li>بعلبک والول کا جواب</li> </ul>                                          |
| 404 | • جنگ کا آغاز                                                                    |
| 405 | <ul> <li>ميدان جنگ كاحال اوراجا تك حمله</li> </ul>                               |
| 406 | • مسلمانوں كاجواني حمله                                                          |
| 407 | <ul> <li>رومیون کا قلعه بند ہونا اورمسلمانوں کا مشورہ</li> </ul>                 |
| 408 | <ul> <li>لژائی کا دوسرادن</li> </ul>                                             |
| 409 | • حضرت ابوعبيده ثلاثا كا قوم سے خطاب                                             |
| 410 | • لزائى كا آغاز                                                                  |
| 410 | • فيي امادكا آنا                                                                 |
| 411 | • ردى سردار كالخيراد                                                             |
| 414 | • روى برداركا تحيراد                                                             |

| 415                  | • عامدين كامدك لية نااورروميون كالميراوكرنا                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 416                  | • شهروالوں کی حالت                                               |
| 417                  | • رومیول کا آپس میس مشوره                                        |
| 419                  | • روی سردار بربیس کا غدا کرات کی پیش کش کرنا                     |
| 420                  | • روى قاصد كا آنا                                                |
| 421t                 | • جزل ہربیں کا خود حضرت سعید اللظ کے پاس ملح کی غرض سے           |
| 423                  | <ul> <li>بربیس کا حضرت ابوعبیده خالشاسے مکالمہ</li> </ul>        |
| 427                  | • ہربیں کی قوم کا سلح ہے انکار کرنا                              |
| 428                  | • ہربیس کا اپنی قوم کو تیار کرنا                                 |
| 429                  | • فتح بعلبك كابيان                                               |
| صلح کا بیان <b>پ</b> | عین البحراور جوسیہ کے حاکموں کے ساتھ                             |
| 432                  | • مسلمانوں کے سبب بعلبک کاتر قی کرنا                             |
| 434                  | <ul> <li>ابل شہرکامسلمانوں کے پاس آنااور سلح کرنا</li> </ul>     |
|                      | ♦ جانب ِمص روائلی ♦                                              |
| 438                  | • حمص کی جانب روانگی                                             |
| 439                  | <ul> <li>حضرت ابوعبیدہ ڈاٹٹؤ کا اہلِ حمص کے نام مکتوب</li> </ul> |
| 442                  | • والي حمص مريس كاجواب                                           |
| 442                  | • جنگ کی تیاری                                                   |
| 445                  | ● حضرت الوعبية و جانيب كامشور وفي إما                            |
| 446                  | • حضرت الوعسد و جافيز كا حداثي جهالكه و                          |
| 447                  | • الما جمع بر سرمة إن صلح كامه فا                                |



# مجھ ابوحنظله کے قلم سے

فكرخداكة ج كمرى اس سنرى بـ ....

باادقات انسان کچھ کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے بوی کوشٹیں کرنے کے باوجود وہ اپنی مراد حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے، عموماً ایسے حالات میں انسان مایوس نظر آتا ہے، کیونکہ ایسے وقت میں وہ بیسو چتا ہے کہ کام ہونہیں رہا جبکہ سوچنے کی بات توبیہ کیوں نہیں ہور ہا؟ ای قتم کا معاملہ میر بے ساتھ ''فقوح الشام'' کی اشاعت کے سلسلے میں پیش آیا، تقریباً 5 سال قبل جب میں نے اس کا ترجمہ کروانے کا ارادہ کیا تو استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا غلام نصیر الدین سے کواڑ دی مدظلہ العالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور مدعاع ض کیا۔

حضرت نے کمال شفقت فرماتے ہوئے حامی مجری اور عربی نسخداہ پاس محفوظ فرمالیا۔ پھر تقریباً 4 سال گزرنے کے باوجود ترجمہ پایہ بھیل کونہ پہنچ سکا۔ اس دوران میں جب بھی حضرت مولانا سے ملتا اور ترجے کے بارے میں بوچمتا توجواب ملتا کہ'' ترجمہ ہور ہا ہے'' کئی دفعہ وہی سوال وہی جواب کی تکرار کا معاملہ رہا بالآ خرمیں نے سوال بدلا اور ایوں بوجھا کہ کتنا ترجمہ ہوگیا؟

۔ اگر چہ سوال بدل کمیالیکن پہلے والا جواب نہ بدلا۔ اُس وقت یقیناً میری حالت بھی ولی بی بھی جس کا عمل نے ابھی ذکر کیا اور حقیقت ہیہہے کہ ججھے اس وقت پریشان ہونے کی بجائے بیسو چنا جا ہیے تھا کہ:

ہے اگر تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی ہے

جبداً جيداً جيسطور لکھتے ہوئے بردامطمئن ہوں كيونكدتا خيركا سبب سجھا مياتفعيل ميں جانانييں جا ہتا مخفراً صرف اتك كيد يتا ہوں كد س

> اے رمنا ہر کام کا اک وقت ہے دل کو مجمی آرام ہو ای جائے گا

> > ان گذارشات کے بعد کھے کتاب کے بارے می تحریر کرتا ہول:

اس سلسلے میں سب سے پہلے بیر من کرنا چاہتا ہوں کہ آخر کیا دجھی کداس کتاب کا ترجمہ کروائے کی ضرورت محسوس مولی ؟ تو گذارش ہے کہ ہمارے اسلاف کا تو معمول بیقا کہ راہ فدا تا ہی من کل کرائی جان تک قربان کردینے کا marfat.com

جذبهان کے سینوں میں ہروقت موجزن رہتا تھا جبکہ فی زمانہ جان تو جان ہے مسلمان اپنا پچھ وقت اور مال بھی راہ خدا میں دینے کے لیے تیارنظر نہیں آتا لہٰذا ہم نے ضرورت محسوس کی کہ آج کے مسلمانوں کو اسلاف کے وہ کارتا ہے یاد کروائے جائیں تاکہ دلوں کا زنگ ختم ہواور مسلمان بیدار ہوں۔ اس سلمہ میں ہماری بیکا وش اگر کام کر می تو ان شاء اللہ تعظیم قواب جاریہ کا سلمہ جاری ہوجائے۔ اس کا ترجمہ کرتے وقت ہمارے پیش نظر دوعر بی لیخ تھا ایک فیلی عظیم قواب جاریہ کا سلمہ جاری ہوجائے۔ اس کا ترجمہ کرتے وقت ہمارے پیش نظر دوعر بی لیخ تھا ایک نوک میں اور کھی سلم اللہ جاری ہوجائے۔ اس کا ترجمہ کرتے وقت ہمارے پیش نظر دوعر بی کتاب میں نوک مطبوعہ اور دومرا دارا الکتب العلمیہ ہیروت کا لئے، ہم نے زیادہ انحصار ہیروت کے نوٹ پہلے ہے۔ اس میں جگر متا مات پرعر بی عبارات، دی جی اور بعض جگر بی محتوبات نقل کرنے کے بعدان کا ترجمہ کھیا ہے اور بعض جگر می مقامت پرعر بی عبارات، دی جی اضرف ترجمہ کھیا ہے۔ اس کتاب کو دیدہ زیب بنانے کی کوشش کی گئی ہے اُمید ہے تاریکن پیند فرما کیں گئے۔

آخریں شکر بیادا کرنا چاہتا ہوں حضرت مولانا غلام نصیرالدین چشتی مرظلہ العالی کا کہ جنموں نے ترجمہ کا اکثر حصہ کمل فرمایا۔ نیز مولانا سیدمحود انور قادری مرظلہ العالی کا کہ جنموں نے کتاب کے بقیہ حصے کا ترجمہ فرمایا جبکہ نظر ہائی اور پروف پڑھنے کا بھی فریضہ سرانجام دیا۔ اِن کے علاوہ اپنے پیارے دوست جمہ ہا قب عطاری اور مولانا مجہ اصغرصا حب کا کہ جنموں نے نہ صرف پروف پڑھا بلکہ مفید مشوروں سے بھی نواز ااور جناب افعال احمہ نوشاہی عطاری کا بھی ممنون کہ جنموں نے نہ صرف پروف پڑھا بلکہ مفید مشوروں سے بھی نواز ااور جناب افعال احمہ نوشاہی عطاری کا بھی ممنون ہوں کہ جنموں نے راتوں کو دیر تک کام کر کے اس کتاب کو اس قدر دکش انداز میں پیش کرنے کی ذمہ داری نبھائی۔ مول کہ جنموں نے راتوں کو دیر تک کام کر کے اس کتاب کو اس قدر دکش انداز میں پیش کرنے کی ذمہ داری نبھائی دھڑے 'کا شعبہ کتاب '' مائع کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ اس شعبہ کے قیام کے مقاصد پھر بھی عرض کروں گا۔ فی الحال '' دارالتراجم'' شائع کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ اس شعبہ کے قیام کے مقاصد پھر بھی عرض کروں گا۔ فی الحال آب اس کی جانب سے شائع ہونے والی کتب کا مطالعہ فرما ہے۔

آخر میں اپنے قارئین سے گذارش کروں گا کہ کتاب پڑھنے کے بعد اگر ممکن ہو سکے تو کتاب کے بارے میں اپنے تاثرات ادارہ کو ضرور ارسال کریں۔ ان شاء اللہ کا نادارہ کی کوشش ہوگی کہ کتاب کے آخر ہرا پریشن میں ایک صفحہ قار مین کے تاثرات کا بھی رکھا جائے، جبکہ پہلے ایڈیشن میں وہ صفحہ خالی چھوڑ اگیا ہے۔ اللہ کا تھی کی بارگاہ میں دعاء کو عور کا کہ محاری اس کا قرش و برکات کو مفید عام فرمائے مول کہ ہماری اس کا وش کو اپنی عظیم بارگاہ میں درجہ تھو لیت عطا فرمائے اور اس کتاب کے فیوش و برکات کو مفید عام فرمائے اور جن احباب نے بھی اس کی اشاعت میں کی طرح بھی تعاون کیا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ امین بیجاہ النبی الامین ﷺ

خادم الكتاب ابوحظله محمداجمل

marfat.com تجر 2008ء بمطابق دمضان البارك 1429 م

### تذكره مصنف

س ولادت: 130 ججرى

اسم مبارك: محد بن عبدالله بن عمر 1 كنيت: ابوعبدالله

وجيرنسبت: آپ يُوليد كوادا كانام واقد تقاان كى نسبت سے واقدى كہا جاتا ہے۔

#### مخقر تذكره

آپ میند حضرت بریده اسلمی الله کا زاد کرده غلام بین-اور آپ کا شار تا بعین مین بوتا ہے۔ جالیس سال سے زیاده طلب علم میں کوشاں رہے۔ ابتداء مدینة المنوره میں رہے۔ 180 ھمیں بغدادتشریف لے محے اور پھر تادم آخرو ہیں سکونت اختیار کیے رہے۔

#### علمی ذوق

آپ و این کو دیسے تو کافی علوم وفنون میں دسترس حاصل تھی، جیسا کدان کی تصانیف کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے، لیکن آپ کا '' تاریخ'' میں خاص شغف تھا یہ ہی وجہ ہے کہ آپ و کھی اللہ مورخ اسلام کی حیثیت سے زیادہ متعارف ہوئے۔ آپ و کھی اللہ کے ذوق کا عالم یہ تھا کہ اگر آپ کو کسی جنگی واقعہ کاعلم ہوجا تا تو آپ بنفس نفیس خود وہال تشریف لے جاتے اور مشاہدہ فرمانے کے بعد قابل اعماد کو کول سے روایات لیتے۔

نیزروایات کوقیول فرمانے میں آپ انہائی ثقد لوگوں کا انتخاب کرتے، جبیا کہ خود ' فتوح الثام' کے اندر آپ نے ، فرمایا کہ:

"والله الذي لا اله الله هو عالم الغيب والشهادة ما اعتمدت في اخبار لهذه الفتوح الابصدق وما نقلت احاديثها الله عن ثقات وعن قاعدة الحق لأثبت فضائل اصحاب رسول الله على وجهادهم حتى ارغم بذالك اهل الرفض الخارجين عن السنة والفرض."

رص. ... marfat.com

'' میں نے اس'' فتوح الثام'' کو لکھنے میں صرف کی خبروں پر ہی اعتاد کیا ہے، اور اس میں ثقدراو یوں اور اللہ حق کے قواعد کے مطابق ہی روایات نقل کی ہیں اور بیتمام کوششیں اس لیے ہیں کہ اصحاب رسول من اللہ حق کے فضائل اور جہاد کے بارے میں سے بیان کروں، یہاں تک کہ سنت و فرائف سے روگردانی کرنے والے خوارج کا منہ کالاکر سکوں۔''

#### شيوخ

آ پ میند کے شیوخ میں معمر بن راشداز دی، نجیع بن عبدالرحمٰن مسندی، ابوهشر مدنی بن ابی زہب، امام ما لک بن انس اور حضرت سفیان تو ری میسکیم شامل ہیں۔

#### تلانمه

آپ کے تلافدہ میں سے ابو بکر بن ابی شیبہ محمد بن بھی اذ دی محمد بن الفرج الازرق اور کتاب الکبیر جو کہ طبقات ابن سعد کے نام سے مشہور ہے کہ مصنف محمد بن سعد المعروف ابن سعد پھٹالیے جیسی عظیم شخصیات ہیں۔

#### روايت ِحديث

آپ رکھنٹ تاریخ میں قرمستمہ مقام رکھتے ہیں جبکہ قال حدیث کے معاطے میں محدثین نے آپ کے متعلق کچھ کلام فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کے اخذ وقبول میں محدثین کی اپنی شرائط ہوتی ہیں جبکہ محدثین کے نزدیک آپ ان شرائط کا خیال نہیں رکھ پاتے ہے۔ جو ان کے لیے قابل قبول ہوں، لیکن اس کے باوجود ہم آپ رکھنا ہو کہ مقام و مرجے کا انکارنہیں کر سکتے کیونکہ اگر کسی شخص کو کسی ایک فن میں کمال حاصل نہ ہوتو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی ہیں کمال نہیں رکھتا اور اس طلب یہ بین کہ وہ کسی میں ہی کمال نہیں رکھتا اور اس طرح اگر کوئی کسی ایک علم وفن میں کمال رکھتا ہے تو اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ اسے ہم علم وفن میں کمال حاصل نہ کہ پائے کہ کال حاصل ہے۔ البندا آگر چہام واقدی رکھنا ہوں میں کی نظر میں علم حدیث میں قابلِ اعتاد ودوجہ ومقام حاصل نہ کہ پائے لیکن فن تاریخ میں آپ کی مسلمہ حیثیت کا کوئی منکر نہیں ہے۔

#### تصانف

آپ الله کی بہت کی تصانیف ہیں جن میں سے چند کے نام یہ ہیں: "فتوح الشام" کتاب التاریخ والمغازی

فتوح الشام للواقدى، حلد1، صفحه 178.

والمبعث، كتاب اخبار مكه، كتاب الطبقات، كتاب فتوح العراق، كتاب الجمل، كتاب مقتل الحسين، كتاب السيرة، كتاب الزواج النبى على كتاب المناكح، كتاب السقيفة وبيعة ابى بكر، كتاب ذكر القرآن، كتاب سيرة ابى بكر ووفاته، كتاب مولد الحسن والحسين، كتاب تاريخ الفقهاء، كتاب غلط الحديث، كتاب الدنا نير و الدراهم، كتاب الأداب، كتاب التاريخ الكبير، كتاب السنة والجماعة، وزم الهوى وترك المخروج فى الفتن، كتاب صفين، كتاب حرب الاوس والخزرج، كتاب وفاة النبى الهوى وغيره و

د نیاوی عهده

خلیفہ مامون الرشید نے آپ کومغربی بغداد میں ' وعسکرمہدی' کا قاضی مقرر کیا تھا اور آپ وقت وصال تک اِی عہدے پر فائض رہے۔

وصال يُر ملال

آب وينظو 11 ذوالجرشب منكل 207 حكواس دنيائے فانى كوخيرة بادفر ما كئے۔

نمازجنازه

حضرت محدین ساعه مُنظر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔

مزادمبارک

آپ کوخیرزان کے قبرستان میں دفن کیا حمیا۔

الله عزوجل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کی قبر انور پر اپنی لطف عنایات کی بارش فرمائے اور آپ کے فیوش و برکات کوعام فرمائے۔

امين بجاه النبي الامين 妊

ازهم محود**انورگا**دری

اسم كرامى: غلام نصير الدين چشتى

والدكراي: محمعلى جالندهري

تاريخ ولادت: كيم محرم الحرام 1377 هر بمطابق 11 أكست 1958 و بروز پير بوفت مج

مقام ولا دت: آبائی وطن بارون آباد مسلع بهاولنگر

بتعليم وتربيت

ابتداءً مُدل تک تعلیم حاصل کی اور پھراس کے بعد درسِ نظامی کے لیے جامعہ خوشہ مہریہ گولڑہ، دارالعلوم قمرالاسلام سلمانیہ کراچی، دارالعلوم نعیمیہ کراچی، جامعہ نظامیہ لا ہوراور جامعہ نعیمیہ کڑھی شاہولا ہور سے اکتماب فیض کیا۔

اساتذه

آپ کے اساتذہ میں بڑی بڑی عالی مرتبت شخصیات کے نام شامل ہیں۔ ان میں چند کے نام ذکر کرتا ہوں:
علامہ فیض احمہ محفظہ (مؤلف مہرمنیر)، مفتی سید شجاعت علی قادری محفظہ، مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی محفظہ مفتی عبدالعلیم سیالوی مدظلہ العالی اور حضرت مولانا غلام رسول سعیدی مدظلہ العالی کے نام قابل ذکر ہیں۔
کے نام قابل ذکر ہیں۔

بيعت

آپ نے حضرت سیدعبدالحق شاہ صاحب المعروف" لالہ جی'' میں اللہ جی میں اللہ علی میں اللہ ہی۔ عاصل کیا۔

درس وتذريس

1986ء میں درس نظامی سے فارغ التصیل مونے کے استربال بعد جامعہ نظامیہ رضوبہ لا ہور میں اور پھر جامعہ

تصنيف وتاليف

درس و تدریس کے علاوہ آپ اپنی مصروفیات میں سے پچھ وفت تصنیف و تالیف کے لیے بھی نکالتے ہیں اور اب تک تقریباً 14 کے قریب کتابیں آپ کے قلم سے پایئر بھیل کو پہنچ چکی ہیں، جن میں سے اکثر عربی کتب کے تراجم ہیں۔ جن میں زیادہ مشہور التذکر ق، السباعیات، کتاب البر والصله وغیرہ ہیں۔

عادات مباركه

آپ انتہائی مہر بان وشیق، عاجزی واکساری کے پیکر، کم گوگرت کو، مہمان نواز، قناعت پند، حرص وطمع اور دنیاوی شہرت سے بیخ والے اور چھوٹوں بردوں سے بےلوث محبت فرمانے والی شخصیت کے حامل ہیں۔
اللہ ﷺ کی بارگاہ میں دعاء ہے کہ ان کا سامیہ تا دیر اللّٰ سنت و جماعت پر قائم و دائم فرمائے اور ان کے علم، عمل،
صحت، جان و مال میں برکات عطافر مائے۔ان کی تحریری خدمات کے فیوش و برکات کو عام فرمائے۔
آمین ہجاہ النہی الامین ﷺ

ازقلم محمودانور قادری عفی عنہ

# مقدمه

'' جب تک دنیا میں مسلم اقوام تبلیغ وین اوراعلاءِ کلمۃ الحق کے لئے کفراور باطل قو توں سے جہاد کرتی رہیں، وہ دنیا میں عزت اور سربلندی کے ساتھ زندہ رہیں اور جب انھوں نے جہاد تیموڑ دیا اور عیش وطرب کی زندگی اختیار کرلی اور مسلمان مشقت، جانفشانی اور سخت کوشی کی جگه آرام اور تن آسانی کی زندگی بسر کرنے کھے تو ذلت اور محکومی ان کا مقدر ہوگئی۔اسپین میںمسلمانوں کا عروج وزوال، ہندوستان میںسلاطین مغلیہ کی سربلندی اور پستی اورعر بوں کی اسرائیلیوں سے فتح اور محکست کا رازاس ایک نکته میں مضمرے۔

آج پاکستان کی قوم بھی تہذیب اور گلچر کے نام پرسینما اور وی سی آر پر پاکستانی اور ہندوستانی فلموں کے دیکھنے کے وفور شوق میں متلاء ہے اور میوزک کے شور میں ڈونی ہوئی ہے اور قلموں میں جوفیاشی اور نیم عربیاں تہذیب دکھائی جاتی ہے،اس کوعلمی زندگی میں آرٹ اور قیشن کے نام پر فروغ دے رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سقوطِ مشرقی پاکستان کے موقع پر نوے (90) ہزار فوجیوں نے ہتھیار ڈال کرمسلمانوں کی عسکری تاریخ کی بدترین مثال قائم کی۔ "

مندرجہ ذیل سطروں میں جہاد اور اس کے متعلقات پر پچھ مختلف انداز میں گفتگو کی جائے گی جس میں بظاہر ترتیب جاہے نظرنہ آئے کیکن تلاش کرنے پرموضوع پرانمول ہیرے ضرّورصفحة قرطاس پربکھرے نظر آئیں گے۔ جهاد کیاہے؟

> جہاد' جہد' سے بناہے، جس کے معنی طافت، وسعت اور کسی کام میں مبالغہ کرنے کے ہیں۔ جهادد من سائر في كوكت بين، الله الله في الاستان ما تاب:

﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴿

"اوراللدى راه من جہاد كروجىياحق ہے جہاد كرنے كا\_"

<sup>🗗</sup> شرح صحيح مسلم: كتاب المجهاد، حلد: 5.

<sup>🗗</sup> باره 17، حج، آیت 78، ترجمه کنزالایمان

اس کی حقیقت اور اقسام کیا ہیں؟

علامدراغب اصغباني مينية لكصة بين:

جهاد کی حقیقت بیہ کے خواہش کے خلاف اپنی طاقت اور وسعت کوخرج کیا جائے۔اس کی تمن قتمیں ہیں:

ا ظاہری وشمن سے جہاد کرنا

② شیطان سے جہاد کرنا

اور نفس سے جہاد کرنا

يه تنيول فتميس اس آيت مين داخل بين:

﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴿

"اورالله کی راه میں جہاد کر وجیساحق ہے۔"

جہاد کا شرعی معنی کیا ہے؟

علامه بدرالدين عيني حفى رحمة الله عليه لكصة بين:

جہاد کا شرق معنی ہے ' اِعْکلاءُ کَلِمَةِ اللهِ '' (لین اللہ کے دین کی سربلندی) کے لیے کفار سے جنگ میں اپنی پوری طافت اور وسعت کوخرج کرنا اور جہاد فی سبیل اللہ کا معنی ہے '' احکام شرعیہ پڑمل کرنے کے لیے نفس کو تعکانا اور ابتاع شہوات اور میلان لڈت میں نفس کی مخالفت کرنا۔'' ' ا

ما فظ ابن جمر عسقلاني شافعي مُنظِيَّة لَكِيمة بين:

کفار سے جنگ کرنے میں اپنی طاقت اور وسعت کو صرف کرنا شرعاً جہاد ہے، اور اپنے نفس، شیطان اور فاستوں سے عاہدہ کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ امور وین کا حاصل کرنا پھر اس پھل کرنا اور اس کی تعلیم دینا ''عجابدہ نفس' ہے، شیطان کے شہبات کو دور کرنا اور اس کی مزین کردہ چیزوں سے پچنا ''عجابدہ شیطان' ہے۔ جان، مال، زبان، اور دل سے کفار کے ساتھ جنگ کرنا ''عجابدہ کفار'' ہے، اور ہاتھوں سے زبان سے اور دل سے فاستوں کی مخالفت کرنا ''عجابدہ فساق'' ہے۔ 8

جهاد کی فرضیت کیسے ہوئی؟ منمس الائمہ سرحسی حنقی میشاد کیسے ہیں:

پاره 17، الحج 78، ترحمه كنز الإيمان

<sup>🗗</sup> عمدةالقارى: مطبوعه مصر، حلد 14، ص78.

ابن جرعسقلانی شافق متونی 852 ه ، فتع الباری جه می ده دارنشرا لکتب الاسلامیدلا مور 1401 ه - بحالد شرح می مسلم marfat.com

مشركين كودينِ اسلام كى دعوت دينا واجب ہے اور جومشركين اس دعوت كوتيول ندكريں، ان سے قال كرنا واجب ہے۔ كيونكد تمام آسانى كتابول ميں اس أمت كى بيصفت بيان كى تى ہے كہ بيا مت كى دعوت ديتی ہے اور برائى سے روكت ہے، اس امت كو دخير الامم" قرار ديا مميا ہے، ارشادِ بارى ہے:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ ""تم بہتر ہوان سب امتوں میں جولوگوں میں ظاہر ہوئیں بھلائی کا تھم دیتے ہواور برائی سے منع کرتے ہو۔"

اورسب سے بڑی نیکی اللہ ﷺ پرایمان لانا ہے اس لیے ہرمومن پر لازم ہے کہ وہ نیکی کی دعوت اور نیکی کا تھم دے اور سب سے بڑی برائی لینی شرک سے رو کے خصوصاً وہ لوگ جوعناداً شرک کرتے ہیں۔ اس لیے ہرمومن پر لازم ہے کہ وہ حسب ِ استطاعت لوگوں کوشرک سے رو کے۔

① رسول الله ظلظ كوابتدأ مشركين سے اعراض كرنے اور ان سے درگز ركرنے كاتھم ديا گيا تھا۔ الله ﷺ ارشاد فرما تاہے:

﴿ أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ طَ ﴿ الْحَسَنُ اللَّهِ الْحَسَنُ اللَّهُ الْحَسَنُ اللَّهُ الْحَسَنُ اللَّهُ عَلَى تَدْبِيراورا جَهِي هِي سَاوران سَاسَ طريقه پر بحث كروجوسب الله كالله على تدبيراورا جي هيئت سے اوران سے اس طریقه پر بحث كروجوسب سے بہتر ہے ۔ " \* \*\*

اس کے بعد اللہ ﷺ نے یہ تھم دیا کہ اگر مشرکین جنگ کی ابتدا کریں تو ان سے مدافعانہ جنگ کی جائے۔اللہ ﷺ ارشاد فرما تا ہے:

﴿ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ﴿

"اوراكرتم يازين توانعين قل كرو"

نیزالله گلی ارشاد فرما تا ہے:
 فو اِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَعْ فَ وَانْ جَنَعْ فَا لِلسَّلْمِ فَاجْنَعْ فَا اللَّهِ وَانْ جَنَعْ فَا لِلسَّلْمِ فَاجْنَعْ فَا اللَّهِ وَانْ جَنَعْ فَا اللَّهِ مَا جَمَعُ وَانْ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَحْمَلُونَ مَا يَعْمَلُونَ مَا يَحْمَلُونَ مَا يَحْمُلُونَ مُعْمَلُونَ مُعْمَلُونَ مُعْمُونَ مُعْمِلُونَ مُعْمُونَ مُعْمُونَ مُعْمُلُونَ مُعْمَلُونَ مُعْمُونَ مُعْمَلُونَ مُعْمُلُونَ مُعْمُلُونَ مُعْمُونَ مُعْمُلُونَ مُعْمُلُونَ مُعْمُونَ مُعْمُلُونَ مُعْمُلُونَ مُعْمُلُونَ مُعْمُلُونَ مُعْمُلُونَا مُعْمُلُونَ مُعْمُلُونَ مُعْمُونَا مُعْمُلُونَ مُعْمُلُونَا مُعْمُلُونَ مُعْمُلُونَا مُعْمُلُونَا مُعْمُلُونَا مُعْمُلُونَا مُعْمُلُونَا مُعُلِقًا مُعْمُلُونَا مُعْمُلُونَا مُعْمُلُونَا مُعُلِقُونَا مُعْمُلُونَا مُعُلِمُ مُعْمُلُونَا مُعُلِقُونَا مُعُلُونَا مُعْمُ

<sup>🗗</sup> پاره 4، الِ عمران 110، ترجمه كنزالايمان

<sup>🗗</sup> پاره 14 النحل 125.

<sup>🗗</sup> باره 2، البقره 191. 🕻 باره 10، الانفال 61. marfat.com

اس کے بعد اللہ ﷺ نے ابتد آمٹر کین کوئل کرنے کا تھم دیا۔ اللہ ﷺ ارشاد فرماتا ہے:

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَّيَكُونَ الدِّينُ لِلْهِ طَهُ

"اوران سے اور یہاں تک کہ کوئی فتنہ ندر ہے اور ایک اللہ کی پوجا ہو۔"

اخریدارشادفرمایا:

﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْ تُمُوهُمْ ﴾

"نومشركون كوماروجهان بإؤ-"<del>"</del>

اوررسول الله تكلف فرمايا:

" بجھے تھم دیا گیا ہے کہ جب تک لوگ لا إلله إلا الله كا اقرار نه كرليں، میں ان سے جنگ كرتا رہوں، اور جب دو اقرار كرليں ہے، البتہ جوان پرحق ہوگا (وہ وصول كيا جب وہ اقرار كرليں تع ، البتہ جوان پرحق ہوگا (وہ وصول كيا جائے گا) اوران كا حساب الله كے ذمہ ہے۔"

اس کے بعد جہاد کی فرضیت باتی رہی اور جہاد قیامت تک کیلئے فرض ہوگیا۔حضورا کرم مُلَّاثِیُّا نے فرمایا: ''جب سے اللّٰد ﷺ نے مجمعے مبعوث فرمایا ہے اس وفت سے لے کر جب تک میری امت دخال سے جنگ کرے گی، جہاد جاری رہے گا۔''

اور مزيد فرمايا:

" بجمے قیامت تک کیلئے تلوار کے ساتھ مبعوث کیا گیا اور میرا رزق نیزوں کے سائے میں ہے اور جو محض میری مخالفت کرے گا، اس کے لیے ذلت اور محکومی ہے، اور جو محض جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، اس کا ای قوم میں شار ہوگا۔"
کا ای قوم میں شار ہوگا۔"

سفیان بن عیدید محافظ نے اس کی بیفسر کی ہے کہ:

الشظففرماتاب:

<sup>🗘</sup> باره 2، البقره 193.

<sup>4</sup> باره 10، <mark>توبه 5</mark> .

﴿ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ﴾

"ان سے لڑویا وہ مسلمان ہوجا کیں۔"

تیسری تکوار وہ ہے جس کے ساتھ حضرت عمر فاروق والنظانے مجوں اور اللِ کتاب کے ساتھ جنگ کی۔اللہ ﷺ اسمان

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾

" الروان لوگوں سے جوایمان نہیں لاتے اللہ پر۔"

چوتھی تلوار وہ ہے جس کے ساتھ حضرت علی ناٹھؤ نے خارجیوں، معاہدہ توڑنے والوں اور حق کی مخالفت کرنے والوں سے جہاد کیا۔اللہ ﷺ ارشاد فرما تاہے:

﴿ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِيْ حَتَّى تَفِينَى ۚ وَالَّي آمْرِ اللَّهِ ﴾

'' تواس زیادتی والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے تھم کی طرف ملیث آئے۔'' <sup>10</sup> بعض اسلام دشمن قو تنس بید دعویٰ کرتی ہیں کہ اسلام کی تشہیر برزور شمشیر ہوئی ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ اسلام دوطریقوں سے پھیلا ہے، کیونکہ لوگوں کی دونتمیں ہیں:

- ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں حق کی دعوت کو سننے اور قبول کرنے کا مادہ اور صلاحیت موجود ہوتی ہے ایسے لوگوں
   نے جب اسلام کے پیغام اور دعوت حق کو توجہ سے سنا اور اسے قبول کر لیا تو ان کی نسبت ریکہا جائے گا کہ اسلام دلیل
   و ججت اور بیان سے پھیلا ہے۔
- اورلوگوں کی دوسری متم وہ ہے جوہث وهرم اور متعصب ہوتے ہیں، تو ایسے معا نداور متکبرلوگوں کی نسبت ہے کہا جاسکتا ہے کہ طاقت اور تکوار کے ذریعے ان میں اسلام پھیلا یہاں تک کہ جب غلبہ اسلام ہوا تو پھرا ن لوگوں کا دماغ درست ہوگیا اور عناد و تعصب زائل ہوگیا۔

عکیم تر فدی میلد روایت کرتے ہیں کہ:

''سوال قبر'' إس أمت كے ساتھ ہى خاص ہے، كيونكہ پہلى اُمتيں جب رسولوں كى تكذيب كرتی تھيں توان پر فوراً عذاب عالم كيرآ جاتا تھا اور اپنے كيفر كردارتك يہنچتے تھے، كيكن جب حضور اكرم مَثَاثِيَّ مبعوث ہوئے تو ان كے طفيل إس

**<sup>4</sup>** پاره 26 ، فتح 16 ، ترجمه كنزالايمان

<sup>🗗</sup> پاره 10، سوره توبه 29، ترجمه كنزالايمان

ع پاره 26، سوره الحعرات 9، ترجمه كنزالايمان، بحواله اماع سرخسي متوفى 483ه:المبسوط ج 10 ص302. marfat.com

اُمت سے عذاب عالمگیرروک لیا گیا اور ان کو' تکوار'' دی گئ، تا کہ اس کی ہیبت سے لوگ اِس دین کو قبول کرلیں اور پھر ایمان اِن کے دلوں میں رائخ ہو جائے۔

مینی اسلام تلوار سے پھیلا یا دلیل و جمت آور بیان سے؟ نیز پینگی حملہ کاحق کیا صرف کفار ومشرکین کو حاصل ہے اور مسلمان صرف مدافعانہ جنگ کاحق رکھتے ہیں اوران کو پینگی حملہ کرنے اور کفروشرک کومٹانے کاحق نہیں؟

وی ان سوالات کا جواب جانے کے لیے عمرِ حاضر کی وہ نامور شخصیات حضرت مولانا غلام رسول سعیدی دامت بر کا تھم العالیه اور حضرت علامه مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری برکاتی عافاہ الله تعالیٰ کے مقالات پڑھیں، صورت حال پوری طرح الم نشرح ہوجائے گی۔

الله الله الله المنادي:

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ اللهِ قَدتَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ ﴾

" میچھز بردئ نہیں دین میں بے شک خوب جدا ہوگئی ہے نیک راہ مراہی ہے۔"

قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی اللہ ﷺ نے بیرواضح فرمایا ہے کہ اللہ ﷺ کی بیرمنشاء نہیں ہے کہ لوگ جبرآ اسلام میں داخل ہوں ، اللہ ﷺ فرما تا ہے:

﴿ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَنْ فِي الْآرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ﴿ آفَانْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَى يَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ ٥ ﴾

"اوراگرتمعارارب جاہتا توزمین میں جتنے ہیں سب کے سب ایمان لے آتے تو کیاتم لوگول کوزبردی کرو مے یہاں تک کے مسلمان ہوجا کیں۔"

﴿ وَقُلِ الْحَقَّ مِنْ رَبِيكُمْ فَفَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُومِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُولا ﴾
"اورفر مادوكر في تمعار برب كى لمرف سے بي وجو چاہيان لائے اور جو چاہے فركر سے "

امام ابن جرير مطافة روايت كرتے بين:

حضرت ابن عباس تالم الله بیان کرتے ہیں کہ انسار کے ایک قبیلہ بنوسالم بن عوف کے صین نامی ایک منص کے دو بینے سے اور وہ خودمسلمان سے ، انھوں نے نئی اکرم بڑا لی سے پوچھا کہ ان کے بینے اسلام قبول کرنے سے انکار کرتے ہے۔

<sup>4</sup> باره 3، البقره 258ء ترجمه كنزالايمان

پاره 11، يونس 99، ترجمه كنزالايمان

<sup>4</sup> ياره 15 ، الكهف29 ، ترجمه كنزالايمان

مين كياان كوجرامسلمان كرين؟ توبية يت نازل موكى:

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ لِلَّهِ ﴾

" دین میں جر ہیں ہے۔"

اس آیت کے متعلق علماء تفسیر کا اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ بیآ بہت اس دور میں نازل ہوئی جب جہاداور قال کا عظم نازل نہیں ہوا تھا، جب ان کی زیاد تیوں پر معاف کرنے اور درگزر کرنے کا تھم تھا کہ ان کی برائی کو اچھائی ہے وُ ور کر وادر عمدہ طریقہ سے ان کی برائی کو اچھائی ہے وہ کر داور عمدہ طریقہ سے ان سے بحث کر داور جب جالا سے بات کرتے ہو وہ سلام کہتے اور جب جہاداور قال کی آیات نازل ہوئیں تو ان آیات کا تھم منسوخ ہوگیا۔

مشروعیت جہاد پرنفی جبر کی وجہ سے اعتراض اور معاصر مفسرین کے جوابات

غیر مسلم سکالرز اور مستشرقین ، اسلام کے خلاف بیہ پروپیگنڈہ کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے ، اس سے مرعوب ہوکر ہمارے بعض مفسرین نے بیدکہا ہے کہ اس آیت میں بیر بتایا گیا ہے کہ '' وین میں جرنہیں ہے۔'' اور جہاد کا حکم صرف مدافعانہ جنگ کیلئے ہے ، یعنی جب کوئی قوم مسلمانوں پر حملہ آور ہوتو وہ اپنے شخط اور دفاع کیلئے جہاد کریں۔ پیرمحد کرم شاہ الاز ہری نے لکھا:

''اسلام جس طرح میر گوارہ نہیں کرتا کہ کی کو جرآ مسلمان بنایا جائے ای طرح وہ یہ بھی برواشت نہیں کرتا کہ کوئی
اس کے مانے والوں پر تشدد کر کے انھیں اسلام سے برگشتہ کرے یا جوخوثی سے اسلام کی برادری میں شریک ہونا چاہتے
ہیں، ان کوالیا کرنے سے زبردی روکا جائے اورا گر کہیں الی صورت پیدا ہوجائے تو اس وقت اسلام اپنے بانے والوں
کو تھم دیتا ہے کہ ایس حالت میں وہ ظالم توت کا مقابلہ کریں اور بھی اسلام کا نظریۃ جہاد ہے، اسلام کے بعض مگتہ
جیس جہاد کو اکو اہ فی المدین سے تعبیر کرتے ہیں اور اس پر اپنی ناپندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، وہ یہ س لیں کہ
اسلام ان کی خوشنودی کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے اپنے مانے والوں کو دشمنانِ دین وایمان کے جوروستم کا تختہ
مشق خزیمیں دے گا۔'

مولوی امین احسن اصلاحی نے لکھا:

"ای طرح جمیں اس امر سے انکارنہیں ہے کہ مجرد کسی قوم کے اندر کفر کا وجود اس امر کیلئے کافی وجہ نہیں ہے کہ اسلام کے علمبردار ، ان کے خلاف جہاد کیلئے اٹھ کھڑے ہوں اور تکوار کے زور سے ان کواسلام پر مجبور کریں۔ جہاد اصلا

<sup>4</sup> حامع البيان: حلد3، ص10، مطبوعه دارالمعرفه بيروت، 1409 ع

ع ميا والقرآن: جلد 1 من 179 مطبوعه فرياء القرآن بيلي و 179 مطبوعه فرياء القرآن بيلي و 179 marfat

دیوبندیوں کے مفتی محمشفیع نے بھی کول مول طریقہ سے لکھا:

"اسلام میں جہاداور قال کی تعلیم لوگوں کو قبول ایمان پر مجبور کرنے کیلئے نہیں ہے، ورنہ جزید لے کراپی ذمہ داری میں رکھنے اور ان کی جان و مال و آبر و کی حفاظت کرنے کے اسلامی احکام کیسے جاری ہوتے بلکہ دفعِ فساد کیلئے ہے، کیونکہ فساداللہ ﷺ کونا پہند ہے جس کے کافر دریے رہتے ہیں۔"

## جوابات مذكوره بربحث ونظر

اسلام میں جہاد صرف مدافعانہ جنگ کیلئے نہیں ہے، جیسا کہ از ہری صاحب نے لکھا ہے، اور نہ بی صرف فتنہ اور فراد دور کرنے کیلئے ہیں ہے، جیسا کہ اسلام میں جہاد، الله ﷺ کے دین کی سربلندی کیلئے ہے، جسیا کہ مؤخر الذکرنے لکھا ہے، بلکہ اسلام میں جہاد، الله ﷺ کے دین کی سربلندی کیلئے ہے، جسیا کہ قرآن مجید میں ہے:

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَةً وَّيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴿

"اوران سے الرویهاں تک کہ کوئی فساد ہاتی ندرہے اور سارادین اللہ بی کا ہوجائے۔"

اس آیت میں بیرواضح تھم دیا گیا ہے کہ جب تک پورا دین اللہ ﷺ کے لئے نہ ہوجائے اس وقت تک کا فروں سے جنگ اور جہاد کرتے رہو۔امام بخاری محطط روایت کرتے ہیں :

تدبرقرآن: جلد ١٩،٩ 594 مطبوصة اران فا وعريش الاجور ياكستان

ع معارف القرآن: جلد 1 يس 616 معلوصادارة المعارف مراحى

و باره 9، الانفال 39، ترجمه كنزالايمان و صحيح بعارى، كتاب الايمان، باب فان تابوا واقلمو الصلوة وآتوا الزكاة فعلوا .33 سبيلهم، حديث نمبر 24. صحيح مسلم، كتاب الايمان، جديث: 33. martat.com

مشرکین کے متعلق اللہ کا نے بیٹکم دیا ہے کہ جب تک وہ اسلام قبول نہ کرلیں ، ان سے جہاداور قال کیا جائے ، تُد کا تا ہے:

﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَاَقِامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوْا الزَّكُوةَ فَخُلُوا سَبِيْلَهُمْ ۖ ﴿

" تو مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ اورانھیں پکڑواور قید کرواور ہر جگہان کی تاک میں بیٹھو پھرا کروہ تو بہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکو ۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو۔"

اوراال کتاب کے متعلق فرمایا: انھیں اسلام کی دعوت دوا گروہ نہ ما نیں تو ان سے قال کرواورا گروہ تمھارے ماتحت ہوکر جزیہ دینا قبول کرلیں تو ان کو چھوڑ دو۔ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيُوْمِ الْاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوالْكِتْبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدِوَّهُمْ صَاغِهُ وْنَ ﴾

''لڑوان سے جوابمان نہیں لاتے اللہ پراور قیامت پراور حرام نہیں مانے اس چیز کو جس کوحرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے اور سچے دین کے تالع نہیں ہوتے لینی وہ جو کتاب دیئے گئے جب تک اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دی ذلیل ہوکر۔'' <sup>3</sup>

حضرت ابن عباس منافق بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مُلاکٹا نے کسی قوم سے اس وفت تک قبال نہیں کیا جب تک ان کواسلام کی دعوت نہیں دی۔

حافظ البیٹی مینی کی سندوں کے ساتھ روایام ابو یعلی مینیہ اور امام طبرانی مینید نے کئی سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام احمد مینید کی سند سمجے ہے۔

امام ملم مُنظة روايت كرتے بين:

حضرت بریدہ نگانٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُقالِمًا جب کسی مخص کوکسی بڑے چھؤٹے لشکر کا امیر بناتے تو اس کو بالخصوص اللہ ﷺ سے ڈرنے کی وصیت کرتے اور اس کے ساتھی مسلمانوں کو نیکی کی وصیت کرتے ، پھر فرماتے :

**<sup>4</sup>** پاره 10، التوبه 5، ترحمه كنزالايمان

<sup>🤁</sup> پاره 10، التوبه 29، ترجمه كنزالايمان

<sup>🗗</sup> محمع الزوائد: حلد 5، صفحه 304، مطبوعه دارالکتاب العربي بيروت، 1402 🕯 martat.com

امام بخاری محظی روایت کرتے ہیں:

جنگ خیبر کے ایام میں جب رسول اللہ علی آئے نے ایک محانی کوجمنڈا عطافر مایا تو انھوں نے کہا: جب تک وہ مسلمان نہیں ہو گئے ہم ان سے قال کرتے رہیں گے، آپ نے فر مایا: ای طرح کرناختی کہ جب ان کے علاقہ میں داخل ہوتو (پہلے) ان کو اسلام کی دعوت دینا اور ان کو خبر دینا کہ ان پر کیا احکام واجب ہیں، اللہ کا کی کمتم! اگر ایک فخص بھی تممارے سبب سے ہدایت یا فتہ ہوجائے تو وہ تممارے لئے سرخ اونوں (دنیا کی خبر) سے بہتر ہے۔ اس

بادی النظر میں اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جبرواکرا ہے، لیکن در حقیقت یہ بھی جبرنیں ہے، اگر کوئی کی ملک کا باشدہ ہو، اس ملک کے بادشاہ کی مہیا کی ہوئی سہولتوں اور فائدوں سے بہرہ اندوز ہوتا اور اس ملک کی زمین میں گھرینا کر دہتا ہواور تمام نعتوں سے فائدہ اٹھا تا ہو، لیکن وہ اس ملک کے بادشاہ یا حکر ان کی حکومت کو نہ مانے، اس کے قوانین پڑمل نہ کرے اور اس کے برعکس اس حکومت کے وشن اور خالف کا علی الاعلان وم بھرتا ہواور اس کی وفاداری کا اعلان کرتا ہوتو کیا اس کو گردن زونی نہیں قرار دیا جائے گا اور اس کو فلدار قرار دے کرتی نہیں قرار دیا جائے گا اور اس کو فلدار قرار دے کرتی نہیں کیا جائے گا؟ کیا آج کے تمام مہذب ملکول کا اس مرحل نہیں ہے۔

اوراگراس فض سے بیکھا جائے کہ یا تو تم اس ملک کی وفاواری کا اعلان کروورنہ میں قل کردیا جائے گا، تو یہ کیول عدل وانعماف کے مطابق میں ہے، جبکہ آج کی نام نہادم بندب دنیا میں ایسے فض کو بیموقع دیے بغیر فل کردیا جاتا ہے، موای طرح جوفض اللہ مطابق کی بنائی ہوئی زمین میں رہتا ہے اور اس کی دی ہوئی تمام نعتوں سے فائدہ افھاتا ہے لیکن وہ

 <sup>4 1375</sup> معلوعه نور محمد اصح المطابع كراجي، 1375 معلوعه نور محمد اصح المطابع كراجي، 1375 معلوعه نور محمد اصح المطابع كراجي، 1376 معلوم المطابع كراجي كراجي كراجي كراجي المطابع كراجي ك

<sup>•</sup> صحیح بخاری: حلد1 ، ص 413 ، مطبوعه نور محمد اصح المطالع، کراجی، 1981 مطبوعه نور محمد اصح المطالع، کراجی، 1981 مطبوعه نور محمد اصح المطالع، کراجی، 1981 مطبوعه نور محمد اصح

تمام مہذب دنیا میں جرائم پر سزا کا نظام جاری ہے اور جب کی قاتل، چور، ڈاکو یا ریاست کے غدار کوسزا دی جائے تو پیٹیں کہا جاتا کہ یہ جبر ہے اور حریت فکر اور آزادی کرائے کے خلاف ہے اسی طرح جب مشرک کوائیان نہ لانے پر جہاد میں قبل کیا جائے یا مرتد کو تو بہ نہ کرنے پر قبل کیا جائے تو بیان کے جرائم کی سزا ہے، جرنہیں ہے اور حریت فکر اور آزادی رائے کے خلاف نہیں ہے۔ \*\*

علامه محمد عبد الكيم شرف قادري مكلط "تعارف غزوات الني من الله على المعتربين:

"سیرت نگارول کی ایک ذمہ داری بیہ ہے کہ متعشر قین کے اٹھائے ہوئے اعتراضات کا جواب دیں، لیکن بہت سے قلمکار مرعوبیت کا شکار ہوجائے بیں اور بجائے جواب دیئے کے معذرت خواہانہ رویدا فقیار کرلیتے "
بیں شیلی نعمانی کی تالیف سیرة النبی مُنظیم میں جا بجا اس روید کی جھلک دیکھی جاسکتی ہے۔"
مولوی عبدالرؤف دانا یوری نے لکھا:

" بورپ کاس پروپیگنڈے کی وجہ ہے آج مسلمانوں میں ایک جماعت پیدا ہوگئی ہے جواعلائے کلمۃ اللہ کیلئے جہاد بالسیف کو برا بجھتی ہے۔ رسول اللہ کاللہ کاللہ کے غزوات اسلامی کوتاری پر بدنما داغ بجھتی ہے اور اپنی دانست میں اسلامی خدمت اس کو بجھتی ہے کہ اسلامی تاریخ سے بدداغ مٹایا جائے، محر آبات قرآنی کی کھڑت، احاد بٹ میجھے کا دفتر ، اس کو بدکر نے بیل دیتا، لہٰذا اس نے بیتاویل پیدا کردی کہ بیسارے غزوات مدافعت اور مناظمت خودا فتنیاری کیلئے تھے، اعلاء کلمۃ اللہ کیلئے نہ تھے۔

چندسطر بعدلكعا:

یہ جواب کیوں دیا جاتا ہے؟ مصرف اس لئے کہ ذہنی غلامی نے ہم کواس قابل نہیں رکھا اور ہمت وشجاعت کے وہ شریفانہ جذبات ہمارے اندر باقی نہیں رہے، جس سے ہم سجھ سکیں کہ رسول اللہ مَالَّا فَلَمُ اور ان کے

<sup>•</sup> ملامد ظلام رسول سعيدى ، تبيان القرآن: جلد أن في يكمثال المعادى • مناهد المعادي المعادى • المع

مولوی محمدادریس کا ندهلوی، شیلی نعمانی اوران کے ہمنواؤں کی ظرف اشارہ کرتے ہوئے ان کی تین خصوصیتوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا:

- ① ال دور میں اگر چہ سیرت نبوی مظافر پر چھوٹی اور بردی بہت سی کتابیں کھی کئیں اور کھی جارہی ہیں، لیکن ان کے مؤلفین اور مصنفین زیادہ تر فلسفہ جدیدہ اور یورپ کے فلاسفروں سے مرعوب اور خوفزدہ ہیں وہ بہ چاہتے ہیں کہ آیات واحادیث کوتو ڈکرکسی طرح فلسفہ اور سائنس کے مطابق کردیں۔
- کہی وجہ ہے کہ جب معراج اور کرامات کا ذکر آتا ہے تو جس قدر مکن ہوتا ہے ان کو ہلکا کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ اگر
  کہیں رادیوں پر بس چاتا ہے تو جرح و تعدیل کے ذریعے سے محد ثانہ رنگ میں ان کو تا قابل اعتبار بنانے کی کوشش
  کی جاتی ہے اور اساء الرجال کی کتابوں سے جرح تو نقل کردیتے ہیں اور تو ثیق و تعدیل کے اقوال نقل نہیں کرتے،
  جو سراسرامانت و دیانت کے خلاف اور ' قراطیس تبدونها و تحفون کثیر اُ' کا مصداق ہے اور جہاں رادیوں
  پر بس نہیں چان، وہاں صوفیانہ اور محققانہ رنگ میں آکرتاویل کی راہ اختیار کی جاتی ہے، جس سے آیت اور حدیث کا
  مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔

جنگ بدر کے بارے شلی نعمانی نے ایسا مؤقف افغیار کیا، جومحد ثین، مغسرین، ارباب سیرت اور مؤرخین سب کے خلاف ہے۔ حضرت کعب بن مالک مثالث کی روایت میں تصریح ہے:

(( انما خرج رسول الله ﷺ والمسلمون يريدون عير قريش جمع الله بينهم و بين

<sup>•</sup> حبدالروند دانا يورى ، امع السير ، معنقد 1351 4/ 1932 . مطيوم يل تشريات اسلام كريى ، صلحد: 20.10

ق محمادرلس كاعرملوى ميرة المصطفى معلومه كمهايعتك كمنى، لا بور، جلد 1 معلون عمرة المصطفى معلومه كم المعلق معلوم كم المعلق المعلق

عدوهم على غير ميعاد ))

"رسول الله تلك اورمسلمان صرف قريش ك قافي كاراد ي سي فطريته، الله على في اوران کے دشمن کوجمع فرمادیا، حالا تکہ ریہ پہلے سے مطے شدہ نہیں تھا۔''

کین شلی نعمانی کا اصرار ہے کہ مدینہ طیبہ میں ہی بیاطلاع مل چی تھی کہ مکہ مرمہ سے مشرکین کا ایک بردالشکر مقابلہ كرنے كيلئے روانہ ہو چكا ہے۔ نبى اكرم مُن الله اور محابدكرام ولكا اى كشكر كا مقابلہ كرنے كے ارادے سے فكلے تھے۔ ابوسفیان وافن کی قیادت میں ملک شام سے آنے والے تجارتی قافلے کا تعرض مقصود نہ تھا۔اس مقصد کو تابت کرنے کیلئے انھوں نے طویل گفتگو کی ، جوسیرۃ النبی کے ہیں بائیس صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔اس کا باعث کیا ہے؟

وی ذہنی پسیائی اور فکست خوردگی، اور دراصل مستشرقین کے اس اعتراض سے دامن چیزانا ہے کہ مسلمان قافلہ تجارت کولو منے کی غرض سے نکلے تنے اور میکملی ہوئی ڈا کہ زنی تھی ، حالانکہ بیسیدھی ہی بات ہے کہ کملی ہوئی جنگ تھی جو فریقین کے درمیان جاری تھی۔ ہجرت کے بعدمشر کین مکہ نے مسلمانوں کو بیت اللہ کی زیارت وطواف سے منع کردیا تھا، اس بناء پرحضرت سعد بن معاذ والنوائي ايوجهل كوهمكى دى تقى كداكرتم نے بديا بندى ندا شائى تو ہم عالمى منڈيوں كوجانے والےراستے تمعارے لئے بند کردیں مے۔قافلے کا تعرض ای ناکہ بندی کی ایک کڑی تھی ،اس پر کسی کو کیا اعتراض ہو

مولوی محداوریس کا ندهلوی ، نعمانی کا مؤقف تقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

علامة بلی کابید خیال تمام محدثین اورمفسرین کی تضریحات بلکہ سیحے روایات کے خلاف ہے۔

جنگ میں ہتھیار سے بردھ کرسیے جذبات زیادہ مؤثر اور کارگر ٹابت ہوا کرتے ہیں اس لئے قوم کی فکری تطہیراور اسلامی اصولوں کےمطابق وہنی تربیت کی اشد ضرورت ہے۔اس وقت مغربی یلغار اور بھارتی قلمی کلچرنے ہاری پوری نوجوان قوم کے اذبان وقلوب کو کو یا مقبوضہ تشمیر بنار کھا ہے، اس کئے ہمارے تمام ذرائع ابلاغ پر لازم ہے کہ وہ حکومتی سطح يرشلى ويژن، اخبارات اورويديوك وريع نوجوانول ميل ايماني غيرت وحميت اسلام اور ملك وقوم سے محبت اور مذہبى اقداراور دین شعائر کے تحفظ کا جذبہ صادقہ پیدا کرے، جوتح یک پاکہتان کے دفت قوم میں پیدا ہوا تھا۔ دوقو می نظریہ کو پوری طرح واضح اور نمایال کرنے کی ضرورت ہے، ورند متعصب مندوکا د ماغ درست کرنا اور سر کچلنا بہت مشکل ہے۔

مسلم بن الحجاج القشيرى، امام مسلم، جلد 2، ص: 360.

ہمادریس کا عرصلوی سیرة النبی ، حصد دوم ، مکہ پہلیٹنگ مینی ، لا ہور ، مس 512 ۔ عظمتوں کے پاسپاں ، مس 345 تا 349 ، تعنیف محر عبد الکیم شرف قادرى بركاتي مكليه، مكتبه قادريه marfat.com

شرک کی سرکونی کیلے محمہ بن قاسم ، محود غرفوی ، شہاب الدین فوری ادراحیر شاہ ابدانی فینظ بھے صالح اوراسلام کے سے جال فارسید سالا رول کی گھر سے ضرورت ہے کیونکہ ندمرف ہیں وہ بلکہ پوری ملت کفرا ج مسلمانوں کے خلاف شور ہو چک ہے اس کے مقابلے بمیں اسلاف جیسا جذبہ جہاد درکار ہے۔ اس وقت تمام ذرائع ابلاغ کو جاہے کہ وہ اپنی قوم کے جوانوں کو بہادر مسلمان اسلاف کے کارناموں سے روشناس کرائے ، میوزیکل شوز اور قلمی شارز سے تعارف قوم کی ضرورت نہیں ، قویش رقص ومرود ، موسیقی اورناج گانے سے نہیں جہاد کے جذبات سے زندہ اور سلامت رہا کرتی ہیں۔

ذیل میں جہاد کے جذبہ سے سرشار کرنے کیلئے اور اپنے ماضی قریب کے بہادر مسلمان سیوتوں کے کارناموں سے آگاہ اور روشناس کرانے کی غرض سے ایک مؤثر اور مفید و کار آ مدمنمون نقل کررہا ہوں ، اس مضمون کو چوہدی بشیر احمد صاحب کے تحریکیا دونوں مضمون نگارمحترم حضرات کو اللہ ظائی جزائے خیر عطافر مائے اور دارین کی برکتوں اور سعادتوں سے بہرہ ورفر مائے۔

#### يوم وفاع بإكستان ..... تاريخ كاروش باب

اس جنگ کا پس منظریہ تھا کہ 1962 ویں بھارت نے چین کو دون مبارذت دی مگر منہ کی کھائی۔ چین ازخود جنگ بندنہ کر دیتا تو بھارت مدیوں تک ذات کے داغ دحونہ سکتا۔ 1965 ویس بھارت نے دن بچھے کا ڈیر پاکستان سے پنجہ آزمائی کی مگر ذات افغانا پڑی۔ جس پر بھارتی وزیر اعظم نے اطلان کیا کہ اب ہم مرض کا محاذ منتب کر کے پاکستان کومزہ چکھا کیں گے چنا بچہ بھارت نے چومتبرکوا جا تک لا بور کے بھن اطراف سے حملہ کردیا۔
منعوبہ بیتھا کہ دسط بیں لا بور پر حملہ کے ساتھ شال بیں جنر کے مقام پر اور جوب بی قسود کے مقام پر محاذ کھول

وئے جائیں۔ میجر جزل نرجی پرشاد کی قیادت میں پہیواں ڈویژن میکوں اور توپ خانے کی مددے آ کے بوھر ہا تھا۔ سنج ریخرز کے مغی بحر جوانوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ ان کی پلٹون کے تمام جوان آتی سائس تک لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ نہ کوئی چھے ہٹاہ نہ کی نے ہتھیار ڈالے، بھارتی فوج جے لا ہور کے مضافات میں ناشتہ کرنا تھا، پو بھوٹے تک بشکل تین میل آ کے بوھ کی۔ اس محاذ پر پاک فوج کے ذیرِ کمان قوت صرف سات بٹالین پر مشمل تھی اور کا وہ بھی سات بٹالین پر مشمل تھی اور کا جن کے نہیاں میں میں داخل ہونے کہا یا اور کے بل پر قبضہ کرنا ضروری تھا، چنا نچوا کی پورے بر میکیڈ اور شاذ بھیاس میل لمبا تھا۔ لا ہور میں داخل ہونے کیلئے باٹا پور کے بل پر قبضہ کرنا ضروری تھا، چنا نچوا کی پورے بر میکیڈ اور شیک ر جنٹ نے دوسرا حملہ کیا۔

لا ہورکو بھارتی بلغارے بچانے کیلئے نہر ہی آر بی کا بل تباہ کرنا بہت ضروری تھا، دن کو بیکام ناممکن تھا۔ وشمن نے
بل کے دائیں بائیں گولوں کی ہو چھاڑ کررکھی تھی۔ بل تک دھا کہ خیز بارود لے جانے کی کوشش میں ایک جوان شہید ہو
سمیا۔اس کے بعد چندرضا کاروں نے ہزاروں پونٹر وزنی بارودایک گڑ کھے میں اتارا۔اس پر ریت رکھ کرآگ لگانے
والی تاروں کو جوڑ ااور گولیوں کی ہو چھاڑ کو چیرتے ہوئے واپس آگئے۔

ان کا واپس آنا ایک مجزے سے کم نہ تھا۔ یوں لا ہور میں وافل ہونے کی بھارتی امیدیں منقطع ہوگئیں۔اس کے بعد سرہ دنوں کے دوران بھارتی فوج نے تیرہ بڑے حلے کئے گر ایک اپنے بھی آگے نہ بڑھ سکی۔ باٹا پور سے فکست کھانے کے بعد بھارت نے بھینی کے محاذ پر دباؤسخت کر دیا۔ بیہ مقام باٹا پور سے سات میل شال کی طرف واقع ہے۔ دشمن کا ارادہ تھا کہ وہ لا ہور شہر کوایک طرف چھوڑ کر بھینی کے رائستے محود ہوئی بند پر پہنچے اور دہاں سے راوی کے پل پر قضہ کرکے لا ہورکوراد لینڈی سے کاٹ دے۔ چنانچہوش نے انہیں جلے کئے اور تقریباً ڈیڑھ ہزار کولے برسائے مگر ہر حملے میں منہ کی کھاکر یہیا ہوگیا۔

برکی سیکٹر پر دشمن نے ایک ڈویژن اور دو بریگیڈوں کی مدد سے حملہ کیا۔ پنجاب رجنٹ کی ایک کمپنی اس پر ٹوٹ پڑک اور پورے نو گھنٹے تک دشمن کی بیلخار رو کے رکھی۔ دشمن نے دوبارہ صف بندی کرنے کے بعد حملہ کیا تو پاکستان کی شیک شمکن رائنلوں اور تو پخانوں کے گولوں نے دشمن کوآڑے ہاتھوں لیا۔ 10 ستبرتک دشمن نے چھے حملے کئے جنمیں پہپاکر دیا مجاری درمیانی شب دشمن نے پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ حملہ کیا۔ میجرعزیز بھٹی رات بجردشن کو روکے رہے۔

می کے قریب دخمن نے نبر کی طرف سے بھی گاؤں کو ماصرے میں لے لیا تو میجر عزیز بھٹی نے نبر کے مغربی کتارے کے خربی کتارے کی اور کھلی جگہ کتارے کی خیاری میں ہے۔ کتارے کی خیاری میں میں میں میں میں ہے۔ کتارے ایک اور کھلی جگہ کتارے ایک اور کھلی جگہ کتارے ایک قیادت کررہے میں اور ای مقام پر انھوں نے لاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ بہادری کی martat.com

بمثال روایت قائم كرنے پرانميسسب سے بدا فوجی اعزاز" نشان حيد" ديا كيا۔

بھارتی ہائی کمانڈ نے قصور کی طرف پیش قدی کامیاب بنانے کیلئے بھیکی ونڈ اور کھیم کرن کے نواح بی تقریباً وہ دور کے دور کے سرحدی گاؤں بیدیاں کو پیش قدی کے آغاز کرنے کیلئے منتف کیا می ڈویژن فوج صف آراء کی۔ اس محاذ پر شلع لا ہور کے سرحدی گاؤں بیدیاں کو پیش قدی کے آغاز کرنے کیلئے منتف ایسٹ بھال تھا۔ اس رات یہاں پاکستانی فوج کی صرف ایک بٹالین موجود تھی۔ اس کلے دفاعی مورچوں بیس فرسٹ ایسٹ بھال رجنٹ کی صرف ایک کمپنی صف آراء تھی۔ یہاں دیمن نے چووہ بوے حملے کئے بھر پاکستانی جوانوں نے کھیم کرن کے محاذ پراپی عسکری قوت کا مظاہرہ کیا۔ بھارتی فضائیہ بھی محاذ پراپی عسکری قوت کا مظاہرہ کیا۔ بھارتی فضائیہ بھی محاذ پراپی عملی کھی گئی۔

8 ستبرکو کھیم کرن پر پاکستان کا قبضہ ہوگیا۔ بھارتی کمانڈرانچیف نے پہپا ہوتی ہوئی فوج کومزید کمک بھیجی تاکہ کمیم کرن واپس لے سکے۔ ضلع ساہیوال میں بین الاقوامی سرحد سے انداز الیک میل ادھر دریائے ستانج پرسلیما کی ہیڈ در کس واقع ہے، یہاں سے نگلنے والی نہریں ملتان اور بہاولپور کے وسیع علاقوں کو سیراب کرتی ہیں، اس اہم خطے پر دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ تھا۔ ہماری افواج نے دشمن کی پیش قدمی کا انتظار کرنے کی بجائے آگے بڑھ کردشن کے وصلے پست کرد ہے۔ موضع نور کی چوکی صرف ایک بی یا کستانی پلاٹون نے شب خون مارکر فتح کرلی۔

ان مقامات پر شکست کھانے کے بعد دشمن نے موضع پکا ہیں دفاعی پوزیش لے لی۔اس کے پاس ہرتنم کا اسلحہ موجود تھا، دونوں فوجوں کے درمیان سیم زدہ دلد لی علاقہ اور ایک جمیل حائل تھی۔ پاکستانی فوج کی ایک کمپنی نے تو پوں اور مشین گنوں کی ایک میکنی نے تو پوں اور مشین گنوں کی ایک حصر میں بار پھر بحر پور تملہ کیا جس پر دشمن کے ڈیر مصر آدمی مارے مجے۔

لاہور پر جلے کے چیس کھنے بعد بھارتی فرج نے تقریباً پانچ سوٹیک اور پہاس بڑارفوج کے ساتھ سالکوٹ پر اچا تک جملہ کردیا۔ پاکتان کی طرف سے صرف سوا سوٹیک اور فو بڑار جوان میدان بی آئے۔ بھارتی منصوبہ یوں تھا کہ پہلے جشر پھر پچیت گڑھ پر جملہ کیا جائے۔ ہر دو مقامات پر پاکستانی فوج الجھ جائے گی تو جملہ آورفوج درمیان سے گزر کر پسرور سے ہوتی ہوئی ہی ٹی روڈ پر پہنچ جائے گی۔ جشر کے مقام پر پاک فوج نے صرف دو بٹالین کے ساتھ جملہ آورفوج کا نہایت دلیری سے مقابلہ کیا۔ اوھر پچیت گڑھ میں بر پھیڈیوایس ایم حسین نے دشن کو ٹاکول چنے چواد سے اور و جنالین اور ایک آور و کی دو بٹالین اور ایک آرمرؤ ایک دیا ، اس محاذ پر پیدل فوج کی دو بٹالین اور ایک آرمرؤ مین دشن دشن کے استقبال کوموجود تھیں۔

marfat.com

جگ کا میدان گرم ہواتو پاکتان کے صرف تیس ٹیکول نے بھارت کے ایک سود یو بیکل ٹیکول کو پہا ہونے پر مجود کردیا۔ دشمن کا پروگرام 24 گفتے کے اعمد چونڈہ سے آگے بڑھ جانا تھا، گراب 72 گفتے بعد بھی وہ ایک اپنی آگے نہ بڑھ سکا تھا۔ چنا نچہ وہ مزید طاقت لے کر میدان میں اتر آیا اور اس طرح دوسری عالمی جنگ کے بعد ٹینکول کی جنگ کا دوسرا بڑا میدان گرم ہوا۔ گولہ بارود سے فضا دھوال دھارتی۔ پاکتانی ہیڈکوارٹر نے تھم دیا تھا کہ جب تک آخری جوان باق ہودکہ کو گولہ موجود ہے، چونڈا کا دفاع کیا جائے۔ بھارتی جرنیلول کے پاس تازہ دم فوج، ٹینکول اور گولہ بارود کی کی نہتی، وہ 17 سمبرکوتازہ دم فوج میدان میں لے آئے اور چونڈہ کے مغرب میں دیلوے لائن سے سڑک کی طرف پیش قدی شروع کردی جہال ہارے افر اور جوان گھات لگائے بیشے تھے تا کہ دشمن کوان کی موجودگی کا علم نہ ہوسکے۔

جب دشن کی پوری جعیت اپنی کمین گاہ سے نکل آئی تو انھوں نے فائرنگ کا تھم دے دیا۔ دشمن کے صرف ملے 105 سپائی زندہ بچے جنمیں جنگی قیدی بنالیا گیا۔ بھارت چاہتا تھا کہ پاکستانی فوج کو کارگل سے لے کرتھر پار کرتک تقریباً ڈیڑھ ہزارمیل لمبی سرحد پر پھیلا کر کمزور کردیا جائے، چنانچہ راجستھان کے محاذ پر بھارتی فوج کی ایک بیدل بنالین نے ٹیکوں کے دواسکواڈوں کی مدد سے گدو پر جملہ کر دیا۔ بہال مٹھی مجرر پنجرز نے دشمن کی بلغار کو تین کھنٹے تک روکے دکھا۔

9 ستبرکوآ کے بڑھ کے مونا باؤ پر گولہ باری شروع کردی۔اس اسٹیشن سے بھارتی فوج کورسد پہنچ رہی تھی۔صرف سترہ کولے برسانے سے دشمن کی فوج میں تھلیلی چھ گئی۔مونا باؤ پر قبضہ کرنے سے دشمن کی سپلائی کٹ گئی۔اس معرکے میں سندھ کے حرمجاہدین بھی اپنی فوج کے دست و بازوین گئے۔سندھ کے محاذ پر روہڑی، کھاری جے سندھ اور متراکی فوجی چوکیوں پر پاکستانی جوانوں نے قبضہ کرلیا۔حیدرآ بادکو فتح کرنے کے خواب دیکھنے والی بھارتی فوج ایک ہزار دوسو مربع ممیل کا علاقہ مخواہیے۔

چھمب کے محاذ پر پہلی دفعہ بھارت سے فضائی جھڑپ ہوئی، چند کھوں میں دخمن کے جاراعلی ویمپائر طیاروں کو مار گرایا۔اس کے بعداس محاذ پر اسکواڈرن لیڈرایم ایم عالم اور فلائٹ لیفٹینٹ یوسٹ علی خان نے دخمن کی زیٹی فوج کو بیاس کے بعداس محاذ پر اسکواڈرن کی دکھ دیا۔ پاک فضائیہ کے ایک اسٹار فائٹر (ایف 104) نے دخمن کا جہاز پر ور کے ہوائی اڈے پر اتارکر اسکواڈرن برج یال سنگھ کو گرفار کرلیا گیا۔

6 متبرکو بھارت نے پاکستان پرحملہ کیا تو فضائیہ میں بھی ٹر بھیڑ ہونے گئی۔ پاک فضائیہ کے دواسٹار فائٹرز نے marfat.com

نفائی معرک ایک قابل تحسین معرکه ایم عالم کا ہے۔ انھوں نے سرگودھا کے قریب ایک ہی جمڑپ میں دہمن کے پانچ طیارے گرا کر ریکارڈ قائم کردیا۔ اس کے بعد بھارتی فضائیہ کو سرگودھا کی جانب جانے کی جرائے نہیں ہوئی۔ انبالہ کے دفائی انظامات کی بڑی کہانیاں مشہور تھیں۔ یکی خطرات پاکتانی ہوا بازوں کیلئے چینئے ہے ہوئے تھے۔ 21 سمبرکو تحرے ذرا پہلے ونگ کما فڈرنڈ برلطیف اور اسکواڈرن لیڈرنجیب احمد خان ٹوبی 57 بمبار طیارے لے کرا سمان کی وسعتوں میں نمودار ہوئے۔ انھوں نے دہمن کے ہوائی اڈے کو بموں کا نشانہ بنایا۔ وہمن نے بے بناہ گولہ باری کی گر دونوں جوانوں نے کمال حوصلے اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنامشن پورا کردیا۔ انبالہ کے دفائی انتظامات کا خرور ان واحد میں خاک میں مل گیا۔

سترہ روز جنگ کے دوران پاکتان کے جراکت مند ہوابازوں نے 35 طیاروں کو دوبدہ مقابلے بیں اور 43 کو زمین پربی بناہ کردیا تھا۔ 32 طیاروں کو طیارہ حمکن تو پول نے مارگرایا۔ بھارت کے مجموع طور پر 110 طیارے جاہ کردیے گئے۔اس کے علاوہ ہماری فضائیے نے دشمن کے 149 ثینک، 600 بوی گاڑیاں اور 60 بزی تو پی جاہ کردیں۔اس کے مقابلے میں یاکتان کے صرف 19 طیارے جاہ ہوئے۔

 لوگوں کا بھی حصہ تھا جو سامل پر بیٹھے ان جہازوں کو سمندروں میں خدمات بجار کھنے کے قابل رکھنے کے کارناموں میں معروف شے۔ پاکستان کی تینوں مسلح افواج ہر محاذ پر برسر پرکار تھیں۔ ان افواج کو حوصلہ اور تفویت عطاکرنے میں یا کستان کی غیور عوام کا بھی نہایت اہم کردار تھا۔وہ اپنی سلح افواج پر اپناسب بچھے نچھا ورکرنے کے لئے تیار تھے۔

لا ہور کے وام کو جب جنگ کی اطلاع ملی تو وہ تا گوں پر کھانا، اچار، کپڑے، سگریٹ غرض ہروہ چیز جوان کی دسرس میں تھی، لے کراپنے جوانوں کو دینے کیلئے سرحدوں کی جانب دوڑے۔ جب فوجیس سرحدوں کی طرف جاتیں تو ہوڑھ مرداور عورتیں سڑک کے کنارے ان کی سلامتی کیلئے دعا کیں ما گلتے، ان کی مدد کے طریقے پوچھتے اور بیچ جاڈیئر عقیدت سے سلیوٹ کرتے۔ بہنیں اللہ کھلاسے ان کی حفاظت کے لئے دعا کیں ما گلتیں۔ شاعر کمی ترانے کھ کراپنے جذبوں کا اظہار کررہے تھے، تو کسی کی صدادعا بن کرفشا میں شامل ہوری تھی۔ غرض کہ پورا ملک جنگ میں شامل تھا گرکسی تشم کا خوف نہ تھا۔ پاکستانی عوام فضا میں پاک فضائیہ کے شاہبوں کی کاروائیوں کوالیے دیکھتے تھے جیسے چنگ بازی کا مقابلہ ہو اور دیمن کے طیاروں کے گرتے تی بوکاٹا کا شور چیا۔

الغرض اس جنگ میں ہماری قوم نے بیٹا بت کردیا کہ وہ آزمائش کی ہر گھڑی میں پاک فوج کے شانہ بھانہ ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ اس نے دشمن کی عددی برتری کی ماضی میں پرواہ کی ہے نہ آئدہ کرے گی بلکہ دشمن کے سامنے سیسہ پلائی دیوار ثابت ہوگی ۔ جنگ ستمبر 1965ء کے دوران قوم کا جذبۂ دفاع اپنے عروج پر تھا یہ وصلوں اور جرا اُتوں کی جنگ بھی ۔ اگر بھارت کے پاس کیٹر تعداد میں اسلحہ و بارود تھا تو پاکستان کے فازی جذبۂ ایمانی سے مرشار تھے۔ غیر ملکی صحافیوں اور بمعرین کی کیٹر تعداد سر صدول پر موجود تھی اور کسی کواس امر میں فک نہیں تھا کہ پاکستانی قوم نے متحد ہو کر اپنے سے اور معا قور دشمن کو ہرماز پر ذات امیر فلست دی۔

پاکتان کی بینوں افواج کا دفاع اور عوام کے ایٹارو قربانی کے مظاہر ہے ہماری تاریخ کا ایک روش باب ہیں۔
ابھی آپ نے دلوں کو گرما دینے والے واقعات کو پڑھا، فدکورہ واقعات میں مسلمان افواج کی بہادری، دلیری اور جواں ہمتی کا ذکر ہوا ہے۔ اور اب ذیل میں عام مسلمانوں کی دلیری اور بہادری سے متعلق بچھ احوال ذکر کیے صاح تاری۔
ماتے ہیں۔

ال سلسله میں سب سے پہلے میں افغانستان کے مسلمانوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ ایک بہادر قوم ہے۔ پہلی عالمتیر جنگ سے لے کرآج تک ای قوم نے اپنے وقت کی بدی بدی سپر پاور طاقتوں کی آ کھوں میں آ کھیں ڈال کر عالمتیر جنگ سے لے کرآج تک ای قوم نے اپنے وقت کی بدی بدی سپر پاور طاقتوں کی آ کھوں میں آ کھیں ڈال کر ان سے پنجہ آ زمائی کی اور پہلی جنگ عظیم سے شروع ہونے والا بیسلسلہ تادم تحریر جاری وساری ہے، لیکن ان کے پایے استقلال میں کوئی فرق نہیں۔

marfat.com

الله ﷺ ان كومزيد بهت واستقامت عطافر مائے اور باطل كے مقابلے ميں ان كو فتح ولعرت عطافر مائے۔ آمين بجاہ النبي الامين ﷺ

اس طرح مسلمانان تشمیر ہیں۔ وہ تقریباً 50 سال سے اپنے حقوق کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں اور مسلسل دیتے چیا۔ نہمرف تشمیر بلکہ فلسطین ، بوسنمیا کے مسلمان بھی قربانیاں دیتے ہوئے باطل کے سامنے ڈیٹے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔

ان دا قعات كواكر بغور بردها جائة واضح طور بردو باتيس معلوم بول كى:

① کہاہے جن اوردین کے لیے مسلمانوں نے آج بھی جہاد جاری رکھا ہوا ہے

ورسری یہ کہ جہاں اہل باطل کو موقع ملتا ہے وہ فوراً سے پہلے ان کوختم کرنے کے در پے ہوجاتے ہیں اسی لیے مسلمانان عالم کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں میں راو خدا میں نکل کر کفار کا مقابلہ کرنے کے جذبے کوزندہ و برقر ارر تھیں کے تکہ یہ ہی اسلام اور مسلمانوں کی بقا کا بڑا ذریعہ ہے۔
اللہ کا تھے ہے کہ جن مسلمانوں نے آج تک اللہ کا تھی کی راہ میں قربانیاں ڈیٹ کی ہیں ان کے وسیلہ جلیلہ سے مسلمانان عالم کو جہاد فی سبیل اللہ کی تو فیق اور سعادت عطافرہ اے۔ آمین بجاہ النبی الامین علی مسلمانان عالم کو جہاد فی سبیل اللہ کی تو فیق اور سعادت عطافرہ اے۔ آمین بجاہ النبی الامین

غُلَام نُصيرالدين جامدننيميه كريمی شاہولا ہور 30 متی 2008 برطابق 1429 ھ



# م حضرت ابوبكر صديق وللنا كافتح شام كااراده

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُجَمَّدٍ وَ عَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ.

"سبخوبیان الله بینانی کوجوما لک سارے جہان والوں کا، اور در دود وسلام ہو ہمارے آقا حضرت محمصطفیٰ سینی اللہ اور آپ سینی کی آل یاک اور تمام صحابہ کرام ( انتخابی پر۔''

علامہ واقدی مینید کلیتے ہیں: مجھ سے مندرجہ ذیل حضرات نے شام کی فتوحات کے متعلق واقعات واحوال بیان کئے: ابوبکر بن حسن بن سفیان بن نوفل بن محمد بن ابراہیم حمی اور محمد بن عبداللہ انساری اور ابوسعید جو کہ ہشام کے آزاد کردہ غلام سنتھ اور مالک بن ابی الحسن اور حضرت زیر کے غلام اور اساعیل اور مازن بن عوف ( انگاؤم) جو انسار کے قبیلہ نتار سے تھے۔

یہ تمام حفرات بیان کرتے ہیں: "جب رسول اللہ تلکی وصال فرما گئے" تو آپ تلکی کے بعد حضرت ابو بھر صدیق دائی مصریق دائی منصب فلافت پر فائز ہوئے آپ ٹالٹ کے زمانہ فلافت میں مسیلہ کذاب جس نے نبوت کا دموی کر رکھا تھا، کو کیفر کر دار تک پہنچایا گیا قبیلہ بنو صنیفہ ہے جگ ہوئی اور اسی طرح الل ارتداد کے ساتھ معرکہ ہوا جب ان فتوں کا سرّباب ہو چکا اور اہل عرب نے آپ کی اطاعت تبول کر لی تو آپ ٹالٹ نے ایک طرف تو شام پر لشکر شی کا ارادہ کیا اور سرت بیاب ہو چکا اور اہل عرب نے آپ کی اطاعت تبول کر لی تو آپ ٹالٹ نے ایک طرف تو شام پر لشکر شی کا ارادہ کیا اور ساتھ می روم ہے جنگ کرنے کا مجمون کی عرب کی اور اس کے بعد لوگوں سے قاطب ہوکر کیا:
ساتھ می روم سے جنگ کرنے کا مجمی عرب کی اور اس کے بعد لوگوں سے قاطب ہوکر کیا:

اور تممارے بی بارے میں اللہ نے بیفر مایا ہے:

﴿ ٱلْيَوْمَ آكُمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَٱتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَاطَ ﴿ "أج بس نے تمعارے لئے تمعارا دین کافل کر دیااور تم پراپی تعت پوری کر دی اور تمعارے لئے اسلام کو

نیزآپ کی معلومات کے لئے میں ریمی بتادوں کہ بیٹک رسول الله مالیا تھا مے دفتح کرنے کا کمل تہیہ فرمالیا تھا لیکن اللہ علق نے اس سے پہلے ہی آپ ناٹیل کی روح کو قبض فرما کرا ہے محبوب ناٹیل کو اپنے پاس بلا لیا اور اپنے قر ب خاص میں آپ مُن اللہ کے لئے مقام کو پہند فرمالیا۔

اے لوگوغور سے من لو! میں نے اس بات کا عزم کرلیا ہے کہ پچھے بلند ہمت مسلمانوں کالشکراُن کے اہل وعیال سمیت شام کی طرف روانه کردول کیونکه رسول الله منافظ مجھے اپنے وصال فرمائے سے قبل اس امر ( فنخ شام ) کی خبر د \_ ع بي جيما كرآب مَثَلِيْ في ارشاد فرمايا تفاكد:

((زُوِيَتْ لِىَ الْأَرْضُ فَرَأَيْتُ مَشَارِ قَهَا وَمَغَارِبَهَا وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ أُمَّتِى مَازُوِىَ لِى مِنْهَا.)) "میرے لئے تمام روئے زمین کوسمیٹ دیا محیا اور میں نے زمین کے تمام مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا اور عنقریب میزی اُمت کی مملکت وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں تک میرے لئے زمین کوسمیٹ ویا حمیا ہے۔ ان ا

## صحابہ کرام نگافتہ سے مشورہ

اس کے بعد حضرت ابو برصدیق ماللانے نے صحابہ کرام ٹنافقہ سے پوچھا: اب بتاؤ تمھاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تمام محابه كرام تْكَانْتُهُ فِي مِنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُن الل تحموي، بم تيار بي كيونكه الله كالنافظات بم يرآب كى اطاعت فرض كردى ب جيها كه الله كالنافظات فرمايا ب: ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ امَنُوا آطِيعُوا اللَّهَ وَآطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْآمْرِ فِنْكُمْ ﴾ "ا اے ایمان والوحکم مانو الله کا اور حکم مانو رسول مُلَاثِمُ کا اور اُن کا جوتم میں حکومت والے ہیں۔" 🗗 حضرت ابوبكر صديق ملكظ بيرجواب من كربهت خوش موئے اور آپ ملكظ نے منبرے اتر كر شابان يمن، سرداران

<sup>🗗</sup> پاره 6، المائده 3، ترجمه كنزالايمان.

صحيح مسلم، كتاب الفتن والشراط الساعة، رقم الحديث: 7167. سن ابو داؤد، كتاب الفتن والملاحم، رقم الحديث: 4252. سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، رقم الحديث: 3962. ﴿ بِالْهِ 5، الْهُمَا 50 مُرَّامِهُ كُنْزَالَايِمَانَ.

حضرت ابوبكر والنيؤ كامكتوب مبارك اورقاصدكي رواعلى

#### يسم الله للرحمن الرهيم

السلام علیم! حمد وصلوق کے بعد صورت احوال یہ ہے کہ میں نے آپ حضرات کوشام کے شہروں کی طرف بھیجنے کا پختہ ارادہ کرلیا ہے تا کہ آپ کا فروں اور اللہ گائی کے باغیوں کے قبضہ سے ان شہروں کو آزاد کراکیں، آپ میں سے جو محض اس معرکہ آرائی اور جنگ کا ارادہ رکھتا ہے اس چاہئے کہ وہ بلاتا خیر جس قدر جلد ممکن ہو' جہاد فی سبیل اللہ'' کی تیاری کھل کر سے اور خود کو اللہ گائی کی اطاعت کے لئے فوراً چیش کردے۔

اللدرب العزت قرآن مجيد من ارشادفرماتا ب:

﴿ إِنْفِرُوا خِفَافًا وَّ ثِفَالًا وَجَاهِدُوا بِاَمُوالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَانْفُسِكُمْ وَانْفُسِكُمْ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ .... الله ﴿ وَلَا لَهُ مَا لَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ .... الله ﴿ وَالله كَالله وَوَا وَكُمْ الله كَالله وَالله وَالله وَ الله كَالله وَ الله كَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

یے خطوط آپ نے رسول اللہ مُکالِمُ کے خادم خاص حضرت انس بن ما لک ٹکاٹھ کے ہاتھ بھیجے، اور خود اُن کے جواب اور ان کی آمد کے منتظرر ہے۔

قامىدكى واليبى

بھی آپ کا مکتوب گرامی پڑھ کرسنایا اس نے فوراً اللہ کا کا کا عت کو تبول کیا اور آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور وہ لوگ سغر كے ساز وسامان اور جنگ كے لئے مضبوط زر بیں اور ديكر آلات حرب تيار كرر ہے متھے۔اے نائب رسول خدا مُنظمًا! میں اُن سے پہلے آپ کی خدمت میں میرمژدہ جانفزالے کر حاضر ہوا ہوں کہ جن لوگوں نے آپ کی دعوت پر ژولیدہ موئی اورغبار آلودگی (الله ﷺ کی راه میں جہاد کے سفر) پر آمادگی ظاہر کی ہے وہ مردکون ہیں؟ وہ یمن کے رہنما ہیں، وہاں کے شہروار ہیں، اپنے قبائل کے سردار اور بہادر لوگ ہیں، وہ اپنے اہل وعیال سمیت وہاں سے چل دیئے ہیں اور بہت جلدا ت كل بى ميرا آب كے پاس وينج والے بير آب أن كى ملاقات كے لئے بالكل تيارر بنے!"

بیسن کرآ پ کونہایت مسرت ہوئی بیدن تو یونمی بیت گیا، دوسرے دن صبح سویرے بی مجاہدین کے آنے کے آثار نظرا نے لگے۔ مدینه منورہ کے لوگول نے مجاہدین کے آئے کے آثار دیکھے کر حضرت ابو بکر صدیق دیات کی خدمت میں حاضر ہوکرآ پ کومطلع کیا۔ آپ نے لوگول کوسوار ہونے کا تھم دیا اور خود بھی سوار ہوکر نکلے تا کہ ' مہمانوں' کا استقبال کیا جائے۔الل مدینہ میں سے مسلمان اور دوسرے لوگ مہمانوں کے استقبال کے لئے سوار ہوکر نکلے۔انھوں نے اپنی شوکت اور عددی قوت کا بھر پورمظا ہرہ کیا۔ جھنڈیاں پھیلا کر اور بڑے جھنڈے بلند کر کے اپنی زینت کا اظہار کیا اور پھر تھوڑی ہی در بعد لشکر پرلشکر فوج درفوج آنا شروع ہو سکتے ہرقوم اور قبیلہ آئے پیچھے نہایت نظم وضبط کے ساتھ قدم سے قدم ملائے خوبصورت زنجیر بنے آرہا تھا۔

استقبالیه مقام پراتشکروں کی آمد کی ترتیب،ان کے سلامی دینے اور آپ کے جواب دینے کے انداز مبارک کا روح پردراورایمان افروزمنظر پچھ بول تھا:

## سب سے پہلے مجاہدین قبیلہ حمیر کی آمداوران کا جذب

قبائل مین میں سے سب سے آ مے جو قبیلہ تھا وہ قبیلہ حمیر تھا۔ انھوں نے داؤدی زر بیں اور دمکتی ہوئی عادی شمشیریں پہنی اور حمائل کر رکھی تھیں اور عربی ساخت کی تیر کمانیں آویزاں کئے ہوئے تھے اس قبیلہ کے سردار ذ والكلاع الحمر ى تتم جنھول نے عمامہ باندھا ہوا تھا، جب وہ حضرت ابو بكر صديق خالف كے قريب پہنچے تو انھوں نے آپ کوسلام کیا اور پھرائی جگہ اور توم کا تعارف کراتے ہوئے اشعار پڑھے جن کا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے:

- 🕏 میراتعلق قبیلهٔ حمیر سے ہے اور جن لوگوں کو آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں بیرمیدان جنگ میں سبقت کرنے والے بیں اور یا کمال خاندانی لوگ ہیں۔
- على الشجاعت كے جنگل كے شيراور دليرول كے سردار بيل كل جي مير مسلح بهادروں كو لاغيوں سے بعاديك (يا تكوار Hlallat. Coll

کے جنگ تو ہماری تھٹی میں پڑی ہوئی ہے اور تلوار زنی تو ہماری مراد تھمری، ذوالکلاع (فقیر) سب عہدہ داروں سے عالی مرتبت ہے۔

- آپ ہمار ہے نشکر کوسب سے آ مے رکھیں ہیں روم ہمارا ٹارگٹ اور بدف ہے اور شام ،صلیب پرست عیسائیوں کی ناک رگڑتے ہوئے اور ان کی خواہش کے برنکس ہمارامسکن ہے (اُسے لئے بنا ہمیں چین کب آتا ہے۔)
- دشق بلانٹرکت غیر جمارا ہے وہاں کے بسنے والے مشرکوں کو ہم بلاکت کے گڑھے کی طرف لڑھکا دینگے۔
   راوی کا بیان ہے کہ حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹڑ بیس کرمسکرائے اور شیر خدا، حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم سے کہا: اے ابوالحسن ڈٹاٹٹڑ! کیائم نے رسول اللہ مٹاٹٹڑ کو بیفر ماتے ہوئے نہیں سناتھا کہ:

''جس وقت قبیلہ جمیر آئے درآ نحالیہ ان کی خوانین اپنے بچوں کواٹھائے ہوئے ان کے ہمراہ ہوگی تو مسلمانوں کوخوشخری سنانا کہ اللہ چھن کی مدوسے تم تمام اہل شرک پر فتح پاؤ گے۔'' حضرت علی داللؤنے نے کہا: آپ ڈالٹونے کے فرمایا ہے میں نے بھی اس طرح رسول اللہ مظافیم سے سناتھا جیسے آپ ڈالٹو نے سنا ہے۔

#### قبلة نمرج كاآم

حضرت انس اللؤ بیان فرماتے ہیں کہ جب قبیا جمیر کے لفکر، جلوس کی شکل میں چلے آئے جن کے پیچے خوا تمن بمع

اپ بچوں کے آربی تعییں اور وہ اپ ہمراہ اپ کھر بلو سامان مال مولیٹی گدھے گوڑے سب لے آئے تھے۔

فرضیکہ جب قبیا جمیر اپ اہل وعیال اور ساز وسامان سمید، گزرگیا تو اس کے بعد '' قبیلہ مُذ جی '' پہنچا اور ان کے پاس

نہا ہے عمدہ اور اصیل نسل کے گھوڑ ہے ہیں، باریک نیز ہے اپنے باتھوں میں لئے اپ سردار'' قبیس بن مہیر ہ المرادی''

می زیر قیادت کاروان جہاوروال دوال چلا آربا ہے، بیر پہسالار جب حضرت ابو بکر معدیق تعالق کے قریب پہنچا تو اپنی جا کے سے معارت ابو بکر معدیق تعالق کے ملے اپنے چرے سے فعاب بنایا اور حضرت ابو بکر تعالق کی طرف اشارہ کیا اور

ماردھو:

"صَلُّوا عَلَى طُهُ الرَّسُولِ"

marfat.com

سرکار مدینہ مُنافِیِّ کی بارگاہ میں ہربیہ درود وسلام پیش کرنے کے بعداس نے اپنے تعارف کے لئے اشعار پڑھے جن کا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے:

ا مارے لئکرآپ کے پاس فورا حاضر ہو مے ہیں ہم قبیلہ مراد کے تاجدار ہیں۔

ا پہمیں پیش فدمی کے لئے تھم جاری فرمائیں آپ دیکھیں سے کہ ہم کس طرح (مشرک) قوم کواپنی ان تلواروں سے جوہم نے جائل کررکھی ہیں کاٹ کر پھینکتے ہیں۔

راوی نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق والنو نے ان کے لئے دعائے خیر فرمائی اور بیآ مے بردھ مجئے۔

#### قبیلهٔ طی کی آ مد

قبلہ ندنج آگے بڑھ جاتا ہے اور ان کے پیچے قدم سے قدم ملائے ''قبیلہ طی'' کے لوگ آتے ہیں جن کی قیادت ان کے سروار حضرت حابس بن سعید الطائی بڑاٹھ کر رہے تھے۔حضرت حابس بڑاٹھ جب حضرت خلیفۃ المسلمین بڑاٹھ کے سروار حضرت حابی بڑاٹھ نے ان کوشم دے کر انزنے سے نزدیک پنچے تو ازروئے ادب اپنے گھوڑے سے انزنے سے مگر حضرت صدیق اکبر بڑاٹھ نے ان کوشم دے کر انزنے سے روک دیا اور آپ نے حابس بڑاٹھ کا اور اس کی قوم آل طی کا حشکر بیا دا کیا۔

#### قوم از د کی حضرت ابو ہریرہ ڈٹائنڈ کے ہمراہ آمد

آل طی کے بعد قوم از دایک بھاری جمعیت کے ساتھ خلیفۃ المسلمین ڈاٹٹ کی خدمت میں پہنچی ہے ان کے قائد حضرت جندب بن عمر والدوی ڈاٹٹ ہوتے ہیں اور ان میں حضرت ابو ہر رہ ڈاٹٹ بھی کمان لٹکائے اور ترکش لئے ہوئے آ رہے ہیں جب حضرت ابو بر رہ دٹاٹٹ کو دیکھا تو تبسم فر مایا اور پوچھا ابو ہر رہ دٹاٹٹ آپ کدھر؟ آپ تو جنگ اور حرب سے عملاً استے زیادہ واقف نہیں ہیں؟ حضرت ابو ہر رہ ڈٹاٹٹ نے کہا:

"يَا صَلِيْقُ رَغِبْتُ فِى ثَوَابِ اللهِ وَاَيْضًا أُرِيْدُ اَنْ اكْلَ مِنْ فَوَاكِهِ الشَّامِ وَخَصْبِهِ اِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ."

"اے سے دوست! پہلی بات تو یہ ہے کہ جھے اللہ کی طرف سے اجر وثواب پانے کی خاطر جہاد میں رغبت پیدا ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ شام کے پھل میوے کھائیں مے اور اس کے سرسبز وشاداب مقامات کی سیروتفری سے دل شاداور باغ باغ کریں سے انشاعاللہ شاہ شاہ سیروتفری سے دل شاداور باغ باغ کریں سے انشاعاللہ شاہ سیروتفری سے دل شاداور باغ باغ کریں سے انشاعاللہ شاہ سیروتفری سے دل شاداور باغ باغ کریں سے انشاعاللہ شاہ سیروتفری سے دل شاداور باغ باغ کریں سے انشاعاللہ شاہدا ہے۔

#### کے بعد دیگر مے لشکروں کی حاضری

قوم ازد کے بعد 'بنوعیس'' کا قبیلہ آتا ہے جس کی قیادت حضرت میسرہ بن مسروق عبی خالائے ہاتھ ہے ان کے پیچے' قبیلہ کنانہ' کے لوگ ہے جن کی قیادت ان کے سردار حضرت فٹم بن الشیم الکنانی خالاؤ فرمار ہے ہے ان کے ساتویں فہبر پر پھریمن کے اور کئی قبائل کیے بعد دیگرے پہنچتے گئے ، تمام قبائل جو یہاں آئے تھے ان کے ساتھ ان کی عورتیں ، اولاد، گھوڑے اور دوسرے مولیثی وغیرہ موجود تھے۔ حضرت ابو بکر خالات سب کچھ ملاحظہ کر کے نہایت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر بچالائے۔

مدیند منورہ کے اردگرد ہرایک قبیلہ نے الگ الگ مقام پر پڑاؤ کیا چونکہ لوگ بہت زیادہ تعداد ہیں جمع ہو گئے تھے
اس لئے خوراک کی قلت ہوگئی اور گھوڑوں کے گھاس دانے اور دوسرے مویشیوں کے لئے چارے اور پانی کی سپلائی کا
مسئلہ پیدا ہوگیا۔ چنا نچہاس در پیش صورت حال کو دیکھتے ہوئے سردارانِ قبائل نے ال کر باہم بیمشورہ کیا کہ معزت ابو بکر
صدیق ڈاٹٹ کی خدمت میں درخواست کی جائے کہ یہاں کثرت از دھام کی وجہ سے تکلیف کا سامنا ہے ابندا آپ ہمیں
شام جانے کی اجازت مرحمت فرمادیں۔

### مجامدین اسلام کاروانگی کی اجازت لینا

اس ملاح مثورہ کے بعد بیر حضرات حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹا کے پاس حاضر ہوئے اور سلام کرکے آپ کے سامنے بیٹے محتے۔ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ بات چیت کا آغاز کون کرے؟

آخرسکوت و نا اورسب سے پہلے سلسلہ کلام کوشروع کرتے ہوئے حضرت قیس بن ہیر والمرادی اللہ اللہ نے موض کیا:
اے نائیر رسول خدا تا للہ اللہ ایس بھلے نے ہمیں جس مقصد کے لئے آنے کا امر دیا ہم نے اللہ اللہ اور اس کے رسول کرم تالہ اللہ ایس بہ منصوب نے آتا تھا،
اللہ اللہ اللہ بہ ہوں نے کہ کہ کھیل اور جہاد میں رضیت وشوق کے پیش نظر فورا قبول کر لیا اب جنموں نے آتا تھا،
آچکے ہیں۔ نظر کی تیاری کھل ہو چک ہے، اب مزید یہاں تغیرنا مشکلات پیدا کریگا۔ کیونکہ شہر مدید میں اونوں،
محور وں، فچروں اور دیکر مویشیوں کے لیے جگہ تھ پر رہی ہے اور جو ہیرونی فوج ظفر موج کیال فروکش ہوئی ہے
اس کی ضروریات زعرگ ہی پوری کرنا مشکل ہوتا جائیگا اس لئے روا کی کی اجازت دیجے اور اگر آپ کی دائے بدل کی
ہواور جگ کا ارادہ ماتوی فرما دیا ہواور پہلے پروگرام کومنوخ فرما ہے ہیں تو جمیں اپنے شروں کی طرف والی سے موجوات کی صحفون ہے
جوانے کی اجازت مطافر مادیں اس طرح تمام مردارای قبائل نے مرض کیا جب آپ سب حقیرات کی صحفون ہے
سات کی اجازت مطافر مادیں اس طرح تمام مردارای قبائل نے مرض کیا جب آپ سب حقیرات کی صحفون کے سے سات کی اجازت کی اجازت کی اس کی صحفون کی ایمان کی احتمام کو سات کی اجازت کی اجازت کی اجازت کی احتمام کو ساتھ کی احتمام کو ساتھ کی اجازت کی احداث کی اجازت کی اجازت کی اجازت کی اجازت کی اجازت کی

ا الل مکم منظمہ! اور دوسرے ممالک سے آنے والو! بیس شمیس تکلیف بیس جٹلائیس کرنا چاہتا میرا مقصد فقط اتنا تھا کہ تمعارا پورالشکر پہنچ جائے اور جیسے ہی فوج کی نفری کھمل ہو جاتی ہے جہاد کے لئے روائلی کا اعلان کر دیا جائےگا۔ سب نے عرض کیا کہ حضور والا! اب کوئی آنے والا باتی نہیں رہاسب آنچے ہیں، آپ اللہ کھالتی مدواور برکت پر مجروسہ کر کے ہمیں روائلی کا تھم دے دیجئے۔

## لشكراسلام كى ترتيب

حضرت ابوبکر نظائظ ایک بلند ٹیلے پر چڑھ کر کھڑے ہو مھے حتیٰ کہ آپ نے تمام لشکروں کا اس بلند مقام سے مُعائدہ فرمایا اور ان پر نظر ڈالی۔ زمین لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ بیدوح پرورمنظر دیکھ کر آپ کا چیرہ مارے خوشی کے کھل انٹھا اور فرحت وانبساط کے جذبات سے چیرے پر ایک پُرٹور اور پُرکیف تابانی و درخشانی ہے زبان مبارک پر بیدعا جاری ہے:

"اَللهُمَّ اَنْذِلْ عَلَيْهِمُ الصَّبْرَ واَيِّدْهُمْ بِالنَّصْوِ وَلَا تُسَلِّمُهُمْ إلى عَدُوِهِمْ ."

"اكلهُمَّ اَنْذِلْ عَلَيْهِمُ الصَّبْرَ وايَّدْهُمْ بِالنَّصْوِ وَلَا تُسَلِّمُهُمْ إلى عَدُوهِم ."

"احالله! ان لوگوں كومبر واستقامت عطافر مانا۔ اے مولائے كريم! ان كوفتخ و نفرت سے سرفراز فر مانا۔
اے دب العالمين! ان مجاہدوں كوان كے دشمنوں كے پنجه ش اسير ندہونے دينا۔" آهين
وعا كے بعد سب سے اوّل آپ نے يزيد بن الى سفيان الله كو بلايا اور انھيں ايك فوجى نشان عطافر ماكرا يك بزار
شهرواروں كا امير مقرر فر مانا۔

ان کے بعد قبیلہ بنوعامر میں سے ربیعہ بن عامر نگاٹۂ کو بلایا جو تجاز میں ایک مشہور شہوار محنے جاتے تھے ان کے لئے کے بھی آپ نے ایک جھنڈا با ندھا اور ان کوعنایت فرما کردوسرے ایک ہزار سواروں پرانھیں امیر مقرر کیا۔ marfat.com پر حضرت ابو بکر صدیق مخالف نے بزید بن ابی سفیان مخالف کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا کہ بیر بید بن عامر جالف ہیں جو
برے بلندر تبد فض ہیں ان کے کارنا ہے، مفاخر اور بزرگی کا چرچا ہے، ان کی شجاعت و بہادری حملہ آوری اور زُعب و
د بدب اور برتری کوتم خوب جانتے ہو۔ ہیں نے ان کو تمعارے ساتھ کر کے تمعیں اُن پر امیر مقرر کیا ہے۔ تمعیں چاہئے کہ
انھیں '' ہراول'' دستے اور'' مقدمة المجیش'' کے طور پر اپنے آگے رکھو۔ اپنے کام میں اُن سے مشورہ لواور اس پر عمل
میں کرنا اور ان کی مخالفت نہ کرنا۔

یزید بن ابی سفیان ڈٹاٹٹؤنے کہا: میں ان تمام باتوں کو بررضا ورغبت قبول کرتا ہوں اور ان ہدایات پڑعمل کرنے کو ایپنے لئے باعث عزت اور سعادت گردا نتا ہوں۔

## لشكرِ اسلام كى روائلى اورحضرت صديق اكبر دالتي كالفيحتين

اب ان دونوں نشکروں نے جلدی سے ہتھیار پہنے اور اکٹھے حضرت ابو بکر داللؤ کی خدمت میں حاضری کے لئے چلے۔ یزید بن ابی سفیان اور ربید بن عامر داللؤ گوڑوں پرسوارا پی اپنی قوم کی قیادت کرتے ہوئے حضرت ابو بکر ثالث کے پاس حاضر ہوئے تو ان کورخصت کرنے کے وقت حضرت ابو بکر ڈاٹھ دوسرے حضرات کے ساتھ پیدل چلنے لگے، یزید بن ابی سفیان ڈاٹھ نے کہا:

اے خلیفہ رسول خدا دلائو جمیں اللہ عکانے کے خضب سے حیا آتی ہے کہ ہم سوار ہوں اور آپ پیدل چل رہے ہوں! یا تو آپ سوار ہوجا کیں یا پھر ہم بھی اتر تے ہیں۔

آپ نظاف نے فرمایا: ندھی سوار ہوں گا اور ندآپ سواری سے اتریں، جھے اپنے اللہ کالی کی راہ میں اٹھنے والے ان قدموں پر اجر وثواب کی اُمید ہے۔ چنانچہ آپ لئنگر کے ہمراہ اس طرح پابیادہ چلتے رہے یہاں تک کہ آپ 'ننبة الوداع'' کے مقام تک تشریف لائے اور وہاں آکر آپ مٹم رکئے۔

یزید بن ابی سفیان واللائے آپ کی خدمت میں عرض کی: یا خلیفة الرسول مُنظیمًا! جمیں کیجے وصیتیں اور ہدایات ارشاد فرماد بیجے! آپ واللائے نے فرمایا:

- 🚜 جب چلوتو سفر میں اینے ساتھیوں پرختی نہ کرنا
  - الى قوم اوراسية ساتعيول يرضع ندمونا
  - 🦀 ہرکام میں اینے ساتھیوں سے معورہ کرنا
    - عدل وانساف يرحمل ويراربنا
- عد ظلم اورزیادتی سے دورر بنا کیونکہ جوظلم کرنے والا ہوتا ہے اس کوکامیانی ہوتی ہے اور ندوہ وقمن پر نتی پاسکتا ہے۔
  marfat.com

﴿ إِنَّا يُهَاالَّذِينَ امَنُوٓا اِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْادْبَارَ ۚ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَةً اِلْامُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا اِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوْهُ جَهَنَّمُ ط وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ۞ ﴿

"اے ایمان والو! جب کافروں کے لام (لشکر) سے تمعارا مقابلہ ہوتو انھیں پیٹھ نہ دواور جواس دن انھیں پیچے دے گا تمرکز ائی کا ہنر کرنے یا اپنی جماعت سے جا ملنے کوتو وہ اللہ کے خضب میں پلٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کیا بری جگہ ہے بلٹنے کی۔"

- اور جب تم اینے دشمن پر فتح یا لو، تو بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور نابالغوں کولل نہ کرنا۔
- **یچه** سخجوروں کے قریب بھی مت جانا،نصلوں کومت جلانا، پھل دار درختوں کومت کا ثنا،حلال جانوروں کے علاوہ کسی جانوركوذ كانهكرنايه
- 🚜 جس ونت تمعارا دشمن سے کوئی معاہرہ ہو جائے تو بھرعبد فکنی اور غداری نہ کرنا اور جب دشمن سے سلح کرلوتو صلح نامہ کا پاس رکھنا اوراس کی دھجیاں نہ جھیرنا۔
- 🧩 ادر عنقریب تمهاراالی قوم کے پاس سے گزر ہوگا جوابیے گرجا کھروں میں رہبانیت اور کوٹ نشینی اختیار کئے ہوئے ہیں اور میر کوشد مینی ان راہبوں کے زعم میں اللہ رہ کا تھائے کے لئے ہے ان کو ان کے حال پر چھوڑ وینا جبکہ وہ اس تنہائی اور عزلت گزین کواپنے لئے بہتر سجھتے ہیں اور اس پر راضی ہیں ان کے عبادت خانوں اور گرجوں کو منہدم نہ کرنا اور نہ بی ان راہیوں کو آل کرنا۔
- ای طرح تمارا ایک قوم سے بھی یالا پڑے گا جوسلبان کے پجاری ہیں۔ یہ دخزب العیطان ' ہے۔ یہ درمیان سے سرمنڈاتے ہیں اوران کا سرایسے لگتا ہے جیسے قطا جانور (ٹیڑی) کامٹی کا گھروندہ ہوتا ہےان لوگوں کے سر برتکوار النكائ ركمنا يهال تك كدوه اسلام قبول كرليس ما ذليل موكر جزيدادا كريس ورندان كو بركز ندج مورثنا اب ميستميس الله عظاف كے سير دكرتا ہوں\_

### قافلے كوالوداع قرمانا

اس کے بعد آپ ٹاٹٹ نے حضرت پزید بن الی سفیان ٹاٹٹ سے مصافحہ اور معانقتہ کیا مجر حضرت ربیعہ بن عامر ٹاٹٹ

<sup>🗣</sup> باره 9، الانفال 16-15، ترجمه كنزالايمان.

"اے ربیعہ بن عامر نتائنوا تم بنواصفر (رومیوں) کے مقابلہ میں اپنی شجاعت و بہادری کے جو ہر دکھلا ٹا اور ان پراپی برتری کا اظہار کرنا اللہ ﷺ تعلق سے مقاصدِ حسنہ میں کامیاب کرے اور ہماری اورتم سب کی بخشش فرمائے!" (آمین) راوی نے کہا کہ کاروانِ اسلام اپنی منزل کی طرف چل دیا اور حضرت ابو بکر نتائنوا ہے ساتھیوں کو لے کر مدینہ منورہ (زادھا اللّٰہ تعالیٰ عز او شرفاً) واپس لوٹ آئے۔

یزید بن ابی سفیان نگانٹو مدیند منورہ سے ابھی تھوڑی ہی دور لکتے ہوں سے کہ چلنے میں آپ نگانٹونے بہت تیزی کی حضرت رہید نگانٹو مغرض ہوئے اور کہا کہ اے یزید! آپ نے بدکیا روش اختیار کی ہے؟ حضرت ابو بکر نگانٹونے آپ کو مضرت رہید نگانٹو مغرض ہوئے اور کہا کہ اے یزید! آپ نے بدکیا روش اختیار کی ہے؟ حضرت ابو بکر نگانٹونے آپ کو امر فرمایا تھا کہ چلنے میں زیادہ بختی نہ کرنا۔اس کے جواب میں یزید بن ابی سفیان نگانٹونے کہا:

اے ابن عامر النظا آ ب صحیح کہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ حضرت الویکر صدیق النظائے جس طرح ہمیں رواند کیا ہے اس طرح ان کا ادادہ آ کے بیتھے مزید فوج کے دستے ہیمینے کا ہے اور ہمارے بیتھے اور لشکر بھی اپنے اپنے سپر سالا روں کی قیادت میں بینے رہے ہیں۔ اس لئے میں جا ہتا ہوں کہ میں شام میں بیٹنے کر جہاد کرنے میں سبقت حاصل کروں جھے اُدت میں بیٹنے دوسر کے بین ہا کہ میں گاس وقت تک ہم بچھ فتے حاصل کر چکے ہو تکے اس طرح ہمیں اُمید ہے کہ جب تک دوسر کے لئکر ہم سے آ کر ملیں گے اس وقت تک ہم بچھ فتے حاصل کر چکے ہو تکے اس طرح ہمیں تین فائدے حاصل ہو تکے ا

- ① الله فظاور الله فظف كرسول تنظم كى رضا مندى وخوشنودى\_
  - 2 ہارے خلیفہ ہم سے خوش ہوں گے۔

یہ جواب سُن کر حضرت رہید ڈٹاٹٹانے کہا: اللہ ڈٹاٹٹ برتر ہے اور جست دینے والا ہے، چلوجیمے تی جاہے چنانچہ کارواں چل دیا اور اس نے وادی القری ''مضافات اقرع'' کا راستہ اختیار کیا تاکہ (شارث راستے ہے) براستہ جوک اور جاہیہ، دمشق پینے جائیں۔





# روم کے بادشاہ ہرقل کواطلاع پہنچنا

علامہ واقدی میند کھتے ہیں: بیخبر نصرانی عربول کے ذریعے جومدیند منورہ میں رہتے تھے روم کے بادشاہ ہرقل تک بيني كنى اوراس نے ارباب حكومت كوجمع كر كے ان سے كہا:

اے بنواصفر (رومیو!)! نوشتہ کو بیوار پڑھلوا ورخوب کان کھول کرس لو! تمھاری حکومت کا دھر ن تختہ ہونے کو ہے اور اس ساعت سے ڈرو جب تم کو فکست وریخت سے دو جار کر دیا جائے گانجب تک تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دیتے رہے، حدود اللہ ﷺ کو نافذ العمل رکھا اور ان احکام پر چلتے رہے جن کا شمصیں اللہ ﷺ نے انجیل مقدس میں امر دیا تھا تو دنیا کے کسی بادشاہ کوتمھاری طرف آ تھا ٹھا کرد کیھنے کی جراُت نہتی ، اگر کوئی بادشاہ تمھارے ساتھ جنگ کرنے کے اراوہ سے آیا بھی اور شام پرچڑھائی کی بھی تو جمیشہوہ پسیا ہوااور تم بی اس پر غالب رہے۔ مشمسیں یا دہوگا کہ کسریٰ بن ہرمزنے فارس کے لشکر کے ساتھتم پر چڑھائی کی تھی مگراس کو منہ کی کھانی پڑی تھی اور

وه ألف يا دُل بِها كا تعالـ

تركول نے تم يرفوج كشى كى تمى كر ككست خورده موكرلونے تھے۔

قوم جرامقہ تم پر چڑھ دوڑی تھی محراس کے بھی تم نے دانت کھٹے کیے تھے

محراب! تم نے دین کے احکام کومتغیرومعبد ل کروالا ہے، ظلم اور زیادتی کا بازار گرم کررکھا ہے اور جرائم فحمارے بال معمول كى كارروائى بن كرره محت بين چنانجدائى جرائم كى ياداش مين اللدرب العزت في محمار ، أو يرايك اليي قوم کومسلط کردیا جو' اقوام عالم' میں سب سے ممزور ترین قوم تھی اور اس قوم کے متعلق ہمارے دل میں بھی خیال تک ندآیا تھا کہ ایک دن ریقوم بھی ہارے اپنے ملک میں ہارے خلاف جنگ کے لئے چڑھ آئے گی۔لیکن مجوک کی ماری ہوئی قط زدہ قوم کوآج بہاں تک پہنچا دیا ہے اور ان کے تغیر منافظ کے ظیفہ نے ان کو ہاری طرف روانہ کیا ہے کہ وہ ہارا ملک ہم سے چھین کرہمیں مارے ملک سے یک بنی دو کوش نکال باہر کریں۔

اس کے بعد برقل نے جو پھے جاسوسوں سے سنا تھا وہ ساری معلومات ان کے سامنے بیان کیس جس کے جواب میں ارباب اختیار اور ارکان دولت نے متفقہ طور پر بیہ فیصلہ کیا اور پادشاہ سے کھا کہ ہم جنگ کے لئے یالکل تیار ہیں۔ آپ ہمیں مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے بیمیع برمسلمان اسٹ مزائم میں بھی کامیاب بیس ہوسکتے ہم ان کا راست روکیں marfat.com

#### روی فوج کی تیاری اور اجتمام

علامہ واقدی میریند کھیے ہیں: ہرقل نے جب ان کے چہروں کی بشاشت اورخوشی کو دیکھا اور ان کی مستعدی اور حزم واحتیاط کو ملاحظہ کیا تو آٹھ ہزار جانباز سپاہیوں کا احتقاب کرکے ان پر چپار ایسے سپہ سمالار جو بہت بڑے ماہرین فن حرب سمجھے جاتے تھے،مقرر کئے۔ان چپار کمانڈرول کے نام یہ ہیں:

- بطالق
- اس کا بھائی جرجیس
- شرطه کا گورنرلوقا بن سمعان
- ﴿ عُزُوكا كورز صليب بن حنا

یہ چاروں سپہ سالاران کشکر شجاعت و درایت بینی بہادری اور حکمت و دانائی میں ضرب المثل تھے۔ <sup>89</sup> انھوں نے زر ہیں پہنیں، خوب مُزین اور آراستہ ہوکر آئے اور اپنی تیاری کا مظاہرہ کیا۔ لاٹ پاوری نے ان کے حق میں فنخ و نصرت کی دعا ئیں مانگیں کہ:

"اللُّهُمَّ انْصُرْ مَنْ كَانَ مِنَّا عَلَى الْحَقِّ."

"اےاللہ! جوہم میں سے حق پر ہو، اس کی مدد کرنا!"

اور کنیسہ اور گرجا میں جس خوشبودار چیز کی دھونی دی جاتی ہے، اس کو دہکا کر انھیں دھونی دی اور معمود بیکا دم کیا پانی بطور تبرک کے، حصول برکت کی غرض سے ان پر چھڑکا، اس کے بعد انھوں نے بادشاہ کو الوداعی سلامی دی اور بادشاہ نے ان کوروائلی کی رخصت دی اور لفکر چل دیا۔ نصرانی عرب جاسوسوں کو آ مےر کھا گیا تا کہ وہ راستہ بتلاتے جا کیں۔

#### ميدان جنگ اورآغاز جنگ

علامہ واقدی میلید لکھتے ہیں: حضرت رفاعہ بن معمر میلیدا ہے وادا یاسر بن حمین واللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں بی خبر پینی ہے کہ یزید بن ابی سفیان واللہ رومیوں کے لشکر سے تین دن پہلے اپنی سپاہ کے ساتھ تبوک پینی محت متے چوشے

• ایک نوک مطابق پانچ کمانڈر ہیں۔اس نوک مطابق شرط کا گورزلوقا بن سمعان نہیں ہے بلکہ دونوں الگ الگ گورز ہیں اس طرح پانچ کمانڈر ہوئے۔(مترجم مفی عنہ) • کا سائنس آف داراور آرٹ آف داردونوں کے باہر تھے۔(مترجم مفی عنہ) martat.com یادر کھو: اللہ ﷺ نے تم سے مدد کا وعدہ فرمایا ہے کتنے ہی مقامات پر فرشتوں کی فوج بھیج کر تمھاری مدد فرمائی ہے۔ اللہ ﷺ نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا:

﴿ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ عَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً م بِإِذْنِ اللهِ ط وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ﴿ وَمُ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً م بِإِذْنِ اللهِ ط وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ﴿ وَمَ اللهِ عَلَيْهِ مَا عَدَ عَالَبَ مَن اللهِ عَلَيْهِ مَا عَدَ عَالَبَ مَن عَلَيْهِ مَا عَدِي اللهِ عَلَيْهِ مَا عَدِي اللهِ عَلَيْهُمْ فَي مِن اللهِ عَلَيْهُمْ فَي مِن اللهِ عَلَيْهُمُ فَي مِن اللهِ عَلَيْهُمُ فَي مِن اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهُمُ فَي مِن اللهِ عَلَيْهُمُ فَي مِن اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُمُ فَي مِن اللهُ عَلَيْهُمُ فَي اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ فَي مَن اللهُ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(( ٱلْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ))

"جنت مکواروں کے سابوں کے بیچے ہے۔"

مسلمانو! سن اوا شام میں داخل ہونے اور رومیوں سے جنگ کے لئے آنے والا سب سے پہلالشکرتمھاراہی ہے۔
اور اب جومسلمانوں کے دومر کے لشکرتم سے آکر ملیں گے، اس کے اصل تم بی ہواور شام کے لشکروں سے اصل مقابلہ تمھارا ہے۔ دوسرے مسلمان تمھارے معاون اور مددگار شار ہوں گے اور شمیں اب مسلمانوں کے گمان پر جو انھیں تمھارے متعلق ہے، پورا اتر تا چاہیے۔ ویش تمھارے مقابلہ پر ہے اس لئے احتیاط سے رہو، ویش تمھیں قبل کرنے کی طبع کرے کا تم اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا دوری کے دیری کی مدکرووہ تمھاری مدوفر مائے گا۔

حضرت بزید بن ابی سفیان الظافا بھی مجاہدین کو ہدایات دے رہے تھے کہ اسی دوران بی اچا تک روم کی فوج کے براؤل دستے آتے ہوئے ساف نظر آنے گے اور ان کے قدم بغلام دوسرے لفکر بھی پہنچنا شروع ہو گئے۔ رومیوں نے جب دیکھا کہ عربوں کی فوج تو نہایت قلیل مقدار میں ہے ان کے دل بی اس مخضری سپاہ کو کچل کر رکھ دینے کی طمع نے انگزائی کی اور بوی رحونت آمیز لیجے میں آئیں میں کہنے گئے اور اپنی زبان میں اُوٹ بٹا تک لفظوں میں بک بک

پاره 2، البقرة 249، ترجمه كنزالايمان.

و مح مسلم من مديث مباركه كالقاظ بين بين (( ان ابواب الجنة تحت ظلال السيوف)) كتاب الجهاد، بأب: ثبوت الجنة للشهيد، حديث نمبر: 4893. جامع الترمذي، كتاب قضائل الجهاد، باب: ماذكران ابواب الجنة تحت ظلال السيوف، حديث نمبر: 4893.

یہ کہ کررومیوں نے یکبارگی مسلمانوں کی فوج پر ہلہ بول دیا اور دونوں طرف کی فو چیں تھم گھا ہوگئیں۔
اصحاب رسول مُنافِظُ و نُٹافِظُ نے بڑی بلند ہمتی اور دلیری کے ساتھ ان کے حیلے کا جواب دیا۔ دیر تک لڑائی ہوتی رہی،
رومی اپنی کثرت کی وجہ سے ایک دفعہ تو مسلمانوں پر چھا گئے اور انھوں نے سجھ لیا کہ ہم نے مسلمانوں کوزیر کر لیا ہے اور
وہ ہمارے قبضہ بیس آ گئے ہیں۔ اچا نک حضرت ربیعہ بن عامر نُٹافُظُ کمین گاہ سے اپنی سپاہ کو لے کرمیدان ہیں آ گئے۔
علامہ واقدی مُرافظہ کھتے ہیں:

"وَقَدْ أَعْلَنَ هُوَوَاصَحَابُهُ بِالتَّكْبِيْرِ وَالصَّلُوةِ عَلَى الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ وَالسِّرَاجِ الْمُنِيْرِ مُحَمَّدٍ ﷺ."

یعنی حضرت ربیعہ بن عامر دلائڈ اوران کے ساتھی نعرہ تجبیر ورسالت لگاتے ہوئے اورانلہ کا کے مجبوب بشیرونذیر اورسران ومنیر محمطفی منافی پر درود وسلام باآ واز بلند پڑھتے ہوئے عربی گھوڑوں پرسوار ابرکی طرح گرجتے ہوئے نمودار ہوئے اور رومیوں پراس طرح بجل بن کرکوند پڑے کہ دیکھتے تی دیکھتے رب کا تنات کی تو حید کاعلم ابرانے لگا، روم کی فوج ہوئے اور رومیوں پراس طرح بجل بن کرکوند پڑے کہ دیکھتے تی دیکھتے رب کا تنات کی تو حید کاعلم ابرانے لگا، روم کی فوج نے جب اچا تک اس کمین گاہ سے نمودار ہوئے والے لشکر کود یکھا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے اور کمر ہمت ٹوٹ کررہ گئی اور ان کے دلوں پر خداوند تعالی نے ایسا رعب ڈال دیا کہ ان کی ہوا اکھڑ گئی اور زمین ان کے پاؤں سے تکل گئی اور انھوں نے رجعت تبھیمری کی اور آلئے یاؤں گرتے پڑتے افزاں خیزاں بھا گئے۔

## رومی فوج کے سردار کا ماراجانا

حضرت رہید بن عامر دی کئے کی نظرروی کما تڈر' بطالیق" پر پڑی جوابے لئکر کواڑائی پر اُبھار رہا تھا اوران کو ترغیب و تر ہیب کے ذریعے بحر پور تملم کرنے کے لئے آ مادہ کر رہا تھا۔ آپ نے بھانپ لیا کہ یہ دشمن کی سپاہ کا سرغنہ لگتا ہے یہ سوچ کر آپ نے نہایت دلیری اور بہادری کے ساتھ اس پر تملمہ کیا اور جذبہ صادقہ سے سرشار ہوکر اس کو ایک ایسا نیزہ مارا جو کہ اس کے پہلوکو چیرتا ہوا آر پار ہوگیا۔ بطالیق بے ہوش ہوکر گرااور وہیں ڈھیر ہوگیا۔

رومیوں نے جب بیحالت دیکھی تو بے تحاشا بھا کے اور اللہ کا کے کفٹل وکرم سے میدان، حضرت محمد مختار مُنگانی کے اصحاب ٹنگائی نے مارلیا کیونکہ اللہ کا اسپے محبوب وعثار رسول مُنگائی کے سیچے غلاموں کو دن رات نصرت و فتح سے مرفراز فرما تا ہے۔

marfat.com

علامہ واقدی مینی کھتے ہیں: حضرت ابو بمرصد بق اللظ نے حضرت بزید بن افی سفیان اور حضرت رہید بن عامر علی کی سرکردگ میں جو لفکرشام کی طرف روانہ فرمایا تھا، اس کے متعلق سعد بن اوس اللظ روایت بیان کرتے ہیں اور ایک دوسری سند کے ساتھ جمار اللہ بن مسلم والت سے روایت ہے کہ جوک کے اطراف میں بطالیق کے ساتھ جماری جگ ہوئی اور اس جنگ میں اللہ کھنی کی مدد سے رومیوں کو شکست ہوئی اور جمارے ہاتھوں پر اللہ رب العزت نے ہارہ سو ( 1200 ) دومیوں کو فکست ہوئی اور جمارے ہاتھوں پر اللہ رب العزت نے ہارہ سو ( 1200 ) دومیوں کو فقہ شمشیر بنایا اور مسلمانوں میں سے ایک سوبیں افراد جن میں اکثریت '' قبیلہ سکاسک'' کے لوگوں کی تھی ، نے جام شہادت نوش فرمایا۔

#### فکست خورده رومیول کا آپس میں صلاح مشوره

جب رومیوں کو فکست ہوئی تو ان کے سپہ سالار ' جرجیں' نے اپنی ہزیمت خوردہ سپاہ سے فاطب ہوکر کہا: ''اے افکر روم! حیف ہے تم پر! ہم بادشاہ کے پاس کس منہ سے حاضر ہو گئے؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ مسلمانوں کی ہٹمی بھر جماعت نے کس دلیری اور بہا دری کے ساتھ ہمارے بڑے بڑے سرداروں کے پرنچے اڑا دیے اور بڑے بڑے سور ماؤں کے مان تو ڑ دیے اور ان کی تکہ بوٹی کرکے کشتوں کے پہنے لگا دیے، میں تو واپس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، جب تک این بھائی کے تل کا بدلہ نہ لے لوں یا میں بھی اس کے ساتھ نہ جاملوں!''

روی یہ ن کرایک دومرے کومرزنش کرنے اور کوسنے لگے اور تدامت کے داغ دھونے کو واپس لوٹے ایک جگہ دوبارہ جگہ کے لئے آ کر خیمہ زن ہو گئے۔ اپنا ساز وسامان مرتب کر کے ہتھیار پکن کر جنگ کا ہزے زور دشور اور دھوم دھڑلے جگہ دوباتھ اہتمام کیا جب لڑاؤ کی کے لئے پوری طرح خم ٹھونک کر تیار ہو بچے اور اپنے بڑاؤ اور چھاؤنی کو نہایت مضبوط اور معظم کر بچے تو ایک عرب نژاد نصرانی کو جس کا نام '' قدّاح بن وافلہ'' روی تھا، بلاکر کہا کہ تو اپنے عم زاد (پھاڑاو) مسلمانوں کے نشکر میں ان سے جاکر کہہ کہ وہ اپنے لکر میں سے ایک دانا اور تج بہکارسیانے آ دی کو ہمارے پاس بھی ویں تاکہ ہم اس سے فراکرات کر کے بیدریا فت کرسکیں کہ ان کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے اور وہ ہم سے کیا جا جے ہیں؟

#### رومیوں کا غراکرات کے لیے قاصدطلب کرنا ہے

قدّاح بن واثلہ ایک تیز رفار کھوڑے پرسوار ہوکر مسلمانوں کے للکریں آیا۔ قبیلہ اوس کے چندا شخاص نے جب ایک اجنبی آ دمی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو انھوں نے آگے بور کراس سے ملاقات کی اور دریافت کیا کہتم کون ہواور کس ادادہ سے پہال آ ہے ہو؟

رہے ہیں۔انھوں نے جھے اس مقصد کے لئے پیغام دیکر تمعارے پاس بھیجا ہے آپ میرے ساتھ اپنا ایک معاملات ملکی ہے۔ بازر اور ماہر آ دمی بھیج دیں تاکہ اس کے ساتھ دونوں ملکوں کی فوجوں کے یہاں اکٹھے ہونے کے بارے میں بات چیت اور غدا کرات کئے جاسکیں اور کوئی مصالحت کی صورت نکال کر جنگ سے بچاجا سکے۔

حضرت ربید بن عامر والمئلان کها: میں جاؤں گا! حضرت یزید بن افی سفیان والملائد نے انھیں روکا کہ ربید! تمھارا جانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ تم نے کل کی لڑائی میں ان کے ایک بڑے آ دمی کوئل کیا تھااس لئے مجھے تمھارے متعلق اس قوم سے خطرہ ہے کہ وہ تم کونقصان پہنچا کیں گے۔حضرت ربیعہ نے کہا: موت تو اٹل ہے پھر ڈرنے کا فاکدہ؟ اللہ کھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبُنَاۤ إِلَّا مَاكَتَبَ اللَّهُ لَنَا عَهُوَ مَوْلَنَا عَوَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُوْمِنُونَ ۞ ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبُنَاۤ إِلَّا مَاكَتَبَ اللَّهُ لَنَا عَهُو مَوْلَنَا ۚ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُوْمِنُونَ وَمِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

## حضرت ربیعہ خالفہ کا غدا کرات کے لیے جانا

پھر حضرت رہید ڈٹاٹھ نے بزید بن ابی سفیان ڈٹاٹھ سے کہا: اے بزید! بیس آپ کو اور تمام مسلمانوں کو (جو یہاں موجود ہیں) بیتا کیداور وصیت کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری طرف سے فافل نہ ہوسے گا آپ کی توجہ اور دھیان میری طرف رہے اگر بالفرض رومیوں نے میرے ساتھ کوئی غداری اور بے وفائی و بدعہدی کرنے کی حرکت کی ، تو ہیں ان پر فوٹ پڑتا اور کی بارگی ہلہ بول و بنا۔ یہ کہہ کر رہیدہ ڈٹاٹھ گھوڑے پر سوار ہوئے اور تمام مسلمان مجابدین کو مسلمان محبور کی طرف چل دیئے۔ حتی کہ جب آپ دشمن کے لئکر کے قریب پنچے اور ان کے بسم مسلمان مجابدین کو مسلم کر کے دشمن کی طرف چل دیئے۔ حتی کہ جب آپ دشمن کے لئکر کے قریب بنچے اور ان کے بسم مسلمان مجابدین کو مسلم کے تو قد آپ بن واحلہ نے حضرت رہید دائش سے کہا: بادشاہ کے لئکر کی تعظیم سیجے اور اپ کموڑے سے اتر جائے! حضرت رہیدہ نگائٹ نے جواب دیا: بیس ایسا محض نہیں ہوں کہ عزت سے ذات کی طرف از وں اور نہیں جاتا ہوں ، بیس خیمے کے در وازے کے پاس جا کر بی اپ واور ایک محوڑے سے اتر وں گا۔ اگر شمیس منظور نہیں ہے تو میں واپس جاتا ہوں کیونکہ ہم نے تماری طرف پیغام نہیں بیجا بلکہ تم کھوڑے سے اتر وں گا۔ اگر شمیس منظور نہیں ہے تو میں واپس جاتا ہوں کیونکہ ہم نے تماری طرف پیغام نہیں بیجا بلکہ تم لوگوں نے نہیں اپنے یاس وجوت دی لانوا ہم ذات کا پہلوا فقیار کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہیں۔

علامه واقدى مكفظ كلعة بين: قدّاح بن واثله نے جاكر روميول كوربيد بن عامر اللظ كا تمام قصه بيان كرديا۔ انحول

نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ بیر بی لوگ قول کے بہت کے ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ بیر بی لوگ قول کے بہت کے ہوتے ہیں اور اپنی بات سے ہر گزنہیں پھرتے ، لہٰذا ہمیں معترض نہیں ہونا چاہئے۔ جس طرح وہ آنا چاہے آنے دیا جائے۔ چنا نچہ آپ اس کا خوڑے یہ سوار ، خیمہ تک تشریف لے مجئے اور خیمہ کے بالکل یاس پہنچ کر کھوڑے سے اترے

چنا کچہا ب اس طرح طوڑے پر سوار، حیمہ تک کشریف کے گئے اور حیمہ کے بالکل پاس بھیج کر کھوڑے سے اترے اور کھوڑے کی باگ ہاتھ میں تھاہے ہوئے زمین پر دوزانو ہوکر بیٹھ مکئے۔

#### حضرت ربیعه دنافیٔ اور جرجیس کا مکالمه

رومی سید سالار جرجیس نے گفتگوشروع کی اور کہا: اے برادر عربی! تم ہمارے نز دیک کمزور ترین قوم تھے، تمھارے متعلق ہم نے بھی سوچا تک نہیں تھا اور ہمارے وہم وگمان میں بھی نہ تھا کہتم کو بھی ہمارے ساتھ لڑنے کی بھی جرأت پیدا ' ہوگی اور تم جنگ کے اراوہ سے ہم پر چڑھ دوڑو مے! برادر عربی! تم لوگوں کے کیاعزائم ہیں؟

جرجیں کی گفتگو کا جواب دیتے ہوئے حضرت رہید بن عامر اللظ نے فرمایا: ہماری بدخواہش ہے کہتم ہمارا دین قبول کرلواورمشرف بداسلام ہو جاؤ اورتم بھی وہی کلمہ پڑھوجوہم پڑھتے ہیں اور اگر اسلام میں داخل ہونا قبول نہیں ہے تو پھر ذمی بن کر رہواور جزیدادا کیا کرواور اگر اس سے بھی اٹکاری ہوتو پھر جنگ ہوگی اور تکوار بہترین فیصلہ کرنے والی ہے۔

جرجیں نے کہا: اس میں کیا حرج ہے اور کوئی رکاوٹ ہے کہتم ملک فارس (ایران) پر لشکر کشی کرواور ہمارے ساتھ تم دوسی کرلواور ہم آپس میں سلے سے رہیں!

ربیدبن عامر اللؤنے فرمایا: ملک فارس کی نبست چونکہ جمعارا ملک ہم سے قریب ہے، اس لئے ہم ابتداء جمعارے ملک سے کرینے اور دومری بات بیر ہے کہ اللہ فائل نے اپنی کتاب مزیز میں ہمیں اس کا تھم فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

﴿ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُونَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ﴿ ﴿

''اے ایمان والواجہاد کروان کافروں سے جوتمعارے قریب ہیں اور جاہئے کہ وہتم میں کتی یا کیں۔'' جرجیں نے کہا کہ کیاتم پرکوئی کتاب بھی نازل ہوئی ہے؟

ربیدبن عامر اللؤنے فرمایا: بال جیسے تممارے تی ملتا پرانجیل مقدی تازل ہوئی تی۔

اس نے کھا: یہ می موسکا ہے کہ تم اس شرط پر ہم سے ملے کراو کہ ہم تھا دے ہرا بھے آ وی کوا کیے۔ ویاراور ایک اونٹ

<sup>👁</sup> پاره 11 التوبه 123ء ترجمه كنزالايمان.

نور کالا) ٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥ من کياوناوير کالوالان کې غلهاورتمهار يماراوموديناراوردس اونث فلهاورتمهار مخليفه كوابك بزارديناراورسواونث غله دے ديں اور جارے

تممارے درمیان بیمعاہدہ تحریر ہوجائے کہندتم ہارے خلاف لڑو کے اور نہ ہم بھی تممارے خلاف جنگ بریا کریں ہے؟ حضرت ربید بن عامر والن نے فرمایا کہ اس کی کوئی سبیل نہیں ہے ایسا مجھی ہو بی نہیں سکتا۔ میں پہلے کہد چکا ہوں

كرتين صورتيس بين اول توبيركم اسلام قبول كرلود ومراجز بياور تيسراجنك باوربس!

جرجیں کہنے لگا کہ بیاتو مجھی نہیں ہوسکتا کہ ہم فرہب تبدیل کر کے مسلمان ہو جائیں کیونکہ ہم اپنے دین ہے بہتر کوئی دین نبیں دیکھتے اور ہمارے دین کا بدل کوئی نبیں۔ لہذا جب تک ہمارا ایک آ دمی بھی زندہ ہے اس وفت تک ہم اپنا وین چیوژ کرکوئی اور دین قبول کرنے کو ہرگز تیار تہیں۔ رہا معاملہ جزید کا تو اس ذلت کی زندگی پر ہم مرنے کوتر جے ویکے تم کوئی ہم سے زیادہ لڑا کانہیں ہو، کیونکہ ہماری فوج تم سے زیادہ جنگ دیدہ اور جنگ چشیدہ ہے جنگ وحرب اور میدان کارزار میں اتر نااس کی تھٹی میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ ہماری جنگجونوج میں قوم بطارقہ کے سپوت اور سرداروں کے بیٹے ہیں جومردان حرب شمشیر کے دهنی اور نیزه بازی کے ماہر ہیں۔ جرجیس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کے کہ صقالیہ نامی یا دری کو بلاكرلائة تاكداس بدوى سدمكالمدكيا جائد

## بإدرى اورحضرت ربيعه والمؤكر كرميان مكالمه

علامه واقترى مُنظر لكست بين: يادرى نے كها: اے برادر عرب! مارے علم ميں بيہ كم بينك الله فكان ايك ني عربي ہاتمی قریشی مبعوث فرمائے گا اور اس کی ایک علامت بیہوگی کہ اللہ اٹھانی ان کو آسانوں کی سیر کرائے گا کیا تمھارے پیغبرکو 

حضرت ربیعہ بن عامر واللظ فے جواب دیا کہ ہال! ہمارے آتا ومولی حضور سرور کا تنات مظل کو اللہ اللہ اللہ فات نے 

﴿ سُبُحٰنَ الَّذِي آسُرَى بِعَبْدِم لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَّى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِي

" پاک ہے اسے جوابی بندے کورانوں رات کے گیام جدحرام سے مجداف کا کد جس کے کردا کردہم نے

اورایک نخرش ہائے ماجب سے کھا۔ (مترجم علی عنہ)

پاره 15 ، الاسواء 1 ، ترجمه كنزالايمان . كم كرمه بيت المقدس تك تشريف لے جانانس قرآنی ہے تابت ہے اس كا مكر كافر ے اور آسانوں کی سراور منازل قرب میں پنجنا امادیث معیم معتبه مشہورہ انتظام کا میں اس کا منز کراہ ہے۔

یادری نے کہا: ہماری کتاب میں بھی موجود ہے کہ اس نی طبط اور اس کی اُمت پر ایک مہینے کے روزے فرض موسكك اوراس مهينه كانام "ماه رمضان" بوكار

حضرت رہیدہ ٹٹاٹنٹ نے فرمایا: میر بھی ٹھیک ہے اللہ ﷺ نے ماہ رمضان کے روزے فرض کئے ہیں اور ہماری کتاب قرآن مجيد ميس اس كاذكر بالشافقار شادفرماتا ب:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ عَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ طَهُ

'' رمضان کامہینہ جس میں قرآن اترالوگوں کے لئے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں توتم میں جو کوئی میمیند یائے ضروراس کے روزے رکھے۔ " •

پادری نے کہا: ہم اپنی کتاب میں بیمی پاتے ہیں کہ اگر اس امت کا کوئی مخص ایک نیکی کرے کا تو اس سے بدلے میں دس نیکیاں تکھی جائیں گی لیکن اگر بدی کرے گا تواس کے نامہ اعمال میں ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔

حضرت ربيد واللا في فرمايا: بال الله الله الا ما تا ب

﴿ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ آمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيْئَةِ فَلَا يُجْزَّى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ۞

"جوایک نیکی لائے تو اس کے لئے اس جیسی دس ہیں اور جو بُرائی لائے تو اسے بدلہ نہ طے گا محراس کے برابراوران برظلم ندهوگا- ع

یادری نے کہا: ہم نے اپنی کتاب میں بیمی پڑھا ہے کہ اللہ کان کی اُمت کوان پرصلوۃ وسلام پڑھنے اور درود مجيج كاحكم دے گا!

حضرت ربيد المنظر في الكرائميك بالكل معيك بالشائلة قرآن مجيد من ارشادفرماتا ب ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي ﴿ يَآيُهَا الَّذِينَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا

"بيك الداوراس كفرشة درود بيع بن اس فيب بتائے والے (في) ير، اے ايمان والوأن يردروداور

<sup>🗣</sup> پاره 2، البقره 185 ، ترحمه كنزالايمان.

<sup>🤁</sup> پاره 8، الانعام 160، ترحمه كنزالايمان.

## بإدرى كا فيصله، روميول كى بدنيتى اورحصرت ربيعه والنظ كولش كى كوشش

پادری میہ جوابات س کر بہت منتجب ہوا اور سرداران لشکر سے کہنے لگا کہ فق اسی قوم کے ساتھ ہے۔ اسی دوران میں ایک درباری نے جرجیس سے کہد میا کہ جناب میرونی ہدوی ہے جس نے آپ کے بھائی کوکل قبل کیا تھا۔

جرجیس بیٹن کرآ گ بگولہ ہو گیا اور مارے خصہ کے آئھیں سُرخ ہو گئیں چاہا کہ آپ پر جملہ کر دے، مگر آپ اس
کے ارادول کو بھانپ گئے جلدی سے برق رفتاری کے ساتھ کودکر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تلوار کے ایک ہی وار
سے جرجیس کو خاک وخون میں لوٹا دیا اور ادھروہ زمین پر ہلاک ہوکر گرا اور ادھررومی آپ پرٹوٹ پڑے۔اسے میں
آپ اپنے گھوڑے پرسوار ہو چکے تھے آپ نے رومیول کوللکار ااور ان پر جملہ کردیا۔

## حضرت ربيعه ثالثة اوركشكراسلام كاحمله

یہ سنتے بی مسلمانوں نے مشرکوں پر جملہ کر دیا۔ دونوں لفتکروں ہیں تھمسان کی جنگ شروع ہوگئی۔ رومی بوے استقلال اور پامردی کے ساتھ لڑرہے منے کہ اچا تک مسلمانوں کی ایک دوسری فوج جس کی قیادت حضرت شرحبیل بن حسنہ دلائڈ کا تب وتی کررہے منے نمودار ہوئی۔مسلمانوں نے جب عین لڑائی میں اپنے بھائیوں کو آتے دیکھا تو ان کے حسنہ دلائڈ کا تب وتی کررہے منے نمودار ہوئی۔مسلمانوں نے جب عین لڑائی میں اپنے بھائیوں کو آتے دیکھا تو ان کے حوصلے بڑھ میں اسے بھاڑ کررکھ دیں۔

## مسلمانوں کی فتح اور مال غنیمت

علامہ واقدی مینید کھتے ہیں: مجھے بیر وابت پنجی ہے کہ اس معرکہ میں رومیوں کے آٹھ ہزار نو جی کام آئے ان کے پورے نشکر کا صفایا ہو گیا کوئی ایک مختص بھی زندہ نہیں بچا تھا اس کی وجہ بیتی کہ تبوک شام سے چونکہ کائی دور پڑتا ہے اس لئے عربوں نے آن کا مال، تا تاری گھوڑے اس لئے عربوں نے آن کا مال، تا تاری گھوڑے تھوٹے بڑے وی اور آن کے ساتھیوں سے مل گئے اور تمام تھوٹے بڑے نیے اور تمام خزانہ قبضہ میں کرلیا اور پھر شرصیل ڈاٹٹو کا تب وی اور آن کے ساتھیوں سے مل گئے اور تمام مال غنیمت جمع کرا دیا اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ حضرت شرصیل ٹاٹٹو نے تمام مال غنیمت جمع کر لینے کے بعد اس مال کے متعلق مال غنیمت جمع کرا دیا اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ حضرت شرصیل ٹاٹٹو نے تمام مال غنیمت جمع کر لینے کے بعد اس مال کے متعلق

پاره 22، الاحزاب 56، ترحمه كنزالايمان.

حضرت بزیداور حضرت رہید دی ایک سے مشورہ کیا۔ دونوں حضرات نے اتفاق رائے سے فرمایا کہ یہ مال جوہم نے رومیوں سے حاصل کیا ہے اس میں مجھے مسامان اور ہتھیا رول کے سواسب کچھ حضرت الوبکر صدیتی تعلق کی خدمت میں بھیج دیا جائے تا کہ اس مال کو دیکھ کرمسلمانوں کے ول میں جذبہ جہاد پیدا ہواور مسلمان جوق در جوق اس طرف آئیں چنا نچ سب اس پر برضا ور غبت تیار ہو گئے اور سوائے اسلحہ اور سامان حرب کے تمام مال غنیمت حضرت شداد بن اوس دہائی کی سب اس پر برضا ور غبت تیار ہو گئے اور سوائے اسلحہ اور سامان حرب کے تمام مال غنیمت حضرت شداد بن اوس دہائی کی خدمت میں مدید منورہ بھیج دیا تا کہ مسلمانوں کو تقویت صاصل ہوادر باتی لئنگر تبوک کے مقام پر تھم اربا تا کہ دوسرے لوگ اور باتی جیش بھی ان سے آگر ل جائیں اور پھر اکشے حاصل ہوادر باتی لئنگر تبوک کے مقام پر تھم اربا تا کہ دوسرے لوگ اور باتی جیش بھی ان سے آگر ل جائیں اور پھر اکشے روانہ ہول۔

#### علامه والدى منيد لكست بين:

حضرت شداد بن اوس فنالمذابیت ساتھیوں کے ساتھ جب بیرسامان اور مال غیمت لے کر مدینہ طیبہ پنچ اور مسلمانوں نے مشرکین کے اموال دیکھے تو انھوں نے بلند آ واز سے نعر انجیر اور نعر اور نمر کا رسالت لگائے۔ \*\*
حضرت ابو بمرصدیق فنالمذ نے جب لا اِلله اِلله وَالله اکبر اور بیر ونڈی آ قاضرت جمر مصطفی فالمی پر درود و مسلام کی ایمان افروز صداوں سے مدینہ شریف کی فضاوں کو گو بختا ہوا پایا تو آپ فالمذ نے نعر اکبر اور نعر ارسالت کی اور ایس کا سبب دریافت فرایا؟ لوگوں نے عرض کیا: حضرت! شداد بن اوس شالمنال غیمت لے کر آئے ہیں۔ ابھی یہ ذکر ہور ہا تھا کہ شداد بن اوس شالمذا ہے قافلہ کے ساتھ آپنچ اور سواریوں سے اتر کر پہلے مجد بھی دور کھت بیں۔ ابھی یہ ذکر ہور ہا تھا کہ شداد بن اوس شالمذا ہے قافلہ کے ساتھ آپنچ اور سواریوں سے اتر کر پہلے مجد بھی دور کھت فلل پڑھے بھر نماز سے فارغ ہو کر ہارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر گنبد خضراء کے کئین کے حضور ہدیہ صلوۃ وسلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی اور روضہ رسول خالم پار بازی حاصری کے بعد حضرت ابو برصدیت قائم قصہ بیان کیا اور حاصر ہوئے اور اسلام کی نی و فصرت کی مبارک باودی اور رومیوں کے ساتھ جو بھی جنگ میں ہوا، وہ تمام قصہ بیان کیا اور سر جہاد کے متعلق تفصل کے ساتھ مطلع اور آ گاہ کیا۔



و مصف كالفاظ به بن: "لَمَّا وَصَلَ بِالْمَالِ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ فَلَمَّا جَابَنَ الْمُسْلِمُونَ آمُوالِ الْمُشْرِكِيْنَ رَفَعُوا أَصُواتَهُمْ بِالنَّهُ لِيْلُ وَالتَّكْبِيْرِ، وَالصَّلُوةِ عَلَى الْبَرْيْرِ النَّلْيْرِ مُحَمَّدٍ اللهِ



# حضرت ابو بكرصديق دلاني كالنيك اورلشكر تيار كرنا

حضرت ابو بکر صدیق نگانٹ نے اس بریفنگ کے بعد اللہ کھٹانے کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اور اس فتح اور کامیا بی کونیک فال تصور فرما کر روم کی جنگ سے حاصل شدہ اس مال غنیمت سے مسلمانوں کا ایک اور لشکر مرتب کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے الل مکہ کے نام ایک خطاتح ریفر مایا اور انھیں جہاد کی دعوت اور ترغیب دی خط کی نقل حسب ذیل ہے:

حضرت ابوبكر خالفة كاابل مكه كوخط

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من ابى بكر عبدالله عتيق بن ابى قحافه الى المسلمين الى اهل مكه و من حولها .

السلام عليكم فانى احمد الله الذى لا اله الا هو و اصلى على نبيه محمد الله المعد فانى قد استنفرت من قبل المسلمين الى جهاد عدوهم وفتوح بلاد الشام و قدكتبت اليكم لتسر عوا إلى ما امر ربكم سبحانه و تعالىٰ اذيقول الله عزوجل:

للمجاهدين المهاجرين والا نصار ومن اتبع سبيلهم وحسبنا الله ونعم الوكيل.

#### بسم الله للرحمن الرهيم

یہ خط ابو بکر عبداللہ علیق بن الی قافہ کی طرف سے اہل مکہ اور اس کے مضافات میں رہنے والے تمام مسلمانوں کے نام ہے۔
السلام علیم ..... میں اللہ علیٰ کا حامد اور شاکر ہوں جس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور میں اس کے نبی مرم حضرت محمد مصطفے مقافی پر درود برحتا ہوں۔

یر حتا ہوں۔

اس کے بعد بات یہ ہے کہ میں نے مسلمانوں کو جہاد اور بلاد شام کو فتح

کرنے کے لیے جمع اور تیار کیا ہے۔ میں نے محاری طرف بھی لکھا ہے اور
دوسرے مسلمانوں کو بھی خطوط روانہ کیے ہیں کہتم اپ رب کان کے تھم کو
پورا کرنے کی طرف فوری توجہ دواس لیے کہ اللہ کان کا اسرہ:
﴿ إِنْفِرُ وَا خِفَافًا وَيْقَالًا وَجَاهِدُ وَا بِاَمْوَ الِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِی

سَبِیلِ اللهِ طَدُلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ اِنْ کُنتُمْ تَعْلَمُونَ ہُوں

دوس کے بعد بان سے چاہے بھاری ول سے اور اللہ کی راہ میں او واپئی مال واپئی جان سے چاہے بھاری ول سے اور اللہ کی راہ میں او واپئی مال واپئی جان سے چاہے بھاری ول سے اور اللہ کی راہ میں او واپئی مال ورجان سے یہ محمارے لئے بہتر ہے اگر جانو۔ \*\*

یہ آیت کریم تمحارے تق میں نازل ہوئی اور تمحی اس کے سب سے زیادہ اہل اور اس کے سب سے پہلے تق دار ہو اور سب سے پہلے تق دار ہو اور سب سے پہلے تق دار ہو اور سب سے پہلے اس آیت کی تقدیق کرنا اور اس کے تھم پڑمل کرنا تم پر واجب اور لازم بنآ ہے۔ جو اللہ اللہ تھی کے دین کی مدد کرے گا، پس اللہ تھی اس کا مدد گار ہوگا اور جس نے بحل سے کام لیا اللہ تھی اس سے بے نیاز ہے اور اللہ تھی تی مدد کرے گا، پس اللہ تھی اس کا مدد گار ہوگا اور جس نے بحل سے کام لیا اللہ تھی اس سے بے نیاز ہے اور اللہ تھی تی اور مید ہے۔

سوتم دوڑواس جنت کی طرف، جس کے درجات بلند ہیں اور اس کے ٹمرات وفوائد عنقریب تمھاری جھولی ہیں گرنے والے جی سے اور اس کے ٹمرات وفوائد عنقریب تمھاری جھولی ہیں گرنے والے جی سے اور ان کے لئے جواس کی سے اور ان کے لئے جواس کی راہ پرچلیں اور وہ اس کے برگزیدہ بندے جی اللہ کا فی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔''

<sup>🗗</sup> پاره 10 ، التوبه 41 ، ترمعمه كنزالايمان

آپ نے اس خطر پر رسول اللہ ﷺ کی مہر نگائی اور عبداللہ بن حذافہ کود بکر روانہ کیا۔ حضرت ابن حذافہ یہ خط لے کر جب مکہ معظمہ پنچے تو انھوں نے لوگوں کومنادی کرکے بلایا اور اہل مکہ جب مجتمع ہو مجتمع آپ نے ان کو یہ خط پیش کیا اور اصحاب رسول مُنافیق کے سامنے پڑھا۔

#### اہلِ مکہ کا خط سننے کے بعد جذبہ جہاد م

حضرت ابوبکر صدیق تلفظ کا بید خطائ کر سہبل بن عمرواور حارث بن ہشام اور عکرمہ بن ابی جہل تفاقیم کھڑے ہوئے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کیا اور ہوئے اور کیے زبان ہوکر کہنے گئے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالی کے تکم کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کیا اور اللہ کا تھا کے دسول محد مصطفیٰ مُنظِمُ کے قول کی تقدریق کی۔

حارث بن بشام اور عکرمہ بن ابی جہل شافی نے کہا: اللہ اللہ کا کہ ہم اللہ اللہ کے دین کی مدداور افرت ہے کہ پیچے نہیں دہیں ہے۔ آخر کب تک ہم اُن لوگوں سے جوہم پر سبقت لے گئے ہیں، پیچے رہ سکتے ہیں اور یددرست ہے کہ پیچے نہیں دہیں ہے۔ آخر کب تک ہم اُن لوگوں سے جوہم پر سبقت لے گئے ہیں، پیچے رہ سکتے ہیں اور ہم ان سے اس سعادت اور نعمت پیچے دھنرات ہم سے چہل کر پیچے اور انعول نے پیچے کا میا بیال بھی حاصل کر لی ہیں اور ہم ان سے اس سعادت اور نعمت عظلیٰ کے حاصل کرنے چاہئے۔ کم از کم ہمارا نام سابقین میں شامل ہونے سے رہ کی اور انعین کی فہرست میں تو ضرور لکھا جانا جا ہے۔

چنانچے حضرت عکرمہ بن ابی جہل ٹاٹٹا پی قوم'' بنی مخزوم'' کے چودہ آدمی لے کر نظے اور سہیل بن عمرو ٹاٹٹا ہے قبیلہ '' بنوعام'' کے چالیس جوانوں کے ساتھ ، جن میں حارث بن ہشام ٹاٹٹا بھی تھے، تیار ہوکر آئے۔ان کے علاوہ مکہ مکرمہ کے بہت سے لوگ ان کے ساتھ مزید آ لیے اس طرح پانچ سوافراد کی ایک جماعت تیار ہوکر مدینہ منورہ کی طرف عازم سنر ہوئی۔

# حضرت ابوبكر ثانثؤ كالتبيله موازن إورثقيف كي طرف خط

حضرت ابو برصدیق اللظف ایک مطاقوم موازن اور ثقیف کو بھی لکھا تھا ان کے چارسوآ دی بھی مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔

#### علامه والذي مكلية لكية بن:

مبرالله بن سعید تلاف سے روایت ہے، ابد عامر ہوازنی کا بیان ہے کہ ہم طائف بی بنے کہ ہمارے پاس حضرت ابد بکر صدیق تلاف کا کھوب کرای کہنچاوہ نامہ مبارک جب ہم پر پڑھا گیا تو فوراً ہوازن اور تقیف کے چارسوآ دمیوں نے آپ کی دعوت پر لیک کہا اور تیار ہوکر بلاتا خیر لکل پڑے۔ راستہ بی کہ والے اسحاب ہی ہم سے ل مجے اور اس طرح آپ کی دعوت پر لیک کہا اور تیار ہوکر بلاتا خیر لکل پڑے۔ راستہ بی کہ دوالے اسحاب ہی ہم سے ل مجے اور اس طرح marfat.com

# في الشكر كى شام كى طرف روا تكى

حضرت صدیق اکبر والنظ کو ہماری آمد کی اطلاع کر دی گئی آپ نے تھم دیکر قاصد بھیجا کہ آپ حضرات اس جگہ سے اپنے بھائی شرحبیل بن حسنہ اور بزید بن ابی سفیان اور ربیعہ بن عامر دی کئی جہاں تغیرے ہوئے ہیں وہاں اس مقام پر منظل ہوجا کیں۔ یہ حضرات اس وقت 'مقام بُرف' ہیں قیام رکھتے تھے ہم نے وہاں پہنچ کر ہیں روز قیام کیا، اس دوران میں دوسرے وفود آآ کہ ہم سے ملتے رہے۔

حضرت شداد بن اُوس نظافظ کا بیان آب که ایک روز حضرت ابو بکر صدیق نظافظ مهاجرین اور انصار کی اُیک جماعت کے ہمراہ ہمارے پاس چھاؤنی میں تشریف لائے۔ آپ نے تمام قبائل کے درمیان پیدل چلتے ہوئے دورہ فر مایا اور فوج کا جائزہ لیا مجرآپ نے ایک مقام پر کھڑے ہوگور سے خطاب فر مایا۔ اللہ کھانی حمد وثناء بیان کی جو کہ اس کے لائق اورشایان شان ہے۔

# حضرت ابوبكر والنئؤ كاخطبه

حمدوصلوة كے بعد آپ تالظ نے فرمایا:

''لوگو! بینک اللہ ﷺ نے مسلمانوں پر جہاں اور فرائف مقرر فرمائے ہیں، وہاں ایک فریفنہ جہاد بھی ہے جس کا ثواب اللہ ﷺ کے نزدیک بہت بڑا ہے تہمیں چاہئے کہ اپنی نیوں کواچھا کرلواور ارادوں کو پاک صاف رکھوتا کہ تمھاری نیکیوں میں کثرت اوراضافہ ہو۔

<sup>•</sup> بیدید شریف کا قبرستان ہے جہاں بہت سے محابہ کرام اور الل بہت اطمار کے جوارات ہیں۔ (مترجم عنی منہ)

Inaliat.com

#### حضرت ابوبكرصديق والفؤ كاحليهمبارك

عبدالله بن سعید منافظ کہتے ہیں کہ میں نے ابوعامر منافظ سے کہا کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق منافظ کی صورت اور حلیہ مبارک کے بارے میں ہمیں چھے بتلا ئیں۔ تو حضرت ابوعامر ٹاٹٹؤنے آپ کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا: "كَانَ رَجُلًا اَسْمَرَ نَحِيْفًا طَوِيْلًا خَفِيْفَ اللِّحْيَةِ."

"حضرت صديق اكبر وللفؤ كندى رنگ، وُسلِ پتلےجم والے لمبے قد كے مرد تنے، واڑھى مبارك زيادہ بحرى

#### بنوکلاب کا جہاد کے لیے آ مادہ ہونا ہے

ابوعامر واللؤ كابيان ہے جارسوآ دى" حضرموت" ہے بھى آئے تھے۔حضرت ابو بكرصديق والنؤنے روم كى جنگ کے لئے ایک خط حصرت اصید بن مسلمہ کلا فی داللؤاور بنوکلاب کے نام بھی ارسال فرمایا تھا۔ جب بیجع ہو مھے تو حضرت منحاك بن سفیان بن عوف الكلافی و الكانی دان میں كمرے موكرايك تقرير كي اور قوم كلاب سے مخاطب موكر فرمايا: اے حضرات بنو کلاب! اللہ اللہ اللہ علی سے ڈرواور رسول اللہ مالی کے خلیفہ کی خدمت میں فوری حاضر ہو جاؤ اور اس وین کی نفرت کے لئے جواللہ اللاقائی طرف سے اس کے مجبوب رسول حضرت محد مُن الله کے کرمبعوث ہوئے ہیں۔ وه فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیسُن کر بنو کلاب کا ایک پوڑھ مخص جو کی مرتبہ ملک شام کیا تھا، کھڑا ہوا اور کہنے لگا: منحاک إتو ہمیں ایک الی قوم سے اڑنے پر أبھارتا ہے جن کے پاس عزت ہے، توت ہے، بے شار محوث اور ہرطرح کا سامان حرب ہے، اہل عرب میں اتن ہمت اور قوت کہاں کہ وہ رومیوں سے مقابلہ کرسکیں؟ جبکہ ان کی تعداد بھی بہت تم ہے اور چربیہ ہیں بھی ضعیف و کمزور اور رہی سبی کسر بھوک اور افلاس نے اُن کی نگال رکھی ہے! حضرت منحاك بن سغيان الملك في مايا:

رسول الله مَا يُنظِمُ كوفتو حاست فوج كى زيادتى اورسامان جنك كى كثرت سے حاصل نبيس موسيس بلكرآب كى فتوحات كا 

آ ب کو یاد ہوگا کہ جنگ بدر ( کبری ) میں رسول اللہ الله الله کے ساتھ کل تین سو تیرہ آ دی سے جنموں نے قریش کے ان جنگجوؤں سے اثرائی کی جن کے پاس ہر طرح کا اسلح موجود تھا، ان کی تعداد بھی مسلمانوں سے کئ منازیادہ تھی اور ایک ای غزوہ بدر پر کیا مخصر ہے، آپ عام بہب تک اس دنیا بس حیات گاہری کے ساتھ تحریف فرمارے سے وقعرت ہیشہ

 جکے مرف افکری کو ت اور ما مان حرب سے فیس ملک ایمان کی قومت اور وزی حیدت اور جذبہ صاوقہ سے اور کا اور کئٹی جاتی ہے۔ (مترجم فی مند) marfat.com

نسبت زیادہ گھوڑے اور اونٹ موجود ہیں۔ علاوہ ازیں تمھاری نفری بھی اوروں کی برنسبت زیادہ ہے اور اسلحہ بھی تم دوسروں سے زائدر کھتے ہو، خدا کا خوف کرواور خلیفہ رسول ٹٹاٹھا کے تھم پرفوراً لبیک کہتے ہوئے جہاد کے لئے چل دو۔ علامہ واقدی مُنظید کھتے ہیں:

جس وقت بنو کلاب نے حضرت ضحاک ڈٹاٹھ کی تقریر سی تو ان کی آ تکھیں کھل گئیں اور بغیر کسی پس و پیش کے فوراً چل دیئے۔ اونٹوں پر سامان حرب کے علاوہ خود بھی سوار ہوئے ،عربی گھوڑ ہے ساتھ لئے اور مدینہ منورہ کے قریب بہنچ کر انھوں نے ہتھیار پہنے اور گھوڑوں پر سوار ہوکر مدینہ طیبہ میں واخل ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹھ اس وقت لٹکر اسلام کو ملک شام کی طرف روانہ کرنے کے لئے مدینہ طیبہ سے لکلے تھے۔

آپ سے ملاقات ہوگئ آپ نے بنوکلاب کو دیکھا تو ان کی آمدسے نہایت مسرور ہوئے اور ان کوای وفت امر دیا کہ مسلمانوں کے لشکر سے مل جائیں۔ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے ایک جھنڈا با ندھا اور ضحاک بن سفیان توانی کے مسلمانوں کے لشکر سے مل جائیں۔ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے ایک جھنڈا با ندھا اور ضحاک بن سفیان توانی کی سپر دفر مایا۔ حضرت ابو بکر صدیق ترانی کی کر مرد بی ترانی کی میں آپ ان کو کام میں لا سکیس۔ خدمت میں اس غرض سے چیش کئے کہ دوم کی جنگ میں آپ ان کو کام میں لا سکیس۔

حضرت صدیق اکبر خلائظ نے جب ان محوزوں کو ملاحظہ فرمایا تو چونکہ تمام محوزے اشتر کے بینے ہیں ہمیت خوش ہوئے اور فرمایا: میں نے رسول اللہ مُلافِئ سے سنا ہے آپ مُلافئ فرماتے تھے: ((خیل الیمن مجلة طلقة)) '' بین کے محوزے مجلکیان تیزروہوتے ہیں۔''

# بنوكلاب پرامبرلفتكركامقرر بونا

علامه دا قدى مُنظيَّه لكية بين: عرب مِن ايك بلجل مَ مَنْ -مهاجرين اور انصار كريم وشير جوان ميدان مِن لكل

• جے اُردوش کرہ کمؤڑا کہتے ہیں۔ (مترجم عنی صنہ) marfat.com

آئے۔مقام جرف میں ایک کامل جیش جمع ہو کیا۔

حضرت ابو بکر صدیت الگائلائے ادادہ فرمایا کہ امیر جیش ایمن اللمۃ حضرت ابوعبیدہ بن جراح الگائلا کو مقرر کریں اور
ان کے طلیعہ (ہراول دستے /مقدمۃ الحیش) پر حضرت سعید بن خالد بن سعید بن عاص الگائلا کو جو ایک شریف اور نو جو ان
ہے، امیر مقرر کریں کیونکہ سعید بن خالد الگائلائے حضرت ابو بکر صدیتی الگائلا کی خدمت اقد س بیں درخواست کی تھی کہ جس
وفت آپ نے ارادہ فرمایا تھا کہ میرے والد خالد اللائلا کو جو آپ کے جیش کے افسروں بیں سے ایک افسر ہے کہ انھوں
فرنٹ رجنٹ کا سالار مقرر کریں تو مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی تھی اور آپ نے ان کو معزول کر دیا تھا حالا تکہ انھوں
ار جنٹ آپ کو اللہ چکنی کی راہ میں وقف کر دیا تھا اس طرح میں نے بھی اپنے آپ کو اللہ چکنی کی راہ میں وقف کر رکھا تھا
اور میں نے بحیوشہ آپ کی دعوت اور بیعت کو قبول کیا ہے کیا ایسامکن ہے کہ آپ جمعے اس لٹکر کی کما غرسونپ دیں۔ میں
اللہ چکنی کی مما کر کہتا ہوں کہ آپ جمعے اللہ چکنی راہ میں لڑائی میں بزول اور عاجز نہیں یا کیں گے (انشاء اللہ چکنی)
اللہ چکنی کی سعید اللہ اپنے باپ سے لڑائی میں زیادہ تجربہ کار اور اور عیمے شہوار سے، اس بنا پر حضرت ابو بکر صدیق اللہ گلائل نے
انمیس جھنڈا عطافر ہاکر دو ہزار سواروں پر سالا راور کما نڈرمقرر کر دیا۔

علامہ واقدی مینی کھتے ہیں: مجھے واقد بن ائی یاسر ٹالٹ نے برید بن رومان ٹالٹ کے والہ سے بدروایت بیان کا ہے کہ حضرت عمر فاروق ٹالٹ نے جب سعید بن فالد ٹالٹ کی بیہ بات کی کہ اس نے حضرت ابو بکر ٹالٹ سے اسی خواہش فاہر کی تھی اور انھوں نے اس کو دو ہزار عرب شہسواروں پر سروار مقرر کر دیا ہے تو آپ نے اس طریق کار کو پہند نہیں فرمایا۔ آپ حضرت ابو بکر صدیت ٹالٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: یا ضلیف رسول اللہ ٹالٹا ا آپ نے بی جمند ا معید بن فالد ٹالٹ کے لئے تیار کرایا ہے حالانکہ ان سے بینئر دوسر سے حضرات موجود ہیں، جن پر سعید ٹالٹ کو ترج وی گئی اور اپ کرید کیا گیا ہے ان کو جمند اعطا کرتے وقت جو گفتگو انھوں نے آپ سے دھمنوں کے فلاف کی ہے، میں نے وہ مشکوس کے اس کے دالد کے بارے میں کوئی بارے میں کوئی اس کے دالد کے بارے میں کوئی بارے میں کئی اور نہ بھی کی طرح کی اس سے عداوت رکھی ہے۔

معرت ابوبكر الله معرت عمر فاروق الله سي محققات كرايك مخص بن جنا بو كے كونكر آپ كو يہ بحى يُرامطوم بواكر سعيد بن فالد الله كالله كومعزول كرديا جائے اور يہ بحى نا كوار بواكه معزت عمر الله كى رائے كے ظاف بوء ايك تو معزت عمر فاروق الله كالله كى آپ كول بن مجبت دومراان كا نامحانداور خيرخوا بائد معورہ اور تيسر برسول الله تلكا كے معزت عمر فاروق والله كالله كا بائد بونا! آپ الله كول عن آيا اور اجا ك الحے اور سيد ها م الموشين معزت واكد من الله كالله كول الله كالله كول الله كالله كول الله كالله كول الله كول الله

حضرت عبداللہ بن عمر والمطنبیان کرتے ہیں کہ میں بھی اس تفکر میں تھا۔ سعید بن خالد والمطن مقام جرف میں ہمیں نماز پڑھار ہے تھے جب'' ابوار وی الدوی'' پنچے اور حضرت ابو بکر صدیق والملؤ کا تھکم سنایا۔ سعید والمطنؤ نے فوراً وہ جھنڈا واپس کر دیا اور کہنے گئے: اللہ کھنٹی کشم! میں خدمت دین میں اپنے آپ کو وقف کر چکا ہوں۔ بخدا! میں حضرت ابو بکر صدیق والمؤ کے علم کے نیچے جہال کہیں اور جس کے ہاتھ میں ہوگا اللہ کھنٹی راہ میں دل وجان سے لڑوں گا۔

### حضرت عمروبن عاص والفؤ كى تقرري.

علامہ واقدی مینی کھتے ہیں: حضرت ابو بکر صدیق اٹاٹھاس فکر میں سرگرداں سے کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح اٹاٹھا کے ''مقدمۃ الجیش'' کا سردار کس کو مقرر کیا جائے؟ کہ استے میں حضرت سیل بن عمر، حضرت حکرمہ بن اُبی جہل اور حضرت حارث بن ہشام اٹاٹھا الحرے ملے ہوکر بھتے گئے۔ بید حضرات خواہش مند سے کہ حضرت صدیق اکبر اٹاٹھ فوج کا علم ان کے سپردکر دیں۔ آپ نے جب ان کی خواہشات کا اندازہ فرمایا تو حضرت عمر فاروق اعظم وٹاٹھا سے مشورہ کیا، آپ نے دائے دی کہ اس کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ حارث بن ہشام ٹاٹھا حضرت عمر اٹاٹھا کی طرف متوجہ ہوکر کہنے گئے: آپ نے دائے دی کہ اس کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ حارث بن ہشام ٹاٹھا حضرت عمر اٹاٹھا کی طرف متوجہ ہوکر کہنے گئے: اللہ حضورت اسلام سے قبل سے آپ ہمارے لئے شمشیر کر اس سے، اب جبکہ اللہ جارک و تعالی نے ہمیں اپ دین کی ہدایت نصیب فرما دی ہے، جب بھی آپ قرابت اور رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں فرماتے حالا تکہ اللہ بھی نے صلہ دین کی ہدایت نصیب فرما دی ہے، جب بھی آپ قرابت اور رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں فرماتے حالا تکہ اللہ بھی نے صلہ دی اور قرابت ور قرابت اور وقرابت ور قرابت ور قرابت ور قرابت ور قرابت اور وقرابت ور قرابت ور قرا

آپ نظاف نے جواب دیا: ہم اس معاملہ میں اُن لوگوں کوآ کے لائیں گے جواسلام لانے میں سابق اور مقدم ہیں۔
سیل بن عمرو نظاف نے کہا: اگر آپ اسلام لانے میں سبقت کرنے والوں کو مقدم رکھنا چاہتے ہیں تو بخدا ہم آپ
کی نافر مانی ہرگز نہیں کریگے۔ہم نے ایام جا ہلیت میں رسول اللہ ظافیا کے خلاف جنگ میں جتنا مال خرچ کیا تھا، اب ہم
اللہ کا کی راہ میں اس سے دو گنا خرچ کریں گے اور جتنی مرتبہ رسول اللہ ظافیا کے مقابلہ میں لکل کر آئے اور مقہرے،
اب اللہ کا کے وضنوں کے مقابلہ میں اس سے بدر جہازیادہ جم کرائویں گے۔

عکرمہ بن اُبی جہل ٹاٹھ نے کہا: لوگو! میں شمیس خدا کی تتم کما کر یقین دلاتا ہوں کہ میں نے اپنی جان اللہ ﷺ کی راہ marfat.com حضرت الوبر صديق الألائة أن كے جذب جها داور فيرت دين اور توت ايمانى كود كيم أخيس بيدعادى:

"اللهم بلغهم افضل مايدة ملون واجزهم أجرهم باخسس ما كانوا بعملون."

"الله الله الله توان كوان كى أميدول سے بھى زيادہ اعلى مرتبہ پر پہنچا اور اُن كے اعمال سے براان كواجرو ثواب عطافرها."

اس کے بعد آپ نے عمر و بن عاص بن وائل مہی ڈاٹٹ کو بلاکر علم ان کے سپر دکیا اور فرمایا میں مکہ کرمہ، ثقیف، طاکف، ہواز ن، بنوکلاب اور حضر موت کی افواج پر شمصیں امیر مقرر کرتا ہوں ہم فلسطین پہنچ کر ابوعبیدہ بن جراح ڈاٹٹ کو کلاف کہ ہواز ن، بنوکلاب اور حضر موت کی افواج پر شمصیں امیر مقرد کرتا ہوں۔ تم فلسطین کمک کی ضرورت ہوتو میں موجود ہوں، تم کوئی کام ابوعبیدہ ڈاٹٹ کے مشورہ کے بغیر ہر گزنہ کرتا۔ اب تم دخصت ہوجا و اللہ دب العزت تم معارے اور ان کے ارادے پورے فرمائے اور اس میں برکت عطافر مائے۔

عمر و بن عاص وہن عصرت عمر فاروق وہن کا لئے ہاں آئے اور کہنے گے: آپ دشمنوں پر میری بختی اور جہاد میں میرے مبرواستقلال سے خوب واقف ہیں۔ اگر آپ خلیفہ رسول اللہ خلافی سے میری سفارش کر دیں کہ وہ مجھے حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹ پر امیر مقرر کر دیں تو بہتر ہے۔ رسول اللہ خلافی کے نزدیک جو پچھے میرا مرتبہ تھا، آپ اس سے آگاہ ہی ہیں اور میں اللہ شکانی سے اسے میرے ہاتھ اور میں اللہ شکانی سے اسے شہروں کی وہ میرے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح دیگا اور اللہ شکانی میرے ہاتھ سے دشمنان دین کو ہلاک کرے گا۔

حضرت عمر المنظن فرمایا: جو کچرتم نے کہابالکل بجا ہے، اس میں کوئی کلام نیں اور میں اس میں تمعاری کلذیب نیں کرتا، مگر جھے اس میں کوئی خوشی نیں ہوگی کہتم ابوعبیدہ ڈاٹھ پر حاکم بن کرجاؤ۔ ہمارے نزدیک ابوعبیدہ ثالث کا مرتبہ تم سے افضل ہے نیز وہ اسلام لانے میں بھی تم پر سبقت رکھتے ہیں اور پھر نبی مرم کالی ان کے متعلق فرماتے ہے۔ 'آبو عُبیدة آبو عُبیدة آبو عُبیدة آبو عُبیدة آبو عُبیدة آبو الکہ میں اور پھر نبی مرم کالی اس کے متعلق فرماتے ہے۔ 'آبو عُبیدة آبو عُبیدة آبو عُبیدة آبو عُبید آبو ع

حضرت عمرو بن عاص منالظ کہنے ملے: اگر میں ان کا امیر بنا دیا جاؤں تو اس سے ان کی تسرشان لازم آتی ہے اور شہ میرے سیدسالا رافظم بن جانے سے ان کی قدر ومنزلت میں کوئی تمی واقع ہوگی۔

حضرت عمر المنظ نے فرمایا: افسوس ہے عمروا تو ونیا کے جاہ و مرتبہ کا طالب ہے، خدا کا خوف کر اور و نیوی شرف اور م مرتبہ کی بجائے آخرت کے شرف ویزرگی کا طالب من اور صرف اللہ الله کا کی خوشنودی اور رضا کو جاہئے والا ہو!

<sup>•</sup> محمع الزوائد للطيراني، معلد ٥٠ ميقمه 1449 كنز العمالية رقم المعليث: 1446. marfat.com

عروبن عاص نے کہا: آپ نے جو پھوفر مایا ہے تن میں ہے۔

پر عمروبن عاص ناللئ نے فوج کو چلنے کا تھم دیا، فوج آپ کے زیر کمان تھی، اہل مکہ کا دستہ سب ہے آ مے تھا اور اس کے پیچھے بنو کلاب، الاضاحی، ہواز ن اور ثقیف کی علی التر تیب صف بندیاں تھیں۔ مہاجرین وانصار کا جیش اس لئے تھہرا رہا کہ وہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح ناللؤ کی قیادت میں جانا تھا۔ عمرو بن عاص ناللؤ نے اپنے مقدمہ الجیش (ہراول دستہ) کی کما تھ سعید بن خالد ڈالٹو کوسونی تھی۔

# حضرت ابوبكر دلائمة كى ونت روا تكى كشكر كونفيحت

حضرت ابوالدرداء ٹالٹوئیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص ٹالٹو کے ہمراہ ان کے جیش میں ہیں بھی موجود تھا، فوج کی روائل کے وفت حضرت ابو بکر صدیق ٹالٹو نے امیر لشکر کوجو ہدایات اور پند ونصائے اربٹا دفر مائے ان کو میں نے اپنے کا نوں سے سناتھا آپ ٹالٹونے فر مایا تھا:

ظاہر وباطن میں اللہ کا سے ڈرتے رہنا اور تنہائی میں بھی اللہ کا سے حیا کرنا کیونکہ وہ تیرے ہو مل کو و کھنے والا ہے۔ تم خوب جانے ہو کہ میں نے تم سے بہتر اور بزرگ و باعزت لوگوں پرتم کوسپہ سالار مقرر کیا ہے، جو ممل کروآ خرت

کے لئے کرو۔ (ونیا مقصود نہ ہو) اور اپنے اعمال سے اللہ کا کی رضا اور خوشنودی مطلوب ہو۔ اپنے ساتھیوں پر باپ
جیسی شفقت کرنا اور سفر میں نرمی کرنا، چلنے میں زیادہ تیزی نہ کرنا، اپنے ہمسفر وں کا ہم لحاظ سے خیال رکھنا ان میں ہر
طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ان میں ضعیف اور کمزور بھی ہیں اور تم ایک دور کے سفر پر جارہے ہو، اچھا چلواللہ کا تماری
د فر ایر مجاور میں۔ ان میں ضعیف اور کمزور بھی ہیں اور تم ایک دور کے سفر پر جارہے ہو، اچھا چلواللہ کا تماری

الله ظافی پن کی مدفر مانے والا ہے تا کہ اس کوتمام ادیان پر غالب فرمادے، اگر چہ مشرکوں کونا گوار ہی ہو۔ اور جس وفت تم اپنے اس نشکر کو لے کر چلوتو جس راستہ سے بزید بن ابی سفیان ، ربیعہ بن عامر اور شرصیل بن حسنہ تک فلائے گئے ہیں، اس راستہ کومت اختیار کرو بلکہ تم ''ایلیاء'' کے راستے سے جاؤ حتیٰ کہ تم فلسطین کی سرز میں تک پہنچ جاؤے گا انشاء اللہ بھائی۔

فلسطین پینی کرمخبراور جاسوس مقرر کرکے ابوعبیدہ نگانڈ کے تمام حالات معلوم کرتے رہنا۔ اگر وہ اپنے وشمنوں پر فتح باب ہوں تو تم فلسطین میں بی وشمن سے لڑنا اور اگر انھیں تمھاری الداد اور کمک کی ضرورت ہوتو ان کی کمک کے لئے کیے بعد دیگر ہے سہل بن عمرو، عکر مہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام اور سعید بن خالد نقافیم کی کمانڈ اور سرکردگی میں فوجی دستے ارسال کرتے رہناً۔

این ویونی انبام دینے میں کمی تشم کی ستی اور کا این این ویونی اند میکنے دینا، کزوری مرکز ندد کھانا دشن کی

ن باڑے میں کی کوئے گئے گئے جاتا کہ جمیں ابو بکر بن قافہ نے دشمن کے شاخیں مارتے ہوئے سمندر میں پھینک دیا ہے اور جم تو اتنی بڑی فوج ظفر موج سے جنگ کے قابل نہ تھے۔ ہم مملوکوں کو ابو بکر نے کہاں اس سپر پاور سے ککرانے اور فولا دی پہاڑ سے سر پھوڑنے کو کہددیا، جس کی ہم طافت نہیں رکھتے۔

کیونکہ عمرو ٹٹاٹٹا! تم کتنے مقامات پر دیکھے بچے ہوکہ بار ہاہم تعداد میں کم ہونے کے باوجود مشرکین کی بہت بڑی بوی فوجوں سے لڑائی لڑ بچے ہیں۔غزوہ خیبر کی جنگ تو تم اپنی آ تکھوں سے دیکھے بچواور توم یبود پراللہ کھانے نے جوہمیں فخ ونصرت عطافر مائی وہ منظرتمھاری نگاہوں کے سامنے ہے۔

اے عمرو ڈاٹٹ ایادر کھوا تمھارے ساتھ جومہا جرین اور انصار موجود بیں بید حضرات الل بدر بیں، ان کی تعظیم و کمریم کرنا اور ان کے حقوق کو پیچانا۔ ان پر اپنی سلطانی کے نشہ بیس آ کر کہیں کوئی دست درازی اور زیادتی نہ کر بیشسنا۔ و پکنا! شیطان تمھارے دل بیس کہیں تکبر ونخوت پیدا نہ کر دے اور تمھارے ذہن بیس کبھی بید خیال پیدائیس ہونا چاہئے کہ ابو بکر نے چونکہ مجھے حاکم بنایا ہے اس لئے بیس دوسرے لوگوں سے انصل ہوں۔ خبر دار! شیطان کے دھوکوں بیس نہ آنا وہ بوام گارہے، خودکو دوسروں کی مثل ایک عام سپائی تجھنا اور بس! جس وقت کوئی کام در پیش ہوا ہے ساتھیوں سے مشورہ کیا کرنا۔۔۔

نمازسب کاموں ہے اہم ہے۔ نماز کا خاص بندوبست اور اہتمام کرنا، جب نماز کا وقت ہوفور آاؤان وینا، کوئی نماز بغیراؤان کے نہ پڑھنا، جس وقت تمام لشکراؤان من لے تب جاکر نماز پڑھنا، لشکر میں سے جو حضرات تمعارے ساتھ باجماعت نماز اواکریں محتو بہت اچھی بات ہے لیکن جو خص اپنی قیام گاہ پراسپے خیمداور کیمپ میں بی پڑھ لے اس کے لئے کہی کافی ہے۔

ا پین نفس کی اصلاح کرو مے تو پھر ہی دوسروں کی اصلاح ہوگی، بینی اپنے اجتھے کردار سے اصلاحات کومئوٹر بنانے کی کوشش کرنا۔ رعیت کی بنسبت بادشاہ اپنے نعل عمل میں اللہ کا لئا کا زیادہ مقرب ہوتا ہے۔

یں نے تصیں اہل عرب ساتھیوں پر حاکم مقرر کیا ہے لہذا ہر ایک قبیلہ اور ہر ایک گروہ کی قدر و منزلت پہانا، مہر بان اور مشغق باپ کی طرح اُن سے سلوک کرنا، کوچ کے وقت تمام انشکر کو اطلاع کر کے پھر چلنا، پھر لنظار کو ہر اول دستہ کے طور پر آ گے آ گے رکھنا اور جن پر ذیا دہ اعتاد ہوان کو پیچے تفاظت پر مامور کر دینا۔ جب وشن سے مقابلہ ہوتو صبر کرنا، استقلال اور پامردی سے لڑنا پہائی اختیار نہ کرنا اور اپنی بر د کی اور ضعف و عاجزی ظاہر نہ کرنا۔ قر آ ن کیم کے پڑھنے کی ساتھیوں کو تاکید کرنا۔ قر آ ن کیم کے پڑھنے کی ساتھیوں کو تاکید کرنا کہ پابندی سے تلاوت کرتے رہیں، دور جا ہلیت کے واقعات کے بیان اور ذکر ہے منع کرنا کیونکہ اس سے آپس کی عداوتیں اور پرانی دشمنیاں جنم لیتی ہیں۔ دنیا کی شیپ ٹاپ اور چک پر نہ مرنا یہاں تک کہتم ان لوگوں اس سے آپس کی عداوتیں اور پرانی دشمنیاں جنم لیتی ہیں۔ دنیا کی شیپ ٹاپ اور چک پر نہ مرنا یہاں تک کہتم ان لوگوں سے جا ملوجو تم سے پہلے جی شکم افلاس اور بھوک بیاس کی حالت میں گزر گئے اور تم بعد میں آ نے والی نسلوں کے لئے آئیڈ بل بنمونداور قدوہ و پیشوا ٹابت ہونا جن کی مدح وستائش میں قرآن مجیدرطب اللیان ہے اللہ گئا ارشاد فرما تا ہے:

﴿ وَجَعَلْنَا هُمْ آئِمَةً يَهْدُونَ بِآمُرِنَا وَآوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلُوةِ وَإِيْنَآءَ الزَّكُوةِ عَ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِيْنَ٥ ﴾

''اور ہم نے انھیں امام کیا کہ ہمارے تھم سے بلاتے ہیں اور ہم نے انھیں وحی بھیجی اجھے کام کرنے اور نماز برپار کھنے اور زکوۃ دینے کی اور وہ ہماری بندگی کرتے تھے۔''

حضرت ابودرداء دلانتئابیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق دلانتی جس وقت عمرو بن عاص دلانتے کو بیا تھیجتیں فرما رہے تھے اس وقت وہاں حضرت ابوعبیدہ بن جراح دلائتے بھی حاضر تھے ان نصائح کے بعد آپ دلائتے نے فرمایا:

بس اب الله ﷺ کی برکت اور مدد کے ساتھ چل پڑو! میں شمیس اللہ ﷺ ہے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ فی سبیل اللہ ﷺ کی برکت اور مدد کے ساتھ چل پڑو! میں شمیس اللہ ﷺ کی مدد کرتا ہے اللہ ﷺ اللہ جہاد کرواور جواللہ ﷺ کی مدد کرتا ہے اللہ ﷺ اس کا ناصراور مدد گار ہے۔

## حضرت ابوعبيده بن جراح والفؤ كالشكر

چیزت عمرو بن عاص ٹاٹٹ کے ہمراہ بینو ہزار کا لشکر ارض فلسطین کی طرف چل دیا۔ ایک دن کے وقفہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ٹاٹٹ نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح ٹاٹٹ کے لئے جعنڈے تیار کرائے اور ان کو تمام افواج اسلامیہ کا

<sup>🗗</sup> باره 17، الا نبياء 73، ترحمه كنزالايمان.

سپدسالاراعظم (Commander-in-Chief) مقرد كركي مرايا كها بين التكركو ليكر جابيدى طرف روانه موجائي سپدسالاراعظم (Commander-in-Chief) مقرد كركيم ديا كها بين الأمة! جونصاركا اور بدايات بيل في عمرو بن عاص والتي كوكيس، تم في ان كومن ليا بهاب شميس رخصت كرتا مول داس كے بعد لشكر اسلام الى منزل كى طرف چل ديا۔

# حضرت خالدين وليد دفافيز كالفكر

حضرت الویکر تالیخ جب الوعبیده تالیخ کورخست کرکے واپس تشریف لائے تو آپ نے خالد بن ولید تالیخ کو بلایا اور تعبیلہ کئی اور جذام پر انھیں حاکم مقرر فرمایا اور توسوسواروں پر شمل ایک لشکر زحف (جرار) ان کے سپر دکرتے ہوئے ایک سیاہ علم ان کے لئے با ندھا۔ بیعلم فرکورہ وہی تھا جورسول اللہ علی گئی کا تھا اور بیا توسوشہوار بھی وہ تھے جورسول اللہ علی کی معیت اور زفاقت میں بہت سے معرکوں میں واد شجاعت وے چکے تھے اور خراج تحسین وصول کر چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت الویکر صدیتی قائد نے خالد بن ولید تالی کو متوجہ کر کے فرمایا: اے ابوسلیمان! میں نے تعمیل اس تم بعد کر سے اور کی ایک کے اللہ تا اور کی اور ' فارس' کی طرف بیا لئکر رہے اکم مقرر کیا ہے تم ' ملک ایلیاء' اور ' فارس' کی طرف بیا لئکر لے جاؤ۔ میں اُمید کرتا ہوں کہ اللہ تھا تھے۔ اور تفسیب ہوگ۔ یہ کہ کر آپ ٹائٹ نے انھیں الوداع کیا اور حضرت خالد بن ولید تا گؤ عراق روانہ ہوگے۔

علامه واقدى مكنفة كلعت بين:

مجھ سے رہید بن قیس واللہ نے بیان کیا کہ اللہ معزت ابوبکر صدیق واللہ نے جو الشکر ایلیاء اور فلسطین کی جانب حضرت عروبن عاص واللہ کے زیر کمان بھیجا تھا اور جس کے علم بردار حضرت سعید بن فالد بن سعید واللہ تھے، جس بھی اس الشکر جس موجود تھا۔ حضرت سعید بن فالد واللہ واللہ کو جس نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ جس جسنڈ اتھا اور وہ جسنڈ البرالبراکر الشعار رزمیہ پڑھتے جاتے تھے جن کا ترجمہ ہیہے:

- الك جوف في الل شام كركماته جوبهترين قوم سے ب بلے بي الل شام كر مركشول
- الین کافروں کی طرف جو صلیب کے بندے ہیں اور شرپندوں کے جنتے ہیں، میں عنقریب ان کو کاٹ دار مکوار سے خاک وخون میں لوثا دوں گا۔
- اورسیدھے کئے ہوئے لیے نیزوں کے ساتھ ان سے دودو ہاتھ کروں گا اور اس محسان کے دن بیل بیس کی تم کے خوف میں میں کی تم کے خوف وقت کے دن بیل بیس کی تم کے خوف وقت و خوف و اور ہیں کروں گا۔

الماكي كويلى بهروي بهروي مام كالموالي الموالي الموالية ا

کامیاب لوگوں کی صف میں ہو۔ رویم بن عامر وٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ مالک بن جندب وٹاٹٹ نے مجھ سے بیان کیا ہے وہ فتح شام کے ثقہ راو پول کے حوالہ سے بیان کرتے تھے کہ بھی فدکورہ بالا رزمیہ اشعار شرحبیل بن حسنہ وٹاٹٹ کا تب رسول اللہ عُٹاٹٹ نے اس دن پڑھے تھے، جس دن خلیفہ اوّل حضرت ابو بکر وٹاٹٹ نے انھیں بزید بن ابی سفیان وٹاٹٹ اور ربیعہ بن عامر وٹاٹٹ کے بیچھے قدم بفترم روانہ کیا تھا۔

# روائلی کشکر کے بعد حضرنت ابو بکروعثمان تفایم کی گفتگو

علامہ داقدی میں کیے ہیں: حضرت ابو برصدیق ٹھٹٹ جب شام اور عراق کی طرف فوجوں کو روانہ کرکے واپس مدینہ منورہ پنچے تو آپ اللہ کھٹنی بارگاہ میں مسلمانوں کی جنگ میں کامیا بی اور فتح ونصرت کے لئے دعائیں کرتے اور آپ مسلمانوں کے حوالے سے دل میں بہت مضطرب سے اور آپ کو بے حد بے قراری اور بے چینی ہورہی تھی۔ حضرت اگنان ذوالنورین ٹھٹٹ نے آپ کے چہرہ مبارک پر پریٹانی کے آٹار دیکھ کرعرض کیا کہ حضرت! آپ کا ہے کو بے چین اور عملیان ور ایس کے قرمایا کہ میں مسلمانوں کی فوجوں کے بارے میں فکر مند ہوں، جھے اپنے مولائے کریم کی بارگاہ میک پناہ سے جہری اور کیکٹر مند ہوں، جھے اپنے مولائے کریم کی بارگاہ کیکٹر پناہ سے بڑی قوی اُمیدیں ہیں کہ دہ اپنے نام لیواؤں کو دشمنان اسلام کے مقابلہ پر فتح وکا میا بی سے ہمکنار فرمائے گاور خدانہ کرے کہ جھے ان کی وجہ سے کوئی خم اور صدمہ اٹھانا پڑے۔

حضرت عثمان ذوالنورین اللؤنے آپ کی ڈھارس بندھاتے ہوئے عرض کیا: واللہ! مجھے زندگی مجربھی کسی جیش کے جہاد کے لئے نکلنے پراتی خوشی نہیں ہوئی، جننی کہ شام کی طرف جانے والے ان الشکروں کے خروج پر ہوئی ہے، کیونکہ اللہ گات نے اپنے نہی مصطفیٰ مُن اللہ اللہ کا کہ ہے کہ اور اللہ گات نے اپنے نہی محمصطفیٰ مُن اللہ اللہ کا کہ ہے (اور اس کی فتح و تسخیر کی خبر دی اور وعدہ فر مایا ہے) اور اللہ گات پنے وعدے کے خلاف نہیں فر ماتا۔

آپ نے فرمایا: واللہ! مجھے بیسب کچھ خوب معلوم اور از برہے کہ رسول اللہ ماڑ لی کا قول بالکل حق ہے اس میں کسی شک و شبہ کی مخوائش نہیں ہے۔ ہم روم اور فارس پر ضرور بالضرور فتح کے جھنڈے گاڑیں گے، مگر ہمیں تطعی طور پر بیہ معلوم نہیں ہے کہ وہ فتح ای جنگ میں ہوگی یا کسی اور موقع پر اور کہاں بید فتح ہمارا مقدر مخبری ہے؟ اور نہ جانے کس فشکر کے باتھ سے یہ کا میابی نصیب ہوگی!

حضرت عثان غی نظافت نے کہا: یہ تو درست ہے کہ ہم نہیں جانتے تاہم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہمارا حسن ظن تو ہے اور بہتری ہی کی اس سے اُمیدر کھنی جا ہیں۔ marfat.com

#### حضرت ابوبكر صديق والفؤ كاخواب

روایت ہے کہ اس رات حضرت ابو بکر صدیق عالم اسے تو آپ نے نیند میں ایک خواب و یکھا کہ عمرو بن عاص نظافظ مع اپنے ساتھیوں کے ایک نکک و تاریک وادی میں پھنس کررہ کئے اور پریشانی کے عالم میں ہیں، پھرانموں نے ایک کشادہ اور وسیع میدان کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا اور محوڑے کو ایر لگائی اور آپ کے ساتھی بھی آپ کے پیچے جل رب ہیں۔اچا تک آپ ایک وسیع زمین اور میدانی علاقے میں وینچتے ہیں جو بہت تر وتازہ اور نہایت سر سبزوشاداب ہے، آپ وہاں اترتے ہیں اور بردے آرام اور راحت میں ہیں۔

اس خواب کود مکھے کر حضرت ابو بکر صدیق خالط بہت خوشی کے عالم میں بیدار ہوتے ہیں اور حضرت عثان غی خالط ہے ا پناخواب بیان فرماتے ہیں۔انھوں نے اس کی تعبیر رہ بیان کی کہ مسلمانوں کو انشاء اللہ ﷺ فتح ہوگی مرایبا لکتا ہے کہ ابتدائے امر میں عمرو بن عاص خانفواور اُن کے ساتھیوں کومشرکین کے ساتھ جنگ میں سخت مشقت اور تکلیف کا سامنا كرمايزك كااورآ خركاركامياني انبي كوحاصل موكى

# اسلامی نشکروں کی رومی بادشاہ کواطلاع پہنچنا

علامه واقدى منظه لكفت بن : زمانه جابليت اور زمانه اسلام من برابر ميمول رباكه بيو پارى اور سوداكر بيشه لوك ملک شام سے گندم، جو، انجیر، روغن زینون، مشمش، منتی، کیڑااور شام کے ملک میں پیدا ہونے والی دیکر اشیاء لا کر مدینہ طیبہ مل بیج منے۔جس زمانہ میں معزت ابو بر صدیق ٹاٹٹا لوگوں کو جنگ کے لئے آمادہ کرکے فوجوں اور لفکروں کو ترتیب ویکر مختلف جہات عالم میں روانہ کررہے تھے اس وقت بھی بیرونی تاجر مدیند منورہ آئے ہوئے تھے ایلیاء اور فلطين كمتعلق معزت ابوبكر صديق والتؤني معزت عمروبن عاص واللؤ كوجوا حكام صادر فرمائ متعي والجرول في مجى سنے تنے۔انھوں نے جاکر بیرتمام حالات اور کوائف بادشاہ روم ہرقل کے گوش گزار کر دیئے۔ نیز جنگ تبوک جس میں مشركين كوابل اسلام كے ہاتھوں كلست ہوئى تھى، سب واقعات اور تفصيلات سے برقل كوآ كا وكر ديا۔ برقل نے تمام ارکان دولت، فوج کے سربراہان (کور کما تڈرز) اور یاور یوں (عیسائی علاء ومشاکغ) کی کا نفرنس بلائی اوران سے میٹنگ كركاس خرسه مطلع كيااوركها:

بادشاہ برقل کا اپنی قوم سے معورہ کے اس کے خریم میں میں میں میں میں کے اس کی فقا کے اس کی ایک ایک کا کا ایک کا ا اے نی اُمغرایہ وہ فوشیز دیوار ہے جس کی خریم میں میں میں میں کیا ہے تھا کو بھا آ ایما بیون کر این کی فقا کے اس

امحاب ضرور میرے قلم رویس جو پہلے ہے، سب پہلے چھین لیل گے اور میرے تخت و تاج کے وہ مالک بن جائیں گے اور وہ وقت بہت قریب آلگا ہے۔ تمعارے ساتھی تبوک کی سرز بین بیل قل کر دیئے گئے ہیں۔ محمد ( مُنْ اَنْ اُلَّمُ ) کے خلیفہ ابو بکر ( نُنْ اُلُوْ ) نے تمعاری طرف لشکروں کو روانہ کر دیا ہے اور اسے گویا پہنچا بی سمجھو۔ اس وقت تم اپنی خودی کے محافظ اور پاسبان بن جاؤ، اپنے دین اور شریعت، اہل وعیال اور جان و مال کے دفاع کے لئے جان کی بازی لگا دو۔ اگر اس وقت تم نے ستی دکھائی تو پھر عرب تمعارے ملک اور مِلک کے مالک ہو گئے۔

یہ تن کرتمام کی تمام قوم نے تبوک میں مارے جانے والوں کو یاد کر کے رونا شروع کر دیا، ہرقل بادشاہ نے اُن سے کہا: رونا چھوڑ و، یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے، مرد بنواور ' اجنا دین' کے مقام پر اپنی فوجوں کو جمع کرو۔ ہرقل کے وزیر نے کہا: ہماری خواہش ہے کہ آ پ ہمارے روبروان لوگوں کو بلا کر جنھوں نے آپ کو بیر پورٹ دی ہے، پوچھیں۔ ہرقل نے تھم دیا اور ایک سپائی گیا اور وہ ایک تھرانی عربی کوجس کا تعلق قبیلہ تم سے تھا اور وہ خبریں لایا تھا، اس کو بلالایا۔ ہرقل نے دن ہوئے ہیں؟ اس نے کہا: پچھیں دن۔

ہرقل نے کہا: مسلمانوں کا والی کون شخص ہے؟ نصرانی نے کہا ابو بکرنام کا ایک مرد ہے۔انھوں نے ایک لشکر تیار کر کے تمارے ملک کی طرف روانہ کیا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو اچھی طرح دیکھا ہے بڑے زیرک اور جھاکش لوگ ہیں۔

ہرقل نے پوچھا کہتم نے ابوبکر ( ڈٹاٹٹ ) کوبھی دیکھا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں دیکھا ہے انھوں نے تو خود مجھ سے
ایک بڑی چادر، چار درہم میں خرید کر اپنے کندھوں پر ڈالی تھی اور میں نے دیکھا کہ وہ ایک عام آ دی کی طرح بلاکی
امتیاز کے صرف دو کپڑوں میں ملبوس بازاروں کا راؤنڈ لگاتے ہیں اور لوگوں میں گھل مل کران کے مسائل دریا ہت کرتے
ہیں اور طاقت در سے ضعیف کاحق اس کو دلاتے ہیں حقوق کے معاملہ میں توی اور ضعیف، ان کے نزدیک مساوی حیثیت
رکھتے ہیں۔

ہرقل نے کہا: ان کا حلیہ کیسا ہے؟ نصرانی نے کہا: وہ دراز قد آ دمی ہیں، رنگ گندمی ہے، زخسار ملکے ہیں، پُر گوشت نہیں،اٹکلیوں کے جوڑ کشادہ ہیں اور آپ کے سامنے والے دانت نہایت خوبصورت ہیں۔

ہ قل بیسن کر بنس پڑا اور کہا: بیرتو وہی محمر بنگاؤا کے محانی اور خلیفہ بیں جن کا ذکر ہم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ آپ ( نگاؤا ) کے بعد امر خلافت ایسے ایسے فض کے سپر دہوگا نیز ہماری کتابوں میں بیہی موجود ہے کہ ان کے بعد جودومرافخض منصب خلافت پر فائز ہوگا وہ موٹی موٹی خوبصورت سیاہ آ کھوں والا، لیے قد کا، گندی رنگ کا بیرشیر جیسا مردہوگا اور اس کے ہاتھوں پرفتو صات ہوگئی اور دشمنوں کی جلاد کمنی ہوگی۔

marfat.com

نھرانی، ہرقل کی بات کن کر ہما بکا رہ گیا اور بولا: آپ نے جواوصاف بیان کے جیں جی نے انہی خدوخال اور چال کمال کا آ دمی ان کے ساتھ دیکھا ہے اور وہ ان کے ساتھ دی رہتا ہے بھی ان سے جُدائیس ہوتا۔

ہرقل نے کہا: جھے کامل یقین ہو گیا ہے جیس نے پہلے ہی رومیوں کورشد و ہدایت اور کامیا بی و فلاح کے راستہ کی طرف بلایا گرمیری بات کو درخور اعتماء نہ لاتے ہوئے اس ناصحانہ دعوت کو انھوں نے محکرا دیا اور اطاعت سے انکار کر دیا۔ اب رومی بہت جلد سودیہ سے نکال دیئے جائیں گے۔

اس کے بعد ہرقل نے ایک سونے کی صلیب بنوا کر قائد جیش روہیں کو دی اور کہا کہ میں اپنے تمام لشکر پر کجھے ہہت سالار مقرر کرتا ہوں، تو فور الشکر اسلام تک پہنچ اور فلسطین کو اُن کے قبضہ وتصرف سے روک دے کیونکہ یہ ایک بہت خوبصورت اور سرمبز وشاداب شہر ہے بلکہ ہماری عزت و جاہ اور سلطنت ای کی بدولت ہے۔ روہیں ای ون لشکر تیار کرکے اجنادین کی طرف روانہ ہو گیا اور جیش روم بھی ائے پیچھے تھا۔ عمروین العاص ڈاٹٹو بھی فلسطین پہنچ گئے۔





# حضرت عمروبن عاص دلافؤ كافلسطين پہنچنا

علامه واقدى مُطلع لكهة بين: مجھے بيروايت منجي ہے كه جس وقت حضرت عمرو بن عاص رفائظ، إيلياء كى طرف سے ہوتے ہوئے ارض فلسطین پنچے اور آپ کے تمام ساتھی اور ہمراہی بھی پہنچ چکے تو آپ نے دیکھا کہ سفر کی وجہ ہے آپ کے تمام جانور کمزور اور لاغر پڑھتے ہیں۔ آپ نے ایک نہایت سرسبزوشاداب مقام دیکھ کر پڑاؤ کیا اور اونٹ محوڑوں کو چرا گاه میں چھوڑ دیا تا کہ وہ چر پھر لیں اور انکی سغری تھکاوٹ اور لاغرین دور ہوجائے۔مسلمانوں کے فلسطین کی سرز مین پر پڑاؤ کے بعد عمرو بن عاص ملطن نے مہاجرین وانصار تمام مسلمان مجاہدین کا اجلاس بلایا تاکہ باہمی مشاورت سے آئنده كالائحمل طے كيا جائے۔ انجى مجلس مشاورت كا اجلاس جارى تھا كەاس دوران ميں اچانك عامر بن عدى ديا يؤجو برگزیده اور بزرگ مسلمان منے، وہال پنچے۔ان کے اکثر عزیز واقارب چونکہ بلاد شام میں مقیم تے اس وجہ سے اکثر و بيشتران شهرول ميں ان كا آنا جانار ہتا تھا، اسى بناء پروہ شام كے شهروں اور راستوں سے بمی خوب واقف تھے۔اس وفت بھی آپ وہیں سے تشریف لارہے تھے جب وہ مسلمانوں کے اس پڑاؤ کے مقام پر پہنچے تو انھوں نے آپ کو چھاؤنی کا دوره كرايا اور پھراُن كوحفزت عمروبن عاص ولائة كى خدمت ميں لے آئے۔حضرت عمروبن عاص ولائونے ابن عامر ولا کے چرے کومتغیرد مکے کردریافت فرمایا:

اے ابن عامر مطالع ! کیا بات ہے؟ آپ کیول پریشان ہیں؟ ابن عامر مطالع کہے کہ میرے بیچے بیچے روی عیسائیوں کا ایک بہت برد الفکر چیونٹیوں کی طرح قطارِ متصل بنائے چلا آ رہاہے۔

حضرت عمرو بن عاص اللط نے فرمایا: اے ابن عامراتم نے مسلمانوں کے دلوں میں کفار کا رُعب بحردیا ہے، ہم الله فظف سے ان کے مقابلہ کے لئے مدد مانگتے ہیں۔اللہ فظف ہم مسلمانوں کا حامی و نامر ہوگا۔ ڈرونیس ہتم یہ مثلاؤ کہ تممارے اندازے کے مطابق کفاری فوج کی کتنی تعداد ہوگی؟

ابن عامر طاللانے جواب دیا: اے امیرا میں نے ایک اوٹے پہاڑ پر کمڑے ہوکر عیمائیوں کی فوج کی تعداد کا جائزه لیا تھا یس نے دیکھا کہوادی اجم جو قلسطین کا ایک بہت بدا مقام ہے ان کے جنڈوں نیزوں اورصلیوں سے مرايا ہا اوراس طرح مرا مواہ كرال ومرية كو مكرفين رير ساتھيد ك مايال ان كى تعداد ايك لاك سے مى

<sup>•</sup> اس کودادی احر بھی کیا جاتا ہے۔ (مترجم علی مدر)

### حضرت عمروبن عاص واللؤكا فوج سے خطاب اور مشورہ

حضرت عمرو بن عاص والله ف عدى بن عامر والله كل منتقل سُ كركها: لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْم، لِينَ "طاقت وقوت سب الله بلندو برتر كے قبضہ وقدرت میں ہے" ہم الله والله سے مدد كے طلبگار ہیں۔ پھر آپ نے بزرگ حاضر بن صحابہ كرام وَاللهُ كی طرف متوجہ موكر فرمایا:

لوگو! میں اور آپ جہاد کے امر میں برابر ہیں۔تم وشمنوں کے خلاف اللہ ﷺ سے مدد مانگواور اپنے دین اور اپنی شریعت کے لئے جنگ کرو، جو شخص ہم میں سے قبل ہو گیا وہ شہید ہے اور جو ہاقی رہا وہ سعید (خوش نصیب) ہے۔اب آپ لوگ اپنی رائے سے مجھے مطلع کریں کہ آپ کیا کہتے ہیں؟

علامه واقدى وطالة لكصة بن:

حاضرین میں سے ہرایک نے اپنی رائے کا اظہار کیا ایک گروہ نے کہا: اے امیر! آپ ہمیں ایک صحوااور جنگل میں لے چلیں حق کہ جب ہم وسط جنگل میں ہو نگے تو ان کے لئے اپنی بستیوں اور گڑھیوں اور قلعہ جات کو چھوڑ نا ہوا مشکل ہوگا اور وہ اس جگہ ہم پر حملہ کرنے کی ہمت اور حوصلہ نہیں پائیں گے۔ جس وفت ان کو ہمار ہے متعلق یہ خبر ملے گی کہ ہمارا لشکر جنگل کے وسط میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے، تو ان کی جعیت متفرق ہوجا نیگی اس وفت ہم ان پر غفلت کی حالت میں حملہ کردیں گے اور انشاء اللہ کھانی مرشمن کو حکست دے کر جنگ جیت لیں گے۔

حضرت سہیل بن عامر داللہ نے کہا: بیمشورہ ایک عاجز مرد کا ہے۔

مهاجرین میں ایک فخص نے کہا: رسول اللہ مُؤالِیْ کی معیت میں ہم نے قلیل می جعیت کے ساتھ کیٹر تعداد والے لشکروں کو ہزیمت دے دی تھی۔اللہ ﷺ نے تم سے مدد کا وعدہ فر مایا ہے اور مبر کرنے کا تھم دیا ہے اللہ ﷺ کا صبر کرنے والوں کے ساتھ اچھا بی وعدہ ہوتا ہے ارشاد خداد ندی ہے:

﴿ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُونَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيْكُمْ غِلْظَةً ﴿ ﴿

''اے ایمان دالو! جہاد کر دان کا فروں سے جو تمھارے قریب ہیں اور جاہئے کہ دہ تم میں بینی پا کیں۔'' حضرت سہیل بن عمرو نظافۂ نے کہا: میں تو کسی صورت بھی کا فروں کے ساتھ جنگ کرنے سے رجوع نہیں کرسکتا اور

<sup>🤁</sup> پاره 11، التوبه 123، ترحمه كنزالايمان.

حضرت عبدالله بن عمر بن خطاب واللؤنة في سهيل بن عمره واللؤ كي تقرير كى بحر بورتا ئدكى مسلمانول في جب سناكه حضرت عبدالله بن عمر واللؤنؤ كى موافقت ميں تقرير اور تائيد فرمائى بو تو انحول في كها: "اَحْسَنْتَ يَا ابْنَ الْفَارُوفِ " اے فاروق اعظم كے صاحب زادے! واہ واہ آپ فے خوب فرمایا ہے۔"

حضرت عمرو بن عاص تالی مسلمانان مکه کا قول اور حضرت عبدالله بن عمر تالی کا تقریرین کرنهایت خوش ہوئے اور فرمایا: اے ابن فاروق! جومیری خواہش تھی وہ آپ نے پوری کر دی اور آپ نے میرے جذبات کی تر جمانی کی ہے اور آپ نے میرے دل کی بات کہددی ہے۔ میں چاہتا ہول کہ آپ کی قیادت میں نوجوانوں کا ہراول دستہ اپنے جیش کے آگے میں تاکہ آپ کی اطلاع ہمیں ہم پہنچاتے رہواور ہمیں تاکہ تر میں تاکہ آپ کی اطلاع ہمیں ہم پہنچاتے رہواور ہمیں تازہ ترین صورت حال سے آگاہ کرتے رہوتا کہ ہم آپ کی اطلاعات کی روشن میں دشن کے ساتھ الاسکیں۔

حضرت عمرو بن العاص و الله عند ایک جهند ابانده کر حضرت عبدالله بن عمر والله کوعطا فرمایا اور ایک ہزار محوز سوار جس بیں بنوکلاب، طاکف اور ثقیف کے بہادر مروضے آپ کی زیر کمان دیکر روائلی کا تھم فرمایا۔

حضرت عبدالله بن عمر اللطائ وقت روانه مو محتے باتی دن اور تمام رات چلتے رہے منح کے وقت اچا تک آپ کوایک غبار افعتا موا د کھلائی دیا آپ نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ بیگردو خبار دشمن کے مقدمة الحیش (ہراول دستہ) کا ہے یہ کہدکر آپ نے دہاں تو قف کیا اور آپ کے آھے جانے والے ساتھی مجاہدین بھی آپ کو دیکھ کر دہاں تھہر مکے۔

ایک بادید شین قوم کے نو جوانوں نے کہا: آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم جاکر دیکے آئیں کہ یہ گردو خبار کیا ہے؟
آپ نے فرمایا: جب تک ہمیں انہی طرح صورتال کی تحقیق نہیں ہو جاتی کہ کیا معاملہ ہے اس وقت تک ہارا ایک دوسرے سے جدا اور متفرق ہونا مناسب نہیں ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہور دی تھی کہ وہ خبار قریب بھٹے گیا اور اس کے چھٹے کہ عیال ہواکہ ''ردبیں'' نے اپنے لککر کے آگے دی ہزار سوار مقدمہ الی کے طور پرایک کما تارک کے زیمان جاسوی کے لئے روانہ کئے ہیں تاکہ سلمانوں کے لئکر کے قبریں اس تک بھٹے تی رہیں۔

دونول لشكرون كالآمناسامنا

حضرت میداللدین عمر المالات جب ان کود یکما تواسید ماقیول سے 6 طب ہوکرفر مایا: ""تم انحیں مہلت نددو یک فرا ان پر ٹوٹ پڑوہ آخر ہے ممارے ہی مقابلہ سکر سکھیا ہے ہیں اللہ 100 ان کے سے اللہ 100 م marfat.com خلاف جمهاری مدد فرمائے گاسنوا جنت ، تکواروں کے سابیہ تلے ہے۔''

يه سنة على عامدين اسلام في اس زور علم "لا إله والله مُحمد رسول الله" يرما كه درخت، يقراور جانوروں نے بھی اس نعرہ تھبیر ورسالت کا جواب دیا اور نعرہ لگا کرفوراً حملہ کر دیا سب سے پہلے حملہ کرنے والے حصرت عکرمہ بن ابوجہل ٹاٹٹؤ تنے اور ان کے بعد حضرت سہیل بن عمرو ٹاٹٹؤ اور حضرت ضحاک ٹاٹٹؤ نے بھی حملہ کر دیا اور مبارز ت کے لئے للکارا تو مہاجرین اور انصار نے بھی حملہ کر دیا۔ دونوں فوجیس باہم عنتم گھنا ہو گئیں اور دونوں طرف سے خوب

حضرت عبدالله بن عمر اللفظ فرمات بيل كه جنگ ك دوران ميس، ميس في ايك رومي سواركود يكها جوبهت ويل وول کا آ دمی تھا۔مست ہاتھی کی طرح لشکر کے جیپ وراست (رائٹ،لیفٹ) میں محوڑا دوڑائے پھرتا ہے میں نے جی میں سوچا کہرومی افواج کا سیدسالار یہی معلوم ہوتا ہے حالانکہ اس کے چبرے پر جنگ کی بیبت چھائی ہوئی ہے اور بزولی اور تھبراہث کے آثاراس کے چہرہ سے آشکارا ہوتے ہیں اور وہ اپنے بھاری بھرکم جسدگی وجہ سے مست اور غضب ناک ادنث کی طرح بےمہار ہوا پھرر ہاتھا۔ میں نے اس پر حملہ کر دیا اور اپنا نیزہ اس کی طرف دراز کر دیا۔ نیزے کی وجہ سے اس کا محور ابدک میامیں نے سرعت کے ساتھ نیزہ پیچیے ہٹایا تو اس نے بیگان کیا کہ میں فرار ہونا جا ہتا ہوں بیسوچ کر اس نے مجھ پر جملہ کر دیا۔ میں نے نیزہ ایک طرف کر کے تکوار نکال لی اور قریب سے اس کے نیزے پر دے ماری جس سے اس کے نیزے کا بھالہ کٹ کرینچے جا گرااور اس کے ہاتھ میں محض ایک لائقی می رہ گئی۔ پھر میں نے شمشیر کی ایک اور ضرب کاری لگائی اللہ علی کا تم مجھے یوں لگا کہ جیسے میں نے اپنی تلوار کسی چٹان پر ماری ہو، میں نے ایک جفار سنی جیسے پھر پرلوہے کو مارنے سے پیدا ہوتی ہے۔ مجھے بیاندیشہ ہوا کہ میری تکوارٹوٹ کی ہے، مرخدا کے نفل سے وہ ٹوٹے سے بچی رہی اور دعمن خداسخت چوٹ سے کٹا پڑا تھا۔ میں نے ایک ضرب لگائی جس نے اس کے شانہ کی رگ کو کا اے کرا لگ

#### مسلمانوں کی فتح ہے

مشركين نے جب اينے سالار كالاشه خاك وخون ميں يوں لت بت يردا ديكھا توان كے حوصلے بست ہو مجة اوروه سخت مرعوب ہوئے۔مسلمانوں نے ان کو بری بہادری کے ساتھ مارنا اور آل کرنا شروع کر دیا اور آفرین ہے حارث بن مشام اورضحاک عظیمیر کدان وونول نے خوب خوب داد شجاعت دی کدان سے زیادہ بہادری کے جو ہرنہیں دکھائے جا سكتے اور د مكھتے بى د مكھتے كفار ومشركين نے مسلمانوں كے ہاتھ سے كلست كھاكر بھاكنا شروع كرديا۔ بہت سے مشركين اسين كيغركرداركو يبنيج اور بهت سے كرفمار بھى موئے - جاہدين اسلام مجتمع موسكة اور كفار كا چيوڑا موا مال غنيمت اكثما

marfat.com

كرنے لكے۔اس كے بعد جب سب لوگ جمع بوكر بيشے تو آپس ميں ايك دوسرے سے كہنے كلے:

عبدالله بن عمر والله كا حال معلوم بواكه الله الله الله كان كساته كيا معامله كيا؟ (آيا وه زعره بين يا شهيد كروية كي؟) بعض نے كہا: قتل ہو گئے۔ بعض نے كہا: نہيں! بلكه كرفتار ہو گئے۔ بعض نے كہا: الله الله في نے جو بجر بھى كيا ہوگا عبدالله بن عمر والله كساتھ ان كے زہدا ورحسن عبادت كى وجہ سے بہتر بى كيا ہوگا۔ ايك صاحب فرمانے كھے: اگر اس جنگ ميں ہم عبدالله بن عمر والله كو ہاتھ سے دے بيٹھ تو بھريہ فتح ہمارے لئے ان كے سركا يك بال كے براير بحى نہيں!

حضرت عبداللہ بن عمر خالمی فرماتے ہیں کہ میں اُن حضرات کی بیسب مُفتگوایک ٹیلے کے پیچیے کھڑاس رہا تھا، جس وفت میں تمام مُفتگوس چکا تو میں نے ہا آ واز بلند کہا:

لَا اللهُ إِلاَ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ، اللهُ آخَبُر ..... اَلصَّلُوهُ عَلَى الْبَشِيْرِ وَالنَّذِيْرِ اور مِن فَعَرَهُ مَجِيرِ لَوَابِ كَ خُوْلُ جَرِي دين اورعذاب سے ڈرانے والے) آقا حضور سيد الانبياء والمرسلين لغرة رمائت اورائي بشيرونذير (ثواب كى خُولُ جُرى دين اورعذاب سے ڈرانے والے) آقا حضور سيد الانبياء والمرسلين عَلَيْمُ كَى بارگاه بيكس بناه مِن بديدوروو وسلام عرض كرنے كے بعد جمنڈ البرايا جب مسلمانوں نے جمنڈ كى طرف ديكم اور كہنے كى الله عَن جواب ديا كه مِن اُن كافروں كے كماغر لا تمام خُولُ سے ميرى طرف دوڑ پڑے اور كہنے كے: آپ كبال سے؟ مِن نے جواب ديا كه مِن اُن كافروں كى كماغر لا كن اور مرف الله عَن بدولت الله عَن نے ممل اور اور موسل اور اور موسل اور اور من الله عَن نے جواب مِن كها كہ اور آپ سب حضرات كى كوشوں كے نتيجہ مِن الله عَن نے جمیں اسپے فضل و كرم سے كامياب فرمایا ہے۔

اس کے بعد شلمانوں نے غنیمت کا تمام مال جس میں محوثرے، اسلحدادر دیگر مال مولیثی ہے، جمع کیا اور اس میں جیسوتیدی کرفتار کئے مجے۔ جیسوتیدی کرفتار کئے مجے۔

مسلمانوں کے نشکر میں سے کل سات آ دمی شہید ہوئے۔ جام شہادت نوش فرمانے والے خوش نصیبوں سے تام مبارک ریہ ہیں:

مسلمانوں نے اسپیمانوں سے ال عمیدان اسلام کو وٹن کیار معربت میداند بین عمر بھالا نے ان کی تماز marfat.com یا گفکر خوشی خوشی حضرت عمرو بن عاص ٹاٹٹ کی طرف لوٹا اور پہنچ کرتمام ماجرا سنایا۔ آپ کواس لفکر کی سرگزشت من کر بے حد مسرت ہوئی جس پر آپ نے اللہ کھٹ کی حمد کی اور اللہ کھٹ کے بے حد کرم پر اس کا شکر بجا لائے۔ پھر آپ نے قیدیوں کو بلا کر دریافت فر مایا کہ آیا تم بیس کوئی شخص عربی جانتا ہے؟ ان بیس سے کوئی عربی وان نہیں تھا سوائے تین افراد کے جوشامی نژاد تھے انھیں عربی آئی تھی آپ نے ان سے لشکر روم اور ان کے سپر سالار کے بارے کی ماتیں ہوچھیں۔

انھوں نے کہا: اے معشرِ عرب! روہیں کو ہرقل نے ایک لا کھون دے کر آپ کے ساتھ جنگ کے لئے بھیجا ہے اور ہدایت کی ہے کہ کوئی شخص ایلیاء میں داخل نہ ہونے پائے۔روہیں نے اس شخص کوجس سے آپ صاحبان کا مقابلہ ہوا، فرنٹ رجنٹ (مقدمۃ الحبیش) کے طور پر روانہ کیا تھا۔ جوقل ہوگیا روہیں کی فوج بہت جلد راتوں رات پہنچا جا ہتی ہے اور چونکہ روہیں مملکت روم میں اہل عرب کے مقابلہ کے لئے ایک بے نظیر اور یکنا آوی شار کیا جا تا ہے کیونکہ اس سے اور چونکہ روہیں مملکت روم میں اہل عرب کے مقابلہ کے لئے ایک بے نظیر اور یکنا آوی شار کیا جا تا ہے کیونکہ اس سے بہتر فن حرب کا ماہر کوئی نہیں ہے۔ لہذا وہ تم سب کو ہلاک کر دے گا۔ آپ نے بین کر فر مایا: جھے امید ہے کہ اللہ بھی اس کے ساتھ کی طرح اس کو اپنے انجام تک پہنچائے گا اور ہمارے مجاہدین اس کو ہلاک کر دیگے۔

پھرآپ نے ان مشرک قیدیوں پراسلام پیش کیا۔ گرکوئی فخض اسلام نہ لایا آپ نے مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا: رومی لشکر انتقام لینے کے لئے چل دیا ہے اور بہت جلد شام پہنچ رہا ہے ان قیدیوں کو چھوڑ نا گویا اپنے سر پرمصیبت ڈالنا ہے لہٰذاان سب دشمنان خداکی گردنیں اڑا دی جا کیں۔

پھرآپ نے مسلمانوں کوزور دیکر فرمایا: تیار ہوجاؤا میرا گمانِ غالب ہے کہ دیمن تمھاری طرف چل دیا ہے اگر وہ ہم تک پنچ کا تو ہم جنگ میں انشاء اللہ ﷺ بہت جلدان پروسعت میدان تک کر دینگے اور اگر نہ آیا تو ان کی قوت گھٹ جائے گی اور اگر ہم خود پیش قدمی کر کے ان کی طرف چلیں تو جھے کامل اُمید ہے کہ اللہ تارک و تعالیٰ ہمیں دیمن کے مقابلہ میں پہلے کی طرح و فتح دے گا اور اللہ ﷺ سے بہتر اور اچھے انجام کی ہی اُمید کرنی جائے۔

# نوے ہزاررومیوں سے مقابلہ ہے

۔ حضرت ابودرداء ٹاٹٹو فراتے ہیں کہ اس رات ہم نے اس جگہ قیام کیے رکھا۔ میں کوکوچ کیا تو تھوڑی دور چلے تنے ، کہ مانے سے لٹکر کے آنے کے آٹارنظر آئے جس میں نوصلیبیں تھیں۔ ہرصلیب کے ماتحت دس ہزار موار تنے۔جس

<sup>•</sup> خدارمت كذاي عاشقان بإك طينت را\_ (مترجم على منه) marfat.com

وقت دونو ل نظر قریب ہوئے تو ہم نے روہیں کو دیکھا کہ وہ سائڈ کی طرح اپنی فوج کی صف بندی ہی معروف ہے اور اسے ترتیب دیکر جنگ کی ترخیب دے رہا ہے اور براہ پختہ کر رہا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص ناٹلؤ بھی فوج کی ترتیب کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے اس طرح ترتیب دی کہ میمنہ پر چھڑت نے ابی سفیان ٹاٹلؤا ورمیسرہ پر چھڑت سعید بن خالد ٹاٹلؤ کو مقرر کیا اور ساق پر چھڑت ابودرواء ٹاٹلؤ کو قائم کیا اور آپ خود قلب پر جہاجرین وانسار کے ساتھ رہے اور آپ نے تمام سلم افواج کو تر آن مجید کی تلاوت کے لئے تاکید کی اور فر مایا: اللہ کھٹنی قضا وقدر پر داشی رہوا ور مبر کرو۔ اللہ کھٹنی کی طرف سے تواب اور جنت کی رغبت کرو۔

اس کے بعد آپ نے جنگی طریقے پرصف بندی فرمائی۔

روبیں نے دور سے ہار کے لئکر پرایک نظر ڈائی اور معائد کیا کہ مسلمانوں کے امیر لئکر نے ایسے طریقہ ہے ترتیب اور صف بندی کی ہے کہ ہاگ سے ہاگ اور رکاب سے رکاب فلی ہوئی ہے اور گویا کہ تمام فوج ایک مضبوط قلعہ ہم بوجی قرآن کریم کی خلاوت کر رہا ہے ان کے گھوڑوں کی پیٹانیوں سے نور پھوٹا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بھانپ گیا کہ مسلمانوں کی فتح بیتی ہے اور اسے محسوس ہونے لگا کہ ان کی ہزیمت ''اظہر من الشمس'' ہے کیونکہ اس کی چھٹی حس اسے کہ رہی تھی کہ اس کی طرح تمام لئکر کے ول میں مسلمانوں کا رعب جم گیا ہے اور ان پر ہیبت چھائی ہوئی ہے۔ یہ وہ کا اس نے مسلمانوں کا رعب جم گیا ہے اور ان پر ہیبت چھائی ہوئی ہے۔ یہ وہ کا اس نے مسلمانوں کا رعب جم گیا ہے اور ان پر ہیبت چھائی ہوئی ہے۔ یہ وہ کا اس نے مسلمانوں کے لئکر کا انظار کیا کہ یہ کیا کرتا ہے اور خود ان کا حکم رہران ہو گیا اور مان ٹوٹ گیا۔

#### حضرت سعيد بن خالد والفجا كي شهادت

حضرت ابودرداء والنظ بیان کرتے ہیں کہ سب سے اول جو فض مسلمانوں کے بیش سے لڑنے کو لکا وہ سعید بن فالد والنظ بیان کرتے ہیں کہ سب سے اول جو فض مسلمانوں کے بیشیج تھے۔ انھوں نے لکل کر بائد آ واز سے مقابلہ کے لئے دشمن کو للکارا اور کہا: کوئی ہے جو مشرکیین ہیں سے میرے مقابلے کے لئے آ ہے؟ مگرخود انھوں نے وشمن کے مینہ اور میسرہ پر حملہ کر دیا بہت سے آ دمیوں کو آل کو ڈالا اور بڑے بوے بہاوروں کو پچھاڑ دیا ، می میٹ کر دوبارہ حملہ کیا مفیں چر ڈالیس تمام افکر ہیں الی کیا دی۔ آخر وشمنوں نے مل کر آ پ پہلہ بول دیا اور آ پ کو میمید کر دوبارہ حملہ کیا مفیل چر ڈالیس تمام افکر ہیں الی کا وی سے مسلمانوں کو خت رفح کا بی اور قصوصاً حضرت عمرو بن عاص مطلق کو بہت ڈیادہ طال خاطر جو اس آ

and the second of the second o

<sup>🗗</sup> دائمي جانب واليوج

باكي جانب والخافرة

ہ فیخ کا آفزی حد

و في كادريال مر

" "اے سعید! بخدا! تم نے راہ خدا میں جان فروشی کا مظاہرہ کرتے خوب داد شجاعت دی ہے،تم پر خدا کی

پرمسلمانوں سے خاطب ہوکر آپ نے فرمایا: بہادرنوجوانو! تم میں سے کون سابھادر ہے جومیرے ساتھ اس حملہ میں شریک ہوگا جو میں، اب ویشن پر کرنے والا ہوں۔ تا کہ میں اس حملہ میں قسمت آ زمائی کرسکوں اور سعید بن خالد دیا ہوا كاحال (جہاں وہ سدھار محية بيں جاكر) ديكھون!

علامه واقدى مُعظمة لكصة بين:

حضرت ضحاك بن ابوسفیان، حضرت ذوالكلاع انحمري، حضرت عكرمه بن ابوجهل، حضرت حارث بن مشام، حضرت معاذبن جبل، حضرت ابودر داء، حضرت عبدالله بن عمر بن الخطاب، حضرت وابيد بن دارم، حضرت نوفل، حضرت سیف بن عبادا الحضر می ، سالم بن عبیدا در مهاجرین ابل بدر اور دوسرے حضرات صحابه کرام فیکی این مورا جواب دیا که "بم حاضر بیں"۔حضرت عبداللہ بن عمر والنجافر ماتے بیں ہم سر (70) آ دمی ہے، ہم نے حملہ کر دیاحی کہ ہم دشمن کے بالكل قريب جا پنچے مگردشن تھا كە كويا وە فولا د كا ايك پہاڑ ہے كەاس پر ہمارے حیلے كا كوئى اثر ہی نہيں ہور ہا تھا۔

## جنگ کی نئ حکمت عملی م

علامه واقدى مسلط الصفة بين: مسلمانون نے جب رومی فوجیوں کے استقلال اور ثابت قدمی کو دیکھا تو انھوں نے چِلَّا جِلَّا كرايك دوسرے كوكها كدوشمن كى سوار يوں كى ٹائليں كاٹ ۋالواوران كے محوروں كو ہلاك كروكيونكداس كے علاوہ وتمن، جو کیل کافنے سے لیس اور سرتا پالوہ کی زر موں میں ڈوبا ہوا ہے، اسے ہلاک کرنے کا کوئی اور جارہ اور تدبیر نہیں ہے۔ چنانچے حضرت عبداللد بن عمر اللجائے فرمایا کہ ان کے محوروں کے پیٹ میں نیزے محونی دیئے محتے جس کی وجہ سے ان کے محور ہے کرے اور انھول نے اسلامی فوج برحملہ کیا ہم نے بھی ان کے حملے کا جواب دیا بلکہ تمام اسلامی فوج و من پر ائل پڑی ہاری فوج ان کے لئکر میں یوں معلوم ہوتی تھی جیسے سیاہ اونٹ کے جسم پر ایک چھوٹا سا سفیدنشان ہو۔ جَنك فلسطين من جارا شعارية فنا: لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ.

يَا رَبِّ انْصُرْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ

"اے پروردگارتو محمصطفیٰ منافقہ کی اُمت کی مدوفرما۔"

حضرت ابودرداء فالتنوفرمات بي كمهم جك من اس قدر كموصى كهمين رجزيدا شعار برص كى فرصت ندى اور marfat.com

اڑائی اتن محسان کی تھی کہ ہم تا ہوتو ڑھے کر رہے تھے ہمیں بیمعلوم ہیں ہڑتا تھا کہ ہماری ضرب اپنے کسی مسلمان ہمائی پر ہڑتی ہے یا دختن کا فریر ہمسلمان برابر بڑھ رہے ہیں حالانکدان کی فوج کی نفری بہت مختفری ہے محر بیٹھی بحرفوج بڑی ابت قدمی سے لڑی ۔ مسلمان فوج کا مجروسہ اللہ کا اور انھوں نے اپنا معاملہ اللہ درب العزت پر مجبوڑ دیا تھا اور اس کا بعد عالی قدرت کے سپردکر دیا تھا۔ مسلمانوں کے لڑنے کا طریق بیتھا کہ ہرسپاہی ہاتھ سے تکوار چلار ہا ہے اور دل سے بید عالی قدرت کے سپردکر دیا تھا۔ مسلمانوں کے لڑنے کا طریق بیتھا کہ ہرسپاہی ہاتھ سے تکوار چلار ہا ہے اور دل سے بید عالی میں بڑھ دہا ہے:

"اَللَّهُمَّ انْصُرْ أُمَّةَ مُحَمَّدِ (عِلْمَةِ) عَلَى مَنْ يَتَّخِذُ مَعَكَ شَرِيكًا."

"اے اللہ! تو حضرت محمصطفیٰ علیه النیحة والننا کی اُمت کی مدد فرماان لوگوں کے مقابلہ پرجو تیرے ساتھ کسی کوشریک مخبراتے ہیں۔"

# جنگ میں دعا کا اثر اور فتح حاصل ہونا

حضرت عبدالله بن عمر الله بیان کرتے ہیں کہ زوال کے وقت تک مسلسل لوائی ہوتی رہی، ہوا چل رہی تھی اور فرجیں لاربی تھیں جھے رسول الله بڑا گئا نے ایک دعا سکھائی تھی ہیں وہ دعا پڑھ رہا تھا اچا تک میں نے آسان کی طرف آتھا تھا کر دیکھا تو اس میں چند درواز سے کھلے ہوئے ہیں اور اُن درواز وں میں سے بہت سے سوار سفید لباس ہے ہوئے ہیں اور اُن درواز دی میں سے بہت سے سوار سفید لباس ہے ہوئے ہاتھ میں سبز جمند سے لئے اتر رہے ہیں ان کے نیز دل کی توکیس اشکارے مار رہی ہیں اور ایک منادی عما کر رہا ہے اور فتح کی بشارت کا اعلان کر رہا ہے کہ:

"اے أمت محمد مُنظِيمُ خوش موجاد كه الشفاف كى طرف سے محمارے پاس مدد بي ي ي ہے۔"

یں نے کہا: "مرکار مدینہ خالی کی دعا کی برکت سے فتح ہوگی"۔ شم ہے رب کعبد کی کرتھوڑی ہی دیر بعد میں نے دیکھا کہ روی فوج پہپا ہونا شروع ہوگی اور وہ زخوں کو چاہتے ہوئے بدی تیزی کے ساتھ بھاگ رہے ہیں اور مسلمان عہم نے ان کا تعاقب کررہے ہیں۔ حربی محوز سے روی محوز وں سے زیادہ تیز دوڑنے والے تھاس لئے ہم نے ان کو جالیا۔

حفرت حبراللہ بن عمر عالجہ کا بیان ہے کہ اس جگ بی ہم نے وقمن کے چدرہ ہزار کے قریب بلکہ اس سے بھی زیادہ آ دی آل کرد سے۔ رات تک ہم نے ان کا تھا قب اور پیچھا کیا۔

اوران كاول اين توجوانول كماتهما تعاقا

حضرت عمرو بن عمّاب تلاثلا فرمات بن:

اس وفت میں نے دیکھا کہ حضرت عمرو بن عاص ٹالٹڑنے اپنے ہاتھ میں جینڈا پکڑا ہوا ہے اور نیزے کو کندھے پر ركها مواب اورآب ملتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے"جوش ميرے نوجوان مجاہدوں كولوٹا لاوے كا، الله الله الله کے گشدہ کواس کے پاس والیس لوٹا دے گا۔'' آپ بیفر مائی رہے تھے کہ چند عرب نوجوان واپس آتے دکھائی دیے۔ آپ نے ان نوجوانوں کواس طرح اپنے سینے کے ساتھ چمٹالیا جیسے کوئی ماں اپنے گمشدہ بیچے کو ملنے پر شفقت سے چمٹا لتى ہے۔آب نے ان كابرى محبت سے استقبال فرمانے كے بعد كها: جن بهادر مجاہدوں نے اللہ الله كالى رضا اور خوشنودى کے لئے محنت کی ہے اور مشقت اٹھائی ہے ، انھوں نے اپنے مولی کریم کوراضی کرلیا ہے کیا آب لوگوں کو بیرفتے جو پاری تعالیٰ عزشانہ نے نصیب فرمائی ، کافی نہ تھی جو آپ نے دشمنوں کا پیجیا کر کے اپنی جان کوتھ کا یا اور خطرے میں ڈالا تھا؟ مسلمان نوجوانوں نے عرض کی: ہمارامقصوداس تعاقب سے مال غنیمت سمیٹنا ہر گزنہیں تھا ہم تو جہاداور قال کے جذبه سے سرشار ہوکر اللہ اللے اے دعمن مشرکوں کا تعاقب کررہے تھے۔

# شهداء کی تعداداور جمیز وتکفین

علامه واقدى مُطلط لكيت بين: بهرحال جب مسلمان واليس آئة وأخيس كوكي فكراور كسي فتم كاغم نبيس مقا مكرجس وقت ایک دوسرے کودیکھنا شروع کیا تو ایک سوتمیں (130) آ دمی مفقور پائے گئے۔ بیدوہ لوگ تنے جن کے لئے اللہ خالق و ما لك جل شاند نے سعادت كى مهر شبت فرما دى تقى ۔ان خوش بختوں ميں مصرت سيف بن عباد و حضرى جائي، حضرت نوفل بن دارم نطان مصرت سالم بن رویم نطان، حضرت اصبب بن شداد نطان اور باقی شهداء یمن اور مدینه طیبه کی وادی کے

حضرت عمرو بن عاص دفائظ کوان حضرات کی کمی پرسخت صدمه جوءا آپ ایک مجری سوچ میں ڈوب میے پھر دل کو سلى دى اورخودى كينے ككے:

بعدآب نے لڑائی کی وجہ سے جونمازیں قضا ہوگئ تعیں،ان کی ادائیگی کا انظام کیا جس طرح خلیفة المسلمین حضرت ابو بكر صدیق طانط نے آپ کو علم دیکر ہدایت فرمائی تھی۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کونماز کے لئے بلایا اور قضا شدہ نمازوں کواذان اورا قامت کے ساتھ پڑھا۔

حفرت میراللہ بن عمرظ کی بیان کرتے ہیں: خدا کی شم! آپ کے ساتھ جماعت سے بہت کم لوگوں نے نماز marfat.com

پڑھی۔ لوگ چوکہ تھکا وٹ سے چور چور تھے، اس لئے اکثریت نے اپنے اپنے کیب بیل بی نماز اوا کر لی اور تھکا وٹ
اتار نے کے لئے سو گئے، مال غنیمت بھی اکٹھا تھیں کیا۔ مج ہوئی تو حضرت جمرو بن عاص ڈالٹو نے اذان کی اس کے بعد
نماز پڑھائی اور تھم دیا کہ مال غنیمت جح کر لواور شہیدوں کے لاشے میدان جگ سے تلاش اور شناخت کے بعد ایک جگہ ان
لائے جا کیں۔ چنا نچہ لوگوں نے لاشوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جح کرنا شروع کیا۔ ایک سوئیس شہداء کی لاشیں جمع ہوگئی ان
شل سے حضرت سعید بن خالد شاخی کی لاش، تلاش بسیار کے باوجود نیل سکی۔ حضرت عمرو بن عاص ڈالٹو نے خود تلاش کرنا شروع کیا، ایک جگہ سے لاش فی مگر گھوڑ ول کے سمول سے اس قدر پایال ہوچکی تھی کہ ساری ہڈیاں چکنا چور ہوچکی تھیں
اور چیرہ مبارک (یوں تھا جیسے گلاب کے پھول کو بہت مسل دیا گیا ہو کہ) پاش پاش ہور ہا تھا آپ بید کھے کر بہت روئے اور فیراء مبارک (یوں تھا جیسے گلاب کے پھول کو بہت مسل دیا گیا ہو کہ) پاش پاش ہور ہا تھا آپ بید کھے کر بہت روئے اور فیراء مبارک

"اسے معید! اللہ ارحم الراحمین تم پررحم فرمائے! تم نے خالص اللہ ﷺ کے دین کی خاطر جان دی اور لڑنے کاحق اداکر دیا!۔"

پھرآپ نے ان کی لاش کو بھی دومرے شہیدوں کی لاشوں کے ساتھ شامل فرہا دیا اورسب کی نماز جنازہ پڑھائی اور نماز ان کی لاش کو بھی دومرے شہیدوں کی لاشوں کے ساتھ شامل فرہا دیا اورسب کی نماز جنازہ پڑھائی اور کرنے سے قبل کیا گیا۔ شہداء کے فن سے فارغ ہوکرآپ نے بندسب کو فن کے فارغ ہوکرآپ نے اس جنگ کی فتح کی خر کا میں جامل کا گئے گئے گئے گئے کہ خرصت ابوعبیدہ بن جراح دیا تھائے یاس کھیجی۔

حضرت عمروبن عاص خالفة كالخط حضرت ابوعبيده خالفة كے نام

#### بسم لله الرجعي الرهيم

ازطرف عمرو بن العاص ..... كذمت اقدس جناب اثن الامة حضرت

marfat.com

مقابلہ ہوا۔ فدا کا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دھمن کے اس لفکر پر فقے دی۔ روی فوج کے پھرہ ہزار سوار مارے کے اور مسلمانوں ہیں سے ایک سوتمیں مجاہدین کو شہادت نصیب ہوئی اور آخر اللہ فالق نے میرے ہاتھ پر فلسطین کی فقے مسلمانوں کے لئے مقدر اور نصیب فرمائی۔ میں بہیں فلسطین میں مقیم ہوں ، اگر آپ کو کمک کی ضرورت ہوتو میں فوج کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوجاتا ہوں۔
آپ کی خدمت میں حاضر ہوجاتا ہوں۔
والسلام علیك ورحمة الله وبركاته .

حضرت ابوعامر دوی و و الله کو آپ نے بید ط دے کر فرمایا کہ اسے حضرت ابوعبیدہ بن جراح و و و و کا بنجاتا ہے۔
حضرت ابوعامر و الله بید ط لے کر ای وقت روانہ ہو گئے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح و و الله اسلمین حضرت ابو بر و و من میں پر اؤ و الله و کا اندر داخل نہیں ہو سکے سے البتہ کوشش کر رہے سے اور خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بر معمر الله کوشش کے مطابق انھوں نے فوجوں کو فخلف محاذوں پر متفرق طور پر مہم جوئی پر لگا دیا تھا۔ حضرت ابو عامر دوی و والله کا خط لے کر پنچ تو آپ سمجھے کہ حضرت ابو بکر صدیق والله کی طرف سے خط آیا دوی و والله و بی منافر کے خطرت ابو بکر صدیق والله کی طرف سے خط آیا ہے۔ آپ نے دریا دت فرمایا: ابو عامر و الله ابو ابو کی خدمت میں حضرت ابوعامر و الله نے کہا: فیر ہے اور ساتھ ہی آپ کومبار کباد دیتے ہوئے و من کیا نہ بر میں کی منافر کیا فرم ہے ۔ و منافر کا کھا ہے اللہ تعالی جل مجدہ نے جو فتح ان کے ہاتھ سے مسلمانوں کو عطافر مائی ہے ، خط میں اس فتح کی فہر ہے ۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح والله ہی خط میں اس فتح کی فہر ہے ۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح والله ہی خط میں اس فتح کی فہر ہے ۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح والله ہی نے خط میں اس فتح کی فہر ہے ۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح والله ہی نے خط میں اس فتح کی فہر ہے ۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح والله ہی نے خط میں اس فتح کی فہر ہے ۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح والله ہی نے خط میں اس فتح کی فرم سے مسلمانوں کو میں و کے کہ اللہ والله نے نے نظ میں اس فتح کی فہر ہے ۔ حضرت ابوعبیدہ کن جراح و کشی ہیں ہوئے کہ اللہ والکہ نے نظ کی فیر ہے ۔ مسلمانوں کو فتح بخشی ۔

اس کے بعد ابوعام ر ٹائٹونے باتی روئیداد جنگ زبانی بیان کی اور کہا: واللہ!اس فتح میں اجھے اجھے اور برگزیدہ لوگ شہید کر دیئے گئے۔ان اخیارِ اُمت میں حضرت سعید بن خالد بن سعید ٹائٹو بھی ہیں۔ ابو عام ر ٹائٹو کہتے ہیں حضرت سعید ٹائٹو کے والد حضرت خالد ٹائٹو بھی دہاں بیٹھے ہوئے تھے جب انھوں نے اپ لڑکے کے متعلق سنا تو انھوں نے کہا:
'' وابناہ'' ہائے میرے بیٹے! اور بہت روئے حتی کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی انھوں نے رُلا دیا۔ پھر تیزی سے اپ گھوڑے کی طرف کئے۔گھوڑا تیار کیا اور سوار ہوکر فلسطین جانے کا ارادہ کیا تاکہ اپ گئت جگر سعید شہید کی قبر کود کی لیں۔
محضرت ابوعبیدہ ٹائٹونے فرمایا: خالد ٹائٹو آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں چل دیئے؟ حالانکہ آپ تو مسلمانوں کے لئکر کے ایک اہم رکن ہو؟

حضرت فالد نالٹائے نے جواب میں کہا: میراارادہ ہے کہ میں سعید دالاتا کی قبر دیکے لوں اور میری یہ بھی خواہش اور اُمید Marfat.com صرت مردین مام دالله کا قلطین بخینا موردین مام دالله کا تالله کا موردین مام دالله کا ایستان بخینا کا مورد موردین مام دالله کا ایست می اس سے جا ملول! بیس کر حضرت ابوعبیدہ بن جراح نظافة فاموش ہو کے اور صفرت عمرو بن عام نظافة کو آپ نے خط کا جواب کھا۔

حضرت ابوعبيده والنؤكا حضرت عمروبن عاص والنؤك نام جوابي خط

# مسم الله الرحد الرحد المسلم الله الرحد الرحد الرحد المسلمين كاطرف ترجم السالام عليم ورحمة الله وبركانة! چونكدا ب ظليفة المسلمين كاطرف سه مامود اوران كي مم كي بابند بيل الله كي موابديد به به الرقو حضرت الوبكر معديق المائلة في آب كو بهار ساته موجان كو فرمايا تما تو وبيل رب مب ماتميول كوملام كي كاروالسلام عليك ورحمة الله و بركانه .

آپ نے بیٹط تہہ کر کے حضرت خالد بن سعید ٹاٹلؤ کے میرد کیا۔حضرت خالد ابوعامر الدوی ٹاٹلؤ کے ہمراہ حضرت حمرو بن عاص ٹاٹلؤ کے لٹکر میں آئے۔حضرت خالد ٹاٹلؤ نے وہاں پکٹی کر حضرت عمرو بن عاص ٹاٹلؤ کوسلام کیا اور روتے روتے وہ خط الق کے حوالے کیا۔

حضرت عمرہ بن عاص مطالات ان کی طرف بڑھ کران کے ساتھ معمافیہ کیا۔عزت واکرام سے ان کو بھا آیا اور پورا پروٹوکول دیا، ان کے بہادر صاحب زادے حضرت سعید عالا شہید کی تحزیت کی اور ان کوتسلی اور حوصلہ دیا، مبروقل کی تلقین کی۔

اس کے بعد فالد ظالانے لوگوں سے ہو چھا کہ بیناؤ کہ آیا تم نے دیکھا تھا کہ سعید ظالانے اپنے غیز ے اور کو اور کے فوال سے براب کیا تھا؟ لوگوں نے کہا: تی ہاں! سعید ظالا بدی بہاوری اور فہا حمت کے ساتھ کفار سے لائے اس کے خوال سے براب کیا تھا؟ لوگوں نے کہا: تی ہاں! سعید ظالا نے کوئی کم فیس محمد کالا نے کوئی کم فیس کے بدا اور کی ہم کہ کہا تھی کام ملا برو فیلے کہا تھی اور کی اور کی تم کی کتا ہی کام ملا برو فیلے کہا تھی اور کی اور کی تم کی کتا ہی کام ملا برو فیلے کہا تھی اور کی اور کی تم کی کتا ہی کام ملا برو فیلے کہا ہے اور کی تم کی کتا ہی کام ملا برو فیلے کہا ہے اور کی تم کی کتا ہی کام ملا برو فیلے کہا ہے اور کی تم کی کتا ہی کام ملا برو فیلے کہا ہے اور کی تم کی کتا ہی کام ملا برو فیلے کہا ہے اور کی تم کی کتا ہی کام ملا برو فیلے کہا ہے اور کی تم کی کتا ہی کام ملا برو فیلے کہا ہے کہا ہ

سعيد عافظ ك قبردكماني-

حضرت خالد الله منظر منظر من قبر يركم من مو مح اوركها: بينا! الله الله تحلق محصر مطافر مائ اور جحے بحى منظرت خالد الله وَإِنَّا اِلله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ

## حضرت خالد بن سعید والفی کا گور بلا جنگ کے لیے لکانا

پھر آپ نے حضرت عمر و بن عاص اللظ سے عرض کیا کہ بیں چاہتا ہوں کہ بیں گور بلے انداز سے چھاپہ مارکر دشمن کو اور سے تلاش کروں۔ شاید موقع ہاتھ آ جائے اور بیں دشمن کے سپاہیوں کوسیق سکھاؤں اور اپنے لخت جگر کا انتقام لے سکوں اور مال غنیمت بھی ممکن ہے حاصل ہو!

حضرت عمرو بن عاص ڈٹاٹٹٹ فرمایا: اے میرے مال جائے بھائی! جنگ کے بادل ہمارے سروں پر منڈلا رہے بیں جس وفت لڑنے کا اتفاق ہواور دشمن کا سامنا ہو جائے تو جی بحر کرلڑ لینا اور دشمن کے کسی فرد کو زندہ نہ چھوڑ تا، میدان میں اپنی شجاعت کے جو ہرخوب دکھالیتا۔

خالد نالذ عرض کرنے گے: اللہ گانی فتم! جھے سے مبرنیس ہوسکا، میں تو ابھی دشن کو تلاش کرنے چلوں گا چاہے جھے اکیے کوئی کیوں نہ جانا پڑے یہ کہ کر حضرت خالد ٹاٹٹ نے سامانِ سنر با عدهنا شروع کر دیا اور تنہا ہی چلنے کاعزم کر لیا۔ ادھر قوم حمیر کے تمن سونو جوان شہسوار گھوڑوں پر سوار ہوکر حضرت عمر و بن عاص ٹاٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ جمیں آپ حضرت خالد ٹاٹٹ کے ہمراہ جانے کی اجازت مرحمت فرما کیں آپ نے ان کے جذبہ کود کھنے موئے افسی اف ن جہاد عطا فرما دیا۔ چنا نچہ یہ سب مجاہدای دن چل کھڑے ہوئے۔ ایک جگہ دامن کوہ میں وادیوں کے اندر پڑاؤ کا ارادہ کیا تا کہ وہاں گھوڑوں کوچ نے چھوڑ دیا جائے اور پھھ آ رام کے بعدرا توں رات اکلی منزل کی طرف سنر طے کیا جائے تا در پھھ آ رام کے بعدرا توں رات اکلی منزل کی طرف سنر طے کیا جائے تا در پھھ آ رام کے بعدرا توں رات اکلی منزل کی طرف سنر

اچا کک حضرت خالد اللظ کی نگاہ پہاڑ کی چوٹی پر پڑی تو آپ کو دہاں پکھ سائے سے دکھائی دیے، آپ نے ساتھیوں سے فرمایا: جھے اس پہاڑ کی چوٹی پر پکھ میں اور انسانی صورتیں نظر آئی ہیں، گمان ہوتا ہے کہ بیر دشن کے جاسوس ہیں اور انسانی صورتیں نظر آئی ہیں، گمان ہوتا ہے کہ بیر دشن کے جاسوس ہیں اور ہم وادی ہیں ہیں، کہل ہمارے او پرکوئی مصیبت بن کرنہ نازل ہوجا کیں۔ مسلمانوں نے جواب دیا کہ بیلوگ پہاڑ کی چوٹی پر ہیں اور ہم کھے میدان ہیں، ہم ان تک کو کر پہنچ سکتے ہیں!

آپ نے فرمایا: اچھاتم لوگ میرے آنے تک ای جگہ تھی ہے دہنا میں ان کی خبر لے کر آتا ہوں۔ یہ کہا اور آپ نے marfat.com

محوثے سے اتر کرتہہ بندکس کر باندھا اور تکوار کوجمائل کیا، ڈھال کو کندھے پر ڈالا اور فرمایا: پیمجھ لو کہ ان لوگوں نے بنوز جمیں نہیں دیکھا ہے۔ اگر دیکھ لیتے تو پہال نہ رکتے۔ پھر فر مایا: ' 'تم میں سے کون مخص اپنی جان ، اللہ کالتی کی راہ میں صرف كرنا جا بتا ہے؟ "بين كرآب كے ساتھيوں نے يك زبان بوكركها: بم سبآب كے ساتھ منفق ہيں۔ راوی کہتے ہیں: انموں نے پہاڑی کا چکرلگایا یہاں تک کدان کے بالکل قریب چوٹی پر جا پہنچے اور وہ لوگ بے خبر ا پی کمین گاہوں میں بیٹے تھے۔حضرت خالد واللؤنے اپنے ساتھیوں کو بلند آواز سے فرمایا کہ پکر لوکوئی بھا مخے نہ یائے! خداتمعاری جمتوں کو بردھائے۔

مسلمان عقاب كى طرح سرعت كے ساتھ ان كى طرف جھيٹے اور ان ميں سے تيس كولل اور جاركو قيد كرليا۔ حضرت خالد اللظ في ان كاحوال معلوم كئ تو انحول نے بتايا كه بم شام كے ديباتوں، ديرالبقيع ، الجامعه اور كفر العزيزه كربن والے كاشتكارلوگ بيں۔ جب سے عرب نے ہمارے شمروں پر چڑھائى كى ہے ہم سخت پريشان بيں، اکثر آبادی بھاگ کر قلعوں اور گڑھیوں میں پناہ گزین ہوگئی ہے۔ہم لوگوں نے اس پہاڑ پر جانیں بچانے کی خاطر پناہ لےرکھی تھی، کیونکدادھر کی تمام دیہائی آبادی میں سے بہی جگدسب سے زیادہ پرامن اور محفوظ تھی، اس لئے ہم اس مقام يريد هررب كي مرآب لوكول ني يهال سي جمي جميل كرفار كرايا-

حضرت خالد نظفظ نے دریافت فرمایا کہ لشکرروم کے متعلق شمیں کیا معلومات ہیں؟ وہ کہاں تک پہنچ کیا؟ انموں نے کہا: وہ" اجنادین" کے مقام پر بھنے چکا ہے اور بادشاہ، فلسطین کی طرف چلا کیا ہے تاکہ بیت المقدی علی حاقت كرے۔اجنادين ميں تمام كفكرمع مغرورين كے جمع جواہے اور ايك سردار رسد لينے كے لئے ہمارے يهال آيا تمااس

نے چو یا بول اور فچروں کو بار برداری کے لئے اکٹھا کیا ہے محراسے ڈرہے کہ مين الم عرب ال كوند الميس جميل محض اس قدرمعلومات بي اوراس مي مجى فلك نيس كم انحول في رسند ك لئے آج بی کوچ کیا ہے۔ حنرت خالد والكاسة من كرفر مايا: رب کعبہ کا حم ہے ا وہ تو مال فنیست

الوكال المستركة المستركة وعادى معافرا-



ا بيت المقدى: إدرب كداس وقت عن المتوال امرا على سكر في من سهو: marfat.com

پرآپ نے ان سے پوچھا کہوہ کون سے راستہ سے جائیں سے؟ انھوں نے کہا: ای راستہ سے جس بیل تم موجود ہو، کیونکہ کشادہ راستہ یکی ہے اور تشد انعول نے ایک رہت کے شیلے کے پاس جس کو" تکل بنی سیف" لین ٹیلہ بنی سیف" کہتے ہیں، میں جمع کر رکھی ہے۔حضرت خالد تلالانے ان کو اسلام قبول کرنے کی وجوت دیتے ہوئے فرمایا: " ہارے دین (اسلام) کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اور کیا اعتقادر کھتے ہو؟"

انموں نے جواب دیا: ہم تو دیہاتی اور کا شتکارلوگ ہیں، ہمیں دین صلیب یعنی عیسائی ند ہب کے سواکسی ند ہب اور دین سے وا تغیت نہیں ہے اور ہمیں قل کر کے مسیس کوئی فا مدہ نہیں ملے گا۔

حضرت خالد ٹناٹنزنے ارادہ کیا کہان کوغیرمشروط طور پرچھوڑ دیا جائے مگرآ پ کے بعض ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ المحين اس شرط پر چپوڑا جائے کہ بيہ ميں مَيرُ ة (خوراك كے كودام) تك پہنچا ديں۔انموں نے اس شرط كو قبول كرليا اور آ کے آ کے چل کرراستہ بتاتے میے، جب مین شاہراہ پر پنجے تو حضرت خالد بن سعید ناٹھ نے ایک آ دی کو بھیجا کہ دادی میں ہم جن ساتھیوں کوچھوڑ آئے ہیں ان تمام کو بلاکر لاؤ جب وہ ساتھی بھی آ مکتے اور تیز رفناری کے ساتھ جلے اور وہ جاروں آ دمی راستہ بتلاتے جاتے تھے جس وقت غلہ کے گوداموں کے پاس پہنچاتو دیکھا کدرومی رینجرز اناج اورخوراک كا سامان فچروں اور كدموں ير لا در ب بيں اور" شيك كرد چوسوسوار تراني كرر ب\_ حضرت خالد والله نے د كھے كر مسلمانوں سے مختر خطاب فرمایا اور ان کواللہ اللہ کا کی راہ میں جہاد کرنے اور جان اڑانے کی ترخیب دی آپ نے فرمایا:

إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ وَعَدَكُمُ النَّصْرَ عَلَى عَدُوِّكُمْ وَفَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجِهَادَ وَهٰذَا جَيْشُ الْعَدُوِ بَأَزَائِكُمْ فَارْغَبُوا فِي ثُوَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَاسْمَعُوا مَا قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ٥

" جان لو کہ بیٹک اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنا بلہ پرتم سے نصرت کا وعدہ فرمایا ہے اور جہادتم پر فرض کیا ہے۔ وممن تممارے سامنے موجود ہے تم اللہ اللہ اسے تواب كى رغبت اوركوشش كرواور جو يحداللہ اللہ اندا كتاب قرآن عيم من ارشادفر مايا باس كودهيان اور توجه كما تهسنو! بارى تعالى ارشادفر ما تاب: "ب فنك الله دوست ركمتا ہے اتھيں جواس كى راہ ميں لاتے بيں پرابا ندھ كر كويا وہ ممارت بيں را نكا پلائى۔ " • میں اب وسمن پرحملہ کرنے والا ہوں تم مجی حملہ کردو ہتم میں سے کوئی آ دمی تنہا آ سے نہ نکلے بیر کہہ کر آپ نے حملہ کر دیااورآب کے ساتھ قوم جئیرنے بھی بلہ بول دیا۔

حضرت حذافه بن سعید مطالط فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جس وفت رومیوں کے سوار ہمارے ساتھ مقابلہ کے

<sup>🗗</sup> پاره 28ء ألصف 4ء ترجمه كنزالايمان

کئے آگے بڑھے تو جو کاشت کار اور مزدور وغیرہ نتے اور جانوروں پر غلہ لا درہے تھے، وہ سب بھاک کھڑے ہوئے۔ روی فوج ایک محنثہ تک ڈٹ کر جارا مقابلہ کرتی رہی۔

حضرت ذوالكلاع عمر ي المنظف في الني قوم كوفاطب كركفر مايا:

"اے آل حمیر! آسانوں کے دروازے کمل محتے ہیں، جنت تمعاری خاطر مزین اور آراستہ کر دی مئی ہے، حوریں پولوں کے جوریں پیولوں کے مجرے لئے تمعارے استعبال کے لئے کھڑی تمعاری را ہیں تک رہی ہیں!"

حضرت ذوالكلاع حميرى والله التاكه بإئے تفے كه حضرت خالد بن سعيد والله وميوں كے سردار كے سر پر كھڑ ك تفے ـ آپ نے اس كى فيتى زرہ، جاہ وحشمت اور عمده سوارى كى وجہ سے پيچان ليا تھا۔ وہ اس وقت اپنى فوج كولانے پر برا ھيخة كر رہا تھا، آپ اس كى طرف بوسے اور اس زور سے اس كو للكارا كہ وہ آپ كى و بنگ آ واز اور د كجے سے بى مرعوب اور خوفز دہ ہو كيا۔

آپ نے فرمایا: میں نے سعید نظافۂ (شہید) کا بدلہ لے لیا، یہ کہہ کرآپ نے زور سے اس کو نیزہ مارا اور وہ دھڑام سے نچ کرا اور یوں لگا جیسے لو ہے کا کم نے گر پڑے۔ حضرت خالد نظافۂ کا کوئی ساتھی سپائی ایمانییں رہا جس نے ایک نہ ایک ردمی سوار کوئل نہ کیا ہو۔
ایک ردمی سوار کوئل نہ کیا ہو۔

## مور بلامہم میں کا میابی کے بعدوا پس آتا

حضرت حذافہ بن سعید تظافظ کا بیان ہے کہ ہم نے تین سوہیں سوار قل کے اور باقی فکست کھا کر بھاگ لکے۔ مال واسباب نچر، تا تاری محوارے، فلداور سامان خوراک وغیرہ سب کچھ مجھوڑ گئے، ہم نے اللہ فلک کے سب پر بعنہ کر لیا۔ حضرت خالد ثالثان سال کیا۔ حضرت خالد ثالثان مال کیا۔ حضرت خالد ثالثان مال فنیمت کو لے کر معزرت عمرو بن عاص ثالثا کی خدمت میں حاضر ہو مجے۔

آپ کو خالد المالا اور ان کے ساتھی مسلمانوں کی سلائی اور خیر و عافیت ہے گی و سالم والی لوٹے اور مال غیمت کے ملئے ہے بہت خوثی ہوئی۔ آپ نے اس لڑائی کے بارے ایک مطاحترت ابوجیدہ بن جراح المالا کی طرف اور ایک خطاطیة المسلمین صفرت ابو کر صدرتی اکر المالا کی خدمت میں روانہ کیا، اس میں آپ نے فق وضرت باکد و میوں کے ساتھ جنگ میں ہیں آ نے والے تمام حالات اور کوا کف تنسیل سے کو کر صفرت عامر دوی المالا کے اتحاد رسال کے۔ معرف عامر دوی المالا ہے تعلق میں بہتے تو خلیفہ اسلمین المالا نے وہ موالا مسلمانوں کو جو کر ساتھ مطماق کی خدمت اقدی میں بہتے تو خلیفہ اسلمین المالا نے وہ موالا مسلمانوں کو چو کر ساتھ مطماق کی خدمت اقدی میں کہتے تو خلیفہ اسلمین المالا نے وہ موالا مسلمانوں کو چو کر ساتھ مطماق کو جسم سے تعالا اللہ الا الله المدر کے خوروں سے کوئی آئی ۔ معرف ابوجی میں ایک میں موروں سے کوئی آئی۔ معرف ابوجی میں ایک میں میں موروں سے کوئی آئی۔ معرف ابوجی میں ایک میں موروں میں کوئی آئی۔ معرف ابوجی میں ابوجی میں موروں سے کوئی آئی۔ معرف ابوجی میں موروں میں موروں سے کوئی آئی۔ معرف ابوجی میں موروں میں کوئی آئی۔ معرف ابوجی میں موروں میں کوئی آئی۔ معرف ابوجی میں موروں میں کوئی آئی۔ معرف ابوجی میں موروں سے کوئی آئی۔ معرف ابوجی میں موروں سے کوئی آئی۔ معرف ابوجی میں موروں میں کوئی آئی۔ معرف ابوجی موروں سے کوئی آئی۔ معرف ابوجی موروں میں کوئی آئی۔ معرف ابوجی میں موروں سے کوئی آئی۔ معرف ابوجی موروں سے کوئی آئی۔

نے جواب دیا کہ وہ ابھی تک شام کی سرحدوں پر خیمہ زن ہیں۔ شام کے اعدراس دجہ سے داخل نہیں ہو سکے کہ انھوں نے سنا ہے کہ شاہ روم ہرقل نے ''مقامِ اجنادین' پر بے شارافواج جمع کررکھی ہیں اور مسلمان اس سے خوفز دہ ہیں کہ کہیں وشمن ہم پر غالب نہ آجائے۔

حضرت ابو بکر صدیق الالؤنے جب بیسنا تو آپ جان گئے کہ ابوعبیدہ اللظ نرم دل نازک اور حساس طبیعت کے مالک بیں اور بیان کی کمزوری ہے۔ رومیوں کے ساتھ جنگ کرنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ وہ اس جنگ کے لئے مناسب نہیں رہیں گے۔ چنا نچہ آپ نے ان کی جگہ حضرت خالد بن ولید مخزومی اللظ کو مقرر فرمانے کا سوچا اور شورای کے سامنے ان کی تقرری اور حضرت ابوعبیدہ اللظ کی معزولی کا مسئلہ پیش کیا اور مسلمانوں سے دائے ما تھی، سب نے متفقہ طور پر آپ کی تجویز اور دائے کو لیند کیا اور کہا کہ آپ کی رائے نہایت موزوں اور بہت مناسب ہے، آپ نے مسلمانوں کو اعتاد میں لیکر حضرت خالد بن ولید اللائل کی جزل کے عہدے پر تقرری کے لئے خطاتح ریفر مایا:

حضرت ابوبكرصديق والثنؤ كاحضرت خالدبن ولبد والثؤ كوسيه سالارمقرركرنا

#### يسم الله الرحمن الرهيم

السلام عليكم ورحمة الله ا من عبدالله عتيق بن ابى قحافة الى خالد بن وليد. سلام عليك فانى احمد الله الذى لا اله الا هو واصلى على نبيه محمد وانى قدوليتك على جيوش المسلمين وامرتك بقتال الروم فسارع الى مرضات الله عزوجل وقتال اعداء الله وكن ممن جاهد فى الله حق جهاده.

﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ اَلِيْمِ ﴿ عَلَى الْمُنُوا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ

وقد جعلتك الامير على ابى عبيده ومن معه من المسلمين والسلام المرسل ..... عبدالله عتيق بن ابى قحافه ..... المرسل اليه خالد بن وليد.

.

آپ کومسلمانوں کے تفکروں پرسپہ سالار مقرر کرتا ہوں اور آپ کو جگلہ روم کا تھم دیتا ہوں۔ اللہ دھی کی رضا جوئی کے لئے جلدی کروہ اللہ دھی کے دشمنوں کوئل کرنے میں سبقت کرواور خود کوان لوگوں میں شامل کرنے کی کوشش کرو جنموں نے اللہ دھی کی راہ میں جہاد کیا اور از نے کا حق اوا کر دیا ہے۔ اللہ ہے کا کا ایک اور اور کی دیا ہے۔ کا حق اوا کر دیا ہے۔ کا حق اوا کر دیا ہے۔ کا حق اوا کر دیا ہے۔ کہ دیا ہے۔ کا حق اوا کر دیا ہے۔ کہ دیا ہے کہ دیا ہے۔ کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے۔ کہ دیا ہے کہ دیا ہے۔ کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے۔ کہ دیا ہے کہ دیا ہے۔ کہ دیا ہے کہ دیا ہے۔ کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے۔ کہ

دیا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اللہ کا ایر اٹا ومبارک کلما: ﴿ یَا یُهَا الَّذِیْنَ امْنُوا هَلْ اَدُلْکُمْ عَلَى تِبَجَارَةٍ تُنْجِیکُمْ مِّنْ عَذَابِ اَلِیْمِ ﴿ اَلْمُنُوا هَلْ اَدُلْکُمْ عَلَى تِبَجَارَةٍ تُنْجِیکُمْ مِّنْ

''اے ایمان والوکیا میں بتا دول وہ تجارت جوشمیں دردناک عذاب ہے بیالے۔''

من مستمين ابوعبيده والمنظاوران كي فوج برامير مقرر كرتا مول والسلام \_

آپ نے بیتھم نامہ جم بن مفرح الکانی ثالث کودے کر بھیجا۔ وہ اپنی اونٹنی پرسوار ہوکرعراق کی طرف چلے۔ حضرت خالد ثالث کو جب بیدخط ملا قریب بی تھا کہ وہ قادسیہ کو فتح کر لیس، خط پڑ معا اور اس کا منتا مجھ کر انھوں نے کہا اطاعت و فرما نبرداری اللہ کاللہ اور خلیفہ رسول مخالفہ می کی ضروری ہے آپ نے قادسیہ سے رات بی کومیں التم کے راستہ سے کو جس کر ایا۔ ابوعبیدہ ٹالٹ کو ان کی معزولی اور اینے شام آنے کی اطلاع کردی اور لکھا:

### حضرت خالد بن وليد خالفؤ كى روائلى

حضرت ابوبکر صدیق واللؤنے مجھے مسلمانوں کے نظکروں کا سیدسالار مقرر فرمایا ہے، میرے کانچنے تک آپ کوئی اقدام نہ کریں ،اپنے مقام پرقائم رہیں۔' والسلام''

عامر بن طفیل دوی مظافظ جومسلمانول کے ایک بهادر سپانی تنے، بدیمط ان کودے کرروانہ کیا محیاوہ بدیمط لے کرشام کی طرف چل دیئے۔حضرت خالد بن ولید مطافظ جب ساوہ کے علاقہ میں پینچے تو فرمایا:

"لوكواس ملك كاسفرسراب كرف والى اشياء اور دافر مقدار بانى كے بغير بركز ندكرنا كيونكداس طلق عن بانى كى بہت قلت بادر دار دار دافر مقدار بانى كے بغير بركز ندكرنا كيونكداس طلاقے عن بانى كى بہت قلت بادر دار سدساتھ كى الكر ہے آپ لوگ رائے ديں كياكرنا جائے؟"

Plo 22 o Louis Tours Sell will and the self of the sel

ان میں سے دس رأس اونٹ فن کر لینے تھے۔ان کا پیٹ جاکس کر کے جو پائی لکانا چڑے کے مشکیزوں اور ڈولوں میں بحر لیتے، جس وفت تھنڈا ہوجا تا محوڑوں کو پلا دیتے اور خود گوشت کھا لیتے تھے۔ ہردومنزل میں اسی طرح کیا آخراونٹ ختم ہو سے اور دومنزلیں بغیر پائی کے طے کیں۔حضرت خالد ٹٹاٹٹا اور ان کالشکر پائی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے سخت پریشان ہوا۔قریب تھا کہ ہلاکت تک نوبت آجاتی، حضرت خالد ٹٹاٹٹائے زافع بن عمیرہ ٹٹاٹٹا سے فرمایا:

رافع! ساری فوج جان بدلب ہے، مسمیں کوئی ایس جگه معلوم ہے جہاں سے یانی مل سکے! رافع داللؤ آ شوب چیثم میں جتلا تھے انھوں نے کہا: اے امیر! جس وقت''اقراقر''اور' سوٰی'' کے مقام پرہم پہنچ جا ئیں تو مجھے اطلاع کرنا اور اب تیزی سے چلتے جاؤ۔لوگوں نے تیز رفتاری کے ساتھ سنر طے کرنا شروع کر دیاحتیٰ کہ لٹکر کا اکثر حصہ 'اقراقر اور سوی' کے مقام پر پہنچ کیا اور پھے فوج پیچھے رہ گئی۔رافع ماٹھ کواس جگہ کی اطلاع دی گئی وہ بہت خوش ہوئے۔انھوں نے اہیے عمامہ کا بلوآ تکھ کے اُو پر سے ہٹا کرا پی سواری کو دائیں بائیں دوڑ ایا اور لوگ بھی آپ کے ہمراہ جاروں طرف حلقہ بنائے پانی کی تلاش میں سرگردال مجررہ سے بہال تک کہ آپ کوایک پیلوکا درخت نظر آیا۔ آپ نے زور سے نعرہ تحبیر بلند کیا اور آپ کے ساتھ دوسرے مسلمانوں نے بھی اللہ اکبری صدابلندی۔ پھر آپ نے ساتھیوں سے کہا: اس جكه كنوال كمودوا بل عرب في اس جكه كنوال كمودنا شروع كيا-اجا تك دريا كي طرح ياني كاايك چشمه بهني لكا\_لشكروبال اتر پڑا اور اللہ ﷺ کا شکر ادا کیا۔حضرت رافع ٹاٹٹ کو دعا ئیں دیں سب لشکر نے خود بھی یانی پیا اور اینے اونوں کو بھی بلایا۔جولوگ پیچےرہ مے تصان کے لئے اونوں پر یانی کے مشکیزے لادکر لے جلے۔ان لوگوں نے بھی یانی پیاتوان کی جان میں جان آئی اور وہ بھی لشکر کے ساتھ آ ملے۔ کویں پر پچھ دیر آ رام کرنے کے بعد لشکر تیزی سے اکلی منزل کی طرف روال دوال ہوگیا۔ یہال تک کہ "ارکہ" کے مقام پرایک دن کاسغر باقی رہ گیا تھا کہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہال لب سروك أيك مرائع بن موكى تقى، وبال چند بكريال اورادنث بمي موجود يتع بعض مسلمان چرواه كى تلاش بيس فكاية تاكه اپنی قوم اور دستمن کے بارے میں معلومات حاصل کی جاسکیں۔

# حضرت عامر بن طفيل دان کان کار قاری

تلاش کرتے ہوئے جب وہ ایک جگہ پنچ تو دیکھا کہ وہ چرواہا شراب پی رہا ہے اور ایک طرف ایک عربی شخص جھکٹریاں پہنے ہوئے بیٹے اور ایک عربی شخص جھکٹریاں پہنے ہوئے بیٹھا ہے۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ حضرت عامر بن طفیل ڈاٹٹڑ ہیں۔ حضرت خالد ڈاٹٹڑ کواس واقعہ کی فوری اطلاع کردی گئی۔ آپ نے اسی وفت گھوڑا دوڑ ایا اور موقع پر پہنچ گئے۔ حضرت عامر بن طفیل ڈاٹٹڑ کود مکھ کر مسکرائے اور فرمایا: ابن طفیل اور یہاں قید؟ انھوں نے جواب دیتے ہوئے کہا:

اے امیر! میں ان سرائے اور ڈیمہ والوں کے پاس اس غرض سے آیا تھا کہ جھے سخت گرمی اور ٹوکی وجہ ہے بہت martat.com پیال کی ہوئی تھی، چنانچہ ش اس ارادہ سے اس ڈیرہ پر چلا آیا کہ ان سے مجھ دودھ لے کر پی لوں گا۔ گر جس نے اس ڈیرے دالے کوشراب تو حرام ہے اور تو اس کو پی رہا ڈیرے دالے کوشراب تو حرام ہے اور تو اس کو پی رہا ہے۔ جناب امیر! اس کے جواب جس اس نے جھے کہا: ارے بابا! بیشراب نہیں ہے، بلکہ پانی ہے تم جمک کردیکھوتا کہ اس کی اور دیکھوتا کے اس کی اور دیکھوتا کے دیکھوتا کے دیکھوتا کے دیکھوتا کے دیکھوتا کے دیکھوتا کے دیکھوتا کی اور دیکھوتا کے دیکھوت

یں نے جب اس کی ہے بات کی تو یس نے ڈاپی (اؤٹنی) کو بٹھا دیا اور اس کے کجاوہ سے اتر کر زائو وس کے بل بیٹے گیا تاکہ سونگھ کرمعلوم کروں کہ صراحی میں کیا ہے؟ میں صراحی پر جمکا ہوا تھا کہ اس نے جلدی میں جھے ایک انٹی جو اپنے بغل میں دبائے ہوئے تھا، اس زور سے ماری کہ میرا سر پھٹ گیا۔ میں ایک طرف کو پلٹا تو اس نے جمیٹ کر فورا جھے قابو کر لیا اور میر سے دونوں بازوری سے باعدھ دیئے اور کہا کہ میرا گمان ہے ہے کہ تو تھے بن عبداللہ مختلفا کے اصحاب میں سے جہ بٹ میرا سروار، بادشاہ کے پاس سے واپس جیس آ جاتا۔ میں سے کہ جھے اگر جھا کہ تیرا سردار اور مالک اہل حرب میں سے کون ہے؟ اس نے کہا: قد اس بن واثلہ ہے۔

حضرت عامر بن طفیل المالات کہا: جناب والا! میں تین دن سے اس کے پاس ہوں یہ جب بھی شراب پیتا ہے بھے سامنے بھا لیتا ہے اور پھر شراب پینے کے بعد اپنے بیا لے کا تھے شمیرے سر پرانڈیل دیتا ہے۔ حضرت فالد المالات جب عامر بن طفیل المالات کی بیدداستان فم سی تو ان کو بخت فسر آیا اور آپ فضب سے اس بدو غلام کی طرف لیے اور تھوار جب عامر بن طفیل اور کے ایک بی وار سے اس بدمعاش کے مرکو کردن سے الگ کردیا، وہ گرااور شعندا ہو گیا۔ مسلمانوں نے اس کے اونوں اور کروں کے ایک بی وار سے اس بدمعاش کے مرکو کردن سے الگ کردیا، وہ گرااور شعندا ہو گیا۔ مسلمانوں نے اس کے اونوں اور کروں کو نیمت کا مال بنایا اور اس کے حلہ (ڈیرہ، جمکی) پر ہلہ بول دیا اس کا قلع قلع کرنے کے بعد مامر بن طفیل تالی کو قید سے دہائی دلائی۔

حضرت خالد تفالا نفالا نے ان سے دریافت فرمایا کہ میرادہ علاکہاں ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ میرے ممامہ کے ایک بھی ہوگی۔ آپ نے فرمایا: اسے لے کرحضرت ابومبیدہ تفالا اوران کے فتکر کے باس فوراً پہنچواور کا ال احتیاط کو اپنا شعار بناؤ اور کسی کے دھوکے میں نہ آتا ، چوکنا اور ہوشیار ہوکر دہا کرواب جلدی چلو۔ حضرت عامر فنالا یہ ہے تا مواد ہوئے اور شام کی طرف دوانہ ہو گئے۔











# الل اركه، الل سخنه اور الل تدمر سے ملے نامے

### حضرت خالد بن وليد والثينا ورا الراركم

علامہ واقدی بینات کیے ہیں: حضرت خالد ناٹھ نے اس جگہ ہے کوچ کا تھم دے دیا کیونکہ بیا ایک خطرناک جگہ تھی ایک خطرناک جگہ تھی ۔ بادشاہ کی طرف سے بہاں جہاں عراق کے مسافروں کو لئنے کا ڈر رہتا تھا۔ مملکت روم قافلوں سے نیکس وصول کرتی تھی۔ بادشاہ کی طرف سے بہاں ایک حاکم اور جرٹیل مقررتھا، جس وقت حضرت خالد ٹاٹھ کی فوج بہاں آئی تو آپ نے قافلوں پرظلم کرنے اور مسافروں پرٹیکس لگا کران کا استحصال کرنے والوں پرشب خون مارنے اور ان کے مال و متاع لوٹے اور ان کو سبق سکھانے کا تھم وے دیا۔ چنا نچ 'ارک 'کے باشند ہے فوج کو دیکھ کر قلعہ بند ہو گئے۔ قلعہ ارکہ کے علاقہ میں بہاں تھا مروم میں سے ایک حکیم (فلفی اور ماہر نجوم) رہتا تھا جس نے دیگر علوم وفنون کے علاوہ ملحمہ کا کافن بھی سیکھ رکھا تھا۔ جس وقت اس نے مسلمانوں کے جیش کو دیکھا تھا۔ جس وقت اس

الل اركه في دريافت كياد كيما وفت؟"

اس نے جواب دیا کہ بیس نے علم ملحمہ کے مطالعہ بیس اس قوم کا ذکر پڑھا ہے اس بیس لکھا ہے کہ حراق کی طرف سے جوسب سے پہلے علم (جمنٹھا) یہاں آئے گا وہ فقح مند ہوگا۔روم کی جابی اور ہلاکت کا وقت آ گیا ہے، اس قوم کوتم فورسے دیکھواگراس کا علم (جمنٹھا) یہاں آئے گا وہ فقح مے، اس فوج کا سہرسالار چوڑا چکلا لیے قد کا کیم وقیم ہے، اس کے مورث سے کشادہ یعنی اس کی چھاتی اور سید کشادہ ہے، مضبوط ڈیل ڈول اور قوی بیکل جم کا مالک ہے اور اس کے چھرے پر معمولی چیک کے داخ بیں اور رنگ گندی ہے قوشام کی جگ کے لئے بیل سیاہ سالار ہے جس کے ہاتھ سے شام کو مسلمان فتح کر سے۔

انموں نے عیم همعان کے بیان کرده علم کی روشی میں جائزہ لیا تو صفرت خالد نظافت کے ہاتھ میں وی سیاہ علم تھا۔
یہ لوگ اپنے حاکم کے پاس محے اور کیا آپ جائے ہیں کہ عیم همعان بغیر حکمت کے کوئی بات نہیں کہنا! ہم ہے جو یکھ
اس نے بیان کیا وہ سب بچے ہو بہوای طرح ہم اپنی آ تھوں سے دیکھ آئے ہیں۔ معادا معود وید ہے کہ الل حرب سے ہم

ال ال ادرام على الرجول ك حالى والمحلى معلوات مامل كرك يديد الل بيد الرجم على مد)

ملح كرليس اس طرح بمارے مال، جانيس اولا داور كمريارسي محفوظ موجائے كا۔

رومی جرنیل نے کہا: کل مبح تک آپ لوگ جھے سوچنے کا موقع دیں تا کہ سی سیح اور حتی نتیجہ تک کڑنینے میں کامیاب ہوسکوں۔کل میں آپ حضرات کو اپنی رائے ہے آگاہ کروں گا یہ لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے مجے اور بطریق (روی جرنیل) شب بجراس معاملہ پرفور وخوش کرتا رہا۔

چونکہ وہ ایک مدیراور دانا فخض تھا، اس نے اپنے دل ہیں سوچا کہ اگر ان نازک حالات ہیں جبکہ ساری قوم ایک اپنی رائے قائم کرچکی ہے، ہیں اکیلا پوری قوم کے خلاف کوئی رائے قائم کرتا اور اس کا اظہار ان کے سامنے کرتا ہوں تو قوم جھے معافی نہیں کر گئی اور اس بات کو بھی خارج ازامکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ جھے پکڑ کرعر پول کے سپر دکر دے اور در مرابیہ می باوقوتی ذرائع سے جھے معلوم ہوا ہے کہ جنزل روہیں، فلسطین میں عرب کی بہت تھوڑی ہوئی فرج کے ہاتھوں محکست کھا چکا ہے اور اس وجہ سے رومیوں کے دل میں اہل عرب کا رعب اور و بدبہ چھا گیا ہے جو ان کے دلوں سے بھی دور نہیں ہوسکتا۔ تمام رات وہ دل میں ان باتوں کو سوچتا رہا اور سوچوں کا جال بنتا رہا۔ صبح کو اجلاس بلا کرقوم سے رائے ماگی کہ اب کیا ارادہ ہے؟ انھوں نے کہا: ہماراوی فیصلہ ہے کہ ہم جنگ نہیں جا ہے، ہم عربوں سے صلح کے خوا ہش مند بیں اور مصالحت کے بعد ہم این اس شہر میں پُرامن شہری کی زندگی گڑاریں گے۔

اس نے کہا: میں بھی تم بی جیسا ایک شخص ہوں جو پوری قوم کی رائے ہے، میں اکیلا اس کی خالفت نہیں کرسکتا اس کے ساتھ ''ارکہ'' کے چند جہال دیدہ اور تجربہ کارافراد کا ایک وفد حضرت خالدین ولید نظافۂ کی خدمت میں آیا اور صلح کے ساتھ ''ارکہ' کے چند جہال دیدہ اور تجربہ کارافراد کا ایک وفد حضرت خالدین ولید نظافۂ کی خدمہ متعلق ایک عرضداشت پیش کی۔ آپ نظافۂ نے صلح منظور فرما کی اور ان کے ساتھ نہا بہت نرم الفاظ میں گفتگو کی، خندہ پیشانی اور خاطر و مدارت سے پیش آئے تا کہ باشندگان سخنہ ،حوران ، تدمراور قریشین بھی ریس کر اسلام کے حلقہ بگوش ہوجا کیں۔

آپ ٹٹاٹٹ نے فرمایا: میں اس بات پرسلے کرتا ہوں کہ میں اپنی فوج یہاں سے ہٹالوں گا اور جولوگ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرتا چاہیں ، انھیں ہم ویکم اور خوش آ مدید کہیں سے اور جواسینے دین پر قائم رہنا چاہیں ان پر جبر نہیں ہوگا۔ان کی طرف سے ہم جزیہ پر قناعت کریں ہے۔ \*\*

الل سخند اور الل تدمر كے ملح نامے

علامدواقدی منظ کیسے ہیں: حضرت خالد تاللائے الل ارکہ سے دو ہزار سفید جا عدی کے درہم اور ایک ہزار سونے

ے اور وہ ذی بن کریزامن زعرگی بسرکریں ان کے جان ہ مال اور حزت کی حفاظت اسی طرح کی جائیگی جس طرح مسلمانوں کے جان و مال اور ۔ مزتیں مخوظ ہیں۔(مترجم مفی منہ)

اللي اركه اللي يخد اور اللي ترم سلماء کے دیناروں برس کی تقی اور سل تامہ تر بر کر کے ان کو دیا تھا۔ انجی آپ نے یہاں سے کوچ نیس کیا تھا کہ "اہل ہند" نے بھی سلے کر لی۔ جس وقت '' تدمر'' 🕫 والوں کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہاں کے حاکم ''جرنیل کرکر'' نے تمام رعایا کو جمع كركے بيكها كه جھے اس بات كى خركينى ہے كم الل عرب نے اركم اور بخد كوسلى كے ذريع مخركر ليا ہے نيز ميں نے اينے بی آ دمیوں سے سنا ہے کہ اہل عرب نہایت سلح پسندعدل وانعاف کرنے والے اور نیک طبیعت لوگ ہوتے ہیں۔فتنہ و فساد جاہنے والے نہیں ہوتے۔ ہمارا قلعہ اگر چہ بہت زیادہ محفوظ ہے، کسی مخض کی مجال نہیں کہ اندر کھس سکے۔ مرہمیں ڈر ہے کہ ہمارے باغات اور زراعت کونقصان پہنچ سکتا ہے اس لئے بہتریہ ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ سلح کرلیں۔اگر ہاری قوم نے اُن کو فتح کرلیا تو ہم ملے فتح کر دیں کے اور اگر اہل عرب فتح یاب ہو گئے تو ہم ان کی طرف سے مامون رہیں گے۔

عوام نے بیر فیصلہ س کرمسرت کا اظہار کیا اور انمول نے اس خوشی میں ایک ضیافت کا بھی ابتمام كيا-حضرت خالد والنؤ بمي است من يهال للفح محد الل تدمر نے أن كا استقبال كيا اور پروٹوکول دیا۔ آب نے اُن کاشکر بیادا کیا اور تین سواد تیہ جا عدی بران سے مصالحت مولی اور آب نے ملے نامہ کھے کران کے حوالے کر دیا اور آپ لے تدیر میں عربوں کا قلعہ اور روی کھنڈرات

اہل تدمر سے غلہ ویکر ضرور بات سفر کے علاوہ

جانوروں کے لئے توڑی، نیرہ اور دیڑو غیرہ خربدااور حوران کے علاقے کی طرف چل دیئے۔

حضرت خالد بن وليد والني كالخط حضرت ابوعبيده والنؤك تام

علامه واقدى مكلية كلعة بين: عامر بن طغيل وللا حضرت خالد وللذكا عط لي رحضرت ابوعبيده بن جراح وللذك

ع بدر (باليرا) ير جمس كمشرق بن مواسة شام كاعد (ديرالروروش شابراه يروسط بن) واقع ميداست مروى المتح او بمي كها جاتا قل اس کی آبادی پانچ بزار ہے۔ ارد کرد کھر یا منی کے فیلے ہیں۔ بیا کی حرب ملکت کا دارالکومت تھا جے شاہ اذیداوراس کی بوہ ملک زفو بوا (زینب) كجدي وق مامل موا- 272 مي دوي حران" اورايان" في ملك إور مكر الدي اور مكر وارك مروا ماس كة وري ال مندمشور عداب ووصوبهم ين ملتى مددمقام عدمون على معودها كدوك فيري جون في معرم سلمان عله كالدوك في ردى الدّاركمان على على على ترمى بيمانيت كورون على مداملام على 1167 م ك مولاك ولا في تركوكمنور ماديا-مديد (اوران) سے الے والی آئل یائب لائن قدم کے جوب ہے درتی ہے۔ خدمت میں پنچ ۔ آپ خط پڑھ کر آنے اور فرمایا: "الحصد لله، کیوں تھیں! اللہ بھی اور اللہ بھی کے رسول کرم نا گیا اور
خلیة السلمین فلیف رسول نا گیا کے احکام کوسنا اور اکی اطاعت کرنا ہمارے لئے لازم ہے بیستی نامہ میرے سرآ تھوں پر
نیسی خلیة السلمین فلیف رسول نا گیا ہے احکام کوسنا اور اکی اطاعت کرنا ہمارے لئے لازم ہے بیستی نامہ میرے سرآ تھوں پر
نیسی خلیة السلمین فلیف رسول اللہ تا گیا ہے میں آپ حضرت شرحیل بن حند اللہ تھی کا تب رسول اللہ تا گیا کی قیادت
مالا داعظم مقرر ہونے کی اطلاع دی، انہی ایام میں آپ حضرت شرحیل بن حند اللہ کا کا تب رسول اللہ تا گیا کی قیادت
میں چار بزار سواروں کو بھرہ دوانہ کر چکے تھے جو وہاں پہنی کر پڑاؤ کر چکے تھے۔ بھرہ کا حاکم اس زمانے میں" روماس"
میں کی ایک فیض تھا، جو ذاتی طور پر بادشاہ اور دومیوں کے نزد یک ایک نہا ہے بلند مقام و مرتبہ کا آ دئی سجھا جا تا تھا۔ بیعا کم اور جرنیل بہت پڑھا انسان تھا۔ کتب سابقہ اور تاریخ عالم کا عالم تھا اور بسٹا فی العلم والجمد کا مظہر و مصدات تھا۔ یعن علی اور بر فی دونوں اعتبار سے بلند اور وسیح و عریض شخصیت کا مالک تھا۔ شام کے دور وراز شہروں سے اہل روم اس کے میاں آ یا کرتے تھے۔ بھرہ پہلوانی بُدھ کو دیکھنے اور حکست و دانائی کی باتیں اور پندو نصار کے کو سننے کی غرض سے اس کے بہاں آ یا کرتے تھے۔ بھرہ پہلوانی بُدھ کو دیکھنے اور حکست و دانائی کی باتیں اور پندو نصار کے کو سننے کی غرض سے اس کے بہاں آ یا کر بے جے اور درکوری سے بہاں تجارت کے لئے آئے آئے جاتے تھے۔ ایک خاص وقت اور موسم میں روماس کے لئے آئے آئے جاتے تھے۔ ایک جم کود کھنے اور اس کے طم سے استفادہ کرتے۔ چ

جس وقت حضرت شرصیل بن حسنہ والنظر نے بھرہ پرفوج کشی کی تو بہی موسم تفااور مخلوق خدااس کے پاس جمع تھی کہ اچا تک حضرت شرصیل بن حسنہ والنظر کی آ مدسے بھرہ میں ایک بلیل اور شور چھ کیا۔ روماس جلدی سے محووث پر سوار ہوا، قوم کو زور دار منادی اور اعلان کے ذریعے بلایا۔ پوری قوم اس کی آ واز پر اکٹھی ہوگئی اس نے کہا: ہا تیں کرنا چھوڑو، پہلے میں مسلمانوں کی فوج کود کھے آؤں۔ اُن سے خدا کرات کر کے ان کا مُد عااور مطلب معلوم کرلوں کہان کے آنے کا خشاء کیا ہے؟

یہ کہہ کر وہ حضرت نترحبیل بن حسنہ دلائٹا کے نشکر کے پاس آیا اور آواز دی: اے قوم عرب! میں بھر ہ کا حاکم روماس موں اور تمھار ہے سیدسالار سے ملنا جا ہتا ہوں۔

چنانچ جفنرت شرحبیل بن حسنه دانش کواطلاع کی می اور آپ تشریف لائے تو روماس نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے پہلاسوال (جو تعارفی نوعیت کا تھا) بیر کیا: آپ کون لوگ ہیں؟

حفرت شرحيل بن حسنه والمؤسف فرمايا:

مر مرجم کہنا ہے کویا وہ اس شعر کا مصداق تھا کہ:

جو پُپ بیٹے تو اک کوہ گراں معلوم ہوتا تھا اور لب کو لے آنہ انسان کا انتاج کا انتاج کا تھا

''ہم اس نبی اتنی حضرت محمد رسول اللہ مَنَافِیْلِ کے اصحاب ہیں، جن کے مبعوث ہونے کی خبر اور پیشین کوئی پہلی آسانی کتابوں تو رات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔''

روماس نے کہا:

"انھوں نے کیا کام کیا؟"

آب وللظف عرواب ديا:

''الله ﷺ نے ان کی روح کوقبض فرما کرانھیں اپنے پاس بلا لیا اور ان کے لئے اپنے پاس کی خاص نعت کو پہند فرمایا ہے'' ( آپ مَاکِیکُمْ تو اس وقت پر دہ فرما تیجے ہیں )۔

روماس نے یو چھا:

"ان کی جگه بر کون مخص مقرر موا؟"

آب اللظ في مايا:

"آپ مَالِيُّمَ کے بعدوالی خلافت عبدالله عتیق بن ابی قافدا بو بکر مدیق عافقه مقرر ہوئے ہیں۔" روماس نے کہا:

'' جھے اپنے سے دین کی تتم! میں خوب جانتا ہوں کہتم بلاشہ تن پر ہواور تم لوگ ضرور پورے شام پرادرای طرح عراق کے مالک بن جاؤے ہم تم پر سردست بیشفقت اور مہریانی کرتے اور تسمیں خیر خواہانہ مشورہ دیتے ہوئے بھی کہیں کے کہتماری فوج نہایت مخضراور قلیل ہے اور ہماری جمعیت بہت بھاری ہے، بہتر ہے کہتم اپنے ملک والہی لوث جاؤ۔ ہم آپ لوگوں سے کی تتم کا تعرض اور چھیڑ چھاڑنہیں کرتے۔ عرب برادر! ابو بکر ڈاٹھ میرے دوست اور دفتی ہیں، اگر وہ موجود ہوتے تو جھے جنگ نہ کرتے!

حضرت شرحبيل المثلان فرمايا:

"دین کے متعلق اگر خودان کے بیٹے اور بیٹیج بھی ہوں تو وہ اکل بھی رعابت بھی نہ کرتے تاوفٹیکہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں کیونکہ ان کوئسی طرح کا ڈاتی اختیار نہیں ہے، وہ خود مکلف ہیں اور ہمیں اللہ ظالق کی طرف ہے تمعارے ساتھ جہاد کرنے کا تھم ہے اب تمعارے لئے تین راستے ہیں:

پہلی بات تو سے کہتم دین اسلام میں وافل ہو جاؤ۔ اگر بیکٹ تو پھرؤی بن کررہواور اسلامی حکومت کو جزیدادا کرتے رہوں اگر بیدودوں یا تیں معکورندہوں تو پھر چک کے سلنے تارہوجائے۔

روماس نے جواب میں کھا:

märfat.com

مجھے اپنے دین اور مقیدے کے حق کی تم اگر معالمہ میرے اختیار اور ہاتھ میں ہوتا تو میں تم ہے کہی بھی جنگ کے لئے تیار نہ ہوتا کو میں کا کہ واپس لوٹ کران کو سمجھا کے تیار نہ ہوتا کیونکہ جھے معلوم ہے کہ تم حق پر ہو۔ مگر بیرومی قوم مجتمع ہے، میں چاہوں گا کہ واپس لوٹ کران کو سمجھا کر دیکھوں اور معلوم کر سکوں کہ ان کی کیارائے ہے؟!

حفرت شرحبيل والنؤنة فرمايا:

بہت اچھی بات ہے ذرا جلدی سیجئے کیونکہ ہم آپ سے جوایک دفعہ کہہ بچکے ہیں اپنے اس مؤقف پر قائم ہیں اور جب تک ان نین امور میں سے کسی ایک پر فیصلہ ہیں ہوجاتا ہم کہیں نہیں جائیں مجے اپنی قوم سے جاکر کہہ دیجئے کہ وہ دین اسلام کوقبول کرے، درنہ جزیہ دے۔

اگريددونوں باتيں ان كومنظور نه ہوں تو پھرلڙ ائى ہوگى اوربس!

روماس این قوم کے پاس لوٹا اور ان کوجمع کر کے کہا:

اے حاملین دین نصاری اور اے ابناء ماء معمودیہ! مسس بی حقیقت کمجی فراموش نہیں کرنی چاہئے کہ تحصارے ممالک میں عربوں کا آنا جمارے اموال کوغیمت بنانا جمعارے سرداروں اور شد وروں کوئل کرنا، جوخود تحصاری کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے، اس کا وقت یہی ہے اور وہ زمانداب آن لگا ہے۔ تحصارے پاس ندروہیں (روی جرنیل کانام) کے برابر لشکر اور ندخودتم روہیں جیسے بہادر ہو۔ فلسطین کے میدان میں اہل عرب کے ایک نہایت مختصر سے دستہ نے اسے قل کردیا۔ اس کے بہادروں کو مارڈ الا اور جونی رہاں کو کلست سے دو چار کر کے بھا گئے پر مجبور کردیا۔ مجھے خبر ملی ہے کہ مسلمانوں کا ایک سے سالار جس کا نام "فالد بن ولید" ہے عنظریب ہم پرعراق کی جانب سے بخصار کے بی والا ہے۔

يه علاق اس في محر التربين:

- 🛈 ادکہ
  - 2 سخنہ
  - 3 تدبر
  - حوران

اور وہ بہت جلد بھرہ کینیخے والا ہے۔ میرے نزدیک بھی بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اہل عرب کو جزید دینے کے معاملہ کو طے کر کے اپنے آپ کوان کی حفاظت میں دے دیں اور اس طرح جنگ کی اس بلاکوا پے سرے ٹال دیں! قوم نے جب روماس کی زبان سے بہتر رہنے اقد وہ تا اور اس کے ارادہ کر لیا مگر اس نے حالات توم نے جب روماس کی زبان سے بہتر رہنے اقد وہ تا اور اس کے ادارہ کر لیا مگر اس نے حالات





## اہلِ بھرہ کے ساتھ معرکہ

علامہ واقدی بینید ککھتے ہیں: رومی قوم بیسُن کر جنگ پر آ مادہ ہوگئی، اپنے لشکر کو تیار اور شار کر کے صف بندی شروع کر دی۔ سابری زر ہیں پہن لیس اور سلح ہوکر حملہ کے لئے ٹل گئی۔

افواج مسلم کے جرنیل حضرت شرحبیل بن حسنہ دلالٹؤنے رومی فوج کو جنگ پر آمادہ دیکھ کر اپنی فوج کے بہادر جوانوں کواپنے مختصر سے خطاب کے ذریعے حسب ذیل وعظ کیا اور جہاد کی ترغیب دی آپ نے فرمایا:

إعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( اَلْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ)) وَاَحَبُّ مَا قَرَّبَ إِلَى اللهِ قَطْرَةُ دَمِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ دَمْعَةٌ جَرَتْ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جَاهِدُوا الْعَدُوُّ وَارْمُوا السِّهَامَ وَلْتَكُنْ مُجْتَمِعَةً فَإِنَّهَا لَنْ تُخَيَّبَ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ٥٠ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ قطرہ خون ہے جواللہ کالی راہ میں کرے اور وہ آ نسو ہے جوخوف ذرا سے جاری ہو، دشمن سے جہاد کرو۔ تیرول سے چھلنی کر دواور ال کر تیرایک ساتھ چلاؤ ( کاریٹ بمباری کرو) تا كمابداف سے إدهراد حركر كر ضائع نه جائيں۔ كر آب نے قرآن جيدى بيآ يت كريمه پرمى: ﴿ إِلَّا يُهَا الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تُمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ ٥٠ "اے ایمان والواللہ ہے ڈروجیہا کہ اس سے ڈرنے کاحق ہے اور ہرگز ندمرنا محرمسلمان۔" 🖰 یہ کہ کرآ ب نے انتکر بھرہ پر حملہ کر دیا اور آ ب کے ساتھ تمام مسلمان بھی وحمٰن پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ماجد بن رویم العیسی و اللافر ماتے ہیں کہ میں بھی حضرت شرحبیل واللا کے اس تشکر میں موجود تھا۔ وحمن نے ہارہ ہزار جوانوں کے ساتھ میدخیال کرتے ہوئے کہ ہم جنگ جیت جائیں کے ہم پرحملہ کر دیا۔ ہم ان کے مقابلہ میں اليے تے جيے سياه اون كے پہلو پر الى براير سفيدى موق بم في اس جل بي اس مخض كى ما ندجوموت اور سفر آخرت

جامع الترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب: ماذكران ابواب الجنة تحت ظلال السيوف، حديث: 1659.
 باره 4، آل عمران 102، ترجمه كنزالايمان. ﴿ ﴿ يَنْ عَارَى تَعَيَادِدُ فِنْ كَمَنَا لِلْمِينَ آلَـ عَنْ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَ

کے وقت صبر کر لیتا ہے صبر کرلیا تھا۔ دو پہر تک لڑائی ہوتی رہی، دشمن برابراس محمنڈ میں رہا کہ یہ جنگ تو ہر حال میں اس نے جیتی ہوئی ہے۔ میں نے اس حالت میں حضرت شرحیل ٹاٹٹؤ کو دیکھا کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت کی ہارگاہ میں بیدعا پڑھ رہے تھے:

"يَاحَى يَا قَيُّومُ يَا بَدِيْعَ السَّمُوٰتِ وَالْآرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اَللَّهُمَّ إِنَّكَ قَدْ وَعَدْتَنَا عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ بِفَتْحِ الشَّامِ وَفَارِسَ اَللَّهُمَّ انْصُرْ مَنْ يُوَجِّدُكَ عَلَى مَنْ يَّكُفُرُ بِكَ اَللَّهُمَّ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ."

"اے ہیشہ زندہ قائم رہنے والے اور اے آسانوں اور زمین کے بنانے والے بزرگی اور عزت کے مالک!
اے اللہ گاتی! بیشک تونے اپنے نبی مکرم خلافی کی زبان پرہم سے شام اور فارس (ایران) کی فتح کا وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ گاتی! تو اس کی مدفر ماجو تجھے ایک مانتارہے اس کے خلاف جو تیرے ساتھ کفر کرتا ہے، اے اللہ گاتی! تو کا فروں کی قوم پرہمیں فتح وقصرت عطافر ما۔" (آمین)

# حضرت خالد بن وليد دانتيز كا مددكو پېنچنا

آپ فرماتے ہیں: بخدا! حضرت شرحیل دالین نے ابھی اپنی دعا کوختم نہیں کیا تھا کہ مدد پہنچ گئی۔ہم چاروں اطراف سے دشمن کے فرخے ہیں آئے ہوئے ہے۔ دشمن نے ہمارا محاصرہ کرکے دل ہیں یہ طے کیا ہوا تھا کہ اب فتح ہوئی، اچا تک حوران کی طرف سے تاریک رات کی شل ایک گردو خبار اٹھتا ہوا دکھلائی دیا۔ جس وقت ہمارے قریب آیا تو اس میں بیش رو گھوڑے نظر آئے بھر چھوٹے اور بڑے جھنڈے اور علم لہراتے معلوم ہونے گئے۔ ہماری طرف دوشہوار بڑھتے ہوئے دکھائی دیئے ایک سوار زور سے آواز دے کر کہدر ہا تھا: شرحیل! اللہ کھٹ کے دین کی فتح و نظرت مبارک ہو! میں مشہور شہوار خالد بن ولید ہوں۔ دوسرے شہوار کہدر ہے تھے: میں عبدالرحلٰ بن ابی بحرصد بن بی شخصہوں۔

پھر کے بعدد مجرے آئے پیچے قوم تم اور قبیلہ جذام کے مجاہدین پہنچ مئے۔ان کے پیچے تمام لشکر آئی۔ایک جھنڈا جس کو حضرت رافع بن عمیر والطائی ڈٹائٹا ٹھائے ہوئے تھے۔اس پر میں نے دیکھا کہ تحریر تھا" رایة العقاب" (شابین رجنٹ کاعلم)۔

#### علامه واقدى محطية لكمت بين:

رومیوں نے جب حضرت خالد بن ولید داللہ کی گرج دار شیر جیسی للکار سی تو ان پر گڑھوں اوس پڑگئی اور وہ بجھ سے کے ان کے حوصلے پہت ہو مجے۔مسلمانوں نے ایک دوسرے کوسلام کیا اور حضرت شرحبیل مثالث نے جس وقت حضرت مسلمانوں نے ایک دوسرے کوسلام کیا اور حضرت شرحبیل مثالث نے جس وقت حضرت مسلمانوں نے ایک دوسرے کوسلام کیا اور حضرت شرحبیل مثالث نے جس وقت حضرت مسلمانوں نے ایک دوسرے کوسلام کیا اور حضرت شرحبیل مثالث کے دوسرے کوسلام کیا اور حضرت شرحبیل مثالث کی اور دوسرے کوسلام کیا دوسرے کوسلام کیا دوسرے کوسلام کی دوسرے کوسلام کی دوسرے کوسلام کیا دوسرے کوسلام کی دوسرے کے دوسرے کوسلام کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کوسلام کی دوسرے کی دوسرے کوسلام کی دوسرے کوسلام کی دوسرے کی دوسرے کوسلام کی دوسرے کوسلام کی دوسرے کوسلام کی دوسرے کوسلام کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کوسلام کی دوسرے کوسلام کی دوسرے ک

خالد ناتلا کوسلام کیا (گارڈ آف آف آفر پیش کیا) تو حضرت خالد ناتلا نے فرمایا: شرحیل ناتلا کیا شمعیں خرنبیں تھی کہ یہ ایک خاص موسم ہے اس میں اہل شام، حجاز اور اہل عراق کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے۔ رومیوں کے لئنگر اور سردار اس موقع پر جمع ہوتے ہیں پھرنہ معلوم کیوں تم نے اپنے آپ کو بمعہ اپنے ساتھیوں کے اس جگہ پھنسا دیا۔

حضرت شرحبيل وللنظرف كها كه حضرت الوعبيده بن جراح والنظركم برميس في ايها كيا تها\_

آپ نے فرمایا کہ ابوعبیدہ ناٹھ ایک سیدھے سادے خداترس مسلمان ہیں، لڑائی کے ہٹھکنڈوں اور جنگی جالوں اور موقع کی نزاکت سے بہت کم واقف ہیں۔

پھرآ پ نے فوج کوسفر کی تھکان دور کرنے کی غرض سے آرام کرنے کاتھم دیا۔ فوج نے پڑاؤ کیا اور ہرساہی نے ایک دوسرے کی غنواری اور جمدردی کی۔

ا گلے روز بھرہ کے لئکر نے مسلمانوں کی طرف پیش قدی کی ،حضرت خالد ڈاٹٹو نے اپ بہایوں سے فرہایا: بھرہ کے لوگ بیتجھ کر کے مسلمان سفر کی دجہ سے تھے ہوئے ہیں اور ان کے گھوڑ نے ہی مسافت طے کر کے آئے ہیں اور تھکن سے چکناچور ہیں اس لئے دہ ہماری فوج کی جانب بڑھ رہے ہیں ،تم بھی اللہ کھٹنی برکت اور اس کی مد پر بھر در کر تے ہوئے تیاری کر وہتھیار پہنواور گھوڑوں پر سوار ہوجاؤ، چنانچ مسلمانوں نے جنگ کی تیاری کی اور سلے ہو کر سوار ہوگئے۔ حضرت خالد ٹاٹٹو نے اپنے لئکر کو بول تر تیب دیا کہ میند پر حضرت رافع بن عمیرہ الطائی ڈاٹٹو کو اور میسرہ پر حضرت میند پر حضرت رافع بن عمیرہ الطائی ڈاٹٹو کو اور میسرہ پر حضرت میند کر حضرت کی بہا در نوجوان تے جن کی بہا در کی اور شجاعت کا اس کم سی شہرشم چرچا ہو چکا تھا، مقرر اور تھینات کیا۔ پیدل فوج کی کما دار حضرت عبدالرحمٰن بن حمید الجمعی ڈاٹٹو کو مقرر کرکے پورے لئکر جرار کے ور سے لئکر جراد کے ایک حصہ پر حضرت میتب بن نجیہ فزاری ڈاٹٹو کو مقرر کرکے پورے لئکر کے ایک بازو پر کھڑا کیا، جبکہ دوسرے صے پر حضرت میتب بن نجیہ فزاری ڈاٹٹو کو مقرر کرکے پورے لئکر کے ایک بازو پر کھڑا کیا، جبکہ دوسرے صے پر حضرت میتب بن نجیہ فزاری ڈاٹٹو کو مقرر کرکے پورے لئکر کے ایک بازو پر کھڑا کیا، جبکہ دوسرے صے پر حضرت میتب بن نجیہ فراری ڈاٹٹو کو مقرر کر کے یا کہ جب میں دشن پر میں (اور خود کو ان پر اس جیزی سے دے مار تا جسے کو لی جا گراتی ہے۔)

### روماس اورحضرت خالدبن وليد وكالمؤكا منتكوكرنا

علامہ واقدی محفظہ کھتے ہیں: حضرت خالد علا اور حضرت مبدالر من بن ابی بر صدیق علا افتار کو ہدایات اور دمیت فرمانے کی این رہے بھرا پ نے مزم کرلیا کہ ہم جملہ کردیں کدائے ہیں اچا تک رومیوں کی فوج کی صفول کو چیرتے ہوئے ان بی سے ایک قوی میکل فوش ہوئی ہیں جس نے جسم پرسونے، جاعری، دیشم اور یا قوت کی آ کھوں کو چیرتے ہوئے ان بی سے ایک قوی کو گرا ہوگر اور کر دینے والی زیدت کردگی ہے ہوئی آپ وٹاپ کے ما تھے میدان میں محلان میں کھڑا ہوگر اسلامی کھڑا ہوگر سے والی زیدت کردگی ہے ہوئی آپ وٹاپ کے ما تھے میدان میں محلان میں کھڑا ہوگر اسلامی کھڑا ہوگر اسلامی کھڑا ہوگر سے والی زیدت کردگی ہے ہوئی آپ وٹاپ کے ما تھے میدان میں محلان میں محلول انہوں کے وسلامی کھڑا ہوگر اسلامی کھڑا ہوگر اسلامی کھڑا ہوگر اسلامی کی محلول انہوں کے وسلامی کھڑا ہوگر اسلامی کھڑا ہوگر کھڑا ہوگر کھڑا ہوگر کھڑا ہوگر کی کھڑا ہوگر کی کھڑا ہوگر کے کھڑا ہوگر کے کھڑا ہوگر کھڑا ہوگ

عربی زبان میں ایک اعرابی (بدوی) کی طرح کینے لگا:

اے قوم عرب! میں بھرہ کا سردار (اور گورز جنزل) ہوں 🏲 اور میر ہے مقالبے میں تمعارا بھی کوئی سردار بی میدان مين آئے! حضرت خالد والنواس كے مقابلہ كے لئے ميدان ميں اتر ، اس نے كها: كيا آب مرداراورسيدسالار بين؟ آب نے فرمایا: ہاں! مسلمان میرے متعلق ایسا ہی سجھتے ہیں اور بیمیری امارت اور سپہ سالاری اسی وقت تک کے کتے ہے جب تک میں اللہ ﷺ کی اطاعت کرنے والا ہوں، اگر میراعمل اللہ ﷺ کے احکام کے خلاف ہواور میں کوئی نافر مانی کروں تو پھران پرمیری کوئی امارت اور سرداری باقی نہیں رہ سکے گی۔

روماس نے کہا: میں شاہان روم میں سے ایک بادشاہ اور عقلائے روم میں سے ایک عقل مندآ دمی ہول۔ حق کسی صاحب نظر وفكراور دانا وصاحب بصيرت مخض ير پوشيده نبيس روسكتا۔ ميں نے كتب سابقداور تاريخ عالم كا مطالعه كيا ہے اورعلم المحمد (سائنس آف وارایند آرث، واربسٹری) کو پردھ رکھا ہے میں نے علم ملحمہ (جنگوں کی سائنس اور تاریخ) میں ديكها بكرالله عظاليك ني قريش باتى جن كانام "محك" (مَنْ الله عَمَا) بوكا، كومبعوث فرمائ كاراس كالفاظ بدين:

"إِنِّي قَرَأْتُ فِي الْكُتُبِ السَّابِقَةِ وَالْآخْبَارِ الْمَاضِيَةِ وَالْمَلَاحِمِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْعَثُ نَبِيًّا قُرَيْشِيًّا هَاشِمِيًّا عَرَبِيًّا وَّ اِسْمُهُ مُحَمَّدٌ ( عَلَيْ) "

> حضرت خالد وللظ نے فرمایا: وہ ہمارے ہی نبی کریم مالی ہیں۔ روماس نے کہا: کیاتمھارے لئے کوئی کتاب نازل ہوئی ہے؟

حضرت خالد والنوائة فرمايا: بان! اوراس كماب كا نام قرآن ہے۔

روماس نے کہا: کیاتم پرشراب حرام کی گئی ہے؟

حضرت خالد ولاللا نے فرمایا: ہاں! ہمارا کوئی مخص اگر شراب پیئے تو ہم اس پر حد جاری کرتے ہیں اور جو مخص زنا کاری کا ارتکاب کرے اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں اور اگر زانی شادی شدہ اور محصن ہوتو پھراس کوسنگار کر دیا

روماس نے کہا: کیاتم پر تمازیں فرض کی تی ہیں؟

حضرت خالد جلائظ نے فرمایا: ہاں! ہم پردن اور رات میں یا تج نمازیں فرض ہیں۔ روماس نے کہا: کیاتم مج کرتے ہو؟

حضرت خالد تكافؤنة فرمايا: بان!

۔ ● اس کا نام روماس تھا۔ (مترجم عفی عنه)

marfat.com

روماس نے کہا: کیاتم پر جہاد فرض کیا محیا ہے؟

حضرت خالد ناللؤنے فرمایا: ہاں! اگر جہاد فرض نہ ہوا ہوتا تو ہم تمعارے ساتھ جنگ کرنے کیوکر آتے جہاد فرض ہے بھی تو تم سے ازر ہے ہیں۔

روماس نے کہا: میں ضرور جانتا ہوں کہتم حق پر ہو، میں آپ لوگوں سے محبت کرنے والا ہوں میں نے اپنی قوم کو آپ سے ڈرایا تھا تا کہ آپ سے محفوظ رہیں مگروہ قوم نہیں مانی اور میں اپنی قوم کی طرف سے سخت خا نف ہوں۔ رت خالد الليون نوماس كودعوت توحيد دية موئ كها: "ا مروماس يرمو!"

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

روماس نے جواب دیا کہ میں ضرورمسلمان ہوجاتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اینے اسلام کا اعلان کرتا ہوں تو میری قوم میرے قل کے دریے ہوجائے کی اور میرے حرم کوقید میں ڈال دے کی البتہ میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ڈرا دهمكاكران كوترغيب دين مول، شايدالله الله الله الله المان كومدايت عطافر ماد \_\_

حضرت خالد والمنظ في فرمايا: أكرتم اسى طرح الي قوم كى طرف لوث محت اور جارے درميان جنگ وقال نه جواتو ان كوشك كزركا اور جھے انديشہ ہے كہ وہ مسي كوئى نقصان ندى بنچائيں لإندا بہتريہ ہے كہ بين تم پرحمله كرتا ہوں اورتم بمى مجھ پرجوالی حملہ کروتا کہتم پرتہمت نہ لگ سکے اور تھوڑی بہت کھناش دکھانے کے بعدا پی توم کے پاس چلے جانا۔

كتے ہيں كه پرايك نے دوسرے يرحمله كيا اور فوجوں كونن حرب كے خوب كرتب وكھائے حتى كروماس نے آپ سے کہا کہ جھ پرزور دار حملہ سیجئے تاکہ میں میدان سے بھاگ پروں۔ شاہ روم نے میری مدداور کمک کے لئے ایک بطریق (وہ جرنیل جس کے ماتحت دس ہزار فوجی ہوں) جس کا نام الدریجان عصب بھیجا ہے اور مجھے خوف ہے کہ کہیں وه آپ کوکوئی گزندند کا بنیا ئیں۔

مستعفرت خالد اللك في فرمايا: الله على محصاس برغلبه اور في مطافرمائ كالبهرةب في روماس برزوروار حله كيا-روماس میدان کارزارے بماک کرائی قوم میں جاچھیا۔ آپ نے اس کا زیادہ تعاقب نہ کیا۔

جس وفت روماس این قوم کے پاس پہنیا تو لوگوں نے تمام صور تعال کے بارے میں دریافت کیا؟ روماس نے کھا: اے میری قوم! مرب بوے جاکش اور سخت جان لوگ ہیں، تم ان کا مقابلہ نیس کرسکو سے۔ بینی بات ہے کہ وہ شام بلکہ پورے روم کے مالک ہوجا کیں مے تم اللہ کا سے ڈروہ مربوں کی اطاحت تول کرلواوران کی امان اور حافت میں واظل موجاد جس طرح كدائل ادكه الل تدمراورائل حدان في كياسهد يس محمارا خرخاه مول اورجابتا مول كرتم

اورایک نوش الدیمان ہے۔ محرجم

روماس کے چلے جانے کے بعدالل بھرہ نے'' دریحان'' کواپنا سرداراور والی بنالیا اور کہا جس وفت ہم مسلمانوں کے ساتھ اس جنگ سے فارغ ہونگے تو بادشاہ کے پاس جا کرروماس کی معزولی اور برطرفی کی تحریک پیش کر کے اس کی جگہ آپ کو گورنر بھرہ مقرر کرنے کی درخواست کریں سے کیونکہ آپ روماس کے مقابلہ میں زیادہ بہادر، معاملہ فہم اور دانا ہیں۔

در بحان نے پوچھا:تمھارے عزائم کیا ہیں؟ اورتم کیا جاہتے ہو؟ انھوں نے کہا: ہم جاہتے ہیں کہتم مسلمانوں کے لئنگر پرحملہ کر دواوران کے سپہ سالار کا مقابلہ کرواگرتم نے مسلمانوں کے امیرلٹنگر کو مارلیا تو باقی لٹنگر بھاگ جائے گا اور میدان ہارے ہاتھ دہے گا!

## حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر دانشهٔ اور در بیجان کا مقابله

علامہ واقدی میں کی کھٹے ہیں: در بحان نے زرہ پہنی اور سلے ہوکر میدان میں آیا۔حضرت خالد دہائی کو مقابلہ کے لئے طلب کیا۔حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر صدیق ڈائھانے آپ سے کہا: آپ امیرلشکر ہیں اورلشکر کا میدان میں ڈ نے رہنا امیر کے سر پر مخصر ہوتا ہے۔وشن کے مقابلے کے لئے میں جاتا ہوں آپ بہیں ہماری سر پرستی کے لئے مرکز میں تشریف رکھیں۔
تشریف رکھیں۔

چنانچہ حضرت عبدالرحمٰن ثالثظ میدان میں پنچے۔آپ ثالثظ نے در یجان پر تملہ کیا۔ پنجہ آز مائی شروع ہوئی، دونوں ایک دوسرے کا دپرشیر کی طرح جھیٹتے رہے دونوں لکھروں کے سپاہی اپنے شدز دروں کے فنون حرب کے کرتب اور دو بہادروں کے درمیان پڑنے والے جوڑ کی کارروائی کو دیکھنے کے لئے گردنیں او فجی کرکر کے آئی کھیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے کے لئے گردنیں او فجی کرکر کے آئی کھیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے کے لئے گردنیں اور پخی کرکر کے آئی کھیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے کے لئے گردنیں اور پخی کرکر کے آئی کھیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے کئے۔ در یجان حضرت عبدالرحمٰن ڈاٹھئے کے مقابلہ میں تھوڑی ہی در پھا ہوگا کہ اس نے دل میں اپنی کمزوری اور اس کی تقصیراور کوتا ہی کو محسوس کرلیا اور وہ یہ بچھنے لگا کہ میں زیادہ دیر مقابلہ کی تاب نہیں لاسکتا لانداوہ پہپا ہوکر بھاگ ڈاکھا اس کا گھوڑا چونکہ حضرت عبدالرحمٰن ڈاٹھئے کے گوڑے سے زیادہ تیز تھا، وہ آپ کے ہاتھ نہ آیا اور اس طرح در بجان جان بھا کہ اسے لئکر میں ما تھا۔

ابل بعره نے کیا: اے سروار! تمعارے ہماک آنے کا کیا سبب ہے؟

اس نے جواب ویا کہ مجھ پر بردی تختی سے حملہ کیا تھا۔ میرے قدم نہ جم سکے اور میں ڈٹ کر مقابلہ نہ کر سکا، اس لئے میں نے بھا کئے میں بن عافیت جانی البندا اب ہم مل کرا کھے مسلمانوں پر حملہ کریں۔ البندائم سب اب حملہ کر دویین کر گئے میں بن دلی جمامئی۔ گئکر کے دل میں بزدلی جمامئی۔

marfat.com

### مسلمانون كاحملهاور فتح نصيب بهونا

حضرت خالد بن وليد اللظ فوراً جان محية \_ آپ اور آپ كے ساتھيوں، حضرت عبدالرحلٰ بن ابي بكر صديق عليه ضرار بن الازور ناتلنا، قبس بن مهيره خالفًا، شرحبيل بن حسنه خالفا، راقع بن عميره الطائي خالفا، ميتب بن نجيه فزاري اللها، عبدالرحمٰن بن حمیدالجمعی مظافظ اور باقی مسلمانوں نے ایک دم حملہ کر دیا۔ اہل بھرہ نے ، جن کے لئے اب لڑائی کے سوااور کوئی جارہ کار باقی نہ تھا جس وفتت مسلمانوں کے حملہ کو دیکھا تو آ مے بردھے، جنگ چیز گئی۔رومیوں کے سرخاک وخون میں گرنے لگے۔فصیل شمر پر ناقوس بجنے لگے،خطرے کے الارم بجتے ہی پادر یوں نے شور وغوغا مجانا شروع کر دیا۔لاٹ بإدريول في آسان سر برا محاليا اور كلمات كفر بكنا شروع كرويية..

حضرت شرحبیل بن حسنه فالمؤنف بیدعا پرهناشروع کی:

"ٱللَّهُمَّ إِنَّ هُوُّلَآءِ الْأَرْجَاسَ يَبْتَهِلُونَ إِلَيْكَ بِكَلِمَةِ كُفْرِهِمْ وَيَدْعُونَ مَعَكَ اِلْهَا آخَرَ لَا اِلٰهَ اِلَّا أَنْتَ وَنَحْنُ نَبْتَهِلُ اِلَيْكَ بِلَا اِلٰهَ اِلَّا أَنْتَ وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ اللَّا أَنْ نَصَرْتَ لَهٰذَا الدِّيْنَ عَلَى آعْدَائِكَ الْكَافِرِيْنَ."

"اے اللہ ﷺ! بیمشرک پلیدلوگ تفریدالفاظ کے ذریعے تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور تیرے ساتھ تیرا شریک مفہراتے اور اس کی پوجا کرتے ہیں حالاتکہ تیرے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے یا اللہ اللہ او اسی نی مرم حضرت محمصطفیٰ مالی کے وسیلہ جلیلہ سے الل اسلام کی اپنے دشمنوں ، کافروں کے مقابلہ میں

حضرت شرحیل المنظر دعافر مارہے تھے اور باتی تمام مسلمان آپ کی دعا پر'' آمین آمین' کہتے جاتے تھے۔ بارگاہ خداوندی میں دعا کرنے کے بعد مسلمانوں نے کیبار کی زورسے مملہ کیا۔ دشمن نے خیال کیا کہ قلعہ کر پڑا ہے جس سے رشمن کی ہوا ا کھڑ گئی اور وہ پیٹے دکھا کر ہما کئے گئے۔زمین پرکشتوں کے پیشتے لگ مجے اور بھکدڑ میں انھول نے قلعہ کے درواز وں براسینے بی بہت سارے آ دمیوں کو کچل کر مار ڈالا۔ انھوں نے شہر میں داخل ہو کرفسیل کے اعدو خود کو قلعہ بند کرلیا اور دروازوں اور ترجوں کے اندر پناہ لی۔نٹانوں اور صلیوں کو بلند کیا اور قلعہ بند ہو مجے اور بیا لے پایا كداس واقتدى اطلاح شاہ روم كولكوكر بيجى جائے اوراس سے درخواست كى جائے كدوہ ہارى مد كے لئے فوج اور

حعرت ميداللدين دافع عاللوان فرمات بين كدافى بعره جس وتعد هرى فييل يرين و كالتواكرة ميوز ديا اوراسيط تفكر كا شاركيا بعض مجابدين كوموجودنه باكرميدان بك على من تعقول كود يكفأ في معيدم موا كه عارسه دوسو marfat.com تمیں مجاہد جن میں زیادہ ترقوم بھیکا کہ اور ہمدان کے آدمی تھے، اس معرکہ میں مرحبہ شہادت پر فائز ہوئے ہیں۔ نیز رؤساء میں سے حسب ذیل حضرات نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت بدر بن حرصلہ، جو قبیلہ بنو ثقیف کے حلیف تھے اور علی بن رفاعہ، مازن بن عوف سہیل بن ناشط، جابر بن مرارة، رہے بن حامداور عباد بن بشر نگاتی تھی شہید ہوئے۔

مسلمانوں نے اس جنگ میں بہت سارا مال غنیمت حاصل کیا۔حضرت خالد بن ولید نظائظ نے شہداء پر نماز جنازہ پڑھائی اور ان کے وفن کا اہتمام فر مایا اور تھم ویا کہ شہداء کو وفن کر دو۔ جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا تو آپ نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر ٹائٹھ،حضرت معمر بن راشد ٹائٹھ اور مالک اشتر نخعی ٹاٹٹھ کے علاوہ ایک سواور لشکر جرار کے نوجوانوں کو پہرے کے لئے مقرر کرتے ہوئے گشت کے لئے بھیجا۔

### روماس كااسلام قبول كرنا

گشت کے دوران اچا تک ایک مقام پر گھوڑ ہے بھڑ کے، کنسریاں کھڑی کیں اور جنہنانے گئے جس کی وجہ ت مسلمان جو پہرے پر تنے، ہوشیار اور چو کنا ہو گئے ۔ ادھرادھر دیکھنا شروع کیا۔ اندھیرے میں ایک کمبل پوش آ دی آتا ممسلمان جو پہرے پر تنے، ہوشیار اور چو کنا ہو گئے ۔ ادھرادھر دیکھنا شروع کیا۔ اندھیرے میں ایک کمبل پوش آ دی آتا ہو اور اس کو پکڑنا چاہا۔ گراس نے کہا: ذرائخل کیجئے، میں بھرہ کا حالم مول ۔ آپ نے اس کو گرفتار کر کے حضرت خالد بن ولید ٹاٹھ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت خالد ٹاٹھ نے اے دیکھ کر بہچان لیا اور انسے۔

اُس نے کہا: اے امیر! میری قوم نے میرے مشورہ کو محکرا دیا اور جھے دھ تکار دیا اور کہا کہ جا کر گھر میں بیٹے جا، ورنہ قوم تیرے خلاف جذبات رکھتی ہے تھے قل کر ڈالے گی۔ میں اپنے گھر میں بیٹے ارہا، میرا مکان شہر پناہ کی دیوار سے چونکہ بالکل متصل ہے، رات کی تاریکی میں میں نے اپنے غلاموں اور چھوٹے بیٹوں کو تھم دیا کہ وہ دیوار کو کھود کر اس میں سے راستہ بنا کئیں۔ چنا نچہ انھوں نے دیوار میں نقب لگا کر ایک دروازہ کھول دیا، چنا نچہ میں اسی راستے سے آپ کے راستہ بنا کئیں۔ چنا نچہ میں اسی راستے سے آپ کے پار ماضر ہوا ہوں اور میرے آنے کا مقصد و مدعا میہ ہے کہ آپ میرے ساتھ اپنے چنو منتخب نو جوان، جن پر آپ کو پورا مجروسہ ہو بھی دیں اور وہ انشا واللہ کی شمور کے مقد و مدعا میں ہو جا کیں گے۔ آپ نے بین کر اللہ کی کی بارگاہ میں ہو جا کئیں گے۔ آپ نے بین کر اللہ کی کی بارگاہ میں ہو دہا کئی سے رکھی میں سونو جوان منتخب کر کے روماس کے وہ کیا اور حضرت عبدالرحمٰن بن ائی بکر صدیت تا تا تا کہ کہ آپی سرکردگی میں سونو جوان منتخب کر کے روماس کے وہ طہ حائے۔

حفرت ضرار بن ازور اللظ بیان کرتے ہیں کہ جوسیای شہر میں داخل ہوئے تنے اُن میں مکیں بھی تھا۔ جس وقت ہے۔ روماس کے مکان پر پہنچے اس نے ہمارے لئے فزانے کا دروازہ کھول دیا اسلحہ اور ہتھیار تقسیم کے اور کہا: روماس کے دروازہ کھول دیا اسلحہ اور ہتھیار تقسیم کے اور کہا: روماس کے دروازہ کھول دیا اسلحہ اور ہتھیار تقسیم کے اور کہا: روماس کے دروازہ کھول دیا اسلحہ اور ہتھیار تقسیم کے اور کہا: روماس کے دروازہ کھول دیا اسلحہ اور ہتھیار تقسیم کے دروازہ کا دروازہ کے دروازہ کھول دیا اسلحہ اور ہتھیار تقسیم کے دروازہ کا دروازہ کھول دیا اسلحہ اور ہتھیار تقسیم کے دروازہ کے دروازہ کھول دیا اسلحہ اور ہتھیار تقسیم کے دروازہ کی دروازہ کھول دیا اسلحہ اور ہتھیار تقسیم کے دروازہ کی دروازہ کھول دیا دروازہ کو دروازہ کو دروازہ کو دروازہ کھول دیا دروازہ کے دروازہ کو دروازہ کھول دیا دروازہ کو دروازہ کھول دیا دروازہ کو د

وردیال پہن لو۔ ہم نے رومیول کا لباس پہن لیا اور شمر کے جاروں اط اِف میں چھیں چھیں سوار کھڑے کر دیئے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن ابي بكرصديق والمجمّان فرمايا جس وفت تم جماري بحبير كي آواز سنو، فورأ الله اكبر كهه كرجواب دينا\_ ضرار بن الله کہتے ہیں کہ ہمیں جن جن مقامات پرمتعین کیا تھا، ہم نے اپنی اپنی جکہ پر پہنچ کر پوزیشنیں سنجال لیں اور حمله کے لئے الرث ہوکر کھڑے ہو گئے۔

علامہ واقدی مُنظلة لکھتے ہیں: مجھے معتبر اور ثقتہ راویوں سے بیخبر پینچی ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر عظمی نے ا ہے دستہ کے سواروں کو متعین کر کے خود بھی زرہ زیب تن فر مائی اور رو ماس نے بھی زرہ پہن کر حضرت عبدالرحمٰن بن ابی كر والثناك خدمت ميں ايك مكوار پيش كى جس كوآب نے اسپے اسلحدادرلباس ميں شامل كرليا۔

روماس، حضرت عبدالرحمٰن والنو كالم اتھ بكڑے ان كواپنے ساتھ اس بُرج كى طرف لے كرچل يزا، جس ميں در بحان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رہتا تھا۔ جب بیہ حضرات بُرج کے نزدیک پہنچےتو در بان اورمحا فظوں نے مزاحمت کی۔ در بیمان نے پوچھا کہتم کون لوگ ہو؟

روماس نے جواب دیا: میں سردارروماس ہوں۔

در بحان کہنے لگا: تیرے منحوس قدم بہال کیول پڑے اور بیر تیرے ساتھ دوسرا کون ہے؟ روماس نے کہا: بیرمیرے ایک دوست ہیں۔تمعاری ملاقات کا اشتیاق رکھتے تھے۔ ال نے کہا: بد بخت! آخر بیے کون؟

روماس نے کہا: بیر حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ رسول (مُنظِیمًا) کے بیٹے حضرت عبدالرحمٰن (مُنظِیّا) ہیں اور اس کئے تشریف لائے ہیں کہ تیری (نایاک) روح کودوزخ کے گڑھے میں دھیل ویں۔

در بحان نے بیالفاظان کرفورا حملہ کردینے کا ارادہ کیا محراس پرالی تھبراہٹ طاری ہوئی کہوہ حملہ کرنے کی ہست نه كرسكا اوراس كابيمنعوبهاس كےول ميں ہى روحميا اورادحرحضرت عبدالرحمٰن بن الى بكر ما الله نہايت موشيارى اور مجرتی کے ساتھ اس کے سائنے تلوار لہرائی اور حرکت دیکر اس کے کندھے پر اس زورے ماری کدوہ کٹ کرزمین پر حمر پرا، جب در بحان بلاک مومیا تو حضرمت عبدالرحل والانے زور سے نعره تحبیر نگایا۔ روماس نے نعرے کا جواب ویا اور جب آپ کے ساتھیوں نے جمبیر کی آ وازیں سٹیں تو بھرہ کی جانب سے انھوں نے بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلھ کرکے جواب دیا۔ بلکہ پھروں، پہاڑوں، درفتوں، برندوں اور اللہ کا کے مہاد صالحین نے بھی نعرے کا جواب دیا۔ دیال خيب نے جوایا کلمات حرادا کرتے ہوئے کیا:

"اے :ا ے معرودا اے مارے کا حرے و کر کا متابعات میں ہے۔ اور کا متابعات ہے ہیں۔ اور کا متابعات ہے ہیں۔ اور کا سے

شکر کے حق کوادا کر سکے! مختیق تونے ہمیں کلمہ توحید سنوایا ہے اور تونے ہمیں اہل جمید اور اہل تجید لین اپنی محداور برگی بیان کرنے والوں کے چروں کی زیارت سے مشرف فرمایا ہے۔''

راوی کہتے ہیں: جب بھرہ کی جانب سے مسلمانوں نے نعرے کا جواب دیا اور فضا اللہ اکبر کی صداوں سے گونج اٹھی اور ان کی تکواروں نے رومیوں کے خون سے اپنی پیاس بجھانی شروع کر دی تو حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹڈنے اور آپ کی فوج ظفر موج نے بحبیروں کی آ واز پر لبیک کہتے ہوئے شہر ہیں داخل ہوتا شروع کر دیا۔

الل بھرہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے ان کا شہر برزور شمشیر فٹنخ کر لیا ہے تو تمام باشندگان نے شور و واویلا شروع کر دیا۔عورتوں اور بچوں نے آ ہ و بکا اور جوانوں نے نالہ دفریا دشروع کر دی اور انھوں نے نفون لفون (امان امان) <sup>4</sup> کے الفاظ کہہ کرامن کی اپیل کی۔

> حفرت خالد ٹائٹؤنے پوچھا کہ بیلوگ کیا کہدہ ہے ہیں؟ روماس نے بتایا کہ حضرت! بیا مان طلب کررہے ہیں۔

آپ نے تھم فرمایا کہ بس! فوراً تکواروں کومیان میں کرنو۔ بیٹھم سنتے ہی فوج نے تکواریں میان میں کر کے ج<sub>ا</sub>ئل کرلیں ، مبع ہوئی تو تمام اہل بھرہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض گزار ہوئے کہ کاش! اگر ہم آپ سے صلح کر لیستے تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی اور ہماری بیرحالت نہ ہوتی!

آپ نے فرمایا کہ جو کچھ قسام ازل نے قسمت میں لکھ دیا ہے، وہ مل کر ہی رہتا ہے اور تقذیر کا لکھا، ہوئے بغیر نہیں رکا۔

الل بھرہ نے دریافت کیا کہ آپ نے کس رہبری اور کون سے مخص کی مخبری سے ہمارے شہر کو فتح کیا۔ آپ کوروماس کا نام بتاتے ہوئے شرم آئی مگر روماس نے فورا کھڑے ہوکر کہا کہ اللہ کھٹن اور اس کے رسول مُلاِلِمْ اِ کے دشمنو! جس مخص نے اللہ جل شانۂ کی خوشنودی حاصل کرنے اور تم سے جہاد فی سبیل اللہ کے لئے بیکام کیا ہے، س لو! وہ میں ہوں۔

انعول نے روماس سے کہا: کیا تو ہمارے فرہب میں نہیں رہا!

روماس نے کہا: اے اللہ ﷺ! میں صلیب اور اس کی پرستش کرنے والوں سے بیزار ہوں اور اس سے برأت کا اظہار کرتا ہوں، اے اللہ! مجھے ان میں شامل نہ کرتا، میں نے اپنی خوشی اور مرمنی سے تھھ کو اپنا رب اور پروردگار ماتا ہے، میں نے برضا ورغبت دین اسلام قبول کیا ہے۔

<sup>•</sup> سردی لغت کالفظ ہے جس کے معنی امان کے ہیں۔ (متر می فائن کے جس کے معنی امان کے ہیں۔ (متر می فائن کے اللہ کا ک

یں حضرت محمصطفیٰ علیم کونی اور رسول مان کی کرتا ہوں، کعبہ شریف کوقبلہ، قرآن مجید کوامام اور مسلمانوں کو بھائی بتالیا ہے۔

الل بھرہ یہ تن کرآتش زیر یا ہو گئے ، وہ مشتعل اور غفیناک ہوکرروماس کے ساتھ کی شرکا ارادہ کرنے کوہی تھے کہ
روماس ان کی ٹری نیت کو جان گئے اور حضرت خالد ڈاٹٹو سے کہا: اب میں ان لوگوں کے پاس رہنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔
مجھے آپ اپنے ساتھ ہی جہاں تشریف لے جارہے ہیں، لے چلیں، اور بعد میں پھر جس وقت اللہ کا وحدہ لاشریک،
آپ کو فتح نصیب فرمائے گا اور سارے شام پرآپ کا تسلط قائم ہو جائے گا، تو وطن چونکہ انسان کو فطری طور پر بیارا ہوتا
ہے اور طبعی طور پر ہر شخص کی پند ہوتی ہے کہ وہ اپنے آبائی وطن میں رہے، اس لئے پھر میں اپنے ولیس کی طرف لوٹ
آکوں گا!

علامه والدى مطيع كلصة بن:

معمر بن سالم خلافا اپنے دادالجبجہ بن مفرح سے روایت کرتے ہیں کہ روماس ہمارے ساتھ ہر معرکہ ہیں شریک رہے، دشمنوں کے ساتھ سخت مقابلہ کرتے اور اللہ کا کی راہ ہیں احسن طریقے سے جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ جل شانۂ نے ہمیں شام کی فتح نصیب فرمائی اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح اللہ کا خرائے حضرت عمر بن خطاب واللہ کو روماس کی خبر لکھ بھبجی چنا نچہ خلیفہ دوم نے اپنے عہد خلافت میں روماس کو بھرہ کا گور زم ترر فرمایا، یہ بہت قلیل مدت وہاں حاکم رہے اور اور بھران کی وفات ہوگئی اور انھوں نے اپنے بیچھے اپنا نیک اور لائق و فائق ایک بیٹا چھوڑا جس نے والد کی یادکو تازہ کئے رکھا۔

مؤرخ کہتے ہیں کہ فتح کے بعد حضرت خالد دلالا نے چند مردوں کو تھم دیا کہ وہ روماس کا مال واسباب شمرے نکال کرلے آئیں۔ چنانچے انھوں نے اس کام میں ان کی معاونت کی اور سامان وغیرہ لے آئے۔

روماس کی بیوی کے ایمان لانے کا عجیب واقعہ

جس وقت وہ روماس کے کل بیں پہنچے تو دیکھا کہروماس کی بیوی اس کے ساتھ لڑ جھکڑ رہی ہے اور اس سے جدائی اور طلاق کا مطالبہ کررہی ہے۔

> مسلمانوں نے اس سے دریافت کیا کہ" تم کیا جائی ہو؟" اس نے جواب دیا کہ" امیر جیش ہی ہار سے درمیان قیملہ قرما کیں سے۔"

مسلمان وان وحدرت فالد والله كي فدمت اقدى عي لاستاتواس في ان ك باس قريادى وايد وى في جو مسلمان وان الحد الدول والدول من الدول المدول وان وان المدول وان المدول وان المدول وان المدول وان المدول وان الم

حضرت خالد والشئائے ترجمان کے ذریعے اس سے دریافت فرمایا کہتم روماس پردعویٰ اور نالش کیوں کر رہی ہو؟
اس نے بتایا کہ آج رات میں جب سورہی تھی تو میں نے خواب میں ایک نہایت خوبصورت مخف کو دیکھا جس کا چرو مبارک چودھویں کے جاند کی طرح چک رہا ہے۔ انھوں نے مجھ سے فرمایا کہ بیشہر (بھرہ) نیزتمام ملک شام اور عراق ان عربوں کے ہاتھوں فتح ہو گئے۔

میں نے عرض کیا آپ کون ہیں؟

انھوں نے فرمایا: میں'' محمد رسول اللہ (مُنظِیمٌ)'' موں ، اس کے بعد آپ (مُنظیمٌ) نے مجھے اسلام کی دعوت دی تو میں نے اسلام قبول کرلیا پھر آپ (مُنظیمٌ) نے مجھے قرآن مجید کی دوسور تیں تعلیم فرما کیں۔

رادی کہتا ہے کہ تر جمان سے بیخواب س کرسب کواس واقعہ پر تعجب ہوا۔حضرت خالد دلائٹؤنے تر جمان سے فرمایا کہاس سے کہوکہ'' بیروہ دوسور تیس پڑھے۔''

چنانچہ ترجمان کے کہنے پراس خاتون نے سورہ المحمد اور سورہ قل هو الله احد سنا دیں اور پھر حضرت خالد ٹٹاٹٹ کے دست مبارک پرتجدید اسلام کی اور پھراپنے شوہر سے کہنے گئیں کہ''تم بھی میری طرح مسلمان ہوجاؤیا مجھے مچھوڑ دو۔''

حضرت خالد الطفاس كى بات پربنس پڑے اور كہا: سُبحانَ مَنْ وَفَقَهُمَا، پاك ہے وہ ذات جس نے ان دونوں كوايمان كى تو نيق بخشى اور دونوں كوا كھے ركھا چرآپ الظف نے ترجمان سے فرمایا كہاس سے كہوكہاس كا شوہر تو اس سے كھو كہاس كا شوہر تو اس سے كھى پہلے اسلام قبول كر چكا ہے، بيس كراس كو بردى فرحت ہوئى۔

حضرت خالد نظائظ نے اس کے بعداہل بھرہ سے ایک نہایت مناسب می مقدار پرمصالحت کر لی اور بیرچاہا کہ ایک مخص کو اپنا نائب اور وزیر مقرر کر دیا جائے تا کہ اہل بھرہ اپنے معاملات میں ان سے رجوع کریں اور کاموں میں اس سے فیصلہ کرالیا کریں۔

چنانچہ آپ نے ان سے استصواب رائے کے بعد ان کی رائے کے موافق ایک مخص کوان پر حاکم مقرر فر مایا۔ پھر آپ نے فتح کی خوشخری کا ایک خط حضرت ابوعبیدہ بن جراح مثالث کی خدمت میں ارسال کیا۔

آپ نے اس میں لکھا کہ میں دمشق جارہا ہوں ، آپ بھی وہاں جھے آ ملیں اور اس طرح ایک خط آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کا فیا ہے کہ میں اور قادسید کی فتح کے ساتھ عراق سے شام ابو بکر صدیق فائل کی طرف ہے کہ کا مال لکھا اور آپ کا خط بیتھا:

marfat.com

# حضرت خالد بن وليد خالفة كا خط حضرت ابو بكر مديق خالفة كے نام

بسم للله للرحمي الرهيم

السلام عليكم ورحمة الله!

" آپ كى مطابق بل شام كى طرف چلا بول الله كاف نى بىرے
ہاتھ پرتك مرز ، أركه ، خوران ، مخد اور بھر وقتح كرا دية اور آئ جب بيں
آپ كى طرف بير مريف كه رہا بول ، دمثل كى طرف كوچ كا اراده ہے۔
الله الله الله عن وهرت كى دعا ہے تمام مسلمانوں كو جو آپ كے پاس
موجود بيں ميرى طرف سے ملام!"

والسلام عليكم ورحمته الله و بركاته.



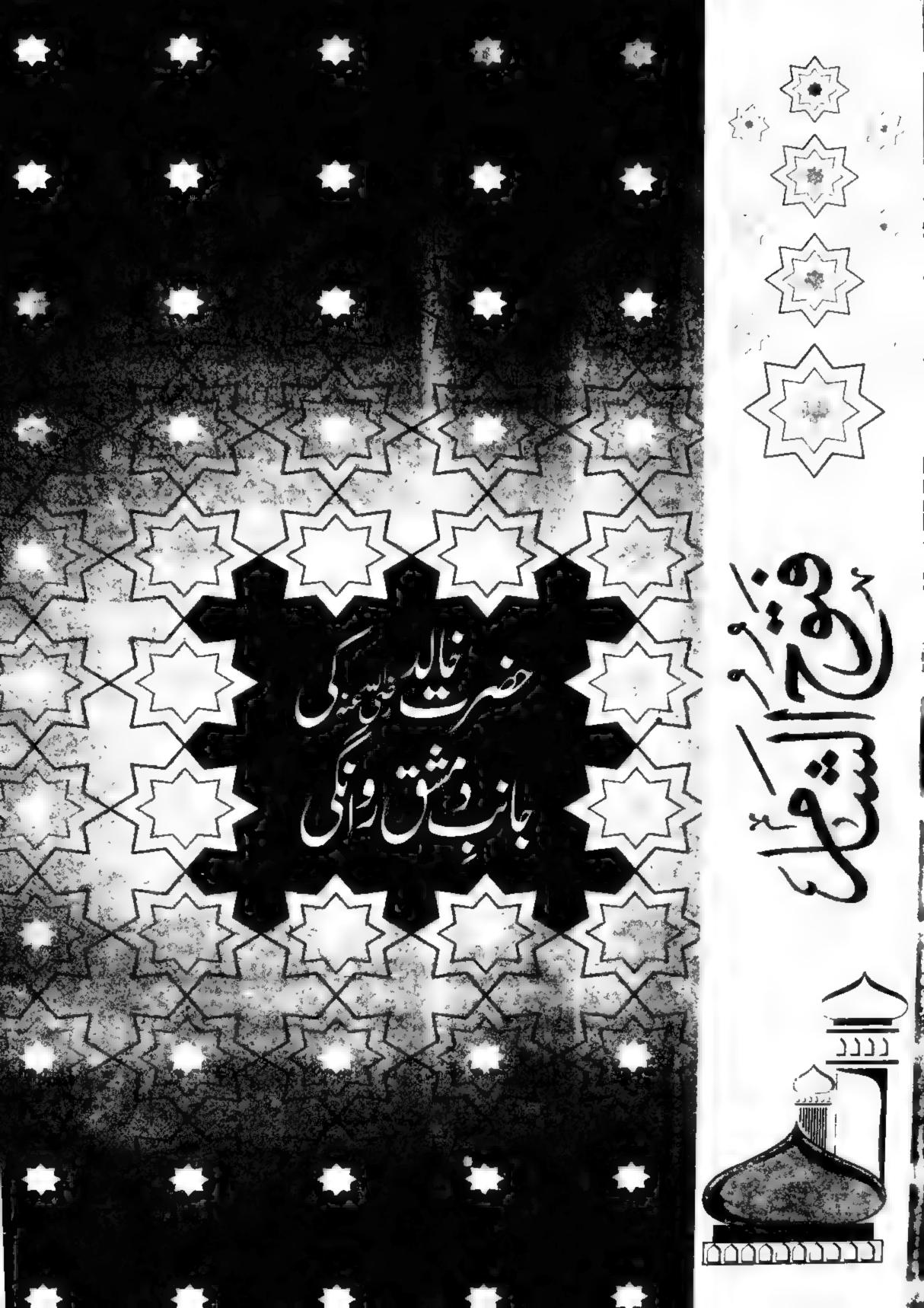

# حضرت خالد ملائن كى جانب ومثق روائكى

دونوں خطآپ نے اکٹھے ایک ہی وقت ارسال کے اور دمثق کی طرف چل دیئے جب آپ مقام ثنیہ میں پہنچ تو وہاں پڑاؤ کیا اور'' رایة العقاب'' کونصب فرمایا جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام'' ثنیة العقاب'' پڑگیا۔ وہاں سے آپ نے جلد ہی آ کے کوکوچ کیا اور غوطہ کے مقام پر پہنچ کرنصرانیوں کے معبد کے قریب، جس کو'' دری' کہتے تھے، پڑاؤ کیا اور وہ جگہ آج بھی'' دیر خالد'' کے نام سے مشہور ہے۔ \*

دمش کے حالات اسونت میہ سے کہ تمام اطراف واکناف سے لوگ یہاں جمع ہو گئے سے اور اسقدرلوگ اکشے ہوئے سے اور اسقدرلوگ اکشے ہوئے سے حالات اسونت میں ہوسکتا تھا، ہارہ ہزار گھوڑسوار سے انھوں نے فصیلِ شہر کو جھنڈوں، نیزوں اور صلیوں سے جن کا شار اور اندازہ نہیں ہوسکتا تھا، ہارہ ہزار گھوڑسوار سے منابوں نے فصیلِ شہر کر حصرت ابوعبیدہ ڈھٹو اوران کے لشکر کا انظار فر ہا دے سے منابوں سے منزین کر رکھا تھا۔ حضرت خالد ڈھٹو "دریے" کے مقام پر تھہر کر حصرت ابوعبیدہ ڈھٹو اوران کے لشکر کا انظار فر ہا دے سے ۔

### ہرقل کا اپن قوم سے خطاب

جس ونت ہرقل کو بینجر پنجی کے حضرت خالد بن ولید جائٹڈار کہ، تد مر، حوران ، سخنہ اور بھر ہ کو فتح کرنے کے بعد اب دمشق کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اپنے تمام سر داروں کو جمع کرکے کہنے لگا:

"اے بنی اصفرا میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا اور شروع میں ہی اس اندیشہ کا اظہار کیا تھا کرتم نے میری
بات پر کان نہ دھرے اور انکار کرتے رہے، اہل عرب حوران، تدم، ارکہ، بخنہ اور بھرہ فتح کرکے ربوہ
(دمشق) کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ اگر انھوں نے دمشق کو فتح کر لیا تو تمھارے لئے ڈوب مرنے کا مقام
ہے کیونکہ شام میں وہی آیک خطہ ہے جو اس لائق ہے کہ اسے شام کی جنت کہا جائے۔ دمشق کی طرف ہماری
فوج روانہ ہو چک ہے جو مسلمانوں کے لئکر سے دوگی ہے گر میں ہو چمنا جا ہتا ہوں کہتم میں وہ کون شخص ہے
جو مقابلے کے لئے لئے، اور مرد میدان بن کر لشکر اسلام کو حکست دے، میں ایسے شخص کو ان تمام متبوضہ
دیاستوں کا جومسلمانوں کے قبضہ میں ہیں، محصول اور مال اور اربی مجاف کر دوں گا اور ان متبوضہ مطاقوں کو

ع موسكان ب كدها مدواندى عليه كرا مان كل موجود مواى لياس كاذكر كرديا-

ای مخص کے تصرف اور قبضہ میں دے دوں گا۔"

### كلوص بن حسنه كامقابله كے ليے لكلنا

کلوص بن صنا سردار نے، جوشام کے پہلوانوں اور بہادروں میں سے ایک مشہور پہلوان تھا اورجسکی بہادری اور شجاعت فارس کے لئکر کے مقابلے میں، جب سری نے شام پرفوج کشی کی تھی، ظاہر ہو پھی تھی، کہا: دس مسلمانوں کے مقابلہ میں میں تنہا کافی ہوں، میں اکیلا آخیں پہپا کرکے اُلٹے پاؤں بھا گئے پر مجبود کر دوں گا۔ بادشاہ نے اسے سونے کی ایک صلیب دی اور پانچ ہزار لشکراس کی زیر کمان کر کے ہوایت کی کہ صلیب کو اپنے آ مے رکھنا یہی تجھے فتح ونصرت دے گی۔ راوی کہتا ہے کہ کلوص بن حسنداس صلیب کو لے کراسی روز ''انطا کین' سے چل دیا۔ جب وہ ''مھ میں پہنچا تو دیکھا کہ دہاں اسلحداور آ دمیوں کا اسقدراجتا ع ہے کہیں تل دھرنے کو جگہیں۔

### كلوص كااستقبال

اہل جنس کوجس وقت اسکے آنے کی خبر لمی تو قوہ اس کے استقبال کے لئے لکا۔ آگے آگے پادر یوں اور دہبانیوں کو کیا۔ ان کے ساتھ انجیل کو حمائل کیا، جس وقت استقبال کرنے والے اس کے قریب پنچ تو سب سے پہلے لٹکر کے سامنے تقذیس بیان کی اور پھراس پر''ماء معمود بی' کا جیٹر کا گیا۔ فتح کی دعا ما تکی کلوص ایک رات دن یہاں قیام کر کے آگے شہر'' جوسیہ' کی طرف روانہ ہو گیا اہل جوسیہ پانی چھڑکا گیا۔ فتح کی دعا ما تکی کلوص ایک رات دن یہاں قیام کر کے آگے شہر'' جوسیہ' کی طرف روانہ ہو گیا اہل جوسیہ نے بھی حمص والوں کی طرح اسکا استقبال کیا، اسکے بعد وہ'' بغلبک '' کہنچا۔ یہاں کے مرداور عورتیں قلوص کے پاس اس حال میں آئے کہان کے چبرے غبار آلود ہیں اور بال بھرے ہوئے ہیں۔

کلوس نے ان کی بیرحالت دیکھ کرسب ہو چھا۔انھوں نے جواب دیا کہ عربوں نے ارکہ، تدمر،حوران اور بھرہ فنخ کرلیا ہے اور سنا گیا ہے کہ دمشق کو بھی فنخ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں!کلوس نے کہا: مجھے بیاطلاع پنجی ہے کہ عرب اس وقت' جابیہ'' کے مقام پر ہیں۔ میں حیران ہول کہ انھوں نے شہراور قلعوں کو کیونکر فنخ کرلیا ہے!

انھوں نے کہا: اُے سردار! آپ کی بات بجاہے کہ الل عرب جابیہ میں ہیں اور انھوں نے ہنوز اپنی جگہ نے نقل و حرکت نہیں کی ۔ مگرا کی شخص جس کا نام خالد بن ولید ہے اور جس نے بید مقامات فتح کئے ہیں، وہ عراق سے آیا ہے۔
کلوس نے دریافت کیا: اسکے ساتھ کتنی فوج ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ'' ڈیڑھ ہزار۔'' کلوس نے کہا: مجھے اپنے دین کے حق کی شم! میں اس کا سرکاٹ کرا پنے نیزے پراٹھاؤں گا۔ اسکے بعدوہ یہاں سے دمشق کی طرف روانہ ہوگیا۔

o ایک نیزیں یہاں لفظ ''جنس'' آیا ہے۔ (مترجم عنی marfat.co

# كلوس كى حاكم ومثق سے ملاقات

دمثن پراس وقت شاہِ روم ہرقل کی طرف سے جو گورز اور حاکم مقرر تھا اسکانام ''عزرائیل'' کا تھا۔ رومیوں کے دل میں اس کی بڑی قدر ومنزلت تھی۔اس کے ساتھ ہمیشہ تین ہزار سوار اور پیادہ سپاہی موجود رہتے۔کلوم جب دمثق پہنچا تو حکام اعلیٰ اور سرداران دمثق نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور بادشاہ کا وہ فرمان جس میں اس نے اسے مسلمانوں کے مقابلے کے لئے نامزد کیا گیا تھا، اس کے سامنے پڑھا۔

کلوص نے اس کے جواب میں کہا: میں تمھاری طرف سے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کروں گا اور ان کوتمھارے شمر سے بھا دوں گا، مراس میں بیدا یک شرط ضروری ہے کہتم عزرائیل کواپنے شہرسے نکال دوتا کہ میں تن تنہا اس کام کے لئے رہ جاؤں اوراکیلا دشمنوں کو بھالوں۔

لوگوں نے کہا: جناب! ایسے عالم میں کہ جب دشمن سر پر پڑا ہو، ہم ایسااقدام کیونکر کرسکتے ہیں کہ ایک سردار کو نکال دیں؟ بلکہ ایسے دفت میں تو قومی اتحاد اور پیجہتی کے پیش نظرا گردس سردار بھی میسر آئیں تو ان کو بطیب خاطر قبول کرنے کو تیار ہیں تا کہ عربوں کے ساتھ ان کے تعاون سے مقابلہ کرسکیں۔

عزرائیل نے بیصورت حال س کرکھا کہ اچھا! یوں کرتے ہیں کہ جس وقت الل عرب یہاں آ جا کیں اور ان سے مقابلہ ہوتو ہم دونوں میں سے ہرایک ان کے مقابلہ کے لئے علیمدہ علیمدہ نظے ایک روز قلوص مقابلہ کرے اور ایک ون میں ہے جو شخص ان کو فکست وے وے مشہرای کے قبضہ اور تقرف میں رہے گا۔قوم کے ہزرگوں اور سیانے لوگوں نے کہا کہ اس مرد نے انصاف کی بات کی ہے۔ چنا نچہاس رائے پر سب راضی ہو گئے۔ عزرا میل کھوس کے لئے اور کلوص ،عزرا میل کے لئے اپنے دل میں بخض اور عداوت لے کرا پنا پینے پی طرف واپس چلے صحے۔

### رومی اوراسلامی تشکرون کا آمناسامنا

علامہ واقدی میلیہ لکھتے ہیں: مجھے بیروایت میٹی ہے کہ روی قوم ہر روز باب جابیہ کی طرف لکل کر تین میل تک حضرت ابوعبیدہ نٹائلائے آئے کے انظار کے لئے جایا کرتے تھے۔ حتی کہ حضرت خالد نٹائلا محیہ کی جانب ہے جیا کہ اور ہم ذکر کریکے ہیں، تشریف لے آئے۔

حضرت رفامد بن مسلم فالخالية داوا سدروايد كرت بيده ووفرات بين كدي صفرت فالد فالاك الكري موجود تفارجس وقت صفرت فالد فاللامقام فوط على" دي؟ والى تعدة كريب فروي فالدي الامال كى

marfat.com

افواج جوٹڈیوں کی طرح منتشر تھی ، آتی ہوئی دکھائی دی۔ جب حضرت خالد ٹٹاٹٹانے دیکھا تو آپ نے مسیلمہ کڈ اب والی زرہ پہنی اورا پے عمامہ سے کمرکو ہائد حا۔اسکے پلوں کو لٹکا یا اور مسلمانوں کو گرج دار آ واز سے بلایا اوران کے سامنے مختر خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا:

''لوگواللہ گاؤتم پررتم فرمائے! بیدن ایک ایسا دن ہے، جوآج کے بعد بھی آنے والانہیں۔ بیدشمنوں کالفکر جوسواروں اور پیادہ پاؤل پرمشمل ہے، ہمارے پاس آپہنچا ہے ان میں سے کوئی زندہ نج کرنہ جانے پاس آپہنچا ہے ان میں سے کوئی زندہ نج کرنہ جانے پاسکے۔اللہ گاؤں کے دین کی مدد کرواللہ گاؤتم ما امدد گار ہوگا۔ فتح ونصرت صبر کے ساتھ ملی ہوئی ہے تم ان لوگوں میں سے ہوجن کی جانوں کا اللہ گاؤ تریدار ہے اللہ گاؤار شادفر ما تا ہے:

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ آنْفُسَهُمْ وَآمُوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ طَ يُقَاتِلُونَ فِىٰ سَبِيْلِ للْهِ﴾

'' بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لئے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔''

''سنو!تمعارے مسلمان بھائی حضرت ابوعبیدہ بن جراح ٹاٹٹ کی قیادت میں چل پڑے ہیں اور بہت جلدتمعارے اِس کنچنے والے ہیں۔''

لوگوں نے بیس کر گھوڑوں پرزینیں کسیں اور سوار ہوکروشن کے مقابلے میں جا کھڑے ہوئے۔ رومی فوج، جو یک وم ملکرتا چاہتی تھی، رکی دونوں لفکر آ سنے سامنے ہوئے۔ حضرت خالد ٹٹاٹٹ نے اپنی فوج کی صف بندی کی مینہ پر حضرت رافع ابن عمیرہ طائی ٹٹاٹٹ میسرہ پر حضرت مسیتب بن نجیہ الغواری ٹٹاٹٹودا کیں بازو پر حضرت شرحیل ٹٹاٹٹواور با کیں بازو پر حضرت شرحیل ٹٹاٹٹواور با کیں بازو پر حضرت شرحیل ٹٹاٹٹواور با کیں بازو پر حضرت عبدالرجمان بن ابی بکر ٹٹاٹٹو کو متعین کیا اور 'ساقہ'' پر حضرت سالم بن نوفل ٹٹاٹٹو مقرر ہوئے اور قلب کی کمان خودا بنے ہاتھ میں لی۔ جب اصول حرب کے مطابق فوج کی صف بندی فرما بھے، تو آپ نے حضرت ضرار بن ازور ٹٹاٹٹو کو مسلم کیا کہ تم جہاد میں اپ جب اور قوم کی سنت پر چلو۔ اللہ کٹاٹ کے دین کی مدد کرو، اللہ کٹاٹٹو کھاری مدفر مائے گا۔ سب سے مطاب کار میں اللہ کار کار میا اند کٹاٹٹو کار سب سے سے میں است پر چلو۔ اللہ کٹاٹ کے دین کی مدد کرو، اللہ کٹاٹو کھاری مدفر مائے گا۔ سب سے سے مور سے بالے اور قوم کی سنت پر چلو۔ اللہ کٹاٹ کے دین کی مدد کرو، اللہ کٹاٹو کھاری مدفر مائے گا۔ سب سے سے مور سے بالے اور قوم کی سنت پر چلو۔ اللہ کٹاٹو کے دین کی مدد کرو، اللہ کٹاٹو کھاری کی دور میں اللہ کٹاٹو کار باللہ کار کار کور کی کٹاٹو کور کار کٹاٹو کار کٹاٹو کٹاٹو کٹاٹو کٹاٹو کار کٹاٹو کٹاٹ

<sup>•</sup> پاره 11 ، التوبه 111 ، ترجمه کنز الایمان marfat.com

## حضرت ضرار ،عبدالرحم<sup>ا</sup>ن اورخالد الأكثيم ميدان جنگ ميس

رادی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ضرار بن از در ڈاٹھ جب نظے تو انھوں نے میلا سالباس بہنا ہوا تھا اور پرانا سا پھٹا ہوا عمامہ سر پر با ندھا ہوا تھا اور ان کے پنچا کیہ لاغراور پھر تیلی گھوڑی تھی، جو ہوا ہے با تیس کرتی تھیں۔ آپ اس گھوڑی پر سوار ہوکر کر میدان میں کود پڑے اور اس جوش وخروش سے تملہ کیا کہ دشمن کی صفوں میں تھلیلی ڈال دی اور چارسواروں کو جوردی تو م کے بہترین مرد کارزار شار ہوتے تھے، اپنی تلوار سے فنا کے گھاٹ اتاردیا۔ اس کے بعد پیادوں پر پلٹے اور چی جوردی تو م کے بہترین مرد کارزار شار ہوتے تھے، اپنی تلوار سے فنا کے گھاٹ اتاردیا۔ اس کے بعد پیادوں پر پلٹے اور چی سور ماؤل کوموت کے منہ میں وکھیل دیا۔ اگر رومی فوج آپ پر تیروں کی ہو چھاڑ اور پھروں کی بارش نہ برساتی تو بھی سور ماؤل کوموت کے منہ میں وقت آپ اپ نظر میں واپس تشریف لائے تو حضرت خالد ڈاٹھ اور تمام مجاہدین اسلام نے آپ کاشکریا داکھا۔

پھر حضرت عبدالرحل دلائونے زرہ پہنی اور دھن سے نبرد آنائی کے لئے آباد ہو جہاو ہوئے تو حضرت خالد دلاؤنے نے آپ سے فرمایا: اسے این صدیق! اپنے حملہ سے دھمن کے دلوں کو مرعوب کر ڈالنا، ان کی صفوں کو چرکر رکھ دینا۔ اللہ کا تھا رکی طاقت اور ہمت بوحائے۔ آپ نے بھی حضرت ضرار بن از در ڈلائو کی طرح حملہ کیا۔ دھمن کو تہہ تنے کیا اور ان کے سور ماؤں کو خاک وخون میں لوٹایا۔ جب آپ واپس لوٹے تو اللہ کا کی شمشیر، حضرت خالد بن ولید مخزوی ڈلائونے خودا کی حملہ کیا اور نیز ہ بازی کے وہ کرتب دکھلائے اور شجاعت و بہاوری کا ایسا مظاہرہ کیا کہ دومی چران رہ گئے۔

کلوس نے جس وقت آپ کود یکھا تو آپ کے رنگ ڈ ھنگ سے جان گیا کہ جیش اسلامی کا امیر اور قائد بھی مرد میدان ہے اور ساتھ بی اسے یہ بھی اشازہ ہوگیا کہ خالد میری زیب وزینت اور میر سے ربگی ہوئی صلیب کی وجہ سے جھے پر بی حملہ کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ وہ بچھے گیا ہے کہ میں روی فوج کا بہر سالار ہوں۔ بیسوچ کر کلوس پیچے ہٹا۔ صفرت خالد اللہ الذائذ نے جس وقت و یکھا کہ ایک بہر سالار مقابلہ سے بیچے ہٹا چاہتا ہے تو آپ نے پھر حملہ کرنا چاہا اسے میں چھ روی سردار آگے بر ھے آپ کو ڈاٹٹا اور حیروں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ آپ نے اس کی بچھ پرواہ نہی۔ مسلسل بدھتے رہے آپ کا محوز الیک بکل تھا، جو دشن کی صفوں پر چاروں طرف سے اور مدر ہا تھا۔ آپ اسوقت تک بیچے ٹیل ہے جب سے میں بیادر رومیوں کو خون میں نہلائیس دیا۔ آپ نے بھی ترائیل وقعہ پھر حملہ کیا اور لڑائی کے جو ہر پہلے سے می دیا دی دی کا در دومیوں کو خون میں نہلائیس دیا۔ آپ نے بھی کرائیل وقعہ پھر حملہ کیا اور لڑائی کے جو ہر پہلے سے می

"عَلْ مِنْ مُبَارِذٌ" ( سِهُ كُولَى مِنَّا لِمُدَرِي مِنْ اللهِ فَكَامَا كَدُكُونَ مِنْ اللهِ وَكَالِمَ اللهُ الكامَا كَدُكُونَ مِنْ الْمَبَارِدُ" ( سِهُ كُولَى مِنْ المُدَارِدُ اللهُ ا

علامہ داقدی میلید لکھتے ہیں: آپ کے اس کلام کوان میں سے پھے نے توسمجما اور پھے نے سمجما ہی نہیں۔

# كلوص اورعزرائيل كى باجهى گفتگو كرنا

عزرائیل قلوص بن حسنہ <sup>6</sup> کے پاس جا کر کہنے لگا کہ بادشاہ نے بچھے لٹکر کا سپہ سالا رئیس بنایا؟ کیاشمعیں عربوں سے جنگ کے لئے نہیں بھیجا؟ اپنی عوام کی حفاظت اور شہر کا دفاع کرنا اسوفت تیری ذمہ داری ہے۔

کلوس نے کہا: اس بات کا تو بھے سے زیادہ مستخل ہے کیونکہ شہر کا پہلا حاکم تو تو بی ہے اور بخھے اس بات کا تھمنڈ ہے کہ میں شاہ روم ہرقل کے تھم کے بغیر یہاں سے نکالانہیں جا سکتا محراب عربوں کے مقابلے کے لئے کیوں تیار نہیں ہوتا؟

اس نے جواب دیا: میرے اور تیرے درمیان بیمعاہدہ سطے پاچکا ہے کہ ایک روز تو مقاسلے کے لئے نکلے گا اور ایک روز میں۔ آج ٹو میدان میں جاکرا پی بہا دری کے جو ہر دکھا ،کل باری آنے پر میں لڑلوں گا۔

کلوس نے کہا: میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس شہر میں مجھ سے پہلے تو آیا ہے اس لیے اس شہر کا وفاع کرنا اور اس کے لئے جنگ میں بھی پہلے بختے ہی جانا جا ہے۔ میں کل کی لڑائی میں حصہ لوں گا۔

آ خراس بات پران کی آپس میس خاصت نے طول کھینچا اور تو تو مئیں مئیں ہونے گئی۔لوگوں نے زیج میں پڑکر بچاؤ
کیا اور فیصلہ کرتا چاہا کہ دونوں کے نام قرعہ ڈالا جائے، قرعہ اندازی میں جس کا نام نکلے وہی اپنے لئکر کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لئے نکلے مرکلوس نہ مانا، اس نے کہا: بہتر بیہ کہ دونوں ال کر جملہ کریں تا کہ ہماری ہیبت قائم رہے اور ہمیں آپس میں تفرقہ سے گریز کرنا چاہئے۔عزرائیل نے کہا: جھے اس سے پچھ مطلب نہیں ہے جو تھھا رے من میں آئے کرو۔

علامه واقدى مُكافلة لكعت بين:

کلوس کویہ ڈرتھا کہ اگر شاہ روم کوان باتوں کی خبر ہوگئ تو وہ اسے اپنی مصاحبت سے دور کر دے گا یا اسے قل کرا دے گا۔ اس لئے وہ قرعہ اندازی پر رضامند ہوگیا۔ قرعہ کلوس کے نام لکلا، عزرائیل نے کہا: میدان میں نکل اور اس طرح اپنی بہادری اور شجاعت دکھلائی ہے اور کل جب میں مطرح اپنی بہادری اور شجاعت دکھلائی ہے اور کل جب میں

• ایک نویس کاوس بن صنا مجی ہے۔ (مترجم علی صنہ) marfat.com

عزت فالدظاؤكي ومثن كالمرندوا كي من من فالدظاؤكي ومثن كالمرندوا كي ومثن كالمرندوا كي ومثن كالمرندوا كي ومثن من فترحالطا نکلوں گا تو دونوں فریق دیکھ لیں سے کہ ہم میں سے کون زیادہ بھادراور شہروار ہے؟

### کلوس کا جرجیس کے ہمراہ میدان میں آتا

علامه واقدى مُنظر كليت بين: اس كے ساتھ ہى كلوس نے زرہ بہنى اور تيار موكر كھوڑے يرسوار موكيا اور اس نے اینے ساتھیوں سے کہا کہتم اپنی پوری توجہ میری طرف رکھنا، اگر مجھے مقابلہ میں مغلوب ہوتا دیکھوتو سب ملکر تمله کر دینا اور مجھے بچالینا۔ انھوں نے کہا: بیا یک بزدل اور ڈر پوک مخض کا کلام ہے، ایبا مخض ہرگز کامیاب نہیں ہوسکتا!

کلوص نے کہا: اے میری قوم! میں جس کے مقابلہ کے لئے جارہا ہوں وہ ایک بدوی مخص ہے۔میری اور اس کی زبان الگ الگ ہے۔ میں چاہتا تھا کہ لڑائی سے پہلے اس کے ساتھ پچھ گفتگو کرلوں، کیونکہ احتیاط بھی ایک مضبوط زرہ ہوتی ہاں گئے اگر ایک مخص تر جمان کی حیثیت سے میرے ساتھ چلا چلے تو بہت مناسب ہے۔

ایک نصرانی جس کا نام جرجیس تفااور وہ نہایت عقمند، بہادر اور ضیح فخص تفا، لکلا اور اس نے دعدہ کیا کہ ترجمانی کا کام میں انجام دوں گا۔ چنانچہوہ کلوص کے ساتھ چل دیا۔ کلوص نے راستہ میں اسے مخاطب کرکے کہا کہ میراحریف ایک بهت بهادر اورعر بول میں ایک تجربه کارسیه سالار ہے، اگر جنگ میں تو مجھے عاجز اور مغلوب ہوتا دیکھے تو میری مدد کرنا۔ میں اسکے صلہ میں سختے اپنا مشیراور وزیر بنالوں کا تکرمیرا بیراز کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ میں لڑائی میں کسی قدر دیر کر کے دھوکے اور جال سے والیس بلیث آؤں گا۔ کل جس ونت اس کے مقابلہ کے لئے عزرائیل نظے گا، یقیبنا مارا جائے گا، اور اسکی طرف سے مجھے اس کے ہلاک ہونے پر بی اطمینان کا سانس لینا نعیب ہوگا۔

جرجيس نے كها: ميں فن حرب سے بالكل ناآشنا مول ، البتہ بات چيت اور كفتكوسے آپ كى مدداورمعاونت كرسكا مول - سويل حى المقدور جهال تك ممكن موكا دموكه دين بين كوئى كى نيس كرول كار اكر آب كوميرى بدرائ بهند ب سوچ و بچار کر کے جھے جواب دیجے۔

کلوس نے کہا: افسوس تو چاہتا ہے کہ جھے دشمن کے چنگل میں پھنساوے!

جرجيس نے كها: اچھا توبية تيرى مرضى ہا الى آئى مى، جھے قربانى كا بحرابنائے كا، توخودى انساف كر اكر مل الل بوجاتا بول، تو تيرا انعام واكرام اورعطا وبعش يعلا ميريكس كام كى؟

کلوس بہ جواب من کرخاموش ہو گیا اور پھرآ کے پوجا۔ یہاں تک کے معزمت خالد بن ولید علا کے قریب کی حميا-مسلمانول في ان دونول كوا سن ما سن و مكما تو صورت ماض بن جميره طائي تان عام خيا كه يوه كركان برحله كر وسے، مرحدرت خالد بن ولید والائے اشارہ سے المحل من کرویا اور قربایاتم ایل مگذی الی سنیا لے رکور میں وین کا خادم موجود ہوں۔ 中部 医二种 医二种 医二种 医二种

marfat.com

### كلوص اور حضرت خالد والمنظ كاآمنے مامنے ہوتا

علامه واقدى ميليد لكصة بين: كلوص جب حضرت خالد بن وليد ثلاثة كقريب آياتوايين سائقي جرجيس سے خاطب ہوکر کہنے لگا: تو ان سے دریافت کر کہتم کون ہو؟ اور تمعارے کیاعزائم ہیں؟ نیز اٹھیں ہمارے رعب اور وبدبے سے ڈرا اور ہماری افواج کی کثرت کی خبر دے کران کومرعوب کر۔ان کا منشا اور عند میمعلوم کر کہ آخر میہ جا ہے گیا ہیں؟

جرجيس آمے برحااور حضرت خالد واللؤ كو خاطب كركے كہنے لگا: اے اعرابی! میں تمعارے سامنے ایک مثال بیان كرتا مول، وہ بيكہ مارى تمارى مثال اس مخص جيسى ہے جس كے ياس بكريوں كا ايك ريوڑ تھا۔اس ير بكريوں كے ما لک نے ایک بردل کم ہمت غیر شکاری مخص کو محران اور چروام مقرر کردیا۔ شیرر بوڑ کی محات میں اور چروا ہے کی کم ہمتی سے فائدہ اٹھا کرروزانہ ایک ایک بکری لے جانے لگا۔ بکریاں ختم ہونے کے قریب پہنچ کئیں اور شیر کے منہ کوخون لگ چکا تھا اور بکری کے شکار کرنے کا عادی ہوگیا۔ مالک کوجس وفت چرواہے کی بزدلی کا حال معلوم ہوا تو اس نے اسے ہٹا كراسكى جكدا يك جوان اور حاضر د ماغ مخض كو، جوتمام رات ربوڑكى حفاظت كے لئے پہرہ دیتا اور محومتا تھا،مقرر كر ديا\_ شیرایی عادت کےمطابق مجرآیا، نوجوان چرواہے نے جواہا بھالا اور نیزہ لئے ہوئے مورچہ بند ہوکر بیٹا تھا، اجا تک شیر برحملہ کردیا اوراس کوڈ چرکر دیا۔اس کے بعد بکریوں کے قریب پھرکوئی درندہ جیس آیا۔

يبى حال تم لوكوں كا ہے، ہم نے تمھارے معاملات ميں محض اس كئے چتم پوشی سے كام ليا تھا كر تمھارى قوم نہايت کمزور، بھوک اور ننگ کی ماری ہوئی مزدور بیشہ تھی اورتم لوگ جو، باجرہ اور زینون کا تیل کھانے کے عادی اور چوسنے کو شمصیں چھوہاروں کی تشلی میسر ہوتی تھی جمھاری بیقوم جن کے پاؤں میں جوتا، تن پر کپڑااور پیٹ میں روٹی تک ڈالنے کو نہیں ہوتی تھی جب بھی بیمفلس، نادار اور روٹی کوترسی ہوئی قوم ہمارے علاقے میں آتی ہے ہماری غذا کیں کھاتی اور اب ہم پر ہی ہےلوگ شیر ہو مھئے۔

(جرجیس نے اپنی مفتکو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا) بس جہاں تک پہنچنا تھا، پہنچ بچے اور جو کچھ کرنا تھاتم کر مخزرے۔اب بادشاہ نے تمعارے مقابلہ کے لئے ایک ایسے مخص کورداند کیا ہے، جو کی طرح انسانوں پر قیاس نہیں کیا جاسكا اورنه محى كمى ميدان ميں بوے بوے بهاوروں كى پرواہ كرتا ہے۔جس كے متعلق، ميں تم سے بات كرر ما موں وہ یمی تخص ہے جومیرے پہلو میں کھڑا ہے۔ شعیں جاہئے کہاں سے پر ہیز کروتا کہ تمعاری حالت اس شیرجیسی نہ ہوجائے جس كواس نوجوان چرواب نے بلاك كر والا تھا۔اس نے شفقت اور مهر یانی كرتے ہوئے تم سے بات چیت كے لئے مجصامردیا ہے، لہذا میں اسکے علم پرتم سے بوچمتا ہوں کہ یہاں تمعارے آنے کا منشا اور مدعا کیا ہے؟ تم کیا جا ہے ہو؟ تم ایک ایسے ناکنار سمندر میں تیرنے کے لئے از ۱۲ ملاک و کا کا کا کا میں میں تیریزے مار مار کر غرق کر دیتی ہیں اور

ضرت خالد ٹاٹٹ کی دمشن کی طرف دوائل نوح الثاثا مور مور مور مور کی لیا جائے تو ایسا کھاری کہ حلق میں پھنس کر رہ جائے ، اگر اسلامی فوج کے امیر تم بی ہوتو اپنے دل سے اگر اس کا پانی پی لیا جائے تو ایسا کھاری کہ حلق میں پھنس کر رہ جائے ، اگر اسلامی فوج کے امیر تم بی ہوتو اپنے دل سے پوچھاو، نیز اپنے گفکر سے بھی! اس سے پیشتر کہ میہ شیرتم پر حملہ آ ور ہوا ور اپنے بے رحم پنجوں سے تمھاری تکہ بوئی کر دے ، صلاح ومشورہ کر لو۔

#### حضرت خالد بن وليد دخائفة كاجواب

حضرت خالد بن ولید المالؤنے جب جرجیس کی یہ چرب بیانی اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ پُر فریب گفتگوئ تو آپ نے فرمایا: اے دشمن خدا! کیا تو ہمارے لئے کہاوتیں بیان کرتا ہے اور ہم پر پھبتیاں کتا ہے؟ کان کھول کرین لے، اللہ کھلائی فتم ہے! جنگ میں ہم شمصیں بالکل اس طرح سجھتے ہیں، جیسے شکاری جال میں پھنسی ہوئی چریوں کو، کہ وہ جال میں پھنسی ہوئی چریوں کو، کہ وہ جال میں چاروں طرف چکڑتا پھر رہا ہے ندان کی کثرت سے گھراتا ہے اور نہ کی کو ہاتھ سے جانے ویتا ہے، ہمارے شہراور قبط کے متعلق جوتم نے بیان کیا یہ واقعی بھے ہے گر اللہ کھل خالق وراز ق جل شانہ نے اسے بہتر حالت سے بدل دیا۔ اب کمی اور ہاجرہ کی بجائے گذم، میوہ جات، کمی اور شہر عنایت فرمایا۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے رب نے ہمیں بخشا ہے اور اسکا وعدہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کمرم حضرت محمد منافظ کی زبان مبارک سے کیا۔ باتی تیرا یہ سوال کہ کیا چا ہے ہوتو وعدہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کمرم حضرت محمد منافظ کی زبان مبارک سے کیا۔ باتی تیرا یہ سوال کہ کیا چا ہے ہوتو

پہلی بات بیہ ہے کہ اسلام قبول کرلو، اگر بیمنظور نہیں تو دومری جزید، اگر اسکا بھی اٹکار ہے تو تیسری جنگ کے لئے تنار ہو حاؤ!

یہاں تک کہ اللہ ظافی اپنا کوئی اور علم نازل فرما دے اور وہ خیرالحا کمین ہے۔ رہا بیام کہ بیضی بوا بدمعاش سُور ما ہے اور ایسا اور ویسا ہے، تو سن! وہ تممارے نزدیک تو کسی مقام ومرتبہ کا حقدار اور عظیم سالار (ہیرواور چیم پئن) ہوگا گر ہمارے نزدیک اس کی کوئی پرکاہ کے برابر وقعت نہیں ہے۔ ہم ایسے فضی کو کمینہ ترین اور ذکیل سے ذکیل تر بھتے ہیں۔ اگر یہ ملک وسلطنت کا رکن ہے (تو ہوتا رہے) ہیں رکن الاسلام ہوں اور ہیں تدمر، ارکہ، حوران، بخنہ اور بھرہ کا مالک اور بادشاہ ہوں۔ سن لے! میرانام خالد بن ولید ہے۔

### جرجيس كارتك هنغير موكميا

جرجيں نے جب آپ کا تھے و لين محكون و يہ كو بدت كيا اوراس كا رهد عنير بوكيا - كاوس نے بدد كي كركيا: افسوس ہے كراز نے بہلے و شير كى طرح ممل كيا كيان محريق كيا بوكيا كر تھا كي بوج الحقاق بندة الله كي بعدة إلى الح جرجيس نے جاب ويا كر عيمان ہے الله كي الجا بات المان المان المان المان المان المان المان المان ملك كا الحال ملك کلوس نے جب جرجیں کے منہ سے خالد ٹٹاٹٹ کا نام سنا تو اپنے گھوڑ ہے کی زین پر اس طرح تفرتھر کا پہنے لگ گیا جیسے تیز چلتی ہوا میں پتے لرزتے ہیں اور کہنے لگا: اے جرجیں! اس سے کہد دوکل تک کے لئے لڑائی کوموقو ف رکھے! جرجیں نے کہا: مجھے لگانہیں ہے کہ وہ قبول کرےگا، باقی کہنے کو میں کہد دیتا ہوں اور پوچھے دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد جرجیں آپ کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگا:

اےا پی قوم کے سردار! میراصاحب کہتا ہے کہان سے کہو کہ بیا پی قوم کی طرف لوٹ کر جا ئیں اور ان ہے مشورہ کرلیں اس بارے، جو پچھوہ ذکر کررہے ہیں۔

### حضرت خالد فالفؤ كاحمله

حضرت خالد نالنئ نے فرمایا: اے بے وقوف! تم جھے دھوکا دیتے ہو، حالانکہ بیل الرائی کی بڑا اور فن حرب کی جان
ہوں اور تمحارا اب جھے سے سلامت نگ کر جانا بہت بعید ہے۔ یہ کہتے ہی آپ نے اپنے نیزے کا رُن جرجیس کی طرف
کر دیا۔ جرجیس کی تو تحکمی بند ہوگئ اور وہ بھی ہو لے بغیر سہم کر ایسے بھاگا کہ چیھے مڑکر دیکھا تک نہیں۔ آپ نے جب
اس کو فرار ہوتے دیکھا تو ان کے سردار کلوس کو لڑائی کے لئے طلب کر لیا اور جملہ کر دیا۔ کلوس چیچے بٹی بٹی اٹی اپنی اور لڑائی کے لئے وقد گیا۔
تریب پہنے می اور اپنی شروع ہوئی جس کی چنگاریاں آگ کے شعلوں سے بھی زیادہ بھڑک رہی تھیں۔ سردار کلوس دونوں میں نیزہ بازی شروع ہوئی جس کی چنگاریاں آگ کے شعلوں سے بھی زیادہ بھڑک رہی تھیں۔ سردار کلوس حضرت خالد ناٹلٹ کے تابز تو زحملوں سے نیخ کی خاطر عین جنگ کی حالت میں بھاگن کا تو آپ اس کے فرار کے ارادہ کو بھانپ سے اور اپنی محور اس کے نیزہ کو ماد یا اور اس کے برابر میں ہوکر اس کے نیزہ کو بیار کر دیا۔ بھرائیک چھوٹے نیزے کو دائیں سے بائی کی طرف تھماکر اس کے حاق کے اوپر اس زور سے مارا اور کو بیار کر دیا۔ بھرائیک چھوٹے نیزے کو دائیں سے بائی کی طرف تھماکر اس کے حاق کے اوپر اس زور سے مارا اور اسے اپنی طرف تھی چاور آپ نے نکا کو دائی اللہ الْعَلَقِی الْعَظِیْمِ (تمام طافت وقوت کا مالک اللہ بھی تی اللہ الْعَظِیْمِ الْمَ طافت وقوت کا مالک اللہ بھی تی کے ایک ایک اور کی تو تو تکا مالک اللہ بھی تھی کے اور اس کو تی تو تو تکا مالک اللہ بھی تی کے ایک کراس کو تی سے اٹھالیا۔

حوالے کیا اور فرمایا ان کی مفکلیں مضبوط کس دو۔

کلوس کھے بوبردارہا تھا۔ مسلمانوں نے اس کو والی بھرہ روماس کے پاس لاکر دریافت کیا کہ سنوا ورہمیں بتاؤکہ ہیے
کیا بُو بُوکر رہا ہے؟ روماس نے بتایا کہ بیر کہتا ہے کہ جھے کس لئے بائدھتے ہو؟ بیس خود جو پچے تممارے سرداراور سپر سالار
کیلئے کہا تھا، مانے کو تیار ہوں! کیا تم جزیہ بیس طلب کرتے تھے؟ اور میرے سرکا فدید؟ بیس تسمیس صفانت و بتا ہوں کہ جو
کیلئے کہا تھا، مانگا، بیس وہ سب شمیس دول گا اور جو بھی تمھا را مطالبہ ہوا، بیس اُسے پورا کروں گا!

لوگوں نے حضرت خالد نظافظ کواس بات کی اطلاع کی تو انھوں نے فرمایا: میرا گمان ہے کہ بیا پی قوم کا سردار ہے اس لئے اس کومضبوط با عمر سے رکھو۔ پھر آ پ اپ گھوڑے سے انزے اور اسپ شہری جو آ پ کو کورنر تد مرنے ہدید کیا تھا، اس پرسوار ہو گئے۔ آپ چاہتے تھے کہ رومیوں پر حملہ کریں، حضرت ضرار بن الازور ڈٹاٹٹ نے کہا: اے امیر! آپ اس رومی سردار کے ساتھ مقابلہ کرتے کھک محتے ہوئے ، آپ آرام فرمائیں اور مجھے جنگ کی اجازت بخشیں!

" آپ نے فرمایا: راحت اور آ رام صرف دار آخرت میں بی کریں مے،کل آ رام ای کونعیب ہوگا جو آج اللہ کا قالہ اللہ کا ک کی راہ میں خود کو تھکائے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے فرمایا: اللہ کا تھا اللہ کا رساز اور نگہبان ہے (آپ نے خدا حافظ کہا) اور میدان جنگ کی طرف چل دیئے۔

مردار کلوس نے چلا کرکہا: مجھے تمعارے نبی ( ٹاٹیٹر) کی قتم! آپ میرے پاس تشریف لائے، جھے آپ سے پچھے باتیں کرنی ہیں!

لوگوں نے باآ واز بائد حضرت فالد اللظ سے عرض کیا کہ کلوس تی تی کر پھے کہدرہ ہے چنانچہ آپ واہی بلٹ
آئے اور روماس سے وریافت کرایا کہ یہ کیا کہ رہا ہے؟ روماس نے پھے دریاس سے باتیں کیس پھر آپ سے تا طب
ہوکر کہا کہ یہ کہتا ہے کہ بی بادشاہ (شاہ روم برقل) کا مصاحب ہوں جھے شاہ روم نے والی دشق سے میری شکردفی اور
پھوان بن ہوگئ ہے اور ہماری ای باہی کھکش کے نتیجہ بیں یہ واقعہ پیش آگیا ہے کہ آپ نے بھے گرفار کر لیا ہے۔
آپ کو اپنے دین کی شم اکل عزرائیل جب آپ کے مقابلہ کے لئے میدان میں نظیر قو اُسے زعمہ نہ چوڈ تا اور اگر
مقابلے پرند آئے تو ازخوداس سے جگ کی خواہش خالم کر کے اسے قل کر دینا۔ وہ چوکھ اپن قوم کا سروار ہے اگر آپ
نے اسے قل کر دیا۔ وہ چوکھ اپن قوم کا سروار ہے اگر آپ
نے اسے قل کر دیا۔ وہ چوکھ اپن قوم کا سروار ہے اگر آپ

حعرت فالد ظافلانے قربایا: اےرو اس اس سے کہدود کرمرف میں کیا، چوفش بی اللہ وحدہ لاشریک کے ساتھ کی کوشریک کرتا ہے اور اس کے مٹا بعائے کا جھے ویکتا ہے جی النا سب کوئل کر وول کا ہے کہ کرتا ہے میدالنا چنگ کی

אלי הנגרעולטונגיש אובלי שלי הנגרעולטונגיש אובלים באיניים אובלים באיניים אובלים באיניים איניים איניי

- اے ہمارے مولائے کریم تیری ہر تعت پر تیرے لئے حمہ۔ اوراے کامل ووافر تعتیں عطافر انے والے تیری تعتوں پر ہم تیرا شکرادا کرتے ہیں۔
- ایمان اور نظمت کے بعد تو نے (ایمان اور نور بخش کر) ہم پراصان فرمایا ہے اور شک اور ظلم (شرک) کی تاریکی ہے ہمیں نکالا ہے۔ ہمیں نکالا ہے۔
- ت حضرت محمصطفیٰ علیه النحیه والثناء کے وسیلہ جلیلہ ہے آپ نے ہماری نجات کا سامان کیا اور جن مصائب و معائب و معائب معائب
  - ا عزت، نصرت اور ہدایت ہے ہمیں قوت بخشی اور ہمیں خیرالام کے لقب ہے مشرف فرمایا۔
- اے عرش کے مالک! ہمارے ارادوں کو پورا فرما دے اور اہلِ شرک پروہ دن جلد لاجس میں ان کواپنے شرک کی سزا
   کا مزاچکھنا ہے۔

علامه واقترى مُنظية لكصة بين:

مجھے پیخرپینی ہے کہ جرجیں جس وقت حضرت خالد ڈاٹٹڑ کے خوف سے پیٹے پھیر کر بھا گا اور رومیوں کے پاس پہنچا تو اس وقت اس پرلرزہ طاری تھا اور وہ تھرتھر کانپے جا رہا تھا۔انھوں نے پوچھا: تیرے پیچھے کون لگا ہوا ہے؟ جس کی وجہ آ سے تو اس قدر خوف زدہ ہے؟

اس نے کہا: موت! اور الیکی موت، جس سے لڑا نہیں جا سکتا اور ایبا شیر جس کو زیر نہیں کیا جا سکتا ہے اور وہ مسلمانوں کا امیر ہے وہ جان کی بازی لگانے کی قتم کھا کر میدان جنگ میں لکلا ہے۔ ہم جہاں مرضی چلے جائیں، وہ نہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کرقل کرے گا اور وہ ہمارے قل کرنے میں کوئی کسراٹھا نہیں رکھے گا، میں بہت کوشش اور سخت جدوجہد کے بعد اپنی جان بچا ہوں، لہذا اس سے پیشتر کہ وہ اپنے ساتھوں اور اپنی فوج کے ساتھ ہم پر جملہ کر دیں ان سے مسلم کراو۔

رومیوں نے کہا: تیراستیاناس ہو، بد بخت! کیا تیرے لئے بہی پھیکائی نہ تھا کہ تو فکست کھا کر بھاگا تھا، اوراب تو خیس بھی گدول بنانا چاہتا ہے؟ انھوں نے چاہا کہ اس کو نے جمیں بھی گدول بنانا چاہتا ہے؟ انھوں نے چاہا کہ اس کو نمکانے لگا دیا جائے گرجس وقت سردار کلوص کو حضرت خالد نگاڈنانے گرفار کر لیا تو اکلی ساری توجہ ادھر مبذول ہوگئی اور وہ عزرائیل کو تا طب کر کے کہنے گئے کہ اب بادشاہ کا مصاحب گرفار ہو چکا ہے اور اس نے اپنی طرف سے کوئی کو تاہی نہیں کی اور تھمارے دونوں کے درمیان آپس میں بیشرط طے پائی تھی کہ ایک روز جنگ کے لئے وہ نکا اور ایک روز تم، البذا کی اور تھمارے دونوں کے درمیان آپس میں بیشرط طے پائی تھی کہ ایک روز جنگ کے لئے وہ نکا اور ایک روز تم، البذا کی اور تمارے مقابلہ کے لئے اب تم جاؤاورا کے قاورا کی کو اور ایک مقابلہ کے لئے اب تم جاؤاورا کے اور ایک اس مول کے مقابلہ کے لئے اب تم جاؤاورا کے اور ایک کا معاصل کے ایک مقابلہ کے لئے اب تم جاؤاورا کے اور اس کے ایک مقابلہ کے لئے اب تم جاؤاورا کے اور اسے کی کو تاہ کی کہ ایک مقابلہ کے لئے اب تم جاؤاورا کے دورائیل کو تاہوں کے مقابلہ کے لئے اب تم جاؤاورا کے دورائیل کو تھا کہ کی کہ کا میں مقابلہ کے لئے اب تم جاؤاورا کے دورائیل کو تھا کہ کو تھا کہ کا میار کی کو تاہوں کے مقابلہ کے لئے اب تم جاؤاورائے کی کو تاہوں کے مقابلہ کے لئے اورائیل کو تاہوں کی کو تاہوں کو تاہوں کے دورائیل کو تاہوں کے مقابلہ کے لئے دورائیل کو تاہوں کی کو تاہوں کو تاہوں کو تاہوں کو تاہوں کا تاہوں کو تاہوں کو تاہوں کو تاہوں کی کو تاہوں کو تاہوں کو تاہوں کو تاہوں کو تاہوں کو تابوں کو تاہوں کیگر کے تاہوں کو تاہوں کو

عزرائیل نے جواب دیا کہ تعمیں ہے بات اچی طرح ذہن شین کر لینی چاہئے کہ اگر ہے تھی '' فالد' قتل بھی ہوجاتا ہے تو ان عربوں میں سے ایک اور آ دمی اس کی جگہ کھڑا ہوجائے گا، لیکن یا در کھو کہ اگر میں قتل کر دیا گیا تو تم سب ان بھیڑ بکر یوں کی طرح لا وارث رہ جاؤ مے جن کا کوئی چرواہا نہ ہواس لئے بہتر یہی ہے کہ ہم سارے مل کر حملہ کریں۔
انھوں نے کہا ہے تو ہم بھی نہیں کریں مے ، اس لئے کہ اس طرح تو ہمارے مردسارے جنگ میں مارے جا کیں گے اور عور تیں ہوہ ہوجا کیں گیا اور عور تیں ہوہ ہوجا کیں گیا اور عور تیں ہوہ ہوجا کیں گیا اور عور تیں ہوں ہوجا کیں گیا ہوں ہو جا کیں گیا ہوں کی خوالم کی خوالم کی خوالم کی خوالم کی خوالم کی خوالم کیا گیا گیا گیا ہوں کی خوالم کی خو

ابھی ان کے درمیان یہ گفتگو ہور بی تھی کہ کلوص کے آ دمی جواس کے مصاحبین میں سے تھے، چینے چلاتے عزرائیل کے پاس آئے ادراس سے کہا: تو بادشاہ کے نزدیک ہمارے صاحب (کلوص) سے زیادہ عزت ومرتبہیں رکھتا، تیرے اوراس کے مابین جوشرط طے پائی تھی وہ اپنی شرط پر عملدر آ مدکر چکا ہے وہ چونکہ اب گرفتار ہو چکا ہے، اس لئے اب حملہ اور مقابلہ کے لئے کتھے تیار ہو جانا جا ہے ورنہ پھر ہمارا اور تیرا مقابلہ ہے۔

عزرائیل نے جواب دیا کہ بڑے افسوں کی بات ہے کہتم لوگوں نے سیجھ لیا کہ بیں اس بدوی سے ڈر گیا تھا اور اس سے جنگ کے لئے پہلے میدان میں نہیں لکلا تھا! لواب میں میدان جنگ میں جارہا ہوں، دونوں حریفوں کے آ دمی د کھے لیس سے کہ ہم میں کون سازیادہ بہا در شہسوار اور مردمیدان ہے!

### عزرائيل ميدانِ جنگ ميں

عزرائیل نے خودکوسامان حرب سے آراستہ کیا، زرہ پہنی اور ایک شعلہ جوالہ کی طرح تیز دوڑنے اور کھوم جانے والے عمدہ کھوڑے پرسوار ہوکر حعزت خالد ڈٹاٹھ کے مقابلہ کے لئے لکا، جب آپ کے نزدیک ہوا تو زُک کر کہنے لگا:
عربی بھائی! ذرا میرے قریب آجاؤ۔ آپ سے بچھ با تیں کرنی ہیں۔ \*\*

جس وقت آپ نے اس کی زبان سے بدالفاظ سے، خفیناک ہوکرفر مایا: اے اللہ کے دشمن! تو بی اور قریب آجا،

تاکہ بیں تیری کھو پڑی تو روں۔ آپ نے اس پر حملہ کرنا چاہا، عزرائیل نے پھر کہا: اے عربی بھائی! لو بی بی تیرے

قریب آجا تا ہوں یہ کہہ کروہ قریب ہو گیا۔ حضرت خالد ٹاٹلا جان گئے کہ اس کے دل بی خوف بیٹے گیا ہے اس لئے

آپ نے اس پر حملہ کرنے بی تو قف کیا، عزرائیل نے قریب ہوکر کہا کہ اے عربی بھائی! اپنے فلکر اور اپنی قوم کے

ہوتے ہوئے تم بنش نفیس کیوں میدان جگ بی آتے ہو، اگر تم مارے کے تو تمماری قوم اور تممارا فلکر اس طرب رہ جائے گا جسے بحریوں کے کس ریوڑ کا کوئی چواہانہ ہواور وہ اور مواور پر بیٹان پھرتی ہوں۔

marfatelom out of the one

آپ نے فرمایا: اے دشمن خدا! تونے ابھی میرے دو سپاہیوں کے ہاتھ نہیں دیکھے کہ انحول نے تیری فوج کے ساتھ کیا کیا اور کم سلط کیا کیا اور چھوڑ دیتا تو ساتھ کیا کیا اور کم سلط کیا اور چھوڑ دیتا تو ساتھ کیا کیا اور کم سلط کیا ہوتھ کیا کہ سلط کیا ہوتھ کیا کہ دیت اور بیشک میرے بیجے، میرے ساتھیوں میں ایسے مردان کارموجود ہیں جوموت کو فنیمت جانے ہیں اور زندگی کو محض ایک ہو جو بیجھتے ہیں۔

پھر حضرت خالد نظافۂ نے پوچھا: تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا: کیاتم نے میرا نام نہیں سنا، میں شہرواروں کا سردار، ترکی ادر جَرَامِفَة کے لئنکروں کوفٹا کے گھاٹ اتار نے والافخص ہوں۔

بحر حضرت خالد والفؤن يوجها: تيرانام كياب؟

اس نے کہا ملک الموت کے نام پرمیرا نام عزرائیل ہے۔حضرت خالد ٹٹاٹٹاس کی بات س کر ہنسے اور فر مایا: اللہ ﷺ کے دشمن! تیرا ہمنام تیرا مشتاق ہے تا کہ کجھے جہنم رسید کرے۔

عزرائيل كمني لكا: خالد! بدبتلاؤ كرتم نے كلوس كے ساتھ كيا معامله كيا؟

حضرت خالد ناتن نے فرمایا: وہ سامنے تید ہیں مضبوط جکڑا ہوا بیٹھا ہے۔اس نے کہا: وہ اس قوم میں ایک آفت کا پر کالا تھا اس بلاکونل کرنے سے کیا چیز مانع ہوئی ؟

آپ نے فرمایا: میں اس وجہ سے زُک حمیا تھا کہ دونوں کوا کشھا بی قبل کروں گا!

عزرائیل نے کہا کہ کیا میکن ہے کہا کی ہزار مثقال سونا، دس رکیم کے کپڑے اور پانچے راس کھوڑے جھے ہے لے کراس کوئل کر دواور اس کا سرمیرے حوالے کر دو!؟

حضرت خالد دلائنڈ نے فرمایا: بیتو اس کے خون کاعوض ہے اور تیرے خون کاعوض؟ لیعنی تو اپنی سرکٹائی کا معاوضہ کیا دیتا ہے، بات کر!

بیان کروہ اللہ ﷺ کا دشمن بھر کیا اور غضبناک ہو کر کہا: بولوئم مجھے سے کیا لو مے؟ آپ نے فرمایا: ذلت اور خواری کی حالت میں تیرا جزید خود تیرا سر ہوگا۔

### حفرت خالد والنؤكاعزرائيل سےمقابلہ

عزرائیل نے کہا: عربی بھائی! جننی ہم تمھاری عزت زیادہ کرتے ہیں تم اتن ہی ہماری اہانت زیادہ کرتے ہو، مسلس عزت راس نہیں ہے، عزت کے بدلے اُلٹاتم چرب بیانی اور زبان درازی پراتر آتے ہو، اچھا تو لو پھراب سبھلو! میں تکوارے ہی تمھارا دماغ ٹھیک کرتا ہوں۔

حفرت خالد اللظ في وقت عزرا يُل كان مكل المن المكالم المنظم الما المنظم المن المنظمة ال

طرح کڑک کر تملہ آور ہوئے۔ عزرائیل نے آگے بڑھ کر آپ کے تملہ کو روکا اور جناط ہو گیا۔ پھر کانی دیر تک دونوں حریف زور آ زمانی کرتے ہے۔ عزرائیل ایک ایسا جزل تھا کہ جس کی برتری اور شجاعت کے چہے شام کے بچہ بچہ کی نزبان پر سے۔ اس نے حضرت خالد ٹاٹٹ کے ایک ایسا جزل تھا کہ جس کی برتری اور شجاعت کے چہے تام کے بچہ بچہ کا نزبان پر سے۔ اس نے حضرت خالد ٹاٹٹ کے اکہ کھے اپنے دین کے تن کی قتم !اگر میں تجھ تک پنچنا چا ہوں تو بہتے سکا ہول اور شمصیں گرفآر کرنا چا ہوں تو کرسکتا ہوں ، لیکن از روئے شفقت میں چا بتنا ہوں کہتم سے اور تمھار لے فکر سے مسلم کرفار کی دے دو تی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہتم میرے قیدی ہواور میں نے شمصیں گرفآر کیا ۔ جب بعد میں مئیں شمصیں اس شرط پر آزاد کر دول گا کہتم یہاں سے چلے جاؤ اور جتنے شرتم نے فتح کئے ہیں، ہمارے حوالے کردو۔

حضرت فالد نگالئ نے جب عزرائیل کی بیساری گفتگوس کی تو آپ نے فرمایا: اے دشمن فدا! تو ہم سے الی تو تع رکھتا ہے؟ حالانکہ تجھے پتا ہونا چا ہے کہ ہماری جماعت وہ جماعت ہے جس نے تدمُر ، ارکہ، حوران اور بھرہ پر اپنی فخ کے جمنڈے گاڑ دیئے ہیں اور ہمارالشکر وہ لشکر ہے جس نے اللہ گالت ہے جنت کے بدلے ہیں اپنی جانوں کا سودا کر لیا ہے، ہماری فوج وہ فوج ہے جس نے دارالفتاء پر دارالبقاء اختیار کر لیا ہے اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے۔ بیتو ضرور معلوم ہوجائے گا کہ ہم دونوں میں سے کون اپنے مدمقابل پر عالب آتا ہے۔

پر حضرت خالد والن نے شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے سے زیادہ سخت تملہ کیا اور اس کا دہاخ روش اور بیدار ہو گیا اور روی جزئیل کوفن حرب کے ایسے کرتب دکھائے کہ اس کے چھے چھوٹ مجے اور اس کو حضرت خالد وہ اللہ کا لائے کہ اس کے چھے چھوٹ مجے اور اس کو حضرت خالد وہ اللہ تھا تھا کہ ساتھ کی ہوئی اپنی ہو گیا ہوگیا ، ساتھ کی ہوئی اپنی ہو گیا ہوگیا ، فادم ہوکر خوشامہ کے لہدیش کہنے لگا:

"برادر عرب! آپ کیوں فداق کرتے ہیں؟"

حضرت خالد نظائلاً نے فرمایا: میرا فداق اور دل کی شمشیر ذنی ہی ہے جورب کی رضا کے لئے ہوتی ہے، لے ہوشیار ہوجا میں بحروار کرتا ہول۔ یہ کہ کرتلوار چکی، بدعی مگر وارا چک کیا۔ ہاتھ او چھا پڑا اور دعمنِ خدا نی کی اے حضرت خالد نظائلاً کے صوات و دبد بہ سے وہ مکا بکا رہ کمیا اور دل میں ڈرا بھی، اس کو یقین ہوگیا کہ خالد نظائلاً ہے مقابلہ کرتا اس کے بس کا روگ نہیں۔ پشت دکھا کر بھاگ کھڑا ہوا، آ ہے بھی اس کے بیجھے چڑھ دوڑے اور اس کا تعاقب کیا۔

 خائف ہے، کیوں نہ میں اُسے پکڑلوں اور کیوں نہاس جگہ رک کراس کا انتظار کرلوں اور دل میں سوچنے لگا شاید سیج مجھے فتح وے دے اور اس بدوی کے مقابلہ میں میری مدد کرے! اس خیال نے اس کے اُ کھڑے ہوئے قدم پھر جما دیئے۔وہ مفہر حمیاحتیٰ کہ حضرت خالد ٹٹاٹٹو اس کے قریب پہنچ گئے۔ آپ کا کھوڑا پہینہ پسینہ ہور ہا تھا اور اس میں تھکن کے آٹار نمایاں تھے جب آپ اس کے زدیک ہوئے تو مشرک چیخ کر کہنے لگا:

''اے بدو! بیمت گمان کرنا کہ میں نے خوف کھا کر پہپائی اختیار کی تقی، جبکہ بچھے تیرے اصحاب سے دور لاکر محرفآر کرنے کے ارادہ سے میں نے ایسا کیا۔''

اس نے کہا: اے برادر عرب! اپنے نفس پررتم کرو، اڑائی مول لے کرا پی جان کو ہلا کت میں مت ڈالو، خود کو میرے حوالے کر دواور اگر خواہ مخواہ مرنے ہی کو جی چاہتا ہے تو میں موت کو تیری طرف ہا تک کر لاتا ہوں! سن لے، میں روحوں کو قبض کرنے والے فرشتہ کا ہمنام'' عزرائیل'' ہول تیری جان کو یا میری مٹھی میں ہے تیرے حق میں مک الموت ہوں تیری جان ابھی نکالتا ہوں۔

حضرت خالد نظفظ نے فرمایا: ارے دشمن خدا! میرے گھوڑے کے پیچھےرہ جانے سے تیرے مند بیں پانی بھر آیا ہوگا اور طمع سے تیری رالیں فیک رہی ہیں، یا در کھا! بیں سوار یا پیدل جیسے بھی ہوا پچھے قتل کر کے ہی رہوں گا، چھوڑوں گانہیں! اگر تو بھا گانہ تو، تو میرے گھوڑے کے تھکنے کی فکرنہ کر، میں یا پیادہ بھی تجھے سے لڑوں گا۔

یہ کہ کرآپ گھوڑے سے نیچے کود گئے اور تلوار کولہرایا اور شیر کی طرح اللہ ﷺ کے دشمن کی طرف لیک کراس پر جھٹے۔ عزرائیل نے جس ونت آپ کو بیدل دیکھا تو اس کا اور بھی حوصلہ بڑھ گیا اور آپ کے گرد، گدھاور چیل کی طرح منڈ لا ہنے لگا اور ارادہ کیا کہ بڑھ کرآپ کو تلوار سے زیر کر لے، (گرآپ بھی کوئی کچی گولیاں تھوڑا ہی کھیلے ہوئے سے)۔ سنبھلے، ''کھلیکا دیا'' اور طرح دینے کے بعد للکارا اور سامنے آگئے۔ پھر جنزل عزرائیل کے گھوڑے پراس زور کی ضرب لگائی کہاس کی ٹائنس کئیں اور وہ زیمن پر ڈھیر ہوگیا۔

# جزل عزرائيل كى كرفارى اور حضرت ابوعبيده واللؤ كى تشريف آورى

وثمن خداعز رائیل روی اپنے کھوڑے کی ہلاکت کے بعد ایک دم بھاگا تا کہ اپنے لفکر کے پاس پہنچ کراپٹی جان بچا سکے۔حضرت خالد نظافٹ نے اس کا تعاقب کیا اور آپ ہے کہتے جاتے تئے: اے اللہ کھٹ کے دشمن! تو نے جس کے نام پر اپنا نام رکھا ہے تیراوہ جمنام (عزرائیل علیہ السلام فرشتہ) تھے پر بڑا ہی خضبناک ہور ہا ہے اور دیکے اوہ تیرے بالکل سر پر آپنچاہے اور ابھی تیری روح قبض کرنے ہی واللہ سے تاریخ marfart تا کہنچاہے اور ابھی تیری روح قبض کرنے ہی واللہ سے تاریخ اسلام آب اس کی طرف مائل ہوئے اور اپنے زور سے اس کو زیان سے اپک کر اُورِ اٹھا لیا۔ آپ نے چاہا کہ اس کی پڑی ادھیر دی جائے گر جب رومیوں نے دیکھا کہ ان کا سپہ سالار بھیگ کو چھوڑا لیس کہ اچا کہ مسلمانوں کے لئی اور اہل انھوں نے چاہا کہ سب ملکر دفاعی جملہ کر دیں اور اپنے سپہ سالار جنگ کو چھوڑا لیس کہ اچا کہ مسلمانوں کے لئی اور اہل تو حید کے ہراول وستے ، ایٹن الامت ، حضرت ابوعبیدہ بن جراح تفائد کی قیادت میں یہاں پنچنا شروع ہو گئے۔ جس کی وجہ میر کی کہ حضرت خالد بن ولید خالات ایک بیام براور قاصد بھرہ سے آپ کی خدمت میں بھیجا تھا جو آپ کوراستہ میں وجہ میر کی دھرائی کہ جا کہ موری تھی، پنچے۔ اہل ومش ملا اور آپ اس کے ہمراہ اس وقت جبکہ عزرائیل کے ساتھ حضرت خالد مثالی کی جنگ ہوری تھی، پنچے۔ اہل ومش رسیمانی فوج) نے جس وقت مملمانوں کے لئکر دیکھے تو مرعوب ہو گئے اور ان کا جملہ کرنے کا ارادہ دھرے کا دھرائی رہیں گیا اور حضرت خالد مثالی فوج) نے جس وقت مملمانوں کے لئکر دیکھے تو مرعوب ہو گئے اور ان کا جملہ کرنے کا ارادہ دھرے کا دھرائی رہیں۔ گیا اور حضرت خالد مثالی نے جن وقت مملمانوں کے لئکر دیکھے تو مرعوب ہو گئے اور ان کا جملہ کرنے کا ارادہ دھرے کا دھرائی رہیا گیا اور حضرت خالد مثالی نے جن وقت میر دیکھی کینا لیا۔

### حضرت خالداورا بوعبيده خافظها كي ملاقات

علامہ واقدی بھٹے گئے ہیں: جس وقت حضرت ابوعبیدہ تکافی حضرت فالد ٹالٹو کے قریب پہنچ تو محودے ہے اُتر کر پیدل چلنے کا ارادہ کیا۔ محرحضرت خالد ٹالٹونے آپ کوئٹم دے کر روک دیا کہ ایسانہیں کریں۔ کیونکہ رسول اللہ تکافیا حضرت ابوعبیدہ بن جراح ٹالٹو سے محبت فرماتے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف بڑھ کرسلام کیا، اس کے بعد حضرت ابوعبیدہ ٹالٹونے فرمایا:

بیٹا ظیفہ رسول حضرت ابوبکر تلائظ کے مکتوب گرامی کی آ مدسے جھے خوشی ہوئی، جب انھوں نے آپ کو جھے پر امیر مقرر فر مایا اور آپ یقین کرلیں کہ میرے قلب میں آپ کے خلاف قطعاً کوئی خیال نہیں پیدا ہوا کیونکہ جھے اچھی طرح معلوم ہے کہ عرب اور فارس کی جنگوں میں آپ نے دادشجاعت دیکر اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے (جس سے ہم سب کے دلوں میں آپ کی بیری قدر اور عزت ہے)۔

حضرت خالد الملكان في كم الله المراب الله المراب الله المراب المر

 جب دوسرا دن ہوا، مسلمانوں نے جلوس نکالا اور سوار ہوکر نکلے۔ اہل دمشق (عیسائی) بھی آ ہستہ آ ہستہ میدان جنگ کی طرف ہوھنے گئے۔ آج روی فوج کا امیر، بادشاہ روم کا داماد''توا'' تھا جوایک معتد علیہ افسر تھا۔ جب روی میدان جنگ میں پہنچ تو حضرت خالد ڈٹاٹٹو نے حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹو سے کہا کہ اس قوم کے دلوں میں مسلمانوں کا رُعب بیٹے چکا ہے۔ کل یہ خوب ذلیل وخوار ہو بچے سے نیز ان دوسرداروں کی گرفتاری کی وجہ سے یہ کمزور ہو بچے ہیں اپس میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اور ہم بھی اس قوم پرل کر حملہ کر دیں۔ آپ (حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹو) نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ حملہ کر یں۔ آپ (حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹو) نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ حملہ کر یں۔ آپ (حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹو) نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ حملہ کریں! میں آپ کے ساتھ ہوں۔

مسلمانوں نے ایک دم رومی فوج پر حملہ کر دیا۔ جب انھوں نے ایک آ واز ہوکر نعرہ کئیسر بلند کیا تو اللہ اکبر کی آ واز وں سے غوطہ اور اس کے گردونواح کونج اٹھے تھے اور تکبیر کے ساتھ ہی رومیوں کا قتل شروع ہو گیا۔ رسول اللہ علیا الرکھ معالی الرکھ اور جہاد کیا کہ کھار کی عقلیں الرکھ کی اور جہار وقبار مالک کواس کے بندوں نے کفروشرک کے بندوں کی سرکونی کر کے خوش اور راضی کیا۔

حضرت عامر بن طفیل الالالیان فرماتے ہیں کہ اس حملہ میں ہمارے ایک ایک مردِ مجاہد نے کافر رومی فوج کے دی دی آ دمیوں کو جہنم رسید کیا، وہ ایک گھنٹہ بحر بھی ہمارے مجاہدین کے آگے نییں تھہر سکے کہ پہنے دکھا کر میدان سے بھا گنا شروع کر دیا اور ہم نے مقام ' دیر' سے باب شرقی تک تعاقب کر کے ان کا قتل عام کیا۔ اہل دشت نے جس وقت اپنے فوجیوں کو پہیا ہوتے ہوئے اور ہز دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا تو انھوں نے شہر کے دروازے بند کر لئے تا کہ ایسے کم ہمت سیابی اندرنہ کھنے یا کیں۔



### دمشق کا محاصرہ اور کلوص وعزرا ئیل کی ہلاکت

علامہ واقدی پر اللہ کھتے ہیں: سہل بن عبداللہ بن رافع کھٹے نے اوس بن خطاب پر اللہ ہے جھے یہ روایت بیان ک ہے کہ جاز، یمن، حضر موت، ساحل عمان، طائف اور مکہ معظمہ کے اردگرد کے علاقہ جات سے حضرت ابو عبیدہ نگائی کے ساتھ جوفوج آئی تھی اس کی تعداد سینتیں ہزار (37000) نفوس قد سیہ پر مشمل تھی اور حضرت عروبین عاص نگائی کی ساتھ فلائے کے ساتھ فلائے کے ساتھ فلائی سے حضرت فالد نگائی کی ساتھ فلی سے حضرت فالد نگائی کی معیت میں جوفوج تھی وہ نو ہزار (9000) تھی اور پیدرہ سو ( 1500) مجاہدین عراق سے حضرت فالد نگائی کی معیت میں بہال آئے تھے اس لئے مسلم افواج کی کل تعداد سینتالیس ہزار پائج سو ( 47500) تھی۔ حضرت عمر بن خطاب نگائیو نے اپنی ولایت میں جولشکر تیار کیا تھا ہو وہ اس کے علاوہ ہے اس میں نصف فوج کو حضرت فالد نگائیو۔ نب خطاب نگائیو نے اپنی ولایت میں جولشکر تیار کیا تھا ہو جوزے دھرت ابوعبیدہ نگائیو کے ساتھ رہی جس سے انھوں نے باب



الل دعن نے جس وقت رمور تھال دیمی تو وہ دلی طور پر بخت مرحوب ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد اللظائے فی میں ان کے دولوں کر قارشدہ جر نیلوں، کلوس اور مزرائیل کو طلب قرا کر آن پر اشلام بیش کیا کر ان بد بختوں میں ان دولوں کر قارشدہ جر نیلوں، کلوس اور مزرائیل کو طلب قرا کر آن پر اشلام بیش کیا کر ان بد بختوں کے اسلام کو قبول کرنے سے افکار کر دیا، این آئی ہر بختوں ک

مجھے معتبراور باوٹو ق ذرائع سے بینجر پنجی ہے کہ جنرل عزرائیل کو حضرت ضرار ٹٹاٹٹا اور کلوص کو حضرت رافع بن عمیر طائی ٹٹاٹٹا نے جہنم رسید کیا تھا۔

الل دمثن کو جب بیخی تو انصول نے روم کے بادشاہ ،شاہ ہرقل کے نام ایک خط ارسال کیا جس میں اپنی شکست اور دونوں جرنیلوں کی گرفتاری اور بعدازاں ان دونوں کے قل کر دیئے جانے کے بارے میں لکھا، نیز یہ بھی تحریر کیا کہ عرب مجاہدین نے باب شرقی اور باب جابیہ کا محاصرہ کر رکھا ہے اور وہ مع اپنی عورتوں اور بچوں کے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اکثر زر خیز علاقے اور شہر مسلمانوں نے فتح کر لئے ہیں، ہماری یا تو ہز ور خبر لیجئے بصورت دیگر ہم اس شہر کو بھی ان کے حوالے کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اپنے میں سے ایک آدی کو بی خط دے کر دات کے وقت ری کے ذریعے قلعہ کی دیوار سے بنچا تار دیا۔ ہرقل اس وقت انطا کیہ میں قیام پذیر تھا، جس وقت اسے بی خط موصول ہوا، اس نے خط پڑھا تو خط ہاتھ سے بھینک دیا اور رونا شروع کر دیا بھرتمام سرداروں کا اجلاس بلایا اور ان کے سامنے یہ خطاب کیا:

### ہرقل کا اپنی قوم کوخطاب م

''اے بنواصفرا میں نے تعصیں پہلے ہی متنبہ کیا تھا، کہ ان عربوں سے بچوا اور میں نے تعصیں بتایا تھا کہ بید عرب میرے اس تخت تک سارے ملک کے مالک بن جا کیں گے، اس وقت تم لوگوں نے میری بات کا فداق اڑا اور عیرے لوگ اپنے فارن اڑا یا تھا اور میرے لی تک کا تم نے اراوہ کیا، اب بید قط زدہ اور ختک سالی کے ستائے ہوئے لوگ اپنے وریان و بنجر علاقوں سے نکل کر جہاں ان کو کئی باجرہ ، بھو اور مجبوریں کھا کر گزراو قات کرنا پڑتی تھی ، ہاری مرسبزو شاداب کثیر الا شجار اور زر خیز و پھل وار درختوں والی زمین کے علاقہ میں آپنچے ہیں، یہاں کی آب و موا انھیں خوب راس آئی ہے وہ ہارے ملکوں اور شہروں میں دل لگا کر مستقل ڈیرے بھا بیٹے ہیں ان کو میاں سے تک ان سے تعلیم کے مار میں دل لگا کر مستقل ڈیرے بھا بیٹے ہیں ان کو عرار درحلت کر کیاں سے تک ان اور عزم قوی کی ضرورت ہوا تا اور قطنطنیہ جا بستا یا خودان کی طرف خود کر تا اور اپنے اہل خانہ کے دفاع کے لئے ان سے جگ کرتا۔'' جا تا اور قطنطنیہ جا بستا یا خودان کی طرف خود کرتا اور اپنی خان کے دفاع کے لئے ان سے جگ کرتا۔'' جا تا اور قطنطنیہ جا بستا یا خودان کی طرف خود کرتا اور اپنی الے خانہ کے دفاع کے لئے ان سے جگ کرتا۔'' ارکان سلطنت اور مردار ان قوم نے یک زبان ہو کر کہا۔

اے بادشاہ سلامت! اہل عرب کی شدت اور جارحیت تا ہنوز اس حد تک نہیں پینی کہ جناب والا کوخود بنفس نفیس ان کے مقابلہ کے لئے میدان میں لکاتا پڑے بلکہ کھلا ہم جنا جا اسکا کے مقابلہ کے لئے میدان میں لکاتا پڑے بلکہ کھلا ہم جنا جا اسکا

صرت فالد عالا کی دستی کرف روا کی منابد و مقابد و مقابد و کی این است کی جو برد کی چی بین اور الل قارس سے الاول کی میں۔

اسے دادشجاعت دیتے ہوئے مشاہد و فرما سے بیں۔

### قوم کی تجویز اور "وردان" کا انتخاب

ہرقل (شاہ روم) نے گورز جمع وردان کو بلا کر اہل عرب سے مقابلہ کرنے کو کہا، وردان نے جواب دیا کہ اگر جمعے آپ کی نارائسگی اور غصہ کا ڈرنہ ہوتا تو میں اہل عرب سے جنگ کے لئے بھی تیار نہ ہوتا، کیونکہ آپ نے جمعے تمام امرائے روم کے پس پشت بھینکا اور اب تک نظرا نداز کئے رکھا ہے اور ہر ریاست کے گورز اور مردارے جمعے بیچے رکھاہے۔

بادشاہ نے کہا: تمھارے مؤخرر کھنے میں اور سب کے آخر میں تم سے ریکام لینے میں بہی مسلحت تھی کہ دراصل تم بی میں شری شعیر ہوا ور تم بی کو میں اپنا پشت پناہ قرار دیتا ہوں ، اب شعیں چاہئے کہ فورا کسی تاخیر کے بغیراس مہم کے لئے تیاری کرو، میں بارہ ہزار رومیوں کی نفری پر شعیں سردار مقرر کرتا ہوں ، جب تم ' ہملیک' کے مقام پر پہنچو تو جو فنگر ''اجنادین' کے کیمپ میں موجود ہوا سے ارض بلقاء ، جبال السواد پر الگ الگ متعین کر کے بیتھم دیتا کہ وہ عمرو بن عاص کے کسی فردکو' خالد بن ولید' کے لئکر میں شریک اور شامل نہ ہونے دے ان کی وہیں تا کہ بندی کر لو۔

وردان نے کہا: جمعے برضا ور فہت یہ منظور ہے ہیں آپ کو تب تلک منہ ٹیل دکھلا سکتا جب تک خالد بن ولیدادراس کے ساتھیوں کے سرکے کر آپ کے پاس ندآؤں اس کے بعد بھی ہیں آ رام سے ٹیس بیٹوں گا، بلکداس محالا سے فارغ موسے بی میں آ رام سے ٹیس بیٹوں گا، بلکداس محالا سے فارغ موسے بی میرا گلا ہوف تجاز ہوگا اور جب تک مکہاور مدینہ کا اینٹ سے اینٹ نہ بجا دوں (خاک بدائن ۔مترجم) آپ کے پاس نیس آ سکتا۔

بادشاہ نے کہا: تم ہے انجیل مقدس کی اگر تو نے اپنے اس قول اور وعدہ کو پورا کردکھایا تو یک ان تمام مما لک کو جو
عربوں نے فتح کر لئے ہیں، بچنے جا گیریں پخش دوں گا اور ساتھ ہی ایک وصیت، دستاویز کے طور پر تحریم کمارے
میر دکر دی جائے گی کہ میرے بعد میرے ولی حمدتم ہی ہو گے اور تم ہی میرے بعد بھال کے بادشاہ ہوگے۔





# وردان کی جانب دمشق روانگی

برقل بادشاہ نے جزل وردان کو نئے منصب کے نشان عطا کئے۔ پیٹی باندھی اور ایک کولڈن صلیب جس کے جاروں کناروں پر جارنہایت قیمتی یا قوت جڑے ہوئے تھے، دیتے ہوئے کہا: جس وفت وٹمن سے مقابلہ ہوتو اسے اپنے آ مے رکھناءاس کی برکت سے بچھے فتح ونصرت ہوگی!

علامه واقدى منظوم كلفت بين:

جزل وردان صلیب وصول کرنے کے بعدای وقت کنیہ (چرچ) میں کیا اور ماءالمعود بیمین غوط الگایا (اشنان کیا) شب مجریا در یوں اور لاٹ یا در یوں نے نتخ ونصرت کی دعا ئیں مانگیں اور اس کومختلف خوشبوؤں کی دھونیاں دی تئیں جیسا كەكنىسە اور چرچ ميں اس دھونى اور جينيركا رواج اوران كے بال فدىبى رسم ہے۔ فدىبى رسومات كے بعد وردان نے اى وقت شہرے باہر لکل کر لشکر کوئر تیب دینے کی غرض سے خیے نصب کرائے۔روم کے چند منتخب نفوس کواپی معیت کے لئے

جب تمام سامان کا بندوبست ممل مو حمیا اور مطلوبه تعداد میں فوج کی بحرتی ممل موچکی، تو شاہ روم خود مع ارکان سلطنت فوج كو بجر حديد " كل الوداع كمنة آيا\_ جزل وردان رخصت جوكر "مَعَرَّات" كراسة سے موتا موا " حُمَّاة" كَانِيا - خود و مال يزادُ كيا اور الرّبة عن ايك قاصد كوية تكم نامه ديكر" اجنادين" كي طرف بعيجا كه ومال موجود فوج کومیراید پیغام اور علم ہے کہ تمام راستوں پر پھیل جاؤ اور 'اجنادین' سے مسلمانوں کے کسی فرد کو باہر نہ جانے دیا جائے، فوراً تمام راستوں کی تا کہ بندی کرکے پہرہ سخت کردو، "معروبن عام" کی فوج کو" خالد بن ولید" کی طرف ہرگز

قاصدوں کوروانہ کرنے کے بعد تمام مرداروں اور کمانڈروں کواس نے اپنے پاس طلب کیا اوران کوجع کرے کہا یس به جا متا موں کدان حربوں پران کی ففلت میں جمایہ مارون اور سب کو کرفنار کروں! اس طرح سارے حربی فری مارے چیل میں پہنس جا کیں کے اور ان میں ہے کوئی ایک فیض بی فی کردیں جا سے گا! قام افروں نے اس ماے پر صاد کیا اور اے صاب (درست) قرار دیا۔ جب مات ہوئی تو وردان کے

ع اوے کا بل عود مال علموا تھا۔ (مرج على مد)

"مَلْمِينَه "اور" وادى الحياة" كراسة سے اين مدف كى طرف سنركى راه لى۔ علامہ واقدى يواليہ الى مكل سند كے ساتھ لكھتے ہيں:

جھے شداد بن اوس ڈاٹٹ نے خبر دی ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید ٹاٹٹ نے رومیوں کے دونوں سپہ سالاروں عزرائیل اور کلوس کوٹل کر دیا تو آپ نے لوگوں کو تھم دے دیا تھا کہ دمشق کی طرف حملہ کے لئے چل دو فر ماتے ہیں ہم لوگ چل دیے اور ہمارے آگے آگے ایسے مردانِ عرب چل رہے تھے جن کے ہاتھوں میں چری ڈھالیں تھیں، جن کو وہ پھروں اور تیروں سے بچاؤ کے لئے استعال کرتے تھے۔

الل دمش نے جب ہماری طرف دیکھا کہ ہم برابران کی طرف بڑھ رہے ہیں تو انھوں نے ہم پر پھروں اور تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ یمنی عرب بھی ان پر تیراندازی کر رہے تھے۔ رومیوں نے شور و ہنگامہ اور آ ہ وفریا دکرنا شروع کر دی ہم نے ان کا محاصرہ اور گھیرا تنگ کر دیا تو آخیں اپنی ہلاکت کا کامل یقین ہوگیا۔

حضرت شداد بن اوس الطنز فرماتے ہیں کہ جمیں اہل دمشق کا محاصرہ کئے ہیں روز گزر چکے تھے کہ ناوای بن مرہ دالیہ اہل دمشق کا محاصرہ کئے ہیں روز گزر چکے تھے کہ ناوای بن مرہ دالیہ ہمارے پاس پنچے اور انھول نے اطلاع دی کہ ''اجنادین'' ہیں روم والوں نے ایک بہت بردی جمعیت لا کر جمع کر دی ہے نیز انھوں نے رومی لشکر کی کثرت و بہتات کو بھی بیان کیا۔

راوی فرماتے ہیں: حضرت خالد ٹنٹٹو سوار ہوکر باب شرقی سے حضرت ابوعبیدہ ٹنٹٹو کے پاس باب جابیہ گئے اور
آپ سے مشورہ کیا اور کہنے گئے: اے امین الامة! میری رائے یہ ہے کہ ہم یہاں سے ''اجنادین'' کی طرف کوچ کر
جا کیں اور وہاں سے رومیوں پر چڑھائی کریں اور جب اللہ ﷺ ہمیں ان پر فتح دےگا تو دوبارہ یہاں لوٹ آئیں گے!
حضرت ابوعبیدہ ٹنٹٹونے کہا: آپ یہ کس لئے فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اس لئے کہ آج ہم نے انھیں جنگ
کا خوب مزہ چھایا ہے اور ہمارا گھیرا ان پر تنگ ہور ہا ہے اور ہمارا رعب ان کے دلوں ہیں اچھی طرح بیٹے چکا ہے، اب
اس عالم ہیں اگر ہم کوچ کرجا کیں اور ان کومہلت دیئے جا کیں گے تو بیزخی سانپ قوت پکڑجا کیں گے اور اپنی ہمعیت کو
ہمارے خلاف جنٹ کرنے میں کامیاب ہوجا کیں گے اور دوبارہ بھی ہمارے لئے اس منزل پر آ نامکن نہیں رہے گا۔ لہذا
ہمارے خلاف جنٹ کرنے میں کامیاب ہوجا کیں گے اور دوبارہ بھی ہمارے لئے اس منزل پر آ نامکن نہیں رہے گا۔ لہذا

حضرت خالد نظافظ نے بیان کرکہا کہ میں آپ کے تھم کی خلاف ورزی نہیں کرسکتا جیسے آپ کا امر ہو۔ اور پھر آپ محوژے بر سوار ہوکر اسنے کمانڈروں سے بات یا ۔ بشرقی مرتبعی نفسیاں میں مدون دیں متعدد

ادر پھر آپ محور بر برسوار ہوکر اپنے کمانڈروں کے پاس باب شرقی پر تشریف لائے۔ دروازوں پر متعین کمانڈروں کو بیغام بھیجا کہ اہل دمثق پر حملوں میں شدت پیدا کر دواور زوردار حملوں کے ذریعے آگے بردھواور آپ نے خود بھی باب شرقی کی طرف سے بھر پور حملہ کر دیا اور اہل آیمان کو جہاد کی ترغیب دی اور بھر پور اور شدت کے ساتھ حملہ کرنے باب شرقی کی طرف سے بھر پور حملہ کر دیا اور اہل آیمان کو جہاد کی ترغیب دی اور بھر پور اور شدت کے ساتھ حملہ کرنے پر ابھارا۔ اہل دعشرت خالد بن ولید ڈاٹھ

- الله كون مخض حضرت الوبكر عتيق والله كويد بات ببنجائے كاكه بم روميوں كے فكروں كے ساتھ جنگ كررہے ہيں۔
- اور بہت سے مقتول ابھی زمین پر خاک وخون میں لوٹا دول اور بہت سے دوست اپنے دوستوں کی جُدائی اور چھوڑنے پرروتے پھریں۔ چھوڑنے پرروتے پھریں۔

مسلمان رزم کو برم سجھ کر بڑھ بڑھ کر حملہ کرتے اور قربانی کے لئے خود کو پیش کرتے۔ اکیس روز تک ای طرح مسلمان بنگ ہوتی رہی۔ چونکہ روی قلعہ میں بند سے اس لئے دن بدن ان کا حال بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مسلمل بنگ ہوتی رہی۔ چونکہ روی قلعہ میں بند سے اس لئے دن بدن ان کا حال بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کا صرے نے طول کھینچا، جنگ کی مدت دراز ہوگئ۔ ہرق بادشاہ کی طرف سے کمک آتی دکھائی نددی تو اہل دھن نے سلاک کا عزم کیا اور حضرت خالد بن ولید شائلا کے پاس ایک ہزار اوقیہ چا تدی، پانچ سواوقیہ سوا اور ایک سو جوڑے رہیم کے کہرے کے مسلم کے حوض دینے کا کہد کرقاصد کو بھیجا اور کہا کہ مسلمانوں کے ''سپر سالار اعظم'' کو کہیں کہ ہم یہ چزیں آپ کوادا کریں گار آپ محاصرہ ختم کر کے ہمارے شہروں کا انخلاء کردیں اورا پی فوجوں کی واپسی کا یقین دلا دیں! آپ نے اس کا افکار کردیا اور فرمایا: ان چیزوں پرسلم نیس ہو سکتی اور نہ یہ ہمارامشن ہے۔ ہم مسلمانوں کا تو اُصول ہے کہ اسلام تبول کراہ یا جزیرا اگر دیں۔

عروہ بن شداد تالفتایان کرتے ہیں کہ اہل دھن حضرت ابد عبیدہ تالفتا کی طرف حضرت فالد تالفتا کی برنبت ذیادہ مائل سے اور اس زیادہ میلان کی وجہ یہ بوسکتی ہے کہ حضرت ابو عبیدہ تالفتا ایک سن رسیدہ خداتر س بزرگ اور حتی فضی سے ۔ نیز آپ ان سے سلح کا وعدہ فرما بچے ہے جبکہ حضرت فالد تالفتا جنگھ یا نہ طبیعت کے مالک، شمشیر ڈنی کے شائق اور کھرآپ ان کو جنگ اور قال کی دھمکی وے بچے ہے اس اشاہ ہیں کہ جب بطل اسلام حضرت فالد تالفا کو کول کو جنگ کا حصرت خالد تالف کو کول کو جنگ کا حصرت خالد تالف کو کول کو جنگ کا حصرت خالد تالف کول کو جنگ کا حصرت خالد تالف کو کول کو جنگ کا حصرت خالد تالف کو کول کو جنگ کا حصرت خالد تالف کو کول کو جنگ کا حصرت خالد تالفت کول کو جنگ کا حصرت خالد تالف کول کو جنگ کا حصرت خالد تالف کول کو جنگ کا حصرت کی اس میں تھی کر دے ہیں اور کی کے خورے لگا کہ جنگ ہیں۔ بیاں تھی کر دے ہیں اور کی کے خورے لگا کہ جنگ ہیں۔

حرت فالد طالايه مطرد يكر حجب بوسك درياطت كميا كديامت الادينية الادينية به سفطسك ديادى طرف الطرى و مطوم بودا كديونية المعارية الم

وردان كا بيت كھيًا ميں پہنچنا

حضرت خالد بن ولید رہ اللہ نے لوگوں کو باب شرقی پر چھوڑا اور اپنے تیزگام گھوڑ ہے پر سوار ہوکر فوراً سے پیشتر باب جابیہ پر پہنچ کر حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹ کے ساتھ میٹنگ کی اور جنگ کی تازہ ترین صورت حال کے بارے آپ کو بریف کیا اور کہا یا امین الامت! میرا ارادہ بنتا ہے کہ ہم مل کرایک دم استھے بلہ بول دیں اور تعاون سے جنگ شروع کریں آ مے جیسے آپ کی رائے ہو!

حضرت ابوعبیدہ ٹاٹھڑنے فرمایا: میری بیرائے نہیں ہے کیونکہ اگرہم یہاں سے چل پڑے اور بیرمقام خالی مچھوڑ مکئے تو وہ ہماری جگہوں پر قبضۂ کرلیں گے۔

حضرت خالد اللظ كمن ككي: تو بحرآب كيامشوره دية بي؟

حضرت ابوعبیدہ دہ اللہ نے فرمایا: تم ایک جری، بہادر اور فن حرب کا ماہر مردِمیدان چُن کر روانہ کرو، اگر وہ ان سے
مقابلہ کی طاقت و ہمت اور کامیابی کی اُمید نظر آتی دیکھے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے پاس واپس لوث آئے۔حضرت
خالد دہ اللہ نے خب یہ بات می تو کہا: اے این الامت! میں ایک ایسے خص کو جانتا ہوں جوموت سے نہیں ڈرتا ہے، وہ
مردول سے لڑنے اور پہلوانوں سے بھڑنے کافن جانتا ہے، اس کا باپ اور پچا جہاد میں ہی شہید ہوئے ہیں تا حضرت
ابوعبیدہ دہ اللہ نے سوال کیا کہ وہ کون مرد مجاہد ہے؟

آپ نے کہا: حضرت منرار بن الازور دی گھڑ، جوسنان بن طارق دی گھڑ کا بیٹا ہے۔حضرت ابوعبیدہ دی گھڑنے کہا: واللہ! تممارے حسن انتخاب کی دادد بنی پڑتی ہے، واقعی حضرت ضرار دی گھڑ تجربہ کاراور کردار کا غازی مردمجاہد بہادر سپاہی ہے اسے

حضرت خالد الله المبرق سے لوٹے اور آپ نے حضرت ضرار بن از ور الله کو بلایا۔ آپ آئے، سلام کیا اور عظم سننے کے منتظر ہوئے۔ حضرت خالد الله ان فر مایا: اے ابن از ور الله ارادہ ہے کہ تم کو پانچ بزار ایے شہوار دے کر روی فوج سے آگے بردھ کر مقابلہ کے لئے بھیجوں، جن نوجوانوں نے اپنی جانوں کا سودا اللہ رب العزت سے اسکی جنت کے عوض کر لیا ہے اور جنھوں نے دار آخرت کو دنیا کے مقابلہ میں اپنے لئے چن لیا ہے۔ اگر تم اپنا اعد مقابلہ کی طاقت اور لڑائی کی ہمت یاؤ تو مقابلہ کے لئے ڈٹے رہنا ورندوا ہیں چلے آئا۔

حضرت ضرار ڈٹاٹٹ نے کہا: اے ابن ولید ڈٹاٹٹ اوافر حتاہ! یہ تو میرے لئے بڑی فرحت اورخوشی کی بات ہے کہ آپ نے بھے اپنے اللہ جلّ شانۂ کی راہ میں اللہ شکل کے دشمنوں کے مقابلہ کے لئے پُتا ہے آپ نے آج میرے ول کو اتنا خوش کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی نہیں کیا تھا۔ بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اکیلاتن تنہا اس کام کو انجام دینے کے لئے باذن اللہ تعالی تیار ہوں گا۔

آپ نے فرمایا: مجھے اپنی جان کی فتم! واقعی تم استے ہی بہادر اور مضبوط دل گردے کے مالک ہو، مگر اللہ اللہ کا امر تمعارے لئے یہ ہے کہ ''تم اپنی جان کوخود ہلاکت میں مت ڈالؤ'، لہذا جن بہادروں کو میں نے تمعارے ساتھ جانے کے لئے فتخب کیا ہے، ان کواپنی معیت میں لے کر چلو۔

### حضرت ضرار وللفؤكا وردان سے مقابلہ كے لئے روانہ ہوتا

کہتے ہیں کہ حضرت ضرار بن از ور دی گاؤئے نے سامان لیا اور تیار ہوکر جلدی سے چلنے کیے محر حضرت خالد بن ولید تلاظ نے فرمایا: اپنی جان پرنری کروتمعار سے ساتھ جانے والالفکر تیاری تو کر لے! تھوڑ اسامبر کرو۔

ریکہ کر حضرت ضرار بن ازور دان بہت تیزی ہے جلے۔ یہاں تک کہ جب آپ بیت لَهیا ہے پیچے تو وہاں تھی مسکے تاکہ آپ کے ساتھی بھی بیٹنی جائیں۔

جس ونت آپ کا دستمل موچا تو آپ کی نظریدی کیاد کھنے ہیں کہ پیاڑیوں سے روی نظراس طرح اثر رہا ہے جس طرح مذی دل نظر منتشر مو۔ انموں نے در ہیں مہنی موتی ہیں اور این کی در جی اور خود مورج کی روشی جی جیک

The work of the state of the st

ربی ہیں جب رسول اللہ مُلَاثِمُ کے محابہ ٹھُلائے نے انھیں دیکھا تو حضرت ضرار بن ازور ٹلاٹڑے کہنے لگے: ''بخدا پہلاک بہت بڑا ہے درست فیصلہ بیہ ہے کہ میں واپس لوٹ جانا جا ہے !''

حضرت ضرار والنون فرمایا: الله الله فالله فالله

﴿ كُمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً م بِإِذْنِ اللهِ طُ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ۞ ﴿
"بار إلى جماعت غالب آئی زیادہ گروہ پراللہ کے آخم سے اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔" \*
حضرت رافع بن عمیرہ ڈٹائؤ کی تقریرین کر ان لوگوں کے دلوں میں تحریک پیدا ہوئی اور آ کی تقریر نے مسلمان مجاہدین کوایک نیا جوش اور ولولہ عطا کیا۔ ان کی زبانوں پر بھی جاری تھا کہ "باری تعالی ہمیں میدان سے بھا مجتے ہوئے نہ دیکھے! ہم اللہ اللہ اللہ اللہ کے داوں کے ساتھ ضرور لایں مے!"

حضرت ضرار دہنی نے جس وقت قوم کی زبان پر جاری یہ کلمات ساعت فرمائے تو آپ کو یقین ہو گیا کہ انھوں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دی ہے، تو آپ انھیں لے کرایک کمین گاہ میں'' بیت کہیا'' کے قریب جھپ مکے اور ان کے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے، تو آپ انھیں لے کرایک کمین گاہ میں ایک لمبا نیزہ لئے ہوئے اسپ تازی (عربی نشانات و آٹار مٹاد سے ۔ حضرت ضرار تھا تھا اس وقت نگے بدن ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ لئے ہوئے اسپ تازی (عربی محدوث ہے) پرسوار رومیوں کے لفکر کی تاک میں کھڑے ہے۔

مربياره 2، البقرة 249، ترجمه كنز الإيمان

e آپ کے جم رقمین نقی سرچیا مواقدا۔ (مترجم طی منہ)marfat.com

حضرت ضرار بن از در دلالظ کے دستہ میں اس دفت منیں بھی موجود تھا۔ آپ بر ہندتن ایک نیز و دراز ہاتھ میں پکڑے

عربی کھوڑے پرسوار، شوق شہادت میں کھڑے ہوئے تھے۔جس دفت رومیوں کالشکرا پ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے آپ دشون پرجھیٹے اور نعرہ کی فلک دی افسانوں نے آپ کے نعرہ کی بیر پر لیک کہا اور اللہ اکبری فلک دی افسامداء

اور کونے سے مشرکوں کے ول وال مے اوران پرایک کوندرعب ساجھا کیا۔ آپ نے ایک دم ان پر حملہ کردیا۔

حضرت سلامہ ناٹھ کہتے ہیں: یس نے روی فوج کی طرف دیکھا تو حضرت ضرار ناٹھ اس بیت کذائی کے ساتھ نیزہ لئے عربی گوڑے پر سوار رومیوں کے مقدمہ الحیش (فرنٹ کور) ہیں صحلۂ جوالہ کی مانند دورہ پر ہیں۔ وردان چاکہ اس ہراول دستہ میں تعام سلیمیں اور جمنڈے ایک دوسرے سے سر پوطاس کے سر پر متعین جانباز بها درجواس کے پید کی جگہ اپنا خون بہانے والے تقے، اس کو اپنے حلقہ میں لئے ہوئے تعے حضرت ضرار ٹاٹھ نے اندازہ فرمالیا کہ رومیوں کا سہ سالار یکی شخص ہے۔ بیسوچ کر آپ نے ان کے ہراول دستہ کے سپاہوں کو مقابلہ کی دعوت دی اور فرمایا: هَلْ مِنْ مُبَادِ ذُ؟ '' ہے کوئی جو میرے مقابلہ کے لئے میدان میں لئلے؟'' اور نہایت بے جگری کے ساتھ لئکر کے قب پر حملہ کر دیا۔ ہارٹ لائن پر جوسواء کم بلند کے ہوئے تھا، اس کے ایک ایسا، چانگو اندر کا کہ بینہ سے پار ہوگیا۔ عکم اس کے ہاتھ دیا۔ ہارٹ لائن پر جوسواء کم بلند کے ہوئے تھا، اس کے ایک ایسا، چانگو اور دستہ کے مینہ (رائٹ) پر جملہ کر کے ایک کا کام موتوں سے مُرصع علم اور صلیب اٹھ ہے کہ وروان جس کے مربر پاکھ برزون (خلوط انسل) گھوڑے پر سوار شخص ہیروں اور موتوں سے مُرصع علم اور صلیب اٹھ سے صلیب زین پر گریزی اور لڑکھڑا کرجہتم میں چھجے گیا۔

ری سراں سے جب دیکھا کہ صلیب ٹوٹ کرز بین پر کر پڑی ہے تو اپنی تباہی و بربادی کی دلیل سمحے کر محوث کے سرال محکم کر محوث کے سے انز کریا جھک کر محکوث سے انز کریا جھک کر کا ارادہ کیا محملہ کر چند مسلمانوں نے فورا اس کو کھیرا ڈال لیا تا کہ صلیب لے لیں۔وروان کے لئے صلیب کا اٹھانا ممکن ندر ہا۔

حغرت ضرار نظالائے، حالانکہ آپ مین حالت جنگ میں تھے،مسلمانوں سے فرمایا:

"اے کروہ سلین! صلیب کوافعائے کے لئے تم جان کومصیبت میں ندؤ الواور اس کی طبع کرتا ہارا مقصد فیل ہے، میں جس وقت اس رومی کئے اور اس سے ساتھیوں سے فراخت یاؤں گاتو اس کو بھی و کیدلوں گا!"

جزل وردان مربی زبان بهتا تنا، جس وقت اس نے برافقاظ سے تو تلب تفکر سے کل کر ہماک جانے کا ادادہ کیا

مراس ک فرج کے اخروں نے اے یو درکیا" جزل صاحب آآپ کیاں ہا گ بہت ہیں؟"

اس نے معرب شرار عال کی طرف اشارہ کر کے کہا: عبراس وی سے جان ہے کہ اور کا کو علی کردیا موں ای کیا تھ

نے اس سے خوفناک اور ہولناک صورت کا آ دی بھی دیکھا ہے، یہ کوئی آ دی اور انسان تو جیس بیرتو کوئی دیو بھوت ہے!

رادی کہتا ہے: شیرِ اسلام حضرت ضرار ٹٹاٹٹا نے جب اُسے رُخ پھیر کر فرار ہونے کی طرف مائل دیکھا تو فورا سجھ گئے، آپ نے زور سے مسلمانوں کو آ واز دی۔ نیز وسید معاکر کے گھوڑے کو ایر لگائی اور قریب تھا کہ اس کو دبوچ لیتے کہ رومیوں نے چاتا چاتا کر آپ کی طرف گھوڑوں کی باکیس پھیر دیں اور انھوں نے اپنے سے سالار کو گھیرے میں لے لیا۔
آپ اس وقت حسب ذیل رجز بیا شعار پڑھ رہے تھے:

#### ترجمه اشعار:

ا موت برحق ہاس سے میرے لئے کوئی مفرمقر ا نہیں بیاور جنت الفردوس بہترین منزل ہے۔

اے حاضرین تم کواہ رہنا میرا بیلڑنا اور میرے بینتمام کارناہے خالص اللہ ﷺ کی خوشنودی اور رضاجو کی کے لئے اس بیں جوانسان کا مالک ہے۔

پھر(شعر پڑھتے پڑھتے) آپ نے صفول کو چیرتے ہوئے قوم کے اندر کھس کران پر زوردار حملہ کر دیا۔ آپ کے حملے کے ساتھ دوسرے مسلمانوں نے بھی حملہ کر دیا۔ آپ کو قوبس وردان کی تلاش تھی۔ روی بہادروں اور شدز وروں نے حضرت ضرار شاشنا کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ آپ دائیں بائیں ہر طرف سے خالف حملوں کوروک کر اپنا دفاع کرتے ادر چاروں طرف لڑرہ تھے۔ آپ جس کو بھی ہر چھا مارتے اس کی جڑکا ک کر رکھ دیتے اور جو گھوڑ سوار بھی تب کا طرف بڑھتا، آپ اس کو خاک و خون میں لوٹا دیتے۔ اس طرح کرتے کرتے آپ نے بہت سارے روی بہادروں اور سور موں کو ڈھر کر دیا اور بڑے جانبازوں کو جہنم رسید کر کے ان پر حاوی رہے۔ آپ نے قوم مسلم کو اور چی آ واز بیں یکارا کہ مسلمانو!

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصُ ﴿ اللَّهِ يَعِبُ اللَّهِ يَعِبُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

مسلمانوں کے آپ کے قریب چینجنے سے پہلے ہی رومیوں کالٹکر شور وغل کرتا ہوا بڑھا۔مسلمان بھی ان کی طرف چلے،ممسان کا رن پڑااورزوردارمعرکہ آرائی شروع ہوگئی۔ جنگ کے شعلے بوڑک رہے تھے کہ ہمدان <sup>40</sup> بن وردان،

D جائے فرار دیناه گاه۔

ون ایمن بعض خول می دومرامعره (وجنة الفردوس خیر من سقر)اس کامعی بيد اور جنت الفردوس جيم سے بهتر ہے۔"

و باره 28، الصف 4، ترجمه كنزالايمان الله الكي توكما الله مان ير (مترجم على عند) Martat.com

حضرت ضرار بن ازور نالفہ تک بھی گیا۔ آپ کے زور سے ایک تیم مارا جوآپ کے با تیم بازو میں لگا آپ کا ہاتھ کرور ہوگیا اور سخت دردمحسوس ہونے لگا، گرآپ کا حوصلہ بلندر ہا۔ بھرے ہوئے شیر کی طرح پوری ہمت کے ساتھ ابن وردان پر جملہ آور ہوئے ، نیزہ سنجال کرتان کے اس کے سینہ پر انسی مہارت سے مارا کہ دل کو چرتا ہوا پارٹکل گیا۔ جس وقت آپ نے نیزے کواپی طرف کھینچا اور با ہر نکالنا چا ہا تو وہ نہ نکلا کیونکہ نیزہ کا بھالا پیٹھ کی ہڈی تو ڈکر مہروں سے بھی تجاوز کر گیا تھا۔ کھل توٹ کیا توٹ کیا تھا۔ کھل توٹ کیا اور لائھی باہر نکل آئی۔ رومیوں نے جب آپ کا نیزہ خالی دیکھا تو آپی طرف طمع سے ٹوٹ پڑے اور سب آپ کی طرف کے قدی بنالیا۔

# حضرت ضرار الماليَّة كى كرفارى برصحابه كرام الماليَّة كاردعمل

رسول الله عَلَيْمَ کے اصحاب الله الله الله عَلَيْم کے اصحاب الله الله الله علی کرفتار اور اسیر ہوتے دیکھا تو ایک نہایت شدت کے ساتھ ذور دار حملہ کیا تا کہ آپ کومشرکوں کے چنگل سے چھڑالیں، مگراس کی راہ نہ پائی اور آپ کور ہا کرانے میں کامیاب نہ ہوسکے۔ پھر مسلمانوں نے پسپائی اختیار کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ حضرت رافع بن عمیرہ الطائی ڈٹائٹ نے مسلمانوں کے سامنے ایک مختر تقریر کرکے ان کو پسپا ہونے سے روک دیا۔ آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا:

"اے نظریاتی اور جغرافیاتی سرحدوں کے نگہبانو! اور قرآن کے حاملو! کدھرجاتے ہو؟ کیا شمیس علم نہیں ہے
کہ جو دشمن کے مقابلہ سے پشت پھیر کر بھا گنا ہے وہ اللہ کا نے خضب کو لے کرلونا ہے اور بلاشہ جنت
کے پچھ دروازے ایسے ہیں جو نیس کھولے جاتے مگر مبر کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کے لئے،
مسلمانو! مبر کرو، مبر کرو، ڈٹ جاؤ ڈٹ جاؤ اور بید کی کھو ہیں تم سب سے آگے اور سب سے پہلے حملہ کرنے
والا ہوں سنونمی راسی سمالا راور سردارا گر گرفنار ہوا ہے یا تل ہو کیا ہے تو یقینا تم ما رااللہ کا تو زعمہ ہے اس پ
تو بھی موت نہیں آسکتی اور وہ تمسیں و کھتا ہے اور تم اس کی نظر رحمت ہیں ہو۔"

رادی کہتے ہیں کہ سلمان آپ ٹاٹھ کے خطاب کے بعد دوبارہ میدان میں آگئے اور آپ کے ساتھ ل کررومیوں کے حلائر دوع کر دیے اور انھوں نے تاہد تو وحملوں کے ذریعے بہت سارے مردول کوئل کر دیا اور رومیوں کے کافی سارے بہادروں کوخاک وخون میں لوٹا دیا اور بعض مسلمانوں نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔

معزت فالد اللظ كآ مداور معزت مرار طال كربائي كے لئے كوش م

رادی کیتے ہیں کہ جس وقت صرت فالد عال کو ہے خرای کہ جعر من شراد میں الدور علام کی اور چھر marfat.com قرمایا: بخدا! اگر بھے معلوم ہوجاتا کہ دشمن کی تعداداس قدرزیادہ ہے تو میں ان کے مقابلہ کے لئے مسلمانوں کی اتنی مخضری جماعت کو بھی جانے کی اجازت نہ دیتا اور انھیں ہلاکت کی طرف روانہ نہ کرتا۔ پھر آپ نے وریافت فرمایا کہ رومیوں کی اس فوج کا جزل کون ہے؟ کہا کہمس کا گورز جزل وروان ہے اور حضرت ضرار مثالث نے اس کے اور کے حران بن وردان کو بھی قبل کردیا ہے۔ آپ نے پڑھا: لاکے ول وکل قُونَةَ اِلّا بِاللّهِ الْعَلِيّ الْعَظِیْم.

اور آپ نے مشورہ طلب کرنے کے لئے ایک شخص کو حضرت ابوعبیدہ بن جراح اٹاٹٹا کی خدمت میں بھیجا۔ انھوں نے فرمایا کہ حضرت خالد اٹاٹٹا سے جاکر کہوجس آ دمی پرتم کو اعتماد ہواس کی زیر قیادت کچھوفوج شرقی دروازہ پر چھوڈ کر خودشن کے مقابلہ کے لئے چلے جاؤ۔ جھے اُمید ہے کہ وہ اُن کو چکی کی طرح وَل کر رکھ دیکھے اور پچھاڑ کر زمین پر کھینک دیکھے۔

حضرت خالد الله الله کو جب به جواب موصول ہوا تو انھوں نے کہا: اللہ الله کا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، جواللہ اللہ کا کہ میں اپنی جان دینے میں بخل کرتے ہیں۔ میسرہ بن مسروق عبسی الله کو آپ نے ایک ہزار سوار دیکر فرمایا کہتم یہیں رہو، اپنی جگہ کو نہ چھوڑ نا اللہ کا سے مدد ما نگنا اور اسی پر تو کل اور بھروسہ کرنا۔ حضرت میسرہ اللہ اللہ اللہ کہ میں رہو، اپنی جگہ کو نہ چھوڑ نا اللہ کا سے مدد ما نگنا اور اسی پر تو کل اور بھروسہ کرنا۔ حضرت میسرہ اللہ اللہ اللہ کو خوش سے انجام دوں گا)۔ "اور انھوں نے فوراً اپنا منصب سنجال لیاس کے بعد آپ نے فوج کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا:

بس اب گھوڑوں کی باگیں چھوڑ دو، نیز سے سیدھے کرلواور جب دیمن کے قریب پہنچو تو ایک متفقہ تملہ کر دو، ممکن ہے کہ ہم حضرت ضرار دیا تی کو چھڑا لینے میں اگر وہ زندہ ہیں، کامیاب ہو جا کیں اور اگر خدا نہ کرے کہ دیمن نے ان کو عجلت کر کے شہید کر دیا ہے تو انشاء اللہ کھی ہم اُن کا بدلہ ضرور بالضرور دیمن سے لے کر دہیں گے۔ مجھے ذات باری تعالی سے قوی اُمید ہے کہ وہ ہمیں ضرار دیا تین کے بارے میں صدمہ نہیں دے گا (وہ زندہ رہائی پاکیں گے) آپ لوگوں کے آگے رجزیہا شعار پڑھتے ہوئے جا رہے تھے:

#### ترجمهاشعار:

- گ آج وہ دن ہے جس میں سپا کامیاب ہوگا،موت کے متعدد اسباب ہیں،موت جس طریق سے بھی آئے، سپے آ دمی کوکیا ڈرہے؟
- میں اپنے نیزے کی پیاں کوآ تھے کے خون سے بچھاؤں گا،خوداور ڈھال ہر دوکو پچاڑ ڈالوں گا، جو پچھ سبقت کرنے والے خون نے بیار کی بیاس کو آئی ہو پچھ سبقت کرنے والے خون نے پالیا ہے میں بھی اس مقصود کوکل بالوں گا۔ marfat.com

راوی کہتا ہے: حضرت خالد اللہ استعادتہ مے پڑھتے ہوئے چلے جارہ ہیں کہ اچا کہ آپ کی نظر
ایک کیت (سرخ اور سیاہ) گھوڑے پر پڑتی ہے جو بلند قامت کوتاہ گردن ہے اس پر ایک سوار نے اپنے ہیں ایک
چکدار دراز نیزہ لیا ہوا ہے، جس کی چال ڈھال سے دانا کی مُترشّے ہوتی تھی اور اس کے باکیں کا نے اور پھیر نے سے
شجاعت آشکارا ہوتی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ دہ شہوار اپنے عمدہ اور اصیل گھوڑ کی باکیس ڈھیلی چھوڑ نے زین پر اس
طرح جم کر بیٹھا ہے جیسے اس کے اندر جوڑ دیا گیا ہو۔ زرہ کے اُوپر سیاہ کپڑا پہننے ہوئے ہے، سبز تھا مہ کا پڑکا کر سے
بائد سے ہوئے ہے جس کواس نے اپنے سینے سے پشت تک ڈال رکھا تھا، فوج کے آگے آگے شعلہ جوالہ کی طرح جارہا
تھا۔ جس وقت آپ نے اُسے اس شان و شوکت کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فر بایا: اے کاش! کہ بھے
معلوم ہوسکنا کہ بیکون ہے؟ اللہ کھنٹ کی قتم! بیشون نہایت بہادر اور دلیر معلوم ہوتا ہے! بیسوار سرعت رفآری کے ساتھ
معلوم ہوسکنا کہ بیکون ہے؟ اللہ کھنٹ کی قشم! بیشوں نہایت بہادر اور دلیر معلوم ہوتا ہے! بیسوار سرعت رفآری کے ساتھ
بیجھے بیجھے ہو لئے۔

علامه والدي مُنظية لكيت بن:

حضرت رافع بن عمیره الطائی تاکنهٔ نهایت استقلال اور بهادری کے ساتھ دشمن سے لڑرہے تنے کہ انھوں نے حضرت خالد ٹاٹٹو کواٹی مکک کے لئے آتے دیکھا اور لشکر کے وہنچتے ہی اس سوار کوجس کی ہم ابھی تعریف و تو میف کر بچے ہیں، رومیوں پراس طرح کرتے ہوئے دیکھا جس طرح باز پڑیا پر گرتا ہے۔اس کا ایک حملہاس قدر شدید تھا جس نے روی فوج کے اندر تھلکہ مجا دیا تھا، لاشوں کے ڈھیر لگا دیئے اور پیش قدمی کرتے کرتے روی لشکر کے وسط میں جا محسا۔وہ کوندتی ہوئی ایک بچل تھی جوآ نافانا چند جوانوں کے سروں پر گرتی ہوئی چیکی، دوحیار کوہسم کرکے یا پنج سات کے بدن پر گر کے پھرای جگہمودار ہوئی۔اس سوار کا نیزہ جس وقت وسط لفکر میں سے ظاہر ہوا تو خون آ لود تھا۔اس کی جال د حال سے قات واضطراب اوراس کی حرکات وسکنات سے انسوس ونا اُمیدی نیکتی تھی، بدا بی جان کوچونکه خطرات میں وال چاتھا اس کئے ہلاکت کی پرواہ کئے بغیر دوبارہ پلٹا اور بڑھ کراس بے جگری کے ساتھ نڈر بوکر تملہ کیا کہ لوگوں کو کا شخے ،مغوں کو چیرتے،مف دری کرتے ہوئے بہادروں کی مف میں بلیل اور کملیل ڈال دی اورا تنا آ مے نکل کیا کہا ہے نفکروانوں کی نظرول سے أوجمل ہوكيا تمراس كوچين تفاكه كبيل فريس رہا تغامسلسل اس كے اضطراب بيں اضافہ ہوتا جاتا تغار حضرت دافع بن عميره الطائي ثالثاوران كمائتي مجابدون كاخيال بينقا كديد معزت سيف الله خالدين وليد ثالثة بي اورحفرت خالد والله كار الي كار مائة تمايال كون انجام دے مكتا ہے، بداى خيال بى منے كرحفرت خالد والا اسين التكرك بمراه تشريف لاست موسة دكما في وسية معزمت دافع بن عميره والاست ودرس جلا كركها: اس وليرابيهواد جوائي جان كوالشد الله يك كرواسة على ب فوق و فطري كروا بهدو فلا كروا به فالناسمة ے میں اور جرائے ہیں خود اس سے ناواقف ہوں اور اس کی شجاعت، دلیری اور جرائت سے خود جیران اور آپ نے فرمایا: بخدا! میں خود اس سے ناواقف ہوں اور اس کی شجاعت، دلیری اور جرائت سے خود جیران اور جب ہوں!

۔ حضرت رافع بن عمیرہ نگاٹڈنے کہا: اے امیر! میر بیجیب فخص ہے، رومیوں کے لٹکر کے اندر جا محستا ہے اور دائیں یائیں نیزہ بازی کرکے ان کے بہادروں کوگرا دیتا ہے۔

تب حضرت خالد الخافظ نے فرمایا: مسلمانو! دین کی مدواور جمائت کے لئے متحد ہوجا و اور مل کرا یک متفقہ جملہ کر دو۔

یہ سنتے بی بہادران اسلام نے باگول کو درست کیا، نیزول کو سنجالا اور صف بندی کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت خالد دائلوں صف کے آگے کھڑے ہوئے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ دشمن پر جملہ کریں کہ اچا تک وہی سوار جو خون میں لت پت اور جس کا گھوڑ اپیدنہ پیدنہ ہوا ہوا تھا، رومیول کے قلب لشکر سے شعلہ جوالہ کی طرح انکلا۔ اگر کوئی رومی سپاہی اس کی طرف آتا اور قریب ہوتا تو پشت دیکر بھاگ جاتا تھا اور بیتن تنہا رومیول کے ٹی گئی آدمیول کے ساتھ لڑتا تھا۔ بید کے بھتے بی حضرت خالد ٹائٹو نے اپنی جمعیت کے ساتھ حملہ کر دیا اور جو رومی اس سوار پر حملہ کر رہے ہے ان کی تیزی مملہ سے اس کو بچالیا اور اس طرح یہ سوار مسلمانول کے لئکریں آطا۔

مسلمانوں نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ گویا وہ گلاب کے سرخ پھول کی طرح ایک ارغوانی پچھڑی ہے، جو خون میں رنگی ہوئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید ٹھاٹھ نے اسے آ واز دی اور کہا اے شخص! تونے اپنی جان کو خدا کی راہ میں خرج اور اپنے غیض وغضب کو اللہ ﷺ کے دشمنوں پر صرف کیا ہے۔ شمیس باری تعالی بہتر جزا سے نوازے۔ مہر بانی کرکے تواپے منہ سے کپڑے کو ہٹا دے تا کہ ہمیں پنہ چل سے کہتو کون ہے؟

کہتے ہیں کہاس سوار نے ان کی بات کی طرف قطعی النفات نہیں کی اور پچھے توجہ اور پرواہ نہیں کی اور اس سے پیشتر کہ آپ سے مخاطب ہو، لوگوں میں جا تھسا۔اہل عرب نے چاروں طرف سے چیخنا اور کہنا شروع کیا:

اے بندہ خدا! امیر افواج اسلامیہ بختے آ واز دیتا اور مخاطب کرتا ہے، گرتو اس سے اعراض کرتا ہے اور جواب تک دینے سے اعراض کرتا ہے۔ کختے جائے کہ اس کے پاس حاضر ہوکرا پنے نام اور حسب ونسب کے بارے ان کو مطلع کر، تا کہ عزت افزائی کی جائے اور تیرے منصب اور عہدہ میں ترتی کر دی جائے! گرسوار نے ان کی بات کا کوئی جواب ندویا۔

حضرت خالد بن ولید نگافت کواس سوار کے متعلق کچے معلوم نہ ہوسکا تو آپ خود بنفس نفیس اس کے پاس تشریف لے مسلم حضرت خالد بن ولید نگافت کواس سوار کے متعلق کچے معلوم کے اور فرمانے لگے بندہ خدا! سخت افسوس کی بات ہے کہ میرا دل اور اس طرح تمام مسلمانوں کا دل تیرے حالات معلوم کرنے کے لئے بے چین ہے اور تو اس قدر بے پرواہ! تو بتا تو سہی کون ہے؟

آخرآپ کے بے صدامرار پردہان بند کے اندر سے نسوائی زبان میں اس سوار نے اس طرح کہنا شروع کیا:"اے martat.com

وردان کی جانب دمی روا گی مورد کی دوا گی مورد کی دوا گی مورد کی دوا گی مورد کی امیر! میں آپ سے کسی نافر مانی کے باعث اعراض نہیں کر رہی ہوں بلکہ مجھے آپ سے خاطب ہوتے ہوئے شرم مانع ہے کیونکہ میں دراصل ایک پردہ تشین خوا تین میں سے ہوں اور تجاب میں زندگی گزارنے والیوں میں سے ہوں۔ جھے سے بیکام میرے دکھی اور جلے ہوئے دل نے کرایا ہے اور میں نے ایک مجبوری کے تحت میدان جنگ میں قدم رکھاہے!" آب نے فرمایا: تم کون ہو؟ اس نے کہا: حضرت ضرار اللظ جو قید ہو گئے ان کی بہن خولہ بنت از در ہوں، میں قبیلہ مذج کی چند عرب مورتوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ دفعتا مجھے اپنے" معائی" حضرت ضرار ماٹائ کی کرفتاری کی خبر ملی ،جس نے میرے تن بدن میں آمک لگا کرر کھ دی فورا سوار ہوکر بھائی کی رہائی یا بدلہ لینے کے لئے اور شیر کو چھڑانے کے لئے یہاں مینی ادر باقی جو کچھ مواوہ آپ نے اپنی آ تکھوں سے دیکھ بی لیا۔

كہتے ہيں كہ بيرن كرحضرت خالد خالفة كا دل بحرآياء آپ رونے كے اور فرمايا: ہم سب كومتفقہ تمله كرنا جاہتے۔ مجمعے الله ﷺ سے قوی اُمید ہے کہ ہم تمعارے بھائی تک پھنے کراُن کور ہائی دلانے اور چھڑانے میں ضرور کامیاب ہو تکے۔ حضرت خولہ بنت ازور جان کیا میں اس حملہ میں بھی انشاء اللہ کھن سب سے پیش پیش رہوں گی۔

حضرت عامر بن طفیل مظافظ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت خالد بن ولید مطافظ کے دائیں جانب تھا کہ خولہ بنت از ور والله المنظم المعرفة المراجعة المراجية المراجية المراك كرويا المراك المراكم حضرت خولہ بنت ازور چاہا کے حملے نے رومیوں کا قافیہ تک کر دیا اور اُن پر آپ کا حملہ اتنا شاق گزرا کہ آپس میں مركوشيال مونے لكيس كه:

"اگرتمام الل عرب اسی سوار کی طرح بها دراورجزی بیل تو ہم اُن کے مقابلے کی تاب مجی نہیں لاسکتے!۔" جب حضرت خالد بن وليد واللؤنے اپن جمعيت كے ساتھ حمله كيا تو روميوں كے يجيكے جموث محكے ، ان كوقدم و ممكا مي ، قريب تفاكه وه ميدان سے سركے لگ جائيں ، كروردان نے بيرحالت و كيوكر بكارنا شروع كيا:

"اے توم روم منبھلو! ثابت قدم رہو! اگرتم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا توسجھ جاؤ کہمسلمان اب بھا مے! اور تمام الل دمشق بحى تمعارى مددكواب بينيابى جاسيت بين-"

یہ سنتے بی رومی پھر ڈٹ مے اور حضرت خالد بن ولید ٹاٹلانے اسینے ساتھیوں کوساتھ لے کراس بے ممری کے ساته مله كياكروى فوج ك قدم اب كسى طرح جم نه سكاور للنكر إدهراً دهم منتشر موكيا-

حضرت خالد بن ولميد تالك في اراده فرمايا كه وردان تك يني جائيس كرچ كله بوے بدے جانبازوں اور ماہرين حرب نے اس کوچاروں طرف سے اسے ملته حاصف میں لیا ہوا تھا اور وہ مخت حافقی حسار اور تجرے میں تھاء اس کے آب اس تک وی بی کامیاب ندموسکے مسلمان ہی متنزق موسکے دجومسلمان جس دوی کے قریب تنا ای سے لالے میں مشغول ہو گیا۔

حضرت رافع بن عمیرہ الطائی اللظ نے وہمن پر تا ہو تو رہفت ترین حلے کے اور بوی جاناری سے لڑے، حضرت فرار اللؤ کی بہن حضرت خولہ بنت از ور جانا اپنے بھائی، شیر اسلام حضرت فرار اللؤ کی تلاش میں غضبتا ک، بھری ہوئی شرار اللؤ کی بہن حضرت خولہ بنت از ور جانا اپنے ہوئے ان کے اندر جا تھستی ہیں اور شالاً بمیناً دائیں بائیں رومی سُورموں کو مار شیرتی کی طرح رومیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے ان کے اندر جا تھستی ہیں اور شالاً بمیناً دائیں بائیں رومی سُورموں کو مار مار وہ جاتی ہیں، زور مار کا جاتی ہیں۔ اُن کی آئی میں جاروں طرف کھوم جاتی ہیں، زور روسے چلا چلا کر پکارتی اور بیا شعار پڑھتی جاتی ہیں:

ترجمها شعار:

ع ضرار کہاں ہیں میں آج اُنہیں نہیں دیکھتی اور نداخیں معاشرہ اور میری توم دیکھرہی ہے۔

اے میرے اکلوتے اور میرے مال جائے بھائی! تم نے تو میرے عیش کو مکدر اور زندگی کو گدلا کر دیا ہے اور میری استحصوں سے نینداڑا دی ہے۔

۔ کہتے ہیں کہ ان کے بیاشعار سُن کرتمام مسلمانوں کی بلکیں بھیگ گئیں اور الزائی برابر جاری وساری رہی مگر حضرت ضرار نظاف کا کہیں کوئی سراغ نہیں لگا اور ان کی موجودگی کا کوئی اثر ونشان دکھائی نہیں دیتا، دو پہر ڈھلتی ہے تو دونوں طرف کی فوجیں ایک دوسرے سے الگ ہوجاتی ہیں۔ اللہ کھٹن کے فضل وکرم سے مسلمانوں کا بلّہ کا فروں پر بھاری رہتا ہے۔ مسلمانوں نے مشرکوں کے بھاری تعداد ہیں لوگ جہنم رسید کئے ہوئے ہیں۔ دونوں لشکر اپنے اپنے کیمپ میں لوٹ جاتے ہیں، مسلمانوں کی برتری سے رومیوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، بھا گئے کا سوچتے ہیں، مگر جنزل وردان کا خوف ان کو یہاں روکے ہوئے ہیں، مگر جنزل وردان کا خوف ان کو یہاں روکے ہوئے ہیں۔ وکیوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، بھا گئے کا سوچتے ہیں، مگر جنزل وردان کا خوف ان کو یہاں روکے ہوئے ہیں۔ وکیوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، بھا گئے کا سوچتے ہیں، مگر جنزل وردان کا خوف ان کو یہاں روکے ہوئے ہیں۔ وکیوں ہے۔

جب مسلمان میدان جنگ سے اپنی قیامگاہ اور چھاؤنی میں کنتی ہیں تو حضرت خولہ بنت ازور دی فی فردا فردا ہر مسلمان سابی سے اپنے بھائی کے متعلق استفسار کرتی ہیں کہتم میں سے کسی نے میر بے ضرار بھیا کوتو نہیں و یکھا؟ مگرکوئی بندہ بشر جواب نہیں دیتا کہ اس نے حضرت ضرار اٹاٹٹ کوقید میں و یکھا ہے یا ان کے قل کر دیئے جانے کا اس کوکوئی علم ہے۔ جب حضرت خولہ بنت از در والله کو بھائی کی طرف بالکل نا اُمیدی ہوجاتی ہے تو رونے آلتیں ہیں اور نہایت یاس کی حالت میں اس طرح بھوٹ کر بیان کرنا شروع ہوگئیں:

یرونا اور گریہ وزاری سن کر حضرت خالد بن ولید نظافا اور تمام مسلمان بھی افککبار ہوجاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نظافا کا ارادہ ہوا کہ ای وقت دوبارہ حملہ کر دیا جائے لیکن اتفاق سے آپ نے چند سوار روی افکر کے (مینہ) جانب راست سے (رائٹ سائیڈ) سے لکلتے ہوئے دیکھوڑوں کی باکیس چھوڑے ہوئے اس طرح سرپٹ آرہ ہیں کہ کویا وہ تعاقب کررہے ہیں، میدو کھوکرآپ فوراً اوائی کے لئے الرث اور مستعد ہوجاتے ہیں بہادر انِ اسلام تیار ہوکر آپ کے گورڈون کی جائے ہیں تو ہتھیار ڈال کر پا بیادہ ہوکر لَفُون آپ کے گردجن ہوجاتے ہیں۔ جس وقت میسوار، مجاہدین کے قریب چہنچتے ہیں تو ہتھیار ڈال کر پا بیادہ ہوکر لَفُون آپ کے گارنے کی کارنے جاتے ہیں۔

حضرت خالد نگانئئے نے مسلمانوں سے فرمایا: ان کے امان طلب کرنے کومنظور کرواور انھیں میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ جس وفت وہ آپ کی خدمت میں حاضر کئے محیے تو آپ نے دریافت فرمایا:

تم كون جو؟

انھول نے جواب دیا:

ہم جزل وردان کی فوج کے سپاہی ہیں ہمیں کامل یقین ہوگیا ہے کہ ہم آپ سے جنگ کی ہمت رکھے ہیں اور نہ
اس کی ہم میں تاب ہے۔ ہمیں اعدازہ ہوگیا ہے کہ آپ کے مقابلہ میں ہم میدان کارزار میں پڑے رہنے اور آپ لوگوں
سے برسر پریکار ہونے کی سکت اپنے اعدر نہیں پاتے ہیں۔ بہتر صورت یہی ہے کہ آپ ہمیں ہمارے اہل وعیال اور آل و
اولا دکو امان بخشی اور جن جن مما لک سے آپ کی مصالحت اور معاہدہ ہو چکا ہے، ہمیں ہمی انہی میں شار کریں۔ صلح کے
معاوضہ میں جنتا مال آپ طلب کریں مے ہم دینے کو تیار ہیں اور جس قرار داد، اور اصول پر ہماری اور آپ کی صلح ہوگی
ہمارے ملک کے دوسرے باشدے ہمی ہماری طرح اس کی بال برابر کوئی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔

آپ نے فرمایا: جس وفت ہم تمعارے شہر میں پہنچ جا ئیں ہے، ملح وہاں ہوگی یہاں نہیں ہوسکتی۔البتہ تم اس وفت تک ہمارے شہر میں کا جا کیں ہے۔ البتہ تم اس وفت تک ہمارے۔البتہ تم اس وفت تک ہمارے۔البتہ تم اس وفت تک ہمارے۔البتہ تم اللہ کھاتی ہمارے اور دیمن کے درمیان کو کی فیصلہ جواس کومنظور ہو، نہ کر دے۔

اس کے بعد آپ نے انھیں حراست میں لے لینے کا تھم جاری فرمادیا اور اُن سے پوچھا کہ ہمارے جس بہادر نے تممارے سردار کے اور کے گول کیا تھا، اس کے متعلق شمیں پچھلم ہے یانہیں؟

انھوں نے کہا: شاید آپ ان کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں جو نظے بدن تنے اور جنموں نے ہارے اکثر آ دمیوں کوٹل اور ہمارے سروار کے بیٹے کوٹل کیا تھا۔

آب نے فرمایا: ہال میں افھی کے بارے میں یو چنتا ہوں۔

پردی دبان کا لفظ ہے اس کے میں اس کے میں ۔ (متر جم می میں) معدد معدد اس کے میں استوال کے ہیں۔ (متر جم می معدد) معدد معدد استوال کے ہیں۔ (متر جم می معدد) معدد استوال کے ہیں۔ (متر جم می معدد)

انموں نے کہا کہ جس وقت وہ گرفنار ہوکر وردان کے پاس پہنچ ہیں تو اس نے انھیں سو (100) سوارول کے ہمراہ نچر پرسوار کر کے تمص کی طرف روانہ کردیا تھا تا کہ وہاں سے انھیں اپنی شجاعت دکھلانے کی غرض سے ہرقل کے پاس جیج

بین کرآپ بہت خوش ہوئے اور حضرت راقع بن عمیرہ الطائی ٹاٹٹا کو بلاکرآپ نے فرمایا: رافع ٹاٹٹا بتم یہاں کے راستوں اور کھا ٹیوں سے خوب واقف ہو جمعاری ہی تدبیراور جویز پرہم نے ساوہ وغیرہ کے صحراؤں اور بیابانوں کوآ سانی کے ساتھ طے اور عبور کیا تھا۔ جس وفت تم نے اونوں کو پیاسے رکھنے کے بعد یائی پلاکران کا منہ باندھ دیا تھا اور ہم ہر روز دس اونٹ ذئے کرکے اُن کا کوشت خود کھاتے اور اُن کے پیٹ کے اندر سے جو یانی برآ مد موتا تھا وہ ہم محوڑ وں کو ملا دية تحتى كهم اپن فوج سميت مقام أركه تك ين محك تصريم چونكه دير معزات كى برنسبت زياده تجربه كاراورمنفرد فتم كے مُدَبِرا وى موء للذاتم اپنے ہمراہ ايك سوساتھيوں كا انتخاب كركے ان كوساتھ لےلوجن كوتم مناسب سجھتے ہواور حمص کی طرف فوراً روانہ ہو جاؤ اور اس رومی دستے کا تعاقب کرو۔ مجھے اُمید ہے کہتم اٹھیں قریب ہی کہیں جا پکڑو کے ادران کی قید سے حضرت ضرار بن از در دلال کو چیٹرالو مے۔اگرتمھارے ہاتھ سے بیکارنامہ سرانجام یا جاتا ہے تو خدا جانتا ہے کہ جارے کئے نہایت مترت کا مقام ہوگا اور بخدا بیا کی بہت برسی کا میابی اور کشائش کا پیش خیمہ ہوگا۔

# حضرت رافع واللؤكا حضرت ضرار والنؤكل ربائي كي مهم پرروانه بونا

حضرت رافع نظر الله في المراد وكرمة ؟ انجام دينا بخوشى قبول ہے۔ بيكه كرات سے ايك سوسوارول كا انتخاب كيا اور جلنے كا اراده كرر ہے تھے كہ حضرت خولہ بنت ازور جائا كو بھى اس خوش كن خبر سے آگا بى ہو كى كہ حضرت را فع خالا اُن کے بھائی کی تلاش اور رہائی کے لئے جارہے ہیں تو بیٹر سنتے ہی ان کے دل میں خوشی اور مسرت کی ایک اہری دوڑ مٹی۔خولہ بنت از در بڑگا مسلح ہوئیں اور کھوڑے پر سوار ہوکر حضرت خالد ٹاٹاٹڈ کی خدمت میں اذن سفر طلب کرنے کے سند

عرض كيا: اے اميرلشكر اسلام! ميں آپ كو طاہر مطہر خير البشر حضرت محد مصطفىٰ مَنْ الله كا واسطہ دے كر آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ فوج کا جو دستہ روانہ کر رہے ہیں اس کے ہمراہ مجھے بھی جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں تاكديس بمي ان كى كوئى مددكرسكون\_

حضرت خالد فاللؤ في خضرت خوله ولله كالكاكى درخواست من كرحضرت رافع اللي كومخاطب كر كے فرمايا: رافع الله ا تم مجامِرهُ اسلام معنرت خوله بنت ازور بينا خاتون كى بهادرى اورشجاعت سے خوب واقف ہوانميں بھى اپنے ساتھ لے جاؤ۔

marfat.com

### حضرت ضرار خالظ کی رہائی

حضرت خالد دیکٹن کا فرمان مبارک من کر حضرت رافع نگاٹنے نے کیا: میں نے تھم کو سنا اور دل سے مان لیا ہے۔ پھر آپ نے میل تھم کرتے ہوئے حضرت خولہ بنت ازور ڈاٹھا کو بھی اپنے دیتے میں شامل کر لیا اور سفر پر چل دیئے۔ حضرت خولہ بنت از در جانجا مسلمانوں کے پیچھے پیچھے رہتی تھیں مردوں کے لشکر میں مخلوط ہوکر نہیں چلتی تھیں۔ دستہ فوجی تواعدوضوالط كےمطابق بيش قدمي كرر ما تفااور آسته آسته آسك برور ما تفار جلتے جلتے جب بيدسته سَلْمِينَه كي شاہراه پر پہنچا تو حضرت رافع نٹالٹؤنے اِدھراُدھر دیکھا اور کسی فوج یا دستہ کے گزرنے کے آٹاراور محوڑوں کے سموں اور ٹاپوں کا كوئى نشان ندد مكيدكرة ب نے اسپے نوجوانوں سے مخاطب ہوكر فرمايا: دوستو! شمصيں خوش ہونا جا ہے كه دشمن انجى يہاں تک تبیں پہنیا ہے۔

ید كهدكرآب نے اسپے رساله (فوجی دسته) كود وادى حیات "میں روپوش ہوجانے كاتھم صاور فرمایا اور تمام سابى وتمن کی کھات میں جیپ کر بیٹھ گئے۔ ابھی ریمین گاہ میں جیپے ہی تنے کہ اتنے میں دور سے کردوغبار اثفتا ہوا د کھائی دیے لكاء آپ نے دستہ كو كاطب كرتے ہوئے فرمايا:

"اسلام کے شیر جوانو! ہوشیاراور الرث ہو جاؤ!"۔مسلمانوں نے تیار ہوکر ابھی انظار کرنا شروع بی کیا تھا کہ وہ بنی مجے اور انھوں نے شیر اسلام حضرت ضرار ڈٹاٹٹ کواس طرح اپنے حصار میں لے رکھا تھا جیسے آ تکھ کی بہی حلقہ چٹم کے . درمیان ہوتی ہے .....

حفرت ضرار ثالظ باشعار كنكات بوع آرب عنه:

- اے قاصد! میری قوم اور (میری بمشیره) خولد کوریخبر پنجادے کدیس باتھ اور پاؤل بندها بواقیدی بول-
  - ی شام کے کا فراور مشرک جو سلے ہیں میرے ارد کرد پہرہ دیتے ہیں اور تمام نے زرہ چکن رکھی ہے۔
- 🟶 اے دل! توخم ،حزن اور حسرت میں مَر مَر کے جی ، اور اے میرے آنسو! تم میرے رخساروں پرسل بیکرال کی طرح روال اورجاري موجاؤ
- ا کیا توجات ہے کہ بیں بیانین رکھتا ہوں کہ بیں زعر کی بیں ایک مرتبدا ہے اہل اور اپنی بہن خولہ کو دیکھوں کا اور بی اس مبدى يادون كو يمرز عمد كردول كاجس بيس بم مبل عص

حرت خلد بعث ازور فاللے کے کانوں میں جب ان اختفار کی ؟ وال میکی تو انعول نے فرا اپنی کین کاہ سے جواب ديا اوركها: الشركاني في المراك وماكل اورالوك كما عن الكان على الكان المراكي المراك كريدو وارى كون لياسهه عن

ہوں خمصاری بہن خولہ!

یہ کہہ کر انھوں نے زور سے نعرہ تھبیر بلند کیا اور اللہ اکبر کہہ کر حملہ کر دیا۔ حضرت رافع مٹالٹ اور دوسرے مسلمان عابدین بھی اللہ ﷺ کا تام لے کردشن پرٹوٹ پڑے۔

حید بن سالم نظائظ بیان کرتے ہیں کہ ہیں بھی اس جماعت ہیں شامل تھا، جس وقت ہم نے اللہ اکبر کے نعر بے لگائے تو الہام خداو شدی سے ہمارے گھوڑے بھی کیف وستی ہیں آ کرخوشی سے زور زور سے ہنہنانے گئے، ہمارے ایک ایک سوار نے رومیوں کے ایک ایک سوار کو آ مے رکھا اور بمشکل گھنٹہ بھرگز را ہوگا۔ ہمارا ہم سپاہی اپنے حریف کوجہم رسید کر چکا تھا۔ اللہ مظاف کے نفشل و کرم سے حضرت ضرار ڈٹاٹٹ کو و مثمن کے پنجوں سے رہائی نصیب ہو چکی تھی اور ہم نے رومیوں کے گھوڑے اور ان کے چھوڑے ہوئے ساز وسامان اور اسلحہ کو اینے قبضہ میں لے لیا۔

حضرت رافع بن قادم التنوخی والنظ کا بیان ہے کہ ہم ابھی ان ایک سوسواروں کے رسالہ کے ساتھ لڑنے میں مشغول سے کہ معنی کھولیں اور سلام کیا۔ حضرت ضرار والنظ نے اپنی بہن کو سے کہ حضرت خولہ بنت از در والنظ نے اپنے بھائی کو چھڑایا، مشکیس کھولیں اور سلام کیا۔ حضرت ضرار والنظ نے اپنی بہن کو شاباش دی۔ مرحبا کہا اور ایک خالی گھوڑے پر جو دوڑتا ہوا بھر رہا تھا، سوار ہو گئے۔ وہاں پڑا ہوا ایک نیز واٹھا کر ہاتھ میں لیا اور حسب ذیل اشعار پڑھنے گئے:

ترجمهاشعار:

- اے میرے پروردگار! میں تیراشکرادا کرتا ہوں کہ تونے میری دعا کوشرف قبولیت بخشا، میری مشکل کشائی فر مائی اور مصیبت کو مجھ سے دور کر دیا۔
  - - ا ج من اپنے دشمنوں سے (انقام کے کر) اپنی روح کوسکین پہنچاؤں گا۔

علامه واقدى مواليه لكصة بين:

حضرت رافع بن عمیرہ الطائی دی گئی کا بید دستہ حضرت ضرار دی گئی کو چھڑانے کے بعد مال غنیمت اور گھوڑے وغیرہ جمع کرنے میں مصروف بی تفاکہ ادھرا چا تک رومی، حضرت خالد دی گئی سے حکست کھاکر بھا گے اور گھبرا ہٹ کا عالم بیر تفاکہ آگے والوں نے اپنے پچھلوں کی طرف مُوکر بھی نہ دیکھا۔ حضرت رافع دی گئی نے جب رومی فوجیوں کو بھا گئے ہوئے آتا و یکھا تو فورا سمجھ میے اور آپ نے ایک ایک وجو آتا رہا گرفار کرنا شروع کر دیا۔

کہتے ہیں کہ جب حضرت خالد دہ اللہ نے حضرت رافع دہ اللہ کواس مہم پر بھیجا تھا تو خود وردان کی فوج پر آپ نے سخت حملہ کردیا تھا جیسا کہ کوئی مخص طلب شہادت اور حصول سعادت کے لئے جان جیلی پر رکھ کر کیا کرتا ہے، آپ کے ساتھی مسلمانوں نے بھی سردھڑ کی بازی لگا دی تھی ، جس کا نتیجہ یہ لکا کا بروی فوج نے جلد ہی پشت دکھا کر بھا گنا شروع کردیا۔

وردان بھا گئے دالوں میں سب سے آ کے تھا۔ مسلمانوں نے بھا گئے ہوئے رومی فوجیوں کا تعاقب کیا، ان کا مال،
گور نے اور اسلیہ جو فرار ہوتے ہوئے وہ چھوڑتے جارہے تھے، اپنے بنعنہ میں کرنا شروع کر دیا اور ان کا تعاقب کرتے دادی حیات، جہال حضرت ضرار ڈٹاٹھ اور حضرت رافع ڈٹاٹھ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تشریف رکھتے تھے، پہنچ گئے۔
حضرت ضرار ڈٹاٹھ کومبارک باددی اور حضرت خالد ڈٹاٹھ نے حضرت رافع ڈٹاٹھ کوخراج تحسین پیش کیا اور ان کا شکر بیادا کیا۔ پھر یہال سے انشکر اسلام خوشی خوشی دمشق کی طرف روال دوال ہو گیا۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح دٹاٹھ کو فتح کی خوشجری سنائی اور دمشق کی فتح کا کا مل یقین ہو گیا۔

کہتے ہیں کہ جب رومی جرنیل وردان کی کلست اور اس کے لڑے جزل حران کے قبل کی شاہ روم ہرقل کو اطلاع پنجی تو اُسے اپنی سلطنت کے زوال کا یقین ہو گیا اور اس نے وردان کو حسب ذیل مضمون کا خط لکھا:

بادشاه روم برقل كاخط، بنام جزل وردان

''جھے اطلاع پیٹی ہے کہ نظے ہو کے عربی نے بیخے کست دے دی ہے اور تیر سے لڑے کو آل کر دیا ہے۔ آئ نے اس پردم کیا نہ تھے پر۔ اگر شل نہ جاتا ہوتا کہ تو بہا در شہوار، نیزہ باز اور ما ہر، آلوار کا دھی ہے تو ش بیخے فورا قبل کر دیتا۔ خیر، اب کیا ہوسکا ہے جو ہوتا تھا سو ہو گیا۔ گذشتہ کو بھول جا کہ اور آئندہ کا سوچ ، ش نے ''اجنادین' کی طرف تو ہے ہزار (90000) فوج روانہ کی ہے۔ بیخے اس کا سر پراہ مقرر کرتا ہوں، تو ان کے پاس چلا جا اور فوج کو لے کرا بل و مثن کی مدد کو بی ہے۔ بی فوج کو لے کرا بل و مثن کی مدد کو بی ہے۔ بی فوج کو فل طین کی طرف روانہ کر دے تا کہ جو عرب وہاں موجود ہیں وہ ان سے لڑے۔ نیز اس کا دوسرا فائدہ ہے ہوگا کہ جو اہل عرب قلسطین جی جی مان ہے لڑے۔ نیز اس کا دوسرا مرک کے گا اور اس طرح وہ افھیں دھن جانے سے دوک رکھیں گے۔ بی جا ہے کہ تو اپنے دین اور اس طرح وہ افھیں دھن جانے سے دوک رکھیں گے۔ بی جانے ہے کہ تو اپنے دین اور اسے ماقیوں کی ہر طرح مدد کرے۔'

رومیوں کو بڑے طمطراق کے ساتھ علم اور صلیوں سے لیس پایا جو اس کے استقبال کے لئے آئے تھے اس کے سامنے خدمت کے لئے زمین بوس ہوئے اس کے تل ہوجانے والے لڑکے کی تعزیت کی۔

جب وردان اپنے خیمہ میں پہنچا تو اس نے ان کے سامنے بادشاہ کا فرمان پڑھ کر سنایا۔رومیوں نے سن کر اس کو بخوشی منظور کرلیا اوراطاعت کے لئے تیار ہو مھئے۔

علامه واقدى مُعَظِيه لكصة بين:

مجھے عامر زبیدی ناتلؤنے اپنے والد سے روایت بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت خالد ناتلؤ کے ساتھ تھا اور حضرت خالد بن ولید ناتلؤ جس وقت وردان کو فکست دیکر باب شرقی پر واپس تشریف لائے تو وہاں ہارے پاس حضرت خالد بن ولید ناتلؤ جس وقت وردان کو فکست دیکر باب شرقی پر واپس تشریف لائے تو وہاں ہارے پاس حضرت عالد حضرت عباد بن سعید حضری ناتلؤ جن کو حضرت شرصیل بن حسنہ ناتلؤ کا تب رسول اللہ فائلؤ کی فدمت میں اس لئے بھیجا تھا کہ وہ انھیں بتا کیں کہ روم سے تو سے ہزار فوج ''اجنادین'' کی طرف چل بن ولید ناتلؤ کی خدمت میں اس لئے بھیجا تھا کہ وہ انھیں بتا کیس کہ روم سے تو سے ہزار فوج ''اجنادین'' کی طرف چل بردی ہے۔

حضرت خالد ناللؤ کو جب بیاطلاع ملی تو آپ محورت پرسوار ہوئے اور حضرت ابوعبیدہ ناللؤ کے پاس پہنچ کر کہا یااَ مینَ الاَّمة! بیعباد بن سعید الحضر می ناللؤ ہیں، انھیں شرصیل بن حسنہ ناللؤ نے اس غرض سے روانہ کیا ہے کہ وہ مجھے اس بات سے مطلع کر دیں کہ''اجنادین' ہیں ہرقل سرکش نے تو سے ہزار فوج بھیجی ہے اور اس پر وردان کو امیر مقرر کیا ہے، لہذا ہیں آپ سے دریا فت کرتا ہوں کہ آپ کی کیا رائے ہے؟

حضرت ابوعبيده المُلمُّؤ نے فرمایا:

اے ابوسلیمان! پی ہمارے خاص خاص بہادر اور کمانڈراس وفتت مختلف مقامات اور الگ الگ شہروں میں بکھرے ہوئے ہیں۔

مثلًا: شرحبیل بن حسنه نظفتٔ بصره میں، معاذ بن جبل نظفتُ حوران میں، یزید بن ابی سفیان نظفتُ بلقاء میں، نعمان بن مغیره نظفتُ ارضِ تدمر میں،عمرو بن عاص نظفتُ ارضِ فلسطین میں۔

اس کئے میرے نزدیک بہتر اور درست رائے بیہ ہے کہ ہم ان سب کولکھ بھیجیں کہ بیہ حضرات ہمارے پاس آجائیں اور اس کے بعد ہم وشمن کا قصد کریں اور مل کر اس پرحملہ کریں۔

اس مشورہ کے بعد حضرت خالد ٹاٹھڑنے حضرت عمرہ بن عاص ٹاٹھ کوحسب ذیل خطاکھا:

ت بی حضرت خالد کی کنیت ہے۔ (مترجم عنی منه)

### حضرت خالد دنائنة كالمكتوب بنام حضرت عمروبن عاص واللظ

#### بسم الله الرهمن الرديم

امابعد فان اخوانك المسلمون قدعولوا على المسير إلى الاجنادين فان هناك من العدو تسعين الفاوهم يريدون المسير الينا (يريدون ليطفئوا نورالله بافوا ههم والله متم نوره ولو كره الكافرون)، فاذا وصل اليك كتابى هذا فاقدم بمن معك من المسلمين إلى اجنادين فانك تجدنا هنالك ان شاء الله تعالىٰ.

والسلام عليك و على من معك الشريق علي من معك الشريق المات والا الشريق المات الم

بینک آپ کے مسلمان ہمائیوں نے " اُجنادین" جانے کا قصد کرلیا ہے
کیونکہ وہال نوے ہزار دشمنِ اسلام جمع ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کھی کے نور کوا پی افوا ہوں (پھوکوں) سے بچھا دیں اور اللہ کھی اپنے تور کو کھمل فرمانے والا ہے آگر چہ کافروں کو یہ نم ای گلے۔ وشمنانِ اسلام ہماری طرف جمل پڑے ہیں اپندا آپ کے پاس جیسے بی میرایہ وط پہنچا ہے تمام ساتھیوں کو اپنے ہمراہ لے کر" اجتادین" کی طرف جمل پڑوہ ہمیں بھی آپ ساتھیوں کو اپنے ہمراہ لے کر" اجتادین" کی طرف جمل پڑوہ ہمیں بھی آپ دہاں یا کی ساتھیوں کو اپنے ہمراہ لے کر" اجتادین "کی طرف جمل پڑوہ ہمیں بھی اپنی کے وال یا کی اس انسیوں کو اور آپ کے تمام مسلمان ساتھیوں کو سلام!۔





# جنگ اجنادین

## لشكر اسلام كى اجنادين كى طرف روائكى

حضرت عمرو بن عاص التالظ كى خدمت مين آپ نے جو خطارسال كيا، اى مضمون كى چندكا بيان اورنقول آپ نے مسلمانوں كے دوسرے كمانڈروں كو بھى جن كا ذكر ماقبل ميں ہم كر پچے ہيں، بھيجيں اوراس كے بعد كوچ كا تھم دے ديا۔ خيموں كو اونٹوں پر لا دا، دوسرے اموال اور بكر يوں كو ہا تك ديا اور حضرت ابوعبيدہ التائظ ہے كہا كہ ميرا ارادہ ہے كہ ميں ساق للككر (للككر كے بيچے بيچے) ميں بكر يوں، عورتوں اور مال غنيمت كے ساتھ رہوں اور آپ رسول اللہ تالي كا كے اصحاب خاص كے ساتھ ساتھ دوروں اور آپ رسول اللہ تالي كا كے اصحاب خاص كے ساتھ ساتھ فوج كے مقد مدالحيش (ہراول دستہ) پر موجودر ہیں۔

حضرت ابوعبیدہ ڈاٹنڈ نے فرمایا: نہیں! بلکہ میں ساق پر رہوں گا اور تم فرنٹ پر رہو۔ اگر وردان کے نشکر سے تمعارا سامنا ہوجائے تو وردان اور اس کا نشکرتم سے مرحوب اور بیبت زدہ ہوجائے گا اس لئے تم اسے عورتوں، بچوں، مال غنیمت تک نہیں آنے دو گے۔

حضرت خالد ڈٹاٹٹڑنے کہا بہت اچھا، میں آپ کے تھم کی مخالفت نہیں کرسکتا۔ پھرکھنگر کی روانگی سے قبل حضرت خالد ڈٹاٹٹڑنے لوگوں سے مخاطب ہوکر فرمایا:

﴿ كَمْ مِنْ فِنَةِ قَلِيلَةِ غَلَبَتْ فِنَةً كَوْيُرَةً ، بِإذْنِ اللّهِ طَ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۞ ﴿
" بَارِ إِكُمْ حِنْ فِنَةِ قَلِيلَةِ غَلَبَتْ فِنَةً كَوْيُرَةً ، بِإِذْنِ اللّهِ طَ وَاللّهُ مَا يَا لَكُو كَالْمَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَل واللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

پاره 2، البقرة 248، ترجمه كازالايمان

جب الل دمثل نے مجاہدین کو جاتے و یکما تو خوشی سے انجیل پڑے اور بنگلیں بجانے کے اور ان کا کمان بیرتھا کہ ان کو ہماری فوج کے ''اجنادین'' میں کانچنے کی خبر ہوگئی ہے اس لئے اپنے ملک عرب کی طرف ہماک رہے ہیں۔ بعض الل دانش كى رائے يوسى كداكرية العلبك" كا رُخ كرتے بين تواس كا مطلب ہے كديد بعلبك، نيز مس كو فتح كرنے كا اراده رکھتے ہیں اور اگر''مرج شکوراء'' اور''مرج راهط'' کے راستہ کی طرف جائیں تو پھر مجھ او کہ اُن کا تجاز بھا کنے کا ارادہ ہے، بلکہ جو بلا دانھوں نے فتح کئے تنے ان کو بھی چھوڑ جا کیں مے۔

علامه واقدى مُرافظة لكصة بين:

دمثق میں بولص بن بلقاء نامی ایک بہت بڑا جرنیل تھا۔لسرانیوں میں اس جنرل کی بہت قدر ومنزلت تھی حتیٰ کہ بادشاہ ہرقل کے یاس جب سلطنت کے اپنی یاسفیرآتے تضاور ہرقل اُن کے سی ماور جواب میں عاجز ہوتا تھا تو بادشاہ اسے مشورہ کے لئے بلاکر جواب دیا کرتا تھا۔ بیٹن تیراندازی میں بہت ماہر نقااس نے اس زور سے درخت میں تعمینی كرتیر مارا تفاكه به تیراس درخت میس تمس كراس كے اندرره كیا تفااور پولس نے درخت پرلكھ دیا تفاكه "اكركسي كو شجاعت اور بهادری کا دعویٰ موتو وہ درخت کے دوسری جانب سے تیر مار کر محسا دیے 'اور اس درخت اور تیر کے متعلق اس کی بیہ بات بہت عام اور مشہور ہو گئی تھی۔

امحاب رسول مُنَافِينًا نے جب سے شام پر چڑھائی کی تھی، بولس آج تک ان سے جنگ کے لئے نہیں لکلا تھا۔ آج جب اہل دمثق نے مسلمانوں کو دمثق سے مراجعت کرتے دیکھا تو وہ اکٹھے ہوکر پولس کے پاس آئے۔اس نے ان سے آنے کا سبب دریافت کیا تو انھوں نے کہا کہ اہل عرب جارہے ہیں۔اب اگر تو چاہے تو تیرے لئے موقع ہے کہ بادشاہ اور اہل شام کی نظروں میں اپنی وقعت اور مرتبہ ہمیشہ کے لئے قائم کرے۔ بہتر ہو کہ تو ہمارے ساتھ چلے اور جو نفل ان میں سے زُکا ہو یا چیچے رہ جائے اسے گرفتار کرے اور اگرتم سمجھو کہ ہمیں ان کے ساتھ جنگ کرنی جاہئے ، تو ہم سبتمعاری اس خواہش کو پورا کرنے کے لئے تمعارے ساتھ ہیں اور تیرے ساتھ مل کروشن کا مقابلہ کریں ہے۔

بولع نے کہا: تمعاری مدد سے میرا ہاتھ تھینچا اور پیچیے رہنا محض اس دجہ سے تھا کہ میں نے دیکھا کہتم لوگ عربوں کا مقابلہ کرنے میں نہایت کم ہمت اور انتہائی بزدل واقع ہوئے ہواس لئے میں نے تمعاری مدد نہ کی ابذا اب بھی مجھے عربوں سے جنگ وقال کی کوئی ضرورت نہیں۔

انعول نے کہا: ہمیں مسے اور انجیل کا قتم! اگرتم ہمارے ساتھ چلو، ہم آخردم تک تمعارا ساتھ دینتے، ہم میں سے کوئی مخص میدان سے پہائی اختیار نہیں کرے گا اور ہم شمیں اس امر کا اغتیار دیتے ہیں کہ جو محض ہم سے میدان جنگ سے راوفرارا نعتیار کرے اور مقابلہ سے جان بچا کر ہما ہے تھا ہی کا گڑھاتا افراد افظا۔ کوئی مخص تم پراعتراض نہیں کرے گا۔ بكرابنادين محمود محمود محمود محمود محمود المائة الم

جس ونت سب عبد و پیان کر بچکے اور بولص نے اُن سب کا احتاد حاصل کرلیا تو اُٹھ کر گھر چلا کیا۔ اپنی زرہ زیب تن کی اور سلح ہوکر نکلنے کو تھا کہ اس کی بیوی نے بوچھا: کدھرکا ارادہ ہے؟ بولص نے کہا: مجصے الل ومثل نے اپنا قائداور حاكم مقرركيا ہے اور ميں ان عربول سے دو دو ہاتھ كرنے چلا مول! اس كى بيوى نے كہا: تو ايما بركز نه كراور آرام سے ایے کل میں بیٹے جا۔ تو ایسی چیز کی خواہش نہ کرجس کو پانے کی جھے میں طافت نہیں۔ میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ تم نے اینے ہاتھ میں کمان پکڑی ہوئی ہے اور اس سےتم ہوا میں پرندوں پر تیر مارر ہے ہو، کچھ پرندے تمعارے تیروں سے زخی ہوکرزمین پرگر پڑتے ہیں مگر گرنے کے بعد پھر دوبارہ اُوپر کواڑ جاتے ہیں، میں ان کے اٹھ کر دوبارہ اڑنے پر متجب تھی کہ اجا تک چندعقاب اور جارح قتم کے شاہین آتے ہیں اور وہ تمعارے اور تمعارے ساتھیوں پراس زورے جمیئے ہیں کہاہیے پنجوں اور نوک دار ناختوں سے تم سب کا سراور مندنوج ڈالتے ہیں۔ بیرحالات دیکھ کرتم اور تمعارے ساتھی پشت پھیر کر بھاگ پڑتے ہیں مگر میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ عقاب جس شخص کے بھی پنجہ مار دیتا ہے وہ زمین پر گر جا تا ہے۔ بیدد مکھ کرمیں ہر بڑا کرایک دم خوفز دہ ہوکراٹھ بیٹھتی ہوں اور جھے تیری سخت فکر دامن گیر ہوجاتی ہے اور میں تمعارے بارے بہت ہر بیثان اور تھبرائی ہوئی ہوں۔

بولس نے بین کرکھا: کیا تونے جھے بھی خواب میں بے ہوش ہوکر گرا ہواد مکھا؟

اس نے کہا جی ہاں اللہ ﷺ کی فتم! میں نے ویکھا کہ ایک عقاب نے زور سے تمھارے اپنی منقار (چوچے) سے مھونگ ماری اور شمعیں گرا دیا۔ بولص نے اپنی بیوی کے زور سے ایک تھیٹر مارا اور کہا: تیرے پاس بھی ایک منوں خبرتھی جو مجھے سنانے کے لئے رہ می تھی؟ پرے وقع ہومرن جو کی ندہووے تے! افسوس کہ عربوں کا رعب تیرے ول پراس قدر جمایا ہوا ہے کہ ہروفت وہی تیرے ول ود ماغ پرمسلط رہتے ہیں حتی کہخواب میں بھی تو انہی کودیمنتی ہے۔ س لے! تجمع ان عربوں سے متعلق خوف کھانے کی ضرورت نہیں، میں عنقریب ان کے امیر کو تیرا خادم بنا دوں کا اور اس کے ساتھیوں کو بریوں اور خزیروں کے چرواہے بنا کرچھوڑوں گا۔

اس کی بیوی نے کہا: میں تھیمت کرتی ہوں ہاتی آ سے تیری مرضی جو تیرے من میں آئے کرتا چل۔ بولس نے بوی کی بات پر پھے توجہ ہیں وی اور من موتی موکراڑائی کے لئے تیار ہوا اور کھوڑے پرسوار موکر کھرے لکل کھڑا ہوا اور اہل دمثل کے چے ہزار سوار اور دس ہزار پیدل جوان جو کہسب کے سب جلک آ زمودہ اور فن حرب کے ما ہراور تج بدکار تھے، اسپنے ساتھ لے کرمر ہوں سے مقابلہ کے لئے میدان جنگ کی طرف کال دیا۔ معرت خالد بن وليد والله يحد مقدمة الحيش بن تقاورة بورول أور بجال معد بهت آ كردور فل عجرت اور مورتوں بھی اور اموال وغیرہ کے ساتھ حضرت العمد وین جمان علا مقدمین بنے پرلس اور الل وحق نے اٹھی کا

تعاقب کیا۔ آپ مع اپنے ساتھیوں کے اونوں پر سوار چلے جارہ سے کہ اچا کہ آپ کے ساتھیوں ہیں ہے ایک نے دور سے خبار اڑتا دیکھا۔ اس نے حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹا کو ہتلایا اور کہا کہ میرا گمان بیہ ہے کہ یہ ہمارے دہمن کا غبار ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک اہل دمشق معلوم ہوتے ہیں اور ہماری تعداد کم دیکھ کران کے منہ میں پانی آ گیا ہے اور یہ ہم پر حملہ آ ور ہونا چاہتے ہیں۔ یہ کہ کر آپ وہاں تھم رکتے۔ عورتوں کے ہودج اور بکریاں وغیرہ آ آکر آپ کے یاس جمع ہو کئیں۔ کئیں، ساتھ ہی غبار برجے لگا، آ وازیں بلند ہونے لگیں۔

آپ نے فرمایا: اے گروہ مسلم! ہوشیار ہوجاؤ، دشمن سر پر پہنچ گیا ہے! آپ نے ابھی خطرے کا سارن بجایا ہی تھا کہ اسے میں دشمن کی فوج گھٹا ٹوپ اندھیرے کی طرح چھا گئی۔ بولص فوج کے آگے تھا۔ جس وقت اس نے حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹو کو دیکھا تو چھ ہزار سواروں کے ساتھ آپ پر جملہ آور ہوا۔ بولص کا بھائی بطرس پیدل فوج کے ساتھ خوا تین اسلام کی طرف بڑھا اور جس وقت 'وریائے استریاق' پر پہنچا ہے تو اسلام کی طرف بڑھا اور جس وقت 'وریائے استریاق' پر پہنچا ہے تو بطرس وہاں اس غرض سے تھہر گیا کہ اپنے اکھل کے متعلق معلوم کرے کہ کیا ہوتا ہے۔

# حضرت خالد والنيز كواس واقعه كى خبر جونا اور آپ كالوثنا

حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹونے کفارروم کی طرف سے نازل ہونے والی افقاد اور آفت ناگہانی کود کھے کرفر مایا: واللہ! خالد کی رائے ساق الشکر پر رہنے کے متعلق بہت زیادہ مناسب تھی۔ بولص نے آپ کو تاک لیا اور آپ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے سر پرعکم اورصلیبیں معلق تھیں، اس وقت عورتیں سخت بے چین ہوئیں اور بچوں نے چلانا شروع کر دیا۔ ایک ہزار مسلمان جواس وقت یہال موجود تھے، رومیوں کی طرف چل دیئے اور سامنے آھے۔

وشمنِ خدا بولعں نے حضرت ابوعبیدہ دیالٹو کا قصد کیا اور آپ پر تملہ کر دیا۔ آپ بھی سینہ سپر ہوکر مقابلہ میں ڈٹ گئے پھر دونوں میں گھسان کی جنگ ہونے گئی۔ صحابہ کرام ٹھاٹھ اور مشرکوں کے درمیان دُوبدُ ولڑائی ہونے گئی۔ غبار سروں پ بلند ہونے لگا اور اس زور شور سے تلوار چلی کہ ارضِ سحورا کا رنگ سرخ ہوگیا۔ حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ بولص کے مقابلہ میں اگر چہ بہت پریشان ہوئے مگر پورے مبرواستقلال کے ساتھ ڈٹے رہے۔

حضرت سہیل بن صباح واللظ کہتے ہیں کہ میں ایک عمرہ یمنی بنج کلیان گھوڑے پر سوار تھا۔ میں نے اس کی لگا میں محصور دیں اور وہ ایک برق حاطف (کوندتی ہوئی بجل) کی طرح آٹا فاٹا مجھے حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹو کی خدمت ہیں کے کیوڑ دیں اور وہ ایک برق حاطف (کوندتی ہوئی بجل) کی طرح آٹا فاٹا مجھے حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹو کی خدمت ہیں کے کیا۔ میں نے جی کرآ واز دی۔ آپ نے محمور اموڑ کرفر مایا: اے ابن صباح دلائٹو! کیا ہوا؟

میں نے کہا: اے امیر! حضرت ابوعبیدہ جانگا اور عور توں کی مدد کو پہنچو! دمشق کی طرف سے فوج نے ان پر چڑھائی کر دی ہے اور پچھ عور توں اور بچوں کو گرفتار کر لیا ممیا ۱۲۲ میں جعر ملت کا تو بیات مانگا گانساس وقت سخت مشکل میں ہیں اور بید مصیبت

ان کے لئے نا قابل برداشت ہے۔

آپ نے بیخبرس کر''اِنَّا لِلْهِ وَاِنَّا اِلَیْهِ رَاجِعُون'' پڑھا اور فرمایا: واللہ! بیں نے پہلے بی معزت ابوعبیدہ نگالڈ سے عرض کیا تھا کہ آپ ساق لشکر پر مجھے چھوڑ و پہنے ، مگر انھوں نے نہ مانا۔ خیر اِسلم خداوندی میں کسی کودم مارنے کی مجال نہیں جود کھ مصیبت تقذیر میں لکھا ہووہ مل کر ہی رہنا ہوتا ہے۔

اس کے بعد آپ نے حضرت رافع بن عمیرہ الطائی ٹاٹٹ کو تھم دیا کہ ایک ہزار سوار لے کرفوراً پہنچیں اورعورتوں کی حفاظت کریں۔ان کے پیچے حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر صدیق ٹاٹٹ کو ایک ہزار سوار دے کرفر مایا: دعمٰن کے مقابلہ کے لئے روانہ ہوجا دُ۔ان کے بعد حضرت ضرار بن از ور ڈاٹٹ کو حضرت قیس بن ہمیرہ المرادی ٹاٹٹ کی قیادت میں ایک ہزار فوج دے کران کوروانہ فرمایا۔ پھرخود بنفس نفیس تمام لشکر کو لے کرچل پڑے۔

حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹڈ بولص کے ساتھ جنگ میں مشغول تھے کہ مسلمانوں کا انشکر پہنچ گیا اور اللہ بھٹ کے دشمنوں پر چاروں طرف سے چھا گیا۔ اسلام کے بہادر جوانوں نے اس زور سے حملہ کیا کہ صلیبیں جھک گئیں۔ رومیوں کو اپنی ذات وخواری کا یقین ہو گیا۔ حضرت ضرار ڈٹاٹٹ آگ کے شعلہ کی طرح بولص کی طرف برجے جس وقت خدا کے دشمن نے آپ کو دیکھا ہوش اڑ گئے ، برگ بید کی طرح تخرتر کا اور چونکہ ان کی بہادری شجاعت اور سپہ کیری کے جو ہر کلوص اور عزرائیل کے لئکر کے مقابلے میں نیز بیت لہیا کے میدان میں شہر پناہ کی دیوار سے اپنی آ تھوں سے مشاہدہ کر چکا تھااس لئے انھیں دیکھر کو را بیجان لیا اور حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹ سے کہنے لگا:

اے عربی اسمیں اپنے دین کی شم اس شیطان کو جھے سے دور رکھو، میر سے پاس ندآ نے دواس جن کوا حضرت ضرار اللہ نے فر بایا: ہیں شیطان ای وقت تو تغیروں گا جس وقت تیری طلب پر تیر سے پاس آ نے ہیں مکس تقمیر کروں گا،
یہ کہہ کر آپ نے ایک دم اس کے ایک نیز ہ مارا۔ بولص نے جب اپنی طرف نیز ہ آتے دیکھا تو جان بوجھ کرخود تل کھوڑ سے سے نیچ کر پڑا اور پیول اپنے لئکر کی طرف بھا گا۔ صغرت ضرار اٹائٹ بھی گھوڑ سے ساتر کراس کے تعاقب میں دوڑ سے اور فر بایا: تو کہاں جاتا ہے، حالا تکہ تیرا شیطان تیر سے بیچے جیچے تیری طلب میں ہے۔ اس نے جواب دیا:
بردی جھے زیرہ رہنے دے، میری زیرگی کے ساتھ ساتھ تم ماری حورتوں اور بال بجوں کی بھی زیرگی وابست ہے۔ بیس کر بردی جھے زیرہ رہنے دے، میری دیرگی کے ساتھ سے اور مسلمانوں نے دل کھول کر دومیوں کے ساتھ سے قال کیا اور آھیں تا کوں سے جواب کے۔
تا سے ہاتھ روکا اور زیرہ گرفی کر لیا۔ اوحر مسلمانوں نے دل کھول کر دومیوں کے ساتھ سخت قال کیا اور آھیں

طامه واقدى عكله كلية بن:

ماجد بن رديم المين واللافر ماست بيل كديم بحل بي بيك بيك موا كردو معدال من بين الي يكرمد بن علا كنظر عن ما مرقماء روى فري ك تعداد تغريداً جم يوارقي المين المين بايدون طوف من مي كاركم الله يرفوب فم غير دفي كا- کتے ہیں کہ جب حضرت ضرار اللظ کوائی بین مجاہدہ اسلام حضرت خولہ بنت از در الله کی گرفاری کا بتا چلا تو آپ کو بہت گرال گزرا۔ آپ حضرت خالد بن ولید دلالٹاکے پاس محے اور انھیں بھی اس کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا كه كم اؤنبيں ہم نے ان كاسردار بكڑا ہوا ہے۔ ہميں اپنی خواتين كى رہائى كے لئے دمثق ضرور چلنا ہے۔ ان قيديوں كے تبادلہ میں ہم اپنی عورتوں کور ہاکرالیں گے۔اس کے بعد حضرت خالد نالٹو نے حضرت ابوعبیدہ نالو سے کہا کہ آپ عورتوں کو آہستہ آہستہ لے کرچلیں، میں قیدی خواتین کی رہائی کے لئے جارہا ہوں آپ نے دو ہزارسوار چیدہ چیدہ منتخب فرمائے اور اپنے ساتھ کر لئے اور باقی تمام لشکراس اندیشے سے کہ ہیں وردان اور اس کے لشکر سے راستہ میں کلراؤند ہو جائے، حضرت ابوعبیدہ خالمی کے ساتھ رہنے دیا آپ قیدیوں کی رہائی کے لئے چل دیئے۔

حضرت رافع بن عميره الطائي ولليؤميسره بن مسروق العبسي ، ضرار بن از در پیکفتهٔ اور چندسر داران قوم اور رؤسا آپ كة محة مح چل رب منے راستر تيزى كے ساتھ طے مور ہا تقار حضرت ضرار اللظاميا شعار پڑھتے جاتے تھے: ترجمهاشعار:

- 📽 یارب آب جاری جن مصیبتول کود مکھر ہے ہیں دور کردیجئے اور جھے جلدی ہے صرت کی موت نہ دیجئے۔
  - 📽 میری میتمنااورخوابش ہے کہ میں اپنی آتھوں سے اپنی بہن خولہ رہائی کود کیے لوں۔
- 📽 میرے دوستو! میرے ساتھ دشمن کی طرف چلو، تا کہ میں اپنی مراداور خواہش کوجلدی ہے حاصل کرسکوں۔
  - الله مجراكر مين ندار مرول توتم ميرى دا دهي موند وينا\_

کہتے ہیں کہ حضرت خالد مثاثثہ بین کرہنس پڑے۔ بیر حضرات برابر راستہ طے کرتے ہوئے چلے جارہے تھے جب دریائے استریاق کے قریب پہنچ تو دور سے ایک غبار اٹھتا ہوا نظر آیا جس میں عکم لہراتے ہوئے اور تلواریں چمکتی ہوئی معلوم بوتی تھیں۔

حفرت خالد المنظر في فرمايا: بير مجيب جيرت الكيزبات ب!

حضرت قیس بن مبیر و مظافظ نے کہا: میری رائے میں بیشا بدد مشق کے باقی ماندہ سوار ہیں۔

حضرت خالد بن وليد المنظر في مايا: نيز ان كرتيار موجاؤ، تاوفتيكه بيمعلوم نه موجائ كه كميا معامله ٢٠ آپ کے فرمان کے مطابق مسلمانوں نے نیزے تان لئے اور آ مے برمنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت بولس کا بھائی بطرس خواتین عرب کو گرفنار کر کے نبر استریاق پر پہنچا تو اپنے بھائی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لئے تھبر کیا۔ وہاں اس نے اپنے سامنے ان مورتوں کو بلاکر کوڑا کیا۔ marfat.com

حضرت خولہ بنت ازور بڑا ہے بڑھ کران میں کوئی زیادہ حسین عورت نہیں تھی، اس نے اس نے اس نے بہت ہاتھیوں سے کہا کہ بید میری ہے اور میں اس کا ہوں۔ اس کے بارے میں کوئی شخص مجھ سے معارضہ نہ کرے۔ لوگوں نے اس کی اس بات کو مان لیا۔ اس طرح باتی دمشقیوں نے ایک ایک عورت کی طرف اشارہ کرکے کہا کہ بیعورت میری ہے پھر انھوں نے بکر ایوں کواور دوسرے اموال کو جوانھوں نے لوٹا تھا، جمع کیا اور اس کے بعد بولص کا انظار کرنے گئے۔

جومسلمان عورتیں گرفتار ہوئی تھیں ان میں زیادہ ترقوم تمیر، قبیلہ عمالقہ اور تبابعہ کی سیالی اور تجربہ کارخوا تین بھی تھیں، جو گھوڑے کی سواری، راتوں رات سفر کرنے اور وقتا فو قتا قبائلی لڑائیوں میں حصہ لینتے رہنے کی وجہ سے مقابلہ کرنے کی خوگر اور عادی ہو چکی تھیں۔ کہتے ہیں کہ خواتین نے آپ میں میٹنگ کی اور ان جمع ہوئے والی خواتین سے حضرت خولہ بنت از ور ناتھی مخاطب کرنے کہا:

حمیر کی بیٹیو! اور قبیلہ بیٹی کی یادگارو! کیاتم اس بات پر راضی ہواور بہند کروگی کہ روی ہے دین کافر پلیدتم پر غالب آ جا کیں اور شمیس لونڈیال بناکر رکھیں؟ کہال گئی تمھاری وہ شجاعت اور کیا ہو گیا تمھاری اس غیرت کوجس کا چرچا عرب کی لونڈیوں کی زبان پر عام رہا اور جس کا ذکر اہل عرب کی مخلوں اور مجلسوں میں ہواکرتا تھا؟ افسوں! میں شمیس غیرت و حمیت سے خالی اور شجاعت و برتری سے عاری اور کتارہ کشی اختیار کیے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ میرے نزدیک اس آن والی مصیبت سے تمھارا قبل ہوجانا بہتر اور روی کتوں کی خدمت کرنے کے لئے زندہ رہنے سے مرجانا افسل ہے۔ یہ کی کرعفرہ بنت غفار جمیر رہید چاہئا نے کہا:

اے بنت ازور تھا ایم نے ہماری شجاعت و برتری، عقل ودانائی، بزرگی اور مرتبہ کے متعلق جو پکھے بیان کیا ہے اس میں کوئی فکک نہیں کہ وہ ایک امر واقعہ اور حقیقت ہے اور اس میں بھی کیا شبہ ہے کہ ہمیں گھوڑے کی سواری میں مہارت ہے اور دشمن کا راتوں کے وقت بھی قافیہ تک کروینا آتا ہے، گریہ بتلا ہے کہ جواپنے پاس نہ گھوڑ ارکھتا ہونہ نیزہ اور اس کے پاس کوئی بتھیار ہونہ تکوار، وہ بھلا کر ہے آپ جانتی ہی ہیں کہ ہمیں دشمن نے اچا تک گرفتار کرلیا اور اس وقت ہم بالک فیرسلی تھیں اور ہم بکریوں کی طرح إدھرا دھر بھکتی پھرری تھیں۔

یہ جواب س کر حضرت خولہ بنت از در بڑا نے فرمایا: قبیلہ تنع کی بیٹیو! تمھاری غفلتوں کا کوئی ٹھکا تا ہے؟ خیموں ک چوبیں اور بانس نظرنہیں آتے ہیں؟ ہمیں جا ہے کہ انہی چوبوں، بانسوں کواٹھا کر بد بخت دشمن پر حملہ کردیں! ممکن ہے کہ ار حم الر احمین جاری ان کا فروں کے مقابلہ میں فیمی مدوفر ما دے اور ہم ان پر عالب آ جا کیں ورشہ کم از کم شمیدی ہوجا کیں تا کہ بیذارت درسوائی کا دھبہ تو ہمارے ماتھ پرنہ گھے!

عفرہ بنت خفار مالئ نے کہا: اللہ ملائی متم ا مرے نزد یک ہمی آپ کی بیرائے نہایت مناسب ہے اور خدالگی کیوں مجھے تو بہت پیاری کی ہے۔ اس کے بعد ہرایک عورت نے خیمہ کی ایک ایک چوب اٹھائی۔حصرت خولہ بنت از در دناتھ کمریا ندھ کرایک چوب کاندھے پراٹھائے آگے ہوئیں ان کے پیچے عفرہ بنت خفار تا تا کا ان بنت عتبہ سلمہ بنت نعمان بن المقر النائظ اور دوسری عورتیں چلیں۔

### خواتین اسلام کا قابلِ تقلید کارنامه

پھر کہنے لگیں: رومی خنز مرو! کسی میں ہے جنگ کی ہمت تو میدان میں آؤ! هَلْ مِنْ مُّبَادِ ذَ کا نعرہ لگا کر جنگ ک منتظر ہوئیں اور خوا تنین کی اس مخضری اسلامی فوج کومخاطب کر کے حضرت خولہ بنت از در ٹاٹھا اس طرح تنظیم اور ڈسپلن کا درس دینے لگیں:

زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسری سے ملی رہنا کہیں بھر نہ جانا اگر خدانخواستہ تم ادھر منتشر ہوگئیں، اکٹھی نہ رہیں تو یادر کھوتمھارے سینے چھلنی کر دیئے جا کیں گے،تمھاری گردنوں کوتلوار کاٹ دے گی،تمھاری کھوپڑیوں کواڑا دیا جائے گاادرتم سب کا یہیں ڈھیر ہوکررہ جائے گا۔

یہ کہہ کرآپ نے پیش قدمی کی اور ایک رومی کے سر پر چوب سے ایک ضربِ کاری لگائی کہ دھڑام سے گرااورموقع پر بی ہلاک ہوگیا۔ رومیوں میں تحلیلی پڑگئی۔ ایک دوسرے سے دریافت کرنے گئے کہ" کیا ہوگیا؟" اچا تک چوہیں اٹھائے عورتوں کوا پی طرف آتے دیکھا۔ بطرس نے چلا کرعورتوں سے کہا" بدبختو! شخصیں کیا ہوگیا ہے یہ کیا کرتی ہو؟" حضرت عفرہ بنت غفار الحمر سے دائے جواب دیا کہ آج ہم نے ادادہ کرلیا ہے کہ ان چوہوں کے ذریعے تحصارے دماغوں کو درست اور تمھاری زندگیوں کا سلسلہ منقطع کر کے اپنے اسلاف کے چروں سے نگ و عار کا داغ دھبہ دھوڈ الیں!

بطرس بین کر ہنا اور اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگا: ڈوب مرو، تُفُ ہے تم پر۔ بیزنانہ فوج سمعیں آ سے لگائے پھرتی ہے، ان کومنتشر کرکے زندہ ہی قابو کرلو۔ تم میں سے جو شخص خولہ کو پکڑے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے ساتھ کی تاپندیدہ امر کا خیال تک نہ لائے (کیونکہ اس کو میں اپنے لئے مخصوص کر چکا ہوں)۔

کہتے ہیں کہرومیوں نے انھیں چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا تھا، چاہتے تھے کہ ان تک پہنچیں گرچونکہ جو بھی ان کے قریب بھٹلنے کی کوشش کرتا تھا یہ پہلے تو چوب سے اس کے گھوڑے کی ٹائلیں توڑ دیتی تھیں اور جب سوار اوندھے مندگرتا، تو مار کراس کا سرکچل دیتیں۔اس لئے ان تک کوئی نہنچ سکا۔

علامه واقدى منطق كلمة بن:

عورتوں نے ای طرح تمیں سوارموت کے کھاٹ اتار دیئے۔ بطرس بیدد کھے کرسخت سے پا ہوا۔ کھوڑے سے نیچ اتر ا۔ . . marfat.com رومی کمانڈربطرس نےخواتین اسلام کےمقابلے میں اگر چہ بہت ہاتھ پاؤں مارے گراُن کی بہادری اور شجاعت کے سامنے کٹِ افسوس ملنے کے سوا اور پچھے نہ کر سکا۔حضرت خولہ بنت از ور ڈپھٹا کی طرف اس نے دیکھا جوایک شیرنی کی طرح غز اربی ہیں اور وہ رزمیدا شعار پڑھ ربی ہیں:

ا ہم قبیلہ تبع اور حمیر کی از کیاں ہیں ، ہارے لئے تمصیل قبل کرنا کوئی مشکل کا منہیں۔

ا کیونکہ ہم جنگ میں ایک بوحتی اور دہکتی ہوئی آگ ہیں۔ کافرو! سن لو! آج ہم شمیں سخت عذاب میں جتلا کریں گی۔

بطرا نے جب حضرت خولہ بنت ازور تالا کی زبان سے بیاشعار نے، آپ کا حسن و جمال دیکھا اور قدر علا ملاحظہ کیا، تو آپ کے قریب آ کر گویا ہوا: عربیا ہم باز آ جاؤ، میرے دل میں تمماری بردی عزت ہے اور میں اپنے دل میں تممارے لئے ایک ایباراز رکھتا ہوں جس کوئ کرشمیں یقینا فرحت ہوگی۔ کیاشمیں یہ پندنہیں کہ میں تممارا مالک ہو جاؤل ، حالانکہ میں وہ فض ہوں جس کی تمنا تمام امرانی عورتیں اپنے دل میں رکھتی ہیں۔ نیز میں زرعی زمینوں، باغوں، کثیر مویشیوں اور مال واسباب کا مالک ہوں اور بادشاہ روم ہرقل کی آ تھے کا تارا ہوں۔ اس کے نزد یک جو پچھ میری عزت اور قدر ومنزلت ہے وہ کم بی کسی کو فعیب ہوگی اور بیسارے مال، زمینی، باغات عزتیں اور عبدے میری عزت اور قدر ومنزلت ہے وہ کم بی کسی کو فعیب ہوگی اور بیسارے مال، زمینی، باغات عزتیں اور عبدے تممارے لئے ہوں گے جمعیں چا ہے کہ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالوا اور خود کو خطرات میں ڈال کرا پئی زعر کی ضائح

حضرت خولہ جافان نے فرمایا: بد بخت کا فرا بدکار اولاد، فاجر کے تھم اللہ کا کی تئم ااکر میرے بس میں ہوتو میں ابھی اس لئے سے تیرا سر پھوڑ کر، بھیجا نکال دوں، واللہ میں تو تھے جیسے فنس کو اپنے اونٹ چرانے اور بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کے لئے نوکر رکھنا بھی پہندنہ کروں، چہ جائیکہ تو میری برابری اور ہمسری کے خواب دیکھتا ہے۔

بطرس بین کرفعہ میں لال پیلا ہو گیا، اس کی آ تھوں سے آگ برسنے کی ساتھیوں سے کہنے لگا: تمام ملک شام میں اور کروہ عرب میں تمماری اس سے بدی ذلت اور رسوائی کیا ہوگی کہ جورتیں تم مردوں پر قالب آ جا کیں؟ شرم کروہ بیوع مسے اور بادشاہ ہرقل کی نارائشکی سے ڈرواوران مھی ہم خوا تین اسمام کولل کردو۔

علامه واقدى عكلة كلية بن:

مشرکین برس کرطیش عیل آ سکه اورفررا جلد کردیا. فواعی اسمام اس حلدکو پولی استان می اوروسکون marfat.com ے برداشت کرری تھیں کہاسی انجاء میں انھوں نے دیکھا کہ گردو فبارا ٹھر ہا ہے اور تکواریں چک رہی ہیں۔ بید حضرت فالدین ولید نظاف نے کچھ فاصلے پر تشہر کراپنے جانبازوں سے فرایا: تم میں سے کون فض ہے جو جھے اس معاملہ کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے گا؟

فرایا: تم میں سے کون فض ہے جو جھے اس معاملہ کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے گا؟

حضرت رافع بن عمیرہ الطائی ٹاٹٹ نے سبقت کر کے اس فدمت کے لئے خود کو پیش کر دیا اور گھوڑ ہے کی عنان پھیر دی۔ ورتوں کے قریب پینی کرلوٹے اور حضرت فالدین ولید ٹاٹٹ کوخوا تین اسلام کے دیمن سے مدافعانہ جنگ اڑنے کی مالاع دی۔ آپ نے بڑی جرت کی، وہ کورتیں فائدان کا اقد اور قبیلہ تبکیا بعکہ کی ہیں۔ یعض ان میں سے تبتع بن اَفْرَ نُ کی اور بعض تنے بن ابن کرب کی۔ یعض ذی رہیں، بعض عبدالکلال المعظم اور بعض تنے بن حسان بن تنے کی ہیں۔ تبتع بن کی اور بعض تنے بن ابن کرب کی۔ یعض ذی رہیں، بعض عبدالکلال المعظم اور بعض تنے بن حسان بن تنے کی ہیں۔ تبتع بن حسان یہ وہ کی بیں۔ تبتع بن حسان یہ وہ کی ان اقدی میں حسب ذیل اشعار مرتب کئے تھے۔

حسان یہ وہ تی ہیں جنموں نے قبل از ظہور، حضرت میں حسب ذیل اشعار مرتب کئے تھے۔

ترجمهاشعار:

الله میں کوائی دیتا ہوں کہ احمد مصطفیٰ مُلائِم تمام روحوں کو پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیمیجے ہوئے رسول مُلائِم اللہ میں۔ بیں۔

الله آپ كالك أمت موكى جسكانام زبوريس" أمت احد خيرالام" ركما كيا ہے۔

اکرمیری عربی ہوئی اوراس نے آپ کے زمانہ مبارک تک وفا کی تو میں ان کا وزیر اور ان کا این عم ہوں گا۔

(حضرت خالد دلائن نے فرمایا): اے رافع! ان مورتوں کے جنگی کارنا ہے اکثر جگہ پہلے ہی مشہور ہیں اور اگر واقعی انھوں نے اٹسی بی بہادری دکھائی ہے جیسا کہتم ذکر کرتے ہواور دیٹمن کے مقابلے بیں اسی طرح شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں، تو یادر کھو! انھوں نے مردوں اور عربوں کی لڑکیوں پر قیامت تک اپنی بہادری کی دھاک ہٹھا دی ہے اور مورتوں کی پیٹانیوں پر ننگ و عار کا دھبہ لگنے سے ان کومخوظ کر کے اس کا سہراا سینے سر با ندھ لیا ہے۔

کتے ہیں کہ حورتوں کی اس غیر معمولی بہادری اور بے سروسامانی کے عالم میں بھی ایسی شجاعت دکھانے کاس کرخوشی سے مسلمانوں کے چہرے دمک اٹھے۔حضرت ضرار ڈاٹٹ نے جب حضرت رافع بن عمیرہ الطائی ڈاٹٹ سے یہ خبرسی تو خوشی اور فرحت سے اُم میل پڑے اور والہا نہ انداز میں ایک جست لگائی اور آپ پر جو پرانی چا در تھی ، اتار پھینکی۔ نیزہ ہاتھ میں ایر میدارادہ کرکے کہ میں سب سے پہلے بنات اسلام کی مدد کے لئے پہنچوں ، کھوڑے کی عنان پھیردی۔

حضرت خالد بن ولید نظائف نے فرمایا: منزار ٹلاٹھا! ذرائھ پروجلدی نہ کرد۔ جو مخص کسی کام کومبر واستقلال کے ساتھ کرتا ہے وہ بمیشہ خوشی کے ساتھ اس کو پورا کر دیتا ہے لیکن اگر آ دمی جلد بازی کرے تو پھراس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے ادراسے مراد کو پانے کی تو فیق کم بی ہوتی ہے۔ marfat.com حضرت ضرار اللظ نے کہا: اے امیر! بہن خولہ کی مدد کو کانچنے کے لئے میرے ہاتھ سے دامنِ مبر مجھوٹا بی جارہا ہے، آپ خود سوچیں کہ کو کی بھائی اپنی بہن کو دشمنول کے نرغہ میں اور حالت جنگ میں سن کر کیے زکا روسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: انشاء اللہ کالی آپ فتح کی خوشخری بہت جلد سنیں گے۔

اس کے بعد آپ نے لٹکر کے قریب محوڑ وں کو برابر، سرے سر طلاکر کھڑا کیا۔ جھنڈ وں کواونچا کرنے کا تھم دیا اور خود قلب لٹکر میں پہنچ کر حسب ذیل خطاب کیا:

"اے گروہ سلمین! جس وقت تم وشن کی فوج کے قریب پہنچ جاؤ تو متفرق ہوکر فوراً جاروں طرف سے اس کے گرد گھیرا نگ کرد دینا اور حریف کے پورے لشکر کواپنے حصار میں لے لینا۔اللہ کھن کی ذات پاک سے قوی اُمید ہے کہ وہ اس طرح ہماری خواتین کو دشمن کے پنج سے نجات اور ہمارے بچوں کو آزادی عطا فرمائے گا۔"
فرمائے گا۔"

مسلمانوں نے اس کا جواب نہایت خندہ پیٹانی کے ساتھ اثبات میں دیا۔حضرت خالد ڈاٹٹواس کے بعد لشکر کے آئے جا کے آئے جا کے اس کا جواتین اسلام کے ساتھ ہنوز برسر جنگ بی کی کی کشکر اسلام تو حید کے علم لہراتے ہوئے دشمن کے سر پہنچ میا۔

### مجاہدات کی رومیوں سے جنگ

حضرت خولہ بنت ازور نگافئانے بلند آواز سے مسلم مجاہدات سے مخاطب ہوکر فرمایا: اے فبیلہ کتابعہ کی لڑکیو! اللہ نظافی کی طرف سے تم پر رحمت نازل ہوئی ہے اور اس کریم ورجیم ذات نے محض اپنے فضل اور مبربانی سے تمعارے ولوں کو خوش کیا۔

کہتے ہیں کہ بطری نے جب اہل تو حید کی فوج کو ہوے منظم طریق سے قریب آتے ہوئے ویکھا کہ ان کے نیزے سرکنڈے کے جنگل کی طرح محمنی قطاریں بنائے لہرارہے ہیں اور ان کی شمشیریں بکل کی طرح مجمئی وکھائی ویکی این، تو اس کا دل دھڑ کئے لگا اور اس کے شانوں کا گوشت پھڑ کنا شروع ہو گیا۔ اہل روم کی حالت یہ ہوئی کہ وہ ایک دوسرے کا منہ تکنے گئے۔ (کہ اب کریں تو کیا کریں کہ نہ پائے رفتن نہ پائے ما عدن؟) بطری ان کے درمیان سے فکلا اور جلا جلا کرکھنے لگا:

 یہ کہ کربطرس نے فرار کے ارادہ سے محواث کی باک چھردی، مراس سے پہلے کہ اس کا محواث رفتار کا تا اس نے رکھا کہ قلب لشکر سے دوسوار نکلتے ہیں جن میں سے ایک نے زرہ کان رکھی ہے اور دوسرا نکھے بدن ہے، اور بغیر زین عربی محواث کے بدن ہے، اور بغیر زین عربی محواث کی برہنہ پشت پر جم کر بیٹھا ہے، ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ ہے۔ یہ دونوں شہسوار بزی برق رفتاری کے ساتھ اپنے محواث وں کوسر پٹ دوڑاتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور شیر کی طرح دھاڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک مصرت خرار بن از ور دی المؤائی ہیں۔ اس میں سے ایک مصرت خرار بن از ور دی المؤائی ہیں۔

جس ونت حضرت خولہ بنت از در نتائبًا نے اپنے بھائی حضرت ضرار ٹاٹٹؤ کو دیکھا تو آ واز دی اور کہا بھائی جان کہاں طے؟ آپ کی مدداورمعاونت سے تو اللہ رب انعزت نے ہمیں پہلے ہی مستغنی فرما دیا ہے۔

بطرس، حضرت خولہ جان کی طرف چلا کر کہنے لگائم اپنے بھائی کے پاس چلی جاؤ! اگر چہ جھے تمھاری جدائی شاق ہو گی مگر میں شمصیں ان کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کرچا ہا کہ بھاگ پڑے مگر'' بھاگ ماڑے'' حضرت خولہ جان کا س کی طرف بانھیں کمی کرتے ہوئے فرمایا:

تم ہماری طرف ملاپ اور مہر بانی کا ہاتھ بڑھاؤ اور اس کے جواب میں ہماری طرف سے بے رخی اور کیج ادائی کا مظاہرہ ہو بہہم عربوں کی ریت ہے اور نہ شیوہ۔ تُو اپنی خواہش کا غلام اور مرضی کا طالب صادق بن کر دکھا، یہ کہہ کرآپ اس کے سامنے اس کا راستہ روک کر کھڑی ہوگئیں۔

بطرس نے کہا: میرے دل سے تیری محبت نکل چک ہاں گئے اب جھے اپی صورت ندد کھلاؤ۔ آپ نے فرمایا: مگر مجھے ہر حالت میں تیرا ساتھ دینا چاہئے۔ یہ کہہ کر آپ اسکی طرف لیکیں۔ ادھر حضرت ضرار ڈٹائٹ اور حضرت خالد بن ولید ٹٹائٹ بھی اس کی طرف جھیٹے۔ فوج نے بھی اس کی طرف رُخ کیا۔ جس وفت اس نے حضرت ضرار ڈٹائٹ کو دیکھا اور آپ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تو یہ چلا کر کہنے لگا: اے عربی الواپی بہن کو لے لوشمیس مبارک ہو! یہ میری طرف سے شمیس ایک ہدیہ ہے۔

#### بطرس كا ماراجانا

آپ نے فرمایا: بہت اچھا، میں نے تمھارا ہدیہ قبول کیا تمرمیرے پاس اس وقت ہدید کا بدلا دینے کوسوائے میرے اس نیزے کا أنی (پریکان) کے اور کچھ نہیں بھی لے لو۔ اس کے بعد آپ نے بدآ بت کریمہ پڑھتے ہوئے کہ:
﴿ وَإِذَا حُدِيثُهُمْ بِتَحِبَّةٍ فَحَدُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا آور دُوْهَا ﴿ وَهُوْهَا اللهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

"اور جب شميس كوئى كى لفظ سے سلام كي توتم اس سے بہتر لفظ جواب ميں كهويا وہى كهددو ."

<sup>🗗</sup> پاره 5، النساء 86، ترجمه كنزالايمان

اس پر حملہ کر دیا اور آ ب کا نیزہ اس کے دل پر لگا، ادھر حضرت خولہ نگافائے بڑھ کر اس کے محوڑے کے بیروں پر ایک ضرب لگائی محوڑا چکرا کرسر کے بل آیا اور بیروشن خدا قریب تھا کہ زمین پر گر جائے کہ حضرت ضرار ڈٹاٹٹڑنے اس سے پہلے بی فورااس کے اس زور سے نیز ہ مارا کہ پھل آر پار ہو گیا اور بیمردہ زمین پر ڈمیر ہو گیا۔

حضرت خالد بن ولبيد والثينان بلندا واز يزور دارنعره لكايا اور فرمايا: ضرار والثينا! ماشاء الله! خوب ربا، شاباش يمي وہ نیزہ مارنے کا انداز ماہرانہ ہے جس سے نیزہ بازکونا کامی کا سامنانہیں کرنا پڑتا۔ادھرمسلمانوں نے رومیوں پرحملہ کر دیا اور بیر تملہ شعلہ جوالہ کی طرح اتنا یکا کیا گیا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے رومیوں کے تین ہزار''مردانِ آ زمودہ کار' عصمتہ ہو

حضرت حامد بن عون الربعي و النظاميان كرتے ہيں كه ميں نے شاركيا تھا، حضرت ضرار بن از ور و النظانے اس معركه میں تمیں رومی قبل کئے متھ اور حضرت خولہ بنت از ور اللفائے نے نے کی چوب سے ہی متعدد رومیوں کوجہنم رسید کر دیا تھا۔ میں نے حضرت عفرہ بنت غفار اتمیر میر دیا تا کو دیکھا کہ آپ اس شدت سے لڑیں کہ اس سے قبل بھی میں نے ان کواس جال بازی کے ساتھ کڑتی ہوئی نہیں دیکھا تھا۔

جوروی فوجی مسلمانوں کی تکوار سے نے رہے انھوں نے ہماتم دوڑ شروع کر دی۔مسلمانوں نے بھی برابران کا تعاقب جاری رکھائی کہان کا پیجیا کرتے کرتے ومثق تک جا پہنچ۔شہر میں سے ان کے اہل میں سے کوئی بندہ ان کی مدد كرنے نہيں لكا بلكه ان يراور زيادہ جيبت جما كئ اور پہلے سے بھى زيادہ وہ مرعوب اور خوفز دہ ہو سے۔مسلمان واپس بلنے، مال غنیمت ، محور باور دشمن کا جھوڑا ہوااسلی جمع کیا۔

حضرت خالد ناتلا نے فرمایا: اے لوگو! حضرت ابومبیدہ نتاتا کے یاس جلدی و کنینے کی کوشش کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وردان آپ کو جا تھیرے۔حضرت ضرار اللظ نے بطرس کا سرائے بیزے پر لٹکایا اور لوگوں نے کوچ کر دیا۔ حتی کہ كاروان اسلام مرج راهط عصرت ابوعبيده واللاست جاطارة بطف سي مخبر من يتع يبال تك كمسلمان جب حضرت ابوعبیدہ منافظ کے قریب پہنچے تو انھوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔حضرت خالد منافظ اور آپ کے ساتھیوں نے بھی زورزور سے اللہ اکبر کی آوازیں بلند کیں جب قریب آئے تو ایک دوسرے کوسلام کیاعورتوں کودیکھا تو بوی فرحت اور خوشی ہوئی اور ان کے کارنا ہے سن کر بے حد خوشی حاصل ہوئی۔اللہ کھانے کی اس تصرت اور غیبی مدد کو د کھ کرمسلمانوں کے داوں میں یقین اور بھی پختہ تر ہو کیا کہ اب "شام" ان کا ہے اور بدر فق ونصرت شام کی فق کا چیش فیمداور بشارت و

ع شام كايك مقام كانام بهد (مترجم في مد)

### بطرس کے بھائی کودعوت اسلام

اس کے بعد حصرت خالد بن ولید واللہ نے " بولس" کو بلاکراس کے سامنے اسلام پیش کیا اور فرمایا اسلام قبول کرلو ورنہ تیراوہی انجام ہوگا جو تیرے بھائی کا ہوا۔

اس نے بوجھا کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ہلاک کر دیا گیا ہے۔ بیاس کا سرموجود ہے اور آپ نے اس کا سرمنگا کراس کے سامنے ڈال دیا۔ بھائی کا سرد مکھ کر بولص نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا: بھائی کے مرنے کے بعد زندگی بےلطف ہوگئی اب مجھے جینے کا کوئی مزونہیں، مجھے بھی اس کے ساتھ لاحق کر دو۔ چنانچہ حضرت میتب بن نجیبة الفزاری اللظ کھڑے ہوئے اور تھم پاتے ہی بولص کی گردن اڑا دی اور مسلمان وہاں سے آ مے

### عسا کراسلامیه کی اجنادین میں صف بندی

علامه واقدى مُعطَد اپنى بورى سند كے ساتھ لكھتے ہيں: حضرت خالد بن وليد داللؤ ان جو خطوط اسلامى لشكروں كے امیروں کے نام ارسال کئے تھے۔ جیسے حضرت شرحبیل بن حسنہ دیالتہ، حضرت معاذ بن جبل دیالتہ، حضرت یزید بن ابی سفیان منافظ،حضرت عمروبن عاص منافظ! جب ان امراء اسلام کے پاس بیخطوط پہنچے تو ہرامیر نے خط پڑھتے ہی اپنی اپنی فوج کومسلمانوں کی مدد کے لئے چلنے کا فورا تھم دے دیااور بیسردارا پنے مانخت کشکر کو نے کر''اجنادین'' پہنچے گیا۔

حضرت سفینه مظفظ، رسول الله منافظه کے غلام بیان کرتے ہیں: میں حضرت معاذ بن جبل باللؤ کے لشکر میں تھا۔سب ا یک ہی تاریخ میں بیغن کیم جمادی الاولی 12 ھے کوتمام کشکروں کی آید شروع ہو گئی تھی۔مسلمانوں نے ایک دوسرے کو

حضرت سفینه ثلاثظ فرماتے ہیں: ہم نے دیکھا کہ رومیوں کالفکراتنا برا ہے کہ جسے شار کرنا مشکل تھا۔ جس وفت ہم ان کے اتنے قریب ہو مکتے کہ وہ ہمیں دیکھ سکیں تو انھوں نے ہمیں دیکھ کر اپنا ساز دسامان اور کشکر کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔سواراور پیادہ فوجوں کی صف بندی کرنا شروع کر دی اور ہارےسامنے اپنی افرادی قوت کا مظاہرہ کرنے کی غرض سے'' اجنادین' کے میدان میں اپنی صفول کو دور تک پھیلا دیا۔اس وقت رومی لشکر کی نوے (90) صفیل تھیں اور ہرصف میں ایک ہرار جوان موجود تھے۔

حضرت منحاک بن عروه تظافظ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی عراق کمیا وہاں کسریٰ کا لفتکر اور ' جرامقہ'' کی فوجیں ويكسيل مراللد الله الكان من في روميول جيها الكاعظيم الكان المها المانين ويكما تقارهم في ان ك مقابلے کیلئے بہیں پڑاؤ کیا۔ا گلے روز منج سور ہے رومیوں نے ہماری طرف پیش قدمی شروع کر دی، جس وقت ہم نے رومی فوج کی نقل وحر کمت کو دیکھا تو ہم بھی چو کتا ہو گئے اور مقابلہ کی تیاری شروع کر دی۔

حضرت خالد رقائق محوڑے پر سوار ہوکر ہماری صفول میں تشریف لائے اور فرمایا: مسلمانو! یا در کھوجس قدرتمھارے مقابلے کیلئے آج لشکر موجود ہے تم اس کے بعد بھی نہیں دیکھو گے اگر اللہ ﷺ نے اس لشکر کو تمھارے ہاتھوں سے فکست دے دی تو پھر بھی بھی کوئی تمھارے مقابلے پڑئیں آسکے گائے تم پر لازم ہے کہ جہاد میں جان کی بازی لگا دو۔ اللہ ﷺ کے دین کی مدد کرو۔ یا در کھو! اگر تم نے میدان جنگ میں پشت دکھائی اور راہ فرار اختیار کی تو تمھارے سامنے دوزخ ہوگ ۔

میں کی مدد کرو۔ یا در کھو! اگر تم نے میدان جنگ میں پشت دکھائی اور راہ فرار اختیار کی تو تمھارے سامنے دوزخ ہوگ ۔

کند ہے سے کندھا ملاکر کھڑے ہو جاؤ اور تلواروں کو ترکت میں لئے آؤاور جب تک میں تھی ندوں ازخود تملہ نہ کرنا۔ ہو شیار ہو جاؤ اور ارادہ کو مضبوط رکھو۔

## روی گشکر کی تیاری

علامہ دافتدی مُنظرہ کھیتے ہیں: مجھے باوٹوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ جس دفت جنزل دردان نے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ ٹنافٹائم کو جنگ کیلئے جنتع اور حملہ کرنے کیلئے بالکل تیار اور آمادہ دیکھا تو اس نے اپنے ماتحت کرتل ادر سرداروں کو جمع کر کے کہا:

اےرومیو! یادر کھو بادشاہ ہرقل کوتم پر بہت ناز اور بحروسہ ہے اگرتم فکست کھا گئے، پھرکوئی شخص تمھارے بعد عربوں کے مقابلہ میں نہیں نکل سکے گا۔عرب تمھارے علاقوں پر قبضہ کرلیں گے، تمھارے مردوں کوتل کرنے کے بعد عورتوں کو قیدی بنالیں گے۔ لہذا شمصیں جوانمردی سے لڑنے کیلئے تیار ہوجانا چاہئے اور ایک متفقہ تملہ کی منصوبہ بندی کرنی چاہئے۔ یادر کھوتم ان سے تین گنا زیادہ ہو، تمھارے ہر تین شخصوں کے مقابلے میں ان کا محض ایک آدی ہے۔ صلیب سے مدد طلب کرو، وہ ضرور تمھاری مدکرےگی۔

### حضرت خالد وللفؤ كاروى لشكركي جاسوي كروانا

رادی کا بیان ہے کہ حضرت خالد بن ولید اللظ نے مسلمانوں سے خاطب ہوکرفر مایا: اے مجاہدانِ اسلام! تم میں کون مختص ہے جوردی لفکر کے پاس جاکران کی مجمع تعداد، ان کے سماز وسامان اور دیکر حالات کی ہمیں اطلاع دے؟ حضرت منرار بن از در اللظ نے کہا: اس کام کیلیے میں تیار ہوں۔

حضرت خالد بن ولید داللانے فرمایا: والله اس کام کے لئے تم بی موزوں ہو کراے ضرارا جس وقت تم وشن کے پاس کام کے اللہ جا کا اور مشالور دائل کے دھوکے میں شا طاور استے فلس پر فرود کر کے اپنی جان کو فواو کو اور دشن کے ذریعے ہیں شا طاور استے فلس پر فرود کر کے اپنی جان کو فواو کو اور دشن کے ذریعے اس کا مسال کے مسال کی مسال کا مسال کی مسال کا مسال کا مسال کا مسال کے مسال کا مسال کے مسال کا مسال کے مسال کا مسال کے مسال کا مسال کا

﴿ وَلَا تُلْقُوا بِآيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهُلُكَةِ ﴾ وَلَا تُلْقُوا بِآيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهُلُكَةِ ﴾ "اورا پ اتفول بلاكت من ند پرو-" من من خود شي ندكرنا ـ

حضرت ضرار ڈٹاٹو نے گھوڑے کی باگ پھیری اور چل دیئے اور وہاں پہنٹی کرآپ نے روی افکر کے ساز وسامان،
خیے،خودوں اور نیزوں کی چک اور ان کے ممطراق اور نزک واختشام کو دیکھا اور آپ نے پرندوں کے پروں کی طرح
ان کے فوجی نشانوں اور چھوٹے بڑے جھنڈوں کولہراتے ہوئے اور پھریے اڑاتے ملاحظہ کیا۔وردان جواسلامی افکراور
ان کے طور وطریق کونظر عمیق سے دیکھ رہا تھا، اچا تک اس کی نظر حضرت ضرار ٹٹاٹٹو پر پڑی اور وہ اپنے چند سرواروں سے
ان کے طور وطریق کونظر عمیق سے دیکھ رہا تھا، اچا تک اس کی نظر حضرت ضرار ٹٹاٹٹو پر پڑی اور وہ اپنے چند سرواروں سے
کہنے لگا: میں نے ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھا ہے اور جھے یقین ہے کہ وہ اپنی قوم میں کوئی معزز سردار ہے ہیں تم میں
کون ہے جواسے گرفآر کرکے لائے۔

یہ سنتے ہی فوج میں سے تمیں جوان نظے اور حضرت ضرار اٹٹاٹٹ کی طرف چل دیئے۔ حضرت ضرار ٹٹاٹٹ نے جب انجیں اپی طرف آتے دیکھا تو آپ بیچے کومڑے اور اُن جوانوں نے آپ کا بیچھا کیا اور وہ یہ سیجھے تھے کہ یہ مقابلہ سے بھاگ لکلا ہے گر آپ نے جنگی چال کے ارادہ سے ایسا کیا۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس پلٹن کوان کے لئکر سے دور کرکے بھر مقابلہ کیا جائے۔ چنا نچہ جب یہ اپنے لئکر سے دور چلے آئے تو آپ نے گوڑے کا زُخ ان کی طرف کر دیا۔ برچھا سنجالا اور الی کاری ضرب لگائی کہ ان کا ایک سوار برچھا کھاتے ہی خاک وخون میں لوٹے لگا۔ آپ فور آئی دوسر سے پہلے اور شیر بہرکی طرح حملہ کرتے ہوئے ان کے درمیان میں پہنچ کر اس زور کا نزم درکا کے درمیان میں کہنے کراس زور کا نور کا کہ دخون کی کے درمیان میں پہنچ کر اس زور کا نور درکا یا کہ درمیان میں کہنے کہ اور ان کے درمیان میں کہنے کراس زور کا نور دکا کے دول دہل گلے اور ان بر رعب جھا گیا۔

رومی فوج کے بینوجوان بھا گنا شروع ہو گئے اور آپ نے بھی ان کا پیچھانہیں چھوڑا اور ایک ایک کو گراتے چلے گئے تو آپ گئے یہاں تک کہ آپ نے انیس رومیوں کو ہلاک کر دیا۔ جب تعاقب کرتے کرتے رومی لشکر کے قریب پہنچ گئے تو آپ واپس پلیٹ آئے اور حضرت خالدین ولید ڈٹاٹٹ کی خدمت میں واپس آ کراس تمام کارروائی سے باخبر کیا۔

حضرت خالد دلائٹؤنے فرمایا: کیا میں نے پہلے ہی آ پ سے نہیں کہا تھا کہا پی طاقت پرمغرور ہوکرا کیلےان پرحملہ آ ورند ہونا۔

حضرت ضرار نظافظ نے جواب دیا کہ اے امیر! درامل رومی مجھے کرفنار کرنا جا ہے تھے اور مجھے شرم آئی کہ میرا خدا

<sup>🤁</sup> پاره 2 ، البقره 195 ، ترجمه كنزالايمان

### معركة اجنادين اورحضرت خالدين وليد وثاثثة كاخوا تين اسلام كوخطاب

کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رہائی نے اپنے لئنکر کو چار حصول میں تقسیم کیا، مین، میسرہ، قلب اور ہراؤل، اور ہراؤل، اور ہراؤل کے پھر دو جھے بنائے۔ ہراول ایمن اور ہراول ایسر۔ مینہ کی کمان حضرت معاذ بن جبل رہائی کے سپر دکی۔ میسرہ پر سعید بن عامر رہائی کو مقرر فرمایا۔ ہراؤل ایمن پر حضرت نعمان بن مقرن رہائی اور ہراؤل ایسر پر حضرت شرحیل بن حسنہ دہائی کو مقرر فرمایا۔ چار ہزار سوار حضرت بزید بن ابی سفیان رہائی کی کمانڈ میں دے کر ان کو لئنگر کے پچھلے دستے پر مامور کیا تا کہ وہ اس لئنگر سے خوا تین اور بچول کی حفاظت کریں۔

اس کے بعد آپ خواتین کی طرف متوجہ ہوئے جن میں حضرت عفرہ بنت غفار اُلحمیریہ بھی ام ابان بنت عقبہ بن ربیعہ بھی جن کی نئی شادی ہو کی تھی اور ابھی ان کے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ اور سرمیں عطر کی خوشبو باتی تھی اور خولہ بنت از ور نتا تا حضرت ضرار ثالث کی بہن) مزروعہ بنت مملوق بھی بنت زارع بن عروہ بھی اپنی بنت سوار بھی ہملی بنت زارع بن عروہ بھی اپنی بنت سوار بھی ہملی بنت نسمان بی تا اور بہادری کے چہے عام بنت نسمان بھی اور ابی جیسی بہادراور بے نظیر دیکرخوا تین اس میں شامل تھیں جن کی شجاعت اور بہادری کے چہے عام بنت نسمان بی شامل تھیں جن کی شجاعت اور بہادری کے چہے عام بنت نسمان بی شامل تھیں جن کی شجاعت اور بہادری کے چہے عام بنت نسمان بی شامل تھیں جن کی شجاعت اور بہادری کے چہے عام بنت نسمان بی شامل تھیں جن کی شجاعت اور بہادری کے جہے عام بنت نسمان بی شامل تھیں جن کی شجاعت اور بہادری کے جہدے مام

اے قبیلہ تبابعہ ، بقیۃ العمالقہ اور رواران اکا روی کا تل فریشی ایم نے وہ کارنا ہے انجام دیے ہیں کہ اُن امل کا رناموں کی بدولت تم نے اپنے مولی کریم وحدہ لاشریک لہ کو راضی کر لیا اور تمام سلمانوں کو خوش کر دیا ہے۔
تممارے ان کارناموں کی وجہ سے بمیشتر تممارا ذکر جمیل ہوتا رہے گا اللہ کا تی کی راہ میں تممارے اس عمل نے تم پر جنت کے دروازے کو کا ریا ہے، یقین کرو جھے تم پر کمل احماد ہے۔
دروازے کول دیتے ہیں اور تممارے دمن کے لئے دوزخ کی آگ براکا دی ہے، یقین کرو جھے تم پر کمل احماد ہے۔
اگر دومیوں کا کوئی طا کفہ (گروہ) تم پر حملہ کردے قواسے موت کے کھان اتارو یتا اور اگر مسلمانوں میں سے جمعیں کوئی فرد میدان جگ سے ہما گی ہوا تھا تھا تھا ہوا اور اس سے بھ چھنا: اے مروان فرد میدان جگ سے ہما گیا ہوا نظر آئے تو اس کوروکنا اور اس کے بچوں کوسامنے لاکر اس سے بھ چھنا: اے مروان بی کورک کوروگی اور فی اور فیل اور مید کی کوروک اور کی اور میں کوروک اور کی اور فی اور فی اور فیل اور فی اور فیل میں کوروک اور کی اور میں کوروک اور کی اور کی کوروک اور کی اور کی کوروک اور کی کوروکی اور فی اور فیل اور فی کوروک اور کی کوروکی اور فیل اور فیل کوروک اور کی کوروکی اور فیل کوروک کوروکی اور فیل کوروک کوروک کوروکی اور فیل کوروک کوروکی اور فیل کوروک کوروک کوروکی کوروک ک

### خواتين اسلام كاجواب

حضرت عفره بنت غفار الله ان كها: اے امير احتم باللدرب العزت كى كه ميس خوشى اور فرحت صرف اس وقت مو کی جب آپ ہمیں لشکر کے فرنٹ پر رکھیں اور ہم لفکرروم کے چہرے اپنی تکواروں کی ضربوں سے پچل کرر کھ دیں اور ہم رومی فوج سے اس وقت تک الرنا جا ہتی ہیں کہ جب تک ہم میں سے ایک بھی باقی ہے۔

حضرت خولہ بنت از در دی ای اے کہا: اے امیر! ہمیں کسی بڑے سے بڑے نظر کی بھی کوئی پرواہ نہیں، ہم کسی کی سختی سے مرعوب ہونے والی ہیں نہ دشمن کی افواج اوراس کے اسلحہ کی کثرت سے خوفز دہ ہونے والی ہیں۔

آپ نے فرمایا: ان بہادرمسلمان خواتین کواللہ ﷺ بہتر جزاء اور اچھا انعام وصلہ عطا فرمائے، آپ وہاں سے مردول کی صفول میں تشریف لے آئے اور یہاں پہنے کرآپ نے کھوڑے پرسواررہ کری صفول میں چکر لگایا، جہاد کی ترغیب دی اور پُرجوش انداز میں فرمایا:

### لشكر سے خطاب ہ

. اے گردہ مسلمین! اللہ علی (کے دین) کی مدد کے لئے اٹھ کھڑے ہو! اللہ علی محد مرمائے گا، اللہ علی کے وشمنول کے ساتھ جنگ میں ثابت قدم رہواور اپنی خواتین کی عز تول کی حفاظت اور حرمت کے لئے، اپنے بچول کے دفاع کی خاطراورسب سے برو حکر میر کہ اپنے سیجے دین، دین اسلام کی حفاظت اور سربلندی کے لئے اپنی جانوں تک كے نذرانے پیش كرنے سے بھى كريز نه كرواورشرحِ صدر كے ساتھ دل كھول كراڑو، اور ياور كھوكه يہاں نة تمعارا كوئى قلعه ہے جس میں جاکرتم پناہ لے لو مے اور نہ ہی کوئی چھپنے کی کوئی جگہ ہے کہ اس مور ہے ، بکر ، عار اور کمین گاہ میں تم حیب کر ومن سے اپنی جان بچالو کے۔ تمعارے سامنے ایک ہی راستہ ہے اور ایک ہی آپٹن ہے اور وہ بیر کہ جنگ اور مرف جنك! للندائم كندهے سے كندهے كوملاكرسيسه بلائى ہوئى ويوار بن جاؤ اور مكواروں كوميانوں سے نكال لواور تيار ہوجاؤ کیکن جب تک میں تھم نہ دول ازخود رحمن پر حملہ بیں کرنا اور تیراندازی کے وفت بیاصول پیش نظر رکھنا کہ جس وفت وہ تمعاری کمانوں سے تکلیں تو ایک ساتھ تکلیں اور یوں لگے کہ جیسے ایک کمان سے لکلے ہوں ہوگار اس طرح ملاکر دشمن پر تیروں کی بارش کی جائے گی تو تقریباً تمھارے تیراپنے اہداف پر ٹھیک جالگیں گے اور جنگ کے وفت اللہ سجانہ و تعالیٰ کا بدارشادمبارك خوب ذين نفين ربالله على ماتاب:

﴿ إِصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا مَن وَاتَّقُوااللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥٠

"اے ایمان والوصر کرواور مبر میں دشمنوں سے آھے رہواور سرحد پراسلامی ملک کی تکہانی کرواور اللہ سے ڈرتے رہواس اُمید پر کہ کامیاب ہو۔"

اور یقین کرو کہ تمعارا مقابلہ ایسی فوج ہے بھی نہیں ہوگا جس کی حمایت میں ان کے بڑے بڑے بہادر سرداراور ہیرو سب اکٹھے ہیں۔ <sup>39</sup>

#### مسلمانو<u>ں کا جواب اور پیش قدمی</u>

کہتے ہیں کہ مسلمان مجاہدین آپ کی تقریر سُن کر بہت خوش ہوئے اور انھوں نے تلواریں میان میں سے تھینے لیں، کمانوں کا چلہ چڑھایا، تیروں کوسیدھا کیا اور ضرب وحرب کے لئے تیار ہو مجئے۔

حضرت خالد بن ولید خالف قلب نشکر میں تشریف لے مکے اور وہاں حضرت عمر و بن عاص، عبدالرحلٰ بن اُبی بکر صدیق، قیس بن مجیر ان بن اُبی بکر صدیق، قیس بن مجیر ہ ، دوالکلاع ، ربیعہ بن عامر فنافی اور چندایسے بی حضرات کے ساتھ آ پ نے یہاں تو قف فر مایا۔اس کے بعد آ ہستہ نوج کو لے کروشن کی طرف بڑھے۔

### رومی باوری کی حضرت خالد نظافؤے کے گفتگو

ادهروردان نے جس وقت لشکراسلام کی پیش قدمی کود یکھا تواس نے بھی اپی فوج کوآ مے بر صنے کا تھم دے دیا۔
اس کے سپاہیوں سے تمام طول وعرض میں زمین پٹی پڑی تھی ، سب طرف سے گروہ درگروہ اس کے سپابی آ آ کر جمع ہونا شردع ہو گئے اور صلیوں جبنڈوں اور کفریہ نحروں سے انھوں نے اپنی قوت کا مظاہرہ کیا، جب دونوں فوجیس میدان جنگ میں آ منے سامنے ہوگئیں تو رومیوں کی صفوں سے ایک کہند مثن جہاں دیدہ گرم وسرد چشیدہ نہاہت ہوڑ حافض جس بنگ میں آ منے سامنے ہوگئیں تو رومیوں کی صفوں سے ایک کہند مثن جہاں دیدہ گرم وسرد چشیدہ نہاہت ہوڑ حافیض جس بنا ایک سیاہ زرہ بہن رکھی تھی ، لکلا جس کے آ مے چند پادری منے وہ مسلمانوں کی فوج کے قریب آ کر کہنے لگا (اور وہ بین رکھی تھی ، لکلا جس کے آ مے چند پادری منے وہ مسلمانوں کی فوج کے قریب آ کر کہنے لگا (اور وہ بین رکھی تھی ، لکلا جس کے آ مے چند پادری منے وہ مسلمانوں کی فوج کے قریب آ کر کہنے لگا (اور وہ بین روانی سے عربی بول رہا تھا):

تم میں سردار کون ساہے؟ میں اس کے ساتھ فدا کرات کرنا جا بتنا ہوں۔حضرت خالد ٹاٹھ تھریف لے مجے۔ یا دری نے یو چھا: کیا قوم کے امیر آپ ہی ہیں؟ آپ نے فرمایا:

<sup>4</sup> باره 4، آل عمران 200. ترجمه كنزالايمان

و مواساد منوی منوی اورای قرموں کے اعلی دماغ کیا عمیں ایمنے ملے میں موقع تنیست جانوا پیدمواقع بار بار باتھ و تی آیا کرتے۔ (مترجم عنی مدر)

جس وفت تک میں اللہ کا کی اطاعت اور اللہ کا کے محبوب رسول نکالی کی نسبت پر قائم ہوں اس وفت تک بیہ قوم مجھے ہی اپنا امیر سجھتے ہیں، لیکن اگر میں اللہ کا اور اس کے رسول کریم نکالی کے تھم سے ذرّہ برابر بھی انحراف کروں تو کچھے ہیں، لیکن اگر میں اللہ کا اور اس کے رسول کریم نکالی کے تھم سے ذرّہ برابر بھی انحراف کروں تو کچر ندمیری ان پراطاعت لازم ہے اور ندہ ارب پاس حکومت وامارت باتی روسکتی ہے۔

یادری نے کہا: "ای وجہ سےتم مسلمان ہم پر غالب اور فتح یاب ہو۔"

اگرتم اس راستہ سے (جو خدا اور رسول مُناقِیمٌ کا مقرر کردہ راستہ ہے) ذرا بھی اِدھر اُدھر ہٹ جاؤ تو تمھاری بھی قدرت مدد نہ کر ہے۔

اس کے بعد وہ کہنے لگا: تم نے ایسے شہروں اور ملکوں کا رُخ کیا ہے جن کی طرف بھی کسی باد ثاہ کو رُخ کرنے کی ہمت اور جراًت نہیں ہوئی تھی چہ جائیکہ کوئی ان بلاد (شہروں) کو فتح کرتا۔ اہل فارس آئے اور انھیں منہ کی کھانا پڑی اور ناکام لوٹے۔ جرامقہ نے لئکرشی کی اور فتح پانے کے لئے ہزار قربانیاں دیں مکر کامیاب نہ ہو سکے۔ اب تم آئے ہو، فتوحات ہو سکا ہے کہ تمھارے لئے وائی ثابت نہوں۔

ہارے سردار'' وردان' نے مجھے ازراہ شفقت و ہمردی تمھارے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ:

میں تمھارے ہر مجاہد اور سپاہی کو ایک ایک سوٹ، ایک ایک گڑی اور ایک ایک وینار اور آپ کوسو دینار، دس جوڑے کپڑا اور آپ کے خلیفہ (حضرت) ابو بکر صدیق (والیٹ) کو ایک ہزار دینار اور ایک سو کپڑے دینے کو تیار ہوں، اگر تم ایخ نظر کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ۔ ہمارے نظر کی تعداد چیونٹیوں کے نظر سے پھے کم نہیں ہو اور آپ کو یہ بھی یا و رکھنا چاہئے کہ ہماری بینون بھی ای فوج جیسی ہے جس سے تمھارا مقابلہ ہو چکا ہے بلکہ شاہ روم ہرقل نے اس میں بوے برے بہاور جرنیل اور تجربہ کاریا دری ساتھ بھیجے ہیں۔

آپ نے فرمایا بختم ہے اللہ عزت وجلال والے کی! جب تک ہماری تین باتوں میں سے کسی ایک کو قبول نہیں کر لو مے اس وقت تک ہم بھی یہاں سے پیچھے مٹنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔

اول بدكہ بمارے دین میں داخل ہو جاؤ اور وہی كلمہ پڑھو جو ہم پڑھتے ہیں، لینی لا اِلْهَ اِللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ پڑھكراسلام میں داخل ہو جاؤ اور اگرینہیں تو جزیہ دواوریا تیسری بات بیكہ جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ۔

باتی رہاتمهارا بیرکہنا کہ ہمارالشکر چیونٹیوں کے دل کی طرح ہے تو یا در کھو کہ ہمارے ساتھ اللہ کھائے نے ہمارے نی برخی حضرت محمصطفیٰ مُنافِیْن کی زبان مبارک اور صادق وامین سے ہماری مدد، فتح اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے اور بیدوعدہ اس نے اپنی کتاب عزیز قرآن مجید میں نازل فرما دیا ہے اور پھرتمھا را بیر کہنا کہ تمھا را امیر ہمیں کپڑے، پگڑیاں اور دینار وے گاتو سن لوکہ بہت جلدتم و کھولو مے کہتمھا رے کپڑے، عملے جارہے یاس اور تمھا را ملک ہمارے بیضہ میں ہوگا۔ ساتھ استان کوکہ بہت جلدتم و کھولو مے کہتمھا رے کپڑے، عملے جارہے یاس اور تمھا را ملک ہمارے بیضہ میں ہوگا۔

#### پادری کا وردان کے پاس والیس جاتا

بيان كروه بإدرى كهنه لكا كدا چها! من تمهارى بير تفتكون وعن اين سيدسالار" وردان" تك پېنچادول كاروه بير كمدكر چلا كيا اورجو كچه حضرت خالد بن وليد اللظ في فرمايا تقااس في وردان سے جاكر كهدويا۔

وردان ، حضرت خالد جائظ کی با تنیس س کر کہنے لگا دراصل بیرسب لوگ ہمیں بھی ای طرح کے لوگ سمجدرہے ہیں جس طرح کے سیابیوں سے ان کا اب تک مقابلہ ہوا ہے، اٹھیں بیقصور اور خیال اس لئے ہوا کہ ہم نے ان کے ساتھ جنگ میں جتنی کوتائی کی ہے اس قدران کے اندر ملک میری کی جوس بردھی ہے اور جاری اب تک کی نرمی نے ان کے حوصلے برهاديتے ہيں۔

بادشاہ روم شاہ ہرقل نے اب ان کے مقابلہ کے لئے "اقوام متحدہ" کی فوج بھیجی ہے جس میں قبیلہ اراحیہ، اردحانیہ، ہرقلیہ، اور بطارقہ کے بہادر اور جان پر کھیل جانے والے جوان شامل ہیں۔اب محض جنگ کا ممبل بہنے کی در ہے، جنگ شروع ہوتے ہی ہم ان عربوں کوخاک وخون میں لوٹا دیکھے۔

ا تنا کہنے کے بعد اس نے اپنی فوج کو پیش قدمی کا تھم دے دیا، آ گے آ کے پیدل فوج کے دستے تھے جن کے ہاتھوں میں کمانیں اور برجھے تھے اور اس کے پیچھے کھڑ سواروں کالشکر چاتا تھا۔

حضرت معاذ بن جبل و اللؤنے و ممن فوج کی بیر کت اور پیش قدمی د کید کر بلند آواز سے فرمایا: مسلمانو! جنت تیار ہے دوزخ کے دروازے بند ہیں، رحمت کے فرشتے بالکل قریب ہیں،حوریں بناؤ سکھار کئے تمعارے انظار ہیں ہیں، مسمس دائی زندگی مبارک ہو! اس کے بعد آپ نے بہ آ سے کر بمہ طاوت فرمائی:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُومِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَآمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۗ يُقَاتِلُونَ فِي سَبيل اللَّهِ ﴾

"ب كك الله في مسلمانوں سے ان كے مال اور جان خريد ليے بيں اس بدلے مل كدان كے ليے جنت ہے اللہ کی راہ مس اوس "

حضرت خالد بن وليد اللؤنة فرمايا: معاذ! ذرا مبركروتا كه ش لوكوں كو مجمد ومينيں كر دول - بيفر ماكر آپ نے مغول کور تیب دی اور فرمایا: کندھے سے کندھے کو طاکر کھڑے ہول اور یادر کھنا کہممارا مقابلہ ایک ایسے فتکر کے ساتھ

<sup>🗗</sup> باره 11 ، التوبه 111 ، ترجمه كنزالايمان

ہے جو تعداد میں تم سے دوگنا ہے۔ عمر کے وقت تک اڑائی کوطول دیتے رہو کیونکہ وہ وقت ایبا وقت ہے جس میں مارے نبی مکرم مُنظف کو آپ مُنظف کے دشمنوں پر فتح ولفرت عطاکی گئی ہے میدان جنگ سے پیٹے دکھا کر بھا گئے سے بالکل بچٹا کیونکہ اللہ کا گئی ہے میدان جنگ سے مدوطلب کرتے ہوئے بالکل بچٹا کیونکہ اللہ کا گئی سے مدوطلب کرتے ہوئے وثمن پر حملہ کر دو۔

# حضرت ضرار خافظ كالشكرروم پرحمله

راوی بیان کرتے ہیں کہ جب دونوں لشکر مقابلے کے لئے ڈٹ محے اور آسنے سامنے آھے تو اَرمُن رجمنٹ کے لوگوں نے تیرا ندازی شروع کر دی، جس سے چند آ دمی قبل اور پھے سپائی زخی ہو گئے۔ حضرت فالد دہائٹ نے چونکہ اپنے لفکر کو حملہ سے نع کیا تھا۔ مسلمان جب شہید اور زخی ہونے گئے تو حضرت ضرار ڈاٹٹ نے عرض کیا: اب جمیں کس بات کا انتظار ہے اللہ چھی ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس کی تجلیات کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ چھی کے دش یہ گان کرنے ہیں اور ہزول ہوگئے ہیں۔ آپ بلاتا خیر ہمیں حملہ کا تھم دیں اور اگر وقت کا انتظار ہے تو تب کہ ہم میں سے چند جوان لکل کران کے مقابلے کے لئے چلے جا کیں اور حملے کے وقت جنگ کوطول دیتے ہیں۔ پھر وقت آنے پرہم سب حملہ کردیں۔

آپ نے فرمایا: ضرار اولائوا اس کام کے لئے بھی آپ ہی موزوں ترین فخص ہیں آپ نے جواب دیا کہ اللہ ہوگا۔
میرے لئے اس امر سے بڑھ کرکون ساکام محبوب ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ نکل پڑے اور آپ نے بولص کے بھائی
بطرس والی زرہ جو آپ کے پاس تھی، پہن لی اور ایک ماسک چرے پر ڈال لیا اور گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ آپ نے اپنے
مھوڑے کو ہاتھی کے چڑے کا تجفاف پہنا لیا بہتجفاف بطرس کے گھوڑے کا تھا۔ نیز آپ نے رومیوں سے تخفی رہنے کی
ماطرا نہی جسیالباس پہن لیا اور گھوڑے کی باگ دشمن کی طرف موڑ دی۔ وہاں پہنے کر بر چھا سنبالا اور رومیوں کی صفوں
میں گھس کئے اور ان پر جملہ کر دیا۔ وہمن نے تیرا نمازی اور سنگ باری شروع کر دی، مگر اللہ کائٹ نے آپ کو ان کے شرح
مالک محفوظ رکھا۔ ضرار اولائو برابر صفیں چیرتے ہوئے ان کے شہز وروں اور بہادروں کوکا شخ جا رہے سے اور آپ ایک
شعلہ جوالہ کی طرح ان پر پھر پھر کر کرتا پر تو ڈ حملے کر دہے سے یہاں تک کہ آپ نے بیں کے قریب دشمن پیدل اور سوار
جوانوں کو ملاک کر ڈالا۔

حضرت حسان بن عوف ٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ضرار ٹاٹٹؤ کے مقتولین کو کمن رہا تھا جس وقت آپ کسی پیدل یا سوار کو قل کرتے تو میں شار کرتا جاتا تھا اس حملہ میں حضرت ضرار ٹاٹٹؤ کے ہاتھوں واصل جہنم ہونے والے دشمنان خدا کی کل تعداد تمیں تھی۔

سمال کا کل تعداد تمیں تھی۔

marfat.com

### حضرت ضرار خافظ کی ہمت و بہادری

ظریف بن طارق مربوی مان بیان کرتے ہیں کہ آپ کے اس حملہ نے روی فوج میں تعلیلی میا دی۔ آپ کی بہادری، جراًت، شجاعت اور ہمت ِمردانہ نے ان کو ورطۂ جیرت میں ڈال دیا۔ اس کے بعد آپ نے سرے خود ا تارکر مچینک دیا اور زره نمانقاب بھی، اور فرمایا:

اے بنواصفر! (رومیو!) میں ضرار بن از ور ہوں! میں کل تمعارا ساتھی تفااور آج تمھارا دیمن ہوں، حمران بن وردان کا قاتل میں ہی ہوں، یا در کھو! جس نے رحمٰن کے ساتھ کفر کیا میں اس کے لئے آفت اور بلائے بے در مان ہوں اور ہر جكداور برآن مسي فناكے كھائ اتارنے والا موں۔

ردمی سپاہیوں نے آپ کی میر تفتگوس کر آپ کو پہچان لیا اور اُلٹے یا وُں بھا کے۔ آپ کا جوش کہیں تقمنے والا نہ تھا، آپ نے ان کا تعاقب کیا۔ ادھرسے قوم بطارقہ، اراحیہ، ہرقلیداور فد بحد نے کیے بعد دیگرے ایک ایک کرے آپ کی طرف بردهنا شروع كرديا، بيد كيهكرة ب يجيه بث محدر

وردان نے دریافت کیا: بیکون سابدوی ہے؟ لوگوں نے اسے بتایا کہ بیوبی ہے جو بھی نظے بدن نیزہ لے کر چلا آتا ہے، مملی بغیر نیزہ کے تنہائی آ دھمکتا ہے اور مملی نیزے لئے ہوئے آ موجود ہوتا ہے۔

وردان نے حضرت ضرار بنائن کا نام س کر ایک محندی سانس تھینی اور کہا: میرے کنبدی جڑکا شے والا اور میرے لڑکے کا قاتل بی مخص ہے،میری دلی خواہش ہے اور میں سے کہتا ہوں کہ جو مخص میر ابدلہ اور میر اانقام اس ہے لے گاوہ جو کھ مائے گا میں اسے دینے کے لئے تیار ہوں۔

اراحیہ کے ایک بہادر نے یہ بات سی تو فورا اس خدمت کے لئے تیار ہو گیا۔ راوی کہتا ہے کہ یہ والی طبر یہ تھا۔ ہلال بن مرہ ٹٹاٹٹو کا بیان ہے کہ میں فوج کے میمنہ میں تھا میرے یا ئیں طرف روماس کورز بصرہ ہتے ان کی زبانی سناوہ كت من كما كرچه من اس ك نام سه وا تف نيس مول ليك حقيقت بيد كديد جوز برابركا بـــ

ببرحال بيخض وردان سے كہنے لكا كمآب كابدلا اور انقام بس لول كا اور كھوڑے پرسوار موكر جل پڑا اور حضرت ضرار نظافا پر حملہ کیا۔ تنین محفظے سے زیادہ ووٹول دادھجاعت دیتے رہے اور فن حرب کے جوہر دکھاتے رہے۔ آخر حضرت ضرار ٹاٹھ نے نیزے کا ایک ایا کاری وارکیا کہ زرہ کو مھاڑتا اور تو ڑتا ہوا اپنا کام کر حمیا اور وحمٰن مندے بل زمین پر حرا۔ وردان نے بیمنظرد یکھا تو کہنے لگا ہے ہی اسے گرفارنہ کرسکا اور اگر گرفار کرکے لے ہی آتا تو ہی جھے یقین نہ آتا ملكه بمل اس كواپئی نظری خلطی ممان كرتا اور مجمی یقین ندكرتا \_ پیشن آ سے بھی تو كس طرح آخر بدكوتی انسان تعودُ ای ے براو جن ہے! مملاکولی آ دی جن سے لاسکیا ہے اب عی اسع سواکی دومرے من کولی دیکی کنھائی ہوست یہ کہ کرتا تاری گھوڑے سے اترا۔ زرہ پہنی، ایک دوسری زرہ جس میں موتی جڑے ہوئے تھے زیب تن کی، حضرت ضرار ٹاٹٹ پر رعب اور دبد بہ ڈالنے کے لئے تاج سر پرسجایا، عربی گھوڑے پرسوار ہوکر لکلا، قریب تھا کہ گھوڑے کو ایر لگائے اور چل دے اچا تک والئی عمان جزل در بحان جوقوم''ارد بحان' سے تعلق رکھتا تھا، اس کا نام''اصطفان' تھا آیا اور کہا:

ارے صاحب! اس کم ذات سے انقام لینے کے لئے میں تیار ہوں۔ اگر میں اسے قل کر دوں یا پکڑلاؤں تو کیا آپ اس کے وض میں اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کردیئے؟

وردان نے کہا: ضرور! اگرتو یہ کارنامہ سرانجام دیتا ہے تو اس کے صلہ میں بقیناً اپنی دختر بلنداختر کا رشتہ تجھ سے کر دول گا اور وہ تیری ہوکر رہے گی۔ میں اپنے اس قول پر امراء شام اور خاصان ملک روم کو گواہ کرتا ہوں ان سے زیادہ شاید تجھے کسی اور قابل اعتاد گوا ہوں کی ضرورت نہ پڑے گی۔

اصطفان بین کرآگ کے بھولے کی طرح نکلا اور حضرت ضرار ٹٹاٹٹ پر جملہ آور ہوکر کہنے لگا کہ لیجے لینی اپنے وار اور ضرب کاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ دہا تھا کہ بیوبی جملہ ہے جس کے دفاع اور رو کئے کی تھے میں سکت اور ہمت نہیں ہے۔ حضرت ضرار ٹٹاٹٹواس کے رومی زبان میں کہے گئے ان کلمات کا مطلب کچھ نہ بچھ پائے البتہ ہوشیار ہو مسے اور اس پر جوابی دفاعی جملہ کیا۔ اصطفان نے اپنے گلے میں سونے کی ایک صلیب جو چا ندی کی زنجیر میں بندھی ہوئی میں گردن میں لفکا رکھی تھی اس کو بوسے دینے لگا۔ آپ بچھ گئے کہ بیصلیب سے مدد طلب کردہا ہے۔ آپ نے فرمایا: تو میں اس کے مقابلہ میں اس ذات والا صفات سے مدد اگر اس صلیب سے استعانت چاہتا ہے اور مدد طلب کرتا ہے تو میں اس کے مقابلہ میں اس ذات والا صفات سے مدد ما تکنے والا ہوں جوا پی مدد کے اعتبار سے شررگ سے بھی قریب ہے اور وہ ذات وحدہ لاشریک دعا ما تکنے والے کی دعا کو ضرور قبول فرمانے والی ہے چنا نچہ آپ نے ذات تن سے مدد چاہی۔

#### حضرت ضرار ٹٹائٹواوراصطفان کے درمیان جنگ

حضرت ضرار تالنظ نے تملہ کر دیا اور دونوں نے فن حرب کے دروازے کھول دیتے۔ یہاں تک کہ لوگ تک آگئے اور جند! یہ استی کیسی؟ یہ ذھیل اور تغافل کیسا؟ لڑائی جس اس قدرطول چہ معنی دارد؟ حالا نکہ دوزخ تیرے دشمن کی راہ تک رہی ہے اوراس کے لئے بحر کا دی گئی ہے، دیکھو! بزدلی سے دور رہنا اور بچنا، نیز مردانہ وار جملہ کرواللہ کانی کی تم پرعنایت ہے وہ تختے دیکھرا ہے۔

سمتی کیسی کے سے بحر کا دی گئی ہے، دیکھو! بزدلی سے دور رہنا اور بچنا، نیز مردانہ وار جملہ کرواللہ کانی کی تم پرعنایت ہے وہ تختے دیکھرا ہے۔

سمتی کیسی۔

سمتی کیسی کے ساتھ بھر کا دی گئی ہے، دیکھو! بزدلی سے دور رہنا اور بچنا، نیز مردانہ وار جملہ کرواللہ کانی کی تم پرعنایت ہے وہ کی دیکھر ہے۔

سمتی کیسی کی کی کئی ہے، دیکھو! بزدلی سے دور رہنا اور بچنا، نیز مردانہ وار جملہ کرواللہ کانی کی تم پرعنایت ہے وہ کی دیکھر ہے۔

۔۔۔۔ بیکن کرآپ کوایک تازہ ولولہ ملا اور دل میں جوش پیدا ہوا اور آپ محوڑے کی زین پر بیٹھے بیٹھے لرزہ پراندام ہو مجے اور دغمن پرزور کا حملہ کر دیا۔

اصطفان نے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ گھوڑوں کو چھوڑ دیں اور پیدل ہوکراڑتے ہیں۔ آپ نے گھوڑے پرتس کھا کرا بھی اتر نے کا ارادہ بنی کیا تھا کہ اچا تک ایک سوار جواصطفان کا غلام تھا خالی پیٹے گھوڑا لینی جس پرکوئی سوار نہیں تھا کے آتے ہوئے دیکھوڑا لینی جس پرکوئی سوار نہیں تھا کے آتے ہوئے دیکھوڑا لینی جس کے دوتری دیر کے گھوڑے سے چلا کرفر مایا جس کولوگوں نے بھی سنا کہ ''تو تھوڑی دیر میرے نیچے اور چست و چالاک رہ ورنہ سرور دو جہال حضرت محدرسول اللہ عظائم کی قیر انور کے پاس جاکر تیری وکایت کروں گا۔''

"وَهُوَ يَقُولُ تَجْلِدْ مَعِيَ سَاعَةً وَّإِلَّا شَكُوتُكَ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ"

گوڑا یہ ک کر جہنایا اور ٹا پی مجرنے لگا۔ حضرت ضرار ٹاٹھ بطریق کے غلام کی طرف جھیٹے اور نیزے کا وارکر کے اس کوئل کر دیا اور اس کے خالی گھوڑے کو پکڑ کر اس پرخود سوار ہو گئے اور اپنے گھوڑے کو مسلمانوں کی طرف جھوڑ دیا، جو ان سے جاملا۔ پھر آپ اصطفان کی طرف لوٹے۔ اس نے جب دیکھا کہ حضرت ضرار ٹاٹھ نے اس کا گھوڑا لے کر آنے والے غلام کوئل کر دیا ہے اور اس کھوڑے پرخود سوار ہوئے آرہے ہیں تو اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہوگیا اور اس نے جان لیا کہ دو اب میری جان کے ودھے ہیں اور لامحالہ مجھے اب وہ کی صورت چھوڑ یے جین ۔

حضرت ضرار تلان نے جب اللہ فال کے دشمن کی ہو کھا ہث کود یکھا تو آپ نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ دشمن مفلوب ہوا چاہتا ہے ابھی آپ اس پر حملہ کیا ہی چاہیے تھے کہ است میں کیا دیکھتے ہیں کہ رومیوں کا ایک دستہ کھوڑوں پر سوار آپ کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بوصا آ رہا ہے۔ کیونکہ وروان نے جب ویکھا کہ اس کا جرنیل اصطفان ہلاکت کے دھائے پر بھی چکا ہے تو اس نے بیتین کرلیا کہ اگر اس نے اپنے اس ساتھی کی مدد کے لئے کمک نہ پہنچائی تو وہ ہلاک ہوجائے گا۔

### اصطفان کی امداد کے لیے معموں کا آتا

ال نے اٹی قوم متعلقا جید ہو کر کیا کہ یہ شیطان میر ہے جگر کے کو ہے کو ہے کو ہے کو ہے کو ہے اور آج اگری اس کے ا کو لیس کرتا تو اس کا مطابقہ ہے میں اٹی جان کا قائل فود موں اور مگر میری اٹی جان علم ہے میں ہے اس لیے اب سے اس کے اب سے اس کی جان کی جان میں میں میں اس کی جان کو دیوں اور میری اپنی جان میں ہے اس کے اب سے اس کی جان کی ج ے کہاں کے مقابلے کیلئے میں خود لکلوں۔اگر چہ دیگر رؤسا اور امراء مجھے اس ضعیف بدوی کے مقابلہ کرنے پر عار دلائیں گے، گرچپوڑوان بادشا ہوں کوان کے حال پرا مجھے اس وقت ان کی عار کی پرواہ نہیں کرنا جاہئے۔

کہتے ہیں بطارقہ، قیاصرہ اور ہرقلیہ کے قبائل اس وقت تک اس سے جُدا نہ ہوئے جب تک کہ اس نے حضرت ضرار دائلؤ کے مقابلہ کے لئے نکلنے کا صلیب پر صلف نہیں لے لیا، چنا نچہ اس عہد و پیان اور حلف برداری کے بعد قبیلہ نہ بحد کے دس مردان کارزار جو سب کے سب زرہ پوش تھے، پیروں میں لوہ سے کے موزے، بازووں پر آہنی خول چڑھائے، ہاتھوں میں فولادی کٹیں اور گرزیں اٹھائے اس کے ساتھ ہو لئے اور بیزرہ میں ملبوس تاج سر پرسجائے آگ کے شعلہ کی طرح ان کے آگے جا ۔ اصطفان نے جو حضرت ضرار ڈاٹٹؤ سے طوعاً وکرھاً مرے دل کے ساتھ الزرہا تھا ان کی طرف دیکھا۔ بیٹنی ہلاکت کے بعد اب اس کی جان میں ذرا جان آئی۔ برد لی کے بعد حرب وضرب کا پھر شوق جڑھا اور حضرت ضرار ڈاٹٹؤ سے فولا۔

لیکن حضرت ضرار والنظ نے اس کی طرف کوئی النفات کی اور نداس کے ساتھیوں کی پرواہ کی اور ندان سے مرعوب ہوئے۔آپ اس حالت میں سے کہ حضرت خالد بن ولید نظافظ ہوئے۔آپ اس حالت میں سے کہ حضرت خالد بن ولید نظافظ نے بھی ان کے مقابلہ کے لئے تیار ہوکر کھڑ ہو ہے۔آپ اس حالت میں سے کہ حضرت خالد بن ولید نظافظ نے بھی ان کے آنے والے سواروں کو دکھے لیا، اور جب آپ نے ان کے کمانڈر اور افسر کے سر پر تاح چمکتا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا تاج باوشا ہوں کے سر پر ہوا کرتا ہے لامحالہ بیون کا کمانڈر ہے اور ہمارا خیال ہے کہ بیہ ہمارے آ دمی پر خروج کرنا چاہتا ہے لہذا ہمیں بھی اپنے آ دمی کی مدواور اعانت کے لئے کمک بھیجنی چاہئے۔

آپ نے اپنی فوج سے مخاطب ہوکر فرمایا: تم میں سے بھی دس آ دمی نکلنے چاہئیں تا کہ پلہ برابر رہے اس کے بعد آپ بذات خود دس منتخب آ دمیوں کو لے کرمقابلہ کے لئے نکلے اور اپنے گھوڑوں کی باکیس دشمنوں کی طرف چھوڑ دیں اور سر پٹ دوڑتے ہوئے میدان جنگ کی طرف چل دیئے۔

ادھرروی حضرت ضرار ٹاٹٹ تک پیٹنے محے، آپ نہایت اولوالعزمی اور جوانمردی کے ساتھ دشمن کے مقابلہ میں ڈٹ محے۔

# مسلمانوں کا حضرت ضرار دلائے کی امداد کے لیے آنا ک

آپ حضرت خالد ٹاٹھ کے کئینے تک برابر ہمت اور ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔حضرت خالد ٹاٹھ نے تریب پہنچ کر زور سے فر مایا:''ضرار ٹاٹھ! آپ کو بٹارت ہو جہار وقہار مولی نے شمیں سعادت بخشی ہے، بزدل کا فروں سے کی قتم کا خوف و ہراس اینے دل میں ندلانا۔''

كہتے ہيں كەحضرت خالد بن وليد والشؤاور آپ كے ساتھيوں نے جاروں طرف سے ان كا محاصر وكرليا اور انحيں گیرے میں لے کرایک ایک سابی کی طرف ایک ایک مسلمان مجاہد نے زُخ کیا، معزرت خالد ڈٹاٹڑنے ان کے شہسواروں اور دردان کومقابلہ کے لئے للکارا۔حضرت ضرار دلائٹا اپنے حریف اور خصم کے حملے اور وارکو برابر روک رہے تھے اور آپ کے حریف میں کمی بات تو رہے کہ اب وہ دم خم نہیں رہا تھا۔ اس کے بازوشل ہو بچکے تھے اور اس کے شانوں کا گوشت پھڑ پھڑار ہاتھااوراس پر! بیک خوف اور دہشت طاری تھی۔جس وقت اس نے حضرت خالد مٹاٹنز کوایک مختر دستہ لے کر حضرت ضرار منافظ کی مدد کے لئے پہنچتے دیکھا تو اس کی وہ خوشی بھی ہرن ہوگئی جو اس کو اپنے ساتھیوں کے الماد کے لئے پہنچنے پر حاصل ہوئی تھی اور اب اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا۔اس کے اوسان ٹھکانے نہیں رہے تنے اور وہ سہا ہوا نظر آتا تھا اور اس کے گھوڑے میں بھی حرکت نہیں رہی تھی۔حضرت ضرار دیا تھا اس کی گھبرا ہث اور در ماندگی کوجان مجئے اور اینے نیزے کے ساتھ اس پر فورا حملہ کیا۔

اصطفان نے خودکو جب موت کے منہ میں دیکھا تو خودکو کھوڑے سے گرا دیا اور اُٹھ کر بے تحاثا بھاگ لکا۔ آپ مجی فورا محور سے اترے اور دعمن خدا کا تعاقب شروع کر دیا اور پچھ دور جاکر جب نزدیک ہوئے تو آپ نے ہاتھ سے نیزہ کھینک دیا چردونوں میں زمین بربی کشتی ہونے گی۔ایک نے دوسرے کے موتر سے پکڑ لئے اورمعرکہ آرائی شروع ہو گئے۔اللہ رہانی اصطفان ایک موں چٹان کی مانند تھا اور حصرت منرار رہانی اکبرے بدن کے نجیف اجسم آدى تفي مرالله الله الله الكان الله المحاملة الم

لڑائی نے جب طول پکڑا تو حضرت ضرار مالئونے آخر بری تدبیر کے ساتھ دعمن خدا کے کمر بندیر ہاتھ مارا اور ناف کے قریب سے اس کے کمر بندکو پکڑا اور اس کوا ٹھا کر زور سے زمین پر پٹنے کر مارا۔اصطفان نے چلا چلا کر وردان کو مدد کے لئے پکارااوررومی زبان میں کہدر ہاتھا: اے مردار! مجھے اس معیبت سے نجات دلاؤ ورند میں ہلاک ہوجاؤں گا! وردان نے دور بی سے بلند آواز میں جواب دیا '' کھ ندر ہے اوئے تیرا'' اور مجھے ان در عرول سے کون مجات

حضرت خالد مظافذان دونوں سورموں کی بیاوہ کوئی اور بک بک جووہ آپس میں کررہے ہے، سن رہے تھے۔ آپ نے جب ان کی بیے ہودہ کوئی ٹی تو آپ جملہ کے لئے بے جین سے ہو گئے اور آپ نے وروان پر جملہ کر بی دیا۔ادھر وحفرت مرار واللائف اسية حريف كا اراده كياران وونول كا تماشه وونول الككرول كوجوان و كهرب عقد رومول نے بدد مجد کرآ سان سر پرافعالیا اور جیب شورونل میانا شروع کردیا۔ادھرامیاب رسول نظام کے نعرہ ہاے تحبیرے فعنا کونے آئی۔ معزرت مزار تالا تریف کے بید پر پڑھ کے اوراستہ بالکل میلسدندی اور اسلطان ہے پڑا نہایت marfat.com

حضرت ضرار ٹائٹونے اپنی تکوار ہاتھ میں لی اور دھمن خدا کے سینے میں اتار کرحلق کی جانب تھنجے لی اس وقت اللہ ہوگئی کے دھن نے اتنا شور مجایا کہ دونوں لشکروں نے سنا آخراس کے شور وغوغا کوسن کرتمام رومی لشکر نے اس کر بیکبارگی حملہ کر دیا۔ جب حضرت ضرار بڑائٹونے یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے سوچا کہ جمھے خواہ مخواہ خودکو مصیبت میں پھنسانے کا فائدہ!
کیونکہ اب آپ کا وہاں تھہرے رہنے کا مطلب اس کے سواکیا تھا کہ خودکو گھوڑوں کے سموں اور گھروں ل کے بیال کرتے اور روندواتے۔ یہ سوچ کرآپ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور دیمن کا سرکاٹ کراس کے سینہ سے اتر آئے۔
کرتے اور روندواتے۔ یہ سوچ کرآپ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور دیمن کا سرکاٹ کراس کے سینہ سے اتر آئے۔
آپ کا پورا بدن خون سے تھڑا ہوا تھا، آپ نے ہا آواز بلند نعرہ تحبیر بلند کیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کہ کر نعرے کا جواب دیا اور حملہ کرنے کے دوڑ بڑے۔

## رومیوں کا بکبارگی حملہ

دوسری طرف رومی ، جیسا کہ ہم نے اہمی ذکر کیا ہے، جملہ کرنے کے ارادہ سے آگے بڑھے اوران کے میمنہ نے حضرت معاذبین جبل التظافر اور میسرہ نے حضرت سعید بن عامر التظافر جملہ کر دیا۔ قبیلہ ارمن اور دوسرے عرب قبائل کے نوجوانوں کی طرف سے اور دوسری طرف سے لیتی دونوں فریقوں نے باہم ایک دوسرے پراس قدر تیروں کی بوچھاڑ کی کہ تیروں کی طرف سے اور دوسری طرف سے لیتی دونوں فریقوں نے باہم ایک دوسرے پراس قدر تیروں کی بوچھاڑ کی کہ تیروں کی بارش میں سورج گہنا گیا۔ حضرت سعید بن زید بن عامر (عمرہ) بن نقیل التائی نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا:

د'اے مسلمانوں کے گردہ! تم خدائے جبار جات شاخہ کے سامنے کھڑا ہونے کے وقت کو یاد کرو۔ اور جنگ سے فرارا ختیار کرکے آتش دوزخ کوخود پر لازم نہ کرو۔ صبر سے کام لوصبر سے، دین کے خافظو! اے قرآن میں مجید کی تلادت کرنے والو! ٹابت قدم ر ہواور ڈٹ جائے۔''

آپ کے ان الفاظ نے مسلمانوں کے اندرایک نیا ولولہ پیدا کر دیا اور لوگوں کے دلوں میں چستی اور نشاط، بہادری اور پیش قدمی کا حوصلہ پڑھا دیا۔

کہتے ہیں دونوں فریقوں میں تھمسان کارن پڑا اور بیلڑائی نمازعصر تک جاری رہی۔عصر کے وقت دونوں فریق جُداجُد اہو گئے۔دونوں طرف کے آ دمی کام آئے تکرمشرکین کے بندے زیادہ قل ہوئے تھے۔

> جنگ اجنادین میں شہید ہونے والوں کے نام اجنادین کی جنگ اول میں جام شہادت نوٹرہ کم ونی الجام المجان المام کرامی درج ذیل ہیں:

حضرت سلمہ بن ہشام مخزومی، حضرت نعمان عدومی، حضرت ہشام بن عاص سیمی ، حضرت ہبان (ہبار) بن سفیان، حضرت عبداللہ بن عمرودوی ، حضرت ذربن عوف نمری، حضرت راعب بن ربین خزر بی، حضرت قادم بن مقدام زہری، حضرت والیسار بن خزرجہ ہمی ، حضرت خزام بن سالم غنوی ، حضرت سعید بن عاص ابی لیلی کلابی ، حضرت حازم بن بشرالسکسکی ، حضرت امید بن حبیب بن بیار (جوکہ عبداللہ بن عبدالدار کے ایک بیٹے ہتے ) حضرت مرہف بن واثق بروی ، حضرت امید بن حبیب بن بیار (جوکہ عبداللہ بن عبدالدار کے ایک بیٹے ہتے ) حضرت مرہف بن واثق بریوی ، حضرت کلی بن حظلہ ثقفی ، حضرت عدی بن بیار اسدی ، حضرت مالک بن نعمان طائی ، حضرت سالم بن طلح غفاری شائم اس کے علاوہ بارہ نفوس قد سیداور سے جن کے اسائے گرامی اور ان کے قبیلوں کے نام معلوم نہیں ہو سکے۔ اس طرح گویا کل شہدائے کرام کی تعداد تمیں بنتی ہے۔

خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را عجب راسی بنا کردند بخاک و خون غلطیدن (مترجم)

ہلاک ہونے والے رومی سیابیوں اور سرداروں کی تعداد

علامہ دافتدی مُرہیٰلیے لکھتے ہیں: رومی فوج کے اس معرکہ ہیں تنین ہزارا فراد ہلاک ہوئے تھے، جن ہیں دس سرداراور دالیان ملک بھی شامل نتھے، جن کی تفصیل ہیہ ہے:

- ارس بن مناف، والني رياست عمان
- مرتش بن لبناء حاسم ضمین در ابوب اور منطقه نوی
- دمدربن قالا، رئیس جولان جس کی سرحدریاست کہف اور رقیم تک پیمیلی ہوئی تھی
  - لاون بن جنة ، بيعالمهاورجبل السوادكا كورنرتها
  - ارعون بن رومس، بيغزه اورعسقلان كالكورز تما
  - اخاء بن عبدالسيح ، بدرياست طلحول اوراس كے شمرول كا والى تما
    - © جرقیاس بن جرون، بی بانا اور رمله کا گورز تما
      - ® مربونس، بيسرز مين بلقام كاوالي تعا
      - ا كورك سلطنت تابلس كانواب اوروالي تقا
    - اوردسوال کورنرد یاست العواصم تغااس کا نام معلوم تیس موسکا

روی سرداروردان کا ای قوم سے خطاب

اس کے بعد جب فر بیس لوٹ میس او فرجوں کے انتقام کے بعد بحول و مدائل استان کی والی آ کیاہ چوک

اس کا دل مسلمانوں کی شجاعت اور مبر واستفامت کو دیکھ کر مرعوب ہو چکا تھا اس لئے اس نے اپنے بہادروں اور سپہ سالاروں کو جمع کر کے ان سے مشورہ طلب کیا اور انھیں مخاطب کر کے کہا:

"اے بیروانِ دین مسے! ان عربول کے متعلق تمعاری کیا رائے ہے؟ میرا دل تو بیر کہتا ہے کہ بیاوگ غالب آئیں سے اورمغلوب نہیں ہو تھے، میں ان کی تلواروں کو قاطع (کافٹے والی) اور تمعاری تلواروں کو کند، ان کے کھوڑوں کوتازہ دم صابرا در تمھارے کھوڑوں کو ہانیتے کا نیتے ،ان کے بازوؤں کو سخت اور تمھارے دست و باز و کمزور اور ست دیکھ رہا ہوں۔ ساتھ ہی اس قوم عرب کوتم سے زیادہ اینے رب کی اطاعت شعار اور فرما نبردار اور سیے ول سے مانے والی سمجھتا ہوں۔ جبکہتم ظلم وتعدی اور اپنی غداری کی وجہ سے بہت ذلیل خوار ہورہے ہو۔ میں پورے یقین اور وثوق سے مصیں میہ بات کہدر ہا ہوں کدا گرتم نے اپنی موجودہ حالت کو نه بدلاتوتمهارے ہاتھ سے بیدولت وٹروت اور حکومت وافتذار جاتار ہے گا اِلّا بیکتم اینے قلوب کو گناہوں سے یاک صاف کرلواور گناہوں سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرلو۔ اگرتم نے ایبا کرلیا تو مجھے امید ہے الله الله المحتار المحتمن كے مقابلہ ميں تمهاري مدداور تصرت فرمائے كا اور اكرتم اپني جث دهري برقائم رہے اورتوبركرف سے انكاركيا تو يادركھو! پھر ہلاكت كر مع ميں كرناتمها را مقدر ہوگا كيونكه الله رب العزت نے شخص ایک سخت سزا میں مبتلا کر دیا ہے وہ بیر کہتم پر ایک الیی قوم مسلط کر دی ہے جس کوہم بھی شار و قطار میں بی نہ لاتے تنے اور نہ بی بھی ہمیں اس کی طرف سے کسی قشم کا فکر لاحق ہوا تھا اور نہ ہمارے دلوں میں مجمى ان كى طرف سے كسى فتم كا كوئى خوف وخطرہ كا خيال پيدا ہوا تھا، اس لئے كہ ان كى اكثريت ميں چرواہے، غلام، بھوکے اور مسکین منے مرآج بھی لوگ جارے اوپر ایک عذاب شدید اور آفت عظیم بن کر مسلّط ہیں اور در دِسراور وبالِ جان ہے ہوئے ہیں، حجاز کے قط بخی اور ابتلاء نے ان کو ہماری طرف نکلنے پر مجبور کیا اب یہاں آ کر جب انھوں نے تمعار ہے شہروں اور دیبا توں کی خیرات وثمرات کو کھایا پیا اور تمعاری زمین کے پھل اور میوے کھائے، جو مکئی اور باجرے کی جگہ گندم کی روٹی نصیب ہوئی سرکہ اور روغن زینون کی جكم شهدردي تحى اورتازه كمن ملنے لكا اور انجير، الكور اور تتم تتم كة تازه كهل كهانے كو ملے اور كرسب سے عظيم بات سیہ ہے کہان عربوں نے آ کرتمھاری عورتوں جمھاری ماوؤں اور اہل وعیال کو قیدی بنالیا تو نہ جانے كس طرح تم نے اپنى بيويوں كى جنك عزت پرصبر كرليا اور ندمعلوم تم اس بلائے عظيم كوكيسے برداشت كر مھے؟

بعدازخطاب رومي كشكركي حالت

کہتے ہیں کدوردان کی میتقریرین کرکوئی رومی ایسایاتی نہیں رہا تھا جو دھاڑیں مار مارکر نہ رویا ہو۔ان کی چینی نکل Mantat.Com وردان اپنی قوم کے اس جواب سے بہت خوش ہوا۔عوام، سردارانِ قوم اور بڑے بڑے سپہ سالاروں اور بہادر جہادر جگاجووُں کو ایک اعلان کے ذریعے طلب کیا گیا تا کہ سب سے مشورہ کرکے ان کو اعتماد میں لیا جائے۔ پھر وردان نے ایپ سپہ سالاروں اور سرداروں کو بلند آ واز سے کہا بادشاہِ روم ہرقل کی فوج نے میری تقریر کا جو جواب دیا ہے، وہ آ پ لوگوں نے سپہ سالا توم میں سے ایک شخص نے جواب دیا:

"اے وردان! آپان" العوام کلا نعام" کی باتوں پراعتاد نہ کریں اور سے بھولیں کہ آپ کا ایک ایک قوم سے پالا پڑا ہے جس سے کی صورت میں عہدہ برآ نہیں ہوا جا سکتا ۔ کیا آپ نے اپنی آ نکھوں سے نہیں دیکھا کہ ان کا ایک مخص ہمارے تمام افکر پر حملہ آور ہو جا تا ہے اور ہماری جعیت اور کٹر ت سے ذرا بھی مرعوب نہیں ہوتا اور جب تک وہ تن تنہا ہمارے کئی آ دمیوں کو تل نہیں کر دیتا واپس نہیں جا تا، ان کے نہی (علیقا) نے جو بھوان سے کہددیا ہے وہ ان کے دل میں ایک پختہ عقیدہ کی طرح بیش گیا ہے کہ اگر انھوں نی (علیقا) نے جو بھوان سے کہددیا ہے وہ ان کے دل میں ایک پختہ عقیدہ کی طرح بیش گیا ہے کہ اگر انھوں نے ہم میں سے کی مخت کوئل کر دیا تو ہمارا آ دمی دوزخ میں چلا گیا اور اگر ان کا کوئی آ دئی تل ہو گیا تو سیدھا جن ہے ہم میں سے اب تک کشر تعداد تل ہو جن ہیں ہو جھے اس قوم روم ہے آپ کے لئے کوئی جن ہیں اب جبہ ان کے معدود سے چند آ دمی جنگ میں کام آ کے ہیں سو جھے اس قوم روم ہے آپ کے لئے کوئی خاص اُمید اور تک کئی سکی اور اس کا متم کر دیں تو پھر اُمید کی جا سکتی ہے کہ اس کے ساتھی خود بخود دی پہا ہوکر بھاگ کھڑے ہوں گر ان کے مردارتک دسائی بھی کی حیلہ اور کی طرفید ہے ان کے مردارتک دسائی بھی کی حیلہ اور کم وقد ہیر کے بغیر تا مکن تی ہے۔

مسلمانوں کے امیر کودھوکا سے شہید کرنے کی سازش

وردان نے بین کراس مشورہ وینے والے اپنے مثیر سے سوال کیا کہ 'امیر بیش السلمین' کوکس حیلے سے آل کیا جا سکتا ہے؟ حیلے اور کرونڈ بیرکوجس طرح بیع رب جانتے ہیں، کون جا متا ہوگا؟ اس نے وہ بطریق (سردار روی) کہنے لگا: وردان صاحب اس کی ترکیب ہے ہے کہ آپ مسلمانوں کے امیر کو marfat.com ندا کرات کے بہانے اپنے پاس بلالوجس وقت آپ دونوں علیحدہ کس جگہ تنہا ہو جاؤ تو موقع پاکر آپ اس کا گلا دبا دینا اوراپنے آ دمیوں کو جو پہلے سے ہی قریب کسی مقام پر گھات میں اس کوقل کرنے کے ارادہ سے بٹھار کھے ہوئتے ، اُن کو آ داز دیکر بلالیں اس طرح بیمنصوبہ قتل اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔

وردان نے کہا: میں کسی تذبیراور ترکیب وطریقہ سے اس مخص تک نہیں پہنچ سکتا اس لئے کہ وہ نہایت بہادر اور زیرک آ دی ہیں الیمی تراکیب اور حیلوں فریبوں سے وہ ہمارے دام تزویر میں آنے سے رہے! یہ بہت پیچیدہ اور مشکل امرے۔ دوسرے بیرکہ نہ میں ان سے بات چیت اور گفتگو کرسکتا ہوں اور نہ وہ مجھ سے شکار ہوسکتے ہیں!

بطریق (ردی سردار) پھر بولا کہ اچھا ایک اور بات میرے ذہن میں آتی ہے اگر آپ نے بیکام کرلیا تو سمجھلو کہ لفکر اسلام کے امیر تک پہنچ گئے اور کوئی ضرر بھی نہیں پہنچ گا۔ وہ یہ کہ اپنے دس نہایت بہادر سپاہی ، جانے سے پہلے کمین گاہ میں چھپا کر بٹھا دیں پھراسے بلا لیس اور اس جگہ کے قریب جہال وہ دس سپاہی چھپے ہوں ، ندا کرات کے بہانے اسے کا میں چھپا کر بٹھ جانا اور اسے باتوں میں منہمک کر لینا۔ جب آپ کی طرف سے اسے کمل اطمینان ہوجائے تو ایک دم اس پر حملہ کر دینا اور ان مور چوں سے نکل کر اس امیر کی حملہ کر دینا اور ان مور چوں سے نکل کر اس امیر کی تکہ بوئی کر ڈالیس اور آپ اس کی ایذ ارسانی اور گزند سے محفوظ رہو گے اور باتی ساتھی پھرخود ہی اوھر اُوھر منتشر ہوجا کیں گئے۔ بوئی کر ڈالیس اور آپ اس کی ایذ ارسانی اور گزند سے محفوظ رہو گے اور باتی ساتھی پھرخود ہی اوھر اُوھر منتشر ہوجا کیں گئے۔ بوئی کر ڈالیس اور آپ اس کی ایذ ارسانی اور گزند سے محفوظ رہو گے اور باتی ساتھی پھرخود ہی اوھر اُوھر منتشر ہوجا کیں گئے۔ کر خال کی ایک جگہ جن نہ ہو سکیں گے۔

وردان بیتر کیب س کر بڑا خوش ہوااس کے چہرے پرمشرت کی ایک اہر دوڑ گئی اور بولا کہ بیتر کیب بہت خوب رہی اور میں آپ کی رائے کے ساتھ پورا اتفاق کرتا ہوں مگر اس پڑمل رات ہی میں ممکن ہے اور کل صبح نہیں ہوگی مگر ہم اپنے ارادہ کوملی جامہ پہنا کرفراغت حاصل کر چکے ہوں گے۔

# سازش کے لیے داؤرنسرانی کا انتخاب کرنا اوراس کا جواب

اس کے بعد وردان نے شام کے نصاریٰ میں سے ایک داؤد نائی شخص کو، جوتمس کارہنے والا تھا اپنے پاس بلا کر کہا:
میں جانتا ہوں کہتم نصبح اللمان اور جراًت مندول کے مالک ہواور اپنے فن خطابت کے زور اور دلیل و بر ہان کے طریق سے مقابل کو زیر کرنا جانتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہتم ان عربوں کے پاس جاؤ اور ان کو یہ پیغام دو کہ کل تک کے لیے وہ جنگ کوموقوف رکھیں نیز ان سے کہنا کہ کل صبح سویرے ان کا سردار ہمارے پاس آئے تا کہ میں (وردان) بذات خوداس سے خدا کرات کرکے کوئی معالمہ طے کروں اور صلح کی کوشش کی جائے، کیونکہ صلح کے امکان کو ابھی تک روئیس کیا جاسکا اور اس صلح کے نتیجہ میں ان عربوں کے جومطالبات ہو گئے اس پر سجیدگی سے خور کیا جائے گا اور ہم ان کو بہت بھی مال و اسباب اور دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقال د اسباب اور دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقال د سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں ہیں سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہوئے ہیں سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہوئے ہیں سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں دولت دینے کا ارادہ کو مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں دولت کا دولت دولت دینے کا دولت کیا ہوئے ہیں دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کے دولت کی دولت کیا ہوئے ہیں دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کے دولت کی د

داؤدنفرانی نے کہا: حیف ہے تھے پر، بادشاہ نے تھے جنگ کا تھم دیا ہے اورتواس کی تخالفت کرتا ہے، تو نے عربوں سے اگر مصالحت کی تو عرب دنیا تھے بردل اور ڈر پوک کے لقب سے یا در کھے گی اور مجھ سے یہ محی نہیں ہوسکتا ہے کہ بیس عربوں سے مصالحت کے لئے بات چیت کروں کیونکہ اگر بادشاہ کو بیز بر پہنچ می کہ مکیں صلح کے لئے درمیان میں واسطہ بنا تھا تو وہ مجھے فوراً قبل کراوے کا لہذا میں اس طرح کی کی ڈیل کے لئے برگز تیارنہ ہوں گا۔

وردان نے کہا: تھے پر افسوں ہے! بیرتو دراصل ہم نے ایک حیلہ سوچا ہے اور تو بات کونہیں سمجھتا، میں اس طریقے سے اصل میں ان کے سردار تک رسائی حاصل کرتا چاہتا ہوں تا کہ اسے قل کر دوں اور بعد میں اس کی بیسیاہ خود ہی تتر ہتر ہوجائے گی اور منتشر جمعیت کوتہہ و نتیج کرتا آسان ہوتا ہے اور پھر حصرت خالد ڈاٹٹڑ کے متعلق اس نے جو خفیہ سازش تیار کی تھی ، اس کے متعلق داؤد کو ہریف کیا۔

داؤدنسرانی اس کی پلانگ کوس کر کہنے لگا: اے وردان! باغی، مکاراور دغاباز آدمی! بمیشداور برمنسوبے بیل مندکی کھاتا ہے اور ذلیل وخوار ہوا کرتا ہے۔ بیرا پھیری اور دجل وفریب، جس کا تانا بانا تونے بُن رکھا ہے اس کوچھوڑ اور جمیت کا مقابلہ اپنی جمعیت سے کر۔

وردان بین کرلال پیلا ہو گیا اور غصے میں کہنے لگا: میں تھے ہے اس کام میں مشورہ نہیں طلب کرتا بلکہ تھے تھم دیتا ہوں کہ میرا پیغام پہنچا دے اور جو میں کہتا ہوں وہ کر،اور تُو بحث اور جھکڑا چھوڑ .....!

### داؤدنفرانی کابطورسفیرمسلمانوں کے پاس آنا

داؤد نے کہا: بالکل ٹھیک ہے سرآ تھوں پر۔ یہ کہہ کرچل دیا تھردل نے اس کی بات کوتیول نہ کیا اور جی جس کہا، وردان نے بھی گلتا ہے اپنے بیٹے کے پاس جانے کا ارادہ کرلیا ہے جوالی با تیں کرتا ہے۔ یہ چلا اور مسلمانوں کے فشکر کے قریب جا کرتھ پر کیا اور زور سے آ واز دی اور بلند آ واز سے کہا:

اے اقوام عرب! کیا خون ریزی اور قل پربس نیس کرتے ، اللہ فلائم سے اس کے متعلق باز پُرس کرے گا ہم ایک امر پرمتنق ہو گئے ہیں اور ہم اُمید کرتے ہیں کہ اس امر پرمتنق ہو گئے ہم ادر کرمتا ہو جائے گی تمعارے سروارکو مکالمہ کے لئے محرے پاس آنا چاہئے تا کہ میں اپنے یہاں آنے کا مقعد اور فرض اس کے سامنے بیان کرسکوں اور اگر کی وجہ سے وہ خود ندا سکتے ہوں اور اگر کی وجہ سے وہ خود ندا سکتے ہوں اور اگر کی وجہ سے وہ خود ندا سکتے ہوں اور اگر کی وجہ سے دہ خود ندا سکتے ہوں اور اگر کی وجہ سے دہ خود ندا سکتے ہوں اور اگر کی وجہ سے دہ خود ندا سکتے ہوں اور اگر کی وجہ سے دہ خود ندا سکتے ہوں اور اگر کی وجہ سے دہ خود ندا سکتے ہوں اور اگر کی وجہ سے دہ خود ندا سکتے ہوں تو اپنے نمائندہ کو بھی دیں تا کہ وہ میرا پیغام ان تک کہنچا دے۔

ساہمی اپنی بات کمل نہ کر پایا تھا کہ صعرت خالدین ولید اللہ اس کے شعلہ کی طرح بیک دم فودار ہوئے اپنی کمی زرہ کوکفن کی طرح بہنا ہوا ہے اور ہاتھ میں ہیزہ ہے ہے آپ نے اسپنے اسیل محوارے کے دونوں کا نول کے درمیان رکھا بوڑھے نفرانی نے جب آپ کی طرف دیکھا تو بولا: اے حربی! رکھے اور آ رام سے میری ہات سنے! میں جنگ کرنے نہیں نکلا ہوں اور نہ ہی جنگ میرا مضغلہ ہے، میں تو امن کا پیام بر ہوں ،لڑائی بجڑائی اورشمشیر وستان کا میں قائل نہیں ہوں میں فدا کرات سے مسائل حل کرنے کا خواہاں ہوں۔ میں سفیر ہوں اور آپ تک ایک پیغام پہنچانے کی غرض سے آیا ہوں اور اب جو میں کہوں وہ من لیں۔ نیزے کو آپ ذرا دور رکھیں تا کہ میں بے دھڑک ہوکر اور کھل کر آپ سے ایٹ آنے کا معابیان کرسکوں۔

# داؤد نفرانی کا حضرت خالد والنظست کلام کرنا

حضرت خالد نظائظ نے نفرانی کے مطالبہ پر نیزہ والیس زین کے قربوس میں رکھ دیا اور عیمائی کے قریب ہو گئے اور اس سے فرمایا: تو اپنا کام پورا کر اور جو پیغام لایا ہے بیان کر ، گرایک بات پیش نظر رہے کہ بچ پر کار بندر ہنا اور بچ بولئے کا فائدہ تجھے بی ہوگا کیونکہ جو محض بچ بولٹا ہے نوالا ہوتا ہے اور جو جھوٹ بولٹا ہے وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرتا ہے۔

داؤدنے کہا: اے اعرابی آپ سی فرماتے ہیں۔ میں اس غرض کے لئے حاضر ہوا ہوں کہ ہمارا امیر اور ہمارا سپہ سالارخون ریزی کو پہندنہیں کرتا اور وہ تمھارے ساتھ جنگ کا ارادہ نہیں رکھتا، اب تک ہم دونوں فریقین کے جتنے آ دی جنگ میں قبل ہو بچکے ہیں اس کومفتولین کا بہت زیادہ رنج اور ملال ہے، اس لئے اس کی رائے یہ ہے کہ انسانی جانوں کا یہ قبل عام دونوں طرف ہے اب بند ہو جانا جا ہے۔

ال سلسله میں ہمارے امیر نے کہا ہے کہ ہم آپ کی مالی المداد کرنے کو تیار ہیں لیکن شرط یہ ہے ہم لوگ آپیں میں ایک تحریری معاہدہ کرلیں جس پرآپ کے اور آپ کے بڑے سرکر دہ حضرات کے دستھ خوب ہوں۔ معاہدہ میں یہ بات محوظ رکھنی ہوگی کہ آپ اور آپ کے ساتھی آج کے بعد ہم سے کوئی تعرّض اور ظراؤ نہیں کریٹے، نہ آپ حضرات ہمارے شہروں اور قلعوں پر حملہ کریں مجے۔ اگر آپ ایسا کرنے کی یقین دہائی کرا دیں تو ہمیں آپ کے قول پر کھمل اعتاد اور وثوق ہوگا۔

اس کی بیمی خواہش ہے کہاس بقیدون میں بھی اوائی موقوف رکھی جائے اور جب میج طلوع ہوتو آپ اسکیتن تنہا تشریف لے جاکرمعاہدہ کریں اور جنگ بندی کے معاہدہ کی دستاویزات پراپنے دستخط جبت فرما کیں اور مل بیٹھ کرخور دفکر کے اور بحث و تصحیص کے بعد جو پکھ آپ دونوں طے کریں اس پر عمل ہونا چاہئے اور شخنڈے دل و د ماغ سے ایک دوسرے کی بات سنتی چاہئے۔اللہ فٹان سے اُمید ہے کہ دونوں سرواروں کی باہمی بات چیت کے نتیجہ میں دونوں فریق کی فوجوں کے اسکا اور ہلاکوں کا بیر وحتا ہوا سلسلہ بند ہوجائے اور ایمن ہوجائے۔

فوجوں کے آل اور ہلاکوں کا بیر وحتا ہوا سلسلہ بند ہوجائے اور ایمن ہوجائے۔

سے اسکا اور ہلاکوں کا بیر وحتا ہوا سلسلہ بند ہوجائے اور ایمن ہوجائے۔

سے اسکا اور ہلاکوں کا بیر وحتا ہوا سلسلہ بند ہوجائے اور ایمن ہوجائے۔

#### حضرت خالد فالثؤ كاجواب

حضرت خالد بن ولید خالف جب داؤد کی بیتمام مفتکوس لی تو بدی دریتک سوچتے رہے، پر فرمایا: جزل وروان ك دل ميں جو بات ہے اور جس مقصد كے لئے اس نے تختے ميرے ياس بعيجا ہے اكر اس كے اندركسي تم كى جال يا كر و جيله اورسازش مضمراور مخفی رکھی منی ہے تو کان کھول کرس لو، اللہ ﷺ کی قتم! خفیہ تدبیر، جنگی مکر وخداع اور حیال چلنا ہماری محمثی میں شامل اور ہمارے بائیں ہاتھ کا تھیل ہے اور اس فن میں ہمارے مثل اور برابر شاید ہی کوئی پیدا کیا تمیا ہو۔ پھر سُن لوکہاں قتم کی سازش کرکے اور فریب وے کراگر وہ تسی کامیابی کا خیال اپنے ول میں چھپائے ہوئے ہے تو میں واضح کردینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی کامیاب نہیں ہوگا بلکہ منہ کی کھائے گا اور اس طرح شاید وہ خود کوموت اور ہلاکت کے مندمیں دھیل رہاہے اور مکروفریب اور دھوکا دہی کے ذریعے جنگ جیتنے کا اس کا منصوبہ دھرے کا دھرارہ جائے اور وہ اپنی ا فواج كا استحصال كركے اور ان كونتخ وبُن سے كاٹ كرا بني آرزؤں كاخون كرنا جا ہتا ہے۔ اگر اس كابي قول حق وصدافت يرجنى ہے تو پھرسُن لواوراسے بيہ جواب پہنچا دو كرتمها رے ساتھ ہمارى مصالحت اورامن وصلح كا معاہدہ صرف دو باتوں پر

کہلی بات ہے کہتم اسلام قبول کرلو۔

 اور دوسرے تمبر پرید کہتم اپنی جماعت اور اپنے سرداروں اور اپنی اولا دکا جزیدادا کرکے امن حاصل کرسکتے ہو۔ باتی ر ہا مال ، سواس کی مجھے خواہش نہیں ہے۔ ہاں! البعتہ مال اس طریقے سے لے سکتا ہوں جس کا انجی میں نے تذکرہ کیا ہے كه برسال كي قاز من بطور جزييه بميشه مال اداكرو

داؤد بادِل نخواسته آپ کی می مفتکوسنتار ما آخر کہنے لگا چلیں ممیک ہے جیسے تمعاری خواہش ہے ایبابی ہوجائے گا۔ ممر جس ونت تم دونوں ہم منصب سپرسالاروں کی ایک جگہ بیٹھ کرآ پس میں گفتگو ہوجا کیکی تو تمعارے درمیان تصفیر ضرور ہو جائے گا، اور مجھے اب اجازت و بیجئے۔

#### داؤدنسرانی کاامان طلب کرنااور یج بات بتانا

حضرت خالد بن وليد اللظ كى تفتكوس كروا وُد ك ول يه سيكا رُحب جهاميا اور وهم براميا، بحراس في اسية ول مي كها: الشريكاني مم إير في سيا ب اور عرب اسية قول كريك موسة بي اور خدا كاتم إلى يقين س جانا مول كر وردان آل ہوکردے گا اوراس کے بعد ہمارا بھی تمبرے میرے لئے اس کے ملاوہ ان کوئی جارہ کاراور جائے قرار کی ہے کہ میں مربی سے بھے کے کہ کراسینے لئے اور اسے میوی بھال کے لئے انان طلب کراون اِیدوج کروہ جا عمام اور ما

تصرانی حضرت خالد نظافظ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا: اے عربی بھائی! مجھے میرے سردار نے جو پچھ تلقین کیا تھا، اس میں سے ایک اہم بات تو میں آپ سے کہنی بھول ہی گیا!

آپ نے پوچھاوہ کیا؟

داؤد نے کہا: آپ کومخاط رہنا چاہئے اور اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہئے، جزل وردان نے دراصل آپ کے خلاف ایک سازش میاری سازش سنائی اور آپ کو دردان کے مروحیلہ سے مطلع کر دیا اور کہا کہ میں اپنے اور اپنے اہل وعیال کے لئے آپ سے امان کی درخواست کرتا ہوں۔

حضرت خالد نے فرمایا: تیرے، تیری آل اولا داور تیرے مال واسباب کے لئے امان ہے اور تحفظ کی صانت دی
جاتی ہے گرشرط بیہ ہے کہ اگر تو اپنی قوم کو اس عہد و پیان سے آگاہ کرنے کی مخبری کرے اور نہ غداری کا مرتکب ہو!
اس نے کہا: اگر میں نے غداری کرنی ہوتی تو تمام واقعہ ہی آپ سے بیان نہ کرتا۔ آپ نے فرمایا: اب بیہ بتاؤ کہ
رومیوں نے ان دس آ دمیوں کو چھپانے کے لئے کمین گاہ کہاں مقرر کی ہے؟

واؤدنے کہا: لشکر کے وائیس طرف ریت کے ٹیلے کے پاس ان کا مورچہ ہوگا۔

پھراس نے اجازت جابی اور واپسی کی راہ لی اور جا کراپی "صاحب" کو حضرت خالد ڈٹاٹٹو کے جواب ہے آگاہ کیا۔ جنرل ور دان من کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا''صلیب" سے اُمید ہے کہ میں کامیاب ہوں گا، پھراس نے فوری طور پر دس بہادر اور جان باز فوجیوں کا ایک دستہ طلب کیا اور ان کو تھم دیا کہ وہ پیدل ہوکر جا کیں اور نامزد کمین گاہ میں جاکر حجیب جاکیں۔

ادهر حضرت خالد بن ولید منافظ واپس لوٹے تو ان کی ملاقات حضرت ابوعبیدہ منافظ سے ہوئی۔انھوں نے آپ کو ہنتا ہوا دیکھ کر فرمایا اے ابوسلیمان! \* اللہ ﷺ نہیشہ آپ کو ہنتار کھے، کیا خبر لائے ہو؟ آپ نے نصرانی بابا والی ساری کہانی سنائی، حضرت ابوعبیدہ منافظ نے بوجھا پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟

حضرت خالد ثلاث نے فرمایا کہ میں نے عزم کیا ہے کہ میں انشاء اللہ کا ای اس قوم کی طرف نکلوں گا۔ حضرت ابوعبیدہ ثلاث نے فرمایا: اے ابوسلیمان! مجھے اپنی جان کی نتم! تم ان سب کو کافی ہو مکر اللہ کافٹ نے تم کو رہے تم نہیں دیا ہے کہ تم اپنی جان کوخود ہلا کت میں ڈالو، اللہ کافٹ توبیار شاد فرما تا ہے:

﴿ وَاَعِدُوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعُدُوَّكُمْ ﴾

<sup>•</sup> معرت فالدكى كنيت هـ (مترجم مغى عنه)

"اوران کے لیے تیار رکھو جو قوت شمعیں بن پڑے اور جتنے کھوڑے باندھ سکو کہان کے دلوں میں دھاک بٹھاؤ جواللہ کے دشمن اور تممارے دشمن ہیں۔ "

دشمن نے تمعارے مقابلہ میں دس آ دمی تیار کئے ہیں اور اس طرح وہ ممیار ہواں ہے، مجھے اس تعین ہے اس وقت تک تمارے متعلق اطمینان نہیں ہوسکتا جب تک تم بھی اس کی طرح دس آ دمی متعین کرے ان کی کمین کا و کے قریب محات میں ندلگا دواور چمیا کر بھاندو کیونکد مخرنے ان کے موریچ کا پندتو آپ کو بتایا بی ہوگا آپ نے فرمایا کہ ہاں ممين گاه كاپية اس نے ديا ہے۔

### مسلمانوں کی تحکمت عملی ہے

حضرت ابوعبیدہ والنظ نے فرمایا: تو بس محیک ہے تم بھی اسینے دس آ دمی چُن لواوران کو تھم دے دو کہان کی کمین گاہ کے قریب کہیں جیب کر بیٹھ جائیں جس وقت وہ لعنتی اسپنے فوجیوں کو چلا کر بلائے گاتم بھی اپنی پلٹن کو آواز دے دیا، وہ انثاء الله الله الله المحين كافى موسكك اوراس طرح آب كمتعلق ميرا خدشه دور موجاتا بادرادهم ابيع كموزول برالرث ر ہیں مے جس وقت تم اس متمنِ خدا سے فارغ ہوجاؤ تو ہم اپنی سیاہ کے ساتھ اس کی فوج پر حملہ کر دیں مے اور اللہ ﷺ سے ہمیں فتح ولفرت کی کامل اُمیدہ وہی ہاری مدفر مائےگا۔

حضرت خالد اللفظ فے کہا آپ کا ارشاد بجاہے میں آپ کے قول کی مخالفت نہیں کرسکتا۔اس کے بعد حضرت خالد بن وليد المنظف في فركوره زيرين دس معزات كو بلايا:

- عضرت رافع بن عميره الطائي عالية
- عفرت ميتب بن مجيد فزاري ثالثة
  - عفرت معاذبن جبل اللثاثة
  - عفرت ضرار بن از ور تالكا
- حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل العدوی ناتشا
  - عفرت سعید بن عامر بن جری دالله
  - ال معرس ایان بن عثان بن سعید عالا
    - عفرت قیس بن میر و فائلا

<sup>🗗</sup> ياره 10، الانفال 60، ترجمه كنزالايمان

- المحرت زفر بن سعيد البياضي اللظ
- صرت عدى بن حاتم الطائي ثالثة

جب بیتمام حضرات مجتمع ہوئے تو حضرت خالد واللظ نے جنرل وردان کی سازش اوراس کے مکروحیلہ کے بارے اپنا اسائل فوتی کمانڈروں کو بر بفنگ دی اور رومیوں کی سازش سے آگاہ کیا اور دفاعی پالیسی مرتب کرتے ہوئے ان حضرات سے فرمایا کہتم سب دائیں ٹیلے کی جانب نشیب میں جا کرمور چہ بند ہو جانا اور جس وقت میں شمیس آواز دوں تو میری آواز کے ساتھ ہی فوراً نکل کر دشمن کے ایک ایک شخص کو ایک ایک کرکے دبوج لینا اور اللہ کھٹن کے دشمن جنرل وردان کو میرے حصہ میں چھوڑ دینا، اس کے لئے انشاء اللہ کھٹن میں کافی ہوں گا۔

حضرت ضرار بن از در الألائ نے کہا: اے امیر! بیمعالمہ زیادہ نازک اور پیچیدہ معلوم ہوتا ہے، شرحد سے بڑھ چکا ہے۔ میرا وجدان بیکہتا ہے ادر جھے بیضد شہ ہے کہ در دان کی فوج اس کوآپ کے مقابلہ میں آنے سے روک دے گی اور پھر تمام کے تمام یکبارگی آپ پر تملہ کر دینگے لہذا آپ وشمن کی طرف اور بھی زیادہ احتیاطی " بیرا فتیار کریں تا کہ اللہ فظاف کرم کرے اور ان کا شرآپ تک نہ پنچے اور میری رائے بیہ ہے کہ جمیں اس وقت رات بی رات میں اس قوم کی کمین محام کی طرف کی کی میں ہے کہ جمیں اس وقت رات بی رات میں اس قوم کی کمین محام کی طرف چل پڑنا چاہئے اور اگر ہم انھیں سوتا ہوا پائیں تو صبح چڑھنے سے پہلے بی ان سے فارغ ہولیں اور ان کی جگہ بھر ہم چھپ کر بیٹھ جائیں ۔ صبح کو جب جزل ور دان سے آپ تنہا ملاقات کریں تو ہم بغیر کمی لڑائی اور مزاحمت کے کھر ہم چھپ کر بیٹھ جائیں ۔ صبح کو جب جزل ور دان سے آپ تنہا ملاقات کریں تو ہم بغیر کمی لڑائی اور مزاحمت کے نکل آئیں۔

حضرت خالد ضرار ٹاٹٹ کی بات س کر مسکرائے اور بنس کر فرمانے گئے اگر ایسا ممکن ہوتو کیجئے پھرتم ہی ہے کرواورتم دس ساتھی، جن کو میں نے چنا ہے جانے کی تیاری کرواور میں تم کو ان ساتھیوں پر سردار مقرر کرتا ہوں تم ان کو اپنی کمان میں کے کرا بھی روانہ ہوجاؤ۔ اللہ کھاتے تھیں تم ھارے ارادہ اور مقصد میں کا میاب فرمائے گا انشاء اللہ کھاتی، اگر بیکام ہوجاتا ہے تو اس میں ہماری بہت بڑی کا میا بی ہے اور آئندہ کے لائے عمل کے لئے نیک فال۔

حضرت ضرار نظائن ہے کہ کر کہ میں انشاء اللہ ان تک وینچنے میں ضرور کامیاب ہوں گا، اپنے لئکر سے جُدا ہوئے اور تمام ساتھیوں نے نگی تکواریں ہاتھوں میں لیں اور حضرت خالد نظائنا ورتمام مسلمانوں کو السلام علیم کہا، دعاؤں کی التجاء کی التجاء کی اور رات اس وقت جب ایک پہر گزر پھی کہ چل دیئے۔ حضرت ضرار نظائنا خود اپنے ساتھیوں کے فرنٹ پر تھے اور رجز بیا شعار پڑھ رہے تھے (اور اللہ کے شیروں اور مجاہروں کا مختصر ساکارواں رواں وواں تھا)۔

زجمهاشعار:

ا نف اس مکارادر حیلہ ماز پرجس نے ہمیں دھوکا دینے کو کمین گاہ بنائی حالانکہ خفیہ تدبیر کرنے اور جنگی حال بازی میں تواس کی انمل ادر جزم میں۔

- ک میں دشمنوں کے ساتھ جہاد میں ضرورا ہے اللہ ﷺ کی رضا اور خوشنو دی حاصل کروں گا۔
- ا جمارت منداور بہادر آ دمی جنگ کی ہولنا کیوں سے جزع فزع کرنے اور ڈرنے والانبیں ہوتا۔

## مكاراورسازشي نصرانيون كاانجام

حضرات ضرار تظافرا ہے ساتھیوں کو لے کر رات چلتے رہے یہاں تک کہ وہ اس ٹیلہ کے پاس پہنچ گئے اور اپنے ساتھیوں کو ہاں رکنے کو کہا اور فر مایا تم لوگ یہیں تھر وتا وقتیکہ میں رومیوں کے بارے میں کوئی خبر لے کرتما رے پاس نہ آوں پھر آپ نے گرے اتار دیئے۔ \* تکوار ہاتھ میں کی اور آ ہتہ آ ہتہ پہاڑ اور ریت کے ٹیلوں کی آڑ میں چھپتے ہوئے چلتے گئے جب آپ تو م روم کے پاس پنچ تو آپ نے ان کو دن بحرکی تھکا وٹ کی وجہ سے نیند میں مہوش اور مست پایا۔ پھر ان کو کس طرف سے وشمن موکر سوئے مست پایا۔ پھر ان کو کس طرف سے وشمن موکر سوئے ہوئے تھے۔

رادی کہتے ہیں کہ پہلے تو حضرت ضرار داللہ کا ادادہ ہوا کہ ان کو قریب جا کرموت کی نیزسلایا جائے گرما خیال آیا کہ اس طرح وہ جاگ جا کیں گے کوئکہ جب ایک کوئل کروں گا تو اس کے شور کی دجہ سے دوسرے اٹھ جا کیں گے چنانچیل کا ادادہ ترک کردیا اور اپ ساتھیوں کے پاس واپس بلٹ آئے اور ان کوصورت حال سے آگاہ کیا اور فر مایا کہ معمیں فوقتیری ہوا جس چیز کا ادادہ کر کے تم لوگ یہاں آئے سے وہ موجود ہے اور جس چیز کا ادادہ کر کے تم لوگ یہاں آئے سے وہ موجود ہے اور جس چیز کا تصمیں ڈر تھا وہ مفتود ہے، تو ارین تکی کر لواور اس قوم کی طرف چل پڑواور پھر جس طرح چا ہوان کو کاٹ دو، یاور ہے کہ تم میں سے ہراکی نے ایک ایک ایک و بانٹ لین ہوگا اور سب نے یکبارگی ضرب لگائی ہے اور جس قدر ہو سکے اپنی آواز کو بلند نہیں ہونے دینا۔ ایک ایک کو بانٹ لین ہوگا اور سب نے یکبارگی ضرب لگائی ہے اور جس قدر ہو سکے اپنی زر ہیں اتاریں، تواری خلافوں اور سب ساتھیوں نے یک زبان ہو کر کھا: " حبًا و کر کرامۃ ۔۔۔۔۔ ہی جراک ایس مار دیا تھا توں کہ ہوئے ، جب یہ حضرات اس قوم کے پاس میانوں سے باہر نکالیں اور حضرت ضرار دیا تارکر اپنے اپنے سر ہانے رکھے ہوئے ، جب یہ حضرات اس قوم کے پاس کہنے اور ایک کی سنجال لیا۔ جب پوری طرح ان کے تل پڑھکن ہو گاؤا کی تارہ کی سنجال لیا۔ جب پوری طرح ان کے تل پڑھکن ہو گاؤا کی تھی اور ایک کروں اور پھول اور کی میں بیست کردیں اور آھیں الحد خوں اور پھول کی میں اور جم کردگائی میں تھیں کہ کان کران کی میں ہوست کردیں اور آھیں الحد خوں اور پھول کی خوں اور پھول کی تھی اور جم کردگائی میں کہائی کی تھی کہائی کی تھی اور کروں کی خور کران کی

<sup>•</sup> لين جنل لباس اتارديا\_ (مترجم عن منه) .

حضرت ضرار اللؤے فرمایا: ساتھیو! مسمیں خوشخری ہو، یہ پہلی تنتے ہے اور انشاء الله الله اس کے بعد بھی الله یاک ہے جمیں فتح کی توی اُمید ہے وہ اپنے وعدہ کو پورا فرمانے والا اور اس امرکواپنے درست انجام تک پہنچانے والا ہے۔ سب نے اینے پروردگاری اس مدواور نصرت فرمانے پرحمدوثنا کی اور پوری رات الله کانی اس عنایات بے پایال اور بے حد کرم اور بندہ نوازی پرشکر وسیاس سے رطب اللمان رہے اور آئندہ بھی اس طرح تنتح ونصرتِ خداوندی کے لئے رات بعردعا ئیں کرتے رہے تی کہ فجر کی ضیاءاور روشی نے بجل کی طرح چیک اور لشکارا مارا، بیرحضرات بجتمع ہوئے اپنے كير ا تاركر روميوں كى وردياں پهن ليس اور نقاب اوڑھ كئے اس ڈرسے كممكن ہے جزل وردان كا بھيجا ہوا كوئى مخض اجا تک آ دھمکے اور ان کو دیکھ لے اور بنا بنایا سارامنصوبہ اور کام خراب ہوجائے ، حیب کر بیٹھ سکئے۔ جاسوسوں کی لاشیں بہ کے تیبی گڑھے میں غائب کر دیں اور اوپر مٹی ڈال دی اور سکے ہوکر فتح کے انظار میں بیٹے مجئے۔

علامه داقدی مُنظه لکھتے ہیں: جب فجر کا وقت ہوا تو حضرت خالد بن ولید ٹاٹٹؤ نے لوگوں کونماز پڑھائی، ایخ ساتھیوں کوحرب کے طریقہ کے مطابق مرتب فرمایا ، سرخ کپڑے زیب تن کئے اور سر پر زرد عمامہ با ندھا۔ادھررومیوں نے بھی صف بندی کی اور ہتھیار لگائے اور صلیوں کو بلند کیا۔ مسلمان تیاری میں ہی تنے کہ رومیوں کے نشکر کے قلب (سینٹر) میں سے ایک سوار نے نکل کرندا دی اور کہا: اے گروہ عرب! جو ہمارے اور تمعارے درمیان کل معاہدہ ہوا تھا، وہ كيا موا؟ كياتم عبد فكني كرنے براتر آئے مو؟

حضرت خالد وللظؤیدین كرة مے بر معے اور اس كو جواب ديتے ہوئے فرمایا: جارا شيوه غدارى كرنانہيں ہے۔سوار نے کہا: وردان جا ہتا ہے کہ آپ اس کے پاس جا کر مذاکرات کریں تا کہ غور وفکر کیا جائے اور ویکھا جائے کہ آپ اور وہ مس امریمتفق ہوتے ہیں۔

حضرت خالد وللظنظ نے فرمایا: تم واپس ہوجاؤ اور اپنے جزل صاحب کواطلاع دو کہ میں بھی بلاتا خیر اور بغیر کسی قتم کی وصل دیئے بے خوف ہوکر کھلے دل و دماغ کے ساتھ اس سے مذاکرات کرنے کے لئے آر ہا ہوں تیار ہو جاؤ۔

# حضرت خالد ناٹنے کا جنرل وردان کی ملاقات کے لیے جانا ہے

اس نے جاکر حصرت خالد ٹاٹائڈ کا جواب جزل وردان کو پہنچا دیا۔اس وحمن خدانے فورا اپنی کمبی سی زرہ کفن کی طرح زیب تن کی ، جواہرات جڑے گلو بنداور مظر کوٹائی کی طرح سکتے میں با ندھا خود نما ٹوپی سر پر رکھی اور اُوپر تاج سجا کر میل دیا۔ حضرت خالد ثلاث نے جب اس کوآئے میں کا میں جبرہ کھا تھ فہرا انہ تمام چیزیں مسلمانوں کے لئے مال غنیمت ہوں علامہ واقدی مُکٹلے کی جیں: ہم سے ناقد بن علقمہ نے بیان کیا کہ میں نے سنا کہ حضرت خالد مُلٹظ پیاشعار پڑھتے ہوئے تشریف لے مُکئے۔

#### ترجمهاشعار:

کے لئے روانہ ہو گئے۔

- ی بالله الله ایمراتمام امور میس مجمی پر بحروسه ہے، اگر میری موت قریب آئی ہوتو میری مغفرت فرمادینا۔
- الله الله الله المحصة نيك عمل كى توفيق دے، اور ميرے كاموں ميں جولغرشيں ہوئيں ان كومعاف فرماوے۔
  - 📽 یاالله ﷺ ایمری تلوارے شرک کا قلع قمع کردے حتیٰ کہ وہ نیست و نابود ہو جائے۔
    - اے مولائے کریم! تمام امور میں ایک تیرے سوامیرا کوئی سہارانہیں ہے۔ علامہ واقدی محطیر کھتے ہیں:

ناقد بن علقمہ رئینی میں کھی ہے۔ بیان فرمایا کہ میں عیاض بن عنم اشغری کی بونٹ کے قلب (سینٹر) میں تھا، میں نے اپ کا نول سے حضرت خالد بین ولید ناٹلٹا کو بیاشعار پڑھتے ہوئے سنا، جب اللہ کھٹا کے دشمن وردان نے حضرت خالد ناٹلٹا درآپ کے لباس کو دیکھا تو اس کو بیدد کھے کر تعجب ہوا اور اس نے کمان کیا کہ وہ بس میرے پاس کھٹے ہی والے میں بیر بھے کروہ شیلے کے قریب ہو گیا۔

## حضرت خالد خالفؤاور وردان كاتم مناسامنا

حضرت فالد الخالا الى طرح چلتے رہے يہاں تک که وردان کے بالکل قريب ہو گئے اور جب اس نے آپ کو اپنے

بالکل قريب پايا تو اپنے فچر سے اتر پڑا۔ اوھر معزت فالد اللہ بحی گھوڑے سے آتر آئے اور دونوں جزل فيلے پرآشے

ماشے بیٹے گئے۔ جزل وردان نے صغرت فالد اللہ کے جملہ کے فوف سے تلوار ہاتھ ہی جس رکی۔ آپ اس کے جس مقابل بیٹے تے ، فرمایا: جو کھ کہ کہنا چا ہتا ہے کہ ، گر کے پر کاربند رہنا ، فن کا راستہ افتیار کرنا اور یہ فوب افجی طرح بجھ لے کہ وہ کی کے دھوکا جس نہ آئے کا نہ کرد حیلہ سے مرکوں ہونے دالا ہے کو کلہ وہ فود

کرتو ایسے فنص کے ماضے بیٹیا ہے کہ جو کس کے دھوکا جس نہ آئے کا نہ کرد حیلہ سے مرکوں ہونے دالا ہے کو کلہ وہ فود

حرد وہال بازی کی جز اور اصل ہے اور جنگی تر ایر اور حیلہ ماڑیوں کے قلمہ کا ستون ہے بھر صال تو لے جو کہنا ہے کہا

وردان نے کہا: فالد ( اللہ ) اس وقت معالمہ جر یہ جے ہے درمیان ہے جو بکھ تو چاہتا ہے گھوں سے بیان کرہ گان

لوگوں کے قل عام اورخون ریزی سے باز آ جاؤ اورخوب جان لوکہ تم نے جو کھے کیا ہے اور خدا کے بندوں کا خون بہایا ہے، جمعارے ان افعال واعمال کا خدائے برتر کے ہاں حساب ہوگا اور تم سے اس کی بازیُرس ہوگی اگر شعیس ہاری دنیا سے کسی چیز کی خواہش اور مال واسباب کی حاجت ہے تو ہم ہرگزتم پراپٹی طرف سے خیرات کرنے اور صدقہ دیے میں کسی تنم کا بخل نہیں کریے کے کوئکہ ہمارے نزدیک تم دنیا کی سب سے زیادہ کزور، ضعیف، مفلوک الحال اور پسما ندہ قوم ہو اور ہم اچھی طرح جانے ہیں کہ تاہم شمصیں صدقہ و خیرات دیے کو تیار ہیں۔ اب جو بی میں آ سے کہواور حال بہت ہی پتلا ہے، تم جو ما نگنا چاہو ما تک لوہم شمصیں صدقہ و خیرات دیے کو تیار ہیں۔ اب جو بی میں آ سے کہواور ہماری طرف سے تھوڑا بہت مال ومنال لواور قناعت کرو۔

آپ ناٹھ نے ہمیں تمھارے مدقات سے مستنی اور بیان اللہ کا نے ہمیں تمھارے مدقات سے مستنی اور بے نیاز فرما دیا ہے اور تمھارے اموال کو ہمارے لئے طال کر دیا ہے، ہم اسے جس طرح چاہیں تقسیم کریں اور تمھاری مورتوں اور بچوں کو ہمارے لئے مُہاں اور حلال کر دیا ہے گریہ کتم لا اِلله اِلله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ﷺ بڑھ کرمسلمان ہوجاو تو تم ہمارے بھائی ہولیکن اگر اس کا اٹکار کروتو پھر ذلت وخواری کے ساتھ ہرایک کی طرف سے جزیدوہ اور اگر اس کا بھی اٹکار ہے ورمیان بہترین فیصلہ کرنے والی تلوار ہے جی کہ مونوں جزیدوہ اور اگر اس کا بھی اٹکار ہے تو پھر ہمارے اور تمھارے درمیان بہترین فیصلہ کرنے والی تلوار ہے جی کہ ہم دونوں فریقوں کے آدی جنگ میں کام آئیں اور گردنیں کٹائیں پھر اللہ گئی ہم میں سے جے چاہے گئے و اھرت سے نواز دے اور ہما اللہ گئی گئی ہم

باتی تیرا ہاری جماعت اسلام کوسب سے زیادہ ضعیف اور کمزور کہنا، تو کان کھول کرس لو، تم ہمارے نزدیک کئے گئے کہ بار ہو، ہمارا ایک آ دمی تحمارے ہزار آ دمی کو بھی کمزور جھتا ہے۔ تیری بیہ با تیں اس تئم کی نہیں جیسی کہ ہمارے ساتھ اب تک مصالحت اورامن و آتش کے خواہش مند کرتے رہے ہیں اوراگر تو جھے میرے لئکر اور قوم سے وُور اور الگ تنہا و کیے کرائی با تیں کر رہا ہے اوراگر تممارے دل میں جھے اکیلے دیکے کر کچھ پیل ہور ہی ہے تو چل یہ چاؤ بھی پورا کر لے میں حاضر ہوں ، انشاء اللہ العزیز میں مجھے کافی رہوں گا۔

### وردان كاحفرت خالد واللؤ يرحمله

علامہ واقدی و کھنے کیسے ہیں: جزل وردان نے جب حضرت خالد بن ولید داللؤ کی تفتگوسی تو مورچوں ہیں چھپے بیٹھے اپنے ساتھیوں پر مردوات کے جب حضرت خالد بن ولید داللؤ کی تفتگوسی تو مورچوں ہیں چھپے بیٹھے اپنے ساتھیوں پر مردوا وراحتا دکرتے ہوئے وہ ایسے چھلا تک لگا کرا تھا کہ اپنی تلوار بھی خلاف اور کورے نہیں نکالی اور حضرت خالد نگالؤ کو بازووں بازووں پرزور سے اور حضرت خالد نگالؤ کو بازووں بازووں پرزور سے

ہاتھ مارا اور دونوں پہلوان آپس میں متم گتھا ہو گئے اور ایک دوسرے کومضبوطی سے پکڑلیا، وثمنِ خدا وردان نے چلا چلا کراپی فوج کو بلایا کیونکہ اس کو پوراوٹوق تھا کہ اب خالد ڈاٹٹؤ میری گرفت میں ہے۔

اس نے چیخ کر بلند آ واز سے کہا: جلدی دوڑ واور میرے پاس پہنچو، صلیب نے امیر عرب کومفلوب کر لیا ہے اور وہ اس کی گرفت میں ہے۔

### حضرت ضرار دلالم اوران کے ساتھیوں کی آ مد

جو محض سب سے پہلے پہنچا، وہ اسلام کے قابلِ صد فخر بہادر سپوت حضرت ضرار بن ازور ڈٹائٹ تے اور وہ حسب عادت نگے بدن تے صرف تبیند باندہ رکھا تھا۔ تلوار کے دستہ پر ہاتھ تھا اور بہر شیر کی طرح دھاڑ رہے تے۔ باتی بہادرانِ عرب آپ کے پیچے بیچے بیچے بیچے بیچے بیچے بیٹ اللہ کا دران آ نے والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دیکتا ہے کہ فوج کا ایک مخترسا دسته اس کی طرف تیزی سے پیش قدی کر رہا ہے اور اس کو بھی یقین تھا کہ اس کی فوج کا وہ دسته اس کی کمک اور مدت اس کی طرف تیزی سے جی ارکھا تھا اس لئے مدد کے لئے بی ناص مہم کے لئے جی ارکھا تھا اس لئے مدد کے لئے بی ناص مہم کے لئے جی ارکھا تھا اس لئے وہ آخر دم تک یکی جمتا رہا کہ اس کے اپنے آ دی بی تھی رہے ہیں حتی کہ جب بہادرانِ اسلام اس کے زدیک بینچ اور ان کے فرنٹ پر حضرت ضرار بن از ور ڈٹائٹ تھے۔ آپ چینے کی طرح لیکتے اور جست لگاتے تیزی سے آگے بڑھ رہے جی اور کی ان اس کے بوش اڑکی شمشیر کو کھما اور لہرا کر حرکت دیتے آ رہے تھے، وردان نے جب اس خلاف و تع صورتھال کو دیکھا تو اس کے بوش اڑک باتھ ڈھیلے پڑ گئے اور وہ کھڑ اور خت بہدی طرح کانے رہا تھا۔

حضرت خالد ناللا سے کہنے لگا: بیل شمیس تمعارے معبود کا واسط دے کریہ سوال کرتا ہوں کہ جھے تم بی آل کر دیا،
اس جن بھوت سے جھے ہلاک نہ کروانا کیونکہ اس شیطان کی توشکل دیکھ کر بی جھے نفرت اور وحشت ہوتی ہے۔ حضرت خالد ناللا ایک کہ تیرا قائل لامحالہ بھی شیر بہادر ہوگا۔ وردان اور حضرت خالد ناللا ابھی گفتگو کر بی رہے تھے کہ حضرت ضرار ناللا تلوار کو حرکت دیے شیر کی طرح فرکارتے اور دیزیوا شعار پڑھتے ہوئے اس کے پاس بھی گئے گئے:

کا میں اینے اس عمل سے اپنے بہت احسان فرمانے والے مالک حقیقی کوخوش کروں کا اور اس کام کے ذریعے میں الله الله الله الله المحالي اور بخشش كاطلبكار مول -

بجرآب نے فرمایا: اے اللہ نظافہ کے رشمن! کہاں ہے تیرا مکر وفریب جوتونے اصحاب رسول مُنظم و مُنظم کے لئے سوجا تھا؟ بير كهدكر آپ نے اس كى طرف تكوار جيكائى۔حضرت خالد الانتخاب بيرد يكھا تو چلا كرفر مايا: اے ضرار الانتا! ذرا ركة اس تك يجنيخ مين صبر سے كام ليج جب تك مين اس كول كرنے كاتھم نددون اسے بلاك كرنے سے تو قف سيجے، اس وقت تک اصحاب رسول مَالِينَا جوحضرت ضرار والنواك بیجها رے وہ بھی اپنی تکواروں کولبراتے ہوئے بیج محے۔ان میں سے ہرایک وردان کونل کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کررہا تھا۔حضرت خالد واللؤنے انھیں بھی منع فرما دیا۔ آپ نے ان کواشارے سے حکم دیا کہ اپنی جگہ اطمینان سے کھڑے رہے اور جب تک میں حکم نہ دوں اُسے مہلت دو۔ وردان نے جب بیمنظرد یکھا تو اس کے دل میں اس قدر دہشت پیدا ہوئی کہ تھبراہث سے کا ہے لگ گیا اور بوکھلا کر زمین پر گر پڑا اور انگل سے اشارہ کر کے امان امان بکار نے لگا۔ حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹؤ نے فر مایا: امان صرف اس مخص کودی جاتی ہے جوامان کا اہل ہواور تو تو وہ مخص ہے جس نے ہم سے منافقت کی ہے کیونکہ تو زبان ے امن وسلامتی کا راگ الا پتار ہا اور دل میں مکر وفریب کو چھیائے رکھا، کو یا منہ میں رام رام اور بغل میں جھری!؟ مگر تدبير فرمانے والا ہے۔''

# وردان كاقل

حضرت ضرار مالنون نے جب حضرت خالد تالفو کی می تفکیسی تو اب تو انھوں نے اسے بالکل مہلت نددی اور اس كے شانے كى ہڑى پرزور سے تكوار كا ايبا كارى واركيا كەتكوارة ريار جوڭى اور جيث سے اس كے سرير سے تاج كوا چك ليا اور کہا جو تخص (جنگ میں) کسی چیز کو جلدی سے بڑھ کراٹھا لے اس کاحق داروہی ہوتا ہے۔ بیدد مکھ کرمجاہدین کی تلواریں حركت مين آئيں اوراس كى تكه بونى كركے ركھ دى اور جلدى سے اس كے تمغات، اسلى اور زائدنباس كو قبضه ميں لے ليا۔ حضرت خالد ثالثوًا ہے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے میری قوم! مجھے تمعارے بارے میں رومیوں کی طرف سے ڈر ہے کیونکہ رومی فوج کواپنے سپہ سالار کا انتظار ہے اور وہ اس کے لئے چیٹم براہ ہیں، ان کو ذرا بھی شک محزراتووہ ایک دمتم پرٹوٹ پریں سے اس لئے فورا وردان کا سرکاٹ لواورروی مقتولین کی جووردیاں تممارے پاس ہیں ان کو پکن لواور جنگ کے لئے تیار ہوجاؤ جبتم رومی لشکر کے قریب ہوجاؤ تو الله اکبر کمه کران پرحمله کر دیناتمحاری تکبیر

<sup>🗗</sup> پاره 3، ال عمران 54، ترجمه كنز الايمان

کہتے ہیں کہ بیتھ من کر ہر مختص نے اپنے اپنے مقتول کا تصد کیا اور اس کا لباس اور اس کا اسلحہ اتار کرخود پہن لیا اور اسلحہ میں چونکہ انہی کی زر ہیں بھی اتار کرخود پہن لیس اور مقابلہ کے لئے رومیوں کی طرف چل دیئے۔ وہ رومی لباس اور اسلحہ میں چونکہ خود کو چھپائے ہوئے تھے، اس لئے ان کوشک نہ ہوا کہ یہ مسلمان مجاہدین ان کی طرف چیش قدمی کر رہے ہیں وہ انھیں اسپنے آ دمی ہجھتے رہے۔

حضرت خالد بھا تھا اور حضرت ضرار مھا تھا، جس وقت بیے ٹیلے کی اوٹ سے دونوں کشکروں کے مما منے میدان جس آئے تو مالد بھا تھا۔ کی تلوار کی نوک پرلگار کھا تھا، جس وقت بیے ٹیلے کی اوٹ سے دونوں کشکروں کے مما منے میدان جس آئے تو رومیوں کو مخالطہ ہوا اور انھوں کے لئکر کی طرف چل دیے ان کے ادھر مڑنے اور ان کی طرف رُخ کرنے سے رومیوں کو مخالطہ ہوا اور انھوں نے فوجی سے بمکڑے نے وردان کے سرکو حضرت خالد دہات کا سر سمجھا اور مسلمانوں کو اپنے فوجی تصور کرلیا اور انھوں نے خوجی سے بمکڑے وردان کے سرکو حضرت خالد دہاتوں کو بلند کرنے گئے اور شور دغل سے آسان سر پراٹھالیا۔ مسلمانوں والے اور تالیاں بجانی شروع کر دیں اور بطور فخرصلیوں کو بلند کرنے گئے اور شور دغل سے آسان سر پراٹھالیا۔ مسلمانوں نے جب بیصورت حال دیکھی تو ان کے دلوں پرخوف سا چھا گیا اور ان کو ایسے لگا کہ ان کے امیر حضرت خالد ڈھائٹو کی بڑی مصیبت میں بھن گئے ہیں، کوئی دعا تمیں ما نگ رہا ہے اور کوئی خوف زدہ اور سہا ہوا ہے اور کسی نے دی فیکار شروع کررکھی ہے۔

### عام جنگ کا شروع ہونا ہے

جس وفتت حضرت خالد وٹاٹٹؤرومی لٹنکر کی صفوں کے قریب پہنچے تو آپ نے جنزل وردان کا سرلیا اور لوگوں کے سامنے کردیا اور دکھلا کر بلند آ واز سے فرمایا۔

اے اللہ گاف کے دشنو! میتمعارے سید سالار، وردان کا سرے اور پس خالد بن ولید نظف رسول اللہ علی کا محافی ہوں۔ پھرآپ نے اس کو بھینک دیا اور نعرہ تکبیر بلند کر کے آپ نے جملہ کر دیا۔ آپ کے بعد حضرت ضرار نگافا بھی اللہ اکبر پڑھ کردشن پرٹوٹ پڑے اور پھر تو تمام مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کی آ وازیں بلند کرتے ہوئے وشن پربلہ بول دیا۔ اکبر پڑھ کردشن پرٹوٹ نے بھی مجاندین کو جہاد کے لئے اُبھارااور نداء کرکے فرمایا: اے اسلام کے کا فنلو! اور دین کے جمائے وارشن پر جنلہ کردو۔

اور بد کهدکرخود می حمله ورموئ اور ساتھ ہی دومرے مسلمانوں نے بھی ان کود کیدکردشن پرحملہ کردیا۔ روی فوج فی اسے د نے جب اپنے "مساحب" کا سرد یکھا اور ان کو اینین ہوگیا کہ عرب جاہدین نے ان کے سروار وروان کول کر دیا ہے قا انحوال نے بہا ہوکر بھا محنا شروع کردیا۔ مگر وہ گھیرے میں آ بھے تھے، اس سائے ہر طرف سے کھوار نے ان کا خوب کام Martat, Colf تشراور بھرے ہوئے تھے۔
حضرت عامر بن طفیل دوی ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ ہیں حضرت ابوعبیدہ ڈاٹٹو کے لئکر ہیں تھا، میرے پاس دشق کے محفروں میں سے ایک محور اتھا اور ہم مشرکین کے نشانات دیکھ کران کا تعاقب کررہے تھے۔ جب ہم'' دع' نامی ایک کھوڑ اتھا اور ہم مشرکین کے نشانات دیکھ کران کا تعاقب کررہے تھے۔ جب ہم'' دع' نامی ایک ایمراہ پر پہنچ تو ہمیں دور سے غبار اٹھتا ہوا دکھائی دیا، ہم نے گمان کیا کہ یہ ہرقل بادشاہ نے اپنے لئکر کی ایم اور کے لئے وکئی تازہ دم فوج ہجیجی ہے۔ یہ بچھ کر ہم چوکئا اور ہوشیار ہو گئے ای طرح ہمارے پیچھے آنے والے مسلمانوں نے بھی بارسے یہ خیال کیا کہ دوی فوج کی مدد کے لئے یہ لئکر آ رہا ہے، چنا نچہ دہ بھی فکر مند ہوئے اور ہوشیار ہو گئے۔ جب یہ بارہارے قریب ہوا تو دفعتا ہمیں معلوم ہوا کہ خلیفہ کرسول اللہ کاٹٹی معرب ابو کر صدیق ڈاٹٹو نے ہماری مدد کے لئے یہ کر دوانہ فرمایا ہے۔ چونکہ دوی فوج اپ سردار کے تی بعد اختشار کا شکار ہوگئی تھی اور وہ ای طرف منتشر ہوئی پر کئی ، جدھر سے مسلمانوں کا لئکر آ رہا تھا اس لئے رومیوں کا جوفوتی بھی ان کے ہتھے چڑھا، انھوں نے اس کوٹل کر دیا

#### نادین کی فتح منادین کی فتح

اً مصنف لکھتے ہیں علامہ ثقفی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت پونس بن عبدالاعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے مجدحرام معرف سے یہ بیان کیا تھا کہ بیاشکر جومشر کین کی شکست اور پہپائی کے دن'' اُجنادین'' کے مقام پر مسلمانوں کی ریلیف رکمک کے لئے پہنچا تھا، اس کی کمان حضرت عمرو بن عاص بن وائل سہی ڈاٹٹوفر مارہے تھے۔ بیاشکر رومی فوج کے ساتھ ائی کے وقت موجود نہ تھا اور اس کی کمال ناہ بھی وہاں پہلے سے موجود لشکر اسلام میں سے کوئی فخض نہ کر رہا تھا بلکہ بیا لشکر ن اسی روز پہنچا تھا جس روز روم کی فوج کو ہزیمت اور پہپائی ہوئی تھی۔ علامہ واقدی محدید کلھتے ہیں:

 جنگ اجنادین من من سے کوئی چیز تقسیم نمیں کی جائے گی جب انشاء اللہ ظالق دشق کتے ہوگا تو پھر مال غنیمت کو آپ او کوں پر تقسیم کریئے۔

#### حضرت خالد دلانين كاحضرت ابوبكر ثلاثة كومكتوب بهيجنا

علامہ واقدی مینید کھتے ہیں: اجنادین کی جنگ اٹھائیس جمادی الاولی 13 ھرکو واقع ہوئی تھی اور فتح اجنادین حضرت ابو بکر صدیق ٹاٹی کی مل فتح ہوگئ تو حضرت خالد ابو بکر صدیق ٹاٹی کی وفات سے صرف تمیں روز پہلے واقع ہوئی تھی۔ جب''اجنادین'' کی ممل فتح ہوگئ تو حضرت خالد بن ولید ٹاٹی نے تمام اُمور سے فراغت حاصل کر کے جنگ کی ممل رپورٹ کھی اور در بارِ خلافت میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر ڈاٹی کی خدمت میں ایک تفصیلی خط تحریر کیا جس کا مضمون رہے تھا:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من خالد بن الوليد الى خليفة رسول الله ﷺ، سلام عليكم فانى احمد الله الذى لا اله الا هو و اصلى على نبيه محمد ﷺ ثم ازيده حمداً و شكراً على سلامة المسلمين و دمارا على المشركين واخماد جمرتهم وانصداع بيضتهم وانا لقينا جموعهم بأجنادين مع وردان صاحب حمص و قد نشروا كتبهم ورفعوا صلبا نهم وتقاسموا بدينهم الا يفروا ولا ينهزموا فخرجنا اليهم وايقنا بالله متوكلين على الله فعلم ربنا ما اضمرناه في افتدتنا وسرايرنا فرزقنا البصر وايدنا بالنصر وكتب اعداء الله بالقهر فقتلنا منهم في كل فع وشعب وواد وجملة من احصيناهم من الروم ممن قتل خمسون الفا وقتل من المسلمين في اليوم الاول والثاني اربع مائة وعمسة وسبعون رجلا عنم الله لهم بالشهادة.

marfat.com

ويوم كتبت اليك هذا الكتاب وهو يوم الخميس لليلتين خلتا من جمادى الآخرة ونحن راجعون الى دمشق فادع الله لنا بالنصر والسلام عليك و على جميع المسلمين ورحمة الله و بركاته .

اللدر حلّن ورحيم كے نام سے شروع

ازخالد بن ولید ...... بخد مت خلیفه رسول الله منظیم حضرت ابو بکر داللهٔ السلام علیم الله منظیم الله منظرت ابو بکر داللهٔ السلام علیم الله منظرت محد بیان کرتا ہوں جس کے سواکوئی لائق عبادت مجمد منبیل ہے اور میں درود و سلام پیش کرتا ہوں الله منظی کے نبی حضرت محمد منافظ کی بارگاہ میں۔

چرمیں مزید حداور شکرادا کرتا ہوں اللہ اللہ کے اس امریر کہ اس کے فعل وكرم سےمسلمان سلامت رہے اورمشركين بلاك اور برباو ہوئے، خداكا شكر ہے كه دشمنول كى عداوت كے شعلے مُصند ہوئے اور ہمارى مرجمير ہوئی اجنادین میں گورز حص جزل وردان کےساتھ، انھوں نے اپنی فتح کا قبل از وقت بی خوب برو پیکنله اور چرچا کررکها نقا اورصلیو ل کواشا رکها تفا اورائي دين ك قتميل كها كها كرباجم ايك دوسرے سے عبد و بيان باندها تفاكه وه ميدان جنگ سے راو فرارا ختيار كرينكے اور نه بى كى صورت يهيا بوسنك، مكر بم خالص الله ياك كى ذات "وحده لاشريك" يرتوكل كرتے ہوئے يفين اور ايمان كے ساتھ لڑرہے تھے اور ہمارا رب على ہارے دلوں کے چھے ارادول کو جانے والا ہے اور وہ ہمارے امرار اور جيدول سے باخر ہاس كئے اللہ ياك نے مارى نيك بنتى اور سے ارادول کی برکت سے اپنافضل وکرم کرتے ہوئے ہمیں فتح ونصرت عطا فرمائی اور الله عظف کے وشمنوں کو الله عظف کے قبر وغضب نے مغلوب کر دیا اورہم نے ان کو ہر جگہ اور ہر ایک کھاٹی اور ہر وادی میں تہدیج کرنا شروع كردياحتى كه جب مم في شاركيا تو بلاك مون والے كفار ومشركين كى تعداد پیاس بزار تقی جبکه مسلمان مجامدین جواس معرکه می دو دنول میں شہید ہوئے وہ کل جارسو چھتر (475) تھے ان میں سے بیس پجیس انصار تے اور تیس مکہ مرمہ کے اور باتی دوسرے لوگ تھے۔ اللہ کافان سب کو مرتبه شهادت پرفائز فرمائے اوران کے درجات بلند فرمائے۔ آئین! martat.com

شہداء کے ناموں کی تفصیل (بیچے حاشیہ میں) اس طرح ہے: \* بیخط آپ نے بند کرکے حضرت عبدالرحمٰن بن الجمعی اللہ کے سپر دکیا اور فرمایا کہ اسے جلدی مدینہ منورہ پہنچا دیں اور خوداس وقت دمشق کی طرف چل دیئے۔

### حضرت ابوبكر فالمؤ كوخط ملنا

علامہ واقدی مینیک کھتے ہیں: مجھے بیروایت پیٹی ہے کہ حضرت ابو برصدیق الظاروزان فی خبروں کے جس میں مدینہ منورہ سے باہر تفریف لے جاتے سے ایک روز حسبِ معمول جب آپ مدینہ منورہ سے باہر موجود سے تو اچا یک آپ نے عبدالرحمٰن بن جمیدالمجمعی اللہ کو آتے ہوئے دیکھا، محابہ کرام انکائی نے جب بلندی سے ان کی طرف دیکھا تو فوراً دوڑ کر اُن کے پاس پنچے اور دریافت کیا کہ آپ کہاں سے تشریف لارہ ہیں؟ انموں نے ہتا ایا کہ میں اس وقت شام سے آربابوں اور حضرت صدیق اکبر ماللہ کو خوش خبری دو کہ اللہ کانے نے مسلمانوں کو فتح عطافر مائی ہے۔
آپ نے بیمر دہ سنتے بی اللہ کانے کے حضور شکر اوا کیا۔ استے میں حضرت عبدالرحمٰن اللہ بھی آپ کے پاس آگے

الل كمه ش سے تين مرد مجابد شميد ہوئے جن كے اسام مراى ہے ہيں۔ ۞ صرت قيس بن عامر مخروى عالا ۞ صرت فيم بن منوان عالا ۞ حضرت ہاشم بن حرولہ عالا (از قبيله بن مبدالدار)۔

قبیلے میر کے بیس مردم ابد همید ہوئے ال کے اساسے گرامی ہے ہیں۔ © معرت رقامہ بن موہوب بھی معرت مید بن مالک بھی صورت معید بن دافع اللی کی معرت ماجد بن اسنی بھی صورت ماطر بن بعرب بھی معرت ملحال بن موف بھی صورت بزید بن میدافد بھی وفیره وفیره۔

اورانموں نے آگے ہوہ کرسلام عرض کیااور کہا: یا ظیفہ مرسول اللہ ٹاٹھ البہدہ سے سراٹھائے اللہ کھانے نے مسلمانوں کو فق عطا فرما کرآپ کی آتھوں کو قراراور شعندک بخش ہے۔ حضرت ابو بکر ٹاٹھ نے مجدہ سے سراٹھایا تو حضرت عبدالرحمٰن ٹاٹھ نے خطآپ کے سپردکیا۔ آپ نے اس خط کو پہلے راز کے ساتھ خود پڑھا اور آہتہ آہتہ پڑھنے کے بعد جب خط کے مضمون کو پوری طرح سمجھ لیا تو بھراس کو با آواز بلندلوگوں کے سامنے پڑھا اور آپ کے پاس خط سننے کے لئے لوگوں کی بھیڑرگ گئی اوریہ (شام کی فتح کی) خبر مدینہ میں (صبح ہی) بھیل گئی، لوگوں نے جوق در جوق مسجد کے دروازہ کے پاس جمع ہونا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹھ نے تیسری بار خط پڑھ کرلوگوں کو سنایا۔

# مسلمانوں کا ملک شام جانے کے لیے اجازت لینا کے

# حضرت عمر مثالثة كالمنع كرنا

حضرت عمر بن خطاب نظائ کوان لوگوں کا شام جانا پہند نہ تھا چنانچہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق نظائے ہے کہا کہ چونکہ ان لوگوں کے دلوں میں ابھی تک ہمارے بارے میں نفرت عدادت اور بخض و کینہ موجود ہے، اس لئے ان کوشام جانے کی اجازت نہ دیں۔ شکر ہے اس ذات پاک کا جس کا دین سر بلنداور بالا و برتر ہے اور ان کفار کا قول وکلہ سرگوں اور نیچا ہے، یہ لوگ ہنوز کفر کے طریق پر ہیں اور دین اسلام کے چراغ کو اپنی افواہ سے بجھا دینا چاہتے ہیں، جبیا کہ ارشاد خداد ندی ہے:

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِاَفُواهِمِ وَاللهُ مُتِمْ نُورِهِ ﴾ "ما جع بي كماللدكا نورا بي مونهول سے بجمادين اور الله كواينا نور بورا كرنا يڑے۔"

<sup>🟶</sup> پاره 28ء الصف 8ء ترجمه كنزالايمان

اور ہمارا ایمان اور دعویٰ ہے کہ ایک اللہ ﷺ کے سواکوئی معبود برحق نہیں ہے اور ان کا عقیدہ شرکیہ ہے اور اللہ ﷺ کے ساتھ بہت سارے معبود انِ باطلہ کوشریک مانتے ہیں۔

دراصل بات یہ ہے کہ جب اللہ ﷺ نے ہمارے دین کوعزت وغلبہ عطافر مادیا اور ہماری شریعت کو فتح ونصرت بخشی تو پہلوگ تلوار کے ڈرسے اسلام لے آئے۔ اور اب جوانھوں نے بیسنا کہ اللہ ﷺ کی جاہدوں نے اہل روم پر فتح حاصل کرلی ہے، تو ہمارے پاس چلے آئے ہیں تا کہ ہم ان کو دشمن کی طرف بھیج دیں جتی کہ یہ بھی سابقین اولین بعنی مہاجرین و انصار کے ساتھ مشریک و سہیم اور ان کے نتیم وہم پلہ ہوجائیں، اور میری رائے میں درست اور صائب یہ ہے کہ آپ ان کو وہاں جانے کی اجازت مرحمت نہ فرمائیں۔

حضرت الوبكر صديق ثلاثيَّ في خرمايا: "إنِّى لَا أُخَالِفُ لَكَ قَوْلًا وَّلَا أَعْصِىٰ لَكَ أَمْرًا" مِن آپ كى بات كا احترام كرتا ہوں اور اس كے خلاف عمل نہيں كيا جائے گا۔"

# مسلمانوں کا حضرت عمر دلائٹڑ کے پاس جانا اور منع کرنے کے بارے وضاحت لینا ہے

کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ٹاٹٹو کا بیہ مشورہ جوانھوں نے حضرت ابو بکر صدیق ٹٹاٹٹو کو دیا، اہل مکہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی اور انھیں بیہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر ٹٹاٹٹوان کے شام جانے کی مخالفت کر رہے ہیں تو وہ تمام متحد ہوکر حضرت ابو بکر صدیق ٹٹاٹٹو کی خدمت ہیں حاضر ہوئے۔

آ پاس وتت مبحد نبوی شریف میں مسلمانوں کی جماعت میں جلوہ فرما تنے اور اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو جو فتح بخشی اور مشرکوں پر غلبہ عطا فرمایا، اس بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیت ڈٹائٹ کے وائیں طرف شیرِ خدا حضرت سیدنا علی الرتضٰی ڈٹائٹ رونق افروز ستے اور آپ کے بائیں طرف حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب ٹٹائٹ تشریف رکھتے ہے جبکہ دوسرے حضرات محابہ کرام ٹٹائٹ آپ کے اردگر دحلقہ بنائے ہوئے تشریف فرما ہے۔
تشریف رکھتے ہے جبکہ دوسرے حضرات ابو بکر ڈٹائٹ کے پاس پنجی تو سلام عرض کر کے آپ کے سامنے بیٹے گئی اور باہم مشورہ ہونے لگا کہ آپ کے سامنے بیٹے گئی اور باہم مشورہ ہونے لگا کہ آپ سے گفتگو کا آغاز کون کر ہے؟

آخريد ملے پايا كمابوسفيان محربن حرب المائلابات كا آ عاذ كرينگـ چنانچ ابوسفيان المائلائے معرب مربن خطاب المائلا كومنا طب كركے كها:

"اے عرابہ میں مانے ہیں کہ دور جا بلیت میں آپ کے اور ہارے درمیان دشنی رہی ہے اور ہم ایک دوسرے
سے ناراض ہے، آپ نے ہم پریٹی کی اور ہم نے آپ پریٹی کی لیکن جب اللہ طاق نے ہمیں اسلام کی ہوا ہے عطافر مادی
تو ہارے داول میں آپ کے متعلق جو بھی بغض و مواوت اور دھنی و کید تھا، وہ سب رہے ہم ہو کیا ہے کو کار (آپ جائے
سے علائے علی میں آپ کے متعلق جو بھی بغض و مواوت اور دھنی و کید تھا، وہ سب رہے ہم ہو کیا ہے کو کار (آپ جائے
سے علائے علی میں آپ کے متعلق جو بھی بغض و مواوت اور دھنی و کید تھا، وہ سب رہے ہم ہو کیا ہے کو کار (آپ جائے

اے عرابیہ بناؤ کہ کیا ہم آپس میں دینی رشتہ میں مسلک ہونے کے بعد آپس میں بھائی بھائی نہیں بن چکے ہیں؟
اور پھر ہمارے تو آپ سے نہیں لحاظ سے بھی برادرانہ تعلق ہیں اوراب تو ہمارا اور تمعارا مضبوط اسلامی رشتہ بھی قائم ہو
چکا ہے لہٰذا ہم ایک اور ایک ہیں اور اس کے بعد بھی آپ اس پرانی دشمنی رکھنے اور نئی دشمنی کے اظہار پر کیوں سلے
ہوئے ہیں؟

کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ بھی اپنے دل سے ہمارے متعلق جو دشمنی اور کدورت رکھتے ہیں اس کو دھوڈالیس کیونکہ ہم تو آپ کے بارے میں اپنے دل صاف رکھتے ہیں۔ ہم اس بات کا دل سے اعتراف کرتے ہیں کہ آپ ہم سے افضل ہیں اور ایمان لانے اور اسلام قبول کرنے اور جہاد میں حصہ لینے میں ہم سے بہت پہل کرنے والے ہیں، ہم آپ کے ان مراجب اور اعزازات کے منکرنہیں ہیں۔

### حفرت عمر فاللؤ كاجواب

حضرت عمر داللظ بیکلام من کرخاموش ہو محے اور آپ نے اس مفتکو سے بردی شرمندگی محسوس کی حتی کہ حیاء اور شرم کی وجہ سے آپ کی جبین عالیہ پر پسینہ کے قطرے نمودار ہو محے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا:

"الله ﷺ کاتم امیرایه مطلب ہرگز نه تفاجوتم نے سمجھا، میرا مقصد فقط خون ریزی کوروکنا اور جنگ کو بند کرنا تھا کیونکہ میں استعمال کے بند کرنا تھا کیونکہ میں جانتا ہوں تمعارے دماغ میں زمانۂ جا ہلیت کی حمیت اور غیرت ابھی تک ہاتی ہے اور تم اب تک" سابقین فی الاسلام" پراپنے حسب ونسب اور خاندانی بڑائی و برتری کو جتاتے رہے ہواور فخر کرتے رہے ہو۔

ابوسفیان نے کہا: میں آپ کواور رسول اللہ مَاکِیْنِ کے خلیفہ کو کواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو فی سبیل اللہ (اللہ کے حلیفہ کو کواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو فی سبیل اللہ (اللہ کے راستہ میں) وقف کر چکا ہوں۔

اس کے بعد مکہ مکرمہ کے دوسرے سرداروں نے بھی اسی طرح اقرار کیا، تو حضرت عمر نظافیّان کی اس تقریراور حلفیہ بیانات سے بہت خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق نظافیّانے ان کے لئے بیدوعا کی کہ:

"اللُّهُمَّ بَلِّغُهُمْ اَفْضَلَ مَا يُؤَمِّلُونَ وَاجْزِهِمْ بِأَحْسَنَ مَا يَعْمَلُونَ وَارْزُقْهُمُ النَّصْرَعَلَى

و اس کے اندیشرہا کرتم ان سابقین فی الاسلام پراپی برتری قائم کرنے کے لئے جا کردشمن کو بخت مارد کے، بہت خون ریزی کرد کے اور جنگ کی آگ ہو کا دُکے، امن قائم نیس ہونے دو کے۔ (مترجم عنی عنہ) marfat.com

عَدُوٍّ هِمْ وَلَا تُمَكِّنهُمْ مِنْ نَوَاصِيْهِمْ. "

"یااللہ! ان کی اُمیدوں سے بڑھ کران کو وہاں تک پہنچا جہاں تک رسائی کا ان کو کمان بھی نہ تھا، ان کے کاموں کی ان کو ان کو کا ان کو کمان بھی نہ تھا، ان کے کاموں کی ان کو اچھی جزاء اور خوبصورت صلہ عطا فرما، ان کو ان کے دشمنوں پر نصرت عطا فرما اور ان کے دشمنوں کو مغلوب فرما دے اور تو ہرشے پر قدرت رکھنے والا ہے۔"





# فتح وشق

# مسلمانوں کے قافلوں کا جانب شام روانہ ہوتا

علامہ داقدی پینیک کھتے ہیں: بخد اابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ یمن ہے بھی بہت ہے وفود آ مے جن ہیں سب

ہے پہلے حضرت عمرو بن معدی کرب زبیدی ڈاٹٹو کی قیادت ہیں آنے والا دفد تھا۔ ان کے ساتھ حور تیں اور بچ بھی تھے

ادر بیلوگ شام جانے کے ارادہ سے آئے تھے، ابھی بیلوگ مدینہ منورہ ہیں خیمہ زن بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے پیچھے

ہی حضرت مالک الاشر خنی ڈاٹٹو بھی پہنچ گئے ۔ حضرت مالک خنی ڈاٹٹو، حضرت علی ڈاٹٹو کے پاس مخبر سے اور آپ سے بہت

زیادہ محبت کرتے تھے اور حضور شائیل کے عہد مبارک میں حضرت علی ڈاٹٹو کے ہمراہ کی معرکوں اور جنگوں ہیں شریک ہو

چکے تھے۔ آپ بھی مح آپ اہل وعیال اور قبیلہ کے دوسر سے لوگوں کے ساتھ شام کی طرف خروج کے لئے تشریف لائے

تھے اور اجازت کے خواہاں تھے، اس طرح مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کا جیش عظیم اکٹھا ہو گیا اور قوم بُرخم سمیت نو ہزار

ولید ڈاٹٹو کے نام مندرجہ ذیل مضمون پر مشمل ڈولٹو کر فرمایا۔

### حضرت ابوبكر صديق والنظ كى جانب سے حضرت خالد بن وليد نالن كو خط

يسم لله الرهمن الرهيم

من ابى بكر خليفة رسول الله 難 الى خالد بن الوليد المخزومي و من معه من المسلمين المخزومي و المعدد الله الذي لا اله الا هو واصلي على اما بعد قانى احمد الله الذي لا اله الا هو واصلي على نبيه محمد 難 و امرك بتقوى الله في السنر والجهر

والرفق بالمسلمين والحمل لضعيفهم والتجاوز عن مسيهم والمشاورة لهم وقدفرحت بما فتح الله تعالى عليكم وافاء الله عليكم من النصر و هزيمة الكفار فاجعل اليسر دأبك الى ان تطأ اقصى ارضهم وانزل على جنة الشام الى ان ياذن الله تعالى بفتحها على يدك ثم الى حمص و المعرات و اطلب انطاكية والسلام عليك و على من معك من المسلمين ورحمة الله و بركاته ،

وقد نفذت اليك ابطال اليمن وليوث النخع واقيال مكة ويكفيك عمرو بن معدى كرب ومالك الاشتر وان نزلت على المدينة العظمى ذات الجبل المعطل انطاكية فان الملك هناك فان صالحك فصالحه وان حاربك فحاربه ولا تدخل الدروب وتكاتبنى بذالك مع انى اظن ان الاجل قد اقترب هرقل فحكل نفسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ فِ والسلام، ..... .

#### اللدومن ورجيم كے نام سے شروع

یہ خط ، اللہ عظافہ کے رسول میں اللہ کے خلیفہ ابو بکر کی طرف سے خالد بن ولید مخزومی دلائڈا وران کے ساتھی مسلمانوں کے نام ہے:

ا ابعد! میں اس اللہ کالئی حمد وستائش کرتا ہوں جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں درود پڑھتا ہوں اللہ کالئی کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کالٹی پر، میں تجھے خلوت اورجلوت میں اللہ کالٹی ہے ڈرتے رہنے کی تاکید کرتا ہوں، مسلمانوں کے ساتھ نری کے ساتھ پیش آ نا، ان کے کرورکا بوجھ اٹھانا اور ان کی خلطیوں سے درگزر کرنا اور جب بھی کوئی قدم اٹھاؤ تو اپ ساتھیوں سے مشورہ ضرور کر لینا اور ججھے بیہ جان کرنہا ہے خوشی اور فرحت محسوس ہوئی ہے کہ اللہ کاللہ فیلائے نے سمیس فتح دی ہے اور تماری مدد اور نفر سے مورہ من کوئی سے در ترکز کر ساتھ کوئی ہے۔ استے محورہ س کوئی ہے اور نفر دس کے اور نفر دس کے اور کار کو کلست ہوئی ہے۔ استے محورہ س کوئی ہے۔ استی کھوڑ وں کو اور نفر سے معامل کی سے اور کار کوئی سے مورہ سے محدورہ سے م

232

المسل برساتے ملے جاؤحی کہتم وحمن کی مرزمین کے آخری حصہ تک بہنچ كردم لواور ملك شام كے باعات من جاكر أترو، الله الله شائن شام كواين اذن سے تھارے ہاتھ پر گئے کرا دے، جب شام گئے ہوجائے تو اس کے بعد پیر دخمص" اور "معرات" کی طرف پیش قدمی کرنا اور ان دونول شهرول کے بعد پھر"انطاکیہ" کی جانب بردھناتم کو اور تممارے تمام مسلمان ساتھیوں کومیری طرف سے سلام اور دعائے برکت قبول ہو۔ میں تمحارے یاس مین کے بہادروں، تخع کے شیروں اور مکہ مرمہ کے سرداروں کو بھیج رہا ہوں اور ان میں سے ایک تو عمرو بن معد مکرب اور ما لک اشتر تخفی مول تو تمهارے لئے میں کافی مول کے، اور جب تم بہت برے پہاڑوں والے شمر، انطا کیہ میں پہنچوتو بادشاہ روم مرقل چونکہ ای شمر میں قیام رکھتا ہے، اگروہ تم ہے ملح جا ہے توسلح کر لینا اور اگروہ جنگ يرآ ماده موتو پرتم جنگ ازنا۔ ايك بات ياد رے كه پباڑى دروں كا آ پریشن شروع کرنے سے پہلے مجھے ضرور لکھتا! مجھے اطلاع کئے بغیر بیرکام شروع ند كرنا اور ويسے بھى سامنے كى بات ہے كه برقل كى موت اب قريب آئى لَكَىّ ہے۔ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴿ (يَقِينَا مِمَا تُو ہم نے بھی کیونکہ) ارشاد خداوندی ہے: "مرجان موت کو چکمنے والی ہے۔" والسلام

آپ نے مکتوب کو ملفوف اور لپیٹ کراس پر رسول اللہ مکا گئے والی مہر لگائی اور اسے عبدالرحلٰ بن حمید جمعی ملائے کے
سپر دکرتے ہوئے فر مایا کہتم بی شام سے خط لے کرآئے شے للفاتم بی اس کا جواب بھی پہنچاؤ۔
چنانچہ حضرت عبدالرحلٰ بن حمید جمعی شام اس وقت اپنی اوٹنی پر سوار ہو گئے اور جنگلوں بیابا نوں کو ملے کرتے اور مختلف منافل ومنازل پراترتے پڑھے ہوئے آخر دھن بھنچایا۔

حضرت خالد مالله كالمانب ومثق كوج اورابل ومثق كا قلعه يتدبونا

طلامه والدى عليه كلية بين حضرت تافع بن عمرير على والله بيان كرية بين كد حضرت خالد بن وليد والله في حس

عدر المار على المار على المار المار

وقت حضرت ابوبکر صدیق الله کی خدمت میں خط بھیجا تھا اس کے بعد آپ دمشق کی طرف روانہ ہو گئے تھے، ادھر اللی دمشق نے جس وقت منا کہ ان کے بڑے براے بڑے بہادروں کولل کردیا گیا ہے اور شاہر رم کے لفکر کو فکست ہوگئ ہے تو وہ خوفز دہ اور مضاطرب ہو کر قلعہ بند ہو گئے، دیہا توں اور مضافات کے کا شکار اور دوسرے لوگ بھی شہر میں آ کر قلعہ میں پناہ گزیں ہو گئے۔ انھوں نے سامان حصار تیار کیا، تلواری، نیزے، ڈھالیں، مخبیقیں اور کو پہے (غلیلیں) شہر کی دیواروں پر جمع کرلیں، چھوٹے جھوٹے جھنڈے لہرا دیئے تھے اور صلیبیں نصب کردی تھیں، حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹ جس وقت یہاں بہنچ، تب تک بدلوگ محفوظ ہو چکے تھے۔

حضرت خالد بن ولید و النظائی این الکر کے ساتھ ان کے سر پر پہنچ گئے اور حضرت عمر و بن عاص والنظ نو ہزار اور حضرت
یزید بن ابی سفیان والنظ اپنے دو ہزار کے لشکر کے ساتھ بھی ان سے آ کرمل گئے اس طرح آپ کا لشکر مزید بڑھ گیا، پھر
حضرت شرحبیل والنظ اور حضرت عمر و بن ربعیہ والنظ کا بھی ایک ایک بزار کا لشکر آپ کے ساتھ آ ملا اور ان کے قدم بفتر
سوادِ اعظم کا ایک اور لشکر جزار حضرت معاذ بن جبل والنظ کی معیت اور قیادت میں چلا آ رہا تھا۔ اہل و مشق نے جب لشکر
جزار کو دیکھا تو انھیں اپنی ہلاکت کا بھین ہوگیا۔

# حضرت خالد دلانن كاحضرت ابوعبيده دلانتناسيمشوره

حضرت خالد بن ولید و الله آئے اور شہر سے ایک میل سے کم فاصلہ پر واقع ایک" دریی" (گرجا) کے قریب فروکش ہو گئے۔ جب آپ وہاں چھاؤنی بنا چکے تو آپ نے امراء اور سر داروں کا اجلاس طلب فر مایا۔ چنانچہ جب تمام کما نڈر حاضر ہو گئے۔ جب آپ وہودگی میں آپ نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح والمئن سے فر مایا کہ:

آپ جانے ہیں کہ اس قوم نے ہمارے ان کے ہاں سے واپس لوٹے کے وقت ہمارے ساتھ غداری کی اور ہمارے وہاں سے چلے ہی انھوں نے پیچے بخاوت کردی! لہذا اس قوم کا بالکل اعتبار نہیں ہے، آپ امان نددیں اوراپ اس مقام سے بالکل نہیں، ورند یہ لوگ آپ کو دھوکا دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی سازش کر سکتے ہیں۔ آپ آپ آئی جگہ پرقائم رہیں اور قلعہ کے درواز وں سے خود کو دور فاصلہ پر کھیں اور وہاں سے چھوٹے وہوٹے دستے ہیں۔ آپ آپ آئی جگہ پرقائم رہیں تاکہ وہ ان لوگوں کو سلس جمڑ پول میں مشخول رکھ کران کو شخط نددیں اور آپ یہاں طویل قیام کی وجہ سے تک دل نہ ہوتا، صبر سے کام لینا، کیونکہ مبر کے بعد ہی فتح اور کا میا بی ہوتی ہے اور اپنے مقام کو خالی نہ چھوٹر تا اور اس قوم کے مکروفریب سے ہوشیار رہنا اور اپنا خیمہ قلعہ کے درواز وں سے دور فاصلے پر نصب کروا تا اور وہاں سے تھوڑی تھوڑی تو جھیجے رہنا۔

آپ نے یہ ہدایات من کرکہا مجھے یہ بسروچٹم قبول ہے جنانچ آپ نے چوتھائی لشکرساتھ لیا اور باب جابیہ پر جاکر martat.com

علامہ واقدی مُعطَّدُ کیمنے ہیں: ابوجھ عبداللہ بن جاج انساری اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے داوا حضرت رفاعہ بن عاصم اللہ جودشن کی ایک جنگ میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح اللہ کی فوج میں شامل تھے، سے بوجھا کہ داوا جان! کیا وجہ تھی کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح اللہ کیا وجہ تھی کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح اللہ کا اس باوجود میکہ اس وقت رومیوں سے حاصل ہونے والے بال فنیمت کے جوانھیں اجنادین، بھرہ ، سحورا، حوران کے واقعات اور معرکوں میں ملا تھا، ہزاروں خیے موجود تھے، پھر کیا رکاوٹ تھی کہ ان کے لئے طاکف کا بنا ہوا ایک چڑے کا بی خیمہ نصب کیا حمیا؟

انھوں نے فرمایا کہ بیٹے! کوئی رکاوٹ نہیں تھی، یہ حضرت ابوعبیدہ ٹٹاٹٹ کی اللہ ﷺ کے لئے تواضع اور اکھاری کے اظہار کے طور پر تھا اور کسر نسی تھی کہ وہ دنیا کی زیب وزینت میں رفبت اور دلچی نہیں رکھتے ہیں، نیز رومیوں کو یہ بات باور کرانا مقصود تھی کہ مسلمانوں کا ہدف ملک گیری اور دنیوی مال واسباب ہرگز نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی وہ دنیا کی خواہش کے لئے اللہ جات ہے۔ اس کا مقصد دین کی نصرت کے لئے اللہ جات ہے۔ اس کا مقصد دین کی نصرت اور اللہ جات ہے۔ اس کے مثانا ہی ہوتا ہے جس سے وہ اُخروی اجر وثواب کے طالب ہوتے ہیں۔ اور اللہ جات ہے۔

مزید فرمایا: بیٹا! مسلمانوں کی حالت بیتی کہ جب وہ رومیوں کے کسی شہر میں اتر تے تو اپنے پرانے فیے بی اپنے لئے نصب کراتے ہے اور مال غنیمت میں ملنے والے فیموں کوان سے پکھوفا صلے پرنصب کر کے ان میں گھوڑوں کو با عمد ویا کرتے ہے یا ان میں اسلحہ، زر ہیں، ڈھالیں پیش قبض اور ویگر سامان جنگ و فیرہ رکھ ویا جاتا تھا اور ہم میں سے کوئی فخص بارش میں بھیک ہی رہا مخص ان فیموں کے قریب تک نہ جاتا تھا۔ بسااوقات اگر بارش ہوتی اور ہم میں سے کوئی فخص بارش میں بھیک ہی رہا ہوتا تھا تو پھر بھی ان فیموں میں جا کر پناہ فیم لیتا تھا، کیونکہ ان فیموں میں خالص اللہ ہی کا نام فیم لیا گیا ہوتا تھا اس موتا تھا تو پھر بھی ان فیموں میں جا کر پناہ فیمن لیتا تھا، کیونکہ ان فیموں میں خالص اللہ ہی خالی ہاتھ اور فیم اسلمان ان فیموں سے رفیت فیمیں استعال نہ کرتے تھے۔ یہی حال اسلم اور ہتھیا روں کا تھا کہ ہمارے ساتھی خالی ہاتھ اور ڈور کی مطلبوں میں سوراخ کر کے اور ڈور کی مشلبوں میں سیا گین رہ ہیں تیار کر کے پہن لینے تھے مگر کھار کی زر ہوں کو استعال کرتا پند نہ کرتے ہے۔

### حضرت خالد بن ولید نظافتا کی فوج کا دمشق پر حملہ کے لئے جنگی مشتیں

ملامدواقدی مکله کلیے ہیں: جب صرت الدوبیدہ بن جراح اللا" باب جاہیے" بی کے تو انمول نے انی فرج کو جگ کا تھ انمول نے انی فرج کو جگ کا تھا دال معرت فالد بن ولید مثالا نے معرت بندید بن الی سفیان مثالا کو طلب فرما کر جماعت کی کہتم اسے دستے کو کے کر" باب السفیر" پر بھی جاز، اپنی قوم اور آ دیون کی مناهب پر بامید بربا اکر شمر کے اعدے کو کی سے دستے کو کے احد سے کوئی marfat.com

تمعارے مقابلہ کے لئے خروج کرے اور تم محسوں کرو کہ ان کا مقابلہ نہیں کرسکو سے تو فوراً مجھے اطلاع دے دینا، میں انشاء اللہ کالی معارے لئے کمک بھیج دوں گا۔

ازاں بعد حضرت شرحیل بن حسنہ ڈاٹٹ کا تب رسول علیا کے کوطلب فر مایا اوران کو' باب تو ما' پر متعین کرتے ہوئے ہدایت کی کہ بہت احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ ڈیوٹی انجام دینا کیونکہ سنا ہے اس دروازے کا حاکم'' تو ما' بہت ہوشیار اور دلیر آ دمی ہے، وہ اپنی قوم کا سردار اور بادشاہ، شاہ روم ہرقل کے دربار میں اپنی بہادری اور شجاعت کی وجہ ہے بہت محبوب ہے۔ اس وجہ سے ہرقل نے اپنی بیٹی کی اس سے شادی کردی تھی۔ اگر'' تو ما' تم پر حملہ آ ور ہوتو فورا مجھے اطلاع کر دینا، میں انشاء اللہ کا تھی کے درکو پہنچوں گا۔

حضرت شرحبیل بن حسنہ نگاٹیؤنے جواب دیا کہ میرے سپاہیوں میں ایسا کوئی مخص نہیں ہے جس پر اس کا حیلہ چل تکے انشاء اللہ ﷺ

پھرآپ نے حضرت عمرو بن عاص بن وائل مہی اٹاٹٹا کوطلب فرما کرتھم دیا کہا ہے عمرو ٹاٹٹڑا تم اپنے دستے کو لے کر "باب ِفرادلیں'' پر پہنٹی جاؤ اور اس طرف کی حفاظت تم پرلازم ہے اور تم نے وہاں سے ادھرادھر نہیں ہونا کیونکہ میں نے سناہے کہاس گیٹ کی طرف بہا درانِ قوم اور ان کے ہیروجع ہیں۔

حعزت عمرہ نٹاٹٹؤئے عرض کیا: مجھے بیتھم بسروچیٹم قبول ہے پھرآ پ اپنی رجمنٹ کو لے کر باب فرادیس کی طرف نف لے مجے۔

پھراس کے بعد حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹ نے حضرت قیس بن مہیر ہ ٹٹاٹٹ کو بلاکر فرمایا کہتم اپنے ساتھیوں کے ساتھے ہو ساتھ'' بابِ کیسان'' کی پر چلے جاؤ اور ان کے ساتھ آپ نے لشکر کائمس لیٹن پانچواں حصہ روانہ کیا چنانچہ آپ ان ساتھیوں کو لے کر وہاں تشریف لے مجئے۔

علامه واقدى مِيلة لكين بين: دمثل كا" باب ِمرتش" مقفل ربتا تقااوراس پر جنگ وقال نبيس بوتا تقا،اس وجه سے عرب اس باب وبات اس وجہ سے عرب اس باب وباب السلامة" امن كيث منتے ہے۔

اس انظام کے بعد حضرت خالد بن ولید نظام خود ہاتی فوج کو لے کر''شرقیہ گیٹ'' پر فروکش ہو مجئے اور حضرت ضرار بن از در نظام کو بلا کر دو ہزار کا لشکر دیا اور ہدایت کی کہتم فرنٹ پر رہواور دشمن کی نقل وحرکت کی اطلاعات فراہم کرتے۔

<sup>•</sup> ایک نوین اب الفرج" بھی آیاہ۔ (مترجم عنی مند)

الاجتك انفارميش فراجم كرنے والے حافت كرنے والے الدين فرد اور جداول درست كو طليعه كيتے بي - (مترجم على منه)

اپ اس دستے کے ہمراہ شیر کے چاروں طرف گشت لگاتے رہواور تممارے اس موبائل دستے کو اگر گشت کے دوران میں کوئی مشکل محسوس ہوتو مجھے فوری اطلاع کر دینا، جو پچھاس دفت مناسب ہوگا میں اس کا اہتمام کر دوں گا۔ آپ نے جواب دیا کہ بیکام تو میر سے ضمیر کے خلاف ہے کہ میں لڑائی اور جنگ کو چھوڑ کر انتظار کروں اور آنے

اپ سے بواب دیا تہ بیدہ م و بھرے بیرے طاف ہے لہ سل رای اور جل و پھور را تظار ترون اور اسے والی مدد کی راہ تکنا شروع کر دول!اس طرح ہماری قوت بٹ جائے گی اور دوسرا آنے والی امداد پر انحصار کی پالیسی مجھے قطعاً پندنہیں، جو پچھ ہوا میں خودا بینے دست و بازو کے زور پر کرون گا۔

حضرت خالد نگاٹٹ نے فرمایا: اچھا! آپ اپنی صوابدید کے مطابق جوبہتر سیجھتے ہیں، آپ کوا تھارٹی اورا ختیار ہے، حتی المقدور کڑنا۔ حضرت ضرار نگاٹٹ نے کہا: اگر ایسا ہے تو لیجئے بسم اللہ ہم چلتے ہیں اللہ حافظ! چنانچہ آپ حسب ذیل رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ (فوجی ترانہ کی گونج اور دھنوں ہیں میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے): ' ' ترجمہا شعار:

- اےدمثق! جس وقت ضرار تیرے پاس پنچا تو تیرے لئے ایک بہت بری بابی لے کراتے گا۔
- کی میں عنقریب کاٹ دار تیز تکوار سے گردنوں میں ضربیں لگاؤں گا۔ گردنیں اڑانے والی بیتکوار بہت قاطع ، نئی اور چیکدار ہے۔
- اے دمشق! میں بہت جلد تیری سرز مین پرآ کر تیرے ہرطرف جنگ کی آئٹ بھڑکا دوں گا اور دشمن قوم پر الی تیراندازی کروں گا کہ اس کوایک بڑی مصیبت میں ڈال دوں گا۔

حضرت ضرار التلظ برجزیدا شعار پڑھتے ہوئے چل رہے تھے تو ایسے لگا تھا جیسے ایک شیر بھرا ہوا ہے یا خطرناک چینا جارہ ہے۔ حضرت خالدین ولید اللظ مشرقی وروازے پرموجود رہے۔ آپ کی قوم نے وہاں روی سپاہیوں پرحملہ کا پروگرام بنایا تو جب الشکر اسلام نے بیوضع اختیار کی اور جنگ کے لئے آ ہستہ آ ہستہ آ ہے بڑھنے گئے تو المل ومثن نے بھی تہیں کہا کہ تری آ دی تک آخیں جنگ کرنی ہے اورا پی حورتوں اور بھی کوسلامت رکھنا ہے۔ اس کے بعدانموں نے تیروں کی بارش برسا دی اور پھرتو دونوں طرف سے جنادل اور مقالع لین بھاری جھیاروں کا استعال شروع ہو کیا اور مختی سے اس قدرستگ باری ہوئی کہ دونوں طرف سے جنادل اور مقالع لین بھاری جھیاروں کا استعال شروع ہو کیا اور مختی سے ساس قدرستگ باری ہوئی کہ دونوں طرف سے جنادل اور مقالع کئی جن میں دی اور کئے۔

### حضرت ابوبكر والنؤكا خطآنا

ای اثناه میں معیرت میرالرمن بن حید طالا دید منوره سے صعرت ابو بکر صدیق طالا کا کھؤب کرای لے کر بھال پنچ اور انھوں نے جنگ والی سمت کا زخ اعتبار کیا۔ چنا چی شرقی کیٹ پر صعربت خالد بن ولید طالاسے ان کی طاقات ہوگی جان آپ کے بحد ساتھی معربت رافع بن میرو بطالا کی معیدت میں ابوائی جن مقبل میں۔ معربت میدالرحن طالا میں معید الله کی معیدت میں ابوائی جن مقبل میں۔ معربت میدالرحن طالا میں معید الله کی معیدت میں ابوائی جن مقبل میں۔ معربت میدالرحن طالا

مسلمان تمام دن جنگ میں مشغول رہے یہاں تک کہ جب رات کی تاریکی چھانے گئی تو دونوں فریق متفرق ہو گئے اور مسلمانوں کا ہرامیرائے اپنے دروازہ پر متعین رہا، جہاں اس کی ڈیوٹی گئی تھی۔ پھر حضرت خالد بن ولید دائشے نے حضرت ابد بکر صدیق دائشے کے اور مسلمان کوالمدادی دستوں کی آمد کی خبر سن حضرت ابد بکر صدیق دائشے کا خط ہر دروازے پر بھیجا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا گیا۔ مسلمان کوالمدادی دستوں کی آمد کی خبر سن کر بے حدفر حت اور خوشی ہوئی۔

# مسلمانوں کا جنگ کے لیے جذبہ جہاد

لوگوں نے ساری رات منے کی جنگ کے لئے تیاری میں گزار دی اور باری باری پہرہ دیتے رہے۔حضرت ضرار بن از در ڈٹائٹڑ نے رات بھر آ نکھ لگا کر نہ دیکھی، وہ برابرا پی فوج کے گردگشت پر رہے کہ مبادا دیمن شہر سے لکل کرمسلمانوں پر اچا تک کہیں حملہ نہ کر دے یا ہرقل کی طرف سے آ نے والانشکران پر آ کر شب خون مارے اور یہ بے خبری میں دھر لئے جا کیں اور مسلمانوں کا نقصان ہو!

علامہ واقدی ﷺ لکھتے ہیں: مسلمانوں نے رات بھر''نعرہ کلیر اللہ اکبر'' کی آ وازوں سے فضا کو گرمائے رکھا، ادھررومی عیسائی بھی اپنے مخصوص شعار بگل اور تھنٹیوں سے شور کرتے رہے اور انھوں نے قلعہ کی چار دیواری پراس قدر مشعلیں جلار کھی تھیں جس سے ایسے لگتا تھا جیسے دن چڑھا ہوا ہو۔

علامہ واقدی مینید کھتے ہیں: مجھے بیر وایت پیٹی ہے کہ اہل دمثق اپنے اربابِ حکومت اور اکابرین کے پاس اسٹھے ہوئے اور ان سے مشورہ کیا کہ انھیں کیا کرنا جائے۔

بعض نے یہ مشورہ دیا کہ مصالحت بہتر ہے اور ہماری دائے یہ ہے کہ مسلمانوں کے مطالبات کو تسلیم کر کے ان سے صلح کر لینی چاہئے، ہم میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اجنادین میں بادشاہ برقل کا لفکر موجود تھا، اس کے علاوہ بطارقہ، اراحیہ، قیاصرہ غرضیکہ برقبیلہ کے فتی نوجوان سپاہی موجود تھے، گراتنی کثر ت اور تعداد کے باوجود اس جگ میں وہ مسلمانوں کے آگے نہ تھر سکے، بلکہ مسلمان مجاہدین نے ان سب کو مقابلہ میں اس طرح پیس کر رکھ دیا جیسے جگ میں وہ مسلمانوں کے آگے نہ تھر سکے، بلکہ مسلمان مجاہدین نے ان سب کو مقابلہ کر کے فود کا دلیہ کرائیں۔ فلہ پیسا جاتا ہے اور ہم ان لفکروں سے کوئی زیادہ بہادر بھی نہیں ہیں کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر کے فود کا دلیہ کرائیں۔ بعض نے یہ رائے دی کہ ہمیں شاہ برقل کے داماد 'جزل تو ما'' سے اس معاملہ سے مشاورت کر لینی چاہئے اور ان کی بات بھی من لینی چاہئے، وہ کیا گئے ہیں؟ اور النہ ہے برغواہے کے فلم پاسے کہ دوہ اس بحران سے نکا لئے میں ہماری

#### رومیوں کا سردارتو ہاکے پاس جانا

رادی کابیان ہے کہ بیسب مل کر'' جزل تو ما'' کے دروازے پرآئے تو وہاں سلح سابی پہر ہ دے رہے تھے۔انھوں نے دریافت کیا کہتم لوگوں کے کیا عزائم ہیں؟ آنے والوں نے بتلایا کہ ہم کگ ہرقل کے واماد'' جزل تو ہا'' سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بعض سپاہی اجازت لینے اندر چلے گئے اور ان کو اجازت مل گئی۔ اجازت ملنے پر بیلوگ اندر واغل ہوئے، جزل تو ماکے سامنے زمین کو چوم کر انھوں نے اس کی تعظیم کی ، تو ما ان پر بہت خوش ہوا اور بیٹنے کا تھم دیا۔ وہ بیٹھ گئے گر ان ان کی طرف متوجہ ہوا اور بیٹھ گئے گئر ان کے چروں پرغم اور پریشانی عیاں تھی، بیلوگ بہت سخت پریشان سے پھر تو ما ان کی طرف متوجہ ہوا اور دیا ان کی طرف متوجہ ہوا اور دیا ان کی ایک کی سب کیا ہے؟

انموں نے کہا: اے ہمارے سردار! اے جہال پناہ! اور اے ہمارے فریادر س اور دیکیر! ہمارے شہرول پر مصیبت نازل ہوئی ہے اور افقاد آپڑی ہے، ہم آپ کی مدداور دیکیری کے طالب بن کر حاضر خدمت ہوئے ہیں کیونکہ ہم اکیلے اس مصیبت کا مقابلہ کرنے کی ہمت وطاقت اور سکت اپنے اعد نہیں پاتے۔اس لئے ہم اکشے ہوکر آپ کے پاس آ محکے ہیں اور آپ بر ہمیں اعتماداور مجروسہ ہے کہ جس طرح بھی مناسب ہوا آپ ضرور ہماری مددکریں گے!

اب ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم عربوں سے سلح کرلیں اور ان کے جو بھی مطالبات ہیں، ان کو مان لیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ایٹ نظر کے صورت یہ ہے کہ آپ ایٹ نظر کے ذریعے ہوئے ہے کہ آپ ایٹ نظر کے ذریعے مسلمانوں کو جارے شہروں سے دور کریں اور ہمارا ان سے بچاؤ اور دفاع کریں کیونکہ اس وقت ہم بالکل ہلاکت اور جابی کے کنارے پر کھڑے ہیں اور خطرات کے بادل ہمارے سروں پرمنڈلارہے ہیں۔

## ومثن والوں كا توما كو جنگ كے لئے آمادہ كرنے كابيان

الل دھن نے جب جزل تو ما کی ہا تیں سنیں تو کہنے گئے: اے سردار! آپ نے مسلمانوں کے متعلق غلاا اندازہ لگا رکھا ہے، مسلمان بڑے تخت ہیں آپ نے ان کے بارے جو پچھے بیان کیا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں اور آپ نے ان کے متعلق جو پچھ اظہار خیال فرمایا ہے، فوج مسلم کا مورال اس سے بہت اعلی اور بلند ہے اور ان ہیں سے سب سے چھوٹا مخص اور سب سے کم زور آ دمی بھی ہمارے دس سے بیس آ دمیوں سے بدھوٹ کوٹر سکتا ہے اور ان کا قائدتو کوئی بکا ہے، اس کا تو ہم میں سے کوئی بھی مقابلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا! اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر، ہمارے مال اور ہماری جا نیں محفوظ رہیں اور آپ اگر واقعی ہمارے محافظ ہیں اور ہمارے جان و مال اور شہروں کے دفاع میں دلچی رکھتے ہیں، تو آ سے ہمارے ساتھ میران میں تھلیں اور ان مسلمانوں کے یا توصلے کرلیں یا پھر ہمارے ساتھ میران کا متابلہ کریں۔

توانے جواب دیتے ہوئے کہا: پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ان سے تعداد کے لحاظ سے زیادہ ہو، پھر دوسری چیزیہ کہ تمھارے پیس اس طرح کے تمھارے پیس اس طرح کے تمھارے پیس اس اس طرح کے دیکر شہر بھی بیٹ ہے کہ تمھارے پاس اس طرح کے دیگر شہر بھی بیس ۔ چوتی بات یہ ہے کہ تمھاری نفری کے زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ تمھارے پاس ہر تنم کا اسلی، ہتھیا راور زیر شرب کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ نظے زرہ اور دوسرا جنگی سامان وافر مقدار میں موجود ہے جبکہ دوسری طرف تمھارے دشمن کی پوزیش یہ ہے کہ یہ لوگ نظے پاؤل، نظے بدن اور نہتے ہیں، ان کے پاس کوئی قابل ذکر اسلی ہے نہ جنگی ساز وسامان!

اللي دمش نے كہا: اے سردار! ان كے پاس ہمارا ہى ساز وسامان اور بے شار ہتھيار موجود ہيں كيونكہ جنگ فلسطين من 'روہيں' كے فشر سے ،اور بھرہ كلائل بھر' كاوس' سے مقابلہ كے وقت اور بيت كھيا كے پاس جزل' عزرائيل' كے ساتھ مقابلہ كے دوران ميں ہمارا بہت سارااسلح ان مسلمانوں كے ہاتھ دگا ہے۔ لہذا ان كے پاس خودہم سے چھينا ہوا اسلح اور جنگ سحورا ميں جوانھوں نے ''بولعں' اوراس كے بھائى سے اسلح اور جنگ ساز وسامان موجود ہے، پھر نہتے كہاں ہيں؟ اور جنگ سحورا ميں جوانھوں نے ''بولعں' اوراس كے بھائى سے سامان پخرا تھا۔ علاوہ از ہيں اجناد مين جي بہت سامان جنگ ان كو حاصل ہوا كيونكہ ہمارے اموال اور آدمى ہمى انھوں سامان پخرا تھا۔ علاوہ از ہيں اجناد مين جي بہت سامان جنگ ان كو حاصل ہوا كيونكہ ہمارے اموال اور آدمى ہمى انھوں نے وہاں پکڑے تھے، كين وہ اس اسلح كوا ہے دفاع اور حفاظت كے ليے استعال جن اس لئے نہيں لاتے كہوہ كوئى پرواہ مى نہيں كرتے كہم ان سے تعداد ميں زيادہ ہيں اور نيز ان كے نبى (مَنَّ اللَّمُ اللہ ہو جاتا ہے، وہ دوز خ ميں چلا جاتا ہے اور جومسلمان قبل كر ديا جائے، وہ جنت ميں جائے گا اور وہاں سرمى زئرگى يائےگا۔

ال وجہ سے وہ ہم سے نظے بدن اور نظے یاؤں ہر طرح الرح میں تاکہ وہ اللہ علیٰ کے راستہ میں لؤکر جنت کی martat.com

اعلی نعمتوں کو حاصل کرسکیں جیسا کہ ان کے نبی (مُنْ الله ان سے کہا ہے۔

توماان کی با تیں سن کرہنس دیا اور کہنے لگا:تمھاری انہی باتوں نے اور اس سادہ لوگی نے تو ان مسلمانوں کواس قدر دلیر کیا ہے۔ اس طرح کی با تیں تمھارے افہان میں بیٹھ گئی ہیں جس کی وجہ سے بیکمتر اور غلام لوگ تمھیں مار نے لوشے پر حریص ہو گئے ہیں، اگرتم صدق دل سے ان کے ساتھ جنگ کرتے تو ضرور ان پر غالب آ جاتے۔ کیونکہ تم ان سے کئ گزازیادہ ہواوروہ لوگ تعداد میں بھی تم سے کم ہیں اور ہیں بھی کمزور۔

انھوں نے کہا: جناب! آپ جیسے بھی ممکن ہو، یہ مصیبت ہم سے دور کر دیں اور آپ ایک بات یا در کھیں! اگر آپ نے خود جاکران کو ہم سے نہ روکا تو ہم ان کے لئے اپنے دروازے کھول دینگے اور پھروہ جو بھی ہم سے مطالبہ کریں گے اس پرہم ان سے صلح کرلیں گے۔

تومانے جب ان کی گفتگوئ تو دیر تک سوچ میں ڈوبار ہااوراس کے دل میں گویا بیخوف پیدا ہو گیا بیلوگ واقعی ایسا کریں مے! پھرسوچ بچار کے بعد کہنے لگا:

تم فکرنہ کرو، میں عربوں کا منہ تم سے موڑ دونگا، ان کے سرداروں میں سے ایک ایک کو پُن پُن کرفل کر دوں گا، میں صرف بیرچاہتا ہوں کہتم میرے دست و ہاز و بنواور میرے سائے ایسے لڑو کہ جھے خوش کر دو، اس طرح تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ گے۔

انھوں نے کہا: ہم آپ کے ساتھ ہیں بلکہ آپ کے آ مے ہوکراڑیں مے اور اس وقت تک ہم اڑتے رہیں مے جب تک جارا آخری آ دی زندہ ہے! تک جارا آخری آ دی زندہ ہے!

اس نے کہا: اچھا تو پھرمبے تو م کو جنگ کے لئے لئے آؤتو ہم ای ونت عرب پرایک بڑی مصیبت نازل کردیکھے۔ بیلوگ واپس لوٹ آئے اور اس کے شکر گزار تنے اور مسلسل قلعہ پر پہرہ دیتے رہے، بُرجوں اور دروازوں پرآمگ جلائے رکھی اور'' جنزل تو ما'' کے انتظار میں انھوں نے رات گزار دی۔

ادهررسول الله تنظیم کے اصحاب اپنے مراکز اور مقامات میں رات الله الله الله مُحَمَّد رَّسُولُ الله " کا ورد کرتے رہے اور فضاء الله اکبر کے نعروں سے کوجی رہی اور صحابہ کرام انگاہی بیر و نذیر صنور تنظیم پر درود وسلام برحتے رہے۔ •

حضرت خالد بن ولید والامقام "ور" میں خوا تین، بھل اور مال فنیمت، جودشنول سے حاصل ہوا تھا، کے پاک موجود رہے۔ حضرت خالد بن ولید والا کی عالا مشرقی مید پر ملکر دخف وغیرہ میں متے تمام رات لوگ پیرے اور چاکا

ع دام والذي تعدي الله و المرابعة والمنظمة والمن

پرے، یہاں تک کہ جر کا وقت ہوا تو ہرامیرنے اپنی اپنی یونٹ کونماز باجاعت پڑھائی۔

معزت ابوعبیدہ تالی نے بھی ہاب جابیہ پراپ ساتھیوں کونماز پڑھائی اوراس کے بعد پیش قدمی کا امردیا اور فرمایا:
جنگ ہے دل تک نہ کرنا، آج تکلیف اُٹھاؤ کے لوکل راحت پاؤ کے! اور وہ بہت بڑی راحت ہوگی، تیرا ندازی احتیاط
ہے کرنا کیونکہ تیر پچھ لو نشانہ پر لگتے ہیں اور پچھ خطا چلے جاتے ہیں اور گھوڑوں پرسوار ہوجاؤ کیونکہ اللہ کھاتے کوئمن تم
ہے او فجی جگہ پر ہیں اور ان کے لئے تمھاری نسبت تیر چلانے میں زیادہ آسانی ہے، تم ایک دوسرے کی ہمر پورا مداد
کرتے رہنا۔ ثابت قدمی سے لڑنا اور مبر کا دائن ہاتھ سے چھو شخ نہ پائے۔

# مسلمانوں کا جنگ کے لیے پیش قدمی کرنا ہے

رادی کا بیان ہے کہ بیلوگ ڈھالوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپ کر پیدل بی دشمن کی طرف چل دیے، ادھر حضرت بزید بن ابی سفیان ڈاٹٹو ''باب صغیر'' سے، حضرت قیس بن مہیر ہ ڈٹاٹٹو ''باب کیمان' سے، حضرت رافع بن عمیرہ ڈٹاٹٹو ''باب شرقی'' سے حضرت شرحبیل ڈاٹٹو ''باب تو ما'' سے اور حضرت عمرو بن عاص''باب الفرادیس'' سے دشمن کی طرف بوھے۔

علامہ داقدی میکانی اپنی پوری سند کے ساتھ لکھتے ہیں: حضرت رفاعہ بن قیس اٹائی بیان فرماتے ہیں کہ بیس نے اپنے دالد ماجد، حضرت قیس اٹائی بیان فرماتے ہیں کہ بیس نے اپنے دالد ماجد، حضرت قیس اٹائی سے موال کیا اور عرض کیا کہ دشت کے عاصرہ کے دفت آپ حضرات گھوڑ دل پر سوار تھے یا پیدل تھے؟

انھوں نے فرمایا کہ حضرت ضرار بن از در تالی کے دو ہزار سواروں کے ماسوا، جواس معرکہ کے دفت پورے لشکرادر شہر کے گردگشت پر ہے تا کہ دشمن اچا تک حملہ نہ کر دے، باتی سب حضرات پیدل ہی لڑ رہے تھے۔حضرت منرار ثالی مب حضرات پیدل ہی لڑ رہے تھے۔حضرت منرار ثالی جب کی دروازہ پر کہنچتے تو تفہر کرلوگوں کو جنگ کا شوق دلاتے اور اللہ کھی کے دشمنوں سے جہاد کی ترغیب دیتے اور فرماتے کہ:

جنگ شروع ہوگئی

علامہ واقدی منظو کھے ہیں: راوی نے بیال کی بیا میں اللہ کی بیا ہے ہونے اللہ دوسرے کو جنگ کے لئے الکارااور

ساتھ ہی تیراندازوں نے تیروں کی ہو چھاڑ کر دی۔قلعہ دالوں کی طرف سے سنگ باری شروع ہوگئ۔ عرادات (پھر تھنیکے کا آلہ) اور منجنیقوں سے پھر پھنیکے جانے گئے، مسلمانوں نے مشرکین کی طرف سے تازل ہونے والی اس آفت اور مصیبت پرنہایت صبر واستقلال کا مظاہرہ کیا اور ثابت قدم رہے۔

بادشاہ ہرقل کا داماد ' بحزل تو ما گیٹ' سے جوائی کے نام پر رکھا گیا تھا، باہر آیا، ' 'جزل تو ما' ان رومیوں بیل ایک عابد، راہب، زاہد، ناسک شخص تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی بہادر اور دانا بھی تھا مشرک مما لک بیل اس جیسا عابداور زاہد کوئی نہیں تھا قوم اس کی بری تعظیم کرتی تھی اس دن جب وہ اپنے کل سے باہر آیا تو اس نے اپنے سرکے اوپر بردی صلیب بلند کرر کی تھی جے اس نے مُن کے اُوپر گاڑ دیا۔ بطارقہ، اراحیہ اور بردے برے نصرانی اس کے اردگر و کھڑے سے ایک صاحب معرفت آ دی نے انجیل کو اٹھایا ہوا تھا وہ بھی اس نے صلیب کے پاس رکھ دی۔ اس وقت قوم نے چلانا شروع کر دیا اور ان کی آ واز وں نے شدت اختیار کرلی۔ تو ما آگے بردھا اور اس نے اپنا ہاتھ انجیل کی سطروں پر رکھ کریے دعا پڑ ھنا شروع کی:

"اَللّٰهُمَّ انْصُرْ مَنْ كَانَ مِنَّا عَلَى الْحَقِّ وَانْصُرْنَا وَلَا تُسَلِّمْنَا وَاخْذُلِ الظَّالِمَ فَأَنْتَ بِهِ عَالِمٌ اللّٰهُمَّ إِنَّنَا نَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِالصَّلِيْبِ وَمَنْ صُلِّبَ عَلَيْهِ وَاظْهَرِ الْإِيَاتِ الرَّبَانِيةَ وَالْهُمَّ إِنَّنَا نَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِالصَّلِيْبِ وَمَنْ صُلِّبَ عَلَيْهِ وَاظْهَرِ الْإِيَاتِ الرَّبَانِيةَ وَالْهُرِ الْإِيَاتِ الرَّبَانِيةَ وَالْهُرِينَ وَالْقَدِيْمُ لَمْ يَزَلُ مِنْكَ بَدَأُ وَإِلَيْكَ عَادَ وَيَحْمِلُهُ مِنْكَ أَنْصُرْنَا عَلَى مِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ."
عَلَى هُو لاَهِ الظَّالِمِيْنَ وَانْصُرْ مَنْ كَانَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ."

''اے خدا! ہم میں سے جوتن پر ہے اس کی مدوفر ما ہو ہمیں آخ دے اور ہمیں دشمن کے ہردنہ کر اور تو کا الم کو رسوا کر وے اور تو جانتا ہے فالم کون ہے۔ اے خدا! ہم صلیب کے واسط سے اور اس شخص کے وسیلہ سے جو سولی دیا گیا اور جس نے مجزات الہید کو ظاہر کیا اور جس کے ہاتھ پر لا ہوتی افعال ظاہر ہوئے تیرا قرب چاہتے ہیں وہ شخص فحق کے لینی ہمیشہ سے تیرے ساتھ رہا ہے، دنیا میں آیا اور پھر تیرے پاس لوث گیا تیرے پاس سے انجیل لایا، پس ہمیس ان ظالموں سے نجات اور ان کے مقابلہ میں ہماری مدوفر ما اور جوش ہم دونوں میں سے سید سے راست پر ہے اس کو فالب کر دے''اکی دھا پر سب لوگوں نے آمین کی۔ محترت مرضیل میں حدرت اور ان میں مدند مخالفہ کا جب رسول اللہ ساتھ ہے دعرت مرضیل بن حدد مخالفہ کا جب رسول اللہ ساتھ ہے اس طرح بیان فرمایا ہے اور ان سے روماس حاکم بھر و نے جو اس وقت ان کے پاس باب تو با پر متعین شرصیل مخالفہ کے نشل مرح بیان فرمایا ہے اور ان سے روماس حاکم بھر و ہمیں اس کا ہم موجود سے ہم موجود سے ہم تقدیل سے بیان کیا، روی فوجی جب بھی کوئی بات اپن دیان میں کرتے تو روماس حاکم بھر و ہمیں اس کا ہم موجود سے ہم موجود سے ہم تو میں حالم بھر و ہمیں اس کا ہم موجود سے ہم تعرب تھیں میں میں مرح و دسے ہم تعرب تعرب ہم کوئی بات اپن دیان میں کرتے تو روماس حاکم بھر و ہمیں اس کا ہم موجود سے ہم تعرب تا سے بیان کیا، روی فوجی جب بھی کوئی بات اپن دیان میں کرتے تو روماس حاکم بھر و ہمیں اس کا

انوں نے اپنے مقیدے کے منابق منا کی تی رحرم کی مو) marfat.com حضرت رفاعه والتؤییان کرتے ہیں: رومیوں کی تغربیہ باتیں اور حضرت عیسیٰ بن مریم الظفیٰ پران کا فروں کی جموئی مہتر مہتیں سن کرمسلمانوں نے اللہ ﷺ کی پناہ ما تکی۔ حضرت شرحیل والتؤاوران کے ساتھی مسلمان حملہ کے ارادہ سے دروازہ کی طرف بردھے کیونکہ آپ کو جزل تو مالعنتی کا وہ (کفریہ) قول بہت گراں گزرا تھا۔

آپ نے فر مایا: اے اللہ ﷺ کے دشمن! تو جموٹ بکتا ہے، بیشک معنرت میسیٰی بن مریم اللہ ﷺ کنزد یک معنرت آپ نے فر مایا: اے اللہ ﷺ کے دشمن! تو جموٹ بکتا ہے، بیشک معنرت میسیٰی بن مریم اللہ ﷺ کو نائے کا فرواللہ ﷺ کے دشمی سے بیدا فر مایا، پھر جب تک جا ہا ان کو زمین پر زندگی عطا فر مائی اور پھر جس وقت جا ہا ان کو آسانوں کی طرف (زندہ بی) اٹھا لیا۔ اس کے بعد حضرت شرعبیل ناٹیز نے کا فروں پر بھر پور حملہ کر دیا۔

# جنك دمشق اور حضرت ابوأبان بن سعيد واللظ كى شهاوت

ملعون عیسائی سپرسالار "قیا" اس دن اتی تخی اور بے جگری سے اثرا کہ اس سے پہلے اس کو بھی کسی نے اس طرح زردست ہمت اور زور سے جنگ کرتے اور اثر تے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے سپاہیوں نے مسلمانوں پر پھراؤ کیا اور وہ تیروں کی مسلمل بارش کرتے رہے جس سے بہت سے مسلمان زخی ہوئے سخت زخی ہونے والوں میں معزت ابو آبان بی مسلمل بارش کرتے رہے جس سے بہت سے مسلمان زخی ہوئے سخت زخی ہونے والوں میں معزت ابو آبان بی سعید بن العاص ڈٹائٹ بھی تھے، آپ کو زہر میں بچھا ہوا ایک تیر لگا، آپ نے اس مسموم تیرکو تھنے کر ثکال دیا اور اپنی عمامہ سے اس جگہ کو مضوط با ندھ لیا تا کہ زہر بدن میں آگے نہ پھیلے گرتیر چونکہ تخت زہر بلا تھا، آپ نے اس کا اثر اپنی جسم میں سرایت کرتا ہوا محسوس کیا، ساتھ ہوا آئی کو اور آپ کو زخی حالت میں اٹھا کر خیمہ میں لے آئے اور چھا دی میں سرایت کرتا ہوا محسوس کیا، ساتھ ہوا کی دورانی لگانا چاہی گر محضرت ابان بن سعید ڈٹائٹ نے اشارہ سے منع کیا کہ زخم کے دائر میں ہوئے گا وار پھر سے عمامہ کو مت کھولیں کے ونکہ آگرتم لوگوں نے اس کو کھول دیا تو اس کے ساتھ ہی میری روح پرواز کر جائے گی اور پھر کے: اللہ چین کی قتم ایمری خواہش پوری ہوتے نظر آتی ہے اور جس چیز کی میں اپنے مولائے کر کیم چین سے آمید کرتا تھا (شہادت نی سیل اللہ)، وہ جھے ہیں گئی۔

تا ہم ساتھیوں نے ان کے روکنے کے باوجود زخم سے پی کھولنا شروع کر دی ابھی وہ پوری کھولنے نہ پائے تھے کہ آپ نے آ آپ نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا اور کہا:

"أَشْهَدُ اَنْ لَآ اِلٰهَ اِللَّهُ وَمُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ. لهٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْلُمُنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ."

ابھی آپ بہ الفاظ پورے کر بی رہے تھے کہ موت نے آپ کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ إِنَّالِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ دَاجِعُوْنَ.

# شهيداسلام حفزت ابوابان بن سعيد خالفهٔ كى بهادرزوجهمتر مه كاواقعه

حضرت ابوابان بن سعید نظاف کی شادی نئی مقام اجنادین میں حضرت اُم ابان بنت عقبہ بن ربید نظاف ہوئی اور آپ کے ہاقوں سے بنوز مہندی کا رنگ اور سرے عطری خوشبو بھی زائل ندہوئی تھی کہ آپ کواپنے بہادر شوہری شہادت کی خبر سنی پڑی ۔ اُم ابان ایک نہایت بہادر خاتون تھیں اور پیدل لڑنے والی عورتوں میں سے ایک دلیر عورت تھیں ۔ آپ کا تعلق ایک جانباز اور شجاعت و بہادری میں مشہور خاندان سے تھا، جب انحوں نے اپنے شوہر تا ہداری شہادت کی خبر سنی تو اپنے لیے دامنوں میں اُلجھتی پڑتی شوہر کی لاش کے پاس آ کمڑی ہوئیں۔ آئیس دکھ کر، جبکہ دو ابھی میدان جنگ بی میں شے نہایت صبر کا مظاہرہ کیا اور ان کے لئے اجر واقواب کی طلب کار ہوئیں اور ان کی زبان سے اس سخت صدمہ کے وقت بھی کسی نے اس کلمہ کے سوا بھی بین سنا:

آپ کو جوعطا ہوا ہے، مبارک ہو! آپ رب العالمین کے جوار رحت میں چلے گئے ہیں جہاں آپ کو موٹی موٹی موٹی موٹی موٹی مولی والی کورے چئے رنگ کی حوریں طنے والی ہیں، اس خداو بحدوں کے پاس جس نے ہمیں طایا تھا، پھر جُدا کر دیا، چونکہ میں آپ کی مشاق ہوں اس لئے میں اللہ کھائی کتم کھا کر کہتی ہوں کہ میں اپنی پوری جدوجہدے آپ سے طنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ دنیا میں ہم دوٹوں ایک دوسرے کو اچھی طرح ندد کھے سکے اور ندار مان پورے ہوئے تھے۔ اللہ کھی کو کئی منظور تھا، ہمارے مقدر میں کہی زعری کا کمدر ہوجانا لکھا تھا! اب میں نے اپنے او پرحرام کرلیا ہے کہ آپ کے بعد جھے کوئی شخص میں کردے۔ میں نے اپنی جان کو اللہ کھی کے داستہ میں دقف کر دیا ہے میں آپ سے بہت جلد ملوں گی اور میں امید کرتی ہوں کہ بیم مقصد جلد سے جلد بورا ہوجائے گا۔

کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ مبروقل کرنے والی خاتون کوئی و کھنے ہیں تیں آئی، اس کے بعد حضرت ابوابان بن سعید نظاف کا ای جگہ کفن فن کا اجتمام کیا گیا۔ صفرت خالد بن ولید ظاف نے آپ کی تماز جنازہ پر حائی اور مسلمانوں نے آپ کو پر وخاک کیا۔ آپ کی قبر شریف مشہور ہے۔ صفرت ام ابان ظافہ آپ کو پر وخاک کرنے کے بعد نہ تو روئی اور نہ ہی آپ کی قبر پر شمری میں مگرسید می فیمہ ش آئیں، جھیار پہنے اور فرحانا باعرما (فاب بینا) کوار باتھ میں فاور باجد میں اور بین بدل کر صفرت خالد بن ولید ظاف کے طم میں فائے اینے وسلم اور کا کر صفرت خالد بن ولید ظاف کے طم میں فائے اینے وسلم اور کی کی اور باجد میں دور میں

لوکوں سے یو چھا کہ میرے شوہرکوکون سے دروازے پرشہید کیا میا؟

انھوں نے بتایا کہ 'تو ما کیٹ' پر جوشاہ روم ہرقل کے داماد کے نام پر رکھا ہے اور مشہور ہے اور تل بھی ' تو ما' بی نے

یہ ہے۔ بیسنتے بی آپ حضرت شرحبیل بن حسنہ ٹاٹھ کے لئکر کی طرف چل دیں اوراس میں جا کر کھل مل کئیں اور سخت جنگ وقال کیا۔ آپ تیراندازی میں بہت بڑی ماہر تھیں۔

حضرت شرحبیل بن حسنه دلانتئر بیان کرتے ہیں کہ میں نے دمشق کی جنگ کے دن''باب توما'' پرایک مخفس کوصلیب اٹھائے دیکھا جو'' تو ما'' کے آئے آئے چل رہا تھا اور وہ ہماری طرف اشارے کرتا اور منادی کرتا تھا اور کہتا تھا:

"اللَّهُمَّ انْصُرْ لَهٰذَا وَمَنْ لَاذَبِهِ اللَّهُمَّ اظْهَرْ لَهُ نُصْرَتَه، وَأَعْلِ دَرَجَتِهِ"

"اے اللہ ﷺ! تو اس صلیب کو اور جس نے اس کی پناہ لی ہے اس کو فتح عطا فرما دے اور اس کی پناہ لینے والوں کو غلبہ عطا فرما اور اس کو سربلندی عطا فرما!۔"

## جزل توما كاميدان جنگ مين أترنا

حضرت شرطیل بن حسنہ دلائڈ بیان کرتے ہیں میں ابھی اس کی طرف دکھے ہی رہاتھا کہ اچا تک اُمِ ابان دلائا نے اُنہ نے
ایک ایبا تیر مارا کہ وہ اس مخص کے بدن پر جاکر لگا اور نشانہ خطا نہ ہوا اور ساتھ ہی صلیب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر
زمین پر کر پڑی وہ ہماری طرف گری اور میں گویا اس کے جواہر کو چیکتے ہوئے دکھے رہا تھا۔ ہم میں سے ہر مخص اس کی
طرف تیزی سے بردھا تا کہ اس کو اٹھا ہے۔

وشمن خدا''تو ہا'' نے جب دیکھا کہ لوگ صلیب کی طرف کثرت سے بڑھ رہے ہیں، تو اس کواپئی رسوائی اور ذلت کا احساس ہوا اور اس کو یقین ہو چلا کہ اب ہلاکت قریب ہے۔ اس کا کفر اس وقت اور تیز ہوا اور اسے بیہ بات سخت نا کوارگزری، اس نے ول ہیں سوچا کہ بادشاہ روم کو جب اس چیز کی اطلاع پنجی کہ''صلیب اعظم'' مجھ سے سلب ہوگئی ہے اور مسلمانوں کے قبضہ میں چلی گئی ہے تو بڑی شرمندگی ہوگی۔ بیسوچ کر اس نے اپنی کمرکس کی اور اپنی ڈھال اور مسلمانوں کے قبضہ میں چلی گئی ہے تو بڑی شرمندگی ہوگی۔ بیسوچ کر اس نے اپنی کمرکس کی اور اپنی ڈھال اور مسلمانوں کے قبضہ میں جاتھیوں سے تا طب ہوکر کہنے لگا:

جس کومیرے ساتھ چلنا ہو، چلے اور جس کو بیٹھنا ہو، بیٹھا رہے۔ میں نے تو اب لڑنے کا عزم کرلیا ہے اور ضرور میدان جنگ میں نکلوں گا اور ان بھیڑیوں کو بھگا کراور مارکر بی اپنے دل کوسکون پنچانا چاہتا ہوں۔
میدان جنگ میں نکلوں گا اور ان بھیڑیوں کو بھگا کراور مارکر بی اپنے دل کوسکون پنچانا چاہتا ہوں۔
یہ کہ کروہ تیزی سے بیچے اتر ااور قلم کا ورواز و کھیا ہو ہے کہا تھے اور ان اور قلم کا ورواز و کھلتے بی سب سے پہلے میدان

میں لکلا۔ روی چونکہ اس کی حس، جنگی عزم، عمدہ فراست اور شدت حملہ سے خوب واقف عضاس لئے کوئی بھی پیچے نہ رہا اور سب بی اس کے ساتھ نکل پڑے اور تیر کمانیں ڈھالیں، تکواریں لے کرنڈی دل کی طرح چبار طرف بھیل میے۔ اور سب بی اس کے ساتھ نکل پڑے اور تیر کمانیں ڈھالیں، تکواریں لے کرنڈی دل کی طرح چبار طرف بھیل میے۔

کہتے ہیں کہ مسلمان صلیب کو لینے کے لئے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش جی مشغول تھے کہ ادھر رومی چینے چلاتے دروازے سے باہر لکانا شروع ہوئے۔شور برپا ہے، مسلمانوں نے بیصورتحال دیکھ کرایک دوسرے کو خبردار کیا اور جب ان مسلمانوں نے رومیوں کی اپنی طرف پیش قدمی کو دیکھا تو صلیب حضرت شرصیل بن حسنہ تفاقلا کے میرد کر دی اور خود دیشمن کے مقابلہ میں ڈٹ گئے۔ دیشمن کی طرف بوسھا کر چہ دروازہ کے اوپر سے تیروں اور پھروں کی بارش ہوری تھی گر بایں ہمہ مسلمان اس کی پرواہ کئے بغیر آ کے بوستے رہے اور رومیوں پرٹوٹ بوٹے۔

حضرت شرحیل بن حسنہ مالات نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز سے کہا: اے لوگوا دروازے سے دور

اب يجيكى طرف مث كرار وتاكم قلعدكاو برسي جاندوالى تيراندازى اور پقراؤ مع محفوظ رمو!

بین کرمسلمانوں نے رجعت فہتم ی اختیاری اور پیچے ہٹ کرائر نا شروع کیا اور اس طرح اپنے سروں پر بر سے والے تیروں اور پیچے ہٹ کرائر نا شروع کیا اور اس نے والے تیروں اور پیخر ان کا بیچھا کیا اور اس نے تعالی کی طرح نوگوں کو کا شے کو دوڑا پھر رہا تھا اور تعالی سے بڑی ضربیں لگائیں، یہ مست اونٹ کی طرح لوگوں کو کا شے کو دوڑا پھر رہا تھا اور اس کے اردگر ددو سرے بہادر سورے بھی موجود تھے۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ ڈاٹنڈ نے جب اس کی بیرحالت اور مشرکوں کا غلبدد یکھا تو این قوم کو خطاب کیا اور فرمایا:

اے لوگو! اپنے رب سے جنت کی طلب میں اپنی زند کیوں کو بھول جاؤ اور اپنے کر دار اور عمل سے اب خالق و مالک کوخوش کر لو! اور پاد کر وہ معارار ب میدان سے تمعارے فرار ہونے ، پیٹے پھیرنے اور پیپائی اختیار کرنے سے ہرگز رامنی نہیں ہوتا ، آ کے بردھو! حملہ کرواور دعمن میں تھس جاؤ اللہ کا تقصیں پرکت دے گا!

کہتے ہیں کہ خطاب سنتے ہی مسلمانوں نے خت جملہ کیا، گھسان کی جگ چرائی، اوگ تھم کھا ہو گے، تواروں نے اپنا کام دکھایا، تیروں اور پھروں کا استعال شروع ہو گیا، ڈھالیں اور پرکام میں لائی گئیں۔اہل دش کو فیر ہوئی کہ '' تو ا'' مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے لگا تھا اور صلیب اعظم اس کے ہاتھ ہے گری اور مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئی ہے یہ خبر پھیلتے ہی لوگ جو ت ور جو ق میران جنگ کی طرف دوڑ پڑے، یہاں تک کہ معاملہ بہت بڑھ گیا اور رومیوں کی جھیت شل کھرت ہوئی۔اللہ ھائی کہ خواب سے خوب ہوگا کا دور '' ہوئی کھرت ہوگا۔ اللہ ھائی کا دیشن '' تو ا'' اپنے چپ وراست و یکھنے لگا اور اس نے قوم کو اپنے خطاب سے خوب ہوگا کا اور '' بدی صلیب '' کے حصول کے لئے ان کو براہ میں خرا رہا کہ اچا گے۔ اس کی توجہ صرحت شرصیل بن حنہ شاکلا کی طرف اور '' بدی صلیب '' کے حصول کے لئے ان کو براہ میں ہوگا ہو گئی گئی ہو صفرت شرصیل بن حنہ شاکلا کی طرف ہوگی۔اس نے دیکو لیا کہ وہ بدی صلیب آپ کے پائیں ہے، بس پھر کیا تھا تھر پڑتے ہی وہ صلیب کو حاصل کرنے کے اس نے دیکون ہوگیا اور تھوارسونت کرآپ کی جانب بو جائیں ہوگیا گئی گئی گئی گئی ہوگیا اور تھوارسونت کرآپ کی جانب بو جائیں ہوگیا گئی گھا گئی ہوگیا اور گوارسونٹ کرآپ کی جائیں بو کیا ہوگیا ہوگی

# حضرت أم ابان اللهاكے تير سے "توما" كا زخى موكر كرجانے كا واقعہ

حضرت شرصیل بن حسنہ والنونے جب اچا تک اس کواپی طرف بڑھتے ہوئے اوراس کے جملہ آور ہونے کے ارادہ کوریکھا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے صلیب کو پھینک دیا۔ ڈھال کوسینہ کے برابر کر لیا اور تلوار سونت کی اور مقابلہ کے لئے اس کے سامنے ڈٹ گئے۔ اس اللہ کھانے کے دشمن نے صلیب کو جب زیمن پر پڑے ہوئے دیکھا تو اس نے بڑی بُری کر کا طرح تختی سے جملہ کیا اور ایک بولناک چیخ کے ساتھ چلا کر اپنے ساتھیوں کو آواز دی۔ وہ مشرک اس کی امداد کے لئے آگئے اور اس کو تقویت پہنچائی۔ ادھر حضرت اُم اہان بنت عتبہ بن ربیعہ وقائی نے جس وقت وشمنِ خدا ''تو ہا'' کو حضرت شرصیل بن حسنہ دائٹ پر جملہ کرتے ہوئے دیکھا تو دریا فت فرمانے لگیں کہ بیا پے نفس کو ذکیل کرنے والاکون ہے!

لوگوں نے بتلا یا کہ بہی تو ہے ، وہ ہا دشاہ ہرقل کا داماد ''تو ہا'' اور آپ کے شو ہر حضرت ابوا بان بن سعید والٹو

حضرت أم ابان الله نے بیہ سنتے ہی اس پر سخت جملہ کیا یہاں تک کہ اس کو ہلاکت کے قریب کر ڈالا، کمان پر چلہ پڑھا کراس پر تیر برسانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ روی محافظ اس کے قریب بڑھے گئے اور انھوں نے آپ کو نقصان پہنچا تا چاہا اور مرعوب کرتا چاہا گرآپ نے اس چیز کی کوئی چنداں پرواہ نہ کی اور ' بیسیم الله و علی مِلَّةِ رَسُولِ الله ہو' کی ندا بلند کی (نعرہ تجمیر اور نعرہ رسالت بلند کیا) اور تیر چھوڑ دیا۔ ادھر الله دی کا دشن ' توا' مصرت شرحیل بن حد دالله کا دشن ' توا' مصرت شرحیل بن حد دالله کا در بیس کی اور قریب تھا کہ وہ صلیب پر بیضہ کرلے کہ اچا تک تیرآ کراس کی داکیں آگھ ش لگا اور آ کھے اندر پھنس گیا اور قریب تھا کہ وہ صلیب پر بیضہ کرلے کہ اچا تک تیرآ کراس کی داکیں آگھ ش لگا اور آ کھے اندر پھنس گیا ۔ تیر کھا کروہ چلا تا ہوا بیچھے کی طرف مُوا ۔ حضرت آم ابان گاٹا نے دوسرے تیرکا ارادہ کیا بی تھا کہ چھے روی مرد تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور انھوں نے اللہ چھٹا کے اس دشمن کو ڈھالوں اور پروں سے چھپا لیا۔ اور محضرت آم ابان گاٹا کی قوم کے لوگ بھی آپ کی طرف دوڑ ہے تا کہ آپ کو بچا کیں، جب آپ دشمنوں کے شرے محفوظ ہو گئیں تو آپ نے بھردوبارہ مندرجہ ذیل دجزیہ شعر پڑھے ہوئے دشمن پر تیر برسانے شروع کردیے:

ترجمها شعار:

اے اُم ابان! تواپنے (شوہر) کا انقام لے اور ان دشمنان خدا پر ایک جان لیواحملہ کر، تیری تیراندازی سے رومیوں کے ایک میں ایک شورش اور ہنگامہ بریا ہو گیا ہے بیس نے تسم کھائی ہے کہ ایک نیا معرکہ قائم کروں گی اور اب بیس کھے چھوڑ کرزندگی برنہیں کروں گی۔ مجھے چھوڑ کرزندگی بسرنہیں کروں گی۔

علامہ واقدی مکت ایس: پر معزت ام ایان عالم نے ایک موٹے قوی روی کافر کے ایک تیر مارا جواس کے 16 antat.com

سے اعرد داخل ہو کیا۔حضرت شرحیل بن حسنہ تفاقد نے اس کی طرف دیکھا تواہی ساتھیوں سے چے کرفر مایا: تم پرافسوں ہے! کھڑے کیا دیکھ رہے ہو۔ روی کتاتم سے فی نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے، ان کوں برحملہ کروو۔ 

مسلمانوں نے ایک تابوتو ژحملہ کر دیا۔حضرت شرحیل بن حسنہ ٹاٹٹا اور آپ کے ساتھی مسلمانوں نے بھی حملہ کر دیا اور رومیوں کو مارتے مارتے وہ دروازے تک پھنے محے۔مسلمان مجاہدین جب دروازے کے قریب محے تو قلعہ کی قصیل سے انھوں نے پھروں اور تیروں کی بوچھاڑ کر دی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو پیچے بنا پڑا، تاہم مسلمان مجاہدین نے رومیول کے تین سوفوجیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کے ہتھیار مسلیبیں اور دوسراساز وسامان اپنے قبضہ میں کرلیا۔

وتمن خداد او ان شريس اس حالت بن داخل موكيا كه تيراس كى آكه بن بيست بادروه تيراتنا معبوطى سے ا تدرد حنسا ہوا تھا کہ لکل نہیں رہا تھا۔ جب (رومیوں) کے لوگ شہر میں داخل ہو سے تو فوراً دروازہ بند کر لیا اور روم مركرده بدي لوك" وقوما" كروجع موسك اوراس اي جمرمت بن اليار حكماء ادراطباء في تيركواس كي آكو س تكالنے كى تدابيركيں اورائے تكالنا جا با كرتيرتماك تكنے كا نام نيس ليتا تما" توما" شدت دردے جي ر با تما اور تيرك تكنے ك كوكى صورت مجد من بيس آتى تقى \_ آخر تيركا لكرى والاحصه كاث كرا لك كرديا كيا اور پيكان آكم من ريخ ديا كيا \_ ی با عرصنے کے بعد کھر چلنے کے لئے کہا کیالیکن بیای جکہ دروازے کے اعربیٹے کیا۔ تعوری در کے بعد پجے سکون محسوں كيا تولوكول نے دوبارہ كمرجلنے يراصراركيا اوركها كه بہتر ہےكة ب كمرجاكرة رام كريس۔

### رومیوں کا توما کوسٹے کرنے کا مشورہ

الل ومثل نے کہا: ہائے افسوس! آج ہم پرمصاعب دوچدہو مے۔ پہلی مصیبت صلیب اعظم کا ہمارے ہاتھے۔ جاتے رہنا اور اور دوسری معیبت آپ کی آ کھیں تیرکا پوست ہونا ہے، بددونوں معیبتیں آپ کوان کینے لوگوں کی طرف سے پیٹی ہیں اوراب اچھی طرح سے جمیں معلوم ہو کہا ہے کہ اس قوم عرب کا نہ تو مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور ندان کی بركائى موئى الن جلكى تبش كا كرود وريشرا جاسكا بهديم في بيسوال بيلي ك إلى كالمكركما فنا كريمين ان لوكول سن مل كريش جاسية اوروه جريكه ما يكت بين وان كود سدد ينا جاسيق مثاباركر سك وبم ن marfat.com

توما كاجواب

''تونا'' یک نظون کرفضب ناک ہو گیا اور اس کو بہت زیادہ فصد آیا اور کہنے لگا: تم پرافسوں ہے بربختو! ذرا ہوش کے ناخن لو! ہماری صلیب اعظم ہمارے ہاتھ سے چھن گئی ہے، میری ایک آ کھ ضالع ہو گئی ہے اور میرے خاص قر بھی لوگ مارے گئے ہیں، اب بھی ہم اس غلام قوم ہے چھم پوٹی کریں؟! اور خفت کا مظاہرہ کریں۔ بادشاہ کو جب میری اس ففلت کی فہر پہنچ گی تو وہ اس کو میری کر وری اور عجز کی دلیل سمجھ گا۔ بہر حال جھے ان کی طلب میں لگلنا ہو گا اور ان سے اپنی صلیب اعظم ہرصورت میں واپس حاصل کرنی ہے اور ان پی ایک آ تھے کے بدلہ میں ان کی ہزار آ تکھیں لے کر رہوں گا تا کہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ میں خان سے اپنا انتقام لے لیا ہے اور عنقریب میں ان کے ساتھ ایک ایسا حیلہ اور چال چلوں گا کہ ان کے سردار تک رسائی حاصل کر لوں اور اس کے بعد ان کی جمیت کو تباہ کر دوں گا اور بعثنا مال انھوں نے ہمار الوثا ہے، سب واپس لے کر بادشاہ ہرقل کے پاس بھتے دوں گا۔ اس کے بعد بھی میری انتقام کی آگ شونڈی ٹیس بوگی اور اسے کر بادشاہ ہرقل کے پاس بھتے دوں گا۔ اس کے بعد بھی میری انتقام کی آگ شونڈی ٹیس سوگی اور اسے پر بی راضی ہو کر بیر ٹیش سرجاؤں گا بھی میت بوالشکر تیار کرونگا۔ بار برواری کا سامان اور زاوراہ کھانا پائی ساتھ لے کر تجاز اور اس کے بادشاہ ابو کم کی طرف جاؤں گا اور ان کے قار کومٹا دوں گا ان کی مسجدوں کو مسار کردوں گا اور ان کے شہر تجاز کوا ہے گئڈر اس اور ویران جنگل اور بیابان میں تبدیل کر دوں گا کہ وہاں چھواور وحش جائوروں کا مسکن ہواور وہاں اُو اپنا جیرا کر یہ بی جائوروں کا مسکن ہوا ور وہراں اُو اپنا جیرا کر یہ بی بیاب

پھروہ ملعون قلعہ کے مرکزی دروازے پر چڑھا حالانکہ آئکھ پر پٹی اس نے اس طرح باندھی ہوئی تھی، تا کہ اس کی قوم کے حوصلے بلند ہوں اور اس کو دیکھ کرمسلمانوں کا رعب اس کی قوم کے دلوں سے نکل جائے اور اس نے اپنی قوم کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے کہا:

مسلمانوں کی طرف سے شمصیں جوصد مات پہنچے ہیں ان سے گھبرانا مت ، مسلیب ضرور ان کو پہپا کرے گی ادرا نھا میں کے ، اگر شمصیں کوئی تر در ہوتو میں اس کا ضامن ہوں۔

اس کی منتگو سے لوگوں کا حوصلہ بڑھا اور وہ ووبارہ ولجمعی سے ڈٹ کرلڑنے گئے، سخت جنگ شروع ہوگئی اور مسلمانوں نے بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔

تواس نے آپ کوتمام امور سے آگاہ کیا، مثلاً: مثر کین سے لڑائی، حضرت ام ابان علائے ہاتھ سے "جزل توہا" کا ذخی
ہونا اور اس کی آنکھ کس طرح پھوٹی؟ اور صلیب اعظم کا ان کے ہاتھوں سے گرنا اور مسلمانوں کا اس پر بعنہ کرنا اور حالی
صلیب کا قل ہونا، حضرت خالد بن ولید خالت کو بینمام خبریں من کرنہایت فرحت اور خوشی ہوئی اور آپ اللہ رب العزت
کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجالائے۔

پھرآپ نے فرمایا: بیعنتی تو ما، بادشاہ کے نز دیک بڑا معزز ہے اور یہی ملعون ہے جو تو م کوسلے سے منع کرتا ہے، بہر حال جمیں اللہ ﷺ سے امید واثق ہے کہ وہ اس کے معاملہ میں ہمارے لئے کافی ہے۔اللہ سبحانہ و تعالی اس کے شرکو ہم سے دور کر دنے گا۔

اس کے بعد آپ نے قاصد سے فرمایا کہتم والی لوٹ جاؤ اور حضرت شرحیل ڈاٹٹڑ کو جاکر میرایہ پیغام دو کہ جس مقام پر میں نے تصمیں متعین کیا تھا اس جگہ قائم رہواورتم میں سے ہر دستہ اپنی اپنی ڈیوٹی میں مشغول رہے اور یہ مجموکہ میں تممارے پاس بی ہوں اور نیز تممارے یہ "صاحب" حضرت ضرار ڈاٹٹؤ شہر کے چاروں طرف گشت لگا رہے ہیں، وہ بھی ہمہ وقت تممارے قریب ہیں۔ انشاء اللہ کھن اللہ تممارا کام بھڑنے نہیں دےگا، دلکیر مت ہوئے، ثابت قدمی کے ساتھ برابرلز ائی جاری رکھئے۔

کیتے ہیں کہ قاصد نے والی آ کر حضرت شرحیل بن حسنہ دالت کو حضرت خالد بن ولید دالت کا پیغام پنچادیا۔ آپ نے نہایت جوانمردی اور مستقل مزاتی کے ساتھ باتی دن جنگ جاری رکمی اور دیگر مسلمان بھی ان کے لئے مراکز میں فرنے نہایت جوانمردی اور مستقل مزاتی کے ساتھ باتی دن جنگ جاری رکمی اور دیگر مسلمان بھی ان کے لئے مراکز میں فرنے نہا طلاع حضرت ابوعیدہ بن جراح خالت کو اور دومرے تمام اسلای لفکر کے سرداروں کو پہنچ چکی تی، وہ بھی اس سے نہایت مسرور میے اور لوگ باتی ون جماح خالی ون کہی گاڑائی میں مشخول رہے تی کہ ظہر کا وقت بھی گزر کیا اور مصر کا وقت قریب آ لگا تو انھوں نے جنگ بندی کر دی۔ ہر فریق نے اپنی جگہوں کی طرف والی آ نا شروع کر دیا اور اس طرح والی تک شام ہوگئی۔ قوم نے بہرہ کی ڈیوٹی سنجال فریق نے روشن کر دی گا اور قرآن مجید کی مطاوت شروع ہوگئی بھر مؤڈنوں نے اپنے مقام پراڈا نیں دیں اور الگ لی۔ آگ روشن کر دی گئی اور قرآن مجید کی مطاوت شروع ہوگئی بھر مؤڈنوں نے اپنے اپنے مقام پراڈا نیں دیں اور الگ لی۔ آگ روشن کر دی گئی اپن میٹ کے سیاریوں کو نماز با جماحت پڑھائی۔

## جزل توما كاابى فوج سے خطاب

علامہ دافقدی مُکلف کھنے ہیں: جب رات خوب تاریک ہوگی اور اس نے ہر چرکوائی تاریکی ہی چمپالیا تو اس دفت" جزال تو ا دفت" جزل تو ا" ملعون نے قوم کے اکا ہر (یدول) اور بہاور مردول کوطلب کیا، جب دہ جمع ہو مے تو اس نے ان کے سامنے حسب دیل تقریری:

marfat.com

"اے حاملین دین عیسائیت! تممارے کردہ وہ توم کھوم رہی ہے اوراس نے تممارا محاصرہ کرد کھا ہے جس کا نہ کوئی دین ہے نداخلاق، ندعمدندامان اور ندبی میکوئی ذمددار لوگ میں، اب اگرتم نے اس قوم سے مصالحت کرنی توبیقوم تم سے وفائبیں کرے کی اور اگر اس نے شمعیں امان دے بھی دی تو اس کا یاس عہد نہیں کرے کی اورتم سے مصالحت کا لحاظ نہیں کرے گی۔

به لوگ این اولا د اورعورتوں کو اس لئے اپنے ساتھ لائے ہیں کہ انھوں نے تمعاری مرضی کونہیں دیکھنا،تم جاہے راضی ہوکہ ان کو اجازت دو، جاہے ناراض ہو۔ کہ انھوں نے ہرصورت میں تممارے شہروں بر قبضہ كرنا ہے۔كياتم اس بات كو برداشت كرو كے كدوة تمعارى عورتوں كوقيدى بناليں اور شمصي تمعارے وطن سے نکال دیں اور تمصاری عور تیں ان کی لونڈیاں بن کران کے پاس رہیں اور تمعاری اولا دیں ان کے غلام بن جائیں کیاتم بیساری ہتک اور بےحرمتی قبول اور برداشت کرلو کے؟!

میں نہیں سجھتا کہتم لوگ اس پرصبر کرلو ہے؟ صلیب اعظم کا تمھارے ہاتھ سے لکل جانا اور جاتی رہنا صرف ای لئے ہوا کہ وہ تم پر ناراض ہو گئ ہے کیونکہ تم نے جب اسپے دلوں میں بیارادہ کرلیا کہ مسلمانوں سے صلح کرلیں تو کو یاتم نے تو خود ہی دین نصرا نیت کومٹانے اور منہدم کرنے کا ارادہ کرلیا! اسی وجہ سے صلیب تم پر غضب ناک ہوگئ اوراس نے شمصیں ذلت سے دوجار کیا اور شمصیں بیابانت اور ہٹک کا مزہ چکھنا پڑا۔ میں آج جب ان کے مقابلہ کے لئے لکا تھا تو اگر مجھے آ تھے کا صدمہنہ پہنچا تو میں ان سے فارغ موکر ہی دم لیتا، اب بھی میں ان سے انتقام لے کر ہی رہوں گا اور جیسے بھی ممکن ہوا اپنی اس عار کو دور کروں گا اور میں رجیم بادشاہ کی عزت کی متم کھا کر کہتا ہوں کہ مسلمانوں سے بدلہ لینا میرے اُو پر قرض ہے اور میں بیقرض چکا کر ہی دم لوں گا، میں پھران کوشاہ روم کی طرف بھیجوں گا اس کے بعد اپنی صلیب ان سے تلاش کروں گا اور اسے بھی جب تک حاصل نہ کرلوں ، چین سے نہیں بیٹھوں گا اگر ہیں اس معاملہ میں کسی تنم کی سستی اور غفلت كرتا ہوں تو بادشاہ كے مجھ ير ناراض ہونے اور مكى حالات كے دِكر كوں ہونے كاسخت انديشہ ہے اور ميرا اقتدار محى باتھ سے جاسكتا ہے۔"

"توما" كى يى كفتگوى كرتمام سرداران قوم في اتفاق رائے سے اسے بدكها:

جناب!اصل بات ریہ ہے کہ مسلمانوں کی فوج کثیر تعداد میں ہے اور آپ کی بات کا جومطلب ہم مجھیں ہیں، وہ رہ ہے کہ ہم کی ایک طرف سے اور ایک دروازے سے مسلمانوں پر ہلہ بول دیں اور ٹوٹ پڑیں مگر جناب رہمی ملحوظ خاطر رب كريمين بدبات بمى پہلے بى سوچ كىنى چاہئے كداكر بم ايداكرتے بين تو پر تمام طرف سے مسلمان اپنے كھوڑوں كى باكيس اى طرف كو پيردينك اكران ك فشكر كا سروايدا في برق كيند اعدا بروارد موتا بي تو ان كا دوسرا سرداراور

# توماکی جنگ کے لیے از سرنومنصوبہ بندی

''توما''نے کہا: میں تمعارے لئے جنگ کی ایک خاص تدبیر کرتا ہوں۔میرے ذہن میں اس وقت ایک خاص بات آ ربی ہے، پہلے آپ تمام امراء کواور خاص وعام سب لوگوں کوا کٹھا کروتا کہ سب کواعتاد میں لے کرحملہ کیا جائے۔ معاشر مدد اس سے مدیر حصرا انہ سے خدمہ میں میں میں میں میں میں تاہد سے میں تاہد میں میں دورہ میں میں میں میں می

چنانچہ چندلوگوں کے علاوہ جومسلمانوں کے خوف سے مورچوں پرقائم رہ گئے باتی سب جمع ہو گئے ،''تو ہا'' نے ان سب حضرات کو خطاب کرتے ہوئے کہا: میرا پروگرام ہے ہے کہ آج مسلمانوں پر دات کے اعرجرے میں اچا تک بے خبری میں جملہ کر دیا جائے ۔ رات زیادہ مہیب اور اعرجری ہے خبری میں جملہ کر دیا جائے ۔ رات زیادہ مہیب اور اعرجری ہے اور بیلوگ یہاں کے چئے نے واقف ہو، فہذاتم میں اور بیلوگ یہاں کے چئے نے واقف ہو، فہذاتم میں سے کوئی فض اسلمہ کے بغیر ندر ہے، ہر فرد سلم ہو جائے اور بحر پور تیاری کر لے اور تم کو اپنے اپنے دروازے سے لکانا ہو گا۔ اس قوم پر شب خون مارنا ہوگا، میں بھی اپنی پلٹن کے ساتھ اپنے گیٹ سے خروج کروں گا اور اس طرح جھے امید ہے کہ ممایاب ہوکر خوشی اور مسرت وفرحت کے ساتھ واپس لوٹیس گے۔

شی مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کو جاہ و برباد کرتا ہوا ان کے سہر سالار تک رسائی حاصل کروں گا اوراس کو گرفار کرکے
ایک قیدی کے طور پر بادشاہ روم کی خدمت میں بھیج دونگا۔ پھر بادشاہ اس کے ساتھ جو چاہیں ہے، سلوک کریں ہے۔ تم
میں سے جو مخص بھی اپنے دروازے سے خروج کرے تو وہ نہ تو اپنی جگہ سے بیٹے اور نہ پہیا ہواور نہ دالی آئے، بلکہ ڈٹ
کرر ہے اور میں اثرتا ہوا خود تم تک پہنچوں گا اور شمیس تھاری جگہوں پر موجود پاؤں۔ بیس کر مب نے خوشی سے اس
تجویز کو منظور کر لیا۔

#### جزل توا کاشپ خون مارنے کی نیت سے مف بندی کرنا ہے

اب "قا" نے پکوسیای جاہے گیٹ پرتھیات کردیے اور پکوٹر تی (ایسٹ) کیٹ پراوران سے کیا کہ مجرانے کا کوئی بات دیں ہے کوئی قرم مسلم کا اجمر اعظم" فالد بن وفید" تم سے بہت دور ہے۔ محاد سے ان کھوں پھن چھ فلام اور نیلے طبقے کے لوگ ہیں۔ اقمیم اتمانی کی طرح ہے کا ایکر ان کی طرح ہوتے کی طرح ہوتے کہ جاتا۔

پس بید دونوں گروہ اینے اینے دروازے کی طرف جہاں انھیں تھم ملا تھا، چل دیئے۔ پھراس کین نے ایک اور کروہ کو بلایا اوراے یزید بن ابی سفیان والٹ کی طرف چھوٹے دروازے کی جانب روانہ کر دیا اوراس کے بعداس نے ایک اور کروه کو بلاکر'' باب الفرادیس'' (گارڈن کیٹ) کی طرف، جہاں حضرت عمرو بن عاص ٹاٹٹؤ متعین ہتے، بھیجا اور اس طرح ایک گروه کو''باب کیسان'' کی طرف، جہاں معنرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل مثانظ متعین ہتے، روانہ کیا۔اور جب ہر کروہ این این ڈیوٹی پر روانہ ہو چکا تو ''توما'' خود اسینے دروازے کی طرف چل دیا اور اس نے ان کے ہمراہ تمام بہادروں اورایسے لوگوں کورکھا جن کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ بیدداد شجاعت دینے میں مشہور ہیں اوراس نے ایہا کوئی ا یک بھی مخص نہیں چھوڑا جس کی بہا دری کو وہ آ زمانہ چکا تھا یا اس کی مجاعت و بہا دری ہے واقف نہ تھا۔

مجروہ اپی قوم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا: میں اینے دروازے پر ایک مخض کومقرر کرتا ہوں جس کے پاس ناقوس ہوگا اور جنگ کے لئے نکلنے کی تھنٹی ہوگی ، پس جس وقت وہ ناتوس برضرب لگائے اور تھنٹی بجادے تو تم سمجھ جانا کہ اعلان جنگ ہو کیا ہے اور اس کومیرے اور اپنے جنگ شروع کرنے کی علامت سجھنا پھر فوراً اپنے دروازوں سے تیزی کے ساتھ وثمن کی طرف نکل کھڑے ہونا اور ایک دم ان پر تملہ کر دینا۔ یقینا تمعارے دعمن اس وفت محوخواب ہو نکے اور یا مجھا فراد بیٹے ہوں مے ہم اس طرح پرتی کے ساتھ ان میں تھس جانا کہ انھیں اپنے ہتھیاروں تک پہنچنے اور ہتھیار بہننے کی مہلت بی نددینا اور پوری بے دردی کے ساتھ ان کا قل عام کرنا۔ تمصیں اجازت ہے کہتم ان کو جیسے جا ہواور جہال سے جا ہولل کرنا۔اگرتم نے بیکام پوری صدافت اور سیائی کے ساتھ کرڈ الاتو جھے کمل یقین ہے کہ وہ آج رات ہی ایسے فکست وریخت کا شکار ہوں کے اور ان کا شیرازہ اس طرح بھر جائے گا کہ جس کی تلافی اور تدارک ان ہے بھی بھی نہیں ہو

جزل توما کی تفتکوس کرقوم بھل بجنے سے پہلے ہی بھلیں بجانے تھی اورخوشی سے اچھلتی کودتی ہوئی اپنے اپنے مقام کی طرف چل پڑی ہرایک، جہاں جہاں جانے کا اس کوامر ہوا تھا، وہاں پہنچ کراس بات کا انتظار کرنے لگا کہ کب جنگ كانقاره بجنا إور من مسلمانون كى طرف عمله كے لئے دوڑ بردون!

بیان کرتے ہیں کہ ' توما'' نے ایک نصرانی مخص کونا قوس پر متعین کیا اور اس سے کہا کہتم اس دروازے پر ناقوس كريده جاؤاورجس وقت تم ديكهوكه بم نے دروازه كھول ديا ہے تو آسته آسته آواز ميں ناقوس بجانا شروع كردينا، جے مختلف دروازوں پرمقرر صرف ہمارے نمائندے ہی سنگیں تا کہوہ دشمن کی طرف تیزی ہے چل پڑیں۔

نعرانی نے بڑی محبت اور شوق سے اور اسینے لئے اعز از سجھتے ہوئے اس تھم کو قبول کیا اور چلا اور فور آایک بردانا قوس كراس مقام كى طرف جلدى سي پنجي كيا، جهال اس كومقرركيا حميا تفال ناقوس باته ميس بكر كر درواز يربيد كيا اور ونت كاانظار كرنے لكا\_ marfat.com

اب "نوما" الشكركا ايك دسته لے كرچلاجس نے زرجيں،خود (مملحث) بہنے ہوئے تھے اور ان كے باتھوں ميں تكوارين اور دھالين تھيں، توماخوداس دستے كے آ مے آ مے تھااوراس كے ہاتھ ميں مندى شمشير، جرمتى دھال اور لوہ کے جوش (بازوؤں) پر پہنے ہوئے اور سر پر کسروی (بادشائی) خود پہنا، جو ہرقل نے اس کوتخذ بھیجا تھا اور وہ شائی اسلی خانه کا بہترین خود ہوتا تھا جس پرسونے اور جاندی کا کام ہوا ہوتا تھا اور قاطع تلوار بھی اس پر کار کرنہ ہوسکتی تھی۔ جب وہ دروازه يري بيااوراس كالشكر عمل موكيا تواس في الشكر يدي الما المعركما:

"ا ئے قوم! جیسے ہی دروازہ کھلے،تم نے سرعت کے ساتھ اپنے دشمن کی طرف بردھنا ہے اور پوری پوری مہت اور کوشش کرنی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے دسمن تک پہنچواور چینجے ہی فورا حملہ کر دیتا ہے، اگر ان کا کوئی فردتم ہے امان طلب کرے تو اس کی فریا داور چیخ و پکار پر بالکل کان نه دهرنا اور نه اس کوامان دینا تکریه که اگران کا کوئی امیر ہوتو اس کوتم امان دے سکتے ہواور اگرتم میں سے کوئی مخص صلیب کوئس کے پاس دیکھ لے تو اس کی بازیابی کے لئے فورا ينجي، اگر ديموكه وه تم سے دور يحد فاصلے پر ہے تو مجھے آواز دے لينا تاكه ميں خود چل كروہاں پہنچوں اور صليب كو حاصل كرسكون \_"

قوم نے کھا: ہم آپ کا تھم بخوشی قبول کرتے ہیں اور ان باتوں پر مل کرنا ہم اپنے لئے باعث عزت اور ایک اعزاز

مچراس نے اپنے ساتھیوں میں ایک مخص کو تھم دیا کہتم اس ناقوس دالے آدمی کے پاس جاؤ اور اسے میرانکم پہنچاؤ كمناقوس بجادواورساته بى اس نے درواز مكول دينے كاتھم دے ديا۔

ادحردروازہ کملتا ہے اور ادھروہ آ دمی ناقوس والے کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کو حم پہنچ جاتا ہے کہ ناقوس بجادیا جائے۔اس نے علم کے مطابق آ ہستہ آ ہستہ ناقوس بجانا شروع کردیا تا کہ اس کی قوم کے علاوہ کوئی اور ندس سکے جی کہ اس کی قوم نے ناقوس بہتے ہی دروازے کھول دیئے اور وہ جیزی کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کے لئے دوڑ پڑے۔ "توما" بمی کود کرمیدان میں آ لکلا وہ بہت تیزی کے ساتھ اپنی جگہوں سے اسحاب رسول الله من الله و الله کا کا مرف یر سع، محابہ کرام الکائم اس قوم کے مروفریب سے بے خبر سے مربعض مسلمان بیدار اور یُر عذر سے۔ جب انمول نے آ وازیسیس توایک دوسرے کو جگایا اور شوروغل کے کیا اور وہ شیروں کی طرح اپنی خوابگا ہوں اور بستروں سے اٹھے اور بی موے ہوئے شیر پھرے ہوئے شیروں کی طرح اچھل کر کھڑے ہو مجے اور دشن کے اور آئے سے پہلے یہ حلے کے لئے تيار تن ادران كا طرف موجه مو كار جدب ترتيب من كرمل كرديا اور بحردات مي مخت اعري على ، كواري جلن كيس اورايناكام دكمان كيس and the same of th

marfat.com

#### حفرت خالد والنؤ كوخر كمنجنا

حصرت خالد بن ولید منافظ نے جب بیشوروغل اور چیخ و پکار می تو برے مجبرائے اور نہایت جزع اور بے حوای کے عالم من بديكاركرف ككي:

"وَاغَوْثَاهُ وَإِسْلَامَاهُ وَا مُحَمَّدَاهُ أَكِيْدُوا قَوْمِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ اَللَّهُمَّ انْظُرْ اِلَيْهِمْ بِعَيْنِكَ الْتِي لَا تَنَامُ وَانْصُرْهُمْ وَلَا تُسَلِّمُهُمْ إِلَى عَدُوِّهِمْ ."

"يا ديكير فريادرس! وائ اسلام! يا محد مصطفى! (مَنْ الله على مدى فتم ميرى قوم كساته مركياميا ب، 

مجرآب نے حضرت فتحان (ملحان) بن زید طائی، حضرت عدی بن حاتم طائی المثن کے بھائی کو بلا کرفر مایا: تم میرے قائم مقام ہواورتم خواتین اور بچول کے پاس رہواورمخاط رہے گاکوئی تمعاری طرف آنے نہ یائے۔ میں نے جو پچھسنا ہے،اس کے بعد میرے لئے یہاں تھہرنا مناسب نہیں ہےاور میرا جانا ناگز رہے۔

لفکرکوان کے پاس چھوڑ ااوران میں سے جارسوسوارا ہے ساتھ لئے اور عجلت کی وجہ سے بغیرزرہ اورخود کے برہنہ سربى صرف شام كے كتانى لباس ميں بى رواند ہو مكے اور مسلمانوں كى طرف جانے كى عجلت كى وجدسے ہتھيار بھى نديبن سکے اور بول بی محور وں کی بالیس چھوڑ دیں۔ آپ کا معاون دستہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے اینے محور وں کی بالیس چھوڑ کر چل پڑا۔آپ سب سے آ کے تھے اور مسلمانوں کی پریٹانی پرروتے ہوئے آپ کے رخساروں پر آنسو بہدرہے تھے۔ لوگول نے آپ کوبیاشعار پڑھتے ہوئے سنا، آپ پڑھتے ہوئے جارہے تھے:

- كوواضح ويكعا جاسكتا ہے۔

آپ مندرجہ بالا اشعار پڑھتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ پیش قدمی فرمار ہے تھے اور آپ کے پیچھے پیچھے چارسو محوروں پرسوار مجاہدین اپنی تکواروں کولہراتے ہوئے چلے آ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ باب شرقی پر پہنچ مجے۔اس سے ذراعی در پہلے شرقی میث پرمتعین عیمائی ہوں فی بھی جھ المائی میں میرہ الطائی مائے اور آپ کے

ساتھیوں پر جملہ کردیا تھا اور آپ بھی ڈٹ کران کا مقابلہ کردہ ہے، تلواریں چک ربی تھیں اور اپنا کام دکھا ربی تھیں اور اپنا کام دکھا ربی تھیں اور ڈھالوں پر کلنے کی وجہ سے ان کی آ واز پیدا ہور بی تھیں۔ دروازوں کے بیچے سے چینے چلانے کی آ وازیں بلند ہور بی تھیں اور مسلمانوں کی طرف سے نعرہ ہائے تکبیر کی آ وازوں سے فضا کونے ربی تھی۔ جیسے مسلمان بیدار ہوتے جارہے ویسے ویسے میسائی قلعہ کی دیوارے اور چلاتے تھے۔

## حضرت خالد خالفظ کی آمداور قوم سے خطاب

حضرت فالدين وليد المُتَّافِّ فَيَجِيْ بَى كَافَرَقُوم بِرَحَلَهُ كَرُدِيا اور بلندا واز عنه الْيَاقُوم سلم كومُا طب كرك عداء وى:
"أَبْشِرُواْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ! أَتَاكُمُ الْغَوْثُ مِنْ رَّبِ الْعَالَمِيْنَ أَنَا الْفَارِسُ الْمَبِيدُ أَنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ."
خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ."

"اے کروہ مسلمین! شمصیں خوشخری ہو کہ تمھارے پاس رب العالمین کی طرف سے خوث اور دیکھیرہ میاہے، میں دشمنان خدا کو ہلاک کرنے والاشہسوار ہوں، میں (اللہ اللی کی شمشیر) خالد بن ولید ہوں۔"

پھر آپ نے دشنوں کے وسط میں گھس کراپنے ساتھیوں کے ساتھ رومیوں پر تملہ کر دیا اور ان کے بہت سے مردانِ
کارکوئل کر دیا، گر اس کے باوجود آپ کا دل حضرت ابوعبیدہ ثالثا اور باتی مسلمانوں کے ساتھ تھا جن کو آپ نے
دروازوں پرمتعین کیا تھا۔ آپ اُن کی آوازیں، آہ و فغال اور فریادکوس کر دل گرفتہ ہورہے تھے۔ روی نصاری اور
یہودیوں کی چین بھی بلندہوری تھیں۔

حضرت سنان بن موف دلالٹ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چھا کہ آیا یہود بھی آپ کے ساتھ جنگ کررہے تھے؟

انھوں نے فرمایا کہ 'ہاں' وہ بھی ازر ہے متھاور قلعے کے اُوپر ہے ہم پر تیروں اور پھروں کی بارش برسار ہے تھے۔
راوی کہتے ہیں کہ حضرت خالد داللہ کو حضرت شرحیل ڈالٹ کے متعلق بیدا تدیشہ اور فکر لائق تھا کہ تو ما ان عی کے
درواز و پر ہے اور آپ کو ڈرتھا کہ تو ما بہت بہادراور شجاع ہے، وہ حضرت شرحیل ڈالٹ کوکوئی کر عمد ہنچا دے۔

اسمعيبت برمبركيااور ثابت قدى كساته الرياري رب-

الله ﷺ کا دشن ' توما'' سخت جنگ کرر ما تفااوروه دا کیس یا کیس مغول کو چیرتا پیاژ تا ہوا بری بے جگری کے ساتھ لڑر ہا تفااور وہ منادی کرر ہاتھا:

اے مسلمانو! کہاں ہے تمھارا امیر، جس نے مجھے تیر سے زخی کیا؟ میں ملک کا ایک ستون ہوں، میں صلیب کا مددگار ہوں، لاؤصلیب حتیٰ کہ میں تمھارے پاس سے نوٹ جاؤں۔

## تومااور حضرت شرحبيل دلاثنؤ كامقابله

حضرت شرحبیل بن حسنه والنظ کا تب وی رسول الله مؤلفا نے جب اس کی آواز سی تو اس کی طرف جانے کا قصد کیا، کیونکہ وہ بہت سے مسلمانوں کوزخی کر چکا تھا، آپ نے فرمایا:

لویس ہوں تیرا مقابلہ کرنے والا تیرا قرض چکانے والا! میں قوم کا سردار ہوں، میں تمھاری جمعیت کا نام ونشان مٹا کرر کھ دینے والا ہوں اور میں ہی تمھاری صلیب کو لینے والا ہوں، میں کا تب وحی رسول اللہ مَالِيَّةُ ہوں!

تومایین کرآپ کی طرف شیر کی طرح جست بحرکر کودا اور کہا: سنجھے ہی میں تلاش کر رہا تھا اور تیرے لئے ہی میرا رادہ تھا۔

پھروہ آپ کے لئے علیحدہ ہوگیا اور آپ سے نگرام کیا پھر تصادم شروع کر دیا اور لوگوں نے زمانہ دراز تک میں ایسی سخت معرکہ آرائی اور زور آزمائی نہیں دیکھی تھی ہاں رات میں ان دونوں جرنیلوں کے درمیان ہوئی۔حضرت شرحبیل بن حسنہ ڈاٹٹونے اس کی شبیہ کو دیکھا اور دونوں کی لڑائی مسلسل آ دھی رات تک ہوتی رہی اور ہرایک اپنے مدمقابل کے ساتھ لڑائی کرتا رہا۔

# حضرت أمِّ ابان في الله كل كرفناري

حضرت أم ابان بنت عتبہ الله الله عضرت شرحیل بن حسنہ الله کے ساتھ تھیں اور آپ سے دور نہ ہوئیں ، اس رات
آپ نے بہت احسن طریق سے ثابت قدمی دکھائی اور مبر واستقلال کے ساتھ جگ لڑی اور تیرا ثدازی کی۔ آپ کا کوئی
تیرنشانے سے خطانہیں جاتا تھا۔ آپ اپنے ہر تیر کے ساتھ ایک مشرک کو ڈھیر کر دیتی تھیں یہاں تک کہ آپ نے کیر
تعداد میں مشرکین کو ہلاک کیا۔ رومی میگان کرتے رہے کہ میکوئی مرد ہاور آپ برابرای طرح داد شجاعت دیتی رہیں
تعداد میں مشرکین کو ہلاک کیا۔ رومی میگان کرتے رہے کہ میکوئی مرد ہاور آپ برابرای طرح داد شجاعت دیتی رہیں
یہاں تک کہ تیرختم ہو گئے اور آپ کے ترکش میں فقط ایک تیر باقی رہ گیا۔ آپ اس تیرسے داکیں با کیں مشرکین کو اشارہ
کرکے ڈرائے اور بھائے بھر رہی تھیں اور وہ لوگ 10 میں کے ایک روم کا

ایک مردآ پ کے سامنے آیا۔ آپ نے اس کی طرف تیر پھینکا اور وہ جاکراس کے سیند پس میوست ہو گیا۔اس نے اپی موت کو بہت محسوں کرلیا تو اس نے اپنی قوم لینی رومیوں کو چین چین کر پکارا اور خود بھی حضرت اُم ابان عالی پر حمله آور موا۔ وہ اس کی مدد کیلئے دوڑے اور انھوں نے اُم ابان اٹھا پر یک بارگی ال کرحملہ کر دیا۔ آپ چونکہ خالی ہاتھ موچکی تعین اس کے انموں نے آپ کو کرفار کر کے قیدی بنالیا اور وہ دعمن خدا، جس کو آپ نے تیر مارا تھا، مر کیا۔

ادحر حضرت شرحبیل بن حسنه ناتات كودشمنان خداكی طرف سے اتنى كاليف پہنچیں كە كمى دوسرے كواتنى مشكلات كا سامنانہیں کرنا پڑا مکرآپ نے اس سخت کھڑی میں بڑے صبر سے کام لیا اور بڑی بھادری کے ساتھ دشمن خدا تو ا کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ آخرا پ نے اللہ عجانے کے دعمن پرایک ضرب کاری لگائی کیکن اس نے آپ کے وار کوؤ حال پر روك ليا اور حضرت شرحبيل بن حسنه والفؤ كى تكوار توت مى \_

وتمن کوآپ کے پکڑنے میں طبع ہوئی اور اس نے آپ پر پھر حملہ کیا۔ اس کا کمان تھا کہ اب آپ اس کی قید میں آ بی کچے ہیں کہاتے میں اللہ اللہ اللہ کا کرنا ہے ہوا کہ دوسوارا جا تک اس وقت آپ کی مدد کو پہنے گئے اور ان دونوں کے بیجے محور سواروں کا ایک دستہ بھی آ سمیا جنموں نے رومیوں برآتے ہی حملہ کر دیا اورمسلمان مجاہدین نے دیکھا کہ أم ابان بنت عتبہ عظفان کے قبضہ میں ہیں اور ایک سوار ان کو کرفتار کرکے لے جارہا ہے، آپ فریاد کررہی ہیں اور مسلمانوں کو مدو کے لئے بلار بی تحییں۔

آپ کی فریادکوس کردوسوار آپ سے آ مے ان میں سے ایک معرت عبدالرحلٰ اللظ منے۔انمول نے اس محرسوار کو (ایک نسخہ کے مطابق دو مخصوں کو) قمل کر دیا اور معنرت اُم ابان مجاہدہ اسلام پہلی کوان کی قید ہے چیٹرالیا۔ معنرت شرحبیل بن حسنه و الله کی بھی تو ماسے کلوخلاصی ہوئی اور تو ماشمر کی طرف بھاک کیا۔

### مرت الوعبيده فأفؤميدان جنك مل

طلامہ واقدی میلید کلمنے ہیں: حضرت تمیم بن عدی خالئ جوان لوگوں میں سے تھے جوفتو مات شام میں موجود تھے، روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح تالا کے فکر میں تھا اور تمام امیروں سے کوئی فیس تھا جو کہ ان کی حل الرا مواورندا ب كے ساتھيوں كاكوئى جواب اورمثال تھى۔

حعرت ابومبيده عالظائه فيمد من تماز يزه رب عقاور بي فيمد إب جابي كريب نسب تعا-آب دومرب

<sup>4</sup> اور ایک لویس ہے کہ صورت ام ایان فاله دوروی مردول کو استاد دولون بالٹون سے باوے مدین اور ای ہوئے کے باوجود اس חשי בר את לו וכרוני ל דיב יות של ארשים לאלים בא אול אלים או אולים אולים אולים אולים אולים אולים אולים אולים או

مسلمانوں سے چھددور منے کہ اچا تک آپ نے جی ویکاری آوازیں سیس، درواز و کھولا اورمسلمانوں کو تیزی کے ساتھ رومیوں کی طرف دوڑتے ہوئے دیکما تو آپ نے تماز کو مختر کردیا اور ملام پھیر کرآپ نے "لا حول و لا فوة إلا بالله الْعَلِى الْعَظِيْمِ" برُما اوراس كے بعد جھيار بينے اورائي فوج كوفورا تياركيا۔ جب تمام مسلمان عامدين نے زر ہیں بہن لیں اور اسلح سے لیس ہو مے تو ان کو سلے کرآپ میدان کی طرف چل دیئے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ سلمان جنگ کی پوزیشن میں ہیں۔آپ ان کے دائیں یا کیں سے ہوتے ہوئے آ کے لکل مجے پھر آپ دروازہ کی طرف مائل ہوئے، جب دروازے پر پہنچاتو دیکھا کہ توم اڑائی میں معروف ہے۔ آپ نے نعرہ کلبیر بلند کیا، آپ کے پیچیے قوم نے بمى نعرے بلند كئے مشركوں نے جب لا إللهَ إللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ عَلَيْ كَي وارسى تو وہ بجه كئے كمسلمانوں نے چیچے سے ان کو آلیا ہے اور ان کی مدد کے لئے ایک بھاری جعیت آ پیٹی ہے۔

میصور تحال دیکھتے ہی انھوں نے پسپائی اختیار کرنے میں ہی عافیت مجمی اور واپس دروازے کی طرف بھا گنا شروع كرديا-ان كفرنث يران كا''اميرالباب' تفاجس كانام، جُرجى بن قالايا جرجس بن كالا تفا (والله اعلم)مسلمانول نے ان کا تعاقب کیا اور ان کوخوب تہہ تیج کیا۔ جب وہ دروازے کے قریب آئے تو حضرت ابوعبیدہ منافظ نے اور ان کے ساتھیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو آٹے ہاتھوں لیا۔ادھر قلعہ کے اُوپر سے تیروں اور پھروں کی بارش شروع ہوگئ محرمسلمان پیخروں کی بوچھاڑ اور پیخراؤ کے باوجود پیچیے نہیں ہے، برابران کا تعاقب کرتے رہے۔اب ان کو بیخوف موا کدان کے بیپقراور تیرخودان کے اپنے ساتھیوں کو بی نہ ہلاک کردیں تو انھوں نے پقراؤ وغیرہ سے ہاتھ تھینے لیااور تیراندازی کوروک دیا۔

حضرت ابوعبيره وللمؤلفظ نب بدريكها تو انمول نے حالات كواسيخ موافق جان كرموقع غنيمت سمجها۔خوب تلوار جلائی اوررومیوں کے سیابیوں کو ہلاک کرے ڈ جر لگا دیئے۔

علامه واقدى مِينَة كلفة بن : جارى معلومات اور حقيق كے مطابق اس معركه كے موقع ير حضرت ابوعبيده والنظي كوكى رومى حاب براتها حاب چهونا ايك بعى سلامت في كرنبين مميا تغار انحول نه تمام كوتهد نيغ كرديا تغاحي كدان كا مردارجر حى بن قالا (يا جرجس بن كالا) بمي بلاك موا\_

ادحر حنرت خالد بن ولید نظائه بھی اس طرح لڑے کہ اس سے پہلے اس طرح سخت جنگ کرتے بھی نہ دیکھے مجے تنے۔ ابھی معرکہ کرم تھا کہ اس دوران میں حضرت ضرار بن از در مظافظ خون میں لت بت ہوکر آتے ہوئے دکھائی دیئے۔ حغرت خالد دلانونے يوجما:

مرار المان اليام كياد كيدر بابول؟ سنادٌ كيا الوال marfat

انھوں نے جواب دیا: اے امیر! آپ کو بشارت ہو، ہیں آپ کی خدمت ہیں اس وقت حاضر ہوا ہوں، جب ہی نے بہ شار کرلیا ہے کہ جھا کیلے نے ایک سو پچاس مشرکوں کو واصل جہنم کر دیا ہے اور میرے بہادر ساتھیوں نے تو اسے کا فروں کو جہنم رسید کیا ہے کہ جس کی کوئی حداور شار نہیں ہے۔ ہمارا سب سے پہلے تو ان رومیوں سے تخت معرکہ ہوا جو باب صغیر سے حضرت بزید بن سفیان دیات کی طرف نکلے تھے، اس سے ہمیں کائی مشکل پیش آئی۔ تاہم، ہم اس مشکل باب صغیر سے حضرت بزید بن سفیان دیات کی طرف نکلے تھے، اس سے ہمیں کائی مشکل پیش آئی۔ تاہم، ہم اس مشکل سے نکل گے اور بعد ازاں ہم نے باقی تمام دروازوں پر متعین اپنے مجاہر ساتھیوں کی کیے بعد دیگر سب کی اعانت کی اور کا فروں کوئل کرے اپنے ساتھیوں کے ہاتھ مضبوط کئے۔

کہتے ہیں کہ حضرت خالد دفائظ بیان کر بہت خوش ہوئے پھرسب ایٹھے ہوکر حضرت شرحیل بن حسنہ ناٹھ کے پاس آئے اوران کے کاموں کا شکر بیادا کیا۔

#### اخیررات میں رومیوں کا توما سے مشورہ

علامہ واقدی میکیلی کیسے ہیں: بیرات بری عظیم رات تھی، لوگوں نے اس جیبی رات اس سے قبل کم دیکھی ہوگی۔ اس رات میں ہزاروں رومی قل ہوئے۔اہل دمشق کے بروں کا توما کے پاس اجماع ہوا اور انھوں نے کہا:

اے سردار جی ؟ ہم نے آپ کو پہلے ہی خیرخواہانہ مشورہ دیا تھا، مگر آپ نے ہمارا مشورہ قبول نہ کیا اور ہماری رائے سے فائدہ نہ اٹھایا جس کا نتیجہ آپ نے اور ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جہاں ہمیں سب کو اجتماعی جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے، وہیں آپ کو ذاتی طور پر بھی سخت گزندلائ ہوئی اور ہمارے بہت سے ساتھی ہلاک ہوگئے۔

اب زیمی حقائق کا تقاضایہ ہے کہ معاملہ چونکہ ہماری طاقت سے باہر ہو چکا ہے اس لئے آپ حقیقت کوشلیم کرتے ہوئے اس قوم (مسلم) سے صلح کا ڈول ڈالیں، بھی راستہ ہمارے سب کے حق میں سب سے زیادہ سلامتی کا راستہ ہو اور آگے آپ کی مرضی ہم نے تو آپ کو بہتر مشورہ دے دیا ہے اور پھر ریجی ہے کہ اگر آپ کو ہماری رائے سے انقاق نہیں تو آپ جانے اور آپ کی عرضی ہم خودان سے صلح کرلیں گے اور آپ کو آپ کے حال پر چھوڑتے ہیں!

تومائے کہا: اے میری قوم! مجھے تھوڑی می مزید مہلت دیں ، میں شاہ روم کی خدمت میں محالکھ کران کی رائے معلوم کرلوں۔

عن ساری صورت مال ان کولکمتا ہوں اگر باد ثناہ ہماری مدے کے فوج بیج بی اور ہمارے ہاتھ معبوط کرتے ہیں آتی بھر میں اس کے بعد ملے کر لیس کے۔ یہ کہر کر تھائے ای وقت فول شاہ روم ہوگل سکھیام میں معبود یا معمولات ہیں آتی بھر اس کے بعد ملے کر لیس کے۔ یہ کہر کر تھائے ای وقت فول شاہ روم ہوگل سکھیام میں معبود یا معمولات میں معتول میں معمولات کے اس کے بعد میں معمولات کے اس کے بعد میں معمولات کے معمولات کی معمولات کے بعد میں معمولات کی معمولات کے بعد میں معمولات کے بعد میں معمولات کے بعد میں معمولات کی معمولات کے بعد میں معمولات کی معمولات کے بعد میں معمولات کے بعد میں معمولات کے بعد میں معمولات کی معمولات کے بعد میں معمولات کی معمولات کے بعد میں میں معمولات کے بعد میں معمولات کے بعد

#### توما كاشاه برقل كوخط

رجم (ومشفق) بادشاہ کی خدمت بیں ان کے دامادتو ما کی طرف سے وریفہ:
ہمیں قوم عرب نے اس طرح گیر لیا ہے جس طرح آ کھ کے قصیلے کی
سفیدی نے آ نکھ کی سیاہ بہت کو گیرا ہوتا ہے، انھوں نے اہل اجنادین کو
جنگ بیں مات دی اور پھر انھوں نے ہماری طرف رجوع کیا ہے اور
ہمارے لوگوں کو انھوں نے مار مارکر ایک بہت بڑا مقتل بنا دیا ہے۔ بیں ان
کے مقابلہ کو لکلا گر زخی ہو گیا اور میری قوم اور اہل شام نے مجھے چھوڑ دیا
ہے۔ جھے ان عربوں کے میرد کر دیا اور میری ایک آ کھ بھی ضائع ہوگئ
ہے۔ قوم نے عربوں کو جزید دینے اور ان کے ساتھ مسلم کرنے کا پختہ عزم
کرلیا ہے۔ اب ہمارے سامنے تین آ پھڑ ہیں:

آ ب بذات خود ہارے پاس بلے آئیں

© ہاری مدد کے لئے لشکر بھیجیں جو ہمیں اس بحران سے نکال سکے

آ ب اہل عرب سے سلح کا تھم صادر فرما دیں کیونکہ معاملہ اب حد سے

يره چا ۽!

پھراس نے خط کو بند کیا، اس پراپی مہراگائی اور دن چڑھنے سے پہلے ہی اسے روانہ کر دیا۔اوھر رات کی ظلمت اور تاریکی دور ہوئی ادھر مسلمان صبح سویرے ہی لڑائی اور جنگ کے لئے پھر تیار اور مستعد ہو گئے۔حضرت خالد بن ولید نظافتانے ہر امیر کی طرف بینام ارسال فرمایا کہ اپنی جگہ سے فوج کو لے کر آ ہستہ آ ہستہ میدان کی طرف چل دے۔

حضرت الوعبيده نظاف محور برسوار ہوئے اور جنگ شروع ہوگئی۔ اہل دمثق پر معاملہ سخت ہو گیا تو انھوں نے حضرت فالد بن ولید خلاف کی طرف اپنا نمائندہ بھیجا اور درخواست کی کہ بمیں مہلت دی جائے تا کہ ہم اپنے معاملات میں فور وفکر کرلیں۔ حضرت فالد خلاف نے جنگ بندی سے انکار کر دیا اور لڑائی جاری رکھنے کا عندید دیا جتی کہ جب جنگ سے انکار کر دیا اور لڑائی جاری رکھنے کا عندید دیا جتی کہ جب جنگ سے تنگ ہوگیا تھی ہوگیا تھی ہوگیا تھی ہوگیا تھی ہوگیا تھی انکار کے تنگ ہوگیا تھی۔ سے تنگ کہ جب جنگ سے تنگ کے دیکھیرا تھی ہوگیا تھی ہوگیا تھی ہوگیا تھی ہوگیا تھی ہوگیا تھی ہوگیا تھی کے کردگھیرا تھی ہوگیا تھی کے کہ جب جنگ سے تا کہ ہوگیا تھی ہوگیا ت

#### ومتن كيمردارون كابابهم مشوره

انمیں شاہ روم کے جواب کا انظار تھا محراب ارباب شھرایک جگہتع ہوئے اور انھوں نے باہم مشورہ کر کے بھی فیملہ کیا کہ اب مزید مبرکرنے کی طافت نہیں ہے۔اب اگر جگ جاری رکھتے ہیں تو اہل مرب ہم پرعالب آ جا کیں مے اور اگراڑائی چیوڑ کر گھروں میں بند ہوکر بیٹہ جاتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں ہی نقصان ہوگا، آخر کب تک محصور ہوکر بیٹیں رہیں مے! بہتریک ہے کہ ان کے جومطالبات ہوں، مان لئے جائیں اور جو پچے وہ طلب کریں، دے کرملے کر لیں اور امان طلب کریں۔

بيان كرايك في كير، جوروم كاس رسيده بزرك تقااوراس في سابقه كتب بريمي مولى تقيس اوروه ايك مرتم فض تقاء اس في المحرائي قوم كو كاطب كرك كها:

خدا کی مم اجھے معلوم ہے کہ اگر بادشاہ خود بھی اسپنے تمام لاؤلفکر کے ساتھ چلا آئے تو وہ بھی ان لوگوں کوتم سے دور حميل كر مك كا من نے كتب سابقه من بردها ہے كدان كي آقا ومولى محد من الله خاتم النبين وسيد الرسلين مول محداور ان كا دين بهت جلدتمام اديان يرعالب موكررب كالبذائم لوك تمام ترحيله، اسباب اورتشاغل بالحالات كوچود كران کی اطاعت کرلوادراس قوم عرب کےمطالبات کوسنو! اور وہ جو پچھے مانتیں، ان کو دے دو، تمعارے لئے بھی سب سے زیاده مناسب ہے۔

قوم نے جب اس بزرگ کی مفتلوئ تو اس کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ وہ اس بزرگ کا پہلے بی بہت احرام كرتے تنے اور الحين اس كے علم ومعرفت كا پيد تھا۔ تاريخ اور جنگوں كے بارے بين اس كى معلومات سے واقف تنے، تو انمول نے معلی سے کھا: "آپ میں کیا مشورہ دیتے ہیں؟"

## رومی را ب کے کہنے پر حضرت ابوعبیدہ خالات مذاکرات

اس نے کہا: ہم جا ہیں سے کہ معیں معلوم ہوجائے کہ بیامیر، جو باب شرقی پر ہے، برواسفاک اورخون ریز آ دمی ب (معرت فالد الله الراكرة بإب موكدموالمدقريب قريب ممارى فوابش كمطابق ط بإجائة تم لوك اس مخص کی طرف چلے جاؤ، جو باب جاہیہ پرمتعین ہے۔ (معرت ایومیدہ نظامی)۔

رادی کہتے ہیں کرانموں نے بزرگ کی صاعب مائے کی تقدیق کی۔ جب داست کا اعرفرا ہوا تو وہ 'یاب جاہے' ک اسية جفة كوسك كريني ادران عن ايك آدى جس نه يكوا في وبان بادكر كي تى باعدًا والاست كيفاكا: اے کردو حرب! کیا مارے کے تماری طرف سے الن الم کی مرفورے المار علی الانجیل الد تھالات مردالات

حضرت ابو ہریرہ دوی عالمت بیان کرتے ہیں کہ گذشتہ رات جو واقعہ ہوا ای متم کے واقعہ کے ور سے معفرت ابوعبيره تظفظ نے دروازے كے قريب بى مجمد مسلمان مردان كاركومقردكردكما تفاادراس رات بہرے كى بارى قبيلددوى کے جوانوں کی تھی۔ دوس رجنٹ پر امیر حضرت عامر بن طفیل ٹاٹٹ کومقرر کیا تھا۔ حضرت ابو ہر رہ ٹاٹٹ بیان فر ماتے میں کہ ہم اینے مقام پر بیٹے ہوئے تھے کہ میں نے قوم روم کی آوازیں سیں جونداء دے رہے تھے، میں نے جب ان کی آ وازیں سنیں تو دوڑ کر حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹؤ کے پاس آیا اور انھیں اسکی بشارت دی اور میں نے کہا: شاید اللہ مظافی سلمانوں کواس مشقت سے راحت بہم کہنچائے۔

حضرت ابو ہریرہ ٹالٹ کہتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ ٹالٹؤ میری بات سن کرخوش ہوئے اور فرمایا:تم جاؤ اور ان لوگوں ہے بات کرواوران سے کہددو کہ تمحارے لئے امان ہے، حی کہتم اینے شمری طرف محے سلامت لوث جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ خالا کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے پاس آیا اور ان کوآ واز دے کرکھا کہ اتر آؤٹسمیں امان ہے۔ انھوں نے کہا کہتم اصحاب محمد (مُنَافِينم) میں سے کون سے صاحب ہو؟ حتی کہ ہمیں تمعارے قول پر بحروسہ ہو۔ میں نے کہا میں ابو ہریرہ ہوں، رسول الله سَائِیمُ کا صحافی ہوں، ہماری عادت کسی کو دعوکا دینانہیں ہے، اے تم پر افسوس! ہمارا کوئی غلام بھی اگر شمصیں امان دیدے اورتم سے کوئی عہد و پیان کر لے تو اس کو پورا کرنا ہم اپنے اوپر لازم کر ليت بير مسلمان بهى دموكا فريب اورغداري نبيس كياكرت كيونكه الله الله الأوان عالى شان ب

﴿ وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ عَ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴿

"اورعبدكو بوراكرو بينك عبديه ساوال موتاب-"

نیز ہم عربوں کا عبد کو پورا کرنا اور ذمہ داری سے اپنے اقرار سے وفاداری کرنا تو دور جاہلیت میں بھی مشہور تھی، تو راہ ہدایت پانے اور مراطمتنقیم پرگامزن ہونے کے بعدہم مسلمانوں سے بدعبدی اور عبد فکنی کیونکرمتصور ہوسکتی ہے؟! ابو ہریرہ تالی فرماتے ہیں کہ بیس کروہ لوگ نیج اترے ، دروازہ کھولا اور سوآ دمی جن بی ان کے سرداران قوم (اكابر ملت يادري ومشائخ) اورعلاء دين شامل تنے، باہر آئے۔ جب وہ حضرت ابوعبيدہ تاليك كالكر ك قريب آئے تو مسلمانوں نے دوڑ کران کی زنانیراورصلیوں کواتار کرالگ کردیا۔حضرت ابوعبیدہ تالی کے خیمہ کے یاس پہنچے تو انھوں نے مرحبا (خوش آ مدید) کہا اور اُٹھ کر کھڑے ہو مے اور ان کوعزت سے بٹھایا اور فرمایا: ہمارے نی حضرت محد مُاللہ کا

marfat.com 🗣 پاره 15، الاسراء 34، ترجمه كنزالايمان

فترہ میں میں کا اِنَّا اُنَاکُمْ کَرِیْمُ قَوْمِ فَاکْرِمُوہ''، جب محارے پاس کی قوم کے معزز اور شریف لوگ آئی کی اوال کی معزز اور شریف لوگ آئی کی اوال کی معزز اور شریف لوگ آئی کی اوال کی معزز اور انترام کرو۔ 4

اس کے بعد انھوں نے سلے کے معاملہ میں گفتگو کی اور کھا کہ ہم چاہتے ہیں کہتم ہارے کنیبوں (عبادت کا ہوں) کو ہمارے کئیوں (عبادت کا ہوں) کو ہمارے کئیوں نے جھوڑ دواوران پر قبضہ نہ کرو پھر انھوں نے کنیبوں کی ایک فہرست دی جوحسب ذیل تھی۔

① کنیبہ کیا ﷺ کی کنیبہ مریم ﴿ کنیبہ حینا ﴾ کنیبہ بولص ﴿ کنیبہ المقساط ﴿ کنیبہ سوق النبل ﴾ کنیبہ اندریا ﴿ کنیبہ قرناریبی ﴾

# حضرت ابوعبيده خالفة كاصلح برراضي مونا

حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ نے اس شرط کواوراس کے علاوہ بھی انھوں نے جوشرا لط رکھیں، منظور فرمالیں اور انھیں سلح نامہ تحریر فرما دیا اور امن کا پرواندان کے لئے لکھ دیا گرآپ نے اس پرند تو اپنا نام لکھا اور ندوستنظ کے اور ندگواہوں کی گوائی شہت کی۔اس کی وجہ بیتھی کہ جب سے حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹھ نے آپ کومعزول کیا، آپ نیس پند کرتے ہے کہ خود کو مسلمانوں کے معاملات کا والی سمجھیں اور اس میں سرکاری حیثیت سے کوئی کارروائی کریں اور دھل دیں۔

راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوعبیدہ ٹاٹٹڈنے ملح نامہ لکھ کران کے سپرد کیا تو انھوں نے درخواست کی کہ اب آپ اٹھیں اور ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ ان کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو محے اور آپ کے ہمراہ یہ ہمٹنیس حضرات صحابہ کرام ٹٹاٹٹۂ بھی گھوڑوں پرسوار ہوئے۔

المستدرك للحاكم، كتاب الأدب، رقم المحديث: 3712، المسنن المكبرى للبهتى، معلد 8، صفحه: 188، معلوعه داو صادر يروت، المستدرك للحاكم، كتاب الأدب، رقم المحديث: 7791. يمن كي قوم كم موزيج كو يردوكولي وينا عادب في الله كالنيم بهاود الملام كا شعارب (مرجم على منه) و اورود المجلل ومن في مام مهرب (مرجم على منه) و اورود المجلل ومن كي مام مهرب (مرجم على منه) المام كا شعار منه المعارض عنه المرجم على منه المعارض عنه المعارض عنه المعارض عنه المعارض عنه المعارض عنه المعارض عن منه المعارض عنه المعارض الم

فقر الثاني التعالى ال

## حضور مَنْ اللِّيمَ كَاخُوابِ مِن فَتْحَ دَمْتُ كَي خبر دينا اور خليفهُ مسلمين كا وصال

حضرت عقبہ از صفوان بن عمرواز عبد الرحلٰ بن جبیراز پدرش بزرگوار روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ واللؤنئے نے قوم روم سے کوئی صانت نہیں لی تھی بس آپ اللہ تو کل شہر میں داخل ہو گئے تھے اس کی وجہ بیتھی کہ اس رات جس میں آپ سے عیسائی قوم نے صلح کی تھی، جب آپ عشاء کی نماز ادا کر کے سوئے تو آپ خواب میں حضور منافیظ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔

حضور مَثَاثِمُ آپ سے فرمارہے تھے: ((تُفْتَحُ الْمَدِينَةُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ))''آج رات شهر (دمثق) فتح موجائے گاانشاءاللہ ﷺ ''

حضرت ابوعبیدہ فالمحظیمیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ منافیج کود یکھا کہ آپ جلدی میں ہیں۔ میں نے عرض کیا تو آپ منافیج نے ارشاو فرمایا: ''میں نے (حضرت) ابو بکر صدیق ( ڈالٹی ) کے جنازہ میں شریک ہوتا ہے۔'' ادھر حضرت ابو ہریرہ ڈالٹی نے آکر آپ کورومی قوم کی طرف سے صلح کی بشارت دیدی اور آپ نے نوع سے کوئی ضانت نہیں لی کیونکہ آپ کورسول اللہ منافیج کے کلام کی وجہ سے اعتاد حاصل ہو گیا تھا۔ '' علامہ واقدی محطفہ کیسے ہیں: ہمیں بیروایت کپنی ہے کہ حضرت ابوعبیدہ ڈالٹی جب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شہر میں علامہ واقدی محطفہ کیسے ہیں: ہمیں بیروایت کپنی ہے کہ حضرت ابوعبیدہ ڈالٹی جب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شہر میں داخل ہوئے تو وہ پادری اور راہب جو سلح کے لئے آئے تھے، وہ آپ کے آگے آگے جل رہے تھے۔ انھوں نے سیاہ داخل ہوئے تو وہ پادری اور راہب جو سلح کے لئے آئے تھے، وہ آپ کے آگے آگے جل رہے تھے۔ انھوں نے سیاہ

تو زعره به والله تو زعره به الله و دالله و الله تو الله و الله

اس واقعہ سے بخوبی جانا جاسکتا ہے کہ اللہ دھان کے بیارے رسول مُلاہی اعداز وصال بھی امت کے احوال سے خوب واقف ہیں اور جہاں چاہیں تعرف فرما سکتے ہیں کیونکہ ایک جانب تو حضرت ابو عبیدہ ٹھاٹھ کو بشارت دیتے ہیں دوسری طرف وصال حضرت ابو بکر کی اطلاع دینے کے ساتھ جنازہ ہیں شرکت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس طرح بیان فرمایا:

بالول كالباده اورلباس كان ركما تما اور' انا جيل' اشار كمي تمين اور مندل وحود اور دوسري خوشبودار دموني جلات ہوئے اور اگر بتیوں کی میک میں جلوس جار ہا تھا۔ بیسوموار کا دن جمادی الاخریٰ کی اکیس تاریخ اور تیروس جری کا

الل سير في الني اخبار من ان لوكول سے جوفتور شام كراويوں من سے بي تقل كيا ہے اور ان من سے ايك رادی محمہ بن اسحاق اموی پیکٹا ہیں اور ان کے علاوہ اور بھی راوی ہیں، جن کا ذکر اور ان کی اسناد خبر کے شروع میں بیان ہوئیں۔ بیرُوا قاموُ رخین اور الل بیرَ کے نز دیک ثفتہ اور قابل اعتاد ہیں۔ان سے روایت کرتے ہوئے علامہ واقدی مکھ كت ين، محصت بي بات عبدالحميد بن الى عمران مُعَلَّهُ في الى الس اميه مُعَلَّهُ (اوربيان لوكون من سے تے جوفق ح الثام كى اخبار سے داقف كار تنے) بيان كى كەحضرت ابوعبيده بن جراح داللامثن مل" باب جابية سے داخل موسے اور اس کی اطلاع حضرت خالدین ولید نظافتۂ کونیس دی گئی تھی کیونکہ وہ باب ِشرقی پرسخت جنگ میں مشخول ہتھے۔جس کی وجہ یہ بی تھی کہ حضرت خالد بن سعید مٹالٹ جو حضرت عمرو بن عاص مٹالٹ کے اخیافی (ماں کی طرف ہے) بھائی تھے، ایک زہریا تیر لکنے سے شہید ہو مے عضے اور حصرت خالد بن ولید نگاٹھ نے ان کی نماز جنازہ پڑھ کر باب شرقی اور باب تو ماک درمیان وفن کردیا تھا۔حضرت خالد بن ولید نظاف کوان کے شہید ہونے کا حددرجه مدمہ تھااور اس کئے آپ بہت شدت کے ساتھ لارہے تھے۔

### رومی با دری کا حضرت خالد مطافظ کے باس آنا

بیان کرتے ہیں کہ باب شرقی کے متعل قلعہ کی نصیل کے ساتھ ایک یادری ہوشا بن مرض سکونت پذیر تھا اس کے پاس حضرت دانیال اظلی وفیرہ کے ملاحم (بدی بدی جنگوں کے متعلق پٹین کوئیاں) کے بیان پرمشمل کتاب تھی، اس نے رہے ابوا تھا کہ اللہ نکافی ان شہروں کورسول اللہ نکالم کے اصحاب کے ہاتھوں ان کے لئے ملح فرمائے گا اور معربت محد نظام کا دین تمام ادیان پر عالب موکا\_اس نے اکیس جمادی الثانی سوموار کی رات سن 13 مدکونتب نگائی اور تکعم سے باہرالک کیا۔اس بات کاعلم اس کے بوی بچوں کوبھی نہ ہوا اور وہ خفیہ طور پر جیب کر حضرت خالد بن ولید اللاکے پاس پھنے میا اوراس نے آپ کوجس طرح آیا تھا، بیان کیا اوراسین الل وحیال کے لئے امان طلب کی۔

آپ نے امان دے دی اور اس کے ساتھ ایک سومروان کار تیار کرکے ساتھ کردیے۔ جن میں سے اکٹر میں کا تعلق قبیلہ حمیرے تھا اور ان کو ہمایت کروی کہ جب تم شمریس واعل موجاؤ تو ف کرا وازیں باعد کرنا اور درواز والا تشوكرنا ادراس كے تالے و كراس كى ديمي كلك دياء كى كرم كى دائر الله الاكومور موا قراعده الى الله جاتیں ہے۔ ്രാം കൾ പ്രവാഹം marfat.com 🧸

چنانچہ قوم نے ایسائی کیا آپ نے ان کا امیر کعب بن ضمرہ ناٹھ کومقرر فرمایا تھا تھا ان کے آھے بوشا بن مرس تھا اوروہ ان کو لے کرای طرح داخل ہوا جس طرح لکلا تھا، لینی نقب کے ذریعے جب بیلوگ اس کے کمر پہنچ محے تو زر ہیں بهن لیں اور نہایت جزم واحتیاط کے ساتھ مین کیٹ کا قصد کر کے اس کی طرف نکلے اور بلند آواز ہے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے چلے جارہے تنے۔قوم قلعہ پر جنگ لڑ رہی تھی ، انھوں نے جب دیکھا تو ان کے تو ہوش اڑ گئے اور وہ سمجھ مے کہ رسول منافق کے اسحاب (الفائف) شہر میں تھس آئے ہیں اور وہ ان کے سر پر کھڑے ہیں۔ یہ بچھتے ہی ان کے ہاتھوں سے خود بخو دہتھیار کر مجے۔حضرت کعب بن ضمر ہ تالفائے بین محیث کا قصد کیا، اس کے تالے توڑ دیئے اور زنجیری کاٹ دیں۔ درواز و کھلتے ہی حضرت خالدین ولید دلالڈ اپنے ساتھیوں سمیت اندر داخل ہو مکئے اور انھوں نے ر دمیوں کو اپنی تکوار دل کے بیچے رکھ لیا۔ روی ان کے آ مے ادھرادھر بھا گئے تھے مگر بیخے کی کوئی راہ نہیں ملتی تھی۔حضرت خالد ٹٹاٹٹڈبرابر رومیوں کوقل کرتے اور ان کے اہل وعیال کوقیدی بناتے جاتے تھے یہاں تک کہ اس طرح آپ کنیسہ مریم تک بہنچ گئے۔

## حضرت خالداورا بوعبيده رفاضجًا كي ملاقات

علامه واقدى مينية كلصة بين: كنيسه مريم كے پاس حضرت خالد والنظ كالشكر اور حضرت ابوعبيده والنظ كالشكر دونوں ال و المحتاد المنظمة المنظمة المعتبرة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطبة المناسبة المناسبة المنطقة ا را بب ان کے آئے آئے ہیں اور ابوعبیدہ دی لائے کی ایک ساتھی نے بھی تکوار میان میں نہیں کر رکھی اور نہ وہ الربا تھا تو وہ بیدد مکھے کرمبہوت رہ مکئے اور حیران ہوکر تعجب سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔حضرت ابوعبیدہ نظافظ نے حضرت خالد نظافظ کی طرف دیکھا تو ان کے چبرے پر ناگواری اور ناراضی کے آٹارعیاں تھے۔ آپ نے بیدو مکھ کر حضرت خالد دہائی کو

"يَا أَبَا سُلَيْمَانَ! قَدْ فَتَحَ اللَّهُ الْمَدِيْنَةَ صُلْحًا عَلَى يَدِى كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ." " بینک الله ظاف نے دمشق شہر کوسلے کے ذریعے میرے ہاتھ پر فقح کر دیا اور مسلمانوں کو جنگ ہے بچا

علامه واقدى مُعَنْدُ الى سند كے ساتھ لكھتے ہيں:

فتخ مثن كروز حضرت ابوعبيده ثلاثة نے حضرت خالد ثلاثة كوذرا آمرانه اور تحكمانه انداز اور لېجه بين مخاطب كيا اور

<sup>•</sup> اوراكيلنو من معرت مسعود بن مون كانام ليا حميا ب والله تعالى المن معرت مسعود بن مون كانام ليا حميا ب والله تعالى المن معرت مسعود بن مون كانام ليا حميا ب والله تعالى المنافئ

دمثق کوتو میں نے تکوار کے ذریعے جنگ سے نتج کیا ہے ان کی جمایت کرنے کی کوئی ضرورت باتی نہیں ہے، میں ان سے کس طرح صلح کرلوں؟

حضرت ابوعبیدہ ٹاٹٹونے کہا: اللہ ﷺ ہے ڈرواے امیر! اب تیرچل چکا ہے اور جہاں اس نے پنچنا تھا، پنچ چکا ہوں اور تحقیق بخدا میں اس قوم سے سلح کر چکا ہوں اور میں لکھے کر سلح نامہان کو دے چکا ہوں، یہ منشور نامہان کے ہاتھ میں ہے۔

حفرت خالد ٹاکٹونے کہا: تم نے میرے تھم کے بغیراور مجھےاطلاع کئے بغیر سلح کیے کرلی؟ تیرا حاکم میں ہوں۔ تیری رائے کے نافذ ہونے یا نہ ہونے کا اختیار میرے پاس ہے، میں خدا کے ان دشمنوں سے تکوار کوئیں ہٹا سکتا جب تک ان کے آخری آ دمی تک کوفنا کے گھائے نہیں اتار لیتا۔

حضرت ابوعبیدہ ڈاٹٹڑنے کہا: اللہ ﷺ کی قتم! میرا گمان بینیں تھا کہ جب میں کوئی معاہدہ کر نوں گا تو آپ میری مخالفت کریں گے، واللہ میں بیسوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ میرے کسی کئے ہوئے عہد یا رائے کی اس طرح مخالفت کریں گے۔

دیکھیں بیمعاملہ بہت بڑا معاملہ ہے کیونکہ خدا کی تنم! میں نے اس قوم کے ساتھ سلح کا معاہدہ کیا اور ان کو خدا اور خدا کے رسول مُنافِّظ کی طرف سے امان دی ہے اور ان سب کی ذمہ داری اپنے اُوپر لی ہے۔ میرے ساتھ اس امر پر تمام مسلمان جومیر ہے ہمراہ ہے متنق اور راضی تنے اور ان سے تعرض کرنا اور ان کے کسی بھی آ دمی کو نقصان پہنچا نا اس مجد کے خلاف ہوگا۔ عذر کرنا اور دھوکا دینا ہماری عادت سے نہیں ہے اللہ کھی آ پ پر دحم فرمائے!

## معاہدہ ملح پراختلاف رائے ہوتا

 مسلمانوں کے دونوں انگروں کے صاحب رائے اور بہادران انگر کنیمہ مریم، جس جگہدونوں انگر باہم ملاقی ہوئے تھے، صلاح مشورہ کے لئے اکتھے ہوئے۔ اس اجلاس کے شرکاء میں حضرت محاذ بن جبل وٹائٹو، حضرت بزید بن الجسلم اور مقالی محضرت شرحیل بن حند مثالی محضرت ربیعہ بن الوسفیان وٹائٹو، حضرت سعید بن زید وٹائٹو، حضرت عمر و بن عاص وٹائٹو، حضرت شرحیل بن حند مثالی محضرت البیاب وٹائٹو، عضرت ابان بن عمیان وٹائٹو، حضرت میدالہ بن محید فزاری وٹائٹو، حضرت فراری وٹائٹو، حضرت و دالکلاع المحمد کی وٹائٹو، حضرت ابان بن عمیان وٹائٹو، حضرت میں بن محید فزاری وٹائٹو، حضرت و دالکلاع المحمد کی وٹائٹو، اسحاب فکر ونظر اوگر سے۔ یہ کسیہ مریم جہاں دونوں انگروں کی ملاقات ہوئی تھی، میں مشورہ اور مناظرہ (خوروفکر) کے لئے جمع ہوئے۔ مسلمانوں کے ایک گروہ جس میں حضرت معاذ بن جبل، یزید بن ابی سفیان وٹائٹو بھی مثامل تھے، کی رائے بیتی کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح وٹائٹو نے جوطریق اختیار کیا ہے اس پر چلنا زیادہ موزوں اور مناسب ہواوتوم کے آل سے مقرت ابوعبیدہ بن جراح وٹائٹو نے جوطریق اختیار کیا ہے اس پر چلنا زیادہ موزوں اور مناسب ہوارتوم کو آل سے مقیم ہے ایک صورت میں اگر غیر مفتوحہ شروں میں میافواہ میں گی اور مشہور ہوگیا کہ مسلمانوں نے عہد اور منہ کرکے مقیم ہے ایک صورت میں اگر غیر مفتوحہ شروں میں میافوہ ہیں گی اور مشہور ہوگیا کہ مسلمانوں نے عہد اور منہ کرکے مقیم ہیں ہو جہدی کی ہوئی شہر فتح کرنا ممکن نہیں دہ گا۔ علادہ ازیں اگران رومیوں کوتم صلح میں لولو تھے میں کے تو گرسلم ہے کوئی شہر فتح کرنا ممکن نہیں دہ گا۔ علادہ ازیں اگران رومیوں کوتم صلح میں لولوق کے محمد اور سے کے مہم ان کوئی گردو۔

اس کے بعد ان سب حضرات نکافی نے حضرت خالد نگافی سے درخواست کی کہ آپ نے شہر کا جو حصہ آلوار کے ذریعے فتح کیا ہے اس کو آپ اپنے کنٹرول میں رکھیں اور شہر کی جو جانب حضرت ابوعبیدہ بن جراح نگافی نے صلح کے ذریعے فتح کی ہے اس جانب کے حصہ کو وہ اپنے ماتحت رکھیں اور آپ دونوں حضرات بیرتمام صورت حال در بار خلافت لکھے بیجیں ۔ خلیفۃ اسلمین جو فیصلہ فرمائیں اور جو تھم ان کی طرف سے آئے، اس پر دونوں حضرات عملدرآ مد کریں اور کرائیں۔

حضرت خالد بن ولید نگانظ نے فرمایا: بجھے تمعاری رائے پہند ہے اور تمعارا مشورہ میں قبول کرتا ہوں اور تمام اال دمشق کوسوائے تو ما اور ہر بیس ان دو ملعونوں کے اور ان دونوں کے لئنگروں کے، جوان کی پناہ میں جمع ہو گئے ہیں، ان کو نہیں چھوڑ دل گا، ان کے علاوہ تمام اہل دمشق کے پہلیجائی میں marfatt علامہ دافتدی ﷺ کلفتے ہیں: شاہِ روم، ہرال نے جب اپنے داماد توما کو دمشق کی ریاست کا والی مقرر کیا اور بے ریاست اس کے میرد کی تقی تو تومانے اپنی ریاست کے آ و مصحصہ پر اپنی طرف سے ہرہیں کو والی مقرر کر دیا تھا۔

حضرت ابوعبیدہ تلاف نے کہا بیددونوں آدی (تو ما اور ہریس) تو سب سے پہلے میری صلح میں داخل ہو سے ہیں، آپ مجھے بیہ بتا و اگر آپ بہی معالمہ کرتے تو کیا میرے لئے بیجائز ہوتا کہ میں آپ کے ذمہ کی تحقیر کرتا؟ اگر جواب نہیں میں ہے تو پھر آپ بھی میری ذمہ داری کی تحقیر مت کریں اللہ دھائی آپ پر رحم فرمائے، آپ مجھے بتا نمیں کہ تو ما اور ہر ہیں سے جب تو پھر آپ بھی میری ذمہ داری تو آپ اید دونوں شہر میں سے یا شہر سے خارج؟ اگر تو بیشر میں داخل سے تو پھر یقینا یہ دونوں نہر میں سے یا شہر سے خارج؟ اگر تو بیشر میں داخل سے تو پھر یقینا یہ دونوں نہر میں اور اگر خارج سے تو پھر ان پر میری ذمہ داری نہیں (گر بیتو آپ کو معلوم ہے شہر میں سے قال کو بھری ذمہ داری نہیں (گر بیتو آپ کو معلوم ہے شہر میں سے قوان کو بھی امان حاصل ہے)۔

حضرت خالد ڈلائٹ نے فرمایا: اللہ ﷺ کی تنم! اگر آپ کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں ان دونوں کوفل کرتا، لیکن اب بید دونوں اس شہر سے جہاں چاہیں نکل کر چلے جا کیں۔ میں ان کو یہاں نہ دیکھوں، خدا ان دونوں پرلعنت

حضرت ابوعبیدہ تکافیزنے کہا: میں نے ان کے ساتھ مسلح بھی اس شرط پر کی ہے کہ بیددونوں اپنے ساتھیوں کو لے کر شہر بدر ہوجا کیں مے۔

## رومیوں کا جلاوطنی اختیار کرنے کی تجویز دیتا

حضرت خالد نظاف جس وقت صفرت ابوعبده نظاف كراته جس و تو تو ااور بريس دونول صفرت خالد نظاف كل طرف د مكور بي خواران كوا بني بلاكت كاخوف تعارقوا البيئة ترجمان كوراته لي كر صفرت ابوعبيده نظاف كي طرف آيا، وه جوكها تعاس كا ترجمان اس كا ترجمه كرتا جاتا تعارتر جمان في معفرت ابوعبيده نظافت كها، توما كهتا ہے كه آپ بيس آگاه كريس كه آپ كوار آپ كے صاحب كے درميان جو بحث موئى وه كياتمى؟ اگر آپ كا صاحب (خالد من وليد نظاف مار درمر ير شرى برابريس، بم تماد عمد وليد نظاف مادر درمر ير بيري، بم تماد عمد وليد نظاف مادر دومر من واض بيري، بم تماد عمد وليان مي داخل بيري، بم تماد عمد وليان مي داخل بير،

تر بمان نے بتایا کہ تو ماکا کہنا ہے کہ ہم استے معتولین کے فون کا آپ سے مطالبہ فیل کرتے اور ش آپ سے مرف بدرخواست کروں کا کہ چھے چھوڑ ویں تا کہ ش استے ساتھ ہوں کو سلے کراس فیز سے فکل جاؤں اور بی جس راستے کو افتیار کرنا جا ہوں ، کرسکوں ۔ بس آپ ہم ہم جس میں ہے۔ بہت کا ایکا اور بی دیں ۔

#### حضرت خالد والنواكل كالمشروط رضامندي

حضرت خالد بن ولید اللؤنے فرمایا: تو اب جاری ذمه داری میں ہے تو جو راستہ جاہے بکڑ لے اور جب تو دارالہ میں ہے تو دارالحرب میں بڑنے جائے بینی الیم سرزمین میں جس میں تمعاری عملداری اور شابی موتو پھرتو جاری ذمه داری سے خارج تصور ہوگا، پھرتمعارے لئے کوئی امان نہیں ہوگی۔

تو ہا اور ہر بیں نے کہا کہ آپ ہمیں تین دن کی امان دے دیں، تین دن کے بعد بیشک آپ ذمہ نہ لیں اور تین روز کے بعد اگر تمھارا کوئی آ دمی ہم تک بینی جائے اور وہ ہمارے کسی آ دمی کو پکڑ لے تو وہ چاہے اس کوغلام بنا کر قید میں رکھے چاہے آل کر دے! تین دن کے بعد تمھارے پاس ہمارا کوئی ذمہ ہے اور نہ تمھاری گردن ہمارے لئے کوئی عہد و پیان۔ حضرت خالد ڈالٹو نے کہا: میں تمھاری بیشر طمنظور کرتا ہوں گراس صورت میں کہ اس شہر سے تم زادِ راہ کے سواجس میں اشیاہ خورد دنوش آتی ہیں اور کوئی چیز اپنے ساتھ اٹھا کرنیس لے جاؤگے۔

حضرت ابوعبیدہ نٹائنئے کہا: سبحان اللہ! بیکلام تو عہد و بیٹاق کوتو ڑنے کا داعی ہے، ہمارے اور ان کے درمیان ہیہ قرار پایا ہے کہان کواپنے مال واسباب کے ساتھ شہر بدر ہونے کی اجازت ہوگی۔

حضرت فالد ڈٹاٹٹڑنے کہا: چلیں میں ان کواس کی بھی اجازت دیتا ہوں، گریدا پے ساتھ اسلی ہیں لے جاسکتے۔ ہر ہیں نے کہا: ہمیں ہتھیار ساتھ رکھنے تو ضروری ہیں تا کہ ہم راستہ کی آفات وخطرات سے محفوظ طریقے سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں ورنداس طرح تو راستہ میں ہمیں خطرہ رہے گا اور ہم اپنے ما من محفوظ اور پڑامن مقام تک نہیں پہنچ سکیں مے! آئندہ ہم آپ کے قبضہ میں ہیں، آپ جوچا ہیں ہارے ساتھ کریں۔

حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹونے کہا: ہرایک فخص کواپنے ساتھ ایک ایک ہتھیارر کھنے کی اجازت دے دینی چاہئے۔ مثلاً ایک فخص کے پاس تکوار ہے تو وہ اپنے پاس نیزہ نہیں رکھ سکتا اورا گراس کے پاس تیرو کمان ہے تو اس کے پاس چا تو اور مخجر نہ ہو۔

تو ما نے کہا: ہمیں بیمنظور ہے، ہمیں بس ایک بی ہتھیاری حاجت ہے۔ اس کے بعد' تو ما' عضرت ابوعبیدہ بن جراح دولان کو کاطب ہوکر کہنے لگا: مجھے اس مخص سے خوف ہے (حضرت خالد بن ولید دولائل سے ہمیں ایک عبد نامہ جس میں بیتمام با تیں جو قرارداد میں پاس ہوئی ہیں، تحریر ہول، لکھ دیجئے اور اس پر گواہوں کی شہادت بھی ہو جائے تا کہ مجھے اطمینان رہے!

حضرت الوهبيده تكافئ فرمايا: تيرى مال تخفيروئ فاموش ره، بم المل عرب بين بم نهجوث بولت بين اور نه مر كرت بين اور بدامير، الوسليمان بين، جن كى بانتظى بانت المطاق المهان كاعهد، عهد موتاب (بدعهد حمكن بين نه بات

## روميول كاروانه بونا

راوی کہتا ہے قوااور ہر بیس یہال سے چلے گئے۔دونوں اپنی قوم کوجع کر کان کو جانے کا تھم دینے گئے اور انھوں نے مال واسباب با تدھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دمشق میں بادشاہ ہرقل کا ایک بہت برداخزانہ تھا جس میں تین سو سے ذا کد اونول کا لوڈ اور لَد تو فقل ریشی کپڑے، جن پر سونے کے تلہ کا کام ہوا تھا، وہی تھے۔ تو ما اور ہر ہیں نے یہ ذخیرہ اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا۔ تو مانے تھم دیا کہ شہر سے باہراس کے لئے ایک ریشم کا خیمہ نصب کر دیا جائے اور پھر روی لوگون کو انھوں نے وہاں سامان لاکر جع کرنے کا تھی کو اور کی اور کیا اور کا حضم دیا۔ وہ اپنے سامان اور تمام بوری بستر اٹھا کر وہاں جع کرنے گئے تی کہ انھوں نے وہاں سامان کے ڈھیر لگا دیئے۔ حضرت خالد ڈٹھٹٹ نے آئی آئی بردی نفری اور اس قدر کی اور کہا اللہ ویکھا تو فرمانے گئے: کتنی بردی قوم ہے اور کس قدر مال کی کھر سے جا پھر آپ نے یہ آ یت کر یمہ پڑھی اور کہا اللہ دیکھا تو فرمانے کے: کتنی بردی قوم ہے اور کس قدر مال کی کھر سے جا پھر آپ نے یہ آ یت کر یمہ پڑھی اور کہا اللہ بردگ و برد نے بچے فرمایا ہے:

﴿ وَلَوْ شَاءً رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً ﴾

"ادراكرتمهارارب جإبتاتوسب آدميون كوايك بى امت كرديتا-"

پھرآپ نے رومیوں کی طرف دیکھا جو گلت کی وجہ سے بھا گئے والے گدموں کی طرح اس طرح بھامم بھاگ آتے جاتے تنے کہ ایک دوسرے کی طرف مڑ کر و کیھتے ہی نہیں تنے۔حضرت خالد ڈٹاٹڈ نے جب ان کی طرف دیکھا تو آسان کی جانب ہاتھ اٹھا کریے دعا کی:

" اَللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا وَمَلَكُنَا إِيَّاهُ وَاجْعَلْ لهٰذِهِ الْآمْتِعَةَ قَسِيمًا لِلْمُسْلِمِيْنَ اِنْكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ."

''یا اللہ ریہ ہمارے لئے کر دے اور ہمیں اس کا مالک بنا دے اور بیر سامان مسلمانوں کے لئے غیمت بنا دے بیک اللہ بنا بیک تو دعا کوسٹنا ہے۔''

اس کے بعد آپ ایٹ ساتیوں کے پاس آے اور قرمایا: اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، کیا تم ری بات مالو کے؟

عاره 12 ، عود 118 ، ترسعه كتوالايسان ، marfat.com المنهم الما المنافقة الم

لوگوں نے کہا آپ تھم فرما کیں ہم بخرشی آپ کا تھم مائے کے لئے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا تم اپنے گھوڑوں کی جس قدر خدمت کر سکتے ہوخوب الجھے طریقے سے کرلواور ان کو ہر طریقے سے تیار رکھو۔اسلی تیار کرلواور اپنی تکواریں تیز اور کمانیں نیز نے ٹھیک کرلو۔ تین دن کے بعد ہم نے ان رومیوں کے تعاقب میں چلنا ہے، جھے اپنے مولی چکن سے اُمید ہے کہ وہ ان تمام اموال کو جو میں اس وقت و کھے رہا ہوں، ہمارے لئے غنیمت بناوے گا۔میراول کہتا ہے کہ اس قوم نے کوئی عمد واور فاخرہ چیز اور کوئی اچھا کہڑا چھوڑ انہیں،سب اپنے ساتھ لے لیے ہیں۔

مسلمانوں نے کہا: آپ کے لئے جو ظاہر ہوا ہے آپ اس رائے پڑھل کریں، ہم کسی امر ہیں آپ کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اس کے بعدا پنے کاموں کی اصلاح ودر سکتی اور کھوڑوں کی دیکھ بھال ہیں لگ گئے اوران کے چارے دانے پرخوب توجہ دی۔ تو ما اور ہر ہیں نے دیہات ہیں جاکر مال جمع کیا اور اس کے بعد جو کچھ حضرت ابوهبیدہ بن جراح دالت کو دینا طے پایا تھا، ان کے پاس لائے۔ آپ دیکھ کرخوش ہوئے اور فرمایا چونکہ تم نے وعدہ وفا کیا ہے اس لئے تم ان تین دنوں کے اندراندر جہاں تمھار اول چاہے جاؤ! تمھارے ساتھ ہم میں سے کوئی مزاحت نہیں کرے گالیکن اگران تین دنوں کے بعد کوئی مسلمان تمھیں پکڑ لے تو اس کی ذمہ داری ہم پرنہیں ہوگی اور نہ وہ پکڑنے والے قابل ایس سے دوئی مراحت نہیں کرے گالیکن اگران تین دنوں کے بعد کوئی مسلمان تمھیں پکڑ لے تو اس کی ذمہ داری ہم پرنہیں ہوگی اور نہ وہ پکڑنے والے قابل

## حضرت خالد خالفة كا تعاقب كرنے كا اراده كرنا

حضرت زید بن ظریف کعمی افاظ بیان کرتے ہیں: رومیوں نے جس وقت حضرت ابوعبیدہ افاظ کو مال دینے کے بعد کوچ کیا اوران کے قافلے چلے تو ان کی تعداداتی زیادہ تھی کہ حدِ نگاہ تک زمین انسانی سروں سے سیاہ نظر آتی تھی۔ گویا ایک تاریک اورظلمت چھائی ہوئی ہے اوراس سواد اعظم کی وجہ یہ ہوئی کہ رومی قوم کے ساتھ اہل دمشق کی کثیر عوام اپنے ایک تاریک اورظلمت چھائی ہوئی ہے اوراس سواد اعظم کی وجہ یہ ہوئی کہ رومی قوم کے ساتھ اہل دمشق کی کثیر عوام اپنے اللے خانہ اور بجوں سمیت نگل پڑی تھی اور انھوں نے مسلمانوں کے قرب وجوار اور جمسائیگی میں رہنا پہندنہ کیا۔ علامہ واقدی مُنظر کھتے ہیں:

حضرت خالد نتائنوان کا پیچیا کرنے سے اس لئے لیٹ ہوئے کہ الل دھتی اور مسلمانوں کے درمیان اس بارے میں اختلاف واقع ہوگیا کہ شہر میں جو کثیر مقدار میں گذم اور جَو کا غلہ موجود ہے، یہ س کی ملکیت ہے؟ مسلمانوں کا دعویٰ تفاکہ یہ ہمانات کا دعویٰ تفاکہ یہ اناج ہمارا ہے۔حضرت ابوعبیدہ بن جراح خالفہ فر ماتے تھے کہ یہ الل دھتی تک میکنت ہے کوئکہ میسلے میں داخل ہے۔قریب تفاکہ حضرت خالد بن ولید شاہدہ اور حضرت ابوعبیدہ شاہدہ کے ساتھیوں کے درمیان کوئی فتنہ پھیل کر بدمرگی پیدا کرتا، اصحاب رائے نے باہمی مشاورت سے اس بات پر اتفاق کیا کہ میہ بات بھی حضرت ابو بھی میں داخل کے وو و و الل سے جو فیملہ اور تھم آئے گا سب کے لئے قابل قبول کہ یہ بات بھی حضرت ابو بھرصدین شاہدہ کو حریر کر کے بھیج دو، و بالل سے جو فیملہ اور تھم آئے گا سب کے لئے قابل قبول کہ یہ بات بھی حضرت ابو بھرصدین شاہدہ کو حریر کر کے بھیج دو، و بالل سے جو فیملہ اور تھم آئے گا سب کے لئے قابل قبول کہ یہ بات بھی حضرت ابو بھرصدین شاہدہ کو حریر کر کے بھیج دو، و بالل سے جو فیملہ اور تھم آئے گا سب کے لئے قابل قبول اس کے اس بات کا اس کے لئے قابل قبول اس کا میکھیل کر بد بات بھی حضرت ابو بھرصدین شاہدہ کو حریر کر کے بھیج دو، و بالل سے جو فیملہ اور تھم آئے گا سب کے لئے قابل قبول اس کے اس بات بھی حضرت ابو بھر بات بھر بات بھی حضرت ابو بھر بات بھر بات بھی حضرت ابو بھر بات بھر با

حضرت عطید بن عامرسکسکی داند بیان کرتے ہیں:

جس دن تو ااور ہرہیں دمثق سے چلے ہیں اور بادشاہ ہرقل کی بیٹی ان دونوں کے ساتھ تھی، میں اس وقت دمشق کے دروازہ جاہیے پر کھڑا تھا تو میں نے حضرت ضرار بن از در دفاظ کو دیکھا وہ رومیوں کو آ نکھ کے کونے ہے گھور کر دیکھ در ہونے اور ان کے اپنے تمام تر مال واسباب کے ساتھ فیج کر چلے جانے پر حسرت کے ساتھ دانت ہیں ہیں کر رہ جاتے سے اور ان کے اپنے تمام تر مال واسباب کے ساتھ فیج کر چلے جانے پر حسرت کے ساتھ دانت ہیں ہیں کر رہ جاتے سے کہ بہت کچھ کھودیا ہے۔ میں نے بیر منظر دیکھ کران سے کہا:

اے ابن از ور دفائلہ اکیا بات ہے کہ میں آپ کو ایک صرت زوہ مخض کی طرح د کیے رہا ہوں؟ جو پھے اللہ ﷺ کے یاس ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔

حضرت ضرار ٹاٹٹؤنے فرمایا: اللہ ﷺ کی تنم! غنیمت مجھے مطلوب نہیں ہے، مجھے افسوں فقط اس بات پر ہے کہ بیہ دشمنان خدا ہمارے ہاتھوں سے زندہ فی کرنگل گئے ہیں۔حضرت ابوعبیدہ ٹاٹٹؤنے مسلمانوں کے ساتھ ریہ کچھا چھا معاملہ نہیں کیا۔

میں نے کہا: اے ابن ازور نظافہ امین الأمة نے بہتر چیز کائی ارادہ کیا ہے۔ انھوں نے لوگوں کوخون ریزی سے محفوظ کر دیا ہے اور ان کو جنگ کی مشقت سے آرام میں رکھا اور ایک شخص کی حرمت (عزت) اللہ کی کے نزدیک ان تمام چیزوں سے افضل اور بردھ کر ہے، جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اللہ کی نے مسلمانوں کے دلوں میں رحمہ لی اور نری کو بھا دیا ہے۔ اللہ کی نازل کردہ بعض کتب میں ارشادفر ما تا ہے:

ارشادفر ما تا ہے:

"أَنَّا الرَّبُّ الرَّحِيمُ لَا أَرْحَمُ مَنْ لَّا يَرْحَمُ."

" میں بہت رحم کرنے والا رب ہوں، جو منس رحم نہیں کرتا اس پر میں رحم نہیں کروں گا۔"

اور نيز الله فلك فرما تاب:

"وَالصَّلْحُ خَيْرٌ."

"ادرملے بہت اچی ہے۔"

يين كرحمرت مرارين ازور المكلاف فرمايا:

"لَعُمْرِی إِنَّكَ صَادِقٌ وَلَكِنِ اشْهَدْ عَلَى إَنِّى لَا أَرْحَمُ مِنْ جَعَلَ لِلْهِ زَوْجَةً وَوَلَدًا."
"عُمَا بِي رَدُكَى كَمْم وَلِكُ مُ سِي اللهِ الرَّكِنَ مُ كَاوِرِ مِنا بِي كَي المِنْ اللهِ عَلَى كَي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

## حضرت خالد ولالتكاكما تعاقب كرنے كا اراده ترك كرنا

حضرت خالد نٹائٹ سے جب دیر ہوگئ تو رومیوں کا تعاقب کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تکر اہل دمثق میں ہے ایک مخص نے ، جوآپ کے پاس قیدی تھا اور وہ روم کے شہسواروں میں شار ہوتا تھا، آپ کوان کا ضرور پیچھا کرنے پر اُ بھارا۔ علامہ واقدی مُنظرہ اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں:

حضرت واثلہ بن اسقع تلائو بیان کرتے ہیں کہ ہیں جیش دھتی میں حضرت خالد اٹاٹھ کے ساتھ تھا اور آپ نے جھے حضرت ضرار بن از ور اٹاٹھ کے ساتھ اس دستہ ہیں متعین کیا تھا، جو باب شرقی سے باب سلامت، باب فرادیس، باب جائیہ، باب کیسان اور باب صغیر تک گشت پر مامور اور تعینات تھا اور بیشام کے فتح ہونے سے پہلے کی بات کرتا ہوں۔ ایک رات ہم حسب معمول گشت پر تھے، چاندنی رات تھی جس وقت ہم باب کیسان کے قریب پنچے تو اچا تک ہم نے دروازہ کھلنے کی آ وازشن، ہم و ہیں رک گئے دروازہ کھلا اور اندر سے ایک سوار باہر لکلا۔ہم نے اس کو جان ہو جھ کر چھوڑ دیا اور آ کے بڑھ کر تورض نہ کیا حق کہ جب وہ ہمارے قریب ہوا تو ہم نے اسے پکڑ کراپ قبضہ میں کرلیا اور اس سے کہ دویا اور آ گے بڑھ کر تورک کے دروازہ کھا اور اس سے کہ دویا اور اس کے قریب ہوا تو ہم نے اسے پکڑ کراپ قبضہ میں کرلیا اور اس سے کہ دویا اور اس کے اور انہوں کا نام لے کراس کوآ وازیں و بی شروع کر دیں جس کو ہم نے گرفار کر الے اور اس سے کہا کہ قوان کو جواب دے دے تا کہ وہ بھی تیرے پاس آ جا تیں گراس نے روی زبان میں ان لیا تھا۔ہم نے اس میں ہے' وہ بچھ گئے کہ ان کا ساتھی گرفار ہوگیا ہے پس وہ تیزی سے والیس لوٹ گئے اور انھوں نے اندروافل ہو کر دوازہ بند کر لیا۔

حضرت واثلہ واللہ واللہ واللہ واللہ اس کہ ہم نے ارادہ کیا کہ اس کوئل کردیں مگر ہمارے بعض ساتھیوں کی رائے ہیہوئی کہ اس کوئل مت کرواہے ہم امیر کے پاس لے جاتے ہیں، وہ ان کے متعلق جو فیصلہ فرما کیں محے وہ بہتر ہے۔ چنانچہ ہم اس کو حضرت خالد بن ولید دلاللہ کے پاس لے آئے آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تو کون ہے؟

اس نے کہا: میں رومی نژاد ہوں اور ان کے سرداروں میں سے ایک سردار ہوں۔ میں نے انہی دنوں تمھارے یہاں ہمارے ہاں نازل ہونے سے پہلے اپنی قوم کی ایک لڑکی سے شادی کی تھی اور میں اس لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جب تمھارا محاصرہ بہت طویل ہوا تو میں نے اس لڑکی کے گھر والوں سے درخواست کی کہ وہ اسے رخصت کر دیا ہوں ہے اور کہا ہمیں رخصتی کا کہاں ہوش ہے! ہم تو: ہت اہم کام میں مشغول ہیں اور جھے اس سے دیں مگر انھوں نے انکار کر دیا اور کہا ہمیں رخصتی کا کہاں ہوش ہے! ہم تو: ہت اہم کام میں مشغول ہیں اور رنگ رایاں مناتے ملاقات کرنے کا حدسے زیادہ شوقی تھا، اس لئے ہمارے شم میں جو کلب ہیں، جہاں ہم کھیلتے ہیں اور رنگ رایاں مناتے سے دیا تھے اس میں اور میں میں جو کلب ہیں، جہاں ہم کھیلتے ہیں اور رنگ رایاں مناتے سے متعدل میں میں جو کلب ہیں، جہاں ہم کھیلتے ہیں اور رنگ رایاں مناتے سے دیا تھا تھا۔ سے دیا دہ شوقی تھا، اس لئے ہمارے شم میں جو کلب ہیں، جہاں ہم کھیلتے ہیں اور رنگ رایاں مناتے سے دیا تھا۔

ہماری گفتگو ہوئی تو اس نے جھے سے مطالبہ کیا کہ ہیں اسے شہر کے دروازے سے باہر لے جاؤں، چنانچہ ہیں تم اوگوں کی طرف تمھاری خبر معلوم کرنے کو لکلا ہی تھا کہ تمھارے سپاہیوں نے جھے گرفآار کر لیا اور میرا ساتھی اور وہ اڑکی جس سے میری شادی ہوئی، دونوں لکھے تو ہیں نے اپنے دونوں دوستوں کو آ واز دے کر کہا کہ '' چڑیا وام میں پھنس گئی ہے'' میں نے ایسا اس لئے کیا تا کہ وہ فی جا نمیں کیونکہ جھے ڈر ہوا کہ کہیں میری ہوی کو تمھارے آ دمی پکڑ کر قیدی نہ بنالیں اور اگر ایسان تھا، جھے اس کے پکڑے جانے کی کوئی پرواہ نہ ہوتی تم کر یہاں میری ہوی کا مسئلہ تھا ہوں۔

اس کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میرے لئے مسئلہ آسان تھا، جھے اس کے پکڑے جانے کی کوئی پرواہ نہ ہوتی تم کر یہاں میری ہوی کا مسئلہ تھا جس کو شل بہت جا ہتا ہوں۔

حضرت خالد بن ولید نظافظ نے اس نو جوان سے فرمایا کہ اسلام کے متعلق تو کیا کہتا ہے؟ اگر تو اسلام قبول کر لے تو جب میں شہر میں داخل ہوں گا، اس لڑکی کے ساتھ تیرا نکاح کردوں گا اورا گر تو نے انکار کیا تو تیرا علاج تکوار ہے۔ اس نے اسلام کواختیار کرلیا اور کہا:

"أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿."

" میں گوائی دیتا ہوں کہ ایک اللہ ﷺ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے سواکوئی شریک نہیں ہے اور تعقیق حضرت محمد (مُنظِیم) اللہ کا کہ بندے اور اس کے رسول مُنظِیم ہیں۔"

حعرت واثلہ ناٹلؤ بیان کرتے ہیں کہ بعدازاں بیض اسلام کا سچا مجاہد ٹابت ہوا اور ہارے ساتھ مشرکوں سے سخت قال کرتا رہا اور جب سلح کے بعد ہم شہر ہیں واغل ہوئے تو وہ اپنی زوجہ کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔اس سے کہا گیا کہ اس نے راہبوں کا لہاس پہن لیا ہے اور وہ تھے پراسینے تم کی وجہ سے راہبہ بن گئ ہے۔

## حضرت خالد وللفؤ كا تعاقب كرنے كے ليے آمادہ ہونا

راوی کہتے ہیں کہ جب اس مخص کو بیمعلوم ہوا کہ حضرت خالد ٹاٹٹٹا (رومیوں کے) تعاقب میں چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس نے کہا: میں آپ کے ساتھ چلوں گا شاید کہ میں اپنی بیوی کو حاصل کرنے میں کا میاب ہو جاؤں!

توم کے کوچ کرنے کے بعد بعض وجوہات کی بناء پر چونکہ حضرت خالد نظافۂ کوچو تنے روز بھی دمشق میں تھہرنا پڑا اور آپان کے پیچے نہ جا سکے تو اب آپ نے جانے کا ارادہ منسوخ کر دیا۔ اب وہ رومی النسل دمشقی آپ کے پاس آکر کہنے نگا: اے امیر! آپ کا عزم اور ارادہ ان دو ملعونوں کی طلب میں جانے اور ان کے ساتھ جو کچھ تھا اس کو حاصل کرنے کا نہیں تھا؟

آب نے فرمایا: کیول نہیں؟ ضرور تھا۔

موں کہ میں اپنی بیوی کو اپنی مِلک میں کرسکوں!

اس نے عرض کیا: تو پھراب آپ کوکس بات نے اراوہ ترک کر کے بٹھا دیا؟ آخرآ پ نے پروگرام منسوخ کیوں کردیا ہے؟

آپ نے فرمایا: اب چونکہ چار دن اور چار را تیں ان کو بہال سے چلے ہوئے ہوگی ہیں اور وہ بہت دور لکل گئے ہوئے اور آپ جانتے ہیں کہ جب آ دمی کے سر پر خوف بھی سوار ہوتو وہ گئی تیزی سے سفر طے کرتا ہے تا کہ پکڑا نہ جائے، ان کی حالت بھی پجھالی ہے۔ لہذا اب وہ بہت دور جا چکے ہوئے اور ہمارا ان کو جا ملنا بہت مشکل ہے۔ وہ روی نژاد دشتی جس کا نام پونس تھا، کہنے لگا اے امیر! اگرتو آپ کے ان کا تعاقب نہ کرنے کی بدوجہ ہے کہ دیر ہوجانے کی وجہ سے دور جا چکے ہوں گے اور ہم ان تک پہنچ نہیں سکیں گے تو میں چونکہ ان شہرول ہوجانے کی وجہ سے دور جا چکے ہوں گے اور ہم ان تک پہنچ نہیں سکیں گے تو میں چونکہ ان شہرول میں جا سے وہ اس وقت تک بہت دور جا چکے ہوں گے اور ہم ان تک پہنچ نہیں سکیں گے تو میں چونکہ ان شہرول کے راستوں سے وہ تف ہوں اس لئے میں آپ کو ایسے مختمر راستہ سے لے چلوں گا جس سے ہم ان کو راستہ میں ہی جا ملیں گے۔ آپ ارادہ ترک نہ فرما نمیں ، انشاء اللہ چک اب ہم ان کو پکڑ لیں گے اور میں بیکام اس لئے بھی کرنا چا ہتا میں اس کے بھی کرنا چا ہتا

حضرت فالدین ولید ثلاثال کی بات کی طرف متوجه بوئے اور دریافت فرمایا: اے بونس! کیا تو راستہ سے واقف ہے اور تو ہماری رہنمائی کر سکے گا؟ اس نے عرض کیا جی بال! لیکن آپ سب حضرات قبیلہ کئم اور جذام جوعرب نژاد العرانی شے ان کی طرح کا لباس پکن لیس اور زادِ سفر ساتھ لے کرچل پڑیں۔ چنانچ قوم نے ایسا بی کیا اور حضرت فالد بن ولید نظاف نے لشکر زحف جوچار بزار کی نفری برمشمتل تھا یا اسے ساتھ لیا اور انھیں چلنے کا امر کیا اور فرمایا کہ تیز ترین العقال اور انھیں چلنے کا امر کیا اور فرمایا کہ تیز ترین

حضرت زید بن ظریف ناتی بیان کرتے ہیں کہ ہم یونس بھائی کی رہنمائی ہیں رومیوں کا تعاقب کر رہے تھے وہ ہمارے آگے تھے۔ وہ ان کے نشانات پر چل رہا تھا اور ہم اس کے ساتھ گھوڑوں کے نشانات اور خچروں کے محمد وہ ان کے نشانات پر چل رہا تھا اور ہم اس کے ساتھ گھوڑوں کے نشانات اور خچروں کے گھروں کے آثار دیکھ کرچل رہے تھے۔اس قوم کا طریقہ بیتھا کہ جب بھی کوئی اونٹ اور خچرگرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور اگھروں کے آثار دوسراکوئی مویشی اور چار پایا چلنے سے رکتا تھا تو اس کو ذری کرکے پھینک دیتے اور ہم مسلسل اس طرح رات دن چلے اگر دوسراکوئی مویشی اور چار پایا چلنے سے رکتا تھا تو اس کو ذری کرکے پھینک دیتے تھے جی کے روی قوم کے نشانات نظر آئے ختم ہو گے اور بیا بیات ہمیں عجیب اور جیران کن گئی۔

حضرت خالد نظفظ نے فرمایا: اے پونس رحمہ اللہ! ان لوگوں کے متعلق اب تیری کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہے؟

یونس دخلاف نے عرض کیا: اے امیر! سفر جاری رکھواور اللہ ﷺ سے مدد طلب کرو، بس ہوایہ ہے کہ رومیوں نے آپ
کے ڈر کی وجہ سے سیدھا راستہ چھوڑ کر پہاڑوں، گھاٹیوں اور جنگلات کے اندر سے چھپ کر چلنا اختیار کرلیا ہے اور جم انشاء اللہ ﷺ ان سے ملنے ہی والے ہیں۔

## راستے میں مشکلات ہے

حضرت ضحاک بن حسان طائی و الله کہتے ہیں: یونس والله جمیں ایسے راستہ پر لے چڑھا جہاں بکثرت پھر تھے اور جم درمیان جلتے جائے ہارے گھوڑوں کے سمول سے خون جم بڑی دشواری اور مشکل کے ساتھ چل رہے تھے۔ پھرول کے درمیان جلتے چلتے ہارے گھوڑوں کے سمول سے خون تکلئے لگا اور ان کے نعل کھروں سے ظاہر ہونے لگ گئے۔ ہمارے پیروں میں موزے کلڑے کھڑے ہوکر رہ گئے تھے، صرف موزوں کا وہ حصہ باتی رہ گیا جو ہماری پڑلیوں کے ساتھ تھا۔

 راستے کا رہنما ہمیں کی ایسے راستہ سے لے کر چانا جو کشادہ اور آسان راستہ ہوتا۔ اس رات ہم نے بیکوہ پیائی اور کشن راہ بری مشکل سے طے کی ، یہاں تک کہ ہم اس سخت راستہ سے نکل کر ہموار راستہ پر آپڑے۔

ہمارے رہبر یونس اولائے کا گمان تھا کہ اب عنقریب ہم اس قوم روم سے ملنے ہی والے ہیں، جب ہم اس دشوار گزار راستہ سے نکلے تو واقعی ہی ان لوگوں کے نشا نات نظر آنے لگے اور معلوم ہوتا تھا کہ وہ ہمارے آئے آئے گزر کر گئے ہیں، گویا کہ وہ بھاگم بھاگ کی کیفیت سے دوچار ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ سفر طے کرکے نکل مجے ہیں۔

حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹؤ نے صورت حال کو دیکھے کر فر مایا کہ بیدلوگ اپنے آپ کو بچا نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ یونس رہبر نے کہا: حضرت، مجھے اللہ ﷺ ہے قوی اُمید ہے کہ وہ ان لوگول کو ہمارے ہاتھوں گرفنار کرا دے گا، انشاء اللہ ﷺ اب ہم ان سے لائق ہونے ہی کو ہیں پس ہمیں تیز چلنا چاہئے۔

فرماتے ہیں کہ حضرت خالد ڈٹاٹٹ تیز ہو گئے اور آپ نے فرمایا: اے لوگو! تیز چلواللہ ﷺ تم پررخم فرمائے۔ مسلمانوں نے عرض کیا: اے ہمارے امیر! سفر کی شدت اور راستے کی صعوبت و دشواری نے ہمیں تھ کا دیا ہے، اب مجھ دیر ہمیں آ رام کرنے دیں حتیٰ کہ ہمارے گھوڑے بھی مجھ آ رام کرلیں اور ہم ان کو دانہ پانی کھلا پلالیں! تازہ دم ہوکر پھرچلیں گے۔

حضرت خالد نے فرمایا: 'سِیرُوا عَلَی اسم اللهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِیرُ ''الله کنام پر چلتے جاؤ بیتک الله ظالیٰ بی چلانے والا ہے۔ اورتم اینے دشمنوں کوڈھونڈ کررہو۔

راوی کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے سفر جاری رکھا اور دہبران کے آگے آگے تھا اور ہم برابر چل رہے تھے، رہبر ہمیں تربیائی کر کے بتارہا تھا کہ ہم روم کے شہروں میں سے جس شہراور ہتی سے بھی گزرتے ہیں وہ ہمیں قبیلۂ غسان، قبیلہ کخم اور قبیلۂ جذام کے عرب نصاری سجھتے ہیں اور ہمارے لباس کو دیکھ کر خیال کرتے ہیں کہ بیعرب نژاد عیسائی ہیں۔ یہاں تک کہ رہبر یونس رحمہ اللہ نے ہمیں جبلہ اور لا ذیبہ کو طے کرا کے ساحل سمندر پر لا ڈالا اور اب وہ قوم کے نشانات قدم طاش کرنے لگا۔ کوئکہ روی لشکر شاہ روم ہرقل کے خوف سے انطاکیہ کا راستہ ترک کرکے بائی پاس سے آگ گزر گئے تھے۔ یونس رہبراب تصویر جرت بن کر کھڑا تھا، اسے ہمجھ ٹیس آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پھر وہ قر بی گاؤں کی طرف گیا اور وہاں جا کر بحض دہکا نوں سے دریافت کیا تو انھوں نے اس کو بتلایا کہ بادشاہ ہرقل کو جب خبر پنچی تھی کہ جزل تو ما اور ہرش مسلمانوں کے بیرد کرکے سفر سے نکل گئے ہیں تو وہ نہایت غضب ناک ہوا اور ہرقل چونکہ اراوہ رکھتا ہے ہمیں شہر وہشق مسلمانوں کے بیرد کرکے سفر سے نکل گئے ہیں تو وہ نہایت غضب ناک ہوا اور ہرقل چونکہ اراوہ رکھتا ہے کہ ایک لئکر جمع کرکے بیموک کی طرف روانہ کرے اور ساتھ ہی اس کو یہ بھی فکر ہوئی کہ کہیں تو ما اور ہرئیں، اصحاب کہ ایک لئکر جمع کرکے بیموک کی طرف روانہ کرے اور ساتھ ہی اس کو یہ بھی فکر ہوئی کہ کہیں تو ما اور ہرئیں، اصحاب رسول مقابلۂ کی شجاعت اور جوانم دی کے متعلق عسائی افزائی ہوئی کہ کہیں تو ما اور جوانم دی کو ایک اس کا میں میں کو یہ بیمی فکر ہوئی کہ کہیں تو میں نہیں دور ایک کارنا موں کو بیان نہ کر ڈالیں اور وہ کا کہ کارنا موں کو بیان نہ کر ڈالیں اور وہ

مسلمانوں کی بہادری کے کارناموں کوئ کر بزدل نہ بن جائیں، اس لئے اس نے احتیاطاً انھیں کہلا بھیجا کہتم ادھرقدم نہیں رکھنا بلکہ اپنے قافے قسطنطنیہ کی طرف لے جاؤ۔ اس لئے اب وہ انطا کیہ کی طرف جائے کی بجائے لکام کے داستہ سے ہوتے ہوئے قسطنطنیہ جائیں سے۔ یونس وطاشہ بین کرفکرمندسا ہوا اورمسلمانوں کی تکلیف کا اب اسے بہت احساس ہوا اورآ نے والی مصیت کا سوچ کروہ چکرا کردہ گیا۔

## رومی کشکر کا راسته بدل کرنگل جانا

رجب کی پہلی تاریخ،منگل کا دن تھا جب حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹؤ نے مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ آپ محوڑے پرسوار ہونے کا ارادہ کررہے تھے کہ بونس کودیکھا کہاس پرشکشنگی اورا کسار کے اثرات ہیں۔

آپ نے پوچھا: اے پونس داللہ اس پریشانی کا پس منظر؟ پونس داللہ نے عرض کیا: ایھا الامیر! اللہ کھی کی تم میری وجہ سے آپ کو بہت دموکا ہوا۔ بی آپ کو دشمن کی حلاش بی اُمید دلاتا دلاتا یہاں تک لے آیا اور افسوس کہ ہوارا مطلوب ہمارے ہاتھ نہ آیا اور ہم جس مقصد کے لئے اتنا مشکل سنر کر کے یہاں تک آئے تھے، وہ مقصد حل نہ ہوا اور وشمنان خدا اپنے تمام اموال اور دیشم کے کیڑوں کے سمیت سب کھے بچا نگلنے میں کامیاب ہو گئے۔

آپ نے پوچھا: شمسیں کیے معلوم ہوا؟

یوس نے عرض کیا اے امیر! میں رومیوں کے نشانات پر چلتے ہوئے اس جگہ تک اس اُمید سے چلا آیا تھا کہ سوریہ میں ہم ان سے ل جا کیں گے اور جب میں نے ویکھا کہ وہ اس جگہ سے بلندی کی طرف چڑھ گئے ہیں تو جھے یقین ہو گیا کہ یہ قوم اسپنے آپ کو اور اپنا تمام سامان اور اسپنے مال مولٹی بچاکر لے گئے ہیں اور ہمار سے ہاتھ سے فئے گئے ہیں۔ اس گاؤں کے کسانوں میں سے ایک کسان نے جھے خبر دی ہے کہ بادشاہ ہر قل نے ان کو انطاکیہ میں وافل ہونے سے منع کر ویا تھا تا کہ اس کا لفکر ان سے مسلمانوں کی بہاوری کے متعلق من کر مرحوب نہ ہوجائے۔ ہر قل نے ان کو تعلق کی طرف دیا تھا تا کہ اس کا لفکر ان سے مسلمانوں کی بہاوری کے متعلق من کر مرحوب نہ ہوجائے۔ ہرقل نے ان کو تعلق ہے بافکل چلے جانے کا تھم دے دیا اور بادشاہ نے ہمارے مقابلہ کے لئے ایک لفکر تیار کرلیا ہے اور آپ لوگ شرانطاکیہ کے بافکل قریب ہیں۔ اس کے اور آپ کے درمیان سے بیا پہاڑ جو کوہ ہرقل کے نام سے جانا جاتا ہے، حائل ہے اور اس کا لفکر ہمارے ساتھ جنگ کے لئے جال پڑا ہے۔ جھے خوف ہے کہ اگر آپ نے اس پہاڑ کو اپنی پس پشت رکھا تو ہلاکت سر پر ہمارے ساتھ جنگ کے لئے جال پڑا ہے۔ جھے خوف ہے کہ اگر آپ نے اس پہاڑ کو اپنی پس پشت رکھا تو ہلاکت سر پر ہمارے ساتھ جنگ کے لئے جال پڑا ہے۔ جمیع خوف ہے کہ اگر آپ نے اس پہاڑ کو اپنی ہے جانے حاضر ہوں۔

حعرت خالد بن وليد الله كاخواب

معرت سرنا خواد ما المراح المراح والمراح والمراح والمراح والمراح المراح المراح

ہو کیا جیسے خضاب سے ہوتا ہے اور میں نے کمان کیا کہ آپ سخت گھبرا مجئے ہیں، حالانکہ اس سے قبل زندگی میں میں نے مجمی ان کواس طرح گھبرائے ہوئے اور خوفز دہ نہیں دیکھا تھا۔ آپ برخوف طاری دیکھے کر میں نے عرض کیا:

اے امیر! آپ کیوں خوفز دہ ہیں؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تو اس طرح نظر آتے ہیں جیسے آپ کواپنے کئے یرکوئی ندامت ہوکہ آپ نے ایسا کرنے کا کیوں ارتکاب کیا!

حضرت خالد نظائن نے فرمایا: اللہ دھکانی فتم! مجھے موت کی گھرا ہے نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ میں موت سے ہرگز ڈرنے والا محض نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے جنگ کا ڈر ہے، بلکہ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ کل قیامت کے دن مسلمانوں کے متعلق جب مجھے ہائریُرس ہوگی تو کیا جواب دوں گا اور میں نے دمشق کی فتح سے قبل ایک خواب دیکھا تھا، اس نے دراصل مجھے پریشان کر رکھا ہے اور مجھے اس کی تعبیر کا انظار ہے۔ اللہ کھی سے جھے اُمید ہے کہ اللہ کریم ہمارے گا۔ ہمارے کے بہتر کرے گا اور دشمن پر جمیس فتح ونصرت عطافر مائے گا۔

لوگوں نے کہا خیر ہوگی اور اللہ ﷺ انشاء اللہ العزیز بہتری فرمائے گا۔ آپ ہمیں (بیان فرمائیں کہ) کیا خواب دیکھا ہے؟

آپ نے فرمایا: یس نے خواب میں دیکھا کہ میں اور دوسر ہے مسلمان ایک بے آب وگیاہ صحرا میں ہیں اور ہم اس میں چل رہے ہیں، ای اثناء میں بوے بوے جنگلی گدھوں اور گورخروں کا ایک گلہ (گروہ) ظاہر ہوتا ہے۔ ان کے اجسام بوے بوے بوے ان کی کمریں چلی اور ان کے بال اور جلدیں بدی خوبصورت ہیں گویا کہ وہ گلہ ہمارے آڑے آ جا تا ہے اور اس نے ہمیں اپنے مونہوں سے کا ٹنا اور اپنی ٹاگوں سے مارنا شروع کر دیا ہے، کین اس کے باوجود ہم اپنے گھوڑوں بران کے گردگھوم رہے ہیں اور ان کو گھرے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے نیزوں سے ان کو مار رہے ہیں اور ان کو گھرے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے نیزوں سے ان کو مار رہے ہیں اور کو اور نہیں گا رہے ہیں گر اس گلہ گورخراں کو ہماری اس مار کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ برابر دولتیاں جھاڑ رہے ہیں اور کا نے کھانے کو دوڑ رہے ہیں، ہماری طرف سے چنچنے والی اذبت و بلاکی ان کو کوئی چنداں فکر نہیں ہے، ہم بھی مسلسل ان کے ساتھ الز بحر رہے ہیں جی تھی جاتے ہیں اور ہمارے گھوڑوں کی طاقت و ہمت جواب دے جاتی ہے۔

پھر کو یا بیں اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور ان کو چار حصوں میں تقتیم کر کے ان سے کہتا ہوں کہ چاروں اطراف سے ان پرحملہ کر دواور گھیر گھیر کر ان کو مارو! جب ہم نے چاروں اطراف سے ان پرحملہ کیا تو انھوں نے ہمارے

<sup>•</sup> اندازہ لگائیے، اپنے ماتخوں کے حوالے سے کننی فکر، آخرت میں پکڑکا خوف اور اندیشہ جبکہ فی زماندامیر وحاکم عیش میں جبکہ ماتحت وتحکوم پریشان حال!اللہ فلکائیمیں آخرت کے معاملہ میں ستی سے محفوظ فرائے آئے میں + (پہنچیم علی عند)

ابھی ہم ان کے اجھے اور عمدہ کھانے پکانے اور بھونے ہیں مصروف سے کہ وہ اچا تک دوبارہ ہماری طرف لوٹ آتے ہیں، جب ہیں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ نگ جگہوں اور ٹیلوں کی اوٹ سے نمودار ہورہ ہیں تو ہیں نے مسلمانوں کو زور سے چیخ چیخ کر آ واز دی کہ سوار ہو جا و اور ان کی طلب میں نکلو، اللہ چیخ تصیں برکت دے گا۔ پس مسلمان اپنے گھوڑ وں پر سوار ہو گئے اور میں خود بھی ان کے ساتھ اپنے گھوڑ سے پر سوار ہو کر ان وحشیوں کے تعاقب اور مسلمان اپنے گھوڑ وں پر سوار ہو گئے اور میں خود بھی ان کے ساتھ اپنے گھوڑ سے پر سوار ہو کر ان وحشیوں کے تعاقب شکار طلب میں نکلاحتی کہ ہم ان کو جا پڑنے اور میں نے ان وحشیوں میں سے ایک اونٹ کو، جو سب سے آگے آگے تھا، شکار کرایا اور مسلمانوں نے ان کو ٹیل کرتا اور شکار کرتا شروع کر دیا۔ ان میں سے بدک کر بہت کم تعداد میں بھاگ سکے، ای دوران میں کہ میں ان کو شکار کرلیا اور میں ان کو شکار کرلیا اور میں اور پی کرنے میں نہا ہے۔ شاداں وفر جاں تھا اور میں بھی ارادہ ہی کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو لے کران کے وظن والی لوٹ جاؤں، اچا تک گھوڑ سے نے جھے نیچ گرا دیا اور عمامہ میرے سرے اڑ کر وہ جاگرا! میں اس کو اٹھانے کی طرف جھوٹ اور پس اس کو اٹھانے کی طرف جھکا تو ایسے میں آئے گھل گئی کہ میں گھرایا ہوا اور مرعوب ہوا ہوا ہوں۔

یہ میراخواب تھا،اب بتاؤ کہتم میں سے کوئی مخص اس کی تعبیر بتانے والا ہے؟ میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہاس کی تعبیر یہی ہے جس مصیبت میں اس وقت ہم مبتلا ہیں۔ ''

توم پر بیہ بات بہت شاق اور گراں گزری\_

حضرت خالد نظافہ نے اپنے دل میں واپسی کا ارادہ کرلیا تھا کہ حضرت عبدالرحلٰ بن ابی بکر صدیق نظافہ کہنے گئے:
موٹے اور فربہ وحثی جانور تو اس سے مراد یہی عجمی عیسائی ہیں جن کے تعاقب اور طلب میں ہم نکلے ہیں اور رہا آپ کا
گھوڑے سے زشن پر گرنا، تو اس سے مراد ہے کہ آپ اپنے گھوڑے کو لے کر بلند جگہ سے پست زمین کی طرف اتریں
گاور باتی سرسے عمامہ کا گرنا تو عمامہ چونکہ اہل عرب کے لئے تاج ہے، تو یہ آپ کو کسی رسوائی اور مصیبت کے لاحق
ہونے کی طرف اشارہ ہے!

حضرت خالد ٹاٹھ نے فرمایا: میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اگر بیخواب اور اس کی تعبیرات میرے حق میں کی بیل تو ان کوامور دنیا سے بنا دے اور امور آخرت سے اس کونہ بنائے! اور اللہ فاتی سے بی مدو چا بتا ہوں اور تمام امور میں اس پر مجروسہ کرتا ہوں۔

عرمعرت خالد بن وليد الثانة فرمايا:

اے مسلمانوں کے شہرواروا سن اور بینک خالدا فتا است لاس کا مالک ہے۔ بی نے تو اپنی جان کوفی میمل اللہ وقت کردیا ہے تو کی جان کوفی میمل اللہ وقت کردیا ہے تو کی کہ بیر فتح اور مال مسلم میں کھیں جو کہا کہ بیر فتح اور مال marfat.com

غنیمت یا پھر جنت، جس کا مومنین سے وعدہ کیا گیا ہے۔

مسلمانوں نے عرض کیا: آپ کا جوارادہ ہو، کر گزریں ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر بعض مسلمانوں کو جونہایت ہی قلیل مقدار میں تنےاوراٹھیں حد سے زیادہ تھکا وٹ اورمشقت و تکلیف لائن ہوئی تھی ، انھوں نے اس کو پہند نہ کیا۔ چرحضرت خالد بن ولید والنور النور السلام الله جن كا نام آب نے نجیب ركھا ہوا تھا، كى طرف متوجه ہوكر فرمايا: اے يونس! تم كيا كہتے ہو؟ كيا جم واقعى ان لوگوں سے جامليس محے؟

یونس نے کہا: بیٹک آپ اب بھی ان کو جالیں مے مگر مجھے اس بات کی فکر ہے کہ اگر رومیوں کو آپ کا اور آپ کے الشكر كاعلم ہو گيا تو وہ چاروں اطراف سے آپ كامحاصرہ كرنے كى جان تو ژكوشش كريں گے۔

آپ نے فرمایا: یونس! الله علی پر توکل کر کے ہارے آ کے لگ اور چل، الله علی خیر کرے گا! مجھے اپنے الله علی پر مجروسه ب اور مجھے مدینہ میں آ رام فرمانے والے رسول الله مَالِينَا كوت كى قتم اور حضرت ابو بكر صديق والنوكى حق بیعت کی تشم! خالد بن ولید (مَیس) دانشوًان کی طلب میں ذرّہ بھر بھی کوتا ہی نہیں کرے گا۔

مچرآ پاپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور دوسرے مسلمان بھی سوار ہو گئے۔ یوٹس آپ لوگوں کے آگے آگے تھا اور آ پ سب یوس کی را ہنمائی میں ان کے تعاقب میں چل دیئے۔ حتیٰ کہ بلندی پر چڑھ مجئے اور جبل لکام کا راستہ آ پ نے

یونس ان کے نشانِ قدم کو دیکھے کرچل رہا تھا اور ان کے آثار اور ان کے جانوروں کے آثار کو دیکھے کر چاتا تھا، جس رات کی مجے کوہمیں یقین ہو گیا تھا کہ ہم ان تک پہنچ جا تیں گے۔اس رات زور کا مینہ برسنا شروع ہو گیا۔ بارش اتن زور سے برس رہی تھی کہ لگتا تھا کہ جیسے مشکیزہ کا منہ کھول دیا گیا ہو۔ بید دراصل اللہ ﷺ کی طرف سے ہارے حق میں بہتر ہوا کہاس کی وجہ سے وہ توم چلنے سے رک گئی۔

فروح بن طریف ٹاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ وہ منظرمیری نگاہوں میں ہے، ہم ایک دوسرے کوخوشخری دیتے ہوئے چل رہے تھے۔موسلادهار بارش مور بی ہے اور بیہ بارش پوری رات جاری رہی تھی، جب مبح کی روشنی چیکی اور بادل مچٹ مے اور دھوپ نکل آئی تو بوٹس رہبرنے کہا: اے امیر! آپ یہاں تھہریں، میں اس قوم کی خبر لے کر آتا ہوں۔ بیشک اب ہم ان کے بہت قریب پہنچ کے ہیں اور میں نے ان کا شور سنا ہے۔

حضرت خالد بن وليد والمن في فرمايا: ارے واقعي تم نے ان كا شورس ليا ہے؟!

اس نے عرض کیا: جی ہاں اے امیر! میری خواہش ہے کہ اگر آپ اجازت عطا فرما ئیں تو میں جاؤں اور ان کی خبر كرآپ كے پاس آؤن!انشاوالشكاف

## حضرت خالد والثنة كارومي تشكركو جالينا

علامہ واقدی پینٹا کھتے ہیں: حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹڑ بڑے بھیرت والے فخص تنے اور دھوکہ نہیں کھاتے تھے۔ احتیاط کے پیش نظر آپ نے حضرت مفرط بن جعدہ ٹاٹٹڑ کو پونس دشق کے ساتھ کر دیا اور فرمایا: اے مفرط! تم پونس نجیب کے ساتھ چلوا وران کا مونس اور گھران رہنا اور دونوں ملکر قوم کی خبر لاؤ۔

مفرط بن جعدہ دلائٹڑنے عرض کیا: میں نے تھم ن لیااوراے امیر!اطاعت،اللہ ﷺ کی ہےاورمسلمانوں کےامیر کی ہے، مجھے تھم قبول ہے۔

پھر دونوں روانہ ہو گئے یہاں تک کہ دونوں پہاڑ پر چڑھ گئے، جس کا نام''الا برش'' تھا اور اہلِ روم اس کو'' جبل بارق'' کہتے تھے۔

حضرت مفرط بن جعدہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تو ہم نے دیکھا کہ پہاڑ کی دوسری طرف وسیع وعریض نہایت سرسبر وشاداب زمینیں ہیں اور بکشرت سرسبر فصلیں لہرا رہی ہیں۔ اس وسیع میدان کے وسط شی ہمیں نظر آیا کہ قوم جمع ہے اور اکثریت کو بارش نے متاثر کیا ہوا تھا حتی کہ ان کے کباوے اور سامان بارش سے بھیگ گئے تھے اور اب دھوپ تیز تھی تو ان کو اندیشہ ہوا کہ سامان خراب نہ ہو جائے ، اس لئے انھوں نے کپڑوں کو اور دوسرے سے کو تکہ کی سامان کو بور یوں وغیرہ سے اکثر سورے سے کو تکہ کی سامان کو بور یوں وغیرہ سے اکثر سورے سے کو تکہ کی دون سے مسلسل چلنے کی وجہ سے اور جیز تیز سفر کرنے سے نیز رات بھرزور کی بارش سے وہ تھے ہوئے تھے۔

حضرت مفرط بن جعدہ ڈاٹھ کہتے ہیں: مجھے یہ دیکھ کر بڑی فرحت ہوئی اور میں چوٹی سے اترا اور اس وجہ سے کہ میں جلدی سے جاکر حضرت خالد ڈاٹھ کو مال غنیمت کی خوشخبری دول، اتنی تیزی سے چلا کہ اپنے ساتھی یونس راہبر کو بھی اپنے بیچے چھوڑ دیا اور وہ ابھی چوٹی پر قوم کو جھا تک جھا تک کر دیکھنے ہیں مشغول تھا اور ان کی نقل وحرکت اور ان کے سامان کا جائزہ لے رہا تھا، میں واپس مسلمانوں کے پاس پہنچ حمیا تھا۔

حضرت مفرط بن جعدہ ثافظ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید ثافظ نے جب جھے دیکھا کہ میں اکیلا فہایت سرصت کے ساتھ ان کیا ہوں تو انھوں نے گان کیا کہ میرے ساتھی نے ضرور میرے ساتھ کوئی مرکیا ہے۔ کے ساتھ ان کے پاس بھی محمیا ہوں تو انھوں نے گان کیا کہ میرے ساتھی نے ضرور میرے ساتھ کوئی مرکیا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا: اے ابن جعدہ ثافظ! چھے کی کیا خبرہے؟

خوشی اور فرحت ومسرت کے آثار عمیاں ہیں۔انے میں یوس مجمی آسمیا تو حضرت خالد مثالثانے نے مرمایا: یا نجیب خیر ہو! یونس نے عرض کیا: آپ کوخوش خبری ہوا ہے امیر! قوم نے انطا کیدکا راستہ ترک کرنے کے بعد اطمینان کرلیا تھا کہ وہ محفوظ ہو مکئے ہیں اور ان کا خیال بیتھا کہ اب آپ ان کا اس حد تک چیچانہیں کرینگے اور ہم نیج کئے ہیں اچھا اب آپ اینے ساتھیوں کو تاکید فرما دیں کہ ان میں سے جو بھی میری بیوی کو پائے تو وہ اسے میرے لئے محفوظ رکھے اور میں مال غنیمت میں سے اس کے سوا اور پچھ نہیں جا ہوں گا! حضرت خالد بن ولید دلالڈ نے فرمایا: وہ انشاء اللہ ﷺ تیری ہے اور

# حضرت خالد والني كااپنے لشكر كوچار حصوں میں تقتیم كر کے صف بندى كرنا ہے

پھر حضرت خالد بن دلید ڈاٹٹڑ نے اپنے جیش کو جارحصوں میں تقسیم کرکے ان میں سے ایک ہزار سواروں پر حضرت ضرار بن از در زنانی کوامیرمقرر فرمایا۔ایک دسته پرحضرت راقع بن عمیره الطائی نتانی کواور ایک دسته پرحضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرصدیق دلانظ کومقرر فرمایا اور چوتھا دستہ جو باقی چے گیا، اس کوخود اپنی کمان میں رکھا اور امر فرمایا کہ چلو، الله ﷺ برکت عطا فرمائے اور مدوفر مائے گا۔ پھر آپ نے ان نتیوں افسروں کو ہدایت فرمائی کہ دشمن پر بکبار گی سب نے حملہ ہیں کرنا بلکتم میں سے ہرامیرعلیحدہ علیحدہ خروج کرے اور تمھارے درمیان فاصلہ رہے اور وقفہ وقفہ سے رحمن کا زُخ کرنا ہے، متفرق ہوکر دہمن پر واقع ہونا ہے اور دوسری بات میہ یا در کھو کہ جب تک میں حملہ نہ کر دوں تم نے حملہ نہیں کرنا۔ پھر چلنے کا تھم دیا توسب سے پہلے حضرت ضرار بن ازور والنظ آ مے برھے اور پہاڑ کے درہ سے ہو کر قوم کی طرف،اس طرف سے پیش قدمی کی جدھرقوم اطمینان سے سوئی پڑی تھی۔ان کے پیچھے حضرت رافع بن عمیرہ الطائی ڈٹاٹڈ اور ان کے بعد حضرت عبدالرحمن بن ابي بكرصديق والنيوًا ور پھرسب سے آخر میں حضرت خالد بن وليد والنو كلے، يہاں تك بيسب كھلے

حضرت عبید بن سعید المیمی دلانی بیان کرتے ہیں کہ میں اس سربیہ میں تھا جس کی حضرت خالد بن ولید دلان خود قیادت کرد ہے تھے جب ہم سرسبروشاداب میدان اور چراگاہ میں پنیج اور اس چراگاہ کی شادانی اور تروتاز کی کے حسن کو دیکھا تو وہاں کے اچھلتے ہوئے یا نیوں کا نظارہ کیا اور سرخ وزر درلیٹی کپڑوں کے چیک داررنگوں کاحسن، جس کو دیکھ کر آ تکھیں خیرہ ہور بی تھیں، دیکھا تو حضرت عبید بن سعید دی لافو ماتے ہیں کہ بخدا قریب تھا کہ ہم اس کے حسن منظر کی وجہ سے کی فتنہ میں مبتلا ہوجائے اور وہ ہمیں طلب جہاد سے غافل کر دیتا، (ہم خالص جہاد فی سبیل الله کی بجائے دنیا کی 

سے چلی جانے والی ہے اور کس قدر جلد متغیر ہوجاتی ہے۔ marfat.com

حضرت عبید بن سعید دفات کہتے ہیں کہ اس تمیمی کی تفتگواور دنیا کی غدمت میں اس کے ان کلمات کوئ کر حضرت خالد بن ولید دفاتی رو پڑے اور فرمانے لگے: اللہ ﷺ کی قتم! ہمارے تمیمی بھائی نے بچ کہا ہے۔ پھر آپ نے بلند آواز میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا:

#### رومی کشکر پرحمله

رومیوں نے جب ویکھا کہ شکراسلام نے ان پر جملہ کردیا ہے اور حضرت خالد ڈاٹٹوان کے آگے آگے ہیں اور جمنڈا ان کے ہاتھ میں ہے تو وہ جان گئے کہ بیمسلمانوں کالشکر ہے۔ انھوں نے چیخ و پکار اور واویلا مچانا شروع کر دیا۔ تومانے اپنے نوجوانوں کو پکارا اور ہر بیس نے اپنے بہادروں کو آ واز دی۔ فوج اپنے اسلحہ کی طرف دوڑی اور گھوڑوں پر سوار ہوئی۔ بعض نے بہانہ تھیل ہیں۔ سے ان کو تمھاری طرف ہا تک لایا ہے اور ان مٹھی بحر مسلمانوں کو سے ہوئی۔ بعض نے بہادیوں کو تھے ان کو تمھاری طرف ہا تک لایا ہے اور ان مٹھی بحر مسلمانوں کو سے تمھارے نے تعمارے کے مقام میں میں میں میں میں میں میں میں کے مدونصرت پر بھروسہ کرو۔

چنانچردومیوں نے اپ جھیار پہن لئے اور گھوڑوں پر سوار ہوکر اپ اموال کی تھا طت کے لئے اس کے پاس کھڑے ہو گئرے ہوگئ اور اس کی حفاظت کرنی شروع کر دی۔ ان کا گمان یہ تھا کہ دھزت فالد ڈاٹٹ کے پیچے کوئی نیس ہے یہ اسلیم ہیں، وہ بھی کھڑے ہوئے ہی تھے کہ استے میں حضرت ضرار بن از ور ٹاٹٹ ایک بزار ثوجوانوں پر مضمل گھوڑ سواروں کے ساتھ آتے ہوئے دکھائی دیئے۔ پھر پھر دیر کے بعد حضرت رافع بن عمیرہ ڈاٹٹ بھی یوں فاہر ہوئے جیے سورج طلوع موتا ہو اس کے ساتھ آتے ہوئے دکھائی دیئے۔ پھر پھر ایک بر شاہی بھی اپنا محمول میں اپنی بر شاہی بھی اپنا محمول میں اپنی بر شاہی بھی اپنا محمول کی اپنا محمول کے اور ہر دیتے نے وشن کی طرف تیز بھوں والے شاہین اور حقاب کی طرح باز دُوں کو سیٹ کر بوصنا مشروع کیا اور اللہ اکبر کی آ واز وں سے فضا کوئے اٹنی اور چاروں اطراف سے دھن کی گھرا تھ کر دیا اور ان کے اردگرد مشرق ہوگئے۔ جو پھوان کے ہاتھ میں تھا سب پھواتھ الین کا عزم کر ایا اور سب بھالے ہمام شاہیا آواذ بائد مشرق ہوگئے۔ جو پھوان کے ہاتھ میں تھا سب پھواتھ الین کا عزم کر ایا اور سب بھالے ہمام شاہیا آواذ بائد مشرق ہوگئے۔ جو پھوان کے ہاتھ میں تھا سب پھواتھ الین کا عزم کر ایا اور سب بھالے ہمام شاہیا آواذ بائد مشرق ہوگئے۔ جو پھوان کے ہاتھ میں تھا سب بھواتھ الین کا عزم کو ایا اور سب بھالے ہمام شاہیا آواذ بائد میں تھا سب بھواتھ الین کی عزم کو ایا اور سب بھالے ہمام شاہیا آواذ بائد میں تھا سب بھواتھ الین کا عزم کو ایا اور سب بھالے ہمام شاہیا آواذ بائد میں سے معرف کھوں کے اس کے معرف کی ایک کھوں کا میں میں میں کھوں کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کھوں کے اس کے اس کھوں کے اس کے اس کھوں کی میں کھوں کی کھوں کی کھوں کے اس کے اس کھوں کی کھوں کے اس کے اس کے اس کھوں کی کھوں کھوں کے اس کے اس کھوں کی کھوں کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی کھوں کی کھور کے اس کو کھوں کے اس کے اس کے اس کی کھور کھور کی کی کھور کی کو کے اس کے اس کے اس کور کھور کی کھور کے کھور کے کہ کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کے اس کے کھور کے کہ کھور کے اس کی کھور کے کہ کور کے اس کے کھور کھور کے کھور کے اس کے کھور کھور کی کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کے ک

"لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله"

'' 'نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق محراللہ، حضرت محمد مَالِیُظِم اس کے رسول ہیں۔''

#### جزل توما كى ہلاكت كابيان

رادی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے محوثہ ہے رومی کا فروں پراس طرح محررہ ہے تھے جس طرح یانی بلندی ہے پہتی کی طرف بہتا ہے۔ ہربیں تعین نے اسپے نوجوانوں کو آواز دی اور کہا:

تم اپنے قیمتی ساز وسامان اور اموال کی حفاظت کے لئے جان بکف ہوکر جنگ کرواور ان مسلمانوں کا کوئی حیلہ اور تدبیر کارگرنہیں ہوگی ، وہ بھی اس جگہ ہے جان بچا کرنہیں جاسکیں گے۔

رومی فوج بین کرتقتیم ہوگئ اور ایک دستہ تو ما کے ساتھ ہو گیا اور ایک گروہ ہربیں کی سرکردگی میں لڑنے کیلئے تیار

حضرت خالد بن ولید دلائن کے مقابلہ کے لئے جنزل توما پانچ ہزار کا محدوثروں پرسوار نشکر لے کر آھے بردھا، دونوں آ تھوں کے درمیان سونے کی ایک صلیب، جس پر ہیرے جواہر جڑے ہوئے تھے، بلند کی۔ آپ نے بھی گھوڑے کوایڑ لكائى اوراس كا رُخ توما كى طرف كرديا۔اينے ساتھيوں كے ہمراہ للكار كرفرمايا: اے الله كے دعمن إنم لوگوں نے خيال كر لیا تھا کہتم بھاگ نکلے ہواور نکے گئے ہو،لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لئے زمین کوسمیٹ دیا ہے اور اپنے نصل اور مہریانی سے تمحاری گرفتاری کے اسباب بیدا فرما دیئے ہیں۔

پھر آپ نے توما کا قصد کیا۔اس کوالک آ تھے سے کانا تو اس سے قبل حضرت اُم ابان جا شانے کر ہی دیا تھا اور اب حضرت خالد بن ولید دلانظ نے تو ما پر حملہ کر کے اس کی دوسری آئھ میں نشانہ باندھ کر نیزہ مارا تو اس کی دوسری آئھ بھی چوڑ دی اور اس کو گھوڑے سے نیچ گرا دیا۔ پھر حضرت خالد دالٹؤ کے ساتھیوں نے تو ما کے ساتھیوں پر حملہ کر کے لڑنا شروع كرديا اورتوماكي وه صليب بھي انھوں نے قبضہ ميں لے لي اوران روميوں كاقتل عام كرنے كيے۔الله الله! كميا كہنے شہ سوار حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرصدیق واللہٰ کی بہادری کے کہوہ تو ما کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں گئے، ان کا دھیان تو ما پر رہا۔ جب وہ اپنے محوڑے سے اوندھے منہ گرا، آپ اس کی طرف کیکے اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور وتمن خدا کا سرکاٹ لیا اور اس کواپنے نیزے کی نوک پر اٹکا کرمسلمانوں کو بلند آواز سے بکارا کہ'' تو ما ملعون تو قتل ہو گیا ہابتم مربیں کو تلاش کرو۔"

راوی بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کواس خبر سے بردی فرجیت اور خوشی ہوئی۔ martat.com

#### یونس را ہبر کی اپنی بیوی کے ساتھ مرج الدیباج کے مقام پر جنگ

حضرت دافع بن عمیرہ الطائی فائن فرماتے ہیں کہ میں جعزت خالد بن ولید فائن کے مینہ کے دائیں بازو میں تھا،
میں اپ دستے کے ساتھ رومیوں کے اہل وعیال کے فیموں کی طرف بڑھا، میں نے دیکھا کہ رومیوں کی عورتیں بری بخی
کے ساتھ اپنا دفاع کر رہی ہیں اور مسلمانوں کو اپنی طرف آنے سے شخت طریق سے روک رہی ہیں۔ پھر میں نے دیکھا
کہ ایک فض جس نے رومیوں کا لباس پہنا ہوا ہے اور وہ اپنے گھوڑے سے اثر کر روم کی عورتوں میں ایک نو جوان لاک
سے لا رہا ہے، بھی وہ لاکی اس پر غالب آ جاتی ہے اور کہی ہیاس پر غالب آ جاتا ہے۔ میں بیدد کھنے کے لئے کہ بیکون
مرد ہے، ان کے قریب چلا گیا۔ کیا دیکھا ہوں کہ وہ یونس راہبر ہے اور وہ اپنی بیوی سے برسر پیکار ہے اور وہ اس کے
ساتھ اس طرح کشتی کر رہا ہے اور پنج لڑا رہا ہے جس طرح ہم شیرا پئی مادہ سے کشتی کرتا ہے اور اسے پچھاڑا کرتا ہے۔
میں نے آگے بڑھ کراس کی مدد کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ دس رومی عورتیں میری طرف بڑھیں اور انھوں نے میر ب

ان میں سے ایک حسین وجمیل عورت جس نے رہیمی لباس پہن رکھا تھا اس نے ایک بڑا پھر پھیکا جو میرے گھوڑے کی پیشانی پرآ کرلگا، گھوڑے نے اپنا سراپنے زانو پر ہاراادر گرکر مرگیا۔ یہ گھوڑا بڑا عمدہ تھااورای پر میں جنگ میامہ میں حضرت خالد بن ولید دیاتی کے ہمراہ شریک جنگ رہا، جب گھوڑا گرا تو میں کودکراس کی پیٹے سے اترا۔ جھے اس سے بڑا صدمہ پہنچا اور اس عورت پر جھے بہت خصر آیا۔ میں اس کو پکڑنے کے لئے دوڑا تو وہ ہران کی طرح چوکڑیاں مجبی ہوئی میرے سامنے سے بھاگ کی اور اس کے بیٹھے دو سری عورتیں بھی بھاگ کیاں۔

ببرحال میں نے ان کا تعاقب کیا تو ان سے جا ملا۔ پہلے تو میں نے ان کو آل کا ارادہ کیا گر پھراس ارادہ سے مرجوع کرلیا، البتہ ان کو ڈرا دھمکا کراپے تبضہ میں کرلیا۔ ویسے بھی میرا ارادہ صرف اس لڑی کو آل کرنے کا تعاجس نے میرے گھوڑے کو پھر مارکر ہلاک کیا تعااور اسکے میرے گھوڑے کو پھر مارکر ہلاک کیا تعااور اسکے میرے گھوڑے کو پھر مارکر ہلاک کیا تعااور اسکے نزدیک جاکر جب اس کے مر پر تکوار اٹھائی تو اس نے اپنا ہاتھ اپنے مر پردکھ لیا اور روی زبان میں کلام کرنے گی اور وہ کہدری تھی لفون لفون لفون جس کامعنی ہوتا ہے جان کی امان! جان کی امان!، جھے تجب ہوا اور پھر میں نے بیا لفاظان کر اسکے آل سے ہاتھ کھینے لیا۔

 یں نے اس کوآ داز دی ' ہوئس! جس کی حال میں کیں بہاں تک پہنچا دراس کے حصول کے سوا میرا مطلوب اور پھی اس نے کہا: یہ میری ہوی ہے جس کی حال میں میں بہاں تک پہنچا ادراس کے حصول کے سوا میرا مطلوب اور پھی نہ تہ اس نے کہا کہ و مجھتے میں نہ تھا، کیونکہ بخدا میں اس سے شدید مجست کرنے والا تھا جب میں نے اس کو دکھ لیا تو میں نے اس سے کہا کہ و مجھتے میں آپ کے ساتھ آ ملا ہوں جبکہ آپ جھے سے گریزاں ہیں ادر میر بیاس آ نے سے نفرت کرتی اور بھا گئی ہیں۔ اس نے جواب دیا میں تھے کہ تم کھا کر کہتی ہوں کہ میرا اور تمھا را بھی اجتماع نہیں ہوسکتا کیونکہ تو نے اپنا پرانا دین چھوڑ کر مجر (شکایلیٰ) کا دین افتیار کرلیا ہے اور میں نے اپنی جان سے کے لئے جبہ کر دی ہے اور میں قطنطنیہ جا رہی ہوں اور وہاں جا کر رہبا نہت کی زندگی گزاروں گی اور ایک را جبہ بن کر رہوں گی۔ پھر اس نے جنگ سے خود منے کیا لیکن میں اس کے ساتھ لڑتا رہا حتی کہ میں نے اس کوا پی ملکست میں لے لیا اور اسے قید کرلیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں نے اس کوقیدی ساتھ لڑتا کہا کا کا نا تہ کرلیا اور مقولہ ہو کرگی آئی ہوں تو اس نے جاقو نکالا جواس کے پاس موجود تھا اور اسے اپنے سینہ میں گھونپ کرا پی بنالیا ہے اور اس کا مالک بن گیا ہوں تو اس نے جاقو نکالا جواس کے پاس موجود تھا اور اسے اپنے سینہ میں گھونپ کرا پی بنالیا ہے اور اس کی خاتمہ کرلیا اور مقولہ ہو کرگی آئی لئے میں اس پر دور ہا ہوں کیونکہ مجھے اس کے ساتھ شدید میں گھونپ کرا پی ناگیا ہوں تو اس کے میں سے ساتھ شدید میں گھونٹ تھی ا

# 

حضرت رافع بن عمیرہ طائی ڈاٹٹ بیان کرتے ہیں یونس کی داستانِ فم سن کر، سچی بات تو بہے کہ ہیں بھی روئے بغیر ندرہ سکا اور میں نے سلی دیتے ہوئے یونس بھائی سے کہا: اللہ کا نے تیرے لئے اس سے بھی بہتر اڑکی ظاہر فرما دی ہے جواس سے بہتر ہے اور اس سے دیارہ کرنے نے اس نے دیباج (ریشم کی اعلی قتم) کے کپڑے زیب تن کے ہوئے ہیں۔ فیمن موتوں کے آویزے اور سونے کے نگن اس نے بہن رکھے ہیں اور اس کا چرہ جا ندکی طرح دملاً ہے۔ آپ یہ بری پیکر حسین وجیل اڑکی قبول کریں۔

یونس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا یہ میرے ساتھ ہے۔ یونس نے جب اس کی طرف دیکھا اور اس کے لباس فاخرہ اور گرال بہا زیورات کو ملاحظہ کیا اور اس کاحسن و جمال اس پر آشکار ہوا تو اس سے روی زبان میں مختلوکی اور پچھ دیراس سے احوال دریافت کرتا رہا، وہ لڑکی برابرروئے جارہی تھی۔ آخر یونس راہبر میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا آپ نے پچھ مجھا بھی کہ بیلاکی کون ہے؟ میں نے نفی میں جواب دیا کہ نہیں ججھے تو پچھ معلوم نہیں کہ بیکون ہوں ہے؟ میں نے نفی میں جواب دیا کہ نہیں ججھے تو پچھ معلوم نہیں کہ بیکون ہوں ہے؟ اس نے نظایا کہ بیہ بادشاہ روم ہرقل کی بیٹی ہے اور جزل تو ماکی بیوی ہے، ظاہر ہے کہ جھے جیسا فخص اس کی صلاحیت سے؟ اس نے نظایا کہ بیہ بادشاہ روم ہرقل کی بیٹی ہے اور جزل تو ماکی بیوی ہے، ظاہر ہے کہ جھے جیسا فخص اس کی صلاحیت سے ۱۳ سے نظایا کہ بیہ بادشاہ روم ہرقل کی بیٹی ہے اور جزل تو ماکی بیوی ہے، ظاہر ہے کہ جھے جیسا فخص اس کی صلاحیت سے ۱۳ سے نظایا کہ بیہ بادشاہ روم ہرقل کی بیٹی ہے اور جزل تو ماکی بیوی ہے، ظاہر ہے کہ جھے جیسا فخص اس کی صلاحیت سے ۱۳ سے نظایا کہ بیہ بادشاہ روم ہرقل کی بیٹی ہے اور جزل تو ماکی بیوی ہے، ظاہر ہے کہ جھے جیسا فخص اس کی صلاحیت سے ۱۳ سے نظایا کہ بیہ بادشاہ روم ہرقل کی بیٹی ہے اور جزل تو ماکی بیوی ہے، خال ہوں کی بیوں ہے دور جن اس کے اس کی بیوں ہے دور جن اس کے محمد بیا دی سے دور جن کے دور کیا کہ دور جن کی بیوں ہے دور جن کی اس کی بیوں ہے دور جن کی بیوں ہے دیا دور جن کی بیوں ہے دور جن کی بیوں ہے دور جن کی بیوں ہے دور جن کی ہو جن کی بیوں ہے دور جن کی بیوں ہے دور جن کی ہو جن کی بیوں ہے دور جن کی ہور جن کی ہور جن کی ہور جن کی ہور ہور ہے دور جن کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور جن کی ہور کی

فترہ النہ ہو کت اور ان میں سے بعض دیبات کے کیڑ وں کو جھے اور ای طرح دوسرے مال و دوسے اس کے بیش مرح اللہ کی اور وہ مال فدید دیگر اس کو طلب کر سے گا۔ بہر حال وہ میر سے جیسے آ دی کے پاس تو کی صورت اس کو بیش رہنے دےگا۔

میں نے کہا اب تو بیہ تیر سے لئے ہے اور تو اس کے لئے ۔ یہ من کر پوٹس نے اسے لیا۔

حضرت رافع بن عمیرہ طائی ڈاٹٹ کہتے ہیں کہ مسلمان اس وقت الی سخت جنگ لڑ رہے تھے کہ اس سے ذیادہ سخت جنگ فیر سے مصروف تھے اور ای طرح دوسرے مال و جنگ فیمیں ہو سکتی اور ان میں سے بعض دیباج کے کیڑ وں کو جمع کرنے میں مصروف تھے اور ای طرح دوسرے مال و اسباب کو اکٹھا کرنے میں گے ہوئے تھے۔





# واقعهمرج الديباج اوراس كى وجهشميه كابيان

علامه واقدى موليد لكصة بين: مرح الديباج كى وجد تسميه اوراس وادى كابية مام جواب تك اسى مام معروف ب اس وجہ سے پڑا کہ اہل عرب جب کسی کے پاس دیباج کے کپڑے دیکھتے تو اس سے دریا فت کرتے کہ تھا رے پاس بیہ ریٹم کے کپڑے کہاں سے آئے؟ تو وہ مخص جواب میں کہتا کہ بیرمن الدیباج کے مال غنیمت میں ہے مجھے ملے تقے اور چونکہ بیر کپڑے دریتک ان لوگوں کے پاس چلتے رہے۔اس لئے بیرواقعدمشہور ہوا اور اس جکد کا نام مرج الدیباج یعنی ريشي كيرول كي وادى سرسبزمشهور بوعي\_

علامه واقدى مُرالله الكفت بين: مسلمان مجامدين جب جنگ سے فارغ ہوئے اور انھوں نے امير لشكر حضرت خالد بن ولید دلان کواپیخ درمیان موجود نه پایا اور نه بی ان کا کوئی نشان اورا تا پامعلوم ہوسکا تو مسلمان سخت بے چین ہو گئے۔ علامه واقدى مُنظر لكعتے بيں: مجھ سے عبد الحميد نے سند كے ساتھ ميدوايت بيان كى ہے اور كہا كه بيس نے حضرت ائس بن ما لک منافظ سے سنا ہے آپ بھرہ میں تھے اور حضرت خالد بن ولید منافظ اور فتح شام کے متعلق بیان فر مارہے تھے تا آ نکہ انھوں نے اس من میں مرح الدیباج کا واقعہ بھی بیان فر مایا۔

انھوں نے فرمایا کہ بیرایک بہت بڑا معرکہ تھا۔حضرت خالد دلاتا نے خود کو دشمن کے شیروں میں داخل کر کے اور طلب غنیمت میں بلادِروم کے وسط تک جاکرائے آپ کوسخت نقصان اور خطرے میں جتلا کرلیا تھا۔ بنو مازن کے ایک لمخض نے سوال کیا یا خادم رسول الله مُنافِظُم وہ کیا واقعہ تھا؟

راوی کہتا ہے کہ حضرت انس بن مالک ماللہ کو جب یا خادم رسول الله ماللہ کہ کر عاطب کیا جاتا تو آپ اس خطاب سے بہت زیادہ خوش ہوتے تنے 🍑 تو انھوں نے بیان فرمایا:

حضرت خالد بن وليد المنظر ومن سيرومي عيسائي جوب حساب مال واسباب الرحط مح اورآب مال غنيمت كى طلب اوردشمنان خداكى سركوبى كے لئے جار بزاركالفكر لےكررواند بوئے تنے، وہاں بینى كراپ نے جزل و ماكول كيا-اس كے جانبازوں كى بلنن كوقيدى بنايا اور بہت سامال فنيمت آپ كے ہاتھ آيا- كورز بريس آپ كے ہاتھ سے كل كيا تفا-حنرت خالد واللا في ميدان جنك بن اس كوبيت والى كيا كركامياب ندمو يحك ١ بيكواس كى مخت واش

ع به چانبت اگراچی باب بولاای کاظهار پرمرت کرنامتو کار به (مرج کی مور) marfat.com

سمی اور آپ ہرصورت میں اس کو پانا چاہتے تھے۔ آپ روم کے نشکر میں چکر لگارہے تھے اور ان کے مردان کار کوئل کر رہے تھے اور ان کے بہاور سورموں کو کا اے کا اے کر بچینک رہے تھے۔ اچا تک آپ کی نظر روم کے بہلوانوں میں سے ایک بہلوان پر پڑی جوعظیم الخلقت، ہاتھی کی طرح اس کی بُھٹ، لال سرخ رتگ کی بڑی بڑی تھی واڑھی اور ریٹم کے بھاری بورک می بڑی بردی تھی واڑھی اور ریٹم کے بھاری بورک می بڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔

# حضرت خالد خالفة كاايك ببلوان كو بجهارتا

حضرت خالد ڈٹاٹٹ نے اس کی بید ڈیل ڈول اور وضع قطع دیکھ کر گمان کیا کہ یکی لیمین ہربیں ہے۔ آپ نے اپنے گھوڑے کا رُخ اس کی طرف موڑ دیا اور گھوڑے کو سر پٹ دوڑاتے ہوئے اس کی طلب میں نکل پڑے تاکہ بکی بن کراس پرگریں اور اس کو اب ایک بل کے لئے بھی زمین پر زندہ ضدر ہنے دیں۔ اس پہلوان نے جب آپ کو آتے ہوئے دیکھا اور آپ کے حملہ آور ہونے کی کیفیت کو ملاحظہ کیا تو وہ آپ کے سامنے سے بھاگ پڑا۔ حضرت خالد ڈٹاٹٹ نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے لگا دیا، اس نے میدان کے چکر لگا کر اپنے آپ کو بچانا جا ہا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک نیزہ قا آپ نے نشانہ باندھ کراس کی پشت پر اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ اس وم اپنے گھوڑے سے منہ کے بل زمین پر آگرا حضرت خالد ڈٹاٹٹ باندھ کراس کی پشت پر اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ اس وم اپنے گھوڑے سے منہ کے بل زمین پر آگرا حضرت خالد ڈٹاٹٹ سے جان بھی کر کی طرح اس پر جھپٹے اور وہ فرما رہے تھے: تیراستیا ناس ہوا ہے ہربیں! کیا تو نے بیگان کر لیا تھا کہ تو جھو سے جان بچاکر بھاگ جائے گا۔

وہ پہلوان عربی زبان بولتا اور سجھتا تھا، اس نے عربی زبان میں فریاد کی اور کہا: اے عربی! بیٹک میں ہر بیں نہیں ہوں، آپ مجھے تل نہ کریں بلکہ زندہ چھوڑ دیں حتیٰ کہ میں آپ کواپی جان کے فدید میں اتنا مال دوں گا کہ آپ خوش ہوں گے اور جب بھی طلب کرو مے میں اس وفت آپ کودے دول گا۔

حضرت خالد ڈاٹھ نے فر مایا: ارے تیراستیاناس! تیری اس وقت تک خلاصی نہیں ہوگی جب تک تو مجھے ہر ہیں کے بارے خرنہیں دے دیتا کہ وہ کہاں ہے؟ اور ہر ہیں کے علاوہ اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے، مجھے بس وہی مطلوب ہے میں مرف اب اس کا ارادہ رکھتا ہوں اور تحقیق اللہ کھانے نے تو ما کو تو میرے ہاتھ سے ہلاک فرما دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ میں ہر ہیں تک بھی بھی تھی کر ہی رہوں گا۔ اگر تو مجھے اس کے متعلق بتلا دے تو میں تجھے ایسے ہی چھوڑ دوں گا اور تجھے سے کوئی فدیہ نیس سی ایسے ہی چھوڑ دوں گا اور تجھ سے کوئی فدیہ نیس بیا جائے گا۔

اس پہلوان نے بیس کرکہا آپ کوخوش خبری ہوا ہے عرب بھائی! یقیناً آپ اپنی مراد اور مطلوب پانے ہی والے ہیں اور ہاں! البتہ میں بیرچا ہتا ہوں کہ آپ سے پکا عہدلوں کہ جب میں ہر ہیں کے بارے تعصیں ہتلا دوں تو تم جھے چھوڑ م

حضرت خالد اللظ الدون الرئم نے ہر بیں پر میری رہنمائی کردی اور وہ ہاتھ آ سمیا تو انشاء اللہ علی اس کا موض تخفي ضرور دياجائ كار

اس پہلوان نے کہا: اے برادر عرب! بدیس اس لئے کہدرہا ہوں کہ اس سے بل تم لوگوں نے ہارے ساتھ بد غداری کی ہے کہتم نے جمیں امان دی تھی اور دمشق سے جب ہم نظارت تم لوگوں نے عہد کیا تھا کہتم یہاں سے نکل جاؤ۔ ہم تین دن اور تین رات تک تمعارا پیچیانہیں کریں ہے،لیکن تم پھر ہمارے تعاقب میں یہاں تک آ مے۔ یہ سب پچوکیا ہے؟ بیتمحارا دھوکہ اور غداری ہے۔ کیونکہ تم نے کہا تھا کہ ہم دمثق سے باہر شمیں نہیں پکڑیں مے اور ہمیں بیمان نہ تعا كم تممارا كوئي محض اس جكه تك يني جائے كا،ليكن تم نے ہمارا تعاقب كيا اور جو بچھ مال واسباب اور قيمتي اشياء ہم دمشق سے نکال لائے تھے وہ سب کچھتم نے ہم سے چھین لی ہیں۔ کیونکہ پہلے دن سے بی تمھاری نظریں اس مال واسباب اور فيتى اشيا پر كلى ہوئى تھيں۔ پھرابتم كہتے ہوكہ اگر ميں شھيں ہر ہيں كا بتلا دوں تو مجھے رہائی مل جائے گی اور ميري جان كو امان ہوگی، میں بیر کیسے یفین کرلول جبکہ ایک مرتبہ تمھاری غداری اور عہد فٹکنی ظاہر ہو چکی ہے؟ اور میں شمیس ہر ہیں کے محرفآر ہوجانے کی صانت بھی تو کیونکر دے دول، کیونکہ وہ اپنے دور کا ایک بہادر اور شدز در مرد ہے آور اپنے ہم عصروں پرقدرت رکھنے والا مخص ہے اور تمھارا بیکلام بھی عذر اور دھوکا کا داعی ہے۔

راوی کہتے ہیں حضرت خالد دیالٹو کواس کی مختلک سے بہت عصر آیا اور آپ اس پر غضبناک ہوئے اور فرمایا: تیری مال مرے! کیا تو ہمیں غدر کی طرف منسوب کرتا ہے اور عبد فکنی کا طعنہ دیتا ہے؟ غداری کرتا ہماری فطرت نہیں ہے، كيونكه بم شفيع الأمة ني الرحمة رسول خدا مُلَيِّقِ كاصحاب بين جب بم كوئى بات كرتے بين تو اس كو پورا كرتے بين اور جب ہم کسی کوامان دیتے ہیں تو اس کی ادائیگی میں وفاداری کا دامن نیس چیوڑتے۔

سنوا تممارے الزام كا جواب بيہ كم جم تممارى طلب ميں تين دن اور تين رات كے بعد چو تے دن بى كلے تھے، اس میں ہم نے کوئی عبد فکی نہیں کی کیونکہ ہم نے تین دن اور تین رات تک وعدہ کیا تھا کہ ممارا تعاقب نہیں کریں مے جبكه بم چوتھے دن تمعارے تعاقب كے لئے كلے اور اللہ اللہ اندائ نے بيدورى مارے ليے آسان فرما دى اور برتخى اور

میں نے جو چھے تم سے کہا کہتم برہیں پر میری رہنمائی کردوتو جب وہ مجھے نظر آ میا تو نظر پڑتے ہی میں انتاء اللہ العزيزاس كومكر لول كا الشرفك ميرى مدوفر ماسكا كارميرى بينيت بهادر جمير صغرت ايومرمدين عالك كى معت كحق ك تم الروقة بحصاس يردلالت (رمنمائي) كردى توجي شرور يقير ماكردون كا اوراس سلسله بي جوسه كوتى فديد اوركى حم كامال وصول ويس كياجانيكا ، ربائي عليه مفت سطي \_ maṛfát.com

ہوں کے جب سے مختلوسی تو کہا: اے عرب کے نوجوان! میرے سینہ سے اٹھ تا کہ میں تھے ہر ہیں کے متعلق پہلوان نے جب سے مختلوسی تو کہا: اے عرب کے نوجوان! میرے سینہ سے اٹھ تا کہ میں تھے ہر ہیں کے متعلق بتلاؤں ۔ حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹواس کے سینہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، پہلوان کود کر اٹھا اور داکیں باکیں نظر تھما کر ویکھا اور پھر کہنے لگا کیا تم پہاڑی کھاٹی میں چڑھائی پر چڑھتے ہوئے کھوڑوں کود کھر ہے ہوناں!

ریں اور ہرسب ہے اور ہے۔ اور کی ہواں ہولا محور وں کی جماعت کا قصد کرد کیونکہ ہر ہیں اس جیش کے مقدمہ اور آپ نے فرمایا: ''ہاں!'' کافر پہلوان بولا محور وں کی جماعت کا قصد کرد کیونکہ ہر ہیں اس جیش کے مقدمہ اور فرنٹ میں موجود ہے اس کے سر پرصلیب کے جواہر اور موتی چک رہے ہیں۔

حضرت خالد بن ولید اللظ نے اس کے اوپر قبیلہ بڑھم یا قبیلہ ہز بیدہ کے ایک آ دمی کوجس کا نام اسد بن جابر تھا، مسلط کر کے اسے ہدایت کر دی کہ اے اسد! اگر تو وہ فض، جس کی طرف اس نے میری رہنمائی کی ہے، واقعی وہ ہر بیس کلاتو اس کور ہاکر دینا اور اگر اس نے جھوٹ بولا ہوتو پھراس کی گردن اڑا دینا۔

مر اتے ہیں کہ حضرت اسد بن جابر والفؤاس پر مسلط ہو گئے، اس کے بعد حضرت خالد والفؤنے اپنے محوزے ک عنان آزاد چھوڑ دی اور محوڑے کومطلق العنان کرنے کے بعد نیزہ سیدھا کرلیاحتیٰ کہ محوڑوں کی جماعت کے ساتھ جا عنان آزاد چھوڑ دی اور محدوڑے ومطلق العنان کرنے کے بعد نیزہ سیدھا کرلیاحتیٰ کہ محوڑوں کی جماعت کے ساتھ جا ملے اور ان کے قریب جاکر بلند آواز سے ان کوللکارا اور کہا:

تمعاراناس ہوتم جھسے کہاں خلاص پاسکتے ہو، بیدن شمیس پیشانیوں کے بالوں سے پکڑ پکڑ کر تھینے کا دن ہے۔
ہریس نے جب آپ کے چلانے کی آ دازشی ادر آپ کا کلام اس کے کان میں پڑا تو اس کو بقین ہوگیا کہ بیکوئی
عرب ہاس کے قد منہ میں طبع سے پانی آگیا اور وہ فورا آپ کے قل کے ارادہ سے کھڑا ہوگیا اور اس کے فوتی جرنیل
اس کے ارد کر دگھیرا ڈال کر کھڑے تھے۔ وہ سب کے سب تکواروں، خودوں اور چھیا روں سے سلے اور لیس تھے۔ ان میں
سے ہرایک دلیری اور برتری والا تھا۔ حضرت خالد شائش نے ان پر سخت جملہ کیا اور فرمایا: بد بختو! تم نے بیگان کرلیا تھا کہ
اللہ شائن تھارے اور تم معارے اموال پر جمیں قدرت عطانہیں فرمائے گا اور تم اپنے جان و مال کو ہم سے بچا کر بھاگ نکلو

"أَنَا الْفَارِسُ الشَّدِيْدُ آنَا الْبَطَلُ الْعَنْدِيْدُ آنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ"

« میں طاقت ورشه سوار موں ، میں بہا در سردار موں۔ میں خالد بن ولید ہوں!"

یے کہ کرآپ نے ان کے ایک شہروار کو نیز و مار کر ہلاک کر دیا اور پھرا یک اور شہروار کی طرف متوجہ ہوئے اور اُسے بھی جہنم رسید کر دیا۔

حضرت خالد والمنظ كا تنها بربس كالشكر سے مقابلہ

علامدواقدى ملك لكست بين: برجيه في جي وتته إلى الكاركون اكدكوني للكارر باب كرد به كوئي جومقابلدك

کے میدان میں اتر ہے' تو وہ آپ کا کلام س کر محوڑے کی زین پر بیٹھا بیٹھا بی لڑ کھڑ اسمیا اور اپنے ساتھیوں سے چلا کر بولا: تمعارا بیژاغرق! کھڑے کیا دیکھ رہے ہو، یمی وہخص ہے جس نے شام میں انقلاب بریا کیا اور اہل شام کے امور کو الث پلٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ یکی وہ مخص ہے جوتمھارے شہروں، ارکہ، تذمر، حوران، بھرہ پر تبعنہ کر چکا ہے اور اس نے تمعارے دمثق اور اجنادین کو فتح کر کے تم سے چھین لیا ہے۔ آج میض اکیلایہاں تمعارے نرغے میں پھنساہے، پکڑلو یہ جانے نہ پائے اور یا در کھواگرتم نے اسے پکڑلیا توسمجھوکہ تمھاری کھوئی ہوئی عزت لوٹ آئی اور کویاتم نے اپی عظمت رفته کودوباره پالیا ہے اور پھرتمھارے مقبوضہ علاقے اور شہر بھی دوبارہ تمھارے ہاتھ میں آجائیں کے۔اس ایک مخفس کو ہلاک کرکے گویا کہتم اپنے جملہ مقتولین کے خونوں کا بدلہ اور انقام بھی لے لو کے، لہذا اب بیتم سے نج کرنہ جائے، ٹوٹ يردواوراس كويكر لو

راوی کہتے ہیں کدرومی فوج نے آپ کوئن تنہا اور اپنے ساتھیوں سے الگ دیکھ کر آپ کو پکڑنے میں طمع کی اور مسلمانوں کا حال بیر تھا کہ وہ پچھوتو رومیوں سے جنگ کرنے میں مشغول تنے ادر پچھے مال غنیمت لوٹے سمیٹنے میں لکھے ہوئے تنے الغرض ہرایک اپنی اپنی جگہمشغول تھا۔ادھر ہربیں کے فوجی جزنیل اپنے گھوڑوں سے اترے اور انھوں نے آپ کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ چونکہ لوگ ایک ایسے پہاڑ پر تنے جہاں درختوں کے جھنڈ کے جھنڈ کھڑے ہوئے اور راستہ محمض اورنبایت دشوارگزار نفاءاس الئے آپ اس طرح سے ایک نازک مقام پر کویا میس کررہ مے جس کا دفاع آپ کی طانت سے باہر تھا۔ آپ وہاں اپنے محوڑے سے بیچاتر آئے، تلوار ہاتھ میں لے لی اور ڈھال کوسامنے کرلیا پھرمبرو استنقلال سے تن تنہار دمی جرنیلوں اور بہادر سورموں کے مقابلہ کے لئے ڈٹ مجئے۔

علامہ واقدی مین نے اپنی پوری سند کے ساتھ شداد بن اوس نظاف سے روایت کی ہے اور وہ "مرج الدیباج" کے معركه ميل خود شريك ہوئے تقے۔ انحول نے بيان كيا كه حضرت خالد بن وليد والد جي اين محور سے اترے اور خود کورومی سورموں اور بہادر جرنیلول کے درمیان محصور اور کھیرا ہوا دیکھا تو خودسے کہا: اے خالد! تیراخواب سیا ہو گیا ہے اوریمی وہ چیز ہے جس کی تو طلب کیا کرتا تھا!

آپ کواس نازک وقت میں میر بھی احساس مواکر آپ نے تعاقب میں لکل رظلمی کی ہے، میرا کام میر تو نہ تھا کہ الكياتي كيرون سازن كے لئے لكل كمرابول- بلك ميراكام وياتاكدائ جمندے يہم سلاوں وجمع رك

علاء كرام نے كلما ہے كە حضرت خالد بن وليد والله علائلے نے رسول الله علائم كى وفات كے بعد بتيس جنكيس لوى بين اور ہر جنگ میں ان کی تمنا ہوتی تھی کہ جام شہادت نوش کریں مران کی بیشھادیت کی طلب بقدردیت کی طرف سے پوری نہ ہوگی، آج جب دہ اسے محوالات سے بیادہ ہوئے اور پر اور گھار سے کر جگ کے ساتھ معالم میں معاملہ میں marfat.com (20) چوٹی کے بہادروں کے ساتھ تھا جونہا یت توی الجد ، موٹے تازے نوجوان روی نسل تربیت یا فتہ فوجی جرنیل تھے۔ سب سے پہلے ہربیں آپ کی طرف آ مے برحا۔ آپ جا بتے تنے کہاس پرایک الی کاری ضرب لگائی جائے جواس کی کورٹری تک پنچ اوراس کا کام تمام کرے مرآ پ کثیر تعداد فوج کے ساتھ تن نہالڑرہے تھے،اس لئے ہر بیس نے آپ کے پیچے سے آ کروار کیا اور اس کی تلوار آپ کے خود پر آ کر تلی جس سے خود بھی کٹا اور آپ کا عمامہ بھی بھٹ کر گر گیا۔ ہرہیں کے ہاتھ سے تکوارچیوٹ کر پرے جا مری اب حضرت خالد ٹاٹٹ کوخدشہ بینقا کہ اگر تو آ ب اینے پیھیے کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور ہرمیں کے حملہ کا جواب دیتے ہیں تو وہ ہیں کا فرآپ پر یکبار کی ٹوٹ پڑتے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بیں ہر بیں آ کے ہاتھ سے بھاگ نہ جائے یا وہ آپ پر بیچے سے دوبارہ حملہ نہ کر دے اور آپ کولل كردے۔ آپ نے فوراً ایک جنگی حال چلی اور حربی حیلہ كو بروئے كار لاتے ہوئے اپنی دائیں بائیں اشارہ كرتے ہوئے تملہ کے ساتھ ساتھ زورز ور سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ایک شور بریا کردیا جیسے آپ کسی امداد کے پہنچنے پرخوش ہور ہے موں، جوآب کے لئے مک کی صورت میں چنجے ہی والی موحالانکہ اس طرح سے دراصل آب ایک جنگی تدبیراور حیلہ سے کام لےرہے تھے اور ان رومی جرنیلوں کے ساتھ جال چل رہے تھے۔

آب ای حال میں سے کہ قدرت کی طرف سے سے مج مسلمان آپ کی مدد کو پہنچ سے اور آپ نے عربوں کی آ وازوں کو بلند ہوتے ہوئے سنا، جنھوں نے آتے ہی رومیوں کو جاروں طرف سے تھیرلیا۔مسلمان مجاہدین الله اکبر کی آ وازی بلند کررے مصاوران میں سے ایک کمدر ہاتھا:

"لَا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمِّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُه"

"الك الله كے سواكوئى عبادت كالمستحق نہيں ہے وہ اكيلا ہے كوئى اس كاشريك نہيں ہے اور بيتك محمد مَالَيْنَا

انھوں نے کہا: اے اباسلیمان (میرحضرت خالد بن ولید واللظ کی کنیت ہے)! رب انعالمین کی طرف ہے آ پ کے پاس و تعمیراور فریادرس آسمیا ہے، میں عبدالرحمٰن بن ابی بمرصدیق ہوں۔حضرت خالد دلالا نے جب آپ کی آوازسی تو آپ نے ان کی طرف توجہ بیں کی اور ندان کے ساتھ آنے والوں کی طرف مڑکر دیکھا بلکہ اڑنے کی طرف متوجہ رہے حتیٰ كهان تمام روميول كودائيس بائيس متغرق اورمنتنثر كرديا\_

بربيس كاقل مونا

ہر بیں نے جس وفت مسلمانوں کے نعروں کی آوازیں سنیں تو پینے دے کر بھاگ میا۔ حضرت خالد دالم فاور آاس کی طرف يرصف اورآب في سف ملوار كما يك على وار فين الفي المن كالما المؤلكا آب نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بكر ملافا كوسلام كيا پھردوسرےمسلمانوں كوسلام كيا اور يو چينے لگے آپ حضرات کو کیونکرمعلوم ہوا کہ میں اس جگہ ہوں۔

حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بكر فظام نے كها: اے امير! جس دوران جم روميوں سے جنگ ميں مشغول تھے اور الله عظاق نے ہمیں ان پر فتح نصیب فرمائی، وہ لوگ ہلاک ہو مکتے اور بعض کو قیدی بنالیا ممیا، مسلمان اموال غنیمت کے جمع کرنے میں منہک ہو مے تواس اثناء میں ہم نے ہوا میں ایک فیبی آ وازسی، عائب سے ہا تف آ واز ویکر کہدر ہاتھا:

"تم يهال غنيمت كاموال جمع كرنے مل مكن بواور خالدكو دشمنوں نے كھيرا بواب."

میں نے جب بیآ واز سی تو میں نہیں جانا تھا کہ آپ س جگہ پر ہیں کیونکہ ہم نے آپ کی شخصیت کواسیے درمیان سے کودیا تھا اور آپ ہم سے مفقود الخمر تھے اور مسلمانوں کوآپ کی وجہ سے سخت عم لائل تھا کہ آپ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کے ہاتھ میں جوموٹا رومی پہلوان تھا،اس نے ہماری رہنمائی کی کہممارے صاحب کو میں نے ہرہیں کے متعلق بتلایا ہے اور وہ اس پہاڑ پر ہربیں سے برسر پرکار ہیں۔ پس ہم اس کے بتلانے پر آپ کی طرف جلدی سے دوڑے أورآ بكو بالياہے۔

حضرت خالد ثلاث نے فرمایا: اس نے ہمارے دشمن کے متعلق رہنمائی کی اور پھرمسلمانوں کو ہماری نصرت پر رہنمائی اور دلالت كرنے سے ہم پراس كاحق واجب و ثابت ہو كميا ہے۔حضرت خالد اللؤ مسلمانوں كے فشكر كى طرف واپس لوث آئے اور سب مسلمان آپ کے غائب ہونے کی وجہ سے سخت بے چین اور مصطرب تنے۔ جب انھوں نے آپ کو دیکھا تو ان کو حددرجہ فرحت اور خوشی ہوئی اور آپ کوسلام کرنے کے لئے دوڑ پڑے۔حضرت خالد ٹاللونے اپنے استقبال کے لئے آئے والوں کوسلام کیا اور ان کا شکریداوا فرمایا اور ان کے کارناموں کی تعریف کی۔اس کے بعد آپ نے اس موٹے روی پہلوان کوطلب فرمایا جس نے بربیں کے متعلق آپ کی رہنمائی کی تھی، جب وہ آسمیا تو آپ نے اس سے فرمایا چونکہ تم نے ہمارے ساتھ وفاکی ہے اس لئے ہم جاہتے ہیں کہ حسب وعدہ ہم تمعارے ساتھ حقِّ وفاواری ادا كريں۔ پہلے تو ہم يہ محصة بيل كرہم يرواجب ہے اور جارا فربى فريند ہے كر حميل خرخوا باندم فوره دينة بيل اور تم سے یہ پوچھتے ہیں کیا حمیں رفیت اور شوق ہے کہتم اپنی خوشی اور مرضی سے تماز پڑھے اور دوز و رکھنے والے لوگول میں ے بن جاد اور صرت مر نظام کی مستومین الی اصلا الم الم الله عند بن سنة دوجات كاوراس سے ممادا

رومی پہلوان بولا: میں اپنا دین نہیں بدلنا جا ہتا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد تلافظ نے اس کے بعداس کوآ زاد فرما دیا۔

# حضرت خالد دلائن کی واپسی اور مال غنیمت جمع کرنا

حضرت نوفل بن عمرو و التنظیمیان کرتے ہیں کہ میں نے اس کا فرروی پہلوان کودیکھا کہ وہ اپنے محکور ہے پر سوار ہو گیا اور اکبلائی بلادِروم کی طلب میں چل دیا۔ اس کے بعد حضرت خالد التلائے مسلمانوں کو مال غنائم جمع کرنے کا امر دیا اور قید یوں کو اکٹھا کرنے کا تھم صاور فرمایا۔ جب سب پھے جمع ہو گیا تو آپ نے مال واسباب کی کثرت کو دیکھ کر اللہ کھلائی حمد وثنا کی اور باری تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانہ اوا کیا۔ پھر آپ نے یونس رہنما جس کا نام آپ نے بجب رکھا ہوا تھا، اس کو طلب فرمایا اور اس کا حال ہو چھا۔ آپ نے فرمایا: یونس نجیب سناؤ بھئی! تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟

#### شاہ ہرقل کی بیٹی یونس رہبر کوعطا کرنا

ینس نے اپنی تمام سرگذشت سنائی اوراس کی خودکشی کا واقعہ بیان کیا تو حضرت خالد ڈٹاٹھ نے اس معاملہ کو بڑا عجیب قرار دیا اور آپ کو بیس نے مرقل ترار دیا اور آپ کو بیس کر تعجب اور جیرت ہوئی۔حضرت رافع بن عمیرہ الطائی ڈٹاٹھ نے عرض کی: اے امیر! میں نے ہرقل بادشاہ کی بیٹی کو گرفنار کر کے قیدی بنالیا ہے اور وہ شنرا دی میں نے یونس کو اس کی بیوی کے بدلہ میں اس کے سپر دکر دی ہے۔

حضرت خالد دان نے دریافت فرمایا کہ شاہ روم ہرقل کی بیٹی کہاں ہے؟ کہتے ہیں جب میں نے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے اس کے حسن و جمال کو دیکھا، جوائڈد ﷺ خالق حسن و جمال نے اس کو عطافر مایا تھا تو اس کی طرف سے منہ چھیرلیا اور پڑھا:

"سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ"

"اے اللہ تو پاک ہے اے اللہ ہر کمال پر تعریف کے لائق تو بی ہے اللہ جو جا بتا ہے پیدا فرماتا ہے اور اسکی جومرض ہے افتیار اور پیند فرمائے۔"

پھرآپ نے یونس نجیب سے فرمایا: اے نجیب! کیاتم اس ملکہ کواٹی بیوی کے موض قبول کرتے ہو؟ اس نے کہا: ہاں! قبول کرتا ہوں، محر مجھے یقین ہے کہ یہ میرے پاس نہیں دہے گی کیونکہ اس کا باپ ہرصورت میں اس کو بازیاب کرنے کی کوشش کرے گا، جاہے اس کا فدیہ دیکر حاصل کرے، جاہے اس کو جنگ برپا کرکے اس کو martat.com حضرت خالد نٹائٹ نے فرمایا: تم اپنی زوجہ کے بدلہ اسے بہر حال لے او، اگر تو ہر قل نے اس کو طلب نہ کیا تو یہ تیری ہے اور اگر اس نے طلب کر لی تو اللہ ﷺ اس کے موض تختے اس سے بھی اچھی بیوی عطا کرے کا انشاء اللہ ﷺ!

#### فاتح اسلامی نشکر کا دا پس لوٹنا ہے

یونس نے کہا: اے امیر! آپ ایسے شہروں میں ہیں جہاں آپ کے لئے تھبرنا بہت سخت اور کھن ٹابت ہوسکتا ہے البندائسی نظی میں جنال ہے کوچ کرنے کا فوری عزم کریں اور اس سے پیشتر کہ رومی لفکر آپ کو آ البندائسی نظر میں مقام سے نکل جا کمیں۔ مطے، آپ اس مقام سے نکل جا کمیں۔

حضرت خالد نٹاٹٹ نے فرمایا: ہمارا اللہ ﷺ ہمارے ساتھ ہے یہ کہہ کرآپ واپس لوٹے کے لئے مائل ہو گئے اور تیزی سے چل پڑنے کا تھم دے دیا، آپ تیز تیز چل رہے تھے۔اموال غنیمت آپ کے ساتھ تھے اور مسلمان آپ کے چیچے پیچھے شاداں وفرحاں غانم اور سالم چل رہے تھے۔

حفرت روح بن عطیه فافظ بیان کرتے ہیں:

ہم نے پورا راستہ قطع کرلیا اور پورے سفر میں کوئی رومی ہمارے آڑے نیس آیا، ہم رومیوں کے شہروں کے اندر سے گزرتے رہے لیکن کسی نے ہم سے تعرض نہیں کیا تا آ نکہ جب ہم'' مرج الصغیر'' جواُم تھیم تا می بل کے قریب واقع تھا، کے پاس پنچے تو ہمیں اپنے بیچے ایک خبار ابحرتا ہوا نظر آیا اور ہوا کے بگوئے کی طرح کوئی چیز اپنی طرف بوصعے ہوئے دیکھی تو ہمیں سخت تا کوارلگا۔

مسلمانوں میں سے ایک محض تیزی سے معرت خالد بن ولید نالا کی طرف آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر
آپ کو خبر دی، آپ نے فرمایا: تم میں سے کون مخض اس کی عمل معلومات حاصل کر کے جھے آ کر بتلائے گا؟ قوم خفار کے
ایک محض جس کا نام صحصہ بن بزید خفاری تھا، نے فوراً لبیک کہا اور آ کے بدرہ کرخود کو چش کر دیا اور کہا میں حاضر ہوں۔
پھر وہ اپنے عمدہ گھوڑے سے از میا اس کو دوڑ نے میں خاص ملکہ اور تجربہ حاصل تھا۔ یہ فض دوڑ میں گھوڑے کو بھی چھے
چوڑ جاتا تھا پس اس نے خبار میں داخل ہو کر لفکر کی خبر لی اور النے پاؤں واپس پلائے آیا اور اس نے دور سے بی چلا

اے امیر! صلیب والوں نے میں گویا کا لیا اور اس مقدمہ اکیش کے پیچھائیک ایسانظر چلا آ رہا ہے جو سرے
یادُن تک لوے ہے لیس ہے وان کی آمکموں کے موا کی نظر بیس آتا۔
یادُن تک لوے ہے لیس ہے وان کی آمکموں کے موا کی نظر بیس آتا۔
marfat.com

#### شاه برقل کے تشکری آم

حضرت خالد بن وليد اللظ في يونس را ببركو بلايا، جب كمرسوار قريب آصية، آب في مايا: اس يونس! آب ان محر سواروں کی طرف جائیں اور معلوم کریں کہ ان کے کیا عزائم ہیں؟ نجیب یونس نے عرض کیا: میں نے آپ کا تھم سنا اور فرما نبرداری کے لئے تیار ہوں۔ یہ کہدکر یونس لفکرروم کے پاس میااوران کے بالکل قریب سے جائزہ لے کرواپس يلك أية اورحضرت خالد اللظ كى خدمت مسعرض كيا:

میں نے تو پہلے ہی آپ سے عرض کر دیا تھا کہ ہرقل اپنی بیٹی کی طلب اور تلاش سے بھی غفلت نہیں کرے گا، بیدد کیھ لیں اس نے ای مقصد کے نفاذ کے لئے بھیجا ہے اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے غنیمت کے اموال واپس لے لیس مے اور جب بيآنے والالشكرآپ سے لائل ہوگا تو يہاں ومثل كے قريب سے آپ كے پاس ايك وفد بھيج كا، وہ وفد آپ سے ہرال بادشاہ کی لڑکی کے بارے پوچھے گا اور جاہے بطور ہدید آپ اس لڑکی کو واپس کر دیں، جاہے مال لے کر بہرحال وہ اس لڑکی کو حاصل کر کے رہیں ہے۔

# ندا کرات کا آغاز اور شاہ ہرقل کی بیٹی کی واپیئی کامطالبہ م

ای اثناء میں جب حضرت خالد بن ولید والمؤیونس نجیب کے ساتھ گفتگوفر مارہے منے کہ اچا تک ایک عیسائی بزرگ مخض جس نے ٹائ کا لباس پہن رکھا تھا،مسلمانوں کے پاس آ کر کہنے لگا بیس نمائندہ اور قاصد ہوں،تمھارا سردار کہاں ہے؟

مسلمانوں کے بعض افراد نے اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کراس کو حضرت خالد ناٹٹؤ کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا آپ نے اس سے فر مایا: کہو کیا جائے ہو؟

بوڑھے قاصدنے کہا: میں ہرقل بادشاہ کا نمائندہ اور ایکی ہوں۔ بادشاہ روم نے تمھارے نام پیغام میں کہا ہے کہ تم نے میرے آ دمیوں کے ساتھ جو پچھسلوک کیا، میرے فوجیوں کولل کیا اور میری بیٹی کو گرفار کرکے قیدی بنایا، ان تمام باتوں کی مجھے خبر پینی ہے۔ تم نے میرے داماد کو ہلاک کر کے اور میری بیٹی کو قید کر کے میری تو بین کی ہے۔ یہ بجا ہے کہ تم نے غلبہ حاصل کیا اور فاتح تنہی رہے ہوہتم نے ہمارے اموال بھی ہتھیا لئے اور سیح وسلامت نج کرنگل مے لیکن یا در کھو كهجوفاتح موءاكروه ظلم اورزيادتي كرني كليتو پحربيظم اورزيادتي فاتح كومغنوح بناديا كرتي ب للزاحد سے تجاوز مت كروميرى الركى كويا توبديد كرچوز دوورنداس كاجوفديةم نے لينا بوجھے بتاؤ، جھے أميدتو يبى ہے كم اس كوديے بى باعزت طور پرچپوژ دو کے کیونکہ جودوکرم اور بخشش آم مطالا لیا کی قادی الافطرت ہے اور یادر ہے"جوش دوسرول پر

#### حضرت خالد ولافؤ كا پيغام اور بيني كى ر باكى

حضرت خالد بن ولید تالیون نے جب اس پوڑھے قاصد کی گفتگوسی تواس سے فرمایا: تواپنے بادشاہ سے کہددیتا:
اللہ کالتی ہے ایس اس وقت تک والیس نیس لوٹوں گا جب تک اس جگہ کا بھی مالک نیس بن جاتا جو تیرے قدموں
کے بنچ ہے جیسا کہ یہ بات تواپنے علم میں پاتا ہے۔ رہا تیرا ہمیں باقی رہنے دیتا، سواگر تخفے ہم پر غلبہ اور قدرت حاصل
ہوجاتی تو تو بھی کوئی کسر باتی ندر ہے دیتا ہمارے ہلاک کرنے میں، اب رہا تیری بیٹی کا معاملہ سووہ تخفے ہماری طرف
سے ہدیہ ہے اور جھے امید ہے کہ بیا بی جگہ بی جائی ۔

پھر آپ نے لڑی کو آزاد کرکے ان تک پہنچانے کا بندوبست فرما دیا اور اس کے فدید میں کوئی مال نہ لیا اور مفت میں اس کور ہا کر دیا۔

سفیر جب شاہ روم ہرقل کے پاس والی پہنچا تو اس نے روم کے شاہوں اور سرداروں کو جمع کیا اور ان سے کہا: میں نے تعمیں پہلے ہی اس امر سے آگاہ کر دیا تھا اور تم لوگوں نے میری بات کی طرف توجہ نددی، انجی تو یہ کچے بھی نہیں ہوا اس سے بھی بروا معاملہ پیش آنے والا ہے اور اس میں تمعارا دراصل کوئی تصور نہیں ہے بلکہ بیسب پچھ رب کا کتات کی طرف سے ہے۔ روی باوشاہ سفیر کی تقریر من کر دھار، دھاررونے گئے۔

#### حضرت خالد اللظ كاوابس ومثق آنا

یوٹس نے کہا: اللہ کالی کا تم ایل اس زوجہ کے بعد اس دنیا میں بھی کسی سے شادی نہیں کروں کا اور اب میری ایک بی خواہش ہے کہ آخرت سنور جائے اور آخرت میں بی کسی حوزمین سے شادی بھی کروں کا اور بس!

#### حضرت بونس رہبر کی شہادت کا واقعہ

حضرت رافع بن عمیرہ طائی دالہ بیان کرتے ہیں: حضرت یونس دالہ بیرموک کی الوائی تک ہمارے ساتھ شریک جہاد
رہے۔آپ بن ی بہادری اور جاناری کے ساتھ دشمنوں سے الاتے تنے اور بن سے بہادر مجاہد تنے۔ جنگ برموک ہیں آپ
کی آ زمائش کا وقت آگیا اور بنوا اچھا وقت آپ کو نصیب ہوا۔ ہیں نے دیکھا کہ میدان برموک ہیں ایک تیرآ کر آپ
کے سید ہیں پوست ہوا اور آپ زمین پر گرتے ہی شہید ہو گئے۔ مجھے آپ کی جدائی کا بہت صدمہ ہوا اور ہیں آپ کے سید ہیں پوست ہوا اور آپ زمین کرتے ہی شہید ہو گئے۔ مجھے آپ کی جدائی کا بہت صدمہ ہوا اور ہیں آپ کے لئے بکثرت اللہ کا تھی سے رحمت کی دعا کیس کرتا رہا۔ ایک رات میں نے خواب میں ان کو دیکھا، انھوں نے چکدار
پوشاک بہنی ہوئی ہے اور پاؤں میں زریں تھسہ بہنا ہوا ہے اور گرین گارڈن (روضۃ اخصر) میں تھوم رہا ہے۔ میں نے پیشاک بہنی ہوئی ہے اور پاؤں میں زریں تھسہ بہنا ہوا ہے اور گرین گارڈن (روضۃ اخصر) میں تھوم رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا: اللہ کا نے نے اور پاؤں میں زریں تھسہ بہنا ہوا ہے اور گرین گارڈن (روضۃ اخصر) میں تھوکیا سلوک فرمایا؟

انعوں نے جواب دیا: اللہ ﷺ نے میری مغفرت فرما دی اور جھے دنیا کی بیوی کے بدلے میں ستر الی حوریں عطا فرمائی ہیں کہ اگران میں سے ایک حوریکی دنیا کی طرف اتر آئے تو اس کے چیرے کی چک کے آگے جا نداور سورج کا مجمی چیرہ اتر جائے بتم سب کوبھی اللہ ﷺ جھا صلہ عطافر مائے۔

حضرت رافع دلالنؤفر ماتے ہیں میں نے حضرت خالد ثلاثا کی خدمت میں اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فر مایا: الله علی کی خدمت میں اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فر مایا: الله علی کی ختم! بید بلندر تبد سوائے شہید کے کسی کوئیس ملتا۔ پس خوش نصیب ہے وہ محض جس کواللدرب العزت نے اس مرتبہ سے سرفراز فر مایا۔

#### ومثق اورمرج الديباح كى فتوحات كے متعلق خليفة الرسول كے نام كمتوب

علامہ واقدی کی کھنے ہیں: مجھے بر روایت پہنی ہے کہ حضرت فالد بن ولید تفاق جب سریہ مرح الد بہاج سے سالم وغانم واپس بلنے تو اُن کے خیال میں خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق خاتی ہیں ہوئے اور اہل روم سے مال موا-اس لئے آپ نے ان کی خدمت اقد س میں خط کھنے کا ارادہ کیا، جس میں فتح نصیب ہونے اور اہل روم سے مال غنیمت کے حاصل ہونے کی خوشخری کی اطلاع کرنا مقصود تھا۔ حضرت ابوعبیدہ ٹاٹٹونے آپ کو ابھی حضرت ابو بکر صدیق خاتھ کے انتقال فرما جانے اور آپ کے وصال کے بعد حضرت فاروق اعظم خاتی خلیفہ مقرر ہونے کی خرنیس مدیق خاتی کے انتقال فرما جانے اور آپ کے وصال کے بعد حضرت فاروق اعظم خاتھ کے خلیفہ مقرر ہونے کی خرنیس دی تھی جنانچہ آپ نے دوات اور سفید کا غذم کو اکر خطاکھا جس کا متن ورج ذیل تھا:

marfat.com

#### بسم الله الرحدن الرجيم

لعبد الله خليفة رسول الله ﷺ من عامله على الشام خالد بن الوليد المخزومي

اما بعد، فانى، احمد الله الذى لا اله الا هو و اصلى على نبيه محمد و ثم انا لم نزل من مكابدة العدو على حرب دمشق حتى انزل الله علينا نصره وقهر عدوه و فتحت دمشق عنوة من الباب الشرقى بالسيف و كان ابو عبيده على باب الجابية فخدعته الروم فصالحوا على الباب الآخر ومنعنى ان أسبى و اقتل و التقينا عند كنيسة يقال لها كنيسة مريم و امامه القسس والرهبان و معهم كتاب الصلح وان صهر الملك والرهبان و معهم كتاب الصلح وان صهر الملك من ايديهما و آخر يقال له "هربيس" خرجامن المدينة بمال عظيم و احمال جسيمة فسرت خلفهم و نزعت النعمة من ايديهما وقتلت اللعينين واسرت ابنة الملك هرقل ثم اهد يتها اليه وقدرجعت سالما وانا انتظر امرك والسلام

الله کے نام سے شروع جو ہذا مہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے از خالد بن ولیدمخز وی م کورنر شام از جانب خلیفه المسلمین ۔

كفرمت جناب مبدالله خلية رسول مظام الاجدا

السلام ملیکم! وظف بین حرکرتا ہوں اس ذارت کی جس کے سواکوئی معبود برحل خیل میں درود و سلام بیش کرتا ہوں اللہ فیل کے بی کرم محرت محرصطنی علائم کی بارگاہ بین، وجی کی الوائی بین مسلسل وحن محرت محرصطنی علائم کی بارگاہ بین، وجی کی الوائی بین مسلسل وحن کی طرف سے محت مواضعت اور تعلیق کا ماملاً دیا، بینال کا کے اللہ فائل

marfat.com

نے ہم برای مدونازل فرمائی اوراسینے وجمن کومفلوب اورمقبورفر ما دیا، میں نے مشرقی میٹ سے شہرکا شرقی حصہ بردور شمشیر جنگ سے منتج کیا۔ ابد مبیدہ بن جراح والنوك في وي في جابيه كيث برخى اوروه ادهمتعين تنصه وثمن في ان کے ساتھ فراڈ کر کے دوسرے دروازے پرمصالحت کر لی اس لئے ابوعبيده بن جراح والنزن مجھے كى مخف كوبعى قل كرنے يا قيدى بنانے سے منع کردیا۔ ابوعبیدہ بن جراح اللظ سے میری ملاقات چرچ کے یاس مولی تھی جس کو کنیمہ مریم کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ اس وقت یادری اور رابب بھی تنے اور انھوں نے سلح نامہ بھی اینے ہاتھ میں اٹھار کھا تھا۔ بادشاہ روم برقل کا داما د جنزل توما اوراس کا ایک کمانڈر برہیں تامی محض بید دونوں شہر کا بہت سا مال اور بہت سے افراد کو ساتھ لے کرشہر سے تکلنے میں کامیاب ہو گئے تنے میں نے ان کا پیچیا کر کے ان دونوں لعثنوں کوئل کر دیا اور جتنا مال سمیث کر وہ فرار ہوئے تھے سب حاصل کر لیا۔شاہ روم ہرقل کی دختر جوتو ما کی بیوی تھی اس کو قید کر لیا تھا تا ہم پھر بعد میں سیاسہ <sup>ہ</sup> بغیر محمى معاوضه كے احسانا اور ہدية اس كور ہاكر ديا اور بحفاظت ان كے ميرد كردى من اور ميس خود بهى اين ساتميول سميت سالم و عانم واپس لوث آیا۔آئدہ کے لائے مل کے لئے آپ کے امر کا انظار ہے۔ والسلام (الله حافظ)

حضرت خالد بن ولید را الله بن خط کوتهدلگا کراس پراپی مهرلگائی اور عرب کے ایک مردجس کا نام عبدالله بن قرط تھا،
کو بلایا اوراس کے سپر دکر دیا۔ وہ بیر خط لے کر مدیند منورہ کی طرف چل دیا جب وہ مخص مدیند منورہ وارد ہوا تو اس و فت خلیفہ حضرت عمر شائلا مقرر ہو بچکے متھے اس نے عربیند آپ کے سپر دکر دیا۔ آپ نے جب اس کا عنوان پڑھا کہ ''من خالفہ حضرت عمر شائلا مقرار ہو بھی متھے اس نے عربیند آپ کے سپر دکر دیا۔ آپ نے جب اس کا عنوان پڑھا کہ ''من خالفہ بن ولیدالی خلیفة رسول الله مقائل ''

"خالدين وليدكى طرف ع خليفه مَا يُنْ كَامَ"

تو حضرت عمر الطنظ نے ارشاد فرمایا: کیا ابھی تک وہاں کے مسلمانوں کو حضرت ابو بکر ( نظاف ) کی وفات کی خبر نہیں ہوئی ؟ قامید نے عرض کیا: یا امیر المومنین!نہیں۔

آپ نے فرمایا: میں اس کے متعلق ایک خط ابوعیدہ بریز جراح دیاؤ کوارسال کرچکا موں اور اس خط میں میں نے

#### حضرت عمر دہائی کے دورِخلافت پرایک نظر ہے

امحابِ سیرت جن کا ذکر بمع اسناد جزءاول کے شروع میں گزر چکا ہے، جوفتوحات شام کے راوی ہیں اور انھوں نے اس کو تقدراویوں سے قل کیا ہے، انہی میں سے محمد بن اسحاق، سیف بن عمر اور ابوعبداللہ محمد بن عمر الواقدی بھی ہیں سب نے دو ہو تھے بیان کیا جوانھوں نے خود دیکھایا جن راویوں سے سنا دہ تمام تقداور معتبر راوی ہیں وہ سب اپنی اخبار میں بیان کرتے ہیں:

جب ابو بکرصدیق دانش کی روح قبض کرلی می اوران کے بعد (خلافت کا)معاملہ (حضرت)عمر بن خطاب ناتی کے سپرد ہوا تو اس وقت حضرت عمر جالت کی عمر باون (52) سال تھی، لوگوں نے رسول الله مانظام کی مسجد میں آپ کے ہاتھ ر بیعت کی، آپ کی بیعت، بیعت تامد تلی کوئی ایک مخص مجی آپ کی بیعت سے پیچے نیس رہانہ کوئی جھوٹا نہ کوئی بروا (سب نے بالا تفاق آپ کی خلافت پر بیعت کر کے آپ کو خلیفہ تنکیم کیا) آپ کے دورِ خلافت میں، شقاق اور نفاق ختم مو مسئے۔ باطل نابود موا اور حق قائم مو کمیا۔ سلطان توی اور کید و مکر شیطان ضعیف مو کمیا۔ اللہ ﷺ کا دین عالب آ کررہا اگر چه کا فرول کو نا گوار ہی نقا۔ آپ اینے زمانۂ خلافت میں مسکینوں اور غریبوں پر احسان اور نرمی کرتے ہتھے، چپوٹوں پر رحم اور بردول کی عزت و تو قیر کرتے ہے، بیموں پرمهر بانی کرتے اور مظلوم کو انصاف مہیا فرماتے ہے اور ظالم کومزادیے تے اور آپ اللہ ظاف کے احکام میں کسی کی ملامت کی پرواوئیس کرتے تھے۔ آپ اینے زمانہ خلافت میں مدیند منورہ کے بإزارول اورمنڈ يول كا دوره كرتے اورآپ نے پيوندلكا موالباس زيب تن فرمايا موتا، ہاتھ مس وُرّه موتا تھا اورآپ كى وه جا بك جارى ان تكواروں سے زيادہ بيبت ناك موتى تقى، آپ كى خوراك روزاند كوكى روتى موتى جسكوآپ يے موئ تمك كساته تناول فرماليت متصاور بسااوقات تمك كبغيرى آب روني كماليت متصاورايها آب زمدوتقوى اور مسلمانوں پرمبریانی کرتے ہوئے کیا کرتے تھے آپ مسلمانوں پرنہایت رحم اور زی کرتے تنے اور مقصد صرف اللہ الله سے تواب کا حصول ہوتا تھا اور کوئی منفل آپ کوان امور کی اوا بھی سے عافل نیس کرتا تھا جواللہ اللہ ہے نے حقوق آپ پر واجب فرمائے تنے اور ای طرح اسینے نبی ماللہ کی سنت کی اوا لیکی سے کوئی چیز اور کام آپ کے لئے مانے نیس بن سکا تعا۔

معرت ما تشریفا کے تاثرات

أم الموثين معرست ما تكرمد يقد منيذ الله قل إلى: الله كل هم المجرسة عرفاميل وهم الله ين منسب marfat.com خلافت کی ذمدداریال سنجالیں تو وہ اپنے پیٹر ودونوں صاحبول حضور نی کریم کالٹا اور حضرت الویکر صدیق ٹالٹا کے قدم

ہوقدم چلے اوروین کے کامول کے لئے آپ بھیشہ مستعداور کمر بستہ رہتے تھے، خروراور تکبر تو آپ بی نام کو بھی نہ تھا،

ہوکی روٹی اور نمک نے آپ کو بہت جان سوختہ کر کے رکھ دیا تھا جس سے آپ بھی نقابت اور کمزوری بہت پیدا ہوگی

متی ۔ اس طرح تیل اور چھو ہاروں نے بھی آپ کی صحت کو نقصان پہنچایا، تھی آپ بہت کم استعال فرماتے اور فرمایا

کرتے تھے کہ نمک کے ساتھ بوکی روٹی کھا لینا اور بھوک کاٹ لینا آسان ہے کل کو دوزخ کی آگ بی بہت کم استعال فرماتے دوروراس

کرونکہ جو شخص آگ بھی ڈالا جائے گا وہ نہ مرے گا اور نہ وہاں کوئی سکھ راحت پائے گا جس کی گرائی بہت زیادہ اوراس

کا عذاب بڑا ہی شخت ہے اور اس میں پینے کو پائی کی جگہ پیپ ملے گی۔ آپ نہ تو کسی کوطلب کرتے اور نہ اجازت دیے

تھے بھر بھی لشکر کے لشکر آپ کے دور خلافت میں جمع ہوتے رہے۔ آپ نہ ٹائٹ عذاب آتش سے بھیشہ خوف زدہ

روانہ فرمایا اور بہت فتو حات فرما کیں اور بہت سارے نئے شہر آباد کے۔ آپ ٹائٹ عذاب آتش سے بھیشہ خوف زدہ

### حضرت ابو بكر دالنظ كے وصال كے بعد ہرقل كا اپنى قوم سے خطاب

علامہ داقدی مُینی کی کھنے ہیں: مجھے یہ روایت پینی ہے کہ بادشاہ روم ہرقل کو جب بیاطلاع ملی کہ حضرت ابوبکر مدیق دلائؤ کے بعد حضرت عمر فاروق دلائؤ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے ہیں تو اس نے اپنے تمام وزیروں، گورزوں، سرداروں اور ارکان دولت کو طلب کیا اور کئیبہ قسان میں اپنے لئے نصب کئے گئے منبر پر چڑھ کراپنے لوگوں کو خطاب کیا۔اس کی تقریر کامضمون بیتھا:

"ال بنی اصفرایی و وقض ہے جس سے میں شمصیں ڈراتارہا ہوں اورتم نے میری بات نہی اوراب تو معاملہ بہت خت ہوگیا ہے جب کندی رنگ ، سرگیں آ کھوں والافخض والی بن گیا ہے اوراس کے بعد عنقریب بی صاحب فتو ر مشابہ بدنو ر (علیا) فخض کی ولایت بخدا بخدا بخدا احتی بات ہے کہ میرے اس تخت سلطنت تک ضرور پہنچ کر رہے گی اور وہ یہاں تک کا ما لک ہوگا "الحذر الحذر" خوف خدا ،خوف خدا اب بھی سجھ جاؤ اوراس سے پیشتر کہتم پر آسان سے کوئی بڑی بالا اور مصیبت نازل ہو، تمصارے محلات وقصور منہدم کر دیے جائیں، پادریوں کا قتل ہو، ناقوس بجنا معطل ہوں، ڈرنا چاہئے میض حرب وضرب کا ماہر ہے ۔ فارس اور روم پر لشکر شی کرے گا اوران دونوں کو فتح کرے گا بیا ہے و بن کا زاہد اور جودوسرے و بن اور ملت کی اجاع کرنے والا ہو، اس پر بڑا سخت گیر ہے، اب بھی دقت ہے کہ تم نیکی کا تھم دواور کرائی

ملبور الكثور كرمطابق يهال جزاول فتم موتا ب (مترم مني من marfat.com

اوّل تو بیاکتم دین اسلام قبول کرلواور اگرینیس کرتے تو پھر دوسری صورت بیہے کتم اس قوم سے جزیدادا کرنے رمعمالحت کرلو۔''

ہرقل کی قوم نے جب اس کے منہ سے بیالفاظ سے تو اس پرقل کے ارادہ سے جھیئے گراس نے فورار و نے تخن بدلا اور بنزی نرمی اور شفقت کے ساتھ ان سے مکالمہ شروع کر دیا اور ان کے فعہ کو یہ کہ کر شنڈا کر دیا کہ بس میں ویکا چاتا تھا کہ آیاتم لوگوں کے قلب و ذہن میں اپنے دین کے متعلق غیرت وجمیت کی کوئی رمق باتی ہے یا اس کا جنازہ لکل گیا ہے اور آیات کے ایسا کیا ہے تاکہ پتا چلاؤں کے تمعارے دلوں پر عرب قوم کا خوف تو کہ ایسا کیا ہے تاکہ پتا چلاؤں کے تمعارے دلوں پر عرب قوم کا خوف تو کہیں غالب نہیں آھیا؟

### ہرقل کا حضرت عمر نظافۂ کولل کروانے کی سازش کرنا ہے

سے کی ایک ہات کوا ختیار کرلو .....:

پھر برقل نے ایک عرب نژاد نصرانی کوجس کا نام 'طلیقہ بن ماران' تھا، بلایا اوراس کوکیر مال دینے کا وعدہ کرتے ہوئے کہا کہتم اس وقت اس کھڑی مدینہ کی طرف چل دواور وہاں پھٹے کر دیکھواور جائزہ لوکہ عمرکوکس طریقے سے آل کیا جائے؟ اور یا درکھوکہ دیکام تم بی نے سرانجام دیتا ہے۔

اس میسائی کافرنے آپ کے آل کی حامی مجرتے ہوئے کیا" ہاں ٹھیک ہے بادشاہ سلامت!" اور دفت سفر باعدہ کروہ سوئے مدینہ ہالی کا مامی مجرکے ہوئے کیا" ہاں ٹھیک ہے بادشاہ سازہ کی کہ مدینہ النبی خلال میں واردات کے لئے وارد ہو کیا اور مدینہ منورہ کے اردگرد کوئی جہب کر بیٹھ کیا۔

حضرت عمر قاروق تلالاحسب معمول بیموں اور بیواؤں کے اموال اور ان کے محبوں اور بافوں کی دیم بھال اور محرانی کے بھال اور کے اور ان کے محبول اور بافوں کی دیم بھال کے ان باہر تشریف لاے تو ادھر یہ تعمرانی ایک محال شاخوں والے کے درجمت بے آور پر ترمرانی کے بھال marfat.com

اور شاخوں میں جیپ کر بیٹے گیا۔انفاقا آپ ہمی ای درفت کے بیچے جس کے اُوپر وہ چڑھا بیٹھا تھا، زمین پر پھر کا سریانہ بنا کرلیٹ مجئے۔

"بِأَبِي وَأُمِّى مَنِ الْكَائِنَاتُ تَحْفَظُهُ وَالسَّبَاعُ تَحْرِسُهُ وَالْمَلاَئِكَةُ تَصِفُهُ، وَالْجِنْ تَغْرِنُهُ"

''میرے ماں باپ قربان ہوں اس مرد خدا پر کہ کا نئات جس کی حفاظت پر مامور ہے، در ندے جس پر پہرہ دیتے ہیں، فرشتے جس کی صفتیں بیان کرتے ہیں، جس کے مقام ومرتبہ سے جن بھی آشنا ہیں۔'' پھراس نے آپ سے اپنا تمام قصہ بیان کیا اور اپنے ارادہ سے آگاہ کیا اور اسی وقت اپنی مرضی اور خوشی سے آپ کے مامنے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوگیا۔

# حضرت عمر مطانئة كوفتخ دمثق كى خبر ملنااور آپ كا خط لكمنا

علامه واقدى مينينه لكصة بين: حضرت عمر الأثنائة نے حضرت ابوعبيده الأثنا كاطرف خطالكها جس كالمضمون بيتھا كه: «ميں شمعيں شام پروالي (گورنر) مقرر كرتا ہوں اور شمعيں مسلم افواج كا امير بنا تا اور خالد الأثنا كومعزول كرتا موں \_ والسلام ."

یہ خطآ پ نے حضرت عبداللہ بن قرط دفائلۂ کے سپرد کیا اور جب مسلمانوں نے اپنے معاملات اور اُمور میں آپ کی طرف رجوع کرنا شروع کیا تو آپ بہت بے چین رہنے لگے۔

عاصم بن عمر واللؤ كا بیان ہے كہ جب حضرت عمر واللؤ مسلمانوں كے أمور كے والى بن محصے تو آپ نے اپنی توجہ شام كى طرف مېذول فرمائى۔

طلامہ واقدی مُولِیٰ اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں: حضرت عبداللہ بن سالم ثقفی مُولِیٰ اپنے ثقہ استادول سے روایت

کرتے ہیں کہ جس رات میں حضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹو کا انقال ہوا، اس رات حضرت عبدالرحمٰن بن عوف الز ہری ڈٹاٹو کے اپنی کرنے ہیں کہ جس روت عضرت عمر فاروق ڈٹاٹو سے بیعت ہوری تھی انھوں نے اپنا رات کا خواب آپ سے بیان کیا اور بھید ای طرح خود صفرت عمر فاروق ڈٹاٹو نے بھی ای رات خواب دیکھا تھا۔

میان کیا اور بھید ای طرح خود صفرت عمر فاروق ڈٹاٹو نے بھی ای رات خواب دیکھا تھا۔

marfat.com

انھوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنی آ تھوں سے دیکھا کہ مسلمانوں نے دمشق کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور بیرے کا نوں میں الله اکبر لیمی نفرہ ہائے تحبیر کی آ وازیں آ رہی ہیں جس وقت مسلمانوں نے نفرہ تحبیر نگا کر حملہ کیا تو میں کیا دیکتا ہوں کہ قلعہ زمین میں جنس جاتا ہے اور اس کا کوئی نشان تک دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت خالد بن ولید تالی پر در شمشیر دمشق شہر کے اندر داخل ہوئے ہیں اور آ پ کے آ گے آگ جل رہی ہے پھراس آگ پر پانی پڑا اور وہ بھے جاتی ہے۔

حضرت علی نگافتائے بیخواب من کرفر مایا: مجھے خوش خبری ہو کہ بیٹک دمشق ای روز جب تم نے خواب دیکھا، لتح ہو محیا ہے انشاء اللہ ﷺ۔

یکے دنوں کے بعدرسول اللہ نگاتی کے صحابی حضرت عقبہ بن عامر الجہنی دائل دشق سے مدیند منورہ پہنچے اور ان کے پاس فتح دمثق کی خوش خبری کا خطائعا حضرت عمر دلائلانے نے جب ان کودیکھا تو فر مایا: ابن عامر! سمعیں شام سے چلے ہوئے کتنے دن ہوگئے ہیں؟

انموں نے کہا: یس جعہ کے دن شام سے چلاتھا اور آج بھی جعہ ہے اور ہفتہ بحر سے مسلسل حالت سفریں ہوں۔
آپ نے فرمایا: تم نے سیح سنت طریقہ پڑ کمل کیا ہے، تم اپنے ساتھ کیا خبر لائے ہو؟

کہنے لگے: خبر اور بشارت لے کر آیا ہوں، یس اس کی تفصیل حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹٹ کے سامنے بیان کروں گا۔
حضرت بحر ڈاٹٹٹٹ نے فرمایا: بخفرا! وہ اس عالم یس اللہ کا تھی کے کہ دنیا ان کی ستائش میں رطب اللمان تمی اور اب وہ اپنے کریم رب کے پاس بھی چکے ہیں اور ان کے انتقال کے بعد خلافت کا قلادہ ضعف و نا تو ان "عر" کی اور اب وہ اپنے کریم رب کے پاس بھی چکے ہیں اور ان کے انتقال کے بعد خلافت کا قلادہ ضعف و نا تو ان "مردن میں لوگوں نے ڈال دیا ہے، سواگر "عر" اس میں انصاف کرے گا تو نجات پا گیا اور اگر اس نے عدل کو چھوڑ ایا اس میں کی تم کی کوتا تی کی تو جانو کہ ہلاک ہو گیا۔

#### حضرت خالد خالفة كومعزول كرنا

حفرت عقبہ بن عامر تلاؤ فرماتے ہیں کہ میں نے بیخرین کر رونا شروع کر دیا اور حفزت ابو بکر صدیق تلاؤ کے اللہ تلاق سے دعائے رحمت کی، پھر میں نے وہ علا تکال کر حفزت عمر تلاؤ کی خدمت اقدی میں پیش کر دیا۔ آپ نے اللہ تلاق سے دعائے رحمت کی، پھر میں نے وہ علا تکال کر حفزت عمر بیکڑ اور جانچے آپ منبر پر چڑھے اور نے اسے ملیحدگی میں پڑھا اور جمعد کی فما دیک معاملہ کو تھی کے اس جمع ہو کے اور ان کے سامنے آپ نے وہ علا پڑھا جس میں و مثل کے فرج ہوئے کی بیٹارت تھی۔ مسلمان آپ کے پاس جمع ہو کے اور ان کے سامنے آپ نے وہ علا پڑھا جس میں و مثل کے فرج ہوئے کی بیٹارت تھی۔ مسلمانوں نے الله اکبو کے نورے بلتد کے جس سے فعا کورنج انجی اور اہل اسلام کو اس خبر سے بہت خوشی اور اہل اسلام کو اس خبر سے بہت خوشی اور فرحت ہوگی پھر آپ منبر سے اتر آ ہے اور اُز کرآپ نے حضرت ابوجیدہ بین جراح ملاک کام ایک جشی کھی جس

میں ان کے والی مقرر کئے جانے اور حضرت خالد بن ولید تلکظ کومعزول کرنے کا تھم درج تھا۔ آپ نے بینط میر ہے سپر دفر ماتے ہوئے جھے واپس دمثق لوٹ جانے کا امر فر مایا۔

#### حضرت ابوعبيده واللؤ كوكمتوب كالمنا

حضرت عقبه بن عامر ولالتُؤفر ماتے ہیں کہ جب میں دمثق پہنچا تو اس وفت حضرت خالد بن ولید ثلاثا '' تو ما'' اور ''ہر ہیں'' کے تعاقب میں محتے ہوئے تنے۔ پس میں نے حضرت عمر ثلاثا کا کمتوب شریف حضرت ابوعبیدہ بن جراح ثلاثا کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔

آپ نے راز داری ہے اس کو پڑھا اور کسی کو اس کی خبر نہ ہونے دی اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق ٹناٹھ کے انقال فرہا جانے کی کسی کو خبر دی اور نہ ہی حضرت خالد بن ولید ٹناٹھ کی معزولی کا بتلایا اور نہ اپنا مسلمانوں کا امیر مقرر ہونے کی ان کواطلاع کی ، یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید ٹناٹھ اپنی جنگی مہم سے واپس تشریف لے آئے اور آپ نے مسلمانوں کے دمشق کو فتح کر لینے اور اپنے دشمنوں پر کامیا بی پانے ، مرج الدیباج سے حاصل ہونے والے مال غنیمت اور ہرقل بادشاہ کی بیٹی کو آزاد کر دیے کے بارے ایک خطائح ریر فرمایا اور اسے حضرت عبداللہ بن قرط ٹناٹھ کے سپر دکر کے ان کو مدیند منورہ روانہ فرمایا۔

حضرت عبدالله بن قرط وللطؤجب وہ خط لے کر حضرت عمر اللط کی خدمت میں پہنچے اور آپ نے وہ خط ملاحظہ فر مایا تو آپ کواس کا بیعنوان پڑھ کر عجیب لگا جس میں لکھا ہوا تھا کہ:

ازطرف خالد بن ولید مخزومی بنام حضرت ابو بکرصد بی ( نظافتا) تا گواری کی وجہ سے آپ نظافتا کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو کمیا اور آپ نے فرمایا:

اے ابن قرط دلائڈ! کیا مسلمانوں کو ابھی تک ریجی معلوم نہیں ہوسکا کہ حضرت ابو بکرصدیق ڈلاٹڈانقال فرما سکتے ہیں اور میں نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح دلائڈ کومسلمانوں کا دمشق میں امیرمقرر کیا ہے؟

انعوں نے عرض کیا: دونہیں۔"

آپ کو بین کر بہت خصد آیا۔ فوراً مسلمانوں کو جمع فرمایا اورخود منبر پرتشریف فرما ہوئے اور مسلمانوں کو وہ خط پڑھ
کران کو خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی ہے۔ دمشق مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوگیا۔ مرت
الدیباج سے بہت سارا مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا ہے اس پر مسلمانوں نے خوشی اور مسرت سے نعرے لگائے اور اپنے
بھائیوں کے لئے وعاکی۔

### حضرت خالد بن وليد مالك كامعزولى كاسبب كيا تقا؟

حضرت عمرفاروق اعظم والمنظ في ملمانول كاجتماع مع فاطب موكرفر مايا:

اے لوگو! ابوعبیدہ بن جراح تالٹہ جو ایک امین مخف ہے، میں نے ان کوسرداری کا اہل سمجھ کرمسلمانوں پرامیر مقرر کر دیا ہے اور خالد خالٹہ کوامیر کے منصب سے معزول کر دیا ہے۔

آپ الله کی تقریرین کر بنومخز وم کا ایک نوجوان مرد کمر اموا اوراس نے کہا:

آپ اس مخف کومعزول کررہے ہیں جس کو اللہ ﷺ نے سیف قاطع بنایا ہے اور اس کومشر کین کیلئے واقع قرار دیا ہے، بعض لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق ٹاٹٹ کی خدمت میں بھی ان کی معزولی کا مطالبہ پیش کیا تھا گرآپ نے لوگوں کا میالبہ منظور نہیں فرمایا بلکہ فرمایا تھا کہ میں اس تلوار کو بھی میان میں نہیں کروں گا جے اللہ ﷺ نے خود بر ہند فرمایا ہے اور اس کوائے دین کی تصرت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔

اے امیر المؤمنین! آپ کے اس عمل پر نداللہ کا انداز آپ کا عذر قبول فرمائے گا اور نہ ہی مسلمانوں کے نزدیک آپ کا عذر قابل قبول ہوگا، آپ نے اللہ کا کی شمشیر کوغلاف اور کو ریس بند کر کے رکھ دیا ہے اور ایک ایسے امیر کومعزول کر دیا ہے جس کو اللہ کا کا عذر قابل کی اللہ کا کہ است سے امارت اور سرداری کا منصب ملاتھا۔ آپ نے قطع رحی کی ہے اور اپنے پچا کے بیٹے دیا ہوگیا۔
کے ساتھ حسد سے ایسا کیا ہے پھروہ نو جوان خاموش ہوگیا۔

حفرت عمرفاروق نظافائنے اس کی طرف نظر کی اور دیکھا کہ بیا لیک نوعمراز کا ہے تو آپ نے فرمایا: سیجمرونوعمر ہے اور جوان خون ہے، اس لئے اپنے پچازاد بھائی کے معاملہ میں غصے میں آ گیا ہے۔ پھر آپ منبر سے اتر آئے اور اس کمتوب کو اپنے سر ہانے رکھ لیا اور لیٹ مجے اور حضرت خالد بن ولید نظافہ کی

معزولی کے متعلق سوچ بچار کرنے لکے جب مبح ہوئی تو آپ نے لوگوں کو چرکی نماز پڑھائی پھرا شے اور منبر پر چڑھ کر اللہ فائلی کی حمدوثنا کی، رسول اللہ منافیق کا ذکر خیر فرمایا (درود وسلام پڑھا) اور حصرت ابو بکر صدیق فاٹلؤ کے لئے دعائے

مغفرت کی اور اس کے بعد مسلمانوں سے خاطب ہو کر فرمایا:

اے لوگوا میں نے ایک امانت کواٹھالیا ہے جو بہت بڑی امانت ہے، میں ایک گران اور ذمہ دار بن گیا ہوں اور ہر را گی اور ذمہ دار بن گیا ہوں اور ہر را گی اور ذمہ دار سے اس کی رھایا کے متعلق بازیرس ہوگی، اللہ دھی ہے پہند قرمالیا ہے کہ دو تمماری بھلائی، تممارے معاملات کی دیکہ بھال اور تمماری خوتھالی کا معاملہ بھرے میروقرماد ہے۔

#### سے خودسنا ہے آپ مالک فرماتے تھے:

((مَنْ صَبَرَ عَلَى بَلَا ثِهَا وَشِدَّتِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيْدًا وَّشَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

ود جو من مدینه منوره کی آنر مائش اور مختی پر مبر کرے گا قیامت کے دن میں اس کے حق میں شہادت دینے والا اوراس کی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔"

اورتمهارے بیعلاقے زرعی علاقے نہیں ہیں اور نہ ہی اس میں دودھ زیادہ دستیاب ہے اور بیسب مجھ دور دراز كے شہروں سے درآ مركزا بردتا ہے جومہينے بحركى مسافت طے كركے اونٹول كے ذريع آتا ہے۔

البتة الله ﷺ نے ہم مسلمانوں سے بہت زیادہ مال غنیمت کا وعدہ فرمایا ہے اور میں ہرخاص و عام کوامانت کے ادا کرنے میں تقیحت کرنا جا ہتا ہوں اور جو مخص قوم کی اس امانت کا بوجھ اٹھانے کا اہل نہیں ہے میں بیمعاملہ اس کے سپرد نہیں کرسکتا بلکہ میں اس مخض کو منتخب کروں گا جوادائے امانت کی خواہش رکھتا ہواورمسلمانوں کے حقوق کا شحفظ کرے۔ بس میں حضرت خالد بن ولید رہائی ولایت کو تحض اس وجہ سے ناپیند کرتا ہوں کہ وہ مال میں اسراف اور تبذیر بہت کرتے رہے ہیں۔

ان کی عادت میہ ہے کہ اگر کوئی شاعران کی مدح کر دیتا ہے تو اس کوعطیات اور انعامات دے ویتے ہیں اور اگر کوئی شہواران کے سامنے مجاہدانہ کردارادا کرتے ہوئے بہادری کے جوہر دکھا تا ہے تو اس پرکثیر مال صرف کردیتے ہیں جو اس کے استحقاق سے بڑھ کر ہوتا ہے اور اس طرح وہ فقراء اور ضعفاء کے لئے مچھ بیں چھوڑتے۔

اس کئے میں ان کومنصب ولایت ہے معزول کرتا ہوں اور ان کی جگہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح دلائظ کومقرر

ابتم میں سے کوئی محض رین ہے کہ ایک قوی اور سخت میرآ دمی کومعزول کر کے اس کی جگدایک ایسے محض کومقرر کر و یا گیا ہے جواگر چہ امین ہونے میں تومسلم ہیں مرزم ول مطبع اور آرام سے مطالبات کو مان جانے والے ہیں (اوروشن کے لئے خالد واللؤ جیما سخت آ دمی ہونا جاہئے) جبکہ میں نے مسلمانوں پر ایما زم مخص حاکم مقرر کیا ہے اس میں میری نیت مسلمانوں کی بھلائی کے سوا میچھنیں، اللہ چھناس کی مدداور اعانت فرمائے گا اگر وہ نرم ہے تو اللہ چھنے خوداس کی نفرت مدد فرمانے کے لئے اس کے ساتھ ہے۔

سن ترمذی شمای طرح روایت ہے جس کے الفاظ بہ ہیں: ((مَنْ صَبَرَ عَلَى شِدَّتِهَا وَلَأَيْهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيْدًا وَ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.)) كتاب المناقب، باب: ما جاء في فضل المدينة، حديث نمير: 3918.

حضرت عمر فاروق ولافئة كاحضرت ابوعبيده والفؤك نام كمتوب

مچرآپ منبرے اتر آئے اور صاف کئے ہوئے چڑے کے ایک کلڑے پر حضرت ابوعبیدہ طابع کے نام خطاتحریر فرمایا جس کامضمون حسب ذیل تھا:

#### يسم الله الرحمن الرحيم

اللہ کے نام سے شروع جو ہڑا مہر ہان رحم والا اللہ ﷺ کے بندے مؤمنوں کے امیر مسلمانوں کے اجیر (خادم) کی طرف سے ابوعبیدہ عامر بن جراح مطافظ کے نام۔

السلام علیکم! بیشک میں اللہ دھکانی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور میں درود بھیجتا ہوں اللہ ھی کئے کے بھی عرم حضرت مجر مصطفیٰ مَنْ اللّٰہُ کَا اللّٰہ اللّٰہ کا ومقدسہ میں۔

یں نے تسمیں مسلمانوں کے امور پروالی مقرد کیا ہے تم اس یس شرماتے نہ
رہنا کیونکہ اللہ گاؤٹ کو بیان کرنا ترک نیس فرماتا ( مشاہ خداو تدی ہی
ہول اور تاکید کرتا ہول کہ اللہ گاؤٹ سے ڈرتے رہواور ہیشہ پر ہیز گار بن
ہول اور تاکید کرتا ہول کہ اللہ گاؤٹ سے ڈرتے رہواور ہیشہ پر ہیز گار بن
کر رہو۔ باقی رہنے والی ذات مرف اللہ گاؤی ہے اس کے سواسب کو
فائی ہے۔ وہی اللہ گاؤہ می نے تسمیں کفر سے انجان کی طرف اور گرائی
سے ہدایت کی طرف تکالا، میں نے تسمیں خالہ تالا کے فکروں کا امر مقرد
کیا۔ اس کے فکروں کو اپنے زیر کمان کر لو، اور فنیمت کی اُمید سے
مسلمانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالواور چھوٹے سے دستے کو بہت بولے فکر کی
طرف سے بوری تد ہر اور کھل تیاری اور انظامات کے بعد اللہ تائی کہ طرف کے برور کروں کے برور کروں کی اُمید ہے'' مت بھیجو کیونکہ کے وافور دیا ہے برور کروں کے ماتھ تد ہر بھی ضروری
مرف سے بوری تد ہر اور کھل تیاری اور انظامات کے بعد اللہ تائی مروری
بی صرور کرنے سے حاصل ہوتی ہے ( تقدیم کے ساتھ تد ہر بھی ضروری
کی دونوں آ تکھیں بھر کر لواور ول کو دیا کے فوق اور فیص سے چاک رکھو۔

ہم سے بہلے لوگ جس مید سے ہلاک اور یہا دیوا دیا تھی تھی می قالو، دیا ہے کہا کہ میں می فروں سے جھیجو کوئی اور فروں آ تکھیں بھر کر لواور ول کو دیا کے فوق اور فیص سے چاک رکھو۔
می میلے لوگ جس مید سے ہلاک اور یہا دیماد ہو سے تابی ان کی ول سے جھیج

تم نے گذشتہ زمانوں کے لوگوں کی بلاکت گاموں کو اور ان کے امرارکو دیکھا اور آ زمایا ہے اور ان سے آگاہ ہو، جمعارے اور آخرت کے درمیان دویے کی مانند باریک سا بردہ ہے۔ تمعارے اسلاف آخرت کی طرف علے محے اور تم کوچ کے لئے معظر بیٹے ہو۔ آخرکارتم نے بیدنیا جس کی تازى اورشادانى تم مونے اور مرجمانے والى ہے، چھوڑ جانى ہاس كئے تم لوگوں کواس دار دنیا سے دارہ خرت کی طرف اس طرح روانہ کرو کدان کے یاس تقویٰ دیر ہیزگاری کا زادراہ موجود ہواور جس قدراستطاعت ہو مسلمانوں كومراعات دوء باقى رمااس كندم ادر جوكا معامله جوهميس ومثق میں دستیاب ہوا ہے اور اس غلے کے بارے میں تمعارا کافی جھرا اس علے کے بارے میں تمعارا کافی جھرا اس وہ مسلمانوں کاحن ہے اور رہا وہ سونا اور جاندی جو ممعارے ہاتھ آئے ہیں اس میں 1/5 نکال کر (مرکز) فیڈرل کورنمنٹ کو بھیج دواور باتی مسلمان باہم تقتیم کرلیں اور رہا بیمسئلہ کہ دمثق صلح سے فتح مواہد باین ورشمشیرجس میں تمھارااورخالد والنظ کا باہم تنازع چل رہاہے تو چونکہ وہاں کے حامم اور امیرتم بی ہواس لئے تمعاری رائے کو ترجیح ہوگی کہ بیافتح مسلح سے قرار یا نیکی نه که تکوارے، اور اگرتم نے ملح نامه مرتب کرتے وقت اناج کے متعلق رومیوں کا حق مان لیا تھا تو پھر شمعیں جاہئے کہ اناج اقرار کے مطابق ان كودے دو۔ تمعين اور تمام مسلمانوں كوسلام قبول مو (الله حافظ) حضرت خالد واللؤكا وممن كے تعاقب ميں مرج الديباج تك جانالفس كا وحوكه تفاكداس نے اسيخ مسلمان بھائيوں كے خون كو بہانے كى جرأت

فالد النظافون بہانے میں بڑا تنی ہے (اس طرح کی بے باکی خطرناک
ہوتی ہے) اور ہرقل کی بیٹی کو قید کرنے کے بعد ہدید کے طور پر اس کے
باپ کو دے دیتا بھی فالد تفاقظ کی کوتا ہی ہے حالاتکہ اس سخاوت اور دریا
دلی کے بجائے اس کو چاہئے تھا کہ وہ اس کے حوض بہت سارا مال لے کر
غریب اور کمزور حال مسلمانوں میں تقسیم کر دیتا۔

پھر آپ نے خط کو تہہ کرکے اس پر مہر قبت فرمائی اور اس کو دئتی ارسال کرنے کے لئے حضرت عامر بن ابی وقاص نظافۂ کو جو حضرت سعد بن ابی وقاص نظافۂ کے بھائی گلتے ہیں، بلایا اور بیکتوب ان کے پردکرتے ہوئے ہماہت کی کہتم دشتن پھنٹی کر حضرت خالد بن ولید نظافۂ کو بیہ خط دے دینا اور میری طرف سے ان کو بیکم پہنچا دینا کہ وہ تمام مسلمانوں کو اپنے پاس جمع کر لیس جب تمام مسلمان جمع ہوجا کیں تو تم خود یہ خط سب کو پڑھ کر سنا دینا اور حضرت ابو بکر صدیق ملائے کر دینا۔

ال کے بعد آپ نے حضرت شداد بن اول ڈٹاٹٹ کواپنے پاس بلایا۔ان سے مصافحہ کے بعد فرمایا کہ شداد ڈٹاٹٹا! تم نے حضرت عامر ڈٹاٹٹ کے ساتھ شام جانا ہے اور وہاں پہنچ کر جب بیدخط پڑھ چکیں تو شمیں بیکام کرنا ہوگا کہ تم سب لوگوں کو میری طرف سے بیچم دینا کہ وہ تمعارے ہاتھ پر بیعت کریں اور تمعارے ہاتھ پران کا بیعت کرنا میرے ہاتھ پر بیعت کرنا قرار یائے گا۔

بیار شادات ساعت کرنے کے بعد بید دونول حضرات عازم سنر ہوئے اور چلنے بیں مدسے زیادہ کوشش اور سعی کرکے آخرکار دمشق جائیجے، والحمد للہ!

#### مسلمانوں کوامیر المومنین کا مکتوب پہنچنا

ادھر دمثق میں مسلمان حضرت صدیق اکبر خالفہ کی خمریت اور ان کے احکامات کے شدت سے منتظر تھے۔ جس وقت مسلمانوں نے ان دونوں حضرات کو دور سے آتے ہوئے معلوم کیا تو گردنیں اٹھا اٹھا کران کی طرف دیجھتے تھے۔ بعض حضرات استقبال کے لئے آگے بوصے اور خوش آ مدید کہا، جب بدلوگ یہاں پہنچ تو حضرت خالد بن ولید خالفہ کے کہتے ہوئے میں میں اور دونیں قیام کیا۔

حضرت فالدین ولید نظاف نے خلیفہ رسول حضرت ابو کر صدیق نظاف کی خیریت دریافت کی۔حضرت عامرین ابی وقاص نظافت نے کہاوہ خیریت سے ہیں (حضرت عمر نظاف) اور کہا کہ جس اپنے ساتھ ان کا عط لے کرآیا ہوں اور انھوں نے جھے تھم دیا ہے کہ جس یہ خط لوگوں کو پڑھ کر سناؤں آپ تمام لوگوں کو اکٹھا ہو جانے کا تھم دیں۔حضرت فالد نظاف سب پھے ہمانی مے اور آپ کو معاملہ محکوک نظر آیا ہی آپ نے مسلمانوں کو جمع فرمایا۔

حفرت عامر بن انی وقاص فالله کمڑے ہوئے اور انھوں نے وہ کھؤب پڑھنا شروع کیا، جب وہ حفرت ابو بکر مدین فاللہ کی وقات کی فیرتک کیا ہوگیا۔ مدین فاللہ کی وقات کی فیرتک کینچ تو سلمانوں کی فیرس کال سیمی اور ان بکے روئے چاہے ہوئے ہوئے گیا: اگر جناب ابو بکر مدین فاللہ ممال فرما سے ہیں اور صفرت مرفالا معرف اللہ میں ولید فاللہ نے روئے ہوئے گیا: اگر جناب ابو بکر مدین فاللہ ممال فرما سے ہیں اور صفرت مرفالا معالی میں اور صفرت مرفالا

حضرت عامر نظافہ جب پورا خط پڑھ نچے اور لوگوں نے اس کو بغورس لیا اور اس خط میں جہاں اور با تیں تھیں وہیں ایک تھم یہ بھی تھا کہ حضرت شداد بن اوس خافہ امیر المونین کے لئے لوگوں سے بیعت لیس کے چنانچے تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انھوں نے حضرت شداد بن اوس خافہ کی اور یہ بیعت کی اور یہ بیعت ومثق میں تین شعبان کھڑے ہوئی۔ 13 ہجری کو واقع ہوئی۔

علامه دا قدى محطط كليست بين: حضرت ابوعبيد بن جراح والتؤنث مال اپنے قبضه ميں ليا اور الفكر كا ساڑا كنٹرول خود سنبال ليا اور لوگوں كوحضرت عمر والتؤكر تحكم سے آگاہ كرديا۔

حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹ کا گمان بیتھا کہ حضرت خالد ٹٹاٹٹ پر بیدامر بیژا ہی گرال گزرے گا اور وہ دشمن کی طلب میں کمی کرینگےاور آج کے بعد وہ لڑائی میں سستی اور کمزوری دکھا ئیں ہے۔

علامہ واقدی یکھٹے کسے ہیں: مگر مجھے بیروایت پہنی ہے کہ حضرت خالد ٹاٹٹوا پی معزولی کے بعد پہلے ہے بھی زیادہ دشن پرتا برد قو رہے کہ حضرت خالد ٹاٹٹوا پی معزولی کے بعد پہلے ہے بھی زیادہ دشن پرتا برد قو رہے کہ اور جادکا فریضہ انجام دشن پرتا برد قو رہے کہ در بادر کی اور شجاعت کے جو ہرد کھائے دیے اور قلعہ کو فتح کرنے میں تو آپ نے نہایت ہی زیادہ بہادری اور شجاعت کے جو ہرد کھائے اور قلعہ کو فتح کرنے میں اہم کردارادا کیا۔



شهربد مركاايك براناكل THE THE PROPERTY OF THE PARTY O 

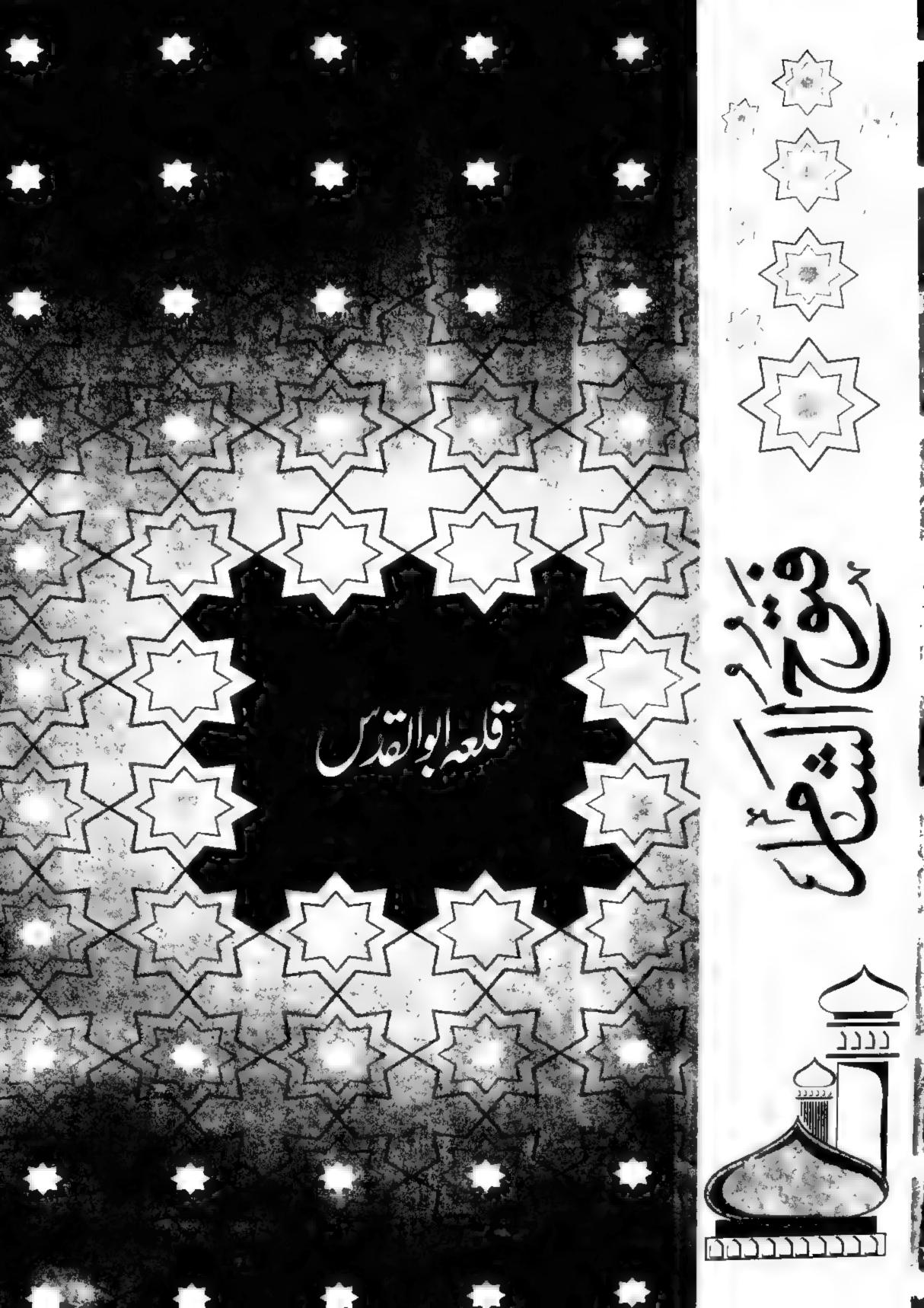

#### قلعه ابوالقدس

علامہ داقدی میں کی بھی ہیں: قلعہ ابوالقدس کے متعلق جس فض نے مجھے سے بیر دوایت بیان کی میں نے اس سے سوال کیا تھا کہ شام میں بیس مقام پر داقع ہے؟

اس راوی نے بچھے بتلایا کہ بی قلعہ عرفہ طرابلس اور مرج السلسلہ کے درمیان واقع تھا، اس کے سامنے ایک "ویر"
ہے جس میں ایک عبادت خانہ ہے اور اس صومعہ میں ایک را بہب رہتا ہے جودین فرانیت کا عالم تھا اور گذشتہ امتوں کی
تاریخ اور تمام قدیم کتب پڑھا ہوا تھا۔ روی اس کے پاس علم کی روشنی حاصل کرنے اور استفادہ کرنے کی غرض ہے آتے
سنے۔ اس کی عمر سوسال سے زائد تھی اس کا معمول تھا کہ وہ ہر سال اپنے "ویر" کے پاس رومیوں کے ماہ میام کے اختام
پرایک عمد میلہ منعقد کیا کرتا تھا اس کا نام" عید شعا نین" تھا۔ عید کے اس موقع پر روی نصار کی وغیرہ گردونوا ہے تمام
علاقوں سے اور ساحلی باشند ہے بھی جمتے ہوتے تھے اور مصر سے قبطی بھی اس جس شرکت کرتے تھے۔ بیر سارا جمتے اس
را بہب کو آتھیں اٹھا کردیکھا اور وہ اپنے بالا خانہ سے ان کی طرف اس طرح آتا جیسے سورج طلوع ہوگیا ہو پھر وہ ابتماک
سے خطاب کرتا ، ان کو انجیل کی وصیتوں کی تعلیم ویتا اور وعظ وہیں سے کرتا۔

اس در (گرجا کمر) کے قریب سال برسال ایک بہت بدی منڈی بھی گئی تھی اس نمائش گاہ میں لوگ اپنے اپنے ملاقہ کی مصنوعات ، ساز وسامان ، سونا چا تدی و فیرہ لے کرآتے تھے اور خوب خرید و فروخت کا بازار گرم ہوتا ، تمن سے سات دن تک بدی مجما کہی اور چہل پہل رہا کرتی تھی ۔ مسلمالوں کو اس بازار کاعلم نہ تھا بیاں تک کہ معاہدین نصار کی عرب میں سے ایک عیسائی لھر انی نے ان کی اس بازار کے متعلق رہنمائی کی ۔ وہ خود بھی ان معاہدین میں تھا جن کو حضرت ابوعبیدہ بن جراح دائی نے امان دے رکھی تھی اور وہ اس کو اپنے لئے اور اپنے الل خانہ کے لئے حضرت ابوعبیدہ بن جراح دائی نے امان جرکھی تھی اور وہ اس کو اپنے لئے اور اپنے الل خانہ کے لئے حضرت ابوعبیدہ بیا گلا کی طرف سے بہت بڑا حسان جمتا تھا۔

 سمجی آپ کا ارادہ بنا کہ ''انطا کیہ'' کو ہدف ہنایا جائے اور روم کا بادشاہ ہرقل بھی چونکہ ای شہر میں قیام رکھتا ہے تو پہلے اس سے نمٹ لیا جائے اور بھی خیال آتا کہ'' بیت المقدس'' کی طرف چانا ہوں کیونکہ وہ عیسائیوں کے نزدیک سب سے زیادہ افضل شہر ہے اور مملکت روم کا پایئر تخت بھی وہیں ہے اور ان کا دینی مرکز بھی ہے۔

## قلعہ ابوالقدس کے بارے ایک نفرانی کا بیان

آپ ای فکر میں غلطاں اور پیچاں تنے اورمسلمانوں سے مشاورت کرنے میں مشغول تنے کہاتنے میں وہ معاہد نصرانی بھی آ ممیااس نے کہا:

اے امیر! آپ چونکہ میرے بہت بڑے جسن ہیں آپ نے جھ پراور میرے اہل وعیال پرامان دیکر بہت عظیم احسان کیا ہے، اس لئے میں اس احسان کے شکر سے کے طور پر آپ کے پاس ایک خوشخری لے کرحاضر ہوا ہوں اور ایک عظیم غنیمت جواللہ کا نے مسلمانوں کے لیے بھیج دی ہے اس کی اطلاع دیے آیا ہوں۔ اگر مسلمانوں نے اللہ کا کی بھیجی ہوئی اس غنیمت کو پالیا اور اس مقام کو فتح کر لیا تو میں بجھتا ہوں کہ وہ اس کے بعدا سے غنی اور صاحب ثروت ہو جا کیں محکم مفلس اور نا دار نہیں ہو نگے۔

حضرت ابوعبیدہ نگاٹنڈ نے فرمایا: ہم آپ کواپنا خیرخواہ ہی سجھتے ہیں ، اس مال غنیمت کی ہمیں تفصیل سے خبر دیں کہ ب ال کہاں ہے؟

اس نے کہا: اے امیر! آپ کے بالکل سامنے بیا کیے مضبوط قلعہ ہے جو قلعد ابوالقدی "کے نام سے معروف ہے اس کے سامنے ایک دیر (چرچ ، گرجا، کلیسا) واقع ہے جس جس ایک راہب (پادری) رہتا ہے۔ میسائی اس کی بہت تغلیم کرتے ہیں اور اس کی حام سے استفادہ کرتے ہیں، راہب نے سال مجرش ایک عید کا دن مقرد کر رکھا کھے شری ہیں لوگ جسٹے اطراف وا کناف کے دیہا توں، شہروں، مختلف ملکوں اور گرجا گھروں سے آکر جج ہوتے ہیں۔ اس کے قریب بازار لگاتے ہیں جس جس لوگ پوشاک ہائے فاخرہ، عمدہ سامان، کام والے ریشی کپڑے زیب تن کر کے شریک ہوتے ہیں۔ اس جس سونے اور چا ندی کے بکٹرت زیورات کی بھی خرید وفرو وخت ہوتی ہیں۔ اس عید میل ہوتے ہیں۔ اس جس سونے اور چا ندی کے بکٹرت زیورات کی بھی خرید وفرو وخت ہوتی ہوتے ہیں۔ اس عید میل ہوتے ہیں۔ اس عید میل ہوتے ہیں۔ اس عید میل ہوتے ہیں ہوتے ہیں۔ اس عرب پر مشتل ہوا دھر دوانہ کر دیں جو چھاپہ مارے، تو چونکہ وہ لوگ اطمینان اور سمون سے اپ کاروبار میں مشخول ہو تکے اس طرح بی مختمر ساوستدان کا سادا ساز وسامان حاصل کر سکھا۔ اگر مردوں کو تل اور مورو تو اس اور کو تاروب کو تیر مقدار میں ختیمت کا سادا ساز وسامان حاصل کر سکھا۔ اگر مردوں میں موسل ہوجائے وہ مقدار میں ختیمت کا سے مصل ہوجائے ہو۔

حضرت ابوعبیدہ دلائڈنے معاہد کی تفتکون کراس کے ہتلائے ہوئے فوائد کے حصول کی اُمید پرنہایت خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ جمارے اور اس دیر (کلیسا) کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟

اس نے کہا دس فرک (تمیں انگریزی میل) کی مسافت بنتی ہے اور اگر آ دمی کوشش کر کے چلے تو ایک دن میں پہنچ سکتا ہے۔ آپ نے دریافت فر مایا کہ اس میلہ کے انعقاد میں کتنے دن باقی رہ مکئے ہیں؟ اس نے کہا: بہت ہی کم دن باتی رہ مکئے ہیں۔

آب نے فرمایا کیاروم میں سے کوئی لوگ ان کے حامی ہیں؟

معاہدنے کہا: اس ملک کے شہروں میں اس کا کم ہی لوگوں کو علم ہے کیونکہ بادشاہ روم کی ہیبت اور رعب بہت زیادہ ہے اس لئے اس کے شہروں کواب تک اس عید میلے کی خبر نہیں ہے۔

حضرت ابوعبیدہ تلاکٹوئے جس وفت ہیہ بات سی تو آپ نے پوچھا کہ کیااس در (کلیسا) کے قریب شام کے شمروں میں سے بھی کوئی شمرہے؟

اس نے کہا: ہاں اے امیر! اس جوامی بازار کے نزدیک بی ایک شہرواقع ہے جس کود طرابلن کہتے ہیں اور بیشام
کی بندرگاہ ہے جہاں ہر طرف سے بحری ہیڑے اور کشتیاں آتے جاتے رہتے ہیں اور اس شہر ش ایک طالم و جا پر سردار
رہتا ہے جس کے غرور و تکبراور ڈرکی وجہ سے بادشاہ نے وہاں کا کائی طلاقہ اس کو بطور جا گیردے رکھا ہے، یوشی بھی اس
ہازار بیل نہیں آتا اور روم میں سے تو کوئی بھی اس بازار کا حامی اور سپورٹ کرنے والانہیں ہے ہاں البتہ اب آپ کی
طرف سے خوف و ہراس جھلنے کی وجہ سے بیاوگ متحد ہو سکتے ہیں اور کوئی نیا اتحاد کر لیس اور ایک دوسرے کی مدد کو
آجا کیل تو اس امکان کورونیس کیا جا سکتا ، محر جھے اُمید ہے کہ سلمان اگر جلدی ان پر دھاوا بول دیں اور بیانار کر دیں تو
انشاء اللہ کی فرخ اور غذیرے بین کیا جا سکتا ، محر جھے اُمید ہے کہ سلمان اگر جلدی ان پر دھاوا بول دیں اور بیانار کر دیں تو

آپ نےمسلمانوں کی طرف متوجہ موکران سے فرمایا:

"أَيُّهَا النَّاسُ الْيُكُمْ يَهَبُ نَفْسَهُ لِلْهِ وَيَنْطَلِقُ مَعَ الْجَيْشِ أَبْعَثُهُ اللَّي هٰذَا السُّوقِ، فَلَعَلَّ اللَّهَ اَنْ يَنْصُرَهُ وَيَظْفَرَهُ فَيَكُونَ ذَٰلِكَ فَتَحَا لِلْمُسْلِوِيْنَ."

"اے لوگواتم میں سے کون اللہ ظاف کے لئے اپنی جان کا بہر ہیں کرے گا اور اس نظر کے ساتھ جے میں اس بازار کی طرف بھے میں اس بازار کی طرف بھی رہا ہوں جائے گا؟ اس امیر پر کہ اللہ ظاف مداور کا میائی مطافر مائے قریم سلمانوں کے لئے بہت یوی من ہوگی۔"

علامه واقترى مكلة كليع بن:

marfat.com

لوگ فاموش رہے اور کسی ایک نے بھی جواب نہ دیا تو آپ نے دوبارہ ذرا بلند آ داز سے لوگوں سے بھی بات کہی۔ دراصل آپ کا مطلوب حضرت فالد نظافۂ کی رائے معلوم کرنائقی محرآپ کوان کی معزولی کی وجہ سے براہ راست ان کونا طب کرتے ہوئے شرم اور جھجک محسوس ہورہی تقی۔

حضرت خالد والله محرخا موش رہا اور انھول نے کوئی بات نہیں کی انظر کے وسط سے ایک نوجوان جس کی داڑھی مونچھ ابھی اگر رہی تھیں، کھڑا ہوا یہ نوجوان محض حضرت عبداللہ بن جعفر طیار الله تھان کی والدہ محتر مہ حضرت اساء بنت عمیس الجمعمیہ والله تھیں، جس وقت ان کے والد حضرت جعفر طیار والله غزوہ تبوک میں شہید ہو گئے تو وہ ابھی بہت کم سنتے میس الجمعمیہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت اساء بنت عمیس والله سے حضرت ابو بکر صدیق والله نے نکاح فرما لیا تھا اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار والله کی کھالت اور تربیت و پرورش آپ نے بی فرمائی تھی۔

حضرت عبداللہ نٹائی جب ذرا بڑے ہوئے تو اپنی والدہ ماجدہ سے اپنے والد کے بارے پوچھتے تو آپ کی والدہ فرما تیں کہ بیٹا تیرے باپ کورومیوں نے شہید کردیا تھا۔

عبداللد والله والله ين كركمة : مال! اكر ميل زنده رباتوروميون سے اسپے عظيم باپ كابدله ضرورلول كا۔

جب حضرت الوبكر صديق والثنة كا وصال ہوا اور حضرت عمر والثناوائی خلافت ہوئے تو انھوں نے حضرت عبداللہ بن انيس الجہنی والثنا كى زير كمان شام كى جانب ايك لفتكر روانہ فر مايا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طبيار والثنائج بھى اس دستے كے ساتھ شام آئے تھے۔ آپ صورت اور سيرت دونوں لحاظ سے رسول اللہ مُقالِقاً كے بہت مشابہ تضاور بڑے تی دل تھے۔

## قلعه ابوالقدس كي طرف لشكر كي روائلي

جب حضرت ابوعبیدہ وٹاٹھئے نے فرمایا: تم میں سے کون اس دریر (کلیسا) کی طرف جائے کو تیار ہے؟ تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ دٹاٹھ کودکر کھڑے ہوئے اور کھا:

یا امین الأمة! اے اُمت محربہ کے امین! آپ جس نشکر کو تیار کر کے جینے والے ہیں میں اس نشکر کا سب سے پہلا سیابی ہوں گا۔ پہلا سیابی ہوں گا۔

آپان کے اس اہتمام پر بڑے خوش ہوئے اور ان کے ساتھ جانے کے لئے دوسرے مسلمان مردوں اور شہسوار موحدین کوطلب فرمانے گئے۔ چنانچہ آپ نے پانچ سومجاہدین کا دستہ ترتیب دیکر آپ کے لئے ایک سیاہ رنگ کا جمنڈ ا اپنے ہاتھ سے بائدھ کراور شہسواروں کا بیدستہ آپ کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا:

اے رسول الله من فل کے بیا کے بینے اسمعیں اس تشکر کا امیر مقرر کیا جاتا ہے اس تشکر اور دستہ کی خصوصیات میں سے ایک سید منابل میں بیائے سونفوں قد سید شامل سے ایک بدر محالاً کر ایک ایک اسمے ویسے تو اس کروہ میں پانچے سونفوں قد سید شامل

تے کین ان میں سے چند حضرات کے اساء کرامی زیادہ مشہور ہیں جن میں حضرت ابو در خفاری دائلتہ معزت عبداللہ بن الجنی دائلتہ حضرت عبداللہ دائلتہ حضرت عبداللہ بن انجس الجنی دائلتہ حضرت عبداللہ دائلتہ حضرت عبداللہ الملمی دائلتہ حضرت واثلہ بن استع دائلتہ حضرت بہل بن سعید دائلتہ حضرت سعد بن مالک اسمی دائلتہ حضرت عبداللہ بن بشرسلمی دائلتہ حضرت ما تب بن بزید دائلتہ حضرت الس بن صحیحہ دائلتہ حضرت محمد بن ریح بن ریح بن براقہ دائلتہ حضرت عربین سراقہ بن نعمان معتمر بدری دائلتہ حضرت سالم بن قائع بدری دائلتہ حضرت جایر بن مسروق ربعی بدری دائلتہ حضرت قادع بن خرعل بدری دائلتہ حضرت قادع بن خرعل بدری دائلتہ حضرت ما تب بن معاذ اسلمی بدری دائلتہ اس کی حض اور بھی حضرات ساوات محاب حضرت قادع بن خرعل بدری دائلتہ حضرت ناتی بن معاذ اسلمی بدری دائلتہ ان کی حش اور بھی حضرات ساوات محاب حضرت قادع بن خرعل بدری دائلتہ حضرت ناتی بن معاذ اسلمی بدری دائلتہ ان کی حش اور بھی حضرات ساوات محاب کرام شائلتہ موجود تھے۔

جس وقت حفرت عبدالله بن جعفر طیار نظافت کے جمنڈ بے بیا کی سوایے شہروار جمع ہو گئے جو جنگ بدراورای طرح کے دوسرے معرکوں میں دادشجاعت دے چکے تھے، ان میں کوئی ایسانہ تھا جو میدان سے پیٹھ پھیرنے والا اور جنگ سے فرارا فتیار کرنے والا ہو جب آپ نے چلنے کاعزم کرلیا تو حضرت ابوعیدہ نٹافٹ نے حضرت عبدالله بن جعفر طیار ٹائٹ سے فرارا فتیار کرنے والا ہو جب آپ نے چلنے کاعزم کرلیا تو حضرت ابوعیدہ نٹافٹ نے حضرت عبدالله بن جعفر طیار ٹائٹ سے فرایا الله من الله من من الله من من کے بہلے دن بی تم ان پر حملہ کر دینا۔ پھر آپ نے لاکٹر کو الوداع کیا اور وہ روانہ ہو گیا۔

حضرت واثلہ بن استنع نگانگابیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نگانگا کے اس فوجی دستے میں موجود تھا۔ ومثل سے دیر الی القدس کی طرف ہم نصف شعبان المعظم کی رات کو لکلے تھے، خوب چا تدنی تھی اور میں حضرت عبداللہ بن جعفر نگانگا کے پہلو میں جل رہا تھا۔ آپ نے مجھے قاطب کر کے فرمایا: اے استنع کے بیٹے! آج کی رات جا تھ مبداللہ بن جعفر نگانگا کے پہلو میں جل رہا تھا۔ آپ نے مجھے قاطب کر کے فرمایا: اے استنع کے بیٹے! آج کی رات جا تھ کتنا حسین اور اس کی روشنی کتنی خوبصورت ہے!

میں نے کہا: اے رسول اللہ مُنظام کے چیازاد! بیرات نصف شعبان کی رات جو ہوگی اتی خوبصورت تو ہوئی ہی ہے۔ اور بیر بیری مبارک رات ہے۔

آپ نے فرمایاتم بی کہتے ہو۔ای رات میں رزق اور موت کھی جاتی ہے اور ای رات میں گناہ بخشے جاتے ہیں۔ میراارادہ آج شب بیداری کا تھا۔

> ش نے کہا: بلاشبہ ہمارا چلنا ہمارے قیام سے افعل ہے اور اللہ کالئی بہت زیادہ مطافر مانے والا ہے۔ آپ نے فرمایا: آپ نے کا کہا ہے۔

> > راست مس كرجا من بادرى سے ملاقات

کے یں کہ م نے پری رات سر جادی محلی کے 18 الدیم اس معافی کے سالھ کے کے وقعہ لیک

ہے۔ اس اس ماہب کا صومد (گرجا) نظر ان میں ہے ہے کہ میں اپنی داکیں جانب اس راہب کا صومد (گرجا) نظر آن شروع ہوگیا تھا، پس حضرت عبداللہ فالٹواس دیر کی طرف مڑ سے اور ہم سب نے بھی آپ کے ساتھ ای طرف اپنی سواریاں موڑ لیں۔ راہب (پادری) اپنے صومد (گرجا) سے انز کر ہماری طرف آیا۔ اس نے سریر بالوں کی بنی ہوئی سیاہ رنگ کی ٹوئی بہن رکھی تھی وہ ہمیں بڑے فورسے دیکھنے لگا اور پھرکھا کہتم کون ہو؟

ہم نے جواب دیا: ہم عربی ہیں۔اس نے کما: تم محری ہو؟

ہم نے کہا: ''جی ہاں' وہ ہمیں بنظر تامل دیکھنے لگ کیا ہم میں سے ایک ایک کواس نے خور سے دیکھا پھراس نے عبداللہ بن جعفر دلائے ہے۔ کہا تھراس نے عبداللہ بن جعفر دلائے کے چبرے پرنظریں جمادیں اور ہوچنے لگا کیا بیٹو جوان تمعارے ہی کا بیٹا ہے؟

ہم نے کہا: نہیں۔اس نے کہا: اس کی پیٹانی سے نور نبوت چکتا ہے کیا بیممارے نبی کا قرابت دارہے؟

ہم نے اس سے کہا کہ ریہ ہمارے نبی مکرم مُنگھا کے چیامحترم کے بیٹے ہیں۔

را ہب (پادری) نے کہا: بیا یک پتا ہے اور ہے درخت کا پہند دیتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن جعفر والمؤلف فرمايا: اعدابب! كياآب كورسول الله مَا الله علم مع؟

اس نے کہا: یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ بچھےان کاعلم نہ ہو حالانکہ تو رات، انجیل اور زپور میں ان کا اسم مبارک لکھا ہوا ہے اور ان کی علامات اور نشانیاں بتا دی گئی ہیں۔ بیٹک وہ سرخ اونٹ والے اور پر ہند تکوار والے ہیں۔

حضرت عبدالله بن جعفر والمجلال في ورى صاحب! پر آپ رسول الله منظل پرايمان كيول نبيل لاتے اور ان كى تقىدىق كيول نبيس كرتے ہو؟

پادری نے اپنا ہاتھ آسان کی طرف اٹھایا اور کہا: جب تک اس گنبد نیکٹوں کے مالک کی مثیت نہ ہو بندہ ازخود کچھے نہیں کرسکتا۔

حضرت عبداللہ نظافہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے کلام اور گفتگو سے تعجب کرتے ہوئے چل رہے تھے اور رہنما ہمارے
آ کے آ کے چل رہا تھا یہاں تک کہ ہم ایک ایس وادی جس پنچے جہاں تھنے درختوں اور پانی کے چشموں کی کشرت تھی،
ہمارے رہنما اور راہبر نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ آپ حضرات اس تھنے اور پُرفشا جنگل جس چیپ کر بیٹر جا کیں اور جس
وہاں بازار جس جاتا ہوں اور معلومات حاصل کر کے آتا ہوں۔

حضرت عبدالله بن جعفر طیار الله اس است فر ما یا که مختبے جلدی واپس آ جانا جاہے۔وہ انہائی جیزی اور سرعت کے ساتھ ادھرکوچل دیا اور حضرت عبداللہ بن جعفر اللہ اپنی فوج کے ساتھ ایک مقام پر جیپ کرممبرے رہے۔

عدی کال اور پیول سے ان کے فیر ونسب اور قبلی کا لا گا کا چیا کا ایک کار ایک کا ایک کار

حضرت واثلہ دلائٹوفر ماتے ہیں کہ اس جگہ ہم نے کھانا کھایا اور اپناسامان درست کیا جب رات کا پھے حصہ کزر کیا تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار دلائٹ نے بذات خود مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لیتے ہوئے گرانی اور پہرہ شروع فرمایا اور پوری رات آپ نے پہرہ دیتے ہوئے گزار دی۔

حضرت واثلہ ڈٹائڈ کا بیان ہے کہ جب میج ہوئی تو ہم نے جاگ کرمیج کی نماز اوا کی اور قاصد کے واپس آنے کے انتظار میں بیٹے گئے بڑی دیر ہوگئ مگراس کی کوئی خبر نہ آئی تو مسلمانوں کواس کے دیر کرنے اور وہاں زک جانے پر بہت قاتی ہوا اور بیامراس کے کروفریب کا بھی خوف پیدا کرتا تھا اور راہبر کے متعلق بدگمانی ہونے گئی۔

تمام مسلمان اس معاہد کے بارے بہی سوج رہے تھے کہ اس نے ہمارے ساتھ بہت یُراسلوک کیا اور ہمیں پھنما دیا ہے گرا کیک حضرت ابوذ رغفاری نظافۂ واحدا لیے فض تھے جوفر مارہے تھے کہ تم اپنے اس ساتھی کے متعلق بدگانی نہ کرو بلکہ اچھا گمان رکھوا در اس کی طرف سے کسی قتم کے کروفریب اور سازش کا خوف نہ کھاؤ، کوئی خاص وجہ بن گئی ہوگی جس کی بناو پرتا خیر ہوگئ ہے اور عقریب تعمیں معلوم ہوجائے گا۔

### قلعه ابوالقدس كے حالات كاعلم مونا

حضرت ابوذرغفاری دفائظ کی اس بات ہے مسلمانوں کواطمینان اورسکون ملااورائے میں وہ راہبر معاہر بھی پہنچے گیا، اسے دیکھے کرمسلمانوں کوفرحت ہوئی ، ان کا خیال تھا کہ وہ ہمیں دشمن کی طرف چلنے کے لئے کیے گا، وہ آیا اورمسلمانوں کے درمیان میں کھڑا ہو گیا اور کہا:

اے محد سُلُمْ ہُمَ اسحاب! جھے میں الظفاۃ کے قل کہ مہ ہے کہ میں نے جو پھی تے بیان کیا تھا اس میں کمی قسم کی دو کہ دو کا استان کیا تھا اس میں کمی قسم کی دو کہ اس کے دو میان ایک دو کہ دو ک

حضرت عبداللد بن جعفر طیار تاللون نے فرمایا کہ کون ی رکاوٹ وی آسمی ہے؟

اپنی بیٹی کی شادی روم کے شیزادوں میں سے کسی شیزادے کے ساتھ کر دی ہے اور بیاوگ قلعہ ابوالقدس کے نزدیک واقع دیر (کلیسا) میں شیزادی کو لے کر فرجی رسومات اداکرنے کی غرض سے کلیسا کے را مہب (پوپ) کے پاس آئے ہیں اور وہ اٹرکی کی جانب سے قربانی پیش کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں اور کلیسا کا روم کے فوجی گھڑ سوار دستوں نے گھیراؤ کیا ہوا ہے جو حدثگاہ تک آئین زر ہیں پہن کر تھیلے ہوئے ہیں اور بیسب پچھاے گروہ عرب احمارے خوف کی وجہ سے انھوں نے کیا ہوا ہے۔

میری رائے اورمشورہ یہ ہے کہ ان حالات میں آپ لوگوں کو وہاں نہیں جانا چاہئے کیونکہ شادی کی وجہ ہے وہاں خلق کثیر اور جم غفیر جمع ہے اور حفاظتی انظامات کی خاطر وہاں ایک بہت بڑی تعداد میں مسلح افواج بھی موجود ہے جواپنے اپنے ملک اور ریاست کے بادشاہ ،سردار اورمعززین اور شرفاء کی حفاظت اور پروٹوکول کی خاطر ساتھ آئے ہیں اس لئے اب وہاں جانا قرین قیاس نظر نہیں آتا۔

حصرت عبدالله بن جعفر طیار دلالله نے بوجھا کہ تمعارے اندازے کے مطابق اُن لوگوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ اور محافظ دستہ کے افراد کتنے ہوئے ؟

اس نے کہا جہاں تک بازار کا تعلق ہے تو اس میں عوام کی تعداد بیس ہزار سے کم نہیں ہے جس میں روم، ارمن،
نصار کی، مصر کے قبطی ، یہود، اہل سواد، بطار قد، متصر (عرب نصار کی) سبجی موجود ہیں اور جوفوجی سامان حرب وضرب سے
تیاراور مستعد ہیں ان کی تعداد پانچ ہزار سوار کے لگ بھگ ہوگی جن کا مقابلہ کرنے کی طاقت آپ لوگوں میں نہیں ہے
کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے شہر قریب ہیں اگر وہ مزید المداد طلب کرنا جا ہیں تو فوری طلب کرسکتے ہیں اور دوسری
بات یہ ہے آپ کی نفری ان کے مقابلہ میں ایک تو پہلے ہی بہت کم ہے اور پھر مزید کمک پہنچنا بھی دوری کی وجہ سے ممکن
نہیں ہے۔

#### مسلمانو الكاباجم مشوره كرنا

علامه واقدی میشد کلینتے ہیں: اس کی میر تفتیکومسلمانوں پر بہت گراں گزری۔

حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ٹالٹھ نے فر مایا: اے گروہ مسلمین! اس بارے میں تمعارا کیا مشورہ ہے کیا کرنا چاہئے؟ مسلمانوں نے بیک زبان ہوکر کہا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ ہمیں خود کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہئے جیسا کہ ہمیں اپنے رب کریم کا بھی بھی تھم ہے کہتم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اور ایسے حالات میں ہمیں اپنے امیر حضرت ابوعبیدہ ٹالٹوکے پاس واپس لوٹ جانا چاہئے اور اللہ ظاللہ جا ہر واثو اب کوضا کے نہیں فریائے گا۔

#### مسلمانوں کالڑائی کے لیے تیار ہونا مسلمانوں کالڑائی کے لیے تیار ہونا

مسلمان حضرت عبدالله بن جعفرطیار ٹاٹھا کی بیرگفتگوس کراوران کا اللہ ﷺ کی راہ میں جان نثاری کا جذبہ و کیوکر شرمسار ہوئے اور سب نے بیک زبان ہوکر کہا: آپ جوارادہ رکھتے ہیں اس کوملی جامہ پہنانے سے ہرگز چیچے نہ ہٹے تقذیر سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔

آپ مسلمانوں کے اس جواب سے بہت خوش ہوئے، پھر آپ نے اپنی زرہ بہنی اور خَودسر پر رکھا اور کمرکوس کر بادر ما بندھالیا اور اسپ والد ما جد حضرت جعفر طیار دوائٹ کی تلوار گردن میں اٹکا لی، گھوڑ نے پر سوار ہوئے، علم ہاتھ میں تھام لبااور عبابرین کو تیاری کا تھم فرمایا۔ جانبازوں نے زر ہیں بہن کر تلواریں حمائل کرلیں اور سلح ہوکر اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور رہنما سے کہا کہتم جمیں اس قوم کی طرف لے کرچلو پھر دیکنا اصحاب رسول ناٹیڈ ہمیں اس قوم کی طرف لے کرچلو پھر دیکنا اصحاب رسول ناٹیڈ ہمیں تجب ہوگا۔ انشاء اللہ کھائے۔

حفرت واثلہ بن استنع نافظ فرماتے ہیں: میں نے دیکھا کہاس رہنما کا چیرہ زرد ہو گیا اور رنگ بدل کیا اور کہا: اب آپ حفرات اپنی رائے سے چلتے ہوتو چلو، جھے پرکوئی الزام ندر کھنا۔

حضرت ابوذر خفاری نگانا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نگانا اس راہبر کے ساتھ بنایت نری اور شفقت سے پیش آ رہے سنے حتی کہ وہ آ کے آگے آگے آگے تال رہا تھا اور ایک کھنے بحر کے سنر کے بعداس نے کہا کہ اب آپ لوگ اس قوم کے بالکل قریب بھنج کے ہیں۔ آپ لوگ ای مقام پر تھہریں اور مبح تک بہیں مورچہ بندر ہیں بھراس قوم پر بلہ بول دینا اور آئمیں تا شت و تاراج کردینا۔

حضرت واثلہ بن استع نظائل بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پوری دات ای مقام پر گزاری جہاں اس نے تھم نے کا مشورہ دیا تھا اور ہم دات بحراللہ فلانے سے دشمن کے خلاف اصرت کی دعا کیں اور التھا کیں کرتے دے، جب می ہوئی تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ڈاٹھانے لوگوں کو نماز ہمر پڑھائی۔ نماز ہے قارع ہونے کے بعد آپ نے فرمایا: قوم کفار پر حملہ کے بارے میں تممادا کیا مشورہ ہے؟

معرت عامر بن ربيد والله في المراه على الكيبا إلى المها المراه الديم كما كرو ـ الكول ـ في كار الماسية -

اھوں نے نہا اس وم کو چور دو بہاں تک کہ دہ کا روبار میں جمعت بوج میں بہب رہ کرچیز کر سے میں مارد جائیں اور اپنا ساز دسامان نمائش کے لئے لگا دیں مجران کی غفلت کی حالت میں ان پراجا تک ٹوٹ پڑنا ،اس حال میں سے سرچہ مھ

مسلمانوں نے اس رائے کو پہند کیا اور موقع کا انظار کرنے لگے تا کہ بازار لگ جائے اور مارکیٹیں کھل جا کیں۔ مسلمانوں نے اپنی تکواریں غلافوں سے نکال لیں اور کمانوں کوچلوں پرچڑ حالیا، نیزے تان لئے اور مستعدمو مسلے۔

#### الشكراسلام كاروانه جونا

#### قلعه ابوالقدس والول كي حالت

وہ تو ایک خلق کیر ہے، جس نے دیر (کلیما) کو چاروں اطراف سے گھیرے ہیں لے رکھا ہے اور اس راہب نے دیر (کلیما) سے اپنا سر باہر نکالا ہوا ہے اور لوگوں کو وعظ وقعیت کر رہا ہے اور انھیں ہلاکت کی نشانیوں کے بار سے تعلیم دے رہا ہے، لوگ ہمر تن گوش ہوکر اس کی تقریرین رہے ہیں اور سب نے اپنی نظریں ای کی طرف جمار کی ہیں۔ والی طرابلس کی بیٹی (جس کی شادی تھی) راہب کے پاس کلیما میں موجود تھی اور سرداران تو م اور ان کی اولادیں بھی ریشی لباس زیب تن کے اور آئی نے رہیں اور ہیں میں ہوئے در ہیں ہوئے تھے جو چک رہے تھے۔ لباس زیب تن کے اور آئی نز ہیں اور پی اور کی طرف آ کہ کے ختظر تھے۔ انھوں نے حذر واحتیاط کی چاوریں اوڑ ھرکی تھیں۔ یوں موری ہوتا تھا جیے وہ کی پیش آ نے والے خطرہ کے انظار میں ہوں اور کی ہنگامہ کے بر پا ہونے کے لئے سے تیاراور کر بستہ بیٹھے ہوں۔ marfat.com

مسلمانون كاحمله

حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ڈاٹلؤ نے دیر (کلیسا) کی طرف ایک نظر دیکھا اور کلیسا، راہب اور اس کے گرو حلقہ بنائے کھڑے ہوئے لوگوں کا جائزہ لیا، پورے ماحول پر نظر ڈالنے سے آپ کومعالمہ نہایت ہولناک محسوس ہوا اور حملہ سے قبل آپ نے اپنے ساتھیوں کوزوردار آواز سے پکارا اور چلا کرکہا:

اے رسول اللہ عُلِیْ کے محابہ! حملہ کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمعارے عمل میں برکت فرمائے گا اگر غنیمت اور خوثی حاصل ہوگئی تو فتح اور سلامتی ہے اور را بہب کے کلیسا کے بینچے ہمارا اجتماع ہوگا اور اگر صورت حال دگر گوں ہوگئی، جس سے ہم اللہ ﷺ کی پناہ طلب کرتے ہیں تو بھر ہمارے ساتھ اللہ ﷺ خنت کا وعدہ فرمایا ہے اور ہم سب میرے بھیا کے بین قربی کے بیاس انشاء اللہ ﷺ ما قات کریں گے۔ بینے حضرت محمد رسول اللہ عَلَیْ اللہ کے حوض (حوض کوش) کے بیاس انشاء اللہ ﷺ ملاقات کریں گے۔

ہے کہ کرآپ نے جھنڈ الہرایا اور تملہ کے لئے مٹرکین کی طرف بڑھے اور ایک سوسواروں کا دستہ آپ کے ہمراہ تھا جہنوں نے اس کے جمراہ تھا جہنوں نے آپ کے گردحلقہ بنایا ہوا تھا۔ آپ ان بی ایسے لگتے تھے جیسے آ کھ بیں بہلی ہو۔ ان ساتھیوں بیں اکثریت رسول اللہ مُلَّا فَا کُھُ ہوا ہوا مُن اللہ کا اللہ کی آپ کے پیچے بیچے تھے تھے اور کی کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا الل

## روميول كاجوابي حمله

رويوں نے برطرف سے مسلمالو المالا المالی المالی المالی ملی الله المالی ملی الله المالی ملی الله المالی ملی الله

حضرت عبداللہ نظائظ کے ساتھی ایک دوسرے کو صرف لا اِللهَ اِلّا اللّٰهُ اور اَللّٰهُ اَحْبَرُ کی آ واز سے پہچانے تنے مخص کواپی جان کے لالے پڑے ہوئے تنے اور وہ دوسرے سے بے خبر تھا۔

حضرت ابوسرہ بن ابراہیم بن عبدالعزیز بن ابی قیس تا تھا جو اسلام میں سب سے پہلے ایمان لانے والے گروہ معابہ میں سے بینے ایمان لانے والے گروہ معابہ میں سے بینے ایمان لانے والے گروہ معابہ میں سے بینے ایمان لانے تا تھا کہ ماتھ ،غزوہ بدر، احداور حنین میں رسول اللہ ظائم کے ساتھ حاضر رہا ہوں ، میں کہتا تھا کہ ایسے معر کے بھی و یکھنے میں نہیں آئیں گے جب رسول اللہ ظائم پردہ فرما گئے تو مجھاس کا انتہائی زیادہ غم ہوا اور میں اپنے اندراس امری ہمت نہیں پاتا تھا کہ مدید منورہ میں مقیم رہ سکوں چنا نچہ میں آپ ظائم کی جدائی کے بعد کم معظمہ چلا آیا اور مکہ شریف میں اقامت اختیار کرلی۔ جہاد سے کنارہ کشی اختیار کرنے پر مجھے خواب میں جھاڑ پڑی اور عماب ہوا تو میں شام آگیا میری زوجہ محتر مدام کلاؤم بنت سہل بن عمرو بن عاص عامری جائج بھی میرے ساتھ تھیں۔

شام آکر میں جنگ اجنادین، سریہ خالدین ولید ڈٹاٹٹ جو تو مااور ہر بیس کے تعاقب میں واقع ہوا تھا، سریہ عبداللہ بن جعفر دٹاٹٹ میں شریک ہوا اور قلعہ ابوالقدس میں، میں حضرت عبداللہ بن جعفر دٹاٹٹ کے ساتھ شریک تھا۔ میں جنگ ابوالقدس دکھے کر بچھلے تمام غزوات کو بھول گیا جو میں نے رسول اللہ مٹاٹٹ کے مبارک عہد میں دیکھے اور ان میں بذات خود شریک ہوا تھا۔

مریک ہوا تھا۔

## رومی تشکری آمه

اس جنگ کا واقعہ یوں ہوا کہ ہم نے روی فوج کی کشرت عدد (نفری) اور مددکود کھے کر ہی حملہ کیا تھا۔ ہمارا خیال میں جنگ کا وان کے علاوہ ان کی اور کوئی فوج نہیں ہے جو کمین گا ہوں اور مورچوں ہیں محفوظ اور چھی ہوئی ہو، مگر ہمارے خیال اور اندازے کے برعکس اچا تک ان کا ایک بہت بھاری لشکر نکل آیا جو کمین گاہ میں محفوظ تھا یہ محفوظ لشکر نہایت قدر آوراور کیم بیب تاک نوجوانوں پر مشتمل تھا جنھوں نے سرسے پاؤں تک ذرجیں پہن رکھی تھیں۔ ان کی صرف آئے تھیں نظر آئی تھی کہ کان آئی تھیں۔ جب وہ حملہ کرتے تو ان کی آوازوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے میدان جنگ میں ایس گونج پڑتی تھی کہ کان پڑی تو واز سائی ندد بی تھی حتی کہ میں نے مسلمانوں کود یکھا کہ وہ ان کے درمیان سے عائب ہوکررہ گئے ہیں۔ مسلمانوں کی تجمیر کی آوازیں وقعہ وقعہ سے سنائی و بی تھیں اور ہیں! باقی وہ نظر نہیں آتے تھے۔ جب آوازیں آ تا

مسلمالوں کی تبیر کی آ وازیں وقفہ وقفہ سے سنائی دیتی طیس اور بس! باقی وہ نظر جیس آتے تھے۔ جب آ وازیں آتا بند ہوجا تیس تو مجھے یعین ہوجا تا کہ مٹی بحر مسلمان ختم ہو گئے پھراجا تک میری نظر جعنڈے پر پڑتی جو حصرت عبداللہ بن جعفر طیار نگالٹا کے ہاتھ میں بلند ہوتا تو فرحت ہو 110 پی نظاہ علی اللے اللے الزرے تھے اور لگا تار مشرکین پر حیلے کر حضرت عبداللہ نظافۃ توم کے وسط میں تھے اور آپ کے گرد آپ کے ساتھی تھے۔ ان سب کا رومی فوج نے چاروں طرف سے گیراؤ کرد کھا تھا جیسے دائر ہے کا حلقہ ہوتا ہے اور آپ اپنے ساتھیوں سمیت اس کول دائر و میں نقطہ کی طرح تھے۔

#### امیرلشکراسلام کی حالت

حضرت عبداللہ بن جعفر طیار اٹھٹٹا کر دائیں طرف جملہ کرتے تو میں دائیں طرف جملہ کرتا اور اگر آپ بائیں طرف پلٹتے تو میں بھی آپ کی پیروی کرتے ہوئے ای طرف بلٹ آتا، ہمارے بہادر مجاہد جان لڑا کر اپنی جنگی مہارت کے جو ہر دکھا رہے تھے جی کہ ہمارے بازوشل ہو گئے، شانے سن ہو گئے اور ہاتھ سنسف پڑ گئے، معاملہ نازک اور مبر کرنا دشوار ہو گیا اور سب عاجز و ب ہی ہوکررہ گئے۔ سورج غروب ہونے کے قریب ہوگیا۔ حضرت عبداللہ مالٹ کی کھوارک موگئی، قریب ہوگیا۔ حضرت عبداللہ مالٹ کی کھوارک موگئی، قریب ہوگیا۔ حضرت عبداللہ مالٹ کی کھوارک موگئی، قریب تھا کہ آپ نے ساتھیوں کے پاس ایک جگہ بناہ موگئی، قریب تھا کہ آپ کے دومرے اصحاب بھی جمع ہوجا کیں۔

مسلمانوں نے جب جینڈے کی طرف دیکھا تو سب نے ادھرگا تصد کیا آپ کا ہرسائتی مشرکین کے ہاتھوں دخی
تفا۔ آپ کواس کا بہت زیادہ دکھ اور صدمہ تفا۔ آپ کواپٹی تکلیف کا دکھ نہیں مسلمانوں کو جومصیبت آئی، اس کاغم تفا۔
آپ نے سخت مصیبت کی اس گھڑی میں اللہ کا تک ہارگا و عالی میں التجاء کی اور اس بھیدوں کو جانے والے کی جناب میں
ابنا حال زار پیش کیا اور آسان کی طرف ہاتھوا تھا دیئے ، اپنی وعامی اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہوئے کہا:

"اے وہ ذات جس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا! تونے انسان کو انتہائی خوبصورت شکل میں مخلیق فرمایا اور بعض کو بعض کے ساتھ آنر مائٹ میں ڈالا اور اس انتلاء کو ان سے لئے احتمان بنا دیا (کہ اس امتحان میں کون سرخرو ہوتا ہے اور کون ناکام!؟)۔

كے چازادى مدد كے لئے آپ كے سامنے جهادكرنے ميں كمال بهادرى وكھائى۔

حضرت عمرہ بن ساعدہ ٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوذر خفاری ٹاٹٹو کو دیکھا کہ آپ ہاوجود کبری کے رومیوں پرتکوار چلارہے ہیں اورا پی قوم کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنانام لے کر کہتے:

مين "ابوذر" مون\_

اور یہ کہہ کروشن پر تابو تو اصلے کر رہے ہیں، دوسرے مسلمان بھی آپ کی طرح بوی جانبازی سے اور رہے سے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا در ان کی سے کا در ان کی سے کا در ان کی سے کہ اور ان کو یقین ہوگیا کہ یہ میدان ان کیلئے قبرستان تابت ہوگا۔

علامه واقدى مُطلع لكصة بين:

حضرت عبداللہ بن انیس ڈاٹٹو نے بیان کیا اور کہا کہ میں حضرت جعفر ڈاٹٹو سے بہت محبت کرتا تھا اور آپ کی اولاد
میں مجھے حضرت عبداللہ ڈاٹٹو سب سے زیادہ محبوب تنے، جب حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹو کا انتقال ہو گیا تو حضرت عبداللہ
ڈاٹٹو نے اپنی والد ما جدہ حضرت اساء بنت عمیس ڈاٹھا کو ممکنین حالت میں دیکھا تو آپ کواس کا بہت ملال ہوا۔ نیز حضرت
ابو بکر صدیق ڈاٹٹو حضرت عبداللہ ڈاٹٹو کے والد کی جگہ تنے اور حضرت عبداللہ ڈاٹٹو سے بہت محبت اور شفقت سے پیش آتے
سے حضرت عبداللہ ڈاٹٹو حضرت عمر ڈاٹٹو سے شام جانے کی اجازت طلب کر کے میرے پاس آئے اور کہنے لگے: ابن
انیس! میں شام جاکر جہاوکرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔

میں نے کہا: لبیک، آپ نے اپنے پچا حضرت علی اللظ سے اور حضرت عمر اللظ اور دومرے مسلمانوں سے الودائ ملاقات کرکے رخصت جابی اور ہم شام کی طرف چل دیئے۔ ہمارے ساتھ بمن کے بیس شہسوار اور قبیلہ از و کے بہادر نوجوان بھی شام جانے کے لئے تیار ہو مجئے تی کہ جب ہم تبوک پہنچ تو حضرت عبداللد اللظ یو چھنے لگے:

اسابن انیس اسمعیس معلوم ہے کہ میر سابو کی قبر کھال ہے؟

میں نے کہا: ہاں ان کی قبر مقام موند میں ہے۔

حضرت عبداللہ ٹاٹلٹ نے کہا میری دلی خواہش ہے کہاہیے والد ماجد کی قبر کی زیارت کروں، ہم چلتے رہے جی کہ ہم حضرت جعفر ٹاٹلٹا کی قبر کے مقام پر آ پہنچے اور اس جگہ جہاں جنگ تبوک، مونہ ہوئی تھی حضرت جعفر ٹاٹلٹا کی قبر پرقوم کلب کے نوگوں نے قبر سے تیزک کے لئے بطور نشانی پھر لگا دیئے تھے۔

حضرت عبداللد بن جعفر والمناكا خواب

صرت مبدالله عالله على كوجب اسين والدكرا ي الله كالله كالمرا ي الله كالله كالله

آپ نے دوسبزرنگ کے مُلے مہن رکھے ہیں جوخون سے آلودہ ہیں۔ آپ نے وہ تلوار میرے سپردکرتے ہوئے فرمایا: اے بیٹے اہم اس تلوار سے اللہ ﷺ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں سے جنگ کرو، میں اس مرتبہ تک جے تم دیکھ رہے ہو جہاد ہی کی برکت سے پہنچا ہوں۔ میں وہ تلوار لے کر گویالڑتار ہاحی کہ وہ گند ہوگئ۔

حضرت عبداللہ بن انیس وہ کا کہتے ہیں کہ پھرہم وہاں سے چل ویئے اور دشق میں آ کر حضرت ابوعبیدہ ٹھاٹھ کے لئے میں آ سے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ڈھاٹھ کواس سریہ اور دستہ کا جوانھوں نے دیر ابوالقدس کی طرف روانہ کیا تھا، امیر مقرد کر دیا۔

ابن انیس والی کہتے ہیں: میں نے جب حضرت عبداللہ والی اور اہل روم کے درمیان بیز وردار معرکہ بریا دیکا تو دل میں سوچا کہ قریب ہے کہ عبداللہ والی کئی بڑی مصیبت میں جتلا ہو جا کیں گے، پس میں برق رفاری سے چل کر حضرت ابوعبیدہ والی کے یاس پہنچا۔ آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا:

اے ابن انیس ڈاٹھ اکوئی خوشخری لاتے ہو؟ میں نے عرض کیا آپ فوری اور جس قدر جلد ہو سکے حضرت عبداللہ بن جعفر داٹھ کی مدد کے لیے مسلمانوں کی کمک روانہ کر دیں اس کے بعد میں نے تمام کارروائی کی رپورٹ پیش کی اور آپ کو بریافٹ دی۔ آپ نے بے خبرس کر ''اِنّا لِلّٰهِ وَ إِنّا لِلّٰهِ وَ إِنّا لِلّٰهِ وَ إِنّا لِلّٰهِ وَ إِنّا لِلْهِ وَ إِنّا لِلّٰهِ وَ إِنّا لِلْهِ وَ إِنّا لِللّٰهِ وَ إِنّا لَا لَهُ مِنْ مُعْمِدِت نَا آپ کو مُعْمَا وَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ

## حضرت خالد بن وليد ماللي كامسلمانوں كى مدوكے ليے لكانا

حضرت ابوعبيده خالفًا نے فرمايا: يا اباسليمان! ميں آپ کو کہتے ہوئے شرما تا تھا۔

حضرت خالد ڈٹاٹڈ نے کہا: اللہ ظافی قتم! حضرت عمر ڈٹاٹڈا گر کسی اڑکے کو بھی میرے اُوپر امیر مقرر کر دیتے تو میں اس کی اطاعت بھوا میں کیونکر کرسکتا ہوں جبکہ اس کی اطاعت بھوا میں کیونکر کرسکتا ہوں جبکہ آپ بھو سے ایمان لانے اور حلقہ اسلام میں داخل ہونے میں مقدم ہیں۔سابقین کے ساتھ ایمان لانے میں آپ جھے سے ایمان لانے میں اور رسول اللہ سے سبقت کرنے والے ہیں اور رسول اللہ سے سبقت کرنے والے ہیں اور رسول اللہ اُلگا نے آپ کو '' امین'' کا لقب عطا فر مایا ہے پھر میں کیونکر آپ پر سبقت کرسکتا ہوں اور آپ کے درجہ کو کسے سبتھ کرنے آپ کو '' امین'' کا لقب عطا فر مایا ہے پھر میں کیونکر آپ پر سبقت کرسکتا ہوں اور آپ کے درجہ کو کسے سبتھ کرنے آپ کو '' امین'' کا لقب عطا فر مایا ہے پھر میں کیونکر آپ پر سبقت کرسکتا ہوں اور آپ کے درجہ کو کسے سبتھ کرسکتا ہوں اور آپ کے درجہ کو کسے سبتھ کے درجہ کو کسے سبتھ کرسکتا ہوں اور آپ کے درجہ کو کسے سبتھ کرسکتا ہوں اور آپ کے درجہ کو کسے سبتھ کرسکتا ہوں اور آپ کو درجہ کو کسے سبتھ کی درجہ کو کسے سبتھ کی درجہ کو کسے سبتھ کی درجہ کو کسے سبتھ کرسکتا ہوں اور آپ کے درجہ کو کسے سبتھ کی درجہ کو کسے کر درجہ کو کسے سبتھ کی درجہ کو کسی کی درجہ کو کسی سبتھ کی درجہ کو کسی سبتھ کی درجہ کو کسی سبتھ کی درجہ کی کسی سبت کے درجہ کو کسی سبتھ کی درجہ کو کسی سبتھ کی درجہ کو کسی سبتھ کے درجہ کو کسی سبتھ کیں کی درجہ کو کسی سبتھ کر کسی کی درجہ کو کسی سبتھ کی درجہ کو کسی کر کسی سبتھ کی درجہ کو کسی سبتھ کے درجہ کی کسی کر کسی کسی کسی کر کسی کر کسی کر کے درجہ کو کسی کسی کسی کی کسی کر کسی کر کسی کسی کی کسی کر کسی کی کسی کی کسی کر کسی کسی کر کر کسی کرنے کر کسی کرنے کر کسی کرنے کرنے کر کسی کرنے کر کسی کر کسی کر کسی کرنے

بخدا میں نے ایک زمانہ تک مسلمانوں کے روبروشمشیر ذنی کی ہے اور اب میں آپ کو گواہ کر کے کہنا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ ظاف کی راہ میں اپنے آپ کو اللہ ظاف کی راہ میں وقف کر دیا ہے اور عنقریب میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق والف کے سامنے تابت کردوں گا کہ جہاد سے میرامقصود نام پیدا کرنا ہر گزنہیں ہوتا جیسا کہ انھوں نے ارشادفر مایا ہے کہ:

"وہ نام پیدا کرنے کے لئے جہاد کرتا اور شجاعت کے جو ہر دکھا تا ہے۔"

بلکہ میرا مقصد خالصتاً اللہ ﷺ کے لیے اور اللہ ﷺ کی امر بلندی کے لئے جان کی بازی لگانا ہے، خدا کی فتم! ارے دل میں جمعی امارت کی خواہش بیدا ہوئی اور نہ ہی میں نے جمعی اپنی برتری اور ناموری کے لئے جان اڑائی ہے۔ مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید نگاٹٹ کے کلام کو بہت سراہا اور اس کی تحسین کی مجرحضرت ابوعبیدہ نگاٹٹ نے فرمایا: اے ابوسلیمان! اب آپ جلدی کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لئے ان سے جاملیں۔

حضرت خالد بن ولید نظافتہ ہر شیر کی طرح کود کرا تھے اور اپنے تھوڑے اور سامان حرب کی طرف چل دیئے اور آپ نے جنگ میا مسلمہ کذاب سے جوزرہ سلب فرمائی تھی، اس زرہ کوزیب تن کیا، خود (ہیلمٹ) سر پرسجایا شمشیر مائل کی تھوڑے کی زین کس کر باندھی اور اس میں یوں جم کر بیٹھ گئے کہ گویا اس میں سوراخ کر کے کوئی کیل گاڑ دیا گیا ہو ور لئنگرز حف کولکار کر فرمایا: ''شمشیرزنی کے لئے آئے۔''

#### حضرت خالد الماثية كالطور كمك ميدان جنك ميس كنجنا

حضرت رافع بن عمیرہ طائی ثلاث فرماتے ہیں: ہیں بھی اس روز حضرت خالد بن ولید ثلاث کی فوج ہیں شامل تھا اور آپ کے ساتھ تھا اور ہم مسلسل بوری کوشش اور جدوجہد کے ساتھ چلتے رہے اور اللہ کا تھا تو ہم رومیوں پر طلوع ہور ہے دیا گویا زمین کی طنا ہیں تھینچ کر مسافت کو مختر کر دیا گیا ہے جب آفاب غروب ہور ہا تھا تو ہم رومیوں پر طلوع ہور ہے دیا گویا زمین کی طنا ہیں گھنچ کر مسافت کو مختر کر دیا گیا ہے جب آفاب غروب ہور ہا تھا تو ہم رومیوں پر طلوع ہور ہے سے سے شریوں کا لفکر بھیلا ہوا ہوا ور مسلمان ان کی کثرت میں ڈو بے موسے شریوں کا فکر بھیلا ہوا ہوا ور مسلمان ان کی کثرت میں ڈو بے ہوئے۔

حضرت فالد تالمنز نے فرمایا: اے این انیس! رسول اللہ علی کے بیا کے بیٹے کو کس طرف تاش کروں؟

ابن انیس ٹالٹ کہتے ہیں: میں نے کہا انحوں نے اپنے ساتھیوں سے بہدو بیان با ندھا تھا، کرہم سبر راہب کے در (کلیسا) کے پاس جمع ہوں گے یا پھر اس جنت میں اکشے ہو نگے جس کا اللہ کاللہ نے نے ہم مسلمانوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ من کر حضرت فالد ٹالٹ نے در کی طرف نظریں دوڑا کیں اور اچا تک آپ کی نظر اسلامی جمنڈے پر پڑی اور وہ حضرت عبداللہ بن جعفر نظاف کے ہاتھ میں تھا اور تمام مسلمانوں کی حالت اس وقت یہ کی کہوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جو دخوں سے چکنا چور اور چھائی نہ ہوا ہواور ہر فرداس فائی زندگی سے آس تو ڈکر حیات جاوداں اور عیش سرمدی کے حصول کے جذبہ سے سرشار نظر آتا تھا۔ روی چاروں طرف سے بڑھ پڑھ کر ان کو کواروں اور نیزوں سے ضربیں لگارہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ڈالٹوا سے ساتھیوں سے فرمارہ ہے تھے:

مسلمانو! آمے برحواوران مشرکین کو لے لو، بین نے نہ جائیں مبر واستقامت سے کام لوجمعارا مقابلہ اللہ فاق کے باغیوں سے ہو وہ ار حمین تم پر جل فرمار ہاہے، جمعیں سرخروفر مائے گا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن عزیز کی بیا بیت کریر تلاوت فرمائی:

﴿ كُمْ مِنْ فِئَةِ قَلِيلَةِ غَلَبَتْ فِئَةً كَنْيُرَةً م بِإذْنِ اللهِ ط وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ٥٠ ﴿ كُمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَنْيُرَةً م بِإذْنِ اللهِ ط وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ٥٠ ﴿ إِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ مَا عَلَيْهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا عَلَيْهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهِ مِن اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللّلَهُ مِن الللَّهُ مَا مَا مُن اللَّهُ مِن أَمْ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّلَّةُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ م

#### حعرت فالد فالذكالا كاحمله كرنا

حضرت خالد بن ولید مالات دید مسلمانوں کے مبروا متعکال اور بیادری واستقامت کو ملاحظہ کیا جس کا دوائے۔ دشنوں کے مقابل مظاہرہ کررہے میں ان کے مبر کا بیاندلیری ہو کیا اور انھوں نے امرادی کے مح کو حرکت دی اور ایجی

שְׁעְרָפְנִי וּנְבָּרָפּוּ כִּי נֵרֶ בִּי בּעִר צְיִנְיִי שְׁ marfat.com

بهادرفوج سي خاطب موكرفر مايا:

۔ اس برذات کمینی قوم کو کچل دور، ان کےخونوں سے اپنے نیز دل کی پیاس بجماؤ ، اے' محی علی الفلاح'' والو! شمیں فلاح ونجات (کامیا بی وکامرانی) کی خوشخبری مبارک ہو۔

علامه واقدى موالله لكفت بين:

حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ڈلائڈ کے اصحاب سخت ترین آ زمائش اور مصیبت میں بھینے ہوئے تھے کہ اچا تک مسلمانوں کی فوجیں اور اہل تو حید کا لشکر جو کیل کا نئے سے لیس اور سرتا پا، لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، تیز جنگلی عقابوں اور بچرے ہوئے حملہ آ ورشیروں کی مثل نمودار ہوا، آ وازوں کا شور ہر پا ہوا، تھوڑوں کی جنہنا ہٹ سے میدان جنگ می نج اُٹھا۔

حضرت عبدالله بن جعفر طیار ولائواوران کے ساتھیوں نے جب اس الفکر کی طرف دیکھا تو انھیں اپنی ہلاکت کا یقین ہوگیا اور انھوں نے اس آنے والے گھڑ سواروں کے دستہ کی طرف آئھیں بچاڑ بچاڑ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ جب انھوں نے دیکھا کہ وہ سیدھا انہی کی طرف بڑھتا آرہا ہے تو بید عفرات بہت گھبرا گئے اور انھوں نے بیگمان کیا کہ رومیوں کا بیہ لفکر کمین گا ہوں میں چھپا بیٹا تھا جو اچا تک میدان جنگ کی طرف نکل آیا ہے اور جمیں ہلاک کر ڈالے گایا قیدی بنالے گا بیام مسلمانوں پرنہایت شاق اور گراں گزراس بھر ایکا کی انھوں نے ایک فیجی آوازسی: ندا کرنے والا کہدرہا تھا:

"يَا حَمَلَةَ الْقُرْآنِ جَآءَ كُمُ الْفَرَجُ مِنَ الرَّحْمَانِ وَنُصِرْتُمْ عَلَى عَبَدَةِ الصُّلْبَانِ"

"اے حاملین قرآن! رحمٰن ﷺ کی طرف سے فتح و کشائش تمحارے پاس ﷺ پی ہے اور صلیب کے پیار ہوں ہے۔ اور صلیب کے پیار ہوں کے خلاف تمحاری مدد کے لئے کمک تمحارے قریب آگی ہے۔ "

مسلمانوں کے کلیجاس وقت منہ کو آرہے تھے۔شمشیر کڑان اپنا کام دکھا رہی تھی کہ ایک دم آنے والے لشکر کے فرنٹ پرایک گھڑسوار نے جو بہر شیر کی طرح ڈکارتا ہوا اور شکار پر جھپٹے ہوئے چینے کی طرح گونجنا ہوا آگے بڑھا اس کے ہاتھ میں اسلامی پرچم ہے جس کے ہلال سے روشی اور نوریوں چک رہا ہے جیسے جاند کی جاندنی ہوتی ہے۔

اس شہسوار نے مسلمانوں سے مخاطب ہوکر ہا آ واز بلند کہا: اے گروہ مسلمین! شمعیں دشمنان خدا کوفنا اور برباد کرکے رکھ دینے والی مدداور نصرت کی خوشخبری مبارک ہو،" میں خالد بن ولید ہوں۔"

اَللَّهُ اَکْبَرُ کے نعروں سے آپ کی آ واز کا استقبال کیا ،مسلمانوں کی نعرہ ہائے تھبیر کی آ وازوں کی محوجے بکل کی کڑک اور تہہ و بالا کر کے رکھ دینے والی با دصر صراور طوفانی آ ندھی کی مثل میدان جنگ کی فضا کوگر مامنی۔

حضرت خالد نظفظ نے لفتکر زحف کے ساتھ جو آپ سے مجمی جُد انہیں ہوتا تھا، دشمن پر بحر پور وار کیا اور اللہ عظافی ک تکوار نے اپنی تکوار کو دشمن کے سروں پر رکھ دیا (اور گاجرمولی کی طرح ان کو کتر ناشروع کر دیا)۔

حضرت عامر بن سراقہ والتخ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید دلات کا رومیوں پر بیاجا تک حملہ ایسے تھا جیسے شیر کا بکر یوں پر حملہ ہو۔ آپ نے ان کو مار مار کر دائیں بائیں منتشر کر دیا۔ رومیوں نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی جانوں کا اور اپنے اموال کا پوری طرح دفاع کیا۔

حضرت خالد المنظرة اصل میں جا ہے یہ سے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر اللہ تک پہنے جا کیں۔ مسلمانوں نے جب آنے والے فلکرکود یکھا تو انھیں بی جبر نہیں تھی کہ بیرکون لوگ ہیں جی کہ انھوں نے حضرت خالد بن ولید اللہ کی آوازی جس میں وہ اپنے فخر بیرکارناموں کا تذکرہ کررہے تھے اور اپنا حسب ونسب بیان کررہے تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن جعفر داللہ بن کوسنا تو انھوں نے مسلمانوں سے مخاطب ہوکر فرمایا:

"مسلمانو! وشمن کو لے لواب رین کا کرنہ جانے پائے، بیٹک تمعارے پاس آسان سے مدد پینی می ہے۔" یہ کہد کر آپ نے حملہ کر دیا اور دوسرے مسلمانوں نے بھی آپ کی طرح تحملہ کیا۔

#### حضرت خالد بن وليد الأثن كى امير لشكر عبد الله بن جعفر طيار الأثن سے ملاقات

سعی جیلہ کومنظور فرمائے اور شعیں اچھا صلہ عطا فرمائے اللہ فالگالا کھ لا کھٹٹکر ہے کہتم نے اپنے عظیم ہاپ کا انتقام لے کراپی پیاس کو بجھالیا ہے اور قدر ہے قبلی شفاء وسکون حاصل کرلیا ہے۔

حضرت عبداللہ دیاللہ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کیونکہ ایک تو اند میرا چھا چکا تھا اور دوسرا حضرت ضرار ڈٹالٹڈ نقاب پوش تھے اور اپنے چہرے پر کپٹر ابا ندھ رکھا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ ڈٹالٹڈان کو پہچان نہ سکے۔

آب نے بتلایا کہ میں ضرار ، صحابی رسول الله من فیل موں۔

آپ نے فرمایا: ہم آپ کوخش آ مدید کہتے ہیں ہارے لئے آپ کا بطور ایک مددگار، ہماری مددولفرت کے لئے آنا خش آئند ہے، مرحبا!

## حضرت خالد بن ولیداور حضرت ضرار جانتهٔ کامل کر دیرا بی القدس پرحمله کرنا

حضرت عبداللہ بن انہیں ڈاٹھؤ بیان کرتے ہیں کہ بید دونوں حضرات ابھی گفتگو کر رہے تنے کہ حضرت خالد ڈاٹھؤ بھی تشریف لے آئے اور لشکر زحف بھی آپ کے ساتھ ہی تھا۔حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ڈاٹھؤ کے تشریف لے آئے اور لشکر زحف بھی آپ کے ساتھ ہی تھا۔حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ڈاٹھؤ کا شکر بیادا کیا اور دعا کیں دیتے ہوئے فرمایا: اللہ کھائی آپ کو جزائے خیرعطا فرمائے اور آپ کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول دمنظور فرمائے۔

پھرآپ نے حضرت ضرار وہ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا: ضرار! چونکہ گورز طرابلس کی بیٹی کلیسا میں شادی کی رسومات اداکر نے کی غرض سے آئی ہوئی ہے، اس لئے اس کی سکیورٹی کے پیش نظر ردمی سردار اور بڑے بڑے بہادر جزل جو لوگوں کواس کے قریب آنے سے روکنے کے لئے مقرر کیے جیں، انھوں نے چاروں اطراف سے کلیسا کا گھیراؤ کر رکھا ہے اور چونکہ دشمن کے بڑے بڑے شدز ورایک جگہ جمع جیں اس لئے دشمن کو ہلاک کرنے کا بیر بہترین موقع ہے، کیا آپ وشمن پر حملہ کرنے میں میراساتھ دیے گئے؟

حضرت ضرار جلائو نے دریافت کیا کہ وہ لوگ ہیں کہاں؟ آپ نے فرمایا: کیا آپ ان کود کی نہیں رہے؟

حضرت ضرار تلافظ نے اُ بحر کرنظریں دراز کر کے ان کی طرف دیکھا تو طرابلس کے سرداراور روم کے سلح فوجی آپ
کونظر آئے جو کلیسا کی دائیں طرف دائرہ بنا کر کھڑے ہیں اور لوگوں کولڑ کی کے پاس جانے سے روک رہے ہیں، جگہ
جگہ شعلیں روشن ہیں، آگ جل رہی ہے اور آگ کی روشی میں صلیبیں چک رہی ہیں اور سکیورٹی والے لوگ اس طرح
کھڑے ہیں جیسے فولاد کی دیوار ہو۔

يدد كي كر معزت ضراد ثالث ن ان سيكها الطريقة الماكية الكالم ف آب كى دبنما فى كرے آب ايك اجتمام شد

ين، تملكرنے من آپ "بسم الله" كري، من بحى آپ كماتھى" الحمد لله" كرتا مول

مجاہدین بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے دشمن پرٹوٹ پڑے اور رومیوں کوتہدینے کرنا شروع کر دیا۔مشرکین ان کے حملوں سے بھر پورطریق پراینادفاع کردے تھے۔

ان میں سب سے بردھ کرحملوں کوروکنے اور جوابی حملہ کرنے والا ایک بطریق لیخی ' والی طرابلس' خود تھا، وہ فوج کے فرنٹ پررہ کر بڑی بے جگری کے ساتھ کڑر ہاتھا۔ وہ بڑی ڈیل ڈول کا مالک تھااور سرکش اونٹ کی طرح کلمات کغربیہ بروبراتا، شیر کی طرح دھاڑتا اور حملہ کرتا ہوا حضرت ضرار نظافۂ کی جانب پیش قدمی کررہا تھا حتیٰ کہ اس نے بے دھڑک آ كرآب يرحمله كرديار

حضرت ضرار دی فی اس کی جسمانی منامت اور عظیم الجدة مونے کے باوجود کھوڑے کی زین پرجم کرمضبوطی سے بیٹھنے کے انداز، شدید شمشیرزنی، حسن احتیاط واحر از کود مکھ کرمنجب ہوئے اور جیران رہ مجئے۔ اس سے مختاط ہو مجے اور اپنے بچاؤ کی طرف توجددی اور وہ آپ سے بھی زیادہ اپنے بچاؤ کی کوشش کرنے لگا۔ دونوں بہادر ایک دوسرے کوزیر کرنے میں طامع اور حریص <u>تھے۔</u>

## حضرت ضرار دان کاوالی طرابلس سے مقابلہ

حفرت ضرار اللظ في بير چال (جنگي تدبير) چلي كه خود كواين ساتعيون سے دور كرليا۔ بطريق اپنے ساتعيون سمیت آپ کی طلب میں آ کے برحتا کیا اور حضرت ضرار اللظ نے ایک ایسے مقام کا قصد کیا جو کھوڑے کے کھوم جانے کے قابل ہو جہال آپ محوڑا دوڑ اسکیل اور چکر لگاسکیل۔آپ نے محوڑے کی باک کشادہ میدان کی طرف موڑ دی اور ایک وادی کے عرض میں جاکر رک مے لیکن رات کے سخت اند جرے کی وجہ سے محور اٹھوکر کلنے کی وجہ سے کرا اور منہ ے بل بیچار مکتا چلا کیا۔ آپ بھی زین سے زین پرسرک سے چرا تھ کر کیڑے جماڑے اور جاہا کہ محورے کو پکڑیں محراس پرقادرند ہوسکے پھرآ پ ای جگہ پاپیادہ کھڑے ہو سے ۔تلواراور ڈھال ہاتھ میں تھی پیادہ ہی ان سے جہادشروع كرديا اوراولوالعزم عظيم لوكول كالمرح مبرواستغلال كامظابره كيا

روى بطريق لوهيكا كرز باتحديس لئة آب كى طرف بوحااوراس في كرد آب يروع مارا ق آب في اسكاوار ردكا اوروه خالى كيا اور بجرے موسة شير كى طرح اس كى طرف جينے اور تلوار سے حملہ كيا۔ اس كا كمور واس كے بيے سے الموكر كماكر مند كے بل كرا۔ آب نے فررا دومرا واركيا جو كموڑے كى كرون ي لكا۔ يطر الل كھوڑے كى بہت سے بي كركيا ال کے پاؤل چاکہ مکابول علی شخاص کے جلائی ہے کو ان ہو کا۔ marfat.com

حضرت ضرار تالیونے اس سے پیشتر کہاس کے مددگار فلام و حقم پہنچیں، جلدی سے اس کی شدنگ پرتلوار ماری کیکن تلوار کا وارا چک جانے اوراً و چھا کلنے کی وجہ سے کارگر نہ ہوا اگر چہاسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو چکا تھا کیکن اس نے پوری قوت ارادی سے افھنا چاہا۔

وسروری سور بی بیا اور نور بیا اور باوجود سیکدوہ بہت زیادہ کیم وقیم لین گوشتیلا اور چربیلا تھا آپ نے پوری

قوت سے اسے اٹھایا اور زور سے زمین پر پنٹ کر دے مارا اور اس کے سینہ پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ آپ کے پاس بمن کا بنا

ہوا ایک بنخر جمیشہ موجود رہتا تھا، وہ آپ نے غلاف سے نکالا اور اس کے سینے میں گھونپ دیا جو سینے سے ناف تک چربتا

ہوا چلا گیا۔ وہ ہلاک ہو گیا اور اللہ چلا نے نور آس کی روح کو جہنم رسید فرما دیا پھر حضرت ضرار ٹاٹھوٹ نے اس کے گھوڑے کو

قابو کیا جوسونے چا ندی اور بہت قیمتی ہیروں سے آ راستہ کیا ہوا تھا جب آپ گھوڑے پرسوار ہو گئے تو آپ نے نعرہ تخبیر

بلند کیا اور رومیوں پر جملہ کر کے ان کو دا کیں با کیں منتشر کر دیا۔ اوھر آپ دشن کے مقابلہ میں سرخرو ہوئے اور اوھ حضرت

عبد اللہ بن جعفر طیار ڈاٹھوٹ دیر (کلیسا) کو فتح کر کے اس پر اور اس میں جو پچھموجود تھا سب پر قابض ہو چکے تھے۔

مسلمانوں نے کلیسا پر کھمل قبضہ کرلیا لیکن اس کی کئی چیز کو اس وقت تک ہا تھونیس لگایا جب تک حضرت خالد بن

ولید ڈاٹھوٹ و میوں کے تعاقب سے والی نہیں آگئے۔

#### حضرت خالد دہائے کا رومیوں کے پیچھے جانا

حضرت خالد بن ولید داللہ کی مہم کا واقعہ اس طرح ہوا کہ آپ رومیوں کے تعاقب میں چرچ اورطرابلس کے درمیان جواکیہ بڑا دریا حائل تھا وہاں تک نکل مجے۔ رومی چونکہ اس کے عبور کرنے کے بدے راستے اور گھاٹ سے واقف سے واقف سے واقف سے واقف سے ایسے انھوں نے اپنے گھوڑے اس جگہ سے دریا میں ڈال دیئے اوروہ دریا پارکرنے میں کا میاب ہو گئے اور فی کرنکل مجے۔

حضرت خالد ٹاٹھ وہاں رک گئے اور بھروا ہیں اپنے ساتھیوں کے پاس تشریف لے آئے جب آپ یہاں پنچے تو بطریق (والی طرابلس) قبل اور چرج کا علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ لوگوں نے مال غنیمت کوجمع کرنا شروع کردیا تھا اور بازار ہیں جو پچھے مال ومتاع ریشی کپڑوں اوراناج کی تتم سے دستیاب ہوا،سب کواکٹھا کرکے دکھ لیا۔

حضرت واثلہ بن اسقع تالو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سامان کو پالانوں میں جمع کیا اور عمرہ عمرہ کھانے کی اشیا کھا کیں، ہمارے ساتھیوں نے سونے چا شدی کے برتن وغیرہ جو دیر میں موجود ہے، نکالے بطریق (والٹی طرابلس) کی لڑکی اوراس کی چالیس سہیلیوں کوجن کے پاس بہت زیادہ زیورات اور عمرہ کیڑوں اور پوشاکوں کے گئی جوڑے ہے سب کھوا ہے تعنہ میں کرلیا ہے ایم بین مال فنیمت کو برازین (تا تاری کھوڑوں)، خچروں اور جماروں پر لاد کر فنیمت کے سب بھوا ہے تعنہ میں کرلیا ہے ایم بین مال فنیمت کو برازین (تا تاری کھوڑوں)، خچروں اور جماروں پر لاد کر فنیمت کے سب بھوا ہے۔ سب بھوا ہے تعنہ میں کرلیا ہے ایم بین مال فنیمت کو برازین (تا تاری کھوڑوں)، خچروں اور جماروں پر لاد کر فنیمت کے سب بھوا ہے۔ سب بھوا ہے تعنہ میں کرلیا ہے ایم بین مال فنیمت کو برازین (تا تاری کھوڑوں)، خیروں اور جماروں پر لاد کر فنیمت کے سب بھوا ہے۔

## مسلمانوں کی دریابوالقدس سے دمثق کی طرف واپسی

علامہ واقدی میلید کھتے ہیں: اس سربیر کی نسبت تین اشخاص کی طرف گمان کی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نظافیاس کے سربراہ تھے۔حضرت عبداللہ بن انبیس نظافیاس کی مخبری کرنے اور انفار میشن وینے والے اور حضرت خالد بن ولید نظافیا کی مشتر کہ جدوجہد کے نتیجہ میں قلعہ الی القدس اور اس کا ملحقہ رقبہ لائے ہوا۔
ملحقہ رقبہ فتح ہوا۔

حضرت خالد بن ولید نگافتہ کواس جنگ میں بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑی اور آپ کے جسم میں ایک بہت گہرازخم بھی آ میا تھا۔ جب آپ چلنے گئے تو آپ صومعہ (چرچ) میں موجود را جب (پادری) کے پاس تشریف لے مجے۔ آپ نے زور سے اس کو آ واز دی محراس نے کوئی جواب نہ دیا آپ نے پھراس کو بلند آ واز سے بلایا اور ڈانٹ کر فرمایا تو پھر جا کروہ با ہر لکلا اور کہنے لگا:

آپ جو پھے کہنا چاہتے ہیں کہتے، مگر یادر کھیئے میں حق مسے کی فتم کھا کر کہتا ہوں اس سبز آسان کا مالک اس قبل و غارت اور خون ریزی کا ضرورتم سے بدلہ لے گا۔

حضرت خالد بن ولید نظافیہ نے فرمایا: وہ ہم سے کیونکر ان مقتولین کے خون کا مطالبہ کرے گا جبکہ ہم ای مالک کی طرف سے مامور ہیں کہ تم سے قبال کریں اور جہاد کرنے کا ہمیں رب کی طرف سے امر ہوا ہے اور اس پر باری تعالی نے ہم سے اجروثواب کا وعدہ فرمایا ہے چروہ ہم سے تمعارے مشرکوں کے آل اور خون کا مطالبہ کیونکر فرمائے گا؟

کھرآپ نے فرمایا: بخدا اگر رسول اللہ مُکالِّا نے تمعارے ساتھ (فدہبی پیشواؤں) کے ساتھ تعرض ہے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں بچنے بھی تیرے صومعہ سے بیچے اتار تا اور پھر نہایت بختی کے ساتھ مار ڈالٹا۔

راہب بین کرچپ ہوگیا اور حضرت فالد نظافا مال فنیمت کے ساتھ روانہ ہو گئے یہاں تک کہ دمش بھٹے گئے۔ یہاں حضرت ابوعبیدہ نظافا آپ کی آ مدستے پہلے مطلع ہو بھٹے جنبے جب انھوں نے ڈھیروں مال فنیمت ملاحظہ فرمایا تو نہایت خوش ہوئے۔ نہایت خوش ہوئے۔

## مال غنيمت كي تقسيم

حفرت الدهبيده المالات آب كا استقبال فرمايا حضرت خالد الله كوسلام في كيا اور آب كا فكريداوا كيا اور آپ كا حسرت الدهبيده المالات كا استقبال فرمايا كوسلاي وي اوراي طرح حضرت عبدالله من مسلمانول كا فكريداوا كيا اوران كوسلاي وي اوراي طرح حضرت عبدالله من مسلمانول كا فكريداوا كيا اوران كوسلاي وي اوراي طرح حضرت عبدالله مسلمانول كا فكريداوا كيا اوران كوسلاي وي اوراي طرح حضرت عبدالله مسلمانول كا فكريداوا كيا اوران كوسلاي وي اوران كوسلاي كوسل

(والئی طرابلس) کا محور ابہتے زین اور اس پر جوسونا جا تھری ہیر ہے جواہر تھے، سب کچھ عطا فرما دیا۔
حضرت ضرار دہائی اسے لے کر اپنی بہن حضرت سیدہ خولہ نگائا کے پاس لائے۔ رادی کا بیان ہے کہ حضرت خولہ دیائا کے پاس لائے۔ رادی کا بیان ہے کہ حضرت خولہ دیائا نے اس کے جواہراور تکلینے اتار کر مسلمان خواتین پران کونٹسیم فرما دیا ان جس سے ایک ایک محمینہ بیحد قیمتی تھا۔
رادی کا بیان ہے کہ اس کے بعد تمام قیدی حضرت ابوعبیدہ بن جراح دیائی کی خدمت میں پیش کئے گئے۔ جن جس بطریق (والئی طرابلس) کی بیٹی بھی موجود تھی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار دیائی نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح دیائی کی بطریق (والئی طرابلس) کی بیٹی بھی موجود تھی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار دیائی نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح دیائی کی

خدمت میں اس لڑکی کے لئے درخواست پیش کی کہ آتھیں عطا کردی جائے۔

آپ نے فرمایا کہ پہلے میں امیر الموننین حضرت عمر فاروق الالاسے اس بارے اجازت لے لوں تب آپ کو جواب دے سکتا ہوں چنانچہ آپ نے در بارخلافت میں اس کے متعلق خط لکھا اور صورت حال سے آگاہ کیا تو حضرت عمر فاروق والائن نے جواب میں مکتوب گرامی تحریر فرمایا اور آپ نے تھم فرمایا کہ بطریق کی لڑکی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار الالائے کے سر دکردی جائے۔

مردکردی جائے۔

چنانچ اس تھم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ لڑکی آپ کے سپر دکر دی گئی اور وہ ایک طویل زمانہ تک آپ کی خدمت میں رہی وہ روی کھانے پکانے کی تو پہلے سے ہی ماہر تھی آپ نے اسے عربی کھانے پکانے بھی سیکھا دیئے۔امارت بزید کے زمانہ تک وہ آپ کے باس دیں جب بزید کواس کے متعلق خبر ہوئی اور لوگوں نے اس کی تعریف کی تو بزید نے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ڈائٹو سے ہدیہ کے طور پر ماگئی۔ آپ نے اسے بزید کے پاس بطور تخذ بھیجے دیا۔

# مال غنیمت کے متعلق امیر المؤمنین کا ایک خاص تھم ہے

"اے بیتیجااس میم کے کپڑے یہاں مرکز میں میرے پاس بھیج دیا کروتا کدان کوغریب عوام کی ضروریات marfat.com

علامہ واقدی مُحطّهٔ لکھتے ہیں: جب مسلمانوں کی فوجیں مال غنیمت لے کر پائیں تو حضرت ابوعبیدہ بن جراح نظمُ نے اس فتح کی خوشخری اور حصول مال غنیمت کے متعلق حضرت عمر بن خطاب نظمُ کی خدمت میں رپورٹ بعیجی حضرت عمر بن خطاب نظمُ کی خدمت میں رپورٹ بعیجی حضرت عمر اللہ بن ولید نظمُ کی تعریف و تو صیف ان کا شکر بیاور قلعہ اُئی القدس کی مہم پر روائلی کے وفت جو انھوں نے تقریر کی تھی، وہ بھی تحریر کی اور ساتھ ہی حضرت عمر نظمُ کی خدمت میں سفارش اور درخواست کی کہ آپ اپنی طرف سے حضرت خالد بن ولید نظمُ کو براہ کرم چند کلمات تحسین تحریر فرمادیں۔

روایت ہے کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈگاٹٹ نے بیمکنؤب حضرت عمر فاروق ڈگاٹٹ کی طرف اس وقت لکھا جب آپ بادشاہ روم ہرقل اور بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے اور اس خط میں آپ نے بعض مسلمانوں کی امیرالمؤمنین کی خدمت میں بیدشکا بیت بھی لکھ کر بھیجی تھی کہ وہ شراب نوشی کرتے ہیں۔

## حضرت عمر دلائن کی بارگاہ میں مسلمانوں کی شکایت ہے

حضرت عاصم بن ذ ؤیب العامری والفی بیان کرتے ہیں کہ شام کی جنگ، فتح دمشق اور فتح غوطہ کی مہم سرکرنے والوں میں مکیں بھی موجود تھا، عرب کا جو وفد یمن سے یہاں آیا اس میں جو دیہاتی لوگ تھے، انھوں نے شراب کومباح سمجھ کرپینا شروع کر دیا۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح تلاظ کو یہ بہت نا گوارگزرا، عرب کے ایک نوجوان میرا عالب کمان ہے کہ وہ حضرت مراقہ بن عامر تلاظ سے ، انھوں نے اس کروہ سے مخاطب ہوکر کہا تھا: اے مسلمانوں کے گروہ! شراب نوشی کا طریقہ چپوڑ دو کیونکہ بینظ کو سے جاور گنا ہول کے کام اسے چینے کے بعد زیادہ ہوتے ہیں اور رسول اللہ مُلَائِمُ شراب چینے دو کیونکہ بینظ کو الے جاور گنا ہول کے کام اسے چینے کے بعد زیادہ ہوتے ہیں اور رسول اللہ مُلَائِمُ شراب چینے والے ، اس کو اٹھا کرلانے والے راحنت ہیسجے تھے۔

حضرت أسامه بن زیدلینی میشد نے زہری میشد سے اور وہ حید بن عبدالرحلٰ بن عوف ضانی میشد سے روایت کرتے ہیں، انھول نے بیان کیا ہے کہ میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح اللہ کے ساتھ شام میں تھا آپ نے حضرت مرفارت المقدی میں میں تھا آپ نے حضرت مرفارت المقدی میں میں جب در (کلیسا) قلعدانی القدی کی فتح کے متعلق مطاکعا تو اس میں جب در (کلیسا) قلعدانی القدی کی فتح کے متعلق مطاکعا تو اس میں جب در (کلیسا) قلعدانی القدی کی فتح کے متعلق مطاکعا تو اس میں جب در الملیسان المقدی کی مدشرے کوایے اور لازم کرلیا ہے۔ باتوں سے بیمی کلد کر بیجا تھا کہ بعض مسلمانوں نے شراب نوشی کر کے مدشرے کوایے اور لازم کرلیا ہے۔

رادی کہتے ہیں کہ جب میں بید طلے کر دینہ طیبہ بہنیا قر صورت مر فاروق اللا مجد نبوی شریف میں تحریف رکھتے ہے اور آ اللا مجد نبوی شریف میں تحریف میں تحریف میں معرمت مثان فی اللاء صورت علی اللاء صورت ملی اللاء صورت میں اللاء صورت میں اللاء صورت میں اللاء صورت میں اللاء معرمت میں نے مدا آ ب ملاء میں اللاء میں مسلم کے معالم کی مسلم کے معالم میں نے معالم کی معرمت الدیں میں مسلم میں مسلم میں مسلم کے معالم میں میں معالم میں مسلم کے معالم کے معالم میں مسلم کے معالم کے معالم میں مسلم کے معالم کے معالم کے معالم کے معالم کی معالم کے معالم کی معالم کے معالم کے

'' إِنَّ السُّكْرَانَ اِذَا سَكَرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرىٰ وَإِذَا افْتَرٰى فَعَلَيْهِ ثَمَانُوْنَ جَلْدَةً فَاجْلِدْ فِیْهِ ثَمَانِیْنَ جَلْدَةً ''

"شراب پینے والا جب نشہ میں ہوتا ہے تو بیہورہ کوئی کرتا ہے اور جب وہ بکتا ہے تو افتراء پردازی کرتا ہے اور جب دروغ کوئی کرنا ہے اور جب دروغ کوئی کرنے گئے تو اس کواس کوڑے مار نے لازم بیں ان کواس اس کوڑے لگاؤ۔" • بیس ان کواس اس کوڑے لگاؤ۔" • بیس کرتا ہے نے حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ کے نام درج ذیل مکتوب تحریر فرمایا:

#### حضرت عمر فاروق وللفؤكا مكتوب بنام حضرت ابوعبيده بن جراح وللفؤ

''امابعد! تمھارا خط ملا میں نے غور سے اسے ملاحظہ کیا گہی جن افراد نے شراب نوشی کی ہے ان پر اسّی اسّی کوڑے کی حد جاری کر دو، بخدا میں یہ جھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی اصلاح اور در تنگی صرف بخی اور فقر ہے ہی ہوسکتی ہے۔ ان لوگوں پر لا زم ہے کہ اپنے ارادوں اور نیتوں کو اچھا اور پاکیزہ کر لیس، رب چھتی آخیں دیکھ رہا ہے۔ اس کی عبادت کریں اس پر ایمان رکھیں اور اس کے شکر گزار بن کر رہیں، ان میں سے جو شخص دوبارہ شراب نوشی کا مرتکب پایا جائے اسے پھر اسّی دُر سے مار سے جا کیں اور اس پر حد شری قائم کی جائے۔'' عمامہ واقدی مُعَافِّ کی تھے ہیں: جب حضرت عمر بن خطاب نوائش کا یہ خط حضرت ابوعبیدہ بن جراح شائش کے پاس پہنچا اور آپ نے پڑھا تو لوگوں میں اعلان کر کے کہا کہ:

''اے مسلمانو! جس مخص پرشراب پینے کی وجہ سے حدواجب ہوئی ہے وہ خودکو پیش کر دے اور اللہ ﷺ کی بارگاہ میں تا ئب ہوکرخودکو یاک کرلے۔''

و موطاً اما ما لک میں صدیت پاک اس طرح ہے: ((اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِی الْخَمْرِ یَشْرَبُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ عَلِی بْنُ اَیْ عَلَی بُنُ اَیْ عَلَا اِنْ مَالِی اَلْ اَلْمَالِی اَلْمُ اِللَّهُ اِذَا شَرِبَ سَکَرَ وَإِذَا سَکَرَ هَذَی وَإِذَا هَذَی افْتَرْی اَوْ کَمَا قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ فِی اَیْ طَالِبِ نَا اَلْهُ عُمَرُ فِی الْمَحْمُو فَمَالِینَ فَالْبِ نَا اللَّهُ عَلَا لَا مَالِی اَللَّا اللَّهُ عَلَا لَا مَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه

چنانچہاس منادی اور اعلان پرلوگوں نے عمل کیا اور جس نے بھی شراب نوشی کی تھی خود کو مدشری کے نفاذ کے لئے پیش کر دیا اور اس پر صد جاری کر دی گئی۔

پھر حضرت ابوعبیدہ نٹائٹونے فرمایا: میں نے انطا کیہ کی طرف جانے کا پختہ ارادہ کرلیا ہے اور ہمارا ہدف قلب روم ہے اور جمیں اُمید ہے کہ اللہ ﷺ ہمارے ہاتھوں سے روم کو فتح فرمادے۔

تمام مسلمانوں نے کہا: چلئے جہال آپ جا ہے ہوں ہم آپ کے تالع فرمان ہیں۔مسلمانوں کا بیہ متفقہ جواب س کر حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹ کونہا بت مسرت اور خوشی ہوئی اور فرمایا:

کوچ کے لئے تیاری کمل کرلو، میں نے شمیں ساتھ لے کر طب ہے جانا ہے جب ہم طب کو فتح کرلیں مے تو پھر انشاء اللہ ﷺ انطا کیہ کا زُرخ کریں ہے۔

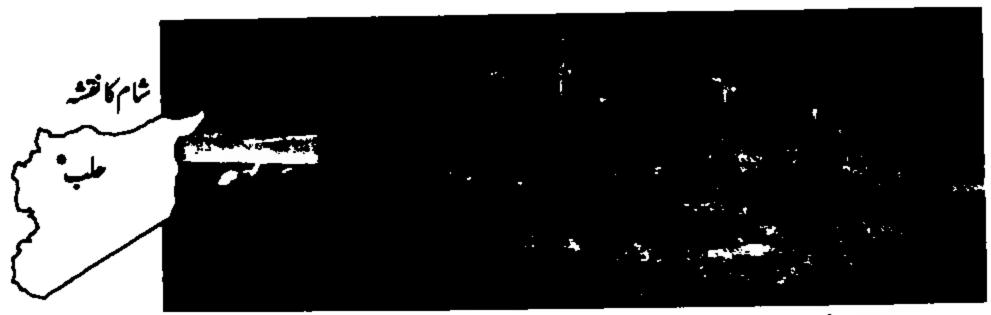

حلب كاقدى اور تاريخي قلعه

رادی کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے تیزی سے اپنا سامان تیار اور آلات حرب درست کرنا شروع کر دیئے اور فوراً تیار ہو گئے۔

#### ملمانوں کی ہے معرکہ کے لیے پیش قدی ہے

marfat.com

چنانچ حضرت خالد دلاللا''مقدمه الحیش'' بعنی فرنٹ پر شخے اور اسلامی لشکر کے بہادر جرنیلوں میں سے حضرت ضرار بن از ور ڈلالڈ، حضرت رافع بن عمیرہ طائی ڈلالڈ، حضرت مسیتب بن نجیبہ ڈلالڈ بھی حضرت خالد ڈلالڈ کے ساتھ تنے، دوسرے حضرات بھی کیے بعد دیگرے روانہ ہو گئے۔

حضرت ابوعبیدہ دلائڈ نے حضرت صفوان بن عامر اسلمی ڈاٹڈ کو پانچ سوسپاہی دے کر دمثل کی حفاظت کے لئے چھوڑ ااورخود بمن اورمصرکے کچھوکاہدوں کے ہمراولٹکراسلامی کے بیچھے پیچھے روانہ ہو گئے۔

علامه واقدى مُعَظِية لَكُفِي بِن

حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹو''بقاع'' اور''لیوہ'' کے راستہ سے محکے تنہے جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹو کومص جانے کے متعلق تھم جاری کیا اور فر مایا:

اے ابوسلیمان! اٹھواللہ ﷺ کی برکت اور مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے اور جاکراس قوم مشرک پر بیلی بن کر گرواور سرز مین ''عواصم وقلسر بین' پر ہلہ بول دواور اسے تاخت و تاراح کر کے رکھ دو، میں 'بعلبک' ، جارہا ہوں، اُمید ہے اللہ رب العزت اس کی فتح کو ہمارے لئے آسان اور مہل فرما دےگا۔

پھر آپ نے حضرت خالد اللظ کوالوداع کہا اور حضرت خالد بن ولید اللظ اپنے ساتھیوں کو لے کر حمص کی طرف روانہ ہو گئے اور امجی آپ 'بعلبک'' کی طرف جانے کے لئے تیار ہی ہوئے تھے کہ استنے میں'' والی جوسیہ'' آھیا وہ اسے ساتھ کچھ ہدیے اور تھا کف بھی لایا تھا۔اس نے آپ سے کہا:

اگرآپ دعزات جمع اور بعلبک کوفتح کر لیتے ہیں تو ہم بھی آپ کے ماتخت ہوجا کیں گے اور حصرت ابوعبیدہ دالین اسے جار ہزار درہم اور بچاس عددریشی کپڑوں کی سالاندادا لیکی کی شرط پر صلح کر لی سلے نامد مرتب ہونے کے بعد آپ اس سے چار ہزار درہم اور بچاس عددریشی کپڑوں کی سالاندادا لیکی کی شرط پر سلے کو نامد مرتب ہونے کے بعد آپ بعلبک کی طرف رواند ہو مجے ابھی آپ ''لیوہ'' سے بچھ ہی دور کئے ہونے کے کداوٹنی سوار نہایت سرعت اور تیزی سے آتا ہوا دکھائی دیا۔

#### حفرت عمر فاللظ كاخط ملنا

آپ تھ ہر محتے جب وہ ناقہ سوار آپ کے پاس پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت اُسامہ بن زید طائی دائٹو ہیں۔ آپ نے ان سے معلوم فر مایا: '' اُسامہ تم کھاں؟''

انعوں نے اونٹنی کو بٹھایا۔ آپ کو اور تمام مسلمانوں کوسلام کیا اور بتلایا کہ بٹس مدینہ منورہ سے آرہا ہوں اور ساتھ بھی حضرت عمر فاروق ٹلاٹٹ کا خط نکال کر پیش کیا۔ آپ نے اس کی میل تو ڑی اور کھول کر پڑھااس کامضمون بیتھا: martat.com

#### لا الم الأ الله محمد رسول الله

بسم الله الردمن الرديم

من عبدالله امير المومنين عمر بن الخطاب الى ابى عبيده امين الامة:

سلام عليك!

اما بعد فانى احمد الله الذى لا اله الاهو واصلى على نبيه اما بعد فلا مرد لقضاء الله وقدره ومن كتب في اللوح المحفوظ كافراً لا ايمان له وذلك الخ.....

امين الامة ابوعبيده ابن جراح! السلام عليم!

اما بعد! سب سے پہلے میں اس اللہ فائی کی تحریف کرتا ہوں جس کے سوا
کوئی عبادت کے لائی جیس اور میں اللہ فائی کے بی حضرت جمد خالفا پر
درود بھیجتا ہوں اما بعدا یا در کمو کہ اللہ فائی کے تکم اور قضا وقد رکوکوئی رد کرسکتا
ہے اور نہ ٹال سکتا ہے، جو محض لوح محفوظ میں کا فر لکھ دیا گیا ہے وہ بھی
ایمان جیس لاسکتا۔ یہاں ایک محض جبلہ بن اسلام ضمانی مع اپنے قبیلہ اور
قوم کے میرے پاس آیا میں نے ان کومہمان بنا کر رکھا اور ان کے ساتھ
امیا سلوک کیا، وہ تمام لوگ میرے ہاتھ پر اسلام تبول کر کے مطفہ اسلام
میں داخل ہو گئے جس سے جھے یوی فرحت ہوئی کہ اللہ جارک و تعالی نے
ان کے ذریعے سے اسلام کو تقویت بھی اور اسلام کا ہاز و مضبوط و معظم فر مایا
ہے یاتی پر دہ فیب میں جھے ہوئے مید اللہ فائی جانتا ہے جھے اس کا طم

یں تے کے لئے کہ معلمہ کیا ، جلد ہن اسم می دہاں کا بھا الناس نے استان سے معلمہ کی دہاں کا بھا الناس نے استان سے استان سے استان الناس کے استان کی دہاں کا بھا الناس کے استان کے استان کے استان کی دہاں کا بھا الناس کے استان کے استان کے استان کی دہاں کا بھا الناس کے استان کے استان کی دہاں کا بھا الناس کے استان کی دہاں کی دہاں کا بھا الناس کے استان کی دہاں کیا استان کی دہاں ک

بیت الله شریف کا سات مرتبه طواف کیا۔ طواف کے دوران بوفزارہ کے
ایک فض کا پاؤں اس کی جادر پرآ میاجس کی دجہ سے دہ سرک کر کندھوں
سے ینچ کر کئی جبلہ اس فض کی طرف متوجہ ہوا اور کہا: تیرا ستیاناس ہو! تو
نے اللہ کا کے حرم میں مجھے پر ہند کر دیا ہے۔

فزاری نے کہا اللہ گانگ کی تم ایس نے قصد آ ایسانہیں کیا محراس کے ہاوجود جلہ نے فزاری کے ایک زور کا تھیٹر رسید کیا جس سے اس کی ناک اور سامنے کے جاردانت ٹوٹ مجے۔

فزاری میرے پاس جلدی زیادتی کی شکایت لے کرآیا ہیں نے اسے کرفآر کرکے بیشی کا تھم دیا جب وہ بیش ہوا تو ہیں نے اس سے کہا کہ اپنے اسلامی بھائی کے تھیئر مارنے پر تھے کس بات نے آماوہ کیا؟ کہ تونے طمانچہ مارکراس کے سامنے کے چاردانت اوراس کی ناک تو ڈوالی۔ وہ کہنے لگا: اس نے میری چاوردانت اوراس کی ناک تو ڈوالی۔ وہ کہنے لگا: اس نے میری چاوردا پنے پاؤں کے بیچے لے کر کھول دی تھی اور اگر بیت اللہ کی حرمت کا پاس نہ ہوتا تو بخدا میں اسے قل کر دیتا۔ میں نے کہا کہ تونے خود ہی اپنے ظاف اقرار جرم کرلیا ہے اور اب دو ہی میں نے کہا کہ تونے خود ہی اپنے ظاف اقرار جرم کرلیا ہے اور اب دو ہی میں نے کہا کہ تونے خود ہی اپنے ظاف اقرار جرم کرلیا ہے اور اب دو ہی میں نے کہا کہ تونے خود ہی اپنے شاف اقرار جرم کرلیا ہے اور اب دو ہی

میں نے کہا کہ تونے خود ہی اینے خلاف اقرار جرم کرلیا ہے اور اب دو ہی صور تیں بیں یا تو وہ فزاری تخفیے معاف کر دے، بصورت ویکر تخصے سے اس کا قصاص لیا جائے گا۔

جبلہ کہنے لگا: تم مجھ سے قصاص او مے؟ حالاتکہ میں بادشاہ اور وہ ایک بازاری آ دی ہے! میں نے کہا کہ اسلام میں بادشاہ اور کدا دونوں برابر ہیں حقوق میں اسلام ان کے درمیان تغریق نہیں کرتا۔

ال نے کہا اے عرفیک ہے۔ آپ جھے کل تک کی مہلت دے دیجے کل جھے سے تھا کہ کیا تم کل تک کے جھے سے تھاص لے لیجے گا میں نے فزاری سے کہا کہ کیا تم کل تک کے لئے اس سے تھاص لینے کو چھوڑ سکتے ہو؟ اس نے کہا" ہاں" جب رات ہوگی تو وہ راتوں رات اپنے قبیلہ کو ساتھ شالے کر جانب شام قبیلہ کلب انطا کیہ کی طرف فرار ہو گیا۔

بھے اُمید ہے اللہ اللہ تھیں اس پر فتح عطا فرمائے گا تو تم محص میں پرداؤ کرنا دہاں سے دور نہ جانا ، اگر اہل محص تمعار برساتھ سلح پر آ اُڈہ ہوجائے بیں تو ان سے سلح کر لیٹا اور اگر وہ انکار کریں تو پھر ان سے جنگ کرواور انطا کیہ کی طرف اینے جاسان کھی کو پھوٹی کی ان کے سے آگاہ رکھیں عیسائیت کے پیروکار عربوں سے چوکنا رہو۔انگد کا آپ پراور آپ کے
تمام مسلمان ساتھیوں پر اپنی رحمت فرمائے اور شمیس خیر و برکت ہے
نواز ہے۔والسلام

#### ممس کی طرف پیش قدمی

علامہ واقدی بھالتہ کیسے ہیں: حضرت ابوعبیدہ بن جراح دیا تھا گئے کے پاس جب حضرت فاروق اعظم نظافہ کا خط پہنچا تو پہلے تو آپ نے اسے آہتہ آہتہ پڑھا اس کے بعد دوبارہ بلند آواز سے پڑھ کرتمام مسلمانوں کو سنایا۔ پھر آپ خود بھی حمص کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹ پہلے ہی ایک تہائی نشکر لے کر وہاں جعہ کے روز ماہ شوال 14 ہجری کو پہنچ صحنے ہتھے۔

بادشاه روم ہرقل کی طرف سے حمص کا وزیراعلیٰ ' تقیطا بن گرمس'' مقرر تھا تھرا تفاق بیہوا کہ جس دن حضرت خالد بن ولید جائشۂ حمص ہینچے اس دن لقیطا آنجہانی ہوگیا۔

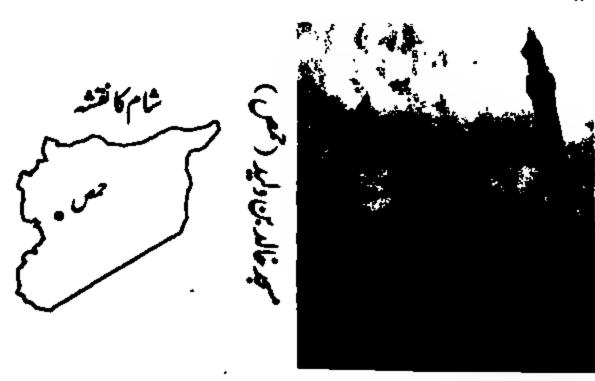

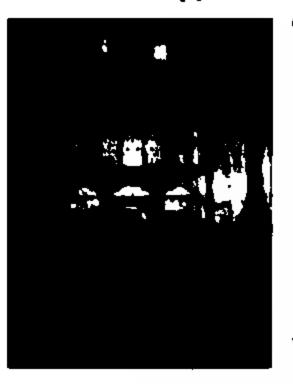

الل مس نے جب حضرت خالد اللہ کا الفکر دیکھا تو وہ بزے مرکزی کئید میں اکھے ہو کے اور ان کے بطریق (سرداراعظم) نے اجہاع سے خاطب ہوکر کہا: آپ کومطوم ہے کہ شاہ روم کی طرف سے نامزد بطریق معظم کا انقال ہو چکا ہے اور بادشاہ کو اس بات کی اطلاع نہیں ہے کہ عربوں نے ہم پر چڑھائی کر دی ہے، نہ ہمیں اس کی ویکی اطلاع تھی اور ہم یہ موج ہمی نہیں سکتے ہے کہ بدلوگ جوسیداور بعلیک کو فق کرنے ہے تل ہماری طرف باش قدی کر ہے۔ بیسب کی جہاری تو قعات کے باکل بر عمل اور بھا اس کی موج ہوا ہے، ایسی صورت ہی اگر ہم نے جگل بر عمل اور خلاف واقع کیا ہم ہوا ہے، ایسی صورت ہی اگر ہم نے جگل کرنے کا قصد کیا اور بادشاہ روم سے مدد کے لئے عمل کو کر اور اس کے دور کی اور میں اور جا اور کی موج ہیں ہم کر جو بی ہماری اور کا قصد کیا اور بادشاہ روم سے مدد کے لئے عمل کو کر جو بی اور بادشاہ روم سے مدد کے لئے عمل کو کر اور کی گئے ہی تھی۔

دینگے اور دوسری بات ریہ ہے کہ تمعارے پاس کھانے چینے کی اشیاء کا کوئی قابل ذکر ذخیرہ موجود نہیں ہے کہ جس پر انحصار کرکے تم قلعہ بندا درمحصور ہوکر مقابلہ کرسکو۔

نوگوں نے پوچھا کہ پھراے سردار! آپ اس کاحل بتا تیں کہ ایک صورت میں اب ہمیں کیا پالیسی اختیار کرنی جاہے؟

### اہل جمس کا ملح نامہ لکھنے کے لیے مشورہ م

اس نے کہا: میرامثورہ بہ ہے کہ مسلمانوں سے ان کی شرائط کے مطابق ملح کرلواور جو پہی ہی وہ مطالبات پیش کریں بلاچون و چرا اسے تبول کرلواور ان کو وہ دے کر کہدو کہ ہم تمعارے تالع ہیں اور ہم جنگ نہیں چاہتے اور یہ می ان سے کہدوا گرتم حلب اور قشرین کو فتح کر کے بادشاہ کی فوجوں کو فکست سے دوچار کر دو تو ہم بھی خود بخو دتمعارے بضد ہیں آ جا کیں گردے گی اور واپس چلی جائے گی تو پھر بضد ہیں آ جا کیں گے۔ جب مسلمانوں کی فوج ہمارے علاقوں سے انخلاء شروع کردے گی اور واپس چلی جائے گی تو پھر ہم بادشاہ ہرقل سے سفیر بھی کرفوج طلب کرلیں گے جو ہماری تفاظت اور ڈیفنس کے لئے کافی ہواور یہاں کا انتظام سیاست رواں دواں رکھنے کے لئے بادشاہ سے درخواست کریں گے کہ اپنے شاہی خاندان کے کسی فرد کو یا اپنے حاجوں ہیں سے کسی شخص کو تھی کا گورز مقرد کردیں نیز تمھارے پاس اس وقت تک غلہ اور سامان بھی وافر مقدار ہیں میسر ہو چکا ہوگا پھران سے جنگ کا بھی مزا آ ہے گا اور ڈٹ کرلایں گے۔

قوم نے اس سردار کی گفتگوکوز مٹنی حقائق کے مطابق اور حق وصواب کے عین موافق ہونے کی وجہ سے بہت پہند کیا اور اس کی رائے کی تصدیق کر دی اور کہا کہ ہم تمھاری رائے اور تدبیر کی تخسین کرتے ہیں اور آپ اس پرعمل درآ مد کریں۔ہم آپ کے ساتھ ہیں۔

چنانچاس سردار نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح داللہ کی خدمت میں جا الیقا نامی فض کو جو اُن کے ہاں بہت معزز اور محترم تفاصلے کے نمائندہ بنا کر بھیجا۔" جا تلیقا" نے آ کر حضرت ابوعبیدہ بن جراح داللہ سے کے متعلق ندا کرات کے اور سردار نے اس کو جو با تیں سمجھائی تھیں ان کے مطابق آپ سے بات چیت کی۔ ان با توں میں ایک یہ بھی تھی کہ مسلمان محص سے اپنی فوجوں کو نکال کر حلب بقسر بن ، حواصم اور انطا کیہ کی طرف لے جا کیں ، اس پر بھی اس نے آپ سے بات کی۔

## الملِمُص سے ملح

حضرت ابوعبیدہ نظافت نے اسے منظور کر لیا (اور ان کی آزادی وخود عثاری پر شب خون نبیں مارا) اور اہل حمص سے سالاندوں ہزار دینار، دوسوریشی کیڑوں پر ملے کر ان ان کا کہ ان ان کا کا ان کا کہ ان کا کہ کا بنداء ماہ کہتے ہیں کہ جب سلح نامہ کمل ہو گیا تو اہل تھی کے تجارت پیٹر اوک مسلمانوں کے نشکر کی طرف نظے مسلمانوں کے خیارت پیٹر اوک مسلمانوں کے نشکر کی طرف نظے مسلمانوں کی صاف کوئی اور کشاوہ دلی سے اچھا تاثر لیا اور نفع بھی خوب کمایا۔

## بلادعواصم اورمعرات کی جانب روانگی

علامہ واقدی میں تھا ہے۔ تھے ہیں: حضرت ابوعبیدہ ٹاٹاٹؤ نے حضرت خالد بن ولید ٹاٹٹؤ کو بلایا اور انھیں جار ہزار سواروں پرمشمال کشکر جس میں قبیلہ کم ، جذام ، کندہ ، کہلان ، سنبس ، بہان ، طی اورخولان کے آ دمی شامل ہتھے، دیے کرفر مایا:

"اے ابوسلیمان ڈٹاٹٹ ہم بیٹکر لے کر طلب کے قریب واقع شہر"معرات" کا قصد کرلواور"عواصم" کے شہروں پر بلہ بول دو، ان شہروں کو ٹنے کرنے کے بعد انھیں قدموں واپس یہاں بلٹ آ دَاور و إن اپنے جاسوس مقرر کرآ وَ تا كدو مسمیس وہاں کی خبریں فرانہم کرتے رہیں اور اس پرنظر رکھنا كہ آیا ان کا کوئی دوسرے ملک سے حمایتی اور اتحادی ہے یا نہیں؟ جوان کی مدد کو آسکتا ہو۔"

حضرت خالد دلالٹونے لیک کہا اور پرچم اسلام ہاتھ میں لیا حسب ذیل جنگی ترانداور رجزیدا شعار پڑھتے ہوئے فوج کے آگے آگے چلے جارہے تھے:

- مجمع شم ہاللہ ﷺ کی جو تمام جہانوں کا بادشاہ اور بڑی عظمت والا ہے۔
- کے میں نے اس کا پرچم ہاتھ میں لیا ہے اور میں اس کو اٹھانے کا اہل اور حق دار بھی ہوں کیونکہ میں بومخروم خاعمان کا روشن ستارہ ہول۔
- اور (میں اسلام کا پرچم کیوں نہ اٹھاؤں کہ) میں احد کریم نظاف کا صحابی ہوں اور میں ہر شیر کی طرح چا ہوں اور میں ہر شیر کی طرح چا ہوں الکہ الکی بایں ہمہ میں کی محمنڈ میں جتلا ہوکرایا نہیں کہدرہا ہوں بلکہ جھے اللہ فیل کے فعنل پر بحروسہ ہے اوراس سے دعا کرتا ہوں کہ) اے پروردگارومالک! جھے رومیوں سے اور نے بحر نے کی تو فیق ارزانی فرما۔

## بلادِموامم کی <del>فق</del>

کے دیہاتوں کے لوگوں کو قیدی بناتے اوران کے اموال کو غنیمت بناتے آگے بڑھتے چلے مجے۔ جب غنیمت کے اموال بہت زیادہ جمع ہو گئے اور قید یوں کی کثرت ہوگئی تو حضرت خالد ڈٹاٹٹ، حضرت ابوعبیدہ ٹٹاٹٹ کی طرف واپس لوٹ آئے، آپ قیدیوں کی کثرت اور اموال غنیمت کی بہتات وفراوانی کود کھے کر بہت خوش ہوئے۔

ت ہے ان چیزوں کا ابھی معائنہ کر بی رہے تھے کہ آپ نے بہت زیادہ شور سنا اور تھبیر وہلیل کے نعروں کی آ وازوں سے فضا کونج اٹھی تو آپ نے پوچھا:

"اے ابوسلیمان بیا تنازیادہ شورکس کا ہے اور میکون لوگ ہیں؟"

حضرت خالد والنظر نے کہا: اے امیر! بید مصعب بن محارب یشکری ہیں، ان کو ہیں نے پرچم اسلامی ہا ندھ کر دیا اور پانچ سویمنی سواروں کا کمانڈ رمقرر کر کے ارض عواصم پر حملے کے لئے بھیجا تھا۔ انھوں نے اس علاقہ کو فتح کر لیا ہے اور اب بیقید یوں اور بہت سارے غنیمت کے مال کے ساتھ پلٹے ہیں۔ حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹ نے ان کا استقبال کیا اور آپ نے دیکھا کہ ان کے ہمراہ ایک بہت بڑا ریوڑ بکر یوں، بیلوں اور گھوڑوں کا چلا آ رہا ہے اور گھوڑوں پر مرد، عورتیں اور بچے سوار ہیں اور انھوں نے چنے و پکار شروع کررگھی ہے۔

آ پان کی طرف متوجہ ہوئے یہ کفار جورسیوں سے جکڑے ہوئے تتے اپل وعیال کی گرفتاری ، مال کے لٹ جانے اورا پی بستیوں اور شہروں کے بر با د ہوجانے پر آ ہ بکا کررہے تھے۔

آپ نے اپنے ترجمان سے جو ہمہ وفت آپ کے ساتھ رہتا تھا، فرمایا کہ ان سے کہو کہ روتے کیوں ہودین اسلام میں داخل ہوکر امان کیوں ساصل نہیں کر لیتے تا کہ تمھاری جان و مال اور اہل وعیال ہماری حفاظت اور ذمہ داری میں آکراسی طرح محفوظ ہوجا کیں جس طرح دوسرے مسلمانوں کے محفوظ اور مامون ومصون ہوتے ہیں۔

ترجمان نے جب ان سے یہ بات کہی تو انھوں نے جواب میں کہا: اے امیر! ہم لوگ آپ سے بہت دور دراز علاقے میں رہنے والے میں آپ لوگوں کی خبریں تو ہمیں ملتی رہتی تھیں لیکن میر تو ہمارے خیال وگمان میں بھی نہ تھا کہ آپ ہمارے علاقے تک بھی پہنچ جاؤ مے پس اسی بے خبری کے عالم میں آپ کے ان سپاہیوں نے اچا تک ہم پر چڑھائی کردی اور ہمارے اموال لوٹ لئے ، ہمارے ہیوی بچوں کوقیدی بنالیا اور ہمیں رسیوں میں جکڑ کر یہاں ہا تک لائے ہیں۔

#### قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک

علامہ واقدی مُونِدہ کھتے ہیں: یہ قیدی چارسوافراد کے لگ بھک ہوں گے جو بلادعوامم سے گرفآر ہوکر یہاں پہنچے سے حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ نے ان قید بول سے فرمایا کہ اگر ہم تم لوگوں پراحسان کرتے ہوئے قید سے آزاد کر دیتے ہیں اور تمعارے بچے واپس لوٹا دیتے ہیں تو کیاتم ہمارے مطبع اور یا تجت ہو کہ جزیداور خراج اداکرنے پردامنی ہو؟

انھوں نے کہا: آپ بس ہمیں رہا کردیں ہم آپ کی ہرشرط مانے کے لئے تیار ہیں۔

اس کے بعد حضرت ابوعبیدہ نگائیڈرؤ سائے مسلمین کی طرف متوجہ ہوئے اوران سے آپ نے بیفر مایا کہ اے لوگو!

میری ذاتی رائے تو بیہ ہے کہ میں اس قوم کوتل سے امان دے دول اوران کے اموال اوران کے بیوی بچے ان کے سپر دکر دول ، اس صورت میں وہ ہمارے ماتحت اور زیر تھم ہول گے ، زمین کا شت اور شہروں کو آباد کریں گے اور ہم ان سے جزیدا ور خراج وصول کرتے رہیں گے لیکن چونکہ میں تمعارے مشورہ کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا اس لئے تمعاری رائے لیمی ضروری تھی ، ابتی میا ہونی جائے ؟

تمام قائدین اسلام اور رؤسائے فوج نے متفقہ طور پر کہا کہ اے امیر! آپ نے جو فیصلہ فر مایا ہے ہم آپ کی رائے سے کمل اتفاق کرتے اور آپ کی رائے کی تصویب و تائید کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی بہتری اور بھلائی کے لئے آپ جو اقدام بھی کریئے ہم اس میں آپ کا ساتھ دینگے، اس کام میں بھی آپ بھتے ہیں کہ مسلمانوں کا بھلا ہے اور اٹھیں نفع پہنچ سکتا ہے تو بلا جھجک اور بغیر کسی قتم کے تامل کے آپ وہ کام کرگزریں۔

چنانچہ آپ نے حضرت عمر فاروق ڈاٹٹؤ کے تھم کے مطابق جوانھوں نے لکھ کر آپ کی طرف بھیجا تھا کہ چار وینار فی کس سالانہ کے حساب سے مقرر کر کے ان کے نام پنتے رجسٹر میں درج کر لئے اوراس کے بعد ان سب کور ہا کر دیا اور ان کا مال اور جانور وغیرہ بھی انھیں واپس لوٹا دیئے اوران کو واپس اپنے شہروں اور بستیوں میں چلے جانے کا تھم دے دیا اور وہ لوگ اپنے وطنوں کی طرف واپس چلے گئے۔





# فتح قنسرين

#### قتسرین کے وفد کی حضرت ابوعبیدہ خالفؤے سے ملاقات ہے

اللِ عواصم اورا اللِ تنسرین کو جب بیخر پینچی کہ جو حضرت ابوعبیدہ ٹٹاٹٹ کی خدمت میں آتا ہے آپ اس کوامان دے دیتے ہیں تو انھوں نے بھی چاہا کہ اپنے لئے حضرت ابوعبیدہ ٹٹاٹٹ سے امان حاصل کرلیں چنانچے انھوں نے متفقہ طور پر بیہ فیصلہ کیا کہ اپنے گورنر کو نہ بتلایا جائے اور اس کے علم میں بیہ بات لائے بغیر بی امان کا پروانہ حاصل کرلیا جائے اور اس مقصد کے لئے انھوں نے اپنا اپنچی اور نمائندہ آپ کی خدمت میں بھیجا۔

علامه واقدى مُؤلفه لكصة بين:

بَرُقُل بادشاہ کی طرف سے قشرین اور عواصم میں جو''لوقا''نامی ایک گور نرمقررتھا، وہ نہایت بخت گیرآ دمی تھا، لوگوں کے دل میں اس کا بہت خوف اور ڈرتھا گور نرلوقا حاکم حلب اور اس کی سلطنت سے دشنی رکھتا تھا۔ ہرقل نے ان دونوں گورنروں کو اپنے دربار میں بلاکران سے مشورہ طلب کیا تھا کہ ان عربوں کے متعلق تمھاری کیا رائے ہے؟ تو ان دونوں نے جواب دیا تھا کہ:

"اے بادشاہ! ہم جنگ کے بغیر عربوں کو اپنا ملک سپر دنیں کر سکتے جب تک ان کے ساتھ ہماری ٹھیک ٹھاک ٹر بھیڑنہیں ہوجاتی یوں ہی آ رام سے سونے کی طشتری میں رکھ کرہم اپنا ملک ان عربوں کو تو پیش کرنے سے رہے! پنجہ آزمائی ہوگی پھر جو جیتے گا دیکھ لیاجائے گا۔"

بادشاہ نے ان سے دعدہ کیا کہ میں تمعاری مدد کے لئے یہاں بھی لٹکر بھیج دونگا اور بیددونوں اس کے منتظر تھے اور ان میں سے ہرایک کے پاس دس دس بزار کے اپنے لٹکر بھی تنے مگروہ ایک مقام پر جمتع نہ تھے۔

کورنز تعمرین کا پی قوم سے خطاب

اے بنواصفر!اوراے عبادا کمیے! تمھاری کیارائے ہے، مجھےان عربوں کے معاملہ میں کیا کرنا چاہئے؟ کیونکہ بیاوگ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں اور انھوں نے ہمارے شہروں کو گویا فلتح کرلیا ہے جبیبا کہ انھوں نے دوسرے شہر فلتح کر لئے ہیں۔

#### اس پراہلِ قسرین نے کہا:

اے سردار! ہمیں یے خبر پینی ہے کہ یے کرب وفا داراورصاحب فرمدلوگ ہیں اورانھوں نے شام کے اکثر شہروں کو فق کرلیا ہے جو شخص ان کے مقابلہ کو آیا اوران سے برسر پریکار ہوا اسے انھوں نے تہدین کے دیا اور یا اُسے اوراس کے بوی بچوں کو قید کر کے اپنا غلام بنالیالیکن جو شخص ان کی امان میں داخل ہو گیا اوران کے زیر فرمان آ گیا اسے انھوں نے اس کے شہر میں برقر ارر ہے دیا اوراسے جان و مال اور ہر طرح کا شخط دیا اور وہ کسی بھی شم کی ظلم وزیادتی سے محفوظ ہو گیا، اس کے شہر میں برقر ارر ہے دیا اوراسے جان و مال اور ہر طرح کا شخط دیا اور وہ کسی بھی قتم کی ظلم وزیادتی سے محفوظ ہو گیا، اس لئے ہماری سوچی جبی رائے بہی ہے کہ ہم بھی ان سے ساتھ کر لیس اور اپنی جانوں اور اپنی بھی گئے ہیں اور جس سے بھی مردار نے کہا: بلا شبرتم نے اچھا اور عین صواب مشورہ دیا ہے کیونکہ عرب جہاں کہیں بھی گئے ہیں اور جس سے بھی ان کی جنگ ہوئی ہے وہ فتی یاب ہوں یہاں کی جنگ ہوئی ہو نئے دو اچا عک معاہدہ کر رہا ہوں یہاں تک کہ ہرقل بادشاہ کی طرف سے ہمارے پاس فوجی کمک کے طور پرکافی مقدار میں لشکر پینی جا کیں پر چھاپہ مارکران کا قلع قبع کر دیا گئے ایس کے اوران کا اپنے شہروں سے نام ونشان منا کررکھ دیں گے۔

لوگوں نے کہا: جو آپ کے ذہن میں ہے سیجئے ہم آپ کا ساتھ دیں گے پھر اگر چہ وقتی صلح کے لئے تمام اہل قئسرین اورسردار کا ایک نقطہ پراتفاق رائے ہو گیالیکن ان کے دلوں میں غداری اور مکروفریب کامنصوبہ تھا۔

### مورزقنسرین کاملے کے لیے قاصد بھیجنا کے

امابعد! اے گروہ عرب! ہمارا شہر نہایت محفوظ ہے، آبادی بہت زیادہ ہے کھانے پینے کی اشیاء اور ہرتم کے سامان کی فرادانی ہے یہاں کسی چزی قلت نہیں ہے، اگرتم چالیس سال تک بھی محاصرہ کرکے ہمارے سروں پر مقیم رہو پھر بھی ہم پر غالب نہیں ہوسکو گے، ہرقل بادشاہ نے تحارے مقابلہ کی خاطر خلیج کی سرحد سے لے کر'' رومۃ الکبریٰ'' تک تمام ریاستوں سے فوج طلب کر لی ہے، بیں اپنا نمائندہ تمحاری طرف بھیج رہا ہوں، بیں چاہتا ہوں کہ ایک سال کی مدت کے لئے تمحارے ساتھ امن محاہدہ ہو چاہتا ہوں کہ ایک سال کی مدت کے لئے تمحارے ساتھ امن محاہدہ ہو جائے، سکی نامہ پر دستخط کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان شہروں بیں اقتد ارکس جائے، سکی نامہ پر دستخط کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان شہروں بیں اقتد ارکس کو حاصل ہوتا ہے آئندہ کا محاملہ اس کے مطابق طے کیا جائے گا۔ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے اور تمحارے درمیان کشرول بائن قائم ہو جائی جو بائی جبی واضح رہے کہ ہم یہ معاہدہ اس اور مصالحت ہرقل بادشاہ کو مطابع کے بیں اور اس سے اس امر کو مختی رکھنا چاہتے ہیں اگر بختی راحد خور بادشاہ کو ہماری اس مصالحت کی خبر پید چل کی تو وہ ہمیں قل کرا دے ہرقل بادشاہ کو ہماری اس مصالحت کی خبر پید چل کی تو وہ ہمیں قل کرا دے ہرقل بادشاہ کو ہماری اس مصالحت کی خبر پید چل کی تو وہ ہمیں قل کرا دے ہرقل بادشاہ کو ہماری اس مصالحت کی خبر پید چل کی تو وہ ہمیں قل کرا دے گا۔ والسلام!

خط کسے کے بعداس نے اصطر کو ایک عمدہ پوٹاک زیب تن کرائی اور اپنی سواری کا نچراس کو عطا کیا اور دس غلاموں کو محافظ اور پروٹوکول کے لئے ساتھ روانہ کیا۔ اصطر سز طے کر کے جب جمع پہنچا تو اس وقت جعزت ابوعبیدہ بن جراح تناظ عمر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اصطر وہاں کھڑا ہو کرمسلمانوں کا بیٹل و کھٹارہا جب انھوں نے نماز کمل کر کے سلام پھیرا تو اس نے قریب یاوری اور اس کے ساتھیوں کو و کھ کر جان مجلے کہ یہ کی کا، فرستادہ ہے۔ چنا نچے حضرت عبداللہ بن ربیعہ ناٹھا تھ کراس یا دری کے قریب آئے اور اس سے دریا ہے فرمایا کہ آپ کون ہیں؟

حضرت عبدالرحمن بن ابی بحرصد بق والمهاورسامنے دوسرے حضرات محابہ کرام وی فقار ونق افروز بینے، پادری نے آپ کو سجدہ کرنا جا ہاتو حضرت ابوعبیدہ بڑاللانے اسے مجدہ کرنے سے روکا اور فرمایا: ہم سب ایک الله الله کے بندے ہیں پھرہم میں ہے بعض شقی لینی بد بخت ہیں اور بعض سعید لینی نیک بخت ہیں، جوشتی اور بد بخت ہیں وہ جہنم میں جائیں سے جس میں وہ گدھے کی طرح آواز نکالیں مے اور پڑے چیختے چلاتے رہیں مے اور جوسعیداور نیک بخت ہیں وہ جنت میں واظل ہوں سے اور ہمیشہ کے لئے اس میں رہیں ہے۔

اصطحر چپ جاپ آپ کی با تیں سنتار ہااور اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ آپ کی تفتکوین کرنہا بہت متعجب تھا۔ حضرت خالد ر النوائيز نے ذرا زور سے اس كو بلايا اور يوں فرمايا او جوان! تو كون ہے؟ تحفيے كس نے يهال بهيجا ہے اور كس كام كے لئے تو آيا ہے؟

اصطحر نے کہا: آپ قوم کے امیر ہیں؟

حضرت خالد جلائظ نے فرمایا: نہیں، میں تو ایک عام آ دمی ہوں اور حضرت ابوعبیدہ جلائظ کی طرف اشارہ کرکے فرمایا

اصطحر نے کہا میں والئ قنسرین کا فرستادہ ہوں اور اس کا پیغام لے کرحاضر ہوا ہوں۔ پھراس نے ایک خط نکال کر حضرت ابوعبیدہ ڈاٹنؤ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اس سے وہ خط لیا اورمسلمانوں کے سامنے پڑھ کر اٹھیں سنایا۔ حضرت خالد والمؤلظ نے جب اس خط میں ان کے شہر کی تعریف اس کی آبادی کی کثرت اور سامان عیش وعشرت کی فراوانی اور افراط کا ذکر سنا نیز ہرقل بادشاہ کے لشکر سے مسلمانوں کے ڈرانے اور دھمکی دینے والی بات سی تو اپنے سرمبارک کو جَنبش دی اور سر ہلاتے ہوئے فرمایا:

اے امیر! مجھے تم ہے اس ذات اقدس کی جواپنی مدد ونصرت کے ساتھ ہمیں تقویت عطا فرمانے والا ہے اور جس نے اپنے فضل وکرم سے جمیں حضرت محم مصطفیٰ مُلائیزُم کی اُمت میں پیدا فرمایا اور آپ کا اُمتی بنایا! آپ یفین فرما نیس کہ بینط ایک ایسے مخص کی طرف ہے آیا ہے جو سلح کرنانہیں جابتا وہ محض ہمیں دھوکا دینا جابتا ہے اور اس کی اس درخواست کا بالکل جواب نہ دیں اور اس کی ملح کی اپل کومستر دفر ما دیں اور اس کے خلاف کشکر کشی کر کے اس پرفوری حملہ كرديں۔رسول الله مَالِيْنِ كى رسالت حضرت ابو بكرصديق والثيّؤ كى بيعت اور حضرت عمر والثيّؤ كى امارت كے حق كى فتم ہم اُ ہے اور اس کے تمام شہروالوں کومسلمانوں کے لئے غنیمت بنادیں سے اور کوئی سرکشی کی جراکت نہیں کرےگا۔

حضرت ابوعبيده والمنظ في ابوسليمان! ذرا توقف كرو، الله الله المان في بريركي كومطلع نبيل فرمايا بادر بندوں کے دلوں کے راز وہی جانتا ہے۔اب انھوں نے جمیں صلح کی دعوت دی ہے، باقی ان کے دل کے احوال کاعلم خدا ی بہتر جانا ہے ہم اس کے مکلف نہیں ہے۔ marfat.com

### حضرت خالد دلائن کی رائے اور قاصد ہے گفتگو

حضرت خالد بن دلید نظفظ نے کہا اے امیر! آپ ان سے ہمیشہ کی ملح کی بات کریں اگروہ مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، در نہ انھیں ان کے حال پر چھوڑ دیں اور ہم انشاء اللہ ﷺ ان کے لئے کافی و وافی ہیں۔

راوی کہتے ہیں کہ اصطحر حضرت خالد ٹاٹٹٹا کا کلام س رہا تھا اور آ پکی ذکاوت وزیر کی، روشن دہاغی اور فصاحت و بلاغت پرمتعجب بھی ہور ہا تھا اور آپ کے کلام سے چونکہ مردا تکی، شجاعت اور شدت متر شح ہوری تھی اس لئے وہ آپ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا:

ا بسردار! آپ کااسم گرامی کیا ہے؟ اور آپ اہل عرب میں کس لقب سے مشہور ہیں؟ ہمیں یہ خبر پینی ہے کہ آپ حضرات کے ساتھ بعض ایسے مردان میدان بھی آئے ہوئے ہیں جو شجاعت و بہادری اور شدت وسخت میری میں ایک متازمقام اور نام رکھتے ہیں۔

آپ نے فرمایا: میں ایک بہادر جنگجو، خدا کی تکوار جو خدا کے دشمنوں اور اس کے ساتھ شریک تھہرانے والوں کی کھو پڑیوں کو پھاڑنے والی ہےاور کفروصلالت کومٹانے والا بطل حریت سپاہی'' خالد بن ولید مخز ومی'' ہوں۔

اصطحر نے کہا: یہ جھے پہلے بی معلوم ہو چکا ہے کہ آپ بہت بہادراور شجاع ہیں جھے جق میے کی تہم! ہیں نے جب آپ کا چرہ دیکھا تو اس وقت پچپان گیا تھا کہ آپ ہی ' خالد بن ولید' ششیر خدا ہیں اور آپ کا کلام من کرتو اور بھی یقین پختہ ہوگیا۔ آپ کے متعلق ہمیں اس قتم کی خبریں پہنچتی رہی ہیں کہ آپ نہایت زیرک، مضبوط تن، بہادراور جنگہو آ دی ہیں۔ اس طرح ساتھ ہمیں یہ بھی خبریں پہنچتی رہی ہیں کہ آپ کی قوم اور آ دی نہایت اچھی سرت و کروار کے مالک اور قول کے سپے طبیعت کے زم عادت کے نیک اور حسن سلوک سے پیش آ نے والے ہیں اور جو شخص یا جماعت آپ کو قول کے سپے طبیعت کے زم عادت کے نیک اور حسن سلوک سے پیش آ نے والے ہیں اور جو شخص یا جماعت آپ کو اور پڑھائی کر دے ال پر برائی کو برد پاری اور شریفا نداور کر بھانہ معاشرے والا برتاؤ کر نے والے ہیں اور پھر ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ لوگ دو، آپ رحم اور شفقت کر نے والی اُمت کے افراد ہو کیونکہ آپ کا من نے عاضر بیں اور پی بی تھم آپ کے پاس اس لئے عاضر بیں نم آپ کے ساتھ امن معاہدہ کے فوا ہمش مند ہیں گین نمی نہ تھا کہ نہ تھا من معاہدہ کے فوا ہمش مند ہیں گین نہی نہ تھا من معاہدہ کے خوا ہمش مند ہیں گین آپ نے ہماتھ امن معاہدہ کے فوا ہمش مند ہیں گین آپ نے ہماری ورخواست کو مستر دکر دیا ہے۔

کی عبارت اور مضمون سے صاف معلوم ہور ہا ہے کہ بظاہرتم صلح کا ارادہ کررہے ہوگر در پردہ دھوکہ اور فراڈ کرنے کا تمعارا منعوبہ ہے جس کوتمعارے خط ہے ہم نے بھانپ لیا ہے کہ صلح کی حالت میں اگر ہرقل بادشاہ کالشکرتمعاری مدد کو پہنچ کیا اور تم نے خود کو غالب اور ہمیں مغلوب خود کو طافت وراور ہمیں کمزور پایا تو سب سے پہلے تم ہی ہمارے مقابلے میں آجاؤ کے ، اور اگر ہماری قوت اور غلبہ رہا تو اس صورت میں تم ان ریاستوں کی طرف بھاگ جاؤ کے جو ہمارے ماتحت اور زیر فرمان نہیں ہیں۔

### صلح نامه برفریقین کی رضامندی

اس لئے اگر تو صلح کا خواہش مند ہے تو ہم اس صورت میں تیرے ساتھ صلح کرنے پر آ مادہ ہو سکتے ہیں کہ تو اس بات کا ہمارے ساتھ عہد کر کہ جب تک سال کمل نہیں ہوجا تا اس وقت تک ہم کسی بھی صورت میں تمھارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ اگر سال کے دوران میں ہرقل کا کوئی لشکر آ بھی جائے تو ہمیں تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ لاز ما جنگ کرنا ہوگی لیکن ایس صورت میں تم میں سے جو شخص بھی شہر کے اندر رہ قل کی فوج کے ساتھ مل کر ہمارے مقابلہ کوئی لیکن ایس کے ساتھ ہماری سلح بدستور قائم رہے گی اور اس کے ساتھ ہم کوئی تعرض نہیں کریں گے لیکن اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کرنی ہے تو ابھی بتاؤ تا کہ ہم تمھارے ساتھ اس دجل وفریب کی فضا میں صلح ہی نہ کریں۔

اصطحر نے کہا: مجھے آپ کی بیشرط قبول ہے آپ ایک صلح نامہ تحریر کر کے مجھے دے دیں۔حضرت خالد ناٹائڈ نے حضرت ابوعبیدہ ناٹلڈ امیر لشکر سے کہا: اے امیر! آپ ایک عہد نامہ لکھ کراسے دے دیں جس کی ابتداء ماہ ذالحجہ (ایک نسخہ میں ذوالقعدہ ہے) 14 ہجری سے ہوگی اور اس صلح کی کل مدت ایک سال بحر ہوگی چنانچہ آپ نے اس طرح کیا اور عہدنامہ مرتب فرما دیا۔

#### بطور حد بندی ہرقل بادشاہ کا مجسمہ نصب کرنا

جس وقت حضرت ابوعبيده بن جراح اللط صلح نامة تحريفر ما يحكية اصطح نے كها:

سردار! ہمارے ملک کی حدمتین اور معلوم ہے اور ہمارا ہسایہ ملک "حلب" ہے اس کی حدیمی معلوم و معین ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں آ پ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان اور روم کے درمیان کوئی نشان اور علامت مقرد کر دیں تا کہ جب آ پ کے ساتھی "حلب" پرحملہ آ ور ہوں اور وہاں قل و غارت گری کرنے جا کیں تو وہ ہماری سرحدوں کے اندر تجاوز کرکے نہمی آ کیں اور انھیں معلوم ہوجائے کہ بیقسرین کی سرحدہ اس طرح ہم لوگ آ پ کے ساتھیوں کی دراندازی سے محفوظ رہیں گے۔

marfat.com

آپ نے فرمایا: تو نے اچھی تبویز پیش کی ہے۔ میں ایک آ دمی تمعارے ساتھ بھیج دیتا ہوں اور وہ مدمقرر کرا مگا۔

اصطحر نے کہا: آپ میرے ساتھ کسی کو نہ جیجیں بلکہ بیام ہم خود بی کرلیں مے۔ہم ہرقل کا ایک مجسمہ بنا کر ایک مینار پراسے نصب کردیں مے جب آپ کے ساتھی اس نشان کو دیکھیں مے اس مجسمہ ہے آمے تجاوز نہ کریں۔ آپ نے فرمایا: چلیں! اچھا ایسا ہی کرلیں۔

یہ کہہ کرآپ نے وہ سکے نامہاسے عطافر ما دیا اور اس کے ساتھ ہی آپ نے تمام مسلمانوں میں اور ہالخصوص عارت کرنے والے اصحاب میں منادی کرادی کہ:

"جوشخص اس ستون کودیکھے جس پر ہرقل کا مجسمہ نصب ہے اس سے آگے تجاوز نہ کرے اور نہ اندر کھس کر کسی پر جوشخص اس ست آگے تجاوز نہ کرے اور نہ اندر کھس کر کسی پر زیادتی کری اور اپنے حملوں کو محد ودر کھیں اور تم میں سے جو حاضر ہیں وہ یہ بات اپنے ایسے ساتھیوں تک بھی پہنچا ویں جواس وقت یہاں موجود نہیں ہیں۔"

اس کے بعد اصطحر والی قئسرین کے پاس والی لوٹ آیا اور وہ عہد نامہ اس کو پیش کر دیا اور حضرت خالد بن ولید خالفہ اور خالفہ اس کے بعد اصطحر والی قئسرین نے اس پرخوشی اور فرحت کا اظہار کیا ولید خالفہ اور اس کے مابین جو مکالمہ ہوا اس سے بھی اسے آگاہ کر دیا۔ والی قئسرین نے اس پرخوشی اور فرحت کا اظہار کیا اور پھراس نے ہرقل بادشاہ کا ایک مجسمہ تیار کرا کے ایک بلندستون پر اسے نصب کرا دیا جو اس طرح بنا ہوا تھا کہ گویا وہ تخت حکومت پر جیٹھا ہوا ہے۔

علامہ واقدی مینید لکھتے ہیں: اس کے بعد مسلمان حلب، عمق اور انطا کیہ کے علاقوں میں تو برابر جیلے کرتے اور غارت کرتے رہے لیکن قشرین اور عواصم وحاضر کی حدود کے قریب بھی نہیں جاتے تھے اور اس ستون کے قریب بھی نہیں جاتے تھے جس پر ہرقل بادشاہ کا مجسمہ نصب کیا ہوا تھا۔

عمر بن عبدالعزیز مینظی سالم بن قیس مینظی وہ اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے وہ حضرت سعید بن عبادہ ناتی سے دو اپنے دادا سے وہ حضرت سعید بن عبادہ ناتی سے دو ایت کرتے ہیں۔ انعول نے بیان کیا کہ اہل قشرین اور الحاضر کے باشندوں سے مسلمانوں کی مسلم چار ہزاد شاہی د ینار، ایک سواد قیہ چا ندی، ایک ہزار حلب کے بنے ہوئے کپڑوں اور ایک ہزاروس غلہ پر ہوئی تھی۔

عامر بن رفاعہ میلی کہتے ہیں کہ میں نے معزت معاذ بن جبل عالی سے بھی ای طرح سنا ہے مگروہ چارسووس فلہ کا آکر کرتے ہیں۔

### برقل بادشاه کے جممدی آنکھ پھوٹ جانے کا اتفاقی واقعہ

علامه واقدی مکله حضرت ملتس بن مامر والاسے روایت کرتے ہیں: marfat.com انھوں نے بیان کیا کہ ایک دن ہم غارت گری کے لئے گئے ہوئے تھے کہ اتفا قامیری نظر ایک ستون پر پڑی جس پر ہرقل کی تصویر بنی ہوئی تھی ہمیں بید کھے کر تعجب ہوا۔ ہم نے اس ستون کے گرد چکر لگایا اور ہم دراصل اپنے گھوڑوں کے ساتھ میدان میں گھڑدوڑ کی گیم کررہے تنے اور ان کو کر وفر گلی کی ٹریننگ دینے میں مشغول تنے اور حضرت ابوجندل اور حضرت سبیل بن عمرو ڈوائٹ تیرا ندازی کررہے تنے اور ہم میدان میں کھیل بازی کررہے تنے حضرت ابوجندل ڈوائٹ کے ہاتھ میں بڑا نیزہ تھا، وہ اپنے گھوڑ سے پرسوار جب مجممہ کے قریب سے گزرے تو غیراز ادی طور پران کے نیزہ سے مجممہ کے قریب سے گزرے تو غیراز ادی طور پران کے نیزہ سے مجممہ کی آ تھے پھوٹ گئی۔ ایسانھوں نے دانستہ اور عمد آئیس کیا تھا۔

قسرین کے رومی سپاہی اور غلام اس مجسمہ کی حفاظت پر مامور تضان میں سے بعض نے جاکر بطریق لیعنی گورمر قسرین کے پاس اس کی شکایت کی اور اس بارے میں بات کی والٹی قسرین تو پینجرسن کر بہت برافر وخنہ ہوا

### معاملے کی شخفیق کے لیے قاصد کا آنا

اس نے اپ بعض مصاحبین کوسونے کی صلیب دی اور اس کے ساتھ ایک سوشہسوار جورومی فوج کے سرکردہ آدمی متحان کا دستہ سپرد کیا جنھوں نے رکیٹی کپڑے پہنے ہوئے تتے اور کمر میں چکے باندھے ہوئے تتے پھر اس نے اصطحر پادری کو بلاکر اس سے کہا کہ ان کے ساتھ تم دوبارہ امیر عرب کے پاس جاؤ اور اس سے کہوتم لوگوں نے ہمارے ساتھ پادری کو بلاکر اس سے کہوتم لوگوں نے ہمارے ساتھ پادری کی باور اپنے عہد کو پورانہیں کیا اور جوغداری اور عہد شکنی کرتا ہے ذکیل ہوتا ہے۔

اصطحر نے صلیب پکڑی اور ایک سو (100) سواروں کے دستہ کے ہمراہ چل دیا۔ یہاں تک کہ وہ حضرت ابوعبیدہ ڈاٹٹؤ کے پاس پہنچ گیا۔مسلمانوں نے جب اسے صلیب کو بلند کئے ہوئے دیکھا تو تیزی سے اس کی طرف دوڑے اوراس کوسرگوں کردیا۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح والٹیؤ بھی ایک دم اٹھے اور ان کا استقبال کیا اور پوچھا کہتم کون ہو؟ اصطحر نے کہا میں والٹی قئسرین کا نمائندہ ہوں۔انھوں نے آپ کے پاس مجھے اپنا قاصد بنا کر بھیجا ہے میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ لوگوں نے غداری کی ہے اور عہد کو تو ڑا ہے۔

مرسومادوڑانا اور پر پیچے کومٹ کر پر یک دم آ کے یو مرکزا کرنے (مرتز انا اور پر پیچے کومٹ کر پر یک ومٹ کر پر کر ا

حضرت ابوعبیدہ نگاتھ نے فرمایا: مجھے رسول اللہ مالگائی کے حق کی تئم ہے! مجھے اس کے متعلق معلوم نہیں ہے اور میں ابھی اس کی تختیق کرتا ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر آپ نے لفتکر عرب میں منادی کرائی کہ اے اہل عرب! جس فض نے اس مجسمہ کی آ تھے پھوڑی ہو مجھے اس کی اطلاع دے۔

حضرت الوجندل بن سبیل بن عمرو تفاقظ نے عرض کی بیقسور مجھ سے صادر ہوا ہے لیکن میں نے قصداً ایمانہیں کیا۔
بہر حال اس کی تلافی جس طرح بھی ہوسکتی ہواس کے لئے میں حاضر ہوں۔حضرت الوعبیدہ تفاقظ نے اصطحر سے فرمایا کہ
واقعی میرے آدمی سے بیکام ضرور ہوا ہے لیکن اس نے دانستہ طور پر ایسانہیں کیا۔ابتم بتاؤ کہ تمعارا کیا مطالبہ ہے تاکہ
اس کا تدارک کیا جاسکے؟

### بطور قصاص مسلمانوں کے امتحان کے لیے سخت شرط رکھنا ہے

رومی عیسائیوں نے کہا کہ ہم صرف اس صورت میں راضی ہوں کے کہ جس طرح تمعارے آ دمی نے ہمارے ہادشاہ کی آ تھے پھوڑی ہے ہم صرف اس صورت میں راضی ہوں کے کہ جس طرح تمعارے آ دمی نے ہمارے بادشاہ کی آ تھے پھوڑ دیں اس سے دراصل ان کا مقصود مسلمانوں کا امتحان لینا تھا کہ مسلمان اسے عہداور ذمہ کو پورا کرنے میں کہاں تک وفادار ہوتے ہیں اور کتنا عہد کا پاس رکھتے ہیں!

حضرت ابوعبیدہ نگافٹ نے فرمایا: اس کے لئے میں حاضر ہوں۔ آپ لوگ میری آ کھ پھوڑ کر اپنا قصاص لے لیں جس طرح میرے آ دی نے تمعارے بادشاہ کے مجمد کی آ کھ پھوڑ کی تھی آ پ بھی آ کھ پھوڑ کر بدلہ چکا لیں۔ انھوں نے کہا ہم اس پر راضی نہیں ہوں گے ہم اس وقت راضی ہوں گے جب تمعارے اس بادشاہ کی آ کھ پھوڑیں گے جو تمام عرب کا والی اور تمعارا سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ حضرت ابوعبیدہ نگافٹ نے فرمایا بیٹک ہمارے بادشاہ کی آ کھالی گئ کر دی منہیں وہ اس سے بہت بلندو بالاشان والی اور محفوظ ترین ہے۔

علامہ واقدی مینید کیسے ہیں: مسلمانوں نے جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم ناٹھ کا چھم مبارک کے متعلق ایسے نا پاک کلمات اور حمتا فانہ الفاظ سے تو انھیں سخت خضب آیا اور وہ بحڑک الحے اور الن حمتا خوں کے متعلق میں میں ایسے اور ان کی زبانیں کدی ہے تھی لینے کا ارادہ کر لیا، محر حضرت ابوعبیدہ ناٹھ نے ان کومنے فرہا ویا۔ مسلمانوں نے کہا: ہم اِسے اہام، امیر المومنین خلیفہ رسول اللہ مالیا پر اپنی جانوں کوفد ااور قربان کردیکے اور ان کی شان میں کوئی مستاخی کا کلہ نیس میں سکتے۔

اصلح (پادری) نے جب مبلالوں کے جذبات اور اپنے ساتھوں کوان کے آل کردینے کے ارادہ کود کھاتھ کئے اور دیا کے ارادہ کود کھاتھ کئے اور اپنے ساتھوں کوان کے آل کردینے کے ارادہ کود کھاتھ کے ہوڑ تا ہیں تھا بلکہ ہم ان کی ایک تسویر اور مورتی بھا کا جہ ہوڑ تا ہیں تھا بلکہ ہم ان کی ایک تسویر اور مورتی بھا کہ ہودی ہے اور ستون پر نسب کر کے جانے میں کہ جس طرح تھا دے اور ستون پر نسب کر کے جانے میں کہ جس طرح تھا دے اور ستون پر نسب کر کے جانے میں کہ جس طرح تھا دے اور ساتھ کے اور شاہ کے جسمہ اور مورتی کی آ کھی کا تھی کی تھی کے تھی کا تھی کی کا تھی کی کا تھی کی کے تھی کی کا تھی کا تھی کا تھی کا تھی کا تھی کے تھی کا تھی کا تھی کی کا تھی کا تھی کا تھی کی کے تھی کی کی کی کی کی کی کی کے تھی کی کا تھی کا تھی کی کا تھی کی کی کا تھی کی کا تھی کی کا تھی کی کا تھی کا تھی کی کا تھی کا تھی کا تھی کا تھی کی کا تھی کی کا تھی کی کا تھی کا تھی کا تھی کی کا تھی کی کا تھی کی کا تھی کا تھی کا تھی کا تھی کی کا تھی کا تھی کی کا تھی کا تھی کا تھی کا تھی کا تھی کی کا تھی کی کا تھی کا تھی کا تھی کا تھی کا ت

#### مسلمانون كاشرط قبول كرلينا

مسلمانوں نے کہا: ہمارے آ دمی اور ساتھی نے تو قصداً ایسانہیں کیا تھا وہ تو اتفاقاً ان کا نیزہ لگا اور مجسمہ کی آ کھ پھوٹ گئی محرتم ایسانعل عمداً اور قصداً کرنا چاہتے ہو جو کہ انصاف کے تقاضا کے خلاف اور سزا میں مساوات و برابری کے منافی ہے اور زیادتی ہے۔

اس پرحفرت ابوعبیدہ بن جراح دوائڈ نے فر مایا مسلمانو! چلوچھوڑ و بات فتم کرواگر بیلوگ میری نضویر کے ساتھ ایسا کرکے راضی ہوجاتے ہیں تو میں ان کے اس مطالبہ کومنظور کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری طرف عہد فکنی کی نسبت کی جائے اور لوگ با تیں کریں کہ مسلمانوں نے عہد کرکے اس کو پورانہیں کیا اور انھوں نے عہد فکنی اور غداری کی ہے۔ کی جائے اور لوگ با تیں کریں کہ مسلمانوں معلوم ہوتے ہیں پھر آپ نے رومیوں کواس بات کی اجازت و بدی۔

علامہ داقدی مُولِی کھتے ہیں: رومیوں نے حضرت ابوعبیدہ نگاؤٹا کا ایک مجسمہ تیار کرکے اس کوستون پر نصب کیا ،
کانچ کی دوآ تکھیں بنا نیں اور ان کے ایک سپاہی نے غصہ کی حالت میں آ مے بودھ کر اس مجسمہ پر نیزہ مارا اور اس کی
آ تکھ پھوڑ دی۔ اصطحر بیدکارنا مہ انجام دینے کے بعد دالئی قشر بین کے پاس واپس آ میا اور اسے ساری کارروائی کی
آرپورٹ پیش کردی۔ والٹی قشر بین نے بریافٹ لینے کے بعد اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا: ''انہی باتوں سے وہ لوگ اپنے عزائم میں کامیاب ہوتے ہیں۔''

### حضرت عمر والثنؤ كاحضرت ابوعبيده والثنؤك ليے خط

کے جو سے تھے اور آپ کا بیں کی میں اپنی چھاؤٹی قائم کئے ہوئے تھے اور آپ کا بیں کیپ یہیں تھا اور اس مقام سے آپ دا کیں با کیں کے علاقوں پر چھاپہ ماراور گور بلا جنگ جاری رکھے ہوئے تھے۔ آپ قلم بن کے ساتھ مسلم کے معاہدہ کی مدت جو ایک سال بحر طے پائی تھی ، کے فتم ہونے کا انظار کررہے تھے تا کہ اس کے بعد جنگ کی کارروائی شروع کی جائے اور فوج آگے بردھے ادھر حضرت عمر فاروق ڈاٹٹ نے جب محسوس فرمایا کہ کافی مدت سے حضرت ابوعبیدہ ڈاٹٹ کی طرف سے کوئی چھی اور نہ فتح کی کوئی خوشخری پنجی ہے تو ان کو یہ بات بجیب گئی اور طرح طربح کے گمان فرمایا کہ شاید ابوعبیدہ ڈاٹٹ کی طرف سے کوئی چھی اور نہ فتح کی کوئی خوشخری پنجی ہے تو ان کو یہ بات بجیب گئی اور طرح طربح کے گمان فرمایا کہ شاید ابوعبیدہ ڈاٹٹ کے اندر ہز دلی نے راہ پالی ہے اور وہ جہاد کو شرک کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ چنا نچہ آپ نے حضرت ابوعبیدہ ٹاٹٹ کے نام ایک خط مبارک تحریر فرمایا جس کا مضمون حسب ذیل تھا۔

ترک کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ چنا نچہ آپ نے حضرت ابوعبیدہ ٹاٹٹ کے نام ایک خط مبارک تحریر فرمایا جس کا مضمون حسب ذیل تھا۔

#### بسم اللو الرصون ألرديم

بندہ خدا عمر بن خطاب امیر المؤمنین کی طرف سے بنام ایمن الامت
ابوعبیدہ بن جراح ہوائی السلام علیکہ!

یس اس اللہ کھنی کی حرکرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود برق (موجود) نہیں اور یس اس کے نبی محرم بڑائی پرصلوۃ وسلام پر دھتا ہوں اور ہس شمیں اللہ کھنی سے ڈرتے رہے اوراس کی نافر مائی سے بچتے رہے کا تھم دیتا ہوں اور مستمیں من محموں من کروں کا کہم کہیں ان لوگوں یس سے نہ ہو جانا جن کے متعلق اللہ کھنی نے اپنی کتاب میں قرآن کھیم میں ارشاوفر مایا ہے کہ:

﴿ قُلْ إِنْ کَانَ اَبَآ اَوْ کُمْ وَ اَبْنَآ وَ کُمْ وَ اِنْحَوا اُنْکُمْ ہے۔

ورتیں اور تمارک باپ اور تماری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا عربی راور سے اور تمارک کی دول کے مکان یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راول کی راہ بی اور تمارے بیند کے مکان یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ بی راور نے نے زیادہ بیاری ہوں تو راست دیکھو بیاں تک کہ

جب یہ خط حضرت ابوعبیدہ بن جراح ان الله کو طا اور آپ نے مسلمانوں کو پڑھ کرسٹایا تو وہ بچھ گئے کہ امیر المؤمنین انگانگا نے انھیں جہاد پر برا پیجنۃ کیا ہے۔ حضرت ابوعبیدہ ان اللہ تقسر بین کے ساتھ مصالحت کرنے پر نادم ہوئے اور آپ کے ساتھ مصالحت کرنے پر نادم ہوئے اور آپ کے ساتھی مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی ایسانہ تھا جو حضرت عمر المالئ کے اس خطاکوس کررویا نہ ہو۔

الله اینانکم لائے اور الله فاستوں کوراہ بیں ویتا۔ " 🗗

حضرت ابوعبیدہ ڈٹائٹ سے مرض کیا گیا کہ اے امیر! آپ جہاد سے ریٹائرڈ کیوں ہو گئے ہیں؟ چلیں اہل تقمر کئا سے تو ہم سلح کر بچلے ہیں اور اب سال بحر تک ان سے تعرض میں کر سکتے ان کو چھوڑیں لیکن حلب اور انعا کیہ کوتو ہم ہدف بنا سکتے ہیں اپڑوا ان پر افتکا کشر کے اور اہل قشر کی بنا سکتے ہیں اپڑوا ان پر افتکا کشر کے اور اہل قشر کی اور اہل قشر کی کے ساتھ معاہدہ اس کی مدت می قریب الافتیام ہے ہی تحور اجرمہ یاتی رہ کیا ہے پھران کو بھی و کھولیا جائے گا۔



# مسلمانوں کی جانب حلب روائلی

حضرت ابوعبیدہ بن جراح ثالث نے حلب کی طرف چلنے کا عزم کرلیا اور اس مقصد کے لئے آپ نے ایک پرچم حضرت مصعب بن محارب ثالث کو اور دوسرا پرچم حضرت سہبل بن عمر ثالث کو بائدھ کرعنایت فرمایا اور مقدمہ الحیش (ہر اول دستہ فرنٹ کور) کی کمانڈ حضرت عیاض بن غانم اشعری ثالث کوسونی اور ان کے پیچے یعنی قلب میں (سنٹرل کمانڈ کے لئے) سیف اللہ حضرت خالد بن ولید ٹالٹ کومقرر کیا اور سب کے پیچے خود بھی روانہ ہو گئے۔

### راسته میں رستن، حماۃ اور شیرز والول سے امن معاہدہ کرنا

جب فوج ''الرستن الرس' میں پنجی تو انھوں نے آپ سے ملح کی درخواست کی جے آپ نے منظور کرتے ہوئے ان سے مصالحت کر لی اس کے بعد آپ نے فوج کو' حماۃ'' کی جانب پیش قدمی کا تھم دیا اور جب' حماۃ'' آئے تو اہل حماۃ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ ان کے رببان یا دری صاحبان اور ذہبی پیشوا بھی اور بشپ فیش چیش سے جنھوں نے اپنے ہاتھوں میں''انجیل مقدس' کے لینے اٹھائے ہوئے سے، امن کے خواستگار ہوئے اور ان کے بیش سے جنھوں نے آگے آپ نے جب انھیں دیکھا تو ان کے لئے تھم کے اور ان سے فرمایا کہ آپ لوگ کیا جائے ہیں؟

انعوں نے کہا کہ ہم ملح چاہتے ہیں اور پُرامن طریقے سے محمارے ماتحت ذی بن کر زندگی گزاریں مے بلکہ تم

ہمیں اپنی قوم سے بھی زیادہ محبوب ہو۔حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹا نے ان کے ساتھ مصالحت کر نی اور سلح نامہ تحریر کر کے ان

کے سپر دفرہا دیا اور ذمہ داری کی دستاویز ات ان کو لکھ دیں اور ان کی ورخواست کے مطابق ایک آ دی کو یہاں اپنا نائب
مقرر کر کے خود ''شیرز'' کے شہر کی جا ب چل دیئے۔ جب آپ شیرز بی انزے تو وہاں کے باشدوں نے آپ کا
استقبال کیا اور آپ نے ان سے بھی مصالحت کر لی، آپ نے ان سے بی چھا: کیا شمیس روم کے سرمش برقل باوشاہ کی
کی خبر کینی ہے؟

انموں نے جواب دیا کہ ہاں اس کے متعلق ہم نے سناہے کہ ہمر مین کے گورز نے اس کو علاکھا اور اس سے الماد کے لئے فوج طلب کی اور اپنی مدود هرت کے لئے بکارا تھا جس براس نے چیارین ایکم طسائی جو بوحسان کا سردار Tharfat.com سمیت اس کے ہمراہ ہے بیتمام فوجیں، جمر حدید (لوہے والے بل) کے پاس آ کرانزی ہیں اور وہاں پڑاؤ ڈالا ہے۔ اے امیر! آپ ان سے خوب ہوشیار رہیں۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح الکٹنانے بیمن کرفر مایا:

"حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ. "

دد جمیں اللہ بی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کام بنانے والا ہے۔

#### پیش قدمی کے لیے مسلمانوں کا مشورہ کے

حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ شیرز میں اقامت گزین ہو مجے اور آپ جیران اور متذبذب ہے بھی سوچنے طب کی طرف پیش قدی کروں اور بھی خیال کرتے کہ انطا کیہ کی طرف جانا چاہئے پھر آپ نے مسلمانوں کومشورہ کے لئے اپنے پاس بلایا اور فر مایا: اے لوگو! جھے بی خبر پنجی ہے کہ والتی قلمرین نے ہول بادشاہ کو کمک کے لئے لکھا ہے اور اس سے مدد کے لئے فوج طلب کی ہے میں جھتا ہوں کہ اس نے بید ہمارے ساتھ غداری کی ہے اور خفیہ طور پر ہم سے سازش اور کمر و فریب کی چال چال جا ہے اب آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟

حضرت فالدین ولید والفی نے کہا: اے امیر! کیا یس نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ اس کے کلام سے مراور دھوکہ فیک رہا ہے۔ حضرت ابوعبیدہ والفی نے فرمایا: ابوسلیمان! فدا ہمارے ساتھ ہے انشاء اللہ کا کروفریب ہم پرنہیں چل سکے گا یہ کروفریب اسے بہت مہنگا پڑے گا، اللہ کا کا کا کا کہ وفریب اور دھوکہ کے معاملہ کوخوب و کیمنے والا ہے اور اس کی سراقدرت کی طرف سے ان کوئل کررہے گی اور ان کا کرانہی پرلوث آئے گا۔ انشاء اللہ العزیز!

مسلمانوں نےمشورہ دیتے ہوئے عرض کیا: اے امیر! آپ قشرین اورعواصم کومردست رہنے دیں، حلب اور انطا کیہ پرلشکرشی کریں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔

علامه واقدى مُطلق كلصة بين:

الل تقسرين سے جوايک سال کے لئے معاہدہ امن ہوا تھااس کے پورا ہونے میں ابھی تقريباً ایک ماہ ہاتی رہتا تھا اور آپ ان سے عہد فکنی کر کے اس دوران حملہ کرنے کو جائز خيال نہيں کرتے تھے اور اس لئے انظار کر رہے تھے کہ معاہدہ کی مدت گزرجائے تو جہاد کی ابتداء اہل قشرین ہی سے کی جائے۔

کہتے ہیں عربوں کے غلام زیمون، انار اور دوسرے پھل دار درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر ایندھن کے لئے اس کہتے ہیں عربوں کے فلام زیمون، انار اور دوسرے پھل دار درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر ایندھن کے لئے اس کے تنے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح نگاٹائے جب بید یکھا تو آپ نے اس کو سخت ناپند فرمایا اور آپ نے ان marfat.com

الله التم الحاكمين كاخوف كروبيتم لوكول نے اللہ ﷺ في زين بيل كيا فساداور تخريب كارى شروع كردى ہے۔خدا كا خوف كروتم كچل دار درخت اجاڑرہے ہو!

غلاموں نے عرض کی: اے امیر! جلانے کی لکڑیاں ہمارے نظراور چھاؤٹی سے بہت زیادہ دور ہیں اس لئے ہم ایندھن کے لئے قریب کے جنگلات اور باغات سے لکڑیاں کاٹ کراور درخت اکھاڑکر کام چلارہ ہیں آپ نے فرمایا:
لیکن جو درخت پھل دار ہیں اور یا ایسی فصل باڑی جو کھانے کے کام آنے والی ہواس کو ایندھن کے طور پر جلانے کے لئے میں نہ کسی آزاد کو اجازت دوں گا اور نہ کسی غلام کو اس کے کاشنے کی اجازت ہے۔ اگر آج کے بعد کسی نے پھل دار درخت یافصل باڑی کو اجازنے کی کوشش کی تو اسے سخت سزا ملے گی۔ غلام بی جھم س کر ڈر مجھے اور آئندہ کے لیے دور دور کے جنگلات اور جزیروں سے لکڑیاں لانے گئے۔

### حضرت سعید دانش کے غلام پر حملہ کا واقعہ

حضرت سعید بن عامر بڑا تھی فرماتے ہیں: میرے پاس ایک نہایت شریف النسب غلام تھااس کا نام بھی تھا وہ میرے ساتھ متعدد جنگوں اور معرکوں ہیں شریک رہ چکا تھا اور لڑنے ہیں بڑاتی دار اور بہادر واقع ہوا تھااس کی عادت تھی کہ جب وہ لکڑیاں کا شخ جاتا یا تاخت و تاراح کے مشن پر لکا تو اپنے رفقاء سے بہت آ گے لکل جاتا اور ان سے الگ تعلک ہوجاتا اور ڈرتا نہیں تھا اور دو بدولڑائی لڑنے کا تو وہ بہت اچھا ماہر تھا۔ ایک روز جب وہ شیرز کے مقام پر اپنے دوسرے ساتھیوں کے ہمراہ لکڑیاں کا شے جنگل کی طرف کیا ہوا تھا تو اس نے معمول کے ظاف والی آنے ہیں کائی زیادہ تاخیر کردیا تھا در کرے کہتے ہیں میں (سعید بن عامر) گھوڑے پر سوار ہوکر اسے ڈھونڈ نے چل لکلا۔ ابھی ہیں اسے تلاش بی کردہا تھا کہ اچھے دور سے کوئی فض دکھائی دیا، ہیں اس کی طرف بڑھا تو میرا وہی غلام تھا اس کا سرزخی تھا اور چرہ لولہا ان کہ اچا تک جمے دور سے کوئی فض دکھائی دیا، ہیں اس کی طرف بڑھا تو میرا وہی غلام تھا اس کا سرزخی تھا اور چرہ لولہا ان کے اور اس خیا تھا اور پورے بدن پرخون ہی خون جما ہوا تھا اور لڑکھڑا تا اور افٹاں خیز ان صالت ہیں آرہا تھا ہیں نے اس کے بیاس بھنچ کر یو تھا:

اے مجمع تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو یکس حالت میں ہے؟ تیرے پیچے کون لگا ہوا ہے؟

میں نے یو جھا کہ کون قوم اور کیے لوگ؟

اس نے کہا: میرے آقا! قصہ بہ ہوا کہ میں غلاموں کی ایک جماعت کے ساتھ جنگل سے کٹریاں کا شخ گیا تھا ہم جنگل میں ذرا دورنکل محے ، بکھر محے۔ ابھی واپس بلٹنے کا میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچا تک ہزار گھڑ سواروں کا ایک رسالہ جس کے تمام سپاہی عرب تھان کی گردنوں میں سونے چا عمری کی صلیبیں لٹک رہی تھیں اور نیز ہے رکابوں میں رکھے ہوئے سے ہمیں نظر آیا جب انھوں نے ہمیں دیکھا تو تیزی سے ہماری طرف لیکھا ورہمیں گھیرے میں لے لیا اور ہمیں قبل کرنے کا ارادہ کیا۔

میں نے اپنے ساتھوں سے کہا: تم بھی ان سے فکرا جاؤ اور ان پر جملہ کر دو میر بے ساتھی کہنے سکیے تم تو پاگل ہو کن کے ساتھ تو ہمیں جنگ کا کہہ رہا ہے؟ اس پور بے نشکر کے ساتھ لڑنے کی ہم میں بھلا طاقت اور سکت ہو سکتی ہے؟ اب ہمار سے سامنے نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم خود کو ان کی اسیری میں دے دیں اور گرفآری پیش کر دیں کیونکہ قل اور ہلاک ہونے سے بہر حال قیدی ہونا ہکی مصیبت ہے۔ میں نے کہا: خداکی تتم! میں تو بھی خود کو اسکے سپر دنہیں کروں کا جن ہوتا ہوں تو بیشک ہوجاؤں مگر لڑے بھڑے بغیر خود گرفتاری نہیں دے سکتا۔

میرے ساتھیوں نے جب میرے عزم اور مردا کی کو دیکھا تو وہ دلیر ہو گئے اور مقابلے کے لئے تیار ہو گئے ہیں پھر
کیا تھا ہم دشمن پرٹوٹ پڑے اور ان کوکاٹ کاٹ کر پھینکٹا شروع کر دیا گر ظاہر ہے کہ کب تک وہ پورے ہزار اور ہم کل
ہیں آ دی تھے کرتے کرتے انھوں نے ہمارے مجاہدوں کوشہید کر دیا اور دس کو زندہ گرفتار کرلیا۔ میرا زخم چونکہ بہت گہرا
اور کاری شم کا لگا تھا اور میں خون میں لت بت ہوکر گر گیا تھا جس سے انھوں نے جھے مردہ تصور کرلیا اور جب وہ چلے گئے
تو جیسے تیے ہوا اٹھ کر گرتا پڑتا ادھر چلا آیا باتی میری حالت آپ اپنی آئھوں سے دیکھورے ہیں۔

### حضرت سعید دانشهٔ کی گرفتاری

حضرت سعید نظافظ فرماتے ہیں: میں نے ان کو با آواز بلند جواب دیا اور کہا میں نبی مخار حضرت محمصطفیٰ نظافی کی جماعت کا ایک فرداور رکن ہوں ان میں سے ایک کا فرمیری طرف جھیٹا اور قل کے ارادہ سے میرے سر پر تلوار بلندی تو میں نے تلوار بلند کر ہے اور کے تیراستیاناس ہو بد بخت تم اپنی ہی قوم کے آدی کو قل کرنا جا ہتا ہے بیان کراس نے کہا تمعاراتعلق کس برادری ہے ہے؟

میں نے جواب دیا کہ میں خزرج کی شریف اور معزز قوم سے تعلق رکھتا ہوں، یہ سنتے بی اس نے وار روک لیا اور کہ کیا اور کہنے لگامسے کی نتم تم ہمارے سردار جبلہ بن ایم کومطلوب ہووہ تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔

میں نے پوچھا: جبلہ مجھے کیے جانا ہے جی کہاس نے مجھے بلایا ہو؟

اس نے کہا: وہ دراصل ایک یمنی آ دی کو جو تھ ( انٹائیل) کے انسار وصحابہ میں ہو بلاتا ہے پھر کہنے نگا اگرتم اپنی خوشی سے چلتے ہوتو ٹھیک ہے ور نہ میں زہر دی بھی شخصیں لے جاسکتا ہوں میں اس کے ساتھ آ رام سے چل دیا اور میرا غلام بھی میرے ہمراہ تھا ہم ایک کثیر التعداد فوج اور ایک عظیم لشکر کے قریب جا پہنچ جن کے پاس اچھا خاصا سامان تھا اور کھانے پہنے کی اشیاء کے ڈھیر گلے ہوئے تھے۔ جھنڈے نصب تھے اور صلیبیں او ٹجی کر رکھی تھیں میں برابر اس جماعت کے ساتھ چلنا گیا یہاں تک کہ جبلہ بن اسپم کے شاہی خیمہ تک بھی گیا۔ کیا و بھتا ہوں کہ وہ ایک زریں کری پر بیٹھا ہوا ہے۔ ساتھ چلنا گیا یہاں تک کہ جبلہ بن اسپم کے شاہی خیمہ تک بھی گیا۔ کیا و بھتا ہوں کہ وہ ایک زریں کری پر بیٹھا ہوا ہے۔ ریٹی و بیان کے لباس میں ملبوس ہے جس کے اعر دیتی موتوں کا جزاؤ کیا ہوا ہے اور کیڑوں کے اور ٹھا تھی مزین باریک جائی دار پوشاک زیب تن کر رکھی ہے اور گلے میں یا قوت کے ہیرے والی صلیب نظار کی ہے اور ٹھا تھی باتھ سے بیٹھا ہوا ہے۔ میں جب اس کے روبر و جاکر کھڑا ہوا تو اس نے سرا ٹھاکر جھے سے پوچھا: تم عرب کے من ملک سے تعلق رکھتے ہو؟

یں نے کہا ہیں یمنی ہوں اس نے کہا یمن کے کس قبیلہ ہے ہو؟ ہیں نے کہا: ہیں حارثہ بن تطبہ بن عمر (حمرہ) بن عامر بن حارثہ بن تخلبہ بن امرا القیس بن عبداللہ بن الاز دبن عوف (خوث) بن مالک بن زید بن کہلان بن سہا ہے مول ۔اس نے کہا: ان دولڑکوں میں سے جوابی مال کی نسبت سے جانے جاتے ہیں تم کس لڑکے کی اولا دسے ہو؟ میں نے کہا خزرج بن حارثہ جو محمد بن عبداللہ علاماتی کے انصار میں سے ہیں ان کی اولا دہیں موں۔

بادشاه مول -

كرتا ہے اور حصرت عمر والمن انصاف كرنے ميں كسى لومة لائم (ملامت كر)كى پرواونبيں فرماتے ان كے نزد يك انصاف کے کثیرے میں ادنی واعلی برابر حیثیت رکھتے ہیں وہ انصاف قائم کرنے اور حق دارکواس کاحق دلوانے میں صرف خدا کا خوف کرتے ہیں اور دنیا دار جاہے کوئی جتنا بڑا ہواس سے مرعوب نہیں ہوتے اس کو قرار واقعی سزا دیتے ہیں اور کسی ملامت كركى ملامت كى أتصي قطعاً كوئى برواه بيس موتى -

اس کے بعد جلہ نے مجھ سے میرانام دریافت کیا۔ پس نے کہا سعید بن عامرانساری، اس نے کہا سعید بیٹے جائے میں بیٹے کیااس نے کہا حسان بن ثابت کے متعلق بھی شمعیں کچھ معلوم ہے؟

میں نے کہا: وہ رسول اللہ مناظم اللہ عناعر ہیں یعنی انھیں دربار رسالت کا شاعر ہونے کا شرف حاصل ہے۔مصطفیٰ كريم مَنْ اللِّيْمِ فِي إِن كِمْ عَلَى فرمايا مِي أَنْتَ حَسَّانٌ وَّلِسَانُكَ حَسَّامٌ "تمعاراتام حسان مِتمعارى زبان (وشمنان خداکے لئے)شمشیر بران ہے۔

جله نے کہا سعید! تمھاری آخری ملاقات حسان بن ابت انساری دی ملاقات کب ہوئی تھی؟

میں نے کہا: بہت قریب ہی کے عرصہ میں ان سے میری ملاقات رہی ہے۔انھوں نے ایک دعوت میں مجھے اپنے ہاں مرموکیا تھا اور انھوں نے اپنے اشعار بھی ہمیں سنائے تنے (اور ایک نسخہ میں ہے کہ) انھوں نے اپنی ایک باندی سے این اشعار پڑھنے کے لئے کہااوراس نے حضرت حسان ڈٹاٹٹا کے اشعار پڑھ کرسنائے تھے۔

مچرہم یہاں شام چلے آئے اس طرح بیان سے کویا آخری ملاقات رہی جس کے بعد اب تک مچردوبارہ

جله نے کہاتم مجھے قیمتی اشعار یا دکرا سکتے ہو؟

میں نے کہا کیوں نہیں! اس کے بعد اس نے میری خاطر کتان روی کا کپڑا منگوا کر پیش کیا اور کہا کہ میں شمصیں ہی كير ااس كئے پیش كرر ما بول تاكه تم اسے اپنے استعال میں لاؤ اور حرام نہ جھتا۔ پھر كہنے لگاتم اس مقام پر جہال سے

میں نے کہا تج سے بوھ کر بندے کی عملی زندگی میں کوئی چیز زیادہ وفا کرنے والی نہیں ہے۔ میں امیر ابوعبیدہ بن جراح والنظ كالشكركا سياى مول اوراب مارااراده حلب اورانطاكيد برحمله كرف كا ب-

جلد نے کہا بینک ہرقل بادشاہ نے ریاست عمود بد کے اس سردار کواور بالخصوص مجھے اپنی فوج کے ساتھ اس لئے بھیجا ہے تاکہ میں اور بیسردار والی تقسرین کی مدوکریں اور جنگ میں ان کا ساتھ دیں کیونکہ اس نے اس عبد نامہ کی کوجو martat.com تمعارے ساتھ ہوا تھا توڑ دیا ہے اور ہم اب یہاں اس کا انظار کررہے ہیں۔ جوں بی اس کالشکر ہمارے پاس پینی جائے محاہم مل کرتمعارے خلاف جنگ شروع کرنے والے ہیں۔

اب آپ مید کام کریں کہ فورا اپنے امیر لشکر ابوعبیدہ نظافۂ کے پاس لوٹ جائیں اور جاکر اسے ہم سے اور ہماری ملواروں سے ڈرائیں اور جاکر اسے ہم سے اور ہماری ملواروں سے ڈرائیں اور اسے میہ پیغام دیں کہ بہتر ہے کہ وہ جہاں سے آئے تنے اس طرف لوٹ جائیں اور ہاوشاہ روم کے کسی شہرکو بھی نہ چھٹریں کیونکہ اب ہم اس کی مدد پر نکل بچکے ہیں اور شام کے جن شہروں اور ملکوں پر مسلمان قبعنہ کر بچکے ہیں ہم وہ بھی عنقریب واپس اپنے قبعنہ میں کرلیں گے۔

### حضرت سعيد الله كل واليسي

حضرت سعید بن عامر دفائلۂ فرماتے ہیں کہ جبلہ بن اسیم کی بیر با تیں سننے کے بعد میں اپنے کھوڑے پر سوار ہوا اور ا اپنے غلام کو اپنے پیچھے بٹھایا اور وہاں سے چل دیا حتی کہ جب میں مسلمانوں کے لشکر کے پاس پہنچا تو لوگ میری طرف دوڑے اور مجھ سے پوچھنے گئے اے ابن عامر اہم کہاں تھے؟ ہمیں تو آپ کی گشدگی کا بہت تم ہوا تھا۔

حضرت سعید تنافی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح ثنافی کی طرف آیا جبلہ بن اسکم کے ساتھ جو گفتگو ہوئی وہ تنافی اس کے بعد آپ نے در کی وجہ سے اللہ تنافی نے اس مصیبت سے تمعاری گلوخلاصی فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رسول اللہ منافی کے محابہ کرام شافل کے مشاورت کے لئے جمع ہونے کا تھم فرمایا جب سب اکشے ہو گئے تو آپ نے ان سے فرمایا اے لوگو! اس معاملہ شن آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟

قارین کے اس بطریق (سردار) کے ساتھ حالا تکہ ہم نے وفا کی ادر سلے کے معاہدہ کی ہر طرح سے پاسداری کی گراس نے ہمارے ساتھ فریب کر کے فداری کی ہے اور سلے کے عہد و بیان کو تو ڑ ڈالا ہے۔ اب آپ لوگ مشورہ دیں کہ کیا کرنا ہے۔ حضرت خالد بن ولید شائلا نے کہا باغی ہمیشہ فکست کھا تا اور ہارتا ہے اور اللہ فلا اس کی گھات میں ہے ہم بہت جلدان شاء اللہ فلا اس کے کرک سزادیں کے اور اس کے کرسے بڑھ کراس کے ساتھ خفیہ جنگی چال چل کی کر اور بہترین تذہیر بروئے کا رلاکرا سے کر وفریب کرنے کا مرہ چکھا کیں گے۔ میں رسول اللہ منظام کے اصحاب رضوان اللہ تعالی میں سے دی آ دمیوں کو جو دی ہزار سواروں کے قائم مقام جیں ساتھ لے کراس سے طاقات کے رضوان اللہ تعالی میں سے دی آ دمیوں کو جو دی ہزار سواروں کے قائم مقام جیں ساتھ لے کراس سے طاقات کے لئے جاتا ہوں۔

ع توبرفره کی نجات اللہ نے می دی تھی محر" این اللہ ہے" ملک نے لیست معرے میان ملک کے دکری جاب فرمانی۔ (مترج می مد)
marfat.com

## حضرت خالد والله كا غداكرات كے ليے لكانا

حضرت ابوعبیدہ نظافت نے فرمایا: اے ابوسلیمان! اس کے الل بھی آپ بی ہیں کیونکہ ہرکام کے لئے وہی آ دمی موزوں ہوتا ہے جواس کا اہل ہو' جنگ کرنا کام بھی اللہ ﷺ کی تکوار بی کا ہے' ابوسلیمان! رسول اللہ تظافیہ کے اصحاب میں ہے جن حضرات کو آپ بیند کریں اپنے ساتھ جن کرلے جاسکتے ہیں۔ اپنی مرضی کے دس آ دمی منتخب کرلو۔

سب نے زر ہیں پہن لیں، اسلی سے سلے ہو گئے اور سامان حرب لے کر آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ بھی اپنی زرہ پہن کر تیار ہو بچے ہیں آپ نے لمبا نیزہ ہاتھ میں لیا، گھوڑ ہے پر سوار ہو گئے اور اپنے غلام ہمام سے فرما نے لگے ہمام تم بھی میر ہے ساتھ چلوتا کہ جھے سے جو جیرت انگیز واقعات ظاہر ہوں انھیں تم دکھے سکو۔ غلام نے بھی فٹا فٹ تیاری کی اور آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو گیا۔ خیر آپ اپنے دس ساتھیوں کو لے کر دوانہ ہو گئے حضرت ابوعبیدہ بن جراح انگاؤ نے نے روائلی کے وقت سے مسلسل آپ کے لئے دعا کی کر کی اور اللہ کھٹی سے مسلسل آپ کے لئے دعا کی کر کی اور اللہ کھٹی سے مسلمانوں کی فتح ونصرت کے لئے التجا کیں کرنا شروع کردیں۔

#### حضرت خالد وللنظ كأكهات لكاكر بينهنا

کے سنر طے کر بھنے کے بعد حضرت خالد بن ولید اٹھ جھنرت سعید بن عامر انساری ٹھٹھ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ سے نے مایا: اے سعید ٹھٹھ! جبلہ نے آپ سے بیکہا تھا کہ والی قشر بن اور سرداراس کے پاس آئے گا؟
انھوں نے جواب دیا کہ 'جی ہاں!''اس نے بیہ بات کی تھی۔ آپ نے فرمایا: تو پھرتم ہمیں اس راستہ پر لے چلوجو جبلہ کے پڑاؤ کی جانب جانے والا ہے تاکہ ہم اس راستہ جس کہیں مورچہ بند ہوکر اور گھات لگا کر کسی کمین گاہ میں جہب اس مار استہ جس کہیں مورچہ بند ہوکر اور گھات لگا کر کسی کمین گاہ میں جہب اس مار استہ اس مار کے بازو کی جانب جانے والا ہے تاکہ ہم اس راستہ جس کہیں مورچہ بند ہوکر اور گھات لگا کر کسی کمین گاہ میں جہب اس مار استہ اس کے بیٹ اس کے بیٹ کا میں جہب اس مار کسی کمین گاہ میں جہب اس مار کا کسی کمین گاہ میں جہب اس مار کسی کمین گاہ میں جہب بات کے بیٹ اس مار کسی کمین گاہ میں جہب بات کی جانب جانے والا ہے تا کہ ہم اس مار کسی کمین گاہ میں جہب بات کی جانب جانے والا ہے تا کہ ہم اس داخل کی جانب جانے والا ہے تا کہ ہم اس داخل کی جانب جانے والا ہے تا کہ ہم اس داخل کی جانب جانے والا ہے تا کہ ہم اس داخل کی جانب جانے والا ہے تا کہ ہم اس داخل کی جانب جانے والا ہے تا کہ ہم اس در جان کی جانب جان کے بیا تا کہ ہم اس دیا گھا کہ کی جانب جانے والا ہے تا کہ ہم اس داخل کی جانب جانے کی جانب جان کی جانب جانے کی جاند کر جان کے دور اس کی جان کی ج

یہ من کر حضرت سعید نظافہ قوم کے آئے چلنے گلے اور انھیں جبلہ کے لفکر کی طرف جانے والے راستہ کی رہنمائی کرنے گئے۔ ان کا بیسٹر چونکہ رات کا تھا اس لئے جب بیلفکر کے قریب جا پہنچے تو رات کے اندھیرے ہیں ان کو آگے۔ ان کا بیسٹر چونکہ رات کا تھا اس لئے جب بیلفکر کے قریب جا پہنچے تو رات کے اندھیرے ہیں ان کو آگئیں۔ حضرت سعید بن عامر انعماری تفافلا اپنے ساتھیوں کو لئے جاتھیوں کو لئے گئیں۔ حضرت سعید بن عامر انعماری تفافلا اپنے ساتھیوں کو لئے کر راستہ سے آٹا متوقع تھا اس کے قریب ایک محفوظ جگہ ہیں جھیے کر بیٹے گئے۔

حضرت خالد اللظ اپنے ساتھیوں کے ساتھ منے تک وہاں گھات لگا کر بیٹے رہے گر اس راستہ سے کوئی نہ آیا۔
حضرت خالد اللظ نے وہیں کمین گاہ میں اپنے ساتھیوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ ابھی یہ حضرات منے کی نماز سے فارغ ہوئے
ہی تنے کہ جبلہ بن اپنیم اور صاحب عمود یہ کے لشکروں نے وہاں سے گزرتا شروع کیا۔ لشکر کیا تھا گویا سیسہ پلائی دیوار
سنی سارے لشکر کا رُخ ارض عواصم کی طرف تھا۔ مسلمانوں نے حضرت خالد انگالا سے کہا: یا اباسلیمان! کیا آپ اس لشکر
کونیس دیکھ رہے جو ہم پرطلوع ہورہا ہے؟ جس کی تعداد ریت کے ذرات، زیمن کے ڈھیلوں، درختوں اور ان کے
کانٹوں کی مثل بے شارے۔

حضرت خالد نظافظ نے فرمایا: ان کی کثرت کیا کرے گی جب اللہ نظافی بھارے ساتھ ہے اور فتح و نفرت اس نے بھارے ساتھ ہو جا کا اور اس طرح ان کے اعربی سال جاؤ کہ ان کومعلوم بھارے سے مقدر فرما دی ہے تم ان کفار کے نشکر میں خلط ملط ہو جاؤ اور اس طرح ان کے اعربی مل جاؤ کہ ان کومعلوم بھا نہ بہونے پائے اور یوں مجلے کہ کو یاتم ای نشکر کے سپائی ہو یہاں تک کہ بم والی قشرین کو جا ملیں اس کے بعد وی ہو کا جو اللہ نظافی کومنظور ہوا۔

میان کر حضرات محابہ کرام نشانگان کے لفکر میں کھل ال مجھے کویا کہ یہ بھی لفکر کے بی سپانی ہیں ہیہ بالکل چپ اور خاموش متھے تیز تیز چل رہے متھے کسی اور کا بلی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔

### حضرت خالد نظفظ كاوالي تشرين كوكر قماركرنے كاواقعه

صاحب عمود یہ کوسلامی پیش کرے۔ حضرت خالد تالظ جلدی سے بڑھ کراس کے سائے آگے اور رسول اللہ تالیم کے ساجہ مور یہ کو سائی پیش کرے۔ حضرت خالد تالظ جلدی سے بڑھ کراس کے روبر و ہوئے تو بطریق سربراہ قشرین میں معابہ تنافیہ نے آپ کوسلامی دی اور سلیورٹ مارنے کے بعد کہنے لگا: مسیح شمیس سلامت رکھے اور صلیب تماری زندگی وراز فرمانے آپ کوسلامی دی اور سلیورٹ مارنے کے بعد کہنے لگا: مسیح شمیس سلامت رکھے اور صلیب تماری ذری والے فرمانے آپ نے فرمانیا اور بربخت تو برباد ہوجائے ہم صلیب کے پہاری نہیں ہیں ہم ایک خدا کے مانے والے پیارے مسطفیٰ خاتم الانبیاء خالیم کے صحابہ ہیں اور ساتھ ہی آپ نے چرہ مبارک سے نقاب ہٹا دیا اور کلمہ تو حید و رسالت بلند کرتے کہا:

"لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"

''ایک اللہ ﷺ کے سوا کوئی عبادت کا مستخل نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور بیشک محمد مُلاَثِمْ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔''

اور مین "خالد بن ولید مخزوی" رسول الله طالع کا صحابی ہوں۔ یہ کہ کر آپ نے اس پر ہاتھ ڈالا اور گھوڑے کی زین سے کھنج لیا اور سول الله طالع کی حاب اس کے ساتھوں کی طرف لیکے اوران پر تلوار بی سونت لیس، شور بر پا ہوا اور الله دیا۔ جبلہ الله دیا ہے وہ نول نے کلمہ تو حید کے ساتھ فضا کو گر ما دیا۔ جبلہ بن ایکم اور اصحاب عمود یہ نے جب لاالله الا الله اور الله اکبر کی صدائیں بلند ہوتی سنیں اور مسلمانوں کے نورہ ہائے بن ایکم اور اصحاب عمود یہ نے جب لاالله الا الله اور الله اکبر کی صدائیں بلند ہوتی سنیں اور مسلمانوں کو تلواروں کو تحمیر کی آوازیں ان کے کانوں میں پنچیں تو وہ دونوں بھی حرکت میں آگئے اور جب انھوں نے مسلمانوں کو تلواروں کو بر بر بر داور نیزوں کو سیدھا کئے ہوئے دیکھا تو اپنی جمعیت کے ساتھ رسول الله طالع کی طرف تیزی سے بوجے اور جرطرف سے ان کا گھراؤ کر لیا۔

# حضرت خالد دلائن کا دشمن کے گھیرے میں آنا

ال نے کہا: میں بنس اس لئے رہا ہوں کہ اب تم اپنے ان چند ساتھیوں سمیت قبل کر دیئے جاؤے اور تو جھے قبل کرنے کہا: میں بنس اس لئے رہا ہوں کہ اب تم اپنے ان چند ساتھیوں سمیت قبل کر دیا تا کہ سے کا تو خود کو باتی رکھنے والا ہوگا کیونکہ میں اگر تیرے ہاتھ سے فی جاتا ہوں تو تھنے میں بچالوں گا ورنہ اگر تو نے مجھے جلدی میں قبل کر ڈالا تو فی کر تو تو بھی نہیں جا سکے گا کیونکہ تو میرے سپاہیوں کے زیے میں گرفتار ہے۔

آپ نے بین کراس گوتل کرنے کا ادادہ ترک کردیا اورائے تل نہیں کیا۔ آپ اس کے تل سے ہاتھ دو کے ہوئے سے پھر آپ نے چا کر فرمایا: اے رسول اللہ خاتی کے صحابہ! تم میرے اردگردموجود رہوتم میری جمایت کرتے رہواور شن تھاری حفاظت کرتا رہوں گا اور اس نازل ہونے والی آفت پر صبر سے کام لو۔ جن لوگوں نے تصمیں ہر طرف سے گھرلیا ہان کی کثر ت پر نہ جاؤ کیونکہ سب سے زیادہ سخت چیز جس سے تصمیں ڈر، خوف لگا ہوہ موت ہی تو ہا اور شہادت تو تھاری آرز واور دلی تمنا ہا اور خالہ بھی اللہ کا کی راہ ش جان دیکر سرخرد ہونے کی آرز واور دلی تمنا ہا اور خالہ بھی اللہ کا کی راہ ش جان دیکر سرخرد ہونے کی آرز واور تمنا ول میں رکھتا ہے تو پھر ڈر اور خوف کس بات کا ہے؟ اور آپ لوگ یقین کریں کہ اللہ بھی کوئے ما اور شہادت نصیب ہوجائے گر وائے نصیب! میں بیش کیا اور شہادت نصیب ہوجائے گر وائے نصیب! میں بیش کیا اور شہادت نصیب ہوجائے گر وائے نصیب! اس میں بیش کیا اور شہادت اللہ بھی کا راستہ ہائی لیا ہے اور ہوراستہ اللہ بھی کا راستہ ہاوں کی ہور دراستہ اللہ بھی کا راستہ ہائی لیا ہے اور تم کو یا ایک ایے گر میں سکونت حاصل کرنے ہی کو ہوجس میں رہنے واللہ نہ تو بھی مرے گا اور نہ ہی ہوڑ ھا ہوگا ہمیشہ جوان اور زیم ورے گا پھر آپ نے یہ کریمہ بڑھی:

رسول الله نظافی کے محابہ کرام نشافی حضرت خالد بن ولید نظافی کی تقریرین کران کے گروہت ہو گئے اور آپ کو دائرہ بنا کرا ہے جمرمٹ میں لے لیا۔ حضرت عبدالرحلٰ بن ابی بکر نظافی آپ کے دائیں طرف ہو گئے اور حضرت دافع بن عمیرہ طائی نظافی آپ کے بائیں طرف اور آپ کا غلام جام آپ کے بیچے پشت کی جانب اور باتی حضرات محابہ کرام نظافی نے آپ کے اردگر دحلقہ بنالیا۔

اس کے بعد معرت خالد واللے نے بطریق ( کورز عمر ین جے آپ نے کر فار کرد کما تھا) کواہے فلام مام واللہ

marfat.com باره 14، الحجر 48، ترجمه كنزالايمان

كے سروكرتے ہوئے تاكيد فرمائى كماس پرمضبوط كرفت ركھواورتم نے اس كے پاس سے ادھرادھر ہركزند فنا۔

علامہ داقدی میلید کھتے ہیں: قبیلہ فسان کے حرب نفر انبوں کا ایک دستہ حضرت فالد نالٹا اور آپ کے ساتھیوں کی طرف برماجس کی قیادت جبلہ بن ایمتھم غسانی کررہا تھا اس کی گردن ہیں سونے کا طوق (لاکٹ) لنگ رہا تھا جس میں جواہرات کی صلیب آویز ال تھی، اس نے بھاری بحرکم ریشی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے اُوپر مطلا زرہ بھی تھی سر پ سونے کا خود (ہیلمٹ) اور اس زریں خود پر جواہر کی صلیب معلق تھی، اس کے ہاتھ ہیں ایک لمبانیزہ تھا جس کا بھالہ ساروں کی طرح دمک رہا تھا اور جسمانی لیاظ سے ایک چوتا تھے کی ہوئی ساروں کی طرح دمک رہا تھا اور عود یہ کا گورز اس کے شانہ بٹانہ چل رہا تھا اور جسمانی لیاظ سے ایک چوتا تھے کی ہوئی برخ کی طرح مضبوط تھا اس کے اردگر دقوم ''مہ لج' کے دیباتی جوان شے اور ان سب کے چاروں اطراف میں لشکر نے ان کواسے حلقہ میں لے رکھا تھا۔

بطریق نے جب دیکھا کہ حضرت فالد بن ولید ڈاٹھ نے والی قشرین کو پکڑر کھا ہے اور اس سے جُد انجی نہیں ہو رہے تو اسے بیضد شدالاق ہوا کہ آ ب اس کو کہیں جُلت کر کے قل نہ کر دیں وہ بیسوج کر فوراً جبلہ بن ایم کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے کہنے لگا: بیر جب لوگ تو کوئی جن معلوم ہوتے ہیں کیا تو اس عربی کی طرف نہیں دیکھ رہا کہ اس کے ساتھ کل بارہ آ دی ہیں اور ہماری فوج نے جو گھوڑوں پر سوار ہے اور پوری طرح مسلح ہے، ان مشی مجرنو جوانوں کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے گران لوگوں کو استے بڑے لشکری قررہ مجرکوئی پرواہ ہے اور نہ وائی قرری طرف سے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے گران لوگوں کو استے بڑے لشکری قررہ مجرکوئی پرواہ ہے اور وہ قطعاً اسے رہا کہ سے اپنی بیستور قیدی ہے اور وہ قطعاً اسے رہا کہ کہ ہے۔ انھوں نے ہمارے گورز صاحب کو قابو کر رکھا ہے اور وہ ان کے پاس بدستور قیدی ہے اور وہ قطعاً اسے رہا کہ نے کہ کہ ہوں کے باس جاؤ اور اس سے کہو کہتم ہمارے سردار صاحب کو رہا کہ دو اور اسے ہمارے حوالے کر دوحتیٰ کہ اس کے عوض ہم شمیس قل نہیں کریتے ، جس کہتم ہمارے ساتھی کو رہا کر دو اور اسے ہمارے حوالے کر دوحتیٰ کہ اس کے عوض ہم شمیس قل نہیں کریتے ، جس دفت وہ ہمارے ساتھی کو رہا کر دو اور اسے ہمارے والے کر دوحتیٰ کہ اس کے عوض ہم شمیس قل نہیں کریتے ، جس دفت وہ ہمارے ساتھی کو رہا کر دو اور اسے ہمارے والے کر دوحتیٰ کہ اس کے عوض ہم شمیس قل نہیں کروئی ہیں بیاتی نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی بیا گرفیں نے بیاتی نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی بیاتی نہیں چھوڑیں گے۔

## حضرت خالد بن ولبید خالفؤاور جبله بن ایم کے درمیان گفتگو

حضرت رافع بن عمیرہ نظافہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دشمن کی فوج کے درمیان کھڑے ہوئے اس طرح لگتے ہتے جس طرح ایک وسیح وعریض صحرا کے وسط میں ایک چھوٹا سا دائرہ ہواور اس کے باوجود ہم بالکل فکر مند نہیں ہتے اور نہ ہی دشمن کی کشرت سے ہم کوئی خوف زوہ اور ہراسال ہے کیونکہ ہمیں اللہ کھٹ پر کامل بحروسہ تھا، اچا تک کیا و کیستے ہیں کہ جبلہ بن اسلام بلند آ واز میں ندا کرتا ہوا ہماری طرف چلا آ رہا ہے اور کہ رہا ہے محمد (مُنافِقُ) کے اصحاب میں سے تم کون حضرات ہو؟ عرب کے مشہور ومعروف لوگ ہویا ان کے تا ایک کا ایک ایک کا ایک بر جاہی نازل ہو جھے اس بات کی خبر ہو؟ عرب کے مشہور ومعروف لوگ ہویا ان کے تا ایک کا ایک کی کا ایک کی کا ایک کی کا کی کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کی کا ایک کی کا ایک کا

و\_ےدور

حضرت رافع بن عمیرہ نظافۂ فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے اس کے ساتھ مخفتگو کرنے والے حضرت فالد بن ولید ٹٹافڈ تھے آپ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

جبلہ نے جس وفت حضرت خالد بن ولید نظافۂ کا یہ جواب سنا تو بہت زیادہ غضبناک ہوا اور کہا: اے عرب کے جوال! کیا توان اور کہا: اے عرب کے جوال! کیا توان عربی کا ایم نوں۔ جوال! کیا توان عربی بال کا ایم نہیں ہوں۔ جبلہ نے کہا: تم محمد منظیفۂ کے صحابہ میں سے کون سے محانی ہولیجن تمھارا نام ونسب کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: یس "خالد بن ولید" ہوں اور سردار بنونخز وم کے نام سے مشہور ہوں اور یہ میرے دائیں طرف عبدالرحل بن ابی بکر دائلہ ہیں اور یہ میری بائیں طرف اہل یمن کے معزز اور او نیچے قبیلہ طئی کے مرد حضرت رافع بن عمیر و الطائی ثالہ ہیں اسی طرح میرے ساتھ ویگر قبائل میں سے ضمری، فزاری اور انصاری قبیلوں کے نامور اور بہاور جوان موجود ہیں۔ میں نے ہرایک قبیلے سے اس قبیلہ کا سب سے زیادہ بہادر اور مشہور شہوار اپنے ساتھ لیا ہے اس لیے تو ہماری قلت کو دیکھ کر ہمیں حقیر نہ ہم ماری کر وال میں جھی بیٹی ہوں اور شکاری اپنا جال ان پر لاکر ڈال دے اور دوچار کے سوا سب اس جال میں بیٹی موں اور شکاری اپنا جال ان پر لاکر ڈال دے اور دوچار کے سوا سب اس جال میں بیٹی میں مارے میں اور شکاری اپنا جال ان پر لاکر ڈال دے اور دوچار کے سوا سب اس جال میں بیٹی میں مارے میں بیٹی ہوں اور شکاری اپنا جال ان پر لاکر ڈال دے اور دوچار کے سوا سب اس جال میں بیٹی سے سے سے کہنس جائیں۔

حضرت خالد بن ولید بھا کے اس گفتگوکوس کر جبلہ بن اسم برا خضبناک ہوا اور غصے بیں آگ بھولا ہوکر بولا: اے
ابن مخزوم! ہم کے کہ اتنا برا بول بولنا جمعیں کتا مہا
ابن مخزوم! ہم کے کہ اتنا برا بول اور جنگی در میں کتا مہا
پڑا ہے!؟ ای میدان میں ہارے ساہی جب تیری اور تیرے ساتھیوں کی بوٹی بوٹی کرکے پر عموں اور جنگی در عمول کی فراک بنا دیں کے اور وہ محماری لاشوں کے کلڑوں کومنے اور شام نوج نوج کر کھا کیں گے تو پہ چل جائے کا کہ محمارا سے
کلام خود محمارے لئے ہی کہتے بدفال بن میا ہے۔

آپ نے فرمایا: ہمارے لئے اس میں کوئی خوف کی بات فیل ہے کیونکہ ہم دنیا میں اسک چھوٹی موٹی ہاتوں کوکوئی چندال ایمیت فیل رہے کیونکہ ہم دنیا میں اسک چھوٹی موٹی ہاتوں کوکوئی چندال ایمیت فیل دیے اور ندموت سے ڈرنے والے ہیں۔ شہادت تو ہماری آرزوہ ہے پھرآپ نے اس سے دریاضت فرمایا کہ اب بیدنا او کے صلیب کی پرستش کرنے والے ہے اول میں سے تم کمی حسیب وٹسی سکے مارک ہوں اسلامی کی پرستش کر ساتھ کا اسلامی کی پرستش کر ساتھ کا اسلامی کی پرستش کر انداز کے ایک ہوتا ہے۔ اسلامی کی پرستش کر انداز کے اسلامی کی پرستش کر انداز کی اسلامی کی پرستش کر انداز کی انداز کی بھوتا ہے۔ انداز کی ساتھ کی پرستش کر انداز کی بھوتا ہے۔ انداز کی بھوتا ہے کہ انداز کی بھوتا ہے۔ انداز کی بھوتا ہے کہ بھوتا ہے۔ انداز کی بھوتا ہے کہ بھوتا ہوتا ہے کہ بھوتا ہے کہ بھوتا

اس نے جواب دیا: میں بوغسان کا مردار اور جمدان کا بادشاہ جبلہ بن اسلم مول۔

آپ نے فرمایا: انچھا، تو بی ہے اسلام سے پھرنے والا مرتد، جس نے ہدایت پر ممراہی اور صلالت کوا ختیار اے؟!

جلدنے کہا جبیں! ایسی بات بیس ہے بلکہ میں نے ذلت پرعزت کورجے دی ہے۔

حضرت خالد بن ولید دلالٹانے فرمایا: تم اپنے نفس کو ذلیل کرنے پرحریص ہواورخود کو اہانت ورسوائی ہے دوجار کرنے پر تلے ہوئے ہو۔عزت وکرامت اس دارالشقاء (بدیختی کے گھر) میں نہیں ہے عزت تو اس دارالبقاء میں ہے جہاں ہم سب نے ایک دن جانا ہے۔

جبلہ نے کہا: اے مخزومی بھائی! زیادہ بات نہ بڑھاؤ اور س لوکہ تھھاری اور تھھارے ان ساتھیوں کی جان کی سلامتی اس جبلہ نے کہا: اے مخزومی بھائی! زیادہ بات نہ بڑھاؤ اور س لوکہ تھھارے اس قیدی کی وجہ سے حملہ نہیں کر رہا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میرے حملہ سے پہلے ہی کہیں تم اس کو ہلاک نہ کر ڈالواس لئے تم اب تک میرے ہاتھ سے بچ ہوئے ہواس قیدی کی بادشاہ کا بہت قر بھی رشتہ دار ہے ہوئے ہواس قیدی کی بادشاہ کے نزد یک بہت عزت ہے اور بینسب کے لحاظ سے بھی بادشاہ کا بہت قر بھی رشتہ دار ہے اس لئے تو اس کو باعزت طریق سے رہا کر دے تا کہ اس کے عوض میں ہم تھھاری اور تھھارے ان ساتھیوں کی جان بخشی کر دیں اور شھیں تی کر دیں اور شھیں تیں کر دیں اور شھیں تی کر دیں اور شھیں تیں تی کر دیں اور شھیں تی کر دیں اور شھیں تیں کر دیں اور شھیں تی کر دیں اور شھیں تی کر دیں اور شھیں تی کر دیں اور شھیں تیں جباتھ کی کو دیں کی کر دیں اور شھیں تی کر دیں اور شھیں تی کر دیں اور شھیں تی کر دیں اور شھیں تیں کر دیں اور شھیں کر دیں اور شھیں تی کر دیں اور شھیں تی کر دیں کر دیں کر دیں کر دیں کر کر دیں اور شھیں کر دیں کر کر دیں ک

حضرت خالد ٹالٹونے فرمایا: جہاں تک اس قیدی کا تعلق ہے جو میرے قبند ہیں ہے تو اسے تو ہیں قبل کے بغیر نہیں رہ سکتا اور جھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے جو اس کے بعد تو میرے ساتھ کرے گا۔ باتی تیرا یہ کہنا کہتم تعداد ہیں تھوڑے ہواور ہماری کثرت کے باوجودتم ہمارے ساتھ لڑنے ہیں کوتائی کر رہے ہو، تو تمھاری یہ بات بالفعل اور عملی تھوڑے ہواور ہماری کثرت ہے۔ بیشک میں جانتا ہوں اعتبار سے ٹی برانصاف نہیں ہے۔ بیشک میں جانتا ہوں کہ تمھاری جعیت اور جھا بہت برا اور تمھاری تعداد کثیر ہے جیسا کہتم کہدرہے ہواور ہم کل بارہ افراد ہیں اور اس اور اس اور سی اور سی اور اس اور اس اور سی اور اس اور اس اور اس کی باروں اطراف سے ہمارا اس معمارے گھوڑ وں کی باروں اور ہوں کو اور ہوں اور ہوں اور ہوں اور ہوں اور ہوں کا معارا اس معمارے گھوڑ وں کی باروں سے ہوا ہوتا ہے، ہاں اگر انصاف پندوا تھ ہوئے ہوتو آؤ اور تمھارا کہا ہوا ہوتا ہے، ہاں اگر انصاف پندوا تھ ہوئے ہوتو آؤ اور تمھارا کہا ہوا ہوتا ہے، ہاں اگر انصاف پندوا تھ ہوئے ہوتو آؤ اور تمھارا کہا ہوا ہوتا ہے، ہاں اگر انصاف پندوا تھ ہوئے ہوتو آؤ اور تمھارا کہا ہوا ہوتا ہے، ہاں اگر انساف پندوا تھوں کا میں ہوتو آؤ کا تمھارا کہا ہوا ہوتا ہے، ہاں اگر انساف پندوا تھوں کہ ہوتو آؤ کا جمھیں کی جو گا اور اگر اللہ کھوٹ نے ہمیں کا میاب کر دیا اور ہوگر تم نے ہمیں کا میاب کر دیا اور تم ہوتا ہوتا ہوتا ہے ہو جو جا ہتا عطافر ما تا ہے تو اس صورت میں چونکہ تم پر غلبہ مطافر ما دیا کیونکہ فتح والدر اللہ کھوٹ کو اور میک کوئلہ خوالوں کوئلہ تم پر غلبہ مطافر ما دیا کیونکہ فتح والدر تا کوئلہ فتا ہوتا ہوں کوئلہ تم پر غلبہ مطافر ما دیا کیونکہ فتح والدر تا میں جونکہ میں جونکہ میں خوالوں کیا کوئلہ کوئل کوئلہ کوئ

<sup>•</sup> توف اعدها بن كرنفساني خوامش كاراستداختيار كيااور مدايت ركم اي كيت جيم ايد (مترجم على عنه)

### جبلہ کا حاکم عمود بیکونمام گفتگو کے بارے بتانا

علامہ واقدی میں کھیے ہیں: جبلہ نے آپ کی گفتگوس کر اپنا سر جھکا لیا اور بیتمام مکالمہ جو اس کے اور حضرت خالد بن ولید شاتھ کے درمیان ہوا، حاکم عمود یہ کے گوش گزار کرنے کے لئے چلا گیا۔ حاکم عمود یہ نے جبلہ کی زبانی حضرت خالد شاتھ کا جواب سنا تو وہ طیش ہیں آگیا اور اپنی تکوار کومیان سے کھنچ لیا۔ حضرت خالد بن ولید شاتھ نے بطریق (سردار) کی اس حرکت سے انداز ہ فرمالیا کہ اس کا ارادہ لڑائی کرنے کا ہے چنا نچہ آپ نے بھی اپنی تکوار میان سے نکال فی اور تیار ہوگئے مگر جس وقت حاکم عمود یہ لڑنے کے ارادہ سے آپ کی طرف بڑھنے لگا تو جبلہ نے اس کوروک لیا اور اسے ملیب کے یہ کی کھڑا کر کے خود حضرت خالد ڈاٹھ کے یاس آیا اور کہنے لگا۔

اے مخزومی سردار! جیسا کہ آپ نے کہا ہے بیشک جنگ انساف کا تقاضا کرتی ہے گریہ بنوا صغررومی لوگ بالکل جنگلی اور بھیز بکریوں کی طرح بین کسی بات کونہیں سجھتے۔ میں نے وہ تمام گفتگو جومیرے اور آپ کے درمیان ہوئی، انھیں بتائی اور وہ میدان میں نکل کر آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے لڑنے اور مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے ہیں لیس تم میں سے جو محفی چین نے کے ساتھ ایک ایک کر کے لڑنے اور مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے ہیں لیس تم میں سے جو محفی چین کے ساتھ مقابلہ کو پہند کرتا ہو وہ میدان میں نکلے اور لڑائی کے لئے سامنے آئے!

حضرت خالد بن ولید ٹاٹٹؤنے ارادہ کیا کہ خود میدان میں نکل کر'' ہے ل مِن مُبَادِ ذ'' کے تحت کہا ہے کوئی مقالبے میں لڑنے والا؟! کا نعرہ بلندفر مائیس کیکن حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرصد بی ٹاٹٹھانے آپ کوروک لیا اور کہا:

اے ابوسلیمان! رسول الله من الله من الله من اس قوم روم کے ساتھ مقابلہ کے لئے میرے سواکوئی نہ نکلے۔ میں ان سے بوری کوشش سے لڑوں گا۔ شاید مجھے اس اڑائی میں شہادت نعیب ہوجائے اور میں اپنے والد کرامی حضرت ابو بکر صدیق دالت میں شہادت نعیب ہوجائے اور میں اپنے والد کرامی حضرت ابو بکر صدیق دالتی دالتی

حضرت خالد اللظ في بيس كرخود نكلنے كا ارادہ ترك فرما ديا اور ان كوتر جيج دى اور حسين و جيج فرمائى اور دعا كي و سيخ ہوئے فرمائى اور دعا كي ديخ ہوئے فرمائى: اللہ ظافی جل مجدہ الكريم تمعارے مرتبہ و مقام كو بلند فرمائے اور تمعارى مسامى جيله كوقعول فرمائے اور حميں اس كا بہترين صله عطا فرمائے!

### حعرت عبدالرحن بن ابي بكرصد بن عافي كاروميوں كے للكر برحمله

حضرت مبدالرمل بن ابی بر مدیق والمهائے ماتھوں کے درمیان میں سے لیکے۔آپ اس وقت حضرت مربن المطاب والمائے عطا کردہ محوڑے پر سوار تنے جوآپ نے حضرت مبدالرمل والمائے کو "جنگ اجنادین" کے اموال فنیمت marfat.com

مجرآپ نے جنگی اشعار پڑھنا شروع کیے جودرج ذیل تھے:

ترجمهاشعار:

ک میں بلند مرتبے والے عبد اللہ کا بیٹا ہوں جو بڑے فضل و کمال والے بزرگ تھے۔

کے میرے دالدگرامی آزاداور بات کے سچے بکے آدمی تنھے جنھوں نے اپنے عمدہ افعال اوراعلیٰ کردار سے دین اسلام کوزینت بخشی۔

حضرت رافع بن عمیرہ طائی رہائی بیان کرتے ہیں کہ روم کے بہادروں میں سے ایک کے بعد ایک پانچ شہسوار میدان میں نظے حضرت عبدالرحمٰن رہائی ایک ہیں وار میں اس کا خاتمہ کر دیتے تھے جب ان کے چوٹی کے پانچ بہادر سورے کام آگے تو اس کے بعد آپ کے مقابلے کے لئے کوئی نہیں لکلا آپ نے پھران کے لشکر کے قلب (مرکزی قاوت) پر ہلہ بول دیا۔ جبلہ بن ایہم خود میدان میں اچا تک کود پڑا اور وہ سخت غضبناک ہور ہا تھا اس نے نہایت غصے سے کہا: او ئے لاکے! تو اینے عمل و کردار میں حدسے بڑھتا جارہا ہے اور جنگ کی صدود سے تجاوز کررہا ہے۔

حضرت عبدالرحلن والتؤنف فرمایا: ایسی بات نہیں ہے کیونکہ سرکھی ہماری عادت نہیں ہے اور بغاوت ہماری طبیعت کا خاصہ نہیں ہے۔ جبلہ نے کہا: کیوں نہیں! تو نے ہمارے مقتولین کی لاشوں سے میدان کو بھر دیا ہے ہیں اس لئے نہیں اکلا ہوں کہ تم سے جنگ کروں کیونکہ تو میرا کفواور ہمسر نہیں ہے بلکہ اس لئے آیا ہوں کہ تم یہ بتا اور کہ ہمارے ساتھی تم سے اور جب بھی تیرے خلاف الرنے اور مقابلہ کے لئے ہمارا کوئی ساتھی میدان میں لکانا ہے تو تیرے ساتھیوں میں سے کوئی ساتھی تیری اعانت کے لئے آ جاتا ہے اور یہ چیز انصاف کی عادت میں سے نہیں ہے اور نہ ہی یہ اشراف کا اس کے انہ اس کا اس کے انہ اور نہ ہی اور نہ ہی سے اور

علامه واقدى مطلط ككصته بين:

حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر نظافی نے جب جبلہ بن ایم کا کلام سنا تو آپ مسکرا ویئے اور فر مایا: اے ابن اسیم! تو ج محصد حوکہ دیتا جا ہتا ہے حالا نکہ میں محمصطفیٰ مُنٹائی کے چیازاد حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کا تربیت یافتہ سپاہی ہوں اور marfat.com جبلہ بن ایم نے کہا: میں دھو کہ دیمتانہیں چاہتا بلکہ میں نے تجھے سے ایک تن بات کہنی ہے۔ بیسن کر حضرت عبدالرحمٰن مخافظ نے جبلہ سے فر مایا: اگر تو سچا ہے تو پھر تو خود میدان جنگ میں نکل اور تیرے ساتھ تیرا کوئی اور ساتھی ہوا ورتم دونوں مل کرمیرے ساتھ جنگ کرلو، میں انشاء اللہ ﷺتم دونوں کا اکیلا مقابلہ کروں گا۔

جبلہ نے جب دیکھا کہ کہ عبدالرحلٰ نظافۃ اس کے قریب اور چکے میں آنے والے نہیں ہیں تو وہ آپ کے کردار، جرات، نیزہ بازی کی مہارت اور آپ کی کم سی کے باوجوداس بہادری وشجاعت اور چالا کی کود کھے کر جران و متجب ہوا اور بلند آ واز سے پکار کر آپ سے کہنے لگا: اے نو جوان! کیا آپ کورغبت ہے کہ آپ ہماری طرف دوی کا ہاتھ بڑھا کیں بلند آ واز سے پکار کر آپ سے کہنے لگا: اے نو جوان! کیا آپ کورغبت ہے کہ آپ ہماری طرف دوی کا ہاتھ بڑھا کیں اور میں آپ کو المعود ہے پائی میں اشنان کراؤں اور شسل دے کر نکالوں تو آپ ایسے گناہوں سے پاک ہو کہ لکسی جس طرح بچر آپ صلیب کے گروہ میں داخل ہو جا کیں اور دین سے کے طرح بچر آپ صلیب کے گروہ میں داخل ہو جا کیں اور دین سے کے بیروکاروں میں شامل ہو کر بادشاہ کے مقرب بن جا کیں اور رحم دل بادشاہ سے انعام پاکیں اور میں آپ پر انعامات کی بارش کر دوں گا اور آپ میرے لئے میرے بیٹے کی مثل ہو جا کیں اور میں آپ پر انعامات کی بارش کر دوں گا اور میں وہ شخص ہوں جس کی تحریف اور مدح میں آپ کے نبی کے در بار کے شاعر نے اشعار کیے ہیں، انھوں نے میرے متعلق کہا تھا:

گ جفنہ (قبیلہ) کا فرزندان بزرگوں کی یادگار ہے جن کو بخل اور کنجوی کے عیب سے متصف نہیں کیا گیا۔ اے نوجوان! میں نے آپ کے سامنے جو کچھ مراعات پیش کی ہیں ان کو حاصل کرنے میں جلدی کرو اور خود کو ہلاکت سے بچالے اور اس کے بعد تصمیں پرامن زندگی اور دائمی عیش وعشرت میسر رہیں گی بس میری اس آ فرکو قبول کر زمیں جلدی کر لہ

حضرت عبدالرحمان الملكظ في جبله كى مديديكش في توجواب دييت موسة كها:

"لَا اِلْهَ اِللَّهُ وَحْدَهُ لَاشْرِيْكَ لَهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ."

"ایک اللہ ظال کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ اکیلا ہے اس کاکوئی شریک نہیں ہے اور ویک ( حضرت محمد مالیل ) آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔"

اے جلیا تھے پرافسوس! کیا تو بھے ہمایت سے مثلالت ( کمرائل) اور ایمان سے جہالت ( کفر) کی طرف دھوت دیا ہے۔ اور میں ان الوگوں میں سے ہوں جواللہ کائے پرایمان لائے اور اسلام ان کے مل میں قرار بکڑ چکا ہے اور انحول marfat.com نے سید سے اور ٹیڑ سے راستہ میں فرق کو جان لیا ہے اور اللہ ﷺ کے نبی عمرم ناٹی تقدیق کرنے والے اور اللہ ﷺ کے ساتھ کفرے سے دالوں کے ساتھ بغض وعداوت رکھنے والے ہیں۔ ساتھ کفر کرنے والوں کے ساتھ بغض وعداوت رکھنے والے ہیں۔

لے! ابلوائی کے لئے ہوشیار ہو جا! اگر تُو جنگ ہی جا ہتا ہے جی کہ میں بچھے ایک الی کاری ضرب نگاؤں جس سے میں تیری موت کو مجل کر دوں اور تیری ناک کو خاک آلود کر دوں۔ پھر عرب اس بات سے راحت محسوس کریں کہ تیرے جیسافخص اہل عرب کی طرف اپنی نسبت کرے کیونکہ تو صلیب کے پیجار یوں میں سے ہے۔

حضرت عبدالرحمٰن والنوظ نے نہایت پھرتی سے جبلہ کے نیزے پر تکوار کی ایک ایسی کاری ضرب لگائی کہ نیزہ کٹ کر دور جا مرا ادراس نے بقیہ نیزہ کو بھینکا اور تلوار سونت لی بیدہ تلوار تھی جوقوم'' کندہ'' کی ان یادگاروں میں سے تھی جوان کے باس قوم''عاد'' کی باقی ماندہ اشیامیں سے چلی آ رہی تھی۔شمشیر بجلی کی طرح چیکتی تھی اورجس پر بھی پڑتی تھی اس کو کاٹ کررکھ دین تھی۔ جب اس نے اپنی اس تلوار کو حضرت عبدالرحنٰن والفظ پر حملہ کیلئے اٹھایا تو حضرت رافع بن عمیرہ طائی دلانڈ بیان کرتے ہیں: ہم حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر دلائٹھُا کے جبلہ کے ساتھ قال میں صبر واستقلال اور اس کم سن میں اس تازہ دم ، کہنمشق ، شہسوار کے ساتھ بروی مہارت سے داؤ بیج خصوصاً جبکہ آپ اس سے قبل تن تنہا کسی مددگار کی اعانت کے بغیران کے پانچ بہادروں سےلڑ چکے تھے، دیکھ کرنہایت ہی متعجب ہورہے تھے جنگ کا معاملہان دونوں کے درمیان سخت سے سخت تر ہوتا چلا جا رہا تھا آ خرا یک دفعہ دونوں بہا دروں کی تلواریں ایک ساتھ اٹھیں بس اتنا ہوا کہ ا تفاق سے حضرت عبدالرحمٰن مالئے کی تکوار کی ضرب ذراس جبلہ کی تکوار کی ضرب سے سبقت کر گئی جسے اس نے وُ حال پر لے لیا مگریہ کافتی ہوئی خود (ہیلمٹ) تک پہنچ گئی لیکن اس کے پھل پر دندانے پڑ گئے اور دھار مڑ گئی، جبلہ کے کاری زخم آیا جس سے خون بہنے لگا۔ ادھر جبلہ کی تلوار حضرت عبدالرحمٰن داللہٰ کی زرہ کو کافتی ہوئی آب کے کندھوں کو زخمی کر گئی۔ آب نے اگر چہ تلوار کی ضرب کومسوں کیالیکن حوصلے سے کام لیا اور اس طرح کھڑے رہے کہ گویا آپ کو کسی قتم کا صدمہ نہیں پہنچا۔ پھرسرعت کے ساتھ گھوڑے کو پیچھے پھیر کراس کی باگیں کھینچیں یہاں تک کہ آپ حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹیڈ اور دوسرے مسلمانوں سے آ ملے۔ مسلمانوں نے جب آپ کوزخی حالت میں دیکھا تو فورا آپ کو گھوڑے ہے اتارااور زخم كومضبوط بانده ديا\_

حفرت خالد بھائن نے کہا: اے اہن صدیق! میرا گمان ہے کہ جبلہ نے آپ کو تکوار سے کوئی کاری زخم پہنچایا ہے۔ جھے آپ کے باپ کے حق اور ان کے صدق کی تنم! میں جبلہ کو اس طرح در دناک زخم پہنچا کر رہوں گا جس طرح ہم آپ کی وجہ سے درد سے دوچار ہوئے ہیں۔

پھر حضرت خالد نظائظ نے اپنے غلام ہمام کوزور ہے آواز دی اور فر مایا: اس مشرک پلید کو میرے پاس لاؤ ہمام والتی قشرین کو آپ کے سامنے لایا آپ نے فوراً تکوار ہے اس کا سراڑا دیا۔

رومیوں نے اپنے والئی ریاست کو حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹ کے ہاتھ ہے اس طرح قبل ہوتے ہوئے دیکھا تو اخیں بہت غم ہوا اور جبلہ بن اپنیم تو ضعے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا: تم لوگوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے اس النے اب شخصیں ضروراس کی سزامل کررہے گی۔ پھراس نے جی چی کرعرب تھرانیوں اور رومی عیسائیوں کو پکار تا اور جنگ کے اب شخصیں ضروراس کی سزامل کررہے گی۔ پھراس نے جی چی کرعرب تھرانیوں اور رومی عیسائیوں کو پکار تا اور جنگ کی ایک فرد بھی تمعارے ہاتھ سے نی کر نہ جانے پائے۔ رومی سیاہ جینے ہوگی اور انھوں نے صلیب کو آگے کیا اور جنگ کا طبل نے گیا۔

حضرت خالد بن ولید اللظ نے بیدد کی کراپنے غلام کوآ واز دی اوراس سے فر مایا: ہمام! تو نے حضرت عبدالرحمٰن اللظ کی کی حفاظت کرنی ہے ان کے سامنے کھڑ ہے ہو جاؤ اور جو خص ان پر تملہ کے ارادہ سے آئے اس کی گردن اڑا دواوران کا پوری طرح سے دفاع کرتے رہو۔

پرآپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: تم بی سے کوئی فض بھی اکیلائکل کر تملہ کرنے کی کوشش نہ کرے تم سب میرے اردگردجع رہنا میں جلد بازنہیں ہوں۔ فتح ونھرت اللہ فائن کی طرف سے ہوتی ہے آپ کے فرمان کے مطابق تمام اصحاب رسول فائن آ پ کے گردجع ہو گئے ان میں سے ہرفض زعدگی کی اُمیدختم کر چکا اور کامیا بی سے تا اُمید ہو چکا تھا۔ رومیوں اور عرب نھرانیوں نے مل کرمسلمانوں پر جملہ کیا۔ مسلمان بھی نہا ہت مبر واستقلال اور پامردی سے وخمن کا مقابلہ کرد ہے تھے۔ لڑائی این پورے شاب پرتھی۔

حعرت ربید بن عامر نالخ بیان فراتے ہیں کہ بخدا! رومیوں کی فوج کا کوئی جھاجب بھی ہماری طرف سیلاب کی طرح بردھتا، حضرت فالد بن ولید نالخ بذات خودا پی تکوار کے زور سے ان کوہم سے دور بھاتے اور منتشر کردیتے۔ یہ سلسلہ برابر جاری رہا یہاں تک کہ جگ نے ایک صورت افتیار کرلی کہ ہمیں اس سے فلامی کی کوئی راہ نظر ہیں آئی منگی اور کو یا موت کوہم اپنے مر پر منڈ لائی ہوئی و کھر رہے تھے۔ ہمیں اب بخت بیاس محسوس ہونے کی اور کری سے ہم بہین ہوگے تھے۔

میں۔آپ نے فرمایا بخدا! اے ابن عمیرہ علااتم کے کہتے ہو۔ پر فرمایا:

"لِاَنِّى نَسِيْتُ الْقَلَنْسُوَةَ الْمُبَارَكَةَ الَّتِي لِي وَ اَصْحَبُهَا مَعِىَ وَلَقَدْ كَانَتْ بَرَكَةٌ عَظِيْمَةٌ فِي الشَّدَائِدِ وَاللهِ مَانَسِيْتُهَا إِلَّا لِقَضَاءِ الْمُبْرَمِ"

"اس لیے کہ میں اپنی برکت والی وہ ٹو پی لا تا بھول میا ہوں جسے میں (ہمیشہ) اپنا ساتھی بنا کرر کھتا ہوں اور مشکلات میں اس سے بہت عظیم برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ شم بخدا! قضاء مبرم کی وجہ سے ہی میں اسے بھول آیا ہوں۔''

علامہ واقدی میلیہ کیسے ہیں: جنگ کا معاملہ انہائی نازک صورت اختیاد کر گیا۔ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹے لگا، زندگی کی بازی موت کے ہاتھوں ہارتے نظر آنے گئی، شہادت کا بیالہ ہونٹوں کے قریب بینج گیا۔ ادھر مشرکوں کی ہلاکت اور تباہی بھی تھوک کے حساب سے ہور بی تھی۔ آتش حرب بھڑک ربی تھی، تلواریں چک ربی تھیں، مردوں کے سرگا جر مولی کی طرح کٹ کٹ کر گررہے تھے، زمین لاشوں سے بھرگئی، تو حید کے چندمتوالے تثلیث کے بندوں کے بھاری لفکر کے زنے میں اس طرح تھے جیسے قیدی ہوں۔

روی فوج سخت تا برد تو ڑھلے کر رہی تھی ، تکوار مردوں میں اپنا کام دکھا رہی تھی کہ اچا تک ایک منادی (اعلان کرنے والا) نے ندا دی اور ایک غیر مرکی ذات (ہا تف) کی آواز آئی'' بے ڈر ذلیل ہو گیا اور خدا کا خوف رکھنے والا مدو پا گیا۔ اے حاملین قرآن! رحمان کی طرف سے تمھارے لئے فتح وکشائش آھئی اور صلیب پرستوں کے مقابلہ میں اللہ ہے گئی کی طرف سے تمھارے پاس نصرت وامداد پہنچ گئی ہے۔

اس وقت کلیج منہ کو آ رہے تھے کا اس دار تکواریں اپنا کام دکھا رہی تھیں، دونوں طرف سے ہر مخض اپنے مدمقابل کے سامنے پورے مبر داستفامت سے ڈٹا ہوا کھڑا تھا اور پورے عزم واستفلال سے داد شجاعت دے رہا تھا۔ جنگ کی چکی تیزی سے کھوم رہی تھی، لوگوں کوشدید بیاس کلی ہوئی تھی اور ادھر ہر فریق دوسرے کونوچ رہا تھا۔

### حضور مَنْ اللَّهُمُ كاحضرت الوعبيده وثالثة كوحضرت خالد كي طرف بهيجنا

علامہ واقدی مُولِی کھتے ہیں: حضرت اسحاق بن عبداللہ حضری واللؤ نے اپنے باپ سے روابت کیا۔ انھوں نے فر مایا کہ میں معرکہ اجنادین اور دوسری جنگوں میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح واللؤ کے ساتھ رہا ہوں اس طرح قلسرین اور حلب کی لڑائی میں بھی آپ کے ساتھ حاضرتھا ہم نے اللہ کھنے کی راہ میں لڑی جانے والی ہر جنگ میں خیر و برکت اور فقح و کسرت می دیکھی۔

سمرت می دیکھی۔

marfat.com

جب شیرز کے پڑاؤیس ہم خیمہ زن تھے تو ایک رات ایما ہوا کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح دالت کیپ میں لینے ہوئے تھے کہ ایک دم آپ چلا چلا کرمسلمانوں کو بلانے گئے اور منادی فرمارہ ہیں: مسلمانو! جہاد کے لئے نکلو، جہاد کے لئے نکلو، جہاد کے لئے نکلو! کیونکہ ہمارے مجام بین موحدین کا دشمنان خدانے ماصرہ کرلیا ہے ان کی مدد کے لئے نکل پڑو!

مسلمان مجاہدین آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جاروں طرف سے آپ کی طرف دوڑے اور حاضر ہوکر دریافت کیا: اے امیر! ہوا کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: میں ابھی ابھی سویا ہوا تھا کہ رسول اللہ منگائی میرے پاس تشریف لائے اور آپ منگائی نے مجھے جھے جھے جھڑک کر جگایا اور سخت کیجے میں ارشاد فرمایا:

((يَا ابْنَ الْجَرَّاحِ أَتَنَامُ عَنْ نُصْرَةِ الْقَوْمِ الْكِرَامِ فَقُمْهُ وَالْحِقْ بِخَالِدٍ فَقَدْ اَحَاطَ بِهِ اللِّئَامُ فَإِنَّكَ تَلْحَقُ بِهِ إِنْشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِمَشِيّةِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.))

"اے ابن جراح! تم معزز لوگول (مسلمانول) کی مدد کرنے کو چھوڑ کر یہاں سوئے ہوئے ہو، پس انھواور فالد نظافہ سے جاملو کیونکہ کمتر لوگول نے برتر لوگول کا گھیراؤ کرلیا ہے۔ انشاء اللہ نظافی ماللہ العالمین کی مشیت سے ضرورا ہے معزز ساتھیوں کے ساتھ جاملو گے۔"

علامہ واقتدی میکٹیے لکھتے ہیں: مسلمانوں نے جب حضرت ابوعبیدہ نگاٹی کا حکم سنا تو فوراَ اپنے ہتھیاروں اور اپنی سواریوں کی طرف دوڑے اور سلح ہوکر جلدی سے نگلی پشت اور بازین گھوڑوں پرسوار ہوکر حضرت خالد ڈٹاٹیڈاوران کے ساتھیوں کی مدد کے لئے تیزی ہے چل دیئے۔

# ام تم علم المنه كالمعرب خالد المنتظم كالوبي لي كرآنا

حضرت ابوعبیدہ نگائظ لفکر کے ہراول دستہ میں نتے آپ نے دیکھا کہ ایک شہروار سب لوگوں ہے آگے مریف اپنے محورت ابوعبیدہ نگائظ لفکر کے ہراول دستہ میں نتے آپ نے دیکھا کہ ایک شہروار سے جا کرملیں اپنے محور نے کودوڑ استے ہوئے جارہا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کے بعض مردوں کو تھم دیا کہ وہ اس شہروار سے جا کرملیں مگر پوری کوشش کے باوجود بیلوگ اس تک کانچنے میں کامیاب نہ ہوسکے کیونکہ اس کا محور انہایت تیزر فارتھا۔

حضرت ابوعبیدہ داللہ کہتے ہیں: میں نے گمان کیا کہ بیکوئی فرشتہ ہے جس کواللہ ﷺ نے مسلمانوں کی مدداور رہنمائی کے لئے بھیجا ہے جو ہمار ہے آ محے نہا بہت سرعت سے دوڑا چلا جارہا ہے۔

' ت رافع نافظ بیان کرتے ہیں کہ جب ہارے محوز سوار اس شہوار کو پانے سے عاج ہو مکے تو حضرت المعبیدہ نافظ سے اللہ ملکے تھے پرم فرمائے البعبیدہ نافظ سے اللہ ملک تھے پرم فرمائے البعبیدہ نافظ سے اللہ ملک تھے پرم فرمائے marfat.com

ائی جان کواس قدرمشقت میں نہ وال، ورانری سے کام لے۔

آپ کی آ وازس کروه سوار مهر کیا۔

جب حضرت ابوعبیدہ بڑاٹھ سوار کے قریب پنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سوار تو حضرت خالد بن ولید ٹڑاٹھ کی زوجہ محتر مہ حضرت اُم تمیم بھی ہیں۔ جب آپ نے پہچان لیا تو فر مایا: 'اے اُم تمیم اِشتھیں ہمارے آ مے چلنے پرکس چیز نے مجبور کیا ہے؟''

تو وہ عرض کرنے لگیں: حضرت صاحب! میں نے آپ کوسنا کہ آپ زور زور سے ندا کر رہے ہیں کہ خالد تالیّن کا وشنوں نے گھیراؤ کر لیا ہے میں نے ول میں سوچا کہ خالد ٹالٹو کھی مغلوب و مخذول نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے پاس حضرت محصطفیٰ علیہ المتحیة والنناء کے گیسوئے مبارک موجود ہیں اور وہ حضور خالیّن کے موئے مبارک کی برکت اور وسلہ جلیا ہے بھی ناکام اور رُسوا ہو ہی نہیں سکتے۔ پھراچا تک میری نظر حضرت خالد ڈالٹو کی ٹو پی پر پڑی تو میں سمجھ گئی کہ اوہ! آپ اپنی وہ مبارک ٹو پی جس میں حضور اکرم خالی ہے کیسوئے مشک بار اور کاکل عزبرین ہوتے ہیں بہی بھول گئے ہیں سومیں نے وہ مبارک ٹو پی جس میں حضور اکرم خالی ہے کیسوئے مشک بار اور کاکل عزبرین ہوتے ہیں بہیں بھول گئے ہیں سومیں نے وہ مبارک ٹو پی لیا اور پوری عبلت سے آپ تک پہنچانے کو حاضر ہوگئی ہوں۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈٹاٹنڈ نے فر مایا: اے اُم تمیم! چلوتم پہنچو، اللہ ﷺ آپ کے کام کو ہابرکت کرے اور آپ کی مد فر مائے۔

اُم تمیم راہ این کرتی ہیں میں قبیلہ '' نہ جج'' کی عورتوں کی جماعت میں محوسنرتھی۔ ہمارے گھوڑ ہے شہبازوں کی طرح اڑتے ہوئے جارہے تھے یہاں تک کہ ایک مقام پر ہمیں سخت گردو خبارا ڑتا ہوا دکھائی دینے لگا جہاں قال ہور ہا ہے، نیزے چک رہے ہیں اور تلواریں اس طرح دمک رہی ہیں جس طرح آسان پر تارے چکتے ہیں، مسلمانوں کی کوئی آواز سنائی نہیں ویتی تھی ہمیں یہ امر نہایت نا گوارگز رااور ہم نے سوچا کہ دشمنوں نے مسلمانوں کو مغلوب کرلیا ہے۔ استے میں حضرت ابوعبیدہ ڈٹائٹو نے نعرہ تھبیر بلند کیا اور دشمن پر حملہ کر دیا اور آپ کے ساتھی بھی اللہ اکبر کی آوازیں بلند کرتے وشمن پر شوٹ پڑے۔

فصرت رافع بن عمیرہ والتو بیان کرتے ہیں: ہم اس وقت اپنی زندگیوں سے نا اُمید ہو گئے تھے کہ اچا تک ہم نے کلہ طیب اور اللہ اکبر کی آ وازیں سنیں تو ہم نے کہا ہے شک اللہ کالی مدداور فتح ونصرت پہنچ گئی ہے انشاء اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ طیب اور اللہ اکبر کی آ وازیں سنیں تو ہم نے کہا ہے شک اللہ کا کہ مسلمانوں کے نشکر نے سٹر کین کی فوج کا احاطہ کشائش ہوگی ، گفتن دور ہوگی اور فتح ہماری ہوگی ، پھر کیا تھا چند منٹوں میں مسلمانوں کے نشکر نے سٹر کین کی فوج کا احاطہ کر کے ان پرشمشیرزنی شروع کر دیا ور چاروں اطراف سے ان کو کاٹ کر پھینکنا شروع کر دیا۔ ہر طرف جی و پکار کی آ وازیں بلند ہور ہی تھیں اور ایک عجیب شور وغو ما ہریا تھا۔

marfat.com

### بابرکت ٹو پی کا حضرت خالد دلائنڈ کے پاس پہنچنا

حضرت مصعب بن محارب نات کہتے ہیں: ہیں نے دیکھا کہ صلیب کے پہاری میدان چھوڈ کر بھا گنا شروع ہو گئے اور ہیں نے دسترت خالد بن ولید نات کود یکھا کہ آپ اپ محود کی پشت پر پوری طرح جم کر بیٹھے ہیں اور گردن مبارک بلند فرما کر تکبیری آ وازوں کوئن رہے اور دیکھ رہے ہیں کہ بیآ وازیں کدھرے آ رہی ہیں کیونکہ گردوغبار میں پھے نظر نہیں آ رہا تھا آپ بیمعلوم کرنے کی کوشش کربی رہے تھے کہ ایک شہسوار گردوغبارے فا ہر ہوتا ہے اور وہ رومیوں کی مفول کو چیرتا ہوا ہماری طرف بوئی سرعت کے ساتھ بوٹھ رہا ہے جی کہ اس نے نہایت بہادری سے ہمارے گردسے دشمنوں کو چیرتا ہوا ہماری طرف بوٹی سرعت کے ساتھ بوٹھ رہا ہے جی کہ اس نے نہایت بہادری سے ہمارے گردسے دشمنوں کو ہیرتا ہوا ہماری طرف بوٹی سرعت کے ساتھ بوٹھ رہا ہے جی کہ اس نے نہایت بہادری سے ہمارے گرد سے دشمنوں کو ہمٹا کر میدان صاف کر دیا۔

حضرت خالد بن ولید رہ اللہ تین سے اس سوار کی طرف بوسے اور فرمایا: تم کون ہو؟ اس سوار نے جواب دیا اے ابوسلیمان! میں اُم تمیم، آپ کی زوجہ ہوں، میں آپ کے پاس وہ مبارک ٹو پی لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کے وسیلہ سے آپ اللہ کی سے مدواور نصرت طلب کیا کرتے ہیں اور اللہ سجانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے '' توسل'' کیا کرتے ہیں اور اللہ سجانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے '' توسل' کیا کرتے ہیں اور اللہ کا تھا ہوئے آپ کو فتح نصیب فرما دیتا ہے۔ لیجے ! اپنی ٹو پی مبارک، اور زیب سر فرما کیجے۔ اللہ کا تی کی میں اس سے نیودن و بھنا تھا ای لئے آپ اس کو بھول آئے تھے۔

پھراُم تمیم ٹٹاٹھانے وہ بابرکت ٹو پی آپ کے سپردکر دی۔ جب حضرت خالد بن ولید ٹٹاٹٹؤنے اس مبارک ٹو پی کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اس سے رسول اللہ ٹٹاٹٹا کے موئے اقدس اور گیسوئے مبارک سے اس طرح نورنکل کر بلند ہوا جس طرح آسانی بجلی چپکتی ہے۔

# 

حفرت مصعب نالنو بیان کرتے ہیں: رسول اللہ نالی کی زندگی کی تنم! حضرت فالد بن ولید نالنونے اس مبارک ثوبی کو اپنے سر پردکھا بی تھا کہ آپ نے ایک بی حملہ میں انقلاب برپا کرے رکھ دیا۔ اگلی صفوں کو بیچے کی صفوں میں وکھیل دیا۔ دوسرے مسلمان مجاہدین نے بھی آپ کے ساتھ ال کر جاں فاری سے حملہ کر دیا اور دیکھیے ہی و کھیے وشن دم دیا کہ بھا گنا شروع ہو گئے۔ جھر مخار نوائل کے صحابہ نے کشتوں کے بیٹے لگا دیے، ہر طرف زخیوں کی قطاریں لگ کئی دیا کہ بھا گنا میں میں مقااوراس کے بیچے بیچے اور بہت سے مشرک قیدی بنا گئے۔ سب سے پہلے جان بچا کر بھا گئے والا مرتد جبلہ بن ایسی تھا اور اس کے بیچے بیچے

اس سے پہتہ چلا کہ اللہ ظافتی بارگاہ میں مقدی ہستیوں کی ذات کے ساتھوان سے لبست رکھے والی چیزوں سے بھی توسل کیا جا سکتا ہے۔ (مترجم عنی صنہ)

رب رہر سربان کے کہ جب مسلمان مشرکوں کے تعاقب سے واپس لوٹے اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح اللظ کے راوی کا بیان ہے کہ جب مسلمان مشرکوں کے تعاقب سے واپس لوٹے اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح اللظ کا شکرادا کیا جمنڈے تلے جمع ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید تاللظ اور ان کے ساتھی مسلمان مجاہد بن کوسلام کیا اور اللہ اللّٰ کا شکرادا کیا جمنڈے تلے جمع ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید تاللظ اور ان کے ساتھی مسلمان مجاہد بن کوسلام کیا اور اللہ اللہ کا شکرادا کیا

جس نے مسلمانوں کو کا فروں کے شریعے محفوظ اور سلامت رکھا۔

حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھیے نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید داٹھ کا بدن سرخ میں ب کے پھول کی طرح بنا ہوا ہے آپ نے ان سے مصافحہ کیا۔ فتح پر مبارک باددی اور فر مایا:

"اے ابوسلیمان! آپ نے خوب داد شجاعت دی ہے اللہ اللہ! آپ نے اپنی پیاس بجھالی ہے اور اپنے رب جلیل کوخوب راضی کرلیا ہے پھر آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے لوگو! میری رائے فی الفور قشرین اور عواصم کی جاب پیش قدی کرنے کی ہے۔ تمام مسلمانوں نے آپ کی رائے پر لبیک کہتے ،وئے کہا اے امین الاُمت میہ بہترین رائے ہے۔"

## قسرين ادرعواصم كى طرف پيش قدمي

علامہ واقدی مینیا کھتے ہیں: حضرت ابوعبیدہ بن جراح النائؤ نے بہادران اسلام کو متخب کر کے ایک ہراول دستہ ریا اور اسے حضرت عیاض بن عنم اشعری النائؤ کی زیر کمان کر دیا اور ان سے فر بایا: کو قسر بن اور اس کے دیما تو ل کی طرف چل دو اور ان پر چڑھائی کر دو، ان کے جنگجوؤں کو قل کر دینا اور چھوٹوں کو قیدی بنا لینا۔ ان کے اموال کو مال غنیمت کے طور پر اپنے قبضہ میں کر لینا، گر جب سے ہراول دستہ قسر بن پہنچا اور ابل قشم بن نے اس نا گھائی آفت کو دیکھا جو ان پر نازل ہوئی تو انھوں نے دروازے بند کر لئے اور جزیدادا کرنے اور سلے کرنے کے لئے درخواست کی جے حضرت ابوعبیدہ بن جراح والی کی اجازت سے منظور کر لیا گیا اور ایک صلح نامہ کھو کر ان کے حوالہ کر دیا گیا جس میں سیتر میں کیا گیا تھا کہ ہر بانغ مختص پر چار دینار اور اگر دینار نہ ہوں تو پھر اؤ تالیس در ہم ادا کرنا ہو نئے جیسا کہ حضرت عمر فاروق کا گھم تھا:

علامہ واقدی مینید کھتے ہیں: عبدالملک بن محر بن ابی عبداللہ نے ہمیں بتایا کہ حضرت ابان بن علی مینید کہتے ہیں کو تسرین اور حاضر کے قیدیوں میں ممیں بھی شامل تھا اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح دائوں نے جب اموال غنیمت کاخس فی کے قسم نکال کر دربار خلافت میں حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم مذائو کی فرمت میں بھیجا تو اس مال خس میں اسیران جگ بھی شامل سے جب ہمیں حضرت عمر دائوں کے پاس پیش کیا گیا تو ہی نے سنا آپ اپ ابل مجلس سے فرما اسیران جگ بھی شامل سے جب ہمیں حضرت عمر دائوں کے باس پیش کیا گیا تو ہی نے سنا آپ اپ ابل مجلس سے فرما دوں کو تعلیم کیلئے مترر کر دیں اور ان کا معمول بیر تھا کہ وہ سے: میری رائے یہ ہے کہ ہم اس قیدی کو کتب میں مردوں کو تعلیم کیلئے مترر کر دیں اور ان کا معمول بیر تھا کہ وہ سے: میری رائے یہ ہے کہ ہم اس قیدی کو کتب میں مردوں کو تعلیم کیلئے مترر کر دیں اور ان کا معمول بیر تھا کہ وہ سے: میری رائے یہ ہے کہ ہم اس قیدی کو کتب میں مردوں کو تعلیم کیلئے مترر کر دیں اور ان کا معمول بیر تھا کہ وہ سے:

قید یول کوحضرت زید بن ثابت مراتز کے میرد کر دیتے تھے چنانچہ آپ نے حضرت زید بن ثابت ماتلا سے فرمایا کہ میں نے بیر قیدی آ ب کی تحویل میں دیا اور تم اسے ابن حارث انصاری کی حویلی میں داخل کر دو کیونکہ رسول الله علی اور حضرت ابوبكر سديق وثاثنًا كے عہد مبارك ميں اى طرح كيا جاتا تفااور حضرت عمر فاروق والثيُّة كے عہد خلافت ميں بھي اي کے مطابق عمل باری رہا۔

# مسلمانوں کی فتح اورا گلے ہدف۔ کے لیے مشورہ ک

جب "قنسرین" اور" حاضر" کو الله ریجانی نے حضرت ابوعبیدہ می تنظ اور آپ کے ساتھی مسلمان مجاہدین کے ہاتھ پر فتح فرما دیا اس میں سے قنسرین کا شہر سے فتح ہوا اور اس کا دیہاتی اور مضافاتی علاقہ جنگ ہے فتح کیا گیا تھا بہرحال جب بیشهر نتح ہو گئے اور مسلمانوں کو مال ننیہ سے بھی حاصل ;وا تو حضرت ابوعبیدہ پڑھٹنے نے اس مال غنیمت کاخمس حضرت عمر فاروق دخائن کی خدمت میں ارسال کر دیا اس کے بعد سنتریت ابوعبیدہ بن جراح نظائف نے مسلمانوں کوجمع فرمایا اور ان سع خاطب موكر نها:

کیا ہونا چاہئے اور کشکر کے جرنیل کی اپنے سپاہیوں سے مشاورت اس لئے ضروری ہے کہ بیٹک ہی کریم ناٹیل کا ارشاد ے: ((اَلْمُستَشَارُ مُوْتَمِنٌ)) "مثوره كر لينے والا بنوف بوجاتا ہے۔" (وه طرح طرح كانديثوں سے نكل جاتا ہے) اور اس طرح الله عظم الله علم ہے: ﴿ وَمَسَاوِر هُمْ فِي الْأَمْرِ ﴿ "اوركاموں مِس ان عدمتور ولو" ٥ چنانچہ الله ریک الله کی اور اس کے رسول مرم ملائظ کے فرامین عانی شان کے مطابق میں نے آپ حضراب کی مجلس مثاورت بلائی ہے اب آپ بجھے مثورہ دیں کہ آیا ہمیں اس وفت ① صلب اور اس کے قلعہ کی طرف پیش قدمی کرتی چاہے ۞انطا كيداوراس كے سرداروں سے جنگجوئى كے لئے چلنا جاہتے ۞ ہميں واپس لوٹ جانا جاہے؟

مسلمانوں نے جواب ویا کہ اے امیر! ہم حلب و انطا کیہ کی طرف کیونکر جاسکتے ہیں اور ہرقل کے ساتھ ہم کیے جنگ چھیڑ سکتے ہیں جبکہ ہمارے اور الل شیرز ، حماق ، رستن ، حمص اور جوسیہ کے درمیان جوسلے اور جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تفااس کی مدت عنقریب ختم ہونے والی ہے۔اس میں بھی کوئی شک شبہیں ہے کداس مدت میں انھوں نے بحر پورجنگی تیاری کرلی ہےا ہے قلعوں کو مزید مضبوط کرلیا ہے، خود کومضبوط حصار میں کرلیا ہے اور خوب قوت مکڑلی ہے اور اپنے

سنن ابو داؤد، كتاب الأدب، رقم الحديث: 5123-5128. سنن ابن ماجه، كتاب الأدب، رقم الحديث: 3745-3746.

<sup>🖰</sup> پاره 4 ، ال عمران 159 ، ترجمه كنزالايمان.





حلب كى خوبصورت جامع مسجد



طب شركاايك منظر

ころとのないます。 いちはんない

marfat.com



# فتح بعلب

## بعلبک کا جانب پیش قدمی

حفرت شداد بن عدى توفى مينا كا بيان ہے كه اس قافلہ كے باس ديكر سامان تجارت كے علاوہ سب سے ذياده شكر كے بورے تھے اور بيرسامان الل احليك كے لئے لايا جارہا تھا۔ حضرت ابوعبيدہ دیا تھے جب بي خبرسی تو فرمايا كہ احلیك جارے لئے دارالحرب ہے امارے درالحرب ہے امارے

<sup>€</sup> إدريك كراملك فراس وتت إنان عي شال بهد (مرج معى من)

حضرت ابوعبیدہ رفاظ نے فرمایا: ان قافے والوں کو آل کرنے سے بازر بہنا اور ان سے فدیہ وصوراً ،کر کے ان کو چھوڑ دو، چنانچہ ہم نے ان سے صونا، چاندی کپڑے وغیرہ فدیہ میں لے کر ان کور ہا کر دیا اور شکر سے عصیدہ تارکیا اور تھی، شکر اور زیتون کے تیل سے فالودہ بنایا۔ جب ہم نے ضبح کی تو حضرت ابوعبیدہ ڈواٹھ نے بعلبک کی طرف چلنے اور وہاں پڑاؤ کرنے کا تھم فرمایا۔ قافلے کے بچھ آدمی چونکہ بھا گئے میں کا میاب ہو مجھ تھے انھوں نے اہل بعلبک کو جاکر اس کا دروائی کی رپورٹ کردی تھی۔

# بعلبک کی رومی فوج سے آمناسامنا

راوی کہتے ہیں کہ بعلبک پر بطریق (رومی فوج کا جرنل)عظیم ہر بیس مقرر تھا۔ ہر بیں ایک بہادر، تنومند اور بردی فوج کا جرنل و فوج کی جرن کے مردوں کو جمع کیا اور انھیں ہتھیاروں سے سلح ہونے فریل ڈول والا آ دمی تھا جب اس کے پاس بی خبر آئی تو اس نے شہر کے مردوں کو جمع کیا اور انھیں ہتھیاروں سے سلح ہونے اور تیاری کرنے کا تھم دیا اور وہ لوگوں کا بیلنگر لے کرخوداس کی قیادت کرتا ہوا قافلہ کو چھڑانے کے لئے چل پڑا۔ اسے یہ علم نہیں تھا کہ حضرت ابوعبیدہ ڈٹائٹو مسلمانوں کے لئے کھروں کے ساتھ اس کی طرف آرہے ہیں۔

جب دو پہر ہوئی تو ان دونوں کشکروں کی ٹر بھیڑ ہوگی گعین ہر بیں سات ہزار سواروں کی جمعیت کے ساتھ نکلا تھا اور اس کے پیچھے الل دیہات، شہر کے عوام اور بازاری لوگ اس کے علاوہ تھے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈٹاٹٹؤ کے مقدمہ کمیش (فرنٹ کور) نے جب انھیں دیکھا تو دشمن، وشمن کی پکار کے ساتھ جنگ کا بقل بجا دیا اور نہایت سرعت کے ساتھ شیران اسلام ان پر ٹوٹ پڑے اور شہرواروں نے تیزی سے بڑھ کر ان پر حملہ کر دیا اور بہا دران اسلام نے اوھر کو پیش قدمی شروع کر دی، تیراندازی شروع ہوگئ، تلواریں کھینج لیں۔ ادھر ہر بیس نے اپنے کشکر کی صف بندی کر کے ان کو جنگ کی پوزیشن پر کھڑا کر دیا اس کے بعض جرنیلوں نے اس سے دریا فت کیا کہ ان عربوں کے ساتھ تھا را کیا کرنے کا ارادہ ہے؟

اس نے کہا: میں ان کے ساتھ لڑوں گا تا کہ ہمارے بارے میں کوئی طمع کرسکیں اور نہ ہمارے شہروں میں اتر سکیں۔ اس کے ایک جرنیل نے اسے مشورہ ویا کہ بہتریہی ہے کہ آپ بیبیں سے واپس لوٹ جائیں اورلڑائی کا ارادہ ترک کر دیں

o ایک تنم کا کمانا جو، تمی ، آثا اور شکر طاکر بنایا جائے۔ (متر جمانی میں کا کمانا جو، تمی ، آثا اور شکر طاکر بنایا جائے۔ (متر جمانی کا کھی

کونکہ اہل دھٹن ان کو فکست دے سے ہیں نہ اجنادین کی فو جیس ان کا بچھ بگاڑ کی ہیں اور نہ بیلوگ فلسطین کے فکروں سے پہا ہوئے ہیں اور پھرکل ہی والئی قسرین حاکم عمود بیا ورعرب نژاد نصرانیوں کے ساتھ جو پچھ ہوا ان تمام حالات سے تم اور اہل بعلبک خوب آگاہ ہوان عربوں نے ان سب کونا کوں چنے چبوائے ہیں لہذا اندریں حالات تمحاراان سے مکرانا سوائے خود شی کے اور کیا ہوسکتا ہے؟ لہذا تم کو چنکے سے واپس لوٹ جانا چاہئے اور انا کو چھوڑ دو، غرور اور تکمرکرنا ترک کرو اور اپنے لشکر کو ہلاکت سے بچاؤ اور سلامتی کی راہ اختیار کرو، سردست جنگ کرنا تمحارے لئے قطعی طور پر مناسب نہیں ہے۔

### رومیوں کامشورہ اور رومی امیر کا جواب

ہر بیں نے کہا: میں ایساہر گزنہیں کروں گا اور میرا ان بے بس فقیروں اور مسکینوں سے ڈر کر بھاگ نکلنا فکست مانے کے مترادف ہے اوراپنے ہاتھوں خود کشی کے برابر ہے لہٰذا میں ہرحال میں ان سے جنگ کروں گا اور مجھے بیاطلاح مجمی ملی ہے کہ ان کا بردافشکرا نکے سابق امیر خالد بن ولید ڈٹاٹٹڑ کے ہمراوٹمص میں خیمہ زن ہے اور یہ مٹمی مجرلوگ تو غنیمت ہیں جمسے نے ہمارے لئے ادھر بھیج و بیے ہیں۔

یں میں جو نیل نے کہا: بہر حال میں آپی رائے سے موافقت نہیں کروں گا اور نہ بی اپنے ساتھیوں سمیت کی تم کے دھوکے میں آؤں گا۔ یہ کہہ کہ اس سر دار نے اپنے گھوڑے کی لگام شہر کی طرف موڑ دی، جب اس نے بھلک کی طرف موڑ رے کا اُڑے کیا تو قوم کی اکثریت نے بھی اس کی پیردی کرتے ہوئے واپس جانے کا ارادہ کرلیا۔ ہر بیس نے آہت محدرت آہت مسلمانوں کی طرف بردھنا شروع کر دیا کیونکہ وہ ہرصورت مسلمانوں سے جنگ کرنے پر بی ٹا ہوا تھا۔ حضرت آہت مسلمانوں کی طرف بردھنا شروع کر دیا کیونکہ وہ ہرصورت میں جنگ پر آبادہ جیں تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو ٹال کی ابو عبیرہ بن جراح شائل کے ساتھیوں کو ٹال کی خب منے بندی فرمالی تو ان سے خاطب ہوکر ان کے سامنے تقریم خوب آبھا دا اور ان کو جنگ کرتے ہوئے فرمایا:

### حضرت ابوعبيده ثنافة كاخطاب اورمسلمانون كاحمله

"اے اوکوا اللہ فاق تم پرم فرمائے۔ جان اوکہ اللہ فاق نے ہید جمعاری مدوفرمائی ہے تی کہتم نے ان کافروں کے بدے بدے بدے لاکروں کو کلست دی ہے اور بیشرجس کی طرف جمعارا جانے کا قصد ہے بیان تمام شہروں کا وسط اور مرکزی شہر ہے جن کو اب تک تم فق کر بچے ہو نیز اس شہر کے لوگ دومرے شہروں کا بست تدواد شرمی زیادہ جی افر مقداد جی اس اللہ مقام میں نیادہ جی افر مقداد جی

موجود ہے اور سامان حرب سے بھی ہے مالا مال ہیں اس کئے تم کسی خوش بنہی میں جتلا ہوکر عجب اور غرور کا شکار نہ ہونا بس تم یہ بات پیش نظر رکھو کہتم کس دین کے لئے جنگ کرر ہے ہواور تم کس کی مدد کررہے ہو۔ لو! 

یہ کہہ کر حصرت ابوعبیدہ دانش نے حملہ کر دیا اور آپ کے ساتھ ہی دوسرے مسلمان بھی وحمن پر حملہ آور ہو مجئے۔ حضرت عامر بن ربیعه والنو كت بين: رسول الله مالنال كى زندكى كى مم ا بهار اوران كے درميان مرف ايك بى وار ہوا کہ دعمن نے پیٹے دکھا کر بھا گنا شروع کر دیا اور وہ شہر کی راہ تلاش کر رہے تھے۔

جزل ہربیں کے سات زخم آئے جن کی وہ تاب نہ لاتے ہوئے شہر کی طرف پہیا ہونے پر مجبور ہوا۔ راستہ میں جب اسے وہ سردار ملاجس نے اس کوعر بول سے جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا تو اس سردار نے ازروئے تمسخر ہر بیس ے كہا: جزل صاحب! وه مال غنيمت كدهر ب جوآب نے عربوں سے لوٹا؟ ہر ہيں نے كہا: خبيث! تو مجھ سے مذاق كرتا ہے حالانکہ میرے متعدد بہادر جوان مرد ہلاک ہو سکتے اور خود مجھے کئی زخم آئے ہیں اور مجھے ایسے موقع پر ہنسی مذاق کی سوجھی ہے۔ تیج تیراستیاناس کرے!

اس پراس سردار نے کہا: کیا میں نے مجھے نہ کہا تھا کہ تو اپنی قوم کو ہلاک کرے گا اور اپنے مردان کار کو ضائع کر

علامه واقدى مينيد لكصة بين: حضرت ابوعبيده بن جراح والله كاكاروال روال دوال بيهال تك كه آب نے بعلبك كے پاس پہنے كر براؤ والا اور جب شہر كى جانب ديكھا توايك ہولناك منظر ہے، اس كے قلعے برے مضبوط ہيں، شهروالول نے تمام درواز ہے بند کر دیتے ہیں اور انھول نے اپنے مال مولیثی تک داخل شہر کر لئے ہیں اور وہ سور البلداور فعیل شرر سے اس طرح نظر آ رہے جیے ٹڈی ول فکر ہوجو ہر طرف منتشر ہے۔حضرت ابوعبیدہ بن جراح والنظانے جب اس قلعہ بندشہر کی مضبوطی اور اس کی چہار دیواری کی بلندی کو دیکھا اور پھر اس پرمنتزادیہ کہ سردی شدید ہے کیونکہ موسم كرما ہوجا ہے سرما سال بحريبال كاموسم سخت سردر متاہے آپ نے ان تمام باتوں كود يكھنے كے بعدرسول الله مَنْ اللهِ كے خواص اصحاب الل رائے اور ارباب مشورہ كا اجلاس بلايا اور تمام الل ايمان كے سامنے خطاب كرتے ہوئے فرمايا: اے لوگو! الله ﷺ لوگوں پر رحم فرمائے تم مجھے اپنی رائے بتاؤ اور مشورہ دو کہ اب ہمیں کیا اقد ام کرنا جاہے؟ اس پر تمام نے متفقہ طور پر ایک بی رائے دی کہ شہر کا محاصرہ جاری رکھا جائے اور باہر سے ہرطرح کے سامان کی سپلائی بند کر وی جائے بیلوگ چند دنوں میں خود ہی تنگی میں جتلا ہو جائیں سے۔ مرحصرت معاذبن جبل دلائظ نے ان حضرات سے اختلاف رائے کرتے ہوئے کہا: marfat.com

الله على المركا بعظ كرے جہال تك ميرى معلومات بين اس شرين بجوم خلائق كابيعالم ہے كه بندے ير بندويرا ہے۔اندراس قدررش اور بھیڑ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ بیشہراتنے لوگوں کی مختائش رکھتا ہواس قدرانسان اور حیوان اس میں ساہی نہیں شیں سے جس قدر داخل ہو گئے ہیں، تاہم ان کی اس کثرت اور بہتات کے باوجود مجھے اللہ اللہ اسے قوی سيد بكراكر بم ان برباته والت بين توقي الله الله الته يمن بي عطافرمائ كالبذا بمين حمله كردينا جابيمكن بالله الله مسلمانوں کے ہاتھوں بیشبر فتح فرما دے کیونکہ اللہ ﷺنی ہمیشہ سے بی بیسنت جاربیر بی ہے کہ وہ زمین کا وارث اپنے صالحین بندول کوئی بناتا ہے۔ پہر آپ نے بیر آیت کریمہ پڑھی:

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ ٢ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ٥ "اور بینک ہم نے زبور میں نیسحت بے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے دارث میرے نیک بندے ہول مے۔" حضرت ابوعبيده بن جراح والمنظ نے فر ، يا: اے ابن جبل! آپ كوكسے پاچلاكه الميان شريكى اور محنن من بي؟ حضرت معاذ بن جبل والنؤنے كہا: اے امير إن إن تمام مسلمانوں ہے آ مے آ مے گھوڑا دوڑاتے ہوئے نہایت تیزی کے ساتھ اس قلعہ تک سب سے پہلے بہنچا تو میں نے اس قلعۃ البیصاء (وائٹ ہاؤس) کو دیکھا اور مجھے اُمید میتی کہ ہم تیز ر فرار کھوڑوں والے ساتھی ان ہے جا الن سے اور ہم اس قوم کفار اور ان کے شہر کے درمیان حائل ہو جا تیں مے ، ان کو باہر ہی دھر لیں مے اندر داخل نہیں ہونے دیکے اور شہرے باہر ہی میدان سجائیں مے مرمسلمانوں میں سے کوئی ایک آ دی بھی میرے ساتھ ندل سکا اور میں نے دیکھا تو مشہر میں اس کے تمام درواز وں سے داخل ہور بی ہے اور آ دمیوں کا اک بلاب ہے جوشر ہناہ کی طرف اس طرح الما چلا آیا ہے جیسے دادیوں میں سیلاب کا ریلا آتا ہے۔شمرد بہاتوں، قریوں، تصبوں اور بستیوں کے لوگوں سے مجرا پڑا ہے اور ان کے ساتھدان کے جانور بھی شہر میں بند ہیں اور ان کی کثر ت کی وجہ سے ایسے لگنا تھا جیسے شہد کی تھیوں کی جینمے ناہث ہوتی ہے۔

حضرت ابوعبيده تنافظ في فرمايا: الم معاذ! آر سيح بين جم آپ كساته بين اور جم بجي بين كرآپ كم معوره قرمانے والا ہے۔

مسلمانوں نے بیرات باری بہر و دیتے ہوئے گزاری اور ایک دوسرے کی حاظت کرتے رہے بہال تک کہ جب مج ہوئی تو آپ نے اہل بعلبک سے نام حسب ذیل کو ب فور فرمایا:

marfat.coi باره 17 ، الانبياء د ١٠٠ ، ترحمه كنزالا ١٦٠١ و ١٥٠ ، ترحمه

### بعلبک والوں کے نام خط

#### بسم الله الردس الرديم

شام میں مسلمانوں کے نشکروں کے امیر اور ان کے کمانڈر اور ان کے درمیان امیر المؤمنین کے نائب ابوعبیدہ عامر بن الجراح نظافہ کی طرف درمیان امیر المؤمنین کے نائب ابوعبیدہ عامر بن الجراح نظافہ کی طرف ہے۔ اس شہر (بعلبک) کے باشندگان کے نام جواسلام کے خالفین اور اس کے ساتھ عناد و دشمنی رکھنے والے ہیں۔

اما بعد! الله ﷺ کا احسان ہے اور وہی طاقت وقدرت کا مالک ہے۔ بیشک اس نے دین اسلام کوغلبہ عطافر مایا اور اس دین کے مانے والے مؤمنین کو کا فروں کے کشکروں پر فتح عطا فر ما کرعزت بخشی اور شہروں کومسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دیا اور اہل عناد کو برباد و ہلاک فرمایا۔ بیدخط دراصل ہارے اور تمعارے درمیان ایک پینکی معذرت نامہ ہے تا کہ تمعارے چھوٹے بڑے سب اس بات سے آگاہ رہیں کہ ہم سلمان قوم ہیں، ہارے دین و ندہب میں سرکشی اور دھوکہ دہی کا تصور نہیں ہے، ہم امن و آشی کے داعی لوگ ہیں ہم جنگ کوخواہ مخواہ پندنہیں کرتے اور نہ ہماری طرف سے غداری اور بے وفائی ہوئی ہے ہم خمھارا اس بارے عندر پرمعلوم كرنا جائتے بي البذا اكرتم ديكر شهرول كے باشندول كى طرح ہمارے ساتھ مصالحت کرلوتو شمیں ہمی ان کی طرح امان مل سکتی ہے اور شمیں ہاری طرف سے جان و مال اورعزت کی ذمہ داری کا بروانہ عطا کر دیا جائے گا۔اورا گرتم اس کا انکار کردو کے تو پھر جنگ وقال کے سواکوئی جارہ کارنہیں ہوگا اور ہم مرف اینے اللہ اللہ اسے مدد ما کلنے والے ہیں وہی تممارے خلاف ہاری مدد کرے گا اس خط کا جواب جلد مطلوب ہے۔ ہدایت کی پیروی کرنے والے يرسلام مور پھرائب نے اس كے بعد بي آیت کریمه جمی کلی: marfat.com



آپ نے خط کو تہداور بند کر کے معاہدین میں سے ایک دہقان کو عطا کر دیا اور اسے تھم دیا کہ وہ اسے اہل شہر تک پہنچا دے اور اس کا ان سے جواب لے کر واپس آئے اور اسے اس مراسلت کی خدمت کے عوض مسلمانوں کے مال سے بیس درہم دیئے جائیں گے کیونکہ میں کسی سے بھی پوری اجرت اور معقول تخواہ کے بغیر کوئی کام اور خدمت نہیں لیتا البذا آپ کو بھی اس خدمت کا پورا معاوضہ دیا جائے گا۔معاہدی نے خط لیا اور شہر پناہ کی طرف چل دیا وہاں پہنچ کر انھیں ان کی زبان میں مخاطب ہوکر کہا:

'' میں تمحاری طرف قاصد کی حیثیت سے آیا ہوں۔ انھوں نے قلعہ کے اُوپر سے ایک رسہ نیچ اٹکایا جے اس معاہد دیا تی اللہ کی اس کے اسے اوپر کھینچ لیا اور پھر ہرہیں کے پاس لے گئے اس دیہاتی ایلنی نے اپنی کر سے باندھ لیا اور قلعہ پر موجود لوگوں نے اسے اُوپر کھینچ لیا اور پھر ہرہیں کے پاس لے گئے اس نے ہربیں کے مربیں کے حوالے کر دیا۔ ہربیں نے اپنے جرنیلوں، سرداروں اور اہل حرب کو اپنے پاس جمع کیا اور خط بڑھ کر انھیں سنایا۔''

حضرت سفیان بن خزرجہ میلیا کہتے ہیں: میں نے ابوخزرجہ بن عوف المارنی میلیا سے دریافت کیا اور بیصاحب اول سے آخر تک ان فتوحات میں برابر شریک جنگ رہے تھے کہ بیہ بتاؤ ہر ہیں نے ابوعبیدہ ٹٹاٹٹ کا خط کیے پڑھ لیا وہ تو عربی میں لکھا ہوگا جبکہ ہر ہیں عربی نبیس تھا؟

تو انعوں نے کہا: اے بیٹے! میں اس دن حاضر تھا جب حضرت ابوعبیدہ تا اللہ اعلیک کی طرف خط تحریر فرمایا تھا دراصل بات بیتی کہ حضرت ابوعبیدہ تا اللہ نے شام کے نصائی میں سے ایک مخض کو بلاکر اپنا خشی مقرر کر لیا تھا جو آپ کے خطوط لکھا کرتا تھا اس چشی نویس کا نام مرض بن کورک یا گرمس تھا (واللہ اعلم) آپ جب رومیوں سے خطور کتا بت کا ارادہ کرتے تو مرض (یا، گرمس) سے بی کھمواتے ہتے۔

الميان بعلبك كاآپس ميس مشوره

بربس نے جب اپن قوم کے سامنے وہ علا پڑھ کرسنا دیا تو ان سے معودہ طلب کیا اور دائے ماکل کہ میں کیا کرنا

جاہے۔اس کے ایک صاحب رائے سردار نے معورہ دیتے ہوئے کہا: کہ ہماری رائے تو یہ ہے کہ ہم ان عربوں سے جنگ ندكريں كيونكدان سے الانے كى ہم ميں طافت نييں ہاور جب ہم ان سے ملح كا معاہده كرليس محق تم امن، خوشحالی اورسکون میں رہیں کے جیسے اہل ارکہ، تدمر،حوران، بھرہ اور دمشق والے اور دوسرے شہروں کے لوگ جنھوں نے بان عربوں سے مصالحت کر لی ہے سب امن وسکون سے رہ رہے ہیں اور اگر ہم نے خواہ مخواہ ان سے اڑائی مول لی اور انھوں نے جنگ میں ہارے مردوں کو گرفتار کرلیا تو ہمارے استھے استھے لوگوں کو ٹل کر دیں مے، ہمارے بچوں کو غلام اور ہماری عورتوں کولونڈیاں بنالیس سے لہذا میری سوچی مجھی رائے ہیے ہے کہ سلح کر لینا بی ہمارے لئے سب سے

ہر ہیں نے کہا: سے جھ پر رحم نہ کرے میں نے پورے روم میں جھے سے زیادہ برول کوئی نہیں دیکھا اور نہ ہی تیری طرح کا ڈر بوک کوئی ہوگا، تو کس طرح کا مشورہ دیتا ہے کہ ہم عرب کے اوباش لوگوں کو اپنے شہر کی جانی تنها دیں!، خصوصاً جبکه میں بذات خودان کی جنگی توت وطافت کو بھی جانتا ہوں میں خودمیدان جنگ میں اُن ہے لڑچکا ہوں، بیاتو میرے آ زمودہ مہرے ہیں ابھی تو میں نے جانب میمند میں لشکر کے حفاظت کرنے والے بونٹ پرحملہ کیا تھا اور اگر میسرہ پر حملہ کرتا تو ان کو فکست سے دوحیار کر دیتا، اس پر سردار نے (مجھٹی کسی اور جملہ چست کرتے ہوئے) کہا: احیما تو مینه اورقلب (سنشرل کور) تو آپ کے جملہ سے لرزہ براندام ہو گیا ہوگا اور خوف سے کانپ رہا ہوگا!؟

## بعلبک والول کا جواب

بہرحال اہلِ بعلبک دوگروہوں میں بٹ مھے ایک گروہ ملح کا خواہاں تھا اور دوسرا گروہ جنگ جا ہتا تھا۔ ہر ہیں نے معاہد کا لایا ہوا خط مچاڑ کر پھینک دیا اور اپنے غلاموں اور چھوکروں کو امر دیا کہ اس چھی رساں کوشہر کے پچھواڑ کی طرف قلعہ سے پنچے رسہ کے ذریعے اتار دو چنانچہ وہ قاصد حضرت ابوعبیدہ ٹٹاٹٹؤ کے پاس واپس آ گیا اور قوم روم کے ساتھ ہونے والی بات چیت سے آپ کومطلع کیا اور بتایا کہ قوم کی اکثریت آپ کے ساتھ لڑنے ہے گریز کر رہی ہے۔ حضرت ابوعبیدہ ناملائے نے فرمایا: اب اگریہ جنگ ہی جاہتے ہیں اور سلح سے ان کو دلچیسی نہیں ہے تو پھران سے تحق سے نمٹا جائے۔ حمیں معلوم ہونا جاہئے کہ بیشہر (بعلبک) تمھاری قلم رو میں جوشہرا درصوبے آ بچکے ہیں ان میں مرکزی شرك حيثيت كاحامل شهر بجس كى بهت زياده اجميت باكربيان لوكوں كے پاس باقى رہاتو ان لوكوں كے لئے وبال جان بنارے گاجن سے تمماری ملح اور معاہدہ ہوا ہے نیز تممارا ان شہروں کی طرف سفر کرنا بھی مشکل ہو جائیگا اور تم کوئی کام مرانجام نہیں وے سکومے کیونکہ بیشمردرمیان میں ایک بل کی طرح ہے۔

### جنك كاآغاز

حفرت عامر بن قیس منافظ کہتے ہیں: میں بعلبک کی جنگ میں شریک تھا۔ مسلمان شہر کی فصیل کے قریب ہوئے تو رومی ٹڈی دل کی طرح شہر پناہ کی دیواروں پرمنتشراور پھیلے ہوئے تھے جبکہ ہمارے عرب تو بعض ایسے بھی تھے جن کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھااورادھر قلعہ سے تیروں کی بارش ہورہی تھی۔

عام ر نافی کہتے ہیں: ہیں نے پھر یہ منظر بھی دیکھا کہ روم کے پھے لوگ قلعہ کی دیوار کی بلندی سے پنچے خندق ہیں اس طرح گررہے جیسے چڑیاں گرتی ہیں۔ ہیں ان گرنے والوں ہیں سے ایک شخص کی طرف لیکا تا کہ اسے تہہ تنظ کر دوں گراس نے لفون لفون کی ایکار نا شروع کر دیا ہم چونکہ ان رومیوں کے ساتھ رو او کر اس کا معنی جان گئے ہے کہ بیالوگ جنگ میں اس لفظ سے امان طلب کرتے ہیں اس لئے ہیں نے تلوار کا وار روک لیا اور اس کو تل نہیں کیا اور اس سے ہیں نے کہا: کم بخت! تیرے لئے امان ہے گر بی و بیا کہ بختے دیوار کے اوپر سے بنچ ہماری طرف کس نے پھیکا ہے؟ اس نے رومی زبان بھی سے کہ کہا جہ ہیں سمجھ نہیں سکا کیونکہ ہم پوری طرح بیز بان بھی سے قاصر ہے۔ ہیں اسے ایر ابو عبیدہ نوائن کی کے کہا اور ہیں نے عرض کیا: اللہ ہی اس کے کہا ہے کی طرف کس نے آیا اور ہیں نے عرض کیا: اللہ ہی اس ایک کو سے اسے ایس کو طلب فرما کیں جو اس مجمی کی گر گئا ہم کو بھی ہو کو کہ ہیں نے و یکھا ہے کہ رومی، بعض لوگوں کو دیوار سے نیچ گرا

حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ نے اس بات کی تحقیق کرنے کے لئے ترجمان کو بلایا اور اس سے فرمایا: اس سے بوچھو کہ تممارے لوگ ایک دومرے کو دیوار سے بیچے کیوں گرا رہے ہیں؟ ترجمان نے جب اس سے سوال کیا تو اس نے کہا:
پہلے جھے سے وعدہ کریں کہ آپ جھے تل نیس کرو گے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے کہدو حیرے لئے امان ہے بس تو پکی بات بتا دے۔ تو اس افادہ نے اس افادہ سے پردہ افھاتے ہوئے اعشاف کیا کہ ہم (جن کو گرایا جارہا ہے) دو گران اور

و اس کے می دوی دہان عمل ان طلب کرنے کے ہوتے ہیں۔ (مترجم فی مند) marfat.com

گاؤں کے رہنے والے اور ہاویہ نظین لوگ ہیں جس وقت ہم نے سا کہ مسلمانوں کا لفکر قدم ین سے بلیٹ کر ہماری طرف ہیل پڑا ہے تو دیہا توں اور قعبوں کے موام نے شہری طرف ہناہ گزیں ہونے کا ادادہ کر لیا اور سب شہریش جمع ہو سے جا کہ قلعہ میں محفوظ ہوجا ئیں اور چونکہ قلعہ میں شہریوں نے ہم سے پہلے ہی جگہروک کی تھی اس لئے دیواروں کے ماتھ ہو جا بیس اور چونکہ قلعہ میں شہریوں نے ہم سے پہلے ہی جگہروک کی تھی اس لئے دیواروں کے مقافات کے تمام دیہات قلعہ اور تعلیہ ما قلعہ کے چاروں طرف شہری فصیل کے اندر جمع ہو گئے ہیں اس لئے اندر بے حداز دھام اور بھیڑے۔ قلعہ بھی اندر سے قلعہ کو چاروں طرف شہری فصیل کے اندر جمع ہو گئے ہیں اس لئے اندر بے حداز دھام اور بھیڑے۔ قلعہ بھی اندر سے دیواروں کی طرف آ رمیوں سے بھرا ہوا ہے اور کہیں کوئی جگہ خالی تہیں ہے اس لئے ہم دیواروں پر چڑھ گئے اور آ پ مسلمانوں کی طرف سے تمار شروع ہوا اور جنگ چہڑی تو ہمارے اہل حربتماری طرف مقابلہ کرنے کے لئے قلعہ کے اندر سے دیواروں کو اور برجوں کی طرف مقابلہ کرنے کی طرف مقابلہ کرنے کی گئے تھی اور نیواروں کو کوئی صورت نہ تھی اس لئے ان فوجیوں نے ہم جسے غیر جنگود یہا تیوں کوا ٹھا اٹھا کر نیچے پھینک کر برجوں اور دیواروں کو کوئی صورت نہ تھی اس لئے ان فوجیوں نے ہم جسے غیر جنگود یہا تیوں کوا ٹھا اٹھا کر نیچے پھینک کر برجوں اور دیواروں کو خالی کرنا شروع کر دیا ہے تا کہ وہ تم لوگوں سے مقابلہ کرسیس اور لؤسکیں۔ اب جنگ چونکہ ذور پر ہے تو تماری طرف سے جب کوئی تیران کی طرف جاتا ہے تو ان کے شہریوں میں سے ایک مرد ہمارے دیہا تیوں کے ایک مرد کیں ہمیں میک کی سے ایک مرد ہمارے دیہا تیوں کے ایک مرد کیس مرد ہمارے دیہا تیوں کے ایک مرد کی سے دیہا تیوں کے ایک مرد کیا ہمیں کے ایک مرد ہمارے دیہا تیوں کے ایک مرد کی سے دیہا تیوں کے ایک مرد کی سے دیک کی سے دیک کی سے دیک کی دیا ہمیں کی سے دیک مرد کی سے دیک کی سے دیک کی سے دیک کی دیک کو دیوں کی دیکھور کے دیکھور کی کی سے دیکھور کی کی کی دیکھور کیکھور کیوں کی دیکھور کی کور

حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ نے جب اس دیہاتی کی ہے گفتگوئ تو آپ کوان کی اس حرکت پرائسی آئی اور فرمایا: ہم اُمید کرتے ہیں کہ اللہ شکان ان کو ہمارے لئے غنیمت بنا دے گا۔ اب لڑائی نے زور پکڑ لیا اور جنگ کی چکی نے جنگہوا فراد کو پینا اور دلیہ کرنا شروع کر دیا، چنج و پکار اور شور وغو غا ہر پا ہوا، رومی افواج نے شہر کی چہارد یواری کو پوری طرح حفاظت میں کرلیا اور مسلمانوں میں ہے کوئی ان کے قریب سیکھنے کی قدرت نہیں پاتا تھا جب بھی کوئی مسلمان مجاہد زرا آ مے بڑھتا تو اس پر تیروں اور نجنی کی مسلمان مجاہد زرا آ مے بڑھتا تو اس پر تیروں اور نجنی کے پھروں کی ہو چھاڑ کر دی جاتی اس طرح بارہ مسلمان مجاہدین جام شہادت پی کر جنت کو سدھار کئے اور رومیوں کے بھی و میر سارے آ دمی جہنم کا ایندھن سے اور جو اہل سواد (دیہاتی) سُو رالبلد سے نیچ گر کر مرے وہ ان کے علاوہ نتھے۔

## ميدانِ جنگ كا حال اوراحاً نك حمله

آ خرکارمسلمان اپنے کیمپوں کی طرف اوٹ آئے۔ سردی اتن شدیدتھی کہ ان حضرات کو کھانے پینے کی اتن بھی چاہت نہیں تھی جتنی سردی کی وجہ ہے آگے۔ تاپنے کی رغبت تھی۔ بیرات ہم نے آگ جلا کرتا ہے ہوئے اور باری باری پہرہ ویتے ہوئے گزاردی۔ ساری رات اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہاور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے جب منے ہوئی تو ہم سبب نے نجر کی نماز اوا کی۔ اس کے بعد حضرت ابوعہ یہ وہائی کے منادی نے اعلان کیا۔ امیر کا تھم ہے کہ مسلمانوں میں است نے نجر کی نماز اوا کی۔ اس کے بعد حضرت ابوعہ یہ وہائی کے منادی نے اعلان کیا۔ امیر کا تھم ہے کہ مسلمانوں میں است نے نجر کی نماز اوا کی۔ اس کے بعد حضرت ابوعہ یہ وہائی کے منادی نے اعلان کیا۔ امیر کا تھم ہے کہ مسلمانوں میں اسب نے نجر کی نماز اوا کی۔ اس کے بعد حضرت ابوعہ یہ وہائی است کے است کی است کے است کے است کی سامند کی نماز اوا کی۔ اس کے بعد حضرت ابوعہ یہ وہائی کی سامند کی نماز اوا کی۔ اس کے اور کی در مسلمانوں میں است کے نواز اور کی در اس کے بعد حضرت ابوعہ یہ وہائی کے است کی سامند کی نماز اور کی در اس کے بعد حضرت ابوعہ یہ مسلمانوں میں میں میں در کی خوار کی کا مسلمانوں میں میں میں کی میں میں کے اس کی تعریب کی میں میں کھرائی کی کھرائی کی کے است کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کے کہ کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کے کہ سامن کی کھرائی کے کھرائی کھرائی کی کھرائی کے کھرائی کی کھرائی کھرائی کی کھرائی کھرائی کی کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کھرائی کھرائی کے کھرائی کی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کھرائی کے کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کے کھرائی کھرائی

سے ہر مرد مجاہد جب اپنے کیمپ سے میدان جنگ کی طرف لکے تو کھانا کھاکر جائے لہذا ہر سپائی تازہ روٹی اور تازہ کرم سالن تیار کرے اور اس کے بعد پھر میدان میں جائے تا کہ بھوک اور بیاس کی وجہ سے کوئی ضعف اور کمزوری محسوس نہ ہو اور پوری توت اور شدت سے دشمن سے لڑائی کی جائے۔

ہم امیر کا بیٹھم سنتے ہی جلدی سے اصلاح کار میں مصروف ہو گئے۔اہل بعلبک نے ہمارے جنگ سے بیٹھ رہنے کو ہماری کمزوری سمجھ لیا۔انھوں نے گمان کیا کہ شاید ہم تھک گئے ہیں اور انھوں نے موقع کوغنیمت جانے میں طمع کی اور ہر ہیں خبیث نے چنے چنے کراپنی فوج کوکہنا شروع کر دیا،لکل پڑواور ان مسلمانوں کو وہیں جاکر دھرلو۔

حضرت غیاث و بینی فراتے ہیں ہمیں محسوں ہوا کہ ہر ہیں کا بیتھم سنتے ہی شہر کے تمام دردازے کھل مکتے ہیں اور سواراور پیادہ سپاہی ہماری طرف ٹڈی دل لشکر کی طرف اپنا ہاتھ میں سے کسی نے ابھی کھانے کی طرف اپنا ہاتھ بر حمایا تھا کہ ابھی آٹا و کو دھا تھا اور کوئی سالن تیار کر رہا تھا کہ اس اثناء میں منادی نے پکارنا شروع کیا: النفیر النفیر (کوچ کوچ) ویشن دیشن و مکارکو پکڑلو، ماردو، اس سے پیشتر کہ وہ ہم پر آ کر چڑھائی کردیں۔

### مسلمانوں کاجوابی حملہ

حضرت تران بن اسدالحضری ڈاٹٹ فراتے ہیں کہ ہیں نے روغن زینون اور نمک سے نان خورش (سالن) تیار کرایا تھا اور وٹی پکار ہاتھا کہ جنگ کا بگل نئے کیا اور ہیں نے جلت ہیں ای طرح ادھ پکا کلچ اپنے تیار کردہ سالن ہیں ڈبو کرجلد ی جلدی کھانا شروع کر دیا اور چند لقے لئے سے کہ چلو چلو کی آ واز کان ہیں پڑی اور ہیں نے اپنے گھوڑے کی عمال پر ہا اور اس پرسوار ہو گیا اور قوم روم پر تملہ کر دیا۔ اللہ کھانی کہ تم ابھے اپنے آپ کی کھے خبر نہ تقی اور گھراہٹ کے عالم میں بحد خبیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں ، جی کہ میں ان کے لئکر کے اعدر جا تھا کہ یونکہ انھوں نے ہارے لئکر کے اعدر میں کر ہم پراچا تک تملہ کر دیا تھا ان کا لئکر کیا تھا ہے ورات کا ایک گلزا تھا۔ میرے پاس خیے کا بائس تھا ہیں نے اس سے کا سے اس بر میں ہور کے ہو گر کر ان کو گرا تا چلا جا رہا تھا یہاں تک کہ انھوں نے ہما گنا شروع کر دیں اور ان کے تمام سوار متخرق ہیں۔ امیر لئکر مضرت ابوعیدہ بن جراح ڈاٹٹ نے اپنا کم بلند کر دکھا تھا اور تمام لوگ آ پ کے جمنڈ ہے کہ تنے پروانہ وار جمع ہور ہے سے ، شرکیوں ہمارے لئکلر کے وسط میں علم بلند کر دکھا تھا اور تمام لوگ آ پ کے جمنڈ ہے کہ تلے پروانہ وار جمع ہور ہے سے ، مشرکیوں ہمارے لئکلر کے وسط میں سے ۔ صفرت ابوعبیدہ ڈاٹٹ کیار پکار کم کہ در ہے ہے:

اے مردان عرب! آج کے دن کوایک تاریخ ساز دن منادوہ آج اپی حسرت نکال او، کی تم کی کمزوری اور بے جمتی کا مظاہر و دیس کرنا ، اس بات سے بچو کہ کل جمعاری بزد لی اور تاکای و پہپائی کے لوگ تذکر سے کرتے گاریں یا کل کا مؤرخ جمعات یہ لکھے کہ مردان عرب برایل بعلک بتالب آگے تھے اورانجوں نے جمیعی بلاک یا تیدی کا مؤرخ جمعارے متعلق یہ لکھے کہ مردان عرب برایل بعلک بتالب آگے تھے اورانجوں نے جمیعی بلاک یا تیدی martat.com

حضرت مطرف بن عبداللہ تھی تا تا بیان کرتے ہیں جل بعلبک کی جنگ جل شریک تھا اور ہم بنو تھیم والے زیادہ تر بیادہ تضایک پکارنے والے نے پکاران اے بنو تھیم! پس ہم نے خود کو سب سے آگے کفار پر ڈال دیا۔ سب قبیلے دوڑ پڑے اور ہر گروہ نے اپنے افراد قبیلہ کو بلانا شروع کر دیا اور ہر قبیلہ نے اپنے سردار کی طرف رجوع کر لیا۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح دیکھا تو آپ نے ان حضرت ابوعبیدہ بن جراح دیکھا تو آپ نے ان کے کشکر پر تملہ کر دیا اور دومیوں پر گھیرا تنگ کر دیا۔ آپ کے ہمراہ دوسرے سواروں کے علاوہ چند مشہور شہسوار یہ تھے۔ حضرت عمرہ بن معدی کرب زبیدی ، حضرت عبدالرحمٰن بن ائی بکر، حضرت ربیعہ بن عامر، ما لک اشر نخی ، حضرت ضرار بن اذور اور ذوالکلاع انجمیر کی شائد تمان سب نے خوب وادشجاعت دی۔ انھوں نے رومیوں ہیں تھس کر وہ کام کیا جو بن اور اور ذوالکلاع انجمیر کی شائد تمان سب نے خوب وادشجاعت دی۔ انھوں نے رومیوں ہیں تھس کر وہ کام کیا جو آگ میں ککڑیاں واضل ہوکرکرتی ہے۔

## رومیوں کا قلعہ بند ہونا اورمسلمانوں کامشورہ

افوان روم مسلمانوں کی پاک دامن عورتوں اور بچوں کو تو گرفار نہ کر سکے البتہ وہ پچھے جانور، سامان کپڑے اور کھانے کی اشیاء چھین کر لے گئے اور شہر میں داخل ہوکر انھوں نے شہر کے دروازے بند کر لئے اور ان کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں طمع پیدا ہونے گئی اور ان سے لڑنے پروہ زیادہ جری ہو گئے۔مسلمانوں نے مزید جب ان کے سلمانوں کے مزید جب ان کے بیافعال دیکھے تو اپنے لفکر کی طرف واپس لوٹ آئے اور آگ کے الاؤ جگہ جگہ روشن کر کے سردی کی وجہ سے آگ تا پنے گئے اور اپنے تھے ہوں کے تھے، ان کے کفن وہن کا انظام کیا اس دن جو مسلمان شہید ہوئے تھے، ان کے کفن وہن کا انظام کیا اس دن جو مسلمان شہید ہوئے ان میں آٹھ آزادمرد تھے اور سات قلام تھے۔

واپس آکررؤساء سلمین اورعظماء موحدین حضرت ابوعبیدہ نگاٹڈ کے پاس جمع ہو گئے اورعرض کیا کہ اے امیر! دہ سب کچھ جواس قوم کفار کی طرف سے آج ہم پرگز را اسے تو آپ نے ملاحظہ فرما ہی لیا ہے لیکن آئندہ کا لائح ممل آپ نے کیا سوچا ہے اور اس کے بعد آپ کا عزم اور ارادہ کیا کرنے کا ہے؟

حضرت ابوعبیدہ ثالث نے فرمایا: یہ اللہ کھن کی طرف سے مسلمانوں پرایک کڑی آزمائش تھی جواس نے ہماری تقدیر میں لکھ دی تھی۔ اس میں جوشہید ہوئے ان کے درجات کو اللہ کھن بائد فرمائے اور جھے جونظر آرہا ہے دہ یہ قوم کل میں لکھ دی تھی۔ اس میں جوشہید ہوے ان کے درجات کو اللہ کا لگارے گی اس لئے میری رائے یہ ہے کہ تم اپنا تمام مامان اور چھوٹے بیٹ میری رائے یہ ہے کہ تم اپنا تمام مامان اور چھوٹے بیٹ کر خیمہ ذن ہوجاؤ مان اور چھوٹے بیٹ کر خیمہ ذن ہوجاؤ اس سے ایک تو گھوڑے دوڑانے کے لئے ہمیں میں بیان کھا ایم اس کے اور کھود فاق کھا تا ہے ہم محفوظ بھی ہوجائیں اس سے ایک تو گھوڑے دوڑانے کے لئے ہمیں میں ان کھا اور کھود فاق کھا تا ہے ہم محفوظ بھی ہوجائیں اس سے ایک تو گھوڑے دوڑانے کے لئے ہمیں میں دور اپنے ہم محفوظ بھی ہوجائیں۔

پھرآپ نے حضرت سعید بن زید بن عمره بن نفیل العدوی والنظ کو بلایا اوران کے لئے رات کے وقت ہی ایک جمنڈ ابا ندھ کر دیا اور پانچ سوسواروں اور تین سو پیادہ سپاہیوں پر اضیں امیر مقرر فر مایا اوران آٹھ سومجاہدوں کو تھم دیا کہ وہ وادی میں پڑاؤ کریں اور جبلی گیٹ پر قوم کفار سے آغاز جنگ کر دیں کیونکہ شہر کے گیٹ پر محاذ جنگ کھل جانے سے ان کی جمعیت وہاں مشغول ہو جائے گی اور بٹ جائے گی اور دوسرے مسلمانوں اس دوران میں بخوبی ابنا دفاع کرسیں گے۔ حضرت سعید دولت کہا: اے امیر! میں ان شاء اللہ کھائی آپ کے اس ہدف کو پورا کرنے کے لئے کافی طابت ہو نگا باتی طاقت وقوت عطافر مانے والی اللہ کھائی کی ذات بالا و برتر ہے۔

اس کے بعد حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹھ نے حضرت ضرار بن از در ڈٹاٹھ کو بلایا ادر ان کو جھنڈا عطا فر ماکر ان کے ماتحت
تین سوسوار، دوسو پیدل کرکے ان پانچ سومجاہدوں کو باب شامی کی طرف چلنے کا تھم دیا اور انھیں وہاں کے رومیوں سے
جنگ کرنے کا امر فر مایا چنا نچے حضرت ضرار ابن از در ڈٹاٹھ شامی گیٹ کی طرف چل دیئے جہاں کا آپ کو امیر کا تھم صادر
ہوا تھا۔ جب مسبح ہوئی تو حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹھ نے مسبح اول وقت میں اندھیرے اندھیرے مسلمانوں کو نماز فجر پڑھائی اور
اس کے بعد مسلمانوں نے ہتھیار کہن لئے۔سورج طلوع ہونے کو تھا جب شہر کا مرکزی دروازہ کھول دیا گیا۔

#### لژائی کا دوسرادن مسلم

حضرت ابوعبیدہ بن جراح اٹائٹ بھی اسی مرکزی گیٹ پراپناٹشر کے ساتھ تازل ہو چکے تھے۔ مردان روم نے شہر سے لکنا شروع کیا۔ ادھر حضرت ابوعبیدہ ڈٹائٹ اپنے ساتھیوں کی صف بندی فرما چکے تھے، آپ کے ساتھی مجاہدین اپنی طرف شہر سے لگنے والے کفار کی فوج کی کشرت کو د کھے رہے تھے اور حضرت ابوعبیدہ ڈٹائٹ ان سے ضرب وحرب کے سلسلہ میں برابر مشاورت فرما رہے تھے، ادھرقوم روم والے اپنے سردار بربیں کے گروا کھے ہور ہے تھے اور وہ اپنی قوم سے کہہ رہا تھا: اے گروہ نصال کی! دراصل دین عیسائیت کے ان کرتوں دھرتوں جوتم سے پہلے تھے، ان عربوں سے جنگ کرنے میں بردلی کا مظاہرہ کیا اور تم نے اپنی جانوں کو میں کے لئے وقف کر دیا ہے اس لئے درحقیقت شمیں اپنے دین، اپنے میں بردلی کا مظاہرہ کیا اور تم نے اپنی جانوں کو سے کہ والے اور اپنی اور اپنی اور اپنے اہل وعیال کی جانوں اور عرفوں کا فرائ کو رائے والے ہو۔

یان کرز عمائے قوم نے کیا: اے صاحب! آپ ہر پہلو سے مطمئن رہیں ہم آپ کی آکھیں شنڈی اور دل مرور کرینگے۔ دراصل ان عربوں سے جب تک ہمارا پالانہیں پڑا تھا ہماری ان سے جنگ نہیں ہوئی تھی اور جنگ کے میدان میں ہم نے ان کوآ زمایانہیں تھا تو واقی ای این کھی 1318 ہے تھے اور ڈرا کرتے تھے لیکن اب تو ان کے

## حضرت ابوعبیدہ دلائنۂ کا قوم سےخطاب

ڈال کرلڑنے والے جان باز ہیں۔

علامہ داقدی ﷺ کیصتے ہیں: امیر جیش حضرت ابوعبیدہ بن جراح نظافظ نے جب توم روم کی اس قدر کثرت و بہتات کی طرف نظر دوڑائی تو آپ نے خطاب کرتے ہوئے بلند آ واز سے ارشادفر مایا:

"اے گروہ سلمین! بزدلی مت دکھانا ورنہ تمھاری ہواا کھڑ جائیگی اور تمھاری ہیبت گر جائے گی (اور کفار کے دلوں سے تمھارارعب جاتارہے گا) لوگ مثال دیا کریں سے کہ اللِ بعلبک نے تمھیں فکست و ہزیمت سے دوجار کر دیا تھا تمھارے خون کی ندیاں بہا دی تھیں اس لئے صبر واستقامت سے ڈٹ کراس کی راہ میں لڑتے رہو بیشک اللہ کھی نے صابرین کے ساتھ بہترانجام کا وعدہ فرمایا ہے۔"

امیرکا خطاب من کرمسلمانوں نے جوابائے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا: اے امیر! آپ خاطر جمع رکھیں، ہم انشاء اللہ ﷺ جدوجہد میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑیں مے پوری طرح جان لڑا کیں مے۔ سپاہ روم کے دلوں میں مسلمانوں کے بارے میں طمع نے گھر کرلیا ہے۔

#### لزائی کا آغاز <u>مان</u>

حفرت مہل بن صباح تنافظ بیان کرتے ہیں کہ: پہاڑی بلندی سے ڈھالوں اور خودوں پرشمشیروں کی ضرب پڑتی تو میں ان سے شرارے اڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دونوں فریق آپس میں تھتم گھا ہوکراڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کے سیابیوں کی بوٹیاں اڑارہے تھے بعنی تھمسان کی جنگ ہورہی تھی۔

حضرت المل بن صباح المنافظ كہتے ہيں: هي نے بيصورت حال و كھ كراپ دل هي كہا كہ اير جيش اسلام ك ساتھ الل طرح كارن پرا ابوا ہے اور وہ و ثمن كے حصار هي آ چكا ہے تو ايے عالم هي حضرت سعيد بن زيد اور حضرت ضرار بن از ور فاقت كا شهر كے مقفل درواز وں پر تفہر ب رہنا زيادہ فا كد به مند نہيں ہے۔ ملك شام هي ہمارا بيا صول رہا كہ اگر ہم كى دفت آ ليس بن اكفا ہونا چا ہے تو رات كو آ گ جلاتے اور دن كو دھواں كر ديا كرتے ہے چنانچه ميں نے درختوں كے ينجے سے ہے الحظے كركے اور كے جلائى اور ان خلك كلايوں پر ہرى گھاس اور ہز درختوں كے ينجے سے ہے الحظے كركے اور كھ كلاياں جمح كركے آگ جلائى اور ان خلك كلايوں پر ہرى گھاس اور ہز شہنيال دكھ ديں جن سے دھواں ہى دھواں ہو كيا جب دھواں اٹھا اور افتى كی طرف پڑھا تو نصا بي اس قدر دھواں دكھر حضرت سعيد بن زيد اور ان كے ساتھيوں حضرت ضرار بن از ور شاھ اور ان كے ساتھيوں نے آ ليس بن ايك دوسرے كو تما خواں كى بہت برى مصيبت پر دلالت كرتا ہے اور سے بات بيہ ہميں جلدى ان كے پاس پنجنا چا ہے كونكہ بيد دھواں كى بہت برى مصيبت پر دلالت كرتا ہے اور سے بات بيہ ہميں جلدى ان كے پاس پنجنا چا ہے كونكہ بيد دھواں كى بہت برى مصيبت پر دلالت كرتا ہے اور سے بات بيہ كہ ہم سب كو ايك مقام پر الحقے ہو جانا جا ہو جانا ہو ہے بيہ بين ني بيت برى مصيبت پر دلالت كرتا ہے اور سے بيان بين ہي گئے۔

## فيبي المادكا آنا

ادھر جنگ اپنے زوروں پرتمی ، تخت کھسان کارن پڑا ہوا تھا، کرب بڑھ رہا تھا، تلوار یں چک رہی تھیں، مردان کار کے سرکٹ کٹ کرکررہے ہیں، باوجود سردی کے ان پرکری لوٹ آئی تھی، معاملہ بڑھتا ہی جارہا تھا اور مبر کا دائن چھوٹ جانے کولک تھا۔ ایکھرسورج بلند ہورہا تھا اور ادھرخون کی عرباں بھی بلند ہوری تھیں۔ مشرکوں نے جابی مجارکی اور ان میں جنگ کی آگر شعلے ہوئی اربی تھی، کلیے منہ کوآ رہے تھے، تلواری اپنا کام برایر دکھا دی تھیں، دونوں فریق ڈنے ہوئے دونوں فریق ڈنے ہوئے اور مبر واستقامت کا مظاہرہ کررہے تھی کھیں کیا تھی اور اور ہے اور مبر واستقامت کا مظاہرہ کررہے تھی کھیں کے ان میں ایک کا اور برآ واز آئی:

"کافر ذلیل ہو مے اور خوف خدار کھنے والوں کی مدوکی گئ" (اور ایک نسخہ میں اس طرح ہے)" اے حاملین قرآن تماری مرت آ کینی ہواور ملیب کے پجاریوں کے خلاف تمماری فنج ہے۔"

فرآن تمارے پاس رحمان کی طرف سے فنج والعرت آ کینی ہے اور صلیب کے پجاریوں کے خلاف تمماری فنج ہے۔"

اوراس آ داز کے ساتھ ہی حضرت ضرار ڈٹاٹھ اور حضرت سعید ڈٹاٹھ اپنے دستے کے آگے آگے آگے اپنے نیزے سید سے کئے ہوئے اور تکواریں میان سے نکالے ہوئے نمودار ہوئے جو تیزی سے اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے قریب پہنچ رہے نہ سلمانوں کے ہوئے ۔ زبین لرز رہی تھی اور رومیوں کو یقین تھا کہ وہ اب غالب آگر رہیں گے مگر اچا تک ان پرمسلمانوں کے علم ظاہر ہوئے اور موحدین کے دواقعہ کیا ہے؟ اب ان کو ظاہر ہوئے اور موحدین کے دستے سامنے آگئے تو انھوں نے ادھر توجہ کی اور مرم کردیکھنے گئے کہ واقعہ کیا ہے؟ اب ان کو جرہوئی کہ انھیں تو مسلمانوں نے پہنچے سے گھیرے میں لے لیا ہے اور وہ ان کے اور ان کی عور توں اور بچوں کے درمیان حائل ہو گئے ہیں اب انھوں نے بچائے فتح کے نعروں کے ، اپنی تباہی اور ہلاکت و ہربادی کا شور اور واو بلا مچانا شروع کر دیا اور ان کو رہوں کے میں مدد کے لئے نئی مک پہنچ گئی ہے اور ان کے سردار نے ان کو دھوکے میں دیا اور ان کو یقین ہوگیا کہ مسلمانوں کے پاس مدد کے لئے نئی مک پہنچ گئی ہے اور ان کے سردار نے ان کو دھوکے میں دیا اور ان کو یقین ہوگیا کہ مسلمانوں کے پاس مدد کے لئے نئی مک پہنچ گئی ہے اور ان کے سردار نے ان کو دھوکے میں دیا اور ان کو یقین ہوگیا کہ مسلمانوں کے پاس مدد کے لئے نئی مک پہنچ گئی ہے اور ان کے سردار نے ان کو دھوکے میں دیا اور ان کو یقین ہوگیا کہ مسلمانوں کے پاس مدد کے لئے نئی مک پہنچ گئی ہے اور ان کے سردار نے ان کو دھوکے میں دیا دیا ہوئی کے دور کیا کہ کی کھی کے دور ان کے سردار نے ان کو دھوکے میں دیا دیا ہوئی کے دور کھی کے دور کیا کہ کو دھوکی میں دیا دور کیا کہ کو دھوکے میں دیا دور کھی کے دور کھی کی دور کو کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کھی کو دھوکی میں دیا دور کو کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کیا کے دور کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کیا کہ کو دھوکی کی کھی کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کھی کیا کہ کو دھوکی کی کھی کو دور کیا کو دھوں کے دور کھی کی کھی کھی کے دور کھی کے دور کے دور کھی کی کھی کے دور کی کے دور کے دور کی کھی کے دور کے دور کے دور کھی کے دور کے د

ان كے سردار نے جب اپنے ساميوں ميں خوف و ہراس پھيلتے ديكھا تو انھيں ڈانٹ كراور چلا كركہا: اوئے بدبختو! شهركى طرفتم ميں سے كى نے لوٹ كرنہيں جانا ہے تھارے اور اس شهركے درميان سلمانوں كالشكر حائل ہو گيا ہے اور بيعربوں كى ايك چال ہے تم ان كے مكر ميں نہ آنا۔ جب مسلمانوں نے بير آواز سی تو انھوں نے چاروں طرف سے بطريق (رومی سردار) كا گھيراؤ كرليا اور اسے حلقہ ميں لے ليا۔

## رومی سردار کا گھیراؤ

سرداراپ ساتھیوں کو لے کرایک پہاڑی طرف لکل گیا۔ حضرت سعید دلالٹا اور حضرت ضرار اللہ اپنے الکروں کے ساتھ قلعہ کی دائیں سمت سے آرہے تھے چنا نچہ مسلمان اس کے نقش قدم پر چل نکا حتیٰ کہ پہاڑ پر جا چڑھے۔ رومیوں نے پہاڑ کی ایک مخفوظ جگہ میں پناہ کی اور اس خالی مقام میں قلعہ بند ہوگئے۔ حضرت سعید دلالٹان کا تعاقب کرتے ہوئے ان تک پہنی گئے۔ آپ کے ساتھ پانچ سوسواروں کا افتکر تھا۔ حضرت ابوعبیدہ دلالٹون نے جب رومی فوج کو فلست کھا کر پہا ہوئے اور اپنی جانوں کو منادی کر کے فر مایا: اے گروہ مسلمین! خردار! ہم میں سے کوئی فیض ان رومیوں کا پیچھا نہ کرے اور تم متفرق اور منتشر ہرگز نہ ہونا کیونکہ جھے خدشہ ہے مسلمین! خردار! ہم میں سے کوئی فیض ان رومیوں کا پیچھا نہ کرے اور تم متفرق اور منتشر ہرگز نہ ہونا کیونکہ جھے خدشہ ہے کہ رومیوں کی یہ بنگا ہوں کا اور خفیہ تد بیر بھی ہوسکتی ہے کہ رومیوں کی یہ بنگا ہوں اور حملہ کر دیں۔

حضرت سعید بن زید دفائظ نے چونکہ حضرت ابوعبیدہ دفائظ کی ندانہیں تکھی کیونکہ اگر انھوں نے آپ کی آوازی کی ہوتی تو ان رومیوں کا تعاقب ندفر ماتے اور ندان کے پیچے جاتے۔ حضرت سعید دفائظ کا اندازہ یہ تھا کہ باتی مسلمان بھی اپنی جمعیتوں کے ہمراہ ان سے آملیں گے اور وہ ان کے پیچے چلے آر ہے ہیں۔ جب بطریق (رومی جرئیل) اور اس کے ساتھی جرئیل اور مردان کارزار پہاڑ کی قلعہ نما جگہ میں بند ہو گئے اور انھوں نے سمجھا کہ ہم محفوظ اور قلعہ بند ہو گئے ہیں تو حضرت سعید بن زید دفائظ نے فرمایا:

گلتا ہے کہ اللہ کا ان کا محاصرہ کر لواور کا کفت کا ادادہ فرما چکا ہے ہی تم چاروں طرف سے ان کا محاصرہ کر لواور گلتا ہے کہ اللہ کا کا کا محاصرہ کر لواور کھیرا تک کر دواور جب تک دوسرے مسلمان شمعیں نہیں آ ملتے اور امیر کی رائے تم تک نہیں پہنے جاتی ، ان دشمنوں میں سے کوئی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھئے نہ پائے پہاڑ کی کھوہ میں بی ان کو قابور کھو۔ پھر آ پ نے تقریباً میں سوار اپنے ساتھ لئے اور اکا برمسلمین میں سے ایک بزرگ کی طرف متوجہ ہوکر ان سے کہا آ پ میرے قائم مقام ہیں یہاں تک کہ میں امیر جیش حضرت ابوعبیدہ ڈوائٹ کی رائے ان رومیوں کے ہارے میں معلوم کرلوں سے کہہ کر آ پ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چل دیئے یہاں تک کہ مسلمانوں کے فشکر سے لاحق ہو گئے۔

جس وفت حضرت ابوعبیده فاللؤنے آپ کی طرف دیکھا تو کہا: '' إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ '' بخدا! مسلمان حُمّ ہو گئے، پھرآپ حضرت سعید فاللؤ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا: اے سعید فاللؤ! تیرے ساتھ جومرد تھے کہاں بیں؟ تونے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟

حفرت سعید والنونے کہا: اے امیر! آپ کو بشارت ہو۔ بیٹک مسلمان خیراور سلامتی سے ہیں اللہ اللہ کا کے وشمنول کا انھول نے محاصرہ کیا ہوا ہے وہ بہاڑی ایک کھوہ میں پھنس کررہ گئے ہیں ہر طرف سے مسلمانوں نے ان کا تھیراؤ کر رکھا ہے اور آپ نے پورا قصد سنایا اور عرض کی کہ جب مسلمانوں کی خبرہم تک وینچے میں دیر ہوگئ تو میں بہاڑ سے بیچا ترا تاکہ مسلمانوں کے حالات معلوم کرسکوں نیز آپ کی رائے اول کہ آپ کا کیا تھم ہے؟ حضرت ابو عبیدہ ٹٹائٹونے فرمایا:

"ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَزَّمَهُمْ عَنْ ٱوْطَانِهِمْ وَٱزْعَجَهُمْ ."

پرآپ معزت ضرار بن از ور نافزا ور معزت سعید بن زید نافذی طرف متوجه وے اوران سے فرمایا: الله فاقاتی مرآپ معزت ضرار بن از ور نافزا ور معزت سعید بن زید نافذی کی طرف متوجه بوے اوران سے فرمایا: الله فاقاتی ورون پر رحم فرمائے ایر تم میں ہے جسم دیا تھا کہ تم نے شہر کے درواز سے معنین کیا تھا کہ دوروں کے درواز سے سے ادھرادھر برگزنیں بنا پر فرا کے جرکے کا فاقاتی کیے کی ہے جسمیں تو بیکم دیا گیا تھا کہ دوروں

حضرت سعید بن زید اللف نے عرض کی: اے امیر! ہم نے آپ کے کی امر کی نافر مانی کی اور نہ آپ کی کسی بات میں خالفت کی اور میں اس مقام پر تشہرا ہوا تھا جہاں آپ نے جھے مقرر فر مایا تھا۔ ہم نے اچا تک دھواں اٹھٹا ہوا دیکھا تو ہمارے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس کی وجہ معلوم کرنی چاہے اور ہم نے آپس میں کہا کہ یا تو بید و میوں کی معیبتوں میں ہمارے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس کی وجہ معلوم کرنی چاہے اور ہم نے آپ میں میں کہا کہ یا تو بید و میوں کی معیبتوں میں سے کوئی بڑی مصیبت ہے یا پھر مسلمانوں نے ہمیں طلب کرنے کے لئے ایسا کیا ہے۔ چنا نچے حقیقت حال کو جانے کی غرض سے ہم جلدی سے آپ کی طرف چل دیے ، حتی کہ جو پچھ ہوا آپ نے طاحظہ فر ما ہی لیا ہے اور ہمیں بید ڈر پیدا ہوگیا تھا کہ اگر ہم اپنی جگہ تائم رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بلانے کے باوجود آپ کی مخالفت کرنے والوں میں سے ہو جانمیں۔

حضرت ابوعبیدہ و النظر نے فرمایا: اللہ اکبر، و مَا تَوْفِیفِی إِلَّا بِاللّهِ تَعَالَی بخدا! جس وقت روی ہم پر و د برے اور انھوں نے ہارے لئکر پر ہلہ بول دیا تو میرے دل میں فورا تھا را خیال آیا کہ کاش کوئی آ واز دینے والا چلا کر سعید اور ضرار شائقہ کو اور ہم مل کر دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں یا ضرار شائقہ کو اور ان دونوں کے ساتھیوں کو بلائے تا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں اور ہم مل کر دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں یا کوئی فض پہاڑ پر چڑھے اور وہاں دھواں کر کے ان کومطلع کر دے یوں وہ دونوں دھویں کی ولالت سے سمجھ کر اپنے ساتھیوں سمیت ہم سے آملیں۔

حضرت سعید بن زید نافذ نے کہا: اللہ کھنی کاتم! میں نے پہاڑ پر آگ اور اس کا دھواں دیکھا جو آسان کے کناروں تک بھنی رہا تھا۔ یہ بات ک کرحضرت ابوعبیدہ نافظ نے لئکر میں مناوی کر کے دریا فت فرمایا: اے گروہ سلمین! تم میں سے کون ہے جس نے پہاڑ پر آگ جلا کر دھواں کیا تھا؟ وہ امیر کے پاس آ کراس بات کا جواب دے۔ "حضرت مہل سے کون ہے جس نے پہاڑ پر آگ جلا کر دھواں کیا تھا؟ وہ امیر کے پاس آ کراس بات کا جواب دے۔ "حضرت مہل بن صباح دفاق نے حاضر ہوکر عرض کیا: اے امیر! میں نے جب نداوس کے کوئی شخص ہمیں اللہ کھنی کہتم دے کراور رسول اللہ علی کہ کوئی شخص ہمیں اللہ کھنی کہتم دے کراور رسول اللہ علی کی کوئی شخص دوم کی کئست سول اللہ علی کی کوئی میں واپس لوٹ آیا تھا قوم روم کی کئست کے بعد، چنانچہ میں نے مناوی کی نداء پر لبیک کہا اور امیر کی طرف چلا آیا تھا اور یہ پہاڑ پر آگ جلانا اور دھواں کرنا میرا کام ہے میں نے بی ایسا کیا تھا۔

حضرت ابوعبیدہ نظافا نے فرمایا: آپ کوابیا کرنے کی کیوکر جرائت ہوئی؟ پس میں نے آپ کے سامنے تمام تصہ بیان کردیا جس پر حضرت ابوعبیدہ نظافا نے فرمایا: اللہ کان کھے جنت کی آت فق بخشے آئندہ کے لئے تسمیں تنبید کی جاتی ہے

## مسلمانوں کامشکل میں پھنستا

علامہ واقدی مین کی کھتے ہیں: حضرت ابوعبیدہ وٹاٹھ جب حضرت مہل بن صباح دٹاٹھ سے گفتگو فرما رہے ہے اس دوران میں مسلمانوں میں سے ایک شخص بہاڑ سے اتر کرآیا اور وہ'' جنگ کے لئے نکلو'''' جنگ کے لئے نکلو'' کی نداء کرتا ہوا آ رہا تھا اور چیخ چیخ کر کہدرہا تھا اپنے مسلمان بھا ئیوں سے جا ملواوران کی خبرلو کیونکہ رومیوں نے ان کا گھیراؤ کرلیا ہوا دمسلمان سخت ترین جنگ کی حالت میں ہیں اور ایک بری مصیبت میں پھنس کررہ مجئے ہیں۔

اس کی وجہ بیہ ہوئی کہ بطریق (رومی سردار) نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد نہایت قلیل ہے تو اس نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے چلا کر کہا: اس مٹھی بحرثو لے اور چھوٹے سے گروہ کی طرف نکاوجس نے تمھارا گھیراؤ کر رکھا ہے ان کو قال کرڈالواور واپس شہر کی طرف چلویا در کھوا گرتم نے ان کو ہلاک کر دیا تو سمجھالو کہ تم نے عرب کی حدت کو تو ڑ دیا اور باتی ماندہ عرب خود ہی بھاگ جا کیں ہے۔ باتی ماندہ عرب خود ہی بھاگ جا کیں گے۔

حضرت مصعب بن عدى التوخى الله كابيان ہے كہ: بعلبك كى الوائى ميں حضرت سعيد بن زيد الله كا المحاب ميں شامل تھا اور ہم بطريق اور اس كے روى ساتھيوں كا پہاڑكى كھا فى ميں اپنے پانچ سوساتھيوں كے ہمراہ محاصرہ كئے ہوئے تھے۔ ہميں روميوں كاعلم اس وقت ہوا جب بطريق (روى جرنيل ہر ہيں) اور اس كے ساتھى ہارى طرف ايك دم تيزى سے دوڑ پڑے اور انھوں نے ہر طرف سے ہميں گھيرے ميں لے ليا ہم نے اپنے ساتھيوں كو آ وازيں دے دے كر اكٹھا كيا اور بردى مشكل سے مجتمع ہوئے۔

الله فاق کاتم! بین شام کی تمام الوائیوں بین اور روم کی فوج کے ساتھ جنگ بین حاضر رہا ہوں لیکن بین نے بعلب کے گورز کے ساتھ بیل سے گورز کے ساتھ بیل سے گورز کے ساتھ بیل سے گورز کے ساتھ بیل ہے گورز کے ساتھ بیل ہے گورز کے ساتھ بیل ہے گا ہوں دیا اور ہو ہے جنگ بیل ہے ہے ہے۔ یہ لوگ نہا یہ فادر است قدی سے این وفولا و کے یہ لی لا اور ہوں ہے ایک دم ہم پر بلہ بول دیا اور ٹوٹ پڑ سے اور ہمار سے ارد کروٹڈی دل کی طرح کھیل کے اور آ ہت آ ہت ہمارا احاط کر لیا حالاتک پہلے ہم نے ان کے جنتے کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اس دن ہمارا شعار کوڈ ورڈی نے تھا کہ ہم آ ہیں بی کہتے تھے: ''الصّبر ' یعفید آ النّصرِ '' '' میر واستقامت کے بعد ہی فرق و فرحت حاصل ہوتی ہے۔'' ہم سخت ترین جنگ کی حالت بیس شے اور پوری جا ثاری سے لا رہے تھے کہ اچا تک ہم نے آ وازیں بلند ہوتی سنیں جس کی گورخ سے بہاڑ بحر گے ایک فیص تھا کر رہا تھا اور کہدرہا تھا:

"مَلْ مِنْ رَجُلِ يَهَبُ نَفْسَهُ لِلْهِ ﴿ لِلَّهِ ﴿ لِلَّهِ ﴿ لِلَّهِ الْمُعْلِمِ الْمُعْرِبِ مِنَّا وَلَا

يَعْلَمُونَ مَا نَزَلَ بِنَا."

"کیا کوئی ایک ایمامرد خدائیں ہے جواللہ کا وراللہ کے رسول تھالم کے لئے اپنی جان کا مبہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو ادھر کھینج لائے کیونکہ وہ ہم سے بہت قریب فاصلے پرموجود ہیں محرافیس خبرتیں ہے کہ ہم پرکیس مصیبت آن پرسی ہے۔"

جب حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ نے نداوی تو انھوں نے بلند آ داز سے چلا کر تیرا نداز دل کو پکارا جونورا آپ کی آ داز پر حاضر ہو گئے اور حکم ہانی ماضر ہو گئے اور حکم ہانی کا انظار کرنے سے تیرا نداز ایک سوادر دوسر نے نسخہ کے مطابق پانچے سو کی تعداد ہیں عربی کما نیں لے کر حاضر ہو گئے اور حکم ہانی کا انظار کرنے لگے۔ آپ نے ان کو حضرت سعید بن زید ڈٹاٹھ کی کمان ہیں دیتے ہوئے فرمایا اور ان سے کہا کہ تم بھی ساتھیوں کو گزند پنچانے سے پہلے تم ان سے جاملو، پھر آپ نے حضرت ضرار ڈٹاٹھ کو طلب فرمایا اور ان سے کہا کہ تم بھی اپنے بھائی سعید ٹٹاٹھ کی مدد کے لئے پنچ جاؤ۔ چنا نچہ ریجی پہاڑ کی چوٹی کی طرف روانہ ہو گئے جب انھوں نے رومیوں کے اُدپر چڑھائی کی تو دیکھا کے اور مسلمان ان کے اُدپر چڑھائی کی تو دیکھا ہے اور مسلمان ان کے درمیان اس طرح معلوم ہوتے تے جسے آ کھ کے حلقہ ہیں تبلی ہوتی ہے۔

## مجاہدین کا مدد کے لیے آنا اور رومیوں کا تھیراؤ کرنا

حضرت ابوزبید بن عامرزبیدی الله بیان کرتے ہیں: میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو پہاڑی گھاٹی میں جنگ کے لئے حضرت سعید بن زید الله کے زیر قیادت کئے تھے۔رومیوں نے ہرطرف سے ہمارا محاصرہ کررکھا تھا اور ہم شرفاء کی طرح ان کے سائے ڈیٹے ہوئے تھے، ہم بوی تخی اور تنگی میں تھے اور کی طرح ان کے سائے ڈیٹے ہوئے تھے، ہم بوی تخی اور تنگی میں تھے اور روی ہماری طرف بوی طمح سے بور درج تھے یہاں تک کہ ہم نے تکبیری آ وازیں سنیں اور جنگ کے لئے کوج کی مدائیں ہمارے کا ورج کی اور جنگ کے لئے کوج کی مدائیں ہمارے کا نوں میں پڑنے لکیں۔ جب مسلمانوں کے جنڈے لیرائے ہوئے و کی تھے تو روی افواج بہا ہوکر پہاڑی ماری طرف بلنا شروع ہوگئی اور ہم نے النا کی تھی صفح ملے کے ایرائے اور ان کے اکثر آ دمیوں کوئل اور بہت سے کی قار کی طرف بلننا شروع ہوگئی اور ہم نے النا کی تھی صفح ملے کے الیا اور ان کے اکثر آ دمیوں کوئل اور بہت سے

حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹھ کو جب بیخر پینی کے مسلمانوں کے سرآ دمی بعض شہیدا وربعض زخی ہوگئے ہیں اور مشرکوں کے بھی بہت سے لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور ہم نے رومی فوج کا محاصرہ کررکھا ہے اور وہ غار میں اس طرح محصور ہوکر رہ گئے ہیں کہ ان کے پاس نہ توشہ ہے اور نہ پینے کو پانی تو حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹھ نے کہا کہ: تمام تعریفیں اللہ کھٹن کے لئے ہیں اور شکر ہے اس ذات کا جس نے کفار کو جمتع ہونے کے بعد پھر بھیر ویا ہے اس کے بعد آ ب نے بی آیت کر یمہ پڑھی:

﴿ وَحِیْلَ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ مَا یَشْتَهُونَ کَمَا فُعِلَ بِاَشْیاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ طَ إِنَّهُمْ كَانُوا فِی شَلَقِ

''اورروک کردی گئی ان میں اور اس میں جسے جاہتے ہیں جیسے ان کے پہلے گروہوں سے کیا گیا تھا بیٹک وہ دھوکا ڈالنے والے ٹنک میں تھے۔''

پھر آپ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: ''تم اپنی اپنی جگہوں کی طرف واپس لوث جاؤاور شہر کے گرد خیے نصب کرلو بے شک اللہ ﷺ نے کہ ہوئے وعدہ کو پورا فر ما دیا ہے۔اس لصب کرلو بے شک اللہ ﷺ نے کہ ہوئے وعدہ کو پورا فر ما دیا ہے۔اس لئے کہ اللہ ﷺ کا فر مان ہے:

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ امَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ٥٠ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ اللهُ مَوْلَى لَهُمْ ٥٠ ﴿ وَإِلَا مَوْلَى اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ا

مسلمان آپ کا تھم من کراپنے آپ ٹھکا نوں کی طرف بلٹ محے جہاں وہ پہلے پڑاؤ کئے ہوئے تھے اور انھوں نے اپنے اپنے محا اور انھوں نے اپنے مقام پر دوبارہ خیے نصب کر لئے مسلمانوں نے دشمن کی نقل وحرکت کی مانیٹر تک کے لئے اپنے جاسوس مقرد کر دیا اور دیئے اور اپنے اونوں کو چڑا گاہوں میں چھوڑ دیا ، غلاموں کو خٹک ککڑیاں لانے کے لئے جنگل کی طرف روانہ کر دیا اور اپنے کیپوں کے پاس آگے جلا کر بیٹھ محئے ان سے خوف جاتا رہا اور امن وامان ہو گیا۔

شېروالول کې حالت

الل بعلبك في فعيل ك أور سع جما كلنا اور شور وغل كرنا شروع كرديا- وه ايني زبان بن بوبردار ب تق

پاره 28 ، محمد 11 ، ترخمه کنزالایمان

پاره 22، سبا 54، ترجمه کنزالایمان

\_\_\_\_\_marfat.com

اور چخ چلارے تھے۔ حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ نے اپنے ترجمان سے بوجھا کہ یہ لوگ کیا کہدرے ہیں؟ ترجمان نے بتایا اے امیرایہ کہدرے ہیں کہ جب سے عرب ہمارے شہروں میں اور ہماری سرزمین پرآئے ہیں اس دن سے ہم پر سلسل مصیبت آئی ہوئی ہے ہمارے شہر، گھریار اور مال مولیثی سب پھے تباہ ہوکررہ گیا ہے اور وہ یہ با تیں کرکے اپنے ہلاک ہونے والوں کو یا دکرے بین کررہے ہیں۔

علامه واقدى وخطية كلصة بين:

جب شام کا وقت قریب آگیا تو حضرت عبیدہ بن جراح واللظ نے حضرت سعید بن زید واللظ کو پیغام بھیجا اور فرمایا:
اے ابن زید! خوب ہوشیار ہوکر رہنا اور اپنے ساتھیوں کا پوری طرح خیال رکھنا اور انکی حفاظت کے سلسلہ میں کممل احتیاط
برتنا۔ اللہ اللہ آپ پر رحم فرمائے پوری کوشش کرنا کہ جو مشرک قوم تمعارے محاصرہ میں آپ کی ہے ان میں سے کوئی آ دی
نکل کر جانے نہ پائے اور نہ بی ان محصورین کے لئے میدان میں کوئی راستہ کھلا چھوڑنا جہاں سے بدنکل کر بھا گئے میں
کامیاب ہوجا کیں اور ایک ایک کرکے سارے کھسک جا کیں حتی کہ تمعاری مثال اس محفق کی طرح ہوجائے کہ اس کے
ہاتھ میں ایک چیز آئی اور اس نے اس کو ضائع کر دی۔

حضرت سعید والف کے پاس جب قاصدیہ پیغام لے کرآیا تو آپ نے ساتھیوں کو بیتا کیدکر دی کہ جبتم جنگل سے لکڑیاں لینے جاؤ تو سوآ دی اور وہ بھی سلح ہوکر تکلیں، ہتھیار کے بغیر کوئی نہ نکلے اور دوسری بات یہ کہ اپنے ساتھیوں سے زیادہ دور نہ جا کیں۔ چنانچ لوگ جلانے کے لئے لکڑیاں کا شنے کو محکے تو انھوں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ انھوں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ انھوں نے آگ جلائی اور رات اللہ اکبر کے نعروں اور لا اِلله الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله کے ذکر بالجبر کے ساتھ غاروں میں محصور کفار کے کرد بہرہ دیتے اور گشت لگاتے ہوئے گزاردی۔

## رومیوں کا آپس میں مشورہ

بطرین (روی جرنیل) نے جب اس صورت حال کا مشاہدہ کیا تو اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگا: ہائے افسوں!
ہماری تدبیر بری ثابت ہوئی اور ہم نے رائے قائم کرنے میں خلطی کی اور ہمارے لئے کوئی مدد ہے نہ مددگار ہے اور
عربوں نے ہمیں ایک تک جگہ میں محبوس اور بند کر دیا ہے جہاں پر کھانے کو پچھ ہے اور نہ پینے کو اور اگر ایک دن مزید ہم
یہاں محصور رہے تو ہماری قوت کمزور پڑ جائے گی اور ہمارے کمزور لوگ مرجا کیں گے اور ہمارے گھوڑے ہلاک ہو
جا کیں کے اور اگر ہم نے بادل نخواستہ مجبور ہوکر خود کو اپنے دشن کے حوالے کر دیا اور گرفتاری پیش کر دی تو پھر بھی وہ ہمیں
قبل کر دیں ہے۔

بطریق کی میکفتگوس کراس کے مرداروں نے کہا تھ مجردری حالات آپ کا کیا مشورہ ہے آخر جمیں کیا کرنا

فریستان المسلم المسلم

قوم نے کہا: جناب عالی! گورز جوسہ خود پھنما ہوا ہے اس لئے وہ بھی بھی آ پی مدد کے لئے نہیں آ ہے گا بلدوہ لو گئا ہے کہ ہماری طرح اپنے شہر میں محصور ہوکر رہ گیا ہے اور عربوں کے ہمارے یہاں پڑاؤ سے قبل ساطلاع بھی کی ہے کہ انھوں نے صاحب جوسیہ سے سلے کہ انھوں نے صاحب جوسیہ سے سلے کہ انھوں نے صاحب جوسیہ سے سلے کہ کی ہے اور پھی یا در کھیں کہ المل جوسیہ میں اتن طاقت وقوت کہاں ہے آئی کہ وہ عربوں سے فکر لے سکیں اور جنگ کر سکیں اور دیا عین البحر کے گورز کا معاملہ تو وہ ایک نہ ہمی اور دیندار آ دی ہے تو اس طرح کے عابد و ذاہد اور رہا نیت منش آ دی نے کیا جنگ کرنی ہے! اور علاوہ ازیں اس کے پاس نہ تو کوئی فوج ہے اور نہر ہے کہ اس کے شہر کے تمام لوگ تاجر پیشہ ہیں جو تجارت کے لئے شام کے دور اور نہ دوہ جنگ کی جرات کر سکتا ہے اور پھر ہے کہ اس کے شہر کے تمام لوگ تاجر پیشہ ہیں جو تجارت کے لئے شام کے دور دراز علاقوں میں بھرے ہوں سے ضرور ملح کا معاہدہ دراز علاقوں میں بھرے می اور ایک یا ہیں اپنا کیں اور کوئی اس طرح کی تد ہیرسوچیں جس سے ہمار ااور آ پ کی تمام رعایا کا بھلا ہوا ورقوم اور ملک کے مفاد کی گلرکریں۔

چتانچەاس نے اپنی قوم کی تمنا کے مطابق جواب دیا اور جب مبح ہوئی تو وہ کھاٹی کی منڈیر پر بیٹے کیا اور کہنا شروع کر دیا: اے کروہ عرب! کیاتم میں کوئی مخت ایسا ہے جومیرے کلام کو مجتنا ہو۔ میں سردار ہر بیس ہوں۔

حضرت سعید نظافا کے ساتھ جوتر جمان منے ان میں سے ایک تر جمان نے جب ہر ہیں کی ہات کو سنا تو وہ حضرت سعید نظافا کی طرف آیا اور حاضر ہوکر عرض کی: اے امیر! یہ مجمی قوم کا سردار ہے اور اس کا نام ہر ہیں ہے وہ آپ سے بات کرنے کی استدعا کررہا ہے۔

حضرت سعید مالنظ نے فرمایا: اس کے قریب جاؤ اور پوچھو کہ وہ کیا کہتا ہے اور کیا جاہتا ہے؟ ترجمان نے جاکراس سے پوچھا کرتم کیا جاہتے ہو؟ روی جرنیل ہربیں نے کہا: اگرتمھاراامیرائے تیرانداز ساتھیوں سے جھےامان دےاور میرے قریب آئے تو میں اس سے تفتگو کرنا جا ہتا ہوں۔

تر جمان نے یہ بات حضرت سعید ڈاٹٹو تک پہنچائی تو انھوں نے فرمایا: میرے نزدیک اس کے لئے کوئی عزت نہیں۔ وہ کوئی بزرگ تھوڑا بی ہے کہ میں اسکی زیارت کے لئے جاؤں اگر اسکوکوئی حاجت در پیش ہے تو وہ خود بغیر کسی پروٹوکول کے میرے پاس حاضر ہوجتی کہ میں اسکی بات سنوں۔

ترجمان نے جب آپ کا جواب اس تک پہنچایا تو اس نے کہا: ہمارے درمیان چونکہ جنگ ہورہی ہے اس لئے میں جان کی امان کے بغیران کے پاس کیے جاسکتا ہوں کیونکہ جھے خوف ہے کہ وہ جھے قل کردیں گے۔ میں جان کی امان کے بغیران کے پاس کیے جاسکتا ہوں کیونکہ جھے خوف ہے کہ وہ جھے قل کردیں گے۔ ترجمان نے کہا: میں آپ کے لئے ان سے امان کا ضامن ہوں کیونکہ عرب جب کسی سے معاہدہ کر لیتے ہیں تو پھر عہد فکن نہیں کرتے۔

# رومی سردار ہر بیس کا غدا کرات کی پیش کش کرتا

روی سردار نے کہا: آپ نے تھیک کہا ہے جمیں ان کے بارے میں الی بی خبریں پہنچیں ہیں گر پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جان کے لئے توثیق کرلوں اور تجھ سے عہد لے کران کی ذمہ داری میں داخل ہو جاؤں اور چونکہ وہ نہایت امین ہیں اور ان کا امیر غداری نہیں کرتا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اپنے اہل شہر کے لئے بھی امان لے لول۔ کیونکہ ہمارے شہریوں کوعریوں کی طرف سے بہت جانی اور مالی نقصان پہنچ چکا ہے اور ہمارے بہت سے آ دمیوں کا وہ خون بہا سے ہیں۔

ترجمان نے کہا میں آپ کی بات اپنے امیر تک پہنچادوں گا۔ آپ مطمئن رہیں۔

چنانچ تر جمان نے حضرت سعید بن زید دالات کی خدمت میں حاضر ہوکر رومی سردار کی تمام گفتگو سے انھیں آگاہ کیا۔ حضرت سعید دلالا نے فرمایا: انھیں اجازت ہے جس آ دمی کو چاہے میرے پاس بھیج دے۔ اس کا آ دمی واپس اپنے لشکر تک نہ پہنچ جائے ہماری طرف سے امان ہوگی۔ تر جمان نے بیہ بات جاکر رومی سردار کو بتا دی۔

کہتے ہیں کہ تر جمان نے جب روی سردار سے اس کے سفیر کے متعلق امان کی صانت فراہم کر دی تو دہ اپنے ساتھی سرداروں میں ایک سب سے زیادہ عقل مند فخص کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے مخاطب ہوکر کہنے لگا: آپ دیکھ دہ ہیں ہم پر جرمصیبتیں نازل ہوئیں اور کس طرح عربوں نے ہمارے تمام راستوں پر قبضہ کر لیا اور لگا ہے کہ شام کے تمام شہروں کی بربادی اور وہاں کے باشندوں کی ہلاکت کا مسیح الطبطان نے اذن عام دے دیا ہے اس کے عرب ہم پر غالب شہروں کی برادی اور اگر ہم نے اس قوم سے امان اس کے اور انھوں نے ہمارے طاف فئے حامل کی لیار ہم ہم ہم ہم اور اگر ہم نے اس قوم سے امان

### رومی قاصد کا آنا

پھروہ قاصد سواری سے اتر ااور حضرت سعید ڈاٹٹڑ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب اس نے آپ کو بجدہ تعظیمی کرنے کا ارادہ کیا اور وہ جھکنے لگا تو آپ نے اشارے سے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ مسلمان اس کی طرف دوڑ پڑے اور اس کو ایسی حرکت سے روک دیا۔ اس سے وہ گھبرا ممیا اور ترجمان سے کہنے لگا: تم مجھے اپنے امیر کی تعظیم بجالانے سے منع کس لئے کرتے ہو؟

تر جمان نے حضرت سعید ٹائٹا سے اس کی بات بیان کی تو آپ نے فرمایا: اسے کہو کہ میں اور وہ وونوں اللہ علیٰ کے بندے میں اور اللہ علیٰ کے بندے میں اور اللہ علیٰ کے لئے سجد و جائز نہیں ہے۔

ید بات سن کراس روی سردار نے کہا: یکی وجہ ہے کہتم ہم پراور ویگراتوام عالم پرمسلسل فتح حاصل کرتے ہے جا رہے ہو۔

حضرت سعید نظافت فرمایا: آپ اپ آن کا مقعد بیان کریں۔اس نے کہا: بیل آپ سے اپ سردار بریں کے لئے امان حاصل کرنے کے لئے آیا ہوں اور امراء اور جو لفکر کے کمانڈر ہوتے ہیں ان کے اخلاق سے بیل ہے کہ دہ کو امان وسینے کے بعد غداری کریں اور عبد کو تو ڈیں ، اس پر حضرت سعید شافت نے فرمایا: اے فنص! بحد اللہ فائل ہم مسلمان ان لوگوں بیل سے فیس ہیں جو عبد فلکنی کرتے ہیں اور نہ ہم کمی کے ساتھ فدادی کرنے والے ہیں۔ بیل نے مسلمان ان لوگوں بیل سے فیس ہیں جو عبد فلکنی کرتے ہیں اور نہ ہم کمی کے ساتھ فدادی کرنے والے ہیں۔ بیل نے مسلمان کا کو کو امان دی ہے اور جولوگ اس کے ساتھ اور جولوگ کی کے لئے مسلمان کا کو کو امان دی ہے اور جولوگ اس کے ساتھ اور جولوگ کے لئے

حضرت سعید دانش نے فرمایا: آپ کے تمام مطالبات ہم منظور کرتے ہیں اس کے بعد وہ نمائندہ سردار ہرہیں کی مطرف واپس لوٹ میااور اس کو حضرت سعید دفائش کے جواب سے مطلع کیا اور کہاتم چلولیکن خبر دارغداری اور دموکہ دہی سے طرف واپس لوٹ میا اور اس کو حضرت سعید دفائش کے جواب سے مطلع کیا اور کہاتم چلولیکن خبر دارغداری اور دعتے ہیں اس کے بچئے می کیونکہ جوشن بدعہدی کرتا ہے۔ اسکا وبال اس کر پر پڑتا ہے اور بیر عرب لوگ جب کسی کو امان دیتے ہیں اس کے ساتھ خرور اور تکبر سے ہرگز پیش نہیں آتے۔ ساتھ خیانت نہیں کرتے اور امان حاصل کر کے جوا تھے پاس آئے اس کے ساتھ خرور اور تکبر سے ہرگز پیش نہیں آتے۔

# جزل ہر بیں کا خود حضرت سعید اللظ کے پاس سلم کی غرض ہے آتا

علامہ واقدی مینید کھتے ہیں: مجھے باوثوق ذرائع سے بیروایت پنجی ہے کہ ہربیں نے اپنارلیٹی لباس اتار دیا اور اون کا لباس پہن لیا اور اپنااسلے اور ہتھیار بچینک دیئے اور اپنی قوم کے چند مردول کے ہمراہ اور وہ مردبھی اپنے سردار کی طرح صوف کا لباس پہنے ہوئے تھے، وہ نگے پاؤں اور نگے سرفکلا حتی کہ حضرت سعید بن زید ڈٹاٹٹ کے سامنے آ کھڑا ہو میں ۔ آپ نے جب اس سردار کو اس حالت میں ویکھا تو آپ اللہ کا کے حضور سجدہ میں گر کے اور پھر سجدہ سے سراٹھا کر بارگاہ ذوالجلال میں عرض کرنے گئے:

"ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي اَذَلَّ جَبَابِرَتَهُمْ وَآمِكَنَّنَا مِنْ بَطَارِقَتِهِمْ ."

''اللہ ﷺ کا شکر ہے جس نے کا فروں کے جابر حکمرانوں کو ذلت وخواری سے دوجار کیا اور ہمیں ان کے سرداروں پر توت اور برتری عطافر مائی۔''

پر آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے اپنے پہلو میں بٹھایا اور اس سے مخاطب ہوکر فرمایا:''کیا آپ ہمیشہ ایسا عی لباس پہنتے ہیں جیسا کہ اس وقت پہن رکھا ہے یا آج بھی میر بھیس بدلا ہے۔''

اس نے کہا: مجھے تم ہے سے اور قربان کی میں نے پوری زندگی میں ایک گھڑی کے لئے بھی بھی ایسالباس نہیں پہنا۔
یہ مرف آج پہلی مرتبہ پہننے کا اتفاق ہوا ہے۔ میں حریراور دیباج بعنی ریشی کپڑوں کے علاوہ کسی لباس سے واقت ہی نہیں ہوں اور اس وقت میں نے اونی لباس صرف اس علامت کے لئے پہنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگ کا اداوہ نہیں رکھتا۔ تو کیا آپ میرے ساتھ میرے ان ساتھی سپاہیوں اور اہل شمر کے متعلق صلح کا معاہدہ کر سکتے ہیں۔

حضرت سعید خالئ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: میں تیرے ساتھ اور تیرے ان ساتھیوں کے ساتھ جومحصور میں دوشرطوں پر مصالحت کرسکتا ہوں کہ ایک کے مجاملے کا دیکا جارے دین میں داخل ہوجائے اس کے لئے وہی ہوگا اور باتی رہا ہمارے شہر کا معاملہ تو اسے ہمارے امیر نے اپنے محاصرہ میں لے رکھا ہے اور انشاء اللہ بھی وہ وہ تحماری فی ہونے کو ہے۔ ہاں البتہ اگر تو پیند کر بے تو میرے ساتھ ہمارے امیر کے پاس حاضر ہو کر بات کر سکتے ہو، وہ تحماری بات کوسنیں کے اور تحماری قوم کے متعلق صلح کا فیصلہ وہی فرما سکتے ہیں۔ شمصیں پیند ہو تو تم میرے ساتھ چلو میں تحماری حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں۔ اگر تم دونوں کے درمیان اس امر پر انقاق ہوتا ہے تو ٹھیک ورنہ میں شمصیں تحماری منزل تک بحفاظت خود لوٹا کر جاؤں گا اور تحمارے ساتھی جو تحمارے ہمراہ آئے ہیں ان میں سے بھی جو واپس جانا چاہیں آخیس بھی بحفاظت واپس انکی منزل تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اللہ بھی ہمارے درمیان جو بھی فیملہ فرمائے گا اس کا ہمیں انتظار کرنا چاہئے۔ اللہ بھی سے بہترکون فیملہ فرماسکا ہے۔

مردار ہربیں نے کہا: میں آ بچے امیر حضرت ابوعبیدہ بن جراح نظاؤ کی خدمت میں جاؤں گا۔ حضرت سعید ناٹلؤنے خضرت و قطرت معید ناٹلؤنے نے حضرت وقاص بن عوف عدوی ناٹلؤ کو بلایا اور ان سے فرمایا: آپ نے جو پچھود یکھا اور سناوہ سب پچھ حضرت ابوعبیدہ ناٹلؤ کی خدمت میں جا کربیان کر دواور انھیں بٹارت سناؤ۔

حضرت وقاص نافظ تیزی سے اپنے تیز رفتار ابرش کھوڑے پر سوار ہوکر چل دیئے تی کہ جب امیر کے قریب پہنچ تو عرض کی: اے امیر! خوشخری ہواور پھر انھول نے سردار ہر بیس کی ساری خبر ان کے گوش گزار کی جے من کر حضرت ابوعبیدہ تفاظ اللہ تفکل کے حضور سجدہ شکر بجالائے اور سجدہ سے سراٹھانے کے بعد آپ نے مسلمانوں سے فاطب ہوکر فرمایا: اے لوگو! شہر کی لڑائی کے لئے تیار ہو جاؤا پنا اسلحہ دیکھ بھال لواور مل کرایک ایسا نعرہ تجبیر بلند کرو کہ قوم کفار معرب سے اسلام دیکھ بھال کو اور مل کرایک ایسا نعرہ تجبیر بلند کرو کہ قوم کفار معرب سے اسلام دیکھ سے سے اسلام دیکھ میں اسلام دیکھ سے سے ا

مسلمانوں نے آپ کے تھم پڑکل کیااور بک زبان ہوکرنعرہ تکبیر بلند کیا جس سے کافروں پراییارعب طاری ہوا کہ وہ سملمانوں نے ایک دوسرے کو جنگ کے لئے للکارااور تمام شہر کا چاروں طرف سے احاطہ کرلیا۔ سب سے بہلے شہر کی طرف بڑھنے داخوں نے اہلی شہر کو تاطب بہلے شہر کی طرف بڑھنے داخوں نے اہلی شہر کو تاطب سے سری د

 کے ذریعے خود کو محفوظ کر لواور اگرتم نے ملح سے الکار کیا تو سن لو بیشک اللہ ﷺ نے اپنے نبی مکرم حضرت محمد سَلَیْنِ کی زبان پر ہم سے وعدہ فرّ مایا ہے کہ وہ ہمارے لئے تمعارے شہروں کو اور دیگر شہروں کو افتح فرما دے گا اور بلا شبہ اللہ ﷺ اپنے وعدہ کو پورا فرمانے والا ہے۔''

الل بعلبک نے جب یہ بات تی تو اسکے چہروں کا رنگ اڑھیا، اورلڑائی سے اسکے ول وہل مکے اور انھوں نے کہا: ہر ہیں نے ہمیں بھی مروا دیا اورخود بھی ہلاک ہوگیا۔ اگر ہم اس محاصرہ سے قبل اور جنگ سے قبل ہی مصالحت کر لیتے تو یہ
ہمارے لئے کتنا بہتر ہوتا۔ مسلمانوں نے جب اسکے خلاف سخت جنگ برپا کر دی تو ان پر ایک عجیب خوف و ہراس چھا
میا۔ انھوں نے ''لفون لفون'' لیمیٰ '' امان امان'' کی آ وازیں بلند کرنا شروع کردیں۔

### علامه واقدى مطية لكصة بين:

حضرت ابوعبیدہ دائن کو جب علم ہوا کہ جنگ کے شعلے الل بعلبک کے ظلاف بھڑک اٹھے ہیں اور لڑائی ہیں پھیل کر شہرتک کواپی زد میں لےلیا ہے تو آپ نے حضرت سعید بن زید نظافہ کو پیغام بھیجا اور فرمایا کہ جس شخص کوتم نے بناہ دے رکھی ہے ہماری طرف ہے بھی اس کے سئے امان ہے ہم تمھاری ذمہ داری کو نہ تقیر جانے ہیں اور نہ رو کرتے ہیں ۔ اور تم نے جومعاہدہ کیا ہے اس کوہم برقر اررکھتے ہیں ۔ تھارے کی معاہدہ کوہم تو ٹریں اور نہ تمھارے کی فعل کورد کریں گے۔

## ہربیں کا حضرت ابوعبیدہ مالنظ سے مکالمہ

حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹ کا قاصد جس وقت حضرت سعید بن زید ڈٹاٹٹ کے پاس پہنچا تو انھوں نے گھائی پراور جہاں آپ نے دشمن کا محاصرہ کیا ہوا تھااس مقام پراپنے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو اپنا نا ئب مقرر کیا اورخود سردار ہرہیں کو اپنے ساتھ لے کرحضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ سردار ہرہیں جب آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اس نے ساتھ لے کرحضرت ابوعبیوں کے لباس پرنظر ڈالی اور اکی شدید جنگ سے شہروالوں کو پہنچے والی حالت کو طاحظہ کیا تو اس نے بیسب کچھود کھے کرا ہے سرکوحرکت دی اور اپنی انگلیوں کو دائنوں میں دبا کرکا نے لگا۔

حضرت ابوعبیدہ نا لئے نے ترجمان سے فرمایا اس سے بوچھ: کیا کہدرہا ہے؟ ترجمان نے ہربیں سے بوچھا تو ہربیں ترجمان کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگا: میرا گمان تھا کہ تمھاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ گرتم تو بہت قلیل تعداد میں ہو۔ ہمارے ساتھ تمھاری جنگ اور تمھاری جنگ سے جمیس کہنچنے والی تختیوں کو دیکھ کرجمیس خیال گزرتا تھا کہ تمھاری تعداد منگریزوں سے بھی بڑھ کرہوگی اور ہم جنگ کے وقت تمھارے ساتھ سزلباس پہننے ہوئے مردوں کو ہوا کی طرح تیزر قار کھوڑوں پرسوارد کھتے جنھوں نے سیز جمنڈے تھام رکھے ہوتے سے اور جب میں چل کرتمھارے درمیان پہنچا ہوں تو اس چر جھے نہیں معلوم کہ ان چیزوں میں سے جس بھال کرتمھارے درمیان پہنچا ہوں تو ان چیزوں میں سے جس بھال کرتمھارے درمیان پہنچا ہوں تو ان چیزوں میں سے جس بھال کرتمھارے درمیان پہنچا ہوں تو ان چیزوں میں سے جس بھال کرتمھارے درمیان پہنچا ہوں تو ان چیزوں میں سے جس بھال کرتمھارے درمیان پر جھے نہیں معلوم کہ ان چیزوں میں سے جس بھال کرتمھارے دیا تھا۔ ان جیزوں اس میں سے جس بھال کرتمھارے درمیان بھی معلوم کہ ان چیزوں میں سے جس بھال کرتمھارے دیا تھا۔ ان جیزوں جس سے جس بھال کرتمھارے دیا تھا۔ ان جیزوں جس سے جس بھال کرتمھارے دیا جس میں بھال کرتمھارے دیا تھا تھا۔ ان جیزوں جس سے جس بھال کرتمھارے دیا تھا۔ ان جیزوں جس سے جس بھال کرتمھارے دیا تھا۔ ان جیزوں جس سے جس بھال کرتمھارے دیا جس سے جس بھال کرتمھارے دیا تھا۔ ان جیزوں جس سے جس بھال کرتمھارے دیا جس سے جس بھال کرتمھارے دیا تھا تھا۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح تنافظ کی خدمت میں ترجمان نے جب ہربیں کی گفتگو کا ترجمہ بیان کیا تو آپ نے ترجمان سے فرمایا: اس سے کہدووارے! تیری بربادی ہو، ہم مسلمانوں کا گروہ ہیں۔اللہ کا ہمیں مشرکین کی نگاہ میں بہت زیادہ کرکے ظاہر فرما تا ہے اور فرشتوں کے ذریعے وہ ہماری مدوفرما تا ہے۔ جبیبا کہ جنگ بدر میں اللہ کا نے ہماری مدوفرمائی اور جبیبا کہ جنگ بدر میں اللہ کا نے ہماری مدوفرمائی اور بیاللہ کا فضل اور احسان ہے جس سے وہ ہمارے ہاتھوں تمھارے شہروں میں کی آتی ہے اور تمھاری جمعیت کو شکست ہوتی ہے اور تمھارے برے اور ملکوں کو رقح کراتا رہا ہے اور تمھارے لئکروں میں کی آتی ہے اور تمھاری جمعیت کو شکست ہوتی ہے اور تمھال نہ جانو۔ برے بہادروں کو وہ فنا کرتا ہے اور اللہ کا نے مومنوں کو جوعظمت عطافر مائی ہے اسے تم حقیر اور معمول نہ جانو۔

سردار ہربیں نے ترجمان کی زبان سے حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹ کے کلام کو جب سنا تو کہنے لگا: اس شام کو فارس اور ترک کے بادشاہ اور سرداران جرامقہ بھی فتح کرنے سے عاجز اور قاصر رہے تو مسلمانوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجادی اور اسے روندھ ڈالا۔ حالانکہ ہم یہ بجھتے تھے کہ ایسا بھی کوئی نہیں کر سکے گا اور باتی رہا ہمارا یہ شہر کہ ملک شام میں اس جیسا کوئی دوسرا شہر نہیں۔ ہم نے بھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کا کوئی محاصرہ کر سکے گایا اسکے باشندے لڑائی سے تھک جائیں گے کوئی نہیں ملتی۔ تھک جائیں گے کیونکہ بیشام کا قلعہ نما مضبوط اور محفوظ ایسا شہر ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔

حضرت سلیمان بن داؤد عِیَهٔ نے اس شہر کواپنے لئے بنایا تھا اور اپنے ملک کے خزانداور اپنی رہائش کے لئے ای شہر کو پند کیا تھا۔ کاش اگر ہم نے کوتا ہیاں نہ کی ہوتیں اور شہر سے تھاری طرف خروج نہ کرتے اور ہم نے انحواف نہ کیا ہوتا تو آج ہمیں اس شہر کی تھا دے ساتھ مصالحت کی نوبت نہ آتی اور نہ تی بھی تھاری جنگ کی یہ ہولنا کیاں دیکھنا نعیب ہوتیں جا ہے تم سوسال بھی اس کا محاصرہ کئے رکھتے تو ہم بھی اس طرح خوف کے مارے تمھارے ساتھ سلا ویکنا نعیب ہوتیں جا ہے تم سوسال بھی اس کا محاصرہ کئے رکھتے تو ہم بھی اس طرح خوف کے مارے تمھارے ساتھ سی اس جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ اب آپ سے ہم یددیا فت کرنا چاہتے ہیں کہ آیا تصمیں اس شہر پر ہمارے ساتھ مصالحت میں کوئی دلچیں ہے؟ حتیٰ کہم صلح کا بول ڈال سکیں۔ کیا ایرا ممکن ہے کہ تم اپنے مطالبات محر پر ہمارے ساتھ مدل وانساف کا معالمہ کرو۔ اس میں ہمارے لئے بھی اور تمھارے لئے بھی دوروازے کول دیتے ہیں تو پھر ملک شام بہتری ہے اور جھے سے اور آجیل مقدس کی تم اگر ہم تمھارے لئے اس شہر کے دروازے کول دیتے ہیں تو پھر ملک شام میں کوئی شہر گرمی اور قلعہ رقتے کرنا تمھارے لئے دشوار فویس رہ گا۔

ترجمان نے جب آپ کو ہرمیں کی گفتگو کا ترجمہ سنایا تو آپ نے فرمایا: اس سے کھو کہ بینک اللہ اللہ اللہ تعین محماری خاطر معماری ناطر معماری خاطر معماری خاطر معماری خاطر ویا اور محمارے باوشاہوں کو ہماری خاطر ذلیل اور رسوا فرما دیا ہے۔ اب وہ ہمیں جزیداوا کریں اس کے نیو کھی مجموفی اُسمیدیں والا کرفریب دیا اور تو

م من حضرت ابوعبیده ناتلؤنے فرمایا: بیہ بتاؤتم اس ملح کے عوض میں ہمیں کیا دو سے؟ کیونکہ میں کچھلواور پچھدوو کی بنیاد بر ہونا قراریائے گی۔

، روار ہربیں نے کہا: معاملہ آ کی رائے پر طے پانا چاہئے۔ آپ دیکھ لیں جیسے آپ چاہیں کے ویسے ہی ہمیں منظور ہے۔

حضرت ابوعبیدہ ڈاٹٹونے فرمایا: اگر اللہ کا کیے ہے ہمسلمانوں کے ہاتھ سے جنگ کے ذریعے فتح کردے اور سونے چاندی سے بھرا ہوا شہر مسلمانوں کول جائے اور جنگ میں ایک مسلمان مرد بھی شہید ہوجائے تو سونے اور چاندی سے بھرا ہوا شہراس ایک مسلمان کے خون کے عوض بھی جھے مجبوب اور پہند نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کا نے تا خرت میں شہداء کے لئے اس سے بھی کہیں زیادہ اجرو فواب مقرر فرمار کھا ہے۔ پھر آپ نے بیآ بیکر بمد پڑھی:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ آمُواتًا ﴿ بَلْ آحْيَا ۚ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُزْرَقُونَ فَ فَوَحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضَهُم فَي بَهِ اللهِ مَوْاتُهُم فَي إِلَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ لا فَرِحِيْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضَهُم فَي إِلَيْهِمْ فَي إِلَيْهِمْ فَي لَا يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ لا

ٱلْاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٥٠

''اور جواللد کی راہ میں مارے مجئے ہرگز انھیں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی یاتے ہیں شاد ہیں اس پر جواللہ نے انھیں اپنے قضل سے دیا اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے۔ کہان پر نہ چھاندیشہ ہے اور نہ چھم ۔ ، •

مردار ہربیں نے کہا: تو پھرہم آپ سے ایک ہزاراو قیہ چاندی اور ایک ہزار رئیمی جوڑوں پر سلح کرتے ہیں۔ امیرابوعبیده بن جراح مالی بین کرمسکرا دیئے اور مسلمانوں کی طرف متوجہ موکر فرمایا: تم نے اس مجمی کی بات سی؟ مسلمانوں نے عرض کی: کیوں نہیں۔آپ نے پوچھا: پھرتمھاری کیارائے ہے؟ صلح کی شرائط کیا ہونی جا میں؟ سب نے بیک زبان ہوکرعرض کیا کہ امیر کی رائے بی بہتر ہے آپ جوشرط مقرر کریں مے ہم اس پر راضی ہوں مے اور آپ کی طاعت سے انحراف نہیں کرینگے۔

حضرت ابوعبیده نظافظ نے سردار ہربیں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اے مخص من! میں تمعارے ساتھ دو ہزاراو قیہ سونے اور چار ہزار اوقیہ چاندی اور دو ہزار رئیٹی جوڑے اور تمعارے شہر کی بنی ہوئی پانچ ہزار تکواریں اور پہاڑ کی کھائی میں تیرے ساتھ جتنے سپاہی ہیں ایکے تمام اسلحہ پر سلح کرتا ہوں اور اس کے علاوہ سلح نامہ کی مندرجہ ذیل وفعات پر بھی شمیں عمل كرنا ضروري موكا:

- آئنده سال مین شمیس ای زمینون کاخراج جمیس ادا کرنا ہوگا۔
  - مرسال جزید کی ادا نیکی تم پرلازم ہوگی۔
- اس معاہرہ کے بعدتم اس بات کے پابندہو کے کہ جمارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤ کے۔
- کسی دوسرے کافر ملک کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلہ میں جنگ کے لئے خط و کتابت نہیں کرو ہے۔
  - ارے ساتھ ملح کا معاہرہ طے پانے کے بعدتم کسی دوسری سلطنت سے مکالمہ نہیں کرو ہے۔
    - تم اہے شہر میں نیا کر جااور دیر تعیر نہیں کرو گے۔

سردار بربیں نے جب آ کی شرائط سیں تو کہا: جھے آپ کی جملہ شرائط منظور ہیں۔ آپ نے جو چیزیں ہارے اُوپرلازم کی بیں ہم اس کو تول کرتے ہیں اور اس پر کاربندر ہے کی ہم آپ کو یفین وہانی کراتے ہیں اور اس کے ساتھ بی آپ پراور آپ کے ساتھیوں پرایک شرط میری مجی س کیجے۔ حضرت ابدعبیدہ مثالانے وریافت فرمایا: تمماری کیا شرط ہے؟

marfat.com 🗗 باره 4 • آل عمران 170,169 • ترجعه کنزالایمان

سردار ہریس نے کہا: میری شرط یہ ہے کہ آپ کا کوئی آ دی شہر کے اندردافل نہ ہواور آپ کا وہ ساتھی اور نمائندہ جے آپ اپنا نائب مقرر کردیں وہ اپنے ساہیوں اور عملے سیت شہر سے باہرا پنا پڑاؤ رکھیں اور آپ کے معتمد کے لئے ہماری طرف سے ہر طرح کا آ رام سکیورٹی اور جزیہ سب پکے مہیا کیا جائے گا اور آپی طرف سے شہر کے اندرونی معاملات کی دیکھ بھال میر نے ذمہ پر ہوگی۔ لوگوں کی بہتری اور ان کے معاملات کی دیکھ بھال میہ ہم خود انجام دیں گے۔ آپ اپنی ساتھیوں میں سے جن حضرات کو یہاں اپنا نمائندہ مقرر کر کے جائیں گے۔ ان کی خاطر ہم شہر سے باہرا کیک بازار اور مارکیٹ تقریر کر دیں می جس میں شہر کی تمام اشیاء اور مصنوعات حاضر کر دی جائیں گی۔ وہ ہر چیز وہیں سے خرید سکیں کے اور آپ کے ساتھی شہر کے اندر داخل ہونے سے اجتماع کریں کیونکہ اندیشہ ہے کہ آپ کے سپاہی ہمارے معزز لوگوں کے اور آپ کے ساتھی شہر کے اندر داخل ہونے سے اجتماع کریں کیونکہ اندیشہ ہے کہ آپ کے سپاہی ہمارے معزز لوگوں کے اور کوئی ختی کریں اور لین دین کے معاملات میں آپ س میں سخت کلای ہوجائے اور کوئی فساد پر یا ہوجائے اور ہمارے درمیان جوسلے کا معاہدہ طے پایا ہے اس میں ان کا وہ نازع اور جھڑ اعہد شکنی ، عذر اور لا آئی اور شرک آغاز کا سبب درمیان جوسلے کا معاہدہ طے پایا ہے اس میں ان کا وہ نازع اور جھڑ اعہد شکنی ، عذر اور لا آئی اور شرک آغاز کا سبب درمیاں جوسلے کا معاہدہ طے پایا ہے اس میں ان کا وہ نازع اور جھڑ اعہد شکنی ، عذر اور لا آئی اور شرک آغاز کا سبب درمیاں جوسلے کا معاہدہ طے پایا ہے اس میں ان کا وہ نازع اور جھڑ اعہد شکنی ، عذر اور لا آئی اور شرک آغاز کا سبب

حضرت ابوعبیدہ بن جراح والم المحقی کے کفتگون لینے کے بعدارشادفر مایا: جس وقت ہم ہم لوگوں سے سکے کے بعدارشادفر مایا: جس وقت ہم ہم لوگوں سے سکے کرلیں مے تو ہمارے اُو پر تمھارے ساتھ طے پانے والے ہم عمل کی پابندی لازی ہوگی۔ ہم تمھارا دفاع کریں مے اور تمھارے دشمن کے ساتھ جہاد کریں مے کونکہ تم ہمارے ذمہ میں داخل ہو محتے ہو اور وہ محت ہم اپنا نائب تمھارے اُد پر مقرر کریں مے وہ تمھارے پاس وہ ہماراسفیراوررابطہ کارہوگا۔

سردار ہربیں نے کہا: ہمارا بیا کیک نمائندہ شہرسے ہاہررہ کر ہماری حمایت اور حفاظت کا فریضہ انجام دیتارہے تو کیسا رہےگا؟

آپ نے فرمایا:تمھاری خاطر ہمیں ہیہ بات بھی منظور ہے۔ہمیں شہر کے اندر داخل ہونے اور پھروں کے پیجھے قیام کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔

ہرمیں نے کہا: اس پر سلح عمل ہوگئی اور یہ کہہ کر سردار ہرمیں شہر کی طرف چل دیا۔ حضرت ابوعبیدہ تفاقڈاس کے ساتھ تھے جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو اس نے اپنے سرے کپڑاا تار دیا اوراپنی زبان میں پچھ کہنا شروع کر دیا۔ اس کے لوگ اس کا اشارہ سجھ گئے اور کہنے لگے: تھے کیا ہوا؟ اور تمھارے ساتھی کہاں ہیں؟ ہرمیں نے انھیں پورا قصہ سنایا اوراپنے ساتھیوں کے بارے میں ہتلایا اور مسلمانوں کے ساتھ سلح کر لینے کے بارے میں انھیں آگاہ کیا۔

بربیں کی قوم کا ملے سے انکار کرنا

مربس كى منتكوس كراس كى قوم نے آ و والا فرون كا و كا الو كا الله كا الل

حفرت ابوعبیدہ بن جراح دوالفرنے جرمیں کے ساتھ مصالحت کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کیا اور انھیں جنگ سے رک جانے کا تھم فرمایا اور انھیں تھم دیا کہ: اپنے اپنے نیموں اور شھکانوں پر واپس چلے جاؤ۔ جب اہلِ بعلبک اور سے رک جانے کا تھم فرمایا اور انھیں تھم دیا کہ: اپنے اپنے نیموں اور شھکانوں پر واپس چلے جاؤ۔ جب اہلِ بعلبک اور سردار جرمیں کی گھرف متوجہ ہوکر فرمایا: اب سردار جرمیں کی گھرف متوجہ ہوکر فرمایا: اب بتلاؤ تمھارار دعمل کیا ہے؟ جلدی جواب دوورنہ دوبارہ لڑائی شروع کردی جائے گی۔

اس نے کہا: اے امیر! آپ کھ دیر تو قف فرما کیں مجھے اپنی قوم سے بات کر لینے دیں۔ مجھے سے کوئی کی تم!اگر انھوں نے میری سلح کو قبول نہ کیا تو میں ان کے پندنہ کرنے کے باوجود آپ کوشہر میں داخل کر دوں گا پھر آپ ان میں تلوار چلا کیں، ایکے مردوں کو آپ کر دیں، انکی عور توں کو بائدیاں بنالیں، ایکے اموال لوٹ لیں، کیونکہ میں ان کے شہر کی خفیہ جگہوں سے باخبر ہوں اور شہر کے تمام راستوں سے خوب واقف ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ شہر میں کیے داخل ہونا ہے۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح تالیو نے فرمایا: وہی ہوتا ہے جواللہ کھاتی مشیت ہوتی ہے اور ہم ہر حال میں اللہ کھاتی کا مشیت ہوتی ہے اور ہم ہر حال میں اللہ کھاتی کا مشیت ہوتی ہے۔ تر جمان حضرت ابو مشکر ادا کرنے والے ہیں۔ رومی لوگ قلعے کی دیواروں پر اپنے سردار کی گفتگو کوس رہے تھے۔ تر جمان حضرت ابو عبیدہ ڈاللو کے لئے اس کی گفتگو کا تر جمہ کرکے بتاتا جارہا تھا جب انھوں نے ہر بیس کی بیر گفتگو سی تو ان کے چہرے سیاہ پڑھیے اور ان کے دلوں میں روگ سرایت کر کمیاا نکار کے متنظیر ہوگیا۔

## ہر ہیں کا اپنی قوم کو تیار کرنا

اس کے بعد ہر میں ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے دریافت کرنے لگا: اب بتاؤ عربوں کے ساتھ سکے کے بارے تم لوگ کیا کہتے ہو؟ کیونکہ میں ان کے ہاتھ میں قیدی ہوں ہماری برادری کے نوجوان اور ہمارے دوسرے مرد بھی مسلمانوں کی قید میں ہیں۔ اگرتم لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ معمالحت نہ کی تو وہ ہم سب کول کر دیں محے اور اس کے بعد پھرتمعاری طرف پائیں محے اور تسمیں بھی ہلاک کر دیں مجے۔

بعد پھرتمعاری طرف پائیں محے اور تسمیں بھی ہلاک کر دیں مجے۔

سمانوں نے کہا: اے سرد دارا ہم ۔ تمام مال جو تم نے مسلمانوں کو دیے کا معاہدہ کما سے اوا کرنے کی طاقت نیں انہوں نے دیے اور کرنے کی طاقت نیں

رکھتے۔ ہر پیس نے کہا: چلواس کل مال کا چر تھائی حصہ بیں اپنے ذمہ لیتا ہوں لیتی پانچ سواہ قیہ سوتا اور ایک ہزاراہ قیہ چا تھی اور دوسو پچاس ریشی کیڑے اور اس قدر تکواری میرے ذمہ رہیں۔ اس سے رومیوں کے دل قدرے مطمئن ہو گئے اور انھوں نے کہا: ہم آ پ کے لئے شہر کا دروازہ کھولنے کے لئے تیار ہیں، گر شرط بیہ ہے کہ آ پ اکیلے شہر میں داخل ہوں آ پ کے ساتھ کوئی عربی داخل نہ ہو۔ یہاں تک کہ ہم اپنے شہر کے معاملات کا بہتر حل سوج لیس اور اپنے سامان افرا ہون خوا تین اور بیوی بچوں کو محفوظ جگہوں پر چھپالیس اور ہم ان کے بارے اور وہ ہمارے بارے میں مطمئن ہوجا کیں۔

برمیں نے کہا: نادانو! میں نے تو پہلے ہی مسلمانوں کے ساتھ ملح ہی اس شرط پر کی ہے کہان میں سے کوئی ایک شخص بھی شہر میں داخل نہیں ہوگا۔اور جس شخص کو وہ تمھارے اوپر نائب مقرر کریں گے وہ بھی اپنے عملہ اور ساتھیوں سمیت شہر سے باہر مقیم ہوگا اور تم اس کے لئے شہر سے باہرایک ایسا بازار قائم کر دو گے جہاں سے وہ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید کئیں۔۔

قوم ہر ہیں گی اس گفتگو سے بہت خوش ہوئی اور انھوں نے شہر کا دروازہ کھول دیا اور ہر ہیں شہر میں داخل ہوگیا۔
حضرت ابوعبیدہ بن جراح خوالات حضرت سعید بن زید خوالات کو پیغام بھیجا کہ وہ ان رومی فوجیوں کو جو بہاڑی گھائی
میں محصور ہیں، رہا کر دیں اور چھوڑ دیں۔ چنانچے انھوں نے تھم ملتے ہی محاصرہ اٹھا لیا اور سب محصورین کو لے کر حضرت
ابوعبیدہ بن جراح خوالات کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے ان کا اسلحہ اور ہتھیا ر لے کر معاہدہ کے مطابق مال کی اوائیگی
تک اپنے پاس گروی رکھ لئے۔ اس اندیشے کے پیش نظر کہ اگر آپ ان فوجیوں کو اسی طرح مسلح حالت میں چھوڑ دیت
ہیں اور وہ ہتھیا روں سمیت اپنے شہروں کی طرف پلیٹ جاتے ہیں تو وہ مسلمانوں سے ممکن ہے غداری کریں اور وہ سپاہی ایس اور وہ ہتھیا روں سمیت اپنے شہروں کی طرف پلیٹ جاتے ہیں تو وہ مسلمانوں سے ممکن ہے غداری کریں اور وہ سپاہیوں کے
لیے امیر ابوعبیدہ خوالات کی میں موجود رہے تا کہ جب تا وان جنگ اوا ہوجائے گا تو آپ انگو چھوڑ دیں گے۔ رومی سپاہیوں کے
لیے امیر ابوعبیدہ خوالات کھا کرنے میں معروف کا رہو گیا۔

## فتح بعلبك كابيان

حضرت سہل بن صباح نظافظ بیان کرتے ہیں کہ سردار ہر بیس معاہدہ کے بارہ دن بعد سامان لے کرآ گیا اور مسلمانوں کے نظر کے پاس وہ سامان، غلہ اور چارہ انھوں نے پہنچا دیا۔ جس وقت تمام مال کپڑے، شمشیری، ابو عبیدہ نظافظ کے سپرد کردیئے اور آپ نے ان کے تمام جنگی قیدیوں کو چھوڑ دیا تو وہ آپ سے کہنے لگا کہ آپ جس مخف کو عبیدہ نظافظ کے سپرد کردیئے اور آپ نے ان کے تمام جنگی قیدیوں کو چھوڑ دیا تو وہ آپ سے کہنے لگا کہ آپ جس مخف کو این نائب کے طور پر یہاں ہارے او پرمقرد کراکھ با بیا ہے ایک ایک تاکہ ہم آپ کے دوبرویہ شرائط ملے کرلیں ۔

یہ بات خوب جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ان لوگوں کے بارے میں بازیُرس فرمائے گا اور اگر تم نے کوئی ناحق کا مراکز تم نے کوئی ناحق کا مرائز کام کیا تو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا اور تصمیں معلوم ہونا چاہئے کہ میں نے رسول اللہ منافظ کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا آپ منافظ فرما رہے تھے:

(( إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اَوْ لَحَى اِلَى دَاوْدَ يَا دَاوْدُ قَدْ وَعَدْتُ مَنْ ذَكَرَنِى ذَكَرْتُهُ، اَلظَّالِمُ اِذَا ذَكَرَنِيْ لَعَنْتُهُ.))

'' بیشک اللہ ﷺ داؤر الظیمی طرف وی اتاری اورارشاد ہوا، اے داؤد! میرا وعدہ ہے کہ میں اپنے یاد کرنے والے کو یاد کرتا ہوں اور ظالم جب جھے یاد کرے تو میں اسے اپنی رحمت سے دور فرما دیتا ہوں۔'' تم چونکہ اپنے دشمنوں کے درمیان میں موجود ہواس لئے شہر کے اطراف میں فوجی موریے اور چھاؤنیاں قائم کرلینا اور کی تنم کے غروراورنٹس کے فریب میں جتلانہ ہوجانا! اللہ ﷺ تمھارا نگہبان ہے۔



# عین البحراور جوسیہ کے حاکموں کے ساتھ کا بیان

علامہ واقدی مولیہ لکھتے ہیں: حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ نے بعلبک سے کوچ کا ارادہ فرمایا ہی تھا کہ استے میں حاکم عین البحروہاں آگیا اوراس نے آپ سے درخواست کی کہ میرے ساتھ بھی آپ صلح کا معاہدہ کرلیں اوراہل بعلبک نے جتنا مال واسباب آپکودینا طے کیا ہے، اس کا نصف صلح کی صورت میں میں آپ کوادا کر دیتا ہوں۔ چنا نچہ آپ نے اس کے ساتھ صلح کر لی اوران پر حضرت عباس بن مرداس ڈاٹھ کے ماموں حضرت سالم بن زویب سلمی ڈاٹھ کو والی (گورز) مقرر کر دیا اور انھیں بھی اس طرح کی ہوایات دیں اور ھیجتیں فرما کیں جیسی حضرت رافع بن عبداللہ ڈاٹھ کو فرما کیں تھیں اور خود مصل کی طرف کوچ کر گئے۔ جب آپ "راس اور لفیقہ" کے درمیان پنچ تو "جوسیہ" کے گورز نے آپ سے ملاقات کی اوراس کے ساتھ کیر مقدار میں ہدیۓ اور تھا کف بھی شھاس نے آپ کی ضدمت میں پیش کئے۔ آپ نے ملاقات کی اور اس کے ساتھ کیر مقدار میں ہدیۓ اور تھا کف بھی شھاس نے آپ کی ضدمت میں پیش کئے۔ آپ نے اس خوس ڈول فرمالیا پھراس کے ساتھ تجدید میں گئے گئے۔

## مسلمانوں کے سبب بعلبک کانز قی کرنا

حضرت حبان ابن تمیم اللظ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی حضرت دافع بن عبداللہ سبی اللظ کے لئکر میں شامل تھا، ہم نے معاہدہ کے مطابق شہر سے باہرا ہے اونی خیے نصب کر کے ان کومضبوط کیلوں اور پیخوں کے ساتھ متحکم گھر بنالیا اور بعلب کے باہر ہی مقیم ہو گئے۔ ہمارا کوئی آ دی شہر میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ صرف کھانے پینے کی اشیاء اور جانو دول کا چارہ خرید نے کے ایم ہم ہو گئے۔ ہمارا کوئی آ دی شہر میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ صرف کھانے پینے کی اشیاء اور جانوروں کا چارہ خرید نے کے لئے ہم شہر سے متصل بازار میں جاتے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم روم کے ساطوں پر غارت کری کے لئے حملہ بھی کرتے رہجے تھے۔ ہمارا لئے حملہ بھی کرتے رہجے تھے اور جو و یہات ہماری سلح میں شامل نہیں تھے ان پر بھی ہم چھا ہے مارتے رہجے تھے۔ ہمارا امیرایک سوآ دمی کے لئے ایک چھوٹا پر چم با عمد کر دیتا اور جب سوآ دمیوں کا بیدستہ والی آ جا تا تو دوسرے سوسواروں پر مشتل دستہ کو جانے کی اجازت ہوتی۔

 ایک الی توم پایا جس میں جموث منیانت اور کسی پرظلم اور زیادتی کا نام ونشان تک نہیں اور ہمیں انھوں نے قول وقعل میں مچی قوم پایا۔ان کے دل خوش ہو مجھے اور تھوڑی میں مدت میں انھوں نے بہت بڑا نفع اور خوب مال کمایا۔

مردار ہر ہیں نے جب و یکھا کہ اس کی قوم نے اپنی تجارت میں بہت تفع کمایا ہے تو ایک دن اس نے شہر کے ایک کنیسہ میں لوگوں کو جمع کیا اور ان سے مخاطب ہوکر کہا: اے تاجروں کے گروہ اور سرمایہ کارو! تم جانے ہو کہ میں نے تمعارے معاملات میں گئی جدو جبد کی اور تمعاری جانوں کی سلامتی، تمعاری بیوی بچوں کی حفاظت اور تمعاری شرک دفاع کے لئے کس قدر کوششیں کیں ۔ تم یہ بھی جانے ہو کہ میراکتنا مال اس سلسلے میں جاتار ہا اور میں تمعاری طرح ایک عام آدی بن گیا ہوں، میراسارا مال اور اسلحد لئے گیا۔ میرے بہت سارے غلام آل ہو گئے، میرے ساتھی، رشتہ دار اور برادری کے لوگ ہلاک ہو گئے اور تم لوگ ان عربوں کے ساتھ تجارت میں نفع کمار ہے ہو حالانکہ میں نے شہر پر جو مال معاہدہ کی روے دیتالازم آتا تھا اس کا چوتھائی حصدا کیلے ادا کیا۔

شمردالوں نے کہا: آپ نے جو کھے کہاوہ سب سے ہے، اب آپ کیا جا ہے ہیں؟

ہر ہیں نے کہا: اے لوگو! آج سے قبل میں تمھارا سردار ہوا کرتا تھااور اس وقت میں تمھارے ایک عام آ دی کی طرح ہوں، میں جا ہتا ہوں کہ میں نے تم لوگوں کی حفاظت میں جتنا مال ان عربوں پرخرچ کیا ہے اس کا پچھ حصہ تم لوگ مل کر مجھے لوٹا دو۔

لوگوں نے کہا اے سردارہم آپ کو مال کہاں سے لاکردیں؟

اس نے کہا: میں شمصیں اس بات کا مکلف نہیں کرتا کہتم اپنے مالوں سے نکال کر مجھے دولیکن میں یہ چاہتا ہوں کہتم اپنی خرید وفروخت میں مجھے بھی شریک کرلو، اس طرح عربوں کے ساتھ تمھارا جو بھی لین دین ہواور اس سے حاصل ہونے والے منافع میں سے دسوال حصہ مجھے دے دیا کرو۔

بیان کروہ لوگ سخت پریشان ہوئے اور انھیں بیرمطالبہ بہت گراں گزرا۔ بعدازاں ان میں سے بعض لوگ باہی
بات چیت اور آپس کی مشاورت سے اس بات پر رضا مند ہو گئے اور کہنے گئے کہ بیآ دمی بھی ہمیں میں سے ہے اور
ہمارے شہرکا حاکم رہا ہے اور یقینا اس نے ہمارے معاطے میں بڑی جدو جہد کی اور وہ ہمارا ہم قوم ہونے کے ساتھ ساتھ
ہمارے بادشاہ کا مقرب بھی ہے اور پھراس نے ہماری ہمایت کرنے میں کوئی کرنیس چھوڑی بیر کہہ کرانھوں نے سروار کا
مطالبہ قبول کرلیا اور اس کے لئے منافع کا دسوال حصداوا کرنا اسنے اُویر مقرد کرلیا۔

ہر ہیں نے اپی طرف سے ان سے عشر کی وصولی کے لئے ایک فضی کومقرد کردیا جوان سے مال جمع کر کے سردارتک پنچایا کرے گا۔ چالیس دن تک اس کا بیکار عملیل این ہے وصولی کرنے میں نگارہا۔ ہر ہیں نے جب دیکھا کہ اس قوم نے اس مطالبہ کو مانے سے انکار کر دیا اور ایک ہٹکامہ بریا ہو گیا، شور وغل مج محیا اور ان کے شور کی آوازیں شمر سے باہر تک سنائی دینے لگیں۔

جب مسلمانوں نے ان کا شور وغوعا سنا تو وہ اس سے گھرا گئے اور انھیں اس واقعہ کا مطلق کوئی علم نہیں تھا۔مسلمان ا اپنے امیر حضرت رافع دلائٹۂ کی خدمت میں اکٹھے ہو گئے اور ان سے ترش کرنے لگے: اے امیر! ہم شہر سے لوگوں کے چینے چلانے کی آ وازیں من رہے ہیں۔

امیر نے فرمایا: تمعاری طرح چیخ و پکار کی آ وازیں تو میں بھی من رہا ہوں لیکن ہمارے لئے ان کے ساتھ کوئی کارروائی کرناممکن نہیں ہے کیونکہ معاہدہ کی رو ہے ہمارے لئے شہر کے اندرواخل ہونا اوران کے داخلی امور میں مداخلت کرنا روانہیں ہے کیونکہ ہمارے اوران کے درمیان بیمعاہدہ طے پاچکا ہے اوراللہ کے کہدکو بورا کرنا جن لوگوں پر واجب ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ ایفائے عہد کاحق ہم مسلمانوں پرعائد ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا غَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُوتِينِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ٥٠

"اورجس نے پورا کیا وہ عہد جواس نے اللہ سے کیا تھا تو بہت جلداللہ اسے تواب دے گا۔" فلا بال! اگر وہ شہر سے باہر لکل کر ہمیں اپنے معاملہ سے آگاہ کرتے ہیں تو ہم ان کے مابین مصالحت کے لئے تیار ہیں اور ان کے کام میں غور وفکر کر سکتے ہیں۔

## ابل شہرکامسلمانوں کے پاس آنااور ملح کرنا

علامہ واقدی مکھلے کیسے ہیں: ابھی امیر نے اپنی تفکلوکوا فقام تک بھی نہیں پہنچایا تھا اور آپ ابھی بات بی کررہے تنے کہ اسے میں اہل شہر، شہر سے لکل کر دوڑتے ہوئے آپ کے پاس پہنچنا شروع ہو سکے اور وہ آپ کے سامنے آکے

كور بوسخ انموں في ماكرا بنا مادا قصد آپ كوسنايا اور مردار بربيس في جو بجوان كے ماتھ كيا، اس سے ہ ہے کوہ کا دکیا اور پھر پہلی بار انھوں نے جس طرح اس کے مطالبہ کو قبول کیا وہ بھی بتایا نیز پھر ہر ہیں کی برحتی ہوئی حرص اورطمع کے بارے بیں بھی آپ کومطلع کیا۔

حضرت رافع من النظاف فرمایا: ہم اس کوالیا مجی نہیں کرنے ویں مے۔انھوں نے کہا: اس کوتو ہم فل کرآئے ہیں۔ بد بات رسول الله مَن الله علي كماب بربهت كرال كزرى - حضرت رافع والله النالكول سے فرمایا كه اب تم سے كس چيز

انھوں نے کہا کہ ہماری درخواست بیہ ہے کہ آپ لوگ شہر میں داخل ہوں اور ہماری طرف سے آپ حضرات کوشمر میں غیرمشر وططور بردافلے کی اجازت ہے۔

حضرت راقع واللؤنف جواباً ارشاد فرمايا: مين اسين امير حضرت ابوعبيده بن جراح واللؤكواؤن كے بغير شهر مين داخل ہونے کی ہمت نہیں کرسکتا، ہمارا امیر اگر اجازت عطا فرما دے تو پھر میں داخل ہو جاؤں گا، وگرنہ میں اور میرے ساتھی و ہیں پر تھبریں مے جہاں رہنے کا امیر ہمیں تھم دے محتے ہیں۔اس کے بعد آپ نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح نظافتا کی طرف خط لکھا جس میں میہ بورا واقعہ تحریر کیا اور سردار ہرہیں کی ساری داستان اور شہر میں دافطے کے لئے لوگوں کی درخواست پیش کرنے کے بارے آپ کوآ گاہ کیا۔

آپ كا خط ملنے كے بعد حضرت ابوعبيده ثلاث نے آپ كوجواني خط من لكم بعيجا كه جيسے الل شهرآپ كواجازت ديں اس کے مطابق شہر میں داخل ہوجائیں۔ چنانچہ آپ کا تھم ملنے پرشہر میں داخل ہو محتے اور بیرون شہرجوسامان اور مال و اسباب تفاسب مجمدا فعايا اورا ندرون شبرمتقل مومحة -



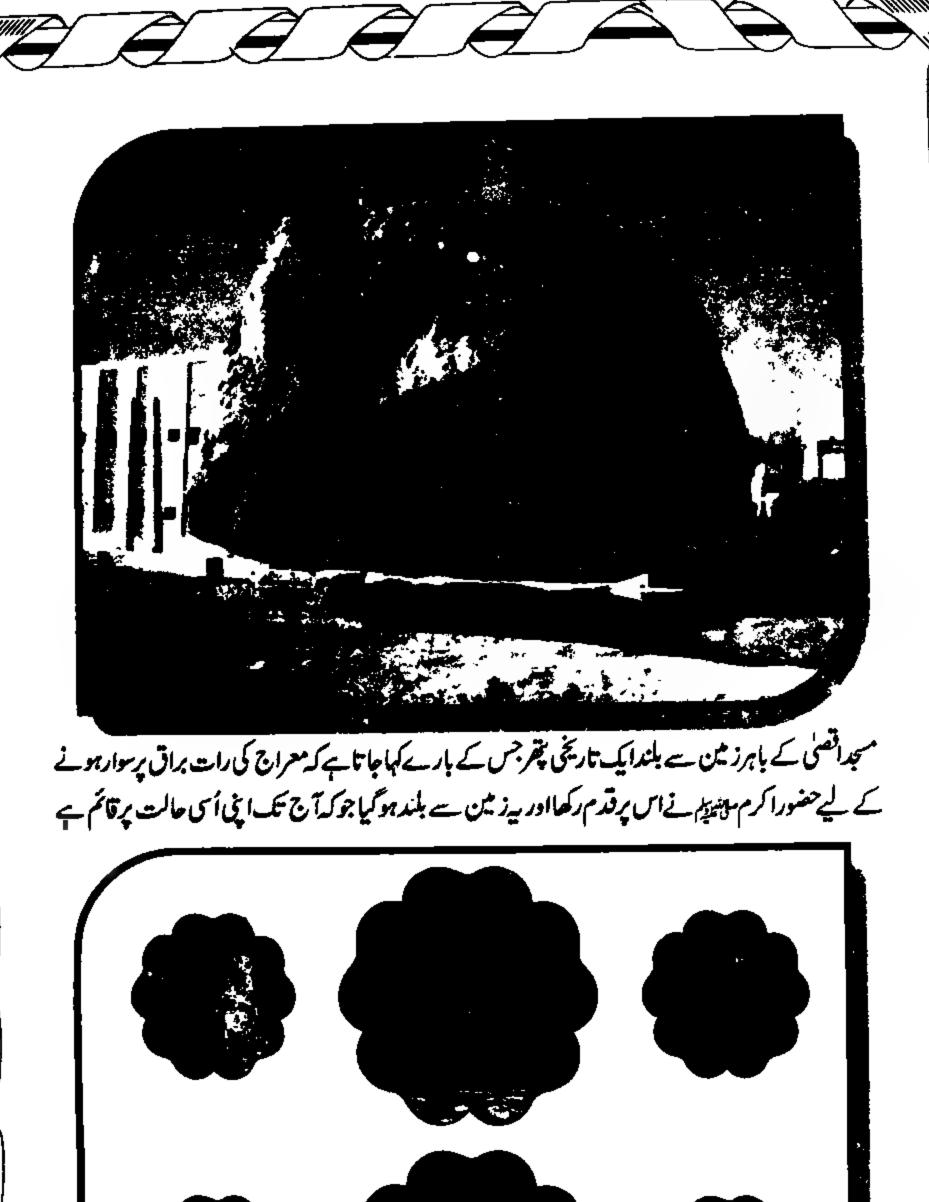

ملک شام کے چندتاریخی مقامات martat.com



## جانبِ مص روائگی

### حمص کی جانب روانگی

علامہ واقدی مینظیر اپنی سند کے ساتھ عبدالرحمٰن بن مسلم ٹاٹھؤ سے جو فتو حات شام میں اول سے آخر تک شریک رہے، سے روایت کرتے ہیں:

انموں نے فرمایا: جب اللہ کا نے بعلب کو مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح فرما دیا اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح دیاؤ حضرت رافع بن عبداللہ دٹائلڈ کو اس شہر پر والی مقرر کر کے عمل کی طرف متوجہ ہوئے۔ راستہ بیں جب آپ جو یہ کر آپ سے ملاقات کے لئے حاضر ہوا اور اس نے قریب پنچ تو والی جو یہ بہت سے تھا نف، گھوڑے اور اسلحہ لے کر آپ سے ملاقات کے لئے حاضر ہوا اور اس نے حضرت ابوعبیدہ ڈٹائلڈ کے ساتھ تجدید سلم کی اور ایک دن آپ وہاں مقیم رہے۔ اس کے بعد تمس کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب'' ذراع' نامی مقام کے قریب پنچ تو آپ نے حضرت میسرہ ڈٹائلڈ کو ہراول دستہ (فرنٹ پر رہنے والا فوجی دست) حضور پر پانچ ہزار سواروں کے ہمراہ آگے روانہ کر دیا، یہاں تک کہ جب یہ ہراول دستہ تمس پہنچا تو حضرت خالد بن ولید ڈٹائلڈ ان کے استعبال کے لئے اپنے ساتھیوں سمیت نظے اور آپ کو اور آپ کے ہمراہ آئے والے مسلمانوں کو سملائوں کو سملائی دی۔

شام کاموجوده نقشہ بعلک ہے تمس کی بعلک ہے تمس کی بعلک ہے تمس کی بعلب بنان

حضرت ميسره المالئة ك بعد حضرت ابوعبيده المالة في حضرت ضرار بن ازور المالئة اور حضرت عمره بن معد يكرب ذبيدى المالئة و يك بعد ديكر في بالح بالح بالح بالح بالح بالح ما تعدوان كرا الله يعلى المالة المعدد و المحالة المعدد و المحالة المعدد و المحالة المحالة المحالة المحتلة ا

''اے اللہ ﷺ تو ہمارے لئے شہرتمص کوجلد فتح فرما دے اور اس شہر میں جینے مشرکین ہیں انکو ذکیل وخوار فہا، یہ ''

د ہاں پہلے سے موجود تمام مسلمانوں نے آپ کا استغبال کیا۔ آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو سلامی دی۔ سلام و دعا کے بعد حضرت ابوعبیدہ ڈکاٹٹؤ دریا کے کنارے فروکش ہو گئے اور جب آپ نے وہاں پڑاؤ کے بعد پچھ قرار پالیا تو اہل حمص اوران کے سردار مرلیس کے نام مندرجہ ذیل مضمون پرمشمل خط تحریر فرمایا:

حضرت ابوعبیدہ دلیٹؤ کا اہلِ مص کے نام مکتوب

#### بسم الله الرحمن **ل**لرديم

من ابى عبيده بن جراح الفهرى عامل امير المومنين عمر بن الخطاب على الشام و قائد جيو شه اما بعد فان الله سبحانه و تعالم قد فتح اكثر بلاد كم

امابعد فان الله سبحانه و تعالىٰ قد فتح اكثر بلاد كم على ايدينا ولايغرنكم عظم مدينتكم و تشييد بنيانكم وكثرة زادكم وحول اجسامكم فمامدينكم اذا اتاكم الحرب إلا كالبرمة قد نصبنا ها على حجارة في وسط عسكرنا والقينا اللحم فيها وجميع العسكر يتوقع الأكل منها وقد داروابها ينتظرون نضجها وهذا ياتي بعبود وهذاياتي بجرزة وهذا ياتي بنارفما اسرع نضاجها واكل مافيها

وانا ادعوكم إلى دين ارتضاه لنا ربّنا وشريعة جآء بها نبينا محمد ﷺ فسمعنا واطعنا فان أجبتم كان لكم مالنا وعليكم ماعلينا إرتحلنا عنكم و خلفنا فيكم رجالا منا يعلمونكم امر ديننا وما افترض الله علينا كما فعلنا بكم اولهمة المراجة الإسلام اقررناكم على فعلنا بكم اولهمة والمهمة الإسلام اقررناكم على

آداء الجزية وان ابيتم الجزية فلهم الى حربنا حتى يحكم الله بيننا فهو خير الحاكمين.

#### بسم الله الرحمن الرديم

ازطرف ابوعبیده بن جراح، النهری عامل شام بحکم امیر المونین عمر بن خطاب دفاتهٔ قائد جیوشِ اسلام

امالعد!

بیشک الله دیگی پاک و برتر نے تمعارے اکثر شہروں کو ہمارے ہاتھوں پر فنخ فرما دیا ہے۔ شمعیں اپنے شہر کا بڑا ہونا، اسکی عمارتوں کا مضبوط ہونا، اناخ اور غلہ کی کثرت اور تمعارے آ دمیوں کا جسمانی لحاظ ہے ڈیل ڈول اور اجھے قد کا ٹھ والا ہونا یہ سب با تیں شمعیں غرور اور دھو کے میں نہ ڈال دس۔

یادر کھو! جب تمھارے اُوپر جنگ مسلط کر دی جائے گی تو تمھارے شہر کی حیثیت ہمارے نزدیک اس طرح ہوگی جیسے فشکر کے درمیان میں چو لیے پر رکھی ہوئی ایک دیک ہوتی ہے جس کے اندر پکنے کے لئے گوشت ڈال دیا گیا ہے اور اور افشکر اس دیگ سے کھانے کی تو تع رکھتا ہے اور اس کے اردگرد گوشت کے پکنے کا انظار کرتے ہوئے چکر لگار ہا ہے اور کوئی جلانے کی کڑیاں لا رہا ہے اور کوئی مصالحہ لاتا ہے اور کوئی آگ جلاتا ہے اور وہ دیگ کتنی جلدی کی کرتیار ہو جاتی ہے اور کتنی جلدی اس میں سے کھاکر دیا جاتا ہے۔

میں سمیں اس دین کی طرف بلاتا ہوں جودین ہمارے رب نے ہمارے
لئے پندفرمالیا ہے اور میں سمیں اس شریعت کی طرف دعوت دیتا ہوں،
جے ہمارے نبی محرمصطفیٰ خالیٰ اس کر تشریف لائے ہم نے اس شریعت
(کے احکام) کو سنا اور اکو مانا ان پڑمل کیا اگرتم میری دعوت کو قبول کر لوتو
تممارے لئے دعی پکھ ہوگا جو ہمارے لئے ہے اور تممارے اوپر وہی پکھ
لازم ہوگا جو ہم پر لازم ہے اور ہم تممارے پاس سے کورج کر جا کیں گاور
اپنی طرف سے تممارے درمیان ایسے مردان خدا کو چوڑ جا کیں گے جو اللہ دی قالہ میں کے جو تعمیں
مارے دین کی باتوں کی تعلیم دیں کے اور ان باتوں کی تعلیم جو اللہ دی تا مارے اوپر قبل کر اینے ہوتو ہم

تمعارے ساتھ ای طرح سلوک کریں گے جیسے پہلے تمعارے ساتھ کیا تھا
اور اگرتم نے اسلام کو مانے سے الکار کیا تو ہم تمعارے اُوپر جزیدادا کرنا
مقرر کر دیں گے اور اگرتم نے جزید کے اقرارے بھی اعراض کیا تو پھر ہم
تصیس جنگ کی دعوت دیں گے کہ آ دُ ہمارے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہو
جاد اللہ ﷺ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے گا اور وہ سب سے اچھا فیصلہ
فرمانے والا ہے۔

آپ نے خط کولفا نے میں بند کر کے معاہدین میں سے ایک فیض کے سپردکیا جورومی اور عربی دونوں زبانوں پر عبور رکھا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ خط اہل جمع کے پاس لے جا دُاوراس کا جواب لے کرمیرے پاس آ دُ۔

قاصد خط لے کرروانہ ہوگیا یہاں تک کہ جب وہ شہر پناہ (قلعہ) کی فصیل اور چہار دیواری کے قریب پہنچا تو انھوں نے اس پر تیرا ندازی کا ارادہ کیا اس نے ان کے ارادہ کو بھانپ کررومی زبان میں ان سے کہا: میں تو تمھا را بی آ دمی ہوں اور میں اپ ساتھ اہل عرب کی طرف سے تمھارے پاس خط لے کر آیا ہوں بیس کر انھوں نے قلعے کا و پر سے ایک رسداس کی طرف نے بھائی دیا جس کواس نے جب اپنی کمر کے ساتھ با ندھ لیا تو انھوں نے اسے او پر کھنی کیا اور اپ سردار کے پاس لے گئے۔قاصد نے جمک کراس کوسلام کیا اور خط پیش کیا اور مؤدب ہوکر اس کے سامنے کھڑا ہوگیا۔
مردار نے اس سے دریا فت کیا کہ آیا تو نے اپنادین چھوڑ کران عربوں کے دین کواختیار کرلیا ہے؟

معاہدی نے کہا: نہیں اے سردار! مگر میں ان کے ذمہ اور عہد میں وافل ہوا ہوں اور میں نے داخل ہوکرامان اور جان و مال اور عزت کا تخفظ حاصل کیا ہے اور ہم نے ان مسلمانوں کو دیکھا ہے، بیلوگ بہت اچھے ہیں اور خیر اور بھلائی قرین مصلحت اور حق صواب یہی ہے کہ آپ لوگ ان سے جنگ کا خیال اپنے ذہنوں سے نکال دیں کیونکہ بیقوم بڑی سخت اور بہادر ہے، موت کا خوف اور ڈراان کو بالکل نہیں ہے اور نہ ہی وہ کی شورش سے گھرانے اور دھمکی سے د بنے والے ہیں۔

کہ بیشک آپ لوگ مجھے ان عربول سے زیادہ محبوب ہواور میں دل سے آپ کی فتح جاہتا ہوں مگر مجھے آپ کے بارے تشویش آپ لوگ ہوئے ہیں کہنں آپ ان کے سخت پنجے میں کھنٹس کر ندرہ جاؤ اور کہیں وہ اپنی سطوت سے آپ کو پیس کر ندر کھ دیں اس لئے میرامشورہ یہی ہے کہ آپ ازخود شہران کے سپرد کر دیں ، اس میں آپ کی جان و مال اور عزت و آبروسلامت اور محفوظ رہے گی اور اگر آپ نے خالفت کی تو آپ کو ندامت ہوگی۔

مریس (والیُ حمل) معاہد قاصد کی زبان سے بی گفتگون کرآ گ بگولا ہو گیا اس کے چہرے پر غضب کے آثار معددار ہو گئا اس کے چہرے پر غضب کے آثار معددار ہو گئے۔غصر کی وجہ سے اس کی آٹھول میں آگ برس رہی تھی اور اپنی زبان میں بربراتے ہوئے کچھالفاظ کہہ رہا تھا بھر کہنے لگا:

بچھا پنے دین سے کی تتم ہے اگر تو اپنی اور پیغام لانے والا قاصد نہ ہوتا تو میں تھم دیتا کہ تیری زبان کدی ہے تھینے لی جائے۔ارے! تو اور بہجراًت، اور میرے سامنے ایسا کلام کرنے کی تجھے الی سزا دلوا تا کہ تو دوسروں کے لئے نشان عبرت بن جاتا۔

پھراس نے خط ایک ایسے مخص کے، جوعرب کے رسم الخط کوخوب انچھی طرح جانتا تھا سپر دکیا اور تھم دیا کہ اس کو پڑھ کر سناؤ۔ خطاس کر اس نے اس کا جواب کھوایا چنانچہ کلمات کفریہ کے بعد اس نے حسب ذیل مضمون پرمشمل جواب خطاتح بر کیا:

#### والی محص مریس کا جواب م

"امابعد! اے توم عرب! تمعارا خط جمیں موصول ہوا، اس میں تم نے جمیں جودهمکی دی ہے وہ معلوم ہوئی۔ اب جارے لئے تمعارے خلاف طبل جنگ بجا دینے کے سوا اور کوئی راستہ باتی نہیں رہا لہذا اب جنگ ناگزیر ہوگئی ہے۔ 'خدا حافظ!

اس نے خط لپیٹا اورا سے معاہری کے میرد کیا اور تھم دیا کہ رسہ کے ذریعہ اس کو قلعہ سے بیجے اتار دیا جائے، چٹانچہ جب معاہد خط کا جواب لے کر حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوا اور خط آپ کو پٹی کیا۔ آپ نے خط کھولا اور پڑھ کرا ہے ساتھی مسلمانوں کو سنایا اور انھیں جہاد کی ترخیب دلائی۔ اسلام کے بہا درمجاہد جنگ کا تھم سنتے ہی جان کی بازی لگانے کے لئے تیار ہو صحے۔

## جنگ کی تیاری

حضرت ابوعبیدہ منافظ نے مسلمانوں کے مسلمان

حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹھ دونوں جرنیل' باب رستن' پرتشریف فرمارہ۔ دوسرے روز حضرت خالد بن ولید ٹٹاٹھ نے لئکر اسلام میں موجود تمام غلاموں کو بلا بھیجا، آپ نے انھیں تھم دیا کہ تلواریں نیاموں سے نکال لیں،سینوں کو ڈھالوں سے چمپالیں اور قلعہ کی دیواروں کے پاس پہنچیں اور دیواروں پر تکواروں کے وارکرتے رہیں اور مخالفین کے تیروں کو ڈھالوں سے روکتے رہیں۔

امیرلشکرِ اسلام حضرت ابوعبیده نگانیئئے دریافت فرمایا: ابوسلیمان! میرانہیں خیال کہاس طرح کرنے سے ہمیں کوئی کمرہ ہوگا۔

حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹھ نے جواب دیا: اے امیر! آپ جھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور پچھ دیر میری سو چی بھی علمت علی میں اختلاف رائے نہ فرمائیں، میرایدارادہ ہے کہ اس مرتبہ میں غلاموں کی فوج کو لے کردشمنوں سے لڑوں گا اور اس سے ظاہر میرکرنامقصود ہے کہ رومیوں کی جاری نظر میں کوئی قدر نہیں ہے تبھی تو ہم عرب لوگ ان کے مقابلے میں بذات خود نہیں نکلے۔

حضرت ابوعبيده والنوائي فرمايا: الله الله الله المائية بكوتو فيق عطا فرمائي، جوبهتر سجعت موكرو

حضرت خالد بن ولید و الله فی خلامول کو قلعے کی طرف پیش قدمی کرنے کا تھم دیا، بالجملہ غلاموں کی تعداد چار ہزار علی اس کے ساتھ ساتھ تھ آپ نے ایک ہزار عربی فوج کو تھم دیا کہ غلاموں کی فوج کے ساتھ ساتھ تھ کر پیچھے رہیں۔غلاموں نے آپ کے تھم پڑمل کرتے ہوئے فوراعمل کیا اور دیواروں کی طرف پیش قدمی کرنی شروع کر دی۔ انھوں نے اپنے آپ کو ڈھالوں میں چھپا رکھا تھا، عربی فوج ان کے پیچھے ہی تھی۔ غلاموں نے تیراندازی شروع کی اور تلواری دیواروں میں گرافکرا کرا می پڑھاڑیاں لکل ری تھیں جبکہ بعض دیواروں میں مارنا شروع کردیں، بعض تلواروں سے تو دیواروں میں گرافکرا کرا می پڑھاڑیاں لکل ری تھیں جبکہ بعض فوٹ کئیں۔

علامه واقترى مطيلة ككصة بين:

یکی سلسلہ جاری تھا کہ گورزِ تمص ہر ہیں بھی کارروائی ملاحظہ کرنے کیلئے باہر لکلا۔اسکے بوے بوے سردار اور ذی مرتبددرباری بھی اس کے ساتھ متھ اور غلاموں کا کام دیکھ کرورط ترب میں جتلا ہو گئے۔ ہر ہیں نے پوچھا: میری قوم کے سردارو! معرت میں کی تہم ایس انگلا تھیا گیا گا کا کارب لوگ ایسے ہوں مے بیرتو سارے سیاہ فام ہیں! ہریں کے ساتھ ایک ایسافخص بھی کھڑا تھا جواجنادین اور دوسری ریاستوں سے ہوتا ہواجمص آیا تھا، کہنے نگا: سردار الی بات نہیں ہے، بلکہ بیون تو غلاموں کی ہے، ہمارے ساتھ عربوں کی بیہ بہت بوی چال ہے کہ انھوں نے غلاموں کو آگے آگے رکھا تا کہ بہی ہم لوگوں کا مقابلہ کریں اورائیں اوراس سے بین ظاہر کرتا چاہتے ہیں کہ اکی نگاہوں میں ہماری کو آگے آگے رکھا تا کہ بہی ہم لوگوں کا مقابلہ کریں اورائیں اوراس سے بین ظاہر کرتا چاہتے ہیں کہ انگاہوں میں ہماری کوئی وقعت نہیں کہ بذات خود ہمارے مقابلے میں نکلیں۔ ہر ہیں نے کہا: حضرت مسیح کی فتم ابلا شبہ عرب فوج توان غلاموں کی فوج سے کہیں زیادہ طاقتوراور بہادر ہوگی!

علامہ واقدی محظیہ لکھتے ہیں: مجھے ملنے والی خبر کے مطابق اس روز غلاموں کی فوج اس طرح اپنے کام ہیں معروف رہی اوروہ بار بار دیوار کی جانب چڑھائی کرتے رہے یہاں تک کہ جب رات کا وقت ہوا تو فوج اپنے خیموں میں واپس لوٹ آئی۔ رات کے وقت ہر ہیں نے اپنے ایک شہری کو پیغام وے کر حضرت ابوعبیدہ ڈواٹوئ کے پاس بھیجا۔ جس وقت وہ اپنی وات کی تاریکی ہیں مسلمانوں کے قریب پہنچا تو مسلمانوں نے سوچا کہ شاید کوئی مخبر ہے، ابندا فورا اس کی طرف اپنی رات کی تاریکی ہیں مسلمانوں نے سوچا کہ شاید کوئی مخبر ہے، ابندا فورا اس کی طرف بڑھے اور پکڑتا چاہا، لیکن وہ بولا: میں سردار ہر ہیں کا اپنی ہوں، میرے پاس سردار کا ایک خط ہے جس کا جواب مطلوب ہو ایر کہ کراس نے وہ خط انھیں دیا۔ جس وقت وہ خط حضرت ابوعبیدہ تفایق کو دیا گیا تو آپ نے کھول کر پڑھنا شروع کیا جس کا مضمون بیرتھا:

اے گروہ عرب ہم لوگوں نے یہ کمان کرلیا تھا کہتم لوگ معاهبِ عقل وہم ہو کے اور تم لوگ معاهبِ عقل وہم ہو کے اور تم لوگ جنیں دوران جنگ بروے کا در تم لوگ جنیں دوران جنگ بروے کا رائا یا جاتا ہے ، لیکن اب ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہتم لوگ اس بارے بالکل نا آشنا ہو۔

پہلے روز جبتم نوگوں نے حملہ کیا تھا تو لوگوں نے قلعے کے سارے
دروازوں کی طرف پیش قدی کی تھی جس ہے جمیں یقین ہوگیا تھا قلعے کا
عاصرہ ہمارے لئے یقینا وشواری کا باعث ہوگا کہ جے برداشت کرنا
ہمارے بس میں بھی نہیں تھا، بہرمال اب کل تک جگ ے زُک
رہو پھران غلاموں کو بھیجا جو پیچارے سارا دن اپٹی آمواری و اواروں میں
مار مارکر اپنا ہی اسلومنا کھ کرتے رہے، میرافیس خیال اس طرح کرنے
سے دیواروں کو کوئی نقصان بھے گا۔ بہرمال اس طرح کرنے سے کم اذکم

مدمقابل کامقابلہ کرنے بارے میں بھی تمعاری بیوتوفی انچی طرح ظاہر ہو پھی ہے۔

اب میں تممارے لئے ایک تجویز پیش کردیا ہوں کہ جس میں تمماری فلاح
مضمرے، وہ یہ کہتم لوگ اس قلعے کوچوڈ کر برقل بادشاہ کی سلطنت کا رخ
کردیا کسی اور دیاست کی طرف چلے جاؤ جیبا اس سے پہلے بھی کرتے
آئے ہو، اس ظلم وسرکشی سے خود کو بچالو کیونکہ جو شخص ان دونوں چیزوں کا
ارتکاب کرتا ہے تو وہ انھیں کے سبب ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے، اگر کسی
دوسرے علاقے کی طرف لکلنا پہندنیوں کرتے تو انتظار کرو، ہم مہج ہوتے
دوسرے علاقے کی طرف لکلنا پہندنیوں کرتے تو انتظار کرو، ہم مہج ہوتے
ہی تممارے مقابلے میں تکلیں سے چراللہ جسے چاہے ہمیں یا جسمیں غلبہ عطا
فرمائے گا۔

#### حضرت ابوعبيده دافتة كامشوره فرمانا

حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ نے خط پڑھ کرآئندہ کے لیے لاکھ کل اختیار کرنے کیلئے مسلمانوں سے مشورہ طلب کیا۔ اس وقت آپ کے پاس قبیلی بختم کا ایک فخض بیٹھا ہوا تھا جبکا شار معزز لوگوں میں ہوتا تھا، اس کا تعلق قبا کلی سرداروں سے تھا جبکا نام ''عطاء بن عمر فعمی'' تھا۔ سن رسیدہ ، اولا ہجرت کرنے والا اور صاحب رائے تھا۔ جنگی حکمت عملی اور لشکروں کے بارے تجربہ کا رفضیت کا حاص تھا۔ جس وقت ہر ہیں کا محقوب ملاتو جلدی سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا: اے امیر لشکر! میں آپ ورسول اللہ مخلف کی قتم و کر کہتا ہوں کہ آپ میری بات ضرور سنیں سے کیونکہ اس میں مسلمانوں کیلئے بھلائی ہے۔ اللہ دیکھ سے کامل امید ہے کہ وہ مجھے بھلائی کی تو فیق عطا فرمائے اور اس سے مسلمانوں کی مدد کا سامان ہے۔ اللہ دیکھ سے کامل امید ہے کہ وہ مجھے بھلائی کی تو فیق عطا فرمائے اور اس سے مسلمانوں کی مدد کا سامان فراہم کرے۔ حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ نے اس محض کی طرف متوجہ ہو کر بو چھا: ابن عمرو! تم تو مسلمانوں کے خیرخواہ ہو، کہو کرا کہنا جائے ہو۔

نے ہمارے اس علاقے میں مختیجے سے قبل ہی راش اور اسلحہ کا انظام بھی کرلیا تھا، اس کے علاوہ اس نے لوگوں کی بہت بڑی تعداد بھی قلعے میں محفوظ کرلی تھی ، غلہ کی اتنی مقدار اس نے جمع کرلی جو کئی سالوں تک ان کیلئے کفایت کرسکتی ہے، اس لئے تو جمیں اس قلعے کا محاصرہ کرنا پڑا جیسا کہ اس سے پہلے دمشق کا محاصرہ کرنا پڑا۔

بہرحال اب میرے ذہن میں ایک تدبیر ہے جس کے ذریعے سے اہل جمس کو پنجہ وفریب میں جکڑا جاسکتا ہے، اگر میری تدبیران کے خلاف پوری ہوگئی تو انشاء اللہ دیجانی عقریب ہم لوگ اس شہر کے مالک ہوں مے!

حضرت ابوعبیده والنظائے دریافت فرمایا: ابن عمرو!تمعارے ذہن میں تدبیر کیا ہے!؟

جواب دیا: اے امیر! میری رائے بیہ کہ ہم لوگ ہر ہیں سروار کو خط لکھ کراس سے سامان رسد مانگتے ہیں اوراس کے بدلے اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تو اس علاقے کو چھوڑ کرکوچ کر جائیں، اگر تو اللہ ﷺ نے ہمیں دوسرے علاقوں کی فتوحات سے سرفراز فرمایا تو ہم لوگ تمعاری طرف دوبارہ آسکتے ہیں۔اس طرح کرنے سے چونکہ ان کا ذخیرہ کیا ہوا غلہ کم پڑجائیگا تو ضروروہ لوگ قلعہ سے باہر لکل کر حصول رزق میں إدھراُ دھرجائیں گے اور تجارتی امور میں مشغول ہوجائیں گے در بارہ قلت غلہ کی وجہ سے مغلوب ہو ہوجائیں گے دورہ دوبارہ قلت غلہ کی وجہ سے مغلوب ہو کررہ جائیں گے کیونکہ مس کے قلعہ میں ان لوگوں کے لئے غلہ بہت کم مقدار میں باتی بچا ہوگا۔

حضرت ابوعبیدہ خالائے نے فرمایا: اے ابن عمر و! تیری رائے بہت انچھی ہے میں ابھی تمعارے مشورے پرعمل کرتا ہوں اور اللہ ﷺ سے تو فیق وتا ئید کا سوال کرتا ہوں۔

حضرت ابوعبيده ثلثثؤ كاجوابي خطلكمنا

محرحضرت ابوعبيده والتلان دوات كاغذمتكوا كرسردار بربيس كے خطاكا جواب لكمنا شروع كيا جس كامضمون بيتا:

#### بيسم الله الرهمي ألرهيم

 بہد طویل ہے جید ظلہ بہد کم ۔ ہم جماری طرف ای وقت آئیں کے جیکہ دیگر تھوں اور حیروں کو می کر ہے ہوں کے ۔ اگرتم ہمارے لئے فلہ بھی رہے ہوں کے ۔ اگرتم ہمارے لئے فلہ بھی رہے ہوں کے دوسرے حیروں کا رخ کرلیں کے۔ ہوتہ ہم لوگ بیٹر چوڑ کر ملک شام کے دوسرے حیروں کا رخ کرلیں کے ۔ پھر جب اللہ ملک ہمیں ان خبروں کی می سے کا میاب فرما دے گا تو ہم دوبار و جمارے حیرکا قصد کریں کے جیسا کہ تم لوگ بھی گمان کردہ ہو۔ اگرتم بھی میری جو بر پر عمل کرلوتہ ہمارے اور جمارے لئے بہتر ہوگا۔

آپ نے خط لکھ کر لپیٹا اور ای اپنی کو دے کر مردار ہر ہیں کی طرف روانہ کر دیا۔ مردار ہر ہیں نے جس وقت آپ کا خط پڑھا تو وہ اور اس کے ساتھ بیٹے دیگر رؤساہ و پاور کی بہت خوش ہوئے۔ ہر ہیں نے کہا: دیکھویہ عرب لوگ تم سے زادراہ اور غلہ وغیرہ ما تک رہے ہیں اور اس کے بدلے یہاں سے کوچ کرنے کا حبد کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ عربی کوئی در ندے ہیں کہ جب انعول نے تمھارے پاس کھانے کی کوئی چیز دیکھی تو مندا ٹھائے تمھارے شہروں ہیں کہ یہ عرب انعول نے تمھارے پاس کھانے کی کوئی چیز دیکھی تو مندا ٹھائے تمھارے شہروں ہیں بحوک مٹانے کی کوئی وہ مندا ٹھائے تم اور اب جبکہ اگر ہم ان کی بھوک شم کردیں تو ہمارے سے کوچ کر جائیں گے۔ انعول نے کہا:

یموک مٹانے کیلئے آن فیکے اور اب جبکہ اگر ہم ان کی بھوک شم کردیں تو ہمارے سے کوچ کر جائیں گے۔ انعول نے کہا:
یہ میکی ڈرے کہ یہ عرب لوگ ہمارے یاس موجود فلہ اور دیگر سامان بھی وصول کرلیں اور ہمارا شہر بھی نہ چھوڑیں؟!

برمیں نے کہا: اس معالمے میں میں ان سے پختہ عہد و جات کے فیصلہ کروں گا کہ جس وقت تم ان مربوں کو غلہ وغیرہ درے دو گے تو وہ یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ انھوں نے کہا: بہت خوب، ایبا بی بیجے اور ہمارے لئے اور اپنے کے بیمان سے جات کی ان سے جات آت آتا کم کرلیں۔ کہتے ہیں کہ برمیں نے مخبروں اور پاور بوں کو بلایا اور انھیں حضرت ابوعبیدہ شاہد کے باس عہد و جات کرنے کیلئے بھیجا اور کہا کہ ہماری طرف سے شرط بی ہوگی کہتم لوگ بیشر چھوڑ کر یہاں سے چلے جات کے راس کے لئے رستن کا درواز و کھولا گیا اور و ولوگ حضرت ابوعبیدہ شاہد کے پاس حاضر ہوئے پھراس بات پر معاہدہ ہوا کہ: ''دو ان کا شہر چھوڑ کر چلے جائیں ہے جبکہ اہل جمع انھیں غلہ و فیرہ دیں گے اور جب تک اللہ چی انھیں شرق مواکہ: ''دو ان کا شہر چھوڑ کر چلے جائیں ہے جبکہ اہل جمع انھیں غلہ و فیرہ دیں گے اور جب تک اللہ چی انھیں شرق و غرب اور پہاڑوں در گیزاروں میں ملک شام کی ریاستیں تھے کر کے کامیاب نہ کرے، و واس طرف نہیں آئیں گے۔''

المرجم سے معاہدہ کا ہوتا

حضرت ابوعبیدہ مخطئ نے فرمایا: میں رامنی ہوں اور بس اب ملح کھٹل ہوئی۔ اس کے بعد اہل حمص نے اپنے پاس ذخیرہ کیا ہوا غلہ نکال کرمسلمانوں کو دیا اور اتنی زیادہ مقدار میں دیا کدان کے لئے کئی دنوں تک کفایت کرسکتا تھا۔ حضرت ابوعبیدہ مخطئ نے اہل حمس کا دیا ہوا غلہ قبول از کر لیا ہے ہے نے بہلیا: حمس والوا ہم لوگوں نے تمعارادیا ہوا غلہ اور جار: وغیرہ تبول کرلیا ہے، تو اگر اس کے علاوہ بھی غلہ بیچنا چا ہوتو نکے سکتے ہو۔اہل جمس نے کہا: ہاں! ہم ایسا بھی کرنے کو تیار ہیں۔ ان کی پیشکش سن کر آپ نے لشکر میں منادی کر دی کہ اہل جمس سے مزید غلہ خرید تا چا ہوتو خرید سکتے ہو، تا کہ تمصارے پاس زادِراہ کی کثرت ہو سکے کیونکہ تمحارا سفر ابھی بہت طویل ہے جبکہ غلہ قلیل مقدار میں ہے۔
لشکر والوں نے جواب دیا: اے امیر! ہم کس چیز کے بدلے خریداری کریں، اور پھر مزید غلہ اٹھا کیں مے کہے؟
آپ نے فرمایا: جو مال غنیمت تم لوگوں نے فتو حات سے حاصل کیا ہوا ہے اس کے بدلے خریدلو۔

حضرت حمان بن عدی عطفانی وَیَنظَدُ فرماتے ہیں: الله عَلَیٰ امر النگر اسلام پراپی رحمت سے حماب میں زی افتیا رفرمائے! جیسا کدافعوں نے اس طرح کی خرید فروخت کی ترکیب تکال کرہم لوگوں سے وہ پو جھ ہاکا کرا دیا جو کہ قالین او ردگیر بھاری سامان کی صورت میں ہمیں غنیمت میں ملا تھا کہ جس کا افعانا ہمارے لئے تقل کا باعث بنا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے جانور بھی ان مالی غنیمت کو افعانے پر تکلیف میں جٹلا تھے۔ جب ہم لوگوں نے ان کے بدے زاوراہ اور دگر ملد وغیرہ کی خرید وفروخت شروع کی تو اہل تھیں نے ہم سے سامان خریدنا شروع کیا۔ ہم لوگوں نے ہیں و بنار کہ دگر ملد وغیرہ کی خرید وفروخت شروع کی تو اہل تھیں ہی ہی سے اہل تھی سے نرخ و کھوکہ ہماری طرف را خب ہونے گا اور پر کر پر پر میں صف دو دینار میں فروخت کی رجم سے اہل تھی ہو کہ سے اہل تھی سے خرق ہوئی۔ کہن خرید وفروخت کا سلسلہ تین دن تک جاری رہا۔ اہل تھی کو مسلمانوں کے دہاں سے کوچ کرنے سے بہت خوجی ہوئی۔ کہن خرید وفروخت کا سلسلہ تین دن تک جاری رہا۔ اہل تھی کو مسلمانوں کی اطاعت تول کر بی ہاں کہن کی کوئی شہرا تا یا وغیرہ دینا شروع کیا تو آخیں میں گمان ہوا کہ شاید اہل تھی نے اور انطا کیہ بھاگ کے ۔ راست میں جہاں کہن کی کوئی شہرا تا یا میں میں ومعاون فوراً وہاں سے نظے اور انطا کیہ بھاگ کے ۔ راست میں جہاں کہن کی کوئی شہرا تا یا کہن میں اور عربوں نے اہل میں اور عربوں نے اہل میں اور عربوں نے اہل میں میں اور عربوں نے اہل میں میں کہن کی کوئی شہرا تھی تھی کہاں اور عربوں نے اہل میں میں کا طاعت قبول کر چکے ہیں اور عربوں نے اہلی میں کا شرطے کے میں اور عربوں نے اہلی میں کا شرطے کر ایا ہوں تھی تھی کر ایوں کی اطاعت قبول کر پی جی کہتے ہوئے گراں ہوں کی اطاعت قبول کر بھی ہوں کی اطاعت قبول کر ہیا ہوں کی اطاعت قبول کر ہیا ہوں کی اطاعت قبول کر ہیا ہوں نے اہلی میں کا میں کہن کی کوئی شہرانے کی اور کی اطاعت قبول کر ہی ہوں کی اطاعت قبول کر ہیا ہوں کی اطاعت قبول کی اطاعت قبول کر ہیا ہوں کی اطاعت قبول کر ہیا ہوں کی اس کی میں کی میں کی کو کی ہوں کی اس کی کی کے کہنا ہوں کی اس کی کی کی کوئی شہرانے کی

یہ بات رومیوں کیلئے کافی تکلیف دہ ٹابت ہوئی جس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کاخوف ود بدبداور زیادہ پختہ ہوگیا۔ یہ مسلمانوں کو عطا ہوا۔ان جاسوسوں کی تعداد جالیس تھی، تین تو '' شیرز'' چلے سے اور وہاں اس بات کا خوب پر جارکیا۔

بهلى جلد فتم شد



النسكان النسكان النسكان النسكان المسلام المسلام المسلام المسلوم المسل









mericleich



marfat.com

#### جمله حقوق طباعت تجق إداره محفوظ بين

تاريخ

موضوع

فتوح الشام

نام كتاب

ابوعبدالله محمد بن عمر بن واقد الواقدي مينية

نام مصنف

حضرت علامه مولانا غلام تصير الدين كولزوي مظله العالى

نام مترجم

متبر 2008ء بمطابق رمضان المبارك 1429 ه

س اشاعت

448

تعدا دصفحات جلداول

432

تعدا دصفحات جلد دوم

بديمكلسيث (عام ايْدِيثن)

بديمل سيث (خاص ايْديش)

مكتبداعلى حضرت دربإر ماركيث لامور

تاثر

شعبد: دارالتراجم

باهتمام



# فهرست مضامین (جلدادّل)

| 18      | • کچھابو حظلہ کے قلم ہے                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
|         | ● تذكره مصنف                                                               |
| 23      | • تعارف مترجم                                                              |
| 25      | ● مقدمه                                                                    |
| اراده 🔷 | حضرت ابو بكر صديق طافئة كا فتح شام كا                                      |
| 47      | <ul> <li>صحابہ کرام میں کھی ہے۔ مشورہ</li> </ul>                           |
| 48      | <ul> <li>حضرت ابوبكر دال في كا مكتوب مبارك اور قاصد كى روائلى</li> </ul>   |
| 48      | • قاصد کی واپسی                                                            |
| 49      | <ul> <li>سب سے پہلے مجاہدین قبیلہ حمیر کی آ مداوران کا جذبہ</li> </ul>     |
| 50      | • قبلهٔ ندج کی آمه                                                         |
| 51      | • قبیلهٔ طی کی آمه                                                         |
| 51      |                                                                            |
| 52      | <ul> <li>کے بعد دیگر کے شکروں کی حاضری</li> </ul>                          |
| 52      | •                                                                          |
| 53      | <ul> <li>نشکراسلام کی ترتیب</li> </ul>                                     |
| 54      | <ul> <li>لَشكرِاسلام كى روائلى اور حضرت صديق اكبر خالط كي تعيين</li> </ul> |
| 55      | • تافلے کوالوداع فرمانا • marfat.com                                       |

#### روم کے بادشاہ ہرقل کواطلاع پہنچنا

| 59                                                | <ul> <li>رومی فوج کی تیاری اور اہتمام</li> </ul>                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59                                                | <ul> <li>ميدان جنگ اور آغاز جنگ</li> </ul>                                                                                                                         |
|                                                   | <ul> <li>روی فوج کے سردار کا مارا جاتا</li> </ul>                                                                                                                  |
| 62                                                | 🕳 څکسه پخوروه و ومهول پکاکولیل علی مولد جروی                                                                                                                       |
|                                                   | معران کا ٹراکرا ہے کے لیے تامی طل کے ما                                                                                                                            |
| 62                                                | • حفرت رہید نگاٹؤ کا مزاکرات کے لیے جانا                                                                                                                           |
| 63                                                | • حضرت ربيعه نافظ اور جرجيس كامكالمه                                                                                                                               |
| 64                                                | <ul> <li>پادری اور حضرت ربیعہ دیا تھا کے درمیان مکالمہ</li> </ul>                                                                                                  |
| 65                                                |                                                                                                                                                                    |
| 67                                                | • پادری کا فیصله، رومیول کی بدنیتی اور حضرت ربیعه مطافظ کے آل کی کوشش میں اور حضرت ربیعه مطافظ کے آل کی کوشش میں مدندہ ایک میں |
| 67                                                | • حضرت ربیعه دلانشاور کشکراسلام کا حمله                                                                                                                            |
| 67                                                | <ul> <li>مسلمانوں کی فتخ اور مال غنیمت</li> </ul>                                                                                                                  |
|                                                   | <ul> <li>حضرت ابو بكر صديق والثان كا ايك اور لشكر تيار كرنا ◆</li> </ul>                                                                                           |
| 70                                                | <ul> <li>حضرت ابوبكر ثانثة كا اللي مكه كوخط</li> </ul>                                                                                                             |
| 72                                                | <ul> <li>المل مكه كا خط سننے كے بعد جذبہ جہاد</li> </ul>                                                                                                           |
| 72                                                | <ul> <li>حضرت ابوبكر مطالقة كا قبيله بهوازن اور ثقيف كی طرف خط</li> </ul>                                                                                          |
| 73                                                | • ئے لککری شام کی طرف روا <mark>نگی</mark>                                                                                                                         |
| 73                                                | <ul> <li>حضرت ابوبكر ثانث كا خطبه</li> </ul>                                                                                                                       |
|                                                   | • حضرت ابو بكر مديق الله كا حليه مبارك                                                                                                                             |
|                                                   | <ul> <li>بوكلاب كاجهاد كے ليے آمادہ ہوتا</li> </ul>                                                                                                                |
|                                                   | La Zav (S) at a second                                                                                                                                             |
|                                                   | ه جوهاب پراجیر سره مسرر دمونا<br>۲۰ جعزت عمر و بن عاص تفایق کی تقرری                                                                                               |
| / / <del>/ / / / / / / / / / / / / / / / / </del> | 11/ <i>P</i> 11 WAL DUM                                                                                                                                            |
|                                                   | marfat.com                                                                                                                                                         |

| 79                  | • حضرت الوبكر ثلاثة كي وفتت روا كل لفتكر كوفييحت                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 81                  | • حضرت ابوعبيده بن جراح عالمة كالفكر                                        |
|                     | <ul> <li>حضرت خالد بن وليد خالظ كالشكر</li> </ul>                           |
| 82                  | • روا کی فشکر کے بعد حضرت ابو بکر وعثان عافق کی تفتیکو                      |
| 83                  | <ul> <li>حضرت ابو بكر صديق و المنظمة كاخواب</li> </ul>                      |
| 84                  |                                                                             |
| 84                  | <ul> <li>اسلامی نشکروں کی رومی بادشاہ کواطلاع پہنچنا</li> </ul>             |
| 84                  | ِ بادشاہ ہرقل کا اپنی توم ہے مشورہ                                          |
| المسطين مهنجنا      | حضرت عمرو بن عاص دافلي كافي                                                 |
| 89                  | <ul> <li>حضرت عمرو بن عاص واللي كا فوج سے خطاب اور مشوره</li> </ul>         |
| 90                  | • دونو ل تشکرو ل کا آمنا سامنا                                              |
| 01                  | • مسلمانوں کی فتح                                                           |
| 03                  | • نوے ہزاررومیوں سے مقابلہ                                                  |
| 94                  | <b>.</b>                                                                    |
| 94                  | • جنگ کی نئی محکمت عملی                                                     |
|                     | 4 a *** 4 a ***                                                             |
| 96                  | • شهداء کی تعداداور جمیز وتکفین                                             |
| 97                  | م در اور می اور دادار در اور می این این این این این این این این این ای      |
| :                   | <ul> <li>حضرت عمرو بن عاص دفائد كا خط حضرت ابوعبيده دفائد كه نام</li> </ul> |
| اني خط              | • حعرت ابوعبيده خالف كاحضرت عمروبن عاص خالف كان مام جو                      |
| 101                 | • حضرت خالد بن سعيد الله الأكاكور يلاجك كي لي تكلنا                         |
| 104                 | • موریلامیم میں کامیابی کے بعدوایس آنا                                      |
| برمالادمغرد كرنا105 | • حضرت ابو بكر صديق تفافظ كاحضرت خالد بن وليد تفافظ كوب                     |
| 106                 | <ul> <li>حضرت خالدین ولید دیالتو کی رواقی</li> </ul>                        |
|                     | marfat.com                                                                  |

| 107        | <ul> <li>حضرت عامر بن طفیل دی اللهٔ کی محرفاری</li> </ul>                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ملح نامے پ | اللي اركه اللي تخنه اور اللي تذمر                                                                              |
| 110        | • حضرت خالد بن وليد الملائظ اور اللي اركه                                                                      |
| 111        | <ul> <li>الل سخند اور الل تدمر کے شامے تاہے</li> </ul>                                                         |
| 112        | <ul> <li>حضرت خالد بن وليد الثين كا خط حضرت ابوعبيده والثين كے نام .</li> </ul>                                |
| •          | <ul> <li>اہل بھرہ کے ساتھ معرکہ</li> </ul>                                                                     |
| 119        | <ul> <li>حضرت خالد بن وليد دانن كا مدد كو پهنچنا</li> </ul>                                                    |
| 120        | <ul> <li>رومای اور حضرت خالدین ولید ناتشو کا گفتگوکرنا</li> </ul>                                              |
| 123        | <ul> <li>حضرت عبدالرحمان بن اني بكر ثانجهٔ اور در بيحان كامقابله</li> </ul>                                    |
| 124        | <ul> <li>مسلمانوں کا حملہ اور فتح نصیب ہونا</li> </ul>                                                         |
| 125        | <ul> <li>روماس کا اسلام قبول کرنا</li> </ul>                                                                   |
| 128        | <ul> <li>روماس کی بیوی کے ایمان لانے کا عجیب واقعہ</li> </ul>                                                  |
| اما        | <ul> <li>حضرت خالد بن وليد ثانث كا خط حضرت ابو بكرصد يق ثانث كانت كانت كانت كانت كانت كانت كانت كانت</li></ul> |
| ن روانگی 🔷 | <ul> <li>حضرت خالد الليظ كى جانب ومشق</li> </ul>                                                               |
| 132        | • ہرال کا اپنی توم سے خطاب                                                                                     |
| 133        | <ul> <li>کلوص بن حسنہ کا مقابلہ کے لیے لکانا</li> </ul>                                                        |
| 133        | <ul> <li>کلوص کا استقبال</li> </ul>                                                                            |
| 134        | men C C al                                                                                                     |
| 134        | <b>/</b>                                                                                                       |
| 136        | <ul> <li>حفرت مرار، عبدالرحن اورخالد علقه میدان جنگ میں</li> </ul>                                             |
| 137        | <ul> <li>کلوس اورعز رائیل کی با جی گفتگو کرنا</li> </ul>                                                       |

marfat.com

| 138 | <ul> <li>کلوس کا جرجیس کے ہمراہ میدان میں آنا</li> </ul>                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 139 | <ul> <li>کلوص اور حضرت خالد دلالا کا آ منے سامنے ہونا</li> </ul>                     |
| 140 | <ul> <li>حضرت خالد بن وليد ثانث كا جواب</li> </ul>                                   |
| 140 | <ul> <li>جرجیس کارنگ متغیر ہوگیا</li> </ul>                                          |
| 141 | <ul> <li>حضرت خالد دلافي كاحمله</li> </ul>                                           |
| 144 | <ul> <li>عزرائیل میدانِ جنگ میں</li> </ul>                                           |
| 145 | • حضرت خالد مطلط کاعز رائیل سے مقابلہ                                                |
| 147 | <ul> <li>جزل عزرائیل کی گرفتاری اور حضرت ابوعبیده زانتی کی تشریف آوری</li> </ul>     |
| 148 | م حدد ۱۱۰ با من مافقت کا بروور<br>- حدد ۱۱۰ با با من مافقت کا بروور                  |
| 150 | • دمثق کا محاصره اور کلوص وعزرائیل کی ہلاکت                                          |
| 151 | <ul> <li>برقل کا اپنی قوم کوخطاب</li> </ul>                                          |
| 152 | ● قوم کی تجویز اور''وردان'' کا انتخاب                                                |
|     | ♦ وردان کی جانب دمشق روانگی ♦                                                        |
| 157 | <ul> <li>وردان کا بیت گھٹیا میں پہنچنا</li> </ul>                                    |
| 158 | <ul> <li>حضرت ضرار خالمن کا وردان ہے مقابلہ کے لئے روانہ ہوتا</li> </ul>             |
| 162 | <ul> <li>حضرت ضرار دان کان کارفاری پر صحابه کرام نشانی کارد کمل</li> </ul>           |
| 162 | <ul> <li>حضرت خالد دالمنظ کی آمداور حضرت ضرار دالمنظ کی رہائی کے لئے کوشش</li> </ul> |
| 169 | <ul> <li>حضرت رافع والثن كاحضرت ضرار والثن كى ربائى كى مهم پرروانه بونا</li> </ul>   |
| 170 | <ul> <li>حضرت ضرار ثالث کی رہائی</li></ul>                                           |
| 172 | <ul> <li>بادشاه روم برقل کا خط، بنام جزل وردان</li> </ul>                            |
| 174 | • حضرت خالد تنافظ کا مکتوب بنام حضرت عمرو بن عاص نتافظ                               |

#### جنگ اجنادین

| 176   | <ul> <li>لشكراسلام كى اجنادين كى طرف روائلي</li> </ul>                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 179   | <ul> <li>حضرت خالد ثلاثة كواس واقعه كي خبر جونا أورآ پ كالوثا</li> </ul>               |
| 183   | <ul> <li>خوا تین اسلام کا قابلِ تقلید کارنامہ</li> </ul>                               |
| 186   | • مجاہرات کی رومیوں سے جنگ                                                             |
| 187   | • بطرس كامارا جانا                                                                     |
| 189   | <ul> <li>بطرس کے بھائی کودعوت اسلام</li> </ul>                                         |
| 189   | <ul> <li>عسا کراسلامید کی اجنادین میں صف بندی</li> </ul>                               |
| 190   | <ul> <li>رومی گفتگر کی تیاری</li> </ul>                                                |
| 190   | <ul> <li>حضرت خالد ثانث کاروی لشکر کی جاسوی کروانا</li> </ul>                          |
| وخطاب | <ul> <li>معركة أجنادين اور حضرت خالدين وليد والثير كاخوا نتين اسلام كم</li> </ul>      |
| 193   | <ul> <li>خواتین اسلام کا جواب</li> </ul>                                               |
| 193   | • لشريے خطاب                                                                           |
| 194   | • مسلمانوں کا جواب اور پیش قدمی                                                        |
| 194   | • رومی با دری کی حضرت خالد نگافئات می تفتکو                                            |
| 196   | <ul> <li>یادری کا وردان کے یاس والیس جانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
| 197   | • حفرت ضرار ثلاثا كالفكرروم برحمله                                                     |
| 198   | <ul> <li>حضرت مشرار دفائظ کی جمت و بهادری</li> </ul>                                   |
| 199   | • حعرت ضرار نظافا وراصطفان کے درمیان جنگ                                               |
| 200   | • اصطفان کی امداد کے لیےرومیوں کا آنا                                                  |
| 201   | • مسلمانوں کا حضرت ضرار خالی کی امداد کے لیے آتا                                       |
|       | • روميون كا يكبار كى حمله                                                              |
|       | • جگب اجنادین میں شہید ہوئے والوں کے نام                                               |
|       | marfat.com                                                                             |

| 204           | <ul> <li>بلاک ہونے والے رومی سیابیوں اور سرداروں کی تعداد</li> </ul>        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 204           | و روی سردار وردان کا اپی توم سے خطاب                                        |
| 205           | • بعداز خطاب رومی لفتکر کی حالت                                             |
| 206           | <ul> <li>مسلمانوں کے امیر کودھوکا سے شہید کرنے کی سازش</li> </ul>           |
| 207           | • سازش کے لیے داؤد نفرانی کا انتخاب کرنا اوراس کا جواب.                     |
| 208           | • داؤد نصرانی کا بطور سفیر مسلمانوں کے پاس آتا                              |
| 209           | • داؤدنسرانی کا حضرت خالد دان النظیاسے کلام کرنا                            |
| 210           | <ul> <li>حضرت خالد ثانث كا جواب</li> </ul>                                  |
| 210           | • داؤدنسرانی کا امان طلب کرنا اور سیج بات بتانا                             |
| 212           | • مسلمانوں کی تحکمت عملی                                                    |
| 214           | • مكاراورسازشي نصرانيول كاانجام                                             |
| 215           | <ul> <li>حضرت خالد ثالث کا جزل وردان کی ملاقات کے لیے جانا</li> </ul>       |
| 216           | <ul> <li>حضرت خالد والثينة اوروردان كا آمناسامنا</li> </ul>                 |
| 217           | <ul> <li>وردان کا حضرت خالد دلائظ پر حمله</li> </ul>                        |
| 218           | <ul> <li>حضرت ضرار تلاثیا وران کے ساتھیوں کی آ مہ</li> </ul>                |
| 219           | · • وردان كافتل                                                             |
| 220           | <ul> <li>عام جنگ کاشروع ہونا</li> </ul>                                     |
| 221           | • اجتادین کی فتح                                                            |
| 222           | <ul> <li>حضرت خالد والمؤلؤ كاحضرت ابو بكر والمؤلؤ كومكتوب بهيجنا</li> </ul> |
| 224           | <ul> <li>حضرت الوبكر ثلثة كوخط ملنا</li> </ul>                              |
| 225           | • مسلمانوں کا ملک شام جانے کے لیے اجازت لینا                                |
| 225           | • حضرت عمر نگافته كامنع كرنا                                                |
| رے وضاحت لینا | مسلمانوں کا حضرت ممر اللہ کے پاس جانا اور منع کرنے کے بار marfat.com        |

| 227 | <ul> <li>حضرت عمر شائلة كا جواب</li> </ul>                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ♦ فتح ومشق<br>♦ مشق ♦                                                                                                         |
| 230 | <ul> <li>مسلمانوں کے قافلوں کا جانبِشام روانہ ہونا</li> </ul>                                                                 |
| 230 | <ul> <li>حضرت ابوبكرصديق والثينة كى جانب سے حضرت خالد بن وليد والني كوخط</li> </ul>                                           |
| 232 | <ul> <li>حضرت خالد الليظ كا جانب ومثق كوج اور الل ومثق كا قلعه بند بونا</li> </ul>                                            |
| 233 | <ul> <li>حضرت خالد تنافظ کا حضرت ابوعبیده نافظ سے مشدہ</li> </ul>                                                             |
| 234 | <ul> <li>حضرت خالد بن وليد الله كي فوج كا دمثق پر حمله كرنے كے لئے جنگی مشقیں كرنا.</li> </ul>                                |
| 236 | <ul> <li>حضرت ابوبكر تالنظ كاخطآنا</li> </ul>                                                                                 |
| 237 | <ul> <li>مسلمانوں کا جنگ کے لیے جذبہ جہاد</li> </ul>                                                                          |
| 238 | ● رومیوں کا سردار توما کے یاس جانا                                                                                            |
| 239 | • ومثق والول كا توما كو جنك كے لئے آمادہ كرنے كابيان                                                                          |
| 241 | • مسلمانوں کا جنگ کے لیے پیش قدمی کرنا                                                                                        |
| 241 | • جنگ شروع ہوگئ                                                                                                               |
| 243 | <ul> <li>جنگ دمشق اور حضرت ابوابان بن سعید دفاته کی شهادت</li> </ul>                                                          |
|     | <ul> <li>شهیداسلام حضرت ابان بن معید دانانهٔ کی بها در زوجه محتر مدکا واقعه</li> </ul>                                        |
| 244 |                                                                                                                               |
| 245 |                                                                                                                               |
| 247 | <ul> <li>حضرت اُم ابان تا الله کے تیرہے '' تو ما'' کا زخی ہوکر گرجانے کا واقعہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
|     | . رومیوں کا تو ما کوسکے کرنے کا مشورہ<br>- تعدید                                                                              |
|     | ● توما کا جواب                                                                                                                |
|     | <ul> <li>جزل قوا کا ای فوج نے خطاب</li> </ul>                                                                                 |
| 252 | <ul> <li>توما کی جنگ کے لیے از سرنومنعوبہ بندی</li> </ul>                                                                     |
| 252 | <ul> <li>جزل تواکاشپ خون مارنے کی نیت ہے صف بندی کرنا</li> </ul>                                                              |

| • حفرت خالد ثالثا كوفر يهنينا                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • حضرت خالد خالفة كي آمداور قوم سے خطاب                                                               |
| • توما اور حصرت شرحبيل والثلثة كامقابله                                                               |
| • حضرت أمّ ابان عظمًا كي كرفتاري                                                                      |
| • حضرت ابوعبيده رئاتين ميدان جنگ ميل                                                                  |
| <ul> <li>اخیررات میں رومیوں کا تو ما ہے مشورہ</li> </ul>                                              |
| • نوما كاشاه برقل كوخط                                                                                |
| • دمثق کے سرداروں کا باہم مشورہ                                                                       |
| <ul> <li>رومی را ہب کے کہنے پر حضرت ابوعبیدہ دیا ٹھٹا سے غدا کرات</li> </ul>                          |
| • حضرت ابوعبيده والفيز كاصلح برراضي مونا                                                              |
| <ul> <li>حضور مَلَّ اللَّيْمُ كَاخواب مِن نَتْح ومثق كى خبر دينا اور خليفهُ مسلمين كا وصال</li> </ul> |
| <ul> <li>رومی پادری کا حضرت خالد منافظ کے پاس آنا</li> </ul>                                          |
| • حضرت خالداورا بوعبيده خالفتما كي ملاقات                                                             |
| • معامده مع براختلاف رائے ہونا                                                                        |
| ● رومیوں کا جلا وطنی اختیار کرنے کی تجویز دینا                                                        |
| • حضرت خالد نظفظ کی مشروط رضا مندی                                                                    |
| ● رومیول کاروانه بونا<br>• رومیول کاروانه بونا                                                        |
| • حضرت خالد منافظ کا تعاقب کرنے کا ارادہ کرنا<br>• حضرت خالد منافظ کا تعاقب کرنے کا ارادہ کرنا        |
| • حضرت خالد ثلاثةً كا تعاقب كرنے كا ارادہ ترك كرنا                                                    |
| ■ حضرت خاله دالله کانتهای که نام کرین سا                                                              |
| • رائے میں مشکلات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                |
| • روی گشر کاراسته بدل کرنگل جانا<br>• مومی مشکر کاراسته بدل کرنگل جانا                                |
| عفرت خالد بن وليد نثاثة كاخواب                                                                        |
| marfat.com                                                                                            |

| 284 | <ul> <li>حضرت خالد دانظ کاروی لشکر کو جالیتا</li> </ul>                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 285 | <ul> <li>حضرت خالد ثانث کا اپنے نشکر کو چار حصوں میں تقنیم کر کے صف بندی کرنا</li> </ul> |
| 286 | • روی گفکر پر حمله                                                                       |
| 287 | <ul> <li>جزل توما کی ملاکت کا بیان</li> </ul>                                            |
| 288 | <ul> <li>یونس را ہبر کی اپنی بیوی کے ساتھ مرح الدیباج کے مقام پر جنگ</li> </ul>          |
| 289 | • جزل قوما کی بیوی یونس رہبر کے یاس                                                      |
| \   | ♦ واقعه مرح الديباح اوراس كى وجه تسميه كابيان ♦                                          |
| 293 | <ul> <li>حضرت خالد ثانث كاايك بهلوان كو بجها ژنا</li> </ul>                              |
| 295 | • حضرت خالد ثان کا تنها ہر ہیں کے لئنگر سے مقابلہ                                        |
| 297 | • - بربیس کاقل بونا                                                                      |
| 299 | <ul> <li>حضرت خالد را الله الله الله الله الله الله الله ا</li></ul>                     |
| 299 | • شاه برقل کی بیٹی یونس رہبر کوعطا کرنا                                                  |
| 300 | • فاتح اسلامي كشكر كاوا پس لوشا                                                          |
| 301 | • شاه برقل کے نشکری آمہ                                                                  |
| 301 | • ندا كرات كا آغاز اورشاه برقل كى بينى كى واليبى كامطالبه                                |
| 302 | • حضرت خالد نات کا پیغام اور بینی کی رہائی                                               |
| 302 | • حضرت خالد رفاطة كا واليس دمثق آتا                                                      |
| 303 | • حضرت بونس رهبر کی شهادت کا واقعه                                                       |
| 303 | • دمشق اور مرج الديباج كى فتوحات كے متعلق خليفة الرسول كے تام كمتوب                      |
| 306 | • حعرت عمر من الله ك دور خلافت برايك نظر                                                 |
| 306 | • معرت ما تشریطا کے تاثرات                                                               |
| 307 | • حضرت الويكر والاك وممال كے بعد برقل كا الى قوم سے خطاب                                 |

marfat.com

| <ul> <li>برق کا حضرت عمر شافظ کوتل کروائے کی سمانش کرتا</li> <li>حضرت عمر شافظ کوفٹے دمشق کی خبر ملتا اور آپ کا محط لکھتا</li> <li>حضرت فالد شافظ کومعزول کرتا</li> <li>حضرت ابوعبیدہ شافظ کو معزول کرتا</li> <li>حضرت ابوعبیدہ شافظ کو معزول کا ملتا</li> <li>حضرت فالد بن ولید شافظ کی معزول کا سبب کیا تھا؟</li> <li>حضرت عمر فاروق شافظ کا حضرت ابوعبیدہ شافظ کے نام مکتوب مینچنا</li> <li>مسلمانوں کوامیر الموشین شافظ کا مکتوب مینچنا</li> <li>مسلمانوں کوامیر الموشین شافظ کا مکتوب مینچنا</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ♦ قلعه ابوالقدس ♦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul> <li>قلعہ ابوالقدس کے بارے ایک نصرانی کا بیان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • قلعه ابوالقدس کی طرف کشکر کی روانگی<br>• قلعه ابوالقدس کی طرف کشکر کی روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • رائے میں گرجامیں بادری سے ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>قلعه ابوالقدس کے حالات کاعلم ہوتا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul> <li>مسلمانوں کا باہم مشورہ کرنا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>مسلمانوں کا لڑائی کے لیے تیار ہونا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul> <li>لشكراسلام كاروانه بوتا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ● قلعه ابوالقدس دانول کی حالت<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • مسلمانون كاحمله<br>مسلمانون كاحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • روميول كا جواني حمله<br>د اي سريد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • رومی کشکری آمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • امیرلشکراسلام کی حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • حفرت عبدالله بن جعفر طافع كاخواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عظرت خالد بن وليد تفاقظ كامسلمانول كي مدركے ليے لكانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 336           | <ul> <li>حضرت خالد ثلاثة كالطور كمك ميدان جنگ ميں پنچنا</li> </ul>                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 336           | • حضرت خالد الطبيئة كاحمله كرنا                                                        |
| ے ملاقات      | <ul> <li>حضرت خالد بن ولبيد دان كا ميرانشكر عبدالله بن جعفر طيار دان كانتها</li> </ul> |
| ى پرحملە كرنا | <ul> <li>حضرت خالد بن ولبيدا ورحضرت ضرار ثانتها كامل كر ديرا بي القدير</li> </ul>      |
| 340           | <ul> <li>حضرت ضرار دفائظ کا والی طرابلس سے مقابلہ</li> </ul>                           |
| 341           | <ul> <li>حضرت خالد مثالثة كاروميوں كے پیچھے جانا</li> </ul>                            |
| 342           | <ul> <li>مسلمانوں کی در ابوالقدس سے دمشق کی طرف واپسی</li> </ul>                       |
| 342           | • مال غنيمت كي تقشيم                                                                   |
| 343           | <ul> <li>مال غنیمت کے متعلق امیر المؤمنین والمؤ کا ایک خاص تھم</li> </ul>              |
| 344           | • حضرت عمر من الثناكى بارگاه میں مسلمانوں كی شكایت                                     |
| 345           | <ul> <li>حضرت عمر فاروق خاتمة كالمكتوب بنام حضرت ابوعبيده بن جرار "</li> </ul>         |
| 346           | • مسلمانوں کی نے معرکہ کے لیے پیش قدمی                                                 |
| 347           | • حضرت عمر دلاننځ کا خط ملنا                                                           |
| 350           | • حمص کی طرف پیش قدمی                                                                  |
| 351           | • المل تمس كاصلح تامه لكف كے ليے مشور و                                                |
| 351           | • المل جمع سے ملح                                                                      |
| 352           | • بلادعواصم اورمعرات کی جانب روانگی                                                    |
| 352           | • بلادِعواصم کی فتح                                                                    |
| 353           | • تیربوں کے ساتھ حسن سلوک                                                              |
|               | ♦ نتخ قلرين ♦                                                                          |
| 356           | <ul> <li>تلسرین کے وفد کی حضرت ابوہ بیدہ خالائے ہے ملاقات</li> </ul>                   |
| 356           | • مورز تشرین کا این قوم سے خطاب                                                        |
|               | marfat.com                                                                             |

| 357  | • كورز تشرين كاملح كے ليے قاصد بھيجنا                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 360  | <ul> <li>حضرت خالد دالم کی رائے اور قاصد سے تفتکو</li> </ul>                            |
| 361  | <ul> <li>صلح نامه پرفریفین کی رضامندی</li> </ul>                                        |
| 361  | <ul> <li>بطور حد بندی برقل با دشاه کا مجسمه نصب کرنا</li> </ul>                         |
| 362  | <ul> <li>ہرقل بادشاہ کے مجسمہ کی آ تکھ پھوٹ جانے کا اتفاقی واقعہ</li> </ul>             |
| 363  | • معاملے کی تحقیق کے لیے قاصد کا آنا                                                    |
|      | <ul> <li>بطور قصاص مسلمانوں کے امتخان کے لیے سخت شرط رکھنا</li> </ul>                   |
| 364  | <ul> <li>مسلمانوں کا شرط قبول کر لینا</li> </ul>                                        |
| 365  | <ul> <li>حضرت عمر مثالثة كاحضرت ابوعبيده مثالثة كے ليے خط</li> </ul>                    |
|      |                                                                                         |
| نى 💠 | مسلمانوں کی جانب حلب روا گا                                                             |
| 368  | <ul> <li>راسته میں رستن ، حماة اور شیرز والوں سے امن معاہدہ کرنا</li> </ul>             |
| 369  | <ul> <li>پیش قدی کے لیے مسلمانوں کا مشورہ</li> </ul>                                    |
| 370  | <ul> <li>حضرت سعید دانش کے غلام پر حملہ کا واقعہ</li> </ul>                             |
| 371  | • حضرت سعید دلان کا گرفتاری                                                             |
| 374  | • حضرت سعید دانشهٔ کی واپسی                                                             |
| 375  | <ul> <li>حضرت خالد ثانثا کا غدا کرات کے لیے نکلنا</li> </ul>                            |
| 375  | <ul> <li>حضرت خالد «الليَّة كالمحات لكاكر بينهنا</li> </ul>                             |
| 376  | <ul> <li>حضرت خالد دال في عشرين كوكر فأركر في كاوا قعه</li> </ul>                       |
| 377  | <ul> <li>حضرت خالد داللی کا دشمن کے گھیرے میں آتا</li> </ul>                            |
| 379  | <ul> <li>حضرت خالد بن ولید دانشؤاور جبله بن اسهم کے درمیان گفتگو</li> </ul>             |
| 382  | <ul> <li>جلہ کا حاتم عمود ریہ کوتمام تفتگو کے بارے بتانا</li> </ul>                     |
| 382  | <ul> <li>حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرصدیق شاشی کا رومیوں کے لشکر برحملہ</li> </ul>        |
| 387  | عضور مَنْ اللهُ كَاحْفِرت الوعبيده مِنْ اللهُ كُوحفرت خالد كي طرف بهيجنا.<br>marfat.com |

| 388 | <ul> <li>ام حميم عليه كاحضرت خالد ولاثنة كي ثوني كرآنا</li> </ul>                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 390 | <ul> <li>بابرکت ٹوٹی کا حضرت خالد ٹاٹھئے یاس پنچنا</li> </ul>                    |
| 390 | <ul> <li>حضور مَنْ الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال</li></ul> |
| 391 | <ul> <li>قلسرین اورعواصم کی طرف پیش قدمی</li> </ul>                              |
| 392 | <ul> <li>مسلمانوں کی فتح اور اسکے بدف کے لیے مشورہ</li> </ul>                    |
| •   | * فتح بعلبك *                                                                    |
| 396 | • بعلبک کی جانب پیش قدمی                                                         |
| 397 | <ul> <li>بعلبک کی روی فوج ہے آ مناسامنا</li> </ul>                               |
| 398 | <ul> <li>رومیوں کا مشورہ اور روی امیر کا جواب</li> </ul>                         |
| 398 | <ul> <li>حضرت ابوعبيده الليَّة كاخطاب اورمسلمانون كاحمله</li> </ul>              |
| 401 | <ul> <li>بعلیک والوں کے نام خط</li> </ul>                                        |
| 402 | <ul> <li>الميان بعلبك كاآپي مين مشوره</li> </ul>                                 |
| 403 | <ul> <li>بعلبک والول کا جواب</li> </ul>                                          |
| 404 | • جنگ کا آغاز                                                                    |
| 405 | <ul> <li>ميدان جنگ كاحال اوراجا تك حمله</li> </ul>                               |
| 406 | • مسلمانوں كاجواني حمله                                                          |
| 407 | <ul> <li>رومیون کا قلعه بند ہونا اورمسلمانوں کا مشورہ</li> </ul>                 |
| 408 | <ul> <li>لڑائی کا دوسرا دن</li> </ul>                                            |
| 409 | • حضرت ابوعبيده ثلاثا كا قوم سے خطاب                                             |
| 410 | • لزائى كا آغاز                                                                  |
| 410 | • فيي امادكا آنا                                                                 |
| 411 | • ردى سردار كالخيراد                                                             |
| 414 | • روى برداركا تحيراد                                                             |

| 415               | <ul> <li>عابدین کامد کے لیے آنا اور رومیوں کا تھیراؤ کرنا</li> </ul>                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 416               | • شهروالوں کی حالت                                                                                                                                                                                       |
| 417               | • روميول كا آپل مين مشوره                                                                                                                                                                                |
| 419               | • روی سردار ہر بیس کا غدا کرات کی پیش کش کرنا                                                                                                                                                            |
| 420               | • روى قاصد كا آتا                                                                                                                                                                                        |
| 421               | • جزل ہربیں کا خود حضرت سعید داللؤ کے پاس ملح کی غرض سے آتا                                                                                                                                              |
| 423               | • ہربیں کا حضرت ابوعبیدہ نگانیئے ہے مکالمہ                                                                                                                                                               |
| 427               | • ہربیں کی قوم کا ملے سے انکار کرنا                                                                                                                                                                      |
|                   | • ہربیں کا اپنی قوم کو تیار کرنا                                                                                                                                                                         |
| 428               | • فتح بعلبك كابيان<br>• منتج بعلبك كابيان                                                                                                                                                                |
| ابيان ♦<br>432434 | <ul> <li>پین البحراور جوسیہ کے حاکموں کے ساتھ صلی کے ساب بعلبک کا ترقی کرنا</li> <li>البل شہر کا مسلمانوں کے پاس آنا اور صلی کرنا</li> </ul> |
|                   | <ul> <li>جانب جمص روائلی</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| 438               | ● حمص کی جانب روانگی                                                                                                                                                                                     |
| 439               | <ul> <li>حضرت ابوعبیدہ ٹائٹؤ کا اہلِ حمص کے نام مکتوب</li> </ul>                                                                                                                                         |
| 442               | <ul> <li>والي حمص مريس كاجواب</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| 442               | • جنگ کی تیاری .                                                                                                                                                                                         |
|                   | <ul> <li>حضرت ابوعبيده الأثنائ كامشوره فرمانا</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| 446               | <ul> <li>حضرت الوعيد و جانين كا حداثی ند الكه ما</li> </ul>                                                                                                                                              |
| 447               | <ul> <li>الاجمور سرمة إن صلح كامه ط</li> </ul>                                                                                                                                                           |



# مجھ ابوحنظله کے قلم سے

فكرخداكة ج محرى اس سفرى بـ ....

باادقات انسان کچھ کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے بوی کوشٹیں کرنے کے باوجود وہ اپنی مراد حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے، عموماً ایسے حالات میں انسان مایوس نظر آتا ہے، کیونکہ ایسے وقت میں وہ بیسو چتا ہے کہ کام ہونہیں رہا جبکہ سوچنے کی بات توبیہ کیوں نہیں ہور ہا؟ ای قتم کا معاملہ میر بے ساتھ ''فقوح الشام'' کی اشاعت کے سلسلے میں پیش آیا، تقریباً 5 سال قبل جب میں نے اس کا ترجمہ کروانے کا ارادہ کیا تو استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا غلام نصیر الدین سے کواڑ دی مدظلہ العالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور مدعاع ض کیا۔

حضرت نے کمال شفقت فرماتے ہوئے حامی مجری اور عربی نسخداہ پاس محفوظ فرمالیا۔ پھر تقریباً 4 سال گزرنے کے باوجود ترجمہ پایہ بھیل کونہ پہنچ سکا۔ اس دوران میں جب بھی حضرت مولانا سے ملتا اور ترجے کے بارے میں بوچمتا توجواب ملتا کہ'' ترجمہ ہور ہا ہے'' کئی دفعہ وہی سوال وہی جواب کی تکرار کا معاملہ رہا بالآ خرمیں نے سوال بدلا اور ایوں بوجھا کہ کتنا ترجمہ ہوگیا؟

۔ اگر چہ سوال بدل کمیالیکن پہلے والا جواب نہ بدلا۔ اُس وقت یقیناً میری حالت بھی ولی بی بھی جس کا عمل نے ابھی ذکر کیا اور حقیقت ہیہہے کہ ججھے اس وقت پریشان ہونے کی بجائے بیسو چنا جا ہیے تھا کہ:

ہے اگر تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی ہے

جبداً جيداً جيسطور لکھتے ہوئے بردامطمئن ہوں كيونكدتا خيركا سبب سجھا مياتفعيل ميں جانانييں جا ہتا مخفراً صرف اتك كيد يتا ہوں كد س

> اے رمنا ہر کام کا اک وقت ہے دل کو مجمی آرام ہو ای جائے گا

> > ان گذارشات کے بعد کھے کتاب کے بارے می تحریر کرتا ہول:

اس سلسلے میں سب سے پہلے بیر من کرنا چاہتا ہوں کہ آخر کیا دجھی کداس کتاب کا ترجمہ کروائے کی ضرورت محسوس مولی ؟ تو گذارش ہے کہ ہمارے اسلاف کا تو معمول بیقا کہ راہ فدا تا ہی من کل کرائی جان تک قربان کردینے کا marfat.com

جذبهان کے سینوں میں ہروقت موجزن رہتا تھا جبکہ فی زمانہ جان تو جان ہے مسلمان اپنا پچھ وقت اور مال بھی راہ خدا میں دینے کے لیے تیارنظر نہیں آتا لہٰذا ہم نے ضرورت محسوس کی کہ آج کے مسلمانوں کو اسلاف کے وہ کارتا ہے یاد کروائے جائیں تاکہ دلوں کا زنگ ختم ہواور مسلمان بیدار ہوں۔ اس سلمہ میں ہماری بیکا وش اگر کام کر می تو ان شاء اللہ تعظیم قواب جاریہ کا سلمہ جاری ہوجائے۔ اس کا ترجمہ کرتے وقت ہمارے پیش نظر دوعر بی لیخ تھا ایک فیلی عظیم قواب جاریہ کا سلمہ جاری ہوجائے۔ اس کا ترجمہ کرتے وقت ہمارے پیش نظر دوعر بی لیخ تھا ایک نوک میں اور کھی سلم اللہ جاری ہوجائے۔ اس کا ترجمہ کرتے وقت ہمارے پیش نظر دوعر بی کتاب میں نوک مطبوعہ اور دومرا دارا الکتب العلمیہ ہیروت کا لئے، ہم نے زیادہ انحصار ہیروت کے نوٹ پہلے ہے۔ اس میں جگر متا مات پرعر بی عبارات، دی جی اور بعض جگر بی محتوبات نقل کرنے کے بعدان کا ترجمہ کھیا ہے اور بعض جگر می مقامت پرعر بی عبارات، دی جی اضرف ترجمہ کھیا ہے۔ اس کتاب کو دیدہ زیب بنانے کی کوشش کی گئی ہے اُمید ہے تاریکن پیند فرما کیں گئے۔

آخریں شکر بیادا کرنا چاہتا ہوں حضرت مولانا غلام نصیرالدین چشتی مرظلہ العالی کا کہ جنموں نے ترجمہ کا اکثر حصہ کمل فرمایا۔ نیز مولانا سیدمحود انور قادری مرظلہ العالی کا کہ جنموں نے کتاب کے بقیہ حصے کا ترجمہ فرمایا جبکہ نظر ہائی اور پروف پڑھنے کا بھی فریضہ سرانجام دیا۔ اِن کے علاوہ اپنے پیارے دوست جمہ ہا قب عطاری اور مولانا مجہ اصغرصا حب کا کہ جنموں نے نہ صرف پروف پڑھا بلکہ مفید مشوروں سے بھی نواز ااور جناب افعال احمہ نوشاہی عطاری کا بھی ممنون کہ جنموں نے نہ صرف پروف پڑھا بلکہ مفید مشوروں سے بھی نواز ااور جناب افعال احمہ نوشاہی عطاری کا بھی ممنون ہوں کہ جنموں نے راتوں کو دیر تک کام کر کے اس کتاب کو اس قدر دکش انداز میں پیش کرنے کی ذمہ داری نبھائی۔ مول کہ جنموں نے راتوں کو دیر تک کام کر کے اس کتاب کو اس قدر دکش انداز میں پیش کرنے کی ذمہ داری نبھائی دھڑے 'کا شعبہ کتاب '' مائع کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ اس شعبہ کے قیام کے مقاصد پھر بھی عرض کروں گا۔ فی الحال '' دارالتراجم'' شائع کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ اس شعبہ کے قیام کے مقاصد پھر بھی عرض کروں گا۔ فی الحال آب اس کی جانب سے شائع ہونے والی کتب کا مطالعہ فرما ہے۔

آخر میں اپنے قارئین سے گذارش کروں گا کہ کتاب پڑھنے کے بعد اگر ممکن ہو سکے تو کتاب کے بارے میں اپنے تاثرات ادارہ کو ضرور ارسال کریں۔ ان شاء اللہ کا نادارہ کی کوشش ہوگی کہ کتاب کے آخر ہرا پریشن میں ایک صفحہ قار مین کے تاثرات کا بھی رکھا جائے، جبکہ پہلے ایڈیشن میں وہ صفحہ خالی چھوڑ اگیا ہے۔ اللہ کا تھی کی بارگاہ میں دعاء کو عور کا کہ محاری اس کا قرش و برکات کو مفید عام فرمائے مول کہ ہماری اس کا وش کو اپنی عظیم بارگاہ میں درجہ تھو لیت عطا فرمائے اور اس کتاب کے فیوش و برکات کو مفید عام فرمائے اور جن احباب نے بھی اس کی اشاعت میں کی طرح بھی تعاون کیا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ امین بیجاہ النبی الامین ﷺ

خادم الكتاب ابوحظله محمداجمل

marfat.com تجر 2008ء بمطابق دمضان البارك 1429 م

## تذكره مصنف

س ولادت: 130 ججري

اسم مبارك: محد بن عبداللد بن عمر 1 كنيت: ابوعبدالله

وجيرنسبت: آپ يُوليد كوادا كانام واقد تقاان كى نسبت سے واقدى كہا جاتا ہے۔

#### مخقرتذكره

آپ میند حضرت بریده اسلمی فات کے آزاد کرده غلام بیں۔اور آپ کا شار تابعین میں ہوتا ہے۔ جالیس سال سے زیادہ طلب علم میں کوشاں رہے۔ابنداء مدینة المنوره میں رہے۔ 180 ھمیں بغداد تشریف لے محے اور پھرتادم آخرو ہیں سکونت اختیار کیے رہے۔

### علمی ذوق

آپ و این کو دیسے تو کافی علوم وفنون میں دسترس حاصل تھی، جیسا کدان کی تصانیف کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے، لیکن آپ کا '' تاریخ'' میں خاص شغف تھا یہ ہی وجہ ہے کہ آپ و کھی اللہ مورخ اسلام کی حیثیت سے زیادہ متعارف ہوئے۔ آپ و کھی اللہ کے ذوق کا عالم یہ تھا کہ اگر آپ کو کسی جنگی واقعہ کاعلم ہوجا تا تو آپ بنفس نفیس خود وہال تشریف لے جاتے اور مشاہدہ فرمانے کے بعد قابل اعماد کو کول سے روایات لیتے۔

نیزروایات کوقیول فرمانے میں آپ انہائی ثقد لوگوں کا انتخاب کرتے، جیسا کہ خود ' فتوح الشام' کے اندر آپ نے ، فرمایا کہ:

"والله الذي لا اله الله هو عالم الغيب والشهادة ما اعتمدت في اخبار لهذه الفتوح الابصدق وما نقلت احاديثها الله عن ثقات وعن قاعدة الحق لأثبت فضائل اصحاب رسول الله على وجهادهم حتى ارغم بذالك اهل الرفض الخارجين عن السنة والفرض."

ن. marfat.com

'' میں نے اس'' فتوح الثام'' کو لکھنے میں صرف کی خبروں پر بی اعتاد کیا ہے، اور اس میں ثقدراو یوں اور اللہ حق کے قواعد کے مطابق بی روایات نقل کی ہیں اور بیتمام کوششیں اس لیے ہیں کہ اصحاب رسول من اللہ حق کے فضائل اور جہاد کے بارے میں سے بیان کروں، یہاں تک کہ سنت و فرائف سے روگردانی کرنے والے خوارج کا منہ کالاکر سکوں۔''

#### شيوخ

آ پ میند کے شیوخ میں معمر بن راشداز دی، نجیع بن عبدالرحمٰن مسندی، ابوهشر مدنی بن ابی زہب، امام ما لک بن انس اور حضرت سفیان تو ری میسکیم شامل ہیں۔

#### تلانمه

آپ کے تلافدہ میں سے ابو بکر بن ابی شیبہ محمد بن بھی اذ دی محمد بن الفرج الازرق اور کتاب الکبیر جو کہ طبقات ابن سعد کے نام سے مشہور ہے کہ مصنف محمد بن سعد المعروف ابن سعد پھٹالیے جیسی عظیم شخصیات ہیں۔

#### روايت ِحديث

آپ رکھنٹ تاریخ میں قرمستمہ مقام رکھتے ہیں جبکہ قال حدیث کے معاطے میں محدثین نے آپ کے متعلق کچھ کلام فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کے اخذ وقبول میں محدثین کی اپنی شرائط ہوتی ہیں جبکہ محدثین کے نزدیک آپ ان شرائط کا خیال نہیں رکھ پاتے ہے۔ جو ان کے لیے قابل قبول ہوں، لیکن اس کے باوجود ہم آپ رکھنا ہو کہ مقام و مرجے کا انکارنہیں کر سکتے کیونکہ اگر کسی شخص کو کسی ایک فن میں کمال حاصل نہ ہوتو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی ہیں کمال نہیں رکھتا اور اس طلب یہ بین کہ وہ کسی میں ہی کمال نہیں رکھتا اور اس طرح اگر کوئی کسی ایک علم وفن میں کمال رکھتا ہے تو اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ اسے ہم علم وفن میں کمال حاصل نہ کہ پائے کہ کال حاصل ہے۔ البندا آگر چہام واقدی رکھنا ہوں میں کی نظر میں علم حدیث میں قابلِ اعتاد ودوجہ ومقام حاصل نہ کہ پائے لیکن فن تاریخ میں آپ کی مسلمہ حیثیت کا کوئی منکر نہیں ہے۔

#### تصانف

آپ الله کی بہت کی تصانیف ہیں جن میں سے چند کے نام یہ ہیں: "فتوح الشام" کتاب التاریخ والمغازی

فتوح الشام للواقدى، حلد1، صفحه 178.

والمبعث، كتاب اخبار مكه، كتاب الطبقات، كتاب فتوح العراق، كتاب الجمل، كتاب مقتل الحسين، كتاب السيرة، كتاب الزواج النبى على كتاب المناكح، كتاب السقيفة وبيعة ابى بكر، كتاب ذكر القرآن، كتاب سيرة ابى بكر ووفاته، كتاب مولد الحسن والحسين، كتاب تاريخ الفقهاء، كتاب غلط الحديث، كتاب الدنا نير و الدراهم، كتاب الأداب، كتاب التاريخ الكبير، كتاب السنة والجماعة، وزم الهوى وترك المخروج فى الفتن، كتاب صفين، كتاب حرب الاوس والخزرج، كتاب وفاة النبى الهوى وغيره و

د نیاوی عهده

خلیفہ مامون الرشید نے آپ کومغربی بغداد میں ' وعسکرمہدی' کا قاضی مقرر کیا تھا اور آپ وقت وصال تک اِی عہدے پر فائض رہے۔

وصال يُر ملال

آب وينظو 11 ذوالجرشب منكل 207 حكواس دنيائے فانى كوخيرة بادفر ما كئے۔

نمازجنازه

حضرت محدین ساعه مُنظر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔

مزادمبارک

آپ کوخیرزان کے قبرستان میں دفن کیا حمیا۔

الله عزوجل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کی قبر انور پر اپنی لطف عنایات کی بارش فرمائے اور آپ کے فیوش و برکات کوعام فرمائے۔

امين بجاه النبي الامين 妊

ازهم محود**انورگا**دری

اسم كرامى: غلام نصير الدين چشتى

والدكراي: محمعلى جالندهري

تاريخ ولادت: كيم محرم الحرام 1377 هه بمطابق 11 أكست 1958 و بروز پير بوفت مج

مقام ولا دت: آبائی وطن بارون آباد مسلع بهاولنگر

بتعليم وتربيت

ابتداءً مُدل تک تعلیم حاصل کی اور پھراس کے بعد درسِ نظامی کے لیے جامعہ خوشہ مہریہ گولڑہ، دارالعلوم قمرالاسلام سلمانیہ کراچی، دارالعلوم نعیمیہ کراچی، جامعہ نظامیہ لا ہوراور جامعہ نعیمیہ کڑھی شاہولا ہور سے اکتماب فیض کیا۔

اساتذه

آپ کے اساتذہ میں بڑی بڑی عالی مرتبت شخصیات کے نام شامل ہیں۔ ان میں چند کے نام ذکر کرتا ہوں:
علامہ فیض احمہ محفظہ (مؤلف مہرمنیر)، مفتی سید شجاعت علی قادری محفظہ، مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی محفظہ مفتی عبدالعلیم سیالوی مدظلہ العالی اور حضرت مولانا غلام رسول سعیدی مدظلہ العالی کے نام قابل ذکر ہیں۔
کے نام قابل ذکر ہیں۔

بيعت

آپ نے حضرت سیدعبدالحق شاہ صاحب المعروف''لالہ بی'' مینانیڈ زیب سجادہ گولڑہ شریف سے شرف بیعت عاصل کیا۔

درس وتذريس

1986ء میں درس نظامی سے فارغ التصیل مونے کے استربال بعد جامعہ نظامیہ رضوبہ لا ہور میں اور پھر جامعہ

تفنيف وتاليف

درس و تدریس کے علاوہ آپ اپنی مصروفیات میں سے پچھ وفت تصنیف و تالیف کے لیے بھی نکالتے ہیں اور اب تک تقریباً 14 کے قریب کتابیں آپ کے قلم سے پایئر بھیل کو پہنچ چکی ہیں، جن میں سے اکثر عربی کتب کے تراجم ہیں۔ جن میں زیادہ مشہور التذکرة، السباعیات، کتاب البر والصله وغیرہ ہیں۔

عادات مباركه

آپ انتہائی مہر بان وشیق، عاجزی واکساری کے پیکر، کم گوگرت کو، مہمان نواز، قناعت پند، حرص وطمع اور دنیاوی شہرت سے بیخ والے اور چھوٹوں بردوں سے بےلوث محبت فرمانے والی شخصیت کے حامل ہیں۔
اللہ ﷺ کی بارگاہ میں دعاء ہے کہ ان کا سامیہ تا دیر اللّٰ سنت و جماعت پر قائم و دائم فرمائے اور ان کے علم، عمل،
صحت، جان و مال میں برکات عطافر مائے۔ان کی تحریری خدمات کے فیوش و برکات کو عام فرمائے۔
آمین ہجاہ النہی الامین ﷺ

ازقلم محمود انور قا دری عفی عنہ

# مقدمه

'' جب تک دنیا میں مسلم اقوام تبلیغ وین اوراعلاءِ کلمۃ الحق کے لئے کفراور باطل قو توں سے جہاد کرتی رہیں، وہ دنیا میں عزت اور سربلندی کے ساتھ زندہ رہیں اور جب انھوں نے جہاد تیموڑ دیا اور عیش وطرب کی زندگی اختیار کرلی اور مسلمان مشقت، جانفشانی اور سخت کوشی کی جگه آرام اور تن آسانی کی زندگی بسر کرنے کھے تو ذلت اور محکومی ان کا مقدر ہوگئی۔اسپین میںمسلمانوں کا عروج وزوال، ہندوستان میںسلاطین مغلیہ کی سربلندی اور پستی اورعر بوں کی اسرائیلیوں سے فتح اور فلست کا رازاس ایک نکته میں مضمرے۔

آج پاکستان کی قوم بھی تہذیب اور گلچر کے نام پرسینما اور وی سی آر پر پاکستانی اور ہندوستانی فلموں کے دیکھنے کے وفور شوق میں متلاء ہے اور میوزک کے شور میں ڈونی ہوئی ہے اور قلموں میں جوفیاشی اور نیم عربیاں تہذیب دکھائی جاتی ہے،اس کوعلمی زندگی میں آرٹ اور قیشن کے نام پر فروغ دے رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سقوطِ مشرقی پاکستان کے موقع پر نوے (90) ہزار فوجیوں نے ہتھیار ڈال کرمسلمانوں کی عسکری تاریخ کی بدترین مثال قائم کی۔ "

مندرجہ ذیل سطروں میں جہاد اور اس کے متعلقات پر پچھ مختلف انداز میں گفتگو کی جائے گی جس میں بظاہر ترتیب جاہے نظرنہ آئے کیکن تلاش کرنے پرموضوع پرانمول ہیرے ضرّورصفحة قرطاس پربکھرے نظر آئیں گے۔ جهاد کیاہے؟

> جہاد' جہد' سے بناہے،جس کے معنی طافت، وسعت اور کسی کام میں مبالغہ کرنے کے ہیں۔ جهادد من سائر في كوكت بين، الله الله في الاستان ما تاب:

﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴿

"اوراللدى راه من جہاد كروجىياحق ہے جہاد كرنے كا\_"

<sup>🗗</sup> شرح صحيح مسلم: كتاب المجهاد، حلد: 5.

<sup>🗗</sup> باره 17، حج، آیت 78، ترجمه کنزالایمان

اس کی حقیقت اور اقسام کیا ہیں؟

علامدراغب اصغباني مينية لكصة بين:

جهاد کی حقیقت بیہ کے خواہش کے خلاف اپنی طاقت اور وسعت کوخرج کیا جائے۔اس کی تمن قتمیں ہیں:

ا ظاہری وشمن سے جہاد کرنا

② شیطان سے جہاد کرنا

اور نفس سے جہاد کرنا

يه تنيول فتميس اس آيت مين داخل بين:

﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴿

"اورالله کی راه میں جہاد کر وجیساحق ہے۔"

جہاد کا شرعی معنی کیا ہے؟

علامه بدرالدين عيني حفى رحمة الله عليه لكصة بين:

جہاد کا شرق معنی ہے ' اِعْکلاءُ کَلِمَةِ اللهِ '' (لین اللہ کے دین کی سربلندی) کے لیے کفار سے جنگ میں اپنی پوری طافت اور وسعت کوخرج کرنا اور جہاد فی سبیل اللہ کا معنی ہے '' احکام شرعیہ پڑمل کرنے کے لیے نفس کو تعکانا اور ابتاع شہوات اور میلان لڈت میں نفس کی مخالفت کرنا۔'' ' ا

ما فظ ابن جمر عسقلاني شافعي مُنظِيَّة لَكِيمة بين:

کفار سے جنگ کرنے میں اپنی طاقت اور وسعت کو صرف کرنا شرعاً جہاد ہے، اور اپنے نفس، شیطان اور فاستوں سے عاہدہ کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ امور وین کا حاصل کرنا پھر اس پھل کرنا اور اس کی تعلیم دینا ''عجابدہ نفس' ہے، شیطان کے شہبات کو دور کرنا اور اس کی مزین کردہ چیزوں سے پچنا ''عجابدہ شیطان' ہے۔ جان، مال، زبان، اور دل سے کفار کے ساتھ جنگ کرنا ''عجابدہ کفار'' ہے، اور ہاتھوں سے زبان سے اور دل سے فاستوں کی مخالفت کرنا ''عجابدہ فساق'' ہے۔ 8

جهاد کی فرضیت کیسے ہوئی؟ منمس الائمہ سرحسی حنقی میشاد کیسے ہیں:

پاره 17، الحج 78، ترحمه كنز الإيمان

<sup>🗗</sup> عمدةالقارى: مطبوعه مصر، حلد 14، ص78.

ابن جرعسقلانی شافق متونی 852 ه ، فتع الباری جه می ده دارنشرا لکتب الاسلامیدلا مور 1401 ه - بحالد شرح می مسلم marfat.com

مشركين كودينِ اسلام كى دعوت دينا واجب ہے اور جومشركين اس دعوت كوتيول ندكريں، ان سے قال كرنا واجب ہے۔ كيونكد تمام آسانى كتابول ميں اس أمت كى بيصفت بيان كى تى ہے كہ بيا مت كى دعوت ديتی ہے اور برائى سے روكت ہے، اس امت كو دخير الامم" قرار ديا مميا ہے، ارشادِ بارى ہے:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ ""تم بہتر ہوان سب امتوں میں جولوگوں میں ظاہر ہوئیں بھلائی کا تھم دیتے ہواور برائی سے منع کرتے ہو۔"

اورسب سے بڑی نیکی اللہ ﷺ پرایمان لانا ہے اس لیے ہرمومن پر لازم ہے کہ وہ نیکی کی دعوت اور نیکی کا تھم دے اور سب سے بڑی برائی لینی شرک سے رو کے خصوصاً وہ لوگ جوعناداً شرک کرتے ہیں۔ اس لیے ہرمومن پر لازم ہے کہ وہ حسب ِ استطاعت لوگوں کوشرک سے رو کے۔

﴿ أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ طَ ﴿ الْحَسَنُ اللَّهِ الْحَسَنُ اللَّهُ الْحَسَنُ اللَّهُ الْحَسَنُ اللَّهُ عَلَى تَدْبِيراورا جَهِي هِي سَاوران سَاسَ طريقه پر بحث كروجوسب الله كالله على تدبيراورا جي هيئت سے اوران سے اس طریقه پر بحث كروجوسب سے بہتر ہے ۔ " \* \*\*

اس کے بعد اللہ ﷺ نے یہ تھم دیا کہ اگر مشرکین جنگ کی ابتدا کریں تو ان سے مدافعانہ جنگ کی جائے۔اللہ ﷺ ارشاد فرما تا ہے:

﴿ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ﴿

"اوراكرتم يازين توانعين قل كرو"

نیزالله گلی ارشاد فرما تا ہے:
 فو اِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَعْ فَ وَانْ جَنَعْ فَا لِلسَّلْمِ فَاجْنَعْ فَا اللَّهِ وَانْ جَنَعْ فَا لِلسَّلْمِ فَاجْنَعْ فَا اللَّهِ وَانْ جَنَعْ فَا اللَّهِ مَا جَمَعُ وَانْ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَحْمَلُونَ مَا يَحْمُلُونَ مُعْمَلُونَ مُعْمَلُونَ مُعْمُونَ مُعْمِلُونَ مُعْمُونَ مُعْمُونَ مُعْمُلُونَ مُعْمَلُونَ مُعْمُونَ مُعْمَلُونَ مُعْمُلُونَ مُعْمُلُونَ مُعْمُونَ مُعْمُلُونَ مُعْمُلُونَ مُعْمُونَ مُعْمُلُونَ مُعْمُلُونَ مُعْمُلُونَ مُعْمُلُونَ مُعْمُلُونَا مُعْمُلُونَ مُعْمُلُونَا مُعْمُلُونَا مُعْمُلُونَا مُعْمُلُونَا مُعْمُلُونَ مُعْمُلُونَا مُعْمُلُونُ مُعْمُلُونَا مُعْمُلُونَا مُعْمُلُونَا مُعْمُل

<sup>🗗</sup> پاره 4، الِ عمران 110، ترجمه كنزالايمان

<sup>🗗</sup> پاره 14 النحل 125.

<sup>🗗</sup> باره 2، البقره 191. 🕻 باره 10، الانفال 61. marfat.com

اس کے بعد اللہ ﷺ نے ابتد آمٹر کین کول کرنے کا تھم دیا۔ اللہ ﷺ ارشاد فرما تا ہے:

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَّيَكُونَ الدِّينُ لِلْهِ طَهُ

"اوران سے اور یہاں تک کہ کوئی فتنہ ندر ہے اور ایک اللہ کی پوجا ہو۔"

اخریدارشادفرمایا:

﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْ تُمُوهُمْ ﴾

"نومشركون كوماروجهان بإؤ-"<del>"</del>

اوررسول الله تكلف فرمايا:

" بجھے تھم دیا گیا ہے کہ جب تک لوگ لا إلله إلا الله كا اقرار نه كرليں، میں ان سے جنگ كرتا رہوں، اور جب دو اقرار كرليں ہے، البتہ جوان پرحق ہوگا (وہ وصول كيا جب وہ اقرار كرليں تع ، البتہ جوان پرحق ہوگا (وہ وصول كيا جائے گا) اوران كا حساب الله كے ذمہ ہے۔"

اس کے بعد جہاد کی فرضیت باتی رہی اور جہاد قیامت تک کیلئے فرض ہوگیا۔حضوراکرم مُلَّاثِیُّا نے فرمایا: ''جب سے اللّٰد ﷺ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے اس وفت سے لے کر جب تک میری امت دخال سے جنگ کرے گی، جہاد جاری رہے گا۔''

اور مزيد فرمايا:

" بجمے قیامت تک کیلئے تلوار کے ساتھ مبعوث کیا گیا اور میرا رزق نیزوں کے سائے میں ہے اور جو محض میری مخالفت کرے گا، اس کے لیے ذلت اور محکومی ہے، اور جو محض جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، اس کا ای قوم میں شار ہوگا۔"
کا ای قوم میں شار ہوگا۔"

سفیان بن عیدید محافظ نے اس کی بیفسر کی ہے کہ:

الشظففرماتاب:

<sup>🗘</sup> باره 2ء البقره 193.

<sup>4</sup> باره 10، <mark>توبه 5</mark> .

﴿ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ﴾

"ان سے لڑویا وہ مسلمان ہوجا کیں۔"

تیسری تکوار وہ ہے جس کے ساتھ حضرت عمر فاروق والٹو نے مجوس اور اہلِ کتاب کے ساتھ جنگ کی۔اللہ ﷺ اسمان

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾

" الروان لوگوں سے جوایمان نہیں لاتے اللہ پر۔"

چوتھی تلوار وہ ہے جس کے ساتھ حضرت علی ناٹھؤ نے خارجیوں، معاہدہ توڑنے والوں اور حق کی مخالفت کرنے والوں سے جہاد کیا۔اللہ ﷺ ارشاد فرما تاہے:

﴿ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِيْ حَتَّى تَفِينَى ۚ وَالَّي آمْرِ اللَّهِ ﴾

'' تواس زیادتی والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے تھم کی طرف ملیث آئے۔'' <sup>10</sup> بعض اسلام دشمن قو تنس بید دعویٰ کرتی ہیں کہ اسلام کی تشہیر برزور شمشیر ہوئی ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ اسلام دوطریقوں سے پھیلا ہے، کیونکہ لوگوں کی دونتمیں ہیں:

- ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں حق کی دعوت کو سننے اور قبول کرنے کا مادہ اور صلاحیت موجود ہوتی ہے ایسے لوگوں
   نے جب اسلام کے پیغام اور دعوت حق کو توجہ سے سنا اور اسے قبول کر لیا تو ان کی نسبت ریکہا جائے گا کہ اسلام دلیل
   و ججت اور بیان سے پھیلا ہے۔
- اورلوگوں کی دوسری متم وہ ہے جوہث وهرم اور متعصب ہوتے ہیں، تو ایسے معا نداور متکبرلوگوں کی نسبت ہے کہا جاسکا ہے کہ طاقت اور تکوار کے ذریعے ان میں اسلام پھیلا یہاں تک کہ جب غلبہ اسلام ہوا تو پھرا ن لوگوں کا دماغ درست ہوگیا اور عناد و تعصب زائل ہوگیا۔

عکیم تر فدی میلد روایت کرتے ہیں کہ:

''سوال قبر'' إس أمت كے ساتھ ہى خاص ہے، كيونكہ پہلى اُمتيں جب رسولوں كى تكذيب كرتی تھيں توان پر فوراً عذاب عالم كيرآ جاتا تھا اور اپنے كيفر كردارتك يہنچتے تھے، كيكن جب حضور اكرم مَثَاثِيَّ مبعوث ہوئے تو ان كے طفيل إس

**<sup>4</sup>** پاره 26 ، فتح 16 ، ترجمه كنزالايمان

<sup>🗗</sup> پاره 10، سوره توبه 29، ترجمه كنزالايمان

ع پاره 26، سوره الحعرات 9، ترجمه كنزالايمان، بحواله اماع سرخسي متوفى 483ه:المبسوط ج 10 ص302. marfat.com

اُمت سے عذاب عالمگیرروک لیا گیا اور ان کو' تکوار'' دی گئ، تا کہ اس کی ہیبت سے لوگ اِس دین کو قبول کرلیں اور پھر ایمان اِن کے دلوں میں رائخ ہو جائے۔

مینی اسلام تلوار سے پھیلا یا دلیل و جمت آور بیان سے؟ نیز پینگی حملہ کاحق کیا صرف کفار ومشرکین کو حاصل ہے اور مسلمان صرف مدافعانہ جنگ کاحق رکھتے ہیں اوران کو پینگی حملہ کرنے اور کفروشرک کومٹانے کاحق نہیں؟

وی ان سوالات کا جواب جانے کے لیے عمرِ حاضر کی وہ نامور شخصیات حضرت مولانا غلام رسول سعیدی دامت بر کا تھم العالیه اور حضرت علامه مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری برکاتی عافاہ الله تعالیٰ کے مقالات پڑھیں، صورت حال پوری طرح الم نشرح ہوجائے گی۔

الله الله الله المنادي:

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ اللهِ قَدتَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ ﴾

" میچھز بردئ نہیں دین میں بے شک خوب جدا ہوگئی ہے نیک راہ ممرابی ہے۔"

قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی اللہ ﷺ نے بیرواضح فرمایا ہے کہ اللہ ﷺ کی بیرمنشاء نہیں ہے کہ لوگ جبرآ اسلام میں داخل ہوں ، اللہ ﷺ فرما تا ہے:

﴿ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَنْ فِي الْآرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ﴿ آفَانْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَى يَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ ٥ ﴾

"اوراگرتمعارارب جاہتا توزمین میں جتنے ہیں سب کے سب ایمان لے آتے تو کیاتم لوگول کوزبردی کرو مے یہاں تک کے مسلمان ہوجا کیں۔"

﴿ وَقُلِ الْحَقَّ مِنْ رَبِيكُمْ فَفَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُومِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُولا ﴾
"اورفر مادوكر في تمعار برب كى لمرف سے بي وجو چاہيان لائے اور جو چاہے فركر سے "

امام ابن جرير مطافة روايت كرتے بين:

حضرت ابن عباس تالم الله بیان کرتے ہیں کہ انسار کے ایک قبیلہ بنوسالم بن عوف کے صین نامی ایک مخص کے دو مینے سے اور وہ خودمسلمان منے، انحول نے نئی اکرم بڑا لی سے پوچھا کہ ان کے بیٹے اسلام قبول کرنے سے انکار کرتے

<sup>4</sup> باره 3، البقره 258ء ترجمه كنزالايمان

پاره 11، يونس 99، ترجمه كنزالايمان

<sup>4</sup> ياره 15 ، الكهف 29 ، ترجمه كنزالايمان

مين كياان كوجرامسلمان كرين؟ توبية يت نازل موكى:

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ لِلَّهِ ﴾

" دین میں جر ہیں ہے۔"

اس آیت کے متعلق علماء تفسیر کا اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ بیآ بہت اس دور میں نازل ہوئی جب جہاداور قال کا عظم نازل نہیں ہوا تھا، جب ان کی زیاد تیوں پر معاف کرنے اور درگزر کرنے کا تھم تھا کہ ان کی برائی کو اچھائی ہے وُ ور کر وادر عمدہ طریقہ سے ان کی برائی کو اچھائی ہے وہ کر داور عمدہ طریقہ سے ان سے بحث کر داور جب جالا سے بات کرتے ہو وہ سلام کہتے اور جب جہاداور قال کی آیات نازل ہوئیں تو ان آیات کا تھم منسوخ ہوگیا۔

مشروعیت جہاد پرنفی جبر کی وجہ سے اعتراض اور معاصر مفسرین کے جوابات

غیر مسلم سکالرز اور مستشرقین ، اسلام کے خلاف بیہ پروپیگنڈہ کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے ، اس سے مرعوب ہوکر ہمارے بعض مفسرین نے بیدکہا ہے کہ اس آیت میں بیر بتایا گیا ہے کہ '' وین میں جرنہیں ہے۔'' اور جہاد کا حکم صرف مدافعانہ جنگ کیلئے ہے ، یعنی جب کوئی قوم مسلمانوں پر حملہ آور ہوتو وہ اپنے شخط اور دفاع کیلئے جہاد کریں۔ پیرمحد کرم شاہ الاز ہری نے لکھا:

''اسلام جس طرح میر گوارہ نہیں کرتا کہ کی کو جرآ مسلمان بنایا جائے ای طرح وہ یہ بھی برواشت نہیں کرتا کہ کوئی
اس کے مانے والوں پر تشدد کر کے انھیں اسلام سے برگشتہ کرے یا جوخوثی سے اسلام کی برادری میں شریک ہونا چاہتے
ہیں، ان کوالیا کرنے سے زبردی روکا جائے اورا گر کہیں الی صورت پیدا ہوجائے تو اس وقت اسلام اپنے بانے والوں
کو تھم دیتا ہے کہ ایس حالت میں وہ ظالم توت کا مقابلہ کریں اور بھی اسلام کا نظریۃ جہاد ہے، اسلام کے بعض مگتہ
جیس جہاد کو اکو اہ فی المدین سے تعبیر کرتے ہیں اور اس پر اپنی ناپندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، وہ یہ س لیں کہ
اسلام ان کی خوشنودی کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے اپنے مانے والوں کو دشمنانِ دین وایمان کے جوروستم کا تختہ
مشق خزیمیں دے گا۔'

مولوی امین احسن اصلاحی نے لکھا:

"ای طرح جمیں اس امر سے انکارنہیں ہے کہ مجرد کسی قوم کے اندر کفر کا وجود اس امر کیلئے کافی وجہ نہیں ہے کہ اسلام کے علمبردار ، ان کے خلاف جہاد کیلئے اٹھ کھڑے ہوں اور تکوار کے زور سے ان کواسلام پر مجبور کریں۔ جہاد اصلا

<sup>4</sup> حامع البيان: حلد3، ص10، مطبوعه دارالمعرفه بيروت، 1409 ع

ع ميا والقرآن: جلد 1 من 179 مطبوعه فرياء القرآن بيلي و 179 مطبوعه فرياء القرآن بيلي و 179 marfat

میں بنی اساعیل کا معاملہ اس کلیے سے استفاء کی نوعیت رکھتا ہے۔ استفام سے بیار ہوتی ہے۔ استفام سے کہ وہ استفام سے کہ استفام کو بر پاکیا جائے ہوا کی مرف کے استفام کو بر پاکیا جائے ہوا کہ استفام کی نوعیت رکھتا ہے۔ " استفام کو بر پاکیا جائے ہوا سے کہ سے کہتا ہے گئے کہ استفام کی نوعیت رکھتا ہے۔ " استفام کو بر پاکیا جائے ہوا سے کہتا ہوا ہے کہ استفام کو بر پاکیا جائے ہوا سے کہتا ہے۔ " استفام کو بر پاکیا جائے ہوا سے کہتا ہوا ہے کہ استفام کو بر پاکیا جائے ہوا کہ کہتا ہے۔ " استفام کو بر پاکیا جائے کہ استفام کو بر پاکیا جائے کہ نوعیت رکھتا ہے۔ " استفام کو بر پاکیا ہوائے کہ استفام کو بر پاکیا ہوائے کہ نوعیت رکھتا ہے۔ " استفام کو بر پاکیا ہوائے کہ کہتا ہوائے کہ کہتا ہوائے کہتا ہوائے

دیوبندیوں کے مفتی محمشفیع نے بھی کول مول طریقہ سے لکھا:

"اسلام میں جہاداور قال کی تعلیم لوگوں کو قبول ایمان پر مجبور کرنے کیلئے نہیں ہے، ورنہ جزید لے کراپی ذمہ داری میں رکھنے اور ان کی جان و مال و آبر و کی حفاظت کرنے کے اسلامی احکام کیسے جاری ہوتے بلکہ دفعِ فساد کیلئے ہے، کیونکہ فساداللہ ﷺ کونا پہند ہے جس کے کافر دریے رہتے ہیں۔"

## جوابات مذكوره بربحث ونظر

اسلام میں جہاد صرف مدافعانہ جنگ کیلئے نہیں ہے، جیسا کہ از ہری صاحب نے لکھا ہے، اور نہ بی صرف فتنہ اور فراد دور کرنے کیلئے ہیں ہے، جیسا کہ اسلام میں جہاد، الله ﷺ کے دین کی سربلندی کیلئے ہے، جسیا کہ مؤخر الذکرنے لکھا ہے، بلکہ اسلام میں جہاد، الله ﷺ کے دین کی سربلندی کیلئے ہے، جبیما کہ قرآن مجید میں ہے:

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَةً وَّيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴿

"اوران سے الرویهاں تک کہ کوئی فساد ہاتی ندرہے اور سارادین اللہ بی کا ہوجائے۔"

اس آیت میں بیرواضح تھم دیا گیا ہے کہ جب تک پورا دین اللہ ﷺ کے لئے نہ ہوجائے اس وقت تک کا فروں سے جنگ اور جہاد کرتے رہو۔امام بخاری محطط روایت کرتے ہیں :

تدبرقرآن: جلد ١٩،٩ 594 مطبوصة اران فا وعريش الاجور ياكستان

ع معارف القرآن: جلد 1 يس 616 معلوصادارة المعارف مراحى

و باره 9، الانفال 39، ترجمه كنزالايمان و صحيح بعارى، كتاب الايمان، باب فان تابوا واقلمو الصلوة وآتوا الزكاة فعلوا .33 سبيلهم، حديث نمبر 24. صحيح مسلم، كتاب الايمان، جديث: 33. martat.com

مشرکین کے متعلق اللہ کا نے میکم دیا ہے کہ جب تک وہ اسلام قبول نہ کرلیں ، ان سے جہاداور قال کیا جائے ، للہ کا نا تا ہے:

﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَاَقِامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوْا الزَّكُوةَ فَخُلُوا سَبِيْلَهُمْ ۖ ﴿

" تو مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ اورانھیں پکڑواور قید کرواور ہر جگہان کی تاک میں بیٹھو پھرا کروہ تو بہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکو ۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو۔"

اوراال کتاب کے متعلق فرمایا: انھیں اسلام کی دعوت دوا گروہ نہ ما نیں تو ان سے قال کرواورا گروہ تمھارے ماتحت ہوکر جزیہ دینا قبول کرلیں تو ان کو چھوڑ دو۔ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيُوْمِ الْاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوالْكِتْبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدِوَّهُمْ صَاغِهُ وْنَ ﴾

''لڑوان سے جوابمان نہیں لاتے اللہ پراور قیامت پراور حرام نہیں مانے اس چیز کو جس کوحرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے اور سچے دین کے تالع نہیں ہوتے لینی وہ جو کتاب دیئے گئے جب تک اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دی ذلیل ہوکر۔'' <sup>3</sup>

حضرت ابن عباس منافق بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مُلاکٹا نے کسی قوم سے اس وفت تک قبال نہیں کیا جب تک ان کواسلام کی دعوت نہیں دی۔

حافظ البیٹی مینی کی سندوں کے ساتھ روایام ابو یعلی مینیہ اور امام طبرانی مینید نے کئی سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام احمد مینید کی سند سمجے ہے۔

امام ملم مُنظة روايت كرتے بين:

حضرت بریدہ نگانٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُقالِمًا جب کسی مخص کوکسی بڑے چھؤٹے لشکر کا امیر بناتے تو اس کو بالخصوص اللہ ﷺ سے ڈرنے کی وصیت کرتے اور اس کے ساتھی مسلمانوں کو نیکی کی وصیت کرتے ، پھر فرماتے :

**<sup>4</sup>** پاره 10، التوبه 5، ترحمه كنزالايمان

<sup>🤁</sup> پاره 10، التوبه 29، ترجمه كنزالايمان

<sup>🗗</sup> محمع الزوائد: حلد 5، صفحه 304، مطبوعه دارالکتاب العربي بيروت، 1402 🛦 martat.com

امام بخارى محظية روايت كرتے بين:

جنگ خیبر کے ایام میں جب رسول اللہ علی آئے نے ایک محانی کوجمنڈا عطافر مایا تو انھوں نے کہا: جب تک وہ مسلمان نہیں ہو گئے ہم ان سے قال کرتے رہیں گے، آپ نے فر مایا: ای طرح کرناحتیٰ کہ جب ان کے علاقہ میں داخل ہوتو (پہلے) ان کو اسلام کی دعوت دینا اور ان کو خبر دینا کہ ان پر کیا احکام واجب ہیں، اللہ کا کی کمتم! اگر ایک فخص بھی تممارے سبب سے ہدا ہت یا فتہ ہوجائے تو وہ تممارے لئے سرخ اونوں (دنیا کی خبر) سے بہتر ہے۔ اس

بادی النظر میں اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جبرواکرا ہے، لیکن در حقیقت یہ بھی جبرنیں ہے، اگر کوئی کی ملک کا باشدہ ہو، اس ملک کے بادشاہ کی مہیا کی ہوئی سہولتوں اور فائدوں سے بہرہ اندوز ہوتا اور اس ملک کی زمین میں گھرینا کر دہتا ہواور تمام نعتوں سے فائدہ اٹھا تا ہو، لیکن وہ اس ملک کے بادشاہ یا حکر ان کی حکومت کو نہ مانے، اس کے قوانین پڑمل نہ کرے اور اس کے برعکس اس حکومت کے وشن اور خالف کا علی الاعلان وم بھرتا ہواور اس کی وفاداری کا اعلان کرتا ہوتو کیا اس کو گردن زونی نہیں قرار دیا جائے گا اور اس کو فلدار قرار دے کرتی نہیں قرار دیا جائے گا اور اس کو فلدار قرار دے کرتی نہیں کیا جائے گا؟ کیا آج کے تمام مہذب ملکول کا اس مرحل نہیں ہے۔

اوراگراس فض سے بیکھا جائے کہ یا تو تم اس ملک کی وفاواری کا اعلان کروورنہ میں قل کردیا جائے گا، تو یہ کیول عدل وانعماف کے مطابق میں ہے، جبکہ آج کی نام نہادم بندب دنیا میں ایسے فض کو بیموقع دیے بغیر فل کردیا جاتا ہے، موای طرح جوفض اللہ مطابق کی بنائی ہوئی زمین میں رہتا ہے اور اس کی دی ہوئی تمام نعتوں سے فائدہ افھاتا ہے لیکن وہ

 <sup>4 1375</sup> معلوعه نور محمد اصح المطابع كراجي، 1375 معلوعه نور محمد اصح المطابع كراجي، 1375 معلوعه نور محمد اصح المطابع كراجي، 1376 معلوم المطابع كراجي كرا

<sup>•</sup> صحیح بخاری: حلد1 ، ص 413 ، مطبوعه نور محمد اصح المطالع، کراجی، 1981 مطبوعه نور محمد اصح المطالع، کراجی، 1981 مطبوعه نور محمد اصح المطالع، کراجی، 1981 مطبوعه نور محمد اصح

تمام مہذب دنیا میں جرائم پر سزا کا نظام جاری ہے اور جب کی قاتل، چور، ڈاکو یا ریاست کے غدار کوسزا دی جائے تو پیٹیں کہا جاتا کہ یہ جبر ہے اور حریت فکر اور آزادی کرائے کے خلاف ہے اسی طرح جب مشرک کوائیان نہ لانے پر جہاد میں قبل کیا جائے یا مرتد کو تو بہ نہ کرنے پر قبل کیا جائے تو بیان کے جرائم کی سزا ہے، جرنہیں ہے اور حریت فکر اور آزادی رائے کے خلاف نہیں ہے۔ • م

علامه محمد عبد الكيم شرف قادري مكلط "تعارف غزوات الني من الله على المعتربين:

"سیرت نگارول کی ایک ذمہ داری بیہ ہے کہ متعشر قین کے اٹھائے ہوئے اعتراضات کا جواب دیں، لیکن بہت سے قلمکار مرعوبیت کا شکار ہوجائے بیں اور بجائے جواب دیئے کے معذرت خواہانہ رویدا فقیار کرلیتے "
بیں شیلی نعمانی کی تالیف سیرة النبی مُنظیم میں جا بجا اس روید کی جھلک دیکھی جاسکتی ہے۔"
مولوی عبدالرؤف دانا یوری نے لکھا:

" بورپ کاس پروپیگنڈے کی وجہ ہے آج مسلمانوں میں ایک جماعت پیدا ہوگئی ہے جواعلائے کلمۃ اللہ کیلئے جہاد بالسیف کو برا بجھتی ہے۔ رسول اللہ کاللہ کاللہ کے غزوات اسلامی کوتاری پر بدنما داغ بجھتی ہے اور اپنی دانست میں اسلامی خدمت اس کو بجھتی ہے کہ اسلامی تاریخ سے بدداغ مٹایا جائے، محر آبات قرآنی کی کھڑت، احاد بٹ میجھے کا دفتر ، اس کو بدکر نے بیل دیتا، لہٰذا اس نے بیتاویل پیدا کردی کہ بیسارے غزوات مدافعت اور مناظمت خودا فتنیاری کیلئے تھے، اعلاء کلمۃ اللہ کیلئے نہ تھے۔

چندسطر بعدلكعا:

یہ جواب کیوں دیا جاتا ہے؟ مصرف اس لئے کہ ذہنی غلامی نے ہم کواس قابل نہیں رکھا اور ہمت وشجاعت کے وہ شریفانہ جذبات ہمارے اندر باقی نہیں رہے، جس سے ہم سجھ سکیں کہ رسول اللہ مَالَّا فَلَمُ اور ان کے

<sup>•</sup> ملامد ظلام رسول سعيدى ، تبيان القرآن: جلد أن في يكمثال المعادى • مناهد المنافع المعادى • المع

مولوی محمدادریس کا ندهلوی، شیلی نعمانی اوران کے ہمنواؤں کی ظرف اشارہ کرتے ہوئے ان کی تین خصوصیتوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا:

- ① ال دور میں اگر چہ سیرت نبوی مظافر پر چھوٹی اور بردی بہت سی کتابیں کھی کئیں اور کھی جارہی ہیں، لیکن ان کے مؤلفین اور مصنفین زیادہ تر فلسفہ جدیدہ اور یورپ کے فلاسفروں سے مرعوب اور خوفزدہ ہیں وہ بہ چاہتے ہیں کہ آیات واحادیث کوتو ڈکرکسی طرح فلسفہ اور سائنس کے مطابق کردیں۔
- کہی وجہ ہے کہ جب معراج اور کرامات کا ذکر آتا ہے تو جس قدر مکن ہوتا ہے ان کو ہلکا کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ اگر
  کہیں رادیوں پر بس چاتا ہے تو جرح و تعدیل کے ذریعے سے محد ثانہ رنگ میں ان کو تا قابل اعتبار بنانے کی کوشش
  کی جاتی ہے اور اساء الرجال کی کتابوں سے جرح تو نقل کردیتے ہیں اور تو ثیق و تعدیل کے اقوال نقل نہیں کرتے،
  جو سراسرامانت و دیانت کے خلاف اور ' قراطیس تبدونها و تحفون کثیر اُ' کا مصداق ہے اور جہاں رادیوں
  پر بس نہیں چان، وہاں صوفیانہ اور محققانہ رنگ میں آکرتاویل کی راہ اختیار کی جاتی ہے، جس سے آیت اور حدیث کا
  مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔

جنگ بدر کے بارے شلی نعمانی نے ایسا مؤقف افغیار کیا، جومحد ثین، مغسرین، ارباب سیرت اور مؤرخین سب کے خلاف ہے۔ حضرت کعب بن مالک مثالث کی روایت میں تصریح ہے:

(( انما خرج رسول الله ﷺ والمسلمون يريدون عير قريش جمع الله بينهم و بين

<sup>•</sup> حبدالروند دانا يورى ، امع السير ، معنقد 1351 4/ 1932 . مطيوم يل تشريات اسلام كريى ، صلحد: 20.10

ق محمادرلس كاعرملوى ميرة المصطفى معلومه كمهايعتك كمنى، لا بور، جلد 1 معلون عمرة المصطفى معلومه كمهايعتك كمنى، لا بور، جلد 1 معلون عمرة المصطفى معلومه كمهايعتك كمنى، لا بور، جلد 1 معلون معلوم كالمعالمة عمرة المصطفى معلومه كالمعالمة المعالمة المعا

عدوهم على غير ميعاد ))

"رسول الله تظف اورمسلمان صرف قريش ك قاف ك اراد عد الله على الله على في الله الله المعين اوران کے دشمن کوجمع فرمادیا، حالا تکہ ریہ پہلے سے مطے شدہ نہیں تھا۔''

کین شلی نعمانی کا اصرار ہے کہ مدینہ طیبہ میں ہی بیاطلاع مل چی تھی کہ مکہ مرمہ سے مشرکین کا ایک بردالشکر مقابلہ كرنے كيلئے روانہ ہو چكا ہے۔ نبى اكرم مُن الله اور محابدكرام ولكا اى كشكر كا مقابلہ كرنے كے ارادے سے فكلے تھے۔ ابوسفیان وافن کی قیادت میں ملک شام سے آنے والے تجارتی قافلے کا تعرض مقصود نہ تھا۔اس مقصد کو تابت کرنے کیلئے انھوں نے طویل گفتگو کی ، جوسیرۃ النبی کے ہیں بائیس صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔اس کا باعث کیا ہے؟

وی ذہنی پسیائی اور فکست خوردگی، اور دراصل مستشرقین کے اس اعتراض سے دامن چیزانا ہے کہ مسلمان قافلہ تجارت کولو منے کی غرض سے نکلے تنے اور میکملی ہوئی ڈا کہ زنی تھی ، حالانکہ بیسیدھی ہی بات ہے کہ کملی ہوئی جنگ تھی جو فریقین کے درمیان جاری تھی۔ ہجرت کے بعد مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو بیت اللہ کی زیارت وطواف سے منع کردیا تھا، اس بناء پرحضرت سعد بن معاذ والنوائي ايوجهل كوهمكى دى تقى كداكرتم نے بديا بندى ندا شائى تو ہم عالمى منڈيوں كوجانے والےراستے تمعارے لئے بند کردیں مے۔قافلے کا تعرض ای ناکہ بندی کی ایک کڑی تھی ،اس پر کسی کو کیا اعتراض ہو

مولوی محداوریس کا ندهلوی ، نعمانی کا مؤقف تقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

علامة بلی کابید خیال تمام محدثین اورمفسرین کی تضریحات بلکہ سیحے روایات کے خلاف ہے۔

جنگ میں ہتھیار سے بردھ کرسیے جذبات زیادہ مؤثر اور کارگر ٹابت ہوا کرتے ہیں اس لئے قوم کی فکری تطہیراور اسلامی اصولوں کےمطابق وہنی تربیت کی اشد ضرورت ہے۔اس وقت مغربی یلغار اور بھارتی قلمی کلچرنے ہاری پوری نوجوان قوم کے اذبان وقلوب کو کو یا مقبوضہ تشمیر بنار کھا ہے، اس کئے ہمارے تمام ذرائع ابلاغ پر لازم ہے کہ وہ حکومتی سطح يرشلى ويژن، اخبارات اورويديوك وريع نوجوانول ميل ايماني غيرت وحميت اسلام اور ملك وقوم سے محبت اور مذہبى اقداراور دین شعائر کے تحفظ کا جذبہ صادقہ پیدا کرے، جوتح یک پاکہتان کے دفت قوم میں پیدا ہوا تھا۔ دوقو می نظریہ کو پوری طرح واضح اور نمایال کرنے کی ضرورت ہے، ورند متعصب مندوکا د ماغ درست کرنا اور سر کچلنا بہت مشکل ہے۔

مسلم بن الحجاج القشيرى، امام مسلم، جلد 2، ص: 360.

ہمادریس کا عرصلوی سیرة النبی ، حصد دوم ، مکہ پہلیٹنگ مینی ، لا ہور ، مس 512 ۔ عظمتوں کے پاسپاں ، مس 345 تا 349 ، تعنیف محر عبد الکیم شرف قادرى بركاتي مكليه، مكتبه قادريه marfat.com

شرک کی سرکونی کیلے محمہ بن قاسم ، محود غرفوی ، شہاب الدین فوری ادراحیر شاہ ابدانی فینظ بھے صالح اوراسلام کے سے جال فارسید سالا رول کی گھر سے ضرورت ہے کیونکہ ندمرف ہیں وہ بلکہ پوری ملت کفرا ج مسلمانوں کے خلاف شور ہو چک ہے اس کے مقابلے بمیں اسلاف جیسا جذبہ جہاد درکار ہے۔ اس وقت تمام ذرائع ابلاغ کو جاہے کہ وہ اپنی قوم کے جوانوں کو بہادر مسلمان اسلاف کے کارناموں سے روشناس کرائے ، میوزیکل شوز اور قلمی شارز سے تعارف قوم کی ضرورت نہیں ، قویش رقص ومرود ، موسیقی اورناج گانے سے نہیں جہاد کے جذبات سے زندہ اور سلامت رہا کرتی ہیں۔

ذیل میں جہاد کے جذبہ سے سرشار کرنے کیلئے اور اپنے ماضی قریب کے بہادر مسلمان سیوتوں کے کارناموں سے آگاہ اور روشناس کرانے کی غرض سے ایک مؤثر اور مفید و کار آ مدمنمون نقل کررہا ہوں ، اس مضمون کو چوہدی بشیر احمد صاحب کے تحریکیا دونوں مضمون نگارمحترم حضرات کو اللہ ظائی جزائے خیر عطافر مائے اور دارین کی برکتوں اور سعادتوں سے بہرہ ورفر مائے۔

## يوم وفاع بإكستان ..... تاريخ كاروش باب

یم پاکتان جمیں اس دن کی یاددلاتا ہے جب پاکتان کے شہید جری جوانوں نے اپنی سرحدوں کے بہادراور ختور پاسپانوں کی فہرست میں اپنا نام رقم کیا۔ان کی شجاعت کے ناقابل یقین کارناموں کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جاسکتی۔ان کی فرض شنای اور حب ولمنی جدید چنگوں کی تاریخ میں ورخشندہ مقام پر فائز کی جاسکتی ہے۔ان کا بیرجذبہ شجاعت تھا جس نے پاکتانی عوام کے ساتھ مل کراپنے سے پانچ گتا ہو ہے اور جدید اسلے سے لیس وشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں طاد یا۔ بیرائی معرکہ تھا جس میں جست اور حوصلوں کی کے مثال کھاندں نے جنم لیا۔ پوری دنیا یہ دکھ کر جران رہ میں کہ پاکتان کے عوام اور افواج وشمن کے عزائم کے آگے سیسہ پلائی دیوارین گئے اور اس کے منصوبے خاک میں مال دیوارین کے اور اس کے منصوبے خاک میں مال دیا۔ بیرائی کہاندی کے اور اس کے منصوبے خاک میں مال دیوارین کے اور اس کے منصوبے خاک میں مال دیوارین کے اور اس کے منصوبے خاک میں مال دیوارین کے اور اس کے منصوبے خاک میں مال دیوارین کے اور اس کے منصوبے خاک میں مال دیوارین کے اور اس کے منصوبے خاک میں مال دیوارین کے اور اس کے منصوبے خاک میں مال دیوارین کے اور اس کے منصوبے خاک میں مال دیواری کے اس کی دیوار میں کے اور اس کے منصوبے خاک میں مال دیوار دیول دیوار میں کے اور اس کے منصوبے خاک میں مال دیوار دیول دیوار میں کے اس کی منصوبے خاک میں میں میں کیوار میں کے اس کی میں میں میں میں میں کیوار میں کے اس کی میں کیوار میں کے اس کی کو اور اس کے منصوب خاک میں میں کیوار میں کیوار میں کیوار میں کے اس کی کیوار میں کے اس کی کیوار میں کیوار میں کیوار میں کیوار میں کیا کیوار میں کیوار میں کیوار میں کیوار میں کیا کیوار میں کیوار میں کی کیوار میں کیا کیوار میں کیا کیوار میں کیوار میں کیوار میں کیوار میں کیوار میں کیا کیوار میں کیوار میں کیا کیوار میں کیا کیوار میں کیوار میں کیوار میاں کیوار میں کیوار میں کیا کیوار میں کیوار میں کیا کیوار میں کیوار می

اس جنگ کا پس منظریہ تھا کہ 1962 ویں بھارت نے چین کو دون مبارذت دی مگر منہ کی کھائی۔ چین ازخود جنگ بندنہ کر دیتا تو بھارت مدیوں تک ذات کے داغ دحونہ سکتا۔ 1965 ویس بھارت نے دن بچھے کا ڈیر پاکستان سے پنجہ آزمائی کی مگر ذات افغانا پڑی۔ جس پر بھارتی وزیر اعظم نے اطلان کیا کہ اب ہم مرض کا محاذ منتب کر کے پاکستان کومزہ چکھا کیں گے چنا بچہ بھارت نے چومتبرکوا جا تک لا بور کے بھن اطراف سے حملہ کردیا۔
منعوبہ بیتھا کہ دسط بیں لا بور پر حملہ کے ساتھ شال بیں جنر کے مقام پر اور جوب بی قسود کے مقام پر محاذ کھول

وئے جائیں۔ میجر جزل نرجی پرشاد کی قیادت میں پہیواں ڈویژن میکوں اور توپ خانے کی مددے آ کے بوھر ہا تھا۔ سنج ریخرز کے مغی بحر جوانوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ ان کی پلٹون کے تمام جوان آتی سائس تک لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ نہ کوئی چھے ہٹاہ نہ کی نے ہتھیار ڈالے، بھارتی فوج جے لا ہور کے مضافات میں ناشتہ کرنا تھا، پو بھوٹے تک بشکل تین میل آ کے بوھ کی۔ اس محاذ پر پاک فوج کے ذیرِ کمان قوت صرف سات بٹالین پر مشمل تھی اور کا وہ بھی سات بٹالین پر مشمل تھی اور کا جن کے نہیاں میں سات بٹالین پر مشمل تھی اور کا دی ہوئے کا دور احماد کیا۔ اس محاذ بھی ہا ٹا پور کے بل پر قبضہ کرنا ضروری تھا، چنانچے ایک پورے بر میکیڈ اور شیک رجنٹ نے دوسرا حملہ کیا۔

لا ہورکو بھارتی بلغارے بچانے کیلئے نہر ہی آر بی کا بل تباہ کرنا بہت ضروری تھا، دن کو بیکام ناممکن تھا۔ وشمن نے
بل کے دائیں بائیں گولوں کی ہو چھاڑ کررکھی تھی۔ بل تک دھا کہ خیز بارود لے جانے کی کوشش میں ایک جوان شہید ہو
سمیا۔اس کے بعد چندرضا کاروں نے ہزاروں پونٹر وزنی بارودایک گڑ کھے میں اتارا۔اس پر ریت رکھ کرآگ لگانے
والی تاروں کو جوڑ ااور گولیوں کی ہو چھاڑ کو چیرتے ہوئے واپس آگئے۔

ان کا واپس آنا ایک مجزے سے کم نہ تھا۔ یوں لا ہور میں وافل ہونے کی بھارتی امیدیں منقطع ہوگئیں۔اس کے بعد سرہ دنوں کے دوران بھارتی فوج نے تیرہ بڑے حلے کئے گر ایک اپنے بھی آگے نہ بڑھ سکی۔ باٹا پور سے فکست کھانے کے بعد بھارت نے بھینی کے محاذ پر دباؤسخت کر دیا۔ بیہ مقام باٹا پور سے سات میل شال کی طرف واقع ہے۔ دشمن کا ارادہ تھا کہ وہ لا ہور شہر کوایک طرف چھوڑ کر بھینی کے رائستے محود ہوئی بند پر پہنچے اور دہاں سے راوی کے پل پر قضہ کرکے لا ہورکوراد لینڈی سے کاٹ دے۔ چنانچہوش نے انہیں جلے کئے اور تقریباً ڈیڑھ ہزار کولے برسائے مگر ہر حملے میں منہ کی کھاکر یہیا ہوگیا۔

برکی سیکٹر پر دشمن نے ایک ڈویژن اور دو بریگیڈوں کی مدد سے حملہ کیا۔ پنجاب رجنٹ کی ایک کمپنی اس پر ٹوٹ پڑک اور پورے نو گھنٹے تک دشمن کی بیلخار رو کے رکھی۔ دشمن نے دوبارہ صف بندی کرنے کے بعد حملہ کیا تو پاکستان کی شیک شمکن رائنلوں اور تو پخانوں کے گولوں نے دشمن کوآڑے ہاتھوں لیا۔ 10 ستبرتک دشمن نے چھے حملے کئے جنمیں پہپاکر دیا مجاری درمیانی شب دشمن نے پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ حملہ کیا۔ میجرعزیز بھٹی رات بجردشن کو روکے رہے۔

می کے قریب دخمن نے نبر کی طرف سے بھی گاؤں کو ماصرے میں لے لیا تو میجر عزیز بھٹی نے نبر کے مغربی کتارے کے خربی کتارے کی اور کھلی جگہ کتارے کی خیاری میں ہے۔ کتارے کی خیاری میں میں میں میں میں ہے۔ کتارے ایک اور کھلی جگہ کتارے ایک اور کھلی جگہ کتارے ایک قیادت کررہے میں اور ای مقام پر انھوں نے لاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ بہادری کی martat.com

بمثال روایت قائم كرنے پرانميسسب سے بدا فوجی اعزاز" نشان حيد" ديا كيا۔

بھارتی ہائی کمانڈ نے قصور کی طرف پیش قدی کامیاب بنانے کیلئے بھیکی ونڈ اور کھیم کرن کے نواح بی تقریباً وہ دور کے دور کے سرحدی گاؤں بیدیاں کو پیش قدی کے آغاز کرنے کیلئے منتف کیا می ڈویژن فوج صف آراء کی۔ اس محاذ پر شلع لا ہور کے سرحدی گاؤں بیدیاں کو پیش قدی کے آغاز کرنے کیلئے منتف ایسٹ بھال تھا۔ اس رات یہاں پاکستانی فوج کی صرف ایک بٹالین موجود تھی۔ اس کلے دفاعی مورچوں بیس فرسٹ ایسٹ بھال رجنٹ کی صرف ایک کمپنی صف آراء تھی۔ یہاں دیمن نے چووہ بوے حملے کئے بھر پاکستانی جوانوں نے کھیم کرن کے محاذ پراپی عسکری قوت کا مظاہرہ کیا۔ بھارتی فضائیہ بھی محاذ پراپی عسکری قوت کا مظاہرہ کیا۔ بھارتی فضائیہ بھی محاذ پراپی عملی کھی گئی۔

8 ستبرکو کھیم کرن پر پاکستان کا قبضہ ہوگیا۔ بھارتی کمانڈرانچیف نے پہا ہوتی ہوئی فوج کومزید کمک بھیجی تاکہ کمیم کرن واپس لے سکے۔ ضلع ساہیوال میں بین الاقوامی سرحد سے انداز آایک میل ادھر دریائے ستانج پرسلیما کی ہیڈ ورکس واقع ہے، یہاں سے نگلنے والی نہریں ملتان اور بہاولپور کے وسیع علاقوں کو سیراب کرتی ہیں، اس اہم خطے پر دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ تھا۔ ہماری افواج نے دشمن کی پیش قدمی کا انتظار کرنے کی بجائے آگے بڑھ کر دشمن کے حوصلے پست کرد ہے۔ موضع نور کی چوکی صرف ایک بی یا کستانی پلاٹون نے شب خون مارکر فتح کرلی۔

ان مقامات پر شکست کھانے کے بعد دشمن نے موضع پکا ہیں دفاعی پوزیش لے لی۔اس کے پاس ہرتنم کا اسلحہ موجود تھا، دونوں فوجوں کے درمیان سیم زدہ دلد لی علاقہ اور ایک جمیل حائل تھی۔ پاکستانی فوج کی ایک کمپنی نے تو پوں اور مشین گنوں کی ایک میکنی نے تو پوں اور مشین گنوں کی ایک حصر میں بار پھر بحر پور تملہ کیا جس پر دشمن کے ڈیر مصر آدمی مارے مجے۔

لاہور پر حملے کے چہیں گھنے بعد بھارتی فوج نے تقریباً پانچ سو ٹینک اور پہاں ہزار فوج کے ساتھ سیالکوٹ پر اچا تک حملہ کردیا۔ پاکتان کی طرف سے صرف سوا سو ٹینک اور نو ہزار جوان میدان بی آئے۔ بھارتی منعوبہ بول تھا کہ پہلے جنر پھر پچریت گڑھ پر جملہ کیا جائے۔ ہر دو مقامات پر پاکتانی فوج الجے جائے گی تو جملہ آور فوج ورمیان سے گزر کر پسرور سے ہوتی ہوئی بی ٹی روڈ پر پہنچ جائے گی۔ جنر کے مقام پر پاک فوج نے صرف دو بٹالین کے ساتھ حملہ آور فوج کا نہایت دلیری سے مقابلہ کیا۔ اوھر پچیت گڑھ بی بریگیڈ برایس ایم حسین نے دیمن کوناکوں چنے چوا دے اور 8 سخبر کی درمیانی رات بھارتی فوج نے چوا اے محاذ پر حملہ کردیا، اس محاذ پر بیدل فوج کی دو بٹالین اور ایک آرمر ڈ

marfat.com

جگ کا میدان گرم ہواتو پاکتان کے صرف تیس ٹیکول نے بھارت کے ایک سود یو بیکل ٹیکول کو پہا ہونے پر مجود کردیا۔ دشمن کا پروگرام 24 گفتے کے اعمد چونڈہ سے آگے بڑھ جانا تھا، گراب 72 گفتے بعد بھی وہ ایک اپنی آگے نہ بڑھ سکا تھا۔ چنا نچہ وہ مزید طاقت لے کر میدان میں اتر آیا اور اس طرح دوسری عالمی جنگ کے بعد ٹینکول کی جنگ کا دوسرا بڑا میدان گرم ہوا۔ گولہ بارود سے فضا دھوال دھارتی۔ پاکتانی ہیڈکوارٹر نے تھم دیا تھا کہ جب تک آخری جوان باق ہودکہ کو گولہ موجود ہے، چونڈا کا دفاع کیا جائے۔ بھارتی جرنیلول کے پاس تازہ دم فوج، ٹینکول اور گولہ بارود کی کی نہتی، وہ 17 سمبرکوتازہ دم فوج میدان میں لے آئے اور چونڈہ کے مغرب میں دیلوے لائن سے سڑک کی طرف پیش قدی شروع کردی جہال ہارے افر اور جوان گھات لگائے بیٹھے تھے تا کہ دشمن کوان کی موجودگی کاعلم نہ ہوسکے۔

جب دشن کی پوری جعیت اپنی کمین گاہ سے نکل آئی تو انھوں نے فائرنگ کا تھم دے دیا۔ دشمن کے صرف ملے 105 سپائی زندہ بچے جنمیں جنگی قیدی بنالیا گیا۔ بھارت چاہتا تھا کہ پاکستانی فوج کو کارگل سے لے کرتھر پار کرتک تقریباً ڈیڑھ ہزارمیل لمبی سرحد پر پھیلا کر کمزور کردیا جائے، چنانچہ راجستھان کے محاذ پر بھارتی فوج کی ایک بیدل بنالین نے ٹیکوں کے دواسکواڈوں کی مدد سے گدو پر جملہ کر دیا۔ بہال مٹھی مجرر پنجرز نے دشمن کی بلغار کو تین کھنٹے تک روکے دکھا۔

9 ستبرکوآ کے بڑھ کے مونا باؤ پر گولہ باری شروع کردی۔اس اسٹیشن سے بھارتی فوج کورسد پہنچ رہی تھی۔صرف سترہ کولے برسانے سے دشمن کی فوج میں تھلیلی چھ گئی۔مونا باؤ پر قبضہ کرنے سے دشمن کی سپلائی کٹ گئی۔اس معرکے میں سندھ کے حرمجاہدین بھی اپنی فوج کے دست و بازوین گئے۔سندھ کے محاذ پر روہڑی، کھاری جے سندھ اور متراکی فوجی چوکیوں پر پاکستانی جوانوں نے قبضہ کرلیا۔حیدرآ بادکو فتح کرنے کے خواب دیکھنے والی بھارتی فوج ایک ہزار دوسو مربع ممیل کا علاقہ مخواہیے۔

چھمب کے محاذ پر پہلی دفعہ بھارت سے فضائی جھڑپ ہوئی، چند کھوں میں دخمن کے جاراعلی ویمپائر طیاروں کو مار گرایا۔اس کے بعداس محاذ پر اسکواڈرن لیڈرایم ایم عالم اور فلائٹ لیفٹینٹ یوسٹ علی خان نے دخمن کی زیٹی فوج کو بیاس کے بعداس محاذ پر اسکواڈرن کی دکھ دیا۔ پاک فضائیہ کے ایک اسٹار فائٹر (ایف 104) نے دخمن کا جہاز پر ور کے ہوائی اڈے پر اتارکر اسکواڈرن برج یال سنگھ کو گرفار کرلیا گیا۔

6 متبرکو بھارت نے پاکستان پرحملہ کیا تو فضائیہ میں بھی ٹر بھیڑ ہونے گئی۔ پاک فضائیہ کے دواسٹار فائٹرز نے marfat.com

نفائی معرک ایک قابل تحسین معرکه ایم عالم کا ہے۔ انھوں نے سرگودھا کے قریب ایک ہی جمڑپ میں دہمن کے پانچ طیارے گرا کر ریکارڈ قائم کردیا۔ اس کے بعد بھارتی فضائیہ کو سرگودھا کی جانب جانے کی جرائے نہیں ہوئی۔ انبالہ کے دفائی انظامات کی بڑی کہانیاں مشہور تھیں۔ یکی خطرات پاکتانی ہوا بازوں کیلئے چینئے ہے ہوئے تھے۔ 21 سمبرکو تحرے ذرا پہلے ونگ کما فڈرنڈ برلطیف اور اسکواڈرن لیڈرنجیب احمد خان ٹوبی 57 بمبار طیارے لے کرا سمان کی وسعتوں میں نمودار ہوئے۔ انھوں نے دہمن کے ہوائی اڈے کو بموں کا نشانہ بنایا۔ وہمن نے بے بناہ گولہ باری کی گر دونوں جوانوں نے کمال حوصلے اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنامشن پوراکردیا۔ انبالہ کے دفائی انتظامات کا خرور ان واحد میں خاک میں مل گیا۔

سترہ روز جنگ کے دوران پاکتان کے جراکت مند ہوابازوں نے 35 طیاروں کو دوبدہ مقابلے بیں اور 43 کو زمین پربی تباہ کردیا تھا۔ 32 طیاروں کو طیارہ حمکن تو پول نے مارگرایا۔ بھارت کے مجموع طور پر 110 طیارے جاہ کردیے گئے۔اس کے علاوہ ہماری فضائیے نے دشمن کے 149 ثینک، 600 بوی گاڑیاں اور 60 بزی تو پی جاہ کردیں۔اس کے مقابلے میں یاکتان کے صرف 19 طیارے جاہ ہوئے۔

پاک فضائے کا اظہار کیا گیا۔ جگ عتبر کی مالی ملقوں کی طرف سے جرت واستجاب کا اظہار کیا گیا۔ جنگ عبر کی پاک بخرید
پاک بخرید کوسمندری جنگ کے معرکوں بنگی جو برتری ماصل رہی ان بلی معرکہ دوارکا قابل ذکر ہے۔ بیمعرکہ پاک بخرید
کی تاریخ میں یادگار حصہ بن چکا ہے۔ دوارکا کی جائی کا پیرونی اخبارات میں بڑا چہا ہوا۔ برطانوی اخبارات سے تو
ماف طور پرکہا کہ پکی جنگ عظیم کے بعد بھارت کی سرز بین پرسمندر کی جائب سے پہلی کولہ باری ہوئی ہے۔ انھوں نے
پاک بخرید کی جرائت اور مستعدی کی تحریف کی ۔ خاص طور پراس لئے کہ کا فف طاقت اس سے کیس زیادہ بڑی تھی۔
پاک بخرید کی جرائت اور مستعدی کی تحریف کی ۔ خاص طور پراس لئے کہ کا فف طاقت اس سے کیس زیادہ بڑی تھی۔
پاک بخرید کی جرائت اور مستعدی کی تحریف کی ۔ خاص طور پراس لئے کہ کا فف طاقت اس سے کیس زیادہ بڑی تھی۔
پاک بخرید کی جرائت اور مستعدی کی تحریف کی بیار دیا کہ سمندروں میں اس کومی مائی ٹیس کرنے دی جائے گ۔
سیکارنا مہدراصل ان لوگوں کے لئے بھی کا مل فخر ہے جو پاکھان فیوی کے جہاز دی کوسنجیا لے ہوئے تھے اور ان میں ان مستحد کے اور ان میں ان کومی مائی تو میں کے ساتھ کے اور اس میں کومی مائی کومی مائی کور کی جائے گ

لوگوں کا بھی حصہ تھا جو سامل پر بیٹھے ان جہازوں کو سمندروں میں خدمات بجار کھنے کے قابل رکھنے کے کارناموں میں معروف منے۔ پاکستان کی تینوں مسلح افواج ہر محاذ پر برسر پرکار تھیں۔ ان افواج کو حوصلہ اور تقویت عطاکرنے میں یا کستان کی غیور حوام کا بھی نہایت اہم کردار تھا۔وہ اپنی سلح افواج پر اپناسب بچھ نچھا ورکرنے کے لئے تیار تھے۔

لاہور کے وام کو جب جنگ کی اطلاع ملی تو وہ تا گوں پر کھانا، اچار، کپڑے، سگریٹ غرض ہر وہ چیز جوان کی دسترس میں تھی، لے کراپنے جوانوں کو دینے کیلئے سرحدوں کی جانب دوڑے۔ جب فو جیس سرحدوں کی طرف جا تیں تو ہوڑھ مرداور مورتیں سڑک کے کنارے ان کی سلامتی کیلئے دعا تیں ما تکتے، ان کی مدد کے طریقے پوچھتے اور بچے جائر برعقیدت سے سلیوٹ کرتے۔ بہنیں اللہ کھنے سے ان کی حفاظت کے لئے دعا تیں ما تکتیں۔ شاعر کمی ترانے کھے کراپنے جذبوں کا اظہار کررہے تھے، تو کسی کی صدادعا بن کرفشا میں شامل ہوری تھی۔ غرض کہ پورا ملک جنگ میں شامل تھا گرکسی تم کا خوف نہ تھا۔ پاکستانی عوام فضا میں پاک فضائیہ کے شاہوں کی کاروائیوں کوالیے دیکھتے تھے جیسے چنگ بازی کا مقابلہ ہو اور دیمن کے طیاروں کے گرتے تی بوکاٹا کا شور چیا۔

الغرض اس جنگ میں ہماری قوم نے بیٹا بت کردیا کہ وہ آزمائش کی ہر گھڑی میں پاک فوج کے شانہ بھانہ ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ اس نے دشمن کی عددی برتری کی ماضی میں پرواہ کی ہے نہ آئدہ کرے گی بلکہ دشمن کے سامنے سیسہ پلائی دیوار ثابت ہوگی ۔ جنگ ستمبر 1965ء کے دوران قوم کا جذبۂ دفاع اپنے عروج پر تھا یہ وصلوں اور جرا اُتوں کی جنگ بھی ۔ اگر بھارت کے پاس کیٹر تعداد میں اسلحہ و بارود تھا تو پاکستان کے فازی جذبۂ ایمانی سے مرشار تھے۔ غیر ملکی صحافیوں اور بمعرین کی کیٹر تعداد سر صدول پر موجود تھی اور کسی کواس امر میں فک نہیں تھا کہ پاکستانی قوم نے متحد ہوکر اپنے سے اور معا قور دشمن کو ہرمحاز پر ذات امیر فلست دی۔

پاکتان کی تینوں افواج کا دفاع اورعوام کے ایٹاروقر بانی کے مظاہرے ہماری تاریخ کا ایک روش باب ہیں۔
ابھی آپ نے دلوں کو گرما دینے والے واقعات کو پڑھا، فدکورہ واقعات میں مسلمان افواج کی بہادری، دلیری اور جوال ہمتی کا ذکر ہوا ہے۔ اور اب ذیل میں عام مسلمانوں کی دلیری اور بہادری سے متعلق کچھ احوال ذکر کیے ۔ ا

ال سلسله میں سب سے پہلے میں افغانستان کے مسلمانوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ ایک بہادر توم ہے۔ پہلی عالمتیر جنگ سے لے کرآج تک ای قوم نے اپنے وقت کی بڑی بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کی آ تکھوں میں آ تکھیں ڈال کر ان سے پنجہ آزمائی کی اور پہلی جنگ عظیم سے شروع ہونے والا بیسلسلہ تادم تحریر جاری وساری ہے، لیکن ان کے پایئر استقلال میں کوئی فرق نہیں۔

marfat.com

الله ﷺ ان كومزيد بهت واستقامت عطافر مائے اور باطل كے مقابلے ميں ان كو فتح ولعرت عطافر مائے۔ آمين بجاہ النبي الامين ﷺ

اس طرح مسلمانان تشمیر ہیں۔ وہ تقریباً 50 سال سے اپنے حقوق کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں اور مسلسل دیتے چیا۔ نہمرف تشمیر بلکہ فلسطین ، بوسنمیا کے مسلمان بھی قربانیاں دیتے ہوئے باطل کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ نہمرف تشمیر بلکہ فلسطین ، بوسنمیا کے مسلمان بھی قربانیاں دیتے ہوئے باطل کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔

ان دا قعات كواكر بغور بردها جائة واضح طور بردو باتيس معلوم بول كى:

① کہاہے جن اوردین کے لیے مسلمانوں نے آج بھی جہاد جاری رکھا ہوا ہے

ورسری یہ کہ جہاں اہل باطل کو موقع ملتا ہے وہ فوراً سے پہلے ان کوختم کرنے کے در پے ہوجاتے ہیں اسی لیے مسلمانان عالم کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں میں راو خدا میں نکل کر کفار کا مقابلہ کرنے کے جذبے کوزندہ و برقر ارر تھیں کے تکہ یہ ہی اسلام اور مسلمانوں کی بقا کا بڑا ذریعہ ہے۔
اللہ کا تھے ہے کہ جن مسلمانوں نے آج تک اللہ کا تھی کی راہ میں قربانیاں ڈیٹ کی ہیں ان کے وسیلہ جلیلہ سے مسلمانان عالم کو جہاد فی سبیل اللہ کی تو فیق اور سعادت عطافرہ اے۔ آمین بجاہ النبی الامین علی مسلمانان عالم کو جہاد فی سبیل اللہ کی تو فیق اور سعادت عطافرہ اے۔ آمین بجاہ النبی الامین

غُلَام نُصيرالدين جامدننيميه كريمی شاہولا ہور 30 متی 2008 برطابق 1429 ھ



# م حضرت ابوبكر صديق وللنا كافتح شام كااراده

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُجَمَّدٍ وَ عَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ.

"سبخوبیان الله بنظانی کوجو ما لک سارے جہان والوں کا ، اور در ود وسلام ہو ہمارے آقا حضرت محمصطفیٰ سکھیٰ پراور آپ سکھیٰ کی آل پاک اور تمام صحابہ کرام ( انتخابی پر۔''

علامہ واقدی مینید کلیتے ہیں: مجھ سے مندرجہ ذیل حضرات نے شام کی فتوحات کے متعلق واقعات واحوال بیان کئے: ابوبکر بن حسن بن سفیان بن نوفل بن محمد بن ابراہیم حمی اور محمد بن عبداللہ انساری اور ابوسعید جو کہ ہشام کے آزاد کردہ غلام سنتے اور مالک بن ابی الحسن اور حضرت زیر کے غلام اور اساعیل اور مازن بن عوف ( انگاؤم) جو انسار کے قبیلہ نتار سے تھے۔

یہ تمام حفرات بیان کرتے ہیں: "جب رسول اللہ تلکی وصال فرما گئے" تو آپ تلکی کے بعد حضرت ابو بھر صدیق دائی مصریق دائی منصب فلافت پر فائز ہوئے آپ ٹالٹ کے زمانہ فلافت میں مسیلہ کذاب جس نے نبوت کا دموی کر رکھا تھا، کو کیفر کر دار تک پہنچایا گیا قبیلہ بنو صنیفہ ہے جگ ہوئی اور اسی طرح الل ارتداد کے ساتھ معرکہ ہوا جب ان فتوں کا سرّباب ہو چکا اور اہل عرب نے آپ کی اطاعت تبول کر لی تو آپ ٹالٹ نے ایک طرف تو شام پر لشکر شی کا ارادہ کیا اور ساتھ می روم ہے جنگ کرنے کا مجمع کر کے ان کے ساتھ می روم ہے جنگ کرنے کا مجمع می مراس کے بعد لوگوں سے قاطب ہو کر کیا:

"إِنَّانِهَا النَّاسُ رَحِمَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى إعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ فَضَّلَكُمْ بِالْإِسْلَامِ وَجَعَلَكُمْ مِنْ أُمَّةِ مَنَّ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ ، وَذَادَكُمْ إِيْمَانًا وَيَقِينًا وَنَصَرَكُمْ نَصْرًا مَبِينًا فِينَكُمْ ."

مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ ، وَذَادَكُمْ إِيْمَانًا وَيَقِينًا وَنَصَرَكُمْ نَصْرًا مَبِينًا فِينَا فَيْكُمْ ."

"الله الله على الله على معرف فرايا اور معي معرف فرسي الله كا أمنى بطا اوداس فافى معنى الله كا أمنى بطا اوداس فافى تائيد ونفرت اوردون في المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المن

اور تممارے بی بارے میں اللہ نے بیفر مایا ہے:

﴿ ٱلْيَوْمَ آكُمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَٱتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَاطَ ﴿ "أج بس نے تمعارے لئے تمعارا دین کافل کر دیااور تم پراپی تعت پوری کر دی اور تمعارے لئے اسلام کو

نیزآپ کی معلومات کے لئے میں ریمی بتادوں کہ بیٹک رسول الله مالیا تھا مے دفتح کرنے کا کمل تہیہ فرمالیا تھا لیکن اللہ علق نے اس سے پہلے ہی آپ ناٹیل کی روح کو قبض فرما کرا ہے محبوب ناٹیل کو اپنے پاس بلا لیا اور اپنے قر ب خاص میں آپ مُن اللہ کے لئے مقام کو پیند فرمالیا۔

اے لوگوغور سے من لو! میں نے اس بات کا عزم کرلیا ہے کہ پچھے بلند ہمت مسلمانوں کالشکراُن کے اہل وعیال سمیت شام کی طرف روانه کردول کیونکه رسول الله منافظ مجھے اپنے وصال فرمائے سے قبل اس امر ( فنخ شام ) کی خبر د \_ ع بي جيما كرآب مَثَلِيْ في ارشاد فرمايا تفاكد:

((زُوِيَتْ لِىَ الْأَرْضُ فَرَأَيْتُ مَشَارِ قَهَا وَمَغَارِبَهَا وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ أُمَّتِى مَازُوِىَ لِى مِنْهَا.)) "میرے لئے تمام روئے زمین کوسمیٹ دیا محیا اور میں نے زمین کے تمام مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا اور عنقریب میزی اُمت کی مملکت وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں تک میرے لئے زمین کوسمیٹ ویا حمیا ہے۔ ان ا

# صحابہ کرام نگافتہ سے مشورہ

اس کے بعد حضرت ابو برصدیق ماللانے نے صحابہ کرام ٹنافقہ سے پوچھا: اب بتاؤ تمھاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تمام محابه كرام تْكَانْتُهُ فِي مِنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُن ال تحموي، بم تيار بي كيونكه الله كالنافظات بم يرآب كى اطاعت فرض كردى ب جيها كه الله كالنافظات فرمايا ب: ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ امَنُوا آطِيعُوا اللَّهَ وَآطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْآمْرِ فِنْكُمْ ﴾ "ا اے ایمان والوحکم مانو الله کا اور حکم مانو رسول مُلَاثِمُ کا اور اُن کا جوتم میں حکومت والے ہیں۔" 🗗 حضرت ابوبكر صديق ملكظ بيرجواب من كربهت خوش موئے اور آپ ملكظ نے منبرے اتر كر شابان يمن، سرداران

<sup>🗗</sup> پاره 6، المائده 3، ترجمه كنزالايمان.

صحيح مسلم، كتاب الفتن والشراط الساعة، رقم الحديث: 7167. سن ابو داؤد، كتاب الفتن والملاحم، رقم الحديث: 4252. سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، رقم الحديث: 3962. ﴿ بِالْهِ 5، الْهُمَا \$50 مَرْبُهُ كُنْزَالَايِمَانَ.

حضرت ابوبكر والنيؤ كامكتوب مبارك اورقاصدكي رواعلى

#### يسم الله للرحمن الرهيم

السلام علیم! حمد وصلوق کے بعد صورت احوال یہ ہے کہ میں نے آپ حضرات کوشام کے شہروں کی طرف بھیجنے کا پختہ ارادہ کرلیا ہے تا کہ آپ کا فروں اور اللہ گائی کے باغیوں کے قبضہ سے ان شہروں کو آزاد کراکیں، آپ میں سے جو محض اس معرکہ آرائی اور جنگ کا ارادہ رکھتا ہے اس چاہئے کہ وہ بلاتا خیرجس قدر جلد ممکن ہو' جہاد فی سبیل اللہ'' کی تیاری کھمل کرے اور خود کو اللہ گائی کی اطاعت کے لئے فورا نیش کردے۔

اللدرب العزت قرآن مجيد من ارشادفرماتا ب:

﴿ إِنْفِرُوا خِفَافًا وَّ ثِفَالًا وَجَاهِدُوا بِاَمُوالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَانْفُسِكُمْ وَانْفُسِكُمْ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ .... الله ﴿ وَلَا لَهُ مَا لَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ .... الله ﴿ وَالله كَالله وَوَا وَكُمْ الله كَالله وَالله وَالله وَ الله كَالله وَ الله كَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

یے خطوط آپ نے رسول اللہ مُکالِمُ کے خادم خاص حضرت انس بن ما لک ٹکاٹھ کے ہاتھ بھیجے، اور خود اُن کے جواب اور ان کی آمد کے منتظرر ہے۔

قامىدكى واليبى

بھی آپ کا مکتوب گرامی پڑھ کرسنایا اس نے فوراً اللہ کا کا کا عت کو تبول کیا اور آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور وہ لوگ سغر كے ساز وسامان اور جنگ كے لئے مضبوط زر بیں اور ديكر آلات حرب تيار كرر ہے متھے۔اے نائب رسول خدا مُنظمًا! میں اُن سے پہلے آپ کی خدمت میں میرمژدہ جانفزالے کر حاضر ہوا ہوں کہ جن لوگوں نے آپ کی دعوت پر ژولیدہ موئی اورغبار آلودگی (الله ﷺ کی راه میں جہاد کے سفر) پر آمادگی ظاہر کی ہے وہ مردکون ہیں؟ وہ یمن کے رہنما ہیں، وہاں کے شہروار ہیں، اپنے قبائل کے سردار اور بہادر لوگ ہیں، وہ اپنے اہل وعیال سمیت وہاں سے چل دیئے ہیں اور بہت جلدا ت كل بى ميرا آب كے پاس وينج والے بير آب أن كى ملاقات كے لئے بالكل تيارر بنے!"

بیسن کرآ پ کونہایت مسرت ہوئی بیدن تو یونمی بیت گیا، دوسرے دن صبح سویرے بی مجاہدین کے آنے کے آثار نظرا نے لگے۔ مدینه منورہ کے لوگول نے مجاہدین کے آئے کے آثار دیکھے کر حضرت ابو بکر صدیق دیاتھ کی خدمت میں حاضر ہوکرآ پ کومطلع کیا۔ آپ نے لوگول کوسوار ہونے کا تھم دیا اور خود بھی سوار ہوکر نکلے تا کہ ' مہمانوں' کا استقبال کیا جائے۔الل مدینہ میں سے مسلمان اور دوسرے لوگ مہمانوں کے استقبال کے لئے سوار ہوکر نکلے۔انھوں نے اپنی شوکت اور عددی قوت کا بھر پورمظا ہرہ کیا۔ جھنڈیاں پھیلا کر اور بڑے جھنڈے بلند کر کے اپنی زینت کا اظہار کیا اور پھر تھوڑی ہی در بعد لشکر پرلشکر فوج درفوج آنا شروع ہو سکتے ہرقوم اور قبیلہ آئے پیچھے نہایت نظم وضبط کے ساتھ قدم سے قدم ملائے خوبصورت زنجیر بنے آرہا تھا۔

استقبالیه مقام پراتشکروں کی آمد کی ترتیب،ان کے سلامی دینے اور آپ کے جواب دینے کے انداز مبارک کا روح پردراورایمان افروزمنظر پچھ بول تھا:

# سب سے پہلے مجاہدین قبیلہ حمیر کی آمداوران کا جذب

قبائل مین میں سے سب سے آ مے جو قبیلہ تھا وہ قبیلہ حمیر تھا۔ انھوں نے داؤدی زر بیں اور دمکتی ہوئی عادی شمشیریں بہنی اور حمائل کر رکھی تھیں اور عربی ساخت کی تیر کمانیں آویزاں کئے ہوئے تھے اس قبیلہ کے سردار ذ والكلاع الحمر ى تتم جنھول نے عمامہ باندھا ہوا تھا، جب وہ حضرت ابو بكر صديق خالف كے قريب پہنچے تو انھوں نے آپ کوسلام کیا اور پھرائی جگہ اور توم کا تعارف کراتے ہوئے اشعار پڑھے جن کا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے:

- 🕏 میراتعلق قبیلهٔ حمیر سے ہے اور جن لوگوں کو آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں بیرمیدان جنگ میں سبقت کرنے والے بیں اور یا کمال خاندانی لوگ ہیں۔
- على الشجاعت كے جنگل كے شيراور دليرول كے سردار بيل كل جي مير مسلح بهادروں كو لاغيوں سے بعاديك (يا تكوار Hlallat. Coll

کے جنگ تو ہماری تھٹی میں پڑی ہوئی ہے اور تلوار زنی تو ہماری مراد تھمری، ذوالکلاع (فقیر) سب عہدہ داروں سے عالی مرتبت ہے۔

- آپ ہمار ہے نشکر کوسب سے آ مے رکھیں ہیں روم ہمارا ٹارگٹ اور بدف ہے اور شام ،صلیب پرست عیسائیوں کی ناک رگڑتے ہوئے اور ان کی خواہش کے برنکس ہمارامسکن ہے (اُسے لئے بنا ہمیں چین کب آتا ہے۔)
- دشق بلانٹرکت غیر جمارا ہے وہاں کے بسنے والے مشرکوں کو ہم بلاکت کے گڑھے کی طرف لڑھکا دینگے۔
   راوی کا بیان ہے کہ حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹڑ بیس کرمسکرائے اور شیر خدا، حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم سے کہا: اے ابوالحسن ڈٹاٹٹڑ! کیائم نے رسول اللہ مٹاٹٹڑ کو بیفر ماتے ہوئے نہیں سناتھا کہ:

''جس وقت قبیلہ جمیر آئے درآ نحالیہ ان کی خوانین اپنے بچوں کواٹھائے ہوئے ان کے ہمراہ ہوگی تو مسلمانوں کوخوشخری سنانا کہ اللہ چھن کی مدوسے تم تمام اہل شرک پر فتح پاؤ گے۔'' حضرت علی داللؤنے نے کہا: آپ ڈالٹونے کے فرمایا ہے میں نے بھی اس طرح رسول اللہ مظافیم سے سناتھا جیسے آپ ڈالٹو نے سنا ہے۔

#### قبلة نمرج كاآم

حضرت انس اللؤ بیان فرماتے ہیں کہ جب قبیا جمیر کے لفکر، جلوس کی شکل میں چلے آئے جن کے پیچے خوا تمن بمع

اپ بچوں کے آربی تعییں اور وہ اپ ہمراہ اپ کھر بلو سامان مال مولیٹی گدھے گوڑے سب لے آئے تھے۔

فرضیکہ جب قبیا جمیر اپ اہل وعیال اور ساز وسامان سمید، گزرگیا تو اس کے بعد '' قبیلہ مُذ جی '' پہنچا اور ان کے پاس

نہا ہے عمدہ اور اصیل نسل کے گھوڑ ہے ہیں، باریک نیز ہے اپنے باتھوں میں لئے اپ سردار'' قبیس بن مہیر ہ المرادی''

می زیر قیادت کاروان جہاوروال دوال چلا آربا ہے، بیر پہسالار جب حضرت ابو بکر معدیق تعالق کے قریب پہنچا تو اپنی جا کے سے معارت ابو بکر معدیق تعالق کے ملے اپنے چھرے سے فعاب بنایا اور حضرت ابو بکر تعالق کی طرف اشارہ کیا اور

ماردھو:

"صَلُّوا عَلَى طُهُ الرَّسُولِ"

marfat.com

سرکار مدینہ مُنافِیِّ کی بارگاہ میں ہربیہ درود وسلام پیش کرنے کے بعداس نے اپنے تعارف کے لئے اشعار پڑھے جن کا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے:

ا مارے لئکرآپ کے پاس فورا حاضر ہو مے ہیں ہم قبیلہ مراد کے تاجدار ہیں۔

ا پہمیں پیش فدمی کے لئے تھم جاری فرمائیں آپ دیکھیں سے کہ ہم کس طرح (مشرک) قوم کواپنی ان تلواروں سے جوہم نے جائل کررکھی ہیں کاٹ کر پھینکتے ہیں۔

راوی نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق والنو نے ان کے لئے دعائے خیر فرمائی اور بیآ مے بردھ مجئے۔

#### قبیلهٔ طی کی آ مد

قبلہ ندنج آگے بڑھ جاتا ہے اور ان کے پیچے قدم سے قدم ملائے ''قبیلہ طی'' کے لوگ آتے ہیں جن کی قیادت ان کے سروار حضرت حابس بن سعید الطائی بڑاٹھ کر رہے تھے۔حضرت حابس بڑاٹھ جب حضرت خلیفۃ المسلمین بڑاٹھ کے سروار حضرت حابی بڑاٹھ نے ان کوشم دے کر انزنے سے نزدیک پنچے تو ازروئے ادب اپنے گھوڑے سے انزنے سے مگر حضرت صدیق اکبر بڑاٹھ نے ان کوشم دے کر انزنے سے روک دیا اور آپ نے حابس بڑاٹھ کا اور اس کی قوم آل طی کا حشکر بیا دا کیا۔

### قوم از د کی حضرت ابو ہریرہ ڈٹائنڈ کے ہمراہ آمد

آل طی کے بعد قوم از دایک بھاری جمعیت کے ساتھ خلیفۃ المسلمین ڈاٹٹ کی خدمت میں پہنچی ہے ان کے قائد حضرت جندب بن عمر والدوی ڈاٹٹ ہوتے ہیں اور ان میں حضرت ابو ہر رہ ڈاٹٹ بھی کمان لٹکائے اور ترکش لئے ہوئے آ رہے ہیں جب حضرت ابو بر رہ ڈاٹٹ کو دیکھا تو تبسم فر مایا اور پوچھا ابو ہر رہ ڈاٹٹ آپ کدھر؟ آپ تو جنگ اور حرب سے عملاً استے زیادہ واقف نہیں ہیں؟ حضرت ابو ہر رہ ڈاٹٹ نے کہا:

"يَا صَلِيْقُ رَغِبْتُ فِى ثَوَابِ اللهِ وَاَيْضًا أُرِيْدُ اَنْ اكْلَ مِنْ فَوَاكِهِ الشَّامِ وَخَصْبِهِ اِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ."

"اے سے دوست! پہلی بات تو یہ ہے کہ جھے اللہ کی طرف سے اجر وثواب پانے کی خاطر جہاد میں رغبت پیدا ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ شام کے پھل میوے کھائیں مے اور اس کے سرسبز وشاداب مقامات کی سیروتفری سے دل شاداور باغ باغ کریں سے انشاعاللہ شاہ شاہ سیروتفری سے دل شاداور باغ باغ کریں سے انشاعاللہ شاہ سیروتفری سے دل شاداور باغ باغ کریں سے انشاعاللہ شاہ سیروتفری سے دل شاداور باغ باغ کریں سے انشاعاللہ شاہ سیروتفری سے دل شاداور باغ باغ کریں سے انشاعاللہ شاہدا ہے۔

#### کے بعد دیگر کے تشکروں کی حاضری

قوم ازد کے بعد 'بنوعیس'' کا قبیلہ آتا ہے جس کی قیادت حضرت میسرہ بن مسروق عبی خالائے ہاتھ ہے ان کے پیچے' قبیلہ کنانہ' کے لوگ ہے جن کی قیادت ان کے سردار حضرت فٹم بن الشیم الکنانی خالاؤ فرمار ہے ہے ان کے ساتویں فہبر پر پھریمن کے اور کئی قبائل کیے بعد دیگرے پہنچتے گئے ، تمام قبائل جو یہاں آئے تھے ان کے ساتھ ان کی عورتیں ، اولاد، گھوڑے اور دوسرے مولیثی وغیرہ موجود تھے۔ حضرت ابو بکر خالات سب کچھ ملاحظہ کر کے نہایت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر بچالائے۔

مدیند منورہ کے اردگرد ہرایک قبیلہ نے الگ الگ مقام پر پڑاؤ کیا چونکہ لوگ بہت زیادہ تعداد ہیں جمع ہو گئے تھے
اس لئے خوراک کی قلت ہوگئی اور گھوڑوں کے گھاس دانے اور دوسرے مویشیوں کے لئے چارے اور پانی کی سپلائی کا
مسئلہ پیدا ہوگیا۔ چنا نچہاس در پیش صورت حال کو دیکھتے ہوئے سردارانِ قبائل نے ال کر باہم بیمشورہ کیا کہ معزت ابو بکر
صدیق ڈاٹٹ کی خدمت میں درخواست کی جائے کہ یہاں کثرت از دھام کی وجہ سے تکلیف کا سامنا ہے ابندا آپ ہمیں
شام جانے کی اجازت مرحمت فرمادیں۔

### مجامدین اسلام کاروانگی کی اجازت لینا

اس ملاح مثورہ کے بعد بیر حضرات حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹا کے پاس حاضر ہوئے اور سلام کرکے آپ کے سامنے بیٹے محتے۔ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ بات چیت کا آغاز کون کرے؟

آخرسکوت و نا اورسب سے پہلے سلسلہ کلام کوشروع کرتے ہوئے حضرت قیس بن ہیر والمرادی اللہ اللہ نے موض کیا:
اے نائیر رسول خدا تا للہ اللہ ایس بھلے نے ہمیں جس مقصد کے لئے آنے کا امر دیا ہم نے اللہ اللہ اور اس کے رسول کرم تالہ اللہ ایس بہ منصوب نے آتا تھا،
اللہ اللہ اللہ بہ ہوں نے کہ کہ کھیل اور جہاد میں رضیت وشوق کے پیش نظر فورا قبول کر لیا اب جنموں نے آتا تھا،
آچکے ہیں۔ نظر کی تیاری کھل ہو چک ہے، اب مزید یہاں تغیرنا مشکلات پیدا کریگا۔ کیونکہ شہر مدید میں اونوں،
محور وں، فچروں اور دیکر مویشیوں کے لیے جگہ تھ پر رہی ہے اور جو ہیرونی فوج ظفر موج کیال فروکش ہوئی ہے
اس کی ضروریات زعرگ ہی پوری کرنا مشکل ہوتا جائیگا اس لئے روا کی کی اجازت دیجے اور اگر آپ کی دائے بدل کی
ہواور جگ کا ارادہ ماتوی فرما دیا ہواور پہلے پروگرام کومنوخ فرما ہے ہیں تو جمیں اپنے شروں کی طرف والی سے موجوات کی صحفون ہے
جوانے کی اجازت مطافر مادیں اس طرح تمام مرداران قبائل نے مرض کیا جب آپ سب حقیرات کی صحفون ہے
سات کی اجازت مطافر مادیں اس طرح تمام مرداران قبائل نے مرض کیا جب آپ سب حقیرات کی صحفون کے سے سات کی اجازت کی اجازت کی اس کی صحفون کی ایمان کی احتمام کو سات کی اجازت کی اجازت کی اجازت کی احتمام کو سات کی اجازت کی احداث کی اجازت کی اجازت کی اجازت کی اجازت کی اجازت کی

اے الل مکہ معظمہ! اور دوسرے ممالک سے آنے والو! بیس شمیس ٹکلیف بیس جٹلائیس کرنا چاہتا میرا مقصد فقط اتنا تھا کہ تمعارا پورالشکر پہنچ جائے اور جیسے ہی فوج کی نفری کھمل ہو جاتی ہے جہاد کے لئے روائلی کا اعلان کر دیا جائےگا۔ سب نے عرض کیا کہ حضور والا! اب کوئی آنے والا باتی نہیں رہاسب آنچکے ہیں، آپ اللہ چھائی کی مدداور برکت پر مجروسہ کر کے ہمیں روائلی کا حکم دے دیجئے۔

# لشكراسلام كى ترتيب

علامہ واقدی میشید کھتے ہیں: مجھے بیروایت پنجی ہے کہ خلیفہ اوّل حضرت ابوبکر صدیق تالیّن نے بیسنا تو فورا اٹھ کھڑے ہوئے پا بیادہ اپنے دوسرے ساتھیوں حضرت عمر فاروق، حضرت حثان غی، حضرت علی مرتضی، حضرت سعید بن نیر بن عمرو بن نفیل شائلہ اوس وخزرج کوساتھ لے کرمجاہدین کے فشکر کے پاس مدیدہ منورہ (زادھا الله تعالیٰ عزا و شرفاً) سے باہر پنچ لوگوں نے آپ کو دیکھ کرخوشی سے نعرہ ہائے تھیر سے استقبال کیا۔ نعروں کی کوت سے عزا و شرفاً) سے باہر پنچ لوگوں نے آپ کو دیکھ کرخوشی سے نعرہ ہائے تھیر سے استقبال کیا۔ نعروں کی کوت سے پہاڑ بھی اللہ اکبری صدا سے کوئی اللہ اکبری صداسے دیا۔

حضرت ابوبکر نظائظ ایک بلند ٹیلے پر چڑھ کر کھڑے ہو مھے حتیٰ کہ آپ نے تمام لشکروں کا اس بلند مقام سے مُعائنہ فرمایا اور ان پر نظر ڈالی۔ زمین لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ بیدوح پرورمنظر دیکھ کر آپ کا چیرہ مارے خوشی کے کھل انٹھا اور فرحت وانبساط کے جذبات سے چیرے پر ایک پُرٹور اور پُرکیف تابانی و درخشانی ہے زبان مبارک پر بیدعا جاری ہے:

"اَللهُمَّ اَنْذِلْ عَلَيْهِمُ الصَّبْرَ واَيِّدْهُمْ بِالنَّصْوِ وَلَا تُسَلِّمُهُمْ إلى عَدُوِهِمْ ."

"اكلهُمَّ اَنْذِلْ عَلَيْهِمُ الصَّبْرَ واَيِّدْهُمْ بِالنَّصْوِ وَلَا تُسَلِّمُهُمْ إلى عَدُوهِمْ ."

"احالله! ان لوگوں كومبر واستقامت عطافر مانا۔ اے مولائے كريم! ان كوفتخ ونفرت سے سرفر از فر مانا۔
اے دب العالمين! ان مجاہدوں كوان كے دشمنوں كے پنجه ش اسر ندہونے دينا۔" آين من وعا فر ماكرا يك بزار وعاكے بعد سب سے اقل آپ نے يزيد بن الى سفيان شائل كو بلايا اور انھيں ايك فوجى نشان عطافر ماكرا يك بزار شهبواروں كا امر مقروفر ماما۔

ان کے بعد قبیلہ بنوعامر میں سے ربیعہ بن عامر نگاٹۂ کو بلایا جو تجاز میں ایک مشہور شہوار محنے جاتے تھے ان کے لئے کے بھی آپ نے ایک جھنڈا با ندھا اور ان کوعنایت فرما کردوسرے ایک ہزار سواروں پرانھیں امیر مقرر کیا۔ marfat.com پر حضرت ابو بکر صدیق مخالف نے بزید بن ابی سفیان مخالف کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا کہ بیر بید بن عامر جالف ہیں جو
برے بلندر تبد فض ہیں ان کے کارنا ہے، مفاخر اور بزرگی کا چرچا ہے، ان کی شجاعت و بہادری حملہ آوری اور زُعب و
د بدب اور برتری کوتم خوب جانتے ہو۔ ہیں نے ان کو تمعارے ساتھ کر کے تمعیں اُن پر امیر مقرر کیا ہے۔ تمعیں چاہئے کہ
انھیں '' ہراول'' دستے اور'' مقدمة المجیش'' کے طور پر اپنے آگے رکھو۔ اپنے کام میں اُن سے مشورہ لواور اس پر عمل
میں کرنا اور ان کی مخالفت نہ کرنا۔

یزید بن ابی سفیان ڈٹاٹٹؤنے کہا: میں ان تمام باتوں کو بررضا ورغبت قبول کرتا ہوں اور ان ہدایات پڑمل کرنے کو ایپے لئے باعث عزت اور سعادت گردا نتا ہوں۔

# لشكرِ اسلام كى روائلى اورحضرت صديق اكبر دالتي كالفيحتين

اب ان دونوں نشکروں نے جلدی سے ہتھیار پہنے اور اکٹھے حضرت ابو بکر داللؤ کی خدمت میں حاضری کے لئے چلے۔ یزید بن ابی سفیان اور ربید بن عامر داللؤ گوڑوں پرسوارا پی اپنی قوم کی قیادت کرتے ہوئے حضرت ابو بکر ثالثؤ کے پاس حاضر ہوئے تو ان کورخصت کرنے کے وقت حضرت ابو بکر ڈاٹھ دوسرے حضرات کے ساتھ پیدل چلنے لگے، یزید بن ابی سفیان ڈاٹھ نے کہا:

اے خلیفہ رسول خدا دلائو جمیں اللہ عکانے کے خضب سے حیا آتی ہے کہ ہم سوار ہوں اور آپ پیدل چل رہے ہوں! یا تو آپ سوار ہوجا کیں یا پھر ہم بھی اتر تے ہیں۔

آپ نظاف نے فرمایا: ندھی سوار ہوں گا اور ندآپ سواری سے اتریں، جھے اپنے اللہ کالی کی راہ میں اٹھنے والے ان قدموں پر اجر وثواب کی اُمید ہے۔ چنانچہ آپ لئنگر کے ہمراہ اس طرح پابیادہ چلتے رہے یہاں تک کہ آپ 'ننبة الوداع'' کے مقام تک تشریف لائے اور وہاں آکر آپ مٹم رکئے۔

یزید بن ابی سفیان واللائے آپ کی خدمت میں عرض کی: یا خلیفة الرسول مُنظیمًا! جمیں کچھے وصیتیں اور ہدایات ارشاد فرماد بیجے! آپ واللائے نے فرمایا:

- 🚜 جب چلوتو سفر میں اینے ساتھیوں پرختی نہ کرنا
  - الى قوم اوراسية ساتعيول يرضع ندمونا
  - 🦀 ہرکام میں اینے ساتھیوں سے معورہ کرنا
    - عدل وانساف يرحمل ويراربنا
- عد ظلم اورزیادتی سے دورر بنا کیونکہ جوظلم کرنے والا ہوتا ہے اس کوکامیانی ہوتی ہے اور ندوہ وقمن پر نتی پاسکتا ہے۔
  marfat.com

﴿ إِنَّا يُهَاالَّذِينَ امَنُوٓا اِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْادْبَارَ ۚ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَةً اِلْامُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا اِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوْهُ جَهَنَّمُ ط وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ۞ ﴿

"اے ایمان والو! جب کافروں کے لام (لشکر) سے تمعارا مقابلہ ہوتو انھیں پیٹھ نہ دواور جواس دن انھیں پیچے دے گا تمرکز ائی کا ہنر کرنے یا اپنی جماعت سے جا ملنے کوتو وہ اللہ کے خضب میں پلٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کیا بری جگہ ہے بلٹنے کی۔"

- اور جب تم اين وتمن يرفع يالو، تو بچول، بوژهول، عورتول اور نابالغول كولل نه كرنا\_
- **یچه** سخجوروں کے قریب بھی مت جانا،نصلوں کومت جلانا، پھل دار درختوں کومت کا ثنا،حلال جانوروں کے علاوہ کسی جانوركوذ كانهكرنايه
- 🚜 جس ونت تمعارا دشمن سے کوئی معاہرہ ہو جائے تو بھرعبد فکنی اور غداری نہ کرنا اور جب دشمن سے سلح کرلوتو صلح نامہ کا پاس رکھنا اوراس کی دھجیاں نہ جھیرنا۔
- 🧩 ادر عنقریب تمهاراالی قوم کے پاس سے گزر ہوگا جوابیے گرجا کھروں میں رہبانیت اور کوٹ نشینی اختیار کئے ہوئے ہیں اور میر کوشد مینی ان راہبوں کے زعم میں اللہ رہ کا کئے کے لئے ہے ان کو ان کے حال پر چھوڑ وینا جبکہ وہ اس تنہائی اور عزلت گزین کواپنے لئے بہتر سجھتے ہیں اور اس پر راضی ہیں ان کے عبادت خانوں اور گرجوں کو منہدم نہ کرنا اور نہ بی ان راہیوں کو آل کرنا۔
- ای طرح تمعارا ایک قوم سے بھی یالا پڑے گا جوسلبان کے پجاری ہیں۔ یہ دخزب العیطان ' ہے۔ یہ درمیان سے سرمنڈاتے ہیں اوران کا سرایسے لگتا ہے جیسے قطا جانور (ٹیڑی) کامٹی کا گھروندہ ہوتا ہےان لوگوں کے سر برتکوار النكائ ركمنا يهال تك كدوه اسلام قبول كرليس ما ذليل موكر جزيدادا كريس ورندان كو بركز ندج موثر تااب ميستميس الله عظاف كے سير دكرتا ہوں\_

### قافلے كوالوداع قرمانا

اس کے بعد آپ ٹاٹٹ نے حضرت پزید بن الی سفیان ٹاٹٹ سے مصافحہ اور معانقتہ کیا مجر حضرت ربیعہ بن عامر ٹاٹٹ

<sup>🗣</sup> باره 9، الانفال 16-15، ترجمه كنزالايمان.

"اے ربیعہ بن عامر نتائنوا تم بنواصفر (رومیوں) کے مقابلہ میں اپنی شجاعت و بہادری کے جو ہر دکھلا ٹا اور ان پراپی برتری کا اظہار کرنا اللہ ﷺ تعلق سے مقاصدِ حسنہ میں کامیاب کرے اور ہماری اورتم سب کی بخشش فرمائے!" (آمین) راوی نے کہا کہ کاروانِ اسلام اپنی منزل کی طرف چل دیا اور حضرت ابو بکر نتائنوا ہے ساتھیوں کو لے کر مدینہ منورہ (زادھا اللّٰہ تعالیٰ عز او شرفاً) واپس لوٹ آئے۔

یزید بن ابی سفیان نگانٹو مدیند منورہ سے ابھی تھوڑی ہی دور لکتے ہوں سے کہ چلنے میں آپ نگانٹونے بہت تیزی کی حضرت رہید نگانٹو مغرض ہوئے اور کہا کہ اے یزید! آپ نے بدکیا روش اختیار کی ہے؟ حضرت ابو بکر نگانٹونے آپ کو مضرت رہید نگانٹو مغرض ہوئے اور کہا کہ اے یزید! آپ نے بدکیا روش اختیار کی ہے؟ حضرت ابو بکر نگانٹونے آپ کو امر فرمایا تھا کہ چلنے میں زیادہ بختی نہ کرنا۔اس کے جواب میں یزید بن ابی سفیان نگانٹونے کہا:

اے ابن عامر وٹاٹٹا! آپ میچے کہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق وٹاٹٹانے جس طرح ہمیں روانہ کیا ہے اس طرح ان کا ارادہ آگے بیچے مزید فوج کے دہتے ہیجئے کا ہے اور ہمارے بیچے اور فشکر بھی اپنے اپنے سپر سالا روں کی قیادت میں پہنچ رہے ہیں۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ میں شام میں پہنچ کر جہاد کرنے میں سبقت حاصل کروں مجھے اُمید ہے کہ جب تک دوسر کے فشکر ہم سے آ کر ملیں گے اس وقت تک ہم پچھ فتح حاصل کر چکے ہو تکے اس طرح ہمیں تمین فائدے حاصل کر چکے ہو تکے اس طرح ہمیں تمین فائدے حاصل ہو تکے:

- الشر الشر الشر الشرائد الشرائد
  - 2 مارے خلیفہ ہم سے خوش ہوں گے۔
  - الغنيمت ماصل موكا انشاء الشالات

یہ جواب سُن کر حضرت ربیعہ نظافانے کہا: اللہ ظاف برتر ہے اور جمت دینے والا ہے، چلو جیسے تی جاہے چنانچہ کارواں چل دیا اور اس نے وادی القری''مضافات القرع'' کا راستہ افتیار کیا تا کہ (شارث راستے ہے) براستہ جوک اور جابیہ، دمشق بہنچ جائیں۔





# روم کے بادشاہ ہرقل کواطلاع پہنچنا

علامہ واقدی میند کھتے ہیں: بیخبر نصرانی عربول کے ذریعے جومدیند منورہ میں رہتے تھے روم کے بادشاہ ہرقل تک بيني كنى اوراس نے ارباب حكومت كوجمع كر كے ان سے كہا:

اے بنواصفر (رومیو!)! نوشتہ کو بیوار پڑھلوا ورخوب کان کھول کرس لو! تمھاری حکومت کا دھر ن تختہ ہونے کو ہے اور اس ساعت سے ڈرو جب تم کو فکست وریخت سے دو جار کر دیا جائے گا جب تک تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دیتے رہے، حدود اللہ ﷺ کو نافذ العمل رکھا اور ان احکام پر چلتے رہے جن کا شمصیں اللہ ﷺ نے انجیل مقدس میں امر دیا تھا تو دنیا کے کسی بادشاہ کوتمھاری طرف آ تھا ٹھا کرد کیھنے کی جراُت نہتی ، اگر کوئی بادشاہ تمھارے ساتھ جنگ کرنے کے اراوہ سے آیا بھی اور شام پرچڑھائی کی بھی تو جمیشہوہ پسیا ہوااورتم ہی اس پر غالب رہے۔ مشمسیں یا دہوگا کہ کسریٰ بن ہرمزنے فارس کے لشکر کے ساتھتم پر چڑھائی کی تھی مگراس کو منہ کی کھانی پڑی تھی اور

وه ألف يا دُل بِها كا تعالـ

تركول نے تم يرفوج كشى كى تمى كر ككست خورده موكرلوئے تھے۔

قوم جرامقہ تم پر چڑھ دوڑی تھی محراس کے بھی تم نے دانت کھٹے کیے تھے

محراب! تم نے دین کے احکام کومتغیرومعبد ل کروالا ہے، ظلم اور زیادتی کا بازار گرم کررکھا ہے اور جرائم فحمارے بال معمول كى كارروائى بن كرره محت بين چنانجدائى جرائم كى ياداش مين اللدرب العزت في محمار ، أو يرايك اليي قوم کومسلط کردیا جو' اقوام عالم' میں سب سے ممزور ترین قوم تھی اور اس قوم کے متعلق ہمارے دل میں بھی خیال تک ندآیا تھا کہ ایک دن ریقوم بھی ہارے اپنے ملک میں ہارے خلاف جنگ کے لئے چڑھ آئے گی۔ لیکن مجوک کی ماری ہوئی قط زدہ قوم کوآج بہاں تک پہنچا دیا ہے اور ان کے تغیر منافظ کے ظیفہ نے ان کو ہاری طرف روانہ کیا ہے کہ وہ ہارا ملک ہم سے چھین کرہمیں مارے ملک سے یک بنی دو کوش نکال باہر کریں۔

اس کے بعد برقل نے جو پھے جاسوسوں سے سنا تھا وہ ساری معلومات ان کے سامنے بیان کیس جس کے جواب میں ارباب اختیار اور ارکان دولت نے متفقہ طور پر بیہ فیصلہ کیا اور بادشاہ سے کھا کہ ہم جنگ کے لئے بالکل تیار ہیں۔ آپ ہمیں مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے بیمیع برمسلمان اسٹ مزائم میں مجمی کامیاب بیس ہوسکتے ہم ان کا راستروکیں marfat.com

#### روی فوج کی تیاری اور اجتمام

علامہ واقدی میریند کھیے ہیں: ہرقل نے جب ان کے چہروں کی بشاشت اورخوشی کو دیکھا اور ان کی مستعدی اور حزم واحتیاط کو ملاحظہ کیا تو آٹھ ہزار جانباز سپاہیوں کا احتقاب کرکے ان پر چپار ایسے سپہ سمالار جو بہت بڑے ماہرین فن حرب سمجھے جاتے تھے،مقرر کئے۔ان چپار کمانڈرول کے نام یہ ہیں:

- بطالق
- اس کا بھائی جرجیس
- شرطه کا گورنرلوقا بن سمعان
- ﴿ عُزُوكا كورز صليب بن حنا

یہ چاروں سپہ سالاران کشکر شجاعت و درایت بینی بہادری اور حکمت و دانائی میں ضرب المثل تھے۔ <sup>89</sup> انھوں نے زر ہیں پہنیں، خوب مُزین اور آراستہ ہوکر آئے اور اپنی تیاری کا مظاہرہ کیا۔ لاٹ پاوری نے ان کے حق میں فنخ و نصرت کی دعا ئیں مانگیں کہ:

"اللُّهُمَّ انْصُرْ مَنْ كَانَ مِنَّا عَلَى الْحَقِّ."

"اےاللہ! جوہم میں سے حق پر ہو، اس کی مدد کرنا!"

اور کنیسہ اور گرجا میں جس خوشبودار چیز کی دھونی دی جاتی ہے، اس کو دہکا کر انھیں دھونی دی اور معمود بیکا دم کیا پانی بطور تبرک کے، حصول برکت کی غرض سے ان پر چھڑکا، اس کے بعد انھوں نے بادشاہ کو الوداعی سلامی دی اور بادشاہ نے ان کوروائلی کی رخصت دی اور لفکر چل دیا۔ نصرانی عرب جاسوسوں کو آ مےر کھا گیا تا کہ وہ راستہ بتلاتے جا کیں۔

#### ميدان جنگ اور آغاز جنگ

علامہ واقدی میلید لکھتے ہیں: حضرت رفاعہ بن معمر میلیدا ہے وادا یاسر بن حمین واللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں بی خبر پینی ہے کہ یزید بن ابی سفیان واللہ رومیوں کے لشکر سے تین دن پہلے اپنی سپاہ کے ساتھ تبوک پینی محت متے چوشے

• ایک نوکے مطابق پانچ کمانڈر ہیں۔اس نوکے مطابق شرط کا گورزلوقا بن سمعان نہیں ہے بلکہ دونوں الگ الگ گورز ہیں اس طرح پانچ کمانڈر ہوئے۔(مترجم مفی عنہ) • کا سائنس آف داراور آرٹ آف داردونوں کے باہر تھے۔(مترجم مفی عنہ) martat.com یادر کھو: اللہ ﷺ نے تم سے مدد کا وعدہ فرمایا ہے کتنے ہی مقامات پر فرشتوں کی فوج بھیج کر تمھاری مدد فرمائی ہے۔ اللہ ﷺ نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا:

﴿ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ عَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً م بِإِذْنِ اللهِ ط وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ﴿ وَمُ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً م بِإِذْنِ اللهِ ط وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ﴿ وَمَ اللهِ عَلَيْهِ مَا عَدِينَا وَهُرُوهُ إِللهُ كَعَمْ سِهِ اوراللهُ صابرول كِماته هـ " اوررسول الله مَلَيْنَ مِنْ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ الللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ الللهُ عَلَ

(( ٱلْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ))

"جنت مکواروں کے سابوں کے بیچے ہے۔"

مسلمانو! سن اوا شام میں داخل ہونے اور رومیوں سے جنگ کے لئے آنے والا سب سے پہلالشکرتمھاراہی ہے۔
اور اب جومسلمانوں کے دومر کے لشکرتم سے آکر ملیں گے، اس کے اصل تم بی ہواور شام کے لشکروں سے اصل مقابلہ تمھارا ہے۔ دوسرے مسلمان تمھارے معاون اور مددگار شار ہوں گے اور شمیں اب مسلمانوں کے گمان پر جو انھیں تمھارے متعلق ہے، پورا اتر تا چاہیے۔ ویش تمھارے مقابلہ پر ہے اس لئے احتیاط سے رہو، ویش تمھیں قبل کرنے کی طبع کرے کا تم اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا دوری کے دیری کی مدکرووہ تمھاری مدوفر مائے گا۔

حضرت بزید بن ابی سفیان الظافا بھی مجاہدین کو ہدایات دے رہے تھے کہ اسی دوران بی اچا تک روم کی فوج کے براؤل دستے آتے ہوئے ساف نظر آنے گے اور ان کے قدم بغلام دوسرے لفکر بھی پہنچنا شروع ہو گئے۔ رومیوں نے جب دیکھا کہ عربوں کی فوج تو نہایت قلیل مقدار میں ہے ان کے دل بی اس مخضری سپاہ کو کچل کر رکھ دینے کی طمع نے انگزائی کی اور بوی رحونت آمیز لیجے میں آئیں میں کہنے گئے اور اپنی زبان میں اُوٹ بٹا تک لفظوں میں بک بک

پاره 2، البقرة 249، ترجمه كنزالايمان.

و مح مسلم من مديث مباركه كم القاظ بين بين - (( ان ابواب الجنة تحت ظلال السيوف)) كتاب الجهاد، بأب: ثبوت الجنة للشهيد، حديث نمبر: 4893. جامع الترمذي، كتاب قضائل الجهاد، باب: ماذكران ابواب الجنة تحت ظلال السيوف، حديث نمبر: 4893.

یہ کہ کررومیوں نے یکبارگی مسلمانوں کی فوج پر ہلہ بول دیا اور دونوں طرف کی فو چیں تھم گھا ہوگئیں۔
اصحاب رسول مُنافِظُ و نُٹافِظُ نے بڑی بلند ہمتی اور دلیری کے ساتھ ان کے حیلے کا جواب دیا۔ دیر تک لڑائی ہوتی رہی،
رومی اپنی کثرت کی وجہ سے ایک دفعہ تو مسلمانوں پر چھا گئے اور انھوں نے سجھ لیا کہ ہم نے مسلمانوں کوزیر کر لیا ہے اور
وہ ہمارے قبضہ بیس آ گئے ہیں۔ اچا نک حضرت ربیعہ بن عامر نُٹافُظُ کمین گاہ سے اپنی سپاہ کو لے کرمیدان ہیں آ گئے۔
علامہ واقدی مُرافظہ کھتے ہیں:

"وَقَدْ أَعْلَنَ هُوَوَاصَحَابُهُ بِالتَّكْبِيْرِ وَالصَّلُوةِ عَلَى الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ وَالسِّرَاجِ الْمُنِيْرِ مُحَمَّدٍ ﷺ."

یعنی حضرت ربیعہ بن عامر دلائڈ اوران کے ساتھی نعرہ تجبیر ورسالت لگاتے ہوئے اورانلہ کا کے مجبوب بشیرونذیر اورسران ومنیر محمطفی منافی پر درود وسلام باآ واز بلند پڑھتے ہوئے عربی گھوڑوں پرسوار ابرکی طرح گرجتے ہوئے نمودار ہوئے اور رومیوں پراس طرح بجل بن کرکوند پڑے کہ دیکھتے تی دیکھتے رب کا تنات کی تو حید کاعلم ابرانے لگا، روم کی فوج ہوئے اور رومیوں پراس طرح بجل بن کرکوند پڑے کہ دیکھتے تی دیکھتے رب کا تنات کی تو حید کاعلم ابرانے لگا، روم کی فوج نے جب اچا تک اس کمین گاہ سے نمودار ہوئے والے لشکر کود یکھا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے اور کمر ہمت ٹوٹ کررہ گئی اور ان کے دلوں پر خداوند تعالی نے ایسا رعب ڈال دیا کہ ان کی ہوا اکھڑ گئی اور زمین ان کے پاؤں سے تکل گئی اور انھوں نے رجعت تبھیمری کی اور آلئے یاؤں گرتے پڑتے افزاں خیزاں بھا گئے۔

# رومی فوج کے سردار کا ماراجانا

حضرت رہید بن عامر دی کئے کی نظرروی کما تڈر' بطالیق" پر پڑی جوابے لئکر کواڑائی پر اُبھار رہا تھا اوران کو ترغیب و تر ہیب کے ذریعے بحر پور تملم کرنے کے لئے آ مادہ کر رہا تھا۔ آپ نے بھانپ لیا کہ یہ دشمن کی سپاہ کا سرغنہ لگتا ہے یہ سوچ کر آپ نے نہایت دلیری اور بہادری کے ساتھ اس پر تملمہ کیا اور جذبہ صادقہ سے سرشار ہوکر اس کو ایک ایسا نیزہ مارا جو کہ اس کے پہلوکو چیرتا ہوا آر پار ہوگیا۔ بطالیق بے ہوش ہوکر گرااور وہیں ڈھیر ہوگیا۔

رومیوں نے جب بیحالت دیکھی تو بے تحاشا بھا کے اور اللہ کا کے کفٹل وکرم سے میدان، حضرت محمد مختار مُنگانی کے اصحاب ٹنگائی نے مارلیا کیونکہ اللہ کا اسپے محبوب وعثار رسول مُنگائی کے سیچے غلاموں کو دن رات نصرت و فتح سے مرفراز فرما تا ہے۔

marfat.com

علامہ واقدی مینی کھتے ہیں: حضرت ابو بمرصد بق اللظ نے حضرت بزید بن افی سفیان اور حضرت رہید بن عامر علی کی سرکردگ میں جو لفکرشام کی طرف روانہ فرمایا تھا، اس کے متعلق سعد بن اوس اللظ روایت بیان کرتے ہیں اور ایک دوسری سند کے ساتھ جمار اللہ بن مسلم والت سے روایت ہے کہ جوک کے اطراف میں بطالیق کے ساتھ جماری جگ ہوئی اور اس جنگ میں اللہ کھنی کی مدد سے رومیوں کو شکست ہوئی اور جمارے ہاتھوں پر اللہ رب العزت نے ہارہ سو ( 1200 ) دومیوں کو فکست ہوئی اور جمارے ہاتھوں پر اللہ رب العزت نے ہارہ سو ( 1200 ) دومیوں کو فقہ شمشیر بنایا اور مسلمانوں میں سے ایک سوبیں افراد جن میں اکثریت '' قبیلہ سکاسک'' کے لوگوں کی تھی ، نے جام شہادت نوش فرمایا۔

#### فکست خورده رومیول کا آپس میں صلاح مشوره

جب رومیوں کو فکست ہوئی تو ان کے سپہ سالار ' جرجیں' نے اپنی ہزیمت خوردہ سپاہ سے فاطب ہوکر کہا: ''اے افکر روم! حیف ہے تم پر! ہم بادشاہ کے پاس کس منہ سے حاضر ہو گئے؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ مسلمانوں کی ہٹمی بھر جماعت نے کس دلیری اور بہا دری کے ساتھ ہمارے بڑے بڑے سرداروں کے پرنچے اڑا دیے اور بڑے بڑے سور ماؤں کے مان تو ڑ دیے اور ان کی تکہ بوٹی کرکے کشتوں کے پہنے لگا دیے، میں تو واپس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، جب تک این بھائی کے تل کا بدلہ نہ لے لوں یا میں بھی اس کے ساتھ نہ جاملوں!''

روی یہ ن کرایک دومرے کومرزنش کرنے اور کوسنے لگے اور تدامت کے داغ دھونے کو واپس لوٹے ایک جگہ دوبارہ جگہ کے لئے آ کر خیمہ زن ہو گئے۔ اپنا ساز وسامان مرتب کر کے ہتھیار پکن کر جنگ کا ہزے زور دشور اور دھوم دھڑلے جگہ دوباتھ اہتمام کیا جب لڑاؤ کی کے لئے پوری طرح خم ٹھونک کر تیار ہو بچے اور اپنے بڑاؤ اور چھاؤنی کو نہایت مضبوط اور معظم کر بچے تو ایک عرب نژاد نصرانی کو جس کا نام '' قدّاح بن وافلہ'' روی تھا، بلاکر کہا کہ تو اپنے عم زاد (پھاڑاو) مسلمانوں کے نشکر میں ان سے جاکر کہہ کہ وہ اپنے لکر میں سے ایک دانا اور تج بہکارسیانے آ دی کو ہمارے پاس بھی ویں تاکہ ہم اس سے فراکرات کر کے بیدریا فت کرسکیں کہ ان کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے اور وہ ہم سے کیا جا جے ہیں؟

#### رومیوں کا غراکرات کے لیے قاصدطلب کرنا ہے

قدّاح بن واثلہ ایک تیز رفار کھوڑے پرسوار ہوکر مسلمانوں کے للکریں آیا۔ قبیلہ اوس کے چندا شخاص نے جب ایک اجنبی آ دمی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو انھوں نے آگے بور کراس سے ملاقات کی اور دریافت کیا کہتم کون ہواور کس ادادہ سے پہال آ ہے ہو؟

رہے ہیں۔انھوں نے جھے اس مقصد کے لئے پیغام دیکر تمعارے پاس بھیجا ہے آپ میرے ساتھ اپنا ایک معاملات ملکی ہے۔ بازر اور ماہر آ دمی بھیج دیں تاکہ اس کے ساتھ دونوں ملکوں کی فوجوں کے یہاں اکٹھے ہونے کے بارے میں بات چیت اور غدا کرات کئے جاسکیں اور کوئی مصالحت کی صورت نکال کر جنگ سے بچاجا سکے۔

حضرت ربید بن عامر والمئلان کها: میں جاؤں گا! حضرت یزید بن الی سفیان والملائن نے انھیں روکا کہ ربید! تمھارا جانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ تم نے کل کی لڑائی میں ان کے ایک بڑے آ دمی کوئل کیا تھااس لئے مجھے تمھارے متعلق اس قوم سے خطرہ ہے کہ وہ تم کونقصان پہنچا کیں گے۔حضرت ربیعہ نے کہا: موت تو اٹل ہے پھر ڈرنے کا فاکدہ؟ اللہ کھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبُنَاۤ إِلَّا مَاكَتَبَ اللَّهُ لَنَا عَهُوَ مَوْلَنَا عَوَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُوْمِنُونَ ۞ ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبُنَاۤ إِلَّا مَاكَتَبَ اللَّهُ لَنَا عَهُو مَوْلَنَا عَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُوْمِنُونَ وَمَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

# حضرت ربیعہ خالفہ کا غدا کرات کے لیے جانا

پھر حضرت رہید ڈٹاٹھ نے بزید بن ابی سفیان ڈٹاٹھ سے کہا: اے بزید! بیس آپ کو اور تمام مسلمانوں کو (جو یہاں موجود ہیں) بیتا کیداور وصیت کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری طرف سے فافل نہ ہوسے گا آپ کی توجہ اور دھیان میری طرف رہے اگر بالفرض رومیوں نے میرے ساتھ کوئی غداری اور بے وفائی و بدعہدی کرنے کی حرکت کی ، تو ہیں ان پر فوٹ پڑتا اور کی بارگی ہلہ بول و بنا۔ یہ کہہ کر رہیدہ ڈٹاٹھ گھوڑے پر سوار ہوئے اور تمام مسلمان مجابدین کو مسلمان محبور کی طرف چل دیئے۔ حتی کہ جب آپ دشمن کے لئکر کے قریب پنچے اور ان کے بسم مسلمان مجابدین کو مسلم کر کے دشمن کی طرف چل دیئے۔ حتی کہ جب آپ دشمن کے لئکر کے قریب بنچے اور ان کے بسم مسلمان مجابدین کو مسلم کے تو قد آپ بن واحلہ نے حضرت رہید دائش سے کہا: بادشاہ کے لئکر کی تعظیم سیجے اور اپ محکوث سے اتر جائے! حضرت رہیدہ ڈٹاٹھ سے کہا: بادشاہ کے لئکر کی تعظیم سیجے اور اپ کو مسلم کوٹرے سے اتر جائے! حضرت رہیدہ ڈٹاٹھ نے جواب دیا: بیس ایسا محض نہیں ہوں کہ عزت سے ذات کی طرف از وی اور نہ میں خیے کے دروازے کے پاس جا کر بی اپ وادن کی محوث سے اتر وں گا۔ اگر شمیس منظور نہیں ہے تو میں واپس جاتا ہوں کیونکہ ہم نے تھا ری طرف پیغام نہیں بھیجا بلکہ تم کوٹرے سے اتر وں گا۔ اگر شمیس منظور نہیں ہے تو میں واپس جاتا ہوں کیونکہ ہم نے تھا ری طرف پیغام نہیں بھیجا بلکہ تم لوگوں نے نہیں اپنے پاس دھوت دی لانوا ہوں کا پہلوا فقیار کرنے کو ہرگر تیار نہیں ہیں۔

علامه واقدى مكفظ كلعة بين: قدّاح بن واثله نے جاكر روميول كوربيد بن عامر اللظ كا تمام قصه بيان كر ديا۔ انحول

نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ بیر بی لوگ قول کے بہت کے ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ بیر بی لوگ قول کے بہت کے ہوتے ہیں اور اپنی بات سے ہر گزنہیں پھرتے ، لہٰذا ہمیں معترض نہیں ہونا چاہئے۔ جس طرح وہ آنا چاہے آنے دیا جائے۔ چنا نچہ آپ اس کا خوڑے یہ سوار ، خیمہ تک تشریف لے مجئے اور خیمہ کے بالکل یاس پہنچ کر کھوڑے سے اترے

چنا کچہا ب اس طرح طور ہے پر سوار ، حیمہ تک کشریف کے گئے اور حیمہ کے بالکل پاس بھیج کر کھوڑے سے اترے اور کھوڑے کی باگ ہاتھ میں تھاہے ہوئے زمین پر دوزانو ہوکر بیٹھ مکئے۔

#### حضرت ربیعه دنافیٔ اور جرجیس کا مکالمه

رومی سید سالار جرجیس نے گفتگوشروع کی اور کہا: اے برادر عربی! تم ہمارے نز دیک کمزور ترین قوم تھے، تمھارے متعلق ہم نے بھی سوچا تک نہیں تھا اور ہمارے وہم وگمان میں بھی نہ تھا کہتم کو بھی ہمارے ساتھ لڑنے کی بھی جرأت پیدا ' ہوگی اور تم جنگ کے اراوہ سے ہم پر چڑھ دوڑو مے! برادر عربی! تم لوگوں کے کیاعزائم ہیں؟

جرجیں کی گفتگو کا جواب دیتے ہوئے حضرت رہید بن عامر اللظ نے فرمایا: ہماری بدخواہش ہے کہتم ہمارا دین قبول کرلواورمشرف بداسلام ہو جاؤ اورتم بھی وہی کلمہ پڑھوجوہم پڑھتے ہیں اور اگر اسلام میں داخل ہونا قبول نہیں ہے تو پھر ذمی بن کر رہواور جزیدادا کیا کرواور اگر اس سے بھی اٹکاری ہوتو پھر جنگ ہوگی اور تکوار بہترین فیصلہ کرنے والی ہے۔

جرجیں نے کہا: اس میں کیا حرج ہے اور کوئی رکاوٹ ہے کہتم ملک فارس (ایران) پر لشکر کشی کرواور ہمارے ساتھ تم دوسی کرلواور ہم آپس میں سلے سے رہیں!

ربیدبن عامر اللؤنے فرمایا: ملک فارس کی نبست چونکہ جمعارا ملک ہم سے قریب ہے، اس لئے ہم ابتداء جمعارے ملک سے کرینے اور دومری بات بیر ہے کہ اللہ فائل نے اپنی کتاب مزیز میں ہمیں اس کا تھم فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد فداوندی ہوتا ہے:

﴿ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُونَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ﴿ ﴿

''اے ایمان والواجہاد کروان کا فروں سے جوتمعارے قریب ہیں اور جاہئے کہ وہتم میں کتی یا کیں۔'' جرجیں نے کہا کہ کیاتم پرکوئی کتاب بھی نازل ہوئی ہے؟

ربیدبن عامر اللؤنے فرمایا: بال جیسے تممارے تی ملتا پرانجیل مقدی تازل ہوئی تی۔

اس نے کھا: یہ می موسکا ہے کہ تم اس شرط پر ہم سے ملے کراو کہ ہم تھا دے ہرا بھے آ وی کوا کیے۔ ویاراور ایک اونٹ

<sup>👁</sup> پاره 11 التوبه 123، ترجمه كنزالإيمان.

نور کالا) ٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥ من کياوناوير کالوالان کې غلهاورتمعار يمرداركوسود يناراوردس اونث فلهاورتمعار يخليفهكوابك بزارد يناراورسواونث غله دي اورجاري

تممارے درمیان بیمعاہدہ تحریر ہوجائے کہندتم ہارے خلاف لڑو کے اور نہم بھی تممارے خلاف جنگ بریا کریں ہے؟ حضرت ربید بن عامر والله نے فرمایا کہ اس کی کوئی سبیل نہیں ہے ایسا مجھی ہو بی نہیں سکتا۔ میں پہلے کہد چکا ہوں

كرتين صورتيس بين اول توبيركم اسلام قبول كرلود ومراجز بياور تيسراجنك باوربس!

جرجیں کہنے لگا کہ بیاتو مجھی نہیں ہوسکتا کہ ہم فرہب تبدیل کر کے مسلمان ہو جائیں کیونکہ ہم اپنے دین ہے بہتر کوئی دین نبیں دیکھتے اور ہمارے دین کا بدل کوئی نبیں۔ لہذا جب تک ہمارا ایک آ دمی بھی زندہ ہے اس وفت تک ہم اپنا وین چیوژ کرکوئی اور دین قبول کرنے کو ہرگز تیار تہیں۔ رہا معاملہ جزید کا تو اس ذلت کی زندگی پر ہم مرنے کوتر جے ویکے تم کوئی ہم سے زیادہ لڑا کانہیں ہو، کیونکہ ہماری فوج تم سے زیادہ جنگ دیدہ اور جنگ چشیدہ ہے جنگ وحرب اور میدان کارزار میں اتر نااس کی تھٹی میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ ہماری جنگجونوج میں قوم بطارقہ کے سپوت اور سرداروں کے بیٹے ہیں جومردان حرب شمشیر کے دهنی اور نیزه بازی کے ماہر ہیں۔ جرجیس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کے کہ صقالیہ نامی یا دری کو بلاكرلائة تاكداس بدوى سه مكالمدكيا جائد

## بإدرى اورحضرت ربيعه والمنظ كے درميان مكالمه

علامه واقترى مُنظر لكست بين: يادرى نے كها: اے برادر عرب! مارے علم ميں بيہ كم بينك الله فكان ايك ني عربي ہاتمی قریشی مبعوث فرمائے گا اور اس کی ایک علامت بیہوگی کہ اللہ اٹھانی ان کو آسانوں کی سیر کرائے گا کیا تمھارے پیغبرکو 

حضرت ربیعہ بن عامر واللظ فے جواب دیا کہ ہال! ہمارے آتا ومولی حضور سرور کا تنات مظل کو اللہ اللہ اللہ فات نے 

﴿ سُبُحٰنَ الَّذِي آسُرَى بِعَبْدِم لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَّى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِي

" پاک ہے اسے جوابی بندے کورانوں رات کے گیام جدحرام سے مجداف کا کد جس کے کردا کردہم نے

اورایک نیزی ہائے ماجب سے کھا۔ (مترجم علی عنہ)

پاره 15 ، الاسواء 1 ، ترجمه كنزالايمان . كم كرمه بيت المقدس تك تشريف لے جانانس قرآنی ہے تابت ہے اس كا مكر كافر ے اور آسانوں کی سراور منازل قرب میں پنجنا امادیث معیم معتبه مشہورہ میں ہائے ہور تواز کے قریب بائج می بین اس کا محر مراہ ہے۔

یادری نے کہا: ہماری کتاب میں بھی موجود ہے کہ اس نی طبط اور اس کی اُمت پر ایک مہینے کے روزے فرض موسكك اوراس مهينه كانام "ماه رمضان" بوكار

حضرت رہیدہ ٹٹاٹنٹ نے فرمایا: میر بھی ٹھیک ہے اللہ ﷺ نے ماہ رمضان کے روزے فرض کئے ہیں اور ہماری کتاب قرآن مجيد ميس اس كاذكر بالشافقار شادفرماتا ب:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ عَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ طَهُ

'' رمضان کامہینہ جس میں قرآن اترالوگوں کے لئے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں توتم میں جو کوئی میمیند یائے ضروراس کے روزے رکھے۔ " •

پادری نے کہا: ہم اپنی کتاب میں بیمی پاتے ہیں کہ اگر اس امت کا کوئی مخص ایک نیکی کرے کا تو اس سے بدلے میں دس نیکیاں تکھی جائیں گی لیکن اگر بدی کرے گا تواس کے نامہ اعمال میں ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔

حضرت ربيد واللا في فرمايا: بال الله الله الا ما تا ب

﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ آمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيْئَةِ فَلَا يُجْزَّى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ۞

"جوایک نیکی لائے تو اس کے لئے اس جیسی دس ہیں اور جو بُرائی لائے تو اسے بدلہ نہ طے گا محراس کے برابراوران برظلم ندموكا .. 🌣

یادری نے کہا: ہم نے اپنی کتاب میں بیمی پڑھا ہے کہ اللہ کان کی اُمت کوان پرصلوۃ وسلام پڑھنے اور درود مجيج كاحكم دے گا!

حضرت ربيد المنظر في الكرائميك بالكل معيك بالله المنظرة قرآن مجيد من ارشادفر ما تاب: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي ﴿ يَآيُهَا الَّذِينَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا

"بيك الداوراس كفرشة درود بيع بن اس فيب بتائے والے (في) ير، اے ايمان والوأن يردروداور

<sup>🗣</sup> پاره 2، البقره 185 ، ترحمه كنزالايمان.

<sup>🤁</sup> پاره 8، الانعام 160، ترحمه كنزالايمان.

# بإدرى كا فيصله، روميول كى بدنيتى اورحضرت ربيعه والنظرك كوشش

پادری میہ جوابات س کر بہت منتجب ہوا اور سرداران لشکر سے کہنے لگا کہ فق اسی قوم کے ساتھ ہے۔ اسی دوران میں ایک درباری نے جرجیس سے کہد میا کہ جناب میرونی ہدوی ہے جس نے آپ کے بھائی کوکل قبل کیا تھا۔

جرجیں بیٹن کرآ گ بگولہ ہوگیا اور مارے خصہ کے آکھیں سُرخ ہو گئیں چاہا کہ آپ پر جملہ کر دے، مگر آپ اس کے ارادوں کو بھانپ کئے جلدی سے برق رفناری کے ساتھ کودکر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تلوار کے ایک ہی وار سے جرجیس کو خاک وخون میں لوٹا دیا اور ادھروہ زمین پر ہلاک ہوکر گرا اور ادھروی آپ پرٹوٹ پڑے۔اسے میں آپ ایپ گھوڑے پرٹوٹ پڑے۔اسے میں آپ ایپ گھوڑے پرسوار ہو بچکے تھے آپ نے رومیوں کوللکار ااور ان پر جملہ کردیا۔

# حضرت ربيعه والثنز اور لشكراسلام كاحمله

یہ سنتے بی مسلمانوں نے مشرکوں پر جملہ کر دیا۔ دونوں لفتکروں ہیں تھمسان کی جنگ شروع ہوگئی۔ رومی بوے استقلال اور پامردی کے ساتھ لڑرہے منے کہ اچا تک مسلمانوں کی ایک دوسری فوج جس کی قیادت حضرت شرحبیل بن حسنہ دلائڈ کا تب وتی کررہے منے نمودار ہوئی۔مسلمانوں نے جب عین لڑائی میں اپنے بھائیوں کو آتے دیکھا تو ان کے حسنہ دلائڈ کا تب وتی کررہے منے نمودار ہوئی۔مسلمانوں نے جب عین لڑائی میں اپنے بھائیوں کو آتے دیکھا تو ان کے حوصلے بڑھ میں اسے بھاڑ کررکھ دیں۔

# مسلمانوں کی فتح اور مال غنیمت

علامہ واقدی مینید کھتے ہیں: مجھے بیر وابت پنجی ہے کہ اس معرکہ میں رومیوں کے آٹھ ہزار نو جی کام آئے ان کے پورے نشکر کا صفایا ہو گیا کوئی ایک مختص بھی زندہ نہیں بچا تھا اس کی وجہ بیتی کہ تبوک شام سے چونکہ کائی دور پڑتا ہے اس لئے عربوں نے آن کا مال، تا تاری گھوڑے اس لئے عربوں نے آن کا مال، تا تاری گھوڑے تھوٹے بڑے وی اور آن کے ساتھیوں سے مل گئے اور تمام تھوٹے بڑے نیے اور تمام خزانہ قبضہ میں کرلیا اور پھر شرصیل ڈاٹٹو کا تب وی اور آن کے ساتھیوں سے مل گئے اور تمام مال غنیمت جمع کرا دیا اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ حضرت شرصیل ٹاٹٹو نے تمام مال غنیمت جمع کر لینے کے بعد اس مال کے متعلق مال غنیمت جمع کرا دیا اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ حضرت شرصیل ٹاٹٹو نے تمام مال غنیمت جمع کر لینے کے بعد اس مال کے متعلق

پاره 22، الاحزاب 56، ترحمه كنزالايمان.

حضرت بزیداور حضرت ربیعہ دی ایک سے مشورہ کیا۔ دونوں حضرات نے اتفاق رائے سے فرمایا کہ یہ مال جوہم نے رومیوں سے حاصل کیا ہے اس میں مجھے مسامان اور ہتھیا رول کے سواسب کی حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹ کی خدمت میں بھیج دیا جائے تا کہ اس مال کو دیکھ کرمسلمانوں کے ول میں جذبہ جہاد پیدا ہوا ورمسلمان جوق در جوق اس طرف آئیں چنائی سب اس پر برضا ورغبت تیار ہو گئے اور سوائے اسلحہ اور سامان حرب کے تمام مال غنیمت حضرت شداد بن اوس دائی کی مسلمانوں کو تقویت سرکردگی میں پانچ سوسواروں کے ہمراہ خلیفہ رسول مال فاری خدمت میں مدید منورہ بھیج دیا تا کہ مسلمانوں کو تقویت حاصل ہوا در باقی لفکر تبوک کے مقام پر تھم را رہا تا کہ دوسرے لوگ اور باتی جیش بھی ان سے آ کر مل جا کیں اور پھرا کھے دوانہ ہوں۔

#### علامه والدى منيد كلصة بين:

حضرت شداد بن اوس دُنالُوْ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب یہ سامان اور مال غیمت لے کر مدید طیبہ پنچ اور مسلمانوں نے مشرکین کے اموال دیکھے تو انھوں نے بلند آ واز سے نعر و کجیر اور نعر و رسالت لگائے۔ ۵ حضرت ابو بکر صدیق ڈالٹوْ نے جب لَا اِللهُ اللهُ وَاللهُ اَکْبَرُ اور بیر و نذیر آ قاضرت جم مصطفیٰ خالفہ پر درود و سلام کی ایمان افر وز صداون سے مدید شریف کی فضاوں کو گو بجا ہوا پایا تو آپ ٹالٹو نے نعر و کجیر اور نعر و رسالت کی آوازیں من کراس کا سب دریافت فر مایا؟ لوگوں نے عرض کیا: حضرت! شداد بن اوس ٹالٹوال غیمت لے کر آ ئے بیں۔ ابھی یہ ذکر بور ہا تھا کہ شداد بن اوس ٹالٹوا پنے قافلہ کے ساتھ آپنچ اور سواریوں سے اتر کر پہلے مجد جمی دور کھت بیں۔ ابھی یہ ذکر بور ہا تھا کہ شداد بن اوس ٹالٹوا پر ابھی مام مورکر گنبد خضراء کے کین کے حضور ہدیہ صلو آ وسلام پیش نفل پڑھے بھر نماز سے فارغ ہوکر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر گنبد خضراء کے کئین کے حضور ہدیہ صلو آ وسلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی اور روضہ رسول خالٹی پر ابتہا عی حاضری کے بعد حضرت ابو بر صدیق ٹالٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی نئے و نھرت کی مبارک باودی اور رومیوں کے ساتھ جو کھے جنگ میں ہوا، وہ قمام تصدیبان کیا اور اس سز جہاد کے متعلق تفصیل کے ساتھ مطلع اور آ گاہ کیا۔



و مصف كالفاظ به بن: "لَمَّا وَصَلَ بِالْمَالِ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ فَلَمَّا جَابَنَ الْمُسْلِمُونَ آمُوالِ الْمُشْرِكِيْنَ رَفَعُوا أَصُواتَهُمْ بِالنَّهُلِيْلِ وَالتَّكْبِيْرِ، وَالصَّلُوةِ عَلَى الْبَيْنِرِ النَّلِيْرِ مُحَمَّدٍ اللهِ



# حضرت ابو بكرصديق دلاني كالنيك اورلشكر تيار كرنا

حضرت ابو بکر صدیق نگانٹ نے اس بر یفنگ کے بعد اللہ کھٹانے کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اور اس فتح اور کامیا بی کونیک فال تصور فرما کر روم کی جنگ سے حاصل شدہ اس مال غنیمت سے مسلمانوں کا ایک اور لشکر مرتب کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے الل مکہ کے نام ایک خطاتح ریفر مایا اور انھیں جہاد کی دعوت اور ترغیب دی خط کی نقل حسب ذیل ہے:

حضرت ابوبكر خالفة كاابل مكه كوخط

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من ابى بكر عبدالله عتيق بن ابى قحافه الى المسلمين الى اهل مكه و من حولها .

السلام عليكم فانى احمد الله الذى لا اله الا هو و اصلى على نبيه محمد الله المعد فانى قد استنفرت من قبل المسلمين الى جهاد عدوهم وفتوح بلاد الشام و قدكتبت اليكم لتسر عوا إلى ما امر ربكم سبحانه و تعالىٰ اذيقول الله عزوجل:

للمجاهدين المهاجرين والا نصار ومن اتبع سبيلهم وحسبنا الله ونعم الوكيل.

#### بسم الله الرحدن الرهيم

یہ خط ابو بکر عبداللہ علیق بن ابی قافہ کی طرف سے اہل مکہ اور اس کے مضافات میں رہنے والے تمام مسلمانوں کے نام ہے۔
السلام علیم ..... میں اللہ مخت کا حامد اور شاکر ہوں جس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور میں اس کے نبی مرم حضرت محمد مصطفے خاتی مردود کا مستحق نہیں ہے اور میں اس کے نبی مرم حضرت محمد مصطفے خاتی مردود

اس کے بعد بات یہ ہے کہ میں نے مسلمانوں کو جہاد اور بلاد شام کو فتح

کرنے کے لیے جع اور تیار کیا ہے۔ میں نے محاری طرف بھی تکھا ہے اور
دوسرے مسلمانوں کو بھی خطوط روانہ کیے ہیں کہتم اپ رب کا کا سے حکم کو
پورا کرنے کی طرف فوری توجہ دواس لیے کہ اللہ کا کا اس ہے:
﴿ إِنْفِرُ وَا خِفَافًا وَيْقَالًا وَجَاهِدُ وَا بِاَمْوَ الِکُمْ وَاَنْفُسِکُمْ فِی

سَبِیلِ اللهِ طُدُلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ اِنْ کُنتُمْ تَعْلَمُونَ ہَ ﴾

دوس کے بعد بان سے چاہے بھاری دل سے اور اللہ کی راہ میں او واپنے
مال اور جان سے یہ معارے لئے بہتر ہے اگر جانو۔ اللہ کی راہ میں او واپنے
مال اور جان سے یہ معارے لئے بہتر ہے اگر جانو۔ اللہ کی راہ میں اور واپ

یہ آیت کریمہ تمحارے تق میں نازل ہوئی اور تمحی اس کے سب سے زیادہ اہل اور اس کے سب سے پہلے تق دار ہو اور سب سے پہلے تق دار ہو اور سب سے پہلے تق دار ہو اور سب سے پہلے اس آیت کی تقدیق کرنا اور اس کے تھم پڑمل کرنا تم پر واجب اور لازم بنآ ہے۔ جو اللہ اللہ تھی کے دین کی مدد کرے گا، پس اللہ تھی اس کا مدد گار ہوگا اور جس نے بحل سے کام لیا اللہ تھی اس سے بے نیاز ہے اور اللہ تھی نی دو حمید ہے۔ اور اللہ تھی تا ہے اور اللہ تھی تا ہے۔ اور اللہ تا ہوں تا ہے۔ اور اللہ تا ہے۔ اللہ تا ہے۔ اور اللہ تا ہے۔ اللہ تا ہے۔ اور اللہ تا ہے۔ اللہ تا ہ

سوتم دوڑواس جنت کی طرف، جس کے درجات بلند ہیں اور اس کے ٹمرات وفوائد عنقریب تمھاری جھولی ہیں گرنے والے ہیں۔ یہ جنت اللہ ﷺ نے مہاجرین اور انصار مومنین کے لئے تیار کررکھی ہے اور ان کے لئے جواس کی راہ پرچلیں اور وہ اس کے برگزیدہ بندے ہیں اللہ ﷺ ہارے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔''

<sup>🗗</sup> پاره 10 ، التوبه 41 ، ترمعمه كنزالايمان

آپ نے اس خطر پر رسول اللہ ﷺ کی مہر نگائی اور عبداللہ بن حذافہ کود بکر روانہ کیا۔ حضرت ابن حذافہ یہ خط لے کر جب مکہ معظمہ پنچے تو انھوں نے لوگوں کومنادی کرکے بلایا اور اہل مکہ جب مجتمع ہو مجتمع آپ نے ان کو یہ خط پیش کیا اور اصحاب رسول مُنافیق کے سامنے پڑھا۔

### اال مکہ کا خط سننے کے بعد جذبہ جہاد ہے

حضرت ابوبکر صدیق تلفظ کا بید خطائ کر سہبل بن عمرواور حارث بن ہشام اور عکرمہ بن ابی جہل تفاقیم کھڑے ہوئے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کیا اور ہوئے اور کیے زبان ہوکر کہنے گئے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالی کے تکم کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کیا اور اللہ کا تھا کے دسول محد مصطفیٰ مُنظِمُ کے قول کی تقدریق کی۔

حارث بن بشام اور عکرمہ بن ابی جہل شافی نے کہا: اللہ اللہ کا کہ ہم اللہ اللہ کے دین کی مدداور افرت ہے کہ پیچے نہیں دہیں ہے۔ آخر کب تک ہم اُن لوگوں سے جوہم پر سبقت لے گئے ہیں، پیچے رہ سکتے ہیں اور یددرست ہے کہ پیچے نہیں دہیں ہے۔ آخر کب تک ہم اُن لوگوں سے جوہم پر سبقت لے گئے ہیں، پیچے رہ سکتے ہیں اور ہم ان سے اس سعادت اور نعمت پیچے دھنرات ہم سے چہل کر پیچے اور انعول نے پیچے کا میا بیال بھی حاصل کر لی ہیں اور ہم ان سے اس سعادت اور نعمت عظلیٰ کے حاصل کرنے چاہئے۔ کم از کم ہمارا نام سابقین میں شامل ہونے سے رہ کی اور انعین کی فہرست میں تو ضرور لکھا جانا جا ہے۔

چنانچے حضرت عکرمہ بن ابی جہل ٹاٹٹا پی قوم'' بنی مخزوم'' کے چودہ آدمی لے کر نظے اور سہیل بن عمرو ٹاٹٹا ہے قبیلہ '' بنوعام'' کے چالیس جوانوں کے ساتھ ، جن میں حارث بن ہشام ٹاٹٹا بھی تھے، تیار ہوکر آئے۔ان کے علاوہ مکہ مکرمہ کے بہت سے لوگ ان کے ساتھ مزید آ لیے اس طرح پانچ سوافراد کی ایک جماعت تیار ہوکر مدینہ منورہ کی طرف عازم سنر ہوئی۔

# حضرت ابوبكر ثانثؤ كالتبيله موازن إورثقيف كي طرف خط

حضرت ابو برصدیق اللظف ایک مطاقوم موازن اور ثقیف کو بھی لکھا تھا ان کے چارسوآ دی بھی مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔

#### علامه والذي مكلية لكية بن:

مبرالله بن سعید تلاف سے روایت ہے، ابد عامر ہوازنی کا بیان ہے کہ ہم طائف بی بنے کہ ہمارے پاس حضرت ابد بکر صدیق تلاف کا کھتوب کرای کہنچاوہ نامہ مبارک جب ہم پر پڑھا گیا تو فوراً ہوازن اور تقیف کے چارسوآ دمیوں نے آپ کی دعوت پر لیک کہا اور تیار ہوکر بلاتا خیر لکل پڑے۔ راستہ بی کہ والے اسحاب ہی ہم سے ل مجے اور اس طرح آپ کی دعوت پر لیک کہا اور تیار ہوکر بلاتا خیر لکل پڑے۔ راستہ بی کہ دوالے اسحاب ہی ہم سے ل مجے اور اس طرح marfat.com

# في الشكر كى شام كى طرف روا تكى

حضرت صدیق اکبر والنظ کو ہماری آمد کی اطلاع کر دی گئی آپ نے تھم دیکر قاصد بھیجا کہ آپ حضرات اس جگہ سے اپنے بھائی شرحبیل بن حسنہ اور بزید بن ابی سفیان اور ربیعہ بن عامر دی کئی جہاں تغیرے ہوئے ہیں وہاں اس مقام پر منظل ہوجا کیں۔ یہ حضرات اس وقت 'مقام بُرف' ہیں قیام رکھتے تھے ہم نے وہاں پہنچ کر ہیں روز قیام کیا، اس دوران میں دوسرے وفود آآ کہ ہم سے ملتے رہے۔

حضرت شداد بن اُوس نظافظ کا بیان آب که ایک روز حضرت ابو بکر صدیق نظافظ مهاجرین اور انصار کی اُیک جماعت کے ہمراہ ہمارے پاس چھاؤنی میں تشریف لائے۔ آپ نے تمام قبائل کے درمیان پیدل چلتے ہوئے دورہ فر مایا اور فوج کا جائزہ لیا مجرآپ نے ایک مقام پر کھڑے ہوگور سے خطاب فر مایا۔ اللہ کھانی حمد وثناء بیان کی جو کہ اس کے لائق اورشایان شان ہے۔

# حضرت ابوبكر والنئؤ كاخطبه

حمدوصلوة كے بعد آپ تفاظ نے فرمایا:

''لوگو! بینک اللہ ﷺ نے مسلمانوں پر جہاں اور فرائف مقرر فرمائے ہیں، وہاں ایک فریفنہ جہاد بھی ہے جس کا ثواب اللہ ﷺ کے نزدیک بہت بڑا ہے تہمیں چاہئے کہ اپنی نیوں کواچھا کرلواور ارادوں کو پاک صاف رکھوتا کہ تمھاری نیکیوں میں کثرت اوراضافہ ہو۔

<sup>•</sup> بیدید شریف کا قبرستان ہے جہاں بہت سے محابہ کرام اور الل بہت اطمار کے جوارات ہیں۔ (مترجم عنی منہ)

Inaliat.com

#### حضرت ابوبكرصديق والفؤ كاحليهمبارك

عبدالله بن سعید منافظ کہتے ہیں کہ میں نے ابوعامر منافظ سے کہا کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق منافظ کی صورت اور حلیہ مبارک کے بارے میں ہمیں چھے بتلا ئیں۔ تو حضرت ابوعامر ٹاٹٹؤنے آپ کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا: "كَانَ رَجُلًا اَسْمَرَ نَحِيْفًا طَوِيْلًا خَفِيْفَ اللِّحْيَةِ."

"حضرت صديق اكبر وللفؤ كندى رنگ، وُسلِ پتلےجم والے لمبے قد كے مرد تنے، واڑھى مبارك زياد و بحرى

#### بنوكلاب كاجهاد كے ليے آ مادہ ہونا ہے

ابوعامر واللؤ كابيان ہے جارسوآ دى" حضرموت" ہے بھى آئے تھے۔حضرت ابو بكرصديق والنؤنے روم كى جنگ کے لئے ایک خط حصرت اصید بن مسلمہ کلا فی داللؤاور بنوکلاب کے نام بھی ارسال فرمایا تھا۔ جب بیجع ہو مھے تو حضرت منحاك بن سفیان بن عوف الكلافی و الكانی دان میں كمرے موكرايك تقرير كي اور قوم كلاب سے مخاطب موكر فرمايا: اے حضرات بنو کلاب! اللہ اللہ اللہ علی سے ڈرواور رسول اللہ مالی کے خلیفہ کی خدمت میں فوری حاضر ہو جاؤ اور اس وین کی نفرت کے لئے جواللہ اللاقائی طرف سے اس کے مجبوب رسول حضرت محد مُن اللہ کے کرمبعوث ہوئے ہیں۔ وه فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیسُن کر بنو کلاب کا ایک پوڑھ مخص جو کی مرتبہ ملک شام کیا تھا، کھڑا ہوا اور کہنے لگا: منحاک إتو ہمیں ایک الی قوم سے اڑنے پر أبھارتا ہے جن کے پاس عزت ہے، توت ہے، بے شار محوث اور ہرطرح کا سامان حرب ہے، اہل عرب میں اتن ہمت اور قوت کہاں کہ وہ رومیوں سے مقابلہ کرسکیں؟ جبکہ ان کی تعداد بھی بہت تم ہے اور چربیہ ہیں بھی ضعیف و کمزور اور رہی سبی مسر بھوک اور افلاس نے اُن کی نگال رکھی ہے! حضرت منحاك بن سغيان الملك في مايا:

رسول الله مَا يُنظِمُ كوفتو حاست فوج كى زيادتى اورسامان جنك كى كثرت سے حاصل نبيس موسيس بلكرآب كى فتوحات كا 

آ ب کو یاد ہوگا کہ جنگ بدر ( کبری ) میں رسول اللہ الله الله کے ساتھ کل تین سو تیرہ آ دی سے جنموں نے قریش کے ان جنگجوؤں سے اثرائی کی جن کے پاس ہر طرح کا اسلح موجود تھا، ان کی تعداد بھی مسلمانوں سے کئی منازیادہ تھی اورایک ای غزوہ بدر پر کیا مخصر ہے، آپ عام بہب تک اس دنیا بس حیات گاہری کے ساتھ تحریف فرمارے سے وقعرت ہیشہ

 جکے مرف افکری کو ت اور ما مان حرب سے فیس ملک ایمان کی قومت اور وزی حیدت اور جذبہ صاوقہ سے اور کا اور کئٹی جاتی ہے۔ (مترجم فی مند) marfat.com

نسبت زیادہ گھوڑے اور اونٹ موجود ہیں۔ علاوہ ازیں تمھاری نفری بھی اوروں کی برنسبت زیادہ ہے اور اسلحہ بھی تم دوسروں سے زائدر کھتے ہو، خدا کا خوف کرواور خلیفہ رسول ٹٹاٹھا کے تھم پرفوراً لبیک کہتے ہوئے جہاد کے لئے چل دو۔ علامہ واقدی مُنظید کھتے ہیں:

جس وقت بنو کلاب نے حضرت ضحاک ڈٹاٹھ کی تقریر سی تو ان کی آ تکھیں کھل گئیں اور بغیر کسی پس و پیش کے فوراً چل دیئے۔ اونٹوں پر سامان حرب کے علاوہ خود بھی سوار ہوئے ،عربی گھوڑ ہے ساتھ لئے اور مدینہ منورہ کے قریب بہنچ کر انھوں نے ہتھیار پہنے اور گھوڑوں پر سوار ہوکر مدینہ طیبہ میں واخل ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹھ اس وقت لٹکر اسلام کو ملک شام کی طرف روانہ کرنے کے لئے مدینہ طیبہ سے لکلے تھے۔

آپ سے ملاقات ہوگئ آپ نے بنوکلاب کو دیکھا تو ان کی آمدسے نہایت مسرور ہوئے اور ان کوای وفت امر دیا کہ مسلمانوں کے لشکر سے مل جائیں۔ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے ایک جھنڈا با ندھا اور ضحاک بن سفیان توانی کے مسلمانوں کے لشکر سے مل جائیں۔ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے ایک جھنڈا با ندھا اور ضحاک بن سفیان توانی کی سپر دفر مایا۔ حضرت ابو بکر صدیق ترانی کی کر مرد بی ترانی کی میں آپ ان کو کام میں لا سکیس۔ خدمت میں اس غرض سے چیش کئے کہ دوم کی جنگ میں آپ ان کو کام میں لا سکیس۔

حضرت صدیق اکبر خلائظ نے جب ان محوزوں کو ملاحظہ فرمایا تو چونکہ تمام محوزے اشتر کے بینے ہیں ہمیت خوش ہوئے اور فرمایا: میں نے رسول اللہ مُلافِئ سے سنا ہے آپ مُلافئ فرماتے تھے: ((خیل الیمن مجلة طلقة)) '' بین کے محوزے مجلکیان تیزروہوتے ہیں۔''

# بنوكلاب پرامبرلفتكركامقرر بونا

علامه دا قدى مُنظيَّة كليمة بين: عرب مِن ايك بليل مي من -مهاجزين اور انصار كريم وشير جوان ميدان مين لكل

• جے اُردوش کرہ کمؤڑا کہتے ہیں۔ (مترجم عنی صنہ) marfat.com

آئے۔مقام جرف میں ایک کامل جیش جمع ہو کیا۔

حضرت ابو بکر صدیت الگائلائے ادادہ فرمایا کہ امیر جیش ایمن اللمۃ حضرت ابوعبیدہ بن جراح الگائلا کو مقرر کریں اور
ان کے طلیعہ (ہراول دستے /مقدمۃ الحیش) پر حضرت سعید بن خالد بن سعید بن عاص الگائلا کو جو ایک شریف اور نو جو ان
ہے، امیر مقرر کریں کیونکہ سعید بن خالد الگائلائے حضرت ابو بکر صدیتی الگائلا کی خدمت اقد س بیں درخواست کی تھی کہ جس
وفت آپ نے ارادہ فرمایا تھا کہ میرے والد خالد اللائلا کو جو آپ کے جیش کے افسروں بیں سے ایک افسر ہے کہ انھوں
فرنٹ رجنٹ کا سالار مقرر کریں تو مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی تھی اور آپ نے ان کو معزول کر دیا تھا حالا تکہ انھوں
ار جنٹ آپ کو اللہ چکنی کی راہ میں وقف کر دیا تھا اس طرح میں نے بھی اپنے آپ کو اللہ چکنی کی راہ میں وقف کر رکھا تھا
اور میں نے بحیوشہ آپ کی دعوت اور بیعت کو قبول کیا ہے کیا ایسامکن ہے کہ آپ جمعے اس لٹکر کی کما غرسونپ دیں۔ میں
اللہ چکنی کی مما کر کہتا ہوں کہ آپ جمعے اللہ چکنی راہ میں لڑائی میں بزول اور عاجز نہیں یا کیں گے (انشاء اللہ چکنی)
اللہ چکنی کی سعید اللہ اپنے باپ سے لڑائی میں زیادہ تجربہ کار اور اور عیمے شہوار سے، اس بنا پر حضرت ابو بکر صدیق اللہ گلائل نے
انمیس جھنڈا عطافر ہاکر دو ہزار سواروں پر سالا راور کما نڈرمقرر کر دیا۔

علامہ واقدی مینی کھتے ہیں: مجھے واقد بن ائی یاسر ٹالٹ نے برید بن رومان ٹالٹ کے والہ سے بدروایت بیان کا ہے کہ حضرت عمر فاروق ٹالٹ نے جب سعید بن فالد ٹالٹ کی بیہ بات کی کہ اس نے حضرت ابو بکر ٹالٹ سے اسی خواہش فاہر کی تھی اور انھوں نے اس کو دو ہزار عرب شہسواروں پر سروار مقرر کر دیا ہے تو آپ نے اس طریق کار کو پہند نہیں فرمایا۔ آپ حضرت ابو بکر صدیت ٹالٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: یا ضلیف رسول اللہ ٹالٹا ا آپ نے بی جمند ا معید بن فالد ٹالٹ کے لئے تیار کرایا ہے حالانکہ ان سے بینئر دوسر بے حضرات موجود ہیں، جن پر سعید ٹالٹ کو ترج وی گئی اور اپ کرید کیا گیا ہے ان کو جمند اعطا کرتے وقت جو گفتگو انھوں نے آپ سے دھمنوں کے فلاف کی ہے، میں نے وہ مشکوس کے اس کے دالد کے بارے میں کوئی بارے میں کوئی اس کے دالد کے بارے میں کوئی بارے میں کئی اور نہ بھی کی طرح کی اس سے عداوت رکھی ہے۔

معرت ابوبكر الله معرت عمر فاروق الله سي محققات كرايك مخص بن جنا بو كے كونكر آپ كو يہ بحى يُرامطوم بواكر سعيد بن فالد الله كالله كومعزول كرديا جائے اور يہ بحى نا كوار بواكه معزت عمر الله كى رائے كے ظاف بوء ايك تو معزت عمر فاروق الله كالله كى آپ كول بن مجبت دومراان كا نامحانداور خيرخوا بائد معورہ اور تيسر برسول الله تلكا كے معزت عمر فاروق والله كالله كا بائد بونا! آپ الله كول عن آيا اور اجا ك الحے اور سيد ها م الموشين معزت واكد من الله كالله كول الله كالله كول الله كالله كول الله كالله كول الله كول الله

حضرت عبداللہ بن عمر والمطنبیان کرتے ہیں کہ میں بھی اس تفکر میں تھا۔ سعید بن خالد والمطن مقام جرف میں ہمیں نماز پڑھار ہے تھے جب'' ابوار وی الدوی'' پنچے اور حضرت ابو بکر صدیق والملؤ کا تھکم سنایا۔ سعید والمطنؤ نے فوراً وہ جھنڈا واپس کر دیا اور کہنے گئے: اللہ کھنٹی کشم! میں خدمت دین میں اپنے آپ کو وقف کر چکا ہوں۔ بخدا! میں حضرت ابو بکر صدیق والمؤ کے علم کے نیچے جہال کہیں اور جس کے ہاتھ میں ہوگا اللہ کھنٹی راہ میں دل وجان سے لڑوں گا۔

### حضرت عمروبن عاص والفؤ كى تقررى

علامہ واقدی مینی کھتے ہیں: حضرت ابو بکر صدیق اٹاٹھاس فکر میں سرگرداں سے کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح اٹاٹھا کے ''مقدمۃ الجیش'' کا سردار کس کو مقرر کیا جائے؟ کہ استے میں حضرت سیل بن عمر، حضرت حکرمہ بن اُبی جہل اور حضرت حارث بن ہشام اٹاٹھا الحرے ملے ہوکر بھتے گئے۔ بید حضرات خواہش مند سے کہ حضرت صدیق اکبر اٹاٹھ فوج کا علم ان کے سپردکر دیں۔ آپ نے جب ان کی خواہشات کا اندازہ فرمایا تو حضرت عمر فاروق اعظم وٹاٹھا سے مشورہ کیا، آپ نے دائے دی کہ اس کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ حارث بن ہشام ٹاٹھا حضرت عمر اٹاٹھا کی طرف متوجہ ہوکر کہنے گئے: آپ نے دائے دی کہ اس کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ حارث بن ہشام ٹاٹھا حضرت عمر اٹاٹھا کی طرف متوجہ ہوکر کہنے گئے: اللہ حضورت اسلام سے قبل سے آپ ہمارے لئے شمشیر کر اس سے، اب جبکہ اللہ جارک و تعالی نے ہمیں اپ دین کی ہدایت نصیب فرما دی ہے، جب بھی آپ قرابت اور رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں فرماتے حالا تکہ اللہ بھی نے صلہ دین کی ہدایت نصیب فرما دی ہے، جب بھی آپ قرابت اور رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں فرماتے حالا تکہ اللہ بھی نے صلہ دی اور قرابت ور قرابت اور وقرابت ور قرابت ور قرابت ور قرابت ور قرابت اور وقرابت ور قرابت ور قرا

آپ نظاف نے جواب دیا: ہم اس معاملہ میں اُن لوگوں کوآ کے لائیں گے جواسلام لانے میں سابق اور مقدم ہیں۔
سیل بن عمرو نظاف نے کہا: اگر آپ اسلام لانے میں سبقت کرنے والوں کو مقدم رکھنا چاہتے ہیں تو بخدا ہم آپ
کی نافر مانی ہرگز نہیں کریگے۔ہم نے ایام جا ہلیت میں رسول اللہ ظافیا کے خلاف جنگ میں جتنا مال خرچ کیا تھا، اب ہم
اللہ کا کی راہ میں اس سے دو گنا خرچ کریں گے اور جتنی مرتبہ رسول اللہ ظافیا کے مقابلہ میں لکل کر آئے اور مقہرے،
اب اللہ کا کے وضنوں کے مقابلہ میں اس سے بدر جہازیادہ جم کرائویں گے۔

عکرمہ بن اُبی جہل ٹاٹھ نے کہا: لوگو! میں شمیس خدا کی تتم کما کر یقین دلاتا ہوں کہ میں نے اپنی جان اللہ ﷺ کی راہ marfat.com حضرت الوبر صديق الألائة أن كے جذب جها داور فيرت دين اور توت ايمانى كود كيماني سيدعادى:

"اللهم بلغهم افضل مايدة ملون واجزهم اجرهم باخسس ما كانوا بعملون."

"اكالله الله الله توان كوان كى اميدول سے بھى زيادہ اعلى مرتبہ پر پہنچا اور اُن كے اعمال سے براان كواجرو ثواب عطافرها."

اس کے بعد آپ نے عمر و بن عاص بن وائل مہی ڈاٹٹ کو بلاکر علم ان کے سپر دکیا اور فرمایا میں مکہ کرمہ، ثقیف، طاکف، ہوازن، بنوکلاب اور حضر موت کی افواج پر شمصیں امیر مقرر کرتا ہوں ہم فلسطین پہنچ کر ابوعبیدہ بن جراح ڈاٹٹ کو کلاف کا کھو کہ اگر شمصیں کمک کی ضرورت ہوتو میں موجود ہوں ، تم کوئی کام ابوعبیدہ ڈاٹٹ کے مشورہ کے بغیر ہرگز نہ کرنا۔ اب تم دخصت ہوجا و اللہ دب العزت تمحارے اور ان کے ارادے بورے فرمائے اور اس میں برکت عطافر مائے۔

عمر و بن عاص وہن عصرت عمر فاروق وہن کا لئے ہاں آئے اور کہنے گے: آپ دشمنوں پر میری بختی اور جہاد میں میرے مبرواستقلال سے خوب واقف ہیں۔ اگر آپ خلیفہ رسول اللہ خلافی سے میری سفارش کر دیں کہ وہ مجھے حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹ پر امیر مقرر کر دیں تو بہتر ہے۔ رسول اللہ خلافی کے نزدیک جو پچھے میرا مرتبہ تھا، آپ اس سے آگاہ ہی ہیں اور میں اللہ شکانی سے اسے میرے ہاتھ اور میں اللہ شکانی سے اسے شہروں کی وہ میرے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح دیگا اور اللہ شکانی میرے ہاتھ سے دشمنان دین کو ہلاک کرے گا۔

حضرت عمر المنظن فرمایا: جو کچرتم نے کہابالکل بجا ہے، اس میں کوئی کلام نیں اور میں اس میں تمعاری کلذیب نیں کرتا، مگر جھے اس میں کوئی خوشی نیں ہوگی کہتم ابوعبیدہ ڈاٹھ پر حاکم بن کرجاؤ۔ ہمارے نزدیک ابوعبیدہ ثانی کا مرتبہ تم سے افضل ہے نیز وہ اسلام لانے میں بھی تم پر سبقت رکھتے ہیں اور پھر نبی مرم کالی ان کے متعلق فرماتے ہے۔ 'آبو عُبیدة آبو عُبیدة آبو عُبیدة آبو عُبیدة آبو عُبیدة آبو الکہ میں اور پھر نبی مرم کالی اس کے متعلق فرماتے ہے۔ 'آبو عُبیدة آبو عُبیدة آبو عُبیدة آبو عُبید آبو ع

حضرت عمرو بن عاص منالظ کہنے ملے: اگر میں ان کا امیر بنا دیا جاؤں تو اس سے ان کی تسرشان لازم آتی ہے اور شہ میرے سیدسالا رافظم بن جانے سے ان کی قدر ومنزلت میں کوئی تمی واقع ہوگی۔

حضرت عمر المنظ نے فرمایا: افسوس ہے عمروا تو ونیا کے جاہ و مرتبہ کا طالب ہے، خدا کا خوف کر اور و نیوی شرف اور م مرتبہ کی بجائے آخرت کے شرف ویزرگی کا طالب من اور صرف اللہ الله کا کی خوشنودی اور رضا کو جاہئے والا ہو!

<sup>•</sup> محمع الزوائد للطيراني، معلد ٥٠ ميقمه 1449 كنز العمالية رقم المعليث: 1444. marfat.com

عروبن عاص نے کہا: آپ نے جو پھوفر مایا ہے تن میں ہے۔

پر عمروبن عاص ناللا نے فوج کو چلنے کا تھم دیا، فوج آپ کے زیر کمان تھی، اہل مکہ کا دستہ سب آ مے تھا ادراس کے پیچے بنو کلاب، الاضاحی، ہواز ن اور ثقیف کی علی التر تیب صف بندیاں تھیں۔ مہاجرین وانصار کا جیش اس لئے تھہرا رہا کہ وہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح ناللہ کی قیادت میں جانا تھا۔ عمرو بن عاص ناللہ نے مقدمہ الجیش (ہراول دستہ) کی کمانڈ سعید بن خالد ڈاٹٹو کوسونی تھی۔

# حضرت ابوبكر دلائمة كى ونت روا كى كشكر كونفيحت

حضرت ابوالدرداء ٹالٹوئیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص ٹالٹو کے ہمراہ ان کے جیش میں ہیں بھی موجود تھا، فوج کی روائل کے وفت حضرت ابو بکر صدیق ٹالٹو نے امیر لشکر کوجو ہدایات اور پند ونصائے اربٹا دفر مائے ان کو میں نے اپنے کا نوں سے سناتھا آپ ٹالٹونے فر مایا تھا:

ظاہر وباطن میں اللہ کا سے ڈرتے رہنا اور تنہائی میں بھی اللہ کا سے حیا کرنا کیونکہ وہ تیرے ہم کمل کو دیکھنے والا ہے۔ تم خوب جانے ہو کہ میں نے تم سے بہتر اور بزرگ و باعزت لوگوں پرتم کوسپہ سالار مقرر کیا ہے، جو کمل کروآ خرت

کے لئے کرو۔ (دنیا مقصود نہ ہو) اور اپنے اٹھال سے اللہ کا کی رضا اور خوشنودی مطلوب ہو۔ اپنے ساتھیوں پر باپ
جیسی شفقت کرنا اور سفر میں نرمی کرنا، چلنے میں زیادہ تیزی نہ کرنا، اپنے ہمسفر وں کا ہم لحاظ سے خیال رکھنا ان میں ہم
طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ان میں ضعیف اور کمزور بھی ہیں اور تم ایک دور کے سفر پر جارہے ہو، اچھا چلواللہ کا تماری
دونر مائے گا!

الله الله الله الله المحال مدوفر مانے والا بتا كماس كوتمام اديان برغالب فرماد ، اگر چه شركوں كونا كوار بى ہو۔ اور جس وقت تم اپنے اس فشكر كونے كرچلوتو جس راستہ سے يزيد بن ابى سفيان ، ربيد بن عامر اور شرحبيل بن حنه افظار كئے بيں ، اس راسته كومت اختيار كرو بلكم تم "ايلياء" كراستے سے جاؤجتى كرتم فلسطين كى سرز مين تك پہنچ جاؤك انشاء اللہ كاللہ

فلسطین پینی کرمخبراور جاسوس مقرر کرکے ابوعبیدہ نگانڈ کے تمام حالات معلوم کرتے رہنا۔ اگر وہ اپنے دشمنوں پر فتح باب ہوں تو تم فلسطین میں بی وشمن سے لڑنا اور اگر انھیں تمھاری الداد اور کمک کی ضرورت ہوتو ان کی کمک کے لئے کیے بعد دیگر ہے سہل بن عمروء عکر مدبن ابی جہل، حارث بن ہشام اور سعید بن خالد نقافیم کی کمانڈ اور سرکردگی میں فوجی دستے ارسال کرتے رہناً۔

این ویونی انبام دینے میں کمی تشم کی ستی اور کا این این ویونی اند میکنے دینا، کزوری مرکز ندد کھانا دشن کی

ن باڑے میں کی کوئے گئے گئے جاتا کہ جمیں ابو بکر بن قافہ نے دشمن کے شاخیں مارتے ہوئے سمندر میں پھینک دیا ہے اور جم تو اتنی بڑی فوج ظفر موج سے جنگ کے قابل نہ تھے۔ ہم مملوکوں کو ابو بکر نے کہاں اس سپر پاور سے ککرانے اور فولا دی پہاڑ سے سر پھوڑنے کو کہددیا، جس کی ہم طافت نہیں رکھتے۔

کیونکہ عمرو ٹٹاٹٹا! تم کتنے مقامات پر دیکھے بچے ہوکہ بار ہاہم تعداد میں کم ہونے کے باوجود مشرکین کی بہت بڑی بوی فوجوں سے لڑائی لڑ بچے ہیں۔غزوہ خیبر کی جنگ تو تم اپنی آ تکھوں سے دیکھے بچواور توم یبود پراللہ کھانے نے جوہمیں فخ ونصرت عطافر مائی وہ منظرتمھاری نگاہوں کے سامنے ہے۔

اے عمرو ڈاٹٹ ایادر کھوا تمھارے ساتھ جومہا جرین اور انصار موجود بیں بید حضرات الل بدر بیں، ان کی تعظیم و کمریم کرنا اور ان کے حقوق کو پیچانا۔ ان پر اپنی سلطانی کے نشہ بیس آ کر کہیں کوئی دست درازی اور زیادتی نہ کر بیشسنا۔ و پکنا! شیطان تمھارے دل بیس کہیں تکبر ونخوت پیدا نہ کر دے اور تمھارے ذہن بیس کبھی بید خیال پیدائیس ہونا چاہئے کہ ابو بکر نے چونکہ مجھے حاکم بنایا ہے اس لئے بیس دوسرے لوگوں سے انصل ہوں۔ خبر دار! شیطان کے دھوکوں بیس نہ آنا وہ بوام گارہے، خودکو دوسروں کی مثل ایک عام سپائی تجھنا اور بس! جس وقت کوئی کام در پیش ہوا ہے ساتھیوں سے مشورہ کیا کرنا۔۔۔

نمازسب کاموں ہے اہم ہے۔ نماز کا خاص بندوبست اور اہتمام کرنا، جب نماز کا وقت ہوفور آاؤان وینا، کوئی نماز بغیراؤان کے نہ پڑھنا، جس وقت تمام لشکراؤان من لے تب جاکر نماز پڑھنا، لشکر میں سے جو حضرات تمعارے ساتھ باجماعت نماز اواکریں محتو بہت اچھی بات ہے لیکن جو خص اپنی قیام گاہ پراسپے خیمداور کیمپ میں بی پڑھ لے اس کے لئے کہی کافی ہے۔

ا پین نفس کی اصلاح کرو مے تو پھر ہی دوسروں کی اصلاح ہوگی، بینی اپنے اجتھے کردار سے اصلاحات کومئوٹر بنانے کی کوشش کرنا۔ رعیت کی بنسبت بادشاہ اپنے نعل عمل میں اللہ کا لئا کا زیادہ مقرب ہوتا ہے۔

یں نے تصیں اہل عرب ساتھیوں پر حاکم مقرر کیا ہے لہذا ہر ایک قبیلہ اور ہر ایک گروہ کی قدر و منزلت پہانا، مہر بان اور مشغق باپ کی طرح اُن سے سلوک کرنا، کوچ کے وقت تمام انشکر کو اطلاع کر کے پھر چلنا، پھر لنظار کو ہر اول دستہ کے طور پر آ گے آ گے رکھنا اور جن پر ذیا دہ اعتاد ہوان کو پیچے تفاظت پر مامور کر دینا۔ جب وشن سے مقابلہ ہوتو صبر کرنا، استقلال اور پامردی سے لڑنا پہائی اختیار نہ کرنا اور اپنی بر د کی اور ضعف و عاجزی ظاہر نہ کرنا۔ قر آ ن کیم کے پڑھنے کی ساتھیوں کو تاکید کرنا۔ قر آ ن کیم کے پڑھنے کی ساتھیوں کو تاکید کرنا کہ پابندی سے تلاوت کرتے رہیں، دور جا ہلیت کے واقعات کے بیان اور ذکر ہے منع کرنا کیونکہ اس سے آپس کی عداوتیں اور پرانی دشمنیاں جنم لیتی ہیں۔ دنیا کی شیپ ٹاپ اور چک پر نہ مرنا یہاں تک کہتم ان لوگوں اس سے آپس کی عداوتیں اور پرانی دشمنیاں جنم لیتی ہیں۔ دنیا کی شیپ ٹاپ اور چک پر نہ مرنا یہاں تک کہتم ان لوگوں سے جا ملو جوتم سے پہلے جی شکم افلاس اور بھوک بیاس کی حالت میں گزر گئے اور تم بعد میں آ نے والی نسلوں کے لئے آئیڈ بل بنمونداور قد وہ و پیشوا ٹابت ہونا جن کی مدح وستائش میں قرآن مجیدرطب اللیان ہے اللہ گئار ارشاد فرماتا ہے:

﴿ وَجَعَلْنَا هُمْ آئِمَةً يَهْدُونَ بِآمُرِنَا وَآوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلُوةِ وَإِيْنَآءَ الزَّكُوةِ عَ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِيْنَ٥ ﴾

''اور ہم نے انھیں امام کیا کہ ہمارے تھم سے بلاتے ہیں اور ہم نے انھیں وحی بھیجی اجھے کام کرنے اور نماز برپار کھنے اور زکوۃ دینے کی اور وہ ہماری بندگی کرتے تھے۔''

حضرت ابودرداء دلانتئابیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق دلانتی جس وقت عمرو بن عاص دلانتے کو بیا تھیجتیں فرما رہے تھے اس وقت وہاں حضرت ابوعبیدہ بن جراح دلائتے بھی حاضر تھے ان نصائح کے بعد آپ دلائتے نے فرمایا:

بس اب الله ﷺ کی برکت اور مدد کے ساتھ چل پڑو! میں شمیس اللہ ﷺ ہے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ فی سبیل اللہ ﷺ کی برکت اور مدد کے ساتھ چل پڑو! میں شمیس اللہ ﷺ کی مدد کرتا ہے اللہ ﷺ اللہ جہاد کرواور جواللہ ﷺ کی مدد کرتا ہے اللہ ﷺ اس کا ناصراور مدد گار ہے۔

### حضرت ابوعبيده بن جراح والنيخ كالشكر

چیزت عمرو بن عاص ٹاٹٹ کے ہمراہ بینو ہزار کا لشکر ارض فلسطین کی طرف چل دیا۔ ایک دن کے وقفہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ٹاٹٹ نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح ٹاٹٹ کے لئے جعنڈے تیار کرائے اور ان کو تمام افواج اسلامیہ کا

<sup>🗗</sup> باره 17، الا نبياء 73، ترحمه كنزالايمان.

سپدسالاراعظم (Commander-in-Chief) مقرد كركي مرايا كها بين التكركو ليكر جابيدى طرف روانه موجائي سپدسالاراعظم (Commander-in-Chief) مقرد كركيم ديا كها بين الأمة! جونصاركا اور بدايات بيل في عمرو بن عاص والتي كوكيس، تم في ان كومن ليا بهاب شميس رخصت كرتا مول داس كے بعد لشكر اسلام الى منزل كى طرف چل ديا۔

# حضرت خالدين وليد واللثؤ كالشكر

حضرت الویکر تالیخ جب الوعبیده تالیخ کورخست کرکے واپس تشریف لائے تو آپ نے خالد بن ولید تالیخ کو بلایا اور تعبیلہ کئی اور جذام پر انھیں حاکم مقرر فرمایا اور توسوسواروں پر شمل ایک لشکر زحف (جرار) ان کے سپر دکرتے ہوئے ایک سیاہ علم ان کے لئے با ندھا۔ بیعلم فرکورہ وہی تھا جورسول اللہ علی گئی کا تھا اور بیا توسوشہوار بھی وہ تھے جورسول اللہ علی کی معیت اور زفاقت میں بہت سے معرکوں میں واد شجاعت وے چکے تھے اور خراج تحسین وصول کر چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت الویکر صدیتی قائد نے خالد بن ولید تالی کو متوجہ کر کے فرمایا: اے ابوسلیمان! میں نے تعمیل اس تم بعد کر سے اور کی ایک کے اللہ تا اور کی اور ' فارس' کی طرف بیا لئکر رہے اکم مقرر کیا ہے تم ' ملک ایلیاء' اور ' فارس' کی طرف بیا لئکر لے جاؤ۔ میں اُمید کرتا ہوں کہ اللہ تھا تھے۔ اور تفسیب ہوگ۔ یہ کہ کر آپ ٹائٹ نے انھیں الوداع کیا اور حضرت خالد بن ولید تا گؤ عراق روانہ ہوگے۔

علامه واقدى مكنفة كلعت بين:

مجھ سے رہید بن قیس واللہ نے بیان کیا کہ اللہ معزت ابوبکر صدیق واللہ نے جو الشکر ایلیاء اور فلسطین کی جانب حضرت عروبن عاص واللہ کے زیر کمان بھیجا تھا اور جس کے علم بردار حضرت سعید بن فالد بن سعید واللہ تھے، جس بھی اس الشکر جس موجود تھا۔ حضرت سعید بن فالد واللہ واللہ کو جس نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ جس جسنڈ اتھا اور وہ جسنڈ البرالبراکر الشعار رزمیہ پڑھتے جاتے تھے جن کا ترجمہ ہیہے:

- الك جوف في الل شام كركماته جوبهترين قوم سے ب بلے بي الل شام كر مركشول
- الین کافروں کی طرف جو صلیب کے بندے ہیں اور شرپندوں کے جنتے ہیں، میں عنقریب ان کو کاٹ دار مکوار سے خاک وخون میں لوثا دوں گا۔
- اورسیدھے کئے ہوئے لیے نیزوں کے ساتھ ان سے دودو ہاتھ کروں گا اور اس محسان کے دن بیل بیس کی تم کے خوف میں میں کی تم کے خوف وقت کے دن بیل بیس کی تم کے خوف وقت و خوف و اور ہیں کروں گا۔

الماكي كويلى بهروي بهروي مام كالموالي الموالي الموالية ا

کامیاب لوگوں کی صف میں ہو۔ رویم بن عامر وٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ مالک بن جندب وٹاٹٹ نے مجھ سے بیان کیا ہے وہ فتح شام کے ثقہ راو پول کے حوالہ سے بیان کرتے تھے کہ بھی فدکورہ بالا رزمیہ اشعار شرحبیل بن حسنہ وٹاٹٹ کا تب رسول اللہ عُٹاٹٹ نے اس دن پڑھے تھے، جس دن خلیفہ اوّل حضرت ابو بکر وٹاٹٹ نے انھیں بزید بن ابی سفیان وٹاٹٹ اور ربیعہ بن عامر وٹاٹٹ کے بیچھے قدم بفترم روانہ کیا تھا۔

# روائلی کشکر کے بعد حضرنت ابو بکروعثمان اللہ کی گفتگو

علامہ داقدی میں کیے گئے ہیں: حضرت ابو برصدیق ڈاٹھ جب شام اور عراق کی طرف فوجوں کو روانہ کر کے والی 
ہدید منورہ پنچ تو آپ اللہ کھنے کی بارگاہ میں مسلمانوں کی جنگ میں کامیابی اور فتح ونصرت کے لئے وعائیں کرتے اور 
آپ مسلمانوں کے حوالے سے دل میں بہت مضطرب متے اور آپ کو بے حد بے قراری اور بے چینی ہورہی تھی۔ حضرت اور عثمان ذوالنورین ڈاٹھ نے آپ کے چرہ مبارک پر پریشانی کے آٹارہ کی کھر عرض کیا کہ حضرت! آپ کا ہے کو بے چین اور 
عثمان ذوالنورین ڈاٹھ نے آپ کے چرہ مبارک پر پریشانی کے آٹارہ کی کھر کر عرض کیا کہ حضرت! آپ کا ہے کو بے چین اور 
عُملین ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کی فوجوں کے بارے میں فکر مند ہوں، جھے اپنے مولائے کریم کی بارگاہ 
میک پناہ سے بری قوی اُمیدیں ہیں کہ وہ اپنے نام لیواؤں کو دشمنان اسلام کے مقابلہ پر فتح وکا میا بی سے ہمکنار فرمائے 
گاور خدانہ کرے کہ جھے ان کی وجہ سے کوئی غم اور صدمہ اٹھانا پڑے۔
گااور خدانہ کرے کہ جھے ان کی وجہ سے کوئی غم اور صدمہ اٹھانا پڑے۔

حضرت عثمان ذوالنورین اللظ نے آپ کی ڈھارس بندھاتے ہوئے عرض کیا: واللہ! مجھے زندگی بحر بھی کسی جیش کے جہاد کے لئے لکنے پر اتی خوشی نہیں ہوئی، جتنی کہ شام کی طرف جانے والے ان افتکروں کے خروج پر ہوئی ہے، کیونکہ اللہ گات نے اپنے نہی مصطفیٰ مَالیٰڈ کی طرف وی کی ہے (اوراس کی فتح وسنجیر کی خبر دی اور وعدہ فر مایا ہے) اور اللہ گاتا ہے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔

آپ نے فرمایا: واللہ! مجھے بیسب کچھ خوب معلوم اور از برہے کہ رسول اللہ ماٹائی کا قول بالکل حق ہے اس میں کسی شک و شبہ کی مخوائش نہیں ہے۔ ہم روم اور فارس پر ضرور بالضرور فتح کے جھنڈے گاڑیں ہے، گرہمیں قطعی طور پر بیہ معلوم نہیں ہے کہ وہ فتح اس جنگ میں ہوگی یا کسی اور موقع پر اور کہاں بید فتح ہمارا مقدر مخبری ہے؟ اور نہ جانے کس فشکر کے باتھ سے یہ کا میابی نصیب ہوگی!

حضرت عثان غی مظافر نے کہا: یہ تو درست ہے کہ ہم نہیں جانے تاہم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہمارا حسن ظن تو ہے اور بہتری ہی کی اس سے اُمیدر کھنی جا ہے۔ marfat.com

#### حضرت ابوبكر صديق والفؤ كاخواب

روایت ہے کہ اس رات حضرت ابو بکر صدیق عالم اسے تو آپ نے نیند میں ایک خواب و یکھا کہ عمرو بن عاص نظافظ مع اپنے ساتھیوں کے ایک نکک و تاریک وادی میں پھنس کررہ کئے اور پریشانی کے عالم میں ہیں، پھرانموں نے ایک کشادہ اور وسیع میدان کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا اور محوڑے کو ایر لگائی اور آپ کے ساتھی بھی آپ کے پیچے جل رب ہیں۔اچا تک آپ ایک وسیع زمین اور میدانی علاقے میں وینچتے ہیں جو بہت تر وتازہ اور نہایت سر سبزوشاداب ہے، آپ وہاں اترتے ہیں اور بردے آرام اور راحت میں ہیں۔

اس خواب کود مکھے کر حضرت ابو بکر صدیق خالط بہت خوشی کے عالم میں بیدار ہوتے ہیں اور حضرت عثان غی خالط ہے ا پناخواب بیان فرماتے ہیں۔انھوں نے اس کی تعبیر رہ بیان کی کہ مسلمانوں کو انشاء اللہ ﷺ فتح ہوگی مرایبا لکتا ہے کہ ابتدائے امر میں عمرو بن عاص خانفواور اُن کے ساتھیوں کومشرکین کے ساتھ جنگ میں سخت مشقت اور تکلیف کا سامنا كرمايزك كااورآ خركاركامياني انبي كوحاصل موكى

## اسلامی نشکروں کی رومی بادشاہ کواطلاع پہنچنا

علامه واقدى منظه لكفت بن : زمانه جابليت اور زمانه اسلام من برابر ميمول رباكه بيو پارى اور سوداكر بيشه لوك ملک شام سے گندم، جو، انجیر، روغن زینون، مشمش، منتی، کیڑااور شام کے ملک میں پیدا ہونے والی دیکر اشیاء لا کرمدیند طیبہ مل بیج تھے۔جس زمانہ میں معزت ابو بر صدیق ٹاٹٹا لوگوں کو جنگ کے لئے آمادہ کرکے فوجوں اور لفکروں کو ترتیب ویکر مختلف جہات عالم میں روانہ کررہے تھے اس وقت بھی بیرونی تاجر مدیند منورہ آئے ہوئے تھے ایلیاء اور فلطين كمتعلق معزت ابوبكر صديق والتؤني معزت عمروبن عاص واللؤ كوجوا حكام صادر فرمائ متعي والجرول في مجى سنے تنے۔انھوں نے جاکر بیرتمام حالات اور کوائف بادشاہ روم ہرقل کے گوش گزار کر دیئے۔ نیز جنگ تبوک جس میں مشركين كوابل اسلام كے ہاتھوں كلست ہوئى تھى، سب واقعات اور تفصيلات سے برقل كوآ كا وكر ديا۔ برقل نے تمام ارکان دولت، فوج کے سربراہان (کور کما تڈرز) اور یاور یوں (عیسائی علاء ومشاکغ) کی کا نفرنس بلائی اوران سے میٹنگ كركاس خرسه مطلع كيااوركها:

بادشاہ برقل کا اپنی قوم سے معورہ کے اس کے خریم میں میں میں میں میں کے اس کی فقا کے اس کی ایک ایک کا کا ایک کا ا اے نی اُمغرایہ وہ فوشیز دیوار ہے جس کی خریم میں میں میں میں کیا ہے تھا کو بھا آ ایما بیون کر این کی فقا کے اس

امحاب ضرور میرے قلم رویس جو پہلے ہے، سب پہلے چھین لیل گے اور میرے تخت و تاج کے وہ مالک بن جائیں گے اور وہ وقت بہت قریب آلگا ہے۔ تمعارے ساتھی تبوک کی سرز بین بیل قل کر دیئے گئے ہیں۔ محمد ( مُنْ اَنْ اُلَّمُ ) کے خلیفہ ابو بکر ( نُنْ اُلُوْ ) نے تمعاری طرف لشکروں کو روانہ کر دیا ہے اور اسے گویا پہنچا بی سمجھو۔ اس وقت تم اپنی خودی کے محافظ اور پاسبان بن جاؤ، اپنے دین اور شریعت، اہل وعیال اور جان و مال کے دفاع کے لئے جان کی بازی لگا دو۔ اگر اس وقت تم نے ستی دکھائی تو پھر عرب تمعارے ملک اور مِلک کے مالک ہو گئے۔

یہ تن کرتمام کی تمام قوم نے تبوک میں مارے جانے والوں کو یاد کر کے رونا شروع کر دیا، ہرقل بادشاہ نے اُن سے کہا: رونا چھوڑ و، یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے، مرد بنواور ' اجنا دین' کے مقام پر اپنی فوجوں کو جمع کرو۔ ہرقل کے وزیر نے کہا: ہماری خواہش ہے کہ آ پ ہمارے روبروان لوگوں کو بلا کر جنھوں نے آپ کو بیر پورٹ دی ہے، پوچھیں۔ ہرقل نے تھم دیا اور ایک سپائی گیا اور وہ ایک تھرانی عربی کوجس کا تعلق قبیلہ تم سے تھا اور وہ خبریں لایا تھا، اس کو بلالایا۔ ہرقل نے دن ہوئے ہیں؟ اس نے کہا: پچھیں دن۔

ہرقل نے کہا: مسلمانوں کا والی کون شخص ہے؟ نصرانی نے کہا ابو بکرنام کا ایک مرد ہے۔انھوں نے ایک لشکر تیار کر کے تمارے ملک کی طرف روانہ کیا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو اچھی طرح دیکھا ہے بڑے زیرک اور جھاکش لوگ ہیں۔

ہرقل نے پوچھا کہتم نے ابوبکر ( ڈٹاٹٹ ) کوبھی دیکھا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں دیکھا ہے انھوں نے تو خود مجھ سے
ایک بڑی چادر، چار درہم میں خرید کر اپنے کندھوں پر ڈالی تھی اور میں نے دیکھا کہ وہ ایک عام آ دی کی طرح بلاکی
امتیاز کے صرف دو کپڑوں میں ملبوس بازاروں کا راؤنڈ لگاتے ہیں اور لوگوں میں گھل مل کران کے مسائل دریا ہت کرتے
ہیں اور طاقت در سے ضعیف کاحق اس کو دلاتے ہیں حقوق کے معاملہ میں توی اور ضعیف، ان کے نزدیک مساوی حیثیت
رکھتے ہیں۔

ہرقل نے کہا: ان کا حلیہ کیسا ہے؟ نصرانی نے کہا: وہ دراز قد آ دمی ہیں، رنگ گندمی ہے، زخسار ملکے ہیں، پُر گوشت نہیں،اٹکلیوں کے جوڑ کشادہ ہیں اور آپ کے سامنے والے دانت نہایت خوبصورت ہیں۔

ہ قل بیسن کر بنس پڑا اور کہا: بیرتو وہی محمر بنگاؤا کے محانی اور خلیفہ بیں جن کا ذکر ہم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ آپ ( نگاؤا ) کے بعد امر خلافت ایسے ایسے فض کے سپر دہوگا نیز ہماری کتابوں میں بیہی موجود ہے کہ ان کے بعد جودومرافخض منصب خلافت پر فائز ہوگا وہ موٹی موٹی خوبصورت سیاہ آ کھوں والا، لیے قد کا، گندی رنگ کا بیرشیر جیسا مردہوگا اور اس کے ہاتھوں پرفتو صات ہوگئی اور دشمنوں کی جلاد کمنی ہوگی۔

marfat.com

نھرانی، ہرقل کی بات کن کر ہما بکا رہ گیا اور بولا: آپ نے جواوصاف بیان کے جیں جی نے انہی خدوخال اور چال کمال کا آ دمی ان کے ساتھ دیکھا ہے اور وہ ان کے ساتھ دی رہتا ہے بھی ان سے جُدائیس ہوتا۔

ہرقل نے کہا: جھے کامل یقین ہو گیا ہے جیس نے پہلے ہی رومیوں کورشد و ہدایت اور کامیا بی و فلاح کے راستہ کی طرف بلایا گرمیری بات کو درخور اعتماء نہ لاتے ہوئے اس ناصحانہ دعوت کو انھوں نے محکرا دیا اور اطاعت سے انکار کر دیا۔ اب رومی بہت جلد سودیہ سے نکال دیئے جائیں گے۔

اس کے بعد ہرقل نے ایک سونے کی صلیب بنوا کر قائد جیش روہیں کو دی اور کہا کہ میں اپنے تمام لشکر پر کجھے ہہت سالار مقرر کرتا ہوں، تو فور الشکر اسلام تک پہنچ اور فلسطین کو اُن کے قبضہ وتصرف سے روک دے کیونکہ یہ ایک بہت خوبصورت اور سرمبز وشاداب شہر ہے بلکہ ہماری عزت و جاہ اور سلطنت ای کی بدولت ہے۔ روہیں ای ون لشکر تیار کرکے اجنادین کی طرف روانہ ہو گیا اور جیش روم بھی ایک چیجے تھا۔ عمروین العاص ڈاٹٹو بھی فلسطین پہنچ گئے۔





# حضرت عمروبن عاص دلافؤ كافلسطين پہنچنا

علامه واقدى مُطلع لكهة بين: مجھے بيروايت منجي ہے كه جس وقت حضرت عمرو بن عاص رفائظ، إيلياء كى طرف سے ہوتے ہوئے ارض فلسطین پنچے اور آپ کے تمام ساتھی اور ہمراہی بھی پہنچ چکے تو آپ نے دیکھا کہ سفر کی وجہ ہے آپ کے تمام جانور کمزور اور لاغر پڑھتے ہیں۔ آپ نے ایک نہایت سرسبزوشاداب مقام دیکھ کر پڑاؤ کیا اور اونٹ محوڑوں کو چرا گاه میں چھوڑ دیا تا کہ وہ چر پھر لیں اور انکی سغری تھکاوٹ اور لاغرین دور ہوجائے۔مسلمانوں کے فلسطین کی سرز مین پر پڑاؤ کے بعد عمرو بن عاص ملطن نے مہاجرین وانصار تمام مسلمان مجاہدین کا اجلاس بلایا تاکہ باہمی مشاورت سے آئنده كالائحمل طے كيا جائے۔ انجى مجلس مشاورت كا اجلاس جارى تھا كەاس دوران ميں اچانك عامر بن عدى ديا يؤجو برگزیده اور بزرگ مسلمان منے، وہال پنچے۔ان کے اکثر عزیز واقارب چونکہ بلاد شام میں مقیم تے اس وجہ سے اکثر و بيشتران شهرول ميں ان كا آنا جانار ہتا تھا، اسى بناء پروہ شام كے شهروں اور راستوں سے بمی خوب واقف تھے۔اس وفت بھی آپ وہیں سے تشریف لارہے تھے جب وہ مسلمانوں کے اس پڑاؤ کے مقام پر پہنچے تو انھوں نے آپ کو چھاؤنی کا دوره كرايا اور پھراُن كوحفزت عمروبن عاص وثالثا كى خدمت ميں لے آئے۔حضرت عمروبن عاص وثالثانے ابن عامر وثالثا کے چرے کومتغیرد مکے کردریافت فرمایا:

اے ابن عامر مطالع ! کیا بات ہے؟ آپ کیول پریشان ہیں؟ ابن عامر مطالع کہے کہ میرے بیچے بیچے روی عیسائیوں کا ایک بہت برد الفکر چیونٹیوں کی طرح قطارِ متصل بنائے چلا آ رہاہے۔

حضرت عمرو بن عاص اللط نے فرمایا: اے ابن عامراتم نے مسلمانوں کے دلوں میں کفار کا زعب مجردیا ہے، ہم الله فظف سے ان کے مقابلہ کے لئے مدد مانگتے ہیں۔اللہ فظف ہم مسلمانوں کا حامی و نامر ہوگا۔ ڈرونیس ہتم یہ مثلاؤ کہ تممارے اندازے کے مطابق کفاری فوج کی کتنی تعداد ہوگی؟

ابن عامر طاللانے جواب دیا: اے امیرا میں نے ایک اوٹے پہاڑ پر کمڑے ہوکر عیمائیوں کی فوج کی تعداد کا جائزه لیا تھا یس نے دیکھا کہوادی اجم جو قلسطین کا ایک بہت بدا مقام ہے ان کے جنڈوں نیزوں اورصلیوں سے مرايا ہا اوراس طرح مرا مواہ كرال ومرية كو مكرفين رير ساتھيد ك مايال ان كى تعداد ايك لاك سے مى

<sup>•</sup> اس کودادی احر بھی کیا جاتا ہے۔ (مترجم علی مدر)

#### حضرت عمروبن عاص واللؤكا فوج سے خطاب اور مشورہ

حضرت عمرو بن عاص والله ف عدى بن عامر والله كل منتقل سُ كركها: لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْم، لِينَ "طاقت وقوت سب الله بلندو برتر كے قبضہ وقدرت میں ہے" ہم الله والله سے مدد كے طلبگار ہیں۔ پھر آپ نے بزرگ حاضر بن صحابہ كرام وَاللهُ كی طرف متوجہ موكر فرمایا:

لوگو! میں اور آپ جہاد کے امر میں برابر ہیں۔تم وشمنوں کے خلاف اللہ ﷺ سے مدد مانگواور اپنے دین اور اپنی شریعت کے لئے جنگ کرو، جو شخص ہم میں سے قبل ہو گیا وہ شہید ہے اور جو ہاقی رہا وہ سعید (خوش نصیب) ہے۔اب آپ لوگ اپنی رائے سے مجھے مطلع کریں کہ آپ کیا کہتے ہیں؟

علامه واقدى وطالة لكصة بن:

حاضرین میں سے ہرایک نے اپنی رائے کا اظہار کیا ایک گروہ نے کہا: اے امیر! آپ ہمیں ایک صحوااور جنگل میں لے چلیں حق کہ جب ہم وسط جنگل میں ہو نگے تو ان کے لئے اپنی بستیوں اور گڑھیوں اور قلعہ جات کو چھوڑ نا ہوا مشکل ہوگا اور وہ اس جگہ ہم پر حملہ کرنے کی ہمت اور حوصلہ نہیں پائیں گے۔ جس وفت ان کو ہمار ہے متعلق یہ خبر ملے گی کہ ہمارا لشکر جنگل کے وسط میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے، تو ان کی جعیت متفرق ہوجا نیگی اس وفت ہم ان پر غفلت کی حالت میں حملہ کردیں گے اور انشاء اللہ کھانی مرشمن کو حکست دے کر جنگ جیت لیں گے۔

حضرت سہیل بن عامر داللہ نے کہا: بیمشورہ ایک عاجز مرد کا ہے۔

مهاجرین میں ایک فخص نے کہا: رسول اللہ مُؤالِیْ کی معیت میں ہم نے قلیل می جعیت کے ساتھ کیٹر تعداد والے لشکروں کو ہزیمت دے دی تھی۔اللہ ﷺ نے تم سے مدد کا وعدہ فر مایا ہے اور مبر کرنے کا تھم دیا ہے اللہ ﷺ کا صبر کرنے والوں کے ساتھ اچھا بی وعدہ ہوتا ہے ارشاد خداد ندی ہے:

﴿ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ﴿ ﴿

''اے ایمان دالو! جہاد کر دان کا فروں سے جو تمھارے قریب ہیں اور جاہئے کہ دہ تم میں بینی پا کیں۔'' حضرت سہیل بن عمرو نظافۂ نے کہا: میں تو کسی صورت بھی کا فروں کے ساتھ جنگ کرنے سے رجوع نہیں کرسکتا اور

<sup>🤁</sup> پاره 11، التوبه 123، ترحمه كنزالايمان.

حضرت عبدالله بن عمر بن خطاب والله في المؤلف في المائلة كل تقرير كى بحر بورتا ئيد كى مسلمانول في جب سناكه حضرت عبدالله بن عمر و الله كل موافقت مي تقرير اورتا ئيد فرمائى ب تو انحول في كاموافقت مي تقرير اورتا ئيد فرمائى ب تو انحول في كاموافقت مي تقرير اورتا ئيد فرمائى ب تو انحول في كها: "اَحْسَنْتَ يَا ابْنَ الْفَارُوْقِ "اے فاروق اعظم كے صاحب زادے! واه واه آپ في خوب فرمايا ہے۔"

حضرت عمرو بن عاص تالی مسلمانان مکه کا قول اور حضرت عبدالله بن عمر تالی کا تقریرین کرنهایت خوش ہوئے اور فرمایا: اے ابن فاروق! جومیری خواہش تھی وہ آپ نے پوری کر دی اور آپ نے میرے جذبات کی تر جمانی کی ہے اور آپ نے میرے دل کی بات کہددی ہے۔ میں چاہتا ہول کہ آپ کی قیادت میں نوجوانوں کا ہراول دستہ اپنے جیش کے آگے میں تاکہ آپ کی اطلاع ہمیں ہم پہنچاتے رہواور ہمیں تاکہ تر میں تاکہ آپ کی اطلاع ہمیں ہم پہنچاتے رہواور ہمیں تازہ ترین صورت حال سے آگاہ کرتے رہوتا کہ ہم آپ کی اطلاعات کی روشن میں دشن کے ساتھ الاسکیں۔

حضرت عمرو بن العاص و الله عند الله جهند ابانده كر حضرت عبدالله بن عمر والله كوعطا فرما يا اور ايك بزار محوز سوار جس بي بنوكلاب، طاكف اور ثقيف كے بها در مروضے آپ كى زير كمان ديكر روائلى كاتھم فرما يا۔

حضرت عبدالله بن عمر اللطخاس وفت روانه مو محتے باتی دن اور تمام رات چلتے رہے منج کے وقت اچا تک آپ کوایک غبار افستا موا دکھلائی دیا آپ نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ بیگر دوخبار دشمن کے مقدمۃ الجیش (ہراول دستہ) کا ہے یہ کہہ کر آپ نے دہاں تو قف کیا اور آپ کے آھے جانے والے ساتھی مجاہدین بھی آپ کو دیکھ کر دہاں تھہر محتے۔

ایک بادید شین قوم کے نو جوانوں نے کہا: آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم جاکرد کھے آئیں کہ یہ گردو خبار کیا ہے؟
آپ نے فرمایا: جب تک ہمیں اچھی طرح صور تحال کی تحقیق نہیں ہو جاتی کہ کیا معاملہ ہے اس وقت تک ہارا ایک دوسرے سے جدا اور متفرق ہونا مناسب نہیں ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہور ہی تھی کہ وہ خبار قریب بھی گیا اور اس کے چھے کہ عیاں ہوا کہ ''ردبیں' نے اپنے لککر کے آگے دس بڑار سوار مقدمہ الی کے طور پرایک کما تڈر کے ذریکان جاسوی کے لئے روانہ کئے ہیں تا کہ سلمانوں کے لئکر کے قبریں اس تک تی تی رہیں۔

دونول لشكرون كالآمناسامنا

حضرت میداللدین عمر الخلائے جب ان کود یکھا تو اسٹے ساتھیوں سے 18 طب ہوکرفر مایا: ""تم انحیں مہلت ندود یک فررا ان پرٹوٹ پیودہ آخر ہے تھارے ہی مقابلہ سے بھی آ اللہ 180 اللہ 180 سے بھی اللہ 180 اللہ 180 سے سے اللہ 180 سے 1 خلاف جمهاری مددفرمائے کا سنوا جنت ، تکواروں کے سابیہ تلے ہے۔''

يه سنة على عامدين اسلام في اس زور علم "لا إله والله مُحمد رسول الله" يرما كه درخت، يقراور جانوروں نے بھی اس نعرہ تھبیر ورسالت کا جواب دیا اور نعرہ لگا کرفوراً حملہ کر دیا سب سے پہلے حملہ کرنے والے حصرت عکرمہ بن ابوجہل ٹاٹٹؤ تنے اور ان کے بعد حضرت سہیل بن عمرو ٹاٹٹؤ اور حضرت ضحاک ٹاٹٹؤ نے بھی حملہ کر دیا اور مبارز ت کے لئے للکارا تو مہاجرین اور انصار نے بھی حملہ کر دیا۔ دونوں فوجیس باہم عنتم گھنا ہو گئیں اور دونوں طرف سے خوب

حضرت عبدالله بن عمر اللفظ فرمات بيل كه جنگ ك دوران ميس، ميس في ايك رومي سواركود يكها جوبهت ويل وول کا آ دمی تھا۔مست ہاتھی کی طرح لشکر کے جیپ وراست (رائٹ،لیفٹ) میں محوڑا دوڑائے پھرتا ہے میں نے جی میں سوچا کہرومی افواج کا سیدسالار یہی معلوم ہوتا ہے حالانکہ اس کے چبرے پر جنگ کی بیبت چھائی ہوئی ہے اور بزولی اور تھبراہث کے آثاراس کے چہرہ سے آشکارا ہوتے ہیں اور وہ اپنے بھاری بھرکم جسدگی وجہ سے مست اور غضب ناک ادنث کی طرح بےمہار ہوا پھرر ہاتھا۔ میں نے اس پر حملہ کر دیا اور اپنا نیزہ اس کی طرف دراز کر دیا۔ نیزے کی وجہ سے اس کا محور ابدک میامیں نے سرعت کے ساتھ نیزہ پیچیے ہٹایا تو اس نے بیگان کیا کہ میں فرار ہونا جا ہتا ہوں بیسوچ کر اس نے مجھ پر جملہ کر دیا۔ میں نے نیزہ ایک طرف کر کے تکوار نکال لی اور قریب سے اس کے نیزے پر دے ماری جس سے اس کے نیزے کا بھالہ کٹ کرینچے جا گرااور اس کے ہاتھ میں محض ایک لائقی می رہ گئی۔ پھر میں نے شمشیر کی ایک اور ضرب کاری لگائی اللہ علی کا تم مجھے یوں لگا کہ جیسے میں نے اپنی تلوار کسی چٹان پر ماری ہو، میں نے ایک جفار سنی جیسے پھر پرلوہے کو مارنے سے پیدا ہوتی ہے۔ مجھے بیاندیشہ ہوا کہ میری تکوارٹوٹ کی ہے، مرخدا کے نفل سے دہ ٹوٹے سے بچی رہی اور دعمن خداسخت چوٹ سے کٹا پڑا تھا۔ میں نے ایک ضرب لگائی جس نے اس کے شانہ کی رگ کو کا اے کرا لگ

#### مسلمانوں کی فتح ہے

مشركين نے جب اينے سالار كالاشه خاك وخون ميں يوں لت بت يرداد يكھا توان كے حوصلے بست ہو مجة اوروه سخت مرعوب ہوئے۔مسلمانوں نے ان کو بری بہادری کے ساتھ مارنا اور آل کرنا شروع کر دیا اور آفرین ہے حارث بن مشام اورضحاک عظیمیر کدان وونول نے خوب خوب داد شجاعت دی کدان سے زیادہ بہادری کے جو ہرنہیں دکھائے جا سكتے اور د مكھتے بى د مكھتے كفار ومشركين نے مسلمانوں كے ہاتھ سے كلست كھاكر بھاكنا شروع كرديا۔ بہت سے مشركين اسين كيغركرداركو ينج اور بهت سے كرفمار بھى موئے - جاہدين اسلام مجتمع موسكة اور كفار كا چيوڑا موا مال غنيمت اكثما

marfat.com

كرنے لكے۔اس كے بعد جب سب لوگ جمع بوكر بيشے تو آپس ميں ايك دوسرے سے كہنے كلے:

عبدالله بن عمر والله كا حال معلوم بواكه الله الله الله كان كساته كيا معامله كيا؟ (آيا وه زعره بين يا شهيد كروية كي؟) بعض نے كہا: قتل ہو گئے۔ بعض نے كہا: نہيں! بلكه كرفتار ہو گئے۔ بعض نے كہا: الله الله في نے جو بجر بھى كيا ہوگا عبدالله بن عمر والله كساتھ ان كے زہدا ورحسن عبادت كى وجہ سے بہتر بى كيا ہوگا۔ ايك صاحب فرمانے كھے: اگر اس جنگ ميں ہم عبدالله بن عمر والله كو ہاتھ سے دے بيٹھ تو بھريہ فتح ہمارے لئے ان كے سركا يك بال كے براير بحى نہيں!

حضرت عبداللہ بن عمر خالمی فرماتے ہیں کہ میں اُن حضرات کی بیسب مُفتگوایک ٹیلے کے پیچیے کھڑاس رہا تھا، جس وفت میں تمام مُفتگوس چکا تو میں نے ہا آ واز بلند کہا:

لَا اللهُ إِلاَ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ، اللهُ آخَبُر ..... اَلصَّلُوهُ عَلَى الْبَشِيْرِ وَالنَّذِيْرِ اور مِن فَعَرَهُ مَجِيرِ لَوَابِ كَ خُوْلُ جَرِي دين اورعذاب سے ڈرانے والے) آقا حضور سيد الانبياء والمرسلين لغرة رمائت اورائي بشيرونذير (ثواب كى خُولُ جُرى دين اورعذاب سے ڈرانے والے) آقا حضور سيد الانبياء والمرسلين عَلَيْمُ كَى بارگاه بيكس بناه مِن بديدوروو وسلام عرض كرنے كے بعد جمنڈ البرايا جب مسلمانوں نے جمنڈ كى طرف ديكم اور كہنے كى الله عَن جواب ديا كه مِن اُن كافروں كے كماغر لا تمام خُولُ سے ميرى طرف دوڑ پڑے اور كہنے كے: آپ كبال سے؟ مِن نے جواب ديا كه مِن اُن كافروں كى كماغر لا كن فيرى بلا كي ليس جھے دھا كيں وسينے كے اور بولے يہ فُتح و فعرت مرف اور مرف آپ كى بدولت الله عَن نے ممالمانوں كو فعيب فرمائى ہے اور آپ كى بركت سے ہم كامياب اور سرخرو ہوئے ہيں۔ مِن ليد عامياب اور آپ سب حضرات كى كوشوں كے نتيجہ ہيں الله عَن نے جمیں اسپے فعنل و كرم سے كامياب فرمایا ہے۔

اس کے بعد شلمانوں نے غنیمت کا تمام مال جس میں محوثرے، اسلحدادر دیگر مال مولیثی ہے، جمع کیا اور اس میں جیسوتیدی کرفتار کئے مجے۔ جیسوتیدی کرفتار کئے مجے۔

مسلمانوں کے نشکر میں سے کل سات آ دمی شہید ہوئے۔ جام شہادت نوش فرمانے والے خوش نصیبوں سے تام مبارک ریہ ہیں:

مسلمانوں نے اسپیمانی سے ان عمیدان اسلام کو وٹن کیار معربت میماند بین عمر بالا نے ان کی تماز marfat.com یا گفکر خوشی خوشی حضرت عمرو بن عاص ٹاٹٹ کی طرف لوٹا اور پہنچ کرتمام ماجرا سنایا۔ آپ کواس لفکر کی سرگزشت من کر بے حد مسرت ہوئی جس پر آپ نے اللہ کھٹ کی حمد کی اور اللہ کھٹ کے بے حد کرم پر اس کا شکر بجا لائے۔ پھر آپ نے قیدیوں کو بلا کر دریافت فر مایا کہ آیا تم بیس کوئی شخص عربی جانتا ہے؟ ان بیس سے کوئی عربی وان نہیں تھا سوائے تین افراد کے جوشامی نژاد تھے انھیں عربی آئی تھی آپ نے ان سے لشکر روم اور ان کے سپر سالار کے بارے کی ماتیں ہوچھیں۔

انھوں نے کہا: اے معشرِ عرب! روہیں کو ہرقل نے ایک لا کھون دے کر آپ کے ساتھ جنگ کے لئے بھیجا ہے اور ہدایت کی ہے کہ کوئی شخص ایلیاء میں داخل نہ ہونے پائے۔روہیں نے اس شخص کوجس سے آپ صاحبان کا مقابلہ ہوا، فرنٹ رجنٹ (مقدمۃ الحبیش) کے طور پر روانہ کیا تھا۔ جوقل ہوگیا روہیں کی فوج بہت جلد راتوں رات پہنچا جا ہتی ہے اور چونکہ روہیں مملکت روم میں اہل عرب کے مقابلہ کے لئے ایک بے نظیر اور یکنا آوی شار کیا جا تا ہے کیونکہ اس سے اور چونکہ روہیں مملکت روم میں اہل عرب کے مقابلہ کے لئے ایک بے نظیر اور یکنا آوی شار کیا جا تا ہے کیونکہ اس سے بہتر فن حرب کا ماہر کوئی نہیں ہے۔ لہذا وہ تم سب کو ہلاک کر دے گا۔ آپ نے بین کر فر مایا: جھے امید ہے کہ اللہ بھی اس کے ساتھ کی طرح اس کو اپنے انجام تک پہنچائے گا اور ہمارے مجاہدین اس کو ہلاک کر دیگے۔

پھرآپ نے ان مشرک قیدیوں پراسلام پیش کیا۔ گرکوئی فخض اسلام نہ لایا آپ نے مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوکر افر مایا: رومی لشکر انتقام لینے کے لئے چل دیا ہے اور بہت جلد شام پہنچ رہا ہے ان قیدیوں کوچھوڑ نا گویا اپنے سر پرمصیبت ڈالنا ہے لہٰذاان سب دشمنان خداکی گردنیں اڑا دی جا کیں۔

پھرآپ نے مسلمانوں کوزور دیکر فرمایا: تیار ہوجاؤا میرا گمانِ غالب ہے کہ دیمن تمھاری طرف چل دیا ہے اگر وہ ہم تک پنچ کا تو ہم جنگ میں انشاء اللہ ﷺ بہت جلدان پروسعت میدان تک کر دینگے اور اگر نہ آیا تو ان کی قوت گھٹ جائے گی اور اگر ہم خود پیش قدمی کر کے ان کی طرف چلیں تو جھے کامل اُمید ہے کہ اللہ تارک و تعالیٰ ہمیں دیمن کے مقابلہ میں پہلے کی طرح و فتح دے گا اور اللہ ﷺ سے بہتر اور اچھے انجام کی ہی اُمید کرنی جائے۔

## نوے ہزاررومیوں سے مقابلہ ہے

۔ حضرت ابودرداء ٹاٹٹو فراتے ہیں کہ اس رات ہم نے اس جگہ قیام کیے رکھا۔ میں کوکوچ کیا تو تھوڑی دور چلے تنے ، کہ مانے سے لٹکر کے آنے کے آٹارنظر آئے جس میں نوصلیبیں تھیں۔ ہرصلیب کے ماتحت دس ہزار موار تنے۔جس

<sup>•</sup> خدارمت كذاي عاشقان بإك طينت را\_ (مترجم على منه) marfat.com

وقت دونو ل نظر قریب ہوئے تو ہم نے روہیں کو دیکھا کہ وہ سائڈ کی طرح اپنی فوج کی صف بندی ہی معروف ہے اور اسے ترتیب دیکر جنگ کی ترخیب دے رہا ہے اور براہ پختہ کر رہا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص ناٹلؤ بھی فوج کی ترتیب کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے اس طرح ترتیب دی کہ میمنہ پر چھڑت نے ابی سفیان ٹاٹلؤا ورمیسرہ پر چھڑت سعید بن خالد ٹاٹلؤ کو مقرر کیا اور ساق پر چھڑت ابودرواء ٹاٹلؤ کو قائم کیا اور آپ خود قلب پر جہاجرین وانسار کے ساتھ رہے اور آپ نے تمام سلم افواج کو تر آن مجید کی تلاوت کے لئے تاکید کی اور فر مایا: اللہ کھٹنی قضا وقدر پر راضی رہوا ور مبر کرو۔ اللہ کھٹنی کی طرف سے تواب اور جنت کی رغبت کرو۔

اس کے بعد آپ نے جنگی طریقے پرصف بندی فرمائی۔

روبیں نے دور سے ہار کے لئکر پرایک نظر ڈائی اور معائد کیا کہ مسلمانوں کے امیر لئکر نے ایسے طریقہ ہے ترتیب اور صف بندی کی ہے کہ ہاگ سے ہاگ اور رکاب سے رکاب فلی ہوئی ہے اور گویا کہ تمام فوج ایک مضبوط قلعہ ہم بوجی قرآن کریم کی خلاوت کر رہا ہے ان کے گھوڑوں کی پیٹانیوں سے نور پھوٹا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بھانپ گیا کہ مسلمانوں کی فتح بیتی ہے اور اسے محسوس ہونے لگا کہ ان کی ہزیمت ''اظہر من الشمس'' ہے کیونکہ اس کی چھٹی حس اسے کہ رہی تھی کہ اس کی طرح تمام لئکر کے ول میں مسلمانوں کا رعب جم گیا ہے اور ان پر ہیبت چھائی ہوئی ہے۔ یہ وہ کا اس نے مسلمانوں کا رعب جم گیا ہے اور ان پر ہیبت چھائی ہوئی ہے۔ یہ وہ کا اس نے مسلمانوں کا رعب جم گیا ہے اور ان پر ہیبت چھائی ہوئی ہے۔ یہ وہ کا اس نے مسلمانوں کے لئکر کا انظار کیا کہ یہ کیا کرتا ہے اور خود ان کا تھر ہران ہو گیا اور مان ٹوٹ گیا۔

#### حضرت سعيد بن خالد والفجا كي شهادت

حضرت ابودرداء والنظ بیان کرتے ہیں کہ سب سے اول جو فض مسلمانوں کے بیش سے لڑنے کو لکا وہ سعید بن فالد والنظ بیان کرتے ہیں کہ سب سے اول جو فض مسلمانوں کے بیشیج تھے۔ انھوں نے لکل کر بائد آ واز سے مقابلہ کے لئے دشمن کو للکارا اور کہا: کوئی ہے جو مشرکیین ہیں سے میرے مقابلے کے لئے آ ہے؟ مگرخود انھوں نے وشمن کے مینہ اور میسرہ پر حملہ کر دیا بہت سے آ دمیوں کو آل کو ڈالا اور بڑے بوے بہاوروں کو پچھاڑ دیا ، می میٹ کر دوبارہ حملہ کیا مفیں چر ڈالیس تمام افکر ہیں الی کیا دی۔ آخر وشمنوں نے مل کر آ پ پہلہ بول دیا اور آ پ کو میمید کر دوبارہ حملہ کیا مفیل چر ڈالیس تمام افکر ہیں الی کا وی سے مسلمانوں کو خت رفح کا بی اور قصوصاً حضرت عمرو بن عاص مطلق کو بہت ڈیادہ طال خاطر جو اس آ

and the second of the second o

<sup>🗗</sup> دائمي جانب واليوج

باكي جانب والخافرة

ہ فرج کا آفزی حد

و في كادريال مر

" "اے سعید! بخدا! تم نے راہ خدا میں جان فروشی کا مظاہرہ کرتے خوب داد شجاعت دی ہے،تم پر خدا کی

پرمسلمانوں سے خاطب ہوکر آپ نے فرمایا: بہادرنوجوانو! تم میں سے کون سابھادر ہے جومیرے ساتھ اس حملہ میں شریک ہوگا جو میں، اب ویشن پر کرنے والا ہوں۔ تا کہ میں اس حملہ میں قسمت آ زمائی کرسکوں اور سعید بن خالد دیا ہوا كاحال (جہاں وہ سدھار محية بيں جاكر) ديكھون!

علامه واقدى مُعظمة لكصة بين:

حضرت ضحاك بن ابوسفیان، حضرت ذوالكلاع انحمري، حضرت عكرمه بن ابوجهل، حضرت حارث بن مشام، حضرت معاذبن جبل، حضرت ابودر داء، حضرت عبدالله بن عمر بن الخطاب، حضرت وابيد بن دارم، حضرت نوفل، حضرت سیف بن عبادا الحضر می ، سالم بن عبیدا در مهاجرین ابل بدر اور دوسرے حضرات صحابه کرام فیکی این مورا جواب دیا که "بم حاضر بیں"۔حضرت عبداللہ بن عمر والنجافر ماتے بیں ہم سر (70) آ دمی ہے، ہم نے حملہ کر دیاحی کہ ہم دشمن کے بالكل قريب جا پنچے مگردشن تھا كە كويا وە فولا د كا ايك پہاڑ ہے كەاس پر ہمارے حیلے كا كوئى اثر ہی نہيں ہور ہا تھا۔

#### جنگ کی نئ حکمت عملی م

علامه واقدى مسلط الصفة بين: مسلمانول نے جب رومی فوجیول کے استقلال اور ثابت قدمی کو دیکھا تو انھول نے چِلَّا جِلَّا كرايك دوسرے كوكها كدوشمن كى سوار يوں كى ٹائليں كاٹ ۋالواوران كے محوروں كو ہلاك كروكيونكداس كے علاوہ وتمن، جو کیل کافنے سے لیس اور سرتا پالوہ کی زر موں میں ڈوبا ہوا ہے، اسے ہلاک کرنے کا کوئی اور جارہ اور تدبیر نہیں ہے۔ چنانچے حضرت عبداللد بن عمر اللجائے فرمایا کہ ان کے محوروں کے پیٹ میں نیزے محونی دیئے محتے جس کی وجہ سے ان کے محور ہے کرے اور انھول نے اسلامی فوج برحملہ کیا ہم نے بھی ان کے حملے کا جواب دیا بلکہ تمام اسلامی فوج و من پر ائل پڑی ہاری فوج ان کے لئکر میں یوں معلوم ہوتی تھی جیسے سیاہ اونٹ کے جسم پر ایک چھوٹا سا سفیدنشان ہو۔ جَنك فلسطين من مارا شعارية فنا: لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ.

يَا رَبِّ انْصُرْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ

"اے پروردگارتو محمصطفی نافیز کی اُمت کی مدوفرما۔"

حضرت ابودرداء فالتنوفرمات بي كمهم جك من اس قدر كموصى كهمين رجزيدا شعار برص كى فرصت ندى اور marfat.com

اڑائی اتن محسان کی تھی کہ ہم تا ہوتو ڑھے کر رہے تھے ہمیں بیمعلوم ہیں ہڑتا تھا کہ ہماری ضرب اپنے کسی مسلمان ہمائی پر ہڑتی ہے یا دختن کا فریر ہمسلمان برابر بڑھ رہے ہیں حالانکدان کی فوج کی نفری بہت مختفری ہے محر بیٹھی بحرفوج بڑی ابت قدمی سے لڑی ۔ مسلمان فوج کا مجروسہ اللہ کا اور انھوں نے اپنا معاملہ اللہ درب العزت پر مجبوڑ دیا تھا اور اس کا بعد عالی قدرت کے سپردکر دیا تھا۔ مسلمانوں کے لڑنے کا طریق بیتھا کہ ہرسپاہی ہاتھ سے تکوار چلار ہا ہے اور دل سے بید عالی قدرت کے سپردکر دیا تھا۔ مسلمانوں کے لڑنے کا طریق بیتھا کہ ہرسپاہی ہاتھ سے تکوار چلار ہا ہے اور دل سے بید عالی میں بڑھ دہا ہے:

"اَللَّهُمَّ انْصُرْ أُمَّةَ مُحَمَّدِ (عِلْمَةِ) عَلَى مَنْ يَتَّخِذُ مَعَكَ شَرِيكًا."

"اے اللہ! تو حضرت محمصطفیٰ علیه النیحة والننا کی اُمت کی مدد فرماان لوگوں کے مقابلہ پرجو تیرے ساتھ کسی کوشریک مخبراتے ہیں۔"

## جنگ میں دعا کا اثر اور فتح حاصل ہونا

حضرت عبدالله بن عمر الله بیان کرتے ہیں کہ زوال کے وقت تک مسلسل لوائی ہوتی رہی، ہوا چل رہی تھی اور فرجیں لاربی تھیں جھے رسول الله بڑا گئا نے ایک دعا سکھائی تھی ہیں وہ دعا پڑھ رہا تھا اچا تک میں نے آسان کی طرف آتھا تھا کر دیکھا تو اس میں چند درواز سے کھلے ہوئے ہیں اور اُن درواز وں میں سے بہت سے سوار سفید لباس ہے ہوئے ہیں اور اُن درواز دی میں سے بہت سے سوار سفید لباس ہے ہوئے ہاتھ میں سبز جمند سے لئے اتر رہے ہیں ان کے نیز دل کی توکیس اشکارے مار رہی ہیں اور ایک منادی عما کر رہا ہے اور فتح کی بشارت کا اعلان کر رہا ہے کہ:

"اے أمت محمد مُنظِيمُ خوش موجاد كه الشفاف كى طرف سے محمارے پاس مدد بي ي ي ہے۔"

یں نے کہا: "مرکار مدینہ خالی کی دعا کی برکت سے فتح ہوگی"۔ شم ہے رب کعبد کی کرتھوڑی ہی دیر بعد میں نے دیکھا کہ روی فوج پہپا ہونا شروع ہوگی اور وہ زخوں کو چاہتے ہوئے بدی تیزی کے ساتھ بھاگ رہے ہیں اور مسلمان عہم نے ان کا تعاقب کررہے ہیں۔ حربی محوز سے روی محوز وں سے زیادہ تیز دوڑنے والے تھاس لئے ہم نے ان کو جالیا۔

حفرت حبراللہ بن عمر عالجہ کا بیان ہے کہ اس جگ بی ہم نے وقمن کے چدرہ ہزار کے قریب بلکہ اس سے بھی زیادہ آ دی آل کرد سے۔ رات تک ہم نے ان کا تھا قب اور پیچھا کیا۔

معرت عروبن ماس طالا کواس کے سے بہت فرقی ہو کی اور بہلاہ چاک دھر کا ور تک تما قب کرتے رہے تے اور ایک تک میں دوائی کا اور بہلا اور بہلاہ کا اور ایک تارے میں اور ایک تک میر دی موالی علاق کے جارے می اگر مند تے اور ایک تک میر دوائی کے اور ایک کا اور ایک تک اور ایک کا اور ایک تک میر دوائی کے اور ایک کا اور ایک تک میر دوائی تک اور ایک تاریخ میں اور ایک تک میر دوائی تاریخ ایک تاریخ میں اور ایک تاریخ ایک تاریخ

اوران كاول اين توجوانول كماتهما تعاقا

حضرت عمرو بن عمّاب تلاثلا فرمات بن:

اس وفت میں نے دیکھا کہ حضرت عمرو بن عاص ٹالٹڑنے اپنے ہاتھ میں جینڈا پکڑا ہوا ہے اور نیزے کو کندھے پر ركها مواب اورآب ملتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے"جوش ميرے نوجوان مجاہدوں كولوٹا لاوے كا، الله الله الله کے گشدہ کواس کے پاس والیس لوٹا دے گا۔'' آپ بیفر مائی رہے تھے کہ چند عرب نوجوان واپس آتے دکھائی دیے۔ آپ نے ان نوجوانوں کواس طرح اپنے سینے کے ساتھ چمٹالیا جیسے کوئی ماں اپنے گمشدہ بیچے کو ملنے پر شفقت سے چمٹا لتى ہے۔آب نے ان كابرى محبت سے استقبال فرمانے كے بعد كها: جن بهادر مجاہدوں نے اللہ الله كالى رضا اور خوشنودى کے لئے محنت کی ہے اور مشقت اٹھائی ہے ، انھوں نے اپنے مولی کریم کوراضی کرلیا ہے کیا آب لوگوں کو بیرفتے جو پاری تعالیٰ عزشانہ نے نصیب فرمائی ، کافی نہ تھی جو آپ نے دشمنوں کا پیجیا کر کے اپنی جان کوتھ کا یا اور خطرے میں ڈالا تھا؟ مسلمان نوجوانوں نے عرض کی: ہمارامقصوداس تعاقب سے مال غنیمت سمیٹنا ہر گزنہیں تھا ہم تو جہاداور قال کے جذبه سے سرشار ہوکر اللہ اللے اے دعمن مشرکوں کا تعاقب کررہے تھے۔

#### شهداء کی تعداداور جمیز وتکفین

علامه واقدى مُطلط لكيت بين: بهرحال جب مسلمان واليس آئة وأخيس كوكي فكراور كسي فتم كاغم نبيس مقا مكرجس وقت ایک دوسرے کودیکھنا شروع کیا تو ایک سوتمیں (130) آ دمی مفقور پائے گئے۔ بیدوہ لوگ تنے جن کے لئے اللہ خالق و ما لك جل شاند نے سعادت كى مهر شبت فرما دى تقى ۔ان خوش بختوں ميں مصرت سيف بن عباد و حضرى والمؤرد مصرت نوفل بن دارم نطان مصرت سالم بن رویم نطان، حضرت اصبب بن شداد نطان اور باقی شهداء یمن اور مدینه طیبه کی وادی کے

حضرت عمرو بن عاص دفائظ کوان حضرات کی کمی پرسخت صدمه جوءا آپ ایک مجری سوچ میں ڈوب میے پھر دل کو سلى دى اورخودى كينے ككے:

بعدآب نے لڑائی کی وجہ سے جونمازیں قضا ہوگئ تعیں،ان کی ادائیگی کا انظام کیا جس طرح خلیفة المسلمین حضرت ابو بكر صدیق طانط نے آپ کو علم دیکر ہدایت فرمائی تھی۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کونماز کے لئے بلایا اور قضا شدہ نمازوں کواذان اورا قامت کے ساتھ پڑھا۔

حفرت میراللہ بن عمرظ کی بیان کرتے ہیں: خدا کی متم! آپ کے ساتھ جماعت سے بہت کم لوگوں نے نماز marfat.com

پڑھی۔ لوگ چوکہ تھکا وٹ سے چور چور تھے، اس لئے اکثریت نے اپنے اپنے کیب بیل بی نماز اوا کر لی اور تھکا وٹ
اتار نے کے لئے سو گئے، مال غنیمت بھی اکٹھا تھیں کیا۔ مج ہوئی تو حضرت جمرو بن عاص ڈالٹو نے اذان کی اس کے بعد
نماز پڑھائی اور تھم دیا کہ مال غنیمت جح کر لواور شہیدوں کے لاشے میدان جگ سے تلاش اور شناخت کے بعد ایک جگہ ان
لائے جا کیں۔ چنا نچہ لوگوں نے لاشوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جح کرنا شروع کیا۔ ایک سوئیس شہداء کی لاشیں جمع ہوگئی ان
شل سے حضرت سعید بن خالد شاخی کی لاش، تلاش بسیار کے باوجود نیل سکی۔ حضرت عمرو بن عاص ڈالٹو نے خود تلاش کرنا شروع کیا، ایک جگہ سے لاش فی مگر گھوڑ ول کے سمول سے اس قدر پایال ہوچکی تھی کہ ساری ہڈیاں چکنا چور ہوچکی تھیں
اور چیرہ مبارک (یوں تھا جیسے گلاب کے پھول کو بہت مسل دیا گیا ہو کہ) پاش پاش ہور ہا تھا آپ بید کھے کر بہت روئے اور فیراء مبارک (یوں تھا جیسے گلاب کے پھول کو بہت مسل دیا گیا ہو کہ) پاش پاش ہور ہا تھا آپ بید کھے کر بہت روئے اور فیراء مبارک

"اسے معید! اللہ ارحم الراحمین تم پر رحم فرمائے! تم نے خالص اللہ کا نے کی خاطر جان دی اور لڑنے کاحق اداکر دیا!۔"

پھرآپ نے ان کی لاش کو بھی دومرے شہیدوں کی لاشوں کے ساتھ شامل فرہا دیا اورسب کی نماز جنازہ پڑھائی اور نماز ان کی لاش کو بھی دومرے شہیدوں کی لاشوں کے ساتھ شامل فرہا دیا اورسب کی نماز جنازہ پڑھائی اور کرنے سے قبل کیا گیا۔ شہداء کے فن سے فارغ ہوکرآپ نے بندسب کو فن کے فارغ ہوکرآپ نے اس جنگ کی فتح کی خر کا میں جامل کا گئے گئے گئے گئے کہ خرصت ابوعبیدہ بن جراح دیا تھائے یاس کھیجی۔

حضرت عمروبن عاص خالفة كالخط حضرت ابوعبيده خالفة كے نام

#### بسم لله الرجعي الرهيم

ازطرف عمرو بن العاص ..... كذمت اقدس جناب اثن الامة حضرت

امّابعدا فَانِي آحمدُ الله الذي لا إله إلا هُو وَأَصَلِى عَلَى نَبِيّهِ مُحَمّدِ صلى الله عليه وآله وسلم النع الله عليه وآله وسلم النع الله عليه وآله وسلم النع الله عليه كام مرت م مسلى الله عليه كام مرت م مسلى الله عليه كام الله عليه كام مرت م مسلى الله كام الله عليه كام من درود باك فال كام كام كام مرت م كام من درود باك فال كام كام كام من درود باك فال كام كام كام من ويول الم كام من درود باك فال كام كام كام من ويول الم كام من المن المنافقة الله المنافقة المنا

marfat.com

مقابلہ ہوا۔ فدا کا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دھمن کے اس لفکر پر فقے دی۔ روی فوج کے پھرہ ہزار سوار مارے کے اور مسلمانوں ہیں سے ایک سوتمیں مجاہدین کو شہادت نصیب ہوئی اور آخر اللہ فالق نے میرے ہاتھ پر فلسطین کی فقح مسلمانوں کے لئے مقدر اور نصیب فرمائی۔ میں بہیں فلسطین میں مقیم ہوں ، اگر آپ کو کمک کی ضرورت ہوتو میں فوج کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوجاتا ہوں۔
آپ کی خدمت میں حاضر ہوجاتا ہوں۔
والسلام علیك ورحمة الله وبركاته .

حضرت ابوعامر دوی و و الله کو آپ نے بید ط دے کر فرمایا کہ اسے حضرت ابوعبیدہ بن جراح و و و و کا بنجاتا ہے۔
حضرت ابوعامر و الله بید ط لے کر ای وقت روانہ ہو گئے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح و و الله اسلمین حضرت ابو بر و و من میں پر اؤ و الله و کا اندر داخل نہیں ہو سکے سے البتہ کوشش کر رہے سے اور خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بر معمر الله کوشش کے مطابق انھوں نے فوجوں کو فخلف محاذوں پر متفرق طور پر مہم جوئی پر لگا دیا تھا۔ حضرت ابو عامر دوی و والله کا خط لے کر پنچ تو آپ سمجھے کہ حضرت ابو بکر صدیق والله کی طرف سے خط آیا دوی و والله و بی منافر کے اندر میں و ساتھ میں آپ ہوئے کہ دوریا دت فرمایا: ابو عامر و الله ابو و یہ میں کی ساؤ کیا خبر ہے؟ ابوعامر و الله نے کہا: خبر ہے اور ساتھ ہی آپ کومبار کباد دیتے ہوئے و کمش کیا: بید خط آپ کی خدمت میں حضرت عمرو بن عاص و الله نے الله تعالی جل مجدہ نے جو تھے ان کے ہاتھ سے مسلمانوں کو عطافر مائی ہے، خط میں اس فنج کی خبر ہے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح والله ہی خط میں اس فنج کی خبر ہے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح والله ہی نے خط میں اس فنج کی خبر ہے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح والله ہی خط میں اس فنج کی خبر ہے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح والله ہی نے خط میں اس فنج کی خبر ہے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح والله ہی نے خط میں اس فنج کی خبر ہے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح والله ہی نے خط میں اس فنج کی خبر ہے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح والله ہی نے کہ الله والی نے نظر ادر اکیا اور بہت خوش ہو سے کہ الله والی نے نظر الله والی کو میں سے مسلمانوں کو فنج بخشی۔

اس کے بعد ابوعام ر ٹائٹونے باتی روئیداد جنگ زبانی بیان کی اور کہا: واللہ!اس فتح میں اجھے اجھے اور برگزیدہ لوگ شہید کر دیئے گئے۔ان اخیارِ اُمت میں حضرت سعید بن خالد بن سعید ٹائٹو بھی ہیں۔ ابو عام ر ٹائٹو کہتے ہیں حضرت سعید ٹائٹو کے والد حضرت خالد ٹائٹو بھی دہاں بیٹھے ہوئے تھے جب انھوں نے اپ لڑکے کے متعلق سنا تو انھوں نے کہا:
'' وابناہ'' ہائے میرے بیٹے! اور بہت روئے حتی کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی انھوں نے رُلا دیا۔ پھر تیزی سے اپ گھوڑے کی طرف کئے۔گھوڑا تیار کیا اور سوار ہوکر فلسطین جانے کا ارادہ کیا تاکہ اپ گئت جگر سعید شہید کی قبر کود کی لیں۔
محضرت ابوعبیدہ ٹائٹونے فرمایا: خالد ٹائٹو آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں چل دیئے؟ حالانکہ آپ تو مسلمانوں کے لئکر کے ایک اہم رکن ہو؟

حضرت فالد نالٹائے نے جواب میں کہا: میراارادہ ہے کہ میں سعید دالاتا کی قبر دیکے لوں اور میری یہ بھی خواہش اور اُمید Marfat.com صرت مردین مام دالله کا قلطین بخینا موردین مام دالله کا قلطین بخینا موردین مام دالله کا موردین مام دالله کا موردین مام دالله کا موردین مام دالله کا بوردین مام دالله کو کا بوردین مام دالله کو کا بوردین مام دالله کو آب نے خط کا جواب کھا۔

حضرت ابوعبيده والنؤكا حضرت عمروبن عاص والنؤك نام جوابي خط

# مسم الله الرحس الرحيم ترجمه السالام عليم ورحمة الله وبركانة! چونكدا پ خليفة المسلمين كى طرف سه مامود اوران كي هم كه پابند بيل اس لئه بيدا پ كى صوابديد پ ب اگراتو حضرت ابوبكر معديق اللؤن آپ كو بهار سه ساتھ بوجانے كو فرمايا تما تو چلي آ سية اور اگر و بيل عابت رہنے كوفرمايا تما تو و بيل رہنة مب ساتھيول كوسلام كية گاروالسلام عليك ورحمة الله و بركاته.

آپ نے بیٹط تہہ کر کے حضرت خالد بن سعید ٹاٹلؤ کے میرد کیا۔حضرت خالد ابوعامر الدوی ٹاٹلؤ کے ہمراہ حضرت حمرو بن عاص ٹاٹلؤ کے لٹکر میں آئے۔حضرت خالد ٹاٹلؤ نے وہاں پکٹی کر حضرت عمرو بن عاص ٹاٹلؤ کوسلام کیا اور روتے روتے وہ خط الق کے حوالے کیا۔

حضرت عمرہ بن عاص مطالات ان کی طرف بڑھ کران کے ساتھ معمافیہ کیا۔عزت واکرام سے ان کو بھا آیا اور پورا پروٹوکول دیا، ان کے بہادر صاحب زادے حضرت سعید عالا شہید کی تحریت کی اور ان کوتسلی اور حوصلہ دیا، مبروقل کی تلقین کی۔

اس کے بعد فالد ظالانے لوگوں سے ہو چھا کہ بیناؤ کہ آیا تم نے دیکھا تھا کہ سعید ظالانے اپنے غیز ے اور کو اور کے فوال سے براب کیا تھا؟ لوگوں نے کہا: تی ہاں! سعید ظالا بدی بہاوری اور فہا حمت کے ساتھ کفار سے لائے اس کے خوال سے براب کیا تھا؟ لوگوں نے کہا: تی ہاں! سعید ظالا نے کوئی کم فیس محمد کالا نے کوئی کم فیس کے بدا اور کی ہم کہ کہا تھی کام ملا برو فیلے کہا تھی اور کی اور کی تم کی کتا ہی کام ملا برو فیلے کہا تھی اور کی اور کی تم کی کتا ہی کام ملا برو فیلے کہا تھی اور کی اور کی تم کی کتا ہی کام ملا برو فیلے کہا ہے اور کی تم کی کتا ہی کام ملا برو فیلے کہا ہے اور کی تم کی کتا ہی کام ملا برو فیلے کہا ہے اور کی تم کی کتا ہی کام ملا برو فیلے کہا ہے اور کی تم کی کتا ہی کام ملا برو فیلے کہا ہے اور کی تم کی کتا ہی کام ملا برو فیلے کہا ہے اور کی تم کی کتا ہی کام ملا برو فیلے کہا ہے کہا ہ

سعيد عافظ ك قبردكماني-

حضرت خالد الله منظر منظر من قبر يركم من مو مح اوركها: بينا! الله الله تحلق محصر مطافر مائ اور جحے بحى منظرت خالد الله وَإِنَّا اِلله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ

#### حضرت خالد بن سعید والفی کا گور بلا جنگ کے لیے لکانا

پھر آپ نے حضرت عمر و بن عاص الظناسے عرض کیا کہ میں جا ہتا ہوں کہ میں گور بلے انداز سے چھاپہ مارکر دشمن کو اور تلاش کروں۔ شاید موقع ہاتھ آجائے اور میں دشمن کے سپاہیوں کوسیق سکھاؤں اور اپنے لخت جگر کا انتقام لے سکوں اور مال غنیمت بھی ممکن ہے حاصل ہو!

حضرت عمرو بن عاص ڈٹاٹٹٹ فرمایا: اے میرے مال جائے بھائی! جنگ کے بادل ہمارے سروں پر منڈلا رہے بیں جس وفت لڑنے کا اتفاق ہواور دشمن کا سامنا ہو جائے تو جی بحر کرلڑ لینا اور دشمن کے کسی فرد کو زندہ نہ چھوڑ تا، میدان میں اپنی شجاعت کے جو ہرخوب دکھالیتا۔

خالد نالذ عرض کرنے گے: اللہ گانی فتم! جھے سے مبرنیس ہوسکا، میں تو ابھی دشن کو تلاش کرنے چلوں گا چاہے جھے اکیے کوئی کیوں نہ جانا پڑے یہ کہ کر حضرت خالد ٹاٹٹ نے سامانِ سنر با عدهنا شروع کر دیا اور تنہا ہی چلنے کاعزم کر لیا۔ ادھر قوم حمیر کے تمن سونو جوان شہسوار گھوڑوں پر سوار ہوکر حضرت عمر و بن عاص ٹاٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ جمیں آپ حضرت خالد ٹاٹٹ کے ہمراہ جانے کی اجازت مرحمت فرما کیں آپ نے ان کے جذبہ کود کھنے موئے افسی اف ن جہاد عطا فرما دیا۔ چنا نچہ یہ سب مجاہدای دن چل کھڑے ہوئے۔ ایک جگہ دامن کوہ میں وادیوں کے اندر پڑاؤ کا ارادہ کیا تا کہ وہاں گھوڑوں کوچ نے چھوڑ دیا جائے اور پھھ آ رام کے بعدرا توں رات اکلی منزل کی طرف سنر طے کیا جائے تا در پھھ آ رام کے بعدرا توں رات اکلی منزل کی طرف سنر طے کیا جائے تا در پھھ آ رام کے بعدرا توں رات اکلی منزل کی طرف سنر

اچا کک حضرت خالد اللظ کی نگاہ پہاڑ کی چوٹی پر پڑی تو آپ کو دہاں پکھ سائے سے دکھائی دیے، آپ نے ساتھیوں سے فرمایا: جھے اس پہاڑ کی چوٹی پر پکھ میں اور انسانی صورتیں نظر آئی ہیں، گمان ہوتا ہے کہ بیر دشن کے جاسوس ہیں اور انسانی صورتیں نظر آئی ہیں، گمان ہوتا ہے کہ بیر دشن کے جاسوس ہیں اور ہم وادی ہیں ہیں، کہل ہمارے او پرکوئی مصیبت بن کرنہ نازل ہوجا کیں۔ مسلمانوں نے جواب دیا کہ بیلوگ پہاڑ کی چوٹی پر ہیں اور ہم کھے میدان ہیں، ہم ان تک کو کر پہنچ سکتے ہیں!

آپ نے فرمایا: اچھاتم لوگ میرے آنے تک ای جگہ تھی ہے دہنا میں ان کی خبر لے کر آتا ہوں۔ یہ کہا اور آپ نے marfat.com

محوثے سے اتر کرتہہ بندکس کر باندھا اور تکوار کوجمائل کیا، ڈھال کو کندھے پر ڈالا اور فرمایا: پیمجھ لو کہ ان لوگوں نے بنوز جمیں نہیں دیکھا ہے۔ اگر دیکھ لیتے تو پہال نہ رکتے۔ پھر فر مایا: ' 'تم میں سے کون مخص اپنی جان ، اللہ اللہ کا کی راہ میں صرف كرنا جا بتا ہے؟ "بين كرآب كے ساتھيوں نے يك زبان بوكركها: بم سبآب كے ساتھ منفق ہيں۔ راوی کہتے ہیں: انموں نے پہاڑی کا چکرلگایا یہاں تک کدان کے بالکل قریب چوٹی پر جا پہنچے اور وہ لوگ بے خبر ا پی کمین گاہوں میں بیٹے تھے۔حضرت خالد واللؤنے اپنے ساتھیوں کو بلند آواز سے فرمایا کہ پکر لوکوئی بھا مخے نہ یائے! خداتمعاری ہمتوں کو بردھائے۔

مسلمان عقاب كى طرح سرعت كے ساتھ ان كى طرف جھيٹے اور ان ميں سے تيس كولل اور جاركو قيد كرليا۔ حضرت خالد اللظ في ان كاحوال معلوم كئ تو انحول نے بتايا كه بم شام كے ديباتوں، ديرالبقيع ، الجامعه اور كفر العزيزه كربن والے كاشتكارلوگ بيں۔ جب سے عرب نے ہمارے شمروں پر چرد حائى كى ہے ہم سخت پريشان بيں، اکثر آبادی بھاگ کر قلعوں اور گڑھیوں میں پناہ گزین ہوگئی ہے۔ہم لوگوں نے اس پہاڑ پر جانیں بچانے کی خاطر پناہ لےرکھی تھی، کیونکدادھر کی تمام دیہائی آبادی میں سے بہی جگدسب سے زیادہ پرامن اور محفوظ تھی، اس لئے ہم اس مقام يريد هررب كي مرآب لوكول ني يهال سي جمي جميل كرفار كرايا-

حضرت خالد نظفظ نے دریافت فرمایا کہ لشکرروم کے متعلق شمیں کیا معلومات ہیں؟ وہ کہاں تک پہنچ کیا؟ انموں نے کہا: وہ" اجنادین" کے مقام پر بھی چکا ہے اور بادشاہ، فلسطین کی طرف چلا کیا ہے تاکہ بیت المقدی علی حاقت كرے۔اجنادين ميں تمام كفكرمع مغرورين كے جمع جواہے اور ايك سردار رسد لينے كے لئے ہمارے يهال آيا تمااس

نے چو یا بول اور فچروں کو بار برداری کے لئے اکٹھا کیا ہے محراسے ڈرہے کہ مين الم عرب ال كوند الميس جميل محض اس قدرمعلومات بين اوراس مين مجى فلك نيس كم افعول في رسند ك لئے آج بی کوچ کیا ہے۔ حنرت خالد والكاسة من كرفر مايا: رب کعبہ کا حم ہے ا وہ تو مال فنیست

الوكال المستركة المستركة وعادى معافرا-



ا بيت المقدى: إدرب كداس وقت عن المتوال امرا على سكر في من سهو: marfat.com

پرآپ نے ان سے پوچھا کہوہ کون سے راستہ سے جائیں سے؟ انھوں نے کہا: ای راستہ سے جس بیل تم موجود ہو، کیونکہ کشادہ راستہ یکی ہے اور تشد انعول نے ایک رہت کے شیلے کے پاس جس کو "تکل بنی سیف" لین ٹیلہ بنی سیف" کہتے ہیں، میں جمع کرر کمی ہے۔حضرت خالد تلالانے ان کو اسلام قبول کرنے کی وجوت دیتے ہوئے فرمایا: " ہارے دین (اسلام) کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اور کیا اعتقادر کھتے ہو؟"

انموں نے جواب دیا: ہم تو دیہاتی اور کا شتکارلوگ ہیں، ہمیں دین صلیب یعنی عیسائی ند ہب کے سواکسی ند ہب اور دین سے وا تغیت نہیں ہے اور ہمیں قل کر کے مسیس کوئی فا مدہ نہیں ملے گا۔

حضرت خالد ٹناٹنزنے ارادہ کیا کہان کوغیرمشروط طور پرچھوڑ دیا جائے مگرآ پ کے بعض ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ المحين اس شرط پر جپوڑا جائے کہ ميہميں مَيرُ ۃ (خوراک کے گودام) تک پہنچا دیں۔انموں نے اس شرط کو قبول کر ليا اور آ کے آ کے چل کرراستہ بتاتے میے، جب مین شاہراہ پر پنجے تو حضرت خالد بن سعید ناٹھ نے ایک آ دی کو بھیجا کہ وادی میں ہم جن ساتھیوں کوچھوڑ آئے ہیں ان تمام کو بلاکر لاؤ جب وہ ساتھی بھی آ مکتے اور تیز رفناری کے ساتھ جلے اور وہ جاروں آ دمی راستہ بتلاتے جاتے تھے جس وقت غلہ کے گوداموں کے پاس پہنچاتو دیکھا کدرومی رینجرز اناج اورخوراک كا سامان فچروں اور كدموں ير لا در ب بيں اور" شيك كرد چوسوسوار تراني كرر ب\_ حضرت خالد والله نے د كھے كر مسلمانوں سے مختر خطاب فرمایا اور ان کواللہ اللہ کا کی راہ میں جہاد کرنے اور جان اڑانے کی ترغیب دی آپ نے فرمایا:

إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ وَعَدَكُمُ النَّصْرَ عَلَى عَدُوِّكُمْ وَفَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجِهَادَ وَهٰذَا جَيْشُ الْعَدُوِ بَأَزَائِكُمْ فَارْغَبُوا فِي ثُوَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَاسْمَعُوا مَا قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ٥

" جان لو کہ بیٹک اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنا بلہ پرتم سے نصرت کا وعدہ فرمایا ہے اور جہادتم پر فرض کیا ہے۔ وممن تممارے سامنے موجود ہے تم اللہ اللہ اسے تواب كى رغبت اوركوشش كرواور جو يحداللہ اللہ اندا كتاب قرآن عيم من ارشادفر مايا باس كودهيان اور توجه كما تهسنو! بارى تعالى ارشادفر ما تاب: "ب فنك الله دوست ركمتا ہے اتھيں جواس كى راہ ميں لاتے بيں پرابا ندھ كر كويا وہ ممارت بيں را نكا پلائى۔ " • میں اب وسمن پرحملہ کرنے والا ہوں تم مجی حملہ کردو ہتم میں سے کوئی آ دمی تنہا آ سے نہ نکلے بیر کہہ کر آپ نے حملہ کر دیااورآب کے ساتھ قوم جئیرنے بھی بلہ بول دیا۔

حضرت حذافه بن سعید مطالط فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جس وفت رومیوں کے سوار ہمارے ساتھ مقابلہ کے

<sup>🗗</sup> پاره 28ء ألصف 4ء ترجمه كنزالايمان

کئے آگے بڑھے تو جو کاشت کار اور مزدور و فیرہ تنے اور جانوروں پر غلہ لادر ہے تنے، وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ روی فوج ایک محنثہ تک ڈٹ کر ہمارا مقابلہ کرتی رہی۔

حضرت ذوالكلاع عمر ي المنظف في الني قوم كوفاطب كركفر مايا:

"اے آل حمیر! آسانوں کے دروازے کمل محتے ہیں، جنت تمعاری خاطر مزین اور آراستہ کر دی مئی ہے، حوریں پولوں کے جوریں پیولوں کے مجرے لئے تمعارے استعبال کے لئے کھڑی تمعاری را ہیں تک رہی ہیں!"

حضرت ذوالكلاع حميرى والله التاكه بإئے تفے كه حضرت خالد بن سعيد والله وميوں كے سردار كے سر پر كھڑ ہے تھے۔ آپ نے اس كى فيتى زرہ، جاہ وحشمت اور عمده سوارى كى وجہ سے پيچان ليا تھا۔ وہ اس وقت اپنى فوج كولانے پر برا ھيخة كر رہا تھا، آپ اس كى طرف بوسے اور اس زور سے اس كو للكارا كہ وہ آپ كى و بنگ آ واز اور د كجے ہے بى مرعوب اور خوفز دہ ہو كيا۔

آپ نے فرمایا: میں نے سعید نظافۂ (شہید) کا بدلہ لے لیا، یہ کہہ کرآپ نے زور سے اس کو نیزہ مارا اور وہ دھڑام سے بچے کرا اور یوں لگا جیسے لوہے کا کم نے گر پڑے۔ حضرت خالد نظافۂ کا کوئی ساتھی سپائی ایمانییں رہا جس نے ایک نہ ایک رومی سوار کوئل نہ کیا ہو۔

#### مور بلامہم میں کا میابی کے بعدوا پس آتا

حضرت حذافہ بن سعید تظافظ کا بیان ہے کہ ہم نے تین سوہیں سوار قل کے اور باقی فکست کھا کر بھاگ لکے۔ مال واسباب فچر، تا تاری محوارے، فلداور سامان خوراک وغیرہ سب کچھ مجھوڑ گئے، ہم نے اللہ فلک کے سب پر بعنہ کر لیا۔ حضرت خالد ثالثان سال کیا۔ حضرت خالد ثالثان مال کیا۔ حضرت خالد ثالثان مال فنیمت کو لے کر معزرت عمرو بن عاص ثالثا کی خدمت میں حاضر ہو مجے۔

نے جواب دیا کہ وہ ابھی تک شام کی سرحدوں پر خیمہ زن ہیں۔ شام کے اعدراس دجہ سے داخل نہیں ہو سکے کہ انھوں نے سنا ہے کہ شاہ روم ہرقل نے ''مقامِ اجنادین' پر بے شارافواج جمع کررکھی ہیں اور مسلمان اس سے خوفز دہ ہیں کہ کہیں وشمن ہم پر غالب نہ آجائے۔

حضرت ابو بکر صدیق الالؤنے جب بیسنا تو آپ جان گئے کہ ابوعبیدہ اللظ نرم دل نازک اور حساس طبیعت کے مالک بیں اور بیان کی کمزوری ہے۔ رومیوں کے ساتھ جنگ کرنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ وہ اس جنگ کے لئے مناسب نہیں رہیں گے۔ چنا نچہ آپ نے ان کی جگہ حضرت خالد بن ولید مخزومی اللظ کو مقرر فرمانے کا سوچا اور شورای کے سامنے ان کی تقرری اور حضرت ابوعبیدہ اللظ کی معزولی کا مسئلہ پیش کیا اور مسلمانوں سے دائے ما تھی، سب نے متفقہ طور پر آپ کی تجویز اور دائے کو لیند کیا اور کہا کہ آپ کی رائے نہایت موزوں اور بہت مناسب ہے، آپ نے مسلمانوں کو اعتاد میں لیکر حضرت خالد بن ولید اللائل کی جزل کے عہدے پر تقرری کے لئے خطاتح ریفر مایا:

حضرت ابوبكرصديق والثنؤ كاحضرت خالدبن ولبد والثؤ كوسيه سالارمقرركرنا

#### يسم الله الرحمن الرهيم

السلام عليكم ورحمة الله ا من عبدالله عتيق بن ابى قحافة الى خالد بن وليد. سلام عليك فانى احمد الله الذى لا اله الا هو واصلى على نبيه محمد وانى قدوليتك على جيوش المسلمين وامرتك بقتال الروم فسارع الى مرضات الله عزوجل وقتال اعداء الله وكن ممن جاهد فى الله حق جهاده.

﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا هَلْ اَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ اَلِيْمِ ﴿ عَلَى الْمُنُوا هَلْ اَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ

وقد جعلتك الامير على ابى عبيده ومن معه من المسلمين والسلام المرسل ..... عبدالله عتيق بن ابى قحافه ..... المرسل اليه خالد بن وليد.

.

آپ کومسلمانوں کے تھکروں پرسپہ سالار مقرد کرتا ہوں اور آپ کو جگلہ روم کا تھم دیتا ہوں۔ اللہ ہے تھی کے اللہ ہے تو جگلہ روم کا تھم دیتا ہوں۔ اللہ ہی کی رضا جوئی کے لئے جلدی کروہ اللہ ہی کے دشمنوں کوئل کرنے میں سبقت کرواور خود کوان لوگوں میں شامل کرنے کی کوشش کرو جنموں نے اللہ ہی کی راہ میں جہاد کیا اور الانے کا حق ادا کر دیا ہوں کے اللہ ہی کا دا کر دیا ہوں کے اللہ ہی کا دا کر دیا ہوں کہ دیا ہوں کی داد کی دیا ہوں کی داد کی در کیا داد کی در کی در کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی در کی در کی داد کی در کی در

دیا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اللہ کا کا برار شادم بارک کلما: ﴿ یَا یَهَ اللّٰذِینَ امْنُوا هَلْ اَدُلْکُمْ عَلَی تِنجَارَةٍ تُنْجِیکُمْ مِّنْ عَذَابِ اَلِیْمِ ﴾

''اے ایمان والوکیا میں بتا دوں وہ تجارت جوشمیں دردناک عذاب ہے بیالے۔''

من مستمين ابوعبيده والتؤاوراس كي فوج برامير مقرر كرتا مول والسلام \_

آپ نے بیتھم نامہ جم بن مفرح الکانی ناٹھ کودے کر جمیجا۔ وہ اپنی اونٹی پرسوار ہوکر عراق کی طرف چلے۔ حضرت خالد ناٹھ کو جب بیخط ملا قریب بی تھا کہ وہ قادسیہ کو فتح کر لیس، خط پڑ معا اور اس کا منتاسجے کر انھوں نے کہا اطاعت و فرما نبرداری اللہ کا فاقد اور خلیفہ رسول مختلفا ہی کی ضروری ہے آپ نے قادسیہ سے رات بی کوعین التمر کے راستہ سے کوچ کر لیا۔ ابوعبیدہ ٹاٹھ کوان کی معزولی اور اینے شام آنے کی اطلاع کردی اور کھھا:

#### حضرت خالد بن وليد خالفؤ كى روائلى

حضرت ابوبكر صديق والله في محصملمانول كالمحكرول كاسيد سالار مقرد فرمايا ب، مير علي تلك آپ كوكى اقتدام نه كري ،اب مقام برقائم ربيل و والسلام "

عامر بن طفیل دوی دانگا جومسلمانول کے ایک بهادر سپابی تنے، بید طاان کودے کررواند کیا ممیاوہ بید مطالے کرشام کی طرف چل دیئے۔حضرت خالد بن ولید دانگا جب ساوہ کے علاقہ میں بینچے تو فرمایا:

"لوكواس ملك كاسفرسيراب كرف والى اشياه اور دافر مقدار بإنى كي بغير بركز ندكرنا كيوكداس طلق عن بإنى كي بنير بركز ندكرنا كيوكداس طلق عن بإنى كي بهت قلت باور بهار مدماتم لفكر بي آب لوك رائ وي كياكرنا جائية؟"

Plo 22 o Louis Tours Sell will and the self of the sel

ان میں سے دس رأس اونٹ فن کر لینے تھے۔ان کا پیٹ جاکس کر کے جو پائی لکانا چڑے کے مشکیزوں اور ڈولوں میں بحر لیتے، جس وفت تھنڈا ہوجا تا محوڑوں کو پلا دیتے اور خود گوشت کھا لیتے تھے۔ ہردومنزل میں اسی طرح کیا آخراونٹ ختم ہو سے اور دومنزلیں بغیر پائی کے طے کیں۔حضرت خالد ٹٹاٹٹا اور ان کالشکر پائی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے سخت پریشان ہوا۔قریب تھا کہ ہلاکت تک نوبت آجاتی، حضرت خالد ٹٹاٹٹائے زافع بن عمیرہ ٹٹاٹٹا سے فرمایا:

رافع! ساری فوج جان بدلب ہے، مسمیں کوئی ایس جگه معلوم ہے جہاں سے یانی مل سکے! رافع داللؤ آ شوب چیثم میں جتلا تھے انھوں نے کہا: اے امیر! جس وقت''اقراقر''اور' سوٰی'' کے مقام پرہم پہنچ جا ئیں تو مجھے اطلاع کرنا اور اب تیزی سے چلتے جاؤ۔لوگوں نے تیز رفتاری کے ساتھ سنر طے کرنا شروع کر دیاحتیٰ کہ لٹکر کا اکثر حصہ 'اقراقر اور سوی' کے مقام پر پہنچ کیا اور پھے فوج پیچھے رہ گئی۔رافع نظافة کواس جگہ کی اطلاع دی گئی وہ بہت خوش ہوئے۔انھوں نے اہیے عمامہ کا بلوآ تکھ کے اُو پر سے ہٹا کرا پی سواری کو دائیں بائیں دوڑ ایا اور لوگ بھی آپ کے ہمراہ جاروں طرف حلقہ بنائے پانی کی تلاش میں سرگردال مجررہ سے بہال تک کہ آپ کوایک پیلوکا درخت نظر آیا۔ آپ نے زور سے نعرہ تحبیر بلند کیا اور آپ کے ساتھ دوسرے مسلمانوں نے بھی اللہ اکبری صدابلندی۔ پھر آپ نے ساتھیوں سے کہا: اس جكه كنوال كمود وابل عرب في اس جكه كنوال كمودنا شروع كيا-اجا تك دريا كي طرح ياني كاايك چشمه بهني لكا\_لشكروبال اتر پڑا اور اللہ ﷺ کا شکر ادا کیا۔حضرت رافع ٹاٹٹ کو دعا ئیں دیں سب لشکر نے خود بھی یانی پیا اور اینے اونوں کو بھی بلایا۔جولوگ پیچےرہ مے تصان کے لئے اونوں پر یانی کے مشکیزے لادکر لے جلے۔ان لوگوں نے بھی یانی پیاتوان کی جان میں جان آئی اور وہ بھی لشکر کے ساتھ آ ملے۔ کویں پر پچھ دیر آ رام کرنے کے بعد لشکر تیزی سے اکلی منزل کی طرف روال دوال ہوگیا۔ یہال تک کہ "ارکہ" کے مقام پرایک دن کاسغر باقی رہ گیا تھا کہ ایک مجکہ پہنچے جہال لب سروك أيك مرائع بن موكى تقى، وبال چند بكريال اورادنث بمي موجود يتع بعض مسلمان چرواه كى تلاش بيل فكاية تاكه اپنی قوم اور دستمن کے بارے میں معلومات حاصل کی جاسکیں۔

# حضرت عامر بن طفيل داين كالمرق كالرفقاري

تلاش کرتے ہوئے جب وہ ایک جگہ پنچ تو دیکھا کہ وہ چرواہا شراب پی رہا ہے اور ایک طرف ایک عربی شخص جھکٹریاں پہنے ہوئے بیٹے اور ایک عربی شخص جھکٹریاں پہنے ہوئے بیٹھا ہے۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ حضرت عامر بن طفیل ڈاٹٹڑ ہیں۔ حضرت خالد ڈاٹٹڑ کواس واقعہ کی فوری اطلاع کردی گئی۔ آپ نے اسی وفت گھوڑا دوڑ ایا اور موقع پر پہنچ گئے۔ حضرت عامر بن طفیل ڈاٹٹڑ کود مکھ کر مسکرائے اور فرمایا: ابن طفیل اور یہاں قید؟ انھوں نے جواب دیتے ہوئے کہا:

اے امیر! میں ان سرائے اور ڈیمہ والوں کے پاس اس غرض سے آیا تھا کہ جھے سخت گری اور ٹوکی وجہ ہے بہت martat.com پیال کی ہوئی تھی، چنانچہ ش اس ارادہ سے اس ڈیرہ پر چلا آیا کہ ان سے مجھ دودھ لے کر پی لوں گا۔ گر جس نے اس ڈیرے دالے کوشراب تو حرام ہے اور تو اس کو پی رہا ڈیرے دالے کوشراب تو حرام ہے اور تو اس کو پی رہا ہے۔ جناب امیر! اس کے جواب جس اس نے جھے کہا: ارے بابا! بیشراب نہیں ہے، بلکہ پانی ہے تم جمک کردیکھوتا کہ اس کی اور دیکھوتا کے اس کی اور دیکھوتا کے دیکھوتا کے دیکھوتا کے دیکھوتا کے دیکھوتا کے دیکھوتا کے دیکھوتا کی اور دیکھوتا کے دیکھوت

یں نے جب اس کی ہے بات کی تو یس نے ڈاپی (اؤٹنی) کو بٹھا دیا اور اس کے کجاوہ سے اتر کر زائو وس کے بل بیٹے گیا تاکہ سونگھ کرمعلوم کروں کہ صراحی میں کیا ہے؟ میں صراحی پر جمکا ہوا تھا کہ اس نے جلدی میں جھے ایک انٹی جو اپنے بغل میں دبائے ہوئے تھا، اس زور سے ماری کہ میرا سر پھٹ گیا۔ میں ایک طرف کو پلٹا تو اس نے جمیٹ کر فورا جھے قابو کر لیا اور میر سے دونوں بازوری سے باعدھ دیئے اور کہا کہ میرا گمان ہے ہے کہ تو تھے بن عبداللہ مختلفا کے اصحاب میں سے دونوں بازوری سے باعدھ دیئے اور کہا کہ میرا گمان ہے ہے کہ تو تھے بن عبداللہ مختلفا کے اصحاب میں سے دونوں بازوری سے باعدھ دیئے اور کہا کہ میرا اس دار، بادشاہ کے پاس سے واپس نہیں آ جا تا۔ میں سے اور چھا کہ تیرا سردار اور مالک اہل عرب میں سے کون ہے؟ اس نے کہا: قدّ اح بن وائلہ ہے۔

حضرت عامر بن طفیل المالات کہا: جناب والا! میں تین دن سے اس کے پاس ہوں یہ جب بھی شراب پیتا ہے بھے سامنے بھا لیتا ہے اور پھر شراب پینے کے بعد اپنے بیا لے کا تھے شمیرے سر پرانڈیل دیتا ہے۔ حضرت فالد المالات جب عامر بن طفیل المالات کی بیدداستان فم سی تو ان کو بخت فسر آیا اور آپ فضب سے اس بدو غلام کی طرف لیے اور تھوار جب عامر بن طفیل اور کے ایک بی وار سے اس بدمعاش کے مرکو کردن سے الگ کردیا، وہ گرااور شعندا ہو گیا۔ مسلمانوں نے اس کے اونوں اور کروں کے ایک بی وار سے اس بدمعاش کے مرکو کردن سے الگ کردیا، وہ گرااور شعندا ہو گیا۔ مسلمانوں نے اس کے اونوں اور کروں کو نیمت کا مال بنایا اور اس کے حلہ (ڈیرہ، جمکی) پر ہلہ بول دیا اس کا قلع قلع کرنے کے بعد مامر بن طفیل تالی کو قید سے دہائی دلائی۔

قید سے دہائی دلائی۔

حضرت خالد تفالا نفالا نے ان سے دریافت فرمایا کہ میرادہ علاکہاں ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ میرے ممامہ کے ایک بھی ہوگی۔ آپ نے فرمایا: اسے لے کرحضرت ابومبیدہ تفالا اوران کے فتکر کے باس فوراً پہنچواور کا ال احتیاط کو اپنا شعار بناؤ اور کسی کے دھوکے میں نہ آتا ، چوکنا اور ہوشیار ہوکر دہا کرواب جلدی چلو۔ حضرت عامر فنالا یہ ہے تا مواد ہوئے اور شام کی طرف دوانہ ہو گئے۔











# الل اركه، الل سخنه اور الل تدمر سے ملے نامے

#### حضرت خالد بن وليد والثينا ورا الرارك

علامہ واقد ی مُوالَدُ کھے ہیں: حضرت خالد دُلَا الله اس جگہ ہے کوچ کا تھم دے دیا کیونکہ بیا کیہ خطرتاک جگہ تی جہال عراق کے مسافروں کو لئنے کا ڈررہتا تھا۔ مملکت روم قافلوں سے ٹیکس وصول کرتی تھی۔ باوشاہ کی طرف سے یہاں ایک حاکم اور جرٹیل مقرر تھا، جس وقت حضرت خالد دُلاہُ کی فوج یہاں آئی تو آپ نے قافلوں پرظلم کرنے اور مسافروں پرٹیکس لگا کر ان کا استحصال کرنے والوں پرشب خون مارنے اور ان کے مال و متاع لوٹے اور ان کو سبق سکھانے کا تھم وے دیا۔ چنا نچہ ''ارکہ' کے باشندے فوج کو دکھے کر قلعہ بند ہو گئے۔ قلعہ ارکہ کے علاقہ میں یہاں تھا مورم ہیں سے وے دیا۔ چنا نچہ ''ارکہ' کے باشندے فوج کو دکھے کر قلعہ بند ہو گئے۔ قلعہ ارکہ کے علاقہ میں یہاں تھا مورم ہیں سے ایک حکیم (فلفی اور ماہر نجوم) رہتا تھا جس نے دیگر علوم وفنون کے علاوہ ملحمہ کا فن بھی سیکھ رکھا تھا۔ جس وقت اس نے مسلمانوں کے جیش کو دیکھا تو اس کا رنگ اڑ گیا اور کہنے لگا: مجھے اپنے دین کی مقانیت کی تھا نیت کے سیکھور کیا ہے۔

الل اركه نے دريافت كيا " كيما وقت؟"

اس نے جواب دیا کہ میں نے علم ملحمہ کے مطالعہ میں اس قوم کا ذکر پڑھا ہے اس میں لکھا ہے کہ حواق کی طرف سے جوسب سے پہلے علم (جمنٹھا) یہاں آئے گا وہ فقح مند ہوگا۔روم کی تبائی اور ہلاکت کا وقت آگیا ہے، اس قوم کوتم فورسے دیکھواگراس کا علم (جمنٹھا) یہاں آئے گا ہے، اس فوج کا سہرسالار چوڑا چکلا لیے قد کا کیم وقیم ہے، اس کے مونڈ ھے کشادہ یعنی اس کی چھاتی اور سید کشادہ ہے، مضبوط ڈیل ڈول اور قوی بیکل جم کا مالک ہے اور اس کے چھرے برمعمولی چیک کے داخ بین اور رنگ گردی ہے قوشام کی جگ کے لئے بیل سیاہ سالار ہے جس کے ہاتھ سے شام کو مسلمان فتح کریں گے۔

انموں نے علیم همعان کے بیان کردوملم کی روشی میں جائزہ لیا تو صفرت خالد ٹالٹوک ہاتھ میں وی سیاہ علم تھا۔
یہ لوگ اپنے حاکم کے ہاں گے اور کہا آپ جائے ہیں کہ علیم همعان بغیر محمت کے کوئی بات بین کہتا! ہم سے جو یکھ
اس نے بیان کیا دہ سب کے موجوای طرح ہم اپنی آ کھوں سے دیکھ آئے ہیں۔ ہماں مشورہ بیرے کہا الی حرب سے ہم

ال ال ادرام على الروا ورجول ك حالى والمحل معلى معلوات مامل كرك ير بحث وولى عدر الروم على مند)

ملح كرليس اس طرح بمارے مال، جانيس اولا داور كمريارسي محفوظ موجائے كا۔

رومی جرنیل نے کہا: کل منے تک آپ لوگ جھے سوچنے کا موقع دیں تا کہ کسی سیجے اور حتی نتیجہ تک کنینے میں کامیاب ہوسکوں۔کل میں آپ حضرات کواپنی رائے سے آگاہ کروں گا بیادگ اپنے کمروں کو واپس چلے گئے اور بطریق (رومی جرنیل) شب بحراس معاملہ پرخوروخوض کرتارہا۔

چونکہ وہ ایک مدیر اور دانا فخض تھا، اس نے اپنے دل ہیں سوچا کہ اگر ان نازک حالات ہیں جبکہ ساری قوم ایک اپنی رائے قائم کرچکی ہے، ہیں اکیلا پوری قوم کے خلاف کوئی رائے قائم کرتا اور اس کا اظہار ان کے سامنے کرتا ہوں تو قوم جھے معافی نہیں کر بگی اور اس بات کو بھی خارج ازامکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ جھے پکڑ کرعر پول کے سپر دکر دے اور دوسرا یہ بھی باوقوتی ذرائع سے جھے معلوم ہوا ہے کہ جنرل روہیں، فلسطین میں عرب کی بہت تھوڑی ہوئی قرح کے ہاتھوں کلست کھا چکا ہے اور اس وجہ سے رومیوں کے دل میں اہل عرب کا رهب اور و بدبہ چھا گیا ہے جو ان کے دلوں سے بھی دور نہیں ہوسکتا۔ تمام رات وہ دل میں ان باتوں کو سوچتا رہا اور سوچوں کا جال بنتا رہا۔ صبح کو اجلاس بلا کرقوم سے رائے ماگی کہ اب کیا ارادہ ہے؟ انھوں نے کہا: ہماراوی فیصلہ ہے کہ ہم جنگ نہیں جا ہے، ہم عربوں سے صلح کے خوا ہش مند بیں اور مصالحت کے بعد ہم ایخ اس شہر میں پُرامن شہری کی زیرگی گڑاریں گے۔

اس نے کہا: میں بھی تم بی جیسا ایک شخص ہوں جو پوری قوم کی رائے ہے، میں اکیلا اس کی خالفت نہیں کرسکتا اس کے ساتھ ''ارکہ'' کے چند جہال دیدہ اور تجربہ کارافراد کا ایک وفد حضرت خالدین ولید شاتھ' کی خدمت میں آیا اور سلح کے ساتھ ''ارکہ'' کے چند جہال دیدہ اور تجربہ کارافراد کا ایک وفد حضرت خالدین ولید شاتھ نہا بیت نرم الفاظ میں گفتگو کی، خندہ متعلق ایک عرضداشت پیش کی۔ آپ شاتھ نے ملح منظور فرمان کے ساتھ نہایت نرم الفاظ میں گفتگو کی، خندہ پیشانی اور خاطر و مدارت سے پیش آئے تا کہ باشندگان سخنہ ،حوران ، تدمراور قریشین بھی ریس کر اسلام کے حلقہ بگوش ہوجا کیں۔

آپ ٹٹاٹٹ نے فرمایا: میں اس بات پرسلے کرتا ہوں کہ میں اپنی فوج یہاں سے ہٹالوں گا اور جولوگ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرتا چاہیں ، انھیں ہم ویکم اور خوش آ مدید کہیں سے اور جواسینے دین پر قائم رہنا چاہیں ان پر جبر نہیں ہوگا۔ان کی طرف سے ہم جزیہ پر قناعت کریں ہے۔ \*\*
کی طرف سے ہم جزیہ پر قناعت کریں ہے۔ \*\*

الل مخد اور الل تدمر كے ملح نامے

علامدواقدی منظ کی جین : حضرت خالد واللئے نے اہل ارکہ سے دو ہزار سفید جا عری کے درہم اور ایک ہزار سونے

ے اور وہ ذی بن کریزامن زعرگی بسرکریں ان کے جان ہ مال اور حزت کی حفاظت اسی طرح کی جائیگی جس طرح مسلمانوں کے جان و مال اور ۔ مزتیں مخوظ ہیں۔(مترجم مفی منہ)

اللي اركه اللي يخد اور اللي ترم سلماء کے دیناروں برس کی تقی اور سل تامہ تر بر کر کے ان کو دیا تھا۔ انجی آپ نے یہاں سے کوچ نیس کیا تھا کہ "اہل ہند" نے بھی سلے کر لی۔ جس وقت '' تدمر'' 🕫 والوں کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہاں کے حاکم ''جرنیل کرکر'' نے تمام رعایا کو جمع كركے بيكها كه جھے اس بات كى خركينى ہے كم الل عرب نے اركم اور بخد كوسلى كے ذريع مخركر ليا ہے نيز ميں نے اينے بی آ دمیوں سے سنا ہے کہ اہل عرب نہایت سلح پسندعدل وانعاف کرنے والے اور نیک طبیعت لوگ ہوتے ہیں۔فتنہ و فساد جاہنے والے نہیں ہوتے۔ ہمارا قلعہ اگر چہ بہت زیادہ محفوظ ہے، کسی مخض کی مجال نہیں کہ اندر کھس سکے۔ مرہمیں ڈر ہے کہ ہمارے باغات اور زراعت کونقصان پہنچ سکتا ہے اس لئے بہتریہ ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ سلح کرلیں۔اگر ہاری قوم نے اُن کو فتح کرلیا تو ہم ملے فتح کر دیں کے اور اگر اہل عرب فتح یاب ہو گئے تو ہم ان کی طرف سے مامون رہیں گے۔

عوام نے بیر فیصلہ س کرمسرت کا اظہار کیا اور انمول نے اس خوشی میں ایک ضیافت کا بھی ابتمام كيا-حضرت خالد والنؤ بمي است من يهال للفح محد الل تدمر نے أن كا استقبال كيا اور پروٹوکول دیا۔ آب نے اُن کا شکر بیادا کیا اور تین سواد تیہ جا عدی بران سے مصالحت مولی اور آب نے ملے نامہ کھے کران کے حوالے کر دیا اور آپ لے تر بی عربوں کا قلعہ اور روی کھنڈرات

اہل تدمر سے غلہ ویکر ضرور بات سفر کے علاوہ

جانوروں کے لئے توڑی، نیرہ اور دیڑو غیرہ خربدااور حوران کے علاقے کی طرف چل دیئے۔

حضرت خالد بن وليد والني كالخط حضرت ابوعبيده والنؤك تام

علامه واقدى مكلية كلعة بين: عامر بن طغيل وللا حضرت خالد وللذكا عط لي رحضرت ابوعبيده بن جراح وللذك

ع بدر (باليرا) ير جمس كمشرق بن مواسة شام كاعد (ديرالروروش شابراه يروسط بن) واقع ميداست مروى المتح او بمي كهاجاتا قل اس کی آبادی پانچ بزار ہے۔ ارد کرد کھر یا منی کے فیلے ہیں۔ بیا کی حرب ملکت کا دارالکومت تھا جے شاہ اذیداوراس کی بوہ ملک زفو بوا (زینب) كجدي وق مامل موا- 272 مي دوي حران" اورايان" في ملك إور مكر الدي اور مكر وارك مروا ماس كة وري ال مندمشور عداب ووصوبهم ين ملتى مددمقام عدمون على معودها كدوك فيري جون في معرم سلمان عله كالدوك في ردى الدّاركمان على على على ترمى بيمانيت كورون على مداملام على 1167 م ك مولاك ولا في تركوكمنور ماديا-مديد (اوران) سے الے والی آئل یائب لائن قدم کے جوب ہے درتی ہے۔ خدمت میں پنچ ۔ آپ خط پڑھ کر آنے اور فرمایا: "الحصد لله، کیوں تھیں! اللہ بھی اور اللہ بھی کے رسول کرم نا گیا اور
خلیة السلمین فلیف رسول نا گیا کے احکام کوسنا اور اکی اطاعت کرنا ہمارے لئے لازم ہے بیستی نامہ میرے سرآ تھوں پر
نیسی خلیة السلمین فلیف رسول نا گیا ہے احکام کوسنا اور اکی اطاعت کرنا ہمارے لئے لازم ہے بیستی نامہ میرے سرآ تھوں پر
نیسی خلیة السلمین فلیف رسول اللہ تا گیا ہے میں آپ حضرت شرحیل بن حند اللہ تھی کا تب رسول اللہ تا گیا کی قیادت
مالا داعظم مقرر ہونے کی اطلاع دی، انہی ایام میں آپ حضرت شرحیل بن حند اللہ کا کا تب رسول اللہ تا گیا کی قیادت
میں چار بزار سواروں کو بھرہ دوانہ کر چکے تھے جو وہاں بھی کر پڑاؤ کر چکے تھے۔ بھرہ کا حاکم اس زمانے میں" روماس"
میں کیا ایک خض تھا، جو ذاتی طور پر بادشاہ اور دومیوں کے نزد یک ایک نہا ہے۔ بلند مقام ومرتبہ کا آ دئی سجھا جا تا تھا۔ بیعا کم اور جرنیل بہت پڑھا انسان تھا۔ کتب سابقہ اور تاریخ عالم کا عالم تھا اور بسٹا فی العلم والجمد کا مظہر و مصدات تھا۔ یعن علی اور بر فی دونوں اعتبار سے بلند اور وسیح و عریش شخصیت کا مالک تھا۔ شام کے دور وراز شہروں سے اہل روم اس کے میاں آ یا کرتے تھے۔ بھرہ پہلوانی بُھی کو دیکھیے اور حکست و دانائی کی باتیں اور پندو نصار کے کو سننے کی غرض سے اس کے بہاں آ یا کرتے تھے۔ بھرہ پہلوانی بُھی کو دیکھیے اور حکست و دانائی کی باتیں اور پندو نصار کے کو سننے کی غرض سے اس کے بہاں آ یا کر بے جے اور درکوری سے بہاں تجار درگوری کی اگر درکوری جاتی ہوں جاتا در لوگ اس کے لئے آ تے جاتے تھے۔ ایک خاص دفت اور موسم میں روماس کے لئے آ یے آبی آبی کری لاکر درکوری جاتی جسے بہاں تجارت کے لئے آ تے جاتے تھے۔ ایک خاص دفت اور موسم میں روماس کے لئے آ یہ آبی کری کو کہا تھے اوراس کے طم سے استفادہ کرتے۔ ج

جس وقت حضرت شرصیل بن حسنہ والنظر نے بھرہ پرفوج کشی کی تو بہی موسم تفااور مخلوق خدااس کے پاس جمع تھی کہ اچا تک حضرت شرصیل بن حسنہ والنظر کی آ مدسے بھرہ میں ایک بلیل اور شور چھ کیا۔ روماس جلدی سے محووث پر سوار ہوا، قوم کو زور دار منادی اور اعلان کے ذریعے بلایا۔ پوری قوم اس کی آ واز پر اکٹھی ہوگئی اس نے کہا: ہا تیں کرنا چھوڑو، پہلے میں مسلمانوں کی فوج کود کھے آؤں۔ اُن سے خدا کرات کر کے ان کا مُد عااور مطلب معلوم کرلوں کہان کے آنے کا خشاء کیا ہے؟

یہ کہہ کر وہ حضرت نترحبیل بن حسنہ دلائٹا کے نشکر کے پاس آیا اور آواز دی: اے قوم عرب! میں بھر ہ کا حاکم روماس موں اور تمعار ہے سیدسالاریسے ملنا جا ہتا ہوں۔

چنانچ جفنرت شرحبیل بن حسنه دانش کواطلاع کی می اور آپ تشریف لائے تو روماس نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے پہلاسوال (جو تعارفی نوعیت کا تھا) بیر کیا: آپ کون لوگ ہیں؟

حفرت شرحيل بن حسنه والمؤسف فرمايا:

مر مرجم کہنا ہے کویا وہ اس شعر کا مصداق تھا کہ:

جو پُپ بیٹے تو اک کوہ گراں معلوم ہوتا تھا اور لب کو لے آنہ انسان کا انتاج کا انتاج کا تھا

''ہم اس نبی اتنی حضرت محمد رسول اللہ مَنَافِیْلِ کے اصحاب ہیں، جن کے مبعوث ہونے کی خبر اور پیشین کوئی پہلی آسانی کتابوں تو رات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔''

روماس نے کہا:

"انھوں نے کیا کام کیا؟"

آب وللظف عرواب ديا:

''الله ﷺ نے ان کی روح کوقبض فرما کرانھیں اپنے پاس بلا لیا اور ان کے لئے اپنے پاس کی خاص نعت کو پہند فرمایا ہے'' ( آپ مَاکِیکُمْ تو اس وقت پر دہ فرما تیجے ہیں )۔

روماس نے یو چھا:

"ان کی جگه بر کون مخص مقرر موا؟"

آب اللظ في أمايا:

"آپ مَالِيُّا کے بعدوالی خلافت عبدالله عتیق بن ابی قافدا بو بکر مدیق عافی مقرر ہوئے ہیں۔" روماس نے کہا:

'' جھے اپنے سے دین کی تتم! میں خوب جانتا ہوں کہتم بلاشہ تن پر ہواور تم لوگ ضرور پورے شام پرادرای طرح عراق کے مالک بن جاؤے ہم تم پر سردست بیشفقت اور مہریانی کرتے اور تسمیں خیر خواہانہ مشورہ دیتے ہوئے بھی کہیں کے کہتماری فوج نہایت مخضراور قلیل ہے اور ہماری جمعیت بہت بھاری ہے، بہتر ہے کہتم اپنے ملک والہی لوث جاؤ۔ ہم آپ لوگوں سے کی تتم کا تعرض اور چھیڑ چھاڑنہیں کرتے۔ عرب برادر! ابو بکر ڈاٹھ میرے دوست اور دفتی ہیں، اگر وہ موجود ہوتے تو جھے جنگ نہ کرتے!

حضرت شرحبيل المثلان فرمايا:

"دین کے متعلق اگر خودان کے بیٹے اور بیٹیج بھی ہوں تو وہ اکل بھی رعابت بھی نہ کرتے تاوفٹیکہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں کیونکہ ان کوئسی طرح کا ڈاتی اختیار نہیں ہے، وہ خود مکلف ہیں اور ہمیں اللہ ظالق کی طرف ہے تمعارے ساتھ جہاد کرنے کا تھم ہے اب تمعارے لئے تین راستے ہیں:

پہلی بات تو سے کہتم دین اسلام میں وافل ہو جاؤ۔ اگر بیکٹ تو پھرؤی بن کررہواور اسلامی حکومت کو جزیدادا کرتے رہوں اگر بیددووں یا تیں معکورندہوں تو پھر چک کے سلنے تارہوجائے۔

روماس نے جواب میں کھا:

märfat.com

مجھے اپنے دین اور مقیدے کے حق کی تم اگر معالمہ میرے اختیار اور ہاتھ میں ہوتا تو میں تم ہے کہی بھی جنگ کے لئے تیار نہ ہوتا کو میں کا کہ واپس لوٹ کران کو سمجھا کے تیار نہ ہوتا کیونکہ جھے معلوم ہے کہ تم حق پر ہو۔ مگر بیرومی قوم مجتمع ہے، میں چاہوں گا کہ واپس لوٹ کران کو سمجھا کر دیکھوں اور معلوم کر سکوں کہ ان کی کیارائے ہے؟!

حفرت شرحبيل والنؤنة فرمايا:

بہت اچھی بات ہے ذرا جلدی سیجئے کیونکہ ہم آپ سے جوایک دفعہ کہہ بچکے ہیں اپنے اس مؤقف پر قائم ہیں اور جب تک ان نین امور میں سے کسی ایک پر فیصلہ ہیں ہوجاتا ہم کہیں نہیں جائیں مجے اپنی قوم سے جاکر کہہ دیجئے کہ وہ دین اسلام کوقبول کرے، درنہ جزیہ دے۔

اگريددونوں باتيں ان كومنظور نه ہوں تو پھرلڙ ائي ہوگی اوربس!

روماس این قوم کے پاس لوٹا اور ان کوجمع کر کے کہا:

اے حاملین دین نصاری اور اے ابناء ماء معمودیہ! مسس بی حقیقت کمجی فراموش نہیں کرنی چاہئے کہ تحصارے ممالک میں عربوں کا آنا جمارے اموال کوغیمت بنانا جمعارے سرداروں اور شد وروں کوئل کرنا، جوخود تحصاری کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے، اس کا وقت یہی ہے اور وہ زمانداب آن لگا ہے۔ تحصارے پاس ندروہیں (روی جرنیل کانام) کے برابر لشکر اور ندخودتم روہیں جیسے بہادر ہو۔ فلسطین کے میدان میں اہل عرب کے ایک نہایت مختصر سے دستہ نے اسے قل کردیا۔ اس کے بہادروں کو مارڈ الا اور جونی رہاں کو کلست سے دو چار کر کے بھا گئے پر مجبور کردیا۔ مجھے خبر ملی ہے کہ مسلمانوں کا ایک سے سالار جس کا نام "فالد بن ولید" ہے عنظریب ہم پرعراق کی جانب سے بخصار کے بی والا ہے۔

يه علاق اس في محر التربين:

- 🛈 ادکہ
  - ② سخنہ
  - 3 تدبر
  - حوران

اور وہ بہت جلد بھرہ کینیخے والا ہے۔ میرے نزدیک بھی بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اہل عرب کو جزید دینے کے معاملہ کو طے کر کے اپنے آپ کوان کی حفاظت میں دے دیں اور اس طرح جنگ کی اس بلاکوا پے سرے ٹال دیں! قوم نے جب روماس کی زبان سے بہتر رہنے اقد وہ تا اور اس کے ارادہ کر لیا مگر اس نے حالات توم نے جب روماس کی زبان سے بہتر رہنے اقد وہ تا اور اس کے ادارہ کر لیا مگر اس نے حالات





## اہلِ بھرہ کے ساتھ معرکہ

علامہ واقدی بینید ککھتے ہیں: رومی قوم بیسُن کر جنگ پر آ مادہ ہوگئی، اپنے لشکر کو تیار اور شار کر کے صف بندی شروع کر دی۔ سابری زر ہیں پہن لیس اور سلح ہوکر حملہ کے لئے ٹل گئی۔

افواج مسلم کے جرنیل حضرت شرحبیل بن حسنہ دلالٹؤنے رومی فوج کو جنگ پر آمادہ دیکھ کر اپنی فوج کے بہادر جوانوں کواپنے مختصر سے خطاب کے ذریعے حسب ذیل وعظ کیا اور جہاد کی ترغیب دی آپ نے فرمایا:

إعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( اَلْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ)) وَاَحَبُّ مَا قَرَّبَ إِلَى اللهِ قَطْرَةُ دَمِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ دَمْعَةٌ جَرَتْ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جَاهِدُوا الْعَدُوُّ وَارْمُوا السِّهَامَ وَلْتَكُنْ مُجْتَمِعَةً فَإِنَّهَا لَنْ تُخَيَّبَ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ٥٠ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ قطرہ خون ہے جواللہ کالی راہ میں کرے اور وہ آ نسو ہے جوخوف ذرا سے جاری ہو، دشمن سے جہاد کرو۔ تیرول سے چھلنی کر دواور ال کر تیرایک ساتھ چلاؤ ( کاریٹ بمباری کرو) تا كمابداف سے إدهراد حركر كر ضائع نه جائيں۔ كر آب نے قرآن جيدى بيآ يت كريمه پردى: ﴿ إِلَّا يُهَا الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تُمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ ٥٠ "اے ایمان والواللہ ہے ڈروجیہا کہ اس سے ڈرنے کاحق ہے اور ہرگز ندمرنا محرمسلمان۔" 🖰 یہ کہ کرآ ب نے انتکر بھرہ پر حملہ کر دیا اور آ ب کے ساتھ تمام مسلمان بھی وحمٰن پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ماجد بن رویم العیسی و اللافر ماتے ہیں کہ میں بھی حضرت شرحبیل واللا کے اس تشکر میں موجود تھا۔ وحمن نے ہارہ ہزار جوانوں کے ساتھ میدخیال کرتے ہوئے کہ ہم جنگ جیت جائیں کے ہم پرحملہ کر دیا۔ ہم ان کے مقابلہ میں اليے تے جيے سياه اون كے پہلو پر الى براير سفيدى موق بم في اس جل بي اس مخض كى ما ندجوموت اور سفر آخرت

جامع الترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب: ماذكران ابواب الجنة تحت ظلال السيوف، حديث: 1659.
 باره 4، آل عمران 102، ترجمه كنزالايمان. ﴿ ﴿ يَنْ عَارَى تَعَيَادِدُ فِنْ كَمَنَا لِلْمِينَ آلَـ عَنْ اللَّهِ عَالِمُ كَارِدَ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى ا

کے وقت صبر کر لیتا ہے صبر کرلیا تھا۔ دو پہر تک لڑائی ہوتی رہی، دشمن برابراس محمنڈ میں رہا کہ یہ جنگ تو ہر حال میں اس نے جیتی ہوئی ہے۔ میں نے اس حالت میں حضرت شرحیل ٹٹاٹٹؤ کو دیکھا کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت کی ہارگاہ میں بیدعا پڑھ رہے تھے:

"يَاحَى يَا قَيُّومُ يَا بَدِيْعَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اَللَّهُمَّ إِنَّكَ قَدْ وَعَدْتَنَا عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ بِفَتْحِ الشَّامِ وَفَارِسَ اَللَّهُمَّ انْصُرْ مَنْ يُوَجِّدُكَ عَلَى مَنْ يَّكُفُرُ بِكَ اَللَّهُمَّ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ."

"اے ہمیشہ زندہ قائم رہنے والے اور اے آسانوں اور زمین کے بنانے والے بزرگی اور عزت کے مالک!
اے اللہ گاتی! بیشک تونے اپنے نبی مکرم خلافی کی زبان پرہم سے شام اور فارس (ایران) کی فتح کا وعدہ فر مایا ہے۔ اے اللہ گاتی! تو اس کی مدفر ما جو تجھے ایک مانتارہے اس کے خلاف جو تیرے ساتھ کفر کرتا ہے، اے اللہ گاتی! تو کا فروں کی قوم پرہمیں فتح و فعرت عطافر ما۔" (آمین)

## حضرت خالد بن وليد دانتيز کا مددکو پېنچنا

آپ فرماتے ہیں: بخدا! حضرت شرحیل دالین نے ابھی اپنی دعا کوختم نہیں کیا تھا کہ مدد پہنچ گئی۔ہم چاروں اطراف سے دشمن کے فرخے ہیں آئے ہوئے ہے۔ دشمن نے ہمارا محاصرہ کرکے دل ہیں یہ طے کیا ہوا تھا کہ اب فتح ہوئی، اچا تک حوران کی طرف سے تاریک رات کی شل ایک گردو خبار اٹھتا ہوا دکھلائی دیا۔ جس وقت ہمارے قریب آیا تو اس میں بیش رو گھوڑے نظر آئے بھر چھوٹے اور بڑے جھنڈے اور علم لہراتے معلوم ہونے گئے۔ ہماری طرف دوشہوار بڑھتے ہوئے دکھائی دیئے ایک سوار زور سے آواز دے کر کہدر ہا تھا: شرحیل! اللہ کھٹ کے دین کی فتح ونصرت مبارک ہو! میں مشہور شہوار خالد بن ولید ہوں۔ دومرے شہوار کہدرہے تھے: میں عبدالرحلٰ بن ابی بحرصد بن بی شخصہوں۔

پھر کے بعدد مجرے آئے پیچے قوم تم اور قبیلہ جذام کے مجاہدین پہنچ سے۔ان کے پیچے تمام لشکرہ میا۔ایک جمنڈا جس کو حضرت رافع بن عمیر والطائی ڈٹائٹڈا ٹھائے ہوئے تھے۔اس پر میں نے دیکھا کہ تحریر تھا" رایة العقاب" (شاہین رجنٹ کاعلم)۔

#### علامه واقدى محطية لكمت بين:

رومیوں نے جب حضرت خالد بن ولید نظام کا گرج دار شیرجیسی للکار سی تو ان پر گڑھوں اوس پڑگئی اور وہ بچھے سے محصے ان کے حوصلے بہت ہو محتے۔ مسلمانوں نے ایک دوسرے کوسلام کیا اور حضرت شرحیل نظام نے جس وقت حضرت مسلمانوں نے ایک دوسرے کوسلام کیا اور حضرت شرحیل نظامؤنے جس وقت حضرت مسلم ان است ہو محتے۔ مسلمانوں نے ایک دوسرے کوسلام کیا اور حضرت شرحیل نظامؤنے جس وقت حضرت مسلم ان است ہو محتے۔ مسلمانوں نے ایک دوسرے کوسلام کیا اور حضرت شرحیل نظامؤنے جس وقت حضرت مسلم کیا اور حضرت شرحیل نظامؤنے جس وقت حضرت

خالد ناتلا کوسلام کیا (گارڈ آف آف آفر پیش کیا) تو حضرت خالد ناتلا نے فرمایا: شرحیل ناتلا کیا شمعیں خرنبیں تھی کہ یہ ایک خاص موسم ہے اس میں اہل شام، حجاز اور اہل عراق کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے۔ رومیوں کے لئنگر اور سردار اس موقع پر جمع ہوتے ہیں پھر نہ معلوم کیوں تم نے اپنے آپ کو بمعہ اپنے ساتھیوں کے اس جگہ پھنسا دیا۔

حضرت شرحبيل وللنظرف كها كه حضرت الوعبيده بن جراح والنظركم برميس في ايها كيا تها\_

آپ نے فرمایا کہ ابوعبیدہ ناٹھ ایک سیدھے سادے خداترس مسلمان ہیں، لڑائی کے ہٹھکنڈوں اور جنگی جالوں اور موقع کی نزاکت سے بہت کم واقف ہیں۔

پھرآ پ نے فوج کوسفر کی تھکان دور کرنے کی غرض سے آرام کرنے کاتھم دیا۔ فوج نے پڑاؤ کیا اور ہرساہی نے ایک دوسرے کی عنحواری اور جمدردی کی۔

ا گلے روز بھرہ کے لئکر نے مسلمانوں کی طرف پیش قدی کی ،حضرت خالد ڈاٹٹو نے اپ بہایوں سے فرہایا: بھرہ کے لوگ بیتجھ کر کے مسلمان سفر کی دجہ سے تھے ہوئے ہیں اور ان کے گھوڑ نے ہی مسافت طے کر کے آئے ہیں اور تھکن سے چکناچور ہیں اس لئے دہ ہماری فوج کی جانب بڑھ رہے ہیں ،تم بھی اللہ کھٹنی برکت اور اس کی مد پر بھر در کر تے ہوئے تیاری کر وہتھیار پہنواور گھوڑوں پر سوار ہوجاؤ، چنانچ مسلمانوں نے جنگ کی تیاری کی اور سلے ہو کر سوار ہوگئے۔ حضرت خالد ٹاٹٹو نے اپنے لئکر کو بول تر تیب دیا کہ میند پر حضرت رافع بن عمیرہ الطائی ڈاٹٹو کو اور میسرہ پر حضرت میند پر حضرت رافع بن عمیرہ الطائی ڈاٹٹو کو اور میسرہ پر حضرت میند کر حضرت کی بہا در نوجوان تے جن کی بہا در کی اور شجاعت کا اس کم سی شہرشم چرچا ہو چکا تھا، مقرر اور تھینات کیا۔ پیدل فوج کی کما دار حضرت عبدالرحمٰن بن حمید الجمعی ڈاٹٹو کو مقرر کرکے پورے لئکر جرار کے ور سے لئکر جراد کے ایک حصہ پر حضرت میتب بن نجیہ فزاری ڈاٹٹو کو مقرر کرکے پورے لئکر کے ایک بازو پر کھڑا کیا، جبکہ دوسرے صے پر حضرت میتب بن نجیہ فزاری ڈاٹٹو کو مقرر کرکے پورے لئکر کے ایک بازو پر کھڑا کیا، جبکہ دوسرے صے پر حضرت میتب بن نجیہ فزاری ڈاٹٹو کو مقرر کرکے پورے لئکر کے ایک بازو پر کھڑا کیا، جبکہ دوسرے صے پر حضرت میتب بن نجیہ فراری ڈاٹٹو کو مقرر کر کے یا کہ جب میں دشن پر میں (اور خود کو ان پر اس جیزی سے دے مار تا جسے کو لی جا گراتی ہے۔)

#### روماس اورحضرت خالدبن وليد وكالمؤكا منتكوكرنا

علامہ واقدی محفظہ کھتے ہیں: حضرت خالد علا اور حضرت مبدالر من بن ابی بر صدیق علا افتار کو ہدایات اور دمیت فرمانے کی این رہے بھرا پ نے مزم کرلیا کہ ہم جملہ کردیں کدائے ہیں اچا تک رومیوں کی فوج کی صفول کو چیرتے ہوئے ان بی سے ایک قوی میکل فوش ہوئی ہیں جس نے جسم پرسونے، جاعری، دیشم اور یا قوت کی آ کھوں کو چیرتے ہوئے ان بی سے ایک قوی کو گرا ہوگر اور کر دینے والی زیدت کردگی ہے ہوئی آپ وٹاپ کے ما تھے میدان میں محلان میں کھڑا ہوگر اسلامی کھڑا ہوگر سے والی زیدت کردگی ہے ہوئی آپ وٹاپ کے ما تھے میدان میں محلان میں کھڑا ہوگر اسلامی کھڑا ہوگر اسلامی کھڑا ہوگر سے والی زیدت کردگی ہے ہوئی آپ وٹاپ کے ما تھے میدان میں محلان میں محلول انہوں کے وسلامی کھڑا ہوگر اسلامی کھڑا ہوگر اسلامی کھڑا ہوگر اسلامی کی محلول انہوں کے وسلامی کھڑا ہوگر اسلامی کھڑا ہوگر کھڑا ہوگر کھڑا ہوگر کھڑا ہوگر کی کھڑا ہوگر کی کھڑا ہوگر کے کھڑا ہوگر ک

عربی زبان میں ایک اعرابی (بدوی) کی طرح کینے لگا:

اے قوم عرب! میں بھرہ کا سردار (اور گورز جنزل) ہوں 🏲 اور میر ہے مقالبے میں تمعارا بھی کوئی سردار بی میدان مين آئے! حضرت خالد والنواس كے مقابلہ كے لئے ميدان ميں اتر ، اس نے كها: كيا آب مرداراورسيدسالار بين؟ آب نے فرمایا: ہاں! مسلمان میرے متعلق ایسا ہی سجھتے ہیں اور بیمیری امارت اور سپہ سالاری اسی وقت تک کے کتے ہے جب تک میں اللہ ﷺ کی اطاعت کرنے والا ہوں، اگر میراعمل اللہ ﷺ کے احکام کے خلاف ہواور میں کوئی نافر مانی کروں تو پھران پرمیری کوئی امارت اور سرداری باقی نہیں رہ سکے گی۔

روماس نے کہا: میں شاہان روم میں سے ایک بادشاہ اور عقلائے روم میں سے ایک عقل مندآ دمی ہول۔ حق کسی صاحب نظر وفكراور دانا وصاحب بصيرت مخض ير پوشيده نبيس روسكتا۔ ميں نے كتب سابقداور تاريخ عالم كا مطالعه كيا ہے اورعلم المحمد (سائنس آف وارایند آرث، واربسٹری) کو پردھ رکھا ہے میں نے علم ملحمہ (جنگوں کی سائنس اور تاریخ) میں ديكها بكرالله عظاليك ني قريش باتى جن كانام "محك" (مَنْ الله عَمَا) بوكا، كومبعوث فرمائ كاراس كالفاظ بدين:

"إِنِّي قَرَأْتُ فِي الْكُتُبِ السَّابِقَةِ وَالْآخْبَارِ الْمَاضِيَةِ وَالْمَلَاحِمِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْعَثُ نَبِيًّا قُرَيْشِيًّا هَاشِمِيًّا عَرَبِيًّا وَّ اِسْمُهُ مُحَمَّدٌ ( عَلَيْ) "

> حضرت خالد وللظ نے فرمایا: وہ ہمارے ہی نبی کریم مالی ہیں۔ روماس نے کہا: کیاتمھارے لئے کوئی کتاب نازل ہوئی ہے؟

حضرت خالد والنوائة فرمايا: بان! اوراس كماب كا نام قرآن ہے۔

روماس نے کہا: کیاتم پرشراب حرام کی گئی ہے؟

حضرت خالد ولاللا نے فرمایا: ہاں! ہمارا کوئی مخص اگر شراب پیئے تو ہم اس پر حد جاری کرتے ہیں اور جو مخص زنا کاری کا ارتکاب کرے اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں اور اگر زانی شادی شدہ اور محصن ہوتو پھراس کوسنگار کر دیا

روماس نے کہا: کیاتم پر تمازیں فرض کی تی ہیں؟

حضرت خالد جلائظ نے فرمایا: ہاں! ہم پردن اور رات میں یا تج نمازیں فرض ہیں۔ روماس نے کہا: کیاتم مج کرتے ہو؟

حضرت خالد تكافؤنة فرمايا: بان!

۔ ● اس کا نام روماس تھا۔ (مترجم عفی عنه)

marfat.com

روماس نے کہا: کیاتم پر جہاد فرض کیا محیا ہے؟

حضرت خالد ناللؤنے فرمایا: ہاں! اگر جہاد فرض نہ ہوا ہوتا تو ہم تمعارے ساتھ جنگ کرنے کیوکر آتے جہاد فرض ہے بھی تو تم سے ازر ہے ہیں۔

روماس نے کہا: میں ضرور جانتا ہوں کہتم حق پر ہو، میں آپ لوگوں سے محبت کرنے والا ہوں میں نے اپنی قوم کو آپ سے ڈرایا تھا تا کہ آپ سے محفوظ رہیں مگروہ قوم نہیں مانی اور میں اپنی قوم کی طرف سے سخت خا نف ہوں۔ رت خالد الليون نوماس كودعوت توحيد دية موئ كها: "ا مروماس يرمو!"

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

روماس نے جواب دیا کہ میں ضرورمسلمان ہوجاتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اینے اسلام کا اعلان کرتا ہوں تو میری قوم میرے قل کے دریے ہوجائے کی اور میرے حرم کوقید میں ڈال دے کی البتہ میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ڈرا دهمكاكران كوترغيب دين مول، شايدالله الله الله الله المان كومدايت عطافر ماد \_\_

حضرت خالد والمنظ في فرمايا: أكرتم اسى طرح الي قوم كى طرف لوث محت اور جار ، درميان جنك وقال نه جواتو ان كوشك كزركا اور جھے انديشہ ہے كہ وہ مسي كوئى نقصان ندى بنچائيں لإندا بہتريہ ہے كہ بين تم پرحمله كرتا ہوں اورتم بمى مجھ پرجوالی حملہ کروتا کہتم پرتہمت نہ لگ سکے اور تھوڑی بہت کھناش دکھانے کے بعدا پی توم کے پاس چلے جانا۔

كتے ہيں كه پرايك نے دوسرے يرحمله كيا اور فوجوں كونن حرب كے خوب كرتب وكھائے حتى كروماس نے آپ سے کہا کہ جھے پرزور دار حملہ سیجئے تاکہ میں میدان سے بھاگ پروں۔ شاہ روم نے میری مدداور کمک کے لئے ایک بطریق (وہ جرنیل جس کے ماتحت دس ہزار فوجی ہوں) جس کا نام الدریجان عصب بھیجا ہے اور مجھے خوف ہے کہ کہیں وه آپ کوکوئی گزندند کا بنیا ئیں۔

مستعفرت خالد اللك في فرمايا: الله على محصاس برغلبه اور في مطافرمائ كالبهرةب في روماس برزوروار حله كيا-روماس میدان کارزارے بماک کرائی قوم میں جاچھیا۔ آپ نے اس کا زیادہ تعاقب نہ کیا۔

جس وفت روماس این قوم کے پاس پہنیا تو لوگوں نے تمام صور تعال کے بارے میں دریافت کیا؟ روماس نے کھا: اے میری قوم! مرب بوے جاکش اور سخت جان لوگ ہیں، تم ان کا مقابلہ نیس کرسکو سے۔ بینی بات ہے کہ وہ شام بلکہ پورے روم کے مالک ہوجا کیں مے تم اللہ کا سے ڈروہ مربوں کی اطاحت تول کرلواوران کی امان اور حافت میں واظل موجاد جس طرح كدائل ادكه الل تدمراورائل حدان في كياسهد يس محمارا خرخاه مول اورجابتا مول كرتم

اورایک نوش الدیمان ہے۔ محرجم

روماس کے چلے جانے کے بعدالل بھرہ نے'' دریحان'' کواپنا سرداراور والی بنالیا اور کہا جس وفت ہم مسلمانوں کے ساتھ اس جنگ سے فارغ ہونگے تو بادشاہ کے پاس جا کرروماس کی معزولی اور برطرفی کی تحریک پیش کر کے اس کی جگہ آپ کو گورنر بھرہ مقرر کرنے کی درخواست کریں سے کیونکہ آپ روماس کے مقابلہ میں زیادہ بہادر، معاملہ فہم اور دانا ہیں۔

در بحان نے پوچھا:تمھارے عزائم کیا ہیں؟ اورتم کیا جاہتے ہو؟ انھوں نے کہا: ہم جاہتے ہیں کہتم مسلمانوں کے لئنگر پرحملہ کر دواوران کے سپہ سالار کا مقابلہ کرواگرتم نے مسلمانوں کے امیرلٹنگر کو مارلیا تو باقی لٹنگر بھاگ جائے گا اور میدان ہارے ہاتھ دہے گا!

# حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر دانشهٔ اور در بیجان کا مقابله

علامہ واقدی میں کی کھٹے ہیں: در بحان نے زرہ پہنی اور سلے ہوکر میدان میں آیا۔حضرت خالد دہائی کو مقابلہ کے لئے طلب کیا۔حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر صدیق ڈائھانے آپ سے کہا: آپ امیرلشکر ہیں اورلشکر کا میدان میں ڈ نے رہنا امیر کے سر پر مخصر ہوتا ہے۔وشن کے مقابلے کے لئے میں جاتا ہوں آپ بہیں ہماری سر پرستی کے لئے مرکز میں تشریف رکھیں۔
تشریف رکھیں۔

چنانچہ حضرت عبدالرحمٰن ثالثظ میدان میں پنچے۔آپ ثالثظ نے در یجان پر تملہ کیا۔ پنجہ آز مائی شروع ہوئی، دونوں ایک دوسرے کا دپرشیر کی طرح جھیٹتے رہے دونوں لکھروں کے سپاہی اپنے شدز دروں کے فنون حرب کے کرتب اور دو بہادروں کے درمیان پڑنے والے جوڑ کی کارروائی کو دیکھنے کے لئے گردنیں او فجی کرکر کے آئی کھیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے کے لئے گردنیں او فجی کرکر کے آئی کھیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے کے لئے گردنیں اور پخی کرکر کے آئی کھیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے کے لئے گردنیں اور پخی کرکر کے آئی کھیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے کئے۔ در یجان حضرت عبدالرحمٰن ڈاٹھئے کے مقابلہ میں تھوڑی ہی در پھا ہوگا کہ اس نے دل میں اپنی کمزوری اور اس کی تقصیراور کوتا ہی کو محسوس کرلیا اور وہ یہ بچھنے لگا کہ میں زیادہ دیر مقابلہ کی تاب نہیں لاسکتا لانداوہ پہپا ہوکر بھاگ ڈاکھا اس کا گھوڑا چونکہ حضرت عبدالرحمٰن ڈاٹھئے کے گھوڑ ہے سے زیادہ تیز تھا، وہ آپ کے ہاتھ نہ آیا اور اس طرح در بحان جان بچا کر اسے لئکر میں ما تھیں۔

ابل بعره نے کیا: اے سروار! تمعارے ہماک آنے کا کیا سبب ہے؟

اس نے جواب ویا کہ مجھ پر بردی تختی سے حملہ کیا تھا۔ میرے قدم نہ جم سکے اور میں ڈٹ کر مقابلہ نہ کر سکا، اس لئے میں نے بھا کئے میں بن عافیت جانی البندا اب ہم مل کرا کھے مسلمانوں پر حملہ کریں۔ البندائم سب اب حملہ کر دویین کر گئے میں بن دلی جمامئی۔ گئکر کے دل میں بزدلی جمامئی۔

marfat.com

#### مسلمانون كاحملهاور فتح نصيب بهونا

حضرت خالد بن وليد اللط فوراً جان محية \_ آپ اور آپ كے ساتھيوں، حضرت عبدالرحلٰ بن ابي بكر صديق عليه ضرار بن الازور ناتلنا، قبس بن مهيره خالفًا، شرحبيل بن حسنه خالفا، راقع بن عميره الطائي خالفا، ميتب بن نجيه فزاري اللها، عبدالرحمٰن بن حمیدالجمعی مظافظ اور باقی مسلمانوں نے ایک دم حملہ کر دیا۔ اہل بھرہ نے ، جن کے لئے اب لڑائی کے سوااور کوئی جارہ کار باقی نہ تھا جس وفتت مسلمانوں کے حملہ کو دیکھا تو آ مے بردھے، جنگ چیز گئی۔رومیوں کے سرخاک وخون میں گرنے لگے۔فصیل شمر پر ناقوس بجنے لگے،خطرے کے الارم بجتے ہی پادر یوں نے شور وغوغا مجانا شروع کر دیا۔لاٹ بإدريول في آسان سر برا محاليا اور كلمات كفر بكنا شروع كرويية..

حضرت شرحبیل بن حسنه فالمؤنف بیدعا پرهناشروع کی:

"ٱللَّهُمَّ إِنَّ هُوُّلَآءِ الْأَرْجَاسَ يَبْتَهِلُونَ إِلَيْكَ بِكَلِمَةِ كُفْرِهِمْ وَيَدْعُونَ مَعَكَ اِلْهَا آخَرَ لَا اِلٰهَ اِلَّا أَنْتَ وَنَحْنُ نَبْتَهِلُ اِلَيْكَ بِلَا اِلٰهَ اِلَّا أَنْتَ وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ اللَّا أَنْ نَصَرْتَ لَهٰذَا الدِّيْنَ عَلَى آعْدَائِكَ الْكَافِرِيْنَ."

"اے اللہ ﷺ! بیمشرک پلیدلوگ تفریدالفاظ کے ذریعے تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور تیرے ساتھ تیرا شریک مفہراتے اور اس کی پوجا کرتے ہیں حالاتکہ تیرے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے یا اللہ اللہ او اسی نی مرم حضرت محمصطفیٰ مالی کے وسیلہ جلیلہ سے الل اسلام کی اپنے دشمنوں ، کافروں کے مقابلہ میں

حضرت شرحیل المنظر دعافر مارہے تھے اور باتی تمام مسلمان آپ کی دعا پر'' آمین آمین' کہتے جاتے تھے۔ بارگاہ خداوندی میں دعا کرنے کے بعد مسلمانوں نے کیبار کی زورسے مملہ کیا۔ دشمن نے خیال کیا کہ قلعہ کر پڑا ہے جس سے رسمن کی مواا کھڑ گئی اور وہ پیٹے دکھا کر ہما کئے گئے۔زمین پرکشتوں کے پیشتے لگ مجے اور بھکدڑ میں انھول نے قلعہ کے درواز وں براسینے بی بہت سارے آ دمیوں کو کچل کر مار ڈالا۔ انھوں نے شہر میں داخل ہو کرفسیل کے اعدو خود کو قلعہ بند کرلیا اور دروازوں اور ترجوں کے اندر پناہ لی۔نٹانوں اور صلیوں کو بلند کیا اور قلعہ بند ہو مجے اور بیا لے پایا كداس واقتدى اطلاح شاہ روم كولكوكر بيجى جائے اوراس سے درخواست كى جائے كدوہ ہارى مد كے لئے فوج اور

حعرت ميداللدين دافع عاللوان فرمات بين كدافى بعره جس وتعد هرى فييل يرين و كالتواكرة ميوز ديا اوراسين تكركا خاركيا بعض مايدين كوموجودنه باكرميدان بك على من تعقول كود مكنا في معلم موا كه عارسه دوسو marfat.com تمیں مجاہد جن میں زیادہ ترقوم بھیکا کہ اور ہمدان کے آدمی تھے، اس معرکہ میں مرحبہ شہادت پر فائز ہوئے ہیں۔ نیز رؤساء میں سے حسب ذیل حضرات نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت بدر بن حرصلہ، جو قبیلہ بنو ثقیف کے حلیف تھے اور علی بن رفاعہ، مازن بن عوف سہیل بن ناشط، جابر بن مرارة، رہے بن حامداور عباد بن بشر نگاتی تھید ہوئے۔

مسلمانوں نے اس جنگ میں بہت سارا مال غنیمت حاصل کیا۔حضرت خالد بن ولید نظائظ نے شہداء پر نماز جنازہ پڑھائی اور ان کے وفن کا اہتمام فر مایا اور تھم ویا کہ شہداء کو وفن کر دو۔ جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا تو آپ نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر ٹائٹھ،حضرت معمر بن راشد ٹائٹھ اور مالک اشتر نخعی ٹاٹٹھ کے علاوہ ایک سواور لشکر جرار کے نوجوانوں کو پہرے کے لئے مقرر کرتے ہوئے گشت کے لئے بھیجا۔

# روماس كااسلام قبول كرنا

گشت کے دوران اچا تک ایک مقام پر گھوڑ ہے بھڑ کے، کنسریاں کھڑی کیں اور جنہنانے گئے جس کی وجہ ت مسلمان جو پہرے پر تنے، ہوشیار اور چو کنا ہو گئے ۔ ادھرادھر دیکھنا شروع کیا۔ اندھیرے میں ایک کمبل پوش آ دی آتا ممسلمان جو پہرے پر تنے، ہوشیار اور چو کنا ہو گئے ۔ ادھرادھر دیکھنا شروع کیا۔ اندھیرے میں ایک کمبل پوش آ دی آتا ہو اور اس کو پکڑنا چاہا۔ گراس نے کہا: ذرائخل کیجئے، میں بھرہ کا حالم مول ۔ آپ نے اس کو گرفتار کر کے حضرت خالد بن ولید ٹاٹھ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت خالد ٹاٹھ نے اے دیکھ کر بہچان لیا اور انسے۔

اُس نے کہا: اے امیر! میری قوم نے میرے مشورہ کو محکرا دیا اور جھے دھ تکار دیا اور کہا کہ جا کر گھر میں بیٹے جا، ورنہ قوم تیرے خلاف جذبات رکھتی ہے تھے قل کر ڈالے گی۔ میں اپنے گھر میں بیٹے ارہا، میرا مکان شہر پناہ کی دیوار سے چونکہ بالکل متصل ہے، رات کی تاریکی میں میں نے اپنے غلاموں اور چھوٹے بیٹوں کو تھم دیا کہ وہ دیوار کو کھود کر اس میں سے راستہ بنا کئیں۔ چنا نچہ انھوں نے دیوار میں نقب لگا کر ایک دروازہ کھول دیا، چنا نچہ میں اسی راستے سے آپ کے راستہ بنا کئیں۔ چنا نچہ میں اسی راستے سے آپ کے پار ماضر ہوا ہوں اور میرے آنے کا مقصد و مدعا میہ ہے کہ آپ میرے ساتھ اپنے چنو منتخب نو جوان، جن پر آپ کو پورا مجروسہ ہو بھی دیں اور وہ انشا واللہ کی شمور کے مقد و مدعا میں ہو جا کیں گے۔ آپ نے بین کر اللہ کی کی بارگاہ میں ہو جا کیں میں مردگی میں سونو جوان منتخب کر کے روماس کے وہ کیا اور حضرت عبدالرحمٰن بن ائی مرصد این ٹائٹنا کو تھم دیا کہ تم اپنی سرکردگی میں سونو جوان منتخب کر کے روماس کے وہ طہ مائ

حفرت ضرار بن ازور اللظ بیان کرتے ہیں کہ جوسیای شہر میں داخل ہوئے تنے اُن میں مکیں بھی تھا۔ جس وقت ہے۔ روماس کے مکان پر پہنچے اس نے ہمارے لئے فزانے کا دروازہ کھول دیا اسلحہ اور ہتھیار تقسیم کے اور کہا: روماس کے دروازہ کھول دیا اسلحہ اور ہتھیار تقسیم کے اور کہا: روماس کے دروازہ کھول دیا اسلحہ اور ہتھیار تقسیم کے اور کہا: روماس کے دروازہ کھول دیا اسلحہ اور ہتھیار تقسیم کے اور کہا: روماس کے دروازہ کھول دیا اسلحہ اور ہتھیار تقسیم کے دروازہ کا دروازہ کے دروازہ کھول دیا اسلحہ اور ہتھیار تقسیم کے دروازہ کا دروازہ کھول دیا اسلحہ اور ہتھیار تقسیم کے دروازہ کے دروازہ کھول دیا اسلحہ اور ہتھیار تقسیم کے دروازہ کی دروازہ کھول دیا اسلحہ اور ہتھیار تقسیم کے دروازہ کی دروازہ کھول دیا دروازہ کو دروازہ کو دروازہ کو دروازہ کھول دیا دروازہ کے دروازہ کو دروازہ کھول دیا دروازہ کو دروازہ کھول دیا دروازہ کو د

وردیال پہن لو۔ ہم نے رومیول کا لباس پہن لیا اور شمر کے جاروں اط اِف میں پہیں مجیس سوار کھڑے کر دیئے۔ حضرت عبدالرحمن بن ابي بكرصديق والمجتان فرماياجس وقت تم جماري بحبيركى آواز سنو، فورأ الله اكبركهه كرجواب دينا\_ ضرار بن الله کہتے ہیں کہ ہمیں جن جن مقامات پرمتعین کیا تھا، ہم نے اپنی اپنی جکہ پر پہنچ کر پوزیشنیں سنجال لیں اور حمله کے لئے الرث ہوکر کھڑے ہو گئے۔

علامہ واقدی مُنظلة لکھتے ہیں: مجھے معتبر اور ثقنہ راویوں سے بیخبر پینچی ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر عظمی نے ا ہے دستہ کے سواروں کو متعین کر کے خود بھی زرہ زیب تن فر مائی اور رو ماس نے بھی زرہ پہن کر حضرت عبدالرحمٰن بن ابی كر والثناك خدمت ميں ايك مكوار پيش كى جس كوآب نے اسپے اسلحدادرلباس ميں شامل كرليا۔

روماس، حضرت عبدالرحمٰن والنو كالم اتھ بكڑے ان كواپنے ساتھ اس بُرج كى طرف لے كرچل يزا، جس ميں در بحان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رہتا تھا۔ جب بیہ حضرات بُرج کے نزدیک پہنچےتو در بان اورمحا فظوں نے مزاحمت کی۔ در بیمان نے پوچھا کہتم کون لوگ ہو؟

روماس نے جواب دیا: میں سردارروماس ہوں۔

در بحان کہنے لگا: تیرے منحوس قدم بہال کیول پڑے اور بیر تیرے ساتھ دوسرا کون ہے؟ روماس نے کہا: بیرمیرے ایک دوست ہیں۔تمعاری ملاقات کا اشتیاق رکھتے تھے۔ ال نے کہا: بد بخت! آخر بیے کون؟

روماس نے کہا: بیر حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ رسول (مُنظِیمًا) کے بیٹے حضرت عبدالرحمٰن (مُنظِیّا) ہیں اور اس کئے تشریف لائے ہیں کہ تیری (نایاک) روح کودوزخ کے گڑھے میں دھیل ویں۔

در بحان نے بیالفاظان کرفورا حملہ کردینے کا ارادہ کیا محراس پرالی تھبراہٹ طاری ہوئی کہوہ حملہ کرنے کی ہست نه كرسكا اوراس كابيمنعوبهاس كےول ميں ہى روحميا اورادحرحضرت عبدالرحن بن الى بكر ما الله نہايت موشيارى اور مجرتی کے ساتھ اس کے سائنے تلوار لہرائی اور حرکت دیکر اس کے کندھے پر اس زورے ماری کدوہ کٹ کرزمین پر حمر پرا، جب در بحان بلاک مومیا تو حضرمت عبدالرحل والانے زور سے نعره تحبیر نگایا۔ روماس نے نعرے کا جواب ویا اور جب آپ کے ساتھیوں نے جمبیر کی آ وازیں سٹیں تو بھرہ کی جانب سے انھوں نے بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلھ کرکے جواب دیا۔ بلکہ پھروں، پہاڑوں، درفتوں، برندوں اور اللہ کا کے مہاد صالحین نے بھی نعرے کا جواب دیا۔ دیال خيب نے جوایا کلمات محرادا کرتے ہوئے کیا:

"اے :ا ے معرودا اے مارے کا حرے و کر کا متابعات میں ہے۔ اور کا متابعات ہے ہیں۔ اور کا متابعات ہے ہیں۔ اور کا سے

شکر کے حق کوادا کر سکے! مختیق تونے ہمیں کلمہ توحید سنوایا ہے اور تونے ہمیں اہل جمید اور اہل تجید لین اپنی محداور برگی بیان کرنے والوں کے چروں کی زیارت سے مشرف فرمایا ہے۔''

راوی کہتے ہیں: جب بھرہ کی جانب سے مسلمانوں نے نعرے کا جواب دیا اور فضا اللہ اکبر کی صداوں سے گونج اٹھی اور ان کی تکواروں نے رومیوں کے خون سے اپنی پیاس بجھانی شروع کر دی تو حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹڈنے اور آپ کی فوج ظفر موج نے بحبیروں کی آ واز پر لبیک کہتے ہوئے شہر ہیں داخل ہوتا شروع کر دیا۔

الل بھرہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے ان کا شہر برزور شمشیر فٹنخ کر لیا ہے تو تمام باشندگان نے شور و واویلا شروع کر دیا۔عورتوں اور بچوں نے آ ہ و بکا اور جوانوں نے نالہ دفریا دشروع کر دی اور انھوں نے نفون لفون (امان امان) \* کے الفاظ کہہ کرامن کی اپیل کی۔

> حفرت خالد ٹائٹؤنے پوچھا کہ بیلوگ کیا کہدہ ہے ہیں؟ روماس نے بتایا کہ حضرت! بیا مان طلب کررہے ہیں۔

آپ نے تھم فرمایا کہ بس! فوراً تکواروں کومیان میں کرنو۔ بیٹھم سنتے ہی فوج نے تکواریں میان میں کر کے ج<sub>ا</sub>ئل کرلیں ، مبع ہوئی تو تمام اہل بھرہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض گزار ہوئے کہ کاش! اگر ہم آپ سے صلح کر لیستے تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی اور ہماری بیرحالت نہ ہوتی!

آپ نے فرمایا کہ جو پچھ قسام ازل نے قسمت میں لکھ دیا ہے، وہ مل کر ہی رہتا ہے اور تقذیر کا لکھا، ہوئے بغیر نہیں رکا۔۔

الل بھرہ نے دریافت کیا کہ آپ نے کس رہبری اور کون سے مخص کی مخبری سے ہمارے شہر کو فتح کیا۔ آپ کوروماس کا نام بتاتے ہوئے شرم آئی مگر روماس نے فورا کھڑے ہوکر کہا کہ اللہ کھٹن اور اس کے رسول مُلاِیِّمْ ا کے دشمنو! جس مخص نے اللہ جل شانۂ کی خوشنودی حاصل کرنے اور تم سے جہاد فی سبیل اللہ کے لئے بیکام کیا ہے، س لو! وہ میں ہوں۔

انعول نے روماس سے کہا: کیا تو ہمارے فرہب میں نہیں رہا!

روماس نے کہا: اے اللہ ﷺ! میں صلیب اور اس کی پرستش کرنے والوں سے بیزار ہوں اور اس سے برأت کا اظہار کرتا ہوں، اے اللہ! مجھے ان میں شامل نہ کرتا، میں نے اپنی خوشی اور مرمنی سے تجھے کو اپنا رب اور پروردگار ماتا ہے، میں نے برضا ورغبت وین اسلام قبول کیا ہے۔

میردی لغت کا لغظ ہے جس کے معنی امان کے ہیں۔ (متر جر منظم کا marfat. & کا انتظامی کے معنی امان کے ہیں۔ استراحی

میں حضرت محمصطفیٰ مُن اللہ کو نبی اور رسول مُن اللہ کرتا ہوں، کعبہ شریف کوقبلہ، قرآن مجید کوامام اور مسلمانوں کو بھائی بتالیا ہے۔

الل بھرہ یہ تن کرآتش زیر یا ہو گئے ، وہ مشتعل اور غفیناک ہوکرروماس کے ساتھ کی شرکا ارادہ کرنے کوہی تھے کہ
روماس ان کی ٹری نیت کو جان گئے اور حضرت خالد ڈاٹٹو سے کہا: اب میں ان لوگوں کے پاس رہنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔
مجھے آپ اپنے ساتھ ہی جہاں تشریف لے جارہے ہیں، لے چلیں ، اور بعد میں پھر جس وقت اللہ کا وحدہ لاشریک ،
آپ کو فتح نصیب فرمائے گا اور سارے شام پرآپ کا تسلط قائم ہو جائے گا، تو وطن چونکہ انسان کو فطری طور پر بیارا ہوتا
ہے اور طبعی طور پر ہر شخص کی پہند ہوتی ہے کہ وہ اپنے آبائی وطن میں رہے ، اس لئے پھر میں اپنے ولیس کی طرف لوٹ آکوں گا!

علامه والدى مطيع كلصة بن:

معمر بن سالم خلافا اپنے دادالجبجہ بن مفرح سے روایت کرتے ہیں کہ روماس ہمارے ساتھ ہر معرکہ ہیں شریک رہے، دشمنوں کے ساتھ سخت مقابلہ کرتے اور اللہ کا کی راہ ہیں احسن طریقے سے جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ جل شانۂ نے ہمیں شام کی فتح نصیب فرمائی اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح اللہ کا خرائے حضرت عمر بن خطاب واللہ کو روماس کی خبر لکھ بھبجی چنا نچہ خلیفہ دوم نے اپنے عہد خلافت میں روماس کو بھرہ کا گور زم ترر فرمایا، یہ بہت قلیل مدت وہاں حاکم رہے اور اور بھران کی وفات ہوگئی اور انھوں نے اپنے بیچھے اپنا نیک اور لائق و فائق ایک بیٹا چھوڑا جس نے والد کی یادکو تازہ کئے رکھا۔

مؤرخ کہتے ہیں کدفتے کے بعد حضرت خالد دنائلانے چند مردوں کو تھم دیا کہ وہ روماس کا مال واسباب شمرے نکال کرلے آئیں۔ چنانچے انھوں نے اس کام میں ان کی معاونت کی اور سامان وغیرہ لے آئے۔

روماس کی بیوی کے ایمان لانے کا عجیب واقعہ

جس وقت وہ روماس کے کل بیں پہنچے تو دیکھا کہروماس کی بیوی اس کے ساتھ لڑ جھکڑ رہی ہے اور اس سے جدائی اور طلاق کا مطالبہ کررہی ہے۔

> مسلمانوں نے اس سے دریافت کیا کہ" تم کیا جائی ہو؟" اس نے جواب دیا کہ" امیر جیش ہی ہمار ہے درمیان قیملے قرما کیں سے۔"

مسلمان وان کوحفرت فالد تالله کی فدمت اقدی می لاید تواس نے ان کے پاس فریادی والی روی نے وجو مر فی دیان جو ان کے اس فریادی والی میں اور اس کے فلاق تم سے مدی خواستار ہے۔

حضرت خالد والشئائے ترجمان کے ذریعے اس سے دریافت فرمایا کہتم روماس پردعویٰ اور نالش کیوں کر رہی ہو؟
اس نے بتایا کہ آج رات میں جب سورہی تھی تو میں نے خواب میں ایک نہایت خوبصورت مخف کو دیکھا جس کا چرو مبارک چودھویں کے جاند کی طرح چک رہا ہے۔ انھوں نے مجھ سے فرمایا کہ بیشہر (بھرہ) نیزتمام ملک شام اور عراق ان عربوں کے ہاتھوں فتح ہو گئے۔

میں نے عرض کیا آپ کون ہیں؟

انھوں نے فرمایا: میں'' محمد رسول اللہ (مُنظِیمٌ)'' موں ، اس کے بعد آپ (مُنظیمٌ) نے مجھے اسلام کی دعوت دی تو میں نے اسلام قبول کرلیا پھر آپ (مُنظیمٌ) نے مجھے قرآن مجید کی دوسور تیں تعلیم فرما کیں۔

رادی کہتا ہے کہ تر جمان سے بیخواب من کرسب کواس واقعہ پر تعجب ہوا۔حضرت خالد دلائٹؤنے تر جمان سے فرمایا کہاس سے کہوکہ'' بیروہ دوسور تیس پڑھے۔''

چنانچہ ترجمان کے کہنے پراس خاتون نے سورہ المحمد اور سورہ قل هو الله احد سنا دیں اور پھر حضرت خالد ٹاٹاڈ کے دست مبارک پرتجدید اسلام کی اور پھراپنے شوہر سے کہنے گئیں کہ''تم بھی میری طرح مسلمان ہوجاؤیا مجھے مچھوڑ دو۔''

حضرت خالد والمطناس كى بات پر بنس پڑے اور كہا: سُبحانَ مَنْ وَفَقَهُمَا، پاك ہے وہ ذات جس نے ان دونوں كوايمان كى تو نيق بخشى اور دونوں كوا كھے ركھا چر آپ والمئن نے ترجمان سے فرمایا كه اس سے كہوكه اس كا شوہر تو اس سے كھو كہ اس كا شوہر تو اس سے كھى بہلے اسلام قبول كر چكا ہے، بيس كراس كو بردى فرحت ہوئى۔

حضرت خالد نظائظ نے اس کے بعداہل بھرہ سے ایک نہایت مناسب می مقدار پرمصالحت کر لی اور بیرچاہا کہ ایک مخص کو اپنا نائب اور وزیر مقرر کر دیا جائے تا کہ اہل بھرہ اپنے معاملات میں ان سے رجوع کریں اور کاموں میں اس سے فیصلہ کرالیا کریں۔

چنانچہ آپ نے ان سے استصواب رائے کے بعد ان کی رائے کے موافق ایک مخص کوان پر حاکم مقرر فر مایا۔ پھر آپ نے فتح کی خوشخری کا ایک خط حضرت ابوعبیدہ بن جراح مثالث کی خدمت میں ارسال کیا۔

آپ نے اس میں لکھا کہ میں دمشق جارہا ہوں ، آپ بھی وہاں جھے آ ملیں اور اس طرح ایک خط آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کا فیا ہے کہ میں اور قادسید کی فتح کے ساتھ عراق سے شام ابو بکر صدیق فائل کی طرف ہے کہ کا مال لکھا اور آپ کا خط بیتھا:

marfat.com

# حضرت خالد بن وليد خالفة كا خط حضرت ابو بكر مديق خالفة كے نام

بسم للله للرحمي الرهيم

السلام عليكم ورحمة الله!

" آپ كى مطابق بل شام كى طرف چلا بول الله كاف نى بىرے
ہاتھ پرتك مرز ، أركه ، خوران ، مخد اور بھر وقتح كرا دية اور آئ جب بيں
آپ كى طرف بير مريف كه رہا بول ، دمثل كى طرف كوچ كا اراده ہے۔
الله الله الله عن وهرت كى دعا ہے تمام مسلمانوں كو جو آپ كے پاس
موجود بيں ميرى طرف سے ملام!"

والسلام عليكم ورحمته الله و بركاته.



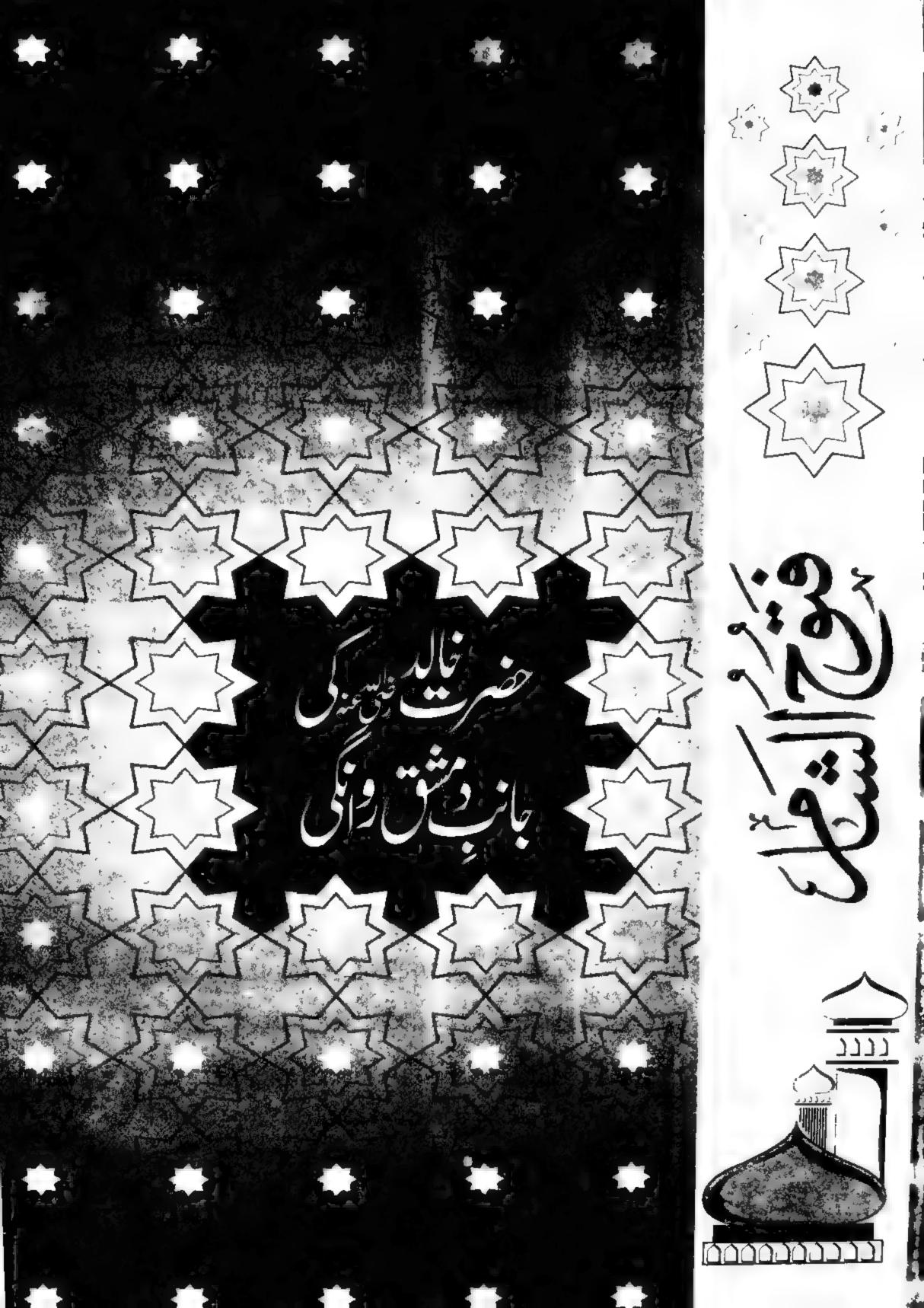

# حضرت خالد ملائن كى جانب ومثق روائكى

دونوں خطآپ نے اکٹھے ایک ہی وقت ارسال کے اور دمثق کی طرف چل دیئے جب آپ مقام ثنیہ میں پہنچ تو وہاں پڑاؤ کیا اور'' رایة العقاب'' کونصب فرمایا جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام'' ثنیة العقاب'' پڑگیا۔ وہاں سے آپ نے جلد ہی آ کے کوکوچ کیا اور غوطہ کے مقام پر پہنچ کرنصرانیوں کے معبد کے قریب، جس کو'' دری' کہتے تھے، پڑاؤ کیا اور وہ جگہ آج بھی'' دیر خالد'' کے نام سے مشہور ہے۔ \*\*

دمش کے حالات اسونت میہ سے کہ تمام اطراف واکناف سے لوگ یہاں جمع ہو گئے سے اور اسقدرلوگ اکشے ہوئے سے اور اسقدرلوگ اکشے ہوئے سے حالات اسونت میں ہوسکتا تھا، ہارہ ہزار گھوڑسوار سے انھوں نے فصیلِ شہر کو جھنڈوں، نیزوں اور صلیوں سے جن کا شار اور اندازہ نہیں ہوسکتا تھا، ہارہ ہزار گھوڑسوار سے منابوں نے فصیلِ شہر کر حصرت ابوعبیدہ ڈھٹو اوران کے لشکر کا انظار فر ہا دے سے منابوں سے منزین کر رکھا تھا۔ حضرت خالد ڈھٹو "دریے" کے مقام پر تھہر کر حصرت ابوعبیدہ ڈھٹو اوران کے لشکر کا انظار فر ہا دے سے ۔

## ہرقل کا اپن قوم سے خطاب

جس ونت ہرقل کو بینجر پینجی کے حضرت خالد بن ولید جائٹڈار کہ، تدمر، حوران، بخنہ اور بھرہ کو فتح کرنے کے بعد اب دمشق کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اپنے تمام سر داروں کو جمع کرکے کہنے لگا:

"اے بنی اصفرا میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا اور شروع میں ہی اس اندیشہ کا اظہار کیا تھا کرتم نے میری
بات پر کان نہ دھرے اور انکار کرتے رہے، اہل عرب حوران، تدم، ارکہ، بخنہ اور بھرہ فتح کرکے ربوہ
(دمشق) کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ اگر انھوں نے دمشق کو فتح کر لیا تو تمھارے لئے ڈوب مرنے کا مقام
ہے کیونکہ شام میں وہی آیک خطہ ہے جو اس لائق ہے کہ اسے شام کی جنت کہا جائے۔ دمشق کی طرف ہماری
فوج روانہ ہو چک ہے جو مسلمانوں کے لئکر سے دوگی ہے گر میں ہو چمنا جا ہتا ہوں کہتم میں وہ کون شخص ہے
جو مقابلے کے لئے لئے، اور مرد میدان بن کر لشکر اسلام کو حکست دے، میں ایسے شخص کو ان تمام متبوضہ
دیاستوں کا جومسلمانوں کے قبضہ میں ہیں، محصول اور مال اور اربی مجاف کر دوں گا اور ان متبوضہ مطاقوں کو

وسكائب كمامدوالدى علي كالمائة كالمائة كالموجود مواى لياس كاذكر كرديا

ای مخص کے تصرف اور قبضہ میں دے دوں گا۔"

### كلوص بن حسنه كامقابله كے ليے لكلنا

کلوص بن صنا سردار نے، جوشام کے پہلوانوں اور بہادروں میں سے ایک مشہور پہلوان تھا اورجسکی بہادری اور شجاعت فارس کے لئکر کے مقابلے میں، جب سری نے شام پرفوج کشی کی تھی، ظاہر ہو پھی تھی، کہا: دس مسلمانوں کے مقابلہ میں میں تنہا کافی ہوں، میں اکیلا آخیں پہپا کرکے اُلٹے پاؤں بھا گئے پر مجبود کر دوں گا۔ بادشاہ نے اسے سونے کی ایک صلیب دی اور پانچ ہزار لشکراس کی زیر کمان کر کے ہوایت کی کہ صلیب کو اپنے آ مے رکھنا یہی تجھے فتح ونصرت دے گی۔ راوی کہتا ہے کہ کلوص بن حسنداس صلیب کو لے کراسی روز ''انطا کین' سے چل دیا۔ جب وہ ''مھ میں پہنچا تو دیکھا کہ دہاں اسلحداور آ دمیوں کا اسقدراجتا ع ہے کہیں تل دھرنے کو جگہیں۔

#### كلوص كااستقبال

اہل جنس کوجس وقت اسکے آنے کی خبر لمی تو قوہ اس کے استقبال کے لئے لکا۔ آگے آگے پادر یوں اور دہبانیوں کو کیا۔ ان کے ساتھ انجیل کو حمائل کیا، جس وقت استقبال کرنے والے اس کے قریب پنچ تو سب سے پہلے لٹکر کے سامنے تقذیس بیان کی اور پھراس پر''ماء معمود بی' کا جیٹر کا گیا۔ فتح کی دعا ما تکی کلوص ایک رات دن یہاں قیام کر کے آگے شہر'' جوسیہ' کی طرف روانہ ہو گیا اہل جوسیہ پانی چھڑکا گیا۔ فتح کی دعا ما تکی کلوص ایک رات دن یہاں قیام کر کے آگے شہر'' جوسیہ' کی طرف روانہ ہو گیا اہل جوسیہ نے بھی حمص والوں کی طرح اسکا استقبال کیا، اسکے بعد وہ'' بغلبک '' کہنچا۔ یہاں کے مرداور عورتیں قلوص کے پاس اس حال میں آئے کہان کے چبرے غبار آلود ہیں اور بال بھرے ہوئے ہیں۔

کلوس نے ان کی بیرحالت دیکھ کرسب ہو چھا۔انھوں نے جواب دیا کہ عربوں نے ارکہ، تدمر،حوران اور بھرہ فنخ کرلیا ہے اور سنا گیا ہے کہ دمشق کو بھی فنخ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں!کلوس نے کہا: مجھے بیاطلاع پنجی ہے کہ عرب اس وقت' جابیہ'' کے مقام پر ہیں۔ میں حیران ہول کہ انھوں نے شہراور قلعوں کو کیونکر فنخ کرلیا ہے!

انھوں نے کہا: اُے سردار! آپ کی بات بجاہے کہ الل عرب جابیہ میں ہیں اور انھوں نے ہنوز اپنی جگہ نے نقل و حرکت نہیں کی ۔ مگرا کی شخص جس کا نام خالد بن ولید ہے اور جس نے بید مقامات فتح کئے ہیں، وہ عراق سے آیا ہے۔
کلوس نے دریافت کیا: اسکے ساتھ کتنی فوج ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ'' ڈیڑھ ہزار۔'' کلوس نے کہا: مجھے اپنے دین کے حق کی شم! میں اس کا سرکاٹ کرا پنے نیزے پراٹھاؤں گا۔ اسکے بعدوہ یہاں سے دمشق کی طرف روانہ ہوگیا۔

o ایک نیزیم یہاں لفظ ''جنس'' آیا ہے۔ (مترجم عنی marfat.co

# كلوس كى حاكم ومثق سے ملاقات

دمثن پراس وقت شاہِ روم ہرقل کی طرف سے جو گورز اور حاکم مقرر تھا اسکانام ''عزرائیل'' کا تھا۔ رومیوں کے دل میں اس کی بڑی قدر ومنزلت تھی۔اس کے ساتھ ہمیشہ تین ہزار سوار اور پیادہ سپاہی موجود رہتے۔کلوم جب دمثق پہنچا تو حکام اعلیٰ اور سرداران دمثق نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور بادشاہ کا وہ فرمان جس میں اس نے اسے مسلمانوں کے مقابلے کے لئے نامزد کیا گیا تھا، اس کے سامنے پڑھا۔

کلوص نے اس کے جواب میں کہا: میں تمھاری طرف سے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کروں گا اور ان کوتمھارے شمر سے بھا دوں گا، مراس میں بیدا یک شرط ضروری ہے کہتم عزرائیل کواپنے شہرسے نکال دوتا کہ میں تن تنہا اس کام کے لئے رہ جاؤں اوراکیلا دشمنوں کو بھالوں۔

لوگوں نے کہا: جناب! ایسے عالم میں کہ جب دشمن سر پر پڑا ہو، ہم ایسااقدام کیونکر کرسکتے ہیں کہ ایک سردار کو نکال دیں؟ بلکہ ایسے دفت میں تو قومی اتحاد اور پیجہتی کے پیش نظرا گردس سردار بھی میسر آئیں تو ان کو بطیب خاطر قبول کرنے کو تیار ہیں تا کہ عربوں کے ساتھ ان کے تعاون سے مقابلہ کرسکیں۔

عزرائیل نے بیصورت حال س کرکھا کہ اچھا! یوں کرتے ہیں کہ جس وقت الل عرب یہاں آ جا کیں اور ان سے مقابلہ ہوتو ہم دونوں میں سے ہرایک ان کے مقابلہ کے لئے علیمدہ علیمدہ نظے ایک روز قلوص مقابلہ کرے اور ایک ون میں ہے جو شخص ان کو فکست وے وے مشہرای کے قبضہ اور تقرف میں رہے گا۔قوم کے ہزرگوں اور سیانے لوگوں نے کہا کہ اس مرد نے انصاف کی بات کی ہے۔ چنا نچہاس رائے پر سب راضی ہو گئے۔ عزرا میل کھوس کے لئے اور کلوص ،عزرا میل کے لئے اپنے دل میں بخض اور عداوت لے کرا پنا پیزیمپ کی طرف واپس چلے صحے۔ اور کلوص ،عزرا میل کے لئے اپنے دل میں بخض اور عداوت لے کرا پنا پیزیمپ کی طرف واپس چلے صحے۔

#### رومی اوراسلامی تشکرون کا آمناسامنا

علامہ واقدی میلیہ لکھتے ہیں: مجھے بیروایت میٹی ہے کہ روی قوم ہرروز باب جابیہ کی طرف لکل کر تین میل تک حضرت ابوعبیدہ نٹائلائے آئے کے انظار کے لئے جایا کرتے تھے۔ حتی کہ حضرت خالد نٹائلا محیہ کی جانب ہے جیا کہ اور ہم ذکر کریکے ہیں، تشریف لے آئے۔

حضرت رفامد بن مسلم فالخالية داوا سدروايد كرت بيده ووفرات بين كدي صفرت فالد فالاك الكري موجود تفارجس وقت صفرت فالد فاللامقام فوط على" دي؟ والى تعدة كريب فروي فالدي الامال كى

marfat.com

افواج جوٹڈیوں کی طرح منتشر تھی ، آتی ہوئی دکھائی دی۔ جب حضرت خالد ٹٹاٹٹانے دیکھا تو آپ نے مسیلمہ کڈ اب والی زرہ پہنی اورا پے عمامہ سے کمرکو ہائد حا۔اسکے پلوں کو لٹکا یا اور مسلمانوں کو گرج دار آ واز سے بلایا اوران کے سامنے مختر خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا:

''لوگواللہ گاؤتم پررتم فرمائے! بیدن ایک ایسا دن ہے، جوآج کے بعد بھی آنے والانہیں۔ بیدشمنوں کالشکر جوسواروں اور پیادہ پاؤل پرمشمل ہے، ہمارے پاس آپہنچا ہے ان میں سے کوئی زندہ نج کرنہ جانے پاس آپہنچا ہے ان میں سے کوئی زندہ نج کرنہ جانے پاسکے۔ اللہ گاؤں کے دین کی مدد کرواللہ گاؤتم ما امددگار ہوگا۔ فتح ونصرت صبر کے ساتھ ملی ہوئی ہے تم ان لوگوں میں سے ہوجن کی جانوں کا اللہ گاؤ تریدار ہے اللہ گاؤار شادفر ما تا ہے:

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ آنْفُسَهُمْ وَآمُوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ طَ يُقَاتِلُونَ فِىٰ سَبِيْلِ للْهِ﴾

'' بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لئے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔''

''سنو!تمعارے مسلمان بھائی حضرت ابوعبیدہ بن جراح ٹاٹٹ کی قیادت میں چل پڑے ہیں اور بہت جلدتمعارے اِس کنچنے والے ہیں۔''

لوگوں نے بیس کر گھوڑوں پرزینیں کسیں اور سوار ہوکروشن کے مقابلے میں جا کھڑے ہوئے۔ رومی فوج، جو یک وم ملکرتا چاہتی تھی، رکی دونوں لفکر آ سنے سامنے ہوئے۔ حضرت خالد ٹٹاٹٹ نے اپنی فوج کی صف بندی کی مینہ پر حضرت رافع ابن عمیرہ طائی ٹٹاٹٹ میسرہ پر حضرت مسیتب بن نجیہ الغواری ٹٹاٹٹودا کیں بازو پر حضرت شرحیل ٹٹاٹٹواور با کیں بازو پر حضرت شرحیل ٹٹاٹٹواور با کیں بازو پر حضرت شرحیل ٹٹاٹٹواور با کیں بازو پر حضرت عبدالرجمان بن ابی بکر ٹٹاٹٹو کو متعین کیا اور 'ساقہ'' پر حضرت سالم بن نوفل ٹٹاٹٹو مقرر ہوئے اور قلب کی کمان خودا بنے ہاتھ میں لی۔ جب اصول حرب کے مطابق فوج کی صف بندی فرما بھے، تو آپ نے حضرت ضرار بن ازور ٹٹاٹٹو کو مسلم کیا کہ تم جہاد میں اپ جب اور قوم کی سنت پر چلو۔ اللہ کٹاٹ کے دین کی مدد کرو، اللہ کٹاٹو کھاری مدفر مائے گا۔ سب سے مطاب کا کے سب سے

<sup>•</sup> پاره 11 ، التوبه 111 ، ترجمه کنز الایمان marfat.com

# حضرت ضرار ،عبدالرحم<sup>ا</sup>ن اورخالد الأكثيم ميدان جنگ ميس

رادی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ضرار بن از در ڈاٹھ جب نظے تو انھوں نے میلا سالباس بہنا ہوا تھا اور پرانا سا پھٹا ہوا عمامہ سر پر با ندھا ہوا تھا اور ان کے پنچا کیہ لاغراور پھر تیلی گھوڑی تھی، جو ہوا ہے با تیس کرتی تھیں۔ آپ اس گھوڑی پر سوار ہوکر کر میدان میں کود پڑے اور اس جوش وخروش سے تملہ کیا کہ دشمن کی صفوں میں تھلیلی ڈال دی اور چارسواروں کو جوردی تو م کے بہترین مرد کارزار شار ہوتے تھے، اپنی تلوار سے فنا کے گھاٹ اتاردیا۔ اس کے بعد پیادوں پر پلٹے اور چی جوردی تو م کے بہترین مرد کارزار شار ہوتے تھے، اپنی تلوار سے فنا کے گھاٹ اتاردیا۔ اس کے بعد پیادوں پر پلٹے اور چی سور ماؤل کوموت کے منہ میں وکھیل دیا۔ اگر رومی فوج آپ پر تیروں کی ہو چھاڑ اور پھروں کی بارش نہ برساتی تو بھی سور ماؤل کوموت کے منہ میں وقت آپ اپ نظر میں واپس تشریف لائے تو حضرت خالد ڈاٹھ اور تمام مجاہدین اسلام نے آپ کاشکریا داکھا۔

پھر حضرت عبدالرحل دلائونے زرہ پہنی اور دھن سے نبرد آنائی کے لئے آباد ہو جہاو ہوئے تو حضرت خالد دلاؤنے نے آپ سے فرمایا: اسے این صدیق! اپنے حملہ سے دھمن کے دلوں کو مرعوب کر ڈالنا، ان کی صفوں کو چرکر رکھ دینا۔ اللہ کا تھا رکی طاقت اور ہمت بوحائے۔ آپ نے بھی حضرت ضرار بن از در ڈلائو کی طرح حملہ کیا۔ دھمن کو تہہ تنے کیا اور ان کے سور ماؤں کو خاک وخون میں لوٹایا۔ جب آپ واپس لوٹے تو اللہ کا کی شمشیر، حضرت خالد بن ولید مخزوی ڈلائونے خودا کی حملہ کیا اور نیز ہ بازی کے وہ کرتب دکھلائے اور شجاعت و بہاوری کا ایسا مظاہرہ کیا کہ دومی چران رہ گئے۔

"عَلْ مِنْ مُبَارِذْ" ( سِهُ كُولَى مِنَّالِم رَالِيَّ والا؟) كانو والا الكاما كركن مِنَّا سِلاَ الكَامَ والا على الم جالب عد المساعد

علامہ داقدی میلید لکھتے ہیں: آپ کے اس کلام کوان میں سے پھے نے توسمجما اور پھے نے سمجما ہی نہیں۔

# كلوص اورعزرائيل كى باجهي تفتكوكرنا

عزرائیل قلوص بن حسنہ <sup>6</sup> کے پاس جا کر کہنے لگا کہ بادشاہ نے بچھے لٹکر کا سپہ سالا رئیس بنایا؟ کیاشمعیں عربوں سے جنگ کے لئے نہیں بھیجا؟ اپنی عوام کی حفاظت اور شہر کا دفاع کرنا اسوفت تیری ذمہ داری ہے۔

کلوس نے کہا: اس بات کا تو بھے سے زیادہ مستخل ہے کیونکہ شہر کا پہلا حاکم تو تو بی ہے اور بخھے اس بات کا تھمنڈ ہے کہ میں شاہ روم ہرقل کے تھم کے بغیر یہاں سے نکالانہیں جا سکتا محراب عربوں کے مقابلے کے لئے کیوں تیار نہیں ہوتا؟

اس نے جواب دیا: میرے اور تیرے درمیان بیمعاہدہ سطے پاچکا ہے کہ ایک روز تو مقاسلے کے لئے نکلے گا اور ایک روز میں۔ آج ٹو میدان میں جاکرا پی بہا دری کے جو ہر دکھا ،کل باری آنے پر میں لڑلوں گا۔

کلوس نے کہا: میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس شہر میں مجھ سے پہلے تو آیا ہے اس لیے اس شہر کا دفاع کرنا اور اس کے لئے جنگ میں بھی پہلے بختے ہی جانا جا ہے۔ میں کل کی لڑائی میں حصہ لوں گا۔

آ خراس بات پران کی آپس میس خاصت نے طول کھینچا اور تو تو مئیں مئیں ہونے گئی۔لوگوں نے زیج میں پڑکر بچاؤ
کیا اور فیصلہ کرتا چاہا کہ دونوں کے نام قرعہ ڈالا جائے، قرعہ اندازی میں جس کا نام نکلے وہی اپنے لئکر کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لئے نکلے مرکلوس نہ مانا، اس نے کہا: بہتر بیہ کہ دونوں ال کر جملہ کریں تا کہ ہماری ہیبت قائم رہے اور ہمیں آپس میں تفرقہ سے گریز کرنا چاہئے۔عزرائیل نے کہا: جھے اس سے پچھ مطلب نہیں ہے جو تھھا رے من میں آئے کرو۔

علامه واقدى مُكافلة لكعت بين:

کلوس کویہ ڈرتھا کہ اگر شاہ روم کوان باتوں کی خبر ہوگئ تو وہ اسے اپنی مصاحبت سے دور کر دے گا یا اسے قل کرا دے گا۔ اس لئے وہ قرعہ اندازی پر رضامند ہوگیا۔ قرعہ کلوس کے نام لکلا، عزرائیل نے کہا: میدان میں نکل اور اس طرح اپنی بہادری اور شجاعت دکھلائی ہے اور کل جب میں مطرح اپنی بہادری اور شجاعت دکھلائی ہے اور کل جب میں

• ایک نویس کاوس بن صنا مجی ہے۔ (مترجم علی صنہ) marfat.com

عزت فالدظاؤكي ومثن كالمرندوا كي من من فالدظاؤكي ومثن كالمرندوا كي ومثن كالمرندوا كي ومثن كالمرندوا كي ومثن من فترحالطا نکلوں گا تو دونوں فریق دیکھ لیں سے کہ ہم میں سے کون زیادہ بھادراور شہروار ہے؟

### کلوس کا جرجیس کے ہمراہ میدان میں آتا

علامه واقدى مُنظر كليت بين: اس كے ساتھ ہى كلوس نے زرہ بہنى اور تيار موكر كھوڑے يرسوار موكيا اور اس نے اینے ساتھیوں سے کہا کہتم اپنی پوری توجہ میری طرف رکھنا، اگر مجھے مقابلہ میں مغلوب ہوتا دیکھوتو سب ملکر تمله کر دینا اور مجھے بچالینا۔ انھوں نے کہا: بیا یک بزدل اور ڈر پوک مخض کا کلام ہے، ایبا مخض ہرگز کامیاب نہیں ہوسکتا!

کلوص نے کہا: اے میری قوم! میں جس کے مقابلہ کے لئے جارہا ہوں وہ ایک بدوی مخص ہے۔میری اور اس کی زبان الگ الگ ہے۔ میں چاہتا تھا کہ لڑائی سے پہلے اس کے ساتھ پچھ گفتگو کرلوں، کیونکہ احتیاط بھی ایک مضبوط زرہ ہوتی ہاں گئے اگر ایک مخص تر جمان کی حیثیت سے میرے ساتھ چلا چلے تو بہت مناسب ہے۔

ایک نصرانی جس کا نام جرجیس تفااور وہ نہایت عقمند، بہادر اور ضیح فخص تفا، لکلا اور اس نے دعدہ کیا کہ ترجمانی کا کام میں انجام دوں گا۔ چنانچہوہ کلوص کے ساتھ چل دیا۔ کلوص نے راستہ میں اسے مخاطب کرکے کہا کہ میراحریف ایک بهت بهادراورعر بول میں ایک تجربه کارسیه سالار ہے، اگر جنگ میں تو مجھے عاجز اور مغلوب ہوتا دیکھے تو میری مدد کرنا۔ میں اسکے صلہ میں سختے اپنا مشیراور وزیر بنالوں کا تکرمیرا بیراز کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ میں لڑائی میں کسی قدر دیر کر کے دھوکے اور جال سے والیس بلیث آؤں گا۔ کل جس ونت اس کے مقابلہ کے لئے عزرائیل نظے گا، یقیبنا مارا جائے گا، اور اسکی طرف سے مجھے اس کے ہلاک ہونے پر بی اطمینان کا سانس لینا نعیب ہوگا۔

جرجيس نے كها: ميں فن حرب سے بالكل ناآشنا مول ، البتہ بات چيت اور كفتكوسے آپ كى مدداورمعاونت كرسكا مول - سويل حى المقدور جهال تك ممكن موكا دموكه دين بين كوئى كى نيس كرول كار اكر آب كوميرى بدرائ بهند ب سوچ و بیار کر کے جھے جواب دیجے۔

کلوس نے کہا: افسوس تو چاہتا ہے کہ جھے دشمن کے چنگل میں پھنساوے!

جرجيس نے كها: اچھا توبية تيرى مرضى ہا الى آئى مى، جھے قربانى كا بحرابنائے كا، توخودى انساف كر اكر مل الل بوجاتا بول، تو تيرا انعام واكرام اورعطا وبعش يعلا ميريكس كام كى؟

کلوس بہ جواب من کرخاموش ہو گیا اور پھرآ کے پوجا۔ یہاں تک کے معزمت خالد بن ولید علا کے قریب کی حميا-مسلمانول في ان دونول كوا سن ما سن و مكما تو صورت ماض بن جميره طائي تان عام خيا كه يوه كركان برحله كر وسے، مرحدرت خالد بن ولید والائے اشارہ سے المحل من کرویا اور قربایاتم ایل مگذی الی سنیا لے رکور میں وین کا خادم موجود ہوں۔ 

marfat.com

#### كلوص اور حضرت خالد والمنظ كاآمنے مامنے ہوتا

علامه واقدى ميليد لكصة بين: كلوص جب حضرت خالد بن وليد ثلاثة كقريب آياتوايين سائقي جرجيس سے خاطب ہوکر کہنے لگا: تو ان سے دریافت کر کہتم کون ہو؟ اور تمعارے کیاعزائم ہیں؟ نیز اٹھیں ہمارے رعب اور وبدبے سے ڈرا اور ہماری افواج کی کثرت کی خبر دے کران کومرعوب کر۔ان کا منشا اور عند میمعلوم کر کہ آخر میہ جا ہے گیا ہیں؟

جرجيس آمے برحااور حضرت خالد واللؤ كو خاطب كركے كہنے لگا: اے اعرابی! میں تمعارے سامنے ایک مثال بیان كرتا مول، وہ بيكہ مارى تمارى مثال اس مخص جيسى ہے جس كے ياس بكريوں كا ايك ريوڑ تھا۔اس ير بكريوں كے ما لک نے ایک بردل کم ہمت غیر شکاری مخص کو محران اور چروام مقرر کردیا۔ شیرر بوڑ کی محات میں اور چروا ہے کی کم ہمتی سے فائدہ اٹھا کرروزانہ ایک ایک بکری لے جانے لگا۔ بکریاں ختم ہونے کے قریب پہنچ کئیں اور شیر کے منہ کوخون لگ چکا تھا اور بکری کے شکار کرنے کا عادی ہوگیا۔ مالک کوجس وفت چرواہے کی بزدلی کا حال معلوم ہوا تو اس نے اسے ہٹا كراسكى جكدايك جوان اور حاضر د ماغ مخض كو، جوتمام رات ربوڑكى حفاظت كے لئے پہرہ دیتا اور محومتا تھا،مقرر كر ديا\_ شیرایی عادت کےمطابق مجرآیا، نوجوان چرواہے نے جواہا بھالا اور نیزہ لئے ہوئے مورچہ بند ہوکر بیٹھا تھا، اجا تک شیر برحملہ کردیا اوراس کوڈ چرکر دیا۔اس کے بعد بکریوں کے قریب پھرکوئی درندہ جیس آیا۔

يبى حال تم لوكوں كا ہے، ہم نے تمھارے معاملات ميں محض اس لئے چیٹم پوشی سے كام ليا تھا كہ تمھارى قوم نہايت کمزور، بھوک اور ننگ کی ماری ہوئی مزدور بیشہ تھی اورتم لوگ جو، باجرہ اور زینون کا تیل کھانے کے عادی اور چوسنے کو شمصیں چھوہاروں کی تشلی میسر ہوتی تھی جمھاری بیقوم جن کے پاؤں میں جوتا، تن پر کپڑااور پیٹ میں روٹی تک ڈالنے کو نہیں ہوتی تھی جب بھی بیمفلس، نادار اور روٹی کوترسی ہوئی قوم ہمارے علاقے میں آتی ہے ہماری غذا کیں کھاتی اور اب ہم پر ہی ہےلوگ شیر ہو مھئے۔

(جرجیس نے اپنی مفتکو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا) بس جہاں تک پہنچنا تھا، پہنچ بچے اور جو کچھ کرنا تھاتم کر مخزرے۔اب بادشاہ نے تمعارے مقابلہ کے لئے ایک ایسے مخص کورداند کیا ہے، جو کی طرح انسانوں پر قیاس نہیں کیا جاسكا اورنه محى كمى ميدان ميں بوے بوے بهاوروں كى پرواہ كرتا ہے۔جس كے متعلق، ميں تم سے بات كرر ما موں وہ یمی تخص ہے جومیرے پہلو میں کھڑا ہے۔ شعیں جاہئے کہاں سے پر ہیز کروتا کہ تمعاری حالت اس شیرجیسی نہ ہوجائے جس كواس نوجوان چرواب نے بلاك كر والا تھا۔اس نے شفقت اور مهر یانی كرتے ہوئے تم سے بات چیت كے لئے مجصامردیا ہے، لہذا میں اسکے علم پرتم سے بوچمتا ہوں کہ یہاں تمعارے آنے کا منشا اور مدعا کیا ہے؟ تم کیا جا ہے ہو؟ تم ایک ایسے ناکنار سمندر میں تیرنے کے لئے از ۱۲ ملاک و کا کا کا کا میں میں تیریزے مار مار کر غرق کر دیتی ہیں اور

ضرت خالد ٹاٹٹ کی دمشن کی طرف دوائل نوح الثاثا مور مور مور مور کی لیا جائے تو ایسا کھاری کہ حلق میں پھنس کر رہ جائے ، اگر اسلامی فوج کے امیر تم بی ہوتو اپنے دل سے اگر اس کا پانی پی لیا جائے تو ایسا کھاری کہ حلق میں پھنس کر رہ جائے ، اگر اسلامی فوج کے امیر تم بی ہوتو اپنے دل سے پوچھاو، نیز اپنے گفکر سے بھی! اس سے پیشتر کہ میہ شیرتم پر حملہ آ ور ہوا ور اپنے بے رحم پنجوں سے تمھاری تکہ بوئی کر دے ، صلاح ومشورہ کر لو۔

#### حضرت خالد بن وليد دخائفة كاجواب

حضرت خالد بن ولید اللؤنے نے جب جرجیس کی یہ چرب بیانی اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ پُر فریب گفتگوئ تو

آپ نے فرمایا: اے دشمن خدا! کیا تو ہمارے لئے کہا وتیں بیان کرتا ہے اور ہم پر پھبتیاں کتا ہے؟ کان کھول کرین نے،
اللہ کھالتی فتم ہے! جنگ میں ہم شمعیں بالکل اس طرح سجھتے ہیں، جیسے شکاری جال میں پھنسی ہوئی چر یوں کو، کہ وہ جال
میں چاروں طرف چکڑتا پھر رہا ہے ندان کی کثرت ہے گھبراتا ہے اور نہ کی کو ہاتھ سے جانے دیتا ہے، ہمارے شہراور قبط
کے متعلق جوتم نے بیان کیا یہ واقعی بھے ہے گر اللہ کھی خالق وراز ق جل شانہ نے اسے بہتر حالت سے بدل دیا۔ اب کمی
اور باجرہ کی بجائے گذم، میوہ جات ، تھی اور شہر عنایت فرمایا۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے رب نے ہمیں بخشا ہے اور اسکا
وعدہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کمرم حضرت محمد خالفظ کی زبان مبارک سے کیا۔ باتی تیرا یہ سوال کہ کیا چاہتے ہوتو

پہلی بات بیہ ہے کہ اسلام قبول کرلو، اگر بیمنظور نہیں تو دومری جزید، اگر اسکا بھی اٹکار ہے تو تیسری جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ!

یہاں تک کہ اللہ ظافی اپنا کوئی اور عظم نازل فرہا دے اور وہ خیرالحا کمین ہے۔ رہا بیدامر کہ بیٹن ہوا بدمعاش سور م ہادراییا اور ویہا ہے، تو سن! وہ تمعارے نزدیک تو کسی مقام ومرجہ کا حقدار اور عظیم سالار (بیرواور چیم پئن) ہوگا گر ہمارے نزدیک اس کی کوئی پر کاہ کے برابر وقعت نہیں ہے۔ ہم ایسے فضی کو کمینہ ترین اور ذکیل سے ذکیل تر بھے ہیں۔ اگر یہ ملک وسلطنت کا رکن ہے (تو ہوتا رہے) ہیں رکن الاسلام ہوں اور ہیں تدمر، ارکہ، حوران، بخنہ اور بھرہ کا مالک اور بادشاہ ہوں۔ س لے! میرانام خالدین ولید ہے۔

### جرجيس كارتك هنغير موكما

جرجس نے جب آپ کا تھے وہ بلغ کھی تی تو چھے کو جب کی اور اس کا دیک حفیر ہو کیا۔ کاوس نے بدد کے کر کیا: افسوس ہے کروڑ نے پہلے تو شیر کی طرح ممارکیا گیاں گر بھی کیا ہو گیا کہ فائل میں میں تھے جسے آیا ہے؟! جرجس نے جاب دیا کہ علیا ہے جانے گئے ایک جانے ہے ایک انتخابی کی تعدید ان اوکا ان ایک انتخابی کا اقدادہ میں کلوس نے جب جرجیں کے منہ سے خالد ٹٹاٹٹ کا نام سنا تو اپنے گھوڑ ہے کی زین پر اس طرح تفرتھر کا پہنے لگ گیا جیسے تیز چلتی ہوا میں پتے لرزتے ہیں اور کہنے لگا: اے جرجیں! اس سے کہد دوکل تک کے لئے لڑائی کوموقو ف رکھے! جرجیں نے کہا: مجھے لگانہیں ہے کہ وہ قبول کرےگا، باقی کہنے کو میں کہد دیتا ہوں اور پوچھے دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد جرجیں آپ کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگا:

اےا پی قوم کے سردار! میراصاحب کہتا ہے کہان سے کہو کہ بیا پی قوم کی طرف لوٹ کر جا ئیں اور ان ہے مشورہ کرلیں اس بارے، جو پچھوہ ذکر کررہے ہیں۔

### حضرت خالد فالفؤ كاحمله

حضرت خالد نالنئ نے فرمایا: اے بے وقوف! تم جھے دھوکا دیتے ہو، حالانکہ بیل الرائی کی بڑا اور فن حرب کی جان
ہوں اور تمحارا اب جھے سے سلامت نگ کر جانا بہت بعید ہے۔ یہ کہتے ہی آپ نے اپنے نیزے کا رُن جرجیس کی طرف
کر دیا۔ جرجیس کی تو تحکمی بند ہوگئ اور وہ بھی ہو لے بغیر سہم کر ایسے بھاگا کہ چیھے مڑکر دیکھا تک نہیں۔ آپ نے جب
اس کو فرار ہوتے دیکھا تو ان کے سردار کلوس کو لڑائی کے لئے طلب کر لیا اور جملہ کر دیا۔ کلوس چیچے بٹی بٹی اٹی اپنی اور لڑائی کے لئے وقد گیا۔
تریب پہنے می اور اپنی شروع ہوئی جس کی چنگاریاں آگ کے شعلوں سے بھی زیادہ بھڑک رہی تھیں۔ سردار کلوس دونوں میں نیزہ بازی شروع ہوئی جس کی چنگاریاں آگ کے شعلوں سے بھی زیادہ بھڑک رہی تھیں۔ سردار کلوس حضرت خالد ناٹلٹ کے تابز تو زحملوں سے نیخ کی خاطر مین جنگ کی حالت میں بھاگن کا تو آپ اس کے فرار کے ارادہ کو بھانپ می اور اپنی ہوکر اس کے نیزہ کو بایر میں ہوکر اس کے نیزہ کو بیار کر دیا۔ بھرائیک چھوٹے نیزے کو دائیں سے بائی کی طرف تھماکر اس کے طق کے اوپر اس زور سے مارا اور کو بیار کر دیا۔ بھرائیک چھوٹے نیزے کو دائیں سے بائیس کی طرف تھماکر اس کے طق کے اوپر اس زور سے مارا اور کو بیار کر دیا۔ بھرائیک چھوٹے نیزے کو دائیس سے بائیس کی طرف تھماکر اس کے طق کے اوپر اس نے ان اس کی اللہ الْعَلَی الْعَالَی الْعَالَی الْعَالَی الْعَالَی الْعَالَی اللّٰهِ الْعَلَی الْعَالَی الْعَالَی اللّٰہ الْعَلَی الْعَالَی الْعَالَی اللّٰہ الْعَلَی الْعَالَی اللّٰہ الْعَلَی الْعَالَی اللّٰہ الْعَلَی الْعَلَی اللّٰہ الْعَلَی اللّٰہ الْعَلَی الْعَالَی اللّٰہ الْعَلَی اللّٰہ الْعَلَی اللّٰہ الْعَلَی الْعَالَی اللّٰہ الْعَلَی اللّٰہ اللّٰہ الْعَلَی اللّٰہ الْعَلَی اللّٰہ اللّٰہ الْعَلَی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الْعَلَی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الْعَلَیٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰم اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰم اللّٰم اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰم اللّٰ

حوالے کیا اور فرمایا ان کی مفکلیں مضبوط کس دو۔

کلوس کھے بوبردارہا تھا۔ مسلمانوں نے اس کو والی بھرہ روماس کے پاس لاکر دریافت کیا کہ سنوا ورہمیں بتاؤکہ ہیے
کیا بُو بُوکر رہا ہے؟ روماس نے بتایا کہ بیر کہتا ہے کہ جھے کس لئے بائدھتے ہو؟ بیس خود جو پچے تممارے سرداراور سپر سالار
کیلئے کہا تھا، مانے کو تیار ہوں! کیا تم جزیہ بیس طلب کرتے تھے؟ اور میرے سرکا فدید؟ بیس تسمیس صفانت و بتا ہوں کہ جو
کیلئے کہا تھا، مانگا، بیس وہ سب شمیس دول گا اور جو بھی تمھا را مطالبہ ہوا، بیس اُسے پورا کروں گا!

لوگوں نے حضرت خالد نظافظ کواس بات کی اطلاع کی تو انھوں نے فرمایا: میرا گمان ہے کہ بیا پی قوم کا سردار ہے اس لئے اس کومضبوط با عمر سے رکھو۔ پھر آ پ اپ گھوڑے سے انزے اور اسپ شہری جو آ پ کو کورنر تد مرنے ہدید کیا تھا، اس پرسوار ہو گئے۔ آپ چاہتے تھے کہ رومیوں پر حملہ کریں، حضرت ضرار بن الازور ڈٹاٹٹ نے کہا: اے امیر! آپ اس رومی سردار کے ساتھ مقابلہ کرتے کھک محتے ہوئے ، آپ آرام فرمائیں اور مجھے جنگ کی اجازت بخشیں!

" آپ نے فرمایا: راحت اور آ رام صرف دار آخرت میں بی کریں مے،کل آ رام ای کونعیب ہوگا جو آج اللہ کا قالہ اللہ کا ک کی راہ میں خود کو تھکائے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے فرمایا: اللہ کا تھا ایم میں کا رساز اور نگہبان ہے (آپ نے خدا حافظ کہا) اور میدان جنگ کی طرف چل دیئے۔

مردار کلوس نے چلا کرکہا: مجھے تمعارے نبی ( مُکاٹیم ) کا تنم ! آپ میرے پاس تشریف لائے، جھے آپ سے پچھے باتیں کرنی ہیں!

لوگوں نے باآ واز بائد حضرت فالد اللظ سے عرض کیا کہ کلوس تی تی کر پھے کہدرہ ہے چنانچہ آپ واہی بلٹ
آئے اور روماس سے وریافت کرایا کہ یہ کیا کہ رہا ہے؟ روماس نے پھے دریاس سے باتیں کیس پھر آپ سے تا طب
ہوکر کہا کہ یہ کہتا ہے کہ بی بادشاہ (شاہ روم برقل) کا مصاحب ہوں جھے شاہ روم نے والی دشق سے میری شکردفی اور
پھوان بن ہوگئ ہے اور ہماری ای باہی کھکش کے نتیجہ بیں یہ واقعہ پیش آگیا ہے کہ آپ نے بھے گرفار کر لیا ہے۔
آپ کو اپنے دین کی شم اکل عزرائیل جب آپ کے مقابلہ کے لئے میدان میں نظیر قو اُسے زعمہ نہ چوڈ تا اور اگر
مقابلے پرند آئے تو ازخوداس سے جگ کی خواہش خالم کر کے اسے آل کر دینا۔ وہ چوکھ اپن قوم کا سروار ہے اگر آپ
نے اسے آل کر دیا۔ وہ چوکھ اپن قوم کا سروار ہے اگر آپ
نے اسے آل کر دیا۔ وہ چوکھ اپن قوم کا سروار ہے اگر آپ

حعرت فالد ظافلانے قربایا: اےرو اس اس سے کہدود کرمرف میں کیا، چوفش بی اللہ وحدہ لاشریک کے ساتھ کی کوشریک کرتا ہے اور اس کے مٹا بعائے کا جھے ویکتا ہے جی النا سب کوئل کر وول کا ہے کہ کرتا ہے میدالنا چنگ کی

אלי הנגליו לשונץ שב או באלים האלים הוא ליי הנגליו באלים האלים האלים האלים האלים האלים האלים האלים האלים האלים ה

- اے ہمارے مولائے کریم تیری ہر تعت پر تیرے لئے حمہ۔ اوراے کامل ووافر تعتیں عطافر انے والے تیری تعتوں پر ہم تیرا شکرادا کرتے ہیں۔
- ایمان اور نظمت کے بعد تو نے (ایمان اور نور بخش کر) ہم پراصان فرمایا ہے اور شک اور ظلم (شرک) کی تاریکی ہے ہمیں نکالا ہے۔ ہمیں نکالا ہے۔
- ت حضرت محمصطفیٰ علیه النحیه والثناء کے وسیلہ جلیلہ ہے آپ نے ہماری نجات کا سامان کیا اور جن مصائب و معائب و معائب معائب
  - عزت، نصرت اور ہدایت ہے ہمیں قوت بخشی اور ہمیں خیرالام کے لقب ہے مشرف فرمایا۔
- اے عرش کے مالک! ہمارے ارادوں کو پورا فرما دے اور اہلِ شرک پروہ دن جلد لاجس میں ان کواپنے شرک کی سزا
   کا مزاچکھنا ہے۔

علامه واقترى مُنظية لكصة بين:

مجھے بیخر پینی ہے کہ جرجیں جس وقت حضرت خالد ڈاٹٹڑ کے خوف سے پیٹے پھیر کر بھا گا اور رومیوں کے پاس پہنچا تو اس وقت اس پرلرزہ طاری تھا اور وہ تھرتھر کانپے جا رہا تھا۔انھوں نے پوچھا: تیرے پیچھے کون لگا ہوا ہے؟ جس کی وجہ آ سے تو اس قدر خوف زدہ ہے؟

اس نے کہا: موت! اور الیکی موت، جس سے لڑا نہیں جا سکتا اور ایبا شیر جس کو زیر نہیں کیا جا سکتا ہے اور وہ مسلمانوں کا امیر ہے وہ جان کی بازی لگانے کی قتم کھا کر میدان جنگ میں لکلا ہے۔ ہم جہاں مرضی چلے جائیں، وہ نہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کرقل کرے گا اور وہ ہمارے قل کرنے میں کوئی کسراٹھا نہیں رکھے گا، میں بہت کوشش اور سخت جدوجہد کے بعد اپنی جان بچا ہوں، لہذا اس سے پیشتر کہ وہ اپنے ساتھوں اور اپنی فوج کے ساتھ ہم پر جملہ کر دیں ان سے مسلم کراو۔

رومیوں نے کہا: تیراستیاناس ہو، بد بخت! کیا تیرے لئے بہی پھیکائی نہ تھا کہ تو فکست کھا کر بھاگا تھا، اوراب تو خیس بھی گدول بنانا چاہتا ہے؟ انھوں نے چاہا کہ اس کو نے جمیں بھی گدول بنانا چاہتا ہے؟ انھوں نے چاہا کہ اس کو نمکانے لگا دیا جائے گرجس وقت سردار کلوص کو حضرت خالد نگاڈنانے گرفار کر لیا تو اکلی ساری توجہ ادھر مبذول ہوگئی اور وہ عزرائیل کو تا طب کر کے کہنے گئے کہ اب بادشاہ کا مصاحب گرفار ہو چکا ہے اور اس نے اپنی طرف سے کوئی کو تاہی نہیں کی اور تھمارے دونوں کے درمیان آپس میں بیشرط طے پائی تھی کہ ایک روز جنگ کے لئے وہ نکا اور ایک روز تم، البذا کی اور تھمارے دونوں کے درمیان آپس میں بیشرط طے پائی تھی کہ ایک روز جنگ کے لئے وہ نکا اور ایک روز تم، البذا کی اور تمارے مقابلہ کے لئے اب تم جاؤاورا کے قاورا کی کو اور ایک مقابلہ کے لئے اب تم جاؤاورا کے اور ایک اس مول کے مقابلہ کے لئے اب تم جاؤاورا کے اور ایک کو سے مقابلہ کے لئے اب تم جاؤاورا کے کہ کو اور ایک کو سے مقابلہ کے لئے اب تم جاؤاورا کے کا دورائی کے لئے دورائی کی کہ ایک مقابلہ کے لئے اب تم جاؤاورائے کی کھیل کے دورائیل کو کا کھیا کہ کو کیا تھی کے لئے دورائیل کی کے لئے دورائیل کی کہ تاب تم جاؤاورائے کی کھیل کو کھیا کہ کو کو کھیل کے دورائیل کو کا کھیل کو کھیل کے دورائیل کو کا کھیل کی کھیل کے دورائیل کو کا کھیل کے دورائیل کو کا کھیل کی کھیل کے دیا جائی کی کھیل کے دورائیل کو کھیل کے دورائیل کو کھیل کر کیا گوئی کی کھیل کو کھیل کے دورائیل کی کھیل کو کھیل کے دورائیل کی کھیل کو کھیل کو کھیل کے دورائیل کی کھیل کو کھیل کے دورائیل کے لئے دورائیل کی کھیل کو کھیل کے دورائیل کے دورائیل کے دورائیل کی کھیل کے دورائیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے دورائیل کو کھیل کے دورائیل کو کھیل کے دورائیل کی کھیل کو کھیل کو کھیل کے دورائیل کی کھیل کی کھیل کے دورائیل کے دورائیل کے دورائیل کی کھیل کے دورائیل کے دورائیل کے دورائیل کو کھیل کے دورائیل کے دورائیل کو کھیل کے دورائیل کو کو کھیل کے دورائیل کے دورائیل کو کھیل کے دورائیل کو کھیل کے دورائیل کے دورائیل کے دورائیل کے دورائیل کو کھیل کے دورائیل کے دورائیل کے دورائیل کے دورائیل کو کھیل کے دورائیل کے دورائیل کے دورائیل کے دورائیل کو کھیل کے دورائیل کو کھیل کے دورائیل کے دورائیل کے دورائیل کو کھیل کے دورائیل کے دورائیل کے دورائیل کو کھیل کے دورائ

ابھی ان کے درمیان یہ گفتگو ہور بی تھی کہ کلوص کے آ دمی جواس کے مصاحبین میں سے تھے، چینے چلاتے عزرائیل کے پاس آئے ادراس سے کہا: تو بادشاہ کے نزدیک ہمارے صاحب (کلوص) سے زیادہ عزت و مرتبہ نہیں رکھتا، تیرے اوراس کے مابین جوشرط طے پائی تھی وہ اپنی شرط پر عملدر آ مدکر چکا ہے وہ چونکہ اب گرفتار ہو چکا ہے، اس لئے اب جملہ اور مقابلہ کے لئے کہتے تیار ہو جانا جا ہے ورنہ پھر ہمارا اور تیرا مقابلہ ہے۔

عزرائیل نے جواب دیا کہ بڑے افسوں کی بات ہے کہتم لوگوں نے سیجھ لیا کہ بیں اس بدوی سے ڈر گیا تھا اور اس سے جنگ کے لئے پہلے میدان میں نہیں لکلا تھا! لواب میں میدان جنگ میں جارہا ہوں، دونوں حریفوں کے آ دمی د کھے لیس سے کہ ہم میں کون سازیادہ بہا در شہسوار اور مردمیدان ہے!

#### عزرائيل ميدانِ جنگ ميں

عزرائیل نے خودکوسامان حرب سے آراستہ کیا، زرہ پہنی اور ایک شعلہ جوالہ کی طرح تیز دوڑنے اور کھوم جانے والے عمدہ کھوڑے پرسوار ہوکر حعزت خالد ڈٹاٹھ کے مقابلہ کے لئے لکا، جب آپ کے نزدیک ہوا تو زُک کر کہنے لگا:
عربی بھائی! ذرا میرے قریب آجاؤ۔ آپ سے بچھ با تیں کرنی ہیں۔ \*\*

جس وقت آپ نے اس کی زبان سے بدالفاظ سے، خفیناک ہوکرفر مایا: اے اللہ کے دشمن! تو بی اور قریب آجا،

تاکہ بیں تیری کھو پڑی تو روں۔ آپ نے اس پر حملہ کرنا چاہا، عزرائیل نے پھر کہا: اے عربی بھائی! لو بی بی تیرے

قریب آجا تا ہوں یہ کہہ کروہ قریب ہو گیا۔ حضرت خالد ٹاٹلا جان گئے کہ اس کے دل بی خوف بیٹے گیا ہے اس لئے

آپ نے اس پر حملہ کرنے بی تو قف کیا، عزرائیل نے قریب ہوکر کہا کہ اے عربی بھائی! اپنے فلکر اور اپنی قوم کے

ہوتے ہوئے تم بنش نفیس کیوں میدان جگ بی آتے ہو، اگر تم مارے کے تو تمماری قوم اور تممارا فلکر اس طرب رہ جائے گا جسے بحریوں کے کس ریوڑ کا کوئی چواہانہ ہواور وہ اور میان پھرتی ہوں۔

marfatelom out of the one

آپ نے فرمایا: اے دشمن خدا! تونے ابھی میرے دو سپاہیوں کے ہاتھ نہیں دیکھے کہ انحول نے تیری فوج کے ساتھ کیا کیا اور کم سلط اور محکور میں محلیل اور محکور کی اگر میں مجھ دیراوران کومنع نہ کرتا اور مجبور دیتا تو اللہ کا کی مدد سے تیرے اصحاب کی تکابوئی کر کے دکھ دیتے اور بیشک میرے بیجے، میرے ساتھیوں میں ایسے مردان کارموجود ہیں جوموت کو نیمت جانے ہیں اور زندگی کومن ایک ہو جو سجھتے ہیں۔

پھر حضرت خالد نظافۂ نے پوچھا: تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا: کیاتم نے میرا نام نہیں سنا، میں شہرواروں کا سردار، ترکی ادر جَرَامِفَة کے لئکروں کوفٹا کے گھاٹ اتار نے والافخص ہوں۔

بمرحضرت خالد والنؤن يوجها: تيرانام كياب؟

اس نے کہا ملک الموت کے نام پرمیرا نام عزرائیل ہے۔حضرت خالد نگاٹٹاس کی بات س کر بنسے اور فر مایا: اللہ کھاتی کے دشمن! تیرا ہمنام تیرا مشاق ہے تا کہ کجھے جہنم رسید کرے۔

عزرائيل كمني لكا: خالد! بدبتلاؤ كرتم نے كلوس كے ساتھ كيا معامله كيا؟

حضرت خالد ناتظ نے فرمایا: وہ سامنے قید میں مضبوط جکڑا ہوا ہیٹھا ہے۔اس نے کہا: وہ اس قوم میں ایک آفت کا پر کالا تھا اس بلاکونل کرنے سے کیا چیز مانع ہوئی ؟

آپ نے فرمایا: میں اس وجہ سے زُک حمیا تھا کہ دونوں کوا کشھا بی قبل کروں گا!

عزرائیل نے کہا کہ کیا میکن ہے کہا کیہ ہزار مثقال سونا، دس ریٹم کے کپڑے اور پانچے راس کھوڑے جھے ہے لے کراس کوئل کر دواور اس کا سرمیرے حوالے کر دو!؟

حضرت خالد دلائنڈ نے فرمایا: بیتو اس کے خون کاعوض ہے اور تیرے خون کاعوض؟ لیعنی تو اپنی سرکٹائی کا معاوضہ کیا دیتا ہے، بات کر!

بیان کروہ اللہ ﷺ کا دشمن بھر کیا اور غضبناک ہو کر کہا: بولوئم مجھے سے کیا لو مے؟ آپ نے فرمایا: ذلت اور خواری کی حالت میں تیرا جزید خود تیرا سر ہوگا۔

### حفرت خالد والنؤكاعزرائيل سےمقابلہ

عزرائیل نے کہا: عربی بھائی! جننی ہم تمھاری عزت زیادہ کرتے ہیں تم اتن ہی ہماری اہانت زیادہ کرتے ہو، مسلس عزت راس نہیں ہے، عزت کے بدلے اُلٹاتم چرب بیانی اور زبان درازی پراتر آتے ہو، اچھا تو لو پھراب سبھلو! میں تکوارے ہی تمھارا دماغ ٹھیک کرتا ہوں۔

حفرت خالد اللظ في وقت عزرا يُل كان مكل المن المكالم المنظم الما المنظم المن المنظمة ال

طرح کڑک کر تملہ آور ہوئے۔ عزرائیل نے آگے بڑھ کر آپ کے تملہ کو روکا اور جناط ہو گیا۔ پھر کانی دیر تک دونوں حریف زور آ زمانی کرتے ہے۔ عزرائیل ایک ایسا جزل تھا کہ جس کی برتری اور شجاعت کے چہے شام کے بچہ بچہ کی نزبان پر سے۔ اس نے حضرت خالد ٹاٹٹ کے ایک ایسا جزل تھا کہ جس کی برتری اور شجاعت کے چہے تام کے بچہ بچہ کا نزبان پر سے۔ اس نے حضرت خالد ٹاٹٹ کے اکہ کھے اپنے دین کے تن کی قتم !اگر میں تجھ تک پنچنا چا ہوں تو بہتے سکا ہول اور شمصیں گرفآر کرنا چا ہوں تو کرسکتا ہوں ، لیکن از روئے شفقت میں چا بتنا ہوں کہتم سے اور تمھار لے فکر سے مسلم کرفار کی دے دو تی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہتم میرے قیدی ہواور میں نے شمصیں گرفآر کیا ۔ جب بعد میں مئیں شمصیں اس شرط پر آزاد کر دول گا کہتم یہاں سے چلے جاؤ اور جتنے شرتم نے فتح کئے ہیں، ہمارے حوالے کردو۔

حضرت فالد نگالئ نے جب عزرائیل کی بیساری گفتگوس کی تو آپ نے فرمایا: اے دشمن فدا! تو ہم سے الی تو تع رکھتا ہے؟ حالانکہ تجھے پتا ہونا چا ہے کہ ہماری جماعت وہ جماعت ہے جس نے تدمُر ، ارکہ، حوران اور بھرہ پر اپنی فخ کے جمنڈے گاڑ دیئے ہیں اور ہمارالشکر وہ لشکر ہے جس نے اللہ گالت ہے جنت کے بدلے ہیں اپنی جانوں کا سودا کر لیا ہے، ہماری فوج وہ فوج ہے جس نے دارالفتاء پر دارالبقاء اختیار کر لیا ہے اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے۔ بیتو ضرور معلوم ہوجائے گا کہ ہم دونوں میں سے کون اپنے مدمقابل پر عالب آتا ہے۔

پر حضرت خالد والن نے شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے سے زیادہ سخت تملہ کیا اور اس کا دہاخ روش اور بیدار ہو گیا اور روی جزئیل کوفن حرب کے ایسے کرتب دکھائے کہ اس کے چھے چھوٹ مجے اور اس کو حضرت خالد وہ اللہ کا لائے کہ اس کے چھے چھوٹ مجے اور اس کو حضرت خالد وہ اللہ تھا تھا کہ ساتھ کی ہوئی اپنی ہو گیا ہوگیا ، ساتھ کی ہوئی اپنی ہو گیا ہوگیا ، فادم ہو کرخوشا مدے لہد میں کہنے لگا:

"برادر عرب! آپ کیوں فداق کرتے ہیں؟"

حضرت خالد نظائلاً نے فرمایا: میرا فداق اور دل کی شمشیر ذنی ہی ہے جورب کی رضا کے لئے ہوتی ہے، لے ہوشیار ہوجا میں بحروار کرتا ہول۔ یہ کہ کرتلوار چکی، بدعی مگر وارا چک کیا۔ ہاتھ او چھا پڑا اور دعمنِ خدا نی کی اے حضرت خالد نظائلاً کے صوات و دبد بہ سے وہ مکا بکا رہ کمیا اور دل میں ڈرا بھی، اس کو یقین ہوگیا کہ خالد نظائلاً ہے مقابلہ کرتا اس کے بس کا روگ نہیں۔ پشت دکھا کر بھاگ کھڑا ہوا، آ ہے بھی اس کے بیجھے چڑھ دوڑے اور اس کا تعاقب کیا۔

 خائف ہے، کیوں نہ میں اُسے پکڑلوں اور کیوں نہاس جگہ رک کراس کا انتظار کرلوں اور دل میں سوچنے لگا شاید سیج مجھے فتح وے دے اور اس بدوی کے مقابلہ میں میری مدد کرے! اس خیال نے اس کے اُ کھڑے ہوئے قدم پھر جما دیئے۔وہ مفہر حمیاحتیٰ کہ حضرت خالد ٹٹاٹٹو اس کے قریب پہنچ گئے۔ آپ کا کھوڑا پہینہ پسینہ ہور ہا تھا اور اس میں تھکن کے آٹار نمایاں تھے جب آپ اس کے زدیک ہوئے تو مشرک چیخ کر کہنے لگا:

''اے بدو! بیمت گمان کرنا کہ میں نے خوف کھا کر پہپائی اختیار کی تقی، جبکہ بچھے تیرے اصحاب سے دور لاکر محرفآر کرنے کے ارادہ سے میں نے ایسا کیا۔''

اس نے کہا: اے برادر عرب! اپنے نفس پررتم کرو، اڑائی مول لے کرا پی جان کو ہلا کت میں مت ڈالو، خود کو میرے حوالے کر دواور اگرخواہ مخواہ مرنے ہی کو جی چاہتا ہے تو میں موت کو تیری طرف ہا تک کر لاتا ہوں! سن لے، میں روحوں کو قبض کرنے والے فرشتہ کا ہمنام'' عزرائیل'' ہول تیری جان کو یا میری مٹھی میں ہے تیرے حق میں مکس الموت ہوں تیری جان ابھی نکالتا ہوں۔

حضرت خالد نظفظ نے فرمایا: ارے دشمن خدا! میرے گھوڑے کے پیچھےرہ جانے سے تیرے مند بیں پانی بھر آیا ہوگا اور طمع سے تیری رالیں فیک رہی ہیں، یا در کھا! بیں سوار یا پیدل جیسے بھی ہوا پچھے قتل کر کے ہی رہوں گا، چھوڑوں گانہیں! اگر تو بھا گانہ تو، تو میرے گھوڑے کے تھکنے کی فکرنہ کر، میں یا پیادہ بھی تجھے سے لڑوں گا۔

یہ کہ کرآپ گھوڑے سے نیچے کود گئے اور تلوار کولہرایا اور شیر کی طرح اللہ ﷺ کے دشمن کی طرف لیک کراس پر جھٹے۔ عزرائیل نے جس ونت آپ کو بیدل دیکھا تو اس کا اور بھی حوصلہ بڑھ گیا اور آپ کے گرد، گدھاور چیل کی طرح منڈ لا ہنے لگا اور ارادہ کیا کہ بڑھ کرآپ کو تلوار سے زیر کر لے، (گرآپ بھی کوئی کچی گولیاں تھوڑا ہی کھیلے ہوئے سے)۔ سنبھلے، ''کھلیکا دیا'' اور طرح دینے کے بعد للکارا اور سامنے آگئے۔ پھر جنزل عزرائیل کے گھوڑے پراس زور کی ضرب لگائی کہاس کی ٹائنس کئیں اور وہ زیمن پر ڈھیر ہوگیا۔

# جزل عزرائيل كى كرفارى اور حضرت ابوعبيده واللؤ كى تشريف آورى

وثمن خداعز رائیل روی اپنے کھوڑے کی ہلاکت کے بعد ایک دم بھاگا تا کہ اپنے لفکر کے پاس پہنچ کراپٹی جان بچا سکے۔حضرت خالد نظافٹ نے اس کا تعاقب کیا اور آپ ہے کہتے جاتے تئے: اے اللہ کھٹ کے دشمن! تو نے جس کے نام پر اپنا نام رکھا ہے تیراوہ جمنام (عزرائیل علیہ السلام فرشتہ) تھے پر بڑا ہی خضبناک ہور ہا ہے اور دیکے اوہ تیرے بالکل سر پر آپنچاہے اور ابھی تیری روح قبض کرنے ہی واللہ سے تاریخ سے اسلام تھا۔ سے اسلام تاریخ ہے اور ابھی تیری روح قبض کرنے ہی واللہ سے تاریخ ہے اور ابھی تیری روح قبض کرنے ہی واللہ سے تاریخ ہے اور ابھی تیری روح قبض کرنے ہی واللہ سے تاریخ ہے اور ابھی تیری روح قبض کرنے ہی واللہ سے تاریخ ہے اور ابھی تیری روح قبض کرنے ہی واللہ سے تاریخ ہے اور ابھی تیری روح قبض کرنے ہی واللہ ہے تاریخ ہے اور ابھی تیری روح قبض کرنے ہی واللہ ہے تاریخ ہے تاریخ ہے اور ابھی تیری روح قبض کرنے ہی واللہ ہے تاریخ ہے اور ابھی تیری روح قبض کرنے ہی واللہ ہے تاریخ ہے تاریخ ہے اور ابھی تیری روح قبض کرنے ہے دور ابھی تیری روح قبض کرنے ہی واللہ ہے تاریخ ہے تاریخ ہے ابور ابھی تاریخ ہے دور ابھی تاریخ ہے ابور ابھی تاریخ ہے دور تاریخ ہے دور ابھی تاریخ ہے د آب اس کی طرف مائل ہوئے اور اپنے زور سے اس کو زیان سے اپک کر اُورِ اٹھا لیا۔ آپ نے چاہا کہ اس کی پڑی ادھیر دی جائے گر جب رومیوں نے دیکھا کہ ان کا سپہ سالار بھیگ کو چھوڑا لیس کہ اچا کہ مسلمانوں کے لئی اور اہل انھوں نے چاہا کہ سب ملکر دفاعی جملہ کر دیں اور اپنے سپہ سالار جنگ کو چھوڑا لیس کہ اچا کہ مسلمانوں کے لئی اور اہل تو حید کے ہراول وستے ، ایٹن الامت ، حضرت ابوعبیدہ بن جراح تفائد کی قیادت میں یہاں پنچنا شروع ہو گئے۔ جس کی وجہ میر کی کہ حضرت خالد بن ولید خالات ایک بیام براور قاصد بھرہ سے آپ کی خدمت میں بھیجا تھا جو آپ کوراستہ میں وجہ میر کی دھرائی کے ساتھ حضرت خالد منائل کی جنگ ہور ہی تھی، پنچے۔ اہل ومش ملا اور آپ اس کے ہمراہ اس وقت جبکہ عزرائیل کے ساتھ حضرت خالد منائل کی جنگ ہور ہی تھی، پنچے۔ اہل ومش رسیمانی فوج) نے جس وقت مسلمانوں کے لئیکر دیکھے تو مرعوب ہو گئے اور ان کا جملہ کرنے کا ارادہ دھرے کا دھرائی رسیمانی فوج) نے جس وقت مسلمانوں کے لئیکر دیکھے تو مرعوب ہو گئے اور ان کا جملہ کرنے کا ارادہ دھرے کا دھرائی رسیمانی فوج) نے جس وقت مسلمانوں کے لئیکر دیکھے تو مرعوب ہو گئے اور ان کا جملہ کرنے کا ارادہ دھرے کا دھرائی رسیمانی فوج کیا اور حضرت خالد منائل کی کرنے کی بنالیا۔

### حضرت خالداورا بوعبيده خافظها كي ملاقات

علامہ واقدی بھٹے گئے ہیں: جس وقت حضرت ابوعبیدہ تکافی حضرت فالد ٹالٹو کے قریب پہنچ تو محودے ہے اُتر کر پیدل چلنے کا ارادہ کیا۔ محرحضرت خالد ٹالٹونے آپ کوئٹم دے کر روک دیا کہ ایسانہیں کریں۔ کیونکہ رسول اللہ تکافیا حضرت ابوعبیدہ بن جراح ٹالٹو سے محبت فرماتے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف بڑھ کرسلام کیا، اس کے بعد حضرت ابوعبیدہ ٹالٹونے فرمایا:

بیٹا ظیفہ رسول حضرت ابوبکر تلائظ کے مکتوب گرامی کی آ مدسے جھے خوشی ہوئی، جب انھوں نے آپ کو جھے پر امیر مقرر فر مایا اور آپ یقین کرلیں کہ میرے قلب میں آپ کے خلاف قطعاً کوئی خیال نہیں پیدا ہوا کیونکہ جھے اچھی طرح معلوم ہے کہ عرب اور فارس کی جنگوں میں آپ نے دادشجاعت دیکر اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے (جس سے ہم سب کے دلوں میں آپ کی بیری قدر اور عزت ہے)۔

حضرت خالد الملكان في كم الله المراب الله المراب الله المراب المر

 جب دوسراون ہوا، مسلمانوں نے جلوس نکالا اور سوار ہوکر نظے۔اہل دشق (عیسائی) بھی آ ہستہ آ ہستہ میدان جنگ کی طرف برصنے گئے۔ آج روی فوج کا امیر، بادشاہ روم کا داماد' تو ما' تھا جوایک معتمد علیہ افسر تھا۔ جب روی میدان جنگ میں پہنچ تو حضرت خالد ڈٹاٹٹو نے حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹو سے کہا کہ اس قوم کے دلوں میں مسلمانوں کا رُعب بیٹے چکا جب کی یہ خوب ذلیل وخوار ہو بچے سے نیز ان دوسرداروں کی گرفناری کی وجہ سے یہ کمزور ہو بچے ہیں ایس میں جا ہتا ہوں کہ آپ بھی اور ہم بھی اس قوم پرل کر حملہ کردیں۔ آپ (حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹو) نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ حملہ کردیں۔ آپ (حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹو) نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ حملہ کردیں۔ آپ (حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹو) نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ حملہ کریں! میں آپ کے ساتھ ہوں۔

مسلمانوں نے ایک دم رومی فوج پر حملہ کر دیا۔ جب انھوں نے ایک آ داز ہوکر نعرہ کی بلند کیا تو اللہ اکبر کی آ دازوں سے فوط اور اس کے گردونواح کوئے اٹھے تھے اور تکبیر کے ساتھ ہی رومیوں کا قتل شروع ہو گیا۔ رسول اللہ مُنافِعًا اللہ مُناف

حضرت عامر بن طفیل التلظیمیان فرماتے ہیں کہ اس حملہ میں ہمارے ایک ایک مردِ مجاہد نے کافر رومی فوج کے دس دس آ دمیوں کو جہنم رسید کیا، وہ ایک محفظہ بحر بھی ہمارے مجاہدین کے آگے نیس تظہر سکے کہ پہنے دکھا کر میدان سے بھا گنا شروع کر دیا اور ہم نے مقام ' دیر' سے باب شرقی تک تعاقب کر کے ان کا قتل عام کیا۔ اہل و مشق نے جس وقت اپنے فوجیوں کو پہیا ہوتے ہوئے اور ہز دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا تو انھوں نے شہر کے دروازے بند کر لئے تا کہ ایسے کم ہمت سیابی اندرنہ کھنے یا کیں۔



#### دمثق كامحاصره اوركلوص وعزرا ئيل كى بلاكت

علامہ واقدی پر اللہ کھتے ہیں: سہل بن عبداللہ بن رافع کھٹے نے اوس بن خطاب پر اللہ ہے جھے یہ روایت بیان ک ہے کہ جاز، یمن، حضر موت، ساحل عمان، طائف اور مکہ معظمہ کے اردگرد کے علاقہ جات سے حضرت ابو عبیدہ نگائی کے ساتھ جوفوج آئی تھی اس کی تعداد سینتیں ہزار (37000) نفوس قد سیہ پر مشمل تھی اور حضرت عروبین عاص نگائی کی ساتھ فلائے کے ساتھ فلائے کے ساتھ فلائی سے حضرت فالد نگائی کی ساتھ فلی سے حضرت فالد نگائی کی معیت میں جوفوج تھی وہ نو ہزار (9000) تھی اور پیدرہ سو ( 1500) مجاہدین عراق سے حضرت فالد نگائی کی معیت میں بہال آئے تھے اس لئے مسلم افواج کی کل تعداد سینتالیس ہزار پائج سو ( 47500) تھی۔ حضرت عمر بن خطاب نگائیو نے اپنی ولایت میں جولئیکر تیار کیا تھا ہو وہ اس کے علاوہ ہے اس میں نصف فوج کو حضرت فالد نگائیو۔ نب خطاب نگائیو نے اپنی ولایت میں جولئیکر تیار کیا تھا ہوج حضرت ابوعبیدہ نگائیو کے ساتھ رہی جس سے انھوں نے باب



الل دعن نے جس وقت رمور تھال دیمی تو وہ دلی طور پر بخت مرحوب ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد اللظائے فی میں ان روی فوج کے ۔ اس کے بعد حضرت خالد اللظائے فی میں ان روی فوج کے دولوں کر قارشدہ جر نیلوں، کلوس اور مزرا تیل کو طلب قرا کر آن پر اشلام بیش کیا کر ان بد بختوں کے اسلام کو تبول کرنے سے افکار کر دیا ، این آئے سے حضرت ضرار بن از ور مالئے کو تھم صاور قراما کو کران از لی بد بختوں ک

مجھے معتبراور باوٹو ق ذرائع سے بینجر پنجی ہے کہ جنرل عزرائیل کو حضرت ضرار ٹٹاٹٹا اور کلوص کو حضرت رافع بن عمیر طائی ٹٹاٹٹا نے جہنم رسید کیا تھا۔

الل دمثن کو جب بیخی تو انصول نے روم کے بادشاہ ،شاہ ہرقل کے نام ایک خط ارسال کیا جس میں اپنی شکست اور دونوں جرنیلوں کی گرفتاری اور بعدازاں ان دونوں کے قل کر دیئے جانے کے بارے میں لکھا، نیز یہ بھی تحریر کیا کہ عرب مجاہدین نے باب شرقی اور باب جابیہ کا محاصرہ کر رکھا ہے اور وہ مع اپنی عورتوں اور بچوں کے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اکثر زر خیز علاقے اور شہر مسلمانوں نے فتح کر لئے ہیں، ہماری یا تو ہز ور خبر لیجئے بصورت دیگر ہم اس شہر کو بھی ان کے حوالے کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اپنے میں سے ایک آدی کو بی خط دے کر دات کے وقت ری کے ذریعے قلعہ کی دیوار سے بنچ اتار دیا۔ ہرقل اس وقت انطا کیہ میں قیام پذیر تھا، جس وقت اسے بی خط موصول ہوا، اس نے خط پڑھا تو خط ہاتھ سے بھینک دیا اور رونا شروع کر دیا بھرتمام سرداروں کا اجلاس بلایا اور ان کے سامنے یہ خطاب کیا:

#### ہرقل کا اپنی قوم کوخطاب م

''اے بنواصفرا میں نے تعصیں پہلے ہی متنبہ کیا تھا، کہ ان عربوں سے بچوا اور میں نے تعصیں بتایا تھا کہ بید عرب میرے اس تخت تک سارے ملک کے مالک بن جا کیں گے، اس وقت تم لوگوں نے میری بات کا فداق اڑا اور عیرے لوگ اپنے فارن اڑا یا تھا اور میرے لی تک کا تم نے اراوہ کیا، اب بید قط زدہ اور ختک سالی کے ستائے ہوئے لوگ اپنے وریان و بنجر علاقوں سے نکل کر جہاں ان کو کئی باجرہ ، بھو اور مجبوریں کھا کر گزراو قات کرنا پڑتی تھی ، ہاری مرسبزو شاداب کثیر الا شجار اور زر خیز و پھل وار درختوں والی زمین کے علاقہ میں آپنچے ہیں، یہاں کی آب و موا انھیں خوب راس آئی ہے وہ ہارے ملکوں اور شہروں میں دل لگا کر مستقل ڈیرے بھا بیٹے ہیں ان کو میاں سے نکا لئے اور واپس ان کے ملک کی طرف دھیلئے کے لئے سخت معرکہ آرائی اور عزم قوی کی ضرورت یہاں سے نکا لئے اور واپس ان کے ملک کی طرف دھیلئے کے لئے سخت معرکہ آرائی اور عزم قوی کی ضرورت ہوا تا اور قطنطنیہ جا بستا یا خودان کی طرف خود کرتا اور اپنے اہل خانہ کے دفاع کے لئے ان سے جگ کرتا۔'' جا تا اور قطنطنیہ جا بستا یا خودان کی طرف خود کرتا اور اپنی ال خانہ کے دفاع کے لئے ان سے جگ کرتا۔''

اے بادشاہ سلامت! اہل عرب کی شدت اور جارحیت تا ہنوز اس حد تک نہیں پینی کہ جناب والا کوخود بنفس نفیس ان کے مقابلہ کے لئے میدان میں لکاتا پڑے بلکہ کھلا ہم جنا جا اسکا کے مقابلہ کے لئے میدان میں لکاتا پڑے بلکہ کھلا ہم جنا جا اسکا

صرت فالد عالا کی دستی کرف روا کی منابد و از التا کی منابد و از التا کی منابد و التا کی دستی کرف التا کی منابد و کی دستی کرف کی دستی کی منابد و منابد و منابد و منابد و کرف کی میارت کے جو بر دیکہ یکے بین اور المل قارس نے بھارا قصد کیا تھا تو آپ اپنی آ کھول سے ان کے مقابلہ میں وردان کی جنگی مہارت کے جو بر دیکہ یکے بین اور المل قارس سے لڑائی میں اسے دادشجاعت دیتے ہوئے مشابد و فرما یکے بین ۔

#### قوم کی تجویز اور "وردان" کا انتخاب

ہرقل (شاہ روم) نے گورز جمع وردان کو بلا کر اہل عرب سے مقابلہ کرنے کو کہا، وردان نے جواب دیا کہ اگر جمعے آپ کی نارائسگی اور غصہ کا ڈرنہ ہوتا تو میں اہل عرب سے جنگ کے لئے بھی تیار نہ ہوتا، کیونکہ آپ نے جمعے تمام امرائے روم کے پس پشت بھینکا اور اب تک نظرا نداز کئے رکھا ہے اور ہر ریاست کے گورز اور مردارے جمعے بیچے رکھاہے۔

بادشاہ نے کہا: تمھارے مؤخرر کھنے میں اور سب کے آخر میں تم سے ریکام لینے میں بہی مسلحت تھی کہ دراصل تم بی میں شری شعیر ہوا ور تم بی کو میں اپنا پشت پناہ قرار دیتا ہوں ، اب شعیں چاہئے کہ فورا کسی تاخیر کے بغیراس مہم کے لئے تیاری کرو، میں بارہ ہزار رومیوں کی نفری پر شعیں سردار مقرر کرتا ہوں ، جب تم ' ہملیک' کے مقام پر پہنچو تو جو فنگر ''اجنادین' کے کیمپ میں موجود ہوا سے ارض بلقاء ، جبال السواد پر الگ الگ متعین کر کے بیتھم دیتا کہ وہ عمرو بن عاص کے کسی فردکو' خالد بن ولید' کے لئکر میں شریک اور شامل نہ ہونے دے ان کی وہیں تا کہ بندی کر لو۔

وردان نے کہا: جمعے برضا ور غبت بیر منظور ہے ہیں آپ کو تب تلک منٹیل دکھلاسکیا جب تک خالد بن ولیدادراس کے ساتھیوں کے سرکے کر آپ کے پاس ندآؤں اس کے بعد بھی ہیں آ رام سے نیس بیٹوں گا، بلکداس محالا سے فارغ موسے بی میرا گلا ہوف تجاز ہوگا اور جب تک مکہاور مدینہ کا اینٹ سے اینٹ نہ بجا دوں (خاک بدئیں۔مترجم) آپ کے پاس نیس آسکا۔

بادشاہ نے کہا: تم ہے انجیل مقدس کی! اگر تو نے اپنے اس قول اور وعدہ کو پورا کردکھایا تو یک ان تمام مما لک کو جو عربوں نے فتح کر لئے ہیں، بچنے جا گیریں پخش دوں گا اور ساتھ ہی ایک وصیت، دستاویز کے طور پر تحریم کمارے میر دکر دی جائے گی کہ میرے بعد میرے ولی حمدتم ہی ہو گے اور تم ہی میرے بعد یمال کے بادشاہ ہوگے۔



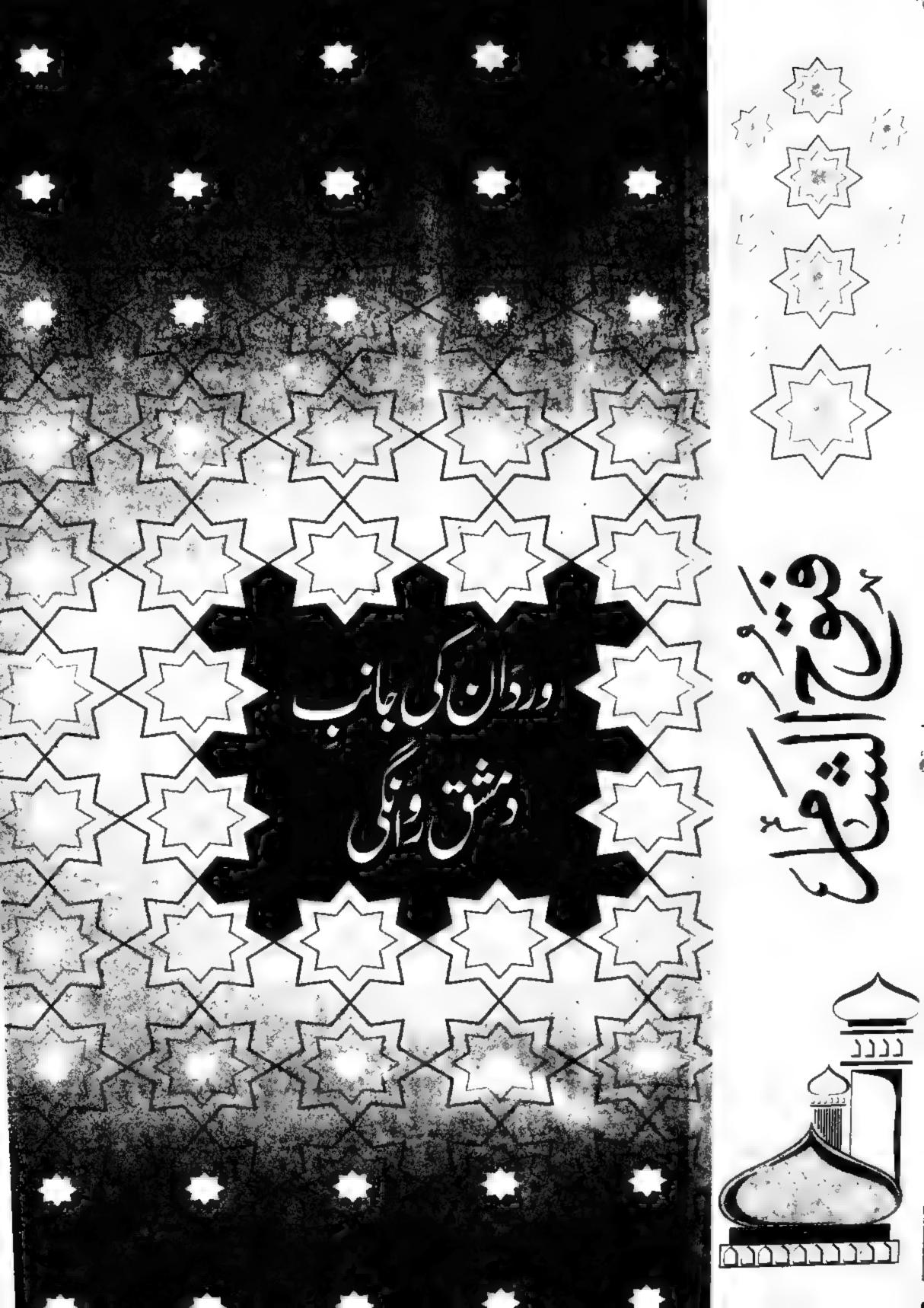

# وردان کی جانب دمشق روانگی

برقل بادشاہ نے جزل وردان کو نئے منصب کے نشان عطا کئے۔ پیٹی باندھی اور ایک کولڈن صلیب جس کے جاروں کناروں پر جارنہایت قیمتی یا قوت جڑے ہوئے تھے، دیتے ہوئے کہا: جس وفت وٹمن سے مقابلہ ہوتو اسے اپنے آ مے رکھناءاس کی برکت سے بچھے فتح ونصرت ہوگی!

علامه واقدى منظوم كلفت بين:

جزل وردان صلیب وصول کرنے کے بعدای وقت کنیہ (چرچ) میں کیا اور ماءالمعود بیمین غوط الگایا (اشنان کیا) شب مجریا در یوں اور لاٹ یا در یوں نے نتخ ونصرت کی دعا ئیں مانگیں اور اس کومختلف خوشبوؤں کی دھونیاں دی تئیں جیسا كەكنىسە اور چرچ ميں اس دھونى اور جينيركا رواج اوران كے بال فدىبى رسم ہے۔ فدىبى رسومات كے بعد وردان نے اى وقت شہرے باہر لکل کر لشکر کوئر تیب دینے کی غرض سے خیے نصب کرائے۔روم کے چند منتخب نفوس کواپی معیت کے لئے

جب تمام سامان كا بندو بست همل موكميا اورمطلوبه تعداد مين فوج كى بحرتى همل موچكى، توشاه روم خود مع اركان سلطنت فوج كو بجر حديد " كل الوداع كمنة آيا\_ جزل وردان رخصت جوكر "مَعَرَّات" كراسته سے موتا موا " حُمَّاة" كَانِيا - خود و مال يزادُ كيا اور الرّبة على ايك قاصد كوية تكم نامه ديكر" اجنادين" كي طرف بعيجا كه ومال موجود فوج کومیراید پیغام اور علم ہے کہ تمام راستوں پر پھیل جاؤ اور 'اجنادین' سے مسلمانوں کے کسی فرد کو باہر نہ جانے دیا جائے، فوراً تمام راستوں کی تا کہ بندی کرکے پہرہ سخت کردو، "معروبن عام" کی فوج کو" خالد بن ولید" کی طرف ہرگز

قاصدوں کوروانہ کرنے کے بعد تمام مرداروں اور کمانڈروں کواس نے اپنے پاس طلب کیا اوران کوجع کرے کہا یس به جا متا موں کدان حربوں پران کی ففلت میں جمایہ مارون اور سب کو کرفنار کروں! اس طرح سارے حربی فری مارے چیل میں پہنس جا کیں کے اور ان میں ہے کوئی ایک فیض بی فی کرویں جا سے گا! قام افروں نے اس ماے پر صاد کیا اور اے صاب (درست) قرار دیا۔ جب مات ہوئی تو وردان کے

ع اوے کا بل عود مال علموا تھا۔ (مرج على مد)

"مَلْمِينَه "اور" وادى الحياة" كراسة سے اين مدف كى طرف سنركى راه لى۔ علامہ واقدى مُرالية الى مكل سند كے ساتھ لكھتے ہيں:

جھے شداد بن اوس ڈاٹٹ نے خبر دی ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید ٹاٹٹ نے رومیوں کے دونوں سپہ سالاروں عزرائیل اور کلوس کوٹل کر دیا تو آپ نے لوگوں کو تھم دے دیا تھا کہ دمشق کی طرف حملہ کے لئے چل دو فر ماتے ہیں ہم لوگ چل دیے اور ہمارے آگے آگے ایسے مردانِ عرب چل رہے تھے جن کے ہاتھوں میں چری ڈھالیں تھیں، جن کو وہ پھروں اور تیروں سے بچاؤ کے لئے استعال کرتے تھے۔

الل دمش نے جب ہماری طرف دیکھا کہ ہم برابران کی طرف بڑھ رہے ہیں تو انھوں نے ہم پر پھروں اور تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ یمنی عرب بھی ان پر تیراندازی کر رہے تھے۔ رومیوں نے شور و ہنگامہ اور آ ہ وفریا دکرنا شروع کر دی ہم نے ان کا محاصرہ اور گھیرا تنگ کر دیا تو آخیں اپنی ہلاکت کا کامل یقین ہوگیا۔

حضرت شداد بن اوس الطنز فرماتے ہیں کہ جمیں اہل دمشق کا محاصرہ کئے ہیں روز گزر چکے تھے کہ ناوای بن مرہ دالیہ اہل دمشق کا محاصرہ کئے ہیں روز گزر چکے تھے کہ ناوای بن مرہ دالیہ ہمارے پاس پنچے اور انھول نے اطلاع دی کہ ''اجنادین'' ہیں روم والوں نے ایک بہت بردی جمعیت لا کر جمع کر دی ہے نیز انھوں نے رومی لشکر کی کثرت و بہتات کو بھی بیان کیا۔

راوی فرماتے ہیں: حضرت خالد ٹنٹٹو سوار ہوکر باب شرقی سے حضرت ابوعبیدہ ٹنٹٹو کے پاس باب جابیہ گئے اور
آپ سے مشورہ کیا اور کہنے گئے: اے امین الامة! میری رائے یہ ہے کہ ہم یہاں سے ''اجنادین'' کی طرف کوچ کر
جا کیں اور وہاں سے رومیوں پر چڑھائی کریں اور جب اللہ ﷺ ہمیں ان پر فتح دےگا تو دوبارہ یہاں لوٹ آئیں گے!
حضرت ابوعبیدہ ٹنٹٹونے کہا: آپ یہ کس لئے فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اس لئے کہ آج ہم نے انھیں جنگ
کا خوب مزہ چھایا ہے اور ہمارا گھیرا ان پر تنگ ہور ہا ہے اور ہمارا رعب ان کے دلوں ہیں اچھی طرح بیٹے چکا ہے، اب
اس عالم ہیں اگر ہم کوچ کرجا کیں اور ان کومہلت دیئے جا کیں گے تو بیزخی سانپ قوت پکڑجا کیں گے اور اپنی ہمعیت کو
ہمارے خلاف جنٹ کرنے میں کامیاب ہوجا کیں گے اور دوبارہ بھی ہمارے لئے اس منزل پر آ نامکن نہیں رہے گا۔ لہذا
ہمارے خلاف جنٹ کرنے میں کامیاب ہوجا کیں گے اور دوبارہ بھی ہمارے لئے اس منزل پر آ نامکن نہیں رہے گا۔ لہذا

حضرت خالد نظافظ نے بیان کرکہا کہ میں آپ کے تھم کی خلاف ورزی نہیں کرسکتا جیسے آپ کا امر ہو۔ اور پھر آپ محوژے بر سوار ہوکر اسنے کمانڈروں سی ماہیں اور بھر آپر مرتبع بفیریاں میں مدوروں معمد

ادر پھر آپ محور بر برسوار ہوکر اپنے کمانڈروں کے پاس باب شرقی پر تشریف لائے۔ دروازوں پر متعین کمانڈروں کو بیغام بھیجا کہ اہل دمثق پر حملوں میں شدت پیدا کر دواور زوردار حملوں کے ذریعے آگے بردھواور آپ نے خود بھی باب شرقی کی طرف سے بھر پور حملہ کر دیا اور اہل آیمان کو جہاد کی ترغیب دی اور بھر پور اور شدت کے ساتھ حملہ کرنے باب شرقی کی طرف سے بھر پور حملہ کر دیا اور اہل آیمان کو جہاد کی ترغیب دی اور بھر پور اور شدت کے ساتھ حملہ کرنے پر ابھارا۔ اہل دعشرت خالد بن ولید ڈاٹھ

- الله كون مخض حضرت الوبكر عتيق والله كويد بات ببنجائے كاكه بم روميوں كے لشكروں كے ساتھ جنگ كررہے ہيں۔
- اور بہت سے مقتول ابھی زمین پر خاک وخون میں لوٹا دول اور بہت سے دوست اپنے دوستوں کی جُدائی اور چھوڑنے پرروتے پھریں۔ چھوڑنے پرروتے پھریں۔

مسلمان رزم کو برم سجھ کر بڑھ بڑھ کر حملہ کرتے اور قربانی کے لئے خود کو پیش کرتے۔ ایس روز تک ای طرح مسلمان بنگ ہوتی رہی۔ چونکہ روی قلعہ بیل بند سے اس لئے دن بدن ان کا حال بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مسلمل بنگ ہوتی رہی۔ چونکہ روی قلعہ بیل بند سے اس لئے دن بدن ان کا حال بدری تو اہل دھن نے مسلم عاصرے نے طول کھینچا، جنگ کی بدت دراز ہوگئی۔ ہرقل بادشاہ کی طرف سے کمک آتی دکھائی نہ دری تو اہل دھن نے مسلم کا عزم کیا اور حضرت خالد بن ولید شاہد کے پاس ایک ہزار اوقیہ چا تدی، پانچ سواوقیہ سوا اور ایک سو جوڑے رہیم کے کوش دینے کا کہہ کرقا صد کو بھیجا اور کہا کہ مسلمانوں کے "بہر سالار اعظم" کو کہیں کہ ہم یہ چزیں آپ کو اداکریں گے اگر آپ محاصرہ ختم کر کے ہمارے شہروں کا انخلاء کر دیں اور اپنی فوجوں کی واپسی کا یقین دلا دیں! آپ نے اس کا افکار کر دیا اور فرمایا: ان چیزوں پرسلم نیس ہو سکتی اور نہ یہ ہمارامشن ہے۔ ہم مسلمانوں کا تو اُصول ہے کہ اسلام تبول کراہ یا جزیدا کر دیں۔ اس کا طلاح دی تو ان پر یہ شرائط بوی گراں گر دیں۔

عروہ بن شداد تالظ بیان کرتے ہیں کہ اہل وشق صرت ابوعیدہ تالظ کی طرف صرت فالد تالؤ کی برنبت زیادہ مال سے اور اس زیادہ میلان کی وجہ یہ بوسکتی ہے کہ صرت ابوعیدہ تالؤ ایک سن رسیدہ خدات برگ اور تی فض سے ۔ نیز آپ ان سے ملح کا وعدہ فرما بچے ہے جبکہ حضرت فالد تالؤ جنگھ یا نہ طبیعت کے مالک، شمشیر دنی کے شائق اور کھرآپ ان کو جنگ اور قال کی وحم کی دے بچے ہے ای اشاء ہی کہ جب بطل اسلام صرت فالد تالؤ او کول کو جنگ کا کھرآپ ان کو جنگ اور قال کی وحم کی دے بچے ہے ای اشاء ہی کہ جب بطل اسلام صرت فالد تالؤ او کول کو جنگ کا محم دے بی اور قال کی وحق کی طرف دیکھا کہ وہ تالیاں بھارہ ہیں رقص کر دے ہیں اور ق کے فرے لگا کہ وہ تالیاں بھارہ ہیں رقص کر دے ہیں اور ق کے فرے لگا کہ ایس سے ہیں۔

حرت فالد طالايه مطرد يكر حجب بوسك درياطت كميا كديامت الادينية الادينية به سفطسك ديادى طرف الطرى و مطوم بودا كديونية المعلى ويادى المرف الطرى و مطوم بودا كديولوك ديراري ويهام بوديا المجاولة بالمجاولة بالمهابية المعلى منافرة المعلى منافرة المعلى منافرة المعلى ال

وردان كا بيت كھيًا ميں پہنچنا

حضرت خالد بن ولید رہ اللہ نے لوگوں کو باب شرقی پر چھوڑا اور اپنے تیزگام گھوڑ ہے پر سوار ہوکر فوراً سے پیشتر باب جابیہ پر پہنچ کر حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹ کے ساتھ میٹنگ کی اور جنگ کی تازہ ترین صورت حال کے بارے آپ کو بریف کیا اور کہا یا امین الامت! میرا ارادہ بنتا ہے کہ ہم مل کرایک دم استھے بلہ بول دیں اور تعاون سے جنگ شروع کریں آ مے جیسے آپ کی رائے ہو!

حضرت ابوعبیدہ ٹاٹھڑنے فرمایا: میری بیرائے نہیں ہے کیونکہ اگرہم یہاں سے چل پڑے اور بیرمقام خالی مچھوڑ مکئے تو وہ ہماری جگہوں پر قبضۂ کرلیں گے۔

حضرت خالد اللظ كمن ككي: تو بحرآب كيامشوره دية بي؟

حضرت ابوعبیدہ دہ اللہ نے فرمایا: تم ایک جری، بہادر اور فن حرب کا ماہر مردِمیدان چُن کر روانہ کرو، اگر وہ ان سے
مقابلہ کی طاقت و ہمت اور کامیابی کی اُمید نظر آتی دیکھے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے پاس واپس لوث آئے۔حضرت
خالد دہ اللہ نے خب یہ بات می تو کہا: اے این الامت! میں ایک ایسے خص کو جانتا ہوں جوموت سے نہیں ڈرتا ہے، وہ
مردول سے لڑنے اور پہلوانوں سے بھڑنے کافن جانتا ہے، اس کا باپ اور پچا جہاد میں ہی شہید ہوئے ہیں تا حضرت
ابوعبیدہ دہ اللہ نے سوال کیا کہ وہ کون مرد مجاہد ہے؟

آپ نے کہا: حضرت منرار بن الازور دی گھڑ، جوسنان بن طارق دی گھڑ کا بیٹا ہے۔حضرت ابوعبیدہ دی گھڑنے کہا: واللہ! تممارے حسن انتخاب کی دادد بنی پڑتی ہے، واقعی حضرت ضرار دی گھڑ تجربہ کاراور کردار کا غازی مردمجاہد بہادر سپاہی ہے اسے

٠ كويا شجامت و بهادرى اس كوور في من لى بهاور جهادو الله الن المنظمة به الله الن الله عن بدى مولى بهد (مترجم عنى عنه)

حضرت خالد ڈٹاٹڈ باب شرقی سے لوٹے اور آپ نے حضرت ضرار بن از ور ڈٹاٹڈ کو بلایا۔ آپ آئے، سلام کیا اور تھم سننے کے منتظر ہوئے۔ حضرت خالد ڈٹاٹڈ نے فرمایا: اے ابن از ور ڈٹاٹڈ! میرا ارادہ ہے کہتم کو پانچ ہزار ایسے شہوار دے کر رومی فوج سے آگے بردھ کر مقابلہ کے لئے بھیجوں، جن نوجوانوں نے اپنی جانوں کا سودا اللہ رب العزت سے اسکی جنت کے موض کرلیا ہے اور جنھوں نے دارِ آخرت کو دنیا کے مقابلہ میں اپنے لئے چن لیا ہے۔ اگرتم اپنے اندر مقابلہ کی طاقت اور لڑائی کی جمت یاؤ تو مقابلہ کے لئے ڈٹے رہنا ورنہ والیس چلے آنا۔

حضرت ضرار ڈٹاٹٹ نے کہا: اے ابن ولید ڈٹاٹٹ اوافر حتاہ! یہ تو میرے لئے بڑی فرحت اورخوشی کی بات ہے کہ آپ نے بھے اپنے اللہ جلّ شانۂ کی راہ میں اللہ شکل کے دشمنوں کے مقابلہ کے لئے پُتا ہے آپ نے آج میرے ول کو اتنا خوش کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی نہیں کیا تھا۔ بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اکیلاتن تنہا اس کام کو انجام دینے کے لئے باذن اللہ تعالی تیار ہوں گا۔

آپ نے فرمایا: مجھے اپنی جان کی فتم! واقعی تم استے ہی بہادر اور مضبوط دل گردے کے مالک ہو، مگر اللہ اللہ کا امر تمعارے لئے یہ ہے کہ ''تم اپنی جان کوخود ہلاکت میں مت ڈالؤ'، لہذا جن بہادروں کو میں نے تمعارے ساتھ جانے کے لئے فتخب کیا ہے، ان کواپنی معیت میں لے کر چلو۔

## حضرت ضرار وللفؤكا وردان سے مقابلہ كے لئے روانہ ہوتا

کہتے ہیں کہ حضرت ضرار بن از ور دیا گئے نے سامان لیا اور تیار ہوکر جلدی سے چلنے کیے مگر حضرت خالد بن ولید نگالت نے فرمایا: اپنی جان پرنرمی کروتم معارے ساتھ جانے والالفکر تیاری تو کر لے! تھوڑ اسامبر کرو-

یہ کہ کر حضرت ضرار بن ازور دلالا بہت تیزی ہے جلے۔ یہاں تک کہ جب آپ بیت لَهیا ہے پیچے تو وہاں تھی مسکے تاکہ آپ کے ساتھی بھی بیٹی جائیں۔

جس ونت آپ کا دستمل موچا تو آپ کی نظریدی کیاد کھنے ہیں کہ پیاڑیوں سے روی نظراس طرح اثر رہا ہے جس طرح مذی دل نظر منتشر مو۔ انموں نے در ہیں مہنی موتی ہیں اور این کی در جی اور خود مورج کی روشی جی جیک

The work of the state of the st

ربی ہیں جب رسول اللہ مُلَاثِمُ کے محابہ ٹھُلائے نے انھیں دیکھا تو حضرت ضرار بن ازور ٹلاٹڑے کہنے لگے: ''بخدا پہلاک بہت بڑا ہے درست فیصلہ بیہ ہے کہ میں واپس لوٹ جانا جا ہے !''

حضرت ضرار والنون فرمایا: الله الله فالله فالله

﴿ كُمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً م بِإِذْنِ اللهِ طُ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ۞ ﴿
"بار إلى جماعت غالب آئی زیادہ گروہ پراللہ کے آخم سے اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔" \*
حضرت رافع بن عمیرہ ڈٹائؤ کی تقریرین کر ان لوگوں کے دلوں میں تحریک پیدا ہوئی اور آ کی تقریر نے مسلمان مجاہدین کوایک نیا جوش اور ولولہ عطا کیا۔ ان کی زبانوں پر بھی جاری تھا کہ "باری تعالی ہمیں میدان سے بھا مجتے ہوئے نہ دیکھے! ہم اللہ اللہ اللہ اللہ کے داوں کے ساتھ ضرور لایں مے!"

حضرت ضرار دہنی نے جس وقت قوم کی زبان پر جاری یہ کلمات ساعت فرمائے تو آپ کو یقین ہو گیا کہ انھوں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دی ہے، تو آپ انھیں لے کرایک کمین گاہ میں'' بیت کہیا'' کے قریب جھپ مکے اور ان کے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے، تو آپ انھیں لے کرایک کمین گاہ میں ایک لمبا نیزہ لئے ہوئے اسپ تازی (عربی نشانات و آٹار مٹا دیے۔ حضرت ضرار نظافیاس وقت نظے بدن ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ لئے ہوئے اسپ تازی (عربی محدوث ہے) پرسوار رومیوں کے لشکر کی تاک میں کھڑے ہے۔

مربياره 2، البقرة 249، ترجمه كنز الإيمان

e آپ کے جم رقمین نقی سرچیا مواقدا۔ (مترجم طی منہ)marfat.com

حضرت ضرار بن از در دلالظ کے دستہ میں اس دفت مکیں بھی موجود تھا۔ آپ بر ہندتن ایک نیز و دراز ہاتھ میں پکڑے

عربی کھوڑے پرسوار، شوق شہادت میں کھڑے ہوئے تھے۔جس دفت رومیوں کالشکرا پ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے آپ دشون پرجھیٹے اور نعرہ کیجیر بلند کیا، مسلمانوں نے آپ کے نعرہ کیجیر پر لیک کہا اور اللہ اکبری فلک دیجاف مداء

اور کونے سے مشرکوں کے ول وال مے اوران پرایک کوندرعب ساجھا کیا۔ آپ نے ایک دم ان پر حملہ کردیا۔

حضرت سلامہ ناٹھ کہتے ہیں: یس نے روی فوج کی طرف دیکھا تو حضرت ضرار ناٹھ اس بیت کذائی کے ساتھ نیزہ لئے عربی گوڑے پر سوار رومیوں کے مقدمہ الحیش (فرنٹ کور) ہیں صحلۂ جوالہ کی مانند دورہ پر ہیں۔ وردان چاکہ اس ہراول دستہ میں تعام سلیمیں اور جمنڈے ایک دوسرے سے سر پوطاس کے سر پر متعین جانباز بها درجواس کے پید کی جگہ اپنا خون بہانے والے تقے، اس کو اپنے حلقہ میں لئے ہوئے تعے حضرت ضرار ٹاٹھ نے اندازہ فرمالیا کہ رومیوں کا سہ سالار یکی شخص ہے۔ بیسوچ کر آپ نے ان کے ہراول دستہ کے سپاہوں کو مقابلہ کی دعوت دی اور فرمایا: هَلْ مِنْ مُبَادِ ذُ؟ '' ہے کوئی جو میرے مقابلہ کے لئے میدان میں لئلے؟'' اور نہایت بے جگری کے ساتھ لئکر کے قب پر حملہ کر دیا۔ ہارٹ لائن پر جوسواء کم بلند کے ہوئے تھا، اس کے ایک ایسا، چا تکا نیزہ مارا کہ بینہ سے پار ہوگیا۔ عکم اس کے ہاتھ دیا۔ ہارٹ لائن پر جوسواء کم بلند کے ہوئے تھا، اس کے ایک ایسا، چا تکا ایش ہمارا کہ میدن سے پار ہوگیا۔ عکم اس کے ہاتھ موتوں سے مُرصع علم اور صلیب اٹھا نے کھڑا تھا، آپ نے اسے دیکھا تو اس کو ایک بر چھا مارا جو اس کے ہالوکو چہ تا ہوا موتوں سے مُرصع علم اور صلیب اٹھ سے صلیب زیمن برگریزی اور لڑکھڑا کرجہتم میں بھی جھا مارا جو اس کے ہالوکو چہ تا ہوا اس کو ایک بر چھا مارا جو اس کے ہالوکو چہ تا ہوا اس کو ایک بر چھا مارا جو اس کے ہالوکو چہ تا ہوا اس کو ایک بر چھا مارا جو اس کے ہالوکو چہ تا ہوا اس کو ایک برچھا میں کے ہالوکو چہ تا ہوا اس کو ایک برچھا مارا جو اس کے ہالوکو چہ تا ہوا اس کو ایک برچھا میں کے ہالوکو کھرتا ہوا اس کو باتھ سے صلیب زیمن برگریزی اور لڑکھڑا کرجہتم میں بھی جھا

ری سراں سے جب دیکھا کہ صلیب ٹوٹ کر زمین پر کر پڑی ہے تو اپنی تباہی و بربادی کی دلیل سمحے کر محوث کے سرال محکم کر محوث کے سے انز کریا جھک کر محکوث سے انز کریا جھک کر کا ارادہ کیا محمل چند مسلمانوں نے فورا اس کو کھیرا ڈال لیا تا کہ صلیب لے لیں۔وروان کے لئے صلیب کا اٹھانا ممکن ندر ہا۔

حغرت ضرار نظالائے، حالانکہ آپ میں حالت جنگ میں تھے،مسلمانوں سے فرمایا:

"اے کروہ سلین! صلیب کوافعائے کے لئے تم جان کومصیبت میں ندؤ الواور اس کی طبع کرتا ہارا مقصد فیل ہے، میں جس وقت اس رومی کئے اور اس سے ساتھیوں سے فراخت یاؤں گاتو اس کو بھی و کیدلوں گا!"

جزل وردان مربی زبان بهتا تنا، جس وقت اس نے برافقاظ سے تو تلب تفکر سے کل کر ہماک جانے کا ادادہ کیا

مراس ک فرج کے اخروں نے اے یو درکیا" جزل صاحب آآپ کیاں ہا گ بہت ہیں؟"

اس نے معرب شرار عال کی طرف اشارہ کر کے کہا: عبراس وین سے جان میں کروہ امول ایا تم

نے اس سے خوفناک اور ہولناک صورت کا آ دمی بھی دیکھا ہے، بیکوئی آ دمی اور انسان تو نہیں بیتو کوئی دیو بھوت ہے!

راوی کہتا ہے: شیرِ اسلام حضرت ضرار ٹٹاٹٹا نے جب اُسے رُخ پھیر کر فرار ہونے کی طرف مائل دیکھا تو فورا سمجھ گئے، آپ نے زور سے مسلمانوں کو آ واز دی۔ نیزہ سیدھا کرکے گھوڑے کوایڈ لگائی اور قریب تھا کہ اس کو دیوج لیتے کہ رومیوں نے چلا چلا کر آپ کی طرف گھوڑ وں کی باکیس پھیر دیں اور انھوں نے اپنے سیدسالار کو گھیرے میں لے لیا۔ آپ اس وقت حسب ذیل رجزیدا شعار پڑھ رہے تھے:

#### ترجمه اشعار:

ا موت برحق ہاس سے میرے لئے کوئی مفرمقر ا نہیں بیاور جنت الفردوس بہترین منزل ہے۔

اے حاضرین تم کواہ رہنا میرا بیلڑنا اور میرے بیتمام کارناہے خالص اللہ ﷺ کی خوشنودی اور رضاجو کی کے لئے ہیں جوانسان کا مالک ہے۔

پیر (شعر پڑھتے پڑھتے) آپ نے صفول کو چرتے ہوئے قوم کے اندر گھس کران پر زوردار جملہ کر دیا۔ آپ کے جملے کے ساتھ دوسرے مسلمانوں نے بھی جملہ کر دیا۔ آپ کو قوبس وردان کی تلاش تھی۔ رومی بہادروں اور شرز وروں نے حضرت ضرار شاشنا کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ آپ دائیں بائیں برطرف سے مخالف جملوں کوروک کر اپنا دفاع کرتے اور جو گھوڑ سوار بھی دفاع کرتے اور جو گھوڑ سوار بھی دفاع کرتے اور جو گھوڑ سوار بھی آپ کی طرف بڑھتا، آپ اس کو خاک وخون میں لوٹا دیتے۔ اس طرح کرتے کرتے آپ نے بہت سارے رومی بہادروں اور سورموں کو ڈھر کر دیا اور بڑے جانبازوں کو جہنم رسید کر کے ان پر جاوی رہے۔ آپ نے قوم مسلم کو اور چی آ واز بیں یکارا کہ مسلمانو!

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصُ ﴿ اللَّهِ يَعِبُ اللَّهِ يَعِبُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

مسلمانوں کے آپ کے قریب چینجنے سے پہلے ہی رومیوں کالٹکر شور وغل کرتا ہوا بڑھا۔مسلمان بھی ان کی طرف چلے،ممسان کا رن پڑااورزوردارمعرکہ آرائی شروع ہوگئی۔ جنگ کے شعلے بوڑک رہے تھے کہ ہمدان <sup>40</sup> بن وردان،

<sup>•</sup> جائے فرارد پناوگاہ۔

و نوف: بعض خول مل دومرامعره (وجنة الفردوس خير من سقر) ال كامعى بي "اور جنت الفردول جنم سے بهتر ہے۔"

و باره 28، الصف 4، ترجمه كنزالايمان في ايك توكمطابق بمان بير (مترجم على عند) martat.com

حضرت ضرار بن ازور نالفہ تک بھی گیا۔ آپ کے زور سے ایک تیم مارا جوآپ کے با تیم بازو میں لگا آپ کا ہاتھ کرور ہوگیا اور سخت دردمحسوس ہونے لگا، گرآپ کا حوصلہ بلندر ہا۔ بھرے ہوئے شیر کی طرح پوری ہمت کے ساتھ ابن وردان پر جملہ آور ہوئے ، نیزہ سنجال کرتان کے اس کے سینہ پر انسی مہارت سے مارا کہ دل کو چرتا ہوا پارٹکل گیا۔ جس وقت آپ نے نیزے کواپی طرف کھینچا اور با ہر نکالنا چا ہا تو وہ نہ نکلا کیونکہ نیزہ کا بھالا پیٹھ کی ہڈی تو ڈکر مہروں سے بھی تجاوز کر گیا تھا۔ کھل توٹ کیا توٹ کیا تھا۔ کھل توٹ کیا اور لائھی باہر نکل آئی۔ رومیوں نے جب آپ کا نیزہ خالی دیکھا تو آپی طرف طمع سے ٹوٹ پڑے اور سب آپ کی طرف کے قدی بنالیا۔

# حضرت ضرار الماليَّة كى كرفارى برصحابه كرام الماليَّة كاردعمل

رسول الله عَلَيْمَ کے اصحاب الله الله الله عَلَيْم کے اصحاب الله الله الله علی کرفتار اور اسیر ہوتے دیکھا تو ایک نہایت شدت کے ساتھ ذور دار حملہ کیا تا کہ آپ کومشرکوں کے چنگل سے چھڑالیں، مگراس کی راہ نہ پائی اور آپ کور ہا کرانے میں کامیاب نہ ہوسکے۔ پھر مسلمانوں نے پسپائی اختیار کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ حضرت رافع بن عمیرہ الطائی ڈٹائٹ نے مسلمانوں کے سامنے ایک مختر تقریر کرکے ان کو پسپا ہونے سے روک دیا۔ آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا:

"اے نظریاتی اور جغرافیاتی سرحدوں کے نگہبانو! اور قرآن کے حاملو! کدھرجاتے ہو؟ کیا شمیس علم نہیں ہے
کہ جو دشمن کے مقابلہ سے پشت پھیر کر بھا گنا ہے وہ اللہ کا نے خضب کو لے کرلونا ہے اور بلاشہ جنت
کے پچھ دروازے ایسے ہیں جو نیس کھولے جاتے مگر مبر کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کے لئے،
مسلمانو! مبر کرو، مبر کرو، ڈٹ جاؤ ڈٹ جاؤ اور بید کی کھو ہیں تم سب سے آگے اور سب سے پہلے حملہ کرنے
والا ہوں سنونمی راسی سمالا راور سردارا گر گرفنار ہوا ہے یا تل ہو کیا ہے تو یقینا تم ما رااللہ کا تو زعمہ ہے اس پ
تو بھی موت نہیں آسکتی اور وہ تمسیں و کھتا ہے اور تم اس کی نظر رحمت ہیں ہو۔"

رادی کہتے ہیں کہ سلمان آپ ٹاٹھ کے خطاب کے بعد دوبارہ میدان میں آ میے اور آپ کے ساتھ ل کررومیوں کے حلے شروع کر دیے اور انھوں نے تاہد تو وحملوں کے ذریعے بہت سارے مردول کوئل کر دیا اور رومیوں کے کافی سارے بہادروں کوخاک وخون میں لوٹا دیا اور بعض مسلمانوں نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔

معزت فالد اللظ كآ مداور معزت مرار طال كربائي كے لئے كوش م

رادی کیتے ہیں کہ جس وقت صرت فالد عال کو بی فرق کہ جعر من شراد میں اور چھ marfat.com قرمایا: بخدا! اگر بھے معلوم ہوجاتا کہ دشمن کی تعداداس قدرزیادہ ہے تو میں ان کے مقابلہ کے لئے مسلمانوں کی اتنی مخضری جماعت کو بھی جانے کی اجازت نہ دیتا اور انھیں ہلاکت کی طرف روانہ نہ کرتا۔ پھر آپ نے وریافت فرمایا کہ رومیوں کی اس فوج کا جزل کون ہے؟ کہا کہمس کا گورز جزل وروان ہے اور حضرت ضرار مثالث نے اس کے اور کے حران بن وردان کو بھی قبل کردیا ہے۔ آپ نے پڑھا: لاکے ول وکل قُونَةَ اِلّا بِاللّهِ الْعَلِيّ الْعَظِیْم.

اور آپ نے مشورہ طلب کرنے کے لئے ایک شخص کو حضرت ابوعبیدہ بن جراح اٹاٹٹا کی خدمت میں بھیجا۔ انھوں نے فرمایا کہ حضرت خالد اٹاٹٹا سے جاکر کہوجس آ دمی پرتم کو اعتماد ہواس کی زیر قیادت کچھوفوج شرقی دروازہ پر چھوڈ کر خودشن کے مقابلہ کے لئے چلے جاؤ۔ جھے اُمید ہے کہ وہ اُن کو چکی کی طرح وَل کر رکھ دیکھے اور پچھاڑ کر زمین پر کھینک دیکھے۔

حضرت خالد الله الله کو جب به جواب موصول ہوا تو انھوں نے کہا: اللہ الله کا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، جواللہ اللہ کا کہ میں اپنی جان دینے میں بخل کرتے ہیں۔ میسرہ بن مسروق عبسی الله کو آپ نے ایک ہزار سوار دیکر فرمایا کہتم یہیں رہو، اپنی جگہ کو نہ چھوڑ نا اللہ کا سے مدد ما نگنا اور اسی پر تو کل اور بھروسہ کرنا۔ حضرت میسرہ اللہ اللہ اللہ کہ میں رہو، اپنی جگہ کو نہ چھوڑ نا اللہ کا سے مدد ما نگنا اور اسی پر تو کل اور بھروسہ کرنا۔ حضرت میسرہ اللہ اللہ اللہ کو خوش سے انجام دوں گا)۔ "اور انھوں نے فوراً اپنا منصب سنجال لیاس کے بعد آپ نے فوج کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا:

بس اب گھوڑوں کی باگیں چھوڑ دو، نیز سے سیدھے کرلواور جب دیمن کے قریب پہنچو تو ایک متفقہ تملہ کر دو، ممکن ہے کہ ہم حضرت ضرار دیا تی کو چھڑا لینے میں اگر وہ زندہ ہیں، کامیاب ہو جا کیں اور اگر خدا نہ کرے کہ دیمن نے ان کو عجلت کر کے شہید کر دیا ہے تو انشاء اللہ کھی ہم اُن کا بدلہ ضرور بالضرور دیمن سے لے کر دہیں گے۔ مجھے ذات باری تعالی سے قوی اُمید ہے کہ وہ ہمیں ضرار دیا تین کے بارے میں صدمہ نہیں دے گا (وہ زندہ رہائی پاکیں گے) آپ لوگوں کے آگے رجزیہا شعار پڑھتے ہوئے جا رہے تھے:

#### ترجمهاشعار:

- گ آج وہ دن ہے جس میں سپا کامیاب ہوگا،موت کے متعدد اسباب ہیں،موت جس طریق سے بھی آئے، سپے آ دمی کوکیا ڈرہے؟
- میں اپنے نیزے کی پیاس کوآ تھے کے خون سے بچھاؤں گا،خوداور ڈھال ہر دوکو پچاڑ ڈالوں گا، جو پچھ سبقت کرنے والے خون نے بیار کی بیاس کو آئی ہو پچھ سبقت کرنے والے خون نے پالیا ہے میں بھی اس مقصود کوکل یالوں گا۔ marfat.com

راوی کہتا ہے: حضرت خالد اللہ استعادتہ مے پڑھتے ہوئے چلے جارہ ہیں کہ اچا کہ آپ کی نظر
ایک کیت (سرخ اور سیاہ) گھوڑے پر پڑتی ہے جو بلند قامت کوتاہ گردن ہے اس پر ایک سوار نے اپنے ہیں ایک
چکدار دراز نیزہ لیا ہوا ہے، جس کی چال ڈھال سے دانا کی مُترشّے ہوتی تھی اور اس کے باکیں کا نے اور پھیر نے سے
شجاعت آشکارا ہوتی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ دہ شہوار اپنے عمدہ اور اصیل گھوڑ کی باکیس ڈھیلی چھوڑ نے زین پر اس
طرح جم کر بیٹھا ہے جیسے اس کے اندر جوڑ دیا گیا ہو۔ زرہ کے اُوپر سیاہ کپڑا پہننے ہوئے ہے، سبز تھا مہ کا پڑکا کر سے
بائد سے ہوئے ہے جس کواس نے اپنے سینے سے پشت تک ڈال رکھا تھا، فوج کے آگے آگے شعلہ جوالہ کی طرح جارہا
تھا۔ جس وقت آپ نے اُسے اس شان و شوکت کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فر بایا: اے کاش! کہ بھے
معلوم ہوسکا کہ بیکون ہے؟ اللہ کھٹن کی قتم! بیشون نہایت بہادر اور دلیر معلوم ہوتا ہے! بیسوار سرعت رفآری کے ساتھ
معلوم ہوسکا کہ بیکون ہے؟ اللہ کھٹن کی قتم! بیشوں نہایت بہادر اور دلیر معلوم ہوتا ہے! بیسوار سرعت رفآری کے ساتھ
بیجھے بیجھے ہوئے۔

علامه والدي مُنظية لكيت بن:

حضرت رافع بن عمیره الطائی تاکنهٔ نهایت استقلال اور بهادری کے ساتھ دشمن سے لڑرہے تنے کہ انھوں نے حضرت خالد ٹاٹٹو کواٹی مکک کے لئے آتے دیکھا اور لشکر کے وہنچتے ہی اس سوار کوجس کی ہم ابھی تعریف و تو میف کر بچے ہیں، رومیوں پراس طرح کرتے ہوئے دیکھا جس طرح باز پڑیا پر گرتا ہے۔اس کا ایک حملہاس قدر شدید تھا جس نے روی فوج کے اندر تھلکہ مجا دیا تھا، لاشوں کے ڈھیر لگا دیئے اور پیش قدمی کرتے کرتے روی لشکر کے وسط میں جا محسا۔وہ کوندتی ہوئی ایک بچل تھی جوآ نافانا چند جوانوں کے سروں پر گرتی ہوئی چیکی، دوحیار کوہسم کرکے یا پنج سات کے بدن پر گر کے پھرای جگہمودار ہوئی۔اس سوار کا نیزہ جس وقت وسط لفکر میں سے ظاہر ہوا تو خون آ لود تھا۔اس کی جال دُمال سے قات واضطراب اوراس کی حرکات وسکنات سے انسوس ونا اُمیدی نیکتی تھی، بدا بی جان کوچونکه خطرات میں وال چاتھا اس کئے ہلاکت کی پرواہ کئے بغیر دوبارہ پلٹا اور بڑھ کراس بے جگری کے ساتھ نڈر بوکر تملہ کیا کہ لوگوں کو کا شخے ،مغوں کو چیرتے،مف دری کرتے ہوئے بہادروں کی مف میں بلیل اور کملیل ڈال دی اور اتنا آ مے نکل کیا کہا ہے نفکروانوں کی نظرول سے أوجمل ہوكيا تمراس كوچين تفاكه كبيل فريس رہا تغامسلسل اس كے اضطراب بيں اضافہ ہوتا جاتا تغار حضرت دافع بن عميره الطائي ثالثاوران كرمائتي مجابدون كاخيال بيتقا كديد معزرت سيف الله خالدين وليد ثالثة بي اورحفرت خالد والله كالوالي كارمائة تمايال كون انجام دے مكتا ہے، بداى خيال بىل تے كدحفرت خالد والا اسين التكرك بمراه تشريف لاست موسة دكما في وسية معزمت دافع بن عميره والاست ودرس جلا كركها: اس وليرابيهواد جوائي جان كوالشد الله يك كرواسة على ب فوق و فطري كروا به المورود الكوفيون كريد به الحال كرواب فان ب ہے۔ آپ نے فرمایا: بخدا! میں خود اس سے ناواقف ہوں اور اس کی شجاعت، دلیری اور جراُت سے خود جیران اور آپ بوں!

۔ حضرت رافع بن عمیرہ نگاٹڈنے کہا: اے امیر! میر بیجیب فخص ہے، رومیوں کے لٹکر کے اندر جا محستا ہے اور دائیں یائیں نیزہ بازی کرکے ان کے بہادروں کوگرا دیتا ہے۔

تب حضرت خالد الخافظ نے فرمایا: مسلمانو! دین کی مدواور جمائت کے لئے متحد ہوجا و اور مل کرا یک متفقہ جملہ کر دو۔

یہ سنتے بی بہادران اسلام نے باگول کو درست کیا، نیزول کو سنجالا اور صف بندی کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت خالد دائلوں صف کے آگے کھڑے ہوئے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ دشمن پر جملہ کریں کہ اچا تک وہی سوار جو خون میں لت پت اور جس کا گھوڑ اپیدنہ پیدنہ ہوا ہوا تھا، رومیول کے قلب لشکر سے شعلہ جوالہ کی طرح انکلا۔ اگر کوئی رومی سپاہی اس کی طرف آتا اور قریب ہوتا تو پشت دیکر بھاگ جاتا تھا اور بیتن تنہا رومیول کے ٹی گئی آدمیول کے ساتھ لڑتا تھا۔ بید کے بھتے بی حضرت خالد ٹائلو نے اپنی جمعیت کے ساتھ حملہ کر دیا اور جو رومی اس سوار پر حملہ کر رہے ہے ان کی تیزی مملہ سے اس کو بچالیا اور اس طرح یہ سوار مسلمانول کے لئکریں آطا۔

مسلمانوں نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ گویا وہ گلاب کے سرخ پھول کی طرح ایک ارغوانی پچھڑی ہے، جو خون میں رنگی ہوئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید ٹھاٹھ نے اسے آ واز دی اور کہا اے شخص! تونے اپنی جان کو خدا کی راہ میں خرج اور اپنے غیض وغضب کو اللہ ﷺ کے دشمنوں پر صرف کیا ہے۔ شمیس باری تعالی بہتر جزا سے نوازے۔ مہر بانی کرکے تواپے منہ سے کپڑے کو ہٹا دے تا کہ ہمیں پنہ چل سے کہتو کون ہے؟

کہتے ہیں کہاس سوار نے ان کی بات کی طرف قطعی النفات نہیں کی اور پچھے توجہ اور پرواہ نہیں کی اور اس سے پیشتر کہ آپ سے مخاطب ہو، لوگوں میں جا تھسا۔اہل عرب نے چاروں طرف سے چیخنا اور کہنا شروع کیا:

اے بندہ خدا! امیر افواج اسلامیہ بختے آ واز دیتا اور مخاطب کرتا ہے، گرتو اس سے اعراض کرتا ہے اور جواب تک دینے سے اعراض کرتا ہے۔ کختے جائے کہ اس کے پاس حاضر ہوکرا پنے نام اور حسب ونسب کے بارے ان کو مطلع کر، تا کہ عزت افزائی کی جائے اور تیرے منصب اور عہدہ میں ترتی کر دی جائے! گرسوار نے ان کی بات کا کوئی جواب ندویا۔

حضرت خالد بن ولید نگافت کواس سوار کے متعلق کچے معلوم نہ ہوسکا تو آپ خود بنفس نفیس اس کے پاس تشریف لے مسلم حضرت خالد بن ولید نگافت کواس سوار کے متعلق کچے معلوم کے اور فرمانے لگے بندہ خدا! سخت افسوس کی بات ہے کہ میرا دل اور اس طرح تمام مسلمانوں کا دل تیرے حالات معلوم کرنے کے لئے بے چین ہے اور تو اس قدر بے پرواہ! تو بتا تو سہی کون ہے؟

آ خرآ پ کے بے حدامرار پردہان بند کے اندر سے نسوائی زبان میں اس سوار نے اس طرح کہنا شروع کیا:"اے martat.com

وردان کی جانب دمی روا گی مورد کی دوا گی مورد کی دوا گی مورد کی دوا گی مورد کی امیر! میں آپ سے کسی نافر مانی کے باعث اعراض نہیں کر رہی ہوں بلکہ مجھے آپ سے خاطب ہوتے ہوئے شرم مانع ہے کیونکہ میں دراصل ایک پردہ تشین خوا تین میں سے ہوں اور تجاب میں زندگی گزار نے والیوں میں سے ہوں۔ جھے سے بیکام میرے دکھی اور جلے ہوئے دل نے کرایا ہے اور میں نے ایک مجبوری کے تحت میدان جنگ میں قدم رکھاہے!" آب نے فرمایا: تم کون ہو؟ اس نے کہا: حضرت ضرار اللظ جو قید ہو گئے ان کی بہن خولہ بنت از در ہوں، میں قبیلہ مذج کی چند عرب مورتوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ دفعتا مجھے اپنے" معائی" حضرت ضرار ماٹائ کی کرفتاری کی خبر ملی ،جس نے میرے تن بدن میں آمک لگا کرر کھ دی فورا سوار ہوکر بھائی کی رہائی یا بدلہ لینے کے لئے اور شیر کو چھڑانے کے لئے یہاں مینی ادر باقی جو کچھ مواوہ آپ نے اپنی آ تکھوں سے دیکھ بی لیا۔

كہتے ہيں كہ بيرن كرحضرت خالد خالفة كا دل بحرآياء آپ رونے كے اور فرمايا: ہم سب كومتفقہ تمله كرنا جاہتے۔ مجمعے الله ﷺ سے قوی اُمید ہے کہ ہم تمعارے بھائی تک پھنے کراُن کور ہائی دلانے اور چھڑانے میں ضرور کامیاب ہو تکے۔ حضرت خولہ بنت ازور جان اے کہا میں اس حملہ میں بھی انشاء اللہ ﷺ سب سے پیش پیش رہوں گی۔

حضرت عامر بن طفیل مظافظ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت خالد بن ولید مطافظ کے دائیں جانب تھا کہ خولہ بنت از ور والله المنظم المعرفة المراجعة المراجية المراجية المراك كرويا المراك المراكم المر حضرت خولہ بنت ازور چاہا کے حملے نے رومیوں کا قافیہ تک کر دیا اور اُن پر آپ کا حملہ اتنا شاق گزرا کہ آپس میں مركوشيال مونے لكيس كه:

"اگرتمام الل عرب اسی سوار کی طرح بها دراورجزی بیل تو ہم اُن کے مقابلے کی تاب مجی نہیں لاسکتے!۔" جب حضرت خالد بن وليد اللؤان إلى جمعيت كرساته حمله كيا توروميوں كے تھے جھوث محے، ان كوقدم ومكا مي ، قريب تفاكه وه ميدان سے سركے لگ جائيں ، كروردان نے بيرحالت و كيوكر بكارنا شروع كيا:

"اے توم روم منبھلو! ثابت قدم رہو! اگرتم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا توسجھ جاؤ کہمسلمان اب بھا مے! اور تمام الل دمشق بحى تمعارى مددكواب بينيابى جاسيت بين-"

یہ سنتے بی رومی پھر ڈٹ مے اور حضرت خالد بن ولید ٹاٹلانے اسینے ساتھیوں کوساتھ لے کراس ہے جگری کے ساته مله كياكروى فوج ك قدم اب كسى طرح جم نه سكاور للكر إدهراً دهم منتشر موكيا-

حضرت خالد بن ولميد تالك في اراده فرمايا كه وردان تك يني جائيس كرچ كله بوے بدے جانبازوں اور ماہرين حرب نے اس کوچاروں طرف سے اسے ملته حاصف میں لیا ہوا تھا اور وہ مخت حافقی حسار اور تجرے میں تھاء اس کے آب اس تک وی نی عمل اس ندموسکے مسلمان ہی مثنرتی ہو محصہ جوسلمان جس دوی کے قریب تنا ای سے لڑنے میں مشغول ہو گیا۔

حضرت رافع بن عمیرہ الطائی اللظ نے وہمن پر تا ہو تو رہفت ترین حلے کے اور بوی جاناری سے لڑے، حضرت فرار اللؤ کی بہن حضرت خولہ بنت از ور جانا اپنے بھائی، شیر اسلام حضرت فرار اللؤ کی تلاش میں غضبتا ک، بھری ہوئی شرار اللؤ کی بہن حضرت خولہ بنت از ور جانا اپنے ہوئے ان کے اندر جا تھستی ہیں اور شالاً بمیناً دائیں بائیں رومی سُورموں کو مار شیرتی کی طرح رومیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے ان کے اندر جا تھستی ہیں اور شالاً بمیناً دائیں بائیں رومی سُورموں کو مار مار وہ جاتی ہیں، زور مار کا جاتی ہیں۔ اُن کی آئی میں جاروں طرف کھوم جاتی ہیں، زور روسے چلا چلا کر پکارتی اور بیا شعار پڑھتی جاتی ہیں:

ترجمها شعار:

ع ضرار کہاں ہیں میں آج اُنہیں نہیں دیکھتی اور نداخیں معاشرہ اور میری توم دیکھرہی ہے۔

اے میرے اکلوتے اور میرے مال جائے بھائی! تم نے تو میرے عیش کو مکدر اور زندگی کو گدلا کر دیا ہے اور میری استحصوں سے نینداڑا دی ہے۔

جب مسلمان میدان جنگ سے اپنی قیامگاہ اور چھاؤنی میں کنتی ہیں تو حضرت خولہ بنت ازور دی فی فردا فردا ہر مسلمان سابی سے اپنے بھائی کے متعلق استفسار کرتی ہیں کہتم میں سے کسی نے میر بے ضرار بھیا کوتو نہیں و یکھا؟ مگرکوئی بندہ بشر جواب نہیں دیتا کہ اس نے حضرت ضرار اٹاٹٹ کوقید میں و یکھا ہے یا ان کے قل کر دیئے جانے کا اس کوکوئی علم ہے۔ جب حضرت خولہ بنت از در والله کو بھائی کی طرف بالکل نا اُمیدی ہوجاتی ہے تو رونے آلتیں ہیں اور نہایت یاس کی حالت میں اس طرح بھوٹ کر بیان کرنا شروع ہوگئیں:

یرونا اور گریہ وزاری سن کر حضرت خالد بن ولید نظافا اور تمام مسلمان بھی افککبار ہوجاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نظافا کا ارادہ ہوا کہ ای وقت دوبارہ حملہ کر دیا جائے لیکن اتفاق سے آپ نے چند سوار روی افکر کے (مینہ) جانب راست سے (رائٹ سائیڈ) سے لکلتے ہوئے دیکھوڑوں کی باکیس چھوڑے ہوئے اس طرح سرپٹ آرہ ہیں کہ کویا وہ تعاقب کررہے ہیں، میدو کھوکرآپ فوراً اوائی کے لئے الرث اور مستعد ہوجاتے ہیں بہادر انِ اسلام تیار ہوکر آپ کے گورڈون کی جائے ہیں تو ہتھیار ڈال کر پا بیادہ ہوکر لَفُون آپ کے گردجن ہوجاتے ہیں۔ جس وقت میسوار، مجاہدین کے قریب چہنچتے ہیں تو ہتھیار ڈال کر پا بیادہ ہوکر لَفُون آپ کے گارنے کی کارنے جاتے ہیں۔

حضرت خالد نگانئئے نے مسلمانوں سے فرمایا: ان کے امان طلب کرنے کومنظور کرواور انھیں میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ جس وفت وہ آپ کی خدمت میں حاضر کئے محیے تو آپ نے دریافت فرمایا:

تم كون جو؟

انھول نے جواب دیا:

ہم جزل وردان کی فوج کے سپاہی ہیں ہمیں کامل یقین ہوگیا ہے کہ ہم آپ سے جنگ کی ہمت رکھے ہیں اور نہ
اس کی ہم میں تاب ہے۔ ہمیں اعدازہ ہوگیا ہے کہ آپ کے مقابلہ میں ہم میدان کارزار میں پڑے رہنے اور آپ لوگوں
سے برسر پریکار ہونے کی سکت اپنے اعدر نہیں پاتے ہیں۔ بہتر صورت یہی ہے کہ آپ ہمیں ہمارے اہل وعیال اور آل و
اولا دکو امان بخشی اور جن جن مما لک سے آپ کی مصالحت اور معاہدہ ہو چکا ہے، ہمیں ہمی انہی میں شار کریں۔ صلح کے
معاوضہ میں جنتا مال آپ طلب کریں مے ہم دینے کو تیار ہیں اور جس قرار داد، اور اصول پر ہماری اور آپ کی صلح ہوگی
ہمارے ملک کے دوسرے باشدے ہمی ہماری طرح اس کی بال برابر کوئی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔

آپ نے فرمایا: جس وفت ہم تمعارے شہر میں پہنچ جا ئیں ہے، ملح وہاں ہوگی یہاں نہیں ہوسکتی۔البتہ تم اس وفت تک ہمارے شہر میں کا جا کیں ہے۔ البتہ تم اس وفت تک ہمارے۔البتہ تم اس وفت تک ہمارے۔البتہ تم اس وفت تک ہمارے۔البتہ تم اللہ کھاتی ہمارے اور دیمن کے درمیان کو کی فیصلہ جواس کومنظور ہو، نہ کر دے۔

اس کے بعد آپ نے انھیں حراست میں لے لینے کا تھم جاری فرمادیا اور اُن سے پوچھا کہ ہمارے جس بہادر نے تممارے سردار کے اور کے گول کیا تھا، اس کے متعلق شمیں پچھلم ہے یانہیں؟

انھوں نے کہا: شاید آپ ان کے بارے میں دریافت کررہے ہیں جو نظے بدن تنے اور جنموں نے ہارے اکثر آ دمیوں کول اور ہمارے سردار کے بیٹے کول کیا تھا۔

آب نے فرمایا: ہال میں افھی کے بارے میں یو چنتا ہوں۔

پردی دبان کا لفظ ہے اس کے میں اس کے میں ۔ (متر جم می میں) معلق میں اس کے میں اس کے میں ۔ (متر جم می میں) معلق م marfat.com

انموں نے کہا کہ جس وقت وہ گرفنار ہوکر وردان کے پاس پہنچ ہیں تو اس نے انھیں سو (100) سوارول کے ہمراہ نچر پرسوار کر کے تمص کی طرف روانہ کردیا تھا تا کہ وہاں سے انھیں اپنی شجاعت دکھلانے کی غرض سے ہرقل کے پاس بھیج

بین کرآپ بہت خوش ہوئے اور حضرت راقع بن عمیرہ الطائی ٹاٹٹ کو بلاکرآپ نے فرمایا: رافع ٹاٹٹ تم یہاں کے راستوں اور کھا ٹیوں سے خوب واقف ہو جمعاری ہی تدبیراور جویز پرہم نے ساوہ وغیرہ کے صحراؤں اور بیابانوں کوآ سانی کے ساتھ طے اور عبور کیا تھا۔ جس وفت تم نے اونوں کو پیاسے رکھنے کے بعد یائی پلاکران کا منہ باندھ دیا تھا اور ہم ہر روز دس اونٹ ذئے کرکے اُن کا کوشت خود کھاتے اور اُن کے پیٹ کے اندر سے جو یانی برآ مد موتا تھا وہ ہم محوڑ وں کو ملا دية تحتى كهم اپن فوج سميت مقام أركه تك ين محك تصريم چونكه دير معزات كى برنسبت زياده تجربه كاراورمنفرد فتم كے مُدَبِرا وى موء للذاتم اپنے ہمراہ ايك سوساتھيوں كا انتخاب كركے ان كوساتھ لےلوجن كوتم مناسب سجھتے ہواور حمص کی طرف فوراً روانہ ہو جاؤ اور اس رومی دستے کا تعاقب کرو۔ مجھے اُمید ہے کہتم اٹھیں قریب ہی کہیں جا پکڑو کے ادران کی قید سے حضرت ضرار بن از در دلال کو چیٹرالو مے۔اگرتمھارے ہاتھ سے بیکارنامہ سرانجام یا جاتا ہے تو خدا جانتا ہے کہ جارے کئے نہایت مترت کا مقام ہوگا اور بخدا بیا کی بہت بڑی کا میابی اور کشائش کا پیش خیمہ ہوگا۔

# حضرت رافع واللؤكا حضرت ضرار والنؤكل ربائي كي مهم پرروانه بونا

حضرت رافع نظر الله المعبيّا و كرمة ؟ انجام دينا بخوشى قبول ہے۔ بيكه كرآب نے ايك سوسوارول كا انتخاب كيا اور جلنے كا اراده كرر ہے تھے كہ حضرت خولہ بنت ازور جائا كو بھى اس خوش كن خبر سے آگا بى ہو كى كہ حضرت را فع خالا اُن کے بھائی کی تلاش اور رہائی کے لئے جارہے ہیں تو بیٹر سنتے ہی ان کے دل میں خوشی اور مسرت کی ایک اہری دوڑ مٹی۔خولہ بنت از در بڑگا مسلح ہوئیں اور کھوڑے پر سوار ہوکر حضرت خالد ٹاٹانڈ کی خدمت میں اذن سفر طلب کرنے کے سند

عرض كيا: اے اميرلشكر اسلام! ميں آپ كو طاہر مطہر خير البشر حضرت محد مصطفىٰ مَنْ الله كا واسطہ دے كر آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ فوج کا جو دستر روانہ کر رہے ہیں اس کے ہمراہ مجھے بھی جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں تاكديس بمي ان كى كوئى مددكرسكون\_

حضرت خالد ثلظة في حضرت خوله عظمًا كي درخواست من كرحضرت رافع اللي كومخاطب كر كے فرمايا: رافع الليا! تم مجامِرهُ اسلام معنرت خوله بنت ازور بينا خاتون كى بهادرى اورشجاعت سے خوب واقف ہوانميں بھى اپنے ساتھ لے جاؤ۔

marfat.com

#### حضرت ضرار خالظ کی رہائی

حضرت خالد دیانی کا فرمان مبارک من کر حضرت رافع نگانی نے کہا: میں نے تھم کو سنا اور دل ہے مان لیا ہے۔ پھر آپ نے میل تھم کرتے ہوئے حضرت خولہ بنت ازور ڈاٹھا کو بھی اپنے دیتے میں شامل کر لیا اور سفر پر چل دیئے۔ حضرت خولہ بنت از در جانجا مسلمانوں کے پیچھے پیچھے رہتی تھیں مردوں کے لٹکر میں مخلوط ہوکر نہیں چلتی تھیں۔ دستہ فوجی تواعدوضوالط كےمطابق بيش قدمي كرر ما تفااور آسته آسته آسك برور ما تفار جلتے جلتے جب بيدسته سَلْمِينَه كي شاہراه پر پہنچا تو حضرت رافع نٹالٹؤنے اِدھراُدھر دیکھا اور کسی فوج یا دستہ کے گزرنے کے آٹاراور محوڑوں کے سموں اور ٹاپوں کا كوئى نشان ندد مكيدكرة ب نے اسپے نوجوانوں سے مخاطب ہوكر فرمايا: دوستو! شمصيں خوش ہونا جا ہے كه دشمن ابھى يہاں تک تبیں پہنیا ہے۔

ید كهدكرآب نے اسپے رساله (فوجی دسته) كود وادى حیات "میں روپوش ہوجانے كاتھم صاور فرمایا اور تمام سابى وتمن کی کھات میں جیپ کر بیٹھ گئے۔ ابھی ریمین گاہ میں جیپے ہی تنے کہ اتنے میں دور سے کردوغبار اثفتا ہوا د کھائی دیے لكاء آپ نے دستہ كو كاطب كرتے ہوئے فرمايا:

"اسلام کے شیر جوانو! ہوشیاراور الرث ہو جاؤ!"۔مسلمانوں نے تیار ہوکر ابھی انظار کرنا شروع بی کیا تھا کہ وہ بنی مجے اور انھوں نے شیر اسلام حضرت ضرار ڈٹاٹٹ کواس طرح اپنے حصار میں لے رکھا تھا جیسے آ تکھ کی بہی حلقہ چٹم کے . درمیان ہوتی ہے .....

حفرت ضرار ثالظ باشعار كنكات بوع آرب عن

- اے قاصد! میری قوم اور (میری بمشیره) خولد کوریخبر پنجادے کدیس باتھ اور پاؤل بندها بواقیدی بول-
  - ی شام کے کا فراور مشرک جو سلے ہیں میرے ارد کرد پہرہ دیتے ہیں اور تمام نے زرہ چکن رکھی ہے۔
- 🟶 اے دل! توخم ،حزن اور حسرت میں مَر مَر کے جی ، اور اے میرے آنسو! تم میرے رخساروں پرسل بیکرال کی طرح روال اورجاري موجاؤ
- ا کیا توجات ہے کہ بیں بیانین رکھتا ہوں کہ بیں زعر کی بیں ایک مرتبدا ہے اہل اور اپنی بہن خولہ کو دیکھوں کا اور بی اس مبدى يادون كو يمرز عمد كردول كاجس بيس بم مبل عص

حرت خلد بعث ازور فاللے کے کانوں میں جب ان اختفار کی ؟ وال میکی تو انعول نے فرا اپنی کین کاہ سے جواب ديا اوركها: الشركافي في محمارى دعاكال اورالوي كما عنها الكاه عم تول فرماليا بي محماري كريدوزارى كون لياسيه عمل

ہوں خمصاری بہن خولہ!

یہ کہہ کر انھوں نے زور سے نعرہ تھبیر بلند کیا اور اللہ اکبر کہہ کر حملہ کر دیا۔ حضرت رافع مٹالٹ اور دوسرے مسلمان عابدین بھی اللہ ﷺ کا تام لے کردشن پرٹوٹ پڑے۔

حید بن سالم نظائظ بیان کرتے ہیں کہ ہیں بھی اس جماعت ہیں شامل تھا، جس وقت ہم نے اللہ اکبر کے نعر بے لگائے تو الہام خداو شدی سے ہمارے گھوڑے بھی کیف وستی ہیں آ کرخوشی سے زور زور سے ہنہنانے گئے، ہمارے ایک ایک سوار نے رومیوں کے ایک ایک سوار کو آ مے رکھا اور بمشکل گھنٹہ بھرگز را ہوگا۔ ہمارا ہم سپاہی اپنے حریف کوجہم رسید کر چکا تھا۔ اللہ مظاف کے نفشل و کرم سے حضرت ضرار ڈٹاٹٹ کو و مثمن کے پنجوں سے رہائی نصیب ہو چکی تھی اور ہم نے رومیوں کے گھوڑے اور ان کے چھوڑے ہوئے ساز وسامان اور اسلحہ کو اینے قبضہ میں لے لیا۔

حضرت رافع بن قادم التنوخی والنظ کا بیان ہے کہ ہم ابھی ان ایک سوسواروں کے رسالہ کے ساتھ لڑنے میں مشغول سے کہ معنی کھولیں اور سلام کیا۔ حضرت ضرار والنظ نے اپنی بہن کو سے کہ حضرت خولہ بنت از در والنظ نے اپنے بھائی کو چھڑایا، مشکیس کھولیں اور سلام کیا۔ حضرت ضرار والنظ نے اپنی بہن کو شاباش دی۔ مرحبا کہا اور ایک خالی گھوڑے پر جو دوڑتا ہوا بھر رہا تھا، سوار ہو گئے۔ وہاں پڑا ہوا ایک نیز واٹھا کر ہاتھ میں لیا اور حسب ذیل اشعار پڑھنے گئے:

ترجمهاشعار:

- اے میرے پروردگار! میں تیراشکرادا کرتا ہوں کہ تونے میری دعا کوشرف قبولیت بخشا، میری مشکل کشائی فر مائی اور مصیبت کو مجھ سے دور کر دیا۔
  - - ا ج من اپنے دشمنوں سے (انقام کے کر) اپنی روح کوسکین پہنچاؤں گا۔

علامه واقدى مواليه لكصة بين:

حضرت رافع بن عمیرہ الطائی دی گئی کا بید دستہ حضرت ضرار دی گئی کو چھڑانے کے بعد مال غنیمت اور گھوڑے وغیرہ جمع کرنے میں مصروف بی تفاکہ ادھرا چا تک رومی، حضرت خالد دی گئی سے حکست کھاکر بھا گے اور گھبرا ہٹ کا عالم بیر تفاکہ آگے والوں نے اپنے پچھلوں کی طرف مُوکر بھی نہ دیکھا۔ حضرت رافع دی گئی نے جب رومی فوجیوں کو بھا گئے ہوئے آتا و یکھا تو فورا سمجھ میے اور آپ نے ایک ایک وجو آتا رہا گرفار کرنا شروع کر دیا۔

کہتے ہیں کہ جب حضرت خالد دہ اللہ نے حضرت رافع دہ اللہ کواس مہم پر بھیجا تھا تو خود وردان کی فوج پر آپ نے سخت حملہ کردیا تھا جیسا کہ کوئی مخص طلب شہادت اور حصول سعادت کے لئے جان جیلی پر رکھ کر کیا کرتا ہے، آپ کے ساتھی مسلمانوں نے بھی سردھڑ کی بازی لگا دی تھی ، جس کا نتیجہ یہ لکا کا بروی فوج نے جلد ہی پشت دکھا کر بھا گنا شروع کردیا۔

وردان بھا گئے دالوں میں سب سے آ کے تھا۔ مسلمانوں نے بھا گئے ہوئے رومی فوجیوں کا تعاقب کیا، ان کا مال،
گور نے اور اسلیہ جو فرار ہوتے ہوئے وہ چھوڑتے جارہے تھے، اپنے بنعنہ میں کرنا شروع کر دیا اور ان کا تعاقب کرتے دادی حیات، جہال حضرت ضرار ڈٹاٹھ اور حضرت رافع ڈٹاٹھ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تشریف رکھتے تھے، پہنچ گئے۔
حضرت ضرار ڈٹاٹھ کومبارک باددی اور حضرت خالد ڈٹاٹھ نے حضرت رافع ڈٹاٹھ کوخراج تحسین پیش کیا اور ان کا شکر بیادا کیا۔ پھر یہال سے انشکر اسلام خوشی خوشی دمشق کی طرف روال دوال ہو گیا۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح دٹاٹھ کو فتح کی خوشجری سنائی اور دمشق کی فتح کا کا مل یقین ہو گیا۔

کہتے ہیں کہ جب رومی جرنیل وردان کی کلست اور اس کے لڑے جزل حران کے قبل کی شاہ روم ہرقل کو اطلاع پنجی تو اُسے اپنی سلطنت کے زوال کا یقین ہو گیا اور اس نے وردان کو حسب ذیل مضمون کا خط لکھا:

بادشاه روم برقل كاخط، بنام جزل وردان

''جھے اطلاع پیٹی ہے کہ نظے ہو کے عربی نے بیخے کست دے دی ہے اور تیر سے لڑے کو آل کر دیا ہے۔ آئ نے اس پردم کیا نہ تھے پر۔ اگر شل نہ جاتا ہوتا کہ تو بہا در شہوار، نیزہ باز اور ما ہر، آلوار کا دھی ہے تو ش بیخے فورا قبل کر دیتا۔ خیر، اب کیا ہوسکا ہے جو ہوتا تھا سو ہو گیا۔ گذشتہ کو بھول جا کہ اور آئندہ کا سوچ ، ش نے ''اجنادین' کی طرف تو ہے ہزار (90000) فوج روانہ کی ہے۔ بیخے اس کا سر پراہ مقرر کرتا ہوں، تو ان کے پاس چلا جا اور فوج کو لے کرا بل و مثن کی مدد کو بی ہے۔ بی فوج کو لے کرا بل و مثن کی مدد کو بی ہے۔ بی فوج کو فل طین کی طرف روانہ کر دے تا کہ جو عرب وہاں موجود ہیں وہ ان سے لڑے۔ نیز اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اہل عرب قلسطین جی جی مان سے لڑے۔ نیز اس کا دوسرا مرک کے گا اور اس طرح وہ افھیں دھن جانے سے دوک رکھیں گے۔ بی جا ہے کہ تو اپنے دین اور اس طرح وہ افھیں دھن جانے سے دوک رکھیں گے۔ بی جانے سے دوک رکھیں گے۔ بی جانے کہ تو اپنے کہ تو اپنے دین اور اس خرح وہ افھیں دھن جانے سے دوک رکھیں گے۔ بی جانے کہ تو اپنے کہ تو اپنے دین اور اسے ساتھیوں کی ہر طرح مدد کرے۔ "

رومیوں کو بڑے طمطراق کے ساتھ علم اور صلیوں سے لیس پایا جو اس کے استقبال کے لئے آئے تھے اس کے سامنے خدمت کے لئے زمین بوس ہوئے اس کے تل ہوجانے والے لڑکے کی تعزیت کی۔

جب وردان اپنے خیمہ میں پہنچا تو اس نے ان کے سامنے بادشاہ کا فرمان پڑھ کر سنایا۔رومیوں نے سن کر اس کو بخوشی منظور کرلیا اوراطاعت کے لئے تیار ہو مھئے۔

علامه واقدى مُعَظِيه لكصة بين:

مجھے عامر زبیدی ناتلؤنے اپنے والد سے روایت بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت خالد ناتلؤ کے ساتھ تھا اور حضرت خالد بن ولید ناتلؤ جس وقت وردان کو فکست دیکر باب شرقی پر واپس تشریف لائے تو وہاں ہارے پاس حضرت خالد بن ولید ناتلؤ جس وقت وردان کو فکست دیکر باب شرقی پر واپس تشریف لائے تو وہاں ہارے پاس حضرت عالد حضرت عباد بن سعید حضری ناتلؤ جن کو حضرت شرصیل بن حسنہ ناتلؤ کا تب رسول اللہ فائلؤ کی فدمت میں اس لئے بھیجا تھا کہ وہ انھیں بتا کیں کہ روم سے تو سے ہزار فوج ''اجنادین'' کی طرف چل بن ولید ناتلؤ کی خدمت میں اس لئے بھیجا تھا کہ وہ انھیں بتا کیس کہ روم سے تو سے ہزار فوج ''اجنادین'' کی طرف چل بردی ہے۔

حضرت خالد ناللؤ کو جب بیاطلاع ملی تو آپ محورت پرسوار ہوئے اور حضرت ابوعبیدہ ناللؤ کے پاس پہنچ کر کہا یااَ مینَ الاَّمة! بیعباد بن سعید الحضر می ناللؤ ہیں، انھیں شرصیل بن حسنہ ناللؤ نے اس غرض سے روانہ کیا ہے کہ وہ مجھے اس بات سے مطلع کر دیں کہ''اجنادین' ہیں ہرقل سرکش نے تو سے ہزار فوج بھیجی ہے اور اس پر وردان کو امیر مقرر کیا ہے، لہذا ہیں آپ سے دریا فت کرتا ہوں کہ آپ کی کیا رائے ہے؟

حضرت ابوعبيده الأثنُّ نے فرمایا:

اے ابوسلیمان! پی ہمارے خاص خاص بہادر اور کمانڈراس وفتت مختلف مقامات اور الگ الگ شہروں میں بکھرے ہوئے ہیں۔

مثلًا: شرحبیل بن حسنه نظفتٔ بصره میں، معاذ بن جبل نظفتُ حوران میں، یزید بن ابی سفیان نظفتُ بلقاء میں، نعمان بن مغیره نظفتُ ارضِ تدمر میں،عمرو بن عاص نظفتُ ارضِ فلسطین میں۔

اس کئے میرے نزدیک بہتر اور درست رائے بیہ ہے کہ ہم ان سب کولکھ بھیجیں کہ بیہ حضرات ہمارے پاس آجائیں اور اس کے بعد ہم وشمن کا قصد کریں اور مل کر اس پرحملہ کریں۔

اس مشورہ کے بعد حضرت خالد ٹاٹھڑنے حضرت عمرہ بن عاص ٹاٹھ کوحسب ذیل خطاکھا:

ت بی حضرت خالد کی کنیت ہے۔ (مترجم عنی منه)

#### حضرت خالد دنائن كالمكتوب بنام حضرت عمروبن عاص واللط

#### بسم الله الرهمن الرديم

امابعد فان اخوانك المسلمون قدعولوا على المسير إلى الاجنادين فان هناك من العدو تسعين الفاوهم يريدون المسير الينا (يريدون ليطفئوا نورالله بافوا ههم والله متم نوره ولو كره الكافرون)، فاذا وصل اليك كتابى هذا فاقدم بمن معك من المسلمين إلى اجنادين فانك تجدنا هنالك ان شاء الله تعالىٰ.

والسلام عليك و على من معك الشري المنظقة كنام من معك الشري المن المنظقة كنام من معك والا المنطقة والا الما المند

بینک آپ کے مسلمان ہمائیوں نے " اُجنادین" جانے کا قصد کرلیا ہے
کیونکہ وہال نوے ہزار دشمنِ اسلام جمع ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کھی کے نور کوا پی افوا ہوں (پھوکوں) سے بچھا دیں اور اللہ کھی اپنے تور کو کھمل فرمانے والا ہے آگر چہ کافروں کو یہ نم ای گلے۔ وشمنانِ اسلام ہماری طرف جمل پڑے ہیں اپندا آپ کے پاس جیسے بی میرایہ وط پہنچا ہے تمام ساتھیوں کو اپنے ہمراہ لے کر" اجتادین" کی طرف جمل پڑوہ ہمیں بھی آپ ساتھیوں کو اپنے ہمراہ لے کر" اجتادین" کی طرف جمل پڑوہ ہمیں بھی آپ دہاں یا کی ساتھیوں کو اپنے ہمراہ لے کر" اجتادین "کی طرف جمل پڑوہ ہمیں بھی اپنی کے وال یا کی اس انسیوں کو اور آپ کے تمام مسلمان ساتھیوں کو سلام!۔





# جنگ اجنادین

## لشكر اسلام كى اجنادين كى طرف روائكى

حضرت عمرو بن عاص التالظ كى خدمت مين آپ نے جو خطارسال كيا، اى مضمون كى چندكا بيان اورنقول آپ نے مسلمانوں كے دوسرے كمانڈروں كو بھى جن كا ذكر ماقبل ميں ہم كر پچے ہيں، بھيجيں اوراس كے بعد كوچ كا تھم دے ديا۔ خيموں كو اونٹوں پر لا دا، دوسرے اموال اور بكر يوں كو ہا تك ديا اور حضرت ابوعبيدہ التائظ ہے كہا كہ ميرا ارادہ ہے كہ ميں ساق للككر (للككر كے بيچے بيچے) ميں بكر يوں، عورتوں اور مال غنيمت كے ساتھ رہوں اور آپ رسول اللہ تالي كا كے اصحاب خاص كے ساتھ ساتھ دوروں اور آپ رسول اللہ تالي كا كے اصحاب خاص كے ساتھ ساتھ فوج كے مقد مدالحيش (ہراول دستہ) پر موجودر ہیں۔

حضرت ابوعبیدہ ڈاٹنڈ نے فرمایا: نہیں! بلکہ میں ساق پر رہوں گا اور تم فرنٹ پر رہو۔ اگر وردان کے نشکر سے تمعارا سامنا ہوجائے تو وردان اور اس کا نشکرتم سے مرحوب اور بیبت زدہ ہوجائے گا اس لئے تم اسے عورتوں، بچوں، مال غنیمت تک نہیں آنے دو گے۔

حضرت خالد ڈٹاٹٹڑنے کہا بہت اچھا، میں آپ کے تھم کی مخالفت نہیں کرسکتا۔ پھرکھنگر کی روانگی سے قبل حضرت خالد ڈٹاٹٹڑنے لوگوں سے مخاطب ہوکر فرمایا:

"اے لوگو! تم ایک افتکر کثیر اور جم غفیر کی طرف جارہے ہو، اپنی ہمت کو بیدار کر لواور موت سے بیار کر لواور جواللہ افکانے نے تم ایک افتکر کثیر اور جم غفیر کی طرف جارہے ہو، اپنی ہمت کو بیدار کر لواور موت سے دفتے و نصرت کا وعدہ فاقلانے نے تم سے انتہ کے انتہ کا دعدہ فرمایا ہے بھر آپ نے بیاآ یت کریمہ پڑھی:

﴿ كَمْ مِنْ فِنَةِ قَلِيلَةِ غَلَبَتْ فِنَةً كَوْيُرَةً ، بِإذْنِ اللّهِ طَ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۞ ﴿
" بَارِ إِكُمْ حِنْ فِنَةِ قَلِيلَةِ غَلَبَتْ فِنَةً كَوْيُرَةً ، بِإِذْنِ اللّهِ طَ وَاللّهُ مَا يَا لَكُو كَالْمَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَل واللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

پاره 2، البقرة 248، ترجمه كازالايمان

جب الل دمثل نے مجاہدین کو جاتے و یکما تو خوشی سے انجیل پڑے اور بنگلیں بجانے کے اور ان کا کمان بیرتھا کہ ان کو ہماری فوج کے ''اجنادین'' میں کانچنے کی خبر ہوگئی ہے اس لئے اپنے ملک عرب کی طرف ہماک رہے ہیں۔ بعض الل دانش كى رائے يوسى كداكرية العلبك" كا رُخ كرتے بين تواس كا مطلب ہے كديد بعلبك، نيز مس كو فتح كرنے كا اراده رکھتے ہیں اور اگر''مرج شکوراء'' اور''مرج راهط'' کے راستہ کی طرف جائیں تو پھر مجھ او کہ اُن کا تجاز بھا کنے کا ارادہ ہے، بلکہ جو بلا دانھوں نے فتح کئے تنے ان کو بھی چھوڑ جا کیں مے۔

علامه واقدى مُرافظة لكصة بين:

دمثق میں بولص بن بلقاء نامی ایک بہت بڑا جرنیل تھا۔لسرانیوں میں اس جنرل کی بہت قدر ومنزلت تھی حتیٰ کہ بادشاہ ہرقل کے یاس جب سلطنت کے اپنی یاسفیرآتے تضاور ہرقل اُن کے سی ماور جواب میں عاجز ہوتا تھا تو بادشاہ اسے مشورہ کے لئے بلاکر جواب دیا کرتا تھا۔ بیٹن تیراندازی میں بہت ماہر نقااس نے اس زور سے درخت میں تعمینی كرتیر مارا تفاكه به تیراس درخت میس تمس كراس كے اندرره كیا تفااور پولس نے درخت پرلكھ دیا تفاكه "اكركسي كو شجاعت اور بهادری کا دعویٰ موتو وہ درخت کے دوسری جانب سے تیر مار کر محسا دیے 'اور اس درخت اور تیر کے متعلق اس کی بیہ بات بہت عام اور مشہور ہو گئی تھی۔

امحاب رسول مُنَافِينًا نے جب سے شام پر چڑھائی کی تھی، بولس آج تک ان سے جنگ کے لئے نہیں لکلا تھا۔ آج جب اہل دمثق نے مسلمانوں کو دمثق سے مراجعت کرتے دیکھا تو وہ اکٹھے ہوکر پولس کے پاس آئے۔اس نے ان سے آنے کا سبب دریافت کیا تو انھوں نے کہا کہ اہل عرب جارہے ہیں۔اب اگر تو چاہے تو تیرے لئے موقع ہے کہ بادشاہ اور اہل شام کی نظروں میں اپنی وقعت اور مرتبہ ہمیشہ کے لئے قائم کرے۔ بہتر ہو کہ تو ہمارے ساتھ چلے اور جو نفل ان میں سے زُکا ہو یا چیچے رہ جائے اسے گرفتار کرے اور اگرتم سمجھو کہ ہمیں ان کے ساتھ جنگ کرنی جاہئے ، تو ہم سبتمعاری اس خواہش کو پورا کرنے کے لئے تمعارے ساتھ ہیں اور تیرے ساتھ مل کروشن کا مقابلہ کریں ہے۔

بولع نے کہا: تمعاری مدد سے میرا ہاتھ تھینچا اور پیچیے رہنا محض اس دجہ سے تھا کہ میں نے دیکھا کہتم لوگ عربوں کا مقابله کرنے میں نہایت کم ہمت اور انتہائی بزدل واقع ہوئے ہواس لئے میں نے تمعاری مدد نہ کی ابذا اب بھی مجھے عربوں سے جنگ وقال کی کوئی ضرورت نہیں۔

انعول نے کہا: ہمیں مسے اور انجیل کا قتم! اگرتم ہمارے ساتھ چلو، ہم آخردم تک تمعارا ساتھ دینتے، ہم میں سے کوئی مخص میدان سے پہائی اختیار نہیں کرے گا اور ہم شمیں اس امر کا اغتیار دیتے ہیں کہ جو محض ہم سے میدان جنگ سے راوفرارا نعتیار کرے اور مقابلہ سے جان بچا کر ہما ہے تھا ہی کا کھڑاتا افراد افظا۔ کوئی مخص تم پراعتراض نہیں کرے گا۔ بكرابنادين محمود محمود

جس ونت سب عبد و پیان کر چکے اور بولص نے اُن سب کا احتاد حاصل کرلیا تو اُٹھ کر گھر چلا کیا۔ اپنی زرہ زیب تن کی اور سلح ہوکر نکلنے کو تھا کہ اس کی بیوی نے بوچھا: کدھرکا ارادہ ہے؟ بولص نے کہا: مجصے الل ومثل نے اپنا قائداور حاكم مقرركيا ہے اور ميں ان عربول سے دو دو ہاتھ كرنے چلا مول! اس كى بيوى نے كہا: تو ايما بركز نه كراور آرام سے ایے کل میں بیٹے جا۔ تو ایسی چیز کی خواہش نہ کرجس کو پانے کی جھے میں طافت نہیں۔ میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ تم نے اینے ہاتھ میں کمان پکڑی ہوئی ہے اور اس سےتم ہوا میں پرندوں پر تیر مارر ہے ہو، کچھ پرندے تمعارے تیروں سے زخی ہوکرزمین پرگر پڑتے ہیں مگر گرنے کے بعد پھر دوبارہ اُوپر کواڑ جاتے ہیں، میں ان کے اٹھ کر دوبارہ اڑنے پر متجب تھی کہ اجا تک چندعقاب اور جارح قتم کے شاہین آتے ہیں اور وہ تمعارے اور تمعارے ساتھیوں پراس زورے جمیئے ہیں کہاہیے پنجوں اور نوک دار ناختوں سے تم سب کا سراور مندنوج ڈالتے ہیں۔ بیرحالات دیکھ کرتم اور تمعارے ساتھی پشت پھیر کر بھاگ پڑتے ہیں مگر میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ عقاب جس شخص کے بھی پنجہ مار دیتا ہے وہ زمین پر گر جا تا ہے۔ بیدد مکھ کرمیں ہر بڑا کرایک دم خوفز دہ ہوکراٹھ بیٹھتی ہوں اور جھے تیری سخت فکر دامن گیر ہوجاتی ہے اور میں تمعارے بارے بہت ہریشان اور تھبرائی ہوئی ہوں۔

بولس نے بین کرکھا: کیا تونے جھے بھی خواب میں بے ہوش ہوکر گرا ہواد مکھا؟

اس نے کہا جی ہاں اللہ ﷺ کی فتم! میں نے ویکھا کہ ایک عقاب نے زور سے تمھارے اپنی منقار (چوچے) سے مھونگ ماری اور شمعیں گرا دیا۔ بولص نے اپنی بیوی کے زور سے ایک تھیٹر مارا اور کہا: تیرے پاس بھی ایک منوں خبرتھی جو مجھے سنانے کے لئے رہ می تھی؟ پرے وقع ہومرن جو کی ندہووے تے! افسوس کہ عربوں کا رعب تیرے ول پراس قدر جمایا ہوا ہے کہ ہرونت وہی تیرے ول ود ماغ پرمسلط رہتے ہیں حتی کہخواب میں بھی تو انہی کودیمنتی ہے۔ س لے! تجمع ان عربوں سے متعلق خوف کھانے کی ضرورت نہیں، میں عنقریب ان کے امیر کو تیرا خادم بنا دوں کا اور اس کے ساتھیوں کو بریوں اور خزیروں کے چرواہے بنا کرچھوڑوں گا۔

اس کی بیوی نے کہا: میں تھیمت کرتی ہوں ہاتی آ سے تیری مرضی جو تیرے من میں آئے کرتا چل۔ بولس نے بوی کی بات پر پھے توجہ ہیں وی اور من موتی موکراڑائی کے لئے تیار ہوا اور کھوڑے پرسوار موکر کھرے لکل کھڑا ہوا اور اہل دمثل کے چے ہزار سوار اور دس ہزار پیدل جوان جو کہسب کےسب جنگ آ زمودہ اور فن حرب کے ما ہراور تج بدکار تھے، اسپنے ساتھ لے کرمر ہوں سے مقابلہ کے لئے میدان جنگ کی طرف کال دیا۔ معرت خالد بن وليد والله يحد مقدمة الحيش بن من في اوراك مورول أور بجال مند بهت آك دورقل مج تع اور مورتوں بھی اور اموال وغیرہ کے ساتھ حضرت العمد وین جمان علا مقدمین بنے پرلس اور الل وحق نے اٹھی کا

تعاقب کیا۔ آپ مع اپنے ساتھیوں کے اونوں پر سوار چلے جارہ سے کہ اچا کہ آپ کے ساتھیوں ہیں ہے ایک نے دور سے خبار اڑتا دیکھا۔ اس نے حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹا کو ہتلایا اور کہا کہ میرا گمان بیہ ہے کہ یہ ہمارے دہمن کا غبار ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک اہل دمشق معلوم ہوتے ہیں اور ہماری تعداد کم دیکھ کران کے منہ میں پانی آ گیا ہے اور یہ ہم پر حملہ آ ور ہونا چاہتے ہیں۔ یہ کہ کر آپ وہاں تھم رکتے۔ عورتوں کے ہودج اور بکریاں وغیرہ آ آکر آپ کے یاس جمع ہو کئیں۔ کئیں، ساتھ ہی غبار برجے لگا، آ وازیں بلند ہونے لگیں۔

آپ نے فرمایا: اے گروہ مسلم! ہوشیار ہوجاؤ، دشمن سر پر پہنچ گیا ہے! آپ نے ابھی خطرے کا سارن بجایا ہی تھا کہ اسے میں دشمن کی فوج گھٹا ٹوپ اندھیرے کی طرح چھا گئی۔ بولص فوج کے آگے تھا۔ جس وقت اس نے حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹو کو دیکھا تو چھ ہزار سواروں کے ساتھ آپ پر جملہ آور ہوا۔ بولص کا بھائی بطرس پیدل فوج کے ساتھ خوا تین اسلام کی طرف بڑھا اور جس وقت 'وریائے استریاق' پر پہنچا ہے تو اسلام کی طرف بڑھا اور جس وقت 'وریائے استریاق' پر پہنچا ہے تو بطرس وہاں اس غرض سے تھہر گیا کہ اپنے اکھل کے متعلق معلوم کرے کہ کیا ہوتا ہے۔

# حضرت خالد والنيز كواس واقعه كى خبر جونا اور آپ كالوثنا

حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹونے کفارروم کی طرف سے نازل ہونے والی افقاد اور آفت ناگہانی کود کھے کرفر مایا: واللہ! خالد کی رائے ساق الشکر پر رہنے کے متعلق بہت زیادہ مناسب تھی۔ بولص نے آپ کو تاک لیا اور آپ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے سر پرعکم اورصلیبیں معلق تھیں، اس وقت عورتیں سخت بے چین ہوئیں اور بچوں نے چلانا شروع کر دیا۔ ایک ہزار مسلمان جواس وقت یہال موجود تھے، رومیوں کی طرف چل دیئے اور سامنے آھے۔

وشمنِ خدا بولعں نے حضرت ابوعبیدہ دیالٹو کا قصد کیا اور آپ پر تملہ کر دیا۔ آپ بھی سینہ سپر ہوکر مقابلہ میں ڈٹ گئے پھر دونوں میں گھسان کی جنگ ہونے گئی۔ صحابہ کرام ٹھاٹھ اور مشرکوں کے درمیان دُوبدُ ولڑائی ہونے گئی۔ غبار سروں پ بلند ہونے لگا اور اس زور شور سے تلوار چلی کہ ارضِ سحورا کا رنگ سرخ ہوگیا۔ حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ بولص کے مقابلہ میں اگر چہ بہت پریشان ہوئے مگر پورے مبرواستقلال کے ساتھ ڈٹے رہے۔

حضرت سہیل بن صباح واللظ کہتے ہیں کہ میں ایک عمرہ یمنی بنج کلیان گھوڑے پر سوار تھا۔ میں نے اس کی لگا میں محصور دیں اور وہ ایک برق حاطف (کوندتی ہوئی بجل) کی طرح آتا فانا مجھے حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹو کی خدمت ہیں کے کیوڑ دیں اور وہ ایک برق حاطف (کوندتی ہوئی بجل) کی طرح آتا فانا مجھے حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹو کی خدمت ہیں کے کیا۔ میں نے جی کرآ واز دی۔ آپ نے محمور اموڑ کرفر مایا: اے ابن صباح دلائٹو! کیا ہوا؟

میں نے کہا: اے امیر! حضرت ابوعبیدہ جانگا اور عورتوں کی مدد کو پہنچو! دمشق کی طرف سے فوج نے ان پر چڑھائی کر دی ہے اور پچھ عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا ممیا ۱۲۲ میں جعر ملت کا تو بیات مانگاناس وفت سخت مشکل میں ہیں اور بید مصیبت

ان کے لئے نا قابل برداشت ہے۔

آپ نے بیخبرس کر''اِنَّا لِلْهِ وَاِنَّا اِلَیْهِ رَاجِعُون'' پڑھا اور فرمایا: واللہ! بیں نے پہلے بی معزت ابوعبیدہ نگالڈ سے عرض کیا تھا کہ آپ ساق لشکر پر مجھے چھوڑ و پہنے ، مگر انھوں نے نہ مانا۔ خیر اِسلم خداوندی میں کسی کودم مارنے کی مجال نہیں جود کھ مصیبت تقذیر میں لکھا ہووہ مل کر ہی رہنا ہوتا ہے۔

اس کے بعد آپ نے حضرت رافع بن عمیرہ الطائی ٹاٹٹ کو تھم دیا کہ ایک ہزار سوار لے کرفوراً پہنچیں اورعورتوں کی حفاظت کریں۔ان کے پیچے حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر صدیق ٹاٹٹ کو ایک ہزار سوار دے کرفر مایا: دعمٰن کے مقابلہ کے لئے روانہ ہوجا دُ۔ان کے بعد حضرت ضرار بن از ور ڈاٹٹ کو حضرت قیس بن ہمیرہ المرادی ٹاٹٹ کی قیادت میں ایک ہزار فوج دے کران کوروانہ فرمایا۔ پھرخود بنفس نفیس تمام لشکر کو لے کرچل پڑے۔

حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹڈ بولص کے ساتھ جنگ میں مشغول تھے کہ مسلمانوں کا انشکر پہنچ گیا اور اللہ بھٹ کے دشمنوں پر چاروں طرف سے چھا گیا۔ اسلام کے بہادر جوانوں نے اس زور سے حملہ کیا کہ صلیبیں جھک گئیں۔ رومیوں کو اپنی ذات وخواری کا یقین ہو گیا۔ حضرت ضرار ڈٹاٹٹ آگ کے شعلہ کی طرح بولص کی طرف برجے جس وقت خدا کے دشمن نے آپ کو دیکھا ہوش اڑ گئے ، برگ بید کی طرح تخرتر کا اور چونکہ ان کی بہادری شجاعت اور سپہ کیری کے جو ہر کلوص اور عزرائیل کے لئکر کے مقابلے میں نیز بیت لہیا کے میدان میں شہر پناہ کی دیوار سے اپنی آ تھوں سے مشاہدہ کر چکا تھااس لئے انھیں دیکھر کو را بیجان لیا اور حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹ سے کہنے لگا:

اے عربی اسمیں اپنے دین کی شم اس شیطان کو جھے سے دور رکھو، میر سے پاس ندآ نے دواس جن کوا حضرت ضرار اللہ نے فر بایا: ہیں شیطان ای وقت تو تغیروں گا جس وقت تیری طلب پر تیر سے پاس آ نے ہیں مکس تقمیر کروں گا،
یہ کہہ کر آپ نے ایک دم اس کے ایک نیز ہ مارا۔ بولص نے جب اپنی طرف نیز ہ آتے دیکھا تو جان بوجھ کرخود تل کھوڑ سے سے نیچ کر پڑا اور پیول اپنے لئکر کی طرف بھا گا۔ صغرت ضرار اٹائٹ بھی گھوڑ سے ساتر کراس کے تعاقب میں دوڑ سے اور فر بایا: تو کہاں جاتا ہے، حالا تکہ تیرا شیطان تیر سے بیچے جیچے تیری طلب میں ہے۔ اس نے جواب دیا:
بردی جھے زیرہ رہنے دے، میری زیرگی کے ساتھ ساتھ تم ماری حورتوں اور بال بجوں کی بھی زیرگی وابست ہے۔ بیس کر بردی جھے زیرہ رہنے دی۔ میری دیرگی کرایا۔ اوحر مسلمانوں نے دل کھول کر دومیوں کے ساتھ سخت قال کیا اور آھیں تا کوں سے جواب کے۔
تا سے ہاتھ روکا اور زیرہ گرفار کر لیا۔ اوحر مسلمانوں نے دل کھول کر دومیوں کے ساتھ سخت قال کیا اور آھیں

طامه واقدى عكله كلية بن:

ماجد بن رويم المين واللافر ماست بيل كديم بحل بي بيك بيك موا كرو وصورت مها إرض بن اني يكرمد بن علا كنكر عن ما ضرفها، روى فري ك تعداد تغريباً جم يوارخي، عن الميان بيارون طوف منه كاركم بان يرفوس فمفير وفي كا- کتے ہیں کہ جب حضرت ضرار اللظ کو اپنی بہن مجاہدہ اسلام حضرت خولہ بنت از در الله کی گرفاری کا بتا چلا تو آپ کو بہت گرال گزرا۔ آپ حضرت خالد بن ولید دلالٹاکے پاس محے اور انھیں بھی اس کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا كه كم اؤنبيں ہم نے ان كاسردار بكڑا ہوا ہے۔ ہميں اپنی خواتين كى رہائى كے لئے دمثق ضرور چلنا ہے۔ ان قيديوں كے تبادلہ میں ہم اپنی عورتوں کور ہاکرالیں گے۔اس کے بعد حضرت خالد نالٹو نے حضرت ابوعبیدہ نالو سے کہا کہ آپ عورتوں کو آہستہ آہستہ لے کرچلیں، میں قیدی خواتین کی رہائی کے لئے جارہا ہوں آپ نے دو ہزارسوار چیدہ چیدہ منتخب فرمائے اور اپنے ساتھ کر لئے اور باقی تمام لشکراس اندیشے سے کہ ہیں وردان اور اس کے لشکر سے راستہ میں کلراؤند ہو جائے، حضرت ابوعبیدہ خالمی کے ساتھ رہنے دیا آپ قیدیوں کی رہائی کے لئے چل دیئے۔

حضرت رافع بن عميره الطائي ولليؤميسره بن مسروق العبسي مضرار بن ازور پیکافتهٔ اور چندسر داران قوم اور رؤسا آپ كة محة مح چل رب منے راستر تيزى كے ساتھ طے مور ہا تقار حضرت ضرار اللظاميا شعار پڑھتے جاتے تھے: ترجمهاشعار:

- 📽 یارب آب جاری جن مصیبتول کود مکھر ہے ہیں دور کردیجئے اور جھے جلدی ہے صرت کی موت نہ دیجئے۔
  - 📽 میری میتمنااورخوابش ہے کہ میں اپنی آتھوں سے اپنی بہن خولہ رہائی کود کھے لوں۔
- 📽 میرے دوستو! میرے ساتھ دشمن کی طرف چلو، تا کہ میں اپنی مراداور خواہش کوجلدی ہے حاصل کرسکوں۔
  - الله مجراكر مين ندار مرول توتم ميرى دا دهي موند وينا\_

کہتے ہیں کہ حضرت خالد ناٹھؤ مین کر ہنس پڑے۔ میر حضرات برابر راستہ طے کرتے ہوئے چلے جارہے تھے جب دریائے استریاق کے قریب پہنچ تو دور سے ایک غبار اٹھتا ہوا نظر آیا جس میں عکم لہراتے ہوئے اور تلواریں چمکتی ہوئی معلوم بوتی تھیں۔

حفرت خالد المنظر في فرمايا: بير مجيب جيرت الكيزبات ب!

حضرت قیس بن مبیر و مظافظ نے کہا: میری رائے میں بیشا بدد مشق کے باقی ماندہ سوار ہیں۔

حضرت خالد بن وليد المنظر في مايا: نيز عنان كرتيار موجاؤ، تاوفتيكه بيمعلوم نه موجائ كه كميا معامله ٢٠ آپ کے فرمان کے مطابق مسلمانوں نے نیزے تان لئے اور آ مے برمنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت بولس کا بھائی بطرس خواتین عرب کو گرفنار کر کے نبر استریاق پر پہنچا تو اپنے بھائی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لئے تھبر کیا۔ وہاں اس نے اپنے سامنے ان مورتوں کو بلاکر کوڑا کیا۔ marfat.com

حضرت خولہ بنت ازور بڑا ہے بڑھ کران میں کوئی زیادہ حسین عورت نہیں تھی، اس نے اس نے اس نے بہت ہاتھیوں سے کہا کہ بید میری ہے اور میں اس کا ہوں۔ اس کے بارے میں کوئی شخص جھے سے معارضہ نہ کرے۔ لوگوں نے اس کی اس بات کو مان لیا۔ اس طرح باتی دمشقیوں نے ایک ایک عورت کی طرف اشارہ کرکے کہا کہ بیعورت میری ہے پھر انھوں نے بکر ایک ایک ایک ایک ایک عورت کی طرف اشارہ کرکے کہا کہ بیعورت میری ہے پھر انھوں نے بکر ایوں کواور دوسرے اموال کو جوانھوں نے لوٹا تھا، جمع کیا اور اس کے بعد بولص کا انظار کرنے گئے۔

جومسلمان عورتیں گرفتار ہوئی تھیں ان میں زیادہ ترقوم تمیر، قبیلہ عمالقہ اور تبابعہ کی سیالی اور تجربہ کارخوا تین بھی تھیں، جو گھوڑے کی سواری، راتوں رات سفر کرنے اور وقتا فو قتا قبائلی لڑائیوں میں حصہ لینتے رہنے کی وجہ سے مقابلہ کرنے کی خوگر اور عادی ہو چکی تھیں۔ کہتے ہیں کہ خواتین نے آپ میں میٹنگ کی اور ان جمع ہوئے والی خواتین سے حضرت خولہ بنت از ور ناتھی مخاطب کرنے کہا:

حمیر کی بیٹیو! اور قبیلہ بیٹی کی یادگارو! کیاتم اس بات پر راضی ہواور بہند کروگی کہ روی ہے دین کافر پلیدتم پر غالب آ جا کیں اور شمیس لونڈیال بناکر رکھیں؟ کہال گئی تمھاری وہ شجاعت اور کیا ہو گیا تمھاری اس غیرت کوجس کا چرچا عرب کی لونڈیوں کی زبان پر عام رہا اور جس کا ذکر اہل عرب کی مخلوں اور مجلسوں میں ہواکرتا تھا؟ افسوں! میں شمیس غیرت و حمیت سے خالی اور شجاعت و برتری سے عاری اور کتارہ کشی اختیار کیے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ میرے نزدیک اس آن والی مصیبت سے تمھارا قبل ہوجانا بہتر اور روی کتوں کی خدمت کرنے کے لئے زندہ رہنے سے مرجانا افسل ہے۔ یہ کی کرعفرہ بنت غفار جمیر رہید چاہئا نے کہا:

اے بنت ازور تھا ایم نے ہماری شجاعت و برتری، عقل ودانائی، بزرگی اور مرتبہ کے متعلق جو پکھے بیان کیا ہے اس میں کوئی فکک نہیں کہ وہ ایک امر واقعہ اور حقیقت ہے اور اس میں بھی کیا شبہ ہے کہ ہمیں گھوڑے کی سواری میں مہارت ہے اور دشمن کا راتوں کے وقت بھی قافیہ تک کروینا آتا ہے، گریہ بتلا ہے کہ جواپنے پاس نہ گھوڑ ارکھتا ہونہ نیزہ اور اس کے پاس کوئی بتھیار ہونہ تکوار، وہ بھلا کر ہے آپ جانتی ہی ہیں کہ ہمیں دشمن نے اچا تک گرفتار کرلیا اور اس وقت ہم بالک فیرسلی تھیں اور ہم بکریوں کی طرح إدھرا دھر بھکتی پھرری تھیں۔

یہ جواب س کر حضرت خولہ بنت از در بڑا نے فرمایا: قبیلہ تنع کی بیٹیو! تمھاری غفلتوں کا کوئی ٹھکا تا ہے؟ خیموں ک چوبیں اور بانس نظرنہیں آتے ہیں؟ ہمیں جا ہے کہ انہی چوبوں، بانسوں کواٹھا کر بد بخت دشمن پر حملہ کردیں! ممکن ہے کہ ار حم الر احمین جاری ان کا فروں کے مقابلہ میں فیمی مدوفر ما دے اور ہم ان پر عالب آ جا کیں ورشہ کم از کم شمیدی ہوجا کیں تا کہ بیذارت درسوائی کا دھبہ تو ہمارے ماتھ پرنہ گھے!

عفرہ بنت خفار مالئ نے کہا: اللہ ملائی متم ا مرے نزد یک ہمی آپ کی بیرائے نہایت مناسب ہے اور خدالتی کیوں مجھے تو بہت پیاری کی ہے۔ اس کے بعد ہرایک عورت نے خیمہ کی ایک ایک چوب اٹھائی۔حصرت خولہ بنت از در دناتھ کمریا ندھ کرایک چوب کاندھے پراٹھائے آگے ہوئیں ان کے پیچے عفرہ بنت خفار تا تا کا ان بنت عتبہ سلمہ بنت نعمان بن المقر النائظ اور دوسری عورتیں چلیں۔

## خواتین اسلام کا قابلِ تقلید کارنامه

پھر کہنے لگیں: رومی خنز مرو! کسی میں ہے جنگ کی ہمت تو میدان میں آؤ! هَلْ مِنْ مُّبَادِ ذَ کا نعرہ لگا کر جنگ ک منتظر ہوئیں اور خوا تنین کی اس مخضری اسلامی فوج کومخاطب کر کے حضرت خولہ بنت از در ٹاٹھاس طرح تنظیم اور ڈسپلن کا درس دینے لگیں:

زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسری سے ملی رہنا کہیں بھر نہ جانا اگر خدانخواستہ تم ادھر منتشر ہوگئیں، اکٹھی نہ رہیں تو یادر کھوتمھارے سینے چھلنی کر دیئے جا کیں گے،تمھاری گردنوں کوتلوار کاٹ دے گی،تمھاری کھوپڑیوں کواڑا دیا جائے گاادرتم سب کا یہیں ڈھیر ہوکررہ جائے گا۔

یہ کہہ کرآپ نے پیش قدمی کی اور ایک رومی کے سر پر چوب سے ایک ضربِ کاری لگائی کہ دھڑام سے گرااورموقع پر بی ہلاک ہوگیا۔ رومیوں میں تحلیلی پڑگئی۔ ایک دوسرے سے دریافت کرنے گئے کہ" کیا ہوگیا؟" اچا تک چوہیں اٹھائے عورتوں کوا پی طرف آتے دیکھا۔ بطرس نے چلا کرعورتوں سے کہا" بدبختو! شخصیں کیا ہوگیا ہے یہ کیا کرتی ہو؟" حضرت عفرہ بنت غفار الحمر سے دائے جواب دیا کہ آج ہم نے ادادہ کرلیا ہے کہ ان چوہوں کے ذریعے تحصارے دماغوں کو درست اور تمھاری زندگیوں کا سلسلہ منقطع کر کے اپنے اسلاف کے چروں سے نگ و عار کا داغ دھبہ دھوڈ الیں!

بطرس بین کر ہنا اور اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگا: ڈوب مرو، تُفُ ہے تم پر۔ بیزنانہ فوج سمعیں آ سے لگائے پھرتی ہے، ان کومنتشر کرکے زندہ ہی قابو کرلو۔ تم میں سے جو شخص خولہ کو پکڑے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے ساتھ کی تاپندیدہ امر کا خیال تک نہ لائے (کیونکہ اس کو میں اپنے لئے مخصوص کر چکا ہوں)۔

کہتے ہیں کہرومیوں نے انھیں چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا تھا، چاہتے تھے کہ ان تک پہنچیں گرچونکہ جو بھی ان کے قریب بھٹنے کی کوشش کرتا تھا یہ پہلے تو چوب سے اس کے گھوڑے کی ٹائلیں توڑ دیتی تھیں اور جب سوار اوندھے مندگرتا، تو مار کراس کا سرکچل دیتیں۔ اس لئے ان تک کوئی نہنچ سکا۔

علامه واقدى منطق كلمة بن:

عورتوں نے ای طرح تمیں سوارموت کے کھاٹ اتار دیئے۔ بطرس بیدد کھے کرسخت سے پا ہوا۔ کھوڑے سے نیچ اتر ا۔ . . marfat.com اور اسے پیادہ دیکھ کراس کے ساتھی بھی اتر آئے اور پیدل ہو مجے۔ تکواریں اور نیزے لے کران کی طرف ہوھے، عورت پیاں آپس میں کہنے گئیں ذلت کی زندگی سے عزت سے اللہ دھی کا کی کا داہ میں کونی آپس میں کہنے گئیں ذلت کی زندگی سے عزت سے اللہ دھی کا کہ اور آپس میں کہنے گئیں ذلت کی زندگی سے عزت سے اللہ دھی کا داہ میں کونی ہوئے جان وے دینا افضل ہے۔

رومی کمانڈربطرس نےخواتین اسلام کےمقابلے میں اگر چہ بہت ہاتھ پاؤں مارے گراُن کی بہادری اور شجاعت کے سامنے کٹِ افسوس ملنے کے سوا اور پچھے نہ کر سکا۔حضرت خولہ بنت از ور ڈپھٹا کی طرف اس نے دیکھا جوایک شیرنی کی طرح غز اربی ہیں اور وہ رزمیدا شعار پڑھ ربی ہیں:

ا ہم قبیلہ تبع اور حمیر کی از کیاں ہیں ، ہارے لئے شمعیں قبل کرنا کوئی مشکل کا منہیں۔

ا کیونکہ ہم جنگ میں ایک بوحتی اور دہکتی ہوئی آگ ہیں۔ کافرو! سن لو! آج ہم شمیں سخت عذاب میں جتلا کریں گی۔

بطرا نے جب حضرت خولہ بنت ازور تالا کی زبان سے بیاشعار نے، آپ کا حسن و جمال دیکھا اور قدر علا ملاحظہ کیا، تو آپ کے قریب آ کر گویا ہوا: عربیا ہم باز آ جاؤ، میرے دل میں تمماری بردی عزت ہے اور میں اپنے دل میں تممارے لئے ایک ایباراز رکھتا ہوں جس کوئ کرشمیں یقینا فرحت ہوگی۔ کیاشمیں یہ پندنہیں کہ میں تممارا مالک ہو جاؤل ، حالانکہ میں وہ فض ہوں جس کی تمنا تمام امرانی عورتیں اپنے دل میں رکھتی ہیں۔ نیز میں زرعی زمینوں، باغوں، کثیر مویشیوں اور مال واسباب کا مالک ہوں اور بادشاہ روم ہرقل کی آ تھے کا تارا ہوں۔ اس کے نزد یک جو پچھ میری عزت اور قدر ومنزلت ہے وہ کم بی کسی کو فعیب ہوگی اور بیسارے مال، زمینی، باغات عزتیں اور عبدے میری عزت اور قدر ومنزلت ہے وہ کم بی کسی کو فعیب ہوگی اور بیسارے مال، زمینی، باغات عزتیں اور عبدے تممارے لئے ہوں گے جمعیں چا ہے کہ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالوا اور خود کو خطرات میں ڈال کرا پئی زعر کی ضائح

حضرت خولہ جافان نے فرمایا: بد بخت کا فرا بدکار اولاد، فاجر کے تھم اللہ کا کی تئم ااکر میرے بس میں ہوتو میں ابھی اس لئے سے تیرا سر پھوڑ کر، بھیجا نکال دوں، واللہ میں تو تھے جیسے فنس کو اپنے اونٹ چرانے اور بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کے لئے نوکر رکھنا بھی پہندنہ کروں، چہ جائیکہ تو میری برابری اور ہمسری کے خواب دیکھتا ہے۔

بطرس بین کرفعہ میں لال پیلا ہو گیا، اس کی آ تھوں سے آگ برسنے کی ساتھیوں سے کہنے لگا: تمام ملک شام میں اور کروہ عرب میں تمماری اس سے بدی ذلت اور رسوائی کیا ہوگی کہ جورتیں تم مردوں پر قالب آ جا کیں؟ شرم کروہ بیوع مسی اور بادشاہ ہرقل کی نارائشکی سے ڈرواوران مھی ہم خوا تین اسمام کولل کردو۔

علامه واقدى عكلة كلية بن:

مشرکین برس کرطیش عیل آ سکه اورفررا جلد کردیا. فواعی اسمام اس حلدکو پولی استان می اوروسکون marfat.com ے برداشت کرری تھیں کہاسی انجاء میں انھوں نے دیکھا کہ گردو فبارا ٹھر ہا ہے اور تکواریں چک رہی ہیں۔ بید حضرت فالدین ولید نظاف نے کچھ فاصلے پر تشہر کراپنے جانبازوں سے فرایا: تم میں سے کون فض ہے جو جھے اس معاملہ کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے گا؟

فرایا: تم میں سے کون فض ہے جو جھے اس معاملہ کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے گا؟

حضرت رافع بن عمیرہ الطائی ٹاٹٹ نے سبقت کر کے اس فدمت کے لئے خود کو پیش کر دیا اور گھوڑ ہے کی عنان پھیر دی۔ ورتوں کے قریب پینی کر لوٹے اور حضرت فالدین ولید ٹاٹٹ کوخوا تین اسلام کے دیمن سے مدافعانہ جنگ اڑنے کی اطلاع دی۔ آپ نے بڑی جرت کی، وہ مورتیں فائدان محالتہ اور قبیلہ تبکیا بعکہ کی ہیں۔ یعض ان میں سے تبتع بن اَفْرَ نُ کی اور بعض تنے بن ابن کرب کی۔ یعض ذی رعین، بعض عبدالکلال المعظم اور بعض تنے بن حسان بن تنے کی ہیں۔ تبتع بن کی اور بعض تنے بن ابن کرب کی۔ یعض ذی رعین، بعض عبدالکلال المعظم اور بعض تنے بن حسان بن تنے کی ہیں۔ تبتع بن حسان یہ وہ کی بیں۔ تبتع بن حسان یہ وہ کی شان اقدیں میں حسب ذیل اشعار مرتب کئے تھے۔

حسان یہ وہ تی ہیں جنوں نے قبل از ظہور، حضرت محمد مصلی ماٹھ کی کا ڈرکیا تھا اور آپ کی بعث سے قبل آپ کی نبوت کی شہادت دی تھے۔

ترجمهاشعار:

الله میں کوائی دیتا ہوں کہ احمد مصطفیٰ مُلائِم تمام روحوں کو پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیمیجے ہوئے رسول مُلائِم اللہ میں۔ بیں۔

الله آپ كالك أمت موكى جسكانام زبوريس" أمت احد خيرالام" ركما كيا ہے۔

اکرمیری عربی ہوئی اوراس نے آپ کے زمانہ مبارک تک وفا کی تو میں ان کا وزیر اور ان کا این عم ہوں گا۔

(حضرت خالد دلائن نے فرمایا): اے رافع! ان مورتوں کے جنگی کارنا ہے اکثر جگہ پہلے ہی مشہور ہیں اور اگر واقعی انھوں نے اٹسی بی بہادری دکھائی ہے جیسا کہتم ذکر کرتے ہواور دیثمن کے مقابلے بیں اسی طرح شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں، تو یادر کھو! انھوں نے مردوں اور عربوں کی لڑکیوں پر قیامت تک اپنی بہادری کی دھاک ہٹھا دی ہے اور مورتوں کی پیٹانیوں پر ننگ و عار کا دھبہ لگنے سے ان کومخوظ کر کے اس کا سہراا سینے سر با ندھ لیا ہے۔

کتے ہیں کہ حورتوں کی اس غیر معمولی بہادری اور بے سروسامانی کے عالم میں بھی ایسی شجاعت دکھانے کاس کرخوشی سے مسلمانوں کے چہرے دمک اٹھے۔حضرت ضرار ڈاٹٹ نے جب حضرت رافع بن عمیرہ الطائی ڈاٹٹ سے یہ خبرسی تو خوشی اور فرحت سے اُمچیل پڑے اور والہا نہ انداز میں ایک جست لگائی اور آپ پر جو پرانی چا در تھی ، اتار پھینکی۔ نیزہ ہاتھ میں ایر میدارادہ کرکے کہ میں سب سے پہلے بنات اسلام کی مدد کے لئے پہنچوں ، کھوڑے کی عنان پھیردی۔

حضرت خالد بن ولید نظائف نے فرمایا: منزار ٹلاٹھا! ذرائھ روجلدی نہ کرد۔ جو مخص کسی کام کومبر واستقلال کے ساتھ کرتا ہے وہ بمیشہ خوشی کے ساتھ اس کو پورا کر دیتا ہے لیکن اگر آ دمی جلد بازی کرے تو پھراس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے ادراسے مراد کو پانے کی تو فیق کم بی ہوتی ہے۔ marfat.com حضرت ضرار اللظ نے کہا: اے امیر! بہن خولہ کی مدد کو کانچنے کے لئے میرے ہاتھ سے دامنِ مبر مجھوٹا بی جارہا ہے، آپ خود سوچیں کہ کو کی بھائی اپنی بہن کو دشمنوں کے نرغہ میں اور حالت جنگ میں سن کر کیے زکارہ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: انشاء اللہ کالی آپ فتح کی خوشخری بہت جلد سنیں گے۔

اس کے بعد آپ نے لٹکر کے قریب محوڑ وں کو ہرا ہر، سرے سر طلا کر کھڑا کیا۔ جھنڈ دں کواونچا کرنے کا تھم دیا اور خود قلب لٹکر میں پہنچ کر حسب ذیل خطاب کیا:

''اے گروہ سلمین! جس وفت تم وشمن کی فوج کے قریب پہنچ جاؤ تو متفرق ہو کرفورا جاروں طرف سے اس کے گرد گھیرا نگ کرد دینا اور حریف کے پورے لشکر کواپنے حصار میں لے لینا۔اللہ ﷺ کی ذات پاک سے قوی اُمید ہے کہ وہ اس طرح ہماری خواتین کو دشمن کے پنج سے نجات اور ہمارے بچوں کو آزادی عطا فرمائے گا۔''

مسلمانوں نے اس کا جواب نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ اثبات میں دیا۔حضرت خالد شانشاس کے بعد لفکر کے آئے جا ۔ روی فوج خوا تین اسلام کے ساتھ ہنوز برسر جنگ بی کی کی کشکر اسلام تو حید کے علم لبراتے ہوئے دشمن کے سر پہنچ میا۔

## مجاہدات کی رومیوں سے جنگ

حضرت خولہ بنت ازور نگافئانے بلند آواز سے مسلم مجاہدات سے مخاطب ہوکر فرمایا: اے فبیلہ کتابعہ کی لڑکیو! اللہ نظافی کی طرف سے تم پر رحمت نازل ہوئی ہے اور اس کریم ورجیم ذات نے محض اپنے فضل اور مبربانی سے تمعارے ولوں کو خوش کیا۔

کہتے ہیں کہ بطری نے جب اہل تو حید کی فوج کو ہوے منظم طریق سے قریب آتے ہوئے ویکھا کہ ان کے نیزے سرکنڈے کے جنگل کی طرح محمنی قطاریں بنائے لہرارہے ہیں اور ان کی شمشیریں بکل کی طرح جبکتی وکھائی ویکی این، تو اس کا دل دھڑ کئے لگا اور اس کے شانوں کا گوشت پھڑ کنا شروع ہو گیا۔ اہل روم کی حالت یہ ہوئی کہ وہ ایک دوسرے کا منہ تکنے گئے۔ (کہ اب کریں تو کیا کریں کہ نہ پائے رفتن نہ پائے مائدن؟) بطری ان کے درمیان سے فکلا اور جلا جلا کرکھنے لگا:

اے کروہ خوا تین اینین کروکہ ممارے لئے میرے دل میں رحم اور شفقت پیدا ہوگئ ہے اس لئے کہ ہماری بھی تم جیسی بینیں بیٹیاں، ماکیں اور چو پھیاں ہیں۔ میں تم پر ترس کھا کر اس صلیب کے صدیقے میں تعسیس آزاد کرتا ہوں، جس وقت تحمارے مرد بیٹین آو افعیل تم اپنے ساتھ میرے اس جس سلوک کی خرود تھر دیات : marfat.com یہ کہ کربطرس نے فرار کے ارادہ سے محواث کی باک چھردی، مراس سے پہلے کہ اس کا محواث رفتار کا تا اس نے رکھا کہ قلب لشکر سے دوسوار نکلتے ہیں جن میں سے ایک نے زرہ کان رکھی ہے اور دوسرا نکھے بدن ہے، اور بغیر زین عربی محواث کے بدن ہے، اور بغیر زین عربی محواث کی برہنہ پشت پر جم کر بیٹھا ہے، ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ ہے۔ یہ دونوں شہسوار بزی برق رفتاری کے ساتھ اپنے محواث وں کوسر پٹ دوڑاتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور شیر کی طرح دھاڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک مصرت خرار بن از ور دی المؤائی ہیں۔ اس میں سے ایک مصرت خرار بن از ور دی المؤائی ہیں۔

جس ونت حضرت خولہ بنت از در نتائبًا نے اپنے بھائی حضرت ضرار ٹاٹٹؤ کو دیکھا تو آ واز دی اور کہا بھائی جان کہاں طے؟ آپ کی مدداورمعاونت سے تو اللہ رب انعزت نے ہمیں پہلے ہی مستغنی فرما دیا ہے۔

بطرس، حضرت خولہ جان کی طرف چلا کر کہنے لگائم اپنے بھائی کے پاس چلی جاؤ! اگر چہ جھے تمھاری جدائی شاق ہو گی مگر میں شمصیں ان کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کرچا ہا کہ بھاگ پڑے مگر'' بھاگ ماڑے'' حضرت خولہ جان کا س کی طرف بانھیں کمی کرتے ہوئے فرمایا:

تم ہماری طرف ملاپ اور مہر بانی کا ہاتھ بڑھاؤ اور اس کے جواب میں ہماری طرف سے بے رخی اور کیج ادائی کا مظاہرہ ہو بہ ہم عربوں کی ریت ہے اور نہ شیوہ۔ تُو اپنی خواہش کا غلام اور مرضی کا طالب صادق بن کر دکھا، یہ کہہ کر آپ اس کے سامنے اس کا راستہ روک کر کھڑی ہوگئیں۔

بطرس نے کہا: میرے دل سے تیری محبت نکل چک ہاں گئے اب جھے اپی صورت ندد کھلاؤ۔ آپ نے فرمایا: مگر مجھے ہر حالت میں تیرا ساتھ دینا چاہئے۔ یہ کہہ کر آپ اسکی طرف لیکیں۔ ادھر حضرت ضرار ڈٹائٹ اور حضرت خالد بن ولید ٹٹائٹ بھی اس کی طرف جھیٹے۔ فوج نے بھی اس کی طرف رُخ کیا۔ جس وفت اس نے حضرت ضرار ڈٹائٹ کو دیکھا اور آپ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تو یہ چلا کر کہنے لگا: اے عربی الواپی بہن کو لے لوشمیس مبارک ہو! یہ میری طرف سے شمیس ایک ہدیہ ہے۔

#### بطرس كا ماراجانا

آپ نے فرمایا: بہت اچھا، میں نے تمھارا ہدیہ قبول کیا تمرمیرے پاس اس وقت ہدید کا بدلا دینے کوسوائے میرے اس نیزے کا أنی (پریکان) کے اور کچھ نہیں بھی لے لو۔ اس کے بعد آپ نے بدآ بت کریمہ پڑھتے ہوئے کہ:
﴿ وَإِذَا حُدِيثُهُمْ بِتَحِبَّةٍ فَحَدُوا بِاَحْسَنَ مِنْهَا آور دُوْهَا ﴿ وَهُوْهَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله

"اور جب شميس كوئى كى لفظ سے سلام كي توتم اس سے بہتر لفظ جواب ميں كهويا وہى كهددو ."

<sup>🗗</sup> پاره 5، النساء 86، ترجمه كنزالايمان

اس پر حملہ کر دیا اور آ ب کا نیزہ اس کے دل پر لگا، ادھر حضرت خولہ نگافائے بڑھ کر اس کے محوڑے کے بیروں پر ایک ضرب لگائی محوڑا چکرا کرسر کے بل آیا اور بیروشن خدا قریب تھا کہ زمین پر گر جائے کہ حضرت ضرار ڈٹاٹٹڑنے اس سے پہلے بی فورااس کے اس زور سے نیز ہ مارا کہ پھل آر پار ہو گیا اور بیمردہ زمین پر ڈمیر ہو گیا۔

حضرت خالد بن ولبيد والثينان بلندا واز يزور دارنعره لكايا اور فرمايا: ضرار والثينا! ماشاء الله! خوب ربا، شاباش يمي وہ نیزہ مارنے کا انداز ماہرانہ ہے جس سے نیزہ بازکونا کامی کا سامنانہیں کرنا پڑتا۔ادھرمسلمانوں نے رومیوں پرحملہ کر دیا اور بیر تملہ شعلہ جوالہ کی طرح اتنا یکا کیا گیا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے رومیوں کے تین ہزار''مردانِ آ زمودہ کار' عصمتہ ہو

حضرت حامد بن عون الربعي و النظاميان كرتے ہيں كه ميں نے شاركيا تھا، حضرت ضرار بن از ور والنظانے اس معركه میں تمیں رومی قبل کئے متھ اور حضرت خولہ بنت از ور اللفائے نے نے کی چوب سے ہی متعدد رومیوں کوجہنم رسید کر دیا تھا۔ میں نے حضرت عفرہ بنت غفار اتمیر میر دیا تا کو دیکھا کہ آپ اس شدت سے لڑیں کہ اس سے قبل بھی میں نے ان کواس جال بازی کے ساتھ کڑتی ہوئی نہیں دیکھا تھا۔

جوروی فوجی مسلمانوں کی تکوار سے نے رہے انھوں نے ہماتم دوڑ شروع کر دی۔مسلمانوں نے بھی برابران کا تعاقب جاری رکھائی کہان کا پیجیا کرتے کرتے ومثق تک جا پہنچ۔شہر میں سے ان کے اہل میں سے کوئی بندہ ان کی مدد كرنے نہيں لكا بلكه ان يراور زيادہ جيبت جما كئ اور پہلے سے بھى زيادہ وہ مرعوب اور خوفز دہ ہو سے۔مسلمان واپس بلنے، مال غنیمت ، محور باور دشمن کا جھوڑا ہوااسلی جمع کیا۔

حضرت خالد ناتلا نے فرمایا: اے لوگو! حضرت ابومبیدہ نتاتا کے یاس جلدی و کنینے کی کوشش کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وردان آپ کو جا تھیرے۔حضرت ضرار اللظ نے بطرس کا سرائے بیزے پر لٹکایا اور لوگوں نے کوچ کر دیا۔ حتی کہ كاروان اسلام مرج راهط عصرت ابوعبيده وكالناس جاطارة بطف عظم مح تع يبال تك كمسلمان جب حضرت ابوعبیدہ منافظ کے قریب پہنچے تو انھوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔حضرت خالد منافظ اور آپ کے ساتھیوں نے بھی زورزور سے اللہ اکبر کی آوازیں بلند کیں جب قریب آئے تو ایک دوسرے کوسلام کیاعورتوں کودیکھا تو بوی فرحت اور خوشی ہوئی اور ان کے کارنا ہے سن کر بے حد خوشی حاصل ہوئی۔اللہ کھانے کی اس تصرت اور غیبی مدد کو د کھ کرمسلمانوں کے داوں میں یقین اور بھی پختہ تر ہو کیا کہ اب "شام" ان کا ہے اور بدر فق ونصرت شام کی فق کا چیش فیمداور بشارت و

ع شام كايك مقام كانام بهد (مترجم في مد)

#### بطرس کے بھائی کودعوت اسلام

اس کے بعد حصرت خالد بن ولید واللہ نے " بولس" کو بلاکراس کے سامنے اسلام پیش کیا اور فرمایا اسلام قبول کرلو ورنہ تیراوہی انجام ہوگا جو تیرے بھائی کا ہوا۔

اس نے بوجھا کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ہلاک کر دیا گیا ہے۔ بیاس کا سرموجود ہے اور آپ نے اس کا سرمنگا کراس کے سامنے ڈال دیا۔ بھائی کا سرد مکھ کر بولص نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا: بھائی کے مرنے کے بعد زندگی بےلطف ہوگئی اب مجھے جینے کا کوئی مزونہیں، مجھے بھی اس کے ساتھ لاحق کر دو۔ چنانچہ حضرت میتب بن نجیبة الفزاری اللظ کھڑے ہوئے اور تھم پاتے ہی بولص کی گردن اڑا دی اورمسلمان وہاں سے آ مے

## عسا کراسلامیه کی اجنادین میں صف بندی

علامه واقدى مُعطَد اپن بورى سند كے ساتھ لكھتے ہيں: حضرت خالد بن وليد داللؤ ان جو خطوط اسلامي لشكروں كے امیروں کے نام ارسال کئے تھے۔ جیسے حضرت شرحبیل بن حسنہ دیالتہ، حضرت معاذ بن جبل دیالتہ، حضرت یزید بن ابی سفیان منافظ،حضرت عمروبن عاص منافظ! جب ان امراء اسلام کے پاس بیخطوط پہنچے تو ہرامیر نے خط پڑھتے ہی اپنی اپنی فوج کومسلمانوں کی مدد کے لئے چلنے کا فورا تھم دے دیااور بیسردارا پنے مانخت کشکر کو نے کر''اجنادین'' پہنچے گیا۔

حضرت سفینه مطلقهٔ رسول الله مکالیا کے غلام بیان کرتے ہیں: میں حضرت معاذ بن جبل بھالٹوکے کشکر میں تھا۔سب ا یک ہی تاریخ میں بیغن کیم جمادی الاولی 12 ھے کوتمام کشکروں کی آید شروع ہو گئی تھی۔مسلمانوں نے ایک دوسرے کو

حضرت سفینه ثلاثظ فرماتے ہیں: ہم نے دیکھا کہ رومیوں کالفکراتنا برا ہے کہ جسے شار کرنا مشکل تھا۔ جس وفت ہم ان کے اتنے قریب ہو مکتے کہ وہ ہمیں دیکھ سکیں تو انھوں نے ہمیں دیکھ کر اپنا ساز دسامان اور کشکر کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔سواراور پیادہ فوجوں کی صف بندی کرنا شروع کر دی اور ہارےسامنے اپنی افرادی قوت کا مظاہرہ کرنے کی غرض سے'' اجنادین' کے میدان میں اپنی صفول کو دور تک پھیلا دیا۔اس وقت رومی لشکر کی نوے (90) صفیل تھیں اور ہرصف میں ایک ہرار جوان موجود تھے۔

حضرت منحاک بن عروه تظافظ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی عراق کمیا وہاں کسریٰ کا لفتکر اور ' جرامقہ'' کی فوجیں ويكسيل مراللد الله الكان من في روميول جيها الكاعظيم الكان المهام المانين ويكما تقارهم في ان ك مقابلے کیلئے بہیں پڑاؤ کیا۔ا گلے روز منج سور ہے رومیوں نے ہماری طرف پیش قدمی شروع کر دی، جس وقت ہم نے رومی فوج کی نقل وحر کمت کو دیکھا تو ہم بھی چو کتا ہو گئے اور مقابلہ کی تیاری شروع کر دی۔

حضرت خالد رقائق محوڑے پر سوار ہوکر ہماری صفول میں تشریف لائے اور فرمایا: مسلمانو! یا در کھوجس قدرتمھارے مقابلے کیلئے آج لشکر موجود ہے تم اس کے بعد بھی نہیں دیکھو گے اگر اللہ ﷺ نے اس لشکر کو تمھارے ہاتھوں سے فکست دے دی تو پھر بھی بھی کوئی تمھارے مقابلے پڑئیں آسکے گائے تم پر لازم ہے کہ جہاد میں جان کی بازی لگا دو۔ اللہ ﷺ کے دین کی مدد کرو۔ یا در کھو! اگر تم نے میدان جنگ میں پشت دکھائی اور راہ فرار اختیار کی تو تمھارے سامنے دوزخ ہوگ ۔

میں کی مدد کرو۔ یا در کھو! اگر تم نے میدان جنگ میں پشت دکھائی اور راہ فرار اختیار کی تو تمھارے سامنے دوزخ ہوگ ۔

کند ہے سے کندھا ملاکر کھڑے ہو جاؤ اور تلواروں کو ترکت میں لئے آؤاور جب تک میں تھی ندوں ازخود تملہ نہ کرنا۔ ہو شیار ہو جاؤ اور اراہ کو مضبوط رکھو۔

# روی گشکر کی تیاری

علامہ دافتدی مُنظِیٰ لکھتے ہیں: مجھے باوٹوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ جس دفت جنزل دردان نے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ ٹنافٹائم کو جنگ کیلئے جنتع اور حملہ کرنے کیلئے بالکل تیار اور آمادہ دیکھا تو اس نے اپنے ماتحت کرتل ادر سرداروں کو جمع کر کے کہا:

اےرومیو! یادر کھو بادشاہ ہرقل کوتم پر بہت ناز اور بحروسہ ہے اگرتم فکست کھا گئے، پھرکوئی شخص تمھارے بعد عربوں کے مقابلہ میں نہیں نکل سکے گا۔عرب تمھارے علاقوں پر قبضہ کرلیں گے، تمھارے مردوں کوتل کرنے کے بعد عورتوں کو قیدی بنالیں گے۔ لہذا شمصیں جوانمردی سے لڑنے کیلئے تیار ہوجانا چاہئے اور ایک متفقہ تملہ کی منصوبہ بندی کرنی چاہئے۔ یادر کھوتم ان سے تین گنا زیادہ ہو، تمھارے ہر تین شخصوں کے مقابلے میں ان کا محض ایک آدی ہے۔ صلیب سے مدد طلب کرو، وہ ضرور تمھاری مدکرےگی۔

## حضرت خالد وللفؤ كاروى لشكركي جاسوي كروانا

رادی کا بیان ہے کہ حضرت خالد بن ولید اللظ نے مسلمانوں سے خاطب ہوکرفر مایا: اے مجاہدانِ اسلام! تم میں کون مختص ہے جوردی لفکر کے پاس جاکران کی مجھے تعداد، ان کے ساز وسامان اور دیکر حالات کی ہمیں اطلاع دے؟ حضرت منرار بن از در اللظ نے کہا: اس کام کیلیے میں تیار ہوں۔

حضرت خالد بن ولید داللانے فرمایا: والله اس کام کے لئے تم بی موزوں ہو کراے ضرارا جس وقت تم وشن کے پاس کام کے اللہ جا کا اور مشالور دائل کے دھوکے میں شا طاور استے فلس پر فرود کر کے اپنی جان کو فواو کو اور دشن کے ذریعے ہیں شا طاور استے فلس پر فرود کر کے اپنی جان کو فواو کو اور دشن کے ذریعے اس کا مسال کے مسال کی مسال کا مسال کی مسال کا مسال کا مسال کا مسال کے مسال کا مسال کے مسال کا مسال کے مسال کا مسال کے مسال کا مسال کا

﴿ وَلَا تُلْقُوا بِآيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهُلُكَةِ ﴾ وَلَا تُلْقُوا بِآيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهُلُكَةِ ﴾ "اورا پ اتفول بلاكت من نديرُ و-" " من خود شي ندكرنا -

حضرت ضرار ڈٹاٹو نے گھوڑے کی باگ پھیری اور چل دیئے اور وہاں پہنٹی کرآپ نے روی افکر کے ساز وسامان،
خیے،خودوں اور نیزوں کی چک اور ان کے ممطراق اور نزک واختشام کو دیکھا اور آپ نے پرندوں کے پروں کی طرح
ان کے فوجی نشانوں اور چھوٹے بڑے جھنڈوں کولہراتے ہوئے اور پھریے اڑاتے ملاحظہ کیا۔وردان جواسلامی افکراور
ان کے طور وطریق کونظر عمیق سے دیکھ رہا تھا، اچا تک اس کی نظر حضرت ضرار ٹٹاٹٹو پر پڑی اور وہ اپنے چند سرواروں سے
ان کے طور وطریق کونظر عمیق سے دیکھ رہا تھا، اچا تک اس کی نظر حضرت ضرار ٹٹاٹٹو پر پڑی اور وہ اپنے چند سرواروں سے
کہنے لگا: میں نے ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھا ہے اور جھے یقین ہے کہ وہ اپنی قوم میں کوئی معزز سردار ہے ہیں تم میں
کون ہے جواسے گرفآر کرکے لائے۔

یہ سنتے ہی فوج میں سے تمیں جوان نظے اور حضرت ضرار اٹٹاٹٹ کی طرف چل دیئے۔ حضرت ضرار ٹٹاٹٹ نے جب انجیں اپی طرف آتے دیکھا تو آپ بیچے کومڑے اور اُن جوانوں نے آپ کا بیچھا کیا اور وہ یہ سیجھے تھے کہ یہ مقابلہ سے بھاگ لکلا ہے گر آپ نے جنگی چال کے ارادہ سے ایسا کیا۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس پلٹن کوان کے لئکر سے دور کرکے بھر مقابلہ کیا جائے۔ چنا نچہ جب یہ اپنے لئکر سے دور چلے آئے تو آپ نے گوڑے کا زُخ ان کی طرف کر دیا۔ برچھا سنجالا اور الی کاری ضرب لگائی کہ ان کا ایک سوار برچھا کھاتے ہی خاک وخون میں لوٹے لگا۔ آپ فور آئی دوسر سے پہلے اور شیر بہرکی طرح حملہ کرتے ہوئے ان کے درمیان میں پہنچ کر اس زور کا نزم درکا کے درمیان میں کہنے کراس زور کا نور کا کہ دخون کی کے درمیان میں پہنچ کر اس زور کا نور درکا یا کہ درمیان میں کہنے کہ اور ان کے درمیان میں کہنے کراس زور کا نور دکا کے دول دہل گلے اور ان بر رعب جھا گیا۔

رومی فوج کے بینوجوان بھا گنا شروع ہو گئے اور آپ نے بھی ان کا پیچھانہیں چھوڑا اور ایک ایک کو گراتے چلے گئے تو آپ گئے یہاں تک کہ آپ نے انیس رومیوں کو ہلاک کر دیا۔ جب تعاقب کرتے کرتے رومی لشکر کے قریب پہنچ گئے تو آپ واپس پلیٹ آئے اور حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹ کی خدمت میں واپس آ کراس تمام کارروائی سے باخبر کیا۔

حضرت خالد دلائٹؤنے فرمایا: کیا میں نے پہلے ہی آ پ سے نہیں کہا تھا کہا پی طاقت پرمغرور ہوکرا کیلےان پرحملہ آ ورند ہونا۔

حضرت ضرار نظافظ نے جواب دیا کہ اے امیر! درامل رومی مجھے کرفنار کرنا جا ہے تھے اور مجھے شرم آئی کہ میرا خدا

<sup>🤁</sup> پاره 2 ، البقره 195 ، ترجمه كنزالايمان

## معركة اجنادين اورحضرت خالدين وليد وثاثثة كاخوا تين اسلام كوخطاب

کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رہائی نے اپنے لئنکر کو چار حصول میں تقسیم کیا، مین، میسرہ، قلب اور ہراؤل، اور ہراؤل، اور ہراؤل کے پھر دو جھے بنائے۔ ہراول ایمن اور ہراول ایسر۔ مینہ کی کمان حضرت معاذ بن جبل رہائی کے سپر دکی۔ میسرہ پر سعید بن عامر رہائی کو مقرر فرمایا۔ ہراؤل ایمن پر حضرت نعمان بن مقرن رہائی اور ہراؤل ایسر پر حضرت شرحیل بن حسنہ دہائی کو مقرر فرمایا۔ چار ہزار سوار حضرت بزید بن ابی سفیان رہائی کی کمانڈ میں دے کر ان کو لئنگر کے پچھلے دستے پر مامور کیا تا کہ وہ اس لئنگر سے خوا تین اور بچول کی حفاظت کریں۔

اس کے بعد آپ خواتین کی طرف متوجہ ہوئے جن میں حضرت عفرہ بنت غفار الحمیریہ بھا، ام ابان بنت عتبہ بن ربیعہ بھا جن کی نئی شادی ہو کی تھی اور ابھی ان کے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ اور سرمیں عطر کی خوشبو باتی تھی اور خولہ بنت از در تھا اور میں شادی ہوئی تھی بنت سوار تھا انہ سلمی بنت از در تھا اور تھا انہ کی بنت سوار تھا انہ سلمی بنت زارع بن عروہ بھی المینی بنت سوار تھا انہ سلمی بنت نمان تھا اور انہی جیسی بہادراور بے نظیر دیکرخواتین اس میں شامل تھیں جن کی شجاعت اور بہادری کے چہے عام بنت نمان تھا اور انہی جیسی بہادراور بور نظیر دیکرخواتین اس میں شامل تھیں جن کی شجاعت اور بہادری کے چہے عام بنت نمان سے خاطب ہوکرفر مایا:

اے قبیلہ تبابعہ ، بقیۃ العمالقہ اور سرداران اکا سرہ کی قابل فخر بیٹیوا تم نے وہ کارنا ہے انجام دیے ہیں کہ اُن اطلٰ کارناموں کی بدولت تم نے اپنے مولی کریم وحدہ لاشریک لہ کو راضی کر لیا اور تمام مسلمانوں کو خوش کر دیا ہے۔
تممارے ان کارناموں کی وجہ سے بمیشہ تممارا ذکر جمیل ہوتا رہے گا اللہ ہی کی راہ میں تممارے اس مل نے تم پر جنت کے دروازے کو کارنا ہے بیا اور تممارے دقمارے دفت کے دوزخ کی آگر برکادی ہے، یقین کرو جھے تم پر کمل احماد ہے۔
اگر دومیوں کا کوئی طا گفہ (گروہ) تم پر جملہ کردے قواسے موت کے کھان اتارو بینا اور اگر مسلمانوں میں سے جمیس کوئی فردمیدان جگ سے ہماگا ہوا نظر آئے قواس کوروکنا اور اس کے بچوں کو سامنے لاکر اس سے بھ چھنا: اے مردان بیک کوروکنا ورائی بیدی کار کے بچے میں دے کر کدھر کیل دیے ہو؟ ان بھوں کوروکنا ور اپنی بیدی کار کے بچے میں دے کر کدھر کیل دیے ہو؟ ان سے کویا تم مسلمانوں کوائر نے اوروقمن سے جگ کرنے پر برا بھی کردوگی اور فیادہ مسلمانوں کوائر نے اوروقمن سے جگ کرنے پر برا میں کردوگی اور فیادہ مسلمانوں کوائر نے اوروقمن سے جگ کرنے پر برا میں کردوگی اور فیادہ مسلمانوں کوائر نے اوروقمن سے جگ کرنے پر برا میں کوروگی اور فیادہ مسلمانوں کوائر نے اوروقمن سے جگ کرنے پر برا میں کردوگی اور فیادہ مسلمانوں کوائر نے اوروقمن سے جگ کرنے پر برا میں کردوگی اور فیادہ مسلمانوں کوائر نے اوروقمن سے جگ کرنے پر برا میں کردوگی اورونی کوروگی اورونی کے میں کوروگی کوروگی اور فیادہ کردوگی کوروگی اورونی کوروگی اورونی کوروگی کوروگی اورونی کوروگی کورو

#### خواتين اسلام كاجواب

حضرت عفره بنت غفار الله ان كها: اے امير احتم باللدرب العزت كى كه ميس خوشى اور فرحت صرف اس وقت مو کی جب آپ ہمیں لشکر کے فرنٹ پر رکھیں اور ہم لفکرروم کے چہرے اپنی تکواروں کی ضربوں سے پچل کرر کھ دیں اور ہم رومی فوج سے اس وقت تک الرنا جا ہتی ہیں کہ جب تک ہم میں سے ایک بھی باقی ہے۔

حضرت خولہ بنت از در وہ اللہ اے کہا: اے امیر! ہمیں کسی بڑے سے بڑے نظر کی بھی کوئی پرواہ نہیں، ہم کسی کی سختی سے مرعوب ہونے والی ہیں نہ دشمن کی افواج اور اس کے اسلحہ کی کثرت سے خوفز دہ ہونے والی ہیں۔

آپ نے فرمایا: ان بہادرمسلمان خواتین کواللہ ﷺ بہتر جزاء اور اچھا انعام وصلہ عطا فرمائے، آپ وہاں سے مردول کی صفول میں تشریف لے آئے اور یہاں پہنے کرآپ نے کھوڑے پرسواررہ کری صفول میں چکر لگایا، جہاد کی ترغیب دی اور پُرجوش انداز میں فرمایا:

#### لشكر سے خطاب ہ

. اے گردہ مسلمین! اللہ علی (کے دین) کی مدد کے لئے اٹھ کھڑے ہو! اللہ علی محد مرمائے گا، اللہ علی کے وشمنول کے ساتھ جنگ میں ثابت قدم رہواور اپنی خواتین کی عز تول کی حفاظت اور حرمت کے لئے، اپنے بچول کے دفاع کی خاطراورسب سے برو حکر میر کہ اپنے سیجے دین، دین اسلام کی حفاظت اور سربلندی کے لئے اپنی جانوں تک كے نذرانے پیش كرنے سے بھى كريز نه كرواورشرحِ صدر كے ساتھ دل كھول كراڑو، اور ياور كھوكه يہاں نة تمعارا كوئى قلعه ہے جس میں جاکرتم پناہ لے لو مے اور نہ ہی کوئی چھپنے کی کوئی جگہ ہے کہ اس مور ہے ، بکر ، عار اور کمین گاہ میں تم حیب کر ومن سے اپنی جان بچالو کے۔ تمعارے سامنے ایک ہی راستہ ہے اور ایک ہی آپٹن ہے اور وہ بیر کہ جنگ اور مرف جنك! للندائم كندهے سے كندهے كوملاكرسيسه بلائى ہوئى ويوار بن جاؤ اور مكواروں كوميانوں سے نكال لواور تيار ہوجاؤ کیکن جب تک میں تھم نہ دول ازخود رحمن پر حملہ بیں کرنا اور تیراندازی کے وفت بیاصول پیش نظر رکھنا کہ جس وفت وہ تمعاری کمانوں سے تکلیں تو ایک ساتھ تکلیں اور یوں لگے کہ جیسے ایک کمان سے لکلے ہوں ہوگار اس طرح ملاکر دشمن پر تیروں کی بارش کی جائے گی تو تقریباً تمھارے تیراپنے اہداف پر ٹھیک جالگیں گے اور جنگ کے وفت الله سجانہ و تعالیٰ کا بدارشادمبارك خوب ذين نفين ربالله على ماتاب:

﴿ إِصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا مَن وَاتَّقُوااللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥٠

"اے ایمان والوصر کرواور مبر میں دشمنوں سے آھے رہواور سرحد پراسلامی ملک کی تکہانی کرواور اللہ سے ڈرتے رہواس اُمید پر کہ کامیاب ہو۔"

اور یقین کرو کہ تمعارا مقابلہ ایسی فوج ہے بھی نہیں ہوگا جس کی حمایت میں ان کے بڑے بڑے بہادر سرداراور ہیرو سب اکٹھے ہیں۔ <sup>39</sup>

#### مسلمانوں کا جواب اور پیش قدمی

کہتے ہیں کہ مسلمان مجاہدین آپ کی تقریر سُن کر بہت خوش ہوئے اور انھوں نے تلواریں میان میں سے تھینے لیں، کمانوں کا چلہ چڑھایا، تیروں کوسیدھا کیا اور ضرب وحرب کے لئے تیار ہو مجئے۔

حضرت خالد بن ولید خالف قلب نشکر میں تشریف لے مکے اور وہاں حضرت عمر و بن عاص، عبدالرحلٰ بن اُبی بکر صدیق، قیس بن مجیر ہوں تشریف کے ساتھ قیس بن مجیر ہوں تا میں معترات کے ساتھ قیس بن مجیر ہ ، دالطائی ، مسیتب بن مجیر ، ذوالکلاع ، ربیعہ بن عامر فنافذ اور چندایسے بی حضرات کے ساتھ آ ب نے یہاں تو قف فرمایا۔اس کے بعد آ ہستہ فوج کو لے کروشن کی طرف بڑھے۔

## رومی باوری کی حضرت خالد نظافؤے کے گفتگو

ادهروردان نے جس وقت لشکراسلام کی پیش قدمی کود یکھا تواس نے بھی اپی فوج کوآ مے بر صنے کا تھم دے دیا۔
اس کے سپاہیوں سے تمام طول وعرض میں زمین پٹی پڑی تھی ، سب طرف سے گروہ درگروہ اس کے سپابی آ آ کر جمع ہونا شردع ہو گئے اور صلیوں جبنڈوں اور کفریہ نحروں سے انھوں نے اپنی قوت کا مظاہرہ کیا، جب دونوں فوجیس میدان جنگ میں آ منے سامنے ہوگئیں تو رومیوں کی صفوں سے ایک کہند مثن جہاں دیدہ گرم وسرد چشیدہ نہاہت ہوڑ حافض جس بنگ میں آ منے سامنے ہوگئیں تو رومیوں کی صفوں سے ایک کہند مثن جہاں دیدہ گرم وسرد چشیدہ نہاہت ہوڑ حافیض جس بنا ایک سیاہ زرہ بہن رکھی تھی ، لکلا جس کے آ مے چند پادری منے وہ مسلمانوں کی فوج کے قریب آ کر کہنے لگا (اور وہ بین رکھی تھی ، لکلا جس کے آ مے چند پادری منے وہ مسلمانوں کی فوج کے قریب آ کر کہنے لگا (اور وہ بین رکھی تھی ، لکلا جس کے آ مے چند پادری منے وہ مسلمانوں کی فوج کے قریب آ کر کہنے لگا (اور وہ بین روانی سے عربی بول رہا تھا):

تم میں سردار کون ساہے؟ میں اس کے ساتھ فدا کرات کرنا جا بتنا ہوں۔حضرت خالد ٹاٹھ تھریف لے مجے۔ یا دری نے یو چھا: کیا قوم کے امیر آپ ہی ہیں؟ آپ نے فرمایا:

<sup>4</sup> باره 4، آل عمران 200. ترجمه كنزالايمان

و مواساد منوی منوی اورای قرموں کے اعلی دماغ کیا عمیں ایمنے ملے میں موقع تنیست جانوا پیدمواقع بار بار باتھ و تی آیا کرتے۔ (مترجم عنی مدر)

جس وفت تک میں اللہ کا کی اطاعت اور اللہ کا کے محبوب رسول نکالی کی نسبت پر قائم ہوں اس وفت تک بیہ قوم مجھے ہی اپنا امیر سجھتے ہیں، لیکن اگر میں اللہ کا اور اس کے رسول کریم نکالی کے تھم سے ذرّہ برابر بھی انحراف کروں تو کچھے ہیں، لیکن اگر میں اللہ کا اور اس کے رسول کریم نکالی کے تھم سے ذرّہ برابر بھی انحراف کروں تو کچر ندمیری ان پراطاعت لازم ہے اور ندہ ارب پاس حکومت وامارت باتی روسکتی ہے۔

یادری نے کہا: "ای وجہ سےتم مسلمان ہم پر غالب اور فتح یاب ہو۔"

اگرتم اس راستہ سے (جو خدا اور رسول مُناقِیمٌ کا مقرر کردہ راستہ ہے) ذرا بھی اِدھر اُدھر ہٹ جاؤ تو تمھاری بھی قدرت مدد نہ کر ہے۔

اس کے بعد وہ کہنے لگا: تم نے ایسے شہروں اور ملکوں کا رُخ کیا ہے جن کی طرف بھی کسی باد ثاہ کو رُخ کرنے کی ہمت اور جراًت نہیں ہوئی تھی چہ جائیکہ کوئی ان بلاد (شہروں) کو فتح کرتا۔ اہل فارس آئے اور انھیں منہ کی کھانا پڑی اور ناکام لوٹے۔ جرامقہ نے لئکرشی کی اور فتح پانے کے لئے ہزار قربانیاں دیں مکر کامیاب نہ ہو سکے۔ اب تم آئے ہو، فتوحات ہو سکا ہے کہ تمھارے لئے وائی ثابت نہوں۔

ہارے سردار'' وردان' نے مجھے ازراہ شفقت و ہمردی تمھارے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ:

میں تمھارے ہر مجاہد اور سپاہی کو ایک ایک سوٹ، ایک ایک گڑی اور ایک ایک وینار اور آپ کوسو دینار، دس جوڑے کپڑا اور آپ کے خلیفہ (حضرت) ابو بکر صدیق (والیٹ) کو ایک ہزار دینار اور ایک سو کپڑے دینے کو تیار ہوں، اگر تم ایخ نظر کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ۔ ہمارے نظر کی تعداد چیونٹیوں کے نظر سے پھے کم نہیں ہو اور آپ کو یہ بھی یا و رکھنا چاہئے کہ ہماری بینون بھی ای فوج جیسی ہے جس سے تمھارا مقابلہ ہو چکا ہے بلکہ شاہ روم ہرقل نے اس میں بوے برے بہاور جرنیل اور تجربہ کاریا دری ساتھ بھیجے ہیں۔

آپ نے فرمایا بختم ہے اللہ عزت وجلال والے کی! جب تک ہماری تین باتوں میں سے کسی ایک کو قبول نہیں کر لو مے اس وفت تک ہم بھی یہاں سے پیچھے مٹنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔

اول بدكہ بمارے دین میں داخل ہو جاؤ اور وہی كلمہ پڑھو جو ہم پڑھتے ہیں، لینی لا اِلْهَ اِللّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّهِ پڑھكراسلام میں داخل ہو جاؤ اور اگرینہیں تو جزیہ دواوریا تیسری بات بیكہ جنگ كے لئے تیار ہو جاؤ۔

باتی رہاتمهارا بیرکہنا کہ ہمارالشکر چیونٹیوں کے دل کی طرح ہے تو یا در کھو کہ ہمارے ساتھ اللہ کھائے نے ہمارے نی برخی حضرت محمصطفیٰ مُنافِیْن کی زبان مبارک اور صادق وامین سے ہماری مدد، فتح اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے اور بیدوعدہ اس نے اپنی کتاب عزیز قرآن مجید میں نازل فرما دیا ہے اور پھرتمھا را بیر کہنا کہ تمھا را امیر ہمیں کپڑے، پگڑیاں اور دینار وے گاتو سن لوکہ بہت جلدتم و کھولو مے کہتمھا رے کپڑے، عملے جارہے یاس اور تمھا را ملک ہمارے بیضہ میں ہوگا۔ ساتھ استان کوکہ بہت جلدتم و کھولو مے کہتمھا رے کپڑے، عملے جارہے یاس اور تمھا را ملک ہمارے بیضہ میں ہوگا۔

#### پادری کا وردان کے پاس والیس جاتا

بيان كروه بإدرى كهنه لكا كدا چها! من تمهارى بير تفتكون وعن اين سيدسالار" وردان" تك پېنچادول كاروه بير كمدكر چلا كيا اور جو پچه حضرت خالد بن وليد اللظ في فرمايا تقااس نے وردان سے جاكر كهدويا۔

وردان ، حضرت خالد جائظ کی با تنیس س کر کہنے لگا دراصل بیرسب لوگ ہمیں بھی ای طرح کے لوگ سمجدرہے ہیں جس طرح کے سیابیوں سے ان کا اب تک مقابلہ ہوا ہے، اٹھیں بیقصور اور خیال اس لئے ہوا کہ ہم نے ان کے ساتھ جنگ میں جتنی کوتائی کی ہے اس قدران کے اندر ملک میری کی جوس بردھی ہے اور جاری اب تک کی نرمی نے ان کے حوصلے برهاديتے ہيں۔

بادشاہ روم شاہ ہرقل نے اب ان کے مقابلہ کے لئے "اقوام متحدہ" کی فوج بھیجی ہے جس میں قبیلہ اراحیہ، اردحانیہ، ہرقلیہ، اور بطارقہ کے بہادر اور جان پر کھیل جانے والے جوان شامل ہیں۔اب محض جنگ کا ممبل بہنے کی در ہے، جنگ شروع ہوتے ہی ہم ان عربوں کوخاک وخون میں لوٹا دیکھے۔

ا تنا کہنے کے بعد اس نے اپنی فوج کو پیش قدمی کا تھم دے دیا، آ گے آ کے پیدل فوج کے دیتے تھے جن کے ہاتھوں میں کمانیں اور برجھے تھے اور اس کے پیچھے کھڑ سواروں کالشکر چاتا تھا۔

حضرت معاذ بن جبل و اللؤنے و ممن فوج کی بیر کت اور پیش قدمی د کید کر بلند آواز سے فرمایا: مسلمانو! جنت تیار ہے دوزخ کے دروازے بند ہیں، رحمت کے فرشتے بالکل قریب ہیں،حوریں بناؤ سکھار کئے تمعارے انظار ہیں ہیں، مسمس دائی زندگی مبارک ہو! اس کے بعد آپ نے بہ آ سے کر بمہ طاوت فرمائی:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُومِنِيْنَ آنْفُسَهُمْ وَآمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴿ يُقَاتِلُونَ فِي سَبيل اللَّهِ ﴾

"ب كك الله في مسلمانوں سے ان كے مال اور جان خريد ليے بيں اس بدلے مل كدان كے ليے جنت ہے اللہ کی راہ مس اوس "

حضرت خالد بن وليد اللائة نے فرمايا: معاذ! ذرا مبر كروتا كه ش لوكوں كو مجمد ومينيں كر دول - بيفر ماكر آپ نے مغول کور تیب دی اور فرمایا: کندھے سے کندھے کو طاکر کھڑے ہول اور یادر کھنا کہممارا مقابلہ ایک ایسے فتکر کے ساتھ

<sup>🗗</sup> باره 11 ، التوبه 111 ، ترجمه كنزالايمان

ہے جو تعداد میں تم سے دوگنا ہے۔ عمر کے وقت تک لڑائی کوطول دیتے رہو کیونکہ وہ وقت ایسا وقت ہے جس میں ہمارے نبی مکرم علی گیا کو آپ سی اللے کے دشمنوں پر فتح ونفرت عطا کی گئی ہے میدان جنگ سے پیٹے دکھا کر بھا گئے سے بالکل بچٹا کیونکہ اللہ کا تقامی ہر حال میں ویکھا ہے اور اب چلوا ور اللہ کا تک کرکت اور اس سے مدوطلب کرتے ہوئے وشمن پر حملہ کر دو۔

# حضرت ضرار خافظ كالشكرروم پرحمله

راوی بیان کرتے ہیں کہ جب دونوں لئکر مقابلے کے لئے ڈٹ گئے اور آ سے سامنے آ گئے تو آرمن رجمنٹ کے لوگوں نے تیرا ندازی شروع کر دی، جس سے چند آ دمی قال اور پچھ سپائی زخی ہو گئے۔ حضرت فالد مٹائٹانے چونکہ اپنے لئکرکو حملہ سے منع کیا تھا۔ مسلمان جب شہید اور زخی ہونے گئے تو حضرت ضرار ٹائٹانے نے عرض کیا: اب جمیں کس بات کا انتظار ہے اللہ شکان جب شہید اور اس کی تجلیات کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ شکات کے دشمن میر گان کرنے ہیں اور ہزول ہو گئے ہیں۔ آپ بلاتا خیر جمیں حملہ کا تھم دیں اور اگر وقت کا انتظار ہے تو تب کہ ہم میں سے چند جوان لکل کران کے مقابلے کے لئے چلے جا کیں اور حملے کے وقت جنگ کوطول دیتے ہیں۔ پھر وقت آنے پرہم سب حملہ کردیں۔

آپ نے فرمایا: ضرار اولائوا اس کام کے لئے بھی آپ ہی موزوں ترین فخص ہیں آپ نے جواب دیا کہ اللہ ہوگا۔
میرے لئے اس امر سے بڑھ کرکون ساکام محبوب ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ نکل پڑے اور آپ نے بولص کے بھائی
بطرس والی زرہ جو آپ کے پاس تھی، پہن لی اور ایک ماسک چرے پر ڈال لیا اور گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ آپ نے اپنے
مھوڑے کو ہاتھی کے چڑے کا تجفاف پہنا لیا بہتجفاف بطرس کے گھوڑے کا تھا۔ نیز آپ نے رومیوں سے تخفی رہنے کی
ماطرا نہی جسیالباس پہن لیا اور گھوڑے کی باگ دشمن کی طرف موڑ دی۔ وہاں پہنے کر بر چھا سنبالا اور رومیوں کی صفوں
میں گھس کئے اور ان پر جملہ کر دیا۔ وہمن نے تیرا نمازی اور سنگ باری شروع کر دی، مگر اللہ کائٹ نے آپ کو ان کے شرح
مالک محفوظ رکھا۔ ضرار اولائو برابر صفیں چیرتے ہوئے ان کے شہز وروں اور بہادروں کوکا شخ جا رہے سے اور آپ ایک
شعلہ جوالہ کی طرح ان پر پھر پھر کر کرتا پر تو ڈ حملے کر دہے سے یہاں تک کہ آپ نے بیں کے قریب دشمن پیدل اور سوار
جوانوں کو ملاک کر ڈالا۔

حضرت حسان بن عوف التلظ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ضرار التلظ کے مقتولین کو کن رہا تھا جس وقت آپ کسی پیدل یا سوار کو آل کرتے تو میں شار کرتا جاتا تھا اس حملہ میں حضرت ضرار التلظ کے ہاتھوں واصل جہنم ہونے والے دشمنان خدا کی کل تعداد تمیں تھی۔

سمال کا کل تعداد تمیں تھی۔

سمال کا کل تعداد تمیں تھی۔

### حضرت ضرار خافظ کی ہمت و بہادری

ظریف بن طارق مربوی مان بیان کرتے ہیں کہ آپ کے اس حملہ نے روی فوج میں تعلیلی میا دی۔ آپ کی بہادری، جراًت، شجاعت اور ہمت ِمردانہ نے ان کو ورطۂ جیرت میں ڈال دیا۔ اس کے بعد آپ نے سرے خود ا تارکر مچینک دیا اور زره نمانقاب بھی، اور فرمایا:

اے بنواصفر! (رومیو!) میں ضرار بن از ور ہوں! میں کل تمعارا ساتھی تفااور آج تمھارا دیمن ہوں، حمران بن وردان کا قاتل میں ہی ہوں، یا در کھو! جس نے رحمٰن کے ساتھ کفر کیا میں اس کے لئے آفت اور بلائے بے در مان ہوں اور ہر جكداور برآن مسي فناكے كھائ اتارنے والا موں۔

ردمی سپاہیوں نے آپ کی میر تفتگوس کر آپ کو پہچان لیا اور اُلٹے یا وُں بھا کے۔ آپ کا جوش کہیں تقمنے والا نہ تھا، آپ نے ان کا تعاقب کیا۔ ادھرسے قوم بطارقہ، اراحیہ، ہرقلیداور فد بحد نے کیے بعد دیگرے ایک ایک کرے آپ کی طرف بردهنا شروع كرديا، بيد كيهكرة ب يجيه بث محدر

وردان نے دریافت کیا: بیکون سابدوی ہے؟ لوگوں نے اسے بتایا کہ بیوبی ہے جو بھی نظے بدن نیزہ لے کر چلا آتا ہے، مملی بغیر نیزہ کے تنہائی آ دھمکتا ہے اور مملی نیزے لئے ہوئے آ موجود ہوتا ہے۔

وردان نے حضرت ضرار بنائن کا نام س کر ایک محندی سانس تھینی اور کہا: میرے کنبدی جڑکا شے والا اور میرے لڑکے کا قاتل بی مخص ہے،میری دلی خواہش ہے اور میں سے کہتا ہوں کہ جو مخص میر ابدلہ اور میر اانقام اس ہے لے گاوہ جو کھ مائے گا میں اسے دینے کے لئے تیار ہوں۔

اراحیہ کے ایک بہادر نے یہ بات سی تو فورا اس خدمت کے لئے تیار ہو گیا۔ راوی کہتا ہے کہ یہ والی طبر یہ تھا۔ ہلال بن مرہ ٹٹاٹٹو کا بیان ہے کہ میں فوج کے میمنہ میں تھا میرے یا ئیں طرف روماس کورز بصرہ ہتے ان کی زبانی سناوہ كت منے كاكر چدي اس كام سے واقف نيس موں ليكن حقيقت بيہ كديد جوڑ برابركا ہے۔

ببرحال بيخض وردان سے كہنے لكا كمآب كابدلا اور انقام بس لول كا اور كھوڑے پرسوار موكر جل پڑا اور حضرت ضرار نظافا پر حملہ کیا۔ تنین محفظے سے زیادہ وونوں وادھجاعت وسیتے رہے اور فن حرب کے جوہر دکھاتے رہے۔ آخر حضرت ضرار ٹاٹھ نے نیزے کا ایک ایا کاری وارکیا کہ زرہ کو مھاڑتا اور تو ڑتا ہوا اپنا کام کر حمیا اور وحمٰن مندے بل زمین پر حرا۔ وردان نے بیمنظرد یکھا تو کہنے لگا ہے ہی اسے گرفارنہ کرسکا اور اگر گرفار کرکے لے ہی آتا تو ہی جھے یقین نہ آتا ملكه بمل اس كواپی نظری خلطی ممان كرتا اور مجمی یقین ندكرتا \_ پیشن آ سے بھی تو كس طرح آخر بدكوتی انسان تعودُ ای ے براو جن ہے! مملاکولی آ دی جن سے لاسکیا ہے اب عی اسع سواکی دومرے من کولی دیکی کنھائی ہوست یہ کہ کرتا تاری گھوڑے سے اترا۔ زرہ کہنی، ایک دوسری زرہ جس میں موتی جڑے ہوئے تھے زیب تن کی، حضرت ضرار ٹاٹٹؤ پر رعب اور دید بہ ڈالنے کے لئے تاج سر پرسجایا، عربی گھوڑے پرسوار ہوکر لکلا، قریب تھا کہ گھوڑے کو ایرٹ لگائے اور چل دے اچا تک والئی عمان جزل در بیمان جوتوم "اردیمان" سے تعلق رکھتا تھا، اس کا نام" اصطفان" تھا آیا اور کاب کو بوسہ دیا اور کہا:

ارے صاحب! اس کم ذات ہے انقام لینے کے لئے میں تیار ہوں۔ اگر میں اسے فل کر دوں یا پکڑلاؤں تو کیا آپ اس کے وض میں اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کردیکے؟

وردان نے کہا: ضرور! اگرتوبہ کارنامہ سرانجام دیتا ہے تو اس کے صلہ میں بقیناً اپنی دختر بلنداختر کارشتہ تجھ سے کردوں گا اور وہ تیری ہوکر رہے گی۔ میں اپنے اس قول پرامراء شام اور خاصان ملک روم کو گواہ کرتا ہوں ان سے زیادہ شاید بختے کی اور قابل اعتاد گواہوں کی ضرورت نہ پڑے گی۔

اصطفان بین کرآگ کے بھولے کی طرح نکلا اور حضرت ضرار ٹٹاٹٹ پر جملہ آور ہوکر کہنے لگا کہ لیجے لینی اپنے وار اور ضرب کاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ دہا تھا کہ بیوبی جملہ ہے جس کے دفاع اور رو کئے کی تھے میں سکت اور ہمت نہیں ہے۔ حضرت ضرار ٹٹاٹٹواس کے رومی زبان میں کہے گئے ان کلمات کا مطلب کچھ نہ بچھ پائے البتہ ہوشیار ہو مسے اور اس پر جوابی دفاعی جملہ کیا۔ اصطفان نے اپنے گلے میں سونے کی ایک صلیب جو چا ندی کی زنجیر میں بندھی ہوئی میں گردن میں لفکا رکھی تھی اس کو بوسے دینے لگا۔ آپ بچھ گئے کہ بیصلیب سے مدد طلب کردہا ہے۔ آپ نے فرمایا: تو میں اس کے مقابلہ میں اس ذات والا صفات سے مدد اگر اس صلیب سے استعانت چاہتا ہے اور مدد طلب کرتا ہے تو میں اس کے مقابلہ میں اس ذات والا صفات سے مدد ما تکنے والا ہوں جوا پی مدد کے اعتبار سے شدرگ سے بھی قریب ہے اور وہ ذات وحدہ لاشریک دعا ما تکنے والے کی دعا کو ضرور قبول فرمانے والی ہے چنا نچہ آپ نے ذات تن سے مدد چاہی۔

#### حضرت ضرار ٹٹائٹواوراصطفان کے درمیان جنگ

حضرت ضرار تالنظ نے تملہ کر دیا اور دونوں نے فن حرب کے دروازے کھول دیتے۔ یہاں تک کہ لوگ تک آگئے اور جند! یہ استی کیسی؟ یہ ذھیل اور تغافل کیسا؟ لڑائی جس اس قدرطول چہ معنی دارد؟ حالا نکہ دوزخ تیرے دشمن کی راہ تک رہی ہے اوراس کے لئے بحر کا دی گئی ہے، دیکھو! بزدلی سے دور رہنا اور بچنا، نیز مردانہ وار جملہ کرواللہ کانی کی تم پرعنایت ہے وہ تختے دیکھرا ہے۔

سمتی کیسی کے سے بحر کا دی گئی ہے، دیکھو! بزدلی سے دور رہنا اور بچنا، نیز مردانہ وار جملہ کرواللہ کانی کی تم پرعنایت ہے وہ تختے دیکھرا ہے۔

سمتی کیسی۔

سمتی کیسی کے ساتھ بھر کا دی گئی ہے، دیکھو! بزدلی سے دور رہنا اور بچنا، نیز مردانہ وار جملہ کرواللہ کانی کی تم پرعنایت ہے وہ کی دیکھر ہے۔

سمتی کیسی۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بین کرآپ کوایک تازہ ولولہ ملا اور دل میں جوش پیدا ہوا اور آپ محوڑے کی زین پر بیٹھے بیٹھے لرزہ پراغدام ہو مجے اور دعمن پرزور کا حملہ کر دیا۔

کہتے ہیں کہرومی چلاچلا کراصطفان کو بہادری کی اُمنگ دلا رہے تضاوراس کو ہلا شیری دے رہے تھے۔ یہ دونوں شہر نور دی سے تھے۔ یہ دونوں شہر دور در حرب عظیم " میں مشغول تھے تی کہ سورج میں بھی گری آ می اور وہ بھی گرم ہوکر آگ برسانے لگا تھا۔ دونوں حریف بہینہ ہو گئے۔ گھوڑے بھی تھک سے اوران کی ہمت جواب دے رہی تھی۔

اصطفان نے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ گھوڑوں کو چھوڑ دیں اور پیدل ہوکراڑتے ہیں۔ آپ نے گھوڑے پرتس کھا کرا بھی اتر نے کا ارادہ بنی کیا تھا کہ اچا تک ایک سوار جواصطفان کا غلام تھا خالی پیٹے گھوڑا لینی جس پرکوئی سوار نہیں تھا کے آتے ہوئے دیکھوڑا لینی جس پرکوئی سوار نہیں تھا کے آتے ہوئے دیکھوڑا لینی جس کے دوتری دیر کے گھوڑے سے چلا کرفر مایا جس کولوگوں نے بھی سنا کہ ''تو تھوڑی دیر میرے نیچے اور چست و چالاک رہ ورنہ سرور دو جہال حضرت محدرسول اللہ عظائم کی قیر انور کے پاس جاکر تیری وکایت کروں گا۔''

"وَهُوَ يَقُولُ تَجْلِدْ مَعِيَ سَاعَةً وَّإِلَّا شَكُوتُكَ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ"

گوڑا یہ ک کر جہنایا اور ٹا پی مجرنے لگا۔ حضرت ضرار ٹاٹھ بطریق کے غلام کی طرف جھیٹے اور نیزے کا وارکر کے اس کوئل کر دیا اور اس کے خالی گھوڑے کو پکڑ کر اس پرخود سوار ہو گئے اور اپنے گھوڑے کو مسلمانوں کی طرف جھوڑ دیا، جو ان سے جاملا۔ پھر آپ اصطفان کی طرف لوٹے۔ اس نے جب دیکھا کہ حضرت ضرار ٹاٹھ نے اس کا گھوڑا لے کر آنے والے غلام کوئل کر دیا ہے اور اس کھوڑے پرخود سوار ہوئے آرہے ہیں تو اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہوگیا اور اس نے جان لیا کہ دو اب میری جان کے ودھے ہیں اور لامحالہ مجھے اب وہ کی صورت چھوڑ یے جین ۔

### اصطفان کی امداد کے لیے معموں کا آتا

ال نے اٹی قوم متعلقا جید ہو کر کیا کہ یہ شیطان میر ہے جگر کے کو ہے کو ہے کو ہے کو ہے کو ہے اور آج اگری اس کے ا کو لیس کرتا تو اس کا مطابقہ ہے میں اٹی جان کا قائل فود موں اور مگر میری اٹی جان علم ہے میں ہے اس لیے اب سے اس کے اب سے اس کی جان کی جان میں میں میں اس کی جان کو دیوں اور میری اپنی جان میں ہے اس کے اب سے اس کے اس کے اس کے اب سے اس کی اب سے اس کے اب سے اس کے اب سے اس کے اب سے اس کے اس کے اب سے اس کے اس کے اس کے اس کے اب سے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اب سے اس کے اب سے اس کے اب سے اس کے اب سے اس کے اس ے کہاں کے مقابلے کیلئے میں خود لکلوں۔اگر چہ دیگر رؤسا اور امراء مجھے اس ضعیف بدوی کے مقابلہ کرنے پر عار دلائیں گے، گرچپوڑوان بادشا ہوں کوان کے حال پرا مجھے اس وقت ان کی عار کی پرواہ نہیں کرنا جاہئے۔

کہتے ہیں بطارقہ، قیاصرہ اور ہرقلیہ کے قبائل اس وقت تک اس سے جُدا نہ ہوئے جب تک کہ اس نے حضرت ضرار دائلؤ کے مقابلہ کے لئے نکلنے کا صلیب پر صلف نہیں لے لیا، چنا نچہ اس عہد و پیان اور حلف برداری کے بعد قبیلہ نہ بحد کے دس مردان کارزار جو سب کے سب زرہ پوش تھے، پیروں میں لوہ سے کے موزے، بازووں پر آہنی خول چڑھائے، ہاتھوں میں فولادی کٹیں اور گرزیں اٹھائے اس کے ساتھ ہو لئے اور بیزرہ میں ملبوس تاج سر پرسجائے آگ کے شعلہ کی طرح ان کے آگے جا ۔ اصطفان نے جو حضرت ضرار ڈاٹٹؤ سے طوعاً وکرھاً مرے دل کے ساتھ الزرہا تھا ان کی طرف دیکھا۔ بیٹی ہلاکت کے بعد اب اس کی جان میں ذرا جان آئی۔ برد لی کے بعد حرب وضرب کا پھر شوق جڑھا اور حضرت ضرار ڈاٹٹؤ سے فواد کی اور میں میں میں کہ موت کے بعد حرب وضرب کا پھر شوق جڑھا اور حضرت ضرار ڈاٹٹؤ سے جو کی کے بعد حرب وضرب کا پھر شوق کے طاور حضرت ضرار ڈاٹٹؤ سے جو کی کے تارہ وجاؤ!

لیکن حضرت ضرار والنظ نے اس کی طرف کوئی النفات کی اور نداس کے ساتھیوں کی پرواہ کی اور ندان سے مرعوب ہوئے۔آپ اس حالت میں سے کہ حضرت خالد بن ولید نظافظ ہوئے۔آپ اس حالت میں سے کہ حضرت خالد بن ولید نظافظ نے بھی ان کے مقابلہ کے لئے تیار ہوکر کھڑ ہو ہے۔آپ اس حالت میں سے کہ حضرت خالد بن ولید نظافظ نے بھی ان کے آنے والے سواروں کو دکھے لیا، اور جب آپ نے ان کے کمانڈر اور افسر کے سر پر تاح چمکتا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا تاج باوشا ہوں کے سر پر ہوا کرتا ہے لامحالہ بیون کا کمانڈر ہے اور ہمارا خیال ہے کہ بیہ ہمارے آ دمی پر خروج کرنا چاہتا ہے لہذا ہمیں بھی اپنے آ دمی کی مدواور اعانت کے لئے کمک بھیجنی چاہئے۔

آپ نے اپنی فوج سے مخاطب ہوکر فرمایا: تم میں سے بھی دس آ دمی نکلنے چاہئیں تا کہ پلہ برابر رہے اس کے بعد آپ بذات خود دس منتخب آ دمیوں کو لے کرمقابلہ کے لئے نکلے اور اپنے گھوڑوں کی باکیس دشمنوں کی طرف چھوڑ دیں اور سر پٹ دوڑتے ہوئے میدان جنگ کی طرف چل دیئے۔

ادھرروی حضرت ضرار ٹاٹٹ تک پیٹنے محے، آپ نہایت اولوالعزمی اور جوانمردی کے ساتھ دشمن کے مقابلہ میں ڈٹ محے۔

# مسلمانوں کاحضرت ضرار دلائظ کی امداد کے لیے آنا کھ

آپ حضرت خالد ٹاٹھ کے کئینے تک برابر ہمت اور ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔حضرت خالد ٹاٹھ نے تریب پہنچ کر زور سے فر مایا:''ضرار ٹاٹھ! آپ کو بٹارت ہو جہار وقہار مولی نے شمیں سعادت بخشی ہے، بزدل کا فروں سے کی قتم کا خوف و ہراس اینے دل میں ندلانا۔''

كہتے ہيں كەحضرت خالد بن وليد والشؤاور آپ كے ساتھيوں نے جاروں طرف سے ان كا محاصر وكر ليا اور انحيں گیرے میں لے کرایک ایک سابی کی طرف ایک ایک مسلمان مجاہد نے زُخ کیا، معزرت خالد ڈٹاٹڑنے ان کے شہسواروں اور دردان کومقابلہ کے لئے للکارا۔حضرت ضرار دلائٹا اپنے حریف اور خصم کے حملے اور وارکو برابر روک رہے تھے اور آپ کے حریف میں کمی بات تو رہے کہ اب وہ دم خم نہیں رہا تھا۔ اس کے بازوشل ہو بچکے تھے اور اس کے شانوں کا گوشت پھڑ پھڑار ہاتھااوراس پر! بیک خوف اور دہشت طاری تھی۔جس وقت اس نے حضرت خالد مٹاٹنز کوایک مختر دستہ لے کر حضرت ضرار منافظ کی مدد کے لئے پہنچتے دیکھا تو اس کی وہ خوشی بھی ہرن ہوگئی جو اس کو اپنے ساتھیوں کے الماد کے لئے پہنچنے پر حاصل ہوئی تھی اور اب اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے اوسان ٹھکانے نہیں رہے تنے اور وہ سہا ہوا نظر آتا تھا اور اس کے گھوڑے میں بھی حرکت نہیں رہی تھی۔حضرت ضرار دیا تھا اس کی گھبرا ہث اور در ماندگی کوجان محتے اور اینے نیزے کے ساتھ اس پر فورا حملہ کیا۔

اصطفان نے خودکو جب موت کے منہ میں دیکھا تو خودکو کھوڑے سے گرا دیا اور اُٹھ کر بے تحاثا بھاگ لکا۔ آپ مجی فورا محور سے اترے اور دعمن خدا کا تعاقب شروع کر دیا اور پچھ دور جاکر جب نزدیک ہوئے تو آپ نے ہاتھ سے نیزہ کھینک دیا چردونوں میں زمین بربی کشتی ہونے گی۔ایک نے دوسرے کے موتر سے پکڑ لئے اورمعرکہ آرائی شروع ہو گئے۔اللہ رہانی اصطفان ایک موں چٹان کی مانند تھا اور حصرت منرار رہانی اکبرے بدن کے نجیف اجسم آدى تفي مرالله الله الله الكان الله المحاملة الم

لڑائی نے جب طول پکڑا تو حضرت ضرار مالئونے آخر بری تدبیر کے ساتھ دعمن خدا کے کمر بندیر ہاتھ مارا اور ناف کے قریب سے اس کے کمر بندکو پکڑا اور اس کوا ٹھا کر زور سے زمین پر پٹنے کر مارا۔اصطفان نے چلا چلا کر وردان کو مدد کے لئے پکارااوررومی زبان میں کہدر ہاتھا: اے مردار! مجھے اس معیبت سے نجات دلاؤ ورند میں ہلاک ہوجاؤں گا! وردان نے دور بی سے بلند آواز میں جواب دیا '' کھ ندر ہے اوئے تیرا'' اور مجھے ان در عرول سے کون مجات

حضرت خالد مظافذان دونوں سورموں کی بیاوہ کوئی اور بک بک جووہ آپس میں کررہے ہے، سن رہے تھے۔ آپ نے جب ان کی بیے ہودہ کوئی ٹی تو آپ جملہ کے لئے بے جین سے ہو گئے اور آپ نے وروان پر جملہ کر بی دیا۔ادھر وحفرت مرار واللائف اسية حريف كااراده كياران وونول كالماشه وونول الككرول كوجوان وكمدرب عصدرويول نے بدد مجد کرآ سان سر پرافعالیا اور جیب شورونل میانا شروع کردیا۔ادھرامیاب رسول نظام کے نعرہ ہاے تحبیرے فعنا کونے آئی۔ معزرت مزار تالا تریف کے بید پر پڑھ کے اوراستہ بالکل میلسدندی اور اسلطان ہے پڑا نہایت marfat.com

حضرت ضرار ٹائٹونے اپنی تکوار ہاتھ میں لی اور دھمن خدا کے سینے میں اتار کرحلق کی جانب تھنجے لی اس وقت اللہ ہوگئی کے دھن نے اتنا شور مجایا کہ دونوں لشکروں نے سنا آخراس کے شور وغوغا کوسن کرتمام رومی لشکر نے اس کر بیکبارگی حملہ کر دیا۔ جب حضرت ضرار بڑائٹونے یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے سوچا کہ جمھے خواہ مخواہ خودکو مصیبت میں پھنسانے کا فائدہ!
کیونکہ اب آپ کا وہاں تھہرے رہنے کا مطلب اس کے سواکیا تھا کہ خودکو گھوڑوں کے سموں اور گھروں ل کے بیال کرتے اور روندواتے۔ یہ سوچ کرآپ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور دیمن کا سرکاٹ کراس کے سینہ سے اتر آئے۔
کرتے اور روندواتے۔ یہ سوچ کرآپ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور دیمن کا سرکاٹ کراس کے سینہ سے اتر آئے۔
آپ کا پورا بدن خون سے تھڑا ہوا تھا، آپ نے ہا آواز بلند نعرہ تحبیر بلند کیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کہ کر نعرے کا جواب دیا اور حملہ کرنے کے دوڑ بڑے۔

# رومیوں کا بکبارگی حملہ

دوسری طرف رومی ، جیسا کہ ہم نے اہمی ذکر کیا ہے، جملہ کرنے کے ارادہ سے آگے بڑھے اوران کے میمنہ نے حضرت معاذبین جبل التظافر اور میسرہ نے حضرت سعید بن عامر التظافر جملہ کر دیا۔ قبیلہ ارمن اور دوسرے عرب قبائل کے نوجوانوں کی طرف سے اور دوسری طرف سے لیتی دونوں فریقوں نے باہم ایک دوسرے پراس قدر تیروں کی بوچھاڑ کی کہ تیروں کی طرف سے اور دوسری طرف سے لیتی دونوں فریقوں نے باہم ایک دوسرے پراس قدر تیروں کی بوچھاڑ کی کہ تیروں کی بارش میں سورج گہنا گیا۔ حضرت سعید بن زید بن عامر (عمرہ) بن نقیل التائی نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا:

د'اے مسلمانوں کے گردہ! تم خدائے جبار جات شاخہ کے سامنے کھڑا ہونے کے وقت کو یاد کرو۔ اور جنگ سے فرارا ختیار کرکے آتش دوز خ کوخود پر لازم نہ کرو۔ صبر سے کام لوصبر سے، دین کے خافظو! اے قرآن میں مجید کی تلادت کرنے والو! ٹابت قدم ر ہواور ڈٹ جائے۔''

آپ کے ان الفاظ نے مسلمانوں کے اندرایک نیا ولولہ پیدا کر دیا اور لوگوں کے دلوں میں چستی اور نشاط، بہادری اور پیش قدمی کا حوصلہ پڑھا دیا۔

کہتے ہیں دونوں فریقوں میں تھمسان کارن پڑا اور بیلڑائی نمازعصر تک جاری رہی۔عصر کے وقت دونوں فریق جُداجُد اہو گئے۔دونوں طرف کے آ دمی کام آئے تکرمشرکین کے بندے زیادہ قل ہوئے تھے۔

> جنگ اجنادین میں شہید ہونے والوں کے نام اجنادین کی جنگ اول میں جام شہادت نوٹرہ کم ونی الجام المجان المام کرامی درج ذیل ہیں:

حضرت سلمہ بن ہشام مخزومی، حضرت نعمان عدومی، حضرت ہشام بن عاص سیمی ، حضرت ہبان (ہبار) بن سفیان، حضرت عبداللہ بن عمرودوی ، حضرت ذربن عوف نمری، حضرت راعب بن ربین خزر بی، حضرت قادم بن مقدام زہری، حضرت والیسار بن خزرجہ ہمی ، حضرت خزام بن سالم غنوی ، حضرت سعید بن عاص ابی لیلی کلابی ، حضرت حازم بن بشرالسکسکی ، حضرت امید بن حبیب بن بیار (جوکہ عبداللہ بن عبدالدار کے ایک بیٹے ہتے ) حضرت مرہف بن واثق بروی ، حضرت امید بن حبیب بن بیار (جوکہ عبداللہ بن عبدالدار کے ایک بیٹے ہتے ) حضرت مرہف بن واثق بریوی ، حضرت کلی بن حظلہ ثقفی ، حضرت عدی بن بیار اسدی ، حضرت مالک بن نعمان طائی ، حضرت سالم بن طلح غفاری شائم اس کے علاوہ بارہ نفوس قد سیداور سے جن کے اسائے گرامی اور ان کے قبیلوں کے نام معلوم نہیں ہو سکے۔ اس طرح گویا کل شہدائے کرام کی تعداد تمیں بنتی ہے۔

خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را عجب راسی بنا کردند بخاک و خون غلطیدن (مترجم)

ہلاک ہونے والے رومی سیابیوں اور سرداروں کی تعداد

علامہ دافتدی مُرہیٰلیے لکھتے ہیں: رومی فوج کے اس معرکہ ہیں تنین ہزارا فراد ہلاک ہوئے تھے، جن ہیں دس سرداراور دالیان ملک بھی شامل نتھے، جن کی تفصیل ہیہ ہے:

- ارس بن مناف، والني رياست عمان
- مرتش بن لبناء حاسم ضمین در ابوب اور منطقه نوی
- دمدربن قالا، رئیس جولان جس کی سرحدریاست کہف اور رقیم تک پیمیلی ہوئی تھی
  - لاون بن جنة ، بيعالمهاورجبل السوادكا كورنرتها
  - ارعون بن رومس، بيغزه اورعسقلان كالكورز تما
  - اخاء بن عبدالسيح ، بدرياست طلحول اوراس كشرول كاوالى تما
    - © جرتیاس بن جرون، بی بانا اور رمله کا گورز تما
      - ® مربونس، بيسرز مين بلقام كاوالي تعا
      - الله كورك سلطنت تابلس كانواب اوروالي تقا
    - اوردسوال کورنرد یاست العواصم تغااس کا نام معلوم تیس موسکا

روی سرداروردان کا ای قوم سے خطاب

اس کے بعد جب فر بیس لوٹ میس او فرجوں کے انتقام کے بعد بحول و مدائل استان کی والی آ کیاہ چوک

اس کا دل مسلمانوں کی شجاعت اور مبر واستفامت کو دیکھ کر مرعوب ہو چکا تھا اس لئے اس نے اپنے بہادروں اور سپہ سالاروں کو جمع کر کے ان سے مشورہ طلب کیا اور انھیں مخاطب کر کے کہا:

"اے بیروانِ دین مسے! ان عربول کے متعلق تمعاری کیا رائے ہے؟ میرا دل تو بیر کہتا ہے کہ بیاوگ غالب آئیں سے اورمغلوب نہیں ہو تھے، میں ان کی تلواروں کو قاطع (کافٹے والی) اور تمعاری تلواروں کو کند، ان کے کھوڑوں کوتازہ دم صابرا در تمھارے کھوڑوں کو ہانیتے کا نیتے ،ان کے بازوؤں کو سخت اور تمھارے دست و باز و کمزور اور ست دیکھ رہا ہوں۔ ساتھ ہی اس قوم عرب کوتم سے زیادہ اینے رب کی اطاعت شعار اور فرما نبردار اور سیے ول سے مانے والی سمجھتا ہوں۔ جبکہتم ظلم وتعدی اور اپنی غداری کی وجہ سے بہت ذلیل خوار ہورہے ہو۔ میں پورے یقین اور وثوق سے مصیں میہ بات کہدر ہا ہوں کدا گرتم نے اپنی موجودہ حالت کو نه بدلاتوتمهارے ہاتھ سے بیدولت وٹروت اور حکومت وافتذار جاتار ہے گا اِلّا بیکتم اینے قلوب کو گناہوں سے یاک صاف کرلواور گناہوں سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرلو۔ اگرتم نے ایبا کرلیا تو مجھے امید ہے الله الله المحتار المحتمن كے مقابلہ ميں تمحاري مدداور تصرت فرمائے كا اور اكرتم اپني جث دحرى برقائم رہے اورتوبركرف سے انكاركيا تو يادركھو! پھر ہلاكت كر مع ميں كرناتمها را مقدر بوكا كيونكه الله رب العزت نے شخص ایک سخت سزا میں مبتلا کر دیا ہے وہ بیر کہتم پر ایک الیی قوم مسلط کر دی ہے جس کوہم بھی شار و قطار میں بی نہ لاتے تنے اور نہ بی بھی ہمیں اس کی طرف سے کسی قشم کا فکر لاحق ہوا تھا اور نہ ہمارے دلوں میں مجمى ان كى طرف سے كسى فتم كا كوئى خوف وخطرہ كا خيال پيدا ہوا تھا، اس لئے كہ ان كى اكثريت ميں چرواہے، غلام، بھوکے اور مسکین منے مرآج بھی لوگ جارے اوپر ایک عذاب شدید اور آفت عظیم بن کر مسلّط ہیں اور در دِسراور وبالِ جان ہے ہوئے ہیں، حجاز کے قط بخی اور ابتلاء نے ان کو ہماری طرف نکلنے پر مجبور کیا اب یہاں آ کر جب انھوں نے تمعار ہے شہروں اور دیبا توں کی خیرات وثمرات کو کھایا پیا اور تمعاری زمین کے پھل اورمیوے کھائے، جو مکئی اور باجرے کی جگہ گندم کی روٹی نصیب ہوئی سرکہ اور روغن زینون کی جكم شهدردي تحى اورتازه كمن ملنے لكا اور انجير، الكور اور تتم تتم كة تازه كهل كهانے كو ملے اور كرسب سے عظيم بات سیہ ہے کہان عربوں نے آ کرتمھاری عورتوں جمھاری ماوؤں اور اہل وعیال کو قیدی بنالیا تو نہ جانے كس طرح تم نے اپنى بيويوں كى جنك عزت پرصبر كرليا اور ندمعلوم تم اس بلائے عظيم كوكيسے برداشت كر مھے؟

بعدازخطاب رومي كشكر كي حالت

کہتے ہیں کدوردان کی میتقریرین کرکوئی رومی ایسایاتی نہیں رہا تھا جو دھاڑیں مار مارکر نہ رویا ہو۔ان کی چینی نکل Mantat.Com وردان اپنی قوم کے اس جواب سے بہت خوش ہوا۔عوام، سردارانِ قوم اور بڑے بڑے سپہ سالاروں اور بہادر جہادر جگاجووُں کو ایک اعلان کے ذریعے طلب کیا گیا تا کہ سب سے مشورہ کرکے ان کو اعتماد میں لیا جائے۔ پھر وردان نے ایپ سپہ سالاروں اور سرداروں کو بلند آ واز سے کہا بادشاہِ روم ہرقل کی فوج نے میری تقریر کا جو جواب دیا ہے، وہ آ پ لوگوں نے سپہ سالا رق میں سے ایک شخص نے جواب دیا:

"اے وردان! آپان" العوام کلا نعام" کی باتوں پراعتاد نہ کریں اور سے بھولیں کہ آپ کا ایک ایک قوم سے پالا پڑا ہے جس سے کی صورت میں عہدہ برآ نہیں ہوا جا سکتا ۔ کیا آپ نے اپنی آ نکھوں سے نہیں دیکھا کہ ان کا ایک مخص ہمارے تمام افکر پر حملہ آور ہو جا تا ہے اور ہماری جعیت اور کٹر ت سے ذرا بھی مرعوب نہیں ہوتا اور جب تک وہ تن تنہا ہمارے کئی آ دمیوں کو تل نہیں کر دیتا واپس نہیں جا تا، ان کے نہی (علیقا) نے جو بھوان سے کہددیا ہے وہ ان کے دل میں ایک پختہ عقیدہ کی طرح بیش گیا ہے کہ اگر انھوں نی (علیقا) نے جو بھوان سے کہددیا ہے وہ ان کے دل میں ایک پختہ عقیدہ کی طرح بیش گیا ہے کہ اگر انھوں نے ہم میں سے کی مخت کوئل کر دیا تو ہمارا آ دمی دوزخ میں چلا گیا اور اگر ان کا کوئی آ دئی تل ہو گیا تو سیدھا جن ہے ہم میں سے اب تک کشر تعداد تل ہو جن ہیں ہو جھے اس قوم روم ہے آپ کے لئے کوئی جن ہیں اب جبہ ان کے معدود سے چند آ دمی جنگ میں کام آ کے ہیں سو جھے اس قوم روم ہے آپ کے لئے کوئی خاص اُمید اور تک کئی سکی اور اس کا متم کر دیں تو پھر اُمید کی جا سکتی ہے کہ اس کے ساتھی خود بخود دی پہا ہوکر بھاگ کھڑے ہوں گر ان کے مردارتک دسائی بھی کی حیلہ اور کی طرفید ہے ان کے مردارتک دسائی بھی کی حیلہ اور کم وقد ہیر کے بغیر تا مکن تی ہے۔

مسلمانوں کے امیر کودھوکا سے شہید کرنے کی سازش

وردان نے بین کراس مشورہ وینے والے اپنے مثیر سے سوال کیا کہ 'امیر بیش السلمین' کوکس حیلے سے آل کیا جا سکتا ہے؟ حیلے اور کرونڈ بیرکوجس طرح بیع رب جانتے ہیں، کون جا متا ہوگا؟ اس نے وہ بطریق (سردار روی) کہنے لگا: وردان صاحب اس کی ترکیب ہے ہے کہ آپ مسلمانوں کے امیر کو marfat.com ندا کرات کے بہانے اپنے پاس بلالوجس وقت آپ دونوں علیحدہ کس جگہ تنہا ہو جاؤ تو موقع پاکر آپ اس کا گلا دبا دینا اوراپنے آ دمیوں کو جو پہلے سے ہی قریب کسی مقام پر گھات میں اس کوقل کرنے کے ارادہ سے بٹھار کھے ہوئتے ، اُن کو آ داز دیکر بلالیں اس طرح بیمنصوبہ قتل اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔

وردان نے کہا: میں کسی تذبیراور ترکیب وطریقہ سے اس مخص تک نہیں پہنچ سکتا اس لئے کہ وہ نہایت بہادر اور زیرک آ دی ہیں الیمی تراکیب اور حیلوں فریبوں سے وہ ہمارے دام تزویر میں آنے سے رہے! یہ بہت پیچیدہ اور مشکل امرے۔ دوسرے بید کہ نہ میں ان سے بات چیت اور گفتگو کرسکتا ہوں اور نہ وہ مجھ سے شکار ہوسکتے ہیں!

بطریق (ردی سردار) پھر بولا کہ اچھا ایک اور بات میرے ذہن میں آتی ہے اگر آپ نے بیکام کرلیا تو سمجھلو کہ لفکر اسلام کے امیر تک پہنچ گئے اور کوئی ضرر بھی نہیں پہنچ گا۔ وہ یہ کہ اپنے دس نہایت بہادر سپاہی ، جانے سے پہلے کمین گاہ میں چھپا کر بٹھا دیں پھراسے بلا لیس اور اس جگہ کے قریب جہال وہ دس سپاہی چھپے ہوں ، ندا کرات کے بہانے اسے کا میں چھپا کر بٹھ جانا اور اسے باتوں میں منہمک کر لینا۔ جب آپ کی طرف سے اسے کمل اطمینان ہوجائے تو ایک دم اس پر حملہ کر دینا اور ان مور چوں سے نکل کر اس امیر کی حملہ کر دینا اور ان مور چوں سے نکل کر اس امیر کی تکہ بوئی کر ڈالیس اور آپ اس کی ایذ ارسانی اور گزند سے محفوظ رہو گے اور باتی ساتھی پھر خود ہی اوھر اُوھر منتشر ہوجا ئیں گئے۔ بوئی کر ڈالیس اور آپ اس کی ایذ ارسانی اور گزند سے محفوظ رہو گے اور باتی ساتھی پھر خود ہی اوھر اُوھر منتشر ہوجا ئیں گئے۔ بوئی کر ڈالیس اور آپ اس کی ایذ ارسانی اور گزند سے محفوظ رہو گے اور باتی ساتھی پھر خود ہی اور منتشر ہوجا ئیں گئے۔ کر جن کی کر دور تک بھی ایک جگہ جن نہ ہو سکیں گے۔

وردان بیتر کیب س کر بڑا خوش ہوااس کے چہرے پرمشرت کی ایک اہر دوڑ گئی اور بولا کہ بیتر کیب بہت خوب رہی اور میں آپ کی رائے کے ساتھ پورا اتفاق کرتا ہوں مگر اس پڑمل رات ہی میں ممکن ہے اور کل صبح نہیں ہوگی مگر ہم اپنے ارادہ کوملی جامہ پہنا کرفراغت حاصل کر چکے ہوں گے۔

# سازش کے لیے داؤرنسرانی کا انتخاب کرنا اوراس کا جواب

اس کے بعد وردان نے شام کے نصاریٰ میں سے ایک داؤد نائی شخص کو، جوتمس کارہنے والا تھا اپنے پاس بلا کر کہا:
میں جانتا ہوں کہتم نصبح اللمان اور جراًت مندول کے مالک ہواور اپنے فن خطابت کے زور اور دلیل و بر ہان کے طریق سے مقابل کو زیر کرنا جانتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہتم ان عربوں کے پاس جاؤ اور ان کو یہ پیغام دو کہ کل تک کے لیے وہ جنگ کوموقوف رکھیں نیز ان سے کہنا کہ کل صبح سویرے ان کا سردار ہمارے پاس آئے تا کہ میں (وردان) بذات خوداس سے خدا کرات کرکے کوئی معالمہ طے کروں اور صلح کی کوشش کی جائے، کیونکہ صلح کے امکان کو ابھی تک روئیس کیا جاسکا اور اس صلح کے نتیجہ میں ان عربوں کے جومطالبات ہو گئے اس پر سجیدگی سے خور کیا جائے گا اور ہم ان کو بہت بھی مال و اسباب اور دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقال د اسباب اور دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقال د سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں ہیں سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہوئے ہیں سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہوئے ہیں سے مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں دولت دینے کا ارادہ کو مقال دولت دینے کا ارادہ کے ہوئے ہیں دولت کا دولت دولت دینے کا دولت کیا ہوئے ہیں دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کے دولت کی دولت کیا ہوئے ہیں دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کے دولت کی د

داؤدنفرانی نے کہا: حیف ہے تھے پر، بادشاہ نے تھے جنگ کا تھم دیا ہے اورتواس کی تخالفت کرتا ہے، تو نے عربوں سے اگر مصالحت کی تو عرب دنیا تھے بردل اور ڈر پوک کے لقب سے یا در کھے گی اور مجھ سے یہ محی نہیں ہوسکتا ہے کہ بیس عربوں سے مصالحت کے لئے بات چیت کروں کیونکہ اگر بادشاہ کو بیز بر پہنچ می کہ مکیں صلح کے لئے درمیان میں واسطہ بنا تھا تو وہ مجھے فوراً قبل کراوے کا لہذا میں اس طرح کی کی ڈیل کے لئے برگز تیارنہ ہوں گا۔

وردان نے کہا: تھے پر افسوں ہے! بیرتو دراصل ہم نے ایک حیلہ سوچا ہے اور تو بات کونہیں سمجھتا، میں اس طریقے سے اصل میں ان کے سردار تک رسائی حاصل کرتا چاہتا ہوں تا کہ اسے قل کر دوں اور بعد میں اس کی بیسیاہ خود ہی تتر ہتر ہوجائے گی اور منتشر جمعیت کوتہہ و نتیج کرتا آسان ہوتا ہے اور پھر حصرت خالد ڈاٹٹڑ کے متعلق اس نے جو خفیہ سازش تیار کی تھی ، اس کے متعلق داؤد کو ہریف کیا۔

داؤدنسرانی اس کی پلانگ کوس کر کہنے لگا: اے وردان! باغی، مکاراور دغاباز آدمی! بمیشداور برمنسوبے بیل مندکی کھاتا ہے اور ذلیل وخوار ہوا کرتا ہے۔ بیرا پھیری اور دجل وفریب، جس کا تانا بانا تونے بُن رکھا ہے اس کوچھوڑ اور جمیت کا مقابلہ اپنی جمعیت سے کر۔

وردان بین کرلال پیلا ہو گیا اور غصے میں کہنے لگا: میں تھے ہے اس کام میں مشورہ نہیں طلب کرتا بلکہ تھے تھم دیتا ہوں کہ میرا پیغام پہنچا دے اور جو میں کہتا ہوں وہ کر،اور تُو بحث اور جھکڑا چھوڑ .....!

### داؤدنفرانی کابطورسفیرمسلمانوں کے پاس آنا

داؤد نے کہا: بالکل ٹھیک ہے سرآ تھوں پر۔ یہ کہہ کرچل دیا تھردل نے اس کی بات کوتیول نہ کیا اور جی جس کہا، وردان نے بھی گلتا ہے اپنے بیٹے کے پاس جانے کا ارادہ کرلیا ہے جوالی با تیں کرتا ہے۔ یہ چلا اور مسلمانوں کے فشکر کے قریب جا کرتھ پر کیا اور زور سے آ واز دی اور بلند آ واز سے کہا:

اے اقوام عرب! کیا خون ریزی اور قل پربس نیس کرتے ، اللہ فلائم سے اس کے متعلق باز پُرس کرے گا ہم ایک امر پر شغق ہو گئے ہیں اور ہم اُمید کرتے ہیں کہ اس امر پر شغق ہوجائے گی۔ تمعارے سروارکو مکالمہ کے لئے محرے پاس آ نا چاہئے تا کہ میں اپنے یہاں آنے کا مقعد اور فرض اس کے سامنے بیان کرسکوں اور اگر کی وجہ سے وہ خود ندا سکتے ہوں اور اگر کی وجہ سے وہ خود ندا سکتے ہوں اور اگر کی وجہ سے وہ خود ندا سکتے ہوں اور اگر کی وجہ سے دہ خود ندا سکتے ہوں اور اگر کی وجہ سے دہ خود ندا سکتے ہوں اور اگر کی وجہ سے دہ خود ندا سکتے ہوں اور اگر کی وجہ سے دہ خود ندا سکتے ہوں اور اگر کی وجہ سے دہ خود ندا سکتے ہوں اور اگر کی وجہ سے دہ خود ندا سکتے ہوں تو اپنے نمائندہ کو بھی ور بی تا کہ وہ میرا پیغام ان تک کہنچا دے۔

ساہمی اپنی بات کمل نہ کر پایا تھا کہ صعرت خالدین ولید اللہ اس کے شعلہ کی طرح بیک دم فودار ہوئے اپنی کمی زرہ کوکفن کی طرح بہنا ہوا ہے اور ہاتھ میں ہیزہ ہے ہے آپ نے اسپنے اسیل محوارے کے دونوں کا نول کے درمیان رکھا بوڑھے نفرانی نے جب آپ کی طرف دیکھا تو بولا: اے حربی! رکھے اور آ رام سے میری ہات سنے! میں جنگ کرنے نہیں نکلا ہوں اور نہ ہی جنگ میرا مضغلہ ہے، میں تو امن کا پیام بر ہوں ،لڑائی بجڑائی اورشمشیر وستان کا میں قائل نہیں ہوں میں فدا کرات سے مسائل حل کرنے کا خواہاں ہوں۔ میں سفیر ہوں اور آپ تک ایک پیغام پہنچانے کی غرض سے آیا ہوں اور اب جو میں کہوں وہ من لیں۔ نیزے کو آپ ذرا دور رکھیں تا کہ میں بے دھڑک ہوکر اور کھل کر آپ سے ایٹ آنے کا معابیان کرسکوں۔

# داؤدنفراني كاحفرت خالد والنؤسه كلام كرنا

حضرت خالد نظائظ نے نفرانی کے مطالبہ پر نیزہ والیس زین کے قربوس میں رکھ دیا اور عیمائی کے قریب ہو گئے اور اس سے فرمایا: تو اپنا کام پورا کر اور جو پیغام لایا ہے بیان کر ، گرایک بات پیش نظر رہے کہ بچ پر کار بندر ہنا اور بچ بولئے کا فائدہ تجھے بی ہوگا کیونکہ جو محض بچ بولٹا ہے نوالا ہوتا ہے اور جو جھوٹ بولٹا ہے وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرتا ہے۔

داؤدنے کہا: اے اعرابی آپ سی فرماتے ہیں۔ میں اس غرض کے لئے حاضر ہوا ہوں کہ ہمارا امیر اور ہمارا سپہ سالارخون ریزی کو پہندنہیں کرتا اور وہ تمھارے ساتھ جنگ کا ارادہ نہیں رکھتا، اب تک ہم دونوں فریقین کے جتنے آ دی جنگ میں قبل ہو بچکے ہیں اس کومفتولین کا بہت زیادہ رنج اور ملال ہے، اس لئے اس کی رائے یہ ہے کہ انسانی جانوں کا یہ قبل عام دونوں طرف ہے اب بند ہو جانا جا ہے۔

ال سلسله میں ہمارے امیر نے کہا ہے کہ ہم آپ کی مالی المداد کرنے کو تیار ہیں لیکن شرط یہ ہے ہم لوگ آپیں میں ایک تحریری معاہدہ کرلیں جس پرآپ کے اور آپ کے بڑے سرکر دہ حضرات کے دستھ خوب ہوں۔ معاہدہ میں یہ بات محوظ رکھنی ہوگی کہ آپ اور آپ کے ساتھی آج کے بعد ہم سے کوئی تعرّض اور ظراؤ نہیں کریٹے، نہ آپ حضرات ہمارے شہروں اور قلعوں پر حملہ کریں مجے۔ اگر آپ ایسا کرنے کی یقین دہائی کرا دیں تو ہمیں آپ کے قول پر کھمل اعتاد اور وثوق ہوگا۔

اس کی بیمی خواہش ہے کہاس بقیدون میں بھی اوائی موقوف رکھی جائے اور جب میج طلوع ہوتو آپ اسکیتن تنہا تشریف لے جاکرمعاہدہ کریں اور جنگ بندی کے معاہدہ کی دستاویزات پراپنے دستخط جبت فرما کیں اور مل بیٹھ کرخور دفکر کے اور بحث و تصحیص کے بعد جو پکھ آپ دونوں طے کریں اس پر عمل ہونا چاہئے اور شخنڈے دل و د ماغ سے ایک دوسرے کی بات سنتی چاہئے۔اللہ فٹان سے اُمید ہے کہ دونوں سرواروں کی باہمی بات چیت کے نتیجہ میں دونوں فریق کی فوجوں کے اسکا اور ہلاکوں کا بیر وحتا ہوا سلسلہ بند ہوجائے اور ایمن ہوجائے۔

فوجوں کے آل اور ہلاکوں کا بیر وحتا ہوا سلسلہ بند ہوجائے اور ایمن ہوجائے۔

سے اسکا اور ہلاکوں کا بیر وحتا ہوا سلسلہ بند ہوجائے اور ایمن ہوجائے۔

سے اسکا اور ہلاکوں کا بیر وحتا ہوا سلسلہ بند ہوجائے اور ایمن ہوجائے۔

#### حضرت خالد فالثؤ كاجواب

حضرت خالد بن ولید خالف جب داؤد کی بیتمام مفتکوس لی تو بدی دریتک سوچتے رہے، پر فرمایا: جزل وروان ك دل ميں جو بات ہے اور جس مقصد كے لئے اس نے تختے ميرے ياس بعيجا ہے اكر اس كے اندركسي تم كى جال يا كر و جيله اورسازش مضمراور مخفی رکھی منی ہے تو کان کھول کرس لو، اللہ ﷺ کی قتم! خفیہ تدبیر، جنگی مکر وخداع اور حیال چلنا ہماری محمثی میں شامل اور ہمارے بائیں ہاتھ کا تھیل ہے اور اس فن میں ہمارے مثل اور برابر شاید ہی کوئی پیدا کیا تمیا ہو۔ پھر سُن لوکہاں قتم کی سازش کرکے اور فریب وے کراگر وہ تسی کامیابی کا خیال اپنے ول میں چھپائے ہوئے ہے تو میں واضح کردینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی کامیاب نہیں ہوگا بلکہ منہ کی کھائے گا اور اس طرح شاید وہ خود کوموت اور ہلاکت کے مندمیں دھیل رہاہے اور مکروفریب اور دھوکا دہی کے ذریعے جنگ جیتنے کا اس کا منصوبہ دھرے کا دھرارہ جائے اور وہ اپنی ا فواج كا استحصال كركے اور ان كونتخ وبُن سے كاٹ كرا بني آرزؤں كاخون كرنا جا ہتا ہے۔ اگر اس كابي قول حق وصدافت يرجني ہے تو پھرسُن لواورات بيہ جواب پہنيا دوكة تمعارے ساتھ ہماري مصالحت اورامن وصلح كا معاہدہ صرف دو باتوں پر

کہلی بات ہے کہتم اسلام قبول کرلو۔

 اور دوسرے تمبر پرید کہتم اپنی جماعت اور اپنے سرداروں اور اپنی اولا دکا جزیدادا کرکے امن حاصل کرسکتے ہو۔ باتی ر ہا مال ، سواس کی مجھے خواہش نہیں ہے۔ ہاں! البعتہ مال اس طریقے سے لے سکتا ہوں جس کا انجی میں نے تذکرہ کیا ہے كه برسال كي قاز من بطور جزييه بميشه مال اداكرو

داؤد بادِل نخواسته آپ کی می مفتکوسنتار ما آخر کہنے لگا چلیں ممیک ہے جیسے تمعاری خواہش ہے ایبابی ہوجائے گا۔ ممر جس ونت تم دونوں ہم منصب سپرسالاروں کی ایک جگہ بیٹھ کرآ پس میں گفتگو ہوجا کیکی تو تمعارے درمیان تصفیر ضرور ہو جائے گا، اور مجھے اب اجازت و بیجئے۔

#### داؤدنسرانی کاامان طلب کرنااور یج بات بتانا

حضرت خالد بن وليد اللظ كى تفتكوس كروا دُوك دل يرآب كا رُحب جما كميا اور وهم برا كيا، بحراس في است ول مي كها: الشريكاني مم إير في سيا ب اور عرب اسية قول كريك موسة بي اور خدا ك متم إلى يقين س جانا مول كر وردان آل ہوکردے گا اوراس کے بعد ہمارا بھی تمبرے میرے لئے اس کے ملاوہ ان کوئی جارہ کاراور جائے قرار کی ہے کہ میں مربی سے بھے کے کہ کراسینے لئے اور اسے میوی بھال کے لئے انان طلب کراون اِیدوج کروہ جا عمام اور ما

تصرانی حضرت خالد نظافظ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا: اے عربی بھائی! مجھے میرے سردار نے جو پچھ تلقین کیا تھا، اس میں سے ایک اہم بات تو میں آپ سے کہنی بھول ہی گیا!

آپ نے پوچھاوہ کیا؟

داؤد نے کہا: آپ کومخاط رہنا چاہئے اور اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہئے، جزل وردان نے دراصل آپ کے خلاف ایک سازش سائی اور آپ کو مطلع کردیا اور کے سروحیلہ سے مطلع کردیا اور کیا سازش سائی اور آپ کو وردان کے مکر وحیلہ سے مطلع کردیا اور کہا کہ میں اپنے اور اپنے اہل وعیال کے لئے آپ سے امان کی درخواست کرتا ہوں۔

حضرت خالد نے فرمایا: تیرے، تیری آل اولا داور تیرے مال واسباب کے لئے امان ہے اور تحفظ کی صانت دی
جاتی ہے گرشرط بیہ ہے کہ اگر تو اپنی قوم کو اس عہد و پیان سے آگاہ کرنے کی مخبری کرے اور نہ غداری کا مرتکب ہو!
اس نے کہا: اگر میں نے غداری کرنی ہوتی تو تمام واقعہ ہی آپ سے بیان نہ کرتا۔ آپ نے فرمایا: اب بیہ بتاؤ کہ
رومیوں نے ان دس آ دمیوں کو چھپانے کے لئے کمین گاہ کہاں مقرر کی ہے؟

واؤدنے کہا: لشکر کے وائیس طرف ریت کے ٹیلے کے پاس ان کا مورچہ ہوگا۔

پھراس نے اجازت جابی اور واپسی کی راہ لی اور جا کرائے "ماحب" کو حضرت خالد ڈاٹٹو کے جواب ہے آگاہ کیا۔ جنرل ور دان من کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا''صلیب" سے اُمید ہے کہ میں کامیاب ہوں گا، پھراس نے فوری طور پر دس بہادر اور جان باز فوجیوں کا ایک دستہ طلب کیا اور ان کو تھم دیا کہ وہ پیدل ہوکر جا کیں اور نامزد کمین گاہ میں جاکر حجیب جا کیں۔

ادهر حضرت خالد بن ولید منافظ واپس لوٹے تو ان کی ملاقات حضرت ابوعبیدہ منافظ سے ہوئی۔انھوں نے آپ کو ہنتا ہوا دیکھ کر فرمایا اے ابوسلیمان! \* اللہ ﷺ نہیشہ آپ کو ہنتار کھے، کیا خبر لائے ہو؟ آپ نے نصرانی بابا والی ساری کہانی سنائی، حضرت ابوعبیدہ منافظ نے بوجھا پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟

حضرت خالد ثلاث نے فرمایا کہ میں نے عزم کیا ہے کہ میں انشاء اللہ کا ای اس قوم کی طرف نکلوں گا۔ حضرت ابوعبیدہ ثلاث نے فرمایا: اے ابوسلیمان! مجھے اپنی جان کی نتم! تم ان سب کو کافی ہو مکر اللہ کافٹ نے تم کو رہے تم نہیں دیا ہے کہ تم اپنی جان کوخود ہلا کت میں ڈالو، اللہ کافٹ توبیار شاد فرما تا ہے:

﴿ وَاَعِدُوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعُدُوَّكُمْ ﴾

<sup>•</sup> معرت فالدكى كنيت هـ (مترجم مغى عنه)

"اوران کے لیے تیار رکھو جو قوت شمعیں بن پڑے اور جتنے کھوڑے باندھ سکو کہان کے دلوں میں دھاک بٹھاؤ جواللہ کے دشمن اور تممارے دشمن ہیں۔ "

دشمن نے تمعارے مقابلہ میں دس آ دمی تیار کئے ہیں اور اس طرح وہ ممیار ہواں ہے، مجھے اس تعین ہے اس وقت تک تمارے متعلق اطمینان نہیں ہوسکتا جب تک تم بھی اس کی طرح دس آ دمی متعین کرے ان کی کمین کا و کے قریب محات میں ندلگا دواور چمیا کر بھاندو کیونکد مخرنے ان کے موریچ کا پندتو آپ کو بتایا بی ہوگا آپ نے فرمایا کہ ہاں تحمین گاہ کا پہنداس نے دیا ہے۔

#### مسلمانوں کی تحکمت عملی ہے

حضرت ابوعبیدہ والنظ نے فرمایا: تو بس محیک ہے تم بھی اسینے دس آ دمی چُن لواوران کو تھم دے دو کہان کی کمین گاہ کے قریب کہیں جیب کر بیٹھ جائیں جس وقت وہ لعنتی اسپنے فوجیوں کو چلا کر بلائے گاتم بھی اپنی پلٹن کو آواز دے دیا، وہ انثاء الله الله الله المحين كافى موسكك اوراس طرح آب كمتعلق ميرا خدشه دور موجاتا بادرادهم ابيع كموزول برالرث ر ہیں مے جس وقت تم اس متمنِ خدا سے فارغ ہوجاؤ تو ہم اپنی سیاہ کے ساتھ اس کی فوج پر حملہ کر دیں مے اور اللہ ﷺ سے ہمیں فتح ولفرت کی کامل اُمیدہ وہی ہاری مدوفر مائےگا۔

حضرت خالد اللفظ فے کہا آپ کا ارشاد بجاہے میں آپ کے قول کی مخالفت نہیں کرسکتا۔اس کے بعد حضرت خالد بن وليد المنظف في فركوره زيرين دس معزات كو بلايا:

- عضرت رافع بن عميره الطائي عالية
- عفرت ميتب بن مجيد فزاري ثالثة
  - عفرت معاذبن جبل اللثاثة
  - عفرت ضرار بن از ور تالكا
- حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل العدوی ناتشا
  - عفرت سعید بن عامر بن جری دالله
  - ال معرس ایان بن عثان بن سعید عالا
    - عفرت قیس بن میر و فائلا

<sup>🗗</sup> ياره 10، الانفال 60، ترجمه كنزالايمان

- المحرت زفر بن سعيد البياضي اللظ
- صرت عدى بن حاتم الطائي ثالثة

جب بیتمام حضرات مجتمع ہوئے تو حضرت خالد واللظ نے جنرل وردان کی سازش اوراس کے مکروحیلہ کے بارے اپنا اسائل فوتی کمانڈروں کو بر بفنگ دی اور رومیوں کی سازش سے آگاہ کیا اور دفاعی پالیسی مرتب کرتے ہوئے ان حضرات سے فرمایا کہتم سب دائیں ٹیلے کی جانب نشیب میں جا کرمور چہ بند ہو جانا اور جس وقت میں شمیس آواز دوں تو میری آواز کے ساتھ ہی فوراً نکل کر دشمن کے ایک ایک شخص کو ایک ایک کرکے دبوج لینا اور اللہ کھٹن کے دشمن جنرل وردان کو میرے حصہ میں چھوڑ دینا، اس کے لئے انشاء اللہ کھٹن میں کافی ہوں گا۔

حضرت ضرار بن از در الألائ نے کہا: اے امیر! بیمعالمہ زیادہ نازک اور پیچیدہ معلوم ہوتا ہے، شرحد سے بڑھ چکا ہے۔ میرا وجدان بیکہتا ہے ادر جھے بیضد شہ ہے کہ در دان کی فوج اس کوآپ کے مقابلہ میں آنے سے روک دے گی اور پھر تمام کے تمام یکبارگی آپ پر تملہ کر دینگے لہذا آپ وشمن کی طرف اور بھی زیادہ احتیاطی " بیرا فتیار کریں تا کہ اللہ فظاف کرم کرے اور ان کا شرآپ تک نہ پنچے اور میری رائے بیہ ہے کہ جمیں اس وقت رات بی رات میں اس قوم کی کمین محام کی طرف کی کی میں ہے کہ جمیں اس وقت رات بی رات میں اس قوم کی کمین محام کی طرف چل پڑنا چاہئے اور اگر ہم انھیں سوتا ہوا پائیں تو صبح چڑھنے سے پہلے بی ان سے فارغ ہولیں اور ان کی جگہ بھر ہم چھپ کر بیٹھ جائیں ۔ صبح کو جب جزل ور دان سے آپ تنہا ملاقات کریں تو ہم بغیر کمی لڑائی اور مزاحمت کے کھر ہم چھپ کر بیٹھ جائیں ۔ صبح کو جب جزل ور دان سے آپ تنہا ملاقات کریں تو ہم بغیر کمی لڑائی اور مزاحمت کے نکل آئیں۔

حضرت خالد ضرار ٹاٹٹ کی بات س کر مسکرائے اور بنس کر فرمانے گئے اگر ایسا ممکن ہوتو کیجئے پھرتم ہی ہے کرواورتم دس ساتھی، جن کو میں نے چنا ہے جانے کی تیاری کرواور میں تم کو ان ساتھیوں پر سردار مقرر کرتا ہوں تم ان کو اپنی کمان میں کے کرا بھی روانہ ہوجاؤ۔ اللہ کھاتے تھیں تم ھارے ارادہ اور مقصد میں کا میاب فرمائے گا انشاء اللہ کھاتی، اگر بیکام ہوجاتا ہے تو اس میں ہماری بہت بڑی کا میا بی ہے اور آئندہ کے لائے عمل کے لئے نیک فال۔

حضرت ضرار نظائن ہے کہ کر کہ میں انشاء اللہ ان تک وینچنے میں ضرور کامیاب ہوں گا، اپنے لئکر سے جُدا ہوئے اور تمام ساتھیوں نے نگی تکواریں ہاتھوں میں لیں اور حضرت خالد نظائنا ورتمام مسلمانوں کو السلام علیم کہا، دعاؤں کی التجاء کی التجاء کی اور رات اس وقت جب ایک پہر گزر چکی تھی کہ چل دیئے۔ حضرت ضرار نظائنا خود اپنے ساتھیوں کے فرنٹ پر تھے اور رجز بیا شعار پڑھ رہے تھے (اور اللہ کے شیروں اور مجاہروں کا مختصر ساکارواں رواں وواں تھا)۔

زجمهاشعار:

ا نف اس مکارادر حیلہ ماز پر جس نے ہمیں دھوکا دینے کو کمین گاہ بنائی حالانکہ خفیہ تدبیر کرنے اور جنگی حال بازی میں تواس کی انمل ادر جزم میں۔

- ک میں دشمنوں کے ساتھ جہاد میں ضرورا ہے اللہ ﷺ کی رضا اور خوشنو دی حاصل کروں گا۔
- ا جمارت منداور بہادر آ دمی جنگ کی ہولنا کیوں سے جزع فزع کرنے اور ڈرنے والانبیں ہوتا۔

## مكاراورسازشي نصرانيون كاانجام

حضرات ضرار تظافرا ہے ساتھیوں کو لے کر رات چلتے رہے یہاں تک کہ وہ اس ٹیلہ کے پاس پہنچ گئے اور اپنے ساتھیوں کو ہاں رکنے کو کہا اور فر مایا تم لوگ یہیں تھر وتا وقتیکہ میں رومیوں کے بارے میں کوئی خبر لے کرتما رے پاس نہ آوں پھر آپ نے گرے اتار دیئے۔ \* تکوار ہاتھ میں کی اور آ ہتہ آ ہتہ پہاڑ اور ریت کے ٹیلوں کی آڑ میں چھپتے ہوئے چلتے گئے جب آپ تو م روم کے پاس پنچ تو آپ نے ان کو دن بحرکی تھکا وٹ کی وجہ سے نیند میں مہوش اور مست پایا۔ پھر ان کو کس طرف سے وشمن موکر سوئے مست پایا۔ پھر ان کو کس طرف سے وشمن موکر سوئے ہوئے تھے۔

رادی کہتے ہیں کہ پہلے تو حضرت ضرار داللہ کا ادادہ ہوا کہ ان کو قریب جا کرموت کی نیزسلایا جائے گرما خیال آیا کہ اس طرح وہ جاگ جا کیں گے کوئکہ جب ایک کوئل کروں گا تو اس کے شور کی دجہ سے دوسرے اٹھ جا کیں گے چنانچیل کا ادادہ ترک کردیا اور اپ ساتھیوں کے پاس واپس بلٹ آئے اور ان کوصورت حال سے آگاہ کیا اور فر مایا کہ معمیں فوقتیری ہوا جس چیز کا ادادہ کر کے تم لوگ یہاں آئے سے وہ موجود ہے اور جس چیز کا ادادہ کر کے تم لوگ یہاں آئے سے وہ موجود ہے اور جس چیز کا تصمیں ڈر تھا وہ مفتود ہے، تو ارین تکی کر لواور اس قوم کی طرف چل پڑواور پھر جس طرح چا ہوان کو کاٹ دو، یاور ہے کہ تم میں سے ہراکی نے ایک ایک ایک و بانٹ لین ہوگا اور سب نے یکبارگی ضرب لگائی ہے اور جس قدر ہو سکے اپنی آواز کو بلند نہیں ہونے دینا۔ ایک ایک کو بانٹ لین ہوگا اور سب نے یکبارگی ضرب لگائی ہے اور جس قدر ہو سکے اپنی زر ہیں اتاریں، تواری خلافوں اور سب ساتھیوں نے یک زبان ہو کر کھا: " حبًا و کرکامہ تھیں اور جس جب ہوئے جب یہ حضرات اس قوم کے پاس میانوں سے باہر نکالیں اور حضرت ضرار ڈاٹٹو کی قیادت میں ان کے چیچے چل دیئے، جب یہ حضرات اس قوم کے پاس کہنے اور ایک کوئی تھیں اور ان کے مذہ کردوں اور پھتوں اور ایک کوئی تھیں اور جم کردگائی میں مذب کردیں اور آھیں المحد خواں اور پھتوں کردیں اور ان کے مذب کردیں اور ان کے مذب کردیں اور ان کے کئی تھیں دیا۔ تواروں کی ضربیں آئی کاری تھیں اور جم کردگائی میں کوئی کے کان کران کی

<sup>•</sup> لين جنل لباس اتارديا\_ (مترجم عن منه) .

حضرت ضرار اللؤے فرمایا: ساتھیو! مسمیں خوشخری ہو، یہ پہلی تنتے ہے اور انشاء الله الله اس کے بعد بھی الله یاک ہے جمیں فتح کی توی اُمید ہے وہ اپنے وعدہ کو پورا فرمانے والا اور اس امر کو اپنے درست انجام تک پہنچانے والا ہے۔ سب نے اینے پروردگاری اس مدواور نصرت فرمانے پرحمدوثنا کی اور پوری رات الله کانی اس عنایات بے پایال اور بے حد کرم اور بندہ نوازی پرشکر وسیاس سے رطب اللمان رہے اور آئندہ بھی اس طرح تنتح ونصرتِ خداوندی کے لئے رات بعردعا ئیں کرتے رہے تی کہ فجر کی ضیاءاور روشی نے بجل کی طرح چیک اور لشکارا مارا، بیرحضرات بجتمع ہوئے اپنے كير ا تاركر روميوں كى وردياں پهن ليس اور نقاب اوڑھ كئے اس ڈرسے كممكن ہے جزل وردان كا بھيجا ہوا كوئى مخض اجا تک آ دھمکے اور ان کو دیکھ لے اور بنا بنایا سارامنصوبہ اور کام خراب ہوجائے ، حیب کر بیٹھ سکئے۔ جاسوسوں کی لاشیں بہ کے تیبی گڑھے میں غائب کر دیں اور اوپر مٹی ڈال دی اور سکے ہوکر فتح کے انظار میں بیٹے مجئے۔

علامه داقدی مُنظه لکھتے ہیں: جب تجر کا وقت ہوا تو حضرت خالد بن ولید ٹاٹٹؤ نے لوگوں کونماز پڑھائی، ایخ ساتھیوں کوحرب کے طریقہ کے مطابق مرتب فرمایا ، سرخ کپڑے زیب تن کئے اور سر پر زرد عمامہ با ندھا۔ادھررومیوں نے بھی صف بندی کی اور ہتھیار لگائے اور صلیوں کو بلند کیا۔ مسلمان تیاری میں ہی تنے کہ رومیوں کے نشکر کے قلب (سینٹر) میں سے ایک سوار نے نکل کرندا دی اور کہا: اے گروہ عرب! جو ہمارے اور تمعارے درمیان کل معاہدہ ہوا تھا، وہ كيا موا؟ كياتم عبد فكني كرن براتر آئ مو؟

حضرت خالد وللظؤیدین كرة مے بر معے اور اس كو جواب ديتے ہوئے فرمایا: جارا شيوه غدارى كرنانہيں ہے۔سوار نے کہا: وردان جا ہتا ہے کہ آپ اس کے پاس جا کر مذاکرات کریں تا کہ غور وفکر کیا جائے اور ویکھا جائے کہ آپ اور وہ مس امریمتفق ہوتے ہیں۔

حضرت خالد وللظنظ نے فرمایا: تم واپس ہوجاؤ اور اپنے جزل صاحب کواطلاع دو کہ میں بھی بلاتا خیر اور بغیر کسی قتم کی وصل دیئے بے خوف ہوکر کھلے دل و دماغ کے ساتھ اس سے مذاکرات کرنے کے لئے آر ہا ہوں تیار ہو جاؤ۔

## حضرت خالد ناٹنے کا جنرل وردان کی ملاقات کے لیے جانا ہے

اس نے جاکر حصرت خالد ٹاٹاٹو کا جواب جزل وردان کو پہنچا دیا۔اس وحمن خدانے فورا اپنی کمبی سی زرہ کفن کی طرح زیب تن کی ، جواہرات جڑے گلو بنداور مظر کوٹائی کی طرح سکتے میں با ندھا خود نما ٹوپی سر پر رکھی اور اُوپر تاج سجا کر مل دیا۔ حضرت خالد ثلاث نے جب اس کوآئے ہوئے دیکھا تھ فہ المان ہی سلمانوں کے لئے مال غنیمت ہوں علامہ واقدی مُکٹلۂ لکھتے ہیں: ہم سے ناقد بن علقمہ نے بیان کیا کہ میں نے سنا کہ حضرت خالد مُکٹلؤیہ اشعار پڑھتے ہوئے تشریف نے مکئے۔

#### ترجمهاشعار:

کے لئے روانہ ہو گئے۔

- ی بالله الله ایمراتمام امور میس مجمی پر بحروسه ہے، اگر میری موت قریب آئی ہوتو میری مغفرت فرمادینا۔
- الله الله الله المحصة نيك عمل كى توفيق دے، اور ميرے كاموں ميں جولغرشيں ہوئيں ان كومعاف فرماوے۔
  - 📽 یاالله ﷺ ایری تلوارے شرک کا قلع قمع کردے حتیٰ کہ وہ نیست و نابود ہو جائے۔
    - اے مولائے کریم! تمام امور میں ایک تیرے سوامیرا کوئی سیارانہیں ہے۔ علامہ واقدی محطیر کھتے ہیں:

ناقد بن علقمہ رئینی میں کھی ہے۔ بیان فرمایا کہ میں عیاض بن عنم اشغری کی بونٹ کے قلب (سینٹر) میں تھا، میں نے اپ کا نول سے حضرت خالد بین ولید ناٹلٹا کو بیاشعار پڑھتے ہوئے سنا، جب اللہ کھٹا کے دشمن وردان نے حضرت خالد ناٹلٹا درآپ کے لباس کو دیکھا تو اس کو بیدد کھے کر تعجب ہوا اور اس نے کمان کیا کہ وہ بس میرے پاس کھٹے ہی والے میں بیر بھے کر بیب ہو گیا۔

## حضرت خالد خالفؤاور وردان كاتم مناسامنا

حضرت فالد الخالا الى طرح چلتے رہے يہاں تک که وردان کے بالکل قريب ہو گئے اور جب اس نے آپ کو اپنے

بالکل قريب پايا تو اپنے فچر سے اتر پڑا۔ اوھر معزت فالد اللہ بحی گھوڑے سے آتر آئے اور دونوں جزل فيلے پرآشے

ماشے بیٹے گئے۔ جزل وردان نے صغرت فالد اللہ کے جملہ کے فوف سے تلوار ہاتھ ہی جس رکی۔ آپ اس کے جس مقابل بیٹے تے ، فرمایا: جو کھ کہ کہنا چا ہتا ہے کہ ، گر کے پر کاربند رہنا ، فن کا راستہ افتیار کرنا اور یہ فوب افجی طرح بجھ لے کہ وہ کی کے دھوکا جس نہ آئے کا نہ کرد حیلہ سے مرکوں ہونے دالا ہے کو کلہ وہ فود

کرتو ایسے فنص کے ماضے بیٹیا ہے کہ جو کس کے دھوکا جس نہ آئے کا نہ کرد حیلہ سے مرکوں ہونے دالا ہے کو کلہ وہ فود

حرد وہال بازی کی جز اور اصل ہے اور جنگی تر ایر اور حیلہ ماڑیوں کے قلمہ کا ستون ہے بھر صال تو لے جو کہنا ہے کہا

وردان نے کہا: فالد ( اللہ ) اس وقت معالمہ جر یہ جے ہے درمیان ہے جو بکھ تو چاہتا ہے گھوں سے بیان کرہ گان

لوگوں کے قل عام اورخون ریزی سے باز آ جاؤ اورخوب جان لوکہ تم نے جو پھی کیا ہے اور خدا کے بندوں کا خون بہایا ہے، جمعارے ان افعال واعمال کا خدائے برتر کے ہاں حساب ہوگا اور تم سے اس کی بازیُرس ہوگی اگر شمیس ہاری دنیا سے کسی چیز کی خواہش اور مال واسباب کی حاجت ہے تو ہم ہرگزتم پراپٹی طرف سے خیرات کرنے اور صدقہ دیے میں کسی تنم کا بخل نہیں کریے کے کونکہ ہمارے نزدیک تم دنیا کی سب سے زیادہ کزور، ضعیف، مفلوک الحال اور پسمائدہ قوم ہو اور ہم اچھی طرح جانے ہیں کہ تاہم شمیس صدقہ و خیرات دیے کو تیار ہیں۔ اب جو بی میں آ سے کہواور حال بہت ہی پتلا ہے، تم جو ما نگنا چا ہو ما گل اور ہم سمیس صدقہ و خیرات دیے کو تیار ہیں۔ اب جو بی میں آ سے کہواور ہماری طرف سے تھوڑا بہت مال ومنال اواور قناعت کرو۔

آپ ناٹھ نے بین کرفرہایا: اے دنیائے نصرائیت کے ذلیل کے سُن! اللہ اللہ اللہ علیہ تعمارے صدقات سے مستنفی اور بے نیاز فرہا دیا ہے اور تمھارے اموال کو ہمارے لئے طال کر دیا ہے، ہم اسے جس طرح چاہیں تقسیم کریں اور تمھاری مورتوں اور بچوں کو ہمارے لئے مُہا آ اور طال کر دیا ہے گریہ کم آلا اللہ اُلہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ﷺ ورحم اللہ اللہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ﷺ بڑھ کرمسلمان ہوجا و تو تم ہمارے بھائی ہولیکن اگر اس کا اٹکار کروتو پھر ذلت وخواری کے ساتھ ہرایک کی طرف سے جزیہ دو، اور اگر اس کا بھی اٹکار ہے تو پھر ہمارے اور تمھارے درمیان بہترین فیصلہ کرنے والی تلوار ہے تی کہم دونوں فرایقوں کے آدی جنگ میں کام آئیں اور گردنیں کٹائیں پھر اللہ کا تکار ہوتا ہیں ہے جے چاہے گئے و اھرت سے نواز دے اور ہماراللہ کا تکار ہے تو جنگ ناگزیہے اور میں اللہ کا تکی کہم اور ہمارے بات تمون ہمیں جہاد کا بہت شوق بھی ہے!

باتی تیرا ہماری جماعت اسلام کوسب سے زیادہ ضعیف اور کزور کہنا، تو کان کھول کرمن لو، تم ہمارے نزدیک کئے کے برابر ہو، ہمارا ایک آ دئی تھا رے ہزار آ دمی کو بھی کزور جھتا ہے۔ تیری بیہ با تیں اس تنم کی نہیں جیسی کہ ہمارے ساتھ اب تک مصالحت اور امن و آ تش کے خواہش مند کرتے رہے ہیں اور آگر تو جھے میرے لشکر اور قوم سے وُور اور الگ تنہا و کی کر کھی ہور ہی ہے تو چل بیرچاؤ بھی پورا کر لے و کی کر ایک باتیں کر رہا ہے اور اگر تمھارے ول میں جھے اسلے و کی کر کھی ہی ہور ہی ہے تو چل بیرچاؤ بھی پورا کر لے میں حاضر ہوں ، انشاء اللہ العزیز میں تھے کا فی رہوں گا۔

#### وردان كاحضرت خالد واللؤ يرحمله

علامہ واقدی مینظیم کیسے ہیں: جزل وردان نے جب حضرت خالد بن ولید دیاتی کی تفتیکوسٹی تو مورچوں ہیں چھپے بیٹھے اپنے ساتھیوں پر محرور اورا میں جھپے بیٹھے اپنے ساتھیوں پر مجروسہ اورا حتا دکرتے ہوئے وہ ایسے چھلا تک لگا کرا تھا کہ اپنی تلوار بھی غلاف اور کورے نہیں نکالی اور حضرت خالد نگاتی کو بازووں بازووں پرزور سے اور حضرت خالد نگاتی کو بازووں بازووں پرزور سے

ہاتھ مارا اور دونوں پہلوان آپس میں متم گتھا ہو گئے اور ایک دوسرے کومضبوطی سے پکڑلیا، وثمنِ خدا وردان نے چلا چلا کراپی فوج کو بلایا کیونکہ اس کو پوراوٹوق تھا کہ اب خالد ڈاٹٹؤ میری گرفت میں ہے۔

اس نے چیخ کر بلند آ واز سے کہا: جلدی دوڑ واور میرے پاس پہنچو، صلیب نے امیر عرب کومفلوب کر لیا ہے اور وہ اس کی گرفت میں ہے۔

ابھی وہ اپنا یہ کلام پورا بھی نہ کر پایا تھا کہ قوم نے اس کی آ واز کوئ لیا اور رسول اللہ کا گاڑا کے اصحاب اٹھ آئی آئی وہ اپنے ہوئے ہوئے ہے۔ اس کی آ واز کی ہے ہوئے ہوئے تھے اور زر ہوں کو جوان کے بیچھے مور چہ بند تھے، انھوں نے جیسے ہی بیآ واز کی فور آپرانے کیڑوں کو جو وہ پہنے ہوئے تھے اور جتناممکن ہوا جلدی وہنچے بدنوں پر جینکا اور ہاتھ میں بر ہن شمشیریں لئے عقابوں کی طرح اس کی طرف جھپٹے اور جتناممکن ہوا جلدی وہنچے کی کوشش کی۔

### حضرت ضرار دلالم اوران کے ساتھیوں کی آ مد

جو محض سب سے پہلے پہنچا، وہ اسلام کے قابلِ صد فخر بہادر سپوت حضرت ضرار بن ازور ڈٹائٹ تے اور وہ حسب عادت نگے بدن تے صرف تبیند باندہ رکھا تھا۔ تلوار کے دستہ پر ہاتھ تھا اور بہر شیر کی طرح دھاڑ رہے تے۔ باتی بہادرانِ عرب آپ کے پیچے بیچے بیچے بیچے بیچے بیچے بیٹ اللہ کا دران آ نے والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دیکتا ہے کہ فوج کا ایک مخترسا دسته اس کی طرف تیزی سے پیش قدی کر رہا ہے اور اس کو بھی یقین تھا کہ اس کی فوج کا وہ دسته اس کی کمک اور مدت اس کی طرف تیزی سے جی ارکھا تھا اس لئے مدد کے لئے بی ناص مہم کے لئے جی ارکھا تھا اس لئے مدد کے لئے بی ناص مہم کے لئے جی ارکھا تھا اس لئے وہ آخر دم تک یکی جمتا رہا کہ اس کے اپنے آ دی بی تھی رہے ہیں حتی کہ جب بہادرانِ اسلام اس کے زدیک بینچ اور ان کے فرنٹ پر حضرت ضرار بن از ور ڈٹائٹ تھے۔ آپ جیتے کی طرح لیکتے اور جست لگاتے تیزی سے آگے بڑھ رہے جی اور کی ان اس کے بوش اڑکی شمشیر کو کھما اور لہرا کر حرکت دیتے آ رہے تھے، وردان نے جب اس خلاف و تع صورتھال کو دیکھا تو اس کے بوش اڑک باتھ ڈھیلے پڑ گئے اور وہ کھڑ اور خت بہدی طرح کانے رہا تھا۔

حضرت خالد ناللا سے کہنے لگا: بیل شمیس تمعارے معبود کا واسط دے کر بیسوال کرتا ہوں کہ جھے تم بی آل کر دیا،
اس جن بھوت سے جھے ہلاک نہ کروانا کیونکہ اس شیطان کی تو شکل دیکھ کر بی جھے نفرت اور وحشت ہوتی ہے۔ حضرت خالد ناللا ایک کہ تیرا قاتل لا محالہ بھی شیر بہادر ہوگا۔ وردان اور حضرت خالد ناللا ابھی گفتگو کر بی رہے تھے کہ حضرت ضرار ناللا تلوار کو حرکت دیے شیر کی طرح فرکارتے اور دیزیواشعار پڑھتے ہوئے اس کے پاس بھی گئے:

کا میں اینے اس عمل سے اپنے بہت احسان فرمانے والے مالک حقیقی کوخوش کروں کا اور اس کام کے ذریعے میں الله الله الله الله المحالي اور بخشش كاطلبكار مول -

بجرآب نے فرمایا: اے اللہ نظافہ کے رشمن! کہاں ہے تیرا مکر وفریب جوتونے اصحاب رسول مُنظم و مُنظم کے لئے سوجا تھا؟ بير كهدكر آپ نے اس كى طرف تكوار جيكائى۔حضرت خالد الانتخاب بيرد يكھا تو چلا كرفر مايا: اے ضرار الانتا! ذرا ركة اس تك يجنيخ مين صبر سے كام ليج جب تك مين اس كول كرنے كاتھم نددون اسے بلاك كرنے سے تو قف سيجے، اس وقت تک اصحاب رسول مَالِينِ جوحضرت ضرار داللؤك بيجهة رب وه بھی اپني تكواروں كولېراتے ہوئے بينج محك\_ان میں سے ہرایک وردان کونل کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کررہا تھا۔حضرت خالد والمؤن نے انھیں بھی منع فرما دیا۔ آپ نے ان کواشارے سے حکم دیا کہ اپنی جگہ اطمینان سے کھڑے رہے اور جب تک میں حکم نہ دوں اُسے مہلت دو۔ وردان نے جب بیمنظرد یکھا تو اس کے دل میں اس قدر دہشت پیدا ہوئی کہ تھبراہث سے کا ہے لگ گیا اور بوکھلا کر زمین پر گر پڑا اور انگل سے اشارہ کر کے امان امان بکار نے لگا۔ حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹؤ نے فر مایا: امان صرف اس مخص کودی جاتی ہے جوامان کا اہل ہواورتو تو وہ مخص ہے جس نے ہم سے منافقت کی ہے کیونکہ تو زبان ے امن وسلامتی کا راگ الا پتار ہا اور دل میں مکر وفریب کو چھیائے رکھا، کو یا منہ میں رام رام اور بغل میں چھری!؟ مگر تدبير فرمانے والا ہے۔''

## وردان كاقل

حضرت ضرار مالنون نے جب حضرت خالد تالفو کی می تفکیسی تو اب تو انھوں نے اسے بالکل مہلت نددی اور اس کے شانے کی ہڈی پرزور سے تلوار کا ایبا کاری وار کیا کہ تلوار آر پار ہوگئی اور جھٹ سے اس کے سر پر سے تاج کوا چک لیا اور کہا جو تخص (جنگ میں) کسی چیز کو جلدی سے بڑھ کراٹھا لے اس کاحق دار وہی ہوتا ہے۔ بیدد مکھ کرمجاہدین کی تلواریں حركت مين آئيں اوراس كى تكه بونى كر كے ركھ دى اور جلدى سے اس كے تمغات، اسلى اور زائدنباس كو قبضه ميں لے ليا۔ حضرت خالد ثالثوًا ہے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے میری قوم! مجھے تمعارے بارے میں رومیوں کی طرف سے ڈر ہے کیونکہ رومی فوج کواپنے سپہ سالار کا انتظار ہے اور وہ اس کے لئے چیٹم براہ ہیں، ان کو ذرا بھی شک محزراتووہ ایک دمتم پرٹوٹ پریں سے اس لئے فورا وردان کا سرکاٹ لواورروی مقتولین کی جووردیاں تممارے پاس ہیں ان کو پکن لواور جنگ کے لئے تیار ہوجاؤ جبتم رومی لشکر کے قریب ہوجاؤ تو الله اکبر کمه کران پرحمله کر دیناتمحاری تکبیر

<sup>🗗</sup> پاره 3، ال عمران 54، ترجمه كنز الايمان

کہتے ہیں کہ بیتھ من کر ہر مخفل نے اپنے اپنے مقتول کا قصد کیا اور اس کا لباس اور اس کا اسلحہ اتار کرخود پہن لیا اور مقابلہ کے لئے رومیوں کی طرف چل دیئے۔ وہ رومی لباس اور اسلحہ میں چونکہ خود کو چھپائے ہوئے تھے، اس لئے ان کو شک نہ ہوا کہ یہ مسلمان مجاہدین ان کی طرف چیش قدمی کر رہے ہیں وہ انھیں اسینے آ دمی ہجھتے رہے۔

حضرت خالد بھا تھا اور حضرت ضرار مھا تھا، جس وقت بیے ٹیلے کی اوٹ سے دونوں کشکروں کے مما منے میدان جس آئے تو مالد بھا تھا۔ کی تلوار کی نوک پرلگار کھا تھا، جس وقت بیے ٹیلے کی اوٹ سے دونوں کشکروں کے مما منے میدان جس آئے تو رومیوں کو مخالطہ ہوا اور انھوں کے لئکر کی طرف چل دیے ان کے ادھر مڑنے اور ان کی طرف رُخ کرنے سے رومیوں کو مخالطہ ہوا اور انھوں نے فوجی سے بمکڑے نے وردان کے سرکو حضرت خالد دہات کا سر سمجھا اور مسلمانوں کو اپنے فوجی تصور کرلیا اور انھوں نے خوجی سے بمکڑے وردان کے سرکو حضرت خالد دہاتوں کو بلند کرنے گئے اور شور دغل سے آسان سر پراٹھالیا۔ مسلمانوں والے اور تالیاں بجانی شروع کر دیں اور بطور فخرصلیوں کو بلند کرنے گئے اور شور دغل سے آسان سر پراٹھالیا۔ مسلمانوں نے جب بیصورت حال دیکھی تو ان کے دلوں پرخوف سا چھا گیا اور ان کو ایسے لگا کہ ان کے امیر حضرت خالد ڈھائٹو کی بڑی مصیبت میں بھن گئے ہیں، کوئی دعا تمیں ما نگ رہا ہے اور کوئی خوف زدہ اور سہا ہوا ہے اور کسی نے دی فیکار شروع کررکھی ہے۔

اور کسی نے چیخ و پکار شروع کررکھی ہے۔

#### عام جنگ کا شروع ہونا ہے

جس وفتت حضرت خالد وٹاٹٹؤرومی لٹنکر کی صفوں کے قریب پہنچے تو آپ نے جنزل وردان کا سرلیا اور لوگوں کے سامنے کردیا اور دکھلا کر بلند آ واز سے فرمایا۔

اے اللہ گاف کے دشنو! بیتمعارے سپر سالار، وردان کا سرے اور پس خالد بن ولید ٹاٹھ رسول اللہ علی کا محافی ہوں۔ پھرآ پ نے اس کو بھینک دیا اور نعرہ تکبیر بلند کر کے آپ نے جملہ کر دیا۔ آپ کے بعد حضرت ضرار ٹاٹھ بھی اللہ اکبر پڑھ کردشن پرٹوٹ پڑے اور پھر تو تمام مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کی آ وازیں بلند کرتے ہوئے وشن پربلہ بول دیا۔ اکبر پڑھ کردشن پرٹوٹ کے اور پھر تو تھا مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کی آ وازیں بلند کرتے ہوئے وشن پربلہ بول دیا۔ ادھر حضرت ابوعبیدہ ٹاٹھ نے بھی مجابدین کو جہاد کے لئے اُبھارااور نداء کرکے فرمایا: اے اسلام کے کا فنلو! اور دین کے جمائے وارشن پر جنلہ کر دو۔

اور بد که کرخود می حمله آور موسئ اور ساتھ ہی دومرے مسلمانوں نے بھی ان کود کھ کردشن پر حملہ کردیا۔ روی فوج فی خ نے جب اپنے "مساحب" کا سرد یکھا اور ان کو اینین ہو گیا کہ عرب جاہدین نے ان کے سروار وروان کول کردیا ہے قا انحوال نے بہا ہوکر بھا محنا شروع کردیا۔ محر وہ گھیرے میں آتھے تھے، اس ساتھ ہو طرف سے تھوار نے ان کا خوب کام Martat. Colf تشراور بھرے ہوئے تھے۔
حضرت عامر بن طفیل دوی ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ ہیں حضرت ابوعبیدہ ڈاٹٹو کے لئکر ہیں تھا، میرے پاس دشق کے محفروں میں سے ایک محور اتھا اور ہم مشرکین کے نشانات دیکھ کران کا تعاقب کررہے تھے۔ جب ہم'' دع' نامی ایک کھوڑ اتھا اور ہم مشرکین کے نشانات دیکھ کران کا تعاقب کررہے تھے۔ جب ہم'' دع' نامی ایک ایمراہ پر پہنچ تو ہمیں دور سے غبار اٹھتا ہوا دکھائی دیا، ہم نے گمان کیا کہ یہ ہرقل بادشاہ نے اپنے لئکر کی ایم اور کے لئے وکئی تازہ دم فوج ہجیجی ہے۔ یہ بچھ کر ہم چوکئا اور ہوشیار ہو گئے ای طرح ہمارے پیچھے آنے والے مسلمانوں نے بھی بارسے یہ خیال کیا کہ دوی فوج کی مدد کے لئے یہ لئکر آ رہا ہے، چنا نچہ دہ بھی فکر مند ہوئے اور ہوشیار ہو گئے۔ جب یہ بارہارے قریب ہوا تو دفعتا ہمیں معلوم ہوا کہ خلیفہ کرسول اللہ کاٹٹی معرب ابو کر صدیق ڈاٹٹو نے ہماری مدد کے لئے یہ کر دوانہ فرمایا ہے۔ چونکہ دوی فوج اپ سردار کے تی بعد اختشار کا شکار ہوگئی تھی اور وہ ای طرف منتشر ہوئی پر کئی ، جدھر سے مسلمانوں کا لئکر آ رہا تھا اس لئے رومیوں کا جوفوتی بھی ان کے ہتھے چڑھا، انھوں نے اس کوٹل کر دیا

#### نادین کی فتح منادین کی فتح

اً مصنف لکھتے ہیں علامہ ثقفی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت پونس بن عبدالاعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے مجدحرام معرف سے یہ بیان کیا تھا کہ بیاشکر جومشر کین کی شکست اور پہپائی کے دن'' اُجنادین'' کے مقام پر مسلمانوں کی ریلیف رکمک کے لئے پہنچا تھا، اس کی کمان حضرت عمرو بن عاص بن وائل سہی ڈاٹٹوفر مارہے تھے۔ بیاشکر رومی فوج کے ساتھ ائی کے وقت موجود نہ تھا اور اس کی کمال ناہ بھی وہاں پہلے سے موجود لشکر اسلام میں سے کوئی فخض نہ کر رہا تھا بلکہ بیا لشکر ن اسی روز پہنچا تھا جس روز روم کی فوج کو ہزیمت اور پہپائی ہوئی تھی۔ علامہ واقدی محدید کلھتے ہیں:

 جنگ اجنادین من من سے کوئی چیز تقسیم نمیں کی جائے گی جب انشاء اللہ ظالق دشق کتے ہوگا تو پھر مال غنیمت کو آپ او کوں پر تقسیم کریئے۔

#### حضرت خالد دلانين كاحضرت ابوبكر ثلاثة كومكتوب بهيجنا

علامہ واقدی مینید کھتے ہیں: اجنادین کی جنگ اٹھائیس جمادی الاولی 13 ھرکو واقع ہوئی تھی اور فتح اجنادین حضرت ابو بکر صدیق ٹاٹٹو کی وفات سے صرف تمیں روز پہلے واقع ہوئی تھی۔ جب''اجنادین'' کی کھمل فتح ہوگئ تو حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹو نے تمام اُمور سے فراغت حاصل کر کے جنگ کی کھمل رپورٹ کھی اور در بارِ خلافت میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹو کی خدمت میں ایک تفصیلی خط تحریر کیا جس کا مضمون رینا:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من خالد بن الوليد الى خليفة رسول الله ﷺ، سلام عليكم فانى احمد الله الذى لا اله الا هو و اصلى على نبيه محمد ﷺ ثم ازيده حمداً و شكراً على سلامة المسلمين و دمارا على المشركين واخماد جمرتهم وانصداع بيضتهم وانا لقينا جموعهم بأجنادين مع وردان صاحب حمص و قد نشروا كتبهم ورفعوا صلبا نهم وتقاسموا بدينهم الا يفروا ولا ينهزموا فخرجنا اليهم وايقنا بالله متوكلين على الله فعلم ربنا ما اضمرناه في افتدتنا وسرايرنا فرزقنا البصر وايدنا بالنصر وكتب اعداء الله بالقهر فقتلنا منهم في كل فع وشعب وواد وجملة من احصيناهم من الروم ممن قتل خمسون الفا وقتل من المسلمين في اليوم الاول والثاني اربع مائة وعمسة وسبعون رجلا عنم الله لهم بالشهادة.

marfat.com

ويوم كتبت اليك هذا الكتاب وهو يوم الخميس لليلتين خلتا من جمادى الآخرة ونحن راجعون الى دمشق فادع الله لنا بالنصر والسلام عليك و على جميع المسلمين ورحمة الله و بركاته .

اللدر حلّن ورحيم كے نام سے شروع

ازخالد بن ولید ...... بخد مت خلیفه رسول الله منظیم حضرت ابو بکر داللهٔ السلام علیم الله منظیم الله منظرت ابو بکر داللهٔ السلام علیم الله منظرت محد بیان کرتا ہوں جس کے سواکوئی لائق عبادت مجمد منبیل ہے اور میں درود و سلام پیش کرتا ہوں الله منظی کے نبی حضرت محمد منافظ کی بارگاہ میں۔

چرمیں مزید حداور شکرادا کرتا ہوں اللہ اللہ کے اس امریر کہ اس کے فضل وكرم سے مسلمان سلامت رہے اورمشركين بلاك اور برباو ہوئے، خداكا شكر ہے كه دشمنول كى عداوت كے شعلے مُصند ہوئے اور ہمارى مرجمير ہوئی اجنادین میں گورز حص جزل وردان کےساتھ، انھوں نے اپنی فتح کا قبل از وقت بی خوب برو پیکنله اور چرچا کررکها نقا اورصلیو ل کواشا رکها تفا اورائي دين ك قتميل كها كها كرباجم ايك دوسرے سے عبد و بيان باندها تفاكه وه ميدان جنگ سے راو فرارا ختيار كرينكے اور نه بى كى صورت يهيا بوسنك، مكر بم خالص الله ياك كى ذات "وحده لاشريك" يرتوكل كرتے ہوئے يفين اور ايمان كے ساتھ لڑرہے تھے اور ہمارا رب على ہارے دلوں کے چھے ارادول کو جانے والا ہے اور وہ ہمارے امرار اور جيدول سے باخر ہاس كئے اللہ ياك نے مارى نيك بنتى اور سے ارادول کی برکت سے اپنافضل وکرم کرتے ہوئے ہمیں فتح ونصرت عطا فرمائی اور الله عظف کے وشمنوں کو الله عظف کے قبر وغضب نے مغلوب کر دیا اورہم نے ان کو ہر جگہ اور ہر ایک کھاٹی اور ہر وادی میں تہدیج کرنا شروع كردياحتى كه جب مم في شاركيا تو بلاك مون والے كفار ومشركين كى تعداد پیاس بزار تقی جبکه مسلمان مجامدین جواس معرکه می دو دنول میں شہید ہوئے وہ کل جارسو چھتر (475) تھے ان میں سے بیس پجیس انصار تے اور تیس مکہ مرمہ کے اور باتی دوسرے لوگ تھے۔ اللہ کافان سب کو مرتبه شهادت پرفائز فرمائے اوران کے درجات بلند فرمائے۔ آئین! martat.com یس به خطآ تی بروز قمیس (جعرات) 2 جهادی الی فی کوکور با بول، اب ہم
دمشق کی طرف روانہ ہونے والے ہیں آپ ہمارے لئے اللہ فیلی سے مدد
اور فتح و نفرت کی دعا فرمایے گا اور ہم سب کی طرف سے آپ کو اور تمام
مسلمانوں کو دعا سلام تبول ہو۔ (والسلام .....آپ کا خالد)

شہداء کے ناموں کی تفصیل (بیچے حاشیہ میں)اس طرح ہے: \*\* بیر خط آپ نے بند کرکے حصرت عبدالرحمٰن بن الجمعی تکافظ کے سپر دکیا اور فر مایا کہ اسے جلدی مدینہ منورہ پہنچا دیں اور خوداسی وقت دمشق کی طرف چل دیئے۔

#### حضرت ابوبكر والنظ كوخط ملنا

علامہ واقدی مینیک کھتے ہیں: مجھے بیروایت پیٹی ہے کہ حضرت ابو برصدیق الظاروزان فی خبروں کے جس میں مدینہ منورہ سے باہر تفریف لے جاتے سے ایک روز حسبِ معمول جب آپ مدینہ منورہ سے باہر موجود سے تو اچا یک آپ نے عبدالرحمٰن بن جمیدالمجمعی اللہ کو آتے ہوئے دیکھا، محابہ کرام انکائی نے جب بلندی سے ان کی طرف دیکھا تو فوراً دوڑ کر اُن کے پاس پنچے اور دریافت کیا کہ آپ کہاں سے تشریف لارہ ہیں؟ انموں نے ہتا ایا کہ میں اس وقت شام سے آربابوں اور حضرت صدیق اکبر ماللہ کو خوش خبری دو کہ اللہ کانے نے مسلمانوں کو فتح عطافر مائی ہے۔
آپ نے بیمر دہ سنتے بی اللہ کانے کے حضور شکر اوا کیا۔ استے میں حضرت عبدالرحمٰن اللہ بھی آپ کے پاس آگے

الل كمه على سے تين مرد مجابد هيد ہوئے جن كے اساء مرامى ہے ہيں۔ ۞ حضرت قيس بن عامر مخزوى عالا ۞ حضرت هيم بن صفوان عالا ۞ حضرت باشم بن حرولہ عالا (از قبيله بن عبدالمدار)۔

قبیلے میر کے بیس مردم ابد همید ہوئے ال کے اساسے گرامی ہے ہیں۔ © معرت رقامہ بن موہوب بھی معرت مید بن مالک بھی صورت معید بن دافع اللی کی معرت ماجد بن اسنی بھی صورت ماطر بن بعرب بھی معرت ملحال بن موف بھی صورت بزید بن میدافد بھی وفیره وفیره۔

اورانموں نے آگے ہوہ کرسلام عرض کیااور کہا: یا ظیفہ مرسول اللہ ٹاٹھ البہدہ سے سراٹھائے اللہ کھانے نے مسلمانوں کو فق عطا فرما کرآپ کی آتھوں کو قراراور شعندک بخش ہے۔ حضرت ابو بکر ٹاٹھ نے مجدہ سے سراٹھایا تو حضرت عبدالرحمٰن ٹاٹھ نے خطآپ کے سپردکیا۔ آپ نے اس خط کو پہلے راز کے ساتھ خود پڑھا اور آہتہ آہتہ پڑھنے کے بعد جب خط کے مضمون کو پوری طرح سمجھ لیا تو بھراس کو با آواز بلندلوگوں کے سامنے پڑھا اور آپ کے پاس خط سننے کے لئے لوگوں کی بھیڑرگ گئی اوریہ (شام کی فتح کی) خبر مدینہ میں (صبح ہی) بھیل گئی، لوگوں نے جوق در جوق مسجد کے دروازہ کے پاس جمع ہونا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹھ نے تیسری بار خط پڑھ کرلوگوں کو سنایا۔

## مسلمانوں کا ملک شام جانے کے لیے اجازت لینا کے

## حضرت عمر مثالثة كالمنع كرنا

حضرت عمر بن خطاب نظائ کوان لوگوں کا شام جانا پہند نہ تھا چنانچہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق نظائے ہے کہا کہ چونکہ ان لوگوں کے دلوں میں ابھی تک ہمارے بارے میں نفرت عدادت اور بخض و کینہ موجود ہے، اس لئے ان کوشام جانے کی اجازت نہ دیں۔ شکر ہے اس ذات پاک کا جس کا دین سر بلنداور بالا و برتر ہے اور ان کفار کا قول وکلہ سرگوں اور نیچا ہے، یہ لوگ ہنوز کفر کے طریق پر ہیں اور دین اسلام کے چراغ کو اپنی افواہ سے بجھا دینا چاہتے ہیں، جبیا کہ ارشاد خداد ندی ہے:

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِاَفُواهِمِ وَاللهُ مُتِمْ نُورِهِ ﴾ "ما جع بي كماللدكا نورابي مونهول سے بجمادين اور الله كواينا نور يورا كرنا يڑے۔"

<sup>🟶</sup> پاره 28ء الصف 8ء ترجمه كنزالايمان

اور ہمارا ایمان اور دعویٰ ہے کہ ایک اللہ ﷺ کے سواکوئی معبود برحق نہیں ہے اور ان کا عقیدہ شرکیہ ہے اور اللہ ﷺ کے ساتھ بہت سارے معبود انِ باطلہ کوشریک مانتے ہیں۔

دراصل بات یہ ہے کہ جب اللہ ﷺ نے ہمارے دین کوعزت وغلبہ عطافر مادیا اور ہماری شریعت کو فتح ونصرت بخشی تو پہلوگ تلوار کے ڈرسے اسلام لے آئے۔ اور اب جوانھوں نے بیسنا کہ اللہ ﷺ کی جاہدوں نے اہل روم پر فتح حاصل کرلی ہے، تو ہمارے پاس چلے آئے ہیں تا کہ ہم ان کو دشمن کی طرف بھیج دیں جتی کہ یہ بھی سابقین اولین بعنی مہاجرین و انصار کے ساتھ مشریک و سہیم اور ان کے نتیم وہم پلہ ہوجائیں، اور میری رائے میں درست اور صائب یہ ہے کہ آپ ان کو وہاں جانے کی اجازت مرحمت نہ فرمائیں۔

حضرت الوبكر صديق ثلاثيَّ في خرمايا: "إنِّى لَا أُخَالِفُ لَكَ قَوْلًا وَّلَا أَعْصِىٰ لَكَ أَمْرًا" مِن آپ كى بات كا احترام كرتا ہوں اور اس كے خلاف عمل نہيں كيا جائے گا۔"

## مسلمانوں کا حضرت عمر دلائٹڑ کے پاس جانا اور منع کرنے کے بارے وضاحت لینا ہے

کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ٹاٹٹو کا بیہ مشورہ جوانھوں نے حضرت ابو بکر صدیق ٹٹاٹٹو کو دیا، اہل مکہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی اور انھیں بیہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر ٹٹاٹٹوان کے شام جانے کی مخالفت کر رہے ہیں تو وہ تمام متحد ہوکر حضرت ابو بکر صدیق ٹٹاٹٹو کی خدمت ہیں حاضر ہوئے۔

آ پاس وتت مبحد نبوی شریف میں مسلمانوں کی جماعت میں جلوہ فرما تنے اور اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو جو فتح بخشی اور مشرکوں پر غلبہ عطا فرمایا، اس بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیت ڈٹائٹ کے وائیں طرف شیرِ خدا حضرت سیدنا علی الرتضٰی ڈٹائٹ رونق افروز ستے اور آپ کے بائیں طرف حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب ٹٹائٹ تشریف رکھتے ہے جبکہ دوسرے حضرات محابہ کرام ٹٹائٹ آپ کے اردگر دحلقہ بنائے ہوئے تشریف فرما ہے۔
تشریف رکھتے ہے جبکہ دوسرے حضرات ابو بکر ڈٹائٹ کے پاس پنجی تو سلام عرض کر کے آپ کے سامنے بیٹے گئی اور باہم مشورہ ہونے لگا کہ آپ کے سامنے بیٹے گئی اور باہم مشورہ ہونے لگا کہ آپ سے گفتگو کا آغاز کون کر ہے؟

آخريه مطے پايا كمابوسفيان محربن حرب المائلابات كا آغاز كرينكـ م چنانچه ابوسفيان المائلائے معربت مربن خطاب المائلا كومنا طب كركے كها:

"اے عرابہ میں مانے ہیں کہ دور جا بلیت میں آپ کے اور ہارے درمیان دشنی رہی ہے اور ہم ایک دوسرے
سے ناراض ہے، آپ نے ہم پریخی کی اور ہم نے آپ پری کی لیکن جب اللہ طاق نے ہمیں اسلام کی ہوا ہے عطافر مادی
تو ہارے داول میں آپ کے متعلق جو بھی بغض و مواوت اور دھنی و کید تھا، وہ سب رکھی ہو گیا ہے کو کار (آپ جائے
سے علام میں آپ کے متعلق جو بھی بغض و مواوت اور دھنی و کید تھا، وہ سب رکھی ہو گیا ہے کو کار (آپ جائے
سے علام میں آپ کے متعلق جو بھی بغض و مواوت اور دھنی و کید تھا، وہ سب رکھی ہو گیا ہے کو کار (آپ جائے
سے علام میں آپ کے متعلق جو بھی بغض و مواوت اور دھنی و کید تھا، وہ سب رکھی ہو گیا ہے کو کار (آپ جائے

اے عرابیہ بناؤ کہ کیا ہم آپس میں دینی رشتہ میں مسلک ہونے کے بعد آپس میں بھائی بھائی نہیں بن چکے ہیں؟
اور پھر ہمارے تو آپ سے نہیں لحاظ سے بھی برادرانہ تعلق ہیں اوراب تو ہمارا اور تمعارا مضبوط اسلامی رشتہ بھی قائم ہو
چکا ہے لہٰذا ہم ایک اور ایک ہیں اور اس کے بعد بھی آپ اس پرانی دشمنی رکھنے اور نئی دشمنی کے اظہار پر کیوں سلے
ہوئے ہیں؟

کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ بھی اپنے دل سے ہمارے متعلق جو دشمنی اور کدورت رکھتے ہیں اس کو دھوڈالیس کیونکہ ہم تو آپ کے بارے میں اپنے دل صاف رکھتے ہیں۔ ہم اس بات کا دل سے اعتراف کرتے ہیں کہ آپ ہم سے افضل ہیں اور ایمان لانے اور اسلام قبول کرنے اور جہاد میں حصہ لینے میں ہم سے بہت پہل کرنے والے ہیں، ہم آپ کے ان مراجب اور اعزازات کے منکرنہیں ہیں۔

#### حفرت عمر فاللؤ كاجواب

حضرت عمر داللظ بیکلام من کرخاموش ہو محے اور آپ نے اس مفتکو سے بردی شرمندگی محسوس کی حتی کہ حیاء اور شرم کی وجہ سے آپ کی جبین عالیہ پر پسینہ کے قطرے نمودار ہو محے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا:

"الله ﷺ کاتم امیرایه مطلب ہرگز نه تفاجوتم نے سمجھا، میرا مقصد فقط خون ریزی کوروکنا اور جنگ کو بند کرنا تھا کیونکہ میں استعمال کے بند کرنا تھا کیونکہ میں جانتا ہوں تمعارے دماغ میں زمانۂ جا ہلیت کی حمیت اور غیرت ابھی تک ہاتی ہے اور تم اب تک" سابقین فی الاسلام" پراپنے حسب ونسب اور خاندانی بڑائی و برتری کو جتاتے رہے ہواور فخر کرتے رہے ہو۔

ابوسفیان نے کہا: میں آپ کواور رسول اللہ مَاکِیْنِ کے خلیفہ کو کواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو فی سبیل اللہ (اللہ کے حلیفہ کو کواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو فی سبیل اللہ (اللہ کے راستہ میں) وقف کر چکا ہوں۔

اس کے بعد مکہ مکرمہ کے دوسرے سرداروں نے بھی اسی طرح اقرار کیا، تو حضرت عمر نظافیّان کی اس تقریراور حلفیہ بیانات سے بہت خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق نظافیّانے ان کے لئے بیدوعا کی کہ:

"اللُّهُمَّ بَلِّغُهُمْ اَفْضَلَ مَا يُؤَمِّلُونَ وَاجْزِهِمْ بِأَحْسَنَ مَا يَعْمَلُونَ وَارْزُقْهُمُ النَّصْرَعَلَى

و اس کے اندیشرہا کرتم ان سابقین فی الاسلام پراپی برتری قائم کرنے کے لئے جا کردشمن کو بخت مارد کے، بہت خون ریزی کرد کے اور جنگ کی آگ ہو کا دُکے، امن قائم نیس ہونے دو کے۔ (مترجم عنی عنہ) marfat.com

عَدُوٍّ هِمْ وَلَا تُمَكِّنهُمْ مِنْ نَوَاصِيْهِمْ. "

"یااللہ! ان کی اُمیدوں سے بڑھ کران کو وہاں تک پہنچا جہاں تک رسائی کا ان کو کمان بھی نہ تھا، ان کے کاموں کی ان کو ان کو ان کے دشتوں کی ان کو ان کے دشتوں کو معلوب فر ما در اور تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔"





# فتح وشق

# مسلمانوں کے قافلوں کا جانب شام روانہ ہوتا

علامہ داقدی پینیک کھتے ہیں: بخد اابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ یمن ہے بھی بہت ہے وفود آ مے جن ہیں سب

ہے پہلے حضرت عمرو بن معدی کرب زبیدی ڈاٹٹو کی قیادت ہیں آنے والا دفد تھا۔ ان کے ساتھ حور تیں اور بچ بھی تھے

ادر بیلوگ شام جانے کے ارادہ سے آئے تھے، ابھی بیلوگ مدینہ منورہ ہیں خیمہ زن بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے پیچھے

ہی حضرت مالک الاشر خنی ڈاٹٹو بھی پہنچ گئے ۔ حضرت مالک خنی ڈاٹٹو، حضرت علی ڈاٹٹو کے پاس مخبر سے اور آپ سے بہت

زیادہ محبت کرتے تھے اور حضور شائیل کے عہد مبارک میں حضرت علی ڈاٹٹو کے ہمراہ کی معرکوں اور جنگوں ہیں شریک ہو

چکے تھے۔ آپ بھی مح آپ اہل وعیال اور قبیلہ کے دوسر سے لوگوں کے ساتھ شام کی طرف خروج کے لئے تشریف لائے

تھے اور اجازت کے خواہاں تھے، اس طرح مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کا جیش عظیم اکٹھا ہو گیا اور قوم بُرخم سمیت نو ہزار

ولید ڈاٹٹو کے نام مندرجہ ذیل مضمون پر مشمل ڈولٹو کر فرمایا۔

### حضرت ابوبكر صديق والنظ كى جانب سے حضرت خالد بن وليد نالن كو خط

يسم لله الرهمن الرهيم

من ابى بكر خليفة رسول الله 難 الى خالد بن الوليد المخزومي و من معه من المسلمين المخزومي و المعدد الله الذي لا اله الا هو واصلي على اما بعد قانى احمد الله الذي لا اله الا هو واصلي على نبيه محمد 難 و امرك بتقوى الله في السنر والجهر

والرفق بالمسلمين والحمل لضعيفهم والتجاوز عن مسيهم والمشاورة لهم وقدفرحت بما فتح الله تعالى عليكم وافاء الله عليكم من النصر و هزيمة الكفار فاجعل اليسر دأبك الى ان تطأ اقصى ارضهم وانزل على جنة الشام الى ان ياذن الله تعالى بفتحها على يدك ثم الى حمص و المعرات و اطلب انطاكية والسلام عليك و على من معك من المسلمين ورحمة الله و بركاته،

وقد نفذت اليك ابطال اليمن وليوث النخع واقيال مكة ويكفيك عمرو بن معدى كرب ومالك الاشتر وان نزلت على المدينة العظمى ذات الجبل المعطل انطاكية فان الملك هناك فان صالحك فصالحه وان حاربك فحاربه ولا تدخل الدروب وتكاتبني بذالك مع انى اظن ان الاجل قد اقترب هرقل ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ والسلام ، ····· .

#### اللدر حمن ورجيم كے نام سے شروع

یہ خط، اللہ ﷺ کے رسول مٹائل کے خلیفہ ابو بکر کی طرف سے خالد بن ولید مخروی دانشداوران کے ساتھی مسلمانوں کے نام ہے:

ا ابعد! میں اس اللہ ﷺ کی حمد وستائش کرتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت ك لائق تبيس ب اور من درود يدمنا مول الله على ك في حفرت محمد مصطفیٰ سُلِیْ یر، میں تھے خلوت اور جلوت میں اللہ اللہ اسے ڈرتے رہے کی تاکید کرتا ہوں،مسلمانوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا، ان کے كزوركا بوجدا مفانا اوران كى غلطيول سے دركزركرنا اور جب بحى كوئى قدم الماؤتواية ساتميول مدمثوره مردركر ليتاادر مجمه بيجان كرنهايت خوشي اور فرحت محسوس موئی ہے کہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی نے معیس منح دی ہے اور تمماری مدد اور نفرت فرمائی ہے اور کفار کو فکست ہوئی ہے۔ ابتم اپنے محور وں کو marfat com

المسل برساتے ملے جاؤحی کہتم وحمن کی مرزمین کے آخری حصہ تک بہنچ كردم لواور ملك شام كے باعات من جاكر أترو، الله الله شائن شام كواين اذن سے تھارے ہاتھ پر گئے کرا دے، جب شام گئے ہوجائے تو اس کے بعد پیر دخمص" اور "معرات" کی طرف پیش قدمی کرنا اور ان دونول شهرول کے بعد پھر"انطاکیہ" کی جانب بردھناتم کو اور تممارے تمام مسلمان ساتھیوں کومیری طرف سے سلام اور دعائے برکت قبول ہو۔ میں تمحارے یاس مین کے بہادروں، تخع کے شیروں اور مکہ مرمہ کے سرداروں کو بھیج رہا ہوں اور ان میں سے ایک تو عمرو بن معد مکرب اور ما لک اشتر تخفی مول تو تمهارے لئے میں کافی مول کے، اور جبتم بہت برے پہاڑوں والے شمر، انطا کیہ میں پہنچوتو بادشاہ روم مرقل چونکہ ای شمر میں قیام رکھتا ہے، اگروہ تم ہے ملح جا ہے توسلح کر لینا اور اگروہ جنگ يرآ ماده موتو پرتم جنگ ازنا۔ ايك بات ياد رے كه پباڑى دروں كا آ پریشن شروع کرنے سے پہلے مجھے ضرور لکھتا! مجھے اطلاع کئے بغیر بیاکام شروع ند كرنا اور ويسے بھى سامنے كى بات ہے كه برقل كى موت اب قريب آئى لَكَىّ ہے۔ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴿ (يَقِينَا مِمَا تُو ہم نے بھی کیونکہ) ارشاد خداوندی ہے: "مرجان موت کو چکمنے والی ہے۔" والسلام

آ پ نے مکتوب کو ملفوف اور کیبیٹ کر اس پر رسول اللہ مٹائٹا والی مہر لگائی اور اسے عبدالرحمٰن بن حمید جمعی مثاثلا کے مردكرتے ہوئے فرمایا كرتم بى شام سے خط لے كرة ئے تھے لبندائم بى اس كاجواب بمى پہنچاؤ۔ چنانچه حضرت عبدالرحمن بن حميد جمعي الطلااي وقت اپني اوهني پرسوار مو سئ اور جنگلول بيابانول كو مطرت اور مختلف منامل ومنازل پراترتے چڑھتے ہوئے آخرد مثل بہنچ کئے اور بیمکنوب حضرت خالد بن ولید ملاؤ تک پہنچایا۔

حفرت خالد المالية كاجانب ومثن كوج اورابل ومثن كا قلعه بتديونا

طلامه والدى عليه كلية بين حضرت تافع بن عمرير على والله بيان كرية بين كد حضرت خالد بن وليد والله في حس

عدر من المراحد من الما المراحد من المراحد المراحد المراحد في المراحد المراحد في المراحد في المراحد المراحد في المراحد المراحد

وقت حضرت ابوبکر صدیق الله کی خدمت میں خط بھیجا تھا اس کے بعد آپ دمشق کی طرف روانہ ہو گئے تھے، ادھر اللی دمشق نے جس وقت منا کہ ان کے بڑے براے بڑے بہادروں کولل کردیا گیا ہے اور شاہر رم کے لفکر کو فکست ہوگئ ہے تو وہ خوفز دہ اور مضاطرب ہو کر قلعہ بند ہو گئے، دیہا توں اور مضافات کے کا شکار اور دوسرے لوگ بھی شہر میں آ کر قلعہ میں پناہ گزیں ہو گئے۔ انھوں نے سامان حصار تیار کیا، تلواری، نیزے، ڈھالیں، مخبیقیں اور کو پہے (غلیلیں) شہر کی دیواروں پر جمع کرلیں، چھوٹے جھوٹے جھنڈے لہرا دیئے تھے اور صلیبیں نصب کردی تھیں، حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹ جس وقت یہاں بہنچ، تب تک بدلوگ محفوظ ہو چکے تھے۔

حضرت خالد بن ولید و النظائی این الکر کے ساتھ ان کے سر پر پہنچ گئے اور حضرت عمر و بن عاص والنظ نو ہزار اور حضرت
یزید بن ابی سفیان والنظ اپنے دو ہزار کے لشکر کے ساتھ بھی ان سے آ کرمل گئے اس طرح آپ کا لشکر مزید بڑھ گیا، پھر
حضرت شرحبیل والنظ اور حضرت عمر و بن ربعیہ والنظ کا بھی ایک ایک بزار کا لشکر آپ کے ساتھ آ ملا اور ان کے قدم بفتر
سوادِ اعظم کا ایک اور لشکر جزار حضرت معاذ بن جبل والنظ کی معیت اور قیادت میں چلا آ رہا تھا۔ اہل و مشق نے جب لشکر
جزار کو دیکھا تو انھیں اپنی ہلاکت کا بھین ہوگیا۔

# حضرت خالد دلانن كاحضرت ابوعبيده دلانتناسيمشوره

حضرت خالد بن ولید و الله آئے اور شہر سے ایک میل سے کم فاصلہ پر واقع ایک" دریی" (گرجا) کے قریب فروکش ہو گئے۔ جب آپ وہاں چھاؤنی بنا چکے تو آپ نے امراء اور سر داروں کا اجلاس طلب فر مایا۔ چنانچہ جب تمام کما نڈر حاضر ہو گئے۔ جب آپ وہودگی میں آپ نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح والمئن سے فر مایا کہ:

آپ جانے ہیں کہ اس قوم نے ہمارے ان کے ہاں سے واپس لوٹے کے وقت ہمارے ساتھ غداری کی اور ہمارے وہاں سے چلے ہی انھوں نے پیچے بخاوت کردی! لہذا اس قوم کا بالکل اعتبار نہیں ہے، آپ امان نددیں اوراپ اس مقام سے بالکل نہیں، ورند یہ لوگ آپ کو دھوکا دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی سازش کر سکتے ہیں۔ آپ آپ آئی جگہ پرقائم رہیں اور قلعہ کے درواز وں سے خود کو دور فاصلہ پر کھیں اور وہاں سے چھوٹے وہوٹے دستے ہیں۔ آپ آپ آئی جگہ پرقائم رہیں تاکہ وہ ان لوگوں کو سلس جمڑ پول میں مشخول رکھ کران کو شخط نددیں اور آپ یہاں طویل قیام کی وجہ سے تک دل نہ ہوتا، صبر سے کام لینا، کیونکہ مبر کے بعد ہی فتح اور کا میا بی ہوتی ہے اور اپنے مقام کو خالی نہ چھوٹر تا اور اس قوم کے مکروفریب سے ہوشیار رہنا اور اپنا خیمہ قلعہ کے درواز وں سے دور فاصلے پر نصب کروا تا اور وہاں سے تھوڑی تھوڑی تو جھیجے رہنا۔

آپ نے یہ ہدایات من کرکہا مجھے یہ بسروچٹم قبول ہے جنانچ آپ نے چوتھائی لشکرساتھ لیا اور باب جابیہ پر جاکر martat.com

علامہ واقدی مُعطَّدُ کیمنے ہیں: ابوجھ عبداللہ بن جاج انساری اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے داوا حضرت رفاعہ بن عاصم اللہ جودشن کی ایک جنگ میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح اللہ کی فوج میں شامل تھے، سے بوجھا کہ داوا جان! کیا وجہ تھی کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح اللہ کیا وجہ تھی کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح اللہ کا اس باوجود میکہ اس وقت رومیوں سے حاصل ہونے والے بال فنیمت کے جوانھیں اجنادین، بھرہ ، سحورا، حوران کے واقعات اور معرکوں میں ملا تھا، ہزاروں خیے موجود تھے، پھر کیا رکاوٹ تھی کہ ان کے لئے طاکف کا بنا ہوا ایک چڑے کا بی خیمہ نصب کیا حمیا؟

انھوں نے فرمایا کہ بیٹے! کوئی رکاوٹ نہیں تھی، یہ حضرت ابوعبیدہ ٹٹاٹٹ کی اللہ ﷺ کے لئے تواضع اور اکھاری کے اظہار کے طور پر تھا اور کسر نسی تھی کہ وہ دنیا کی زیب وزینت میں رفبت اور دلچی نہیں رکھتے ہیں، نیز رومیوں کو یہ بات باور کرانا مقصود تھی کہ مسلمانوں کا ہدف ملک گیری اور دنیوی مال واسباب ہرگز نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی وہ دنیا کی خواہش کے لئے اللہ جات ہے۔ اس کا مقصد دین کی نصرت کے لئے اللہ جات ہے۔ اس کا مقصد دین کی نصرت اور اللہ جات ہے۔ اس کے مثانا ہی ہوتا ہے جس سے وہ اُخروی اجر وثواب کے طالب ہوتے ہیں۔ اور اللہ جات ہے۔

مزید فرمایا: بیٹا! مسلمانوں کی حالت بیتی کہ جب وہ رومیوں کے کسی شہر میں اتر تے تو اپنے پرانے فیے بی اپنے لئے نصب کراتے ہے اور مال غنیمت میں ملنے والے فیموں کوان سے پکھوفا صلے پرنصب کر کے ان میں گھوڑوں کو با عمد ویا کرتے ہے یا ان میں اسلحہ، زر ہیں، ڈھالیں پیش قبض اور ویگر سامان جنگ و فیرہ رکھ ویا جاتا تھا اور ہم میں سے کوئی فخص بارش میں بھیک ہی رہا مخص ان فیموں کے قریب تک نہ جاتا تھا۔ بسااوقات اگر بارش ہوتی اور ہم میں سے کوئی فخص بارش میں بھیک ہی رہا ہوتا تھا تو پھر بھی ان فیموں میں جا کر پناہ فیم لیتا تھا، کیونکہ ان فیموں میں خالص اللہ ہی کا نام فیم لیا گیا ہوتا تھا اس موتا تھا تو پھر بھی ان فیموں میں جا کر پناہ فیمن لیتا تھا، کیونکہ ان فیموں میں خالص اللہ ہی خالی ہاتھ اور فیم اسلمان ان فیموں سے رفیت فیمیں رکھتے تھے۔ یہی حال اسلمہ اور ہتھیا روں کا تھا کہ ہمارے ساتھی خالی ہاتھ اور ڈوری ویمن کے جاتے لیکن افیمیں استعال نہ کرتے تی کہ بعض مسلمان مجود کی مخلیوں میں سوراخ کر کے اور ڈوری میں پروکراس سے اپنی زر ہیں تیار کرکے پہن لیتے تھے مگر کھار کی زرہوں کو استعال کرتا پند نہ کرتے ہیں۔

## حضرت خالد بن ولید نظافتا کی فوج کا دمشق پر حملہ کے لئے جنگی مشتیں

ملامدواقدی مکله کلیے ہیں: جب صرت الدوبیدہ بن جراح اللا" باب جاہیے" بی کے تو انمول نے انی فرج کو جگ کا تھ انمول نے انی فرج کو جگ کا تھا دال معرت فالد بن ولید مثالا نے معرت بندید بن الی سفیان مثالا کو طلب فرما کر جماعت کی کہتم اسے دستے کو کے کر" باب السفیر" پر بھی جاز، اپنی قوم اور آ دیون کی مناهب پر بامید بربا اکر شمر کے اعدے کو کی سے دستے کو کے احد سے کوئی marfat.com

تمعارے مقابلہ کے لئے خروج کرے اور تم محسوں کروکہ ان کا مقابلہ نیں کرسکو مے تو فورا مجھے اطلاع دے دینا، میں انشاء اللہ علی تمعارے لئے کمک بھیج دوں گا۔

ازاں بعد حضرت شرحیل بن حسنہ ڈاٹٹ کا تب رسول ٹاٹٹ کوطلب فر مایا اوران کو' ہاب تو ما' پر متعین کرتے ہوئے ہوائے کہ بہت احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ ڈیوٹی انجام دینا کیونکہ سنا ہے اس دروازے کا حاکم'' تو ما'' بہت ہوشیار اور دلیر آ دمی ہے، وہ اپنی قوم کا سردار اور بادشاہ، شاہ روم ہرقل کے دربار ش اپنی بہادری اور شجاعت کی وجہ ہے بہت محبوب ہے۔ اس وجہ سے ہرقل نے اپنی بیٹی کی اس سے شادی کردی تھی۔ اگر'' تو ما'' تم پر حملہ آ ور ہوتو فور آ مجھے اطلاع کر دینا، میں انشا واللہ کا تھی کے درکور بنجوں گا۔

حضرت شرحبیل بن حسنہ نگاٹئؤنے جواب دیا کہ میرے سپاہیوں میں ایسا کوئی مخص نہیں ہے جس پر اس کا حیلہ چل تکے انشاء اللہ ﷺ

پھرا ٓپ نے حضرت عمرو بن عاص بن وائل مبھی ڈٹاٹٹ کوطلب فرما کرتھم دیا کہا ہے عمرو ٹٹاٹٹڑ! تم اپنے دستے کو لے کر ''باب ِفرادلیں'' پر پہنٹی جاد اور اس طرف کی حفاظت تم پرلازم ہے اور تم نے وہاں سے ادھرادھر نہیں ہونا کیونکہ میں سناہے کہاس گیٹ کی طرف بہا درانِ قوم اور ان کے ہیروجع ہیں۔

حعزت عمرہ نٹاٹٹؤئے عرض کیا: مجھے بیتھم بسروچیٹم قبول ہے پھرآ پ اپنی رجمنٹ کو لے کر باب فرادیس کی طرف نف لے مجے۔

پھراس کے بعد حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹ نے حضرت قیس بن مہیر ہ ٹٹاٹٹ کو بلاکر فرمایا کہتم اپنے ساتھیوں کے ساتھے ہو ساتھ'' بابِ کیسان'' کی پر چلے جاؤ اور ان کے ساتھ آپ نے لشکر کائمس لیٹن پانچواں حصہ روانہ کیا چنانچہ آپ ان ساتھیوں کو لے کر وہاں تشریف لے مجئے۔

علامه واقدى ميليد لكھتے ہيں: دمشق كا'' باب مرقش' مقفل رہتا تھا اور اس پر جنگ وقال نہيں ہوتا تھا، اس وجہ سے عرب اس باب کو باب السلامة ''امن كيئے تھے۔

اس انظام کے بعد حضرت خالد بن ولید ڈگاٹٹا خود ہاتی فوج کو لے کر''شرقیہ گیٹ'' پر فروکش ہو مجئے اور حضرت ضرار بن از در ڈگاٹٹا کو بلاکر دو ہزار کالٹنکر دیا اور ہدایت کی کہتم فرنٹ پر رہواور دشمن کی نقل وحرکت کی اطلاعات فراہم کرتے۔ <sup>32</sup>

<sup>•</sup> ایک نوین اب الفرج" بھی آیاہ۔ (مترجم عنی مند)

الاجتك انفارميش فراجم كرنے والے حاظت كرنے والے الى فرند كوراور جراول درية كوطليعه كيتے بي - (مترجم على منه)

اپ اس دستے کے ہمراہ شیر کے چاروں طرف گشت لگاتے رہواور تممارے اس موبائل دستے کو اگر گشت کے دوران میں کوئی مشکل محسوس ہوتو مجھے فوری اطلاع کر دینا، جو پچھاس دفت مناسب ہوگا میں اس کا اہتمام کر دوں گا۔ آپ نے جواب دیا کہ بیکام تو میرے ضمیر کے خلاف ہے کہ میں لڑائی اور جنگ کو چھوڑ کر انظار کروں اور آنے

اپ سے بواب دیا تہ بیدہ م و بھرے بیرے طاف ہے لہ سل رای اور جل و پھور ترافظار ترون اور اسے والی مدد کی راہ تکنا شروع کر دول!اس طرح ہماری قوت بٹ جائے گی اور دوسرا آنے والی امداد پر انحصار کی پالیسی مجھے قطعاً پندنہیں، جو پچھ ہوا میں خودا بینے دست و بازو کے زور پر کرون گا۔

حضرت خالد نگاٹٹ نے فرمایا: اچھا! آپ اپنی صوابدید کے مطابق جوبہتر سیجھتے ہیں، آپ کوا تھارٹی اورا ختیار ہے، حتی المقدور کڑنا۔ حضرت ضرار نگاٹٹ نے کہا: اگر ایسا ہے تو کیجئے بسم اللہ ہم چلتے ہیں اللہ حافظ! چنانچہ آپ حسب ذیل رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ (فوجی ترانہ کی گونج اور دھنوں ہیں میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے): ' ' ترجمہا شعار:

- اےدمثق! جس وقت ضرار تیرے پاس پنچا تو تیرے لئے ایک بہت بری بابی لے کراتے گا۔
- کی میں عنقریب کاٹ دار تیز تکوار سے گردنوں میں ضربیں لگاؤں گا۔ گردنیں اڑانے والی بیتکوار بہت قاطع ، نئی اور چیکدار ہے۔
- اے دمشق! میں بہت جلد تیری سرز مین پرآ کر تیرے ہرطرف جنگ کی آئٹ بھڑکا دوں گا اور دشمن قوم پر الی تیراندازی کروں گا کہ اس کوایک بڑی مصیبت میں ڈال دوں گا۔

حضرت ضرار التلظ برجزیدا شعار پڑھتے ہوئے چل رہے تھے تو ایسے لگا تھا جیسے ایک شیر بھرا ہوا ہے یا خطرناک چینا جارہ ہے۔ حضرت خالدین ولید اللظ مشرقی وروازے پرموجود رہے۔ آپ کی قوم نے وہاں روی سپاہیوں پرحملہ کا پروگرام بنایا تو جب الشکر اسلام نے بیوضع اختیار کی اور جنگ کے لئے آ ہستہ آ ہستہ آ ہے بڑھنے گئے تو المل ومثن نے بھی تہیں کہا کہ تری آ دی تک آخیں جنگ کرنی ہے اورا پی حورتوں اور بھی کوسلامت رکھنا ہے۔ اس کے بعدانموں نے تیروں کی بارش برسا دی اور پھرتو دونوں طرف سے جنادل اور مقالع لین بھاری جھیاروں کا استعال شروع ہو کیا اور مختی سے اس قدرستگ باری ہوئی کہ دونوں طرف سے جنادل اور مقالع لین بھاری جھیاروں کا استعال شروع ہو کیا اور مختی سے ساس قدرستگ باری ہوئی کہ دونوں طرف سے جنادل اور مقالع کئی جن میں دی اور کئے۔

#### حضرت ابوبكر والنؤكا خطآنا

ای اثناه میں معیرت میرالرمن بن حید طالا دید منوره سے صعرت ابو بکر صدیق طالا کا کھؤب کرای لے کر بھال پنچ اور انھوں نے جنگ والی سمت کا زخ اعتبار کیا۔ چنا چی شرقی کیٹ پر صعربت خالد بن ولید طالاسے ان کی طاقات ہوگی جان آپ کے بحد ساتھی معربت رافع بن میرو بطالا کی معید میں ابوائی جن مقبل میں۔ معربت میدالرحن طالا میں معید میں ابوائی جن مقبل میں۔ معربت میدالرحن طالا میں معید میں ابوائی جن مقبل میں۔ معربت میدالرحن طالا

مسلمان تمام دن جنگ میں مشغول رہے یہاں تک کہ جب رات کی تاریکی چھانے گئی تو دونوں فریق متفرق ہو گئے اور مسلمانوں کا ہرامیرائے اپنے دروازہ پر متعین رہا، جہاں اس کی ڈیوٹی گئی تھی۔ پھر حضرت خالد بن ولید دائشے نے حضرت ابد بکر صدیق دائشے کے اور مسلمان کوالمدادی دستوں کی آمد کی خبر سن حضرت ابد بکر صدیق دائشے کا خط ہر دروازے پر بھیجا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا گیا۔مسلمان کوالمدادی دستوں کی آمد کی خبر سن کر بے حدفر حت اور خوشی ہوئی۔

# مسلمانوں کا جنگ کے لیے جذبہ جہاد

لوگوں نے ساری رات منے کی جنگ کے لئے تیاری میں گزار دی اور باری باری پہرہ دیتے رہے۔حضرت ضرار بن از در ڈٹائٹڑ نے رات بھر آ نکھ لگا کر نہ دیکھی، وہ برابرا پی فوج کے گردگشت پر رہے کہ مبادا دیمن شہر سے لکل کرمسلمانوں پر اچا تک کہیں حملہ نہ کر دے یا ہرقل کی طرف سے آ نے والانشکران پر آ کر شب خون مارے اور بیہ بے خبری میں دھر لئے جا کیں اور مسلمانوں کا نقصان ہو!

علامہ واقدی ﷺ لکھتے ہیں: مسلمانوں نے رات بھر''نعرہ کلیر اللہ اکبر'' کی آ وازوں سے فضا کو گرمائے رکھا، ادھررومی عیسائی بھی اپنے مخصوص شعار بگل اور تھنٹیوں سے شور کرتے رہے اور انھوں نے قلعہ کی چار دیواری پراس قدر مشعلیں جلار کھی تھیں جس سے ایسے لگتا تھا جیسے دن چڑھا ہوا ہو۔

علامہ واقدی مینید کلھتے ہیں: مجھے بیر وایت پیٹی ہے کہ اہل دمثق اپنے اربابِ حکومت اور اکابرین کے پاس اسٹھے ہوئے اور ان سے مشورہ کیا کہ انھیں کیا کرنا جائے۔

بعض نے یہ مشورہ دیا کہ مصالحت بہتر ہے اور ہماری دائے یہ ہے کہ مسلمانوں کے مطالبات کو تسلیم کر کے ان سے صلح کر لینی چاہئے، ہم میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اجنادین میں بادشاہ برقل کا لفکر موجود تھا، اس کے علاوہ بطارقہ، اراحیہ، قیاصرہ غرضیکہ برقبیلہ کے فتی نوجوان سپاہی موجود تھے، گراتنی کثر ت اور تعداد کے باوجود اس جگ میں وہ مسلمانوں کے آگے نہ تھر سکے، بلکہ مسلمان مجاہدین نے ان سب کو مقابلہ میں اس طرح پیس کر رکھ دیا جیسے جگ میں وہ مسلمانوں کے آگے نہ تھر سکے، بلکہ مسلمان مجاہدین نے ان سب کو مقابلہ کر کے فود کا دلیہ کرائیں۔ فلہ پیسا جاتا ہے اور ہم ان لفکروں سے کوئی زیادہ بہادر بھی نہیں ہیں کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر کے فود کا دلیہ کرائیں۔ بعض نے یہ رائے دی کہ ہمیں شاہ برقل کے داماد 'جزل تو ما'' سے اس معاملہ سے مشاورت کر لینی چاہئے اور ان کی بات بھی من لینی چاہئے، وہ کیا گئے ہیں؟ اور النہ ہے برغ ایس کے فلم پاسے کہ دوہ اس بحران سے نکا لئے میں ہماری

#### رومیوں کا سردارتو ہاکے پاس جانا

رادی کابیان ہے کہ بیسب مل کر'' جزل تو ان کے دروازے پرآئے تو وہاں سلے سابی پہرہ دے رہے تھے۔انموں نے دریافت کیا کہتم لوگوں کے کیا عزائم ہیں؟ آنے والوں نے بتلایا کہ ہم کگ ہرقل کے وارد'' جزل تو ہا'' سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بعض سپاہی اجازت لینے اندر چلے گئے اور ان کو اجازت مل گئی۔ اجازت ملنے پر بیلوگ اندر واغل ہوئے، جزل تو ماکے سامنے زمین کو چوم کر انھوں نے اس کی تعظیم کی ، تو ماان پر بہت خوش ہوا اور بیٹنے کا تھم دیا۔ وہ بیٹھ گئے گران کے چروں پڑم اور پریشانی عیاں تھی، بیلوگ بہت سخت پریشان سے پھر تو ما ان کی طرف متوجہ ہوا اور دیافت کیا کہ آئی اند چری شب میں تمھارے آنے کا سب کیا ہے؟

انموں نے کہا: اے ہمارے سردار! اے جہال پناہ! اور اے ہمارے فریادر س اور دیکیر! ہمارے شہرول پر مصیبت نازل ہوئی ہے اور افقاد آپڑی ہے، ہم آپ کی مدداور دیکیری کے طالب بن کر حاضر خدمت ہوئے ہیں کیونکہ ہم اکیلے اس مصیبت کا مقابلہ کرنے کی ہمت وطاقت اور سکت اپنے اعد نہیں پاتے۔اس لئے ہم اکشے ہوکر آپ کے پاس آ محکے ہیں اور آپ بر ہمیں اعتماداور مجروسہ ہے کہ جس طرح بھی مناسب ہوا آپ ضرور ہماری مددکریں گے!

اب ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم عربوں سے ملے کرلیں اور ان کے جو بھی مطالبات ہیں، ان کو مان لیں اور دوسری مورت یہ ہے کہ آپ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ایٹ لئکر کے صورت یہ ہے کہ آپ ایٹ لئکر کے ذریعے مسلمانوں کو جارے شہروں سے دور کریں اور ہمارا ان سے بچاؤ اور دفاع کریں کیونکہ اس وقت ہم بالکل ہلاکت اور جابی کے کنارے پر کھڑے ہیں اور خطرات کے بادل ہمارے سروں پرمنڈلارہے ہیں۔

" ان ان نے جب ولد کی تفتکوئ تو وہ قبته مارکر ہما اور کہا: گف ہے تم پر، وشمن کوتم نے خود می اپنی بدولی کی وجہ
سے انا سر چڑھایا ہے، پھر ان بیں بیطع اور جرائت تو پیدا ہوئی ہی تھی، جھے اپنے باوشاہ کے سرکی تم ابیل تو اس قوم کو
جگ لڑنے کی اہل ہی نہیں مامتا اور نداس امر کے قابل جانا ہوں کہ بیمسلمان لوگ تیروں کی بارش کی تاب لا سکیل کے اگر انموں نے کہی میرے قریب آنے کی سعی کی قریب ان کے انگوں کو پچھلوں کے ساتھ لائل کر دوں گا اور طا ووں گا اور اپنے قروں بی اطمینان اور سکون سے رہو، فوف دوہ ہونے اور اپنی قوم کا ان سے انتخام اور بدلہ لوں گا ، تم جا کا اور اپنے قروں بی اطمینان اور سکون سے رہو، فوف دوہ ہونے اور فررنے کی کوئی ضرورت نیس ہے ، ان بے جاروں بی قرائی جسند کی گئی ہے کہ گراتم شیرکا وروازہ ان پر کھول دو تو ان شرے کوئی شرورت نیس ہے ، ان بے جاروں بی قرائی جسند بھی گئی ہے کہ گراتم شیرکا وروازہ ان پر کھول دو تو ان شرے کوئی شرورت نیس ہے ، ان بے جاروں بی قرائی جسند کی گئی ہے کہ گراتم شیرکا وروازہ ان پر کھول دو تو ان میں سے کوئی شہر کے اندروا فل ہو سکے ، گھر کی دورائی ہو سکے ، گور کی دورائی ہو سکے ، گھر کی دورائی ہو سکے ، گور کی دورائی ہو سکے ، گھر کی دورائی ہو سکے ، گھر کی دورائی ہو سکے ، گور کی دورائی ہو سکو کر دورائی ہو سکو کی دورائی ہو سکو کر دورائی ہو سکو کی دورائی ہو سکو کی دورائی ہو سکو کی دورائی ہو سکو کی دورائی ہو کو کر دورائی ہو سکو کر ان سکو کی دورائی ہو سکو کر دورائی ہو سکو کی دورائی ہو سکو کر دورائی ہ

## ومثن والوں كا توما كو جنگ كے لئے آمادہ كرنے كابيان

الل دھن نے جب جزل تو ما کی ہا تیں سنیں تو کہنے گئے: اے سردار! آپ نے مسلمانوں کے متعلق غلاا اندازہ لگا رکھا ہے، مسلمان بڑے تخت ہیں آپ نے ان کے بارے جو پچھے بیان کیا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں اور آپ نے ان کے متعلق جو پچھ اظہار خیال فرمایا ہے، فوج مسلم کا مورال اس سے بہت اعلی اور بلند ہے اور ان ہیں سے سب سے چھوٹا مخص اور سب سے کم زور آ دمی بھی ہمارے دس سے بیس آ دمیوں سے بدھوٹ کوٹر سکتا ہے اور ان کا قائدتو کوئی بکا ہے، اس کا تو ہم میں سے کوئی بھی مقابلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا! اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر، ہمارے مال اور ہماری جا نیں محفوظ رہیں اور آپ اگر واقعی ہمارے محافظ ہیں اور ہمارے جان و مال اور شہروں کے دفاع میں دلچی رکھتے ہیں، تو آ سے ہمارے ساتھ میران میں تکلیں اور ان مسلمانوں کے یا توصلے کرلیں یا پھر ہمارے ساتھ میران کا متابلہ کریں۔

توانے جواب دیتے ہوئے کہا: پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ان سے تعداد کے لحاظ سے زیادہ ہو، پھر دوسری چیزیہ کہ تمھارے پیس اس طرح کے تمھارے پیس اس طرح کے تمھارے پیس اس اس طرح کے دیکر شہر بھی بیٹ ہے کہ تمھارے پاس اس طرح کے دیگر شہر بھی بیس ۔ چوتی بات یہ ہے کہ تمھاری نفری کے زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ تمھارے پاس ہر تنم کا اسلی، ہتھیا راور زیر شرب کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ نظے زرہ اور دوسرا جنگی سامان وافر مقدار میں موجود ہے جبکہ دوسری طرف تمھارے دشمن کی پوزیش یہ ہے کہ یہ لوگ نظے پاؤل، نظے بدن اور نہتے ہیں، ان کے پاس کوئی قابل ذکر اسلی ہے نہ جنگی ساز وسامان!

اللي دمش نے كہا: اے سردار! ان كے پاس ہمارا ہى ساز وسامان اور بے شار ہتھيار موجود ہيں كيونكہ جنگ فلسطين من 'روہيں' كے فشر سے ،اور بھرہ كلائل بھر' كاوس' سے مقابلہ كے وقت اور بيت كھيا كے پاس جزل' عزرائيل' كے ساتھ مقابلہ كے دوران ميں ہمارا بہت سارااسلح ان مسلمانوں كے ہاتھ دگا ہے۔ لہذا ان كے پاس خودہم سے چھينا ہوا اسلح اور جنگ سحورا ميں جوانھوں نے ''بولعں' اوراس كے بھائى سے اسلح اور جنگ ساز وسامان موجود ہے، پھر نہتے كہاں ہيں؟ اور جنگ سحورا ميں جوانھوں نے ''بولعں' اوراس كے بھائى سے سامان پخرا تھا۔ علاوہ از ہيں اجناد مين جي بہت سامان جنگ ان كو حاصل ہوا كيونكہ ہمارے اموال اور آدمى ہمى انھوں سامان پخرا تھا۔ علاوہ از ہيں اجناد مين جي بہت سامان جنگ ان كو حاصل ہوا كيونكہ ہمارے اموال اور آدمى ہمى انھوں نے وہاں پکڑے تھے، كين وہ اس اسلح كوا ہے دفاع اور حفاظت كے ليے استعال جن اس لئے نہيں لاتے كہوہ كوئى پرواہ مى نہيں كرتے كہم ان سے تعداد ميں زيادہ ہيں اور نيز ان كے نبى (مَنَّ اللَّمُ اللہ ہو جاتا ہے، وہ دوز خ ميں چلا جاتا ہے اور جومسلمان قبل كر ديا جائے، وہ جنت ميں جائے گا اور وہاں سرمى زئرگى يائےگا۔

ال وجہ سے وہ ہم سے نظے بدن اور نظے یاؤں ہر طرح الرح میں تاکہ وہ اللہ علیٰ کے راستہ میں لؤکر جنت کی martat.com

اعلی نعمتوں کو حاصل کرسکیں جیسا کہ ان کے نبی (مُنْ الله ان سے کہا ہے۔

توماان کی با تیں سن کرہنس دیا اور کہنے لگا:تمھاری انہی باتوں نے اور اس سادہ لوگی نے تو ان مسلمانوں کواس قدر دلیر کیا ہے۔ اس طرح کی با تیں تمھارے افہان میں بیٹھ گئی ہیں جس کی وجہ سے بیکمتر اور غلام لوگ تمھیں مار نے لوشے پر حریص ہو گئے ہیں، اگرتم صدق دل سے ان کے ساتھ جنگ کرتے تو ضرور ان پر غالب آ جاتے۔ کیونکہ تم ان سے کئ گزازیادہ ہواوروہ لوگ تعداد میں بھی تم سے کم ہیں اور ہیں بھی کمزور۔

انھوں نے کہا: جناب! آپ جیسے بھی ممکن ہو، یہ مصیبت ہم سے دور کر دیں اور آپ ایک بات یا در کھیں! اگر آپ نے خود جاکران کو ہم سے نہ روکا تو ہم ان کے لئے اپنے دروازے کھول دینگے اور پھروہ جو بھی ہم سے مطالبہ کریں گے اس پرہم ان سے صلح کرلیں گے۔

تومانے جب ان کی گفتگوئ تو دیر تک سوچ میں ڈوبار ہااوراس کے دل میں گویا بیخوف پیدا ہو گیا بیلوگ واقعی ایسا کریں مے! پھرسوچ بچار کے بعد کہنے لگا:

تم فکرنہ کرو، میں عربوں کا منہ تم سے موڑ دونگا، ان کے سرداروں میں سے ایک ایک کو پُن پُن کرفل کر دوں گا، میں صرف بیرچاہتا ہوں کہتم میرے دست و ہاز و بنواور میرے سائے ایسے لڑو کہ جھے خوش کر دو، اس طرح تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ گے۔

انھوں نے کہا: ہم آپ کے ساتھ ہیں بلکہ آپ کے آ مے ہوکراڑیں مے اور اس وقت تک ہم اڑتے رہیں مے جب تک جارا آخری آ دی زندہ ہے! تک جارا آخری آ دی زندہ ہے!

اس نے کہا: اچھا تو پھرمبے تو م کو جنگ کے لئے لئے آؤتو ہم ای ونت عرب پرایک بڑی مصیبت نازل کردیکھے۔ بیلوگ واپس لوٹ آئے اور اس کے شکر گزار تنے اور مسلسل قلعہ پر پہرہ دیتے رہے، بُرجوں اور دروازوں پرآمگ جلائے رکھی اور'' جنزل تو ما'' کے انتظار میں انھوں نے رات گزار دی۔

ادهررسول الله تنظیم کے اصحاب اپنے مراکز اور مقامات میں رات الله الله الله مُحَمَّد رَّسُولُ الله " کا ورد کرتے رہے اور فضاء الله اکبر کے نعروں سے کوجی رہی اور صحابہ کرام انگاہی بیر و نذیر صنور تنظیم پر درود وسلام برحتے رہے۔ \*

حضرت خالد بن ولید والامقام "ور" میں خوا تین، بھل اور مال فنیمت، جودشنول سے حاصل ہوا تھا، کے پاک موجود رہے۔ حضرت خالد بن ولید والا کی عالا مشرقی مید پر ملکر دخف وغیرہ میں متے تمام رات لوگ پیرے اور چاکا

ع دام والذي تعدي الله و المرابعة والمنظمة والمن

پرے، یہاں تک کہ جر کا وقت ہوا تو ہرامیرنے اپنی اپنی یونٹ کونماز باجاعت پڑھائی۔

معزت ابوعبیدہ تالی نے بھی ہاب جابیہ پراپ ساتھیوں کونماز پڑھائی اوراس کے بعد پیش قدمی کا امردیا اور فرمایا:
جنگ ہے دل تک نہ کرنا، آج تکلیف اُٹھاؤ کے لوکل راحت پاؤ کے! اور وہ بہت بڑی راحت ہوگی، تیرا ندازی احتیاط
ہے کرنا کیونکہ تیر پچھ لو نشانہ پر لگتے ہیں اور پچھ خطا چلے جاتے ہیں اور گھوڑوں پرسوار ہوجاؤ کیونکہ اللہ کھاتے کوئمن تم
ہے او فجی جگہ پر ہیں اور ان کے لئے تمھاری نسبت تیر چلانے میں زیادہ آسانی ہے، تم ایک دوسرے کی ہمر پورا مداد
کرتے رہنا۔ ثابت قدمی سے لڑنا اور مبر کا دائن ہاتھ سے چھو شخ نہ پائے۔

# مسلمانوں کا جنگ کے لیے پیش قدمی کرنا ہے

رادی کا بیان ہے کہ بیلوگ ڈھالوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپ کر پیدل بی دشمن کی طرف چل دیے، ادھر حضرت بزید بن ابی سفیان ڈاٹٹو ''باب صغیر'' سے، حضرت قیس بن مہیر ہ ڈٹاٹٹو ''باب کیمان' سے، حضرت رافع بن عمیرہ ڈٹاٹٹو ''باب شرقی'' سے حضرت شرحبیل ڈاٹٹو ''باب تو ما'' سے اور حضرت عمرو بن عاص''باب الفرادیس'' سے دشمن کی طرف بوھے۔

علامہ داقدی میکانی اپنی پوری سند کے ساتھ لکھتے ہیں: حضرت رفاعہ بن قیس اٹائی بیان فرماتے ہیں کہ بیس نے اپنے دالد ماجد، حضرت قیس اٹائی بیان فرماتے ہیں کہ بیس نے اپنے دالد ماجد، حضرت قیس اٹائی سے موال کیا اور عرض کیا کہ دشت کے عاصرہ کے دفت آپ حضرات گھوڑ دل پر سوار تھے یا پیدل تھے؟

انھوں نے فرمایا کہ حضرت ضرار بن از در تالی کے دو ہزار سواروں کے ماسوا، جواس معرکہ کے دفت پورے لشکرادر شہر کے گردگشت پر ہتے تا کہ دشمن اچا تک حملہ نہ کر دے، باتی سب حضرات پیدل ہی لڑ رہے تھے۔حضرت منرار ثالی مب حضرات پیدل ہی لڑ رہے تھے۔حضرت منرار ثالی جب کی دروازہ پر کہنچتے تو تفہر کرلوگوں کو جنگ کا شوق دلاتے اور اللہ کا کے دشمنوں سے جہاد کی ترغیب دیتے اور فرماتے کہ:

جنگ شروع ہوگئی

ساتھ ہی تیراندازوں نے تیروں کی ہو چھاڑ کر دی۔قلعہ دالوں کی طرف سے سنگ باری شروع ہوگئ۔ عرادات (پھر تھنیکے کا آلہ) اور منجنیقوں سے پھر پھنیکے جانے گئے،مسلمانوں نے مشرکین کی طرف سے تازل ہونے والی اس آفت اور مصیبت پرنہایت صبر واستقلال کا مظاہرہ کیا اور ثابت قدم رہے۔

بادشاہ ہرقل کا داماد ' بحزل تو ما گیٹ' سے جوائی کے نام پر رکھا گیا تھا، باہر آیا، ' 'جزل تو ما' ان رومیوں بیل ایک عابد، راہب، زاہد، ناسک شخص تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی بہادر اور دانا بھی تھا مشرک مما لک بیل اس جیسا عابداور زاہد کوئی نہیں تھا قوم اس کی بری تعظیم کرتی تھی اس دن جب وہ اپنے کل سے باہر آیا تو اس نے اپنے سرکے اوپر بردی صلیب بلند کرر کی تھی جے اس نے مُن کے اُوپر گاڑ دیا۔ بطارقہ، اراحیہ اور بردے برے نصرانی اس کے اردگر و کھڑے سے ایک صاحب معرفت آ دی نے انجیل کو اٹھایا ہوا تھا وہ بھی اس نے صلیب کے پاس رکھ دی۔ اس وقت قوم نے چلانا شروع کر دیا اور ان کی آ واز وں نے شدت اختیار کرلی۔ تو ما آگے بردھا اور اس نے اپنا ہاتھ انجیل کی سطروں پر رکھ کریے دعا پڑ ھنا شروع کی:

"اَللّٰهُمَّ انْصُرْ مَنْ كَانَ مِنَّا عَلَى الْحَقِّ وَانْصُرْنَا وَلَا تُسَلِّمْنَا وَاخْذُلِ الظَّالِمَ فَأَنْتَ بِهِ عَالِمٌ اللّٰهُمَّ إِنَّنَا نَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِالصَّلِيْبِ وَمَنْ صُلِّبَ عَلَيْهِ وَاظْهَرِ الْإِيَاتِ الرَّبَانِيةَ وَالْهُمَّ إِنَّنَا نَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِالصَّلِيْبِ وَمَنْ صُلِّبَ عَلَيْهِ وَاظْهَرِ الْإِيَاتِ الرَّبَانِيةَ وَالْهُرِ الْإِيَاتِ الرَّبَانِيةَ وَالْهُرِينَ وَالْقَدِيْمُ لَمْ يَزَلُ مِنْكَ بَدَأُ وَإِلَيْكَ عَادَ وَيَحْمِلُهُ مِنْكَ أَنْصُرْنَا عَلَى مِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ."
عَلَى لَمُو لَا مِ الظَّالِمِيْنَ وَانْصُرْ مَنْ كَانَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ."

''اے خدا! ہم میں سے جوتن پر ہے اس کی مدوفر ما ہو ہمیں آخ دے اور ہمیں دشمن کے ہردنہ کر اور تو کا الم کو رسوا کر وے اور تو جانتا ہے فالم کون ہے۔ اے خدا! ہم صلیب کے واسط سے اور اس شخص کے وسیلہ سے جو سولی دیا گیا اور جس نے مجزات الہید کو ظاہر کیا اور جس کے ہاتھ پر لا ہوتی افعال ظاہر ہوئے تیرا قرب چاہتے ہیں وہ شخص فحق کے لینی ہمیشہ سے تیرے ساتھ رہا ہے، دنیا میں آیا اور پھر تیرے پاس لوث گیا تیرے پاس سے انجیل لایا، پس ہمیس ان ظالموں سے نجات اور ان کے مقابلہ میں ہماری مدوفر ما اور جوش ہم دونوں میں سے سید سے راست پر ہے اس کو فالب کر دے''اکی دھا پر سب لوگوں نے آمین کی۔ محترت مرضیل میں حدرت اور ان میں مدند مخالفہ کا جب رسول اللہ ساتھ ہے دعرت مرضیل بن حدد مخالفہ کا جب رسول اللہ ساتھ ہے اس طرح بیان فرمایا ہے اور ان سے روماس حاکم بھر و نے جو اس وقت ان کے پاس باب تو با پر متعین شرصیل مخالفہ کے نشل مرح بیان فرمایا ہے اور ان سے روماس حاکم بھر و ہمیں اس کا ہم موجود سے ہم موجود سے ہم تقدیل سے بیان کیا، روی فوجی جب بھی کوئی بات اپن دیان میں کرتے تو روماس حاکم بھر و ہمیں اس کا ہم موجود سے ہم موجود سے ہم تو میں حالم بھر و ہمیں اس کا ہم موجود سے ہم تعرب تفصیل سے بیان کیا، روی فوجی جب بھی کوئی بات اپن دیان میں کرتے تو روماس حاکم بھر و ہمیں اس کا ہم موجود سے ہم تعرب تو میں حاکم بھر و ہمیں اس کا

انوں نے اپنے مقیدے کے منابق منا کی تی رحرم کی مو) marfat.com حضرت رفاعه والتؤییان کرتے ہیں: رومیوں کی تغربیہ باتیں اور حضرت عیسیٰ بن مریم الظفیٰ پران کا فروں کی جموئی مہتر مہتیں سن کرمسلمانوں نے اللہ ﷺ کی پناہ ما تکی۔ حضرت شرحیل والتؤاوران کے ساتھی مسلمان حملہ کے ارادہ سے دروازہ کی طرف بردھے کیونکہ آپ کو جزل تو مالعنتی کا وہ (کفریہ) قول بہت گراں گزرا تھا۔

آپ نے فر مایا: اے اللہ ﷺ کے دشمن! تو جموٹ بکتا ہے، بیشک معنرت میسیٰی بن مریم اللہ ﷺ کنزد یک معنرت آپ نے فر مایا: اے اللہ ﷺ کے دشمن! تو جموٹ بکتا ہے، بیشک معنرت میسیٰی بن مریم اللہ ﷺ کو نائے کا فرواللہ ﷺ کے دشمی سے بیدا فر مایا، پھر جب تک جا ہا ان کو زمین پر زندگی عطا فر مائی اور پھر جس وقت جا ہا ان کو آسانوں کی طرف (زندہ بی) اٹھا لیا۔ اس کے بعد حضرت شرعبیل ناٹیز نے کا فروں پر بھر پور حملہ کر دیا۔

# جنك دمشق اور حضرت ابوأبان بن سعيد واللظ كى شهاوت

ملعون عیسائی سپرسالار "قیا" اس دن اتی تخی اور بے جگری سے اثرا کہ اس سے پہلے اس کو بھی کسی نے اس طرح زردست ہمت اور زور سے جنگ کرتے اور اثر تے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے سپاہیوں نے مسلمانوں پر پھراؤ کیا اور وہ تیروں کی مسلمل بارش کرتے رہے جس سے بہت سے مسلمان زخی ہوئے سخت زخی ہونے والوں میں معزت ابو آبان بی مسلمل بارش کرتے رہے جس سے بہت سے مسلمان زخی ہوئے سخت زخی ہونے والوں میں معزت ابو آبان بی سعید بن العاص ڈٹائٹ بھی تھے، آپ کو زہر میں بچھا ہوا ایک تیر لگا، آپ نے اس مسموم تیرکو تھنے کر ثکال دیا اور اپنی عمامہ سے اس جگہ کو مضوط با ندھ لیا تا کہ زہر بدن میں آگے نہ پھیلے گرتیر چونکہ تخت زہر بلا تھا، آپ نے اس کا اثر اپنی جسم میں سرایت کرتا ہوا محسوس کیا، ساتھ ہوا آئی کو اور آپ کو زخی حالت میں اٹھا کر خیمہ میں لے آئے اور چھا دی میں سرایت کرتا ہوا محسوس کیا، ساتھ ہوا کی دورانی لگانا چاہی گر محضرت ابان بن سعید ڈٹائٹ نے اشارہ سے منع کیا کہ زخم کے دائر میں اور پھر سے مار محس کے دورانی کر جاسے گی اور پھر سے عمامہ کو مت کھولیں کے ونکہ اگرتم لوگوں نے اس کو کھول دیا تو اس کے ساتھ ہی میری روح پرواز کر جائے گی اور پھر کہنے اللہ چھنی کی تھی اپنے مولائے کر کیم چھنے سے آمید کرتا تھا (شہادت نی سیل اللہ)، وہ جھے مل می کوری ہوتے نظر آتی ہے اور جس چیز کی میں اپنے مولائے کر کیم چھنے سے آمید کرتا تھا (شہادت نی سیل اللہ)، وہ جھے مل می کوری

تا ہم ساتھیوں نے ان کے روکنے کے باوجود زخم سے پی کھولنا شروع کر دی ابھی وہ پوری کھولنے نہ پائے تھے کہ آپ نے آ آپ نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا اور کہا:

"أَشْهَدُ اَنْ لَآ اِلٰهَ اِللَّهُ وَمُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ. لهٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْلُمُنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ."

ابھی آپ بہ الفاظ پورے کر بی رہے تھے کہ موت نے آپ کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ إِنَّالِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ دَاجِعُوْنَ.

## شهيداسلام حفزت ابوابان بن سعيد خالفهٔ كى بهادرزوجهمتر مه كاواقعه

حضرت ابوابان بن سعید نظاف کی شادی نئی مقام اجنادین میں حضرت اُم ابان بنت عقبہ بن ربید نظاف ہوئی اور آپ کے ہاقوں سے بنوز مہندی کا رنگ اور سرے عطری خوشبو بھی زائل ندہوئی تھی کہ آپ کواپنے بہادر شوہری شہادت کی خبر سنی پڑی ۔ اُم ابان ایک نہایت بہادر خاتون تھیں اور پیدل لڑنے والی عورتوں میں سے ایک دلیر عورت تھیں ۔ آپ کا تعلق ایک جانباز اور شجاعت و بہادری میں مشہور خاندان سے تھا، جب انحوں نے اپنے شوہر تا ہداری شہادت کی خبر سنی تو اپنے لیے دامنوں میں اُلجھتی پڑتی شوہر کی لاش کے پاس آ کمڑی ہوئیں۔ آئیس دکھ کر، جبکہ دو ابھی میدان جنگ بی میں شے نہایت صبر کا مظاہرہ کیا اور ان کے لئے اجر واقواب کی طلب کار ہوئیں اور ان کی زبان سے اس سخت صدمہ کے وقت بھی کسی نے اس کلمہ کے سوا بھی بین سنا:

آپ کو جوعطا ہوا ہے، مبارک ہو! آپ رب العالمین کے جوار رحت میں چلے گئے ہیں جہاں آپ کو موٹی موٹی موٹی موٹی موٹی مولی والی کورے چئے رنگ کی حوریں طنے والی ہیں، اس خداو بحدوں کے پاس جس نے ہمیں طایا تھا، پھر جُدا کر دیا، چونکہ میں آپ کی مشاق ہوں اس لئے میں اللہ کھائی کتم کھا کر کہتی ہوں کہ میں اپنی پوری جدوجہدے آپ سے طنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ دنیا میں ہم دوٹوں ایک دوسرے کو اچھی طرح ندد کھے سکے اور ندار مان پورے ہوئے تھے۔ اللہ کھی کو کئی منظور تھا، ہمارے مقدر میں کہی زعری کا کمدر ہوجانا لکھا تھا! اب میں نے اپنے او پرحرام کرلیا ہے کہ آپ کے بعد جھے کوئی شخص میں کردے۔ میں نے اپنی جان کو اللہ کھی کے داستہ میں دقف کر دیا ہے میں آپ سے بہت جلد ملوں گی اور میں امید کرتی ہوں کہ بیم مقصد جلد سے جلد بورا ہوجائے گا۔

کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ مبروقل کرنے والی خاتون کوئی و کھنے ہیں تیں آئی، اس کے بعد حضرت ابوابان بن سعید نظاف کا ای جگہ کفن فن کا اجتمام کیا گیا۔ صفرت خالد بن ولید ظاف نے آپ کی تماز جنازہ پر حائی اور مسلمانوں نے آپ کو پر وخاک کیا۔ آپ کی قبر شریف مشہور ہے۔ صفرت ام ابان ظافہ آپ کو پر وخاک کرنے کے بعد نہ تو روئی اور نہ ہی آپ کی قبر پر شمری میں مگرسید می فیمہ ش آئیں، جھیار پہنے اور فرحانا باعرما (فاب بینا) کوار باتھ میں فاور باجد میں اور بین بدل کر صفرت خالد بن ولید ظاف کے طم میں فائے اینے وسلم اور کا کر صفرت خالد بن ولید ظاف کے طم میں فائے اینے وسلم اور کی کی اور باجد میں دور میں

لوکوں سے یو چھا کہ میرے شوہرکوکون سے دروازے پرشہید کیا میا؟

انھوں نے بتایا کہ 'تو ما کیٹ' پر جوشاہ روم ہرقل کے داماد کے نام پر رکھا ہے اور مشہور ہے اور تل بھی ' تو ما' بی نے

یہ ہے۔ بیسنتے بی آپ حضرت شرحبیل بن حسنہ ٹاٹھ کے لئکر کی طرف چل دیں اوراس میں جا کر کھل مل کئیں اور سخت جنگ وقال کیا۔ آپ تیراندازی میں بہت بڑی ماہر تھیں۔

حضرت شرحبیل بن حسنه دلانتئر بیان کرتے ہیں کہ میں نے دمشق کی جنگ کے دن''باب توما'' پرایک مخفس کوصلیب اٹھائے دیکھا جو'' تو ما'' کے آئے آئے چل رہا تھا اور وہ ہماری طرف اشارے کرتا اور منادی کرتا تھا اور کہتا تھا:

"اللهم انْصُرْ لهٰذَا وَمَنْ لَاذَبِهِ اللَّهُمَّ اظْهَرْ لَهُ نُصْرَتَه، وَأَعْلِ دَرَجَتِهِ"

"اے اللہ ﷺ! تو اس صلیب کو اور جس نے اس کی پناہ لی ہے اس کو فتح عطا فرما دے اور اس کی پناہ لینے والوں کو غلبہ عطا فرما اور اس کو سربلندی عطا فرما!۔"

## جزل توما كاميدان جنگ مين أترنا

حضرت شرطیل بن حسنہ دلائڈ بیان کرتے ہیں میں ابھی اس کی طرف دکھے ہی رہاتھا کہ اچا تک اُمِ ابان دلائا نے اُنہ نے
ایک ایبا تیر مارا کہ وہ اس مخص کے بدن پر جاکر لگا اور نشانہ خطا نہ ہوا اور ساتھ ہی صلیب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر
زمین پر کر پڑی وہ ہماری طرف گری اور میں گویا اس کے جواہر کو چیکتے ہوئے دکھے رہا تھا۔ ہم میں سے ہر مخص اس کی
طرف تیزی سے بردھا تا کہ اس کو اٹھا ہے۔

وشمن خدا''تو ہا'' نے جب دیکھا کہ لوگ صلیب کی طرف کثرت سے بڑھ رہے ہیں، تو اس کواپئی رسوائی اور ذلت کا احساس ہوا اور اس کو یقین ہو چلا کہ اب ہلاکت قریب ہے۔ اس کا کفر اس وقت اور تیز ہوا اور اسے بیہ بات سخت نا کوارگزری، اس نے ول ہیں سوچا کہ بادشاہ روم کو جب اس چیز کی اطلاع پنجی کہ''صلیب اعظم'' مجھ سے سلب ہوگئی ہے اور مسلمانوں کے قبضہ میں چلی گئی ہے تو بڑی شرمندگی ہوگی۔ بیسوچ کر اس نے اپنی کمرکس کی اور اپنی ڈھال اور مسلمانوں کے قبضہ میں چلی گئی ہے تو بڑی شرمندگی ہوگی۔ بیسوچ کر اس نے اپنی کمرکس کی اور اپنی ڈھال اور مسلمانوں کے قبضہ میں جاتھیوں سے تا طب ہوکر کہنے لگا:

جس کومیرے ساتھ چلنا ہو، چلے اور جس کو بیٹھنا ہو، بیٹھا رہے۔ میں نے تو اب لڑنے کا عزم کرلیا ہے اور ضرور میدان جنگ میں نکلوں گا اور ان بھیڑیوں کو بھگا کراور مارکر بی اپنے دل کوسکون پنچانا چاہتا ہوں۔
میدان جنگ میں نکلوں گا اور ان بھیڑیوں کو بھگا کراور مارکر بی اپنے دل کوسکون پنچانا چاہتا ہوں۔
یہ کہ کروہ تیزی سے بیچے اتر ااور قلم کا ورواز و کھاتے ہے ہیے میدان

میں لکلا۔ روی چونکہ اس کی حس، جنگی عزم، عمدہ فراست اور شدت حملہ سے خوب واقف عضاس کئے کوئی بھی پیچے نہ رہا اور سب بی اس کے ساتھ نکل پڑے اور تیر کمانیں ڈھالیں، تکواریں لے کرنڈی دل کی طرح چبار طرف بھیل میے۔ اور سب بی اس کے ساتھ نکل پڑے اور تیر کمانیں ڈھالیں، تکواریں لے کرنڈی دل کی طرح چبار طرف بھیل میے۔

کہتے ہیں کہ مسلمان صلیب کو لینے کے لئے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش جی مشغول تھے کہ ادھر رومی چینے چلاتے دروازے سے باہر لکانا شروع ہوئے۔شور برپا ہے، مسلمانوں نے بیصورتحال دیکھ کرایک دوسرے کو خبردار کیا اور جب ان مسلمانوں نے رومیوں کی اپنی طرف پیش قدمی کو دیکھا تو صلیب حضرت شرصیل بن حسنہ تفاقلا کے میرد کر دی اور خود دیشمن کے مقابلہ میں ڈٹ گئے۔ دیشمن کی طرف بوسھا کر چہ دروازہ کے اوپر سے تیروں اور پھروں کی بارش ہوری تھی گر بایں ہمہ مسلمان اس کی پرواہ کئے بغیر آ کے بوستے رہے اور رومیوں پرٹوٹ بوٹے۔

حضرت شرحیل بن حسنہ مالات نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز سے کہا: اے لوگوا دروازے سے دور

اب يجيكى طرف مث كرار وتاكم قلعدكاو رسي جاندوالى تيراندازى اور پقراؤ ي مخفوظ رمو!

بین کرمسلمانوں نے رجعت فہتم ی اختیاری اور پیچے ہٹ کرائر نا شروع کیا اور اس طرح اپنے سروں پر بر سے والے تیروں اور پیچے ہٹ کرائر نا شروع کیا اور اس نے والے تیروں اور پیخر ان کا بیچھا کیا اور اس نے تعالی کی طرح نوگوں کو کا شے کو دوڑا پھر رہا تھا اور تعالی سے بڑی ضربیں لگائیں، یہ مست اونٹ کی طرح لوگوں کو کا شے کو دوڑا پھر رہا تھا اور اس کے اردگر ددو سرے بہادر سورے بھی موجود تھے۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ ڈاٹنڈ نے جب اس کی بیرحالت اور مشرکوں کا غلبدد یکھا تو این قوم کو خطاب کیا اور فرمایا:

اے لوگو! اپنے رب سے جنت کی طلب میں اپنی زند کیوں کو بھول جاؤ اور اپنے کر دار اور عمل سے اب خالق و مالک کوخوش کر لو! اور پاد کر وہ معارار ب میدان سے تمعارے فرار ہونے ، پیٹے پھیرنے اور پیپائی اختیار کرنے سے ہرگز رامنی نہیں ہوتا ، آ کے بردھو! حملہ کرواور دعمن میں تھس جاؤ اللہ کا تقصیں پرکت دے گا!

# حضرت أم ابان اللهاكے تير سے "توما" كا زخى موكر كرجانے كا واقعہ

حضرت شرصیل بن حسنہ والنونے جب اچا تک اس کواپی طرف بڑھتے ہوئے اوراس کے جملہ آور ہونے کے ارادہ کوریکھا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے صلیب کو پھینک دیا۔ ڈھال کوسینہ کے برابر کر لیا اور تلوار سونت کی اور مقابلہ کے لئے اس کے سامنے ڈٹ گئے۔ اس اللہ کھانے کے دشمن نے صلیب کو جب زیمن پر پڑے ہوئے دیکھا تو اس نے بڑی بُری کر کا طرح تختی سے جملہ کیا اور ایک بولناک چیخ کے ساتھ چلا کر اپنے ساتھیوں کو آواز دی۔ وہ مشرک اس کی امداد کے لئے آگئے اور اس کو تقویت پہنچائی۔ ادھر حضرت اُم اہان بنت عتبہ بن ربیعہ وقائی نے جس وقت وشمنِ خدا ''تو ہا'' کو حضرت شرصیل بن حسنہ دائٹ پر جملہ کرتے ہوئے دیکھا تو دریا فت فرمانے لگیں کہ بیا پے نفس کو ذکیل کرنے والاکون ہے!

لوگوں نے بتلا یا کہ بہی تو ہے ، وہ ہا دشاہ ہرقل کا داماد ''تو ہا'' اور آپ کے شو ہر حضرت ابوا بان بن سعید والٹو

حضرت أم ابان الله نے بیہ سنتے ہی اس پر سخت جملہ کیا یہاں تک کہ اس کو ہلاکت کے قریب کر ڈالا، کمان پر چلہ پڑھا کراس پر تیر برسانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ روی محافظ اس کے قریب بڑھے گئے اور انھوں نے آپ کو نقصان پہنچا تا چاہا اور مرعوب کرتا چاہا گرآپ نے اس چیز کی کوئی چنداں پرواہ نہ کی اور ' بیسیم الله و علی مِلَّةِ رَسُولِ الله ہو' کی ندا بلند کی (نعرہ تجمیر اور نعرہ رسالت بلند کیا) اور تیر چھوڑ دیا۔ ادھر الله دی کا دشن ' توا' مصرت شرحیل بن حد دالله کا دشن ' توا' مصرت شرحیل بن حد دالله کا در بیس کی اور قریب تھا کہ وہ صلیب پر بیضہ کرلے کہ اچا تک تیرآ کراس کی داکیں آگھ ش لگا اور آ کھے اندر پھنس گیا اور قریب تھا کہ وہ صلیب پر بیضہ کرلے کہ اچا تک تیرآ کراس کی داکیں آگھ ش لگا اور آ کھے اندر پھنس گیا ۔ تیر کھا کروہ چلا تا ہوا بیچھے کی طرف مُوا ۔ حضرت آم ابان گاٹا نے دوسرے تیرکا ارادہ کیا بی تھا کہ چھے روی مرد تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور انھوں نے اللہ چھٹا کے اس دشمن کو ڈھالوں اور پروں سے چھپا لیا۔ اور محضرت آم ابان گاٹا کی قوم کے لوگ بھی آپ کی طرف دوڑ ہے تا کہ آپ کو بچا کیں، جب آپ دشمنوں کے شرے محفوظ ہو گئیں تو آپ نے بھردوبارہ مندرجہ ذیل دجزیہ شعر پڑھے ہوئے دشمن پر تیر برسانے شروع کردیے:

ترجمها شعار:

اے اُم ابان! تواپنے (شوہر) کا انقام لے اور ان دشمنان خدا پر ایک جان لیواحملہ کر، تیری تیراندازی سے رومیوں کے ایک میں ایک شورش اور ہنگامہ بریا ہو گیا ہے بیس نے تشم کھائی ہے کہ ایک نیا معرکہ قائم کروں گی اور اب بیس کھے چھوڑ کرزندگی برنہیں کروں گی۔ مجھے چھوڑ کرزندگی بسرنہیں کروں گی۔

علامہ واقدی مکت ایس: پر معزت ام ایان عالم نے ایک موٹے قوی روی کافر کے ایک تیر مارا جواس کے 16 antat.com

سے اعرد داخل ہو کیا۔حضرت شرحیل بن حسنہ تفاقد نے اس کی طرف دیکھا تواہیے ساتھیوں سے چے کرفر مایا: تم پرافسوں ہے! کھڑے کیا دیکھ رہے ہو۔ روی کتاتم سے فی نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے، ان کوں برحملہ کروو۔ 

مسلمانوں نے ایک تابوتو ژحملہ کر دیا۔حضرت شرحیل بن حسنہ ٹاٹٹا اور آپ کے ساتھی مسلمانوں نے بھی حملہ کر دیا اور رومیوں کو مارتے مارتے وہ دروازے تک پھنے محے۔مسلمان مجاہدین جب دروازے کے قریب محے تو قلعہ کی فعیل سے انھوں نے پھروں اور تیروں کی بوچھاڑ کر دی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو پیچے بنا پڑا، تاہم مسلمان مجاہدین نے رومیول کے تین سوفوجیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کے ہتھیار مسلیبیں اور دوسراساز وسامان اپنے قبضہ میں کرلیا۔

وتمن خداد او ان شريس اس حالت بن داخل موكيا كه تيراس كى آكه بن بيوست بادروه تيراتنا معبوطى سے ا عرد دهنسا ہوا تھا کہ لکل نہیں رہا تھا۔ جب (رومیوں) کے لوگ شہر میں داخل ہو سے تو فوراً دروازہ بند کر لیا اور روم مركرده بدي لوك" وقوما" كروجع موسك اوراس اي جمرمت بن اليار حكماء ادراطباء في تيركواس كي آكو س تكالنے كى تدابيركيں اورائے تكالنا جا با كرتيرتماك تكنے كا نام نيس ليتا تما" توما" شدت دردے جي ر با تما اور تيرك تكنے ك كوكى صورت مجد من بيس آتى تقى \_ آخر تيركا لكرى والاحصه كاث كرا لك كرديا كيا اور پيكان آكم من ريخ ديا كيا \_ ی با عرصنے کے بعد کھر چلنے کے لئے کہا کیالیکن بیای جکہ دروازے کے اعربیٹے کیا۔ تعوری در کے بعد مجوسکون محسوں كيا تولوكول نے دوبارہ كمرجلنے يراصراركيا اوركها كه بہتر ہےكة ب كمرجاكرة رام كريس۔

#### رومیوں کا توما کوسٹے کرنے کا مشورہ

الل ومثل نے کہا: ہائے افسوس! آج ہم پرمصاعب دوچدہو مے۔ پہلی مصیبت صلیب اعظم کا ہمارے ہاتھے۔ جاتے رہنا اور اور دوسری معیبت آپ کی آ کھیں تیرکا پوست ہونا ہے، بددونوں معیبتیں آپ کوان کینے لوگوں کی طرف سے پیٹی ہیں اوراب اچھی طرح سے جمیں معلوم ہو کیا ہے کہ اس قوم عرب کا نہ تو مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور ندان کی بركائى موئى الن جلكى تبش كا كرود دير شراجا سكا مهديم في بيسوال بيلي ك إلى كا محد كما فنا كريمين ان لوكول سن مل كريش جاسية اوروه جريكه ما يكت بين وان كود سدد ينا جاسيق مثاباركر سك وبم ن marfat.com

توما كاجواب

''تونا'' یک نظون کرفضب ناک ہو گیا اور اس کو بہت زیادہ فصد آیا اور کہنے لگا: تم پرافسوں ہے بربختو! ذرا ہوش کے ناخن لو! ہماری صلیب اعظم ہمارے ہاتھ سے چھن گئی ہے، میری ایک آ کھ ضالع ہو گئی ہے اور میرے خاص قر بھی لوگ مارے گئے ہیں، اب بھی ہم اس غلام قوم ہے چھم پوٹی کریں؟! اور خفت کا مظاہرہ کریں۔ بادشاہ کو جب میری اس ففلت کی فہر پہنچ گی تو وہ اس کو میری کر وری اور عجز کی دلیل سمجھ گا۔ بہر حال جھے ان کی طلب میں لگلنا ہو گا اور ان سے اپنی صلیب اعظم ہرصورت میں واپس حاصل کرنی ہے اور ان پی ایک آ تھے کے بدلہ میں ان کی ہزار آ تکھیں لے کر رہوں گا تا کہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ میں خان سے اپنا انتقام لے لیا ہے اور عنقریب میں ان کے ساتھ ایک ایسا حیلہ اور چال چلوں گا کہ ان کے سردار تک رسائی حاصل کر لوں اور اس کے بعد ان کی جمیت کو تباہ کر دوں گا اور بعثنا مال انھوں نے ہمار الوثا ہے، سب واپس لے کر بادشاہ ہرقل کے پاس بھتے دوں گا۔ اس کے بعد بھی میری انتقام کی آگ شونڈی ٹیس بوگی اور اسے کر بادشاہ ہرقل کے پاس بھتے دوں گا۔ اس کے بعد بھی میری انتقام کی آگ شونڈی ٹیس سوگی اور اسے پر بی راضی ہو کر بیر ٹیش سرجاؤں گا بھی میت بوالشکر تیار کرونگا۔ بار برداری کا سامان اور زاوراہ کھانا پائی ساتھ لے کر تجاز اور اس کے بادشاہ ابو کم کی طرف جاؤں گا اور ان کے قار کومٹا دوں گا ان کی مسجدوں کو مسار کردوں گا اور ان کے شہر تجاز کوا ہے گئڈر اس اور ویران جنگل اور بیابان میں تبدیل کر دوں گا کہ وہاں چھواور وحش جائوروں کا مسکن ہواور وہاں اُو اپنا جیرا کر یہ بی جائوروں کا مسکن ہوا ور وہراں اُو اپنا جیرا کر یہ بی بیاب

پھروہ ملعون قلعہ کے مرکزی دروازے پر چڑھا حالانکہ آئکھ پر پٹی اس نے اس طرح باندھی ہوئی تھی، تا کہ اس کی قوم کے حوصلے بلند ہوں اور اس کو دیکھ کرمسلمانوں کا رعب اس کی قوم کے دلوں سے نکل جائے اور اس نے اپنی قوم کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے کہا:

مسلمانوں کی طرف سے شمصیں جوصد مات پہنچے ہیں ان سے گھبرانا مت ، مسلیب ضرور ان کو پہپا کرے گی ادرا نھا میں کے ، اگر شمصیں کوئی تر در ہوتو میں اس کا ضامن ہوں۔

اس کی مختلو سے لوگوں کا حوصلہ بڑھا اور وہ ووبارہ ولجمعی سے ڈٹ کرلڑنے گئے، سخت جنگ شروع ہوگئی اور مسلمانوں نے بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔

حفرت شرحیل بن حسنہ خالف نے حضرت خالد بن ولید خالف کے پاس ایک آدی بھیجا تا کہ وہ انھیں یہاں کے واقعہ کے متعلق باخبر کریں۔ آپ نے قاصد کوتا کید کی کہ وہ حضرت خالد خالفہ کواس بات سے بھی مطلع کرے کہ ہمیں شاہ ردم ہرقل کے داماد ' تو ہا'' کی طرف سے بے حساب فلیہ حاصل ہوا، لیکن چونکہ ہر جگہ کی برنسبت اس مرتبہ جنگ زیادہ زور پر ہراک کے داماد ' تو ہا'' کی طرف سے بے حساب فلیہ حاصل ہوا، لیکن چونکہ ہر جگہ کی برنسبت اس مرتبہ جنگ زیادہ زور پر ہالی کے اس کینے اس کے اس کے اس کے اس کینے اس کینے اس کینے اس کا مد جب حضرت خالد بن ولید خالف کے پاس پہنچا

تواس نے آپ کوتمام امور سے آگاہ کیا، مثلاً: مثر کین سے لڑائی، حضرت ام ابان علائے ہاتھ سے "جزل توہا" کا ذخی
ہونا اور اس کی آنکھ کس طرح پھوٹی؟ اور صلیب اعظم کا ان کے ہاتھوں سے گرنا اور مسلمانوں کا اس پر بعنہ کرنا اور حالی
صلیب کا قل ہونا، حضرت خالد بن ولید خالت کو بینمام خبریں من کرنہایت فرحت اور خوشی ہوئی اور آپ اللہ رب العزت
کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجالائے۔

پھرآپ نے فرمایا: بیعنتی تو ما، بادشاہ کے نز دیک بڑا معزز ہے اور یہی ملعون ہے جو تو م کوسلے سے منع کرتا ہے، بہر حال جمیں اللہ ﷺ سے امید واثق ہے کہ وہ اس کے معاملہ میں ہمارے لئے کافی ہے۔اللہ سبحانہ و تعالی اس کے شرکو ہم سے دور کر دنے گا۔

اس کے بعد آپ نے قاصد سے فرمایا کہتم والی لوٹ جاؤ اور حضرت شرحیل ڈاٹٹڑ کو جاکر میرایہ پیغام دو کہ جس مقام پر میں نے تصمیں متعین کیا تھا اس جگہ قائم رہواورتم میں سے ہر دستہ اپنی اپنی ڈیوٹی میں مشغول رہے اور یہ مجموکہ میں تممارے پاس بی ہوں اور نیز تممارے یہ "صاحب" حضرت ضرار ڈاٹٹؤ شہر کے چاروں طرف گشت لگا رہے ہیں، وہ بھی ہمہ وقت تممارے قریب ہیں۔ انشاء اللہ کھن اللہ تممارا کام بھڑنے نہیں دےگا، دلکیر مت ہوئے، ثابت قدمی کے ساتھ برابرلز ائی جاری رکھئے۔

کیتے ہیں کہ قاصد نے والی آ کر حضرت شرحیل بن حسنہ دالت کو حضرت خالد بن ولید دالت کا پیغام پنچادیا۔ آپ نے نہایت جوانمردی اور مستقل مزاتی کے ساتھ باتی دن جنگ جاری رکمی اور دیگر مسلمان بھی ان کے لئے مراکز میں فرنے نہایت جوانمردی اور مستقل مزاتی کے ساتھ باتی دن جنگ جاری رکمی اور دیگر مسلمان بھی ان کے لئے مراکز میں فرنے نہا طلاع حضرت ابوعیدہ بن جراح خالت کو اور دومرے تمام اسلای لفکر کے سرداروں کو پہنچ چکی تی، وہ بھی اس سے نہایت مسرور میے اور لوگ باتی ون جماح خالی ون کہی گاڑائی میں مشخول رہے تی کہ ظہر کا وقت بھی گزرگیا اور مصر کا وقت قریب آ لگا تو انھوں نے جنگ بندی کر دی۔ ہر فریق نے اپنی جگہوں کی طرف والیس آ نا شروع کر دیا اور اس طرح والیس تنگ شام ہوگئی۔ قوم نے بہرہ کی ڈیوٹی سنجال فریق نے دیش کروٹ کی دورانگ میں اور آئی ویں اور الگ لئے۔ آگ روش کردی گئی اور قرآن مجید کی مطاوت شروع ہوگئی پھر مؤڈنوں نے اپنے اپنے مقام پراڈا نیس دیں اور الگ لئے۔ آگ روش کردی گئی اور قرآن مجید کی مطاوت شروع ہوگئی پھر مؤڈنوں نے اپنے اپنے مقام پراڈا نیس دیں اور الگ لئے۔ آگ روش کردی گئی این شریق کے سیاریوں کو نماز با جماعت پڑھائی۔

## جزل توما كاابى فوج سے خطاب

علامہ دافقدی مُکلف کھنے ہیں: جب رات خوب تاریک ہوگی اور اس نے ہر چزکواپی تاریکی ہیں چمپالیا تو اس دفت" جزل تو ا دفت" جزل تو ا" ملعون نے قوم کے اکابر (یدول) اور بہاور مردول کوطلب کیا، جب دہ جمع ہو مے تو اس نے ان کے سامنے حسب دیل تقریری:

marfat.com

"اے حاملین دین عیسائیت! تممارے کردہ وہ توم کھوم رہی ہے اوراس نے تممارا محاصرہ کرد کھا ہے جس کا نہ کوئی دین ہے نداخلاق، ندعمدندامان اور ندبی میکوئی ذمددار لوگ میں، اب اگرتم نے اس قوم سے مصالحت کرنی توبیقوم تم سے وفائبیں کرے کی اور اگر اس نے شمعیں امان دے بھی دی تو اس کا یاس عہد نہیں کرے کی اورتم سے مصالحت کا لحاظ نہیں کرے گی۔

به لوگ این اولا د اورعورتوں کو اس لئے اپنے ساتھ لائے ہیں کہ انھوں نے تمعاری مرضی کونہیں دیکھنا،تم جاہے راضی ہوکہ ان کو اجازت دو، جاہے ناراض ہو۔ کہ انھوں نے ہرصورت میں تممارے شہرول بر قبضہ كرنا ہے۔كياتم اس بات كو برداشت كرو كے كدوة تمعارى عورتوں كوقيدى بناليں اور شمصي تمعارے وطن سے نکال دیں اور تمصاری عور تیں ان کی لونڈیاں بن کران کے پاس رہیں اور تمعاری اولا دیں ان کے غلام بن جائیں کیاتم بیساری ہتک اور بےحرمتی قبول اور برداشت کرلو کے؟!

میں نہیں سجھتا کہتم لوگ اس پرصبر کرلو ہے؟ صلیب اعظم کا تمھارے ہاتھ سے لکل جانا اور جاتی رہنا صرف ای لئے ہوا کہ وہ تم پر ناراض ہو گئ ہے کیونکہ تم نے جب اسپے دلوں میں بیارادہ کرلیا کہ مسلمانوں سے صلح کرلیں تو کو یاتم نے تو خود ہی دین نصرا نیت کومٹانے اور منہدم کرنے کا ارادہ کرلیا! اسی وجہ سے صلیب تم پر غضب ناک ہوگئ اوراس نے شمصیں ذلت سے دوجار کیا اور شمصیں بیابانت اور ہٹک کا مزہ چکھنا پڑا۔ میں آج جب ان کے مقابلہ کے لئے لکا تھا تو اگر مجھے آ تھے کا صدمہنہ پہنچا تو میں ان سے فارغ موکر ہی دم لیتا، اب بھی میں ان سے انتقام لے کر ہی رہوں گا اور جیسے بھی ممکن ہوا اپنی اس عار کو دور کروں گا اور میں رجیم بادشاہ کی عزت کی متم کھا کر کہتا ہوں کہ مسلمانوں سے بدلہ لینا میرے اُو پر قرض ہے اور میں بیقرض چکا کر ہی دم لوں گا، میں پھران کوشاہ روم کی طرف بھیجوں گا اس کے بعد اپنی صلیب ان سے تلاش کروں گا اور اسے بھی جب تک حاصل نہ کرلوں ، چین سے نہیں بیٹھوں گا اگر ہیں اس معاملہ میں کسی تنم کی سستی اور غفلت كرتا ہوں تو بادشاہ كے مجھ ير ناراض ہونے اور مكى حالات كے دِكر كوں ہونے كاسخت انديشہ ہے اور ميرا اقتدار محى باتھ سے جاسكتا ہے۔"

"توما" كى يى كفتگوى كرتمام سرداران قوم في اتفاق رائے سے اسے بدكها:

جناب!اصل بات ریہ ہے کہ مسلمانوں کی فوج کثیر تعداد میں ہے اور آپ کی بات کا جومطلب ہم مجھیں ہیں، وہ رہ ہے کہ ہم کی ایک طرف سے اور ایک دروازے سے مسلمانوں پر ہلہ بول دیں اور ٹوٹ پڑیں مگر جناب رہمی ملحوظ خاطر رب كريمين بدبات بمى پهلے بى سوچ كىنى چاہئے كداكر بم ايداكرتے بين تو پر تمام طرف سے مسلمان اپنے كھوڑوں كى باكيس اى طرف كو پيردينك اكران ك فشكر كا سروايدا في برق كيند اعدا بروارد موتا بي تو ان كا دوسرا سرداراور

# توماکی جنگ کے لیے از سرنومنصوبہ بندی

''توما''نے کہا: میں تمعارے لئے جنگ کی ایک فاص تدبیر کرتا ہوں۔ میرے ذہن میں اس وقت ایک فاص بات آ رہی ہے، پہلے آپ تمام امراء کواور خاص وعام سب لوگوں کواکٹھا کروتا کہ سب کواعتاد میں لے کرحملہ کیا جائے۔ چنانچہ چندلوگوں کے علاوہ جومسلمانوں کے خوف سے مورچوں پرقائم رہ مجے باقی سب جمع ہو مجے ،''تو ما'' نے ان

چنا مجر چنداد اول نے علاوہ جو سلمالوں کے حوف سے مورچوں پر قائم رہ کے بانی سب بح ہو کے ،''تو ہا' نے ان سب حفرات کو خطاب کرتے ہوئے کہا: میرا پر وگرام ہے ہے کہ آج مسلمانوں پر رات کے اعد میرے ش اچا تک بے خبری ش حملہ کر دیا جائے۔رات زیادہ مہیب اورا عمری ہے خبری ش حملہ کر دیا جائے۔رات زیادہ مہیب اورا عمری ہے اور بیلوگ یہاں کے رائی اور کھا ٹیوں ہے بھی واقف نہیں ہیں جبکہ تم تو یہاں کے چئے پئے ہے واقف ہو، فہذا تم ش سے کوئی شخص اسلمہ کے بغیر ضدر ہے، ہر فرد سلم ہو جائے اور بھر پور تیاری کر لے اور تم کو اپنے اپنے دروازے سے لکانا ہو گا۔اس قوم پر شب خون مارنا ہوگا، میں بھی اپنی پائن کے ساتھ اپنے گیٹ سے خردی کروں گا اور اس طرح جمھے امید ہے کہ ہم کامیاب ہوکر خوشی اور مسرت وفرحت کے ساتھ واپس لوٹیس گے۔

شی مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کو جاہ و برباد کرتا ہوا ان کے سہر سالار تک رسائی حاصل کروں گا اوراس کو گرفار کرکے
ایک قیدی کے طور پر بادشاہ روم کی خدمت میں بھیج دونگا۔ پھر بادشاہ اس کے ساتھ جو چاہیں ہے، سلوک کریں ہے۔ تم
میں سے جو مخص بھی اپنے دروازے سے خروج کرے تو وہ نہ تو اپنی جگہ سے بیٹے اور نہ پہیا ہواور نہ دالی آئے، بلکہ ڈٹ
کرر ہے اور میں اثرتا ہوا خود تم تک پہنچوں گا اور شمیس تھاری جگہوں پر موجود پاؤں۔ بیس کر مب نے خوشی سے اس
تجویز کو منظور کر لیا۔

#### جزل توا کاشپ خون مارنے کی نیت سے مف بندی کرنا ہے

 پس بید دونوں گروہ اینے اینے دروازے کی طرف جہاں انھیں تھم ملا تھا، چل دیئے۔ پھراس کین نے ایک اور کروہ کو بلایا اوراے یزید بن ابی سفیان والٹ کی طرف چھوٹے دروازے کی جانب روانہ کر دیا اوراس کے بعداس نے ایک اور کروه کو بلاکر'' باب الفرادیس'' (گارڈن کیٹ) کی طرف، جہاں حضرت عمرو بن عاص ٹاٹٹؤ متعین ہتے، بھیجا اور اس طرح ایک گروه کو''باب کیسان'' کی طرف، جہاں معنرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل مثانظ متعین ہتے، روانہ کیا۔اور جب ہر کروہ این این ڈیوٹی پر روانہ ہو چکا تو ''توما'' خود اسینے دروازے کی طرف چل دیا اور اس نے ان کے ہمراہ تمام بہادروں اورایسے لوگوں کورکھا جن کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ بیدداد شجاعت دینے میں مشہور ہیں اوراس نے ایبا کوئی ا یک بھی مخص نہیں چھوڑا جس کی بہادری کو وہ آ زمانہ چکا تھایا اس کی مجاعت و بہادری ہے واقف نہ تھا۔

مجروہ اپی قوم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا: میں اینے دروازے پر ایک مخض کومقرر کرتا ہوں جس کے پاس ناقوس ہوگا اور جنگ کے لئے نکلنے کی تھنٹی ہوگی ، پس جس وقت وہ ناتوس برضرب لگائے اور تھنٹی بجادے تو تم سمجھ جانا کہ اعلان جنگ ہو کیا ہے اور اس کومیرے اور اپنے جنگ شروع کرنے کی علامت سجھنا پھر فوراً اپنے دروازوں سے تیزی کے ساتھ وثمن کی طرف نکل کھڑے ہونا اور ایک دم ان پر تملہ کر دینا۔ یقینا تمعارے دعمن اس وفت محوخواب ہو نکے اور یا مجھا فراد بیٹے ہوں مے ہم اس طرح پرتی کے ساتھ ان میں تھس جانا کہ انھیں اپنے ہتھیاروں تک پہنچنے اور ہتھیار بہننے کی مہلت بی نہ دینا اور پوری بے در دی کے ساتھ ان کا قبل عام کرنا۔ تمصیں اجازت ہے کہتم ان کو جیسے جا ہواور جہال سے جا ہولل کرنا۔اگرتم نے بیکام پوری صدافت اور سیائی کے ساتھ کرڈ الاتو جھے کمل یقین ہے کہ وہ آج رات ہی ایسے فکست وریخت کا شکار ہوں کے اور ان کا شیرازہ اس طرح بھر جائے گا کہ جس کی تلافی اور تدارک ان ہے بھی بھی نہیں ہو

جزل توما کی تفتکوس کر قوم بھل بجنے سے پہلے ہی بھلیں بجانے تھی اورخوشی سے اچھلتی کو دتی ہوئی اپنے اپنے مقام کی طرف چل پڑی ہرایک، جہاں جہاں جانے کا اس کوامر ہوا تھا، وہاں پہنچ کراس بات کا انتظار کرنے لگا کہ کب جنگ كانقاره بجنا إور من مسلمانون كى طرف عمله كے لئے دوڑ بردون!

بیان کرتے ہیں کہ ' توما'' نے ایک نصرانی مخص کونا قوس پر متعین کیا اور اس سے کہا کہتم اس دروازے پر ناقوس كريده جاؤاورجس وقت تم ديكهوكه بم نے دروازه كھول ديا ہے تو آسته آسته آواز ميں ناقوس بجانا شروع كردينا، جے مختلف دروازوں پرمقرر صرف ہمارے نمائندے ہی سنگیں تا کہوہ دشمن کی طرف تیزی ہے چل پڑیں۔

نعرانی نے بڑی محبت اور شوق سے اور اسینے لئے اعز از سجھتے ہوئے اس تھم کو قبول کیا اور چلا اور فور آایک بردانا قوس كراس مقام كى طرف جلدى سي پنجي كيا، جهال اس كومقرركيا حميا تفار ناقوس باتھ ميں پكر كر دروازے يربين كيا اور ونت كاانظار كرنے لكا\_ marfat.com

اب "نوما" الشكركا ايك دسته لے كرچلاجس نے زرجيں،خود (مملحث) بہنے ہوئے تھے اور ان كے باتھوں ميں تكوارين اور دھالين تھيں، توماخوداس دستے كے آ مے آ مے تھااوراس كے ہاتھ ميں مندى شمشير، جرمتى دھال اور لوہ کے جوش (بازوؤں) پر پہنے ہوئے اور سر پر کسروی (بادشائی) خود پہنا، جو ہرقل نے اس کوتخذ بھیجا تھا اور وہ شائی اسلی خانه کا بہترین خود ہوتا تھا جس پرسونے اور جاندی کا کام ہوا ہوتا تھا اور قاطع تلوار بھی اس پر کار کرنہ ہوسکتی تھی۔ جب وہ دروازه يري بيااوراس كالشكر عمل موكيا تواس في الشكر يدي الما المعاركها:

"ا ئے قوم! جیسے ہی دروازہ کھلے،تم نے سرعت کے ساتھ اپنے دشمن کی طرف بردھنا ہے اور پوری پوری مہت اور کوشش کرنی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے دسمن تک پہنچواور چینجے ہی فورا حملہ کر دیتا ہے، اگر ان کا کوئی فردتم ہے امان طلب کرے تو اس کی فریا داور چیخ و پکار پر بالکل کان نه دهرنا اور نه اس کوامان دینا تکریه که اگران کا کوئی امیر ہوتو اس کوتم امان دے سکتے ہواور اگرتم میں سے کوئی مخص صلیب کوئس کے پاس دیکھ لے تو اس کی بازیابی کے لئے فورا ينجي، اگر ديموكه وه تم سے دور يحد فاصلے پر ہے تو مجھے آواز دے لينا تاكه ميں خود چل كروہاں پہنچوں اور صليب كو ماصل كرسكون \_"

قوم نے کھا: ہم آپ کا تھم بخوشی قبول کرتے ہیں اور ان باتوں پھل کرنا ہم اپنے لئے باعث عزت اور ایک اعزاز

مچراس نے اپنے ساتھیوں میں ایک مخص کو تھم دیا کہتم اس ناقوس دالے آدمی کے پاس جاؤ اور اسے میرانکم پہنچاؤ كمناقوس بجادواورساته بى اس نے درواز مكول دينے كاتھم دے ديا۔

ادحردروازہ کملتا ہے اور ادھروہ آ دمی ناقوس والے کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کو حم پہنچ جاتا ہے کہ ناقوس بجادیا جائے۔اس نے علم کے مطابق آ ہستہ آ ہستہ نا قوس بجانا شروع کر دیا تا کہ اس کی قوم کے علاوہ کوئی اور ندس سکے جی کہ اس کی قوم نے ناقوس بہتے ہی دروازے کھول دیئے اور وہ جیزی کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کے لئے دوڑ پڑے۔ "توما" بمی کود کرمیدان میں آ لکلا وہ بہت تیزی کے ساتھ اپنی جگہوں سے اسحاب رسول الله من الله و الله کا کا مرف یر سع، محابہ کرام الکائم اس قوم کے مروفریب سے بے خبر سے مربعض مسلمان بیدار اور یُر عذر سے۔ جب انمول نے آ وازیسیس توایک دوسرے کو جگایا اور شوروغل کے کیا اور وہ شیروں کی طرح اپنی خوابگا ہوں اور بستروں سے اٹھے اور بی موے ہوئے شیر پھرے ہوئے شیروں کی طرح اچھل کر کھڑے ہو مجے اور دشن کے اور آئے سے پہلے یہ حلے کے لئے تيار تن ادران كا طرف موجه مو كار جدب ترتيب من كرمل كرديا اور بحردات مي مخت اعري على ، كواري جلن كيس اورايناكام دكمان كيس and the same of th

marfat.com

#### حفرت خالد والنؤ كوخر بمنجنا

حصرت خالد بن ولید منافظ نے جب بیشوروغل اور چیخ و پکار می تو برے مجبرائے اور نہایت جزع اور بے حوای کے عالم میں بدیکار کرنے لکے:

"وَاغَوْثَاهُ وَإِسْلَامَاهُ وَا مُحَمَّدَاهُ أَكِيْدُوا قَوْمِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ اَللَّهُمَّ انْظُرْ اِلَيْهِمْ بِعَيْنِكَ الْتِي لَا تَنَامُ وَانْصُرْهُمْ وَلَا تُسَلِّمُهُمْ إِلَى عَدُوِّهِمْ ."

"يا ديكير فريادرس! وائ اسلام! يا محد مصطفى! (مَنْ الله على مدى فتم ميرى قوم كساته مركيا مياسيء 

مجرآب نے حضرت فتحان (ملحان) بن زید طائی، حضرت عدی بن حاتم طائی المثن کے بھائی کو بلا کرفر مایا: تم میرے قائم مقام ہواورتم خواتین اور بچول کے پاس رہواورمخاط رہے گاکوئی تمعاری طرف آنے نہ یائے۔ میں نے جو پچھسنا ہے،اس کے بعد میرے لئے یہاں تھہرنا مناسب نہیں ہےاور میرا جانا ناگز رہے۔

لفکرکوان کے پاس چھوڑ ااوران میں سے جارسوسوارا ہے ساتھ لئے اور عجلت کی وجہ سے بغیرزرہ اورخود کے برہنہ سربى صرف شام كے كتانى لباس ميں بى رواند ہو مكے اور مسلمانوں كى طرف جانے كى عجلت كى وجدسے ہتھيار بھى نديبن سکے اور بول بی محور وں کی بالیس چھوڑ دیں۔ آپ کا معاون دستہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے اینے محور وں کی بالیس چھوڑ کر چل پڑا۔آپ سب سے آ کے تھے اور مسلمانوں کی پریٹانی پرروتے ہوئے آپ کے رخساروں پر آنسو بہدرہے تھے۔ لوگول نے آپ کوبیاشعار پڑھتے ہوئے سنا، آپ پڑھتے ہوئے جارہے تھے:

- كوواضح ويكعا جاسكتا ہے۔

آپ مندرجہ بالا اشعار پڑھتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ پیش قدمی فرمار ہے تھے اور آپ کے پیچھے پیچھے چارسو محوروں پرسوار مجاہدین اپنی تکواروں کولہراتے ہوئے چلے آ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ باب شرقی پر پہنچ مجے۔اس سے ذراعی در پہلے شرقی میث پرمتعین عیمائی ہوگاف بلکے الله المانات رافع بن عمیرہ الطائی مثالث اور آ ب کے

ساتھیوں پر جملہ کردیا تھا اور آپ بھی ڈٹ کران کا مقابلہ کردہ ہے، تلواریں چک ربی تھیں اور اپنا کام دکھا ربی تھیں اور اپنا کام دکھا ربی تھیں اور ڈھالوں پر کلنے کی وجہ سے ان کی آ واز پیدا ہور بی تھیں۔ دروازوں کے بیچے سے چینے چلانے کی آ وازیں بلند ہور بی تھیں اور مسلمانوں کی طرف سے نعرہ ہائے تکبیر کی آ وازوں سے فضا کونے ربی تھی۔ جیسے مسلمان بیدار ہوتے جارہے ویسے ویسے میسائی قلعہ کی دیوارے اور چلاتے تھے۔

## حضرت خالد خالفظ کی آمداور قوم سے خطاب

حضرت فالدين وليد المُتَّوَّفَ فَيَجِيْ بَى كَافَرَقُوم بِرِحَلَهُ كَرُديا اور بلندا واز عنه المِي قُوم سلم كو كاظب كرك مُداه وى:
"أَبْشِرُواْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ! أَتَاكُمُ الْغَوْثُ مِنْ رَّبِ الْعَالَمِينَ أَنَا الْفَارِسُ الْمَبِيدُ أَنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ."
خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ."

"اے کروہ سلمین! شمصیں خوشخری ہوکہ تمعارے پاس رب العالمین کی طرف سے خوث اور دیکھیرہ میاہ، میں دشمنان خدا کو ہلاک کرنے والاسٹیسوار ہوں، میں (اللہ اللی کی شمشیر) خالد بن ولید ہوں۔"

پھر آپ نے دشمنوں کے وسط میں گھس کرا پئے ساتھیوں کے ساتھ رومیوں پر تملہ کر دیا اور ان کے بہت سے مردان با کار کوئل کر دیا، گر اس کے باوجود آپ کا دل حضرت ابوعبیدہ ثالث اور باتی مسلمانوں کے ساتھ تھا جن کو آپ نے دروازوں پر متعین کیا تھا۔ آپ اُن کی آوازیں، آہ و فغال اور فریاد کوس کر دل گرفتہ ہورہے تھے۔ روی نصاری اور یہود ہوں کی چین بھی بلند ہورہی تھیں۔

حضرت سنان بن موف دلائلا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چھا کے بیٹے حضرت قیس بن میر و دلائلا سے پوچھا کہ آیا یہود بھی آپ کے ساتھ جنگ کرد ہے تھے؟

انموں نے فرمایا کہ 'ہاں' وہ بھی اڑ رہے تھے اور قلع کے اُوپر سے ہم پر تیروں اور پھروں کی بارش برسارہ تھے۔
راوی کہتے ہیں کہ حضرت خالد ڈٹاٹٹ کو حضرت شرصیل ٹٹاٹٹ کے متعلق یہ اندیشہ اور قکر لاحق تھا کہ تو ما ان عی کے
دروازہ پر ہے اور آپ کو ڈرتھا کہ تو ما بہت بہا دراور شجاع ہے، وہ حضرت شرصیل ٹٹاٹٹ کوکوئی گڑ تدنہ پہنچا دے۔

علامہ واقدی میلی کھنے ہیں: حضرت شرصیل بن حدد الله کودشن خداکی طرف سے بہت زیادہ تکلیف اور معیدت افران پری کہ ای مشعبت کی اور کوئیں پیٹی ۔اس کی وجہ بیٹی کرتو مائے آپ کی مشتری جماحت پرجوآپ کے ساتھ تھی، اپ کی مشتری جماحت پرجوآپ کے ساتھ تھی، اپ کے مساتھ کی اور وہ اسی ورواز سے سے لکلا جس پرآپ مشتیان بھے بسب سے پہلے بدی جیسائی قرم سے لکل کر مسلما تو ل کی طرف میں ہے جہان وہ اسی تھا۔ اس کی طرف میں اور اسلمانون اپنے اس کے سام اور اس کے سام اور اس کے اسام کا بھی کر مشابلہ کیا اور میز زاد کوئی کی طرف بھی اسلمانون اسے اس کے سام کے ایک کی طرف میں اور اس کی طرف میں ہے کہ مشابلہ کیا اور میز زاد کوئی کی طرف کر بھی اس کے اسام کی اس کے اس کی طرف میں کی طرف کوئی کی طرف کی طرف کر بھی کی طرف کوئی دوالا تو مادی کا میں کا می میں کا میں کی میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کے دوالا تو مادی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کوئی کوئی کی کا میں کا میں کوئی کی کا میں کا میں کا میں کا کوئی کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کوئی کی کا میں کا میں کا میں کوئی کی کوئی کے دوالا تو میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کوئی کی کا میں کا میں کا میں کوئی کوئی کوئی کی کوئی کی کا میں کا دوران کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا کا کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا کا میں کا میں کا میں کا کا میں کا کا میں کا کا میں کا میں کا کا کا میں کا میں کا کا میں کا میں کا کا میں کا میں کا میں کا کا کا کا کا میں کا

اسمعيبت برمبركيااور ثابت قدى كساته الرياري رب-

الله ﷺ کا دشن ' توما'' سخت جنگ کرر ما تفااوروه دا کیس یا کیس مغول کو چیرتا پیاژ تا ہوا بری بے جگری کے ساتھ لڑر ہا تفااور وہ منادی کرر ہاتھا:

اے مسلمانو! کہاں ہے تمھارا امیر، جس نے مجھے تیر سے زخی کیا؟ میں ملک کا ایک ستون ہوں، میں صلیب کا مددگار ہوں، لاؤصلیب حتیٰ کہ میں تمھارے پاس سے نوٹ جاؤں۔

## تومااور حضرت شرحبيل دلاثنؤ كامقابله

حضرت شرحبیل بن حسنه والنظ کا تب وی رسول الله مؤلفا نے جب اس کی آواز سی تو اس کی طرف جانے کا قصد کیا، کیونکہ وہ بہت سے مسلمانوں کوزخی کر چکا تھا، آپ نے فرمایا:

لویس ہوں تیرا مقابلہ کرنے والا تیرا قرض چکانے والا! میں قوم کا سردار ہوں، میں تمھاری جمعیت کا نام ونشان مٹا کرر کھ دینے والا ہوں اور میں ہی تمھاری صلیب کو لینے والا ہوں، میں کا تب وحی رسول اللہ مَالِيَّةُ ہوں!

تومایین کرآپ کی طرف شیر کی طرح جست بحرکر کودا اور کہا: سنجھے ہی میں تلاش کر رہا تھا اور تیرے لئے ہی میرا رادہ تھا۔

پھروہ آپ کے لئے علیحدہ ہوگیا اور آپ سے نگرام کیا پھر تصادم شروع کر دیا اور لوگوں نے زمانہ دراز تک میں ایسی سخت معرکہ آرائی اور زور آزمائی نہیں دیکھی تھی ہاں رات میں ان دونوں جرنیلوں کے درمیان ہوئی۔حضرت شرحبیل بن حسنہ ڈاٹٹونے اس کی شبیہ کو دیکھا اور دونوں کی لڑائی مسلسل آ دھی رات تک ہوتی رہی اور ہرایک اپنے مدمقابل کے ساتھ لڑائی کرتا رہا۔

# حضرت أمِّ ابان في الله كل كرفناري

حضرت أم ابان بنت عتبہ الله الله عضرت شرحیل بن حسنہ الله کے ساتھ تھیں اور آپ سے دور نہ ہوئیں ، اس رات
آپ نے بہت احسن طریق سے ثابت قدمی دکھائی اور مبر واستقلال کے ساتھ جگ لڑی اور تیرا ثدازی کی۔ آپ کا کوئی
تیرنشانے سے خطانہیں جاتا تھا۔ آپ اپنے ہر تیر کے ساتھ ایک مشرک کو ڈھیر کر دیتی تھیں یہاں تک کہ آپ نے کیر
تعداد میں مشرکین کو ہلاک کیا۔ رومی میگان کرتے رہے کہ میکوئی مرد ہاور آپ برابرای طرح داد شجاعت دیتی رہیں
تعداد میں مشرکین کو ہلاک کیا۔ رومی میگان کرتے رہے کہ میکوئی مرد ہاور آپ برابرای طرح داد شجاعت دیتی رہیں
یہاں تک کہ تیرختم ہو گئے اور آپ کے ترکش میں فقط ایک تیر باقی رہ گیا۔ آپ اس تیرسے داکیں با کیں مشرکین کو اشارہ
کرکے ڈرائے اور بھائے بھر رہی تھیں اور وہ لوگ 10 میں کے ایک روم کا

ایک مردآ پ کے سامنے آیا۔ آپ نے اس کی طرف تیر پھینکا اور وہ جاکراس کے سیند پس میوست ہو گیا۔اس نے اپی موت کو بہت محسوں کرلیا تو اس نے اپنی قوم لینی رومیوں کو چین چین کر پکارا اور خود بھی حضرت اُم ابان عالی پر حمله آور موا۔ وہ اس کی مدد کیلئے دوڑے اور انھوں نے اُم ابان اٹھا پر یک بارگی ال کرحملہ کر دیا۔ آپ چونکہ خالی ہاتھ موچکی تعین اس کے انموں نے آپ کو کرفار کر کے قیدی بنالیا اور وہ دعمن خدا، جس کو آپ نے تیر مارا تھا، مر کیا۔

ادحر حضرت شرحبیل بن حسنه ناتات كودشمنان خداكی طرف سے اتنى كاليف پہنچیں كە كمى دوسرے كواتنى مشكلات كا سامنانہیں کرنا پڑا مکرآپ نے اس سخت کھڑی میں بوے صبر سے کام لیا اور بوی بھادری کے ساتھ دشمن خدا تو ا کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ آخرا پ نے اللہ عجانے کے دعمن پرایک ضرب کاری لگائی کیکن اس نے آپ کے وار کوؤ حال پر روك ليا اور حضرت شرحبيل بن حسنه والفؤ كى تكوار توت مى \_

وتمن کوآپ کے پکڑنے میں طبع ہوئی اور اس نے آپ پر پھر حملہ کیا۔ اس کا کمان تھا کہ اب آپ اس کی قید میں آ بی کچے ہیں کہاتے میں اللہ اللہ اللہ کا کرنا ہے ہوا کہ دوسوارا جا تک اس وقت آپ کی مدد کو پہنے گئے اور ان دونوں کے بیجے محور سواروں کا ایک دستہ بھی آ سمیا جنموں نے رومیوں برآتے ہی حملہ کر دیا اورمسلمان مجاہدین نے دیکھا کہ أم ابان بنت عتبہ عظامان کے قبضہ میں ہیں اور ایک سوار ان کو کرفتار کرکے لے جار ہا ہے، آپ فریاد کررہی ہیں اور مسلمانوں کو مدو کے لئے بلار بی تحییں۔

آپ کی فریادکوس کردوسوار آپ سے آ مے ان میں سے ایک معرت عبدالرحلٰ اللظ منے۔انمول نے اس محرسوار کو (ایک نسخہ کے مطابق دو مخصوں کو) قمل کر دیا اور معنرت اُم ابان مجاہدہ اسلام پہلی کوان کی قید ہے چیٹرالیا۔ معنرت شرحبیل بن حسنه و الله کی بھی تو ماسے گلوخلاصی ہوئی اور تو ماشمر کی طرف بھاک گیا۔

#### مرت الوعبيده فأفؤميدان جنك مل

طلامہ واقدی میلید کلمنے ہیں: حضرت تمیم بن عدی خالئ جوان لوگوں میں سے تھے جوفتو مات شام میں موجود تھے، روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح تاللا کے فکر میں تفااور تمام امیروں سے کوئی فیس تفاجو کہ ان کی حل الرا مواورندا ب كے ساتھيوں كاكوكى جواب اورمثال تھى۔

حعرت ابومبيده عالظائه خير من تماز يزه رب عقاور بي خيم "باب جابي" كقريب نسب تعا-آب دومرب

<sup>4</sup> اور ایک لویس ہے کہ صورت ام ایان فاله دوروی مردول کو استاد دولون بالٹون سے باوے مدین اور ای ہوئے کے باوجود اس חשי בר את לו וכרוני ל דיב יות של ארשים ליות אול ליות אול אול אות אול אול אות אול אות אות אול אות אות אות אות או

مسلمانوں سے چھددور منے کہ اچا تک آپ نے جی ویکاری آوازیں سیس، درواز و کھولا اورمسلمانوں کو تیزی کے ساتھ رومیوں کی طرف دوڑتے ہوئے دیکما تو آپ نے تماز کو مختر کردیا اور ملام پھیر کرآپ نے "لا حول و لا فوة إلا بالله الْعَلِى الْعَظِيْمِ" برُما اوراس كے بعد جھيار بينے اورائي فوج كوفورا تياركيا۔ جب تمام مسلمان عامدين نے زر ہیں بہن لیں اور اسلح سے لیس ہو مے تو ان کو سلے کرآپ میدان کی طرف چل دیئے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ سلمان جنگ کی پوزیشن میں ہیں۔آپ ان کے دائیں یا کیں سے ہوتے ہوئے آ کے لکل مجے پھر آپ دروازہ کی طرف مائل ہوئے، جب دروازے پر پہنچاتو دیکھا کہ توم اڑائی میں معروف ہے۔ آپ نے نعرہ کلبیر بلند کیا، آپ کے پیچیے قوم نے بمى نعرے بلند كئے مشركوں نے جب لا إللهَ إللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ عَلَيْ كَي وارسى تو وہ بجه كئے كمسلمانوں نے چیچے سے ان کو آلیا ہے اور ان کی مدد کے لئے ایک بھاری جعیت آ پیٹی ہے۔

میصور تحال دیکھتے ہی انھوں نے پسپائی اختیار کرنے میں ہی عافیت مجمی اور واپس دروازے کی طرف بھا گنا شروع كرديا-ان كفرنث بران كا''اميرالباب' تفاجس كانام، جُرجى بن قالايا جرجس بن كالا تفا (والله اعلم)مسلمانول نے ان کا تعاقب کیا اور ان کوخوب تہہ تیج کیا۔ جب وہ دروازے کے قریب آئے تو حضرت ابوعبیدہ منافظ نے اور ان کے ساتھیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو آٹے ہاتھوں لیا۔ادھر قلعہ کے اُوپر سے تیروں اور پھروں کی بارش شروع ہوگئ محرمسلمان پیخروں کی بوچھاڑ اور پیخراؤ کے باوجود پیچیے نہیں ہے، برابران کا تعاقب کرتے رہے۔اب ان کو بیخوف موا کدان کے بیپقراور تیرخودان کے اپنے ساتھیوں کو بی نہ ہلاک کردیں تو انھوں نے پقراؤ وغیرہ سے ہاتھ تھینے لیا اور تیراندازی کوروک دیا۔

حضرت ابوعبيره النظر في جب بدريكما تو انمول نے حالات كواسية موافق جان كرموقع غنيمت سمجما فرب تلوار جانی اوررومیوں کے سیابیوں کو ہلاک کرے ڈ جر لگا دیئے۔

علامه واقدى مِينَة كليمة بين: جارى معلومات اور حقيق كے مطابق اس معركه كے موقع ير حضرت ابوعبيده والنظي كوكى رومى حاب براتها حاب چهونا ايك بعى سلامت في كرنبين مميا تغار انحول نه تمام كوتهد نيغ كرديا تغاحي كدان كا مردارجر حى بن قالا (يا جرجس بن كالا) بمي بلاك موا\_

ادحر حنرت خالد بن ولید نظائه بھی اس طرح لڑے کہ اس سے پہلے اس طرح سخت جنگ کرتے بھی نہ دیکھے مجے تنے۔ ابھی معرکہ کرم تھا کہ اس دوران میں حضرت ضرار بن از در مظافظ خون میں لت بت ہوکر آتے ہوئے دکھائی دیئے۔ حغرت خالد دلانونے يوجما:

مرار المان اليام كياد كيدر بابول؟ سنادٌ كيا الوال marfat

انھوں نے جواب دیا: اے امیر! آپ کو بشارت ہو، ہیں آپ کی خدمت ہیں اس وقت حاضر ہوا ہوں، جب ہی نے بہ شار کرلیا ہے کہ جھا کیلے نے ایک سو پچاس مشرکوں کو واصل جہنم کر دیا ہے اور میرے بہادر ساتھیوں نے تو اسے کا فروں کو جہنم رسید کیا ہے کہ جس کی کوئی حداور شار نہیں ہے۔ ہمارا سب سے پہلے تو ان رومیوں سے تخت معرکہ ہوا جو باب صغیر سے حضرت بزید بن سفیان دیات کی طرف نکلے تھے، اس سے ہمیں کائی مشکل پیش آئی۔ تاہم، ہم اس مشکل باب صغیر سے حضرت بزید بن سفیان دیات کی طرف نکلے تھے، اس سے ہمیں کائی مشکل پیش آئی۔ تاہم، ہم اس مشکل سے نکل گے اور بعد از ال ہم نے باقی تمام دروازوں پر متعین اپنے مجاہر ساتھیوں کی کیے بعد دیگر سب کی اعانت کی اور کا فرول کوئل کرے اپنے ساتھیوں کے ہاتھ مضبوط کئے۔

کہتے ہیں کہ حضرت خالد دفائظ بیان کر بہت خوش ہوئے پھرسب ایٹھے ہوکر حضرت شرحیل بن حسنہ ناٹھ کے پاس آئے اوران کے کاموں کا شکر بیادا کیا۔

#### اخیررات میں رومیوں کا توما سے مشورہ

علامہ واقدی میکیلی کیسے ہیں: بیرات بری عظیم رات تھی، لوگوں نے اس جیبی رات اس سے قبل کم دیکھی ہوگی۔ اس رات میں ہزاروں رومی قل ہوئے۔اہل دمشق کے بروں کا توما کے پاس اجماع ہوا اور انھوں نے کہا:

اے سردار جی ؟ ہم نے آپ کو پہلے ہی خیرخواہانہ مشورہ دیا تھا، مگر آپ نے ہمارا مشورہ قبول نہ کیا اور ہماری رائے سے فائدہ نہ اٹھایا جس کا نتیجہ آپ نے اور ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جہاں ہمیں سب کو اجتماعی جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے، وہیں آپ کو ذاتی طور پر بھی سخت گزندلائ ہوئی اور ہمارے بہت سے ساتھی ہلاک ہوگئے۔

اب زیمی حقائق کا تقاضایہ ہے کہ معاملہ چونکہ ہماری طاقت سے باہر ہو چکا ہے اس لئے آپ حقیقت کوشلیم کرتے ہوئے اس قوم (مسلم) سے صلح کا ڈول ڈالیں، بھی راستہ ہمارے سب کے حق میں سب سے زیادہ سلامتی کا راستہ ہو اور آگے آپ کی مرضی ہم نے تو آپ کو بہتر مشورہ دے دیا ہے اور پھر ریجی ہے کہ اگر آپ کو ہماری رائے سے انقاق نہیں تو آپ جانے اور آپ کی عرضی ہم خودان سے صلح کرلیں گے اور آپ کو آپ کے حال پر چھوڑتے ہیں!

تومائے کہا: اے میری قوم! مجھے تھوڑی می مزید مہلت دیں ، میں شاہ روم کی خدمت میں محالکھ کران کی رائے معلوم کرلوں۔

عن ساری صورت مال ان کولکمتا ہوں اگر باد ثناہ ہماری مدے کے فوج بیج بی اور ہمارے ہاتھ معبوط کرتے ہیں آتی بھر میں اس کے بعد ملے کر لیس کے۔ یہ کہر کر تھائے ای وقت فول شاہ روم ہوگل سکھیام میں معبود یا معمولات بیں آتی بھر اس کے بعد ملے کر لیس کے۔ یہ کہر کر تھائے ای وقت فول شاہ روم ہوگل سکھیام میں معبود یا معمولات میں معتول میں معمولات کے اس کے بعد میں معمولات کے اس کے بعد میں معمولات کے معمولات کی معمولات کے بعد میں معمولات کی معمولات کے بعد میں معمولات کی معمولات کے بعد میں معمولات کے بعد میں معمولات کے بعد میں معمولات کی معمولات کے بعد میں معمولات کے بعد میں معمولات کے بعد میں معمولات کی معمولات کے بعد میں معمولات کی معمولات کے بعد میں میں معمولات کے بعد میں معمولات کے بعد

#### توما كاشاه برقل كوخط

رجم (ومشفق) بادشاہ کی خدمت بیں ان کے دامادتو ما کی طرف سے وریفہ:
ہمیں قوم عرب نے اس طرح گیر لیا ہے جس طرح آ کھ کے قصیلے کی
سفیدی نے آ نکھ کی سیاہ بہت کو گیرا ہوتا ہے، انھوں نے اہل اجنادین کو
جنگ بیں مات دی اور پھر انھوں نے ہماری طرف رجوع کیا ہے اور
ہمارے لوگوں کو انھوں نے مار مارکر ایک بہت بڑا مقتل بنا دیا ہے۔ بیں ان
کے مقابلہ کو لکلا گر زخی ہو گیا اور میری قوم اور اہل شام نے مجھے چھوڑ دیا
ہے۔ جھے ان عربوں کے میرد کر دیا اور میری ایک آ کھ بھی ضائع ہوگئ
ہے۔ قوم نے عربوں کو جزید دینے اور ان کے ساتھ مسلم کرنے کا پختہ عزم
کرلیا ہے۔ اب ہمارے سامنے تین آ پھڑ ہیں:

آ ب بذات خود ہارے پاس بلے آئیں

© ہاری مدد کے لئے لشکر بھیجیں جو ہمیں اس بحران سے نکال سکے

آ ب اہل عرب سے سلح کا تھم صادر فرما دیں کیونکہ معاملہ اب حد سے

يره چا ۽!

پھراس نے خط کو بند کیا، اس پراپی مہراگائی اور دن چڑھنے سے پہلے ہی اسے روانہ کر دیا۔اوھر رات کی ظلمت اور تاریکی دور ہوئی ادھر مسلمان صبح سویرے ہی لڑائی اور جنگ کے لئے پھر تیار اور مستعد ہو گئے۔حضرت خالد بن ولید نظافتانے ہر امیر کی طرف بینام ارسال فرمایا کہ اپنی جگہ سے فوج کو لے کر آ ہستہ آ ہستہ میدان کی طرف چل دے۔

حضرت الوعبيده نظاف محور برسوار ہوئے اور جنگ شروع ہوگئی۔ اہل دمثق پر معاملہ سخت ہو گیا تو انھوں نے حضرت فالد بن ولید خلاف کی طرف اپنا نمائندہ بھیجا اور درخواست کی کہ بمیں مہلت دی جائے تا کہ ہم اپنے معاملات میں فور وفکر کرلیں۔ حضرت فالد خلاف نے جنگ بندی سے انکار کر دیا اور لڑائی جاری رکھنے کا عندید دیا جتی کہ جب جنگ سے انکار کر دیا اور لڑائی جاری رکھنے کا عندید دیا جتی کہ جب جنگ سے تنگ ہوگیا تھی ہوگیا تھی ہوگیا تھی ہوگیا تھی ہوگیا تھی انکار کے تنگ ہوگیا تھی۔ سے تنگ کہ جب جنگ سے تنگ کے دیکھیرا تھی ہوگیا تھی ہوگیا تھی ہوگیا تھی ہوگیا تھی ہوگیا تھی ہوگیا تھی کے کردگھیرا تھی ہوگیا تھی کے کہ جب جنگ سے تا کہ ہوگیا تھی ہوگیا ت

#### ومتن كيمردارون كاباتهم مشوره

انمیں شاہ روم کے جواب کا انظار تھا محراب ارباب شھرایک جگہتع ہوئے اور انھوں نے باہم مشورہ کر کے بھی فیملہ کیا کہ اب مزید مبرکرنے کی طافت نہیں ہے۔اب اگر جگ جاری رکھتے ہیں تو اہل مرب ہم پرعالب آ جا کیں مے اور اگراڑائی چیوڑ کر گھروں میں بند ہوکر بیٹہ جاتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں ہی نقصان ہوگا، آخر کب تک محصور ہوکر بیٹیں رہیں مے! بہتریک ہے کہ ان کے جومطالبات ہوں، مان لئے جائیں اور جو پچے وہ طلب کریں، دے کرملے کر لیں اور امان طلب کریں۔

بيان كرايك في كير، جوروم كاس رسيده بزرك تقااوراس في سابقه كتب بريمي مولى تقيس اوروه ايك مرتم فض تقاء اس في المحرائي قوم كو كاطب كرك كها:

خدا کی مم اجھے معلوم ہے کہ اگر بادشاہ خود بھی اسپنے تمام لاؤلفکر کے ساتھ چلا آئے تو وہ بھی ان لوگوں کوتم سے دور حميل كر مك كا من نے كتب سابقه من بردها ہے كدان كي آقا ومولى محد من الله خاتم النبين وسيد الرسلين مول محداور ان كا دين بهت جلدتمام اديان يرعالب موكررب كالبذائم لوك تمام ترحيله، اسباب اورتشاغل بالحالات كوچود كران کی اطاعت کرلوادراس قوم عرب کےمطالبات کوسنو! اور وہ جو پچھے مانتیں، ان کو دے دو، تمعارے لئے بھی سب سے زیاده مناسب ہے۔

قوم نے جب اس بزرگ کی مفتلوئ تو اس کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ وہ اس بزرگ کا پہلے بی بہت احرام كرتے تنے اور الحين اس كے علم ومعرفت كا پيد تھا۔ تاريخ اور جنگوں كے بارے بين اس كى معلومات سے واقف تنے، تو انمول نے معلی سے کھا: "آپ میں کیا مشورہ دیتے ہیں؟"

## رومی را ب کے کہنے پر حضرت ابوعبیدہ خالات مذاکرات

اس نے کہا: ہم جا ہیں سے کہ معیں معلوم ہوجائے کہ بیامیر، جو باب شرقی پر ہے، برواسفاک اورخون ریز آ دمی ب (معرت فالد الله الراكرة بإج موكدموالمدقريب قريب تممارى فوابش كمطابق ط بإجائة تم لوك اس مخص کی طرف چلے جاؤ، جو باب جاہیہ پرمتعین ہے۔ (معرت ایومیدہ نظامی)۔

رادی کہتے ہیں کرانموں نے بزرگ کی صاعب مائے کی تقدیق کی۔ جب داست کا اعرفرا ہوا تو وہ 'یاب جاہے' ک اسية جفة كوسك كريني ادران عن ايك آدى جس نه يكوا في وبان بادكر كي تى باعدًا والاست كيفاكا: اے کردو حرب! کیا مارے کے تماری طرف سے الن الم کی مرفورے المار علی الانجیل الد تھالات مردادے

حضرت ابو ہریرہ دوی عالمت بیان کرتے ہیں کہ گذشتہ رات جو واقعہ ہوا ای متم کے واقعہ کے ور سے معفرت ابوعبيره تظفظ نے دروازے كے قريب بى مجمد مسلمان مردان كاركومقردكردكما تفاادراس رات بہرے كى بارى قبيلددوى کے جوانوں کی تھی۔ دوس رجنٹ پر امیر حضرت عامر بن طفیل ٹاٹٹ کومقرر کیا تھا۔ حضرت ابو ہر رہ ٹاٹٹ بیان فر ماتے میں کہ ہم اینے مقام پر بیٹے ہوئے تھے کہ میں نے قوم روم کی آوازیں سیں جونداء دے رہے تھے، میں نے جب ان کی آ وازیں سنیں تو دوڑ کر حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹؤ کے پاس آیا اور انھیں اسکی بشارت دی اور میں نے کہا: شاید اللہ کھافی سلمانوں کواس مشقت سے راحت بہم کہنچائے۔

حضرت ابو ہریرہ نالن کہتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ نالن میری بات س کرخوش ہوئے اور فرمایا:تم جاؤ اور ان لوگوں ہے بات کرواوران سے کہددو کہ تمحارے لئے امان ہے، حی کہتم اینے شمری طرف محے سلامت لوث جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ خالا کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے پاس آیا اور ان کوآ واز دے کرکھا کہ اتر آؤٹسمیں امان ہے۔ انھوں نے کہا کہتم اصحاب محمد (مُنَافِينم) میں سے کون سے صاحب ہو؟ حتی کہ ہمیں تمعارے قول پر بحروسہ ہو۔ میں نے کہا میں ابو ہریرہ ہوں، رسول الله سَائِیمُ کا صحافی ہوں، ہماری عادت کسی کو دعوکا دینانہیں ہے، اے تم پر افسوس! ہمارا کوئی غلام بھی اگر شمصیں امان دیدے اورتم سے کوئی عہد و پیان کر لے تو اس کو پورا کرنا ہم اپنے اوپر لازم کر ليت بير مسلمان بهى دموكا فريب اورغداري نبيس كياكرت كيونكه الله الله الأوان عالى شان ب

﴿ وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ عَ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴿

"اورعبدكو بوراكرو بينك عبديه ساوال موتاب-"

نیز ہم عربوں کا عبد کو پورا کرنا اور ذمہ داری سے اپنے اقرار سے وفاداری کرنا تو دور جاہلیت میں بھی مشہور تھی، تو راہ ہدایت پانے اور مراطمتنقیم پرگامزن ہونے کے بعدہم مسلمانوں سے بدعبدی اور عبد فکنی کیونکرمتصور ہوسکتی ہے؟! ابو ہریرہ تالی فرماتے ہیں کہ بیس کروہ لوگ نیج اترے ، دروازہ کھولا اور سوآ دمی جن بی ان کے سرداران قوم (اكابر ملت يادري ومشائخ) اورعلاء دين شامل تنے، باہر آئے۔ جب وہ حضرت ابوعبيدہ تاليك كالكر ك قريب آئے تو مسلمانوں نے دوڑ کران کی زنانیراورصلیوں کواتار کرالگ کردیا۔حضرت ابوعبیدہ تالی کے خیمہ کے یاس پہنچے تو انھوں نے مرحبا (خوش آ مدید) کہا اور اُٹھ کر کھڑے ہو مے اور ان کوعزت سے بٹھایا اور فرمایا: ہمارے نی حضرت محد مُاللہ کا

marfat.com

<sup>🗣</sup> پاره 15، الاسراء 34، ترجمه كنزالايمان

فترہ میں میں کا اِنَّا اُنَاکُمْ کَرِیْمُ قَوْمِ فَاکْرِمُوہ''، جب محارے پاس کی قوم کے معزز اور شریف لوگ آئی کی اوال کی معزز اور شریف لوگ آئی کی اوال کو میں دواور احترام کرو۔

اس کے بعد انھوں نے سلے کے معاملہ میں گفتگو کی اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہتم ہارے کنیوں (عبادت کا ہوں) کو ہارے کئیوں (عبادت کا ہوں) کو ہمارے کئیوں (عبادت کا ہوں) کو ہمارے کئیوں کی ایک فہرست دی جوحسب ذیل تھی۔ ہمارے کئیدہ مریم ﴿ کئیدہ حنیا ﴿ کئیدہ بولس ﴿ کئیدہ المقساط ﴿ کئیدہ سوق العمل ﴾ کئیدہ کی گئیدہ سوق العمل ﴾

🕏 كنيسه اندريا 🔞 كنيسه قرناريي

# حضرت ابوعبيده خالفة كاصلح برراضي مونا

حضرت ابوعبیدہ ڈگاٹڑنے اس شرط کو اور اس کے علاوہ بھی انھوں نے جوشرا نظر کھیں، منظور فریالیں اور انھیں سلح نامہ تحریر فرما دیا اور امن کا پرواندان کے لئے لکھ دیا گرآپ نے اس پرند تو اپنا نام لکھا اور ندوستخط کئے اور ندگواہوں کی گوائ ثبت کی۔ اس کی وجہ رینٹی کہ جب سے حضرت ابو بکر صدیق ٹٹاٹٹ نے آپ کومعزول کیا، آپنیں پیند کرتے تھے کہ خود کو مسلمانوں کے معاملات کا والی سمجھیں اور اس میں سرکاری حیثیت سے کوئی کارروائی کریں اور ڈٹل دیں۔

راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوعبیدہ نٹاٹٹڈ نے مسلح نامہ لکھ کران کے سپرد کیا تو انھوں نے درخواست کی کہ اب آپ اٹھیں اور ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ ان کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو مجئے اور آپ کے ہمراہ بیرپنٹیس حضرات محابہ کرام نٹائٹٹے بھی محوڑ دں پرسوار ہوئے۔

© حضرت الوہر رہ تالی ، © حضرت معاذ بن جبل الله ، © حضرت سلمہ بن بشام مخزوی الله ، ﴿ حضرت لیم بن مشام مخزوی الله ، ﴿ حضرت عبد الله بن محرو دوی الله ، ﴿ حضرت عامر بن مثال الله ، ﴿ حضرت عبد الله ، ﴿ حضرت مبد الله بن محرو دوی الله ، ﴿ حضرت عامر بن مثال الله ، ﴿ حضرت سعید بن جبیر دوی الله ، ﴿ حضرت ذوالكا ع جمیری الله ، ﴿ حضرت حسان بن نعمان طائی الله ، ﴿ حضرت معربن جریب نوفل جمیری الله ، ﴿ حضرت سالم بن فرقد مر بوی الله ، ﴿ حضرت سیف بن سلمه طائی الله ، ﴿ حضرت معربن طلف سلسکی الله ، ﴿ حضرت سال بن اوس انعماری الله ، ﴿ حضرت مخله بن عوف كندى الله ، ﴿ حضرت بهدین ما لک حضرت مجمورت محرب بن عدی نهائی الله ، ﴿ حضرت مغرب بن عدی نهائی الله ، ﴿ حضرت مجمول الله محمورت مغرب بن عدی نهائی الله ، ﴿ حضرت مجمول الله محمورت محمورت محمورت محرب بن عدی نهائی الله ، ﴿ حضرت مجمول الله محمورت محمورت

المستدرك للحاكم، كتاب الأدب، رقم المحديث: 3712، المسنن المكبرى للبهقى، معلد 8، صفحه: 188، مطبوعه دار صادر يووت، المستدرك للحاكم، كتاب الأدب، رقم المحديث: 7791. يمن كي قوم كي موزيان كو يروقول وينا عادب في الله كالنيم بهاود الملام كا شعارب (مترجم على منه) و اورود آ يكل ومن كي مامع مهرب (مترجم على منه) في المدر المترجم على منه المترجم عنه المترجم عنه المترجم عنه المترجم عنه منه المترجم عنه المترجم المترجم عنه المترجم المترجم عنه المترجم

فقر الثاني التعالى ال

### حضور مَنْ اللِّيمَ كَاخُوابِ مِن فَتْحَ دَمْتُ كَي خبر دينا اور خليفهُ مسلمين كا وصال

حضرت عقبہ از صفوان بن عمرواز عبد الرحلٰ بن جبیراز پدرش بزرگوار روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ واللؤنئے نے قوم روم سے کوئی صانت نہیں لی تھی بس آپ اللہ تو کل شہر میں داخل ہو گئے تھے اس کی وجہ بیتھی کہ اس رات جس میں آپ سے عیسائی قوم نے صلح کی تھی، جب آپ عشاء کی نماز ادا کر کے سوئے تو آپ خواب میں حضور منافیظ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔

حضور مَثَاثِمُ آپ سے فرمارہے تھے: ((تُفْتَحُ الْمَدِينَةُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ))''آج رات شهر (دمثق) فتح موجائے گاانشاءاللہ ﷺ ''

حضرت ابوعبیدہ فالمحظیمیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ منافیج کود یکھا کہ آپ جلدی میں ہیں۔ میں نے عرض کیا تو آپ منافیج نے ارشاو فرمایا: ''میں نے (حضرت) ابو بکر صدیق ( ڈالٹی ) کے جنازہ میں شریک ہوتا ہے۔'' ادھر حضرت ابو ہریرہ ڈالٹی نے آکر آپ کورومی قوم کی طرف سے صلح کی بشارت دیدی اور آپ نے نوع سے کوئی ضانت نہیں لی کیونکہ آپ کورسول اللہ منافیج کے کلام کی وجہ سے اعتاد حاصل ہو گیا تھا۔ '' علامہ واقدی محطفہ کیسے ہیں: ہمیں بیروایت کپنی ہے کہ حضرت ابوعبیدہ ڈالٹی جب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شہر میں علامہ واقدی محطفہ کیسے ہیں: ہمیں بیروایت کپنی ہے کہ حضرت ابوعبیدہ ڈالٹی جب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شہر میں داخل ہوئے تو وہ پادری اور راہب جو سلح کے لئے آئے تھے، وہ آپ کے آگے آگے جل رہے تھے۔ انھوں نے سیاہ داخل ہوئے تو وہ پادری اور راہب جو سلح کے لئے آئے تھے، وہ آپ کے آگے آگے جل رہے تھے۔ انھوں نے سیاہ

تو زعره به والله تو زعره به الله و دالله و الله تو الله و الله

اس واقعہ سے بخوبی جانا جاسکتا ہے کہ اللہ دھان کے بیارے رسول مُلگاہی بعد از وصال بھی امت کے احوال سے خوب واقف ہیں اور جہاں چاہیں تصرف فرما سکتے ہیں کیونکہ ایک جانب تو حضرت ابو عبیدہ ٹھاٹھ کو بشارت دیتے ہیں دوسری طرف وصال حضرت ابو بکر کی اطلاع دینے کے ساتھ جنازہ ہیں شرکت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس طرح بیان فرمایا:

بالول كالباده اورلباس كان ركما تما اور' انا جيل' اشار كمي تمين اور مندل وحود اور دوسري خوشبودار دموني جلات ہوئے اور اگر بتیوں کی میک میں جلوس جار ہا تھا۔ بیسوموار کا دن جمادی الاخریٰ کی اکیس تاریخ اور تیروس جری کا

الل سير في الني اخبار من ان لوكول سے جوفتور شام كراويوں من سے بي تقل كيا ہے اور ان من سے ايك رادی محمہ بن اسحاق اموی پیکٹا ہیں اور ان کے علاوہ اور بھی راوی ہیں، جن کا ذکر اور ان کی اسناد خبر کے شروع میں بیان ہوئیں۔ بیرُوا قاموُ رخین اور الل بیرَ کے نز دیک ثفتہ اور قابل اعتاد ہیں۔ان سے روایت کرتے ہوئے علامہ واقدی مکھ كت ين، محصت بي بات عبدالحميد بن الى عمران مُعَلَّهُ في الى الس اميه مُعَلَّهُ (اوربيان لوكون من سے تے جوفق ح الثام كى اخبار سے داقف كار تنے) بيان كى كەحضرت ابوعبيده بن جراح داللامثن مل" باب جابية سے داخل موسے اور اس کی اطلاع حضرت خالدین ولید نظافتۂ کونیس دی گئی تھی کیونکہ وہ باب ِشرقی پرسخت جنگ میں مشخول ہتھے۔جس کی وجہ یہ بی تھی کہ حضرت خالد بن سعید مٹالٹ جو حضرت عمرو بن عاص مٹالٹ کے اخیافی (ماں کی طرف ہے) بھائی تھے، ایک زہریا تیر لکنے سے شہید ہو مے عضے اور حصرت خالد بن ولید نگاٹھ نے ان کی نماز جنازہ پڑھ کر باب شرقی اور باب تو ماک درمیان وفن کردیا تھا۔حضرت خالد بن ولید نظافہ کوان کے شہید ہونے کا حددرجه مدمہ تھااور اس کئے آپ بہت شدت کے ساتھ لارہے تھے۔

#### رومی با دری کا حضرت خالد مطافظ کے باس آنا

بیان کرتے ہیں کہ باب شرقی کے متعل قلعہ کی نصیل کے ساتھ ایک یادری ہوشا بن مرض سکونت پذیر تھا اس کے پاس حضرت دانیال اظلی وفیرہ کے ملاحم (بدی بدی جنگوں کے متعلق پٹین کوئیاں) کے بیان پرمشمل کتاب تھی، اس نے رہے ابوا تھا کہ اللہ نکافی ان شہروں کورسول اللہ نکالم کے اصحاب کے ہاتھوں ان کے لئے ملح فرمائے گا اور معربت محد نظام کا دین تمام ادیان پر عالب موکا\_اس نے اکیس جمادی الثانی سوموار کی رات سن 13 مدکونتب نگائی اور تکعم سے باہرالک کیا۔اس بات کاعلم اس کے بوی بچوں کوبھی نہ ہوا اور وہ خفیہ طور پر جیب کر حضرت خالد بن ولید اللاکے پاس پھنے میا اوراس نے آپ کوجس طرح آیا تھا، بیان کیا اوراسین اہل ومیال کے لئے امان طلب کی۔

آپ نے امان دے دی اور اس کے ساتھ ایک سومروان کار تیار کرکے ساتھ کردھے۔ جن میں سے اکٹر میں کا تعلق قبیلہ حمیرے تھا اور ان کو ہمایت کروی کہ جب تم شمریس واعل موجاؤ تو ف کرا وازیں باعد کرنا اور درواز والا تشوكرنا ادراس كے تالے و كراس كى ديمي كلك دياء كى كرم كى دائر الله الاكومور موا قراعده الى الله جاتیں ہے۔ ്രാം കൾ ഗാരാം marfat.com -

چنانچہ قوم نے ایسائی کیا آپ نے ان کا امیر کعب بن ضمرہ ناٹھ کومقرر فرمایا تھا تھا ان کے آھے بوشا بن مرس تھا اوروہ ان کو لے کرای طرح داخل ہوا جس طرح لکلا تھا، لینی نقب کے ذریعے جب بیلوگ اس کے کمر پہنچ محے تو زر ہیں مین لیں اور نہایت جزم واحتیاط کے ساتھ مین کیٹ کا قصد کر کے اس کی طرف نکلے اور بلند آواز ہے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے چلے جارہے تنے۔قوم قلعہ پر جنگ لڑ رہی تھی ، انھوں نے جب دیکھا تو ان کے تو ہوش اڑ گئے اور وہ سمجھ مے کہ رسول منافق کے اسحاب (الفائف) شہر میں تھس آئے ہیں اور وہ ان کے سر پر کھڑے ہیں۔ یہ بچھتے ہی ان کے ہاتھوں سے خود بخو دہتھیار کر مجے۔حضرت کعب بن ضمر ہ تالفائے بین محیث کا قصد کیا، اس کے تالے توڑ دیئے اور زنجیری کاٹ دیں۔ درواز و کھلتے ہی حضرت خالدین ولید دلالڈ اپنے ساتھیوں سمیت اندر داخل ہو مکئے اور انھوں نے ر دمیوں کو اپنی تکوار دل کے بیچے رکھ لیا۔ روی ان کے آ مے ادھرادھر بھا گئے تھے مگر بیخے کی کوئی راہ نہیں ملتی تھی۔حضرت خالد ٹٹاٹٹڈبرابر رومیوں کونٹل کرتے اور ان کے اہل وعیال کوقیدی بناتے جاتے تھے یہاں تک کہ اس طرح آپ کنیسہ مریم تک بہنچ گئے۔

#### حضرت خالداورا بوعبيده رفاضجًا كي ملاقات

علامه واقدى مينية كلصة بين: كنيسه مريم كے پاس حضرت خالد والنظ كالشكر اور حضرت ابوعبيده والنظ كالشكر دونوں ال و المحتاد المنظمة المنظمة المعتبرة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطبة المناسبة المناسبة المنطقة ا را بب ان کے آئے آئے ہیں اور ابوعبیدہ دی لائے کی ایک ساتھی نے بھی تکوار میان میں نہیں کر رکھی اور نہ وہ الربا تھا تو وہ بیدد مکھے کرمبہوت رہ مکئے اور حیران ہوکر تعجب سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔حضرت ابوعبیدہ نظافظ نے حضرت خالد نظافظ کی طرف دیکھا تو ان کے چبرے پر ناگواری اور ناراضی کے آٹارعیاں تھے۔ آپ نے بیدو مکھ کر حضرت خالد دہائی کو

"يَا أَبَا سُلَيْمَانَ! قَدْ فَتَحَ اللَّهُ الْمَدِيْنَةَ صُلْحًا عَلَى يَدِى كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ." " بینک الله ظاف نے دمشق شہر کوسلے کے ذریعے میرے ہاتھ پر لاخ کر دیا اور مسلمانوں کو جنگ ہے بچا

علامه واقدى مُعَنْدُ الى سند كے ساتھ لكھتے ہيں:

فتخ مثن كروز حضرت ابوعبيده ثلاثة نے حضرت خالد ثلاثة كوذرا آمرانه اور تحكمانه انداز اور لېجه بين مخاطب كيا اور

<sup>•</sup> اوراكيلنو من معرت مسعود بن مون كانام ليا كياب والله تعالى المن محرت مسعود بن مون كانام ليا كياب والله تعالى الم

دمثق کوتو میں نے تکوار کے ذریعے جنگ سے نتج کیا ہے ان کی جمایت کرنے کی کوئی ضرورت باتی نہیں ہے، میں ان سے کس طرح صلح کرلوں؟

حضرت ابوعبیدہ ٹاٹٹونے کہا: اللہ ﷺ ہے ڈرواے امیر! اب تیرچل چکا ہے اور جہاں اس نے پنچنا تھا، پنچ چکا ہوں اور تحقیق بخدا میں اس قوم سے سلح کر چکا ہوں اور میں لکھے کر سلح نامہان کو دے چکا ہوں، یہ منشور نامہان کے ہاتھ میں ہے۔

حفرت خالد ٹاکٹونے کہا: تم نے میرے تھم کے بغیراور مجھےاطلاع کئے بغیر سلح کیے کرلی؟ تیرا حاکم میں ہوں۔ تیری رائے کے نافذ ہونے یا نہ ہونے کا اختیار میرے پاس ہے، میں خدا کے ان دشمنوں سے تکوار کوئیں ہٹا سکتا جب تک ان کے آخری آ دمی تک کوفنا کے گھائے نہیں اتار لیتا۔

حضرت ابوعبیدہ ڈاٹٹڑنے کہا: اللہ ﷺ کی قتم! میرا گمان بینیں تھا کہ جب میں کوئی معاہدہ کر نوں گا تو آپ میری مخالفت کریں گے، واللہ میں بیسوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ میرے کسی کئے ہوئے عہد یا رائے کی اس طرح مخالفت کریں گے۔

دیکھیں بیمعاملہ بہت بڑا معاملہ ہے کیونکہ خدا کی تنم! میں نے اس قوم کے ساتھ سلح کا معاہدہ کیا اور ان کو خدا اور خدا کے رسول مُنافِّظ کی طرف سے امان دی ہے اور ان سب کی ذمہ داری اپنے اُوپر لی ہے۔ میرے ساتھ اس امر پر تمام مسلمان جومیر ہے ہمراہ ہے متنق اور راضی تنے اور ان سے تعرض کرنا اور ان کے کسی بھی آ دمی کو نقصان پہنچا نا اس مجد کے خلاف ہوگا۔ عذر کرنا اور دھوکا دینا ہماری عادت سے نہیں ہے اللہ کھی آ پ پر دحم فرمائے!

### معاہدہ کے پراختلاف رائے ہوتا

مسلمانوں کے دونوں انگروں کے صاحب رائے اور بہادران انگر کنیمہ مریم، جس جگہدونوں انگر باہم ملاقی ہوئے تھے، صلاح مشورہ کے لئے اکتھے ہوئے۔ اس اجلاس کے شرکاء میں حضرت محاذ بن جبل وٹائٹو، حضرت بزید بن الجسلم اور مقالی محضرت شرحیل بن حند مثالی محضرت ربیعہ بن الوسفیان وٹائٹو، حضرت سعید بن زید وٹائٹو، حضرت عمر و بن عاص وٹائٹو، حضرت شرحیل بن حند مثالی محضرت البیاب وٹائٹو، عضرت ابان بن عمیان وٹائٹو، حضرت میدالہ بن محید فزاری وٹائٹو، حضرت فراری وٹائٹو، حضرت و دالکلاع المحمد کی وٹائٹو، حضرت ابان بن عمیان وٹائٹو، حضرت میں بن محید فزاری وٹائٹو، حضرت و دالکلاع المحمد کی وٹائٹو، اسحاب فکر ونظر اوگر سے۔ یہ کسیہ مریم جہاں دونوں انگروں کی ملاقات ہوئی تھی، میں مشورہ اور مناظرہ (خوروفکر) کے لئے جمع ہوئے۔ مسلمانوں کے ایک گروہ جس میں حضرت معاذ بن جبل، یزید بن ابی سفیان وٹائٹو بھی مثامل تھے، کی رائے بیتی کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح وٹائٹو نے جوطریق اختیار کیا ہے اس پر چلنا زیادہ موزوں اور مناسب ہواوتوم کے آل سے مقرت ابوعبیدہ بن جراح وٹائٹو نے جوطریق اختیار کیا ہے اس پر چلنا زیادہ موزوں اور مناسب ہوارتوم کو آل سے مقیم ہے ابی صورت میں اگر غیر مفتوحہ شروں میں میافواہ میں گی اور مشہور ہوگیا کہ مسلمانوں نے عہد اور منہ کرکے مقیم ہے ابی صورت میں اگر غیر مفتوحہ شروں میں میافوہ ہیں گی اور مشہور ہوگیا کہ مسلمانوں نے عہد اور منہ کرکے مقیم ہیں ہو جہدی کی ہوئی شہر فتح کرنا ممکن نہیں دہ گا۔ علادہ ازیں اگران رومیوں کوتم صلح میں لولو تھے میں کے تو گرسلم ہے کوئی شہر فتح کرنا ممکن نہیں دہ گا۔ علادہ ازیں اگران رومیوں کوتم صلح میں لولوق کے محمد اور سے کے مہم ان کوئی گردو۔

اس کے بعد ان سب حضرات نکافی نے حضرت خالد نگافی سے درخواست کی کہ آپ نے شہر کا جو حصہ آلوار کے ذریعے فتح کیا ہے اس کو آپ اپنے کنٹرول میں رکھیں اور شہر کی جو جانب حضرت ابوعبیدہ بن جراح نگافی نے صلح کے ذریعے فتح کی ہے اس جانب کے حصہ کو وہ اپنے ماتحت رکھیں اور آپ دونوں حضرات بیرتمام صورت حال در بار خلافت لکھے بیجیں ۔ خلیفۃ اسلمین جو فیصلہ فرمائیں اور جو تھم ان کی طرف سے آئے، اس پر دونوں حضرات عملدرآ مد کریں اور کرائیں۔

حضرت خالد بن ولید نگانظ نے فرمایا: بجھے تمعاری رائے پہند ہے اور تمعارا مشورہ میں قبول کرتا ہوں اور تمام اال دمشق کوسوائے تو ما اور ہر بیس ان دو ملعونوں کے اور ان دونوں کے لئنگروں کے، جوان کی پناہ میں جمع ہو گئے ہیں، ان کو نہیں چھوڑ دل گا، ان کے علاوہ تمام اہل دمشق کے پہلیجائی میں marfatt علامہ دافتدی اللہ تکھتے ہیں: شاہِ روم، ہرال نے جب اپنے داماد توما کو دمشق کی ریاست کا والی مقرر کیا اور یہ ریاست اس کے میرد کی تقی تو تومانے اپنی ریاست کے آ وجے حصہ پر اپنی طرف سے ہر ہیں کو والی مقرر کر دیا تھا۔

حضرت ابوعبیدہ تلاش نے کہا بیددونوں آدی (تو ما اور بریس) تو سب سے پہلے میری صلح میں داخل ہو سے ہیں، آپ مجھے بیہ بتا وَ اگر آپ بہی معالمہ کرتے تو کیا میرے لئے بیجائز ہوتا کہ میں آپ کے ذمہ کی تحقیر کرتا؟ اگر جواب نہیں میں ہے تو پھر آپ بھی میری ذمہ داری کی تحقیر مت کریں اللہ شکانی آپ پر رحم فرمائے، آپ جھے بتا نمیں کہ تو ما اور برہیں سے بتو پھر آپ بھی میری ذمہ داری کی تو آپ یہ دونوں شہر میں سے یا شہر سے خارج؟ اگر تو بیشیر میں داخل سے تو پھر یعنینا یہ دونوں نہر میں سے یا شہر سے خارج؟ اگر تو بیشیر میں داخل سے تو پھر یعنینا یہ دونوں نہر میں اور اگر خارج سے تو پھر ان پر میری ذمہ داری نہیں (گر بیتو آپ کو معلوم ہے شہر میں سے قان کو بھی امان حاصل ہے)۔

حضرت خالد نظافظ نے فرمایا: اللہ کا کی فتم! اگر آپ کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں ان دونوں کو آل کرتا، لیکن اب یہ دونوں اس شارے جہاں جا ہیں نکل کر چلے جا کیں۔ میں ان کو یہاں نہ دیکھوں، خدا ان دونوں پر لعنت

حضرت ابوعبیدہ نظافظ نے کھا: میں نے ان کے ساتھ منے بھی ای شرط پر کی ہے کہ بید دونوں اپنے ساتھیوں کو لے کر شہر بدر ہوجا کیں مے۔

### رومیوں کا جلاوطنی اختیار کرنے کی تجویز دیتا

حضرت خالد نظاف جس وقت حضرت ابوعبده نظاف کر ساتھ جھڑ رہے تھے تو تو ااور ہر بیں دونوں حضرت خالد نظاف کی طرف کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان کو اپنی ہلاکت کا خوف تھا۔ تو ما اپنے تر جمان کو ساتھ لے کر حضرت ابوعبیدہ نظاف کی طرف آیا، دہ جو کہنا تھا اس کا ترجمہ کرنا جاتا تھا۔ ترجمان نے حضرت ابوعبیدہ نظاف ہے کہ آپ ہمیں آگاہ کریں کہ آپ کے اور آپ کے صاحب کے درمیان جو بحث ہوئی وہ کیا تھی؟ اگر آپ کا صاحب (خالدین ولید نظافی ہمارے ساتھ دھوکا اور حجد فکنی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہم اور دوسرے شہری برابر ہیں، ہم تھارے حجد و بیان میں داخل ہیں۔

#### حضرت خالد والنوكل كمشروط رضامندي

حضرت خالد بن ولید اللؤنے فرمایا: تو اب جاری ذمه داری میں ہے تو جو راستہ جاہے بکڑ لے اور جب تو دارالہ میں ہے تو دارالحرب میں پہنچ جائے بینی الیم سرزمین میں جس میں تمعاری عملداری اور شابی موتو پھرتو جاری ذمه داری سے خارج تصور ہوگا، پھرتمعارے لئے کوئی امان نہیں ہوگی۔

تو ہا اور ہر بیس نے کہا کہ آپ ہمیں تین دن کی امان دے دیں، تین دن کے بعد بیشک آپ ذمہ نہ لیں اور تین روز کے بعد اگر تمعارا کوئی آ دی ہم تک پہنچ جائے اور وہ ہمارے کسی آ دمی کو پکڑ لے تو وہ چاہے اس کوغلام بنا کر قید میں رکھے چاہے آل کر دے! تین دن کے بعد محمارے پاس ہمارا کوئی ذمہ ہے اور نہ تمعاری گردن ہمارے لئے کوئی عہد و بیان۔ حضرت خالد ڈٹاٹو نے کہا: میں تمعاری یہ شرط منظور کرتا ہوں مگر اس صورت میں کہ اس شہر سے تم زادِ راہ کے سواجس میں اشیاء خور دونوش آتی ہیں اور کوئی چیز اپنے ساتھ اٹھا کرنیس لے جاؤگے۔

حضرت ابوعبیدہ نٹائنئے کہا: سبحان اللہ! بیکلام تو عہد و بیٹاق کوتو ڑنے کا داعی ہے، ہمارے اور ان کے درمیان ہیہ قرار پایا ہے کہان کواپنے مال واسباب کے ساتھ شہر بدر ہونے کی اجازت ہوگی۔

حضرت فالد ڈٹاٹٹو نے کہا: چلیں میں ان کواس کی بھی اجازت دیتا ہوں ،گریدا پے ساتھ اسلی ہیں لے جاسکتے۔ ہر ہیں نے کہا: ہمیں ہتھیا رساتھ رکھنے تو ضروری ہیں تا کہ ہم راستہ کی آفات وخطرات سے محفوظ طریقے سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں ورنداس طرح تو راستہ میں ہمیں خطرہ رہے گا اور ہم اپنے ما من محفوظ اور پڑامن مقام تک نہیں پہنچ سکیں مے! آئندہ ہم آپ کے قبضہ میں ہیں، آپ جوچا ہیں ہارے ساتھ کریں۔

حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھڑنے کہا: ہرایک فخص کواپنے ساتھ ایک ایک ہتھیارر کھنے کی اجازت دے دینی چاہئے۔ مثلاً ایک فخص کے پاس تکوار ہے تو وہ اپنے پاس نیزہ نہیں رکھ سکتا اور اگر اس کے پاس تیرو کمان ہے تو اس کے پاس جا تو اور مخجر نہ ہو۔

تو ما نے کہا: ہمیں بیمنظور ہے، ہمیں بس ایک بی ہتھیاری حاجت ہے۔ اس کے بعد' تو ما' عضرت ابوعبیدہ بن جراح دولان کو کاطب ہوکر کہنے لگا: مجھے اس مخص سے خوف ہے (حضرت خالد بن ولید دولائل سے ہمیں ایک عبد نامہ جس میں بیتمام با تیں جو قرارداد میں پاس ہوئی ہیں، تحریر ہول، لکھ دیجئے اور اس پر گواہوں کی شہادت بھی ہو جائے تا کہ مجھے اطمینان رہے!

حضرت ایوعبیدہ نظافت نے فرمایا: تیری مال مجھے روئے خاموش رہ، ہم اہل عرب ہیں ہم نہ جموث ہو لتے ہیں اور نہ مر کرتے ہیں اور بیدامیر، ابوسلیمان ہیں، جن کی ہاتھ ہی انتظافیات المطاق کا جار، عہد ہوتا ہے (بیدعہد شکن ہیں نہ بات

#### روميول كاروانه بونا

راوی کہتا ہے قوااور ہر بیس یہال سے چلے گئے۔ دونوں اپنی قوم کو جمع کرکان کو جانے کا تھم دینے گئے اور انھوں نے مال واسباب با شدھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دمشق میں بادشاہ ہرقل کا ایک بہت برداخزانہ تھا جس میں تمن سو سے ذا کد اونٹول کا لوڈ اور لَد تو فقط رہیں کہڑے، جن پر سونے کے تلہ کا کام ہوا تھا، وہی تھے۔ تو ما اور ہر ہیں نے یہ ذخیرہ اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا۔ تو مانے تھم دیا جہراس کے لئے ایک رہیم کا خیمہ نصب کر دیا جائے اور پھر روی لوگون کو انھوں نے وہاں سامان لاکر جمع کرنے کا تھی کہ دیا۔ وہ اپنے سامان اور تمام بوری بستر اٹھا کر وہاں جمع کرنے گئے جی کہ انھوں نے وہاں سامان کے ڈھیر لگا دیئے۔ حضرت خالد ڈٹاٹٹ نے آئی آئی بری نفری اور اس قدر کیر اموال کو دیکھا تو فرمانے گئے: کتنی بردی قوم ہے اور کس قدر مال کی کھر سے جا پھر آپ نے یہ آیت کر یمہ پڑھی اور کہا اللہ دیکھا تو فرمانے گئے: کتنی بردی قوم ہے اور کس قدر مال کی کھر سے جا پھر آپ نے یہ آیت کر یمہ پڑھی اور کہا اللہ دیکھا تو فرمانے کے تھر مایا ہے:

﴿ وَلَوْ شَاءً رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً ﴾

"ادراكرتمهارارب جإبتاتوسب آدميون كوايك بى امت كرديتا-"

پھرآپ نے رومیوں کی طرف دیکھا جو عجلت کی وجہ سے بھاگنے والے گدھوں کی طرح اس طرح بھاتم بھاگ آتے جاتے تھے کہ ایک دوسرے کی طرف مڑ کردیکھتے ہی نہیں تھے۔حصرت خالد ڈٹاٹڈ نے جب ان کی طرف دیکھا تو آسان کی جانب ہاتھ اٹھا کریدوعا کی:

" اَللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا وَمَلَكُنَا إِيَّاهُ وَاجْعَلْ لَمْذِهِ الْآمْتِعَةَ قَسِيمًا لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ."

''یا اللہ ریہ ہمارے لئے کر دے اور ہمیں اس کا مالک بنا دے اور بیسامان مسلمانوں کے لئے غیمت بنا دے بیٹک تو دعا کوسٹنا ہے۔''

ال کے بعد آپ ایٹ ساتھوں کے پاس آئے اور فرمایا: اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، کیا تم مری بات ما تو کے؟

عاره 12 ، عود 118 ، ترسعه كتوالايسان ، marfat.com المنهم الما المنافقة الم

لوگوں نے کہا آپ تھم فرما کیں ہم بخرشی آپ کا تھم مائے کے لئے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا تم اپنے گھوڑوں کی جس قدر خدمت کر سکتے ہوخوب الجھے طریقے سے کرلواور ان کو ہر طریقے سے تیار رکھو۔اسلی تیار کرلواور اپنی تکواریں تیز اور کمانیں نیز نے ٹھیک کرلو۔ تین دن کے بعد ہم نے ان رومیوں کے تعاقب میں چلنا ہے، جھے اپنے مولی چکن سے اُمید ہے کہ وہ ان تمام اموال کو جو میں اس وقت و کھے رہا ہوں، ہمارے لئے غنیمت بناوے گا۔میراول کہتا ہے کہ اس قوم نے کوئی عمد واور فاخرہ چیز اور کوئی اچھا کہڑا چھوڑ انہیں،سب اپنے ساتھ لے لیے ہیں۔

مسلمانوں نے کہا: آپ کے لئے جو ظاہر ہوا ہے آپ اس رائے پڑھل کریں، ہم کسی امر ہیں آپ کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اس کے بعدا پنے کاموں کی اصلاح ودر سکتی اور کھوڑوں کی دیکھ بھال ہیں لگ گئے اوران کے چارے دانے پرخوب توجہ دی۔ تو ما اور ہر ہیں نے دیہات ہیں جاکر مال جمع کیا اور اس کے بعد جو کچھ حضرت ابوهبیدہ بن جراح دالت کو دینا طے پایا تھا، ان کے پاس لائے۔ آپ دیکھ کرخوش ہوئے اور فرمایا چونکہ تم نے وعدہ وفا کیا ہے اس لئے تم ان تین دنوں کے اندراندر جہاں تمھار اول چاہے جاؤ! تمھارے ساتھ ہم میں سے کوئی مزاحت نہیں کرے گالیکن اگران تین دنوں کے بعد کوئی مسلمان تمھیں پکڑ لے تو اس کی ذمہ داری ہم پرنہیں ہوگی اور نہ وہ پکڑنے والے قابل ایس سے دوئی مراحت نہیں کرے گالیکن اگران تین دنوں کے بعد کوئی مسلمان تمھیں پکڑ لے تو اس کی ذمہ داری ہم پرنہیں ہوگی اور نہ وہ پکڑنے والے قابل

### حضرت خالد خالفةٔ كا تعاقب كرنے كا اراده كرنا

حضرت زید بن ظریف کعمی افاظ بیان کرتے ہیں: رومیوں نے جس وقت حضرت ابوعبیدہ افاظ کو مال دینے کے بعد کوچ کیا اوران کے قافلے چلے تو ان کی تعداداتی زیادہ تھی کہ حدِ نگاہ تک زمین انسانی سروں سے سیاہ نظر آتی تھی۔ گویا ایک تاریک اورظلمت چھائی ہوئی ہے اوراس سواد اعظم کی وجہ یہ ہوئی کہ رومی قوم کے ساتھ اہل دمشق کی کثیر عوام اپنے ایک تاریک اورظلمت چھائی ہوئی ہے اوراس سواد اعظم کی وجہ یہ ہوئی کہ رومی قوم کے ساتھ اہل دمشق کی کثیر عوام اپنے اللے خانہ اور بجوں سمیت نگل پڑی تھی اور انھوں نے مسلمانوں کے قرب وجوار اور جمسائیگی میں رہنا پہندنہ کیا۔ علامہ واقدی مُنظر کھتے ہیں:

حضرت خالد نتائنوان کا پیچیا کرنے سے اس لئے لیٹ ہوئے کہ الل دھتی اور مسلمانوں کے درمیان اس بارے میں اختلاف واقع ہوگیا کہ شہر میں جو کثیر مقدار میں گذم اور جَو کا غلہ موجود ہے، یہ س کی ملکیت ہے؟ مسلمانوں کا دعویٰ تفاکہ یہ ہمانات کا دعویٰ تفاکہ یہ اناج ہمارا ہے۔حضرت ابوعبیدہ بن جراح خالفہ فر ماتے تھے کہ یہ الل دھتی تک میکنت ہے کوئکہ میسلے میں داخل ہے۔قریب تفاکہ حضرت خالد بن ولید شاہدہ اور حضرت ابوعبیدہ شاہدہ کے ساتھیوں کے درمیان کوئی فتنہ پھیل کر بدمرگی پیدا کرتا، اصحاب رائے نے باہمی مشاورت سے اس بات پر اتفاق کیا کہ میہ بات بھی حضرت ابو بھی میں داخل کے وو و و الل سے جو فیملہ اور تھم آئے گا سب کے لئے قابل قبول کہ یہ بات بھی حضرت ابو بھرصدین شاہدہ کو حریر کر کے بھیج دو، و بالل سے جو فیملہ اور تھم آئے گا سب کے لئے قابل قبول کہ یہ بات بھی حضرت ابو بھرصدین شاہدہ کو حریر کر کے بھیج دو، و بالل سے جو فیملہ اور تھم آئے گا سب کے لئے قابل قبول کہ یہ بات بھی حضرت ابو بھرصدین شاہدہ کو حریر کر کے بھیج دو، و بالل سے جو فیملہ اور تھم آئے گا سب کے لئے قابل قبول اس کے اس بات کا اس کے لئے قابل قبول اس کا میکھیل کر بد بات بھی حضرت ابو بھرصدین شاہدہ کو حریر کر کے بھیج دو، و بالل سے جو فیملہ اور تھم آئے گا سب کے لئے قابل قبول اس کے اس بات بھی حضرت ابو بھر بات بھر بات بھی حضرت ابو بھر بات بھر بات بھی حضرت ابو بھر بات بھر با

حضرت عطید بن عامرسکسکی داند بیان کرتے ہیں:

جس دن تو ااور ہرہیں دمثق سے چلے ہیں اور بادشاہ ہرقل کی بیٹی ان دونوں کے ساتھ تھی، میں اس وقت دمشق کے دروازہ جاہیے پر کھڑا تھا تو میں نے حضرت ضرار بن از در دفاظ کو دیکھا وہ رومیوں کو آ نکھ کے کونے ہے گھور کر دیکھ در ہونے اور ان کے اپنے تمام تر مال واسباب کے ساتھ فیج کر چلے جانے پر حسرت کے ساتھ دانت ہیں ہیں کر رہ جاتے سے اور ان کے اپنے تمام تر مال واسباب کے ساتھ فیج کر چلے جانے پر حسرت کے ساتھ دانت ہیں ہیں کر رہ جاتے سے کہ بہت کچھ کھودیا ہے۔ میں نے بیر منظر دیکھ کران سے کہا:

اے ابن از ور دفائلہ اکیا بات ہے کہ میں آپ کو ایک صرت زوہ مخض کی طرح د کیے رہا ہوں؟ جو پھے اللہ ﷺ کے یاس ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔

حضرت ضرار ٹاٹٹؤنے فرمایا: اللہ ﷺ کی تنم! غنیمت مجھے مطلوب نہیں ہے، مجھے افسوں فقط اس بات پر ہے کہ بیہ دشمنان خدا ہمارے ہاتھوں سے زندہ فی کرنگل گئے ہیں۔حضرت ابوعبیدہ ٹاٹٹؤنے مسلمانوں کے ساتھ ریہ کچھا چھا معاملہ نہیں کیا۔

میں نے کہا: اے ابن ازور نظافہ امین الأمة نے بہتر چیز کائی ارادہ کیا ہے۔ انھوں نے لوگوں کوخون ریزی سے محفوظ کر دیا ہے اور ان کو جنگ کی مشقت سے آرام میں رکھا اور ایک شخص کی حرمت (عزت) اللہ کی کے نزدیک ان تمام چیزوں سے افضل اور بردھ کر ہے، جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اللہ کی نے مسلمانوں کے دلوں میں رحمہ لی اور نری کو بھا دیا ہے۔ اللہ کی نازل کردہ بعض کتب میں ارشادفر ما تا ہے:

ارشادفر ما تا ہے:

"أَنَّا الرَّبُّ الرَّحِيمُ لَا أَرْحَمُ مَنْ لَّا يَرْحَمُ."

" میں بہت رحم کرنے والا رب ہوں، جو محض رحم نہیں کرتا اس پر میں رحم نہیں کروں گا۔"

اور نيز الله فلك فرما تاب:

"وَالصَّلْحُ خَيْرٌ."

"ادرملے بہت اچی ہے۔"

يين كرحمرت مرارين ازور المكلاف فرمايا:

"لَعُمْرِی إِنَّكَ صَادِقٌ وَلَكِنِ اشْهَدْ عَلَى إَنِّى لَا أَرْحَمُ مِنْ جَعَلَ لِلْهِ زَوْجَةً وَوَلَدًا."
"عُمَا بِي رَدُكَى كَمْم وَلِكُ مُ سِي اللهِ اللهِ عَلَى إِنِي لَا أَرْحَمُ مِنْ جَعَلَ لِلْهِ ذَوْجَةً وَوَلَدًا."
"عُمَا بِي رَدُكَى كَمْم وَلِكُ مُ سِي اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

### حضرت خالد ولالتكاكما تعاقب كرنے كا اراده ترك كرنا

حضرت خالد نٹائٹ سے جب دیر ہوگئ تو رومیوں کا تعاقب کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تکر اہل دمثق میں ہے ایک مخص نے ، جوآپ کے پاس قیدی تھا اور وہ روم کے شہسواروں میں شار ہوتا تھا، آپ کوان کا ضرور پیچھا کرنے پر اُ بھارا۔ علامہ واقدی مُنظرہ اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں:

حضرت واثلہ بن اسقع تلائو بیان کرتے ہیں کہ ہیں جیش دھتی میں حضرت خالد اٹاٹھ کے ساتھ تھا اور آپ نے جھے حضرت ضرار بن از ور اٹاٹھ کے ساتھ اس دستہ ہیں متعین کیا تھا، جو باب شرقی سے باب سلامت، باب فرادیس، باب جائیہ، باب کیسان اور باب صغیر تک گشت پر مامور اور تعینات تھا اور بیشام کے فتح ہونے سے پہلے کی بات کرتا ہوں۔ ایک رات ہم حسب معمول گشت پر تھے، چاندنی رات تھی جس وقت ہم باب کیسان کے قریب پنچے تو اچا تک ہم نے دروازہ کھلنے کی آ وازشن، ہم و ہیں رک گئے دروازہ کھلا اور اندر سے ایک سوار باہر لکلا۔ہم نے اس کو جان ہو جھ کر چھوڑ دیا اور آ کے بڑھ کر تورض نہ کیا حق کہ جب وہ ہمارے قریب ہوا تو ہم نے اسے پکڑ کراپ قبضہ میں کرلیا اور اس سے کہ دویا اور آ گے بڑھ کر تورک کے دروازہ کھا اور اس سے کہ دویا اور اس کے قریب ہوا تو ہم نے اسے پکڑ کراپ قبضہ میں کرلیا اور اس سے کہ دویا اور اس کے اور انہوں کا نام لے کراس کوآ وازیں و بی شروع کر دیں جس کو ہم نے گرفار کر الے اور اس سے کہا کہ قوان کو جواب دے دے تا کہ وہ بھی تیرے پاس آ جا تیں گراس نے روی زبان میں ان لیا تھا۔ہم نے اس میں ہے' وہ بچھ گئے کہ ان کا ساتھی گرفار ہوگیا ہے پس وہ تیزی سے والیس لوٹ گئے اور انھوں نے اندروافل ہو کر دوازہ بند کر لیا۔

حضرت واثلہ واللہ واللہ واللہ واللہ اس کہ ہم نے ارادہ کیا کہ اس کوئل کردیں مگر ہمارے بعض ساتھیوں کی رائے ہیہوئی کہ اس کوئل مت کرواہے ہم امیر کے پاس لے جاتے ہیں، وہ ان کے متعلق جو فیصلہ فرما کیں محے وہ بہتر ہے۔ چنانچہ ہم اس کو حضرت خالد بن ولید دلالٹوکے پاس لے آئے آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تو کون ہے؟

اس نے کہا: میں رومی نژاد ہوں اور ان کے سرداروں میں سے ایک سردار ہوں۔ میں نے انہی دنوں تمھارے یہاں ہمارے ہاں نازل ہونے سے پہلے اپنی قوم کی ایک لڑکی سے شادی کی تھی اور میں اس لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جب تمھارا محاصرہ بہت طویل ہوا تو میں نے اس لڑکی کے گھر والوں سے درخواست کی کہ وہ اسے رخصت کر دیا ہوں ہے اور کہا ہمیں رخصتی کا کہاں ہوش ہے! ہم تو: ہت اہم کام میں مشغول ہیں اور جھے اس سے دیں مگر انھوں نے انکار کر دیا اور کہا ہمیں رخصتی کا کہاں ہوش ہے! ہم تو: ہت اہم کام میں مشغول ہیں اور رنگ رایاں مناتے ملاقات کرنے کا حدسے زیادہ شوقی تھا، اس لئے ہمارے شریس جو کلب ہیں، جہاں ہم کھیلتے ہیں اور رنگ رایاں مناتے سے دیا تھے میں اور رنگ رایاں مناتے سے معالی مناتے کے اس سے دیا دو شوقی تھا، اس لئے ہمارے شریس جو کلب ہیں، جہاں ہم کھیلتے ہیں اور رنگ رایاں مناتے سے دیا دو تھا۔ اس سے دیا دو شوقی تھا، اس لئے ہمارے شریس جو کلب ہیں، جہاں ہم کھیلتے ہیں اور رنگ رایاں مناتے سے دیا دو تھا۔ اس سے دیا دو شوقی تھا، اس لئے ہمارے شریس جو کلب ہیں، جہاں ہم کھیلتے ہیں اور رنگ دلیاں مناتے سے دیا دو تھا۔ اس سے دیا دو شوقی تھا، اس لئے ہمارے شریس ہو کلب ہیں، جہاں ہم کھیلتے ہیں اور دیگ دلیاں مناتے سے دیا دو شوقی تھا، اس لئے ہمارے شریس ہو کلب ہیں، جہاں ہم کھیلتے ہیں اور دیگ دلیاں مناتے سے دیا دو شوقی تھا، اس لئے ہمارے شریس ہو کلب ہیں، جہاں ہم کھیلتے ہیں اور دیا دو سے دیا دو شوقی تھا، اس کے دو سے دیا دو شریس ہو کھیں ہوں دو سے دیا دو شریس ہو کھیں ہوں دو سے دیا دو شریس ہو کھی دو سے دیا دو سے دو سے دیا دو سے دو سے دیا دو سے دو سے دیا دیا دو سے دیا دو س

ہماری گفتگو ہوئی تو اس نے جھے سے مطالبہ کیا کہ ہیں اسے شہر کے دروازے سے باہر لے جاؤں، چنانچہ ہیں تم اوگوں کی طرف تمھاری خبر معلوم کرنے کو لکلا ہی تھا کہ تمھارے سپاہیوں نے جھے گرفآار کر لیا اور میرا ساتھی اور وہ اڑکی جس سے میری شادی ہوئی، دونوں لکھے تو ہیں نے اپنے دونوں دوستوں کو آ واز دے کر کہا کہ '' چڑیا وام میں پھنس گئی ہے'' میں نے ایسا اس لئے کیا تا کہ وہ فی جا نمیں کیونکہ جھے ڈر ہوا کہ کہیں میری ہوی کو تمھارے آ دمی پکڑ کر قیدی نہ بنالیں اور اگر ایسان تھا، جھے اس کے پکڑے جانے کی کوئی پرواہ نہ ہوتی تم کر یہاں میری ہوی کا مسئلہ تھا ہوں۔

اس کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میرے لئے مسئلہ آسان تھا، جھے اس کے پکڑے جانے کی کوئی پرواہ نہ ہوتی تم کر یہاں میری ہوی کا مسئلہ تھا جس کو شل بہت جا ہتا ہوں۔

حضرت خالد بن ولید نظافظ نے اس نو جوان سے فرمایا کہ اسلام کے متعلق تو کیا کہتا ہے؟ اگر تو اسلام قبول کر لے تو جب میں شہر میں داخل ہوں گا، اس لڑکی کے ساتھ تیرا نکاح کردوں گا اورا گر تو نے انکار کیا تو تیرا علاج تکوار ہے۔ اس نے اسلام کواختیار کر لیا اور کہا:

"أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿."

" میں گوائی دیتا ہوں کہ ایک اللہ ﷺ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے سواکوئی شریک نہیں ہے اور تعقیق حضرت محمد (مُنظِیم) اللہ کا کہ بندے اور اس کے رسول مُنظِیم ہیں۔"

حعرت واثلہ ناٹلؤ بیان کرتے ہیں کہ بعدازاں بیض اسلام کا سچا مجاہد ٹابت ہوا اور ہارے ساتھ مشرکوں سے سخت قال کرتا رہا اور جب سلح کے بعد ہم شہر ہیں واغل ہوئے تو وہ اپنی زوجہ کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔اس سے کہا گیا کہ اس نے راہبوں کا لہاس پہن لیا ہے اور وہ تھے پراسینے تم کی وجہ سے راہبہ بن گئ ہے۔

### حضرت خالد وللفؤ كا تعاقب كرنے كے ليے آمادہ ہونا

راوی کہتے ہیں کہ جب اس مخص کو بیمعلوم ہوا کہ حضرت خالد ٹاٹٹٹا (رومیوں کے) تعاقب میں چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس نے کہا: میں آپ کے ساتھ چلوں گا شاید کہ میں اپنی بیوی کو حاصل کرنے میں کا میاب ہو جاؤں!

توم کے کوچ کرنے کے بعد بعض وجوہات کی بناء پر چونکہ حضرت خالد نظافۂ کوچو تنے روز بھی دمشق میں تھہرنا پڑا اور آپان کے پیچے نہ جا سکے تو اب آپ نے جانے کا ارادہ منسوخ کر دیا۔ اب وہ رومی النسل دمشقی آپ کے پاس آکر کہنے نگا: اے امیر! آپ کا عزم اور ارادہ ان دو ملعونوں کی طلب میں جانے اور ان کے ساتھ جو کچھ تھا اس کو حاصل کرنے کا نہیں تھا؟

آب نے فرمایا: کیول نہیں؟ ضرور تھا۔

موں کہ میں اپنی بیوی کو اپنی مِلک میں کرسکوں!

اس نے عرض کیا: تو پھراب آپ کوکس بات نے اراوہ ترک کر کے بٹھا دیا؟ آخرآ پ نے پروگرام منسوخ کیوں کردیا ہے؟

آپ نے فرمایا: اب چونکہ چار دن اور چار را تیں ان کو بہال سے چلے ہوئے ہوگی ہیں اور وہ بہت دور لکل گئے ہوئے اور آپ جانتے ہیں کہ جب آ دمی کے سر پر خوف بھی سوار ہوتو وہ گئی تیزی سے سفر طے کرتا ہے تا کہ پکڑا نہ جائے، ان کی حالت بھی پجھالی ہے۔ لہذا اب وہ بہت دور جا چکے ہوئے اور ہمارا ان کو جا ملنا بہت مشکل ہے۔ وہ روی نژاد دشتی جس کا نام پونس تھا، کہنے لگا اے امیر! اگرتو آپ کے ان کا تعاقب نہ کرنے کی بدوجہ ہے کہ دیر ہوجانے کی وجہ سے دور جا چکے ہوں گے اور ہم ان تک پہنچ نہیں سکیں گے تو میں چونکہ ان شہرول ہوجانے کی وجہ سے دور جا چکے ہوں گے اور ہم ان تک پہنچ نہیں سکیں گے تو میں چونکہ ان شہرول میں جا سے وہ اس وقت تک بہت دور جا چکے ہوں گے اور ہم ان تک پہنچ نہیں سکیں گے تو میں چونکہ ان شہرول کے راستوں سے واقف ہوں اس لئے میں آپ کو ایسے مختصر راستہ سے لے چلوں گا جس سے ہم ان کو راستہ میں ہی جا ملیں گے۔ آپ ارادہ ترک نہ فرما تمیں ، انشاء اللہ چکٹی اب بھی ہم ان کو پکڑ لیں گے اور میں بیکام اس لئے بھی کرنا چا ہتا میں اس کے بھی کرنا چا ہتا

حضرت فالدین ولید ثلاثال کی بات کی طرف متوجه بوئے اور دریافت فرمایا: اے بونس! کیا تو راستہ سے واقف ہے اور تو ہماری رہنمائی کر سکے گا؟ اس نے عرض کیا جی بال! لیکن آپ سب حضرات قبیلہ کئم اور جذام جوعرب نژاد العرانی شے ان کی طرح کا لباس پکن لیس اور زادِ سفر ساتھ لے کرچل پڑیں۔ چنانچ قوم نے ایسا بی کیا اور حضرت فالد بن ولید نظاف نے لشکر زحف جوچار بزار کی نفری برمشمتل تھا یا اسے ساتھ لیا اور انھیں چلنے کا امر کیا اور فرمایا کہ تیز ترین العقال اور انھیں چلنے کا امر کیا اور فرمایا کہ تیز ترین

حضرت زید بن ظریف ناتی بیان کرتے ہیں کہ ہم یونس بھائی کی رہنمائی ہیں رومیوں کا تعاقب کر رہے تھے وہ ہمارے آگے تھے۔ وہ ان کے نشانات پر چل رہا تھا اور ہم اس کے ساتھ گھوڑوں کے نشانات اور خچروں کے محمد وہ ان کے نشانات پر چل رہا تھا اور ہم اس کے ساتھ گھوڑوں کے نشانات اور خچروں کے گھروں کے آثار دیکھ کرچل رہے تھے۔اس قوم کا طریقہ بیتھا کہ جب بھی کوئی اونٹ اور خچرگرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور اگھروں کے آثار دوسراکوئی مویشی اور چار پایا چلنے سے رکتا تھا تو اس کو ذری کرکے پھینک دیتے اور ہم مسلسل اس طرح رات دن چلے اگر دوسراکوئی مویشی اور چار پایا چلنے سے رکتا تھا تو اس کو ذری کرکے پھینک دیتے تھے جی کے روی قوم کے نشانات نظر آئے ختم ہو گے اور بیا بیات ہمیں عجیب اور جیران کن گئی۔

حضرت خالد نظفظ نے فرمایا: اے پونس رحمہ اللہ! ان لوگوں کے متعلق اب تیری کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہے؟

یونس دخلاف نے عرض کیا: اے امیر! سفر جاری رکھواور اللہ ﷺ سے مدد طلب کرو، بس ہوایہ ہے کہ رومیوں نے آپ
کے ڈر کی وجہ سے سیدھا راستہ چھوڑ کر پہاڑوں، گھاٹیوں اور جنگلات کے اندر سے چھپ کر چلنا اختیار کرلیا ہے اور جم انشاء اللہ ﷺ ان سے ملنے ہی والے ہیں۔

### راستے میں مشکلات ہے

حضرت ضحاک بن حسان طائی و الله کہتے ہیں: یونس والله جمیں ایسے راستہ پر لے چڑھا جہاں بکثرت پھر تھے اور جم درمیان جلتے جائے ہارے گھوڑوں کے سمول سے خون جم بڑی دشواری اور مشکل کے ساتھ چل رہے تھے۔ پھرول کے درمیان جلتے چلتے ہارے گھوڑوں کے سمول سے خون تکلئے لگا اور ان کے نعل کھروں سے ظاہر ہونے لگ گئے۔ ہمارے پیروں میں موزے کلڑے کھڑے ہوکر رہ گئے تھے، صرف موزوں کا وہ حصہ باتی رہ گیا جو ہماری پڑلیوں کے ساتھ تھا۔

راستے کا رہنما ہمیں کی ایسے راستہ سے لے کر چاتا جو کشادہ اور آسان راستہ ہوتا۔ اس رات ہم نے بیکوہ پیائی اور کشن راہ بری مشکل سے طے کی ، یہاں تک کہ ہم اس سخت راستہ سے نکل کر ہموار راستہ پر آپڑے۔

ہمارے رہبر یونس اولائے کا گمان تھا کہ اب عنقریب ہم اس قوم روم سے ملنے ہی والے ہیں، جب ہم اس دشوار گزار راستہ سے نکلے تو واقعی ہی ان لوگوں کے نشا نات نظر آنے لگے اور معلوم ہوتا تھا کہ وہ ہمارے آئے آئے گزر کر گئے ہیں، گویا کہ وہ بھاگم بھاگ کی کیفیت سے دوچار ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ سفر طے کرکے نکل مجے ہیں۔

حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹؤ نے صورت حال کو دیکھے کر فر مایا کہ بیدلوگ اپنے آپ کو بچا نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ یونس رہبر نے کہا: حضرت، مجھے اللہ ﷺ ہے قوی اُمید ہے کہ وہ ان لوگوں کو ہمارے ہاتھوں گرفنار کرا دے گا، انشاء اللہ ﷺ اب ہم ان سے لائق ہونے ہی کو ہیں پس ہمیں تیز چلنا چاہئے۔

فرماتے ہیں کہ حضرت خالد ڈٹاٹٹ تیز ہو گئے اور آپ نے فرمایا: اے لوگو! تیز چلواللہ ﷺ تم پررخم فرمائے۔ مسلمانوں نے عرض کیا: اے ہمارے امیر! سفر کی شدت اور راستے کی صعوبت و دشواری نے ہمیں تھ کا دیا ہے، اب مجھ دیر ہمیں آ رام کرنے دیں حتیٰ کہ ہمارے گھوڑے بھی مجھ آ رام کرلیں اور ہم ان کو دانہ پانی کھلا پلالیں! تازہ دم ہوکر پھرچلیں گے۔

حضرت خالد نے فرمایا: 'سِیرُوا عَلَی اسم اللهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِیرُ ''الله کنام پر چلتے جاؤ بیتک الله ظان بی چلانے والا ہے۔ اورتم اینے دشمنوں کوڈھونڈ کررہو۔

راوی کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے سفر جاری رکھا اور دہبران کے آگے آگے تھا اور ہم برابر چل رہے تھے، رہبر ہمیں تربیائی کر کے بتارہا تھا کہ ہم روم کے شہروں میں سے جس شہراور ہتی سے بھی گزرتے ہیں وہ ہمیں قبیلۂ غسان، قبیلہ کخم اور قبیلۂ جذام کے عرب نصاری سجھتے ہیں اور ہمارے لباس کو دیکھ کر خیال کرتے ہیں کہ بیعرب نژاد عیسائی ہیں۔ یہاں تک کہ رہبر یونس رحمہ اللہ نے ہمیں جبلہ اور لا ذیبہ کو طے کرا کے ساحل سمندر پر لا ڈالا اور اب وہ قوم کے نشانات قدم طاش کرنے لگا۔ کوئکہ روی لشکر شاہ روم ہرقل کے خوف سے انطاکیہ کا راستہ ترک کرکے بائی پاس سے آگ گزر گئے تھے۔ یونس رہبراب تصویر جرت بن کر کھڑا تھا، اسے ہمجھ ٹیس آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پھر وہ قر بی گاؤں کی طرف گیا اور وہاں جا کر بحض دہکا نوں سے دریافت کیا تو انھوں نے اس کو بتلایا کہ بادشاہ ہرقل کو جب خبر پنچی تھی کہ جزل تو ما اور ہرش مسلمانوں کے بیرد کرکے سفر سے نکل گئے ہیں تو وہ نہایت غضب ناک ہوا اور ہرقل چونکہ اراوہ رکھتا ہے ہمیں شہر وہ شق مسلمانوں کے بیرد کرکے سفر سے نکل گئے ہیں تو وہ نہایت غضب ناک ہوا اور ہرقل چونکہ اراوہ رکھتا ہے کہ ایک لئکر جمع کرکے بیموک کی طرف روانہ کرے اور ساتھ ہی اس کو یہ بھی فکر ہوئی کہ کہیں تو ما اور ہرئیں، اصحاب کہ ایک لئکر جمع کی طرف روانہ کرے اور ساتھ ہی اس کو یہ بھی فکر ہوئی کہ کہیں تو ما اور ہرئیں، اصحاب رسول مؤکٹی کی شجاعت اور جوانم دی کے متعلق عیسائی افزاد ہم ہیں۔ اس کو یہ بھی فکر ہوئی کہ کہیں تو ما اور ہمیں، اصحاب کہ کہا ہے اس کے کارنا موں کو بیان نہ کر ڈالیس اور وہ کہ کہا ہے اس کے کارنا موں کو بیان نہ کر ڈالیس اور وہ

مسلمانوں کی بہادری کے کارناموں کوئ کر بزدل نہ بن جائیں، اس لئے اس نے احتیاطاً انھیں کہلا بھیجا کہتم ادھرقدم نہیں رکھنا بلکہ اپنے قافے قسطنطنیہ کی طرف لے جاؤ۔ اس لئے اب وہ انطا کیہ کی طرف جائے کی بجائے لکام کے داستہ سے ہوتے ہوئے قسطنطنیہ جائیں سے۔ یونس وطاشہ بین کرفکرمندسا ہوا اورمسلمانوں کی تکلیف کا اب اسے بہت احساس ہوا اورآ نے والی مصیت کا سوچ کروہ چکرا کردہ گیا۔

### رومی کشکر کا راسته بدل کرنگل جانا

رجب کی پہلی تاریخ،منگل کا دن تھا جب حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹؤ نے مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ آپ محوڑے پرسوار ہونے کا ارادہ کررہے تھے کہ بونس کودیکھا کہاس پرشکشنگی اورا کسار کے اثرات ہیں۔

آپ نے پوچھا: اے پونس داللہ اس پریشانی کا پس منظر؟ پونس داللہ نے عرض کیا: ایھا الامیر! اللہ کھی کی تم میری وجہ سے آپ کو بہت دموکا ہوا۔ بی آپ کو دشمن کی حلاش بی اُمید دلاتا دلاتا یہاں تک لے آیا اور افسوس کہ ہوارا مطلوب ہمارے ہاتھ نہ آیا اور ہم جس مقصد کے لئے اتنا مشکل سنر کر کے یہاں تک آئے تھے، وہ مقصد حل نہ ہوا اور وشمنان خدا اپنے تمام اموال اور دیشم کے کیڑوں کے سمیت سب کھے بچا نگلنے میں کامیاب ہو گئے۔

آپ نے پوچھا: شمسیں کیے معلوم ہوا؟

یوس نے عرض کیا اے امیر! میں رومیوں کے نشانات پر چلتے ہوئے اس جگہ تک اس اُمید سے چلا آیا تھا کہ سوریہ میں ہم ان سے ل جا کیں گے اور جب میں نے ویکھا کہ وہ اس جگہ سے بلندی کی طرف چڑھ گئے ہیں تو جھے یقین ہو گیا کہ یہ قوم اسپنے آپ کو اور اپنا تمام سامان اور اسپنے مال مولٹی بچاکر لے گئے ہیں اور ہمار سے ہاتھ سے فئے گئے ہیں۔ اس گاؤں کے کسانوں میں سے ایک کسان نے جھے خبر دی ہے کہ بادشاہ ہر قل نے ان کو انطاکیہ میں وافل ہونے سے منع کر ویا تھا تا کہ اس کا لفکر ان سے مسلمانوں کی بہاوری کے متعلق من کر مرحوب نہ ہوجائے۔ ہر قل نے ان کو تعلق کی طرف دیا تھا تا کہ اس کا لفکر ان سے مسلمانوں کی بہاوری کے متعلق من کر مرحوب نہ ہوجائے۔ ہرقل نے ان کو تعلق ہے بافکل چلے جانے کا تھم دے دیا اور بادشاہ نے ہمارے مقابلہ کے لئے ایک لفکر تیار کرلیا ہے اور آپ لوگ شرانطاکیہ کے بافکل قریب ہیں۔ اس کے اور آپ کے درمیان سے بیا پہاڑ جو کوہ ہرقل کے نام سے جانا جاتا ہے، حائل ہے اور اس کا لفکر ہمارے ساتھ جنگ کے لئے جال پڑا ہے۔ جھے خوف ہے کہ اگر آپ نے اس پہاڑ کو اپنی پس پشت رکھا تو ہلاکت سر پر ہمارے ساتھ جنگ کے لئے جال پڑا ہے۔ جھے خوف ہے کہ اگر آپ نے اس پہاڑ کو اپنی پس پشت رکھا تو ہلاکت سر پر ہمارے ساتھ جنگ کے لئے جال پڑا ہے۔ جمیع خوف ہے کہ اگر آپ نے اس پہاڑ کو اپنی ہے جانے حاضر ہوں۔

حعرت خالد بن وليد الله كاخواب

معرت سرنا خواد ما المراح المراح والمراح والمراح والمراح والمراح المراح المراح

ہو کیا جیسے خضاب سے ہوتا ہے اور میں نے کمان کیا کہ آپ سخت گھبرا مجئے ہیں، حالانکہ اس سے قبل زندگی میں میں نے مجمی ان کواس طرح گھبرائے ہوئے اور خوفز دہ نہیں دیکھا تھا۔ آپ برخوف طاری دیکھے کر میں نے عرض کیا:

اے امیر! آپ کیوں خوفزدہ ہیں؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تو اس طرح نظر آتے ہیں جیسے آپ کواپنے کئے یرکوئی ندامت ہوکہ آپ نے ایسا کرنے کا کیوں ارتکاب کیا!

حضرت خالد نظائن نے فرمایا: اللہ دھکانی فتم! مجھے موت کی گھرا ہے نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ میں موت سے ہرگز ڈرنے والا محض نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے جنگ کا ڈر ہے، بلکہ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ کل قیامت کے دن مسلمانوں کے متعلق جب مجھے ہائریُرس ہوگی تو کیا جواب دوں گا اور میں نے دمشق کی فتح سے قبل ایک خواب دیکھا تھا، اس نے دراصل مجھے پریشان کر رکھا ہے اور مجھے اس کی تعبیر کا انظار ہے۔ اللہ کھی سے جھے اُمید ہے کہ اللہ کریم ہمارے گا۔ ہمارے کے بہتر کرے گا اور دشمن پر جمیس فتح ونصرت عطافر مائے گا۔

لوگوں نے کہا خیر ہوگی اور اللہ ﷺ انشاء اللہ العزیز بہتری فرمائے گا۔ آپ ہمیں (بیان فرمائیں کہ) کیا خواب دیکھا ہے؟

آپ نے فرمایا: یس نے خواب میں دیکھا کہ میں اور دوسر ہے مسلمان ایک بے آب وگیاہ صحرا میں ہیں اور ہم اس میں چل رہے ہیں، ای اثناء میں بوے بوے جنگلی گدھوں اور گورخروں کا ایک گلہ (گروہ) ظاہر ہوتا ہے۔ ان کے اجسام بوے بوے بوے ان کی کمریں چلی اور ان کے بال اور جلدیں بدی خوبصورت ہیں گویا کہ وہ گلہ ہمارے آڑے آ جا تا ہے اور اس نے ہمیں اپنے مونہوں سے کا ٹنا اور اپنی ٹاگوں سے مارنا شروع کر دیا ہے، کین اس کے باوجود ہم اپنے گھوڑوں بران کے گردگھوم رہے ہیں اور ان کو گھرے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے نیزوں سے ان کو مار رہے ہیں اور ان کو گھرے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے نیزوں سے ان کو مار رہے ہیں اور کو اور نہیں گا رہے ہیں گر اس گلہ گورخراں کو ہماری اس مار کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ برابر دولتیاں جھاڑ رہے ہیں اور کا نے کھانے کو دوڑ رہے ہیں، ہماری طرف سے چنچنے والی اذبت و بلاکی ان کو کوئی چنداں فکر نہیں ہے، ہم بھی مسلسل ان کے ساتھ الز بحر رہے ہیں جی تھی جاتے ہیں اور ہمارے گھوڑوں کی طاقت و ہمت جواب دے جاتی ہے۔

پھر کو یا بیں اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور ان کو چار حصوں میں تقتیم کر کے ان سے کہتا ہوں کہ چاروں اطراف سے ان پرحملہ کر دواور گھیر گھیر کر ان کو مارو! جب ہم نے چاروں اطراف سے ان پرحملہ کیا تو انھوں نے ہمارے

<sup>•</sup> اندازہ لگائیے، اپنے ماتخوں کے حوالے سے کننی فکر، آخرت میں پکڑکا خوف اور اندیشہ جبکہ فی زماندامیر وحاکم عیش میں جبکہ ماتحت وتحکوم پریشان حال!اللہ فلکائیمیں آخرت کے معاملہ میں ستی سے محفوظ فرائے آئے میں + (پہنچیم علی عند)

ابھی ہم ان کے اجھے اور عمدہ کھانے پکانے اور بھونے ہیں مصروف سے کہ وہ اچا تک دوبارہ ہماری طرف لوٹ آتے ہیں، جب ہیں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ نگ جگہوں اور ٹیلوں کی اوٹ سے نمودار ہورہ ہیں تو ہیں نے مسلمانوں کو زور سے چیخ چیخ کر آ واز دی کہ سوار ہو جا و اور ان کی طلب میں نکلو، اللہ چیخ تصیں برکت دے گا۔ پس مسلمان اپنے گھوڑ وں پر سوار ہو گئے اور میں خود بھی ان کے ساتھ اپنے گھوڑ سے پر سوار ہو کر ان وحشیوں کے تعاقب اور مسلمان اپنے گھوڑ وں پر سوار ہو گئے اور میں خود بھی ان کے ساتھ اپنے گھوڑ سے پر سوار ہو کر ان وحشیوں کے تعاقب شکار طلب میں نکلاحتی کہ ہم ان کو جا پڑنے اور میں نے ان وحشیوں میں سے ایک اونٹ کو، جو سب سے آگے آگے تھا، شکار کرایا اور مسلمانوں نے ان کو ٹیل کرتا اور شکار کرتا شروع کر دیا۔ ان میں سے بدک کر بہت کم تعداد میں بھاگ سکے، ای دوران میں کہ میں ان کو شکار کرلیا اور میں ان کو شکار کرلیا اور میں اور پی کرنے میں نہا ہے۔ شاداں وفر جاں تھا اور میں بھی ارادہ ہی کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو لے کران کے وظن والی لوٹ جا کوں، اچا تک گھوڑ سے نے جھے نیچ گرا دیا اور عمامہ میرے سرے اڑ کر وہ جاگرا! میں اس کو اٹھانے کی طرف جھکا تو ایسے میں آئے گھل گئی کہ میں گھرایا ہوا اور مرعوب ہوا ہوا ہوں۔

یہ میراخواب تھا،اب بتاؤ کہتم میں سے کوئی مخص اس کی تعبیر بتانے والا ہے؟ میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہاس کی تعبیر یہی ہے جس مصیبت میں اس وقت ہم مبتلا ہیں۔ ''

توم پر بیہ بات بہت شاق اور گراں گزری\_

حضرت خالد نظافہ نے اپنے دل میں واپسی کا ارادہ کرلیا تھا کہ حضرت عبدالرحلٰ بن ابی بکر صدیق نظافہ کہنے گئے:
موٹے اور فربہ وحثی جانور تو اس سے مراد یہی عجمی عیسائی ہیں جن کے تعاقب اور طلب میں ہم نکلے ہیں اور رہا آپ کا
گھوڑے سے زشن پر گرنا، تو اس سے مراد ہے کہ آپ اپنے گھوڑے کو لے کر بلند جگہ سے پست زمین کی طرف اتریں
گاور باتی سرسے عمامہ کا گرنا تو عمامہ چونکہ اہل عرب کے لئے تاج ہے، تو یہ آپ کو کسی رسوائی اور مصیبت کے لاحق
ہونے کی طرف اشارہ ہے!

حضرت خالد ٹاٹھ نے فرمایا: میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اگر بیخواب اور اس کی تعبیرات میرے حق میں کی بیل تو ان کوامور دنیا سے بنا دے اور امور آخرت سے اس کونہ بنائے! اور اللہ فاتی سے بی مدو چا بتا ہوں اور تمام امور میں اس پر مجروسہ کرتا ہوں۔

عرمعرت خالد بن وليد الثانة فرمايا:

غنیمت یا پھر جنت، جس کا مومنین سے وعدہ کیا گیا ہے۔

مسلمانوں نے عرض کیا: آپ کا جوارادہ ہو، کر گزریں ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر بعض مسلمانوں کو جونہایت ہی قلیل مقدار میں تنےاوراٹھیں حد سے زیادہ تھکا وٹ اور مشقت و تکلیف لائن ہوئی تھی ، انھوں نے اس کو پہند نہ کیا۔ چرحضرت خالد بن ولید والنور النور السلام الله جن كا نام آب نے نجیب ركھا ہوا تھا، كى طرف متوجه ہوكر فرمايا: اے يونس! تم كيا كہتے ہو؟ كيا جم واقعى ان لوگوں سے جامليس محے؟

یونس نے کہا: بیٹک آپ اب بھی ان کو جالیں مے مگر مجھے اس بات کی فکر ہے کہ اگر رومیوں کو آپ کا اور آپ کے الشكر كاعلم ہو گيا تو وہ چاروں اطراف سے آپ كامحاصرہ كرنے كى جان تو ژكوشش كريں گے۔

آپ نے فرمایا: یونس! الله علی پر توکل کر کے ہارے آ کے لگ اور چل، الله علی خیر کرے گا! مجھے اپنے الله علی پر مجروسه ب اور مجھے مدینہ میں آ رام فرمانے والے رسول الله مَالِينَا كوت كى قتم اور حضرت ابو بكر صديق والنوكى حق بیعت کی تشم! خالد بن ولید (مَیس) دانشوًان کی طلب میں ذرّہ بھر بھی کوتا ہی نہیں کرے گا۔

مچرآ پاپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور دوسرے مسلمان بھی سوار ہو گئے۔ یوٹس آپ لوگوں کے آگے آگے تھا اور آ پ سب یوس کی را ہنمائی میں ان کے تعاقب میں چل دیئے۔ حتیٰ کہ بلندی پر چڑھ مجئے اور جبل لکام کا راستہ آ پ نے

یونس ان کے نشانِ قدم کو دیکھے کرچل رہا تھا اور ان کے آثار اور ان کے جانوروں کے آثار کو دیکھے کر چاتا تھا، جس رات کی مجے کوہمیں یقین ہو گیا تھا کہ ہم ان تک پہنچ جا تیں گے۔اس رات زور کا مینہ برسنا شروع ہو گیا۔ بارش اتن زور سے برس رہی تھی کہ لگتا تھا کہ جیسے مشکیزہ کا منہ کھول دیا گیا ہو۔ بیددراصل اللہ ﷺ کی طرف سے ہارے حق میں بہتر ہوا کہاس کی وجہ سے وہ توم چلنے سے رک گئی۔

فروح بن طریف ٹاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ وہ منظرمیری نگاہوں میں ہے، ہم ایک دوسرے کوخوشخری دیتے ہوئے چل رہے تھے۔موسلادهار بارش مور بی ہے اور بیہ بارش پوری رات جاری رہی تھی، جب مبح کی روشنی چیکی اور بادل مچٹ مے اور دھوپ نکل آئی تو بوٹس رہبرنے کہا: اے امیر! آپ یہاں تھہریں، میں اس قوم کی خبر لے کر آتا ہوں۔ بیشک اب ہم ان کے بہت قریب پہنچ کے ہیں اور میں نے ان کا شور سنا ہے۔

حضرت خالد بن وليد والمن في فرمايا: ارے واقعي تم نے ان كا شورس ليا ہے؟!

اس نے عرض کیا: جی ہاں اے امیر! میری خواہش ہے کہ اگر آپ اجازت عطا فرما ئیں تو میں جاؤں اور ان کی خبر كرآپ كے پاس آؤن!انشاوالشكاف

#### حضرت خالد والثنة كارومي تشكركو جالينا

علامہ واقدی پینٹا کھتے ہیں: حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹڑ بڑے بھیرت والے فخص تنے اور دھوکہ نہیں کھاتے تھے۔ احتیاط کے پیش نظر آپ نے حضرت مفرط بن جعدہ ٹاٹٹڑ کو پونس دشقی کے ساتھ کر دیا اور فرمایا: اے مفرط! تم پونس نجیب کے ساتھ چلوا وران کا مونس اور گھران رہنا اور دونوں ملکر قوم کی خبر لاؤ۔

مفرط بن جعدہ دلائٹڑنے عرض کیا: میں نے تھم س لیااوراے امیر!اطاعت،اللہ ﷺ کی ہےاورمسلمانوں کےامیر کی ہے، مجھے تھم قبول ہے۔

پھر دونوں روانہ ہو گئے یہاں تک کہ دونوں پہاڑ پر چڑھ گئے، جس کا نام''الا برش'' تھا اور اہلِ روم اس کو'' جبل بارق'' کہتے تھے۔

حضرت مفرط بن جعدہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تو ہم نے دیکھا کہ پہاڑ کی دوسری طرف وسیع وعریض نہایت سرسبر وشاداب زمینیں ہیں اور بکشرت سرسبر فصلیں لہرا رہی ہیں۔ اس وسیع میدان کے وسط شی ہمیں نظر آیا کہ قوم جمع ہے اور اکثریت کو بارش نے متاثر کیا ہوا تھا حتی کہ ان کے کباوے اور سامان بارش سے بھیگ گئے تھے اور اب دھوپ تیز تھی تو ان کو اندیشہ ہوا کہ سامان خراب نہ ہو جائے ، اس لئے انھوں نے کپڑوں کو اور دوسرے سے کو تکہ کی سامان کو بور یوں وغیرہ سے اکثر سورے سے کو تکہ کی سامان کو بور یوں وغیرہ سے اکثر سورے سے کو تکہ کی دون سے مسلسل چلنے کی وجہ سے اور جیز تیز سفر کرنے سے نیز رات بھرزور کی بارش سے وہ تھے ہوئے تھے۔

حضرت مفرط بن جعدہ ڈاٹھ کہتے ہیں: مجھے یہ دیکھ کر بڑی فرحت ہوئی اور میں چوٹی سے اترا اور اس وجہ سے کہ میں جلدی سے جاکر حضرت خالد ڈاٹھ کو مال غنیمت کی خوشخبری دول، اتنی تیزی سے چلا کہ اپنے ساتھی یونس راہبر کو بھی اپنے بیچے چھوڑ دیا اور وہ ابھی چوٹی پر قوم کو جھا تک جھا تک کر دیکھنے ہیں مشغول تھا اور ان کی نقل وحرکت اور ان کے سامان کا جائزہ لے رہا تھا، میں واپس مسلمانوں کے پاس پہنچ حمیا تھا۔

حضرت مفرط بن جعدہ ثافظ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید ثافظ نے جب جھے دیکھا کہ میں اکیلا فہایت سرصت کے ساتھ ان کیا ہوں تو انھوں نے گان کیا کہ میرے ساتھی نے ضرور میرے ساتھ کوئی مرکیا ہے۔ کے ساتھ ان کے پاس بھی محمیا ہوں تو انھوں نے گان کیا کہ میرے ساتھی نے ضرور میرے ساتھ کوئی مرکیا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا: اے ابن جعدہ ثافظ! چھے کی کیا خبرہے؟

خوشی اور فرحت ومسرت کے آثار عمیاں ہیں۔اتنے میں یوٹس بھی آسمیا تو حضرت خالد مثالثانے نے مرمایا: یا نجیب خیر ہو! یونس نے عرض کیا: آپ کوخوش خبری ہوا ہے امیر! قوم نے انطا کیدکا راستہ ترک کرنے کے بعد اطمینان کرلیا تھا کہ وہ محفوظ ہو مکئے ہیں اور ان کا خیال بیتھا کہ اب آپ ان کا اس حد تک چیچانہیں کرینگے اور ہم نیج کئے ہیں اچھا اب آپ اینے ساتھیوں کو تاکید فرما دیں کہ ان میں سے جو بھی میری بیوی کو پائے تو وہ اسے میرے لئے محفوظ رکھے اور میں مال غنیمت میں سے اس کے سوا اور پچھ نہیں جا ہوں گا! حضرت خالد بن ولید دلالڈ نے فرمایا: وہ انشاء اللہ ﷺ تیری ہے اور

# حضرت خالد والني كااپنے لشكر كوچار حصوں میں تقتیم كر کے صف بندى كرنا ہے

پھر حضرت خالد بن دلید ڈاٹٹڑ نے اپنے جیش کو جارحصوں میں تقسیم کرکے ان میں سے ایک ہزار سواروں پر حضرت ضرار بن از در زنانی کوامیرمقرر فرمایا۔ایک دسته پرحضرت راقع بن عمیره الطائی نتانی کواور ایک دسته پرحضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرصدیق دلانظ کومقرر فرمایا اور چوتھا دستہ جو باقی چے گیا، اس کوخود اپنی کمان میں رکھا اور امر فرمایا کہ چلو، الله ﷺ برکت عطا فرمائے اور مدوفر مائے گا۔ پھر آپ نے ان نتیوں افسروں کو ہدایت فرمائی کہ دشمن پر بکبار گی سب نے حملہ ہیں کرنا بلکتم میں سے ہرامیرعلیحدہ علیحدہ خروج کرے اور تمھارے درمیان فاصلہ رہے اور وقفہ وقفہ سے رحمن کا زُخ کرنا ہے، متفرق ہوکر دہمن پر واقع ہونا ہے اور دوسری بات میہ یا در کھو کہ جب تک میں حملہ نہ کر دوں تم نے حملہ نہیں کرنا۔ پھر چلنے کا تھم دیا توسب سے پہلے حضرت ضرار بن ازور والنظ آ مے برھے اور پہاڑ کے درہ سے ہو کر قوم کی طرف،اس طرف سے پیش قدمی کی جدھرقوم اطمینان سے سوئی پڑی تھی۔ان کے پیچھے حضرت رافع بن عمیرہ الطائی ڈٹاٹڈ اور ان کے بعد حضرت عبدالرحمن بن ابي بكرصديق والنيوًا ور پھرسب سے آخر میں حضرت خالد بن وليد والنو كلے، يہاں تك بيسب كھلے

حضرت عبید بن سعید المیمی دلانی بیان کرتے ہیں کہ میں اس سربیہ میں تھا جس کی حضرت خالد بن ولید دلان خود قیادت کرد ہے تھے جب ہم سرسبروشاداب میدان اور چراگاہ میں پنیج اور اس چراگاہ کی شادانی اور تروتاز کی کے حسن کو دیکھا تو وہاں کے اچھلتے ہوئے یا نیوں کا نظارہ کیا اور سرخ وزر درلیٹی کپڑوں کے چیک داررنگوں کاحسن، جس کو دیکھ کر آ تکھیں خیرہ ہور بی تھیں، دیکھا تو حضرت عبید بن سعید دی لافو ماتے ہیں کہ بخدا قریب تھا کہ ہم اس کے حسن منظر کی وجہ سے کی فتنہ میں مبتلا ہوجائے اور وہ ہمیں طلب جہاد سے غافل کر دیتا، (ہم خالص جہاد فی سبیل الله کی بجائے دنیا کی 

سے چلی جانے والی ہے اور کس قدر جلد متغیر ہوجاتی ہے۔ marfat.com

حضرت عبید بن سعید دفات کہتے ہیں کہ اس تمیمی کی تفتگواور دنیا کی غدمت میں اس کے ان کلمات کوئ کر حضرت خالد بن ولید دفاتی رو پڑے اور فرمانے لگے: اللہ ﷺ کی قتم! ہمارے تمیمی بھائی نے بچ کہا ہے۔ پھر آپ نے بلند آواز میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا:

### رومی کشکر پرحمله

رومیوں نے جب ویکھا کہ شکراسلام نے ان پر جملہ کردیا ہے اور حضرت خالد ڈاٹٹوان کے آگے آگے ہیں اور جمنڈا ان کے ہاتھ میں ہے تو وہ جان گئے کہ بیمسلمانوں کالشکر ہے۔ انھوں نے چیخ و پکار اور واویلا مچانا شروع کر دیا۔ تومانے اپنے نوجوانوں کو پکارا اور ہر بیس نے اپنے بہادروں کو آ واز دی۔ فوج اپنے اسلحہ کی طرف دوڑی اور گھوڑوں پر سوار ہوئی۔ بعض نے بہانہ تھیل ہیں۔ سے ان کو تمھاری طرف ہا تک لایا ہے اور ان مٹھی بحر مسلمانوں کو سے ہوئی۔ بعض نے بہادیوں کو تھے ان کو تمھاری طرف ہا تک لایا ہے اور ان مٹھی بحر مسلمانوں کو سے تمھارے نے تعمارے کے مقام میں میں میں میں میں میں میں میں کے مدونصرت پر بھروسہ کرو۔

"لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله"

'' 'نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق محراللہ، حضرت محمد مَالِیُظِم اس کے رسول ہیں۔''

#### جزل توما كى ہلاكت كابيان

رادی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے محوثہ ہے رومی کا فروں پر اس طرح محررہ ہے تھے جس طرح یانی بلندی ہے پہتی کی طرف بہتا ہے۔ ہربیں تعین نے اسپے نوجوانوں کو آواز دی اور کہا:

تم اپنے قیمتی ساز وسامان اور اموال کی حفاظت کے لئے جان بکف ہوکر جنگ کرواور ان مسلمانوں کا کوئی حیلہ اور تدبیر کارگرنہیں ہوگی ، وہ بھی اس جگہ ہے جان بچا کرنہیں جاسکیں گے۔

رومی فوج بین کرتقتیم ہوگئ اور ایک دستہ تو ما کے ساتھ ہو گیا اور ایک گروہ ہربیں کی سرکردگی میں لڑنے کیلئے تیار

حضرت خالد بن ولید دلائن کے مقابلہ کے لئے جنزل توما پانچ ہزار کا محدوثروں پرسوار نشکر لے کر آھے بردھا، دونوں آ تھوں کے درمیان سونے کی ایک صلیب، جس پر ہیرے جواہر جڑے ہوئے تھے، بلند کی۔ آپ نے بھی گھوڑے کوایڑ لكائى اوراس كا رُخ توما كى طرف كرديا۔اينے ساتھيوں كے ہمراہ للكار كرفرمايا: اے الله كے دعمن إنم لوگوں نے خيال كر لیا تھا کہتم بھاگ نکلے ہواور نکے گئے ہو،لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لئے زمین کوسمیٹ دیا ہے اور اپنے نصل اور مہریانی سے تمحاری گرفتاری کے اسباب بیدا فرما دیئے ہیں۔

پھر آپ نے توما کا قصد کیا۔اس کوالک آ تھے سے کانا تو اس سے قبل حضرت اُم ابان جا شانے کر ہی دیا تھا اور اب حضرت خالد بن ولید دلانظ نے تو ما پر حملہ کر کے اس کی دوسری آئھ میں نشانہ باندھ کر نیزہ مارا تو اس کی دوسری آئھ بھی چوڑ دی اور اس کو گھوڑے سے نیچ گرا دیا۔ پھر حضرت خالد دالٹؤ کے ساتھیوں نے تو ما کے ساتھیوں پر حملہ کر کے لڑنا شروع كرديا اورتوماكي وه صليب بھي انھوں نے قبضہ ميں لے لي اوران روميوں كاقتل عام كرنے كيے۔الله الله! كميا كہنے شہ سوار حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرصدیق واللہٰ کی بہادری کے کہوہ تو ما کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں گئے، ان کا دھیان تو ما پر رہا۔ جب وہ اپنے محوڑے سے اوندھے منہ گرا، آپ اس کی طرف کیکے اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور وتمن خدا کا سرکاٹ لیا اور اس کواپنے نیزے کی نوک پر اٹکا کرمسلمانوں کو بلند آواز سے بکارا کہ'' تو ما ملعون تو قتل ہو گیا ہابتم مربیں کو تلاش کرو۔"

راوی بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کواس خبر سے بردی فرجیت اور خوشی ہوئی۔ martat.com

### یونس را ہبر کی اپنی بیوی کے ساتھ مرج الدیباج کے مقام پر جنگ

حضرت دافع بن عمیرہ الطائی فائن فرماتے ہیں کہ میں جعزت خالد بن ولید فائن کے مینہ کے دائیں بازو میں تھا،
میں اپ دستے کے ساتھ رومیوں کے اہل وعیال کے فیموں کی طرف بڑھا، میں نے دیکھا کہ رومیوں کی عورتیں بری بخی
کے ساتھ اپنا دفاع کر رہی ہیں اور مسلمانوں کو اپنی طرف آنے سے شخت طریق سے روک رہی ہیں۔ پھر میں نے دیکھا
کہ ایک فض جس نے رومیوں کا لباس پہنا ہوا ہے اور وہ اپنے گھوڑے سے اثر کر روم کی عورتوں میں ایک نو جوان لاک
سے لا رہا ہے، بھی وہ لاکی اس پر غالب آ جاتی ہے اور کہی ہیاس پر غالب آ جاتا ہے۔ میں بیدد کھنے کے لئے کہ بیکون
مرد ہے، ان کے قریب چلا گیا۔ کیا دیکھا ہوں کہ وہ یونس راہبر ہے اور وہ اپنی بیوی سے برسر پیکار ہے اور وہ اس کے
ساتھ اس طرح کشتی کر رہا ہے اور پنج لڑا رہا ہے جس طرح ہم شیرا پئی مادہ سے کشتی کرتا ہے اور اسے پچھاڑا کرتا ہے۔
میں نے آگے بڑھ کراس کی مدد کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ دس رومی عورتیں میری طرف بڑھیں اور انھوں نے میر ب

ان میں سے ایک حسین وجمیل عورت جس نے رہیمی لباس پہن رکھا تھا اس نے ایک بڑا پھر پھیکا جو میرے گھوڑے کی پیشانی پرآ کرلگا، گھوڑے نے اپنا سراپنے زانو پر ہاراادر گرکر مرگیا۔ یہ گھوڑا بڑا عمدہ تھااورای پر میں جنگ میامہ میں حضرت خالد بن ولید دیاتی کے ہمراہ شریک جنگ رہا، جب گھوڑا گرا تو میں کودکراس کی پیٹے سے اترا۔ جھے اس سے بڑا صدمہ پہنچا اور اس عورت پر جھے بہت خصر آیا۔ میں اس کو پکڑنے کے لئے دوڑا تو وہ ہران کی طرح چوکڑیاں مجبی ہوئی میرے سامنے سے بھاگ کی اور اس کے بیٹھے دوسری عورتیں بھی بھاگ لگیں۔

ببرحال میں نے ان کا تعاقب کیا تو ان سے جا ملا۔ پہلے تو میں نے ان کو آل کا ارادہ کیا گر پھراس ارادہ سے مرجوع کرلیا، البتہ ان کو ڈرا دھمکا کراپے تبضہ میں کرلیا۔ ویسے بھی میرا ارادہ صرف اس لڑی کو آل کرنے کا تعاجس نے میرے گھوڑے کو پھر مارکر ہلاک کیا تعااور اسکے میرے گھوڑے کو پھر مارکر ہلاک کیا تعااور اسکے میرے گھوڑے کو پھر مارکر ہلاک کیا تعااور اسکے نزدیک جاکر جب اس کے مر پر تکوار اٹھائی تو اس نے اپنا ہاتھ اپنے مر پردکھ لیا اور روی زبان میں کلام کرنے گی اور وہ کہدری تھی لفون لفون لفون جس کامعنی ہوتا ہے جان کی امان! جان کی امان!، جھے تجب ہوا اور پھر میں نے بیا لفاظان کر اسکے آل سے ہاتھ کھینے لیا۔

یں نے اس کوآ داز دی ' ہوئس! جس کی حال میں کیں بہاں تک پہنچا دراس کے حصول کے سوا میرا مطلوب اور پھی اس نے کہا: یہ میری ہوی ہے جس کی حال میں میں بہاں تک پہنچا ادراس کے حصول کے سوا میرا مطلوب اور پھی نہ تہ اس نے کہا کہ و مجھتے میں نہ تھا، کیونکہ بخدا میں اس سے شدید مجست کرنے والا تھا جب میں نے اس کو دکھ لیا تو میں نے اس سے کہا کہ و مجھتے میں آپ کے ساتھ آ ملا ہوں جبکہ آپ جھے سے گریزاں ہیں ادر میر بیاس آ نے سے نفرت کرتی اور بھا گئی ہیں۔ اس نے جواب دیا میں تھے کہ تم کھا کر کہتی ہوں کہ میرا اور تمھا را بھی اجتماع نہیں ہوسکتا کیونکہ تو نے اپنا پرانا دین چھوڑ کر مجر (شکایلیٰ) کا دین افتیار کرلیا ہے اور میں نے اپنی جان سے کے لئے جبہ کر دی ہے اور میں قطنطنیہ جا رہی ہوں اور وہاں جا کر رہبا نہت کی زندگی گزاروں گی اور ایک را جبہ بن کر رہوں گی۔ پھر اس نے جنگ سے خود منے کیا لیکن میں اس کے ساتھ لڑتا رہا حتی کہ میں نے اس کوا پی ملکست میں لے لیا اور اسے قید کرلیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں نے اس کوقیدی ساتھ لڑتا کہا کا کا نا تہ کرلیا اور مقولہ ہو کرگی آئی ہوں تو اس نے جاقو نکالا جواس کے پاس موجود تھا اور اسے اپنے سینہ میں گھونپ کرا پی بنالیا ہے اور اس کا مالک بن گیا ہوں تو اس نے جاقو نکالا جواس کے پاس موجود تھا اور اسے اپنے سینہ میں گھونپ کرا پی بنالیا ہے اور اس کی خاتمہ کرلیا اور مقولہ ہو کرگی آئی لئے میں اس پر دور ہا ہوں کیونکہ مجھے اس کے ساتھ شدید میں گھونپ کرا پی ناگیا ہوں تو اس کے میں سے ساتھ شدید میں گھونٹ تھی ا

# 

حضرت رافع بن عمیرہ طائی ڈاٹٹ بیان کرتے ہیں یونس کی داستانِ فم سن کر، سچی بات تو بہے کہ ہیں بھی روئے بغیر ندرہ سکا اور میں نے سلی دیتے ہوئے یونس بھائی سے کہا: اللہ کا نے تیرے لئے اس سے بھی بہتر اڑکی ظاہر فرما دی ہے جواس سے بہتر ہے اور اس سے دیارہ کرنے نے اس نے دیباج (ریشم کی اعلی قتم) کے کپڑے زیب تن کے ہوئے ہیں۔ فیمن موتوں کے آویزے اور سونے کے نگن اس نے بہن رکھے ہیں اور اس کا چرہ جا ندکی طرح دملاً ہے۔ آپ یہ بری پیکر حسین وجیل اڑکی قبول کریں۔

یونس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا یہ میرے ساتھ ہے۔ یونس نے جب اس کی طرف دیکھا اور اس کے لباس فاخرہ اور گرال بہا زیورات کو ملاحظہ کیا اور اس کاحسن و جمال اس پر آشکار ہوا تو اس سے روی زبان میں مختلوکی اور پچھ دیراس سے احوال دریافت کرتا رہا، وہ لڑکی برابرروئے جارہی تھی۔ آخر یونس راہبر میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا آپ نے پچھ مجھا بھی کہ بیلاکی کون ہے؟ میں نے نفی میں جواب دیا کہ نہیں ججھے تو پچھ معلوم نہیں کہ بیکون ہوں ہے؟ میں نے نفی میں جواب دیا کہ نہیں ججھے تو پچھ معلوم نہیں کہ بیکون ہوں ہے؟ اس نے نظایا کہ بیہ بادشاہ روم ہرقل کی بیٹی ہے اور جزل تو ماکی بیوی ہے، ظاہر ہے کہ جھے جیسا فخص اس کی صلاحیت سے؟ اس نے نظایا کہ بیہ بادشاہ روم ہرقل کی بیٹی ہے اور جزل تو ماکی بیوی ہے، ظاہر ہے کہ جھے جیسا فخص اس کی صلاحیت سے ۱۳ سے نظایا کہ بیہ بادشاہ روم ہرقل کی بیٹی ہے اور جزل تو ماکی بیوی ہے، ظاہر ہے کہ جھے جیسا فخص اس کی صلاحیت سے ۱۳ سے نظایا کہ بیہ بادشاہ روم ہرقل کی بیٹی ہے اور جزل تو ماکی بیوی ہے، ظاہر ہے کہ جھے جیسا فخص اس کی صلاحیت سے ۱۳ سے نظایا کہ بیہ بادشاہ روم ہرقل کی بیٹی ہے اور جزل تو ماکی بیوی ہے، ظاہر ہے کہ جھے جیسا فخص اس کی صلاحیت سے ۱۳ سے نظایا کہ بیہ بادشاہ روم ہرقل کی بیٹی ہے اور جزل تو ماکی بیوی ہے، خال ہوں کی بیوں ہے دور جن اس کے اس کی بیوں ہے دور جن اس کے محمد بیا دی سے دور جن کے دور کیا کہ دور جن کی بیوں ہے دور جن کی اس کی بیوں ہے دور جن کی بیوں ہے دی بیوں ہے دور جن کی ہور کی ہور جن کی ہور جن کی ہور جن کی ہور کی ہور ہے دور کی ہور جن کی ہور کی ہور

فترہ النہ ہو کت اور ان میں سے بعض دیبات کے کیڑ وں کو جھے اور ای طرح دوسرے مال و دوسے اس کے بیش مرح اللہ کی اور وہ مال فدید دیگر اس کو طلب کر سے گا۔ بہر حال وہ میر سے جیسے آ دی کے پاس تو کی صورت اس کو بیش رہنے دےگا۔

میں نے کہا اب تو بیہ تیر سے لئے ہے اور تو اس کے لئے ۔ یہ من کر پوٹس نے اسے لیا۔

حضرت رافع بن عمیرہ طائی ڈاٹٹ کہتے ہیں کہ مسلمان اس وقت الی سخت جنگ لڑ رہے تھے کہ اس سے ذیادہ سخت جنگ فیر سے مصروف تھے اور ای طرح دوسرے مال و جنگ فیمیں ہو سکتی اور ان میں سے بعض دیباج کے کیڑ وں کو جمع کرنے میں مصروف تھے اور ای طرح دوسرے مال و اسباب کو اکٹھا کرنے میں گے ہوئے تھے۔





# واقعهمرج الديباج اوراس كى وجهشميه كابيان

علامه واقدى موليد لكصة بين: مرح الديباج كى وجد تسميه اوراس وادى كابية مام جواب تك اسى مام معروف ب اس وجہ سے پڑا کہ اہل عرب جب کسی کے پاس دیباج کے کپڑے دیکھتے تو اس سے دریا فت کرتے کہ تھا رے پاس بیہ ریٹم کے کپڑے کہاں سے آئے؟ تو وہ مخص جواب میں کہتا کہ بیرمن الدیباج کے مال غنیمت میں ہے مجھے ملے تقے اور چونکہ بیر کپڑے دریتک ان لوگوں کے پاس چلتے رہے۔اس لئے بیرواقعدمشہور ہوا اور اس جکد کا نام مرج الدیباج یعنی ريشي كيرول كي وادى سرسبزمشهور بوعي\_

علامه واقدى مُرالله الكفت بين: مسلمان مجامدين جب جنگ سے فارغ ہوئے اور انھوں نے امير لشكر حضرت خالد بن ولید دلان کواپیخ درمیان موجود نه پایا اور نه بی ان کا کوئی نشان اورا تا پامعلوم ہوسکا تو مسلمان سخت بے چین ہو گئے۔ علامه واقدى مُنظر لكعتے بيں: مجھ سے عبد الحميد نے سند كے ساتھ ميدوايت بيان كى ہے اور كہا كه بيس نے حضرت ائس بن ما لک منافظ سے سنا ہے آپ بھرہ میں تھے اور حضرت خالد بن ولید منافظ اور فتح شام کے متعلق بیان فر مارہے تھے تا آ نکہ انھوں نے اس من میں مرح الدیباج کا واقعہ بھی بیان فر مایا۔

انھوں نے فرمایا کہ بیرایک بہت بڑا معرکہ تھا۔حضرت خالد دلاتا نے خود کو دشمن کے شیروں میں داخل کر کے اور طلب غنیمت میں بلادِروم کے وسط تک جاکرائے آپ کوسخت نقصان اور خطرے میں جتلا کرلیا تھا۔ بنو مازن کے ایک لمخض نے سوال کیا یا خادم رسول الله مُنافِظُم وہ کیا واقعہ تھا؟

راوی کہتا ہے کہ حضرت انس بن مالک ماللہ کو جب یا خادم رسول الله ماللہ کہ کر عاطب کیا جاتا تو آپ اس خطاب سے بہت زیادہ خوش ہوتے تنے 🍑 تو انھوں نے بیان فرمایا:

حضرت خالد بن وليد المنظر ومن سيرومي عيسائي جوب حساب مال واسباب الرحط مح اورآب مال غنيمت كى طلب اوردشمنان خداكى سركوبى كے لئے جار بزاركالفكر لےكرروانه بوئے تنے، وہاں بینی كراپ نے جزل و ماكول كيا-اس كے جانبازوں كى بلنن كوقيدى بنايا اور بہت سامال فنيمت آپ كے ہاتھ آيا- كورز بريس آپ كے ہاتھ سے كل كيا تفا-حنرت خالد واللا في ميدان جنك بن اس كوبيت والى كيا كركامياب ندمو يحك ١ بيكواس كى مخت واش

ع به چانبت اگراچی باب بولاای کاظهار پرمرت کرنامتو کار به (عرج می مور) marfat.com

سمی اور آپ ہرصورت میں اس کو پانا چاہتے تھے۔ آپ روم کے نشکر میں چکر لگارہے تھے اور ان کے مردان کار کوئل کر رہے تھے اور ان کے بہاور سورموں کو کا اے کا اے کر بچینک رہے تھے۔ اچا تک آپ کی نظر روم کے بہلوانوں میں سے ایک بہلوان پر پڑی جوعظیم الخلقت، ہاتھی کی طرح اس کی بُھٹ، لال سرخ رتگ کی بڑی بڑی تھی واڑھی اور ریٹم کے بھاری بورک می بڑی بردی تھی واڑھی اور ریٹم کے بھاری بورک می بڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔

# حضرت خالد خالفة كاايك ببلوان كو بجهارتا

حضرت خالد ڈٹاٹٹ نے اس کی بید ڈیل ڈول اور وضع قطع دیکھ کر گمان کیا کہ یکی لیمین ہربیں ہے۔ آپ نے اپنے گھوڑے کا رُخ اس کی طرف موڑ دیا اور گھوڑے کو سر پٹ دوڑاتے ہوئے اس کی طلب میں نکل پڑے تاکہ بکی بن کراس پرگریں اور اس کو اب ایک بل کے لئے بھی زمین پر زندہ ضدر ہنے دیں۔ اس پہلوان نے جب آپ کو آتے ہوئے دیکھا اور آپ کے حملہ آور ہونے کی کیفیت کو ملاحظہ کیا تو وہ آپ کے سامنے سے بھاگ پڑا۔ حضرت خالد ڈٹاٹٹ نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے لگا دیا، اس نے میدان کے چکر لگا کر اپنے آپ کو بچانا جا ہا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک نیزہ قا آپ نے نشانہ باندھ کراس کی پشت پر اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ اس وم اپنے گھوڑے سے منہ کے بل زمین پر آگرا حضرت خالد ڈٹاٹٹ باندھ کراس کی پشت پر اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ اس وم اپنے گھوڑے سے منہ کے بل زمین پر آگرا حضرت خالد ڈٹاٹٹ سے جان ہی طرح اس پر جھپٹے اور وہ فرما رہے تھے: تیراستیا ناس ہوا ہے ہربیں! کیا تو نے بیگان کر لیا تھا کہ تو جھو سے جان بچاکر بھاگ جائے گا۔

وہ پہلوان عربی زبان بولتا اور سجھتا تھا، اس نے عربی زبان میں فریاد کی اور کہا: اے عربی! بیٹک میں ہر بیں نہیں ہوں، آپ مجھے تل نہ کریں بلکہ زندہ چھوڑ دیں حتیٰ کہ میں آپ کواپی جان کے فدید میں اتنا مال دوں گا کہ آپ خوش ہوں گے اور جب بھی طلب کرو مے میں اس وفت آپ کودے دول گا۔

حضرت خالد ڈاٹھ نے فر مایا: ارے تیراستیاناس! تیری اس وقت تک خلاصی نہیں ہوگی جب تک تو مجھے ہر ہیں کے بارے خرنہیں دے دیتا کہ وہ کہاں ہے؟ اور ہر ہیں کے علاوہ اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے، مجھے بس وہی مطلوب ہے میں مرف اب اس کا ارادہ رکھتا ہوں اور تحقیق اللہ کھانے نے تو ما کو تو میرے ہاتھ سے ہلاک فرما دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ میں ہر ہیں تک بھی بھی تھی کر ہی رہوں گا۔ اگر تو مجھے اس کے متعلق بتلا دے تو میں تجھے ایسے ہی چھوڑ دوں گا اور تجھے سے کوئی فدیہ نیس سی بھی اور کوئی مال وصول نہیں کیا جائے گا۔

اس پہلوان نے بیس کرکہا آپ کوخوش خبری ہوا ہے عرب بھائی! یقیناً آپ اپنی مراد اور مطلوب پانے ہی والے ہیں اور ہاں! البتہ میں بیرچا ہتا ہوں کہ آپ سے پکا عہدلوں کہ جب میں ہر ہیں کے بارے تعصیں ہتلا دوں تو تم جھے چھوڑ م

حضرت خالد اللظ الدون الرئم نے ہر بیں پر میری رہنمائی کردی اور وہ ہاتھ آ سمیا تو انشاء اللہ علی اس کا موض تخفي ضرور دياجائ كار

اس پہلوان نے کہا: اے برادر عرب! بدیس اس لئے کہدرہا ہوں کہ اس سے بل تم لوگوں نے ہارے ساتھ بد غداری کی ہے کہتم نے جمیں امان دی تھی اور دمشق سے جب ہم نظارت تم لوگوں نے عہد کیا تھا کہتم یہاں سے نکل جاؤ۔ ہم تین دن اور تین رات تک تمعارا پیچیانہیں کریں ہے،لیکن تم پھر ہمارے تعاقب میں یہاں تک آ مے۔ یہ سب پچوکیا ہے؟ بیتمحارا دھوکہ اور غداری ہے۔ کیونکہ تم نے کہا تھا کہ ہم دمثق سے باہر شمیں نہیں پکڑیں مے اور ہمیں بیمان نہ تعا كم تممارا كوئي محض اس جكه تك يني جائے كا،كين تم نے ہمارا تعاقب كيا اور جو بچھ مال واسباب اور قيمتي اشياء ہم دمشق سے نکال لائے تھے وہ سب کچھتم نے ہم سے چھین لی ہیں۔ کیونکہ پہلے دن سے بی تمھاری نظریں اس مال واسباب اور فيتى اشيا پر كلى ہوئى تھيں۔ پھرابتم كہتے ہوكہ اگر ميں شھيں ہر ہيں كا بتلا دوں تو مجھے رہائی مل جائے گی اور ميري جان كو امان ہوگی، میں بیر کیسے یفین کرلول جبکہ ایک مرتبہ تمھاری غداری اور عہد فٹکنی ظاہر ہو چکی ہے؟ اور میں شمیس ہر ہیں کے محرفآر ہوجانے کی صانت بھی تو کیونکر دے دول، کیونکہ وہ اپنے دور کا ایک بہادر اور شدز در مرد ہے اور اپنے ہم عصروں پرقدرت رکھنے والا مخص ہے اور تمھارا بیکلام بھی عذر اور دھوکا کا داعی ہے۔

راوی کہتے ہیں حضرت خالد دیالٹو کواس کی مختلک سے بہت عصر آیا اور آپ اس پر غضبناک ہوئے اور فرمایا: تیری مال مرے! کیا تو ہمیں غدر کی طرف منسوب کرتا ہے اور عبد فکنی کا طعنہ دیتا ہے؟ غداری کرتا ہماری فطرت نہیں ہے، كيونكه بم شفيع الأمة ني الرحمة رسول خدا مُلَيِّقِ كاصحاب بين جب بم كوئى بات كرتے بين تو اس كو پورا كرتے بين اور جب ہم کسی کوامان دیتے ہیں تو اس کی ادائیگی میں وفاداری کا دامن نیس چھوڑتے۔

سنوا تممارے الزام كا جواب بيہ كم جم تممارى طلب ميں تين دن اور تين رات كے بعد چو تے دن بى كلے تھے، اس میں ہم نے کوئی عبد فکی نہیں کی کیونکہ ہم نے تین دن اور تین رات تک وعدہ کیا تھا کہ ممارا تعاقب نہیں کریں مے جبكه بم چوتھے دن تمعارے تعاقب كے لئے كلے اور اللہ اللہ اندائ نے بيدورى مارے ليے آسان فرما دى اور برتخى اور

میں نے جو چھے تم سے کہا کہتم برہیں پر میری رہنمائی کردوتو جب وہ مجھے نظر آ میا تو نظر پڑتے ہی میں انتاء اللہ العزيزاس كومكر لول كا الشرفك ميرى مدوفر ماسكا كارميرى بينيت بهادر جمير صغرت ايومرمدين عالك كى معت كحق ك مم الروقة محصاس يردلالت (رمنمائي) كردى توجي شرور يقير ماكردون كا اوراس سلسله بي جوسه كوتى فديد اوركى حم كامال وصول ويس كياجانيكا ، ربائي عليه مفت سطي \_ maṛfát.com

ہوں کے جب سے مختلوسی تو کہا: اے عرب کے نوجوان! میرے سینہ سے اٹھ تا کہ میں تھے ہرہیں کے متعلق پہلوان نے جب سے مختلوسی تو کہا: اے عرب کے نوجوان! میرے سینہ سے اٹھ تا کہ میں تھے ہرہیں کے متعلق بتلاؤں ۔ حضرت خالد بن ولید ڈالٹواس کے سینہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، پہلوان کود کر اٹھا اور داکیں باکیں نظر تھما کر ویکھا اور چھڑے خالد کی کھاٹی میں چڑھائی پر چڑھتے ہوئے کھوڑوں کود کھر ہے ہوناں!

ریں اور ہرسب ہے اور ہے۔ اور کی ہواں ہولا محور وں کی جماعت کا قصد کرد کیونکہ ہر ہیں اس جیش کے مقدمہ اور آپ نے فرمایا: ''ہاں!'' کافر پہلوان بولا محور وں کی جماعت کا قصد کرد کیونکہ ہر ہیں اس جیش کے مقدمہ اور فرنٹ میں موجود ہے اس کے سر پرصلیب کے جواہر اور موتی چک رہے ہیں۔

حضرت خالد بن ولید اللظ نے اس کے اوپر قبیلہ بڑھم یا قبیلہ ہز بیدہ کے ایک آ دمی کوجس کا نام اسد بن جابر تھا، مسلط کر کے اسے ہدایت کر دی کہ اے اسد! اگر تو وہ فض، جس کی طرف اس نے میری رہنمائی کی ہے، واقعی وہ ہر بیس کلاتو اس کور ہاکر دینا اور اگر اس نے جھوٹ بولا ہوتو پھراس کی گردن اڑا دینا۔

مر اتے ہیں کہ حضرت اسد بن جابر والفؤاس پر مسلط ہو گئے، اس کے بعد حضرت خالد والفؤنے اپنے محوزے ک عنان آزاد چھوڑ دی اور محوڑے کومطلق العنان کرنے کے بعد نیزہ سیدھا کرلیاحتیٰ کہ محوڑوں کی جماعت کے ساتھ جا عنان آزاد چھوڑ دی اور محدوڑے ومطلق العنان کرنے کے بعد نیزہ سیدھا کرلیاحتیٰ کہ محوڑوں کی جماعت کے ساتھ جا ملے اور ان کے قریب جاکر بلند آواز سے ان کوللکارا اور کہا:

تمعاراناس ہوتم جھسے کہاں خلاص پاسکتے ہو، بیدن شمیس پیشانیوں کے بالوں سے پکڑ پکڑ کر تھینے کا دن ہے۔
ہریس نے جب آپ کے چلانے کی آ دازشی ادر آپ کا کلام اس کے کان میں پڑا تو اس کو بقین ہوگیا کہ بیکوئی
عرب ہاس کے قد منہ میں طبع سے پانی آگیا اور وہ فورا آپ کے قل کے ارادہ سے کھڑا ہوگیا اور اس کے فوتی جرنیل
اس کے ارد کر دگھیرا ڈال کر کھڑے تھے۔ وہ سب کے سب تکواروں، خودوں اور چھیا روں سے سلے اور لیس تھے۔ ان میں
سے ہرایک دلیری اور برتری والا تھا۔ حضرت خالد شائش نے ان پر سخت جملہ کیا اور فرمایا: بد بختو! تم نے بیگان کرلیا تھا کہ
اللہ شائن تھارے اور تم معارے اموال پر جمیں قدرت عطانہیں فرمائے گا اور تم اپنے جان و مال کو جم سے بچا کر بھاگ نکلو

"أَنَا الْفَارِسُ الشَّدِيْدُ آنَا الْبَطَلُ الْعَنْدِيْدُ آنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ"

« میں طاقت ورشه سوار موں ، میں بہا در سردار موں۔ میں خالد بن ولید ہوں!"

یے کہ کرآپ نے ان کے ایک شہروار کو نیز و مار کر ہلاک کر دیا اور پھرا یک اور شہروار کی طرف متوجہ ہوئے اور اُسے بھی جہنم رسید کر دیا۔

حضرت خالد والمنظ كا تنها بربس كالشكر سے مقابلہ

علامہ واقدی ملا کھتے ہیں: ہرجیم نے جی وقت آ کے للکارکو سنا کہ کوئی للکارر ہاہے کہ" ہے کوئی جومقابلہ کے

کے میدان میں اتر ہے' تو وہ آپ کا کلام س کر محوڑے کی زین پر بیٹھا بیٹھا بی لڑ کھڑ اسمیا اور اپنے ساتھیوں سے چلا کر بولا: تمعارا بیژاغرق! کھڑے کیا دیکھ رہے ہو، یمی وہخص ہے جس نے شام میں انقلاب بریا کیا اور اہل شام کے امور کو الث پلٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ یکی وہ مخص ہے جوتمھارے شہروں، ارکہ، تذمر، حوران، بھرہ پر تبعنہ کر چکا ہے اور ای نے تمعارے دمثق اور اجنادین کو فتح کر کے تم سے چھین لیا ہے۔ آج میض اکیلایہاں تمعارے نرغے میں پھنساہے، پکڑلو یہ جانے نہ پائے اور یا در کھواگرتم نے اسے پکڑلیا توسمجھوکہ تمھاری کھوئی ہوئی عزت لوٹ آئی اور کویاتم نے اپی عظمت رفته کودوباره پالیا ہے اور پھرتمھارے مقبوضہ علاقے اور شہر بھی دوبارہ تمھارے ہاتھ میں آجائیں کے۔اس ایک مخفس کو ہلاک کرکے گویا کہتم اپنے جملہ مقتولین کے خونوں کا بدلہ اور انقام بھی لے لو کے، لہذا اب بیتم سے نج کرنہ جائے، ٹوٹ يردواوراس كويكر لو

راوی کہتے ہیں کدرومی فوج نے آپ کوئن تنہا اور اپنے ساتھیوں سے الگ دیکھ کر آپ کو پکڑنے میں طمع کی اور مسلمانوں کا حال بیر تھا کہ وہ پچھوتو رومیوں سے جنگ کرنے میں مشغول تنے ادر پچھے مال غنیمت لوٹے سمیٹنے میں لکھے ہوئے تنے الغرض ہرایک اپنی اپنی جگہمشغول تھا۔ادھر ہربیں کے فوجی جزنیل اپنے گھوڑوں سے اترے اور انھوں نے آپ کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ چونکہ لوگ ایک ایسے پہاڑ پر تنے جہاں درختوں کے جھنڈ کے جھنڈ کھڑے ہوئے اور راستہ محمض اورنبایت دشوارگزار نفاءاس الئے آپ اس طرح سے ایک نازک مقام پر کویا میس کررہ مے جس کا دفاع آپ کی طانت سے باہر تھا۔ آپ وہاں اپنے محوڑے سے بیچاتر آئے، تلوار ہاتھ میں لے لی اور ڈھال کوسامنے کرلیا پھرمبرو استنقلال سے تن تنہار دمی جرنیلوں اور بہادر سورموں کے مقابلہ کے لئے ڈٹ مجئے۔

علامہ واقدی مین نے اپنی پوری سند کے ساتھ شداد بن اوس نظاف سے روایت کی ہے اور وہ "مرج الدیباج" کے معركه ميل خود شريك ہوئے تقے۔ انحول نے بيان كيا كه حضرت خالد بن وليد والد جي اين محور سے اترے اور خود کورومی سورموں اور بہادر جرنیلول کے درمیان محصور اور کھیرا ہوا دیکھا تو خودسے کہا: اے خالد! تیراخواب سیا ہو گیا ہے اوریمی وہ چیز ہے جس کی تو طلب کیا کرتا تھا!

آپ کواس نازک وقت میں میر بھی احساس مواکر آپ نے تعاقب میں لکل رظلمی کی ہے، میرا کام میر تو نہ تھا کہ الكياتي كيرون سازن كے لئے لكل كمرابول- بلك ميراكام وياتاكدائ جمندے يہم سلاوں وجمع رك

علاء كرام نے كلما ہے كە حضرت خالد بن وليد والله علائلے نے رسول الله علائم كى وفات كے بعد بيتس جنكيس لوى بين اور ہر جنگ میں ان کی تمنا ہوتی تھی کہ جام شہادت نوش کریں مران کی بیشھادیت کی طلب بقدردیت کی طرف سے پوری نہ ہوگی، آج جب دہ اسے محوالات سے بیادہ ہوئے اور پر اور گھار سے کر جگ کے ساتھ معالم میں معاملہ میں marfat.com (20) چوٹی کے بہادروں کے ساتھ تھا جونہا یت توی الجد ، موٹے تازے نوجوان روی نسل تربیت یا فتہ فوجی جرنیل تھے۔ سب سے پہلے ہربیں آپ کی طرف آ مے برحا۔ آپ جا بتے تنے کہاس پرایک الی کاری ضرب لگائی جائے جواس کی کورٹری تک پنچ اوراس کا کام تمام کرے مرآ پ کثیر تعداد فوج کے ساتھ تن نہالڑرہے تھے،اس لئے ہر بیس نے آپ کے پیچے سے آ کروار کیا اور اس کی تلوار آپ کے خود پر آ کر تلی جس سے خود بھی کٹا اور آپ کا عمامہ بھی بھٹ کر گر گیا۔ ہرہیں کے ہاتھ سے تکوارچیوٹ کر پرے جا مری اب حضرت خالد ٹاٹٹ کوخدشہ بینقا کہ اگر تو آ ب اینے پیھیے کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور ہرمیں کے حملہ کا جواب دیتے ہیں تو وہ ہیں کا فرآپ پر یکبار کی ٹوٹ پڑتے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بیں ہر بیں آ کے ہاتھ سے بھاگ نہ جائے یا وہ آپ پر بیچے سے دوبارہ حملہ نہ کر دے اور آپ کولل كردے۔ آپ نے فوراً ایک جنگی حال چلی اور حربی حیلہ كو بروئے كار لاتے ہوئے اپنی دائیں بائیں اشارہ كرتے ہوئے تملہ کے ساتھ ساتھ زورز ور سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ایک شور بریا کردیا جیسے آپ کسی امداد کے پہنچنے پرخوش ہور ہے موں، جوآب کے لئے مک کی صورت میں چنجے ہی والی موحالانکہ اس طرح سے دراصل آب ایک جنگی تدبیراور حیلہ سے کام لےرہے تھے اور ان رومی جرنیلوں کے ساتھ جال چل رہے تھے۔

آب ای حال میں منے کہ قدرت کی طرف سے سے مج مسلمان آپ کی مدد کو پہنچ سے اور آپ نے عربوں کی آ وازوں کو بلند ہوتے ہوئے سنا، جنھوں نے آتے ہی رومیوں کو جاروں طرف سے تھیرلیا۔مسلمان مجاہدین الله اکبر کی آ وازی بلند کررے مصاوران میں سے ایک کمدر ہاتھا:

"لَا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمِّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُه"

"الك الله كے سواكوئى عبادت كالمستحق نہيں ہے وہ اكيلا ہے كوئى اس كاشريك نہيں ہے اور بيتك محمد مَالَيْنَا

انھوں نے کہا: اے اباسلیمان (میرحضرت خالد بن ولید واللظ کی کنیت ہے)! رب العالمین کی طرف ہے آ پ کے پاس و تعمیراور فریادرس آسمیا ہے، میں عبدالرحمٰن بن ابی بمرصدیق ہوں۔حضرت خالد دلالا نے جب آپ کی آوازسی تو آپ نے ان کی طرف توجہ بیں کی اور ندان کے ساتھ آنے والوں کی طرف مڑکر دیکھا بلکہ اڑنے کی طرف متوجہ رہے جتی كهان تمام روميول كودائيس بائيس متغرق اورمنتنثر كرديا\_

بربيس كاقل مونا

ہر بیں نے جس وفت مسلمانوں کے نعروں کی آوازیں سنیں تو پینے دے کر بھاگ میا۔ حضرت خالد دالم فاور آاس کی طرف يرصف اورآب في سف ملوار كما يك على وار فين الفي المن كالما المؤلكا آب نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بكر ملافا كوسلام كيا پھردوسرےمسلمانوں كوسلام كيا اور يو چينے لگے آپ حضرات کو کیونکرمعلوم ہوا کہ میں اس جگہ ہوں۔

حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بكر فظام نے كها: اے امير! جس دوران جم روميوں سے جنگ ميں مشغول تھے اور الله عظاق نے ہمیں ان پر فتح نصیب فرمائی، وہ لوگ ہلاک ہو مکتے اور بعض کو قیدی بنالیا ممیا، مسلمان اموال غنیمت کے جمع کرنے میں منہک ہو مے تواس اثناء میں ہم نے ہوا میں ایک فیبی آ وازسی، عائب سے ہا تف آ واز ویکر کہدر ہاتھا:

"تم يهال غنيمت كاموال جمع كرنے مل مكن بواور خالدكو دشمنوں نے كھيرا بواب."

میں نے جب بیآ واز سی تو میں نہیں جانا تھا کہ آپ س جگہ پر ہیں کیونکہ ہم نے آپ کی شخصیت کواسیے درمیان سے کودیا تھا اور آپ ہم سے مفقود الخمر تھے اور مسلمانوں کوآپ کی وجہ سے سخت عم لائل تھا کہ آپ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کے ہاتھ میں جوموٹا رومی پہلوان تھا،اس نے ہماری رہنمائی کی کہممارے صاحب کو میں نے ہرہیں کے متعلق بتلایا ہے اور وہ اس پہاڑ پر ہربیں سے برسر پرکار ہیں۔ پس ہم اس کے بتلانے پر آپ کی طرف جلدی سے دوڑے أورآ بكو بالياہے۔

حضرت خالد ثلاث نے فرمایا: اس نے ہمارے دشمن کے متعلق رہنمائی کی اور پھرمسلمانوں کو ہماری نصرت پر رہنمائی اور دلالت كرنے سے ہم پراس كاحق واجب و ثابت ہو كميا ہے۔حضرت خالد اللؤ مسلمانوں كے فشكر كى طرف واپس لوث آئے اور سب مسلمان آپ کے غائب ہونے کی وجہ سے سخت بے چین اور مصطرب تنے۔ جب انھوں نے آپ کو دیکھا تو ان کو حددرجہ فرحت اور خوشی ہوئی اور آپ کوسلام کرنے کے لئے دوڑ پڑے۔حضرت خالد ٹاللونے اپنے استقبال کے لئے آئے والوں کوسلام کیا اور ان کا شکریداوا فرمایا اور ان کے کارناموں کی تعریف کی۔اس کے بعد آپ نے اس موٹے روی پہلوان کوطلب فرمایا جس نے بربیں کے متعلق آپ کی رہنمائی کی تھی، جب وہ آسمیا تو آپ نے اس سے فرمایا چونکہ تم نے ہمارے ساتھ وفاکی ہے اس لئے ہم جاہتے ہیں کہ حسب وعدہ ہم تمعارے ساتھ حقِّ وفاواری ادا كريں۔ پہلے تو ہم يہ محصة بيل كرہم يرواجب ہے اور جارا فربى فريند ہے كر حميل خرخوا باندم فوره دينة بيل اور تم سے یہ پوچھتے ہیں کیا حمیں رفیت اور شوق ہے کہتم اپنی خوشی اور مرضی سے تماز پڑھے اور دوز و رکھنے والے لوگول میں ے بن جاد اور صرت مر نظام کی مستومین الی اصلا الم الم الله عند بن سنة دوجات كاوراس سے ممادا

رومی پہلوان بولا: میں اپنا دین نہیں بدلنا جا ہتا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد تلافظ نے اس کے بعداس کوآ زاد فرما دیا۔

## حضرت خالد ولانتؤ كى واليسى اور مال غنيمت جمع كرنا

حضرت نوفل بن عمرو و التنظیمیان کرتے ہیں کہ میں نے اس کا فرروی پہلوان کودیکھا کہ وہ اپنے محکور ہے پر سوار ہو گیا اور اکبلائی بلادِروم کی طلب میں چل دیا۔ اس کے بعد حضرت خالد التلائے مسلمانوں کو مال غنائم جمع کرنے کا امر دیا اور قید یوں کو اکٹھا کرنے کا تھم صاور فرمایا۔ جب سب پھے جمع ہو گیا تو آپ نے مال واسباب کی کثرت کو دیکھ کر اللہ کھلائی حمد وثنا کی اور باری تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانہ اوا کیا۔ پھر آپ نے یونس رہنما جس کا نام آپ نے بجب رکھا ہوا تھا، اس کو طلب فرمایا اور اس کا حال ہو چھا۔ آپ نے فرمایا: یونس نجیب سناؤ بھئی! تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟

### شاہ ہرقل کی بیٹی یونس رہبر کوعطا کرنا

ینس نے اپنی تمام سرگذشت سنائی اوراس کی خودکشی کا واقعہ بیان کیا تو حضرت خالد ڈٹاٹھ نے اس معاملہ کو بڑا عجیب قرار دیا اور آپ کو بیس نے مرقل ترار دیا اور آپ کو بیس کر تعجب اور جیرت ہوئی۔حضرت رافع بن عمیرہ الطائی ڈٹاٹھ نے عرض کی: اے امیر! میں نے ہرقل بادشاہ کی بیٹی کو گرفنار کر کے قیدی بنالیا ہے اور وہ شنرا دی میں نے یونس کو اس کی بیوی کے بدلہ میں اس کے سپر دکر دی ہے۔

حضرت خالد دان نے دریافت فرمایا کہ شاہ روم ہرقل کی بیٹی کہاں ہے؟ کہتے ہیں جب میں نے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے اس کے حسن و جمال کو دیکھا، جوائڈد ﷺ خالق حسن و جمال نے اس کو عطافر مایا تھا تو اس کی طرف سے منہ چھیرلیا اور پڑھا:

"سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ"

"اے اللہ تو پاک ہے اے اللہ ہر کمال پر تعریف کے لائق تو بی ہے اللہ جو جا بتا ہے پیدا فرماتا ہے اور اسکی جومرض ہے افتدار اور پیند فرمائے۔"

پھرآپ نے یونس نجیب سے فرمایا: اے نجیب! کیاتم اس ملکہ کواٹی بیوی کے موض قبول کرتے ہو؟ اس نے کہا: ہاں! قبول کرتا ہوں، محر مجھے یقین ہے کہ یہ میرے پاس نہیں دہے گی کیونکہ اس کا باپ ہرصورت میں اس کو بازیاب کرنے کی کوشش کرے گا، جاہے اس کا فدیہ دیکر حاصل کرے، جاہے اس کو جنگ برپا کرکے اس کو martat.com حضرت خالد نٹائٹ نے فرمایا: تم اپنی زوجہ کے بدلہ اسے بہر حال لے لو، اگر تو ہر قل نے اس کو طلب نہ کیا تو یہ تیری ہے اور اگر اس نے طلب کر لی تو اللہ ﷺ اس کے موض تختے اس سے بھی اچھی بیوی عطا کرے کا انشاء اللہ ﷺ!

## فاتح اسلامی نشکر کا دا پس لوٹنا ہے

یونس نے کہا: اے امیر! آپ ایسے شہروں میں ہیں جہاں آپ کے لئے تھبرنا بہت سخت اور کھن ٹابت ہوسکتا ہے البندائسی نظی میں جنال ہے کوچ کرنے کا فوری عزم کریں اور اس سے پیشتر کہ رومی لفکر آپ کو آ البندائسی نظر میں مقام سے نکل جا کمیں۔ مطے، آپ اس مقام سے نکل جا کمیں۔

حضرت خالد نٹاٹٹ نے فرمایا: ہمارا اللہ ﷺ ہمارے ساتھ ہے یہ کہہ کرآپ واپس لوٹے کے لئے مائل ہو گئے اور تیزی سے چل پڑنے کا تھم دے دیا، آپ تیز تیز چل رہے تھے۔اموال غنیمت آپ کے ساتھ تھے اور مسلمان آپ کے چیچے پیچھے شاداں وفرحاں غانم اور سالم چل رہے تھے۔

حفرت روح بن عطیه فافظ بیان کرتے ہیں:

ہم نے پورا راستہ قطع کرلیا اور پورے سفر میں کوئی رومی ہمارے آڑے نیس آیا، ہم رومیوں کے شہروں کے اندر سے گزرتے رہے لیکن کسی نے ہم سے تعرض نہیں کیا تا آ نکہ جب ہم" مرج الصغیر" جواُم تھیم تامی بل کے قریب واقع تھا، کے پاس پنچے تو ہمیں اپنے بیچے ایک خبار ابحرتا ہوا نظر آیا اور ہوا کے بگوئے کی طرح کوئی چیز اپنی طرف بوصتے ہوئے دیکھی تو ہمیں سخت تا کوارلگا۔

مسلمانوں میں سے ایک محض تیزی سے معرت خالد بن ولید نالا کی طرف آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر
آپ کو خبر دی، آپ نے فرمایا: تم میں سے کون مخض اس کی عمل معلومات حاصل کر کے جھے آ کر بتلائے گا؟ قوم خفار کے
ایک محض جس کا نام صحصہ بن بزید خفاری تھا، نے فوراً لبیک کہا اور آ کے بدرہ کرخود کو چش کر دیا اور کہا میں حاضر ہوں۔
پھر وہ اپنے عمدہ گھوڑے سے از میا اس کو دوڑ نے میں خاص ملکہ اور تجربہ حاصل تھا۔ یہ فض دوڑ میں گھوڑے کو بھی چھے
چوڑ جاتا تھا پس اس نے خبار میں داخل ہو کر لفکر کی خبر لی اور النے پاؤں واپس پلائے آیا اور اس نے دور سے بی چلا

اے امیر! صلیب والوں نے میں گویا کا لیا اور اس مقدمہ اکیش کے پیچھائیک ایسانظر چلا آ رہا ہے جو سرے
یادُن تک لوے ہے لیس ہے وان کی آمکموں کے موا کی نظر بیس آتا۔
یادُن تک لوے ہے لیس ہے وان کی آمکموں کے موا کی نظر بیس آتا۔
marfat.com

# شاه برقل کے تشکری آم

حضرت خالد بن وليد اللظ في يونس را ببركو بلايا، جب كمرسوار قريب آصي، آپ نے فرمايا: اے يونس! آپ ان محر سواروں کی طرف جائیں اور معلوم کریں کہ ان کے کیا عزائم ہیں؟ نجیب یونس نے عرض کیا: میں نے آپ کا تھم سنا اور فرما نبرداری کے لئے تیار ہوں۔ یہ کہدکر یونس لفکرروم کے پاس میااوران کے بالکل قریب سے جائزہ لے کرواپس يلك أية اورحضرت خالد اللظ كى خدمت مسعرض كيا:

میں نے تو پہلے ہی آپ سے عرض کر دیا تھا کہ ہرقل اپنی بیٹی کی طلب اور تلاش سے بھی غفلت نہیں کرے گا، بیدد کیھ لیں اس نے ای مقصد کے نفاذ کے لئے بھیجا ہے اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے غنیمت کے اموال واپس لے لیس مے اور جب بيآنے والالشكرآپ سے لائل ہوگا تو يہاں ومثل كے قريب سے آپ كے پاس ايك وفد بھيج كا، وہ وفد آپ سے ہرال بادشاہ کی لڑکی کے بارے پوچھے گا اور جاہے بطور ہدید آپ اس لڑکی کو واپس کر دیں، جاہے مال لے کر بہرحال وہ اس لڑکی کو حاصل کر کے رہیں ہے۔

# ندا کرات کا آغاز اور شاہ ہرقل کی بیٹی کی واپیئی کامطالبہ م

ای اثناء میں جب حضرت خالد بن ولید والمؤیونس نجیب کے ساتھ گفتگوفر مارہے منے کہ اچا تک ایک عیسائی بزرگ مخض جس نے ٹائ کا لباس پہن رکھا تھا،مسلمانوں کے پاس آ کر کہنے لگا بیس نمائندہ اور قاصد ہوں،تمھارا سردار کہاں ہے؟

مسلمانوں کے بعض افراد نے اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کراس کو حضرت خالد ناٹٹؤ کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا آپ نے اس سے فر مایا: کہو کیا جائے ہو؟

بوڑھے قاصدنے کہا: میں ہرقل بادشاہ کا نمائندہ اور ایکی ہوں۔ بادشاہ روم نے تمھارے نام پیغام میں کہا ہے کہ تم نے میرے آ دمیوں کے ساتھ جو پچھسلوک کیا، میرے فوجیوں کولل کیا اور میری بیٹی کو گرفار کرے قیدی بنایا، ان تمام باتوں کی مجھے خبر پینی ہے۔ تم نے میرے داماد کو ہلاک کر کے اور میری بیٹی کو قید کر کے میری تو بین کی ہے۔ یہ بجا ہے کہ تم نے غلبہ حاصل کیا اور فاتح تنہی رہے ہوہتم نے ہمارے اموال بھی ہتھیا لئے اور سیح وسلامت نج کرنگل مے لیکن یا در کھو كهجوفاتح موءاكروه ظلم اورزيادتي كرني كليتو بحربيظم اورزيادتي فاتح كومغنوح بناديا كرتي ب للذا حدسة تجاوزمت كروميرى الركى كويا توبديد كرچوز دوورنداس كاجوفديةم نے لينا بوجھے بتاؤ، جھے أميدتو يبى ہے كم اس كوديے بى باعزت طور پرچپوژ دو کے کیونکہ جودو کرم اور بخشش آم مطالا لیا کا کا تھا الزافطرت ہے اور یادر ہے" جوش دوسرول پر

# حضرت خالد ولافؤ كا پيغام اور بيني كى ر باكى

حضرت خالد بن ولید تالیون نے جب اس پوڑھے قاصد کی گفتگوسی تواس سے فرمایا: تواپنے بادشاہ سے کہددیتا:
اللہ کالتی ہے ایس اس وقت تک والیس نیس لوٹوں گا جب تک اس جگہ کا بھی مالک نیس بن جاتا جو تیرے قدموں
کے بنچ ہے جیسا کہ یہ بات تواپنے علم میں پاتا ہے۔ رہا تیرا ہمیں باقی رہنے دیتا، سواگر تخفے ہم پر غلبہ اور قدرت حاصل
ہوجاتی تو تو بھی کوئی کسر باتی ندر ہے دیتا ہمارے ہلاک کرنے میں، اب رہا تیری بیٹی کا معاملہ سووہ تخفے ہماری طرف
سے ہدیہ ہے اور جھے امید ہے کہ بیا بی جگہ بی جائی ۔

پھر آپ نے لڑی کو آزاد کرکے ان تک پہنچانے کا بندوبست فرما دیا اور اس کے فدید میں کوئی مال نہ لیا اور مفت میں اس کور ہا کر دیا۔

سفیر جب شاہ روم ہرقل کے پاس والی پہنچا تو اس نے روم کے شاہوں اور سرداروں کو جمع کیا اور ان سے کہا: میں نے تعمیں پہلے ہی اس امر سے آگاہ کر دیا تھا اور تم لوگوں نے میری بات کی طرف توجہ نددی، انجی تو یہ کچے بھی نہیں ہوا اس سے بھی بروا معاملہ پیش آنے والا ہے اور اس میں تمعارا دراصل کوئی تصور نہیں ہے بلکہ بیسب پچھ رب کا کتات کی طرف سے ہے۔ روی باوشاہ سفیر کی تقریر من کر دھار، دھاررونے گئے۔

#### حضرت خالد اللظ كاوابس ومثق آنا

یوٹس نے کہا: اللہ کالی کا تم ایل اس زوجہ کے بعد اس دنیا میں بھی کسی سے شادی نہیں کروں کا اور اب میری ایک بی خواہش ہے کہ آخرت سنور جائے اور آخرت میں بی کسی حوزمین سے شادی بھی کروں کا اور بس!

## حضرت بونس رہبر کی شہادت کا واقعہ

حضرت رافع بن عمیرہ طائی دالہ بیان کرتے ہیں: حضرت یونس دالہ بیرموک کی الوائی تک ہمارے ساتھ شریک جہاد
رہے۔آپ بن ی بہادری اور جاناری کے ساتھ دشمنوں سے الاتے تنے اور بن سے بہادر مجاہد تنے۔ جنگ برموک ہیں آپ
کی آ زمائش کا وقت آگیا اور بنوا اچھا وقت آپ کو نصیب ہوا۔ ہیں نے دیکھا کہ میدان برموک ہیں ایک تیرآ کر آپ
کے سید ہیں پوست ہوا اور آپ زمین پر گرتے ہی شہید ہو گئے۔ مجھے آپ کی جدائی کا بہت صدمہ ہوا اور ہیں آپ کے سید ہیں پوست ہوا اور آپ زمین کرتے ہی شہید ہو گئے۔ مجھے آپ کی جدائی کا بہت صدمہ ہوا اور ہیں آپ کے لئے بکٹرت اللہ کا تھی سے رحمت کی دعا کیس کرتا رہا۔ ایک رات میں نے خواب میں ان کو دیکھا، انھوں نے چکدار
پوشاک بہنی ہوئی ہے اور پاؤں میں زریں تھسہ بہنا ہوا ہے اور گرین گارڈن (روضۃ اخصر) میں تھوم رہا ہے۔ میں نے پیشاک بہنی ہوئی ہے اور پاؤں میں زریں تھسہ بہنا ہوا ہے اور گرین گارڈن (روضۃ اخصر) میں تھوم رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا: اللہ کا نے نے اور پاؤں میں زریں تھسہ بہنا ہوا ہے اور گرین گارڈن (روضۃ اخصر) میں تھوکیا سلوک فرمایا؟

انعوں نے جواب دیا: اللہ ﷺ نے میری مغفرت فرما دی اور جھے دنیا کی بیوی کے بدلے میں ستر الی حوریں عطا فرمائی ہیں کہ اگران میں سے ایک حوریکی دنیا کی طرف اتر آئے تو اس کے چیرے کی چک کے آگے جا نداور سورج کا مجمی چیرہ اتر جائے بتم سب کوبھی اللہ ﷺ جھا صلہ عطافر مائے۔

حضرت رافع دلالنؤفر ماتے ہیں میں نے حضرت خالد ثلاثا کی خدمت میں اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فر مایا: الله علی کی خدمت میں اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فر مایا: الله علی کی ختم! بید بلندر تبد سوائے شہید کے کسی کوئیس ملتا۔ پس خوش نصیب ہے وہ محض جس کواللدرب العزت نے اس مرتبہ سے سرفراز فر مایا۔

# ومثق اورمرج الديباح كى فتوحات كے متعلق خليفة الرسول كے نام كمتوب

علامہ واقدی کی کھنے ہیں: مجھے بر روایت پہنی ہے کہ حضرت فالد بن ولید تفاق جب سریہ مرح الد بہاج سے سالم وغانم واپس بلنے تو اُن کے خیال میں خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق خاتی ہیں ہوئے اور اہل روم سے مال موا-اس لئے آپ نے ان کی خدمت اقد س میں خط کھنے کا ارادہ کیا، جس میں فتح نصیب ہونے اور اہل روم سے مال غنیمت کے حاصل ہونے کی خوشخری کی اطلاع کرنا مقصود تھا۔ حضرت ابوعبیدہ ٹاٹٹونے آپ کو ابھی حضرت ابو بکر صدیق خاتھ کے انتقال فرما جانے اور آپ کے وصال کے بعد حضرت فاروق اعظم خاتی خلیفہ مقرر ہونے کی خرنیس مدیق خاتی کے انتقال فرما جانے اور آپ کے وصال کے بعد حضرت فاروق اعظم خاتھ کے خلیفہ مقرر ہونے کی خرنیس دی تھی جنانچہ آپ نے دوات اور سفید کا غذم کو اکر خطاکھا جس کا متن ورج ذیل تھا:

marfat.com

#### بسم الله الرحدن الرجيم

لعبد الله خليفة رسول الله ﷺ من عامله على الشام خالد بن الوليد المخزومي

اما بعد، فانى، احمد الله الذى لا اله الا هو و اصلى على نبيه محمد و ثم انا لم نزل من مكابدة العدو على حرب دمشق حتى انزل الله علينا نصره وقهر عدوه و فتحت دمشق عنوة من الباب الشرقى بالسيف و كان ابو عبيده على باب الجابية فخدعته الروم فصالحوا على الباب الآخر ومنعنى ان أسبى و اقتل و التقينا عند كنيسة يقال لها كنيسة مريم و امامه القسس والرهبان و معهم كتاب الصلح وان صهر الملك والرهبان و معهم كتاب الصلح وان صهر الملك من ايديهما و آخر يقال له "هربيس" خرجامن المدينة بمال عظيم و احمال جسيمة فسرت خلفهم و نزعت النعمة من ايديهما وقتلت اللعينين واسرت ابنة الملك هرقل ثم اهد يتها اليه وقدرجعت سالما وانا انتظر امرك والسلام

الله کے نام سے شروع جو ہذا مہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے از خالدین ولیدمخزومی ، گورنرشام از جانب خلیفه السلمین ۔

كغدمت جناب مبدالله خلية رسول مظام الاجدا

السلام ملیکم! ویک بین حرکرتا ہوں اس ذارت کی جس کے سواکوئی معبود برحل خیل میں درود و سلام بیش کرتا ہوں اللہ ہی کے بی کرم محرت محرصت کی مصلی خلالے کی بارگاہ بین، وجی کی الوائی بین مسلسل وحن محرت محرصت کی مصلی خلالے کی بارگاہ بین، وجی کی الوائی بین مسلسل وحن کی طرف سے محت مواضعت اور تکلیف کا ماملاً دیا، بینال کا کے داللہ ہیں۔

marfat.com

نے ہم برای مدونازل فرمائی اوراسینے وحمن کومفلوب اورمقبورفر ما دیا، میں نے مشرقی میٹ سے شہرکا شرقی حصہ بردور شمشیر جنگ سے منتج کیا۔ ابد مبیدہ بن جراح والنوك في وي في جابيه كيث برخى اوروه ادهم متعين تقے وشن نے ان کے ساتھ فراڈ کر کے دوسرے دروازے پرمصالحت کر لی اس لئے ابوعبيده بن جراح والنزن مجھے كى مخف كوبعى قل كرنے يا قيدى بنانے سے منع کردیا۔ ابوعبیدہ بن جراح اللظ سے میری ملاقات چرچ کے یاس مولی تھی جس کو کنیمہ مریم کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ اس وقت یادری اور رابب بھی تنے اور انھوں نے سلح نامہ بھی اینے ہاتھ میں اٹھار کھا تھا۔ بادشاہ روم برقل کا داما د جنزل توما اوراس کا ایک کمانڈر برہیں تامی محض بید دونوں شہر کا بہت سا مال اور بہت سے افراد کو ساتھ لے کرشہر سے تکلنے میں کامیاب ہو گئے تنے میں نے ان کا پیچیا کر کے ان دونوں لعثنوں کوئل کر دیا اور جتنا مال سمیث کر وہ فرار ہوئے تھے سب حاصل کر لیا۔شاہ روم ہرقل کی دختر جوتو ما کی بیوی تھی اس کو قید کر لیا تھا تا ہم پھر بعد میں سیاسہ <sup>ہ</sup> بغیر محمى معاوضه كے احسانا اور ہدية اس كور ہاكر ديا اور بحفاظت ان كے ميرد كردى من اور ميس خود بهى اين ساتميول سميت سالم و عانم واپس لوث آیا۔آئدہ کے لائے مل کے لئے آپ کے امر کا انظار ہے۔ والسلام (الله حافظ)

حضرت خالد بن ولید را الله بن خط کوتهدلگا کراس پراپی مهرلگائی اور عرب کے ایک مردجس کا نام عبدالله بن قرط تھا،
کو بلایا اوراس کے سپر دکر دیا۔ وہ بیر خط لے کر مدیند منورہ کی طرف چل دیا جب وہ مخص مدیند منورہ وارد ہوا تو اس و فت خلیفہ حضرت عمر شائلا مقرر ہو بچکے متھے اس نے عربیند آپ کے سپر دکر دیا۔ آپ نے جب اس کا عنوان پڑھا کہ ''من خالفہ حضرت عمر شائلا مقرار ہو بھی متھے اس نے عربیند آپ کے سپر دکر دیا۔ آپ نے جب اس کا عنوان پڑھا کہ ''من خالفہ بن ولیدالی خلیفة رسول الله مقائل ''

"خالدين وليدكى طرف ع خليفه مَا يُنْ كَامَ"

تو حضرت عمر الطنظ نے ارشاد فرمایا: کیا ابھی تک وہاں کے مسلمانوں کو حضرت ابو بکر ( نظاف ) کی وفات کی خبر نہیں ہوئی ؟ قامید نے عرض کیا: یا امیر المومنین!نہیں۔

آپ نے فرمایا: میں اس کے متعلق ایک خط ابوعیدہ بریز جراح دیاؤ کوارسال کرچکا موں اور اس خط میں میں نے

## حضرت عمر دہائی کے دورِخلافت پرایک نظر

امحابِ سیرت جن کا ذکر بمع اسناد جزءاول کے شروع میں گزر چکا ہے، جوفتوحات شام کے راوی ہیں اور انھوں نے اس کو تقدراویوں سے قل کیا ہے، انہی میں سے محمد بن اسحاق، سیف بن عمر اور ابوعبداللہ محمد بن عمر الواقدی بھی ہیں سب نے دو کہتے بیان کیا جوانھوں نے خود دیکھایا جن راویوں سے سنا دہ تمام تقداور معتبر راوی ہیں وہ سب اپنی اخبار میں بیان کرتے ہیں:

جب ابو بکرصدیق دانش کی روح قبض کرلی می اوران کے بعد (خلافت کا)معاملہ (حضرت)عمر بن خطاب ناتی کے سپرد ہوا تو اس وقت حضرت عمر جالت کی عمر باون (52) سال تھی، لوگوں نے رسول الله مانظام کی مسجد میں آپ کے ہاتھ ر بیعت کی، آپ کی بیعت، بیعت تامد تلی کوئی ایک مخص مجی آپ کی بیعت سے پیچے نیس رہانہ کوئی جھوٹا نہ کوئی بروا (سب نے بالا تفاق آپ کی خلافت پر بیعت کر کے آپ کو خلیفہ تنکیم کیا) آپ کے دورِ خلافت میں، شقاق اور نفاق ختم مو مسئے۔ باطل نابود موا اور حق قائم مو کمیا۔ سلطان توی اور کید و مکر شیطان ضعیف مو کمیا۔ اللہ ﷺ کا دین عالب آ کررہا اگر چه کا فرول کو نا گوار ہی نقا۔ آپ اینے زمانۂ خلافت میں مسکینوں اور غریبوں پر احسان اور نرمی کرتے ہتھے، چپوٹوں پر رحم اور بردول کی عزت و تو قیر کرتے ہے، بیموں پرمهر بانی کرتے اور مظلوم کو انصاف مہیا فرماتے ہے اور ظالم کومزادیے تے اور آپ اللہ ظاف کے احکام میں کسی کی ملامت کی پرواوئیس کرتے تھے۔ آپ اینے زمانہ خلافت میں مدیند منورہ کے بإزارول اورمنڈ يول كا دوره كرتے اورآپ نے پيوندلكا موالباس زيب تن فرمايا موتا، ہاتھ مس وُرّه موتا تھااورآپ كى وه جا بك جارى ان تكواروں سے زيادہ بيبت ناك موتى تقى، آپ كى خوراك روزاند كوكى روتى موتى جسكوآپ يے موئ تمك كساته تناول فرماليت متصاور بسااوقات تمك كبغيرى آب روني كماليت متصاورايها آب زمدوتقوى اور مسلمانوں پرمبریانی کرتے ہوئے کیا کرتے تھے آپ مسلمانوں پرنہایت رحم اور زی کرتے تنے اور مقصد صرف اللہ الله سے تواب کا حصول ہوتا تھا اور کوئی منفل آپ کوان امور کی اوا بھی سے عافل نیس کرتا تھا جواللہ اللہ ہے نے حقوق آپ پر واجب فرمائے تنے اور ای طرح اسینے نبی ماللہ کی سنت کی اوا لیکی سے کوئی چیز اور کام آپ کے لئے مانے نیس بن سکا تعا۔

معرت ما تشریفا کے تاثرات

أم الموثين معرست ما تكرمد يقد منيذ الله قل إلى: الله كل هم المجرسة عرفاميل وهم الله ين منسب marfat.com خلافت کی ذمدداریال سنجالیں تو وہ اپنے پیٹر ودونوں صاحبول حضور نی کریم کالٹا اور حضرت الویکر صدیق ٹالٹا کے قدم

ہوقدم چلے اوروین کے کامول کے لئے آپ بھیشہ مستعداور کمر بستہ رہتے تھے، خروراور تکبر تو آپ بی نام کو بھی نہ تھا،

ہوکی روٹی اور نمک نے آپ کو بہت جان سوختہ کر کے رکھ دیا تھا جس سے آپ بھی نقابت اور کمزوری بہت پیدا ہوگی

متی ۔ اس طرح تیل اور چھو ہاروں نے بھی آپ کی صحت کو نقصان پہنچایا، تھی آپ بہت کم استعال فرماتے اور فرمایا

کرتے تھے کہ نمک کے ساتھ بوکی روٹی کھا لینا اور بھوک کاٹ لینا آسان ہے کل کو دوزخ کی آگ بی بہت کم استعال فرماتے دوروراس

کرونکہ جو شخص آگ بیں ڈالا جائے گا وہ نہ مرے گا اور نہ وہاں کوئی سکھ راحت پائے گا جس کی گرائی بہت زیادہ اوراس

کا عذاب بڑا ہی شخت ہے اور اس میں پینے کو پائی کی جگہ پیپ ملے گی۔ آپ نہ تو کسی کوطلب کرتے اور نہ اجازت دیے

تھے بھر بھی لشکر کے لشکر آپ کے دور خلافت میں جمع ہوتے رہے۔ آپ نہ ٹائٹ عذاب آتش سے بھیشہ خوف زدہ

روانہ فرمایا اور بہت فتو حات فرما کیں اور بہت سارے نئے شہر آباد کے۔ آپ ٹائٹ عذاب آتش سے بھیشہ خوف زدہ

# حضرت ابو بكر دالنظ كے وصال كے بعد ہرقل كا اپنى قوم سے خطاب

علامہ داقدی مُینی کی کھنے ہیں: مجھے یہ روایت پینی ہے کہ بادشاہ روم ہرقل کو جب بیاطلاع ملی کہ حضرت ابوبکر مدیق دلائؤ کے بعد حضرت عمر فاروق دلائؤ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے ہیں تو اس نے اپنے تمام وزیروں، گورزوں، سرداروں اور ارکان دولت کو طلب کیا اور کئیبہ قسان میں اپنے لئے نصب کئے گئے منبر پر چڑھ کراپنے لوگوں کو خطاب کیا۔اس کی تقریر کامضمون بیتھا:

"ال بنی اصفرایی و وقض ہے جس سے میں شمصیں ڈراتارہا ہوں اورتم نے میری بات نہی اوراب تو معاملہ بہت خت ہوگیا ہے جب کندی رنگ ، سرگیں آ کھوں والافخض والی بن گیا ہے اوراس کے بعد عنقریب بی صاحب فتو ر مشابہ بدنو ر (علیا) فخض کی ولایت بخدا بخدا بخدا احتی بات ہے کہ میرے اس تخت سلطنت تک ضرور پہنچ کر رہے گی اور وہ یہاں تک کا ما لک ہوگا "الحذر الحذر" خوف خدا ،خوف خدا اب بھی سجھ جاؤ اوراس سے پیشتر کہتم پر آسان سے کوئی بڑی بالا اور مصیبت نازل ہو، تمصارے محلات وقصور منہدم کر دیے جائیں، پادریوں کا قتل ہو، ناقوس بجنا معطل ہول، ڈرنا چاہئے میض حرب وضرب کا ماہر ہے ۔ فارس اور روم پر لشکر شی کرے گا اوران دونوں کو فتح کرے گا بیا ہے و بن کا زاہد اور جودوسرے و بن اور ملت کی اجاع کرنے والا ہو، اس پر بڑا سخت گیر ہے، اب بھی دقت ہے کہ تم نیکی کا تھم دواور کرائی

ملبور الكثور كرمطابق يهال جزاول فتم موتا ب (مترم مني من marfat.com

اوّل تو بیاکتم دین اسلام قبول کرلواور اگرینیس کرتے تو پھر دوسری صورت بیہے کتم اس قوم سے جزیدادا کرنے رمعمالحت کرلو۔''

ہرقل کی قوم نے جب اس کے منہ سے بیالفاظ سے تو اس پرقل کے ارادہ سے جھیئے گراس نے فورار و نے تخن بدلا اور بنزی نرمی اور شفقت کے ساتھ ان سے مکالمہ شروع کر دیا اور ان کے فعہ کو یہ کہ کر شنڈا کر دیا کہ بس میں ویکا چاتا تھا کہ آیاتم لوگوں کے قلب و ذہن میں اپنے دین کے متعلق غیرت وجمیت کی کوئی رمق باتی ہے یا اس کا جنازہ لکل گیا ہے اور آیات کے ایسا کیا ہے تاکہ پتا چلاؤں کے تمعارے دلوں پر عرب قوم کا خوف تو کہ ایسا کیا ہے تاکہ پتا چلاؤں کے تمعارے دلوں پر عرب قوم کا خوف تو کہیں غالب نہیں آھیا؟

# ہرقل کا حضرت عمر نظافۂ کولل کروانے کی سازش کرنا ہے

سے کی ایک ہات کوا ختیار کرلو .....:

پھر برقل نے ایک عرب نژاد نصرانی کوجس کا نام 'طلیقہ بن ماران' تھا، بلایا اوراس کوکیر مال دینے کا وعدہ کرتے ہوئے کہا کہتم اس وقت اس کھڑی مدینہ کی طرف چل دواور وہاں پھٹے کر دیکھواور جائزہ لوکہ عمرکوکس طریقے سے آل کیا جائے؟ اور یا درکھوکہ دیکام تم بی نے سرانجام دیتا ہے۔

اس میسائی کافرنے آپ کے آل کی حامی مجرتے ہوئے کیا" ہاں ٹھیک ہے بادشاہ سلامت!" اور دفت سفر باعدہ کروہ سوئے مدینہ ہالی کا مامی مجرکے ہوئے کیا" ہاں ٹھیک ہے بادشاہ سازہ کی کہ مدینہ النبی خلال میں واردات کے لئے وارد ہو کیا اور مدینہ منورہ کے اردگرد کوئی جہب کر بیٹھ کیا۔

حضرت عمر قاروق تلالاحسب معمول بیموں اور بیواؤں کے اموال اور ان کے محبوں اور بافوں کی دیم بھال اور محرانی کے بھال اور کے اور ان کے محبول اور بافوں کی دیم بھال کے ان باہر تشریف لاے تو ادھر یہ تعمرانی ایک محال شاخوں والے کے درجمت بے آور پر ترمرانی کے بھال marfat.com

اور شاخوں میں جیپ کر بیٹے گیا۔انفاقا آپ ہمی ای درفت کے بیچے جس کے اُوپر وہ چڑھا بیٹھا تھا، زمین پر پھر کا سریانہ بنا کرلیٹ مجئے۔

"بِأَبِي وَأُمِّى مَنِ الْكَائِنَاتُ تَحْفَظُهُ وَالسَّبَاعُ تَحْرِسُهُ وَالْمَلاَئِكَةُ تَصِفُهُ، وَالْجِنْ تَغْرِنُهُ"

''میرے ماں باپ قربان ہوں اس مرد خدا پر کہ کا نئات جس کی حفاظت پر مامور ہے، در ندے جس پر پہرہ دیتے ہیں، فرشتے جس کی صفتیں بیان کرتے ہیں، جس کے مقام ومرتبہ سے جن بھی آشنا ہیں۔'' پھراس نے آپ سے اپنا تمام قصہ بیان کیا اور اپنے ارادہ سے آگاہ کیا اور اسی وقت اپنی مرضی اور خوشی سے آپ کے مامنے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوگیا۔

# حضرت عمر مطانئة كوفتخ دمثق كى خبر ملنااور آپ كا خط لكمنا

علامه واقدى مينينه لكصة بين: حضرت عمر الأثنائة نے حضرت ابوعبيده الأثنا كاطرف خطالكها جس كالمضمون بيتھا كه: «ميں شمعيں شام پروالي (گورنر) مقرر كرتا ہوں اور شمعيں مسلم افواج كا امير بنا تا اور خالد الأثنا كومعزول كرتا موں \_ والسلام ."

یہ خطآ پ نے حضرت عبداللہ بن قرط دفائلۂ کے سپرد کیا اور جب مسلمانوں نے اپنے معاملات اور اُمور میں آپ کی طرف رجوع کرنا شروع کیا تو آپ بہت بے چین رہنے لگے۔

عاصم بن عمر واللؤ كا بیان ہے كہ جب حضرت عمر واللؤ مسلمانوں كے أمور كے والى بن محصے تو آپ نے اپنی توجہ شام كى طرف مېذول فرمائى۔

طلامہ واقدی مُولِیٰ اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں: حضرت عبداللہ بن سالم ثقفی مُولِیٰ اپنے ثقہ استادول سے روایت

کرتے ہیں کہ جس رات میں حضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹو کا انقال ہوا، اس رات حضرت عبدالرحمٰن بن عوف الز ہری ڈٹاٹو کے اپنی کرنے ہیں کہ جس روت عضرت عمر فاروق ڈٹاٹو سے بیعت ہوری تھی انھوں نے اپنا رات کا خواب آپ سے بیان کیا اور بھید ای طرح خود صفرت عمر فاروق ڈٹاٹو نے بھی ای رات خواب دیکھا تھا۔

میان کیا اور بھید ای طرح خود صفرت عمر فاروق ڈٹاٹو نے بھی ای رات خواب دیکھا تھا۔

marfat.com

انھوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنی آ تھوں سے دیکھا کہ مسلمانوں نے دمشق کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور بیرے کا نوں میں الله اکبر لیمی نفرہ ہائے تحبیر کی آ وازیں آ رہی ہیں جس وقت مسلمانوں نے نفرہ تحبیر نگا کر حملہ کیا تو میں کیا دیکتا ہوں کہ قلعہ زمین میں جنس جاتا ہے اور اس کا کوئی نشان تک دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت خالد بن ولید تالی پر در شمشیر دمشق شہر کے اندر داخل ہوئے ہیں اور آ پ کے آ گے آگ جل رہی ہے پھراس آگ پر پانی پڑا اور وہ بھے جاتی ہے۔

حضرت علی نگافتائے بیخواب من کرفر مایا: مجھے خوش خبری ہو کہ بیٹک دمشق ای روز جب تم نے خواب دیکھا، لتح ہو محیا ہے انشاء اللہ ﷺ۔

یکے دنوں کے بعدرسول اللہ نگاتی کے صحابی حضرت عقبہ بن عامر الجہنی دائل دشق سے مدیند منورہ پہنچے اور ان کے پاس فتح دمثق کی خوش خبری کا خطائعا حضرت عمر دلائلانے نے جب ان کودیکھا تو فر مایا: ابن عامر! سمعیں شام سے چلے ہوئے کتنے دن ہوگئے ہیں؟

انموں نے کہا: یس جعہ کے دن شام سے چلاتھا اور آج بھی جعہ ہے اور ہفتہ بحر سے مسلسل حالت سفریں ہوں۔
آپ نے فرمایا: تم نے سیح سنت طریقہ پڑ کمل کیا ہے، تم اپنے ساتھ کیا خبر لائے ہو؟

کہنے لگے: خبر اور بشارت لے کر آیا ہوں، یس اس کی تفصیل حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹٹ کے سامنے بیان کروں گا۔
حضرت بحر ڈاٹٹٹٹ نے فرمایا: بخفرا! وہ اس عالم یس اللہ کا تھی کے کہ دنیا ان کی ستائش میں رطب اللمان تمی اور اب وہ اپنے کریم رب کے پاس بھی چکے ہیں اور ان کے انتقال کے بعد خلافت کا قلادہ ضعف و نا تو ان "عر" کی اور اب وہ اپنے کریم رب کے پاس بھی چکے ہیں اور ان کے انتقال کے بعد خلافت کا قلادہ ضعف و نا تو ان "مردن میں لوگوں نے ڈال دیا ہے، سواگر "عر" اس میں انصاف کرے گا تو نجات پا گیا اور اگر اس نے عدل کو چھوڑ ایا اس میں کی تم کی کوتا تی کی تو جانو کہ ہلاک ہو گیا۔

### حضرت خالد خالفة كومعزول كرنا

حفرت عقبہ بن عامر تلاؤ فرماتے ہیں کہ میں نے بیخرین کر رونا شروع کر دیا اور حفزت ابو بکر صدیق تلاؤ کے اللہ تلاق سے دعائے رحمت کی، پھر میں نے وہ علا تکال کر حفزت عمر تلاؤ کی خدمت اقدی میں پیش کر دیا۔ آپ نے اللہ تلاق سے دعائے رحمت کی، پھر میں نے وہ علا تکال کر حفزت عمر بیکڑ اور جانچے آپ منبر پر چڑھے اور نے اسے ملیحدگی میں پڑھا اور جمعد کی فما دیک معاملہ کو تھی کے اس جمع ہو کے اور ان کے سامنے آپ نے وہ علا پڑھا جس میں و مثل کے فرج ہوئے کی بیٹارت تھی۔ مسلمان آپ کے پاس جمع ہو کے اور ان کے سامنے آپ نے وہ علا پڑھا جس میں و مثل کے فرج ہوئے کی بیٹارت تھی۔ مسلمانوں نے الله اکبو کے نورے بلند کے جس سے فعا کورنج انجی اور اہل اسلام کو اس خبر سے بہت خوشی اور اہل اسلام کو اس خبر سے بہت خوشی اور فرحت ہوئی پھرآپ منبر سے اتر آ نے اور اُز کرآپ نے حضرت ابوجیدہ بین جراح ملی کے نام ایک چشی کھی جس

میں ان کے والی مقرر کئے جانے اور حضرت خالد بن ولید تلکظ کومعزول کرنے کا تھم درج تھا۔ آپ نے بینط میر ہے سپر دفر ماتے ہوئے جھے واپس دمثق لوٹ جانے کا امر فر مایا۔

## حضرت ابوعبيده واللؤ كوكمتوب كالمنا

حضرت عقبه بن عامر ولالتُؤفر ماتے ہیں کہ جب میں دمثق پہنچا تو اس وفت حضرت خالد بن ولید ثلاثا '' تو ما'' اور ''ہر ہیں'' کے تعاقب میں محتے ہوئے تنے۔ پس میں نے حضرت عمر ثلاثا کا کمتوب شریف حضرت ابوعبیدہ بن جراح ثلاثا کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔

آپ نے راز داری ہے اس کو پڑھا اور کسی کو اس کی خبر نہ ہونے دی اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق ٹناٹھ کے انقال فرہا جانے کی کسی کو خبر دی اور نہ ہی حضرت خالد بن ولید ٹناٹھ کی معزولی کا بتلایا اور نہ اپنا مسلمانوں کا امیر مقرر ہونے کی ان کواطلاع کی ، یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید ٹناٹھ اپنی جنگی مہم سے واپس تشریف لے آئے اور آپ نے مسلمانوں کے دمشق کو فتح کر لینے اور اپنے دشمنوں پر کامیا بی پانے ، مرج الدیباج سے حاصل ہونے والے مال غنیمت اور ہرقل بادشاہ کی بیٹی کو آزاد کر دیے کے بارے ایک خطائح ریر فرمایا اور اسے حضرت عبداللہ بن قرط ٹناٹھ کے سپر دکر کے ان کو مدیند منورہ روانہ فرمایا۔

حضرت عبدالله بن قرط وللطؤجب وہ خط لے کر حضرت عمر اللط کی خدمت میں پہنچے اور آپ نے وہ خط ملاحظہ فر مایا تو آپ کواس کا بیعنوان پڑھ کر عجیب لگا جس میں لکھا ہوا تھا کہ:

ازطرف خالد بن ولید مخزومی بنام حضرت ابو بکرصد بی (خالف) تا گواری کی وجہے آپ خالف کے چیرے مبارک کا رنگ متغیر ہو کمیا اور آپ نے فرمایا:

اے ابن قرط دلائڈ! کیا مسلمانوں کو ابھی تک ریجی معلوم نہیں ہوسکا کہ حضرت ابو بکرصدیق ڈلاٹڈانقال فرما سکتے ہیں اور میں نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح دلائڈ کومسلمانوں کا دمشق میں امیرمقرر کیا ہے؟

انعوں نے عرض کیا: دونہیں۔"

آپ کو بین کر بہت خصد آیا۔ فوراً مسلمانوں کو جمع فرمایا اورخود منبر پرتشریف فرما ہوئے اور مسلمانوں کو وہ خط پڑھ
کران کو خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی ہے۔ دمشق مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوگیا۔ مرت
الدیباج سے بہت سارا مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا ہے اس پر مسلمانوں نے خوشی اور مسرت سے نعرے لگائے اور اپنے
بھائیوں کے لئے وعاکی۔

# حضرت خالد بن وليد مالك كامعزولي كاسبب كيا تقا؟

حضرت عمرفاروق اعظم والمنظ في ملمانول كاجتماع مع فاطب موكرفر مايا:

اے لوگو! ابوعبیدہ بن جراح تالٹہ جو ایک امین مخف ہے، میں نے ان کوسرداری کا اہل سمجھ کرمسلمانوں پرامیر مقرر کر دیا ہے اور خالد خالٹہ کوامیر کے منصب سے معزول کر دیا ہے۔

آپ الله کی تقریرین کر بنومخز وم کا ایک نوجوان مرد کمر اموا اوراس نے کہا:

آپ اس مخف کومعزول کررہے ہیں جس کو اللہ ﷺ نے سیف قاطع بنایا ہے اور اس کومشر کین کیلئے واقع قرار دیا ہے، بعض لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق ٹاٹٹ کی خدمت میں بھی ان کی معزولی کا مطالبہ پیش کیا تھا گرآپ نے لوگوں کا میالبہ منظور نہیں فرمایا بلکہ فرمایا تھا کہ میں اس تلوار کو بھی میان میں نہیں کروں گا جے اللہ ﷺ نے خود بر ہند فرمایا ہے اور اس کوائے دین کی تصرت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔

اے امیر المؤمنین! آپ کے اس عمل پر نداللہ کا انداز آپ کا عذر قبول فرمائے گا اور نہ ہی مسلمانوں کے نزدیک آپ کا عذر قابل قبول ہوگا، آپ نے اللہ کا کی شمشیر کوغلاف اور کو ریس بند کر کے رکھ دیا ہے اور ایک ایسے امیر کومعزول کر دیا ہے جس کو اللہ کا کا عذر قابل کی اللہ کا کہ است سے امارت اور سرداری کا منصب ملاتھا۔ آپ نے قطع رحی کی ہے اور اپنے پچا کے بیٹے دیا ہوگیا۔
کے ساتھ حسد سے ایسا کیا ہے پھروہ نو جوان خاموش ہوگیا۔

حفرت عمرفاروق نظافائنے اس کی طرف نظر کی اور دیکھا کہ بیا لیک نوعمراز کا ہے تو آپ نے فرمایا: سیجمرونوعمر ہے اور جوان خون ہے، اس لئے اپنے پچازاد بھائی کے معاملہ میں غصے میں آ گیا ہے۔ پھر آپ منبر سے اتر آئے اور اس کمتوب کو اپنے سر ہانے رکھ لیا اور لیٹ مجے اور حضرت خالد بن ولید نظافہ کی

معزولی کے متعلق سوچ بچار کرنے لکے جب مبح ہوئی تو آپ نے لوگوں کو چرکی نماز پڑھائی پھرا شے اور منبر پر چڑھ کر اللہ فائلی کی حمدوثنا کی، رسول اللہ منافیق کا ذکر خیر فرمایا (درود وسلام پڑھا) اور حصرت ابو بکر صدیق فاٹلؤ کے لئے دعائے

مغفرت کی اور اس کے بعد مسلمانوں سے خاطب ہو کر فرمایا:

اے لوگوا میں نے ایک امانت کواٹھالیا ہے جو بہت بڑی امانت ہے، میں ایک گران اور ذمہ دار بن کیا ہوں اور ہر را گی اور ذمہ دار بن کیا ہوں اور ہر را گی اور ذمہ دار سے اس کی رھایا کے متعلق بازیرس ہوگی، اللہ دھی ہے پہند قرمالیا ہے کہ دو تمماری بھلائی، تممارے معاملات کی دیکہ بھال اور تمماری خوتھالی کا معاملہ بھرے میروقرماد ہے۔

#### سے خودسنا ہے آپ مالک فرماتے تھے:

((مَنْ صَبَرَ عَلَى بَلَا ثِهَا وَشِدَّتِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيْدًا وَّشَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

ود جو من مدینه منوره کی آنر مائش اور مختی پر مبر کرے گا قیامت کے دن میں اس کے حق میں شہادت دینے والا اوراس کی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔"

اورتمهارے بیعلاقے زرعی علاقے نہیں ہیں اور نہ ہی اس میں دودھ زیادہ دستیاب ہے اور بیسب مجھ دور دراز كے شہروں سے درآ مركزا بردتا ہے جومہينے بحركى مسافت طے كركے اونٹول كے ذريع آتا ہے۔

البتة الله ﷺ نے ہم مسلمانوں سے بہت زیادہ مال غنیمت کا وعدہ فرمایا ہے اور میں ہرخاص و عام کوامانت کے ادا کرنے میں تقیحت کرنا جا ہتا ہوں اور جو مخص قوم کی اس امانت کا بوجھ اٹھانے کا اہل نہیں ہے میں بیمعاملہ اس کے سپرد نہیں کرسکتا بلکہ میں اس مخض کو منتخب کروں گا جوادائے امانت کی خواہش رکھتا ہواورمسلمانوں کے حقوق کا شحفظ کرے۔ بس میں حضرت خالد بن ولید رہائی ولایت کو تحض اس وجہ سے ناپیند کرتا ہوں کہ وہ مال میں اسراف اور تبذیر بہت کرتے رہے ہیں۔

ان کی عادت میہ ہے کہ اگر کوئی شاعران کی مدح کر دیتا ہے تو اس کوعطیات اور انعامات دے ویتے ہیں اور اگر کوئی شہواران کے سامنے مجاہدانہ کردارادا کرتے ہوئے بہادری کے جوہر دکھا تا ہے تو اس پرکثیر مال صرف کردیتے ہیں جو اس کے استحقاق سے بڑھ کر ہوتا ہے اور اس طرح وہ فقراء اور ضعفاء کے لئے مچھ بیں چھوڑتے۔

اس کئے میں ان کومنصب ولایت ہے معزول کرتا ہوں اور ان کی جگہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح دلائظ کومقرر

ابتم میں سے کوئی محض رین ہے کہ ایک قوی اور سخت میرآ دمی کومعزول کر کے اس کی جگدایک ایسے محض کومقرر کر و یا گیا ہے جواگر چہ امین ہونے میں تومسلم ہیں مرزم ول مطبع اور آرام سے مطالبات کو مان جانے والے ہیں (اوروشن کے لئے خالد واللؤ جیما سخت آ دمی ہونا جاہئے) جبکہ میں نے مسلمانوں پر ایما زم مخص حاکم مقرر کیا ہے اس میں میری نیت مسلمانوں کی بھلائی کے سوا میچھنیں، اللہ چھناس کی مدداور اعانت فرمائے گا اگر وہ نرم ہے تو اللہ چھنے خوداس کی نفرت مدد فرمانے کے لئے اس کے ساتھ ہے۔

سن ترمذی شمای طرح روایت ہے جس کے الفاظ بہ ہیں: ((مَنْ صَبَرَ عَلَى شِدَّتِهَا وَلَأَيْهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيْدًا وَ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.)) كتاب المناقب، باب: ما جاء في فضل المدينة، حديث نمير: 3918.

حضرت عمر فاروق ولافئة كاحضرت ابوعبيده والفؤك نام كمتوب

مچرآپ منبرے اتر آئے اور صاف کئے ہوئے چڑے کے ایک کلڑے پر حضرت ابوعبیدہ طابع کے نام خطاتحریر فرمایا جس کامضمون حسب ذیل تھا:

#### يسم الله الرحمن الرحيم

اللہ کے نام سے شروع جو ہڑا مہر ہان رحم والا اللہ ﷺ کے بندے مؤمنوں کے امیر مسلمانوں کے اجیر (خادم) کی طرف سے ابوعبیدہ عامر بن جراح مطافظ کے نام۔

السلام علیکم! بیشک میں اللہ دھکانی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور میں درود بھیجتا ہوں اللہ ھی کئے کے بھی عرم حضرت مجر مصطفیٰ مَنْ اللّٰہُ کَا اللّٰہ اللّٰہ کا ومقدسہ میں۔

یں نے تسمیں مسلمانوں کے امور پروالی مقرد کیا ہے تم اس یس شرماتے نہ
رہنا کیونکہ اللہ گاؤٹ کو بیان کرنا ترک نیس فرماتا ( مشاہ خداو تدی ہی
ہول اور تاکید کرتا ہول کہ اللہ گاؤٹ سے ڈرتے رہواور ہیشہ پر ہیز گار بن
ہول اور تاکید کرتا ہول کہ اللہ گاؤٹ سے ڈرتے رہواور ہیشہ پر ہیز گار بن
کر رہو۔ باقی رہنے والی ذات مرف اللہ گاؤی ہے اس کے سواسب کو
فائی ہے۔ وہی اللہ گاؤہ می نے تسمیں کفر سے انجان کی طرف اور گرائی
سے ہدایت کی طرف تکالا، میں نے تسمیں خالہ تالا کے فکروں کا امر مقرد
کیا۔ اس کے فکروں کو اپنے زیر کمان کر لو، اور فنیمت کی اُمید سے
مسلمانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالواور چھوٹے سے دستے کو بہت بولے فکر کی
طرف سے بوری تد ہر اور کھل تیاری اور انظامات کے بعد اللہ تائی کہ
طرف سے بوری تد ہر اور کھل تیاری اور انظامات کے بعد اللہ تائی کہ
مردسہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے ( تقدیم کے ساتھ تد ہر ہی ضروری
ہورسہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے ( تقدیم کے ساتھ تد ہر ہی ضروری
ہورسہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے ( تقدیم کے ساتھ تد ہر ہی ضروری
ہورسہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے ( تقدیم کے ساتھ تد ہر ہی ضروری
ہورسہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے ( تقدیم کے ساتھ تد ہر ہی کی ضروری
ہی میں بھر کو اور ول کو دیا کے فوق اور فیص سے چاک رکھو۔

ہی دونوں آ تکھیں بھر کر لواور ول کو دیا کے فوق اور فیص سے چاک رکھو۔

ہی سے میلے لوگ جس مید سے ہلاک اور پر بادھ سے تی جان کی ول سے جھیکھ

تم نے گذشتہ زمانوں کے لوگوں کی بلاکت گاموں کو اور ان کے امرارکو د یکھا اور آ زمایا ہے اور ان سے آگاہ ہو، جمعارے اور آخرت کے درمیان دویے کی مانند باریک سا بردہ ہے۔ تمعارے اسلاف آخرت کی طرف علے محے اور تم کوچ کے لئے معظر بیٹے ہو۔ آخرکارتم نے بیدونیا جس کی تازى اورشادانى تم مونے اور مرجمانے والى ہے، چھوڑ جانى ہاس كئے تم لوگوں کواس دار دنیا سے دارہ خرت کی طرف اس طرح روانہ کرو کدان کے یاس تقویٰ دیر ہیزگاری کا زادراہ موجود ہواور جس قدراستطاعت ہو مسلمانوں كومراعات دوء باقى رمااس كندم ادر جوكا معامله جوهميس ومثق میں دستیاب ہوا ہے اور اس غلے کے بارے میں تمعارا کافی جھرا اس علے کے بارے میں تمعارا کافی جھرا اس وہ مسلمانوں کاحن ہے اور رہا وہ سونا اور جاندی جو ممعارے ہاتھ آئے ہیں اس میں 1/5 نکال کر (مرکز) فیڈرل کورنمنٹ کو بھیج دواور باتی مسلمان باہم تقتیم کرلیں اور رہا بیمسئلہ کہ دمثق صلح سے فتح مواہد باین ورشمشیرجس میں تمھارااورخالد والنو کا باہم تنازع چل رہاہے تو چونکہ دہاں کے حامم اور امیرتم بی ہواس لئے تمعاری رائے کو ترجیح ہوگی کہ بیافتح مسلح سے قرار یا نیکی نه که تکوارے، اور اگرتم نے ملح نامه مرتب کرتے وقت اناج کے متعلق رومیوں کا حق مان لیا تھا تو پھر شمعیں جاہئے کہ اناج اقرار کے مطابق ان كودے دو- تميس اور تمام مسلمانوں كوسلام قبول مو (الله حافظ) حضرت خالد واللؤكا وممن كے تعاقب ميں مرج الديباج تك جانالفس كا وحوكه تفاكداس نے اسيخ مسلمان بھائيوں كے خون كو بہانے كى جرأت

فالد النظافون بہانے میں بڑا تنی ہے (اس طرح کی بے باکی خطرناک
ہوتی ہے) اور ہرقل کی بیٹی کو قید کرنے کے بعد ہدید کے طور پر اس کے
باپ کو دے دیتا بھی فالد تفاقظ کی کوتا ہی ہے حالاتکہ اس سخاوت اور دریا
دلی کے بجائے اس کو چاہئے تھا کہ وہ اس کے حوض بہت سارا مال لے کر
غریب اور کمز ورحال مسلمانوں میں تقسیم کر دیتا۔

پھر آپ نے خط کو تہہ کرکے اس پر مہر قبت فرمائی اور اس کو دئتی ارسال کرنے کے لئے حضرت عامر بن ابی وقاص نظافۂ کو جو حضرت سعد بن ابی وقاص نظافۂ کے بھائی گلتے ہیں، بلایا اور بیکتوب ان کے پردکرتے ہوئے ہماہت کی کہتم دشتن پھنٹی کر حضرت خالد بن ولید نظافۂ کو بیہ خط دے دینا اور میری طرف سے ان کو بیکم پہنچا دینا کہ وہ تمام مسلمانوں کو اپنے پاس جمع کر لیس جب تمام مسلمان جمع ہوجا کیں تو تم خود یہ خط سب کو پڑھ کر سنا دینا اور حضرت ابو بکر صدیق ملائے کر دینا۔

ال کے بعد آپ نے حضرت شداد بن اول ٹٹاٹٹ کواپنے پاس بلایا۔ان سے مصافحہ کے بعد فرمایا کہ شداد ٹٹاٹٹا! تم نے حضرت عامر ٹٹاٹٹ کے ساتھ شام جانا ہے اور وہاں پہنچ کر جب بیدخط پڑھ چکیں تو شمیں بیکام کرنا ہوگا کہ تم سب لوگوں کو میری طرف سے بیچم دینا کہ وہ تمعارے ہاتھ پر بیعت کریں اور تمعارے ہاتھ پران کا بیعت کرنا میرے ہاتھ پر بیعت کرنا قرار یائے گا۔

بیار شادات ساعت کرنے کے بعد بید دونول حضرات عازم سنر ہوئے اور چلنے بیں مدسے زیادہ کوشش اور سعی کرکے آخرکار دمشق جائیجے، والحمد للہ!

### مسلمانو لكوامير المونين كالمتوب كانجنا

ادھردمثق بیل مسلمان حضرت صدیق اکبر دالت کی خیریت اوران کے احکامات کے شدت سے منتقر تھے۔ جس وقت مسلمانوں نے ان دونوں حضرات کو دور سے آتے ہوئے معلوم کیا تو گردنیں اٹھا اٹھا کران کی طرف دیکھتے تھے۔ بعض حضرات استقبال کے لئے آگے ہوئے اورخوش آ مدید کہا، جب بدلوگ یہاں پہنچ تو حضرت فالد بن ولید نالتا کے کیمپ میں آئے ان کی خدمت میں سلام پیش کیا اور وہیں قیام کیا۔

حضرت خالد بن وليد المالات خليفة رسول حضرت الويكر مديق المالا كى خيريت وريافت كى حضرت عامر بن افي وقاص المالات كالمنظ في من المنظ في المنظم في الم

حضرت عامر نظافہ جب پورا خط پڑھ نچے اور لوگوں نے اس کو بغورس لیا اور اس خط میں جہاں اور با تیں تھیں وہیں ایک تھم یہ بھی تھا کہ حضرت شداد بن اوس خافہ امیر المونین کے لئے لوگوں سے بیعت لیس کے چنانچے تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انھوں نے حضرت شداد بن اوس خافہ کی اور یہ بیعت کی اور یہ بیعت ومثق میں تین شعبان کھڑے ہوئی۔ 13 ہجری کو واقع ہوئی۔

علامه دا قدى محطط كليست بين: حضرت ابوعبيد بن جراح والتؤنث مال اپنے قبضه ميں ليا اور الفكر كا ساڑا كنٹرول خود سنبال ليا اور لوگوں كوحضرت عمر والتؤكر تحكم سے آگاہ كرديا۔

حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹ کا گمان بیتھا کہ حضرت خالد ٹٹاٹٹ پر بیدامر بیژا ہی گرال گزرے گا اور وہ دشمن کی طلب میں کمی کرینگےاور آج کے بعد وہ لڑائی میں سستی اور کمزوری دکھا ئیں ہے۔

علامہ واقدی یکھٹے کسے ہیں: مگر مجھے بیروایت پہنی ہے کہ حضرت خالد ٹاٹٹوا پی معزولی کے بعد پہلے ہے بھی زیادہ دشن پرتا برد قو رہے کہ حضرت خالد ٹاٹٹوا پی معزولی کے بعد پہلے ہے بھی زیادہ دشن پرتا برد قو رہے کہ اور جادکا فریضہ انجام دشن پرتا برد قو رہے کہ در بادر کی اور شجاعت کے جو ہرد کھائے دیے اور قلعہ کو فتح کرنے میں تو آپ نے نہایت ہی زیادہ بہادری اور شجاعت کے جو ہرد کھائے اور قلعہ کو فتح کرنے میں اہم کردارادا کیا۔



شهرتد مركاايك براناكل THE THE PROPERTY OF THE PARTY O 

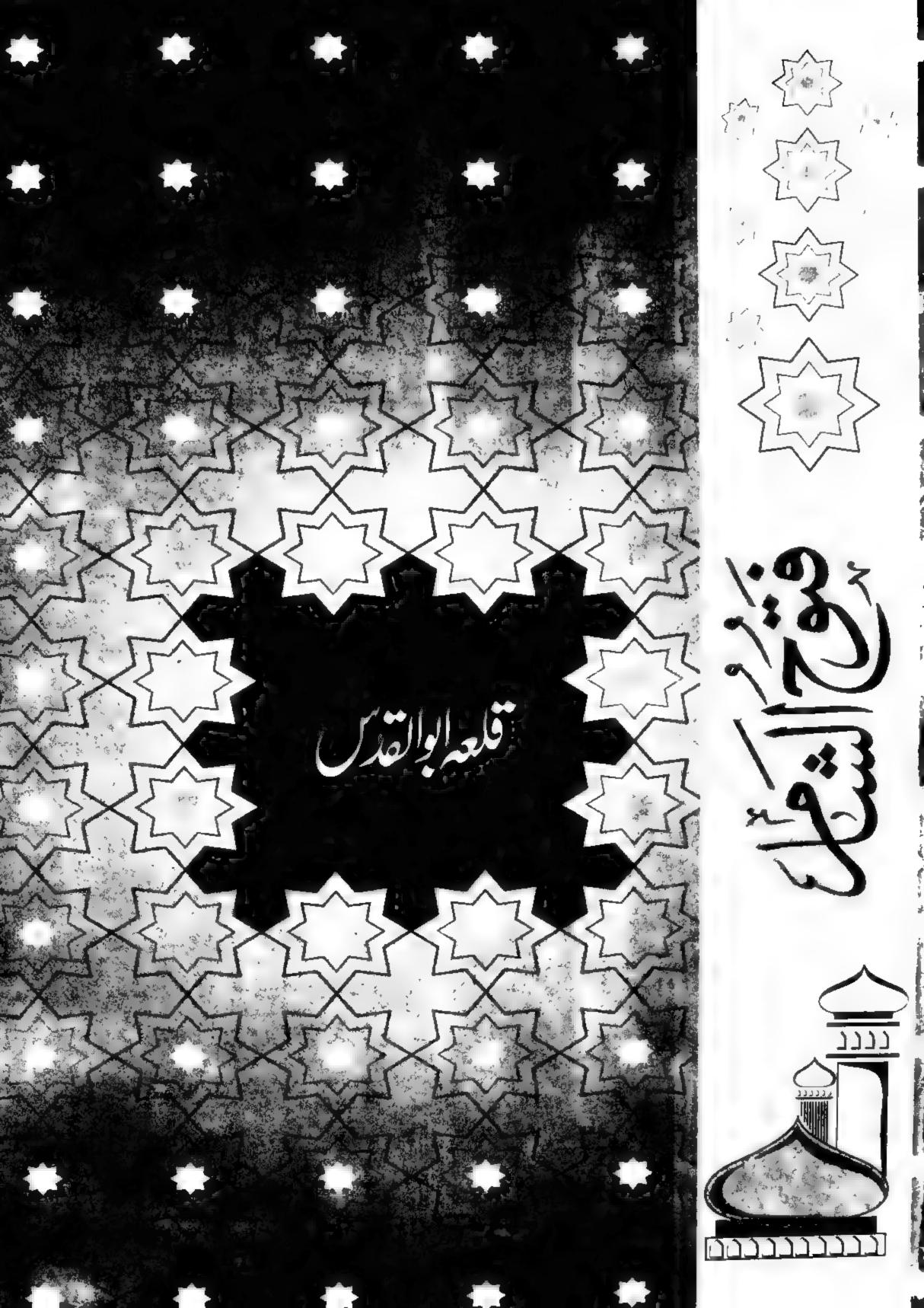

# م قلعه ابوالقدس

علامہ دافتدی میں کیا تھے ہیں: قلعہ ابوالقدس کے متعلق جس فخص نے مجھے سے رید دایت بیان کی میں نے اس سے سوال کیا تھا کہ شام میں بیس مقام پر داقع ہے؟

اس دادی نے بیجے بتلایا کہ بی قلعہ عرفہ طرابلس اور مرج السلسلہ کے درمیان واقع تھا، اس کے سامنے ایک "وی"
ہے جس میں ایک عبادت خانہ ہے اور اس صومعہ میں ایک را جب رہتا ہے جو دین نفرانیت کا عالم تھا اور گذشتہ امتوں کی
تاریخ اور تمام قدیم کتب پڑھا ہوا تھا۔ روی اس کے پاس علم کی روشی حاصل کرنے اور استفادہ کرنے کی غرض ہے آتے
اس کی عمر سوسال سے زائد تھی اس کا معمول تھا کہ وہ ہر سال اپنے "ویر" کے پاس رومیوں کے ماہ صیام کے انتقام
پرایک عمد میلہ منعقد کیا کرتا تھا اس کا نام "عید شعا نین" تھا۔ عید کے اس موقع پر روی نصار کی وغیرہ گردولوا ت کے تمام
علاقوں سے اور ساحلی باشند ہے بھی جتم ہوتے ہے اور مصر سے قبطی بھی اس میں شرکت کرتے ہے۔ بیسادا مجمع اس
درا جب کو آتا جیسے سوری طلوع ہوگیا ہو پھر وہ اجتماع
سے خطاب کرتا، ان کو انجیل کی وصیتوں کی تعلیم ویتا اور وعظ وہیں صد کرتا۔

اس در (گرجا کمر) کے قریب سال برسال ایک بہت بدی منڈی بھی گئی تھی اس نمائش گاہ میں لوگ اپنے اپنے ملاقہ کی مصنوعات ، ساز وسامان ، سونا چا تدی و فیرہ لے کرآتے تھے اور خوب خرید و فروخت کا بازار گرم ہوتا ، تمن سے سات دن تک بدی مجما کہی اور چہل پہل رہا کرتی تھی ۔ مسلمالوں کو اس بازار کاعلم نہ تھا بیاں تک کہ معاہدین نصار کی عرب میں سے ایک عیسائی لھر انی نے ان کی اس بازار کے متعلق رہنمائی کی ۔ وہ خود بھی ان معاہدین میں تھا جن کو حضرت ابوعبیدہ بن جراح دائی نے امان دے رکھی تھی اور وہ اس کو اپنے لئے اور اپنے الل خانہ کے لئے حضرت ابوعبیدہ بن جراح دائی نے امان جرکھی تھی اور وہ اس کو اپنے لئے اور اپنے الل خانہ کے لئے حضرت ابوعبیدہ بیا گلا کی طرف سے بہت بڑا حسان جمتا تھا۔

سمجی آپ کا ارادہ بنا کہ ''انطاکیہ'' کو ہدف ہنایا جائے اور روم کا بادشاہ ہر آل بھی چونکہ ای شہر میں قیام رکھتا ہے تو پہلے اس سے نمٹ لیا جائے اور بھی خیال آتا کہ '' بیت المقدس'' کی طرف چانا ہوں کیونکہ وہ عیسائیوں کے نزدیک سب سے زیادہ افضل شہر ہے اور مملکت روم کا پایئر نخت بھی وہیں ہے اور ان کا دینی مرکز بھی ہے۔

# قلعہ ابوالقدس کے بارے ایک نفرانی کا بیان

آپ ای فکر میں غلطاں اور پیچاں تنے اورمسلمانوں سے مشاورت کرنے میں مشغول تنے کہاتنے میں وہ معاہد نصرانی بھی آ ممیااس نے کہا:

اے امیر! آپ چونکہ میرے بہت بڑے جسن ہیں آپ نے جھ پراور میرے اہل وعیال پرامان دیکر بہت عظیم احسان کیا ہے، اس لئے میں اس احسان کے شکر سے کے طور پر آپ کے پاس ایک خوشخری لے کرحاضر ہوا ہوں اور ایک عظیم غنیمت جواللہ کا نے مسلمانوں کے لیے بھیج دی ہے اس کی اطلاع دیے آیا ہوں۔ اگر مسلمانوں نے اللہ کا کی بھیجی ہوئی اس غنیمت کو پالیا اور اس مقام کو فتح کر لیا تو میں بجھتا ہوں کہ وہ اس کے بعدا سے غنی اور صاحب ثروت ہو جا کیں محکم مفلس اور نا دار نہیں ہو نگے۔

حضرت ابوعبیدہ نگاٹنڈ نے فرمایا: ہم آپ کواپنا خیرخواہ ہی سجھتے ہیں ، اس مال غنیمت کی ہمیں تفصیل سے خبر دیں کہ ب ال کہاں ہے؟

اس نے کہا: اے امیر! آپ کے بالکل سامنے بیا کیے مضبوط قلعہ ہے جو قلعد ابوالقدی "کے نام سے معروف ہے اس کے سامنے ایک دیر (چرچ ، گرجا، کلیسا) واقع ہے جس جس ایک راہب (پادری) رہتا ہے۔ میسائی اس کی بہت تغلیم کرتے ہیں اور اس کی حام سے استفادہ کرتے ہیں، راہب نے سال مجرش ایک عید کا دن مقرد کر رکھا کھے شری ہیں لوگ جسٹے اطراف وا کناف کے دیہا توں، شہروں، مختلف ملکوں اور گرجا گھروں سے آکر جج ہوتے ہیں۔ اس کے قریب بازار لگاتے ہیں جس جس لوگ پوشاک ہائے فاخرہ، عمدہ سامان، کام والے ریشی کپڑے زیب تن کر کے شریک ہوتے ہیں۔ اس جس سونے اور چا ندی کے بکٹرت زیورات کی بھی خرید وفرو وخت ہوتی ہیں۔ اس عید میل ہوتے ہیں۔ اس جس سے اس میں سونے اور چا ندی کے بکٹرت زیورات کی بھی خرید وفرو وخت ہوتی ہوتے ہیں۔ اس عید میل ہوتے ہیں۔ اس عید میل کر ہو تھا ہو اس میں ہوتے ہیں۔ اس عید میان اور ہوتی ہوتے ہیں۔ اس عرب پر مشتل ہوا دھر دوانہ کر دیں جو چھاپہ مارے، تو چونکہ وہ لوگ اطمینان اور سمون سے اپنی اکر آپ ایک چھوٹا انگر جو مردان عرب پر مشتل ہوا دھر روانہ کر دیں جو چھاپہ مارے، تو چونکہ وہ لوگ اطمینان اور سکون سے اپنی کاروبار میں مشغول ہو تکے اس طرح ہو تھے مرسا دستہ ان کا سادا ساز دسامان حاصل کر سکے گا۔ اگر مردوں کو تی اور میر اور تی اور کی کاروبار میں مصل کر سکے گا۔ اس طرح ہو تھے میں اگر آب اور میر اور کا کار دیے ہوگا اور مسلمانوں کو کیئر مقدار میں غنیمت کا مال ہی حاصل ہوجائے گ

حضرت ابوعبیدہ نگاٹھ نے معاہد کی مختلوں کراس کے ہتلائے ہوئے فوائد کے حصول کی اُمید پرنہا یت خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ جارے اور اس دیر (کلیسا) کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟

اس نے کہا دس فرک (تمیں انگریزی میل) کی مسافت بنتی ہے اور اگر آ دمی کوشش کر کے چلے تو ایک دن میں پہنچ سکتا ہے۔ آپ نے دریافت فر مایا کہ اس میلہ کے انعقاد میں کتنے دن باقی رہ مکئے ہیں؟ اس نے کہا: بہت ہی کم دن باتی رہ مکئے ہیں۔

آب نے فرمایا کیاروم میں سے کوئی لوگ ان کے حامی ہیں؟

معاہدنے کہا: اس ملک کے شہروں میں اس کا کم ہی لوگوں کو علم ہے کیونکہ بادشاہ روم کی ہیبت اور رعب بہت زیادہ ہے اس لئے اس کے شہروں کواب تک اس عید میلے کی خبر نہیں ہے۔

حضرت ابوعبیدہ تلاکٹ نے جس وفت ہیہ بات سی تو آپ نے پوچھا کہ کیااس در (کلیسا) کے قریب شام کے شمروں میں سے بھی کوئی شمرہے؟

اس نے کہا: ہاں اے امیر! اس جوامی بازار کے نزدیک بی ایک شہرواقع ہے جس کود طرابلن کہتے ہیں اور بیشام
کی بندرگاہ ہے جہاں ہر طرف سے بحری ہیڑے اور کشتیاں آتے جاتے رہتے ہیں اور اس شہر ش ایک طالم و جا پر سردار
رہتا ہے جس کے غرور و تکبراور ڈرکی وجہ سے بادشاہ نے وہاں کا کائی طلاقہ اس کو بطور جا گیردے رکھا ہے، یوشی بھی اس
ہازار بیل نہیں آتا اور روم میں سے تو کوئی بھی اس بازار کا حامی اور سپورٹ کرنے والانہیں ہے ہاں البتہ اب آپ کی
طرف سے خوف و ہراس جھلنے کی وجہ سے بیاوگ متحد ہو سکتے ہیں اور کوئی نیا اتحاد کر لیس اور ایک دوسرے کی مدد کو
آجا کیل تو اس امکان کورونیس کیا جا سکتا ، محر جھے اُمید ہے کہ سلمان اگر جلدی ان پر دھاوا بول دیں اور بیانار کر دیں تو
انشاء اللہ کی فرخ اور غذیرے بین کیا جا سکتا ، محر جھے اُمید ہے کہ سلمان اگر جلدی ان پر دھاوا بول دیں اور بیانا رکر دیں تو

آب في ملمانول كي طرف متوجه بوكران سے فرمايا:

"آيُهَا النَّاسُ الْيُكُمْ يَهَبُ نَفْسَهُ لِلْهِ وَيَنْطَلِقُ مَعَ الْجَيْشِ أَبْعَثُهُ اِلَى هٰذَا السُّوقِ، فَلَعَلَّ اللهُ اَنْ يُنْصُرَهُ وَيَظْفَرَهُ فَيَكُونُ ذَٰلِكَ فَتُحَالِّلْمُسْلِوِيْنَ."

"اے لوگوائم میں سے کون اللہ ظاف کے لئے اپنی جان کا بہہ بیش کرے کا اور اس نظر کے ساتھ جے میں اس بازار کی طرف بھی رہا ہوں جائے گا؟ اس امیر پر کہ اللہ ظاف مدداور کا میابی مطافر مائے قریم سلمانوں کے لئے بہت بدی مخ ہوگی۔"

علامه واقترى مكلة كليع بي:

marfat.com

لوگ فاموش رہے اور کسی ایک نے بھی جواب نہ دیا تو آپ نے دوبارہ ذرا بلند آ داز سے لوگوں سے بھی بات کہی۔ دراصل آپ کا مطلوب حضرت فالد نظافۂ کی رائے معلوم کرنائقی محرآپ کوان کی معزولی کی وجہ سے براہ راست ان کونا طب کرتے ہوئے شرم اور جھجک محسوس ہورہی تقی۔

حضرت خالد والله محرخا موش رہا اور انھول نے کوئی بات نہیں کی انظر کے وسط سے ایک نوجوان جس کی داڑھی مونچھ ابھی اگر رہی تھیں، کھڑا ہوا یہ نوجوان محض حضرت عبداللہ بن جعفر طیار الله تھان کی والدہ محتر مہ حضرت اساء بنت عمیس الجمعمیہ والله تھیں، جس وقت ان کے والد حضرت جعفر طیار والله غزوہ تبوک میں شہید ہو گئے تو وہ ابھی بہت کم سنتے میس الجمعمیہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت اساء بنت عمیس والله سے حضرت ابو بکر صدیق والله نے نکاح فرما لیا تھا اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار والله کی کھالت اور تربیت و پرورش آپ نے بی فرمائی تھی۔

حضرت عبداللہ نٹائی جب ذرا بڑے ہوئے تو اپنی والدہ ماجدہ سے اپنے والد کے بارے پوچھتے تو آپ کی والدہ فرما تیں کہ بیٹا تیرے باپ کورومیوں نے شہید کردیا تھا۔

عبداللد والله والله ين كركمة : مال! اكر ميل زنده رباتوروميون سے اسپے عظيم باپ كابدله ضرورلول كا۔

جب حضرت الوبكر صديق والثنة كا وصال ہوا اور حضرت عمر والثناوائی خلافت ہوئے تو انھوں نے حضرت عبداللہ بن انيس الجہنی والثنا كى زير كمان شام كى جانب ايك لفتكر روانہ فر مايا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طبيار والثنائج بھى اس دستے كے ساتھ شام آئے تھے۔ آپ صورت اور سيرت دونوں لحاظ سے رسول اللہ مُقالِقاً كے بہت مشابہ تضاور بڑے تنی دل تھے۔

# قلعه ابوالقدس كي طرف لشكر كي روائلي

جب حضرت ابوعبیدہ وٹاٹھئے نے فرمایا: تم میں سے کون اس دریر (کلیسا) کی طرف جائے کو تیار ہے؟ تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ دٹاٹھ کودکر کھڑے ہوئے اور کھا:

یا امین الأمة! اے اُمت محربہ کے امین! آپ جس لشکر کو تیار کر کے جینے والے ہیں میں اس لشکر کا سب سے پہلا سیابی ہوں گا۔ پہلا سیابی ہوں گا۔

آپان کے اس اہتمام پر بڑے خوش ہوئے اور ان کے ساتھ جانے کے لئے دوسرے مسلمان مردوں اور شہسوار موحدین کوطلب فرمانے گئے۔ چنانچہ آپ نے پانچ سومجاہدین کا دستہ ترتیب دیکر آپ کے لئے ایک سیاہ رنگ کا جمنڈ ا اپنے ہاتھ سے بائدھ کراور شہسواروں کا بیدستہ آپ کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا:

اے رسول الله من فل کے بیا کے بینے اسمعیں اس تشکر کا امیر مقرر کیا جاتا ہے اس تشکر اور دستہ کی خصوصیات میں سے ایک سید منافل میں میں بیائی سونفوں قد سید شامل سے ایک بدر محالاً کر ایک میں گانگا گائی میں ایک میں جاتے ہونفوں قد سید شامل

تے کین ان میں سے چند حضرات کے اساء کرامی زیادہ مشہور ہیں جن میں حضرت ابو در خفاری دائلتہ معزت عبداللہ بن الجنی دائلتہ حضرت عبداللہ دائلتہ حضرت عبداللہ بن انجس الجنی دائلتہ حضرت عبداللہ دائلتہ حضرت عبداللہ الملمی دائلتہ حضرت واثلہ بن استع دائلتہ حضرت بہل بن سعید دائلتہ حضرت سعد بن مالک اسمی دائلتہ حضرت عبداللہ بن بشرسلمی دائلتہ حضرت ما تب بن بزید دائلتہ حضرت الس بن صحیحہ دائلتہ حضرت محمد بن ریح بن ریح بن براقہ دائلتہ حضرت عربین سراقہ بن نعمان معتمر بدری دائلتہ حضرت سالم بن قائع بدری دائلتہ حضرت جا بر بن مسروق ربعی بدری دائلتہ حضرت قادع بن خرعل بدری دائلتہ حضرت قادع بن خرعل بدری دائلتہ حضرت ما تب بن معاذ اسلمی بدری دائلتہ اس کی حض اور بھی حضرات ساوات محاب حضرت قادع بن خرعل بدری دائلتہ حضرت ناتی بن معاذ اسلمی بدری دائلتہ ان کی حش اور بھی حضرات ساوات محاب حضرت قادع بن خرعل بدری دائلتہ حضرت ناتی بن معاذ اسلمی بدری دائلتہ ان کی حش اور بھی حضرات ساوات محاب کرام شائلتہ موجود تھے۔

جس وقت حفرت عبدالله بن جعفر طیار نظافت کے جمنڈ بے بیا کی سوایے شہروار جمع ہو گئے جو جنگ بدراورای طرح کے دوسرے معرکوں میں دادشجاعت دے چکے تھے، ان میں کوئی ایسانہ تھا جو میدان سے پیٹھ پھیرنے والا اور جنگ سے فرارا فتیار کرنے والا ہو جب آپ نے چلنے کاعزم کرلیا تو حضرت ابوعیدہ نٹافٹ نے حضرت عبدالله بن جعفر طیار ٹائٹ سے فرارا فتیار کرنے والا ہو جب آپ نے چلنے کاعزم کرلیا تو حضرت ابوعیدہ نٹافٹ نے حضرت عبدالله بن جعفر طیار ٹائٹ سے فرایا الله من الله من من الله من من کے بہلے دن بی تم ان پر حملہ کر دینا۔ پھر آپ نے لاکٹر کو الوداع کیا اور وہ روانہ ہو گیا۔

حضرت واثلہ بن استنع نگانگابیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نگانگا کے اس فوجی دستے میں موجود تھا۔ ومثل سے دیر الی القدس کی طرف ہم نصف شعبان المعظم کی رات کو لکلے تھے، خوب چا تدنی تھی اور میں حضرت عبداللہ بن جعفر نگانگا کے پہلو میں جل رہا تھا۔ آپ نے مجھے قاطب کر کے فرمایا: اے استنع کے بیٹے! آج کی رات جا تھ مبداللہ بن جعفر نگانگا کے پہلو میں جل رہا تھا۔ آپ نے مجھے قاطب کر کے فرمایا: اے استنع کے بیٹے! آج کی رات جا تھ کتنا حسین اور اس کی روشنی کتنی خوبصورت ہے!

میں نے کہا: اے رسول اللہ مُنظام کے چیازاد! بیرات نصف شعبان کی رات جو ہوئی اتی خوبصورت تو ہوئی ہی ہے۔ اور بیر بیری مبارک رات ہے۔

آپ نے فرمایاتم بی کہتے ہو۔ای رات میں رزق اور موت کھی جاتی ہے اور ای رات میں گناہ بخشے جاتے ہیں۔ میراارادہ آج شب بیداری کا تھا۔

> ش نے کہا: بلاشبہ ہمارا چلنا ہمارے قیام سے افعل ہے اور اللہ کالئی بہت زیادہ مطافر مانے والا ہے۔ آپ نے فرمایا: آپ نے کا کہا ہے۔

> > راست مس كرجا من بادرى سے ملاقات

کے یں کہ م نے پری رات سر جادی کھا کہ کا ہی کا اس ما فریمنا کے ساتھ کے کو تعد ایک

ہے۔ اس اس ماہب کا صومد (گرجا) نظر ان میں ہے ہے کہ میں اپنی داکیں جانب اس راہب کا صومد (گرجا) نظر آن شروع ہوگیا تھا، پس حضرت عبداللہ فالٹواس دیر کی طرف مڑ سے اور ہم سب نے بھی آپ کے ساتھ ای طرف اپنی سواریاں موڑ لیں۔ راہب (پادری) اپنے صومد (گرجا) سے انز کر ہماری طرف آیا۔ اس نے سریر بالوں کی بنی ہوئی سیاہ رنگ کی ٹوئی بہن رکھی تھی وہ ہمیں بڑے فورسے دیکھنے لگا اور پھرکھا کہتم کون ہو؟

ہم نے جواب دیا: ہم عربی ہیں۔اس نے کما:تم محری ہو؟

ہم نے کہا: ''جی ہاں' وہ ہمیں بنظر تامل دیکھنے لگ کیا ہم میں سے ایک ایک کواس نے خور سے دیکھا پھراس نے عبداللہ بن جعفر دلائے ہے۔ کہا تھراس نے عبداللہ بن جعفر دلائے کے چبرے پرنظریں جمادیں اور ہوچنے لگا کیا بیٹو جوان تمعارے ہی کا بیٹا ہے؟

ہم نے کہا: نہیں۔اس نے کہا: اس کی پیٹانی سے نور نبوت چکتا ہے کیا بیممارے نبی کا قرابت دارہے؟

ہم نے اس سے کہا کہ ریہ ہمارے نبی مکرم مُنگھا کے چیامحترم کے بیٹے ہیں۔

را ہب (پادری) نے کہا: بیا یک پتا ہے اور ہے درخت کا پہند دیتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن جعفر والمؤلف فرمايا: اعدابب! كياآب كورسول الله مَا الله علم مع؟

اس نے کہا: یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ بچھےان کاعلم نہ ہو حالانکہ تو رات، انجیل اور زپور میں ان کا اسم مبارک لکھا ہوا ہے اور ان کی علامات اور نشانیاں بتا دی گئی ہیں۔ بیٹک وہ سرخ اونٹ والے اور پر ہند تکوار والے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن جعفر وہ انتخاب نے فرمایا: پاوری صاحب! پھر آپ رسول اللہ مٹائل پرائیان کیوں نہیں لاتے اور ان کی تقیدیق کیوں نہیں کرتے ہو؟

پادری نے اپنا ہاتھ آسان کی طرف اٹھایا اور کہا: جب تک اس گنبد نیکٹوں کے مالک کی مثیت نہ ہو بندہ ازخود کچھے نہیں کرسکتا۔

حضرت عبداللہ نظافہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے کلام اور گفتگو سے تعجب کرتے ہوئے چل رہے تھے اور رہنما ہمارے
آ کے آ کے چل رہا تھا یہاں تک کہ ہم ایک ایس وادی جس پنچے جہاں تھنے درختوں اور پانی کے چشموں کی کشرت تھی،
ہمارے رہنما اور راہبر نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ آپ حضرات اس تھنے اور پُرفشا جنگل جس چیپ کر بیٹر جا کیں اور جس
وہاں بازار جس جاتا ہوں اور معلومات حاصل کر کے آتا ہوں۔

حضرت عبدالله بن جعفر طیار الله اس است فر ما یا که مختبے جلدی واپس آ جانا جاہے۔وہ انہائی جیزی اور سرعت کے ساتھ ادھرکوچل دیا اور حضرت عبداللہ بن جعفر اللہ اپنی فوج کے ساتھ ایک مقام پر جیپ کرممبرے رہے۔

عدی کال اور پیول سے ان کے فیر ونسب اور قبلی کا لا گا کا چیا کا ایک کار ایک کا ایک کار

حضرت واثلہ دلائٹوفر ماتے ہیں کہ اس جگہ ہم نے کھانا کھایا اور اپناسامان درست کیا جب رات کا پھے حصہ کزر کیا تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار دلائٹ نے بذات خود مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لیتے ہوئے گرانی اور پہرہ شروع فرمایا اور پوری رات آپ نے پہرہ دیتے ہوئے گزار دی۔

حضرت واثلہ ڈٹاٹٹ کا بیان ہے کہ جب میج ہوئی تو ہم نے جاگ کرمیج کی نماز اوا کی اور قاصد کے واپس آنے کے انتظار میں بیٹے گئے بڑی دیر ہوگئ مگراس کی کوئی خبر نہ آئی تو مسلمانوں کواس کے دیر کرنے اور وہاں زک جانے پر بہت قاتی ہوا اور بیامراس کے کروفریب کا بھی خوف پیدا کرتا تھا اور راہبر کے متعلق بدگمانی ہونے گئی۔

تمام مسلمان اس معاہد کے بارے بہی سوج رہے تھے کہ اس نے ہمارے ساتھ بہت یُراسلوک کیا اور ہمیں پھنما دیا ہے گرا کیک حضرت ابوذ رغفاری نظافۂ واحدا لیے فض تھے جوفر مارہے تھے کہ تم اپنے اس ساتھی کے متعلق بدگانی نہ کرو بلکہ اچھا گمان رکھوا در اس کی طرف سے کسی قتم کے کروفریب اور سازش کا خوف نہ کھاؤ، کوئی خاص وجہ بن گئی ہوگی جس کی بناو پرتا خیر ہوگئ ہے اور عقریب تعمیں معلوم ہوجائے گا۔

## قلعه ابوالقدس كے حالات كاعلم مونا

حضرت ابوذرغفاری دفائظ کی اس بات ہے مسلمانوں کواطمینان اورسکون ملااورائے میں وہ راہبر معاہر بھی پہنچے گیا، اسے دیکھے کرمسلمانوں کوفرحت ہوئی ، ان کا خیال تھا کہ وہ ہمیں دشمن کی طرف چلنے کے لئے کیے گا، وہ آیا اورمسلمانوں کے درمیان میں کھڑا ہو گیا اور کہا:

اے محد سُلُمْ ہُمَ اسحاب! جھے میں الظفاۃ کے قل کہ مہ ہے کہ میں نے جو پھی تے بیان کیا تھا اس میں کمی قسم کی دو کہ دو کا استان کیا تھا اس میں کمی قسم کی دو کہ اس کے دو میان ایک دو کہ دو ک

حضرت عبداللد بن جعفر طیار تاللون نے فرمایا کہ کون ی رکاوٹ وی آسمی ہے؟

اپنی بیٹی کی شادی روم کے شیزادوں میں سے کسی شیزادے کے ساتھ کر دی ہے اور بیاوگ قلعہ ابوالقدس کے نزدیک واقع دیر (کلیسا) میں شیزادی کو لے کر فرجی رسومات اداکرنے کی غرض سے کلیسا کے را مہب (پوپ) کے پاس آئے ہیں اور وہ اٹرکی کی جانب سے قربانی پیش کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں اور کلیسا کا روم کے فوجی گھڑ سوار دستوں نے گھیراؤ کیا ہوا ہے جو حدثگاہ تک آئین زر ہیں پہن کر تھیلے ہوئے ہیں اور بیسب پچھاے گروہ عرب احمارے خوف کی وجہ سے انھوں نے کیا ہوا ہے۔

میری رائے اورمشورہ یہ ہے کہ ان حالات میں آپ لوگوں کو وہاں نہیں جانا چاہئے کیونکہ شادی کی وجہ ہے وہاں خلق کثیر اور جم غفیر جمع ہے اور حفاظتی انظامات کی خاطر وہاں ایک بہت بڑی تعداد میں مسلح افواج بھی موجود ہے جواپنے اپنے ملک اور ریاست کے بادشاہ ،سردار اورمعززین اور شرفاء کی حفاظت اور پروٹوکول کی خاطر ساتھ آئے ہیں اس لئے اب وہاں جانا قرین قیاس نظر نہیں آتا۔

حصرت عبدالله بن جعفر طیار دلالله نے بوجھا کہ تمعارے اندازے کے مطابق اُن لوگوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ اور محافظ دستہ کے افراد کتنے ہوئے ؟

اس نے کہا جہاں تک بازار کا تعلق ہے تو اس میں عوام کی تعداد بیس ہزار سے کم نہیں ہے جس میں روم، ارمن،
نصار کی، مصر کے قبطی ، یہود، اہل سواد، بطار قد، متصر (عرب نصار کی) سبجی موجود ہیں اور جوفوجی سامان حرب وضرب سے
تیاراور مستعد ہیں ان کی تعداد پانچ ہزار سوار کے لگ بھگ ہوگی جن کا مقابلہ کرنے کی طاقت آپ لوگوں میں نہیں ہے
کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے شہر قریب ہیں اگر وہ مزید المداد طلب کرنا جا ہیں تو فوری طلب کرسکتے ہیں اور دوسری
بات یہ ہے آپ کی نفری ان کے مقابلہ میں ایک تو پہلے ہی بہت کم ہے اور پھر مزید کمک پہنچنا بھی دوری کی وجہ سے ممکن
نہیں ہے۔

## مسلمانو الكاباجم مشوره كرنا

علامه واقدی میشد کلینتے ہیں: اس کی میر تفتیکومسلمانوں پر بہت گراں گزری۔

حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ٹالٹھ نے فر مایا: اے گروہ مسلمین! اس بارے میں تمعارا کیا مشورہ ہے کیا کرنا چاہئے؟ مسلمانوں نے بیک زبان ہوکر کہا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ ہمیں خود کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہئے جیسا کہ ہمیں اپنے رب کریم کا بھی بھی تھم ہے کہتم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اور ایسے حالات میں ہمیں اپنے امیر حضرت ابوعبیدہ ٹالٹوکے پاس واپس لوٹ جانا چاہئے اور اللہ ظاللہ جا ہر واثو اب کوضا کے نہیں فریائے گا۔

معرت عبداللہ بن جعفر طیار ٹاٹھ نے مسل فوق کی بیرا کے ایک اس فرمانے کے بعد فرمایا کہ مجھے ڈرے کہ اگر میں

#### مسلمانوں کالڑائی کے لیے تیار ہونا مسلمانوں کالڑائی کے لیے تیار ہونا

مسلمان حضرت عبدالله بن جعفرطیار ٹائٹھا کی بیرگفتگوس کراوران کا اللہ ﷺ کی راہ میں جان نٹاری کا جذبہ و کیوکر شرمسار ہوئے اور سب نے بیک زبان ہوکر کہا: آپ جوارادہ رکھتے ہیں اس کوملی جامہ پہنانے سے ہرگز چیچے نہ ہٹے تقذیر سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔

آپ مسلمانوں کے اس جواب سے بہت خوش ہوئے، پھر آپ نے اپنی زرہ بہنی اور خَودسر پر رکھا اور کمرکوس کر باندھالیا اور اپنے والد ماجد حضرت جعفر طیار دوائٹ کی تلوار کردن میں لٹکالی، گھوڑے پر سوار ہوئے، علم ہاتھ میں تھام لبااور مجاہدین کو تیاری کا تھم فر مایا۔ جانبازوں نے زر ہیں بہن کر تلواریں جمائل کرلیں اور سلح ہوکر اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور رہنما سے کہا کہتم جمیں اس قوم کی طرف لے کرچلو پھر دیکنا اصحاب رسول ناٹیڈ ہے کیے کہے بہاوری کے جو ہر دکھاتے ہیں، شمیس تجب ہوگا۔ انشاء اللہ گھائے۔

حفرت واثلہ بن استنع نافظ فرماتے ہیں: میں نے دیکھا کہاس رہنما کا چیرہ زرد ہو گیا اور رنگ بدل کیا اور کہا: اب آپ حفرات اپنی رائے سے چلتے ہوتو چلو، جھے پرکوئی الزام ندر کھنا۔

حضرت ابوذر خفاری نگانا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ٹائٹاس راہبر کے ساتھ نہایت نری اور شفقت سے پیش آ رہے تھے تی کہ وہ آ کے آ کے آگے تال رہا تھا اور ایک کھٹے بحر کے سنر کے بعداس نے کہا کہ اب آپ لوگ اس قوم کے بالکل قریب بھٹے گئے ہیں۔ آپ لوگ ای مقام پر تھہریں اور میں تک بہیں مورچہ بندر ہیں پھراس قوم پربلہ بول دینا اور انھیں تا شت و تاراح کردینا۔

حضرت واثلہ بن استع نظائل بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پوری دات ای مقام پر گزاری جہاں اس نے تھر نے کا مشورہ دیا تھا اور ہم دات بحراللہ فلانے سے دشمن کے خلاف اصرت کی دعا کیں اور التھا کیں کرتے دے، جب می ہوئی تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ڈاٹھانے لوگوں کو نماز ہر پڑھائی۔ نماز ہے قارع ہونے کے بعد آپ نے فرمایا: قوم کفار پر حملہ کے یارے میں تممادا کیا مشورہ ہے؟

معرت عامر بن ربيد والاست كها: عمام الكيها إلى المان الماكمة الول كرم كها كرو ـ وكول ـ تدكها: قرماسية -

اھوں نے نہا اس وم کو چور دو بہاں تک کہ دہ کا روبار میں جمعت بوج میں بہب رہ کرچیز کر سے میں مارد جائیں اور اپنا ساز دسامان نمائش کے لئے لگا دیں مجران کی غفلت کی حالت میں ان پراچا تک ٹوٹ پڑنا ،اس حال میں سے سرچہ مھ

مسلمانوں نے اس رائے کو پہند کیا اور موقع کا انظار کرنے لگے تا کہ بازار لگ جائے اور مارکیٹیں کھل جا کیں۔ مسلمانوں نے اپنی تکواریں غلافوں سے نکال لیں اور کمانوں کوچلوں پرچڑ حالیا، نیزے تان لئے اور مستعدمو مسلے۔

### لفكراسلام كاروانه جونا

### قلعه ابوالقدس والول كي حالت

وہ تو ایک خلق کیر ہے، جس نے دیر (کلیما) کو چاروں اطراف سے گھیرے ہیں لے رکھا ہے اور اس راہب نے دیر (کلیما) سے اپنا سر باہر نکالا ہوا ہے اور لوگوں کو وعظ وقعیت کر رہا ہے اور انھیں ہلاکت کی نشانیوں کے بار سے تعلیم دے رہا ہے، لوگ ہمر تن گوش ہوکر اس کی تقریرین رہے ہیں اور سب نے اپنی نظریں ای کی طرف جمار کی ہیں۔ والی طرابلس کی بیٹی (جس کی شادی تھی) راہب کے پاس کلیما میں موجود تھی اور سرداران تو م اور ان کی اولادیں بھی ریشی لباس زیب تن کے اور آئی نے رہیں اور ہیں میں ہوئے در ہیں ہوئے تھے جو چک رہے تھے۔ لباس زیب تن کے اور آئی زر ہیں اور ہیں اور میں ہوئے اس کے لئے سے تیاراور کر بستہ بیٹھے ہوں۔

سے میں ۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کی پیش آئے والے خطرہ کے انتظار میں ہوں اور کی ہنگامہ کے بر پا ہونے کے لئے سے تیاراور کر بستہ بیٹھے ہوں۔

سے میں اور کر بستہ بیٹھے ہوں۔

سے معسوں اور کی بیٹا میں بیٹ کے اور اس کی طرف آئی کے دور میں اور کی ہنگامہ کے بر پا ہونے کے لئے سے تیاراور کر بستہ بیٹھے ہوں۔

سے میں اور کر بستہ بیٹھے ہوں۔

### مسلمانون كاحمله

حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ڈاٹلؤ نے دیر (کلیسا) کی طرف ایک نظر دیکھا اور کلیسا، راہب اور اس کے گرو حلقہ بنائے کھڑے ہوئے لوگوں کا جائزہ لیا، پورے ماحول پر نظر ڈالنے سے آپ کومعالمہ نہایت ہولناک محسوس ہوا اور حملہ سے قبل آپ نے اپنے ساتھیوں کوزوردار آواز سے پکارا اور چلا کرکہا:

اے رسول اللہ عُلِیْ کے محابہ! حملہ کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمعارے عمل میں برکت فرمائے گا اگر غنیمت اور خوثی حاصل ہوگئی تو فتح اور سلامتی ہے اور را بہب کے کلیسا کے بینچے ہمارا اجتماع ہوگا اور اگر صورت حال دگر گوں ہوگئی، جس سے ہم اللہ ﷺ کی پناہ طلب کرتے ہیں تو بھر ہمارے ساتھ اللہ ﷺ خنت کا وعدہ فرمایا ہے اور ہم سب میرے میچا کے بینے حضرت محمد رسول اللہ عُلَیْ کے حوض (حوض کوٹر) کے یاس انشاء اللہ ﷺ ملاقات کریں گے۔

ہے کہ کرآپ نے جھنڈ الہرایا اور تملہ کے لئے مٹرکین کی طرف بڑھے اور ایک سوسواروں کا دستہ آپ کے ہمراہ تھا جہنوں نے آپ کے کردھلقہ بنایا ہوا تھا۔ آپ ان بی ایسے لگتے تھے جیسے آ کھ بیں بہلی ہو۔ ان ساتھیوں بیں اکثریت رسول اللہ مُلَاثِمُ کے سمایتی الایمان محابہ کرام شکافی کی آپ نے جمع عظیم اور جم غفیر کے مقام کوڈ موبٹر ااوراس کے وسط میں گھس گئے، بھی تلوار چلاتے اور بھی نیزے سے وار کرتے اور مشرکوں کو کاٹ کاٹ کر پھینک رہے تھے، دوسرے مسلمان بھی آپ کے بیچے بیچے تھے، دوسرے سے اور ٹوٹ کراڑ رہے تھے۔

## روميول كاجواني حمله

حضرت عبداللہ نظائظ کے ساتھی ایک دوسرے کو صرف لا اِللهَ اِلّا اللّٰهُ اور اَللّٰهُ اَحْبَرُ کی آ واز سے پہچانے تنے مخص کواپی جان کے لالے پڑے ہوئے تنے اور وہ دوسرے سے بے خبر تھا۔

حضرت ابوسرہ بن ابراہیم بن عبدالعزیز بن ابی قیس تا تھا جو اسلام میں سب سے پہلے ایمان لانے والے گروہ معابہ میں سے بینے ایمان لانے والے گروہ معابہ میں سے بینے ایمان لانے والے گروہ معابہ میں سے بینے ایمان لانے تا تھا کہ ماتھ ،غزوہ بدر، احداور حنین میں رسول اللہ ظائم کے ساتھ حاضر رہا ہوں ، میں کہتا تھا کہ ایسے معر کے بھی و یکھنے میں نہیں آئیں گے جب رسول اللہ ظائم پردہ فرما گئے تو مجھاس کا انتہائی زیادہ غم ہوا اور میں اپنے اندراس امری ہمت نہیں پاتا تھا کہ مدید منورہ میں مقیم رہ سکوں چنا نچہ میں آپ ظائم کی جدائی کے بعد کم معظمہ چلا آیا اور مکہ شریف میں اقامت اختیار کرلی۔ جہاد سے کنارہ کشی اختیار کرنے پر مجھے خواب میں جھاڑ پڑی اور عماب ہوا تو میں شام آگیا میری زوجہ محتر مدام کلاؤم بنت سہل بن عمرو بن عاص عامری جائج بھی میرے ساتھ تھیں۔

شام آکر میں جنگ اجنادین، سریہ خالدین ولید ڈٹاٹٹ جو تو مااور ہر بیس کے تعاقب میں واقع ہوا تھا، سریہ عبداللہ بن جعفر دٹاٹٹ میں شریک ہوا اور قلعہ ابوالقدس میں، میں حضرت عبداللہ بن جعفر دٹاٹٹ کے ساتھ شریک تھا۔ میں جنگ ابوالقدس دکھے کر بچھلے تمام غزوات کو بھول گیا جو میں نے رسول اللہ مٹاٹٹ کے مبارک عہد میں دیکھے اور ان میں بذات خود شریک ہوا تھا۔

مریک ہوا تھا۔

## رومی تشکری آمه

اس جنگ کا داقعہ یوں ہوا کہ ہم نے روی نوج کی کشرت عدد (نفری) ادر مددکود کیے کربی حملہ کیا تھا۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ ان کے علادہ ان کی اور کوئی نوج نہیں ہے جو کمین گا ہوں ادر مورچوں ہیں محفوظ اور چھی ہوئی ہو، مگر ہمارے خیال اور اندازے کے برعکس اچا تک ان کا ایک بہت ہماری لشکر نکل آیا جو کمین گاہ میں محفوظ تھا یہ محفوظ لشکر نہایت قدر آور اور کھی شخیم میں اپنی کو جوانوں پر مشتل تھا جنعوں نے سرسے پاؤں تک ذرجیں پین رکھی تھیں۔ ان کی صرف آسمی سنظر آتی تھیں۔ جب وہ حملہ کرتے تو ان کی آوازوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے میدان جنگ میں ایس گون چ پڑتی تھی کہ کان پڑی تو واز سائی ندد بی تھی حتی کہ ہیں۔ مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ ان کے درمیان سے خائب ہوکررہ گئے ہیں۔ مسلمانوں کی تجبیر کی آوازیں وقعہ وقعہ سے سائی دینی تھیں اور بس! باقی وہ نظر نہیں آتے تھے۔ جب آوازیں آتا ہ

مسلمانوں کی تلبیر کی آوازیں وقفہ وقفہ سے سنائی دین تھیں اور بس! باقی وہ نظر نہیں آتے تھے۔ جب آوازیں آنا بند ہوجا تیں تو مجھے یعین ہوجاتا کہ تھی مجرمسلمان ختم ہو مجئے پھراجا تک میری نظر جعنڈے پر پڑتی جو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نظافتا کے ہاتھ میں بلند ہوتا تو فرحت ہو آل 110 پی نظاہ تا ایک اللے اور کا تارمشر کین پر حیلے کر حضرت عبداللہ نظافۃ توم کے وسط میں تھے اور آپ کے گرد آپ کے ساتھی تھے۔ ان سب کا رومی فوج نے چاروں طرف سے گیراؤ کرد کھا تھا جیسے دائر ہے کا حلقہ ہوتا ہے اور آپ اپنے ساتھیوں سمیت اس کول دائر و میں نقطہ کی طرح تھے۔

## امیرلشکراسلام کی حالت

حضرت عبداللہ بن جعفر طیار اٹھٹٹا کر دائیں طرف جملہ کرتے تو میں دائیں طرف جملہ کرتا اور اگر آپ بائیں طرف پلٹتے تو میں بھی آپ کی پیروی کرتے ہوئے ای طرف بلٹ آتا، ہمارے بہادر مجاہد جان لڑا کر اپنی جنگی مہارت کے جو ہر دکھا رہے تھے جی کہ ہمارے بازوشل ہو گئے، شانے سن ہو گئے اور ہاتھ سنسف پڑ گئے، معاملہ نازک اور مبر کرنا دشوار ہو گیا اور سب عاجز و ب ہی ہوکررہ گئے۔ سورج غروب ہونے کے قریب ہوگیا۔ حضرت عبداللہ مالٹ کی کھوارک موگئی، قریب ہوگیا۔ حضرت عبداللہ مالٹ کی کھوارک موگئی، قریب ہوگیا۔ حضرت عبداللہ مالٹ کی کھوارک موگئی، قریب تھا کہ آپ نے ساتھیوں کے پاس ایک جگہ بناہ موگئی، قریب تھا کہ آپ کے دومرے اصحاب بھی جمع ہوجا کیں۔

مسلمانوں نے جب جینڈے کی طرف دیکھا تو سب نے ادھرگا تصد کیا آپ کا ہرسائتی مشرکین کے ہاتھوں دخی
تفا۔ آپ کواس کا بہت زیادہ دکھ اور صدمہ تفا۔ آپ کواپٹی تکلیف کا دکھ نہیں مسلمانوں کو جومصیبت آئی، اس کاغم تفا۔
آپ نے سخت مصیبت کی اس گھڑی میں اللہ کا تک ہارگا و عالی میں التجاء کی اور اس بھیدوں کو جانے والے کی جناب میں
ابنا حال زار پیش کیا اور آسان کی طرف ہاتھوا تھا دیئے ، اپنی وعامی اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہوئے کہا:

"اے وہ ذات جس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا! تو نے انسان کو انتہائی خوبصورت شکل میں مخلیق فرمایا اور بعض کو بعض کے ساتھ آنر مائٹ میں ڈالا اور اس انتلاء کو ان سے لئے احتمان بنا دیا (کہ اس امتحان میں کون سرخرو ہوتا ہے اور کون ناکام!؟)۔

كے چازادى مدد كے لئے آپ كے سامنے جهادكرنے ميں كمال بهادرى وكھائى۔

حضرت عمرہ بن ساعدہ ٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوذر خفاری ٹاٹٹو کو دیکھا کہ آپ ہاوجود کبری کے رومیوں پرتکوار چلارہے ہیں اورا پی قوم کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنانام لے کر کہتے:

مين "ابوذر" مون\_

اور یہ کہہ کروشن پر تابو تو اصلے کر رہے ہیں، دوسرے مسلمان بھی آپ کی طرح بوی جانبازی سے اور رہے سے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اور ان کی سے کا مرت بوگیا کہ یہ میدان ان کیلئے قبرستان تاب ہوگا۔
ابت ہوگا۔

علامه واقدى مُطلع لكصة بين:

حضرت عبداللہ بن انیس ڈاٹٹو نے بیان کیا اور کہا کہ میں حضرت جعفر ڈاٹٹو سے بہت محبت کرتا تھا اور آپ کی اولاد
میں مجھے حضرت عبداللہ ڈاٹٹو سب سے زیادہ محبوب تنے، جب حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹو کا انتقال ہو گیا تو حضرت عبداللہ
ڈاٹٹو نے اپنی والد ما جدہ حضرت اساء بنت عمیس ڈاٹھا کو ممکنین حالت میں دیکھا تو آپ کواس کا بہت ملال ہوا۔ نیز حضرت
ابو بکر صدیق ڈاٹٹو حضرت عبداللہ ڈاٹٹو کے والد کی جگہ تنے اور حضرت عبداللہ ڈاٹٹو سے بہت محبت اور شفقت سے پیش آتے
سے حضرت عبداللہ ڈاٹٹو حضرت عمر ڈاٹٹو سے شام جانے کی اجازت طلب کر کے میرے پاس آئے اور کہنے لگے: ابن
انیس! میں شام جاکر جہاوکرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔

میں نے کہا: لبیک، آپ نے اپنے پچا حضرت علی اللظ سے اور حضرت عمر اللظ اور دومرے مسلمانوں سے الودائ ملاقات کرکے رخصت جابی اور ہم شام کی طرف چل دیئے۔ ہمارے ساتھ بمن کے بیس شہسوار اور قبیلہ از و کے بہادر نوجوان بھی شام جانے کے لئے تیار ہو مجئے تی کہ جب ہم تبوک پہنچ تو حضرت عبداللد اللظ یو چھنے لگے:

اسابن انیس اسمعیس معلوم ہے کہ میر سابو کی قبر کھال ہے؟

میں نے کہا: ہاں ان کی قبر مقام موند میں ہے۔

حضرت عبداللہ ٹاٹلٹ نے کہا میری دلی خواہش ہے کہا ہے والد ماجد کی قبر کی زیارت کروں، ہم چلتے رہے جی کہ ہم حضرت جعفر ٹاٹلٹا کی قبر کے مقام پر آ پہنچے اور اس جگہ جہاں جنگ تبوک، مونہ ہوئی تھی حضرت جعفر ٹاٹلٹا کی قبر پرقوم کلب کے نوگوں نے قبر سے تیزک کے لئے بطور نشانی پھر لگا دیئے تھے۔

حضرت عبداللد بن جعفر والمناكا خواب

صرت مبدالله عالله على كوجب اسين والدكرا ي الله كالله كالمرا ي الله كالله كالله

آپ نے دوسبزرنگ کے مُلے مہن رکھے ہیں جوخون سے آلودہ ہیں۔ آپ نے وہ تلوار میرے سپرد کرتے ہوئے فرمایا: اے بیٹے! تم اس تلوار سے اللہ ﷺ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں سے جنگ کرو، میں اس مرتبہ تک جے تم دیکھ رہے ہو جہاد ہی کی برکت سے پہنچا ہوں۔ میں وہ تلوار لے کر گویالڑتار ہاحی کہ وہ گند ہوگئ۔

حضرت عبداللہ بن انیس وہ کا جہ ہیں کہ پھرہم وہاں سے چل دیئے اور دشق میں آ کر حضرت ابوعبیدہ ٹھاٹھ کے لئے میں آ سے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ڈھاٹھ کواس سریہ اور دستہ کا جوانھوں نے دیر ابوالقدس کی طرف روانہ کیا تھا، امیر مقرد کر دیا۔

ابن انیس والی کہتے ہیں: میں نے جب حضرت عبداللہ والی اور اہل روم کے درمیان بیز وردار معرکہ بریا دیکا تو دل میں سوچا کہ قریب ہے کہ عبداللہ والی کئی بڑی مصیبت میں جتلا ہو جا کیں گے، پس میں برق رفاری سے چل کر حضرت ابوعبیدہ والی کے یاس پہنچا۔ آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا:

اے ابن انیس ڈاٹھ اکوئی خوشخری لاتے ہو؟ میں نے عرض کیا آپ فوری اور جس قدر جلد ہو سکے حضرت عبداللہ بن جعفر داٹھ کی مدد کے لیے مسلمانوں کی کمک روانہ کر دیں اس کے بعد میں نے تمام کارروائی کی رپورٹ پیش کی اور آپ کو بریافٹ دی۔ آپ نے بے خبرس کر ''اِنّا لِلّٰهِ وَ إِنّا لِلّٰهِ وَ إِنّا لِلّٰهِ وَ إِنّا لِلّٰهِ وَ إِنّا لِلْهِ وَ إِنّا لِلّٰهِ وَ إِنّا لِلْهِ وَ إِنّا لِللّٰهِ وَ إِنّا لَا لَهُ مِنْ مُعْمِدِت نَا آپ کو مُعْمَا وَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰ

# حضرت خالد بن وليد ماللي كامسلمانوں كى مدوكے ليے لكانا

علامہ واقدی میں کہ کھتے ہیں: اس کے بعد آپ حضرت خالد بن ولید ٹاٹٹ کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: یا ایا سلیمان! میں خدا کے لئے آپ سے ورخواست کرتا ہوں کہ آپ فوراً حبداللہ بن جعفر طیار ٹاٹٹ کی مدد کے لئے ان کے پاس بھتے جاؤ، اس کام کے لئے آپ سے زیادہ لاکن اور کوئی میں ہے۔ میں آپ بی کواس مم کے سرکرنے کے لئے الل سیمتنا ہوں جلدی کیجے معاملہ اعتمانی تاذک ہے۔ معاملہ اعتمانی تاذک ہے۔ حصر سے خالد بن ولید ٹاٹٹ نے کہ بین اس مجموع کے تیار ہوں اللہ مقلب والے کی حم ایمی اس مجموع کو مرک کے مرکز کے مرکز کے مرکز کے معاملہ اعتمانی تاری کے لئے تیار ہوں اللہ مقلب والے کی حم ایمی اس مجموع کو مرکز کے معاملہ ایمی اس مجموع کو مرکز کے معاملہ اس مجموع کو مرکز کے میں اس مجموع کی میں اس مجموع کو مرکز کے میں اس مجموع کی اس مجموع کو مرکز کے میں اس مجموع کی میں اس مجموع کی مرکز کے میں اس مجموع کی میں اس مجموع کی میں اس مجموع کی میں میں اس مجموع کی میں مقدم کی میں اس مجموع کی میں میں کی میں کی میں کی میں میں کرنے کی کھور کر کے میں میں کی میں کی میں کی میں میں کی کھور کی کھور کر کے کے میں کی میں کی کھور کر کے کا میں کی کھور کی کھور کی کھور کر کے کا کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کے کھور کی کھور کی کھور کر کے کھور کے کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کر کے کھور کے کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کو کھور کھور کے کھور کو کھور کے کھور ک

حضرت ابوعبيده خالفًا نے فرمايا: يا اباسليمان! ميں آپ کو کہتے ہوئے شرما تا تھا۔

حضرت خالد رفائن نے کہا: اللہ کا کی فتم! حضرت عمر رفائن اگر کسی اؤ کے وجمی میرے اوپر امیر مقرر کر دیتے تو میں اس کی اطاعت سے بھی ذرا بحرر وگر دانی نہ کرتا بلکہ اس کی اطاعت بجالاتا آپ کی مخالفت بھلا میں کیونکر کرسکتا ہوں جبکہ آپ جھے سے ایمان لانے اور حلقہ اسلام میں داخل ہونے میں مقدم ہیں۔ سابقین کے ساتھ ایمان لانے میں آپ جھے سے ایمان لانے میں اور جلدی کرنے والے ہیں اور رسول اللہ سے سبقت کرنے والے ہیں اور جلدی کرنے والوں میں آپ جھے سے جلدی اسلام قبول کرنے والے ہیں اور رسول اللہ کا لقب عطافر مایا ہے پھر میں کیونکر آپ پر سبقت کرسکتا ہوں اور آپ کے درجہ کو کیسے میں سبقت کرسکتا ہوں اور آپ کے درجہ کو کیسے سبعت کرسکتا ہوں اور آپ کے درجہ کو کیسے سبعت کرسکتا ہوں اور آپ کے درجہ کو کیسے سبعت

بخدا میں نے ایک زمانہ تک مسلمانوں کے روبروشمشیر ذنی کی ہے اور اب میں آپ کو گواہ کر کے کہنا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ ظاف کی راہ میں اپنے آپ کو اللہ ظاف کی راہ میں وقف کر دیا ہے اور عنقریب میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق والف کے سامنے تابت کردوں گا کہ جہاد سے میرامقصود نام پیدا کرنا ہر گزنہیں ہوتا جیسا کہ انھوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

"وہ نام پیدا کرنے کے لئے جہاد کرتا اور شجاعت کے جو ہر دکھا تا ہے۔"

بلکہ میرا مقصد خالصتاً اللہ کھانے کے لیے اور اللہ کھانے کا کمہ کی سرباندی کے لئے جان کی بازی نگانا ہے، خدا کی شم!

ارے دل میں مجمی امارت کی خواہش بیدا ہوئی اور نہ ہی میں نے مجمی اپنی برتری اور ناموری کے لئے جان لڑائی ہے۔
مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید ٹٹاٹٹ کے کلام کو بہت سراہا اور اس کی تحسین کی پھر حضرت ابوعبیدہ ٹٹاٹٹ نے فرمایا:
اے ابوسلیمان! اب آپ جلدی کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لئے ان سے جاملیں۔

حضرت خالد بن ولید نظافظ برشیر کی طرح کودکرا شھے اور اپنے محوڑ ہے اور سامان حرب کی طرف چل دیئے اور آپ نے جنگ بمامہ کے دن مسیلمہ کذاب سے جوزرہ سلب فرمائی تھی، اس زرہ کوزیب تن کیا، خود (ہیلمٹ) سر پرسجایا شمشیر مائل کی محوڑے کی زین کس کر باند حمی اور اس میں یوں جم کر بیٹھ صحنے کہ کویا اس میں سوراخ کر کے کوئی کیل گاڑ دیا حمیا ہو ورلٹکرز حف کوللکار کرفرمایا: 'دشمشیرزنی کے لئے آئے۔''

راوی کہتے ہیں کہ حضرت خالد نظافت کی پکارٹن کرتمام مسلمانوں نے لبیک کہا اور انتہائی سرعت کے ساتھ تمام فوج فی جا محل جواب دینا شروع کر دیا اور اُن عقابوں کی طرح جواب بازوسیٹ کر بکلی کی طرح شکار پر گرتے ہیں ایک دم بیمان میں اتر نے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے منٹوں میں لفکر زحف حضرت خالد نظافتا کے گرد دائرہ بنا کر کھڑا ہو گیا۔ مسلمانوں نے ایک دوسرے کو الوداعی سلام کیا بھر بیلفکر حضرت خالد نظافتا کی قیادت میں روانہ ہو گیا اور حضرت عبداللہ اسلامی نظافتا سے لفکر کی میں ایک میں اور حضرت عبداللہ النہ میں ایک کی دوسرے کو الوداعی سلام کیا بھر بیلفکر حضرت خالد نظافتا کی قیادت میں روانہ ہو گیا اور حضرت عبداللہ النہ میں ایک کر دوسرے کو الوداعی سلامی کی میں میں کہنی نظافتا سے میں کھنی نظافتا سے کھنے میں میں کھنی نظافتا سے کھنا کی کر دیے ہے۔ میں میں کھنی نظافتا سے کھنا کی کر دیے ہے۔ میں کہنی نظافتا سے کھنا کی کر دیے ہے۔ میں میں کھنی نظافتا سے کھنا کی کر دیے ہے۔ میں کھنا کی میں کھنا کی کہنا کی کر دیے ہے۔ میں کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کے کہنا کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کہ کھنا کی کھنا کے کہنا کھنا کی کھنا کہ کھنا کے کہنا کہنا کہنا کہنا کی کھنا کی کھنا کے کہنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کر دیا کہنا کی کھنا کی کھنا کے کہنا کو کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کھنا کے کہنا کی کھنا کی کھنا کے کہنا کے کہنا کے کھنا کے کہنا کھنا کے کہنا کہنا کی کھنا کے کہنا کہنا کے کھنا کے کہنا کھنا کی کھنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کھنا کی کھنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کھنا کے کہنا کہنا کے کہ

## حضرت خالد الماثية كالطور كمك ميدان جنك ميس كنجنا

حضرت فالد تالمنز نے فرمایا: اے این انیس! رسول اللہ علی کے بیا کے بیٹے کو کس طرف تاش کروں؟

ابن انیس ٹالٹ کہتے ہیں: میں نے کہا انحوں نے اپنے ساتھیوں سے بہدو بیان با ندھا تھا، کرہم سبر راہب کے در (کلیسا) کے پاس جمع ہوں گے یا پھر اس جنت میں اکشے ہو نگے جس کا اللہ کاللہ نے نے ہم مسلمانوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ من کر حضرت فالد ٹالٹ نے در کی طرف نظریں دوڑا کیں اور اچا تک آپ کی نظر اسلامی جمنڈے پر پڑی اور وہ حضرت عبداللہ بن جعفر نظاف کے ہاتھ میں تھا اور تمام مسلمانوں کی حالت اس وقت یہ کی کہوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جو دخوں سے چکنا چور اور چھائی نہ ہوا ہواور ہر فرداس فائی زندگی سے آس تو ڈکر حیات جاوداں اور عیش سرمدی کے حصول کے جذبہ سے سرشار نظر آتا تھا۔ روی چاروں طرف سے بڑھ پڑھ کر ان کو کواروں اور نیزوں سے ضربیں لگارہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ڈالٹوا سے ساتھیوں سے فرمارہ ہے تھے:

مسلمانو! آمے برحواوران مشرکین کو لے لو، بین نے نہ جائیں مبر واستقامت سے کام لوجمعارا مقابلہ اللہ فاق کے باغیوں سے ہو وہ ار حمین تم پر جل فرمار ہاہے، جمعیں سرخروفر مائے گا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن عزیز کی بیا بیت کریر تلاوت فرمائی:

﴿ كُمْ مِنْ فِئَةِ قَلِيلَةِ غَلَبَتْ فِئَةً كَنْيُرَةً م بِإذْنِ اللهِ ط وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ٥٠ ﴿ كُمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَنْيُرَةً م بِإذْنِ اللهِ ط وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ٥٠ ﴿ إِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ مَا عَلَيْهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا عَلَيْهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا عَلَيْهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّلَّهُ مِن اللَّهُ مُلَّا مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّ

### حعرت فالد فالذكالا كاحمله كرنا

حضرت خالد بن ولید مالات دید مسلمانوں کے مبروا متعکال اور بیاددی واستقامت کو ملاحظہ کیا جس کا دوائے۔ دشنوں کے مقابل مظاہرہ کررہے میں ان کے مبر کا بیاندلیری ہو کھا اور انھوں نے امرادی کے مح کو حرکت دی اور ایجی

שְׁעְרָפְנִי וּנְבָּרָפּוּ כִּי נֵרֶ בִּי בּעִר צְיִנְיִי שְׁ marfat.com

بهادرفوج سي خاطب موكرفر مايا:

۔ اس برذات کمینی قوم کو کچل دور، ان کےخونوں سے اپنے نیز دل کی پیاس بجماؤ ، اے' محی علی الفلاح'' والو! شمیں فلاح ونجات (کامیا بی وکامرانی) کی خوشخبری مبارک ہو۔

علامه واقدى موالله لكفت بين:

حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ڈلائڈ کے اصحاب سخت ترین آ زمائش اور مصیبت میں بھینے ہوئے تھے کہ اچا تک مسلمانوں کی فوجیں اور اہل تو حید کا لشکر جو کیل کا نئے سے لیس اور سرتا پا، لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، تیز جنگلی عقابوں اور بچرے ہوئے حملہ آ ورشیروں کی مثل نمودار ہوا، آ وازوں کا شور ہر پا ہوا، تھوڑوں کی جنہنا ہٹ سے میدان جنگ می نج اُٹھا۔

حضرت عبدالله بن جعفر طیار ولائواوران کے ساتھیوں نے جب اس الفکر کی طرف دیکھا تو انھیں اپنی ہلاکت کا یقین ہوگیا اور انھوں نے اس آنے والے گھڑ سواروں کے دستہ کی طرف آئھیں بچاڑ بچاڑ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ جب انھوں نے دیکھا کہ وہ سیدھا انہی کی طرف بڑھتا آرہا ہے تو بید عفرات بہت گھبرا گئے اور انھوں نے بیگمان کیا کہ رومیوں کا بیہ لفکر کمین گا ہوں میں چھپا بیٹا تھا جو اچا تک میدان جنگ کی طرف نکل آیا ہے اور جمیں ہلاک کر ڈالے گایا قیدی بنالے گا بیام مسلمانوں پرنہایت شاق اور گراں گزراس بھر ایکا کی انھوں نے ایک فیجی آوازسی: ندا کرنے والا کہدرہا تھا:

"يَا حَمَلَةَ الْقُرْآنِ جَآءَ كُمُ الْفَرَجُ مِنَ الرَّحْمَانِ وَنُصِرْتُمْ عَلَى عَبَدَةِ الصُّلْبَانِ"

"اے حاملین قرآن! رحمٰن ﷺ کی طرف سے فتح و کشائش تمحارے پاس ﷺ پکی ہے اور صلیب کے پیار ہوں گئے بھی ہے اور صلیب کے پیار ہوں کے خلاف تمحاری مدد کے لئے کمک تمحارے قریب آگئی ہے۔"

مسلمانوں کے کلیجاس وقت منہ کو آرہے تھے۔شمشیر کڑان اپنا کام دکھا رہی تھی کہ ایک دم آنے والے لشکر کے فرنٹ پرایک گھڑسوار نے جو بہر شیر کی طرح ڈکارتا ہوا اور شکار پر جھپٹے ہوئے چینے کی طرح گونجنا ہوا آگے بڑھا اس کے ہاتھ میں اسلامی پرچم ہے جس کے ہلال سے روشنی اور نوریوں چک رہا ہے جیسے جاند کی جاندنی ہوتی ہے۔

اس شہسوار نے مسلمانوں سے مخاطب ہوکر ہا آ واز بلند کہا: اے گروہ مسلمین! شمعیں دشمنان خدا کوفنا اور برباد کرکے رکھ دینے والی مدداور نصرت کی خوشخبری مبارک ہو،" میں خالد بن ولید ہوں۔"

اَللَّهُ اَکْبَرُ کے نعروں سے آپ کی آ واز کا استقبال کیا ،مسلمانوں کی نعرہ ہائے تھبیر کی آ وازوں کی محوجے بکل کی کڑک اور تہہ و بالا کر کے رکھ دینے والی با دصر صراور طوفانی آ ندھی کی مثل میدان جنگ کی فضا کوگر ماممی ۔

حضرت خالد نظفظ نے لفتکر زحف کے ساتھ جو آپ سے مجمی جُد انہیں ہوتا تھا، دشمن پر بحر پور وار کیا اور اللہ عظافی ک تکوار نے اپنی تکوار کو دشمن کے سروں پر رکھ دیا (اور گاجرمولی کی طرح ان کو کتر ناشروع کر دیا)۔

حضرت عامر بن سراقہ والتخ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید دلات کا رومیوں پر بیاجا تک حملہ ایسے تھا جیسے شیر کا بکر یوں پر حملہ ہو۔ آپ نے ان کو مار مار کر دائیں بائیں منتشر کر دیا۔ رومیوں نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی جانوں کا اور اپنے اموال کا پوری طرح دفاع کیا۔

حضرت خالد المنظرة اصل میں جا ہے یہ سے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر اللہ تک پہنے جا کیں۔ مسلمانوں نے جب آنے والے فلکرکود یکھا تو انھیں بی جبر نہیں تھی کہ بیرکون لوگ ہیں جی کہ انھوں نے حضرت خالد بن ولید اللہ کی آوازی جس میں وہ اپنے فخر بیرکارناموں کا تذکرہ کررہے تھے اور اپنا حسب ونسب بیان کررہے تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن جعفر داللہ بن کوسنا تو انھوں نے مسلمانوں سے مخاطب ہوکر فرمایا:

"مسلمانو! وشمن کو لے لواب رہے نکے کرنہ جانے پائے، بیٹک تمعارے پاس آسان سے مدد پینے می ہے۔" یہ کہد کر آپ نے حملہ کر دیا اور دوسرے مسلمانوں نے بھی آپ کی طرح تحملہ کیا۔

### حضرت خالد بن وليد الأثن كى امير لشكر عبد الله بن جعفر طيار الأثن سے ملاقات

سعی جیلہ کومنظور فرمائے اور شعیں اچھا صلہ عطا فرمائے اللہ فالگالا کھ لا کھٹٹکر ہے کہتم نے اپنے عظیم ہاپ کا انتقام لے کراپی پیاس کو بجھالیا ہے اور قدر ہے قبلی شفاء وسکون حاصل کرلیا ہے۔

حضرت عبداللہ دیاللہ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کیونکہ ایک تو اند میرا چھا چکا تھا اور دوسرا حضرت ضرار ڈٹالٹڈ نقاب پوش تھے اور اپنے چہرے پر کپٹر ابا ندھ رکھا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ ڈٹالٹڈان کو پہچان نہ سکے۔

آب نے بتلایا کہ میں ضرار ، صحابی رسول الله من فیل موں۔

آپ نے فرمایا: ہم آپ کوخش آ مدید کہتے ہیں ہارے لئے آپ کا بطور ایک مددگار، ہماری مددولفرت کے لئے آنا خش آئند ہے، مرحبا!

## حضرت خالد بن ولیداور حضرت ضرار جانتهٔ کامل کر دیرا بی القدس پرحمله کرنا

حضرت عبداللہ بن انہیں ڈاٹھؤ بیان کرتے ہیں کہ بید دونوں حضرات ابھی گفتگو کر رہے تنے کہ حضرت خالد ڈاٹھؤ بھی تشریف لے آئے اور لشکر زحف بھی آپ کے ساتھ ہی تھا۔حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ڈاٹھؤ کے اور لشکر زحف بھی آپ کے ساتھ ہی تھا۔حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ڈاٹھؤ کا شکر بیادا کیا اور دعا کیں دیتے ہوئے فرمایا: اللہ کھائی آپ کو جزائے خیرعطا فرمائے اور آپ کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول دمنظور فرمائے۔

پھرآپ نے حضرت ضرار وہ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا: ضرار! چونکہ گورز طرابلس کی بیٹی کلیسا میں شادی کی رسومات اداکر نے کی غرض سے آئی ہوئی ہے، اس لئے اس کی سکیورٹی کے پیش نظر ردمی سردار اور بڑے بڑے بہادر جزل جو لوگوں کواس کے قریب آنے سے روکنے کے لئے مقرر کیے جیں، انھوں نے چاروں اطراف سے کلیسا کا گھیراؤ کر رکھا ہے اور چونکہ دشمن کے بڑے بڑے شدز ورایک جگہ جمع جیں اس لئے دشمن کو ہلاک کرنے کا بیر بہترین موقع ہے، کیا آپ وشمن پر حملہ کرنے میں میراساتھ دیے گئے؟

حضرت ضرار جلائو نے دریافت کیا کہ وہ لوگ ہیں کہاں؟ آپ نے فرمایا: کیا آپ ان کود کی نہیں رہے؟

حضرت ضرار تلافظ نے اُ بحر کرنظریں دراز کر کے ان کی طرف دیکھا تو طرابلس کے سرداراور روم کے سلح فوجی آپ
کونظر آئے جو کلیسا کی دائیں طرف دائرہ بنا کر کھڑے ہیں اور لوگوں کولڑ کی کے پاس جانے سے روک رہے ہیں، جگہ
جگہ شعلیں روشن ہیں، آگ جل رہی ہے اور آگ کی روشی میں صلیبیں چک رہی ہیں اور سکیورٹی والے لوگ اس طرح
کھڑے ہیں جیسے فولاد کی دیوار ہو۔

يدد كي كر معزرت ضراد المائذ في ان سي كما الطريق المائين كما لمرف آب كى دبنما فى كرے آب ايك اجتمع مرشد

ين، تملكرنے من آپ "بسم الله" كري، من بحى آپ كماتھى" الحمد لله" كرتا مول

مجاہدین بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے دشمن پرٹوٹ پڑے اور رومیوں کوتہدینے کرنا شروع کر دیا۔مشرکین ان کے حملوں سے بھر پورطریق پراینادفاع کردے تھے۔

ان میں سب سے بردھ کرحملوں کوروکنے اور جوابی حملہ کرنے والا ایک بطریق لیخی ' والی طرابلس' خود تھا، وہ فوج کے فرنٹ پررہ کر بوی بے جگری کے ساتھ کڑر ہاتھا۔ وہ بوی ڈیل ڈول کا مالک تھااور سرکش اونٹ کی طرح کلمات کغربیہ بروبراتا، شیر کی طرح دھاڑتا اور حملہ کرتا ہوا حضرت ضرار نظافۂ کی جانب پیش قدمی کررہا تھا حتیٰ کہ اس نے بے دھڑک آ كرآب يرحمله كرديار

حضرت ضرار دی فی اس کی جسمانی منامت اور عظیم الجدة مونے کے باوجود کھوڑے کی زین پرجم کرمضبوطی سے بیٹھنے کے انداز، شدید شمشیرزنی، حسن احتیاط واحر از کود مکھ کرمنجب ہوئے اور جیران رہ مجئے۔ اس سے مختاط ہو مجے اور اپنے بچاؤ کی طرف توجددی اور وہ آپ سے بھی زیادہ اپنے بچاؤ کی کوشش کرنے لگا۔ دونوں بہادر ایک دوسرے کوزیر کرنے میں طامع اور حریص <u>ت</u>ھے۔

## حضرت ضرار دان کاوالی طرابلس سے مقابلہ

حفرت ضرار اللظ في بيول (جنكي تدبير) چلى كه خود كواية ساتعيول سے دوركرليا۔ بطريق اين ساتعيول سميت آپ كى طلب من آكے برحتا كيا اور حضرت ضرار اللظ في ايك ايے مقام كا قصد كيا جو كموزے كے كموم جانے کے قابل ہو جہال آپ محوڑا دوڑ اسکیل اور چکر لگاسکیل۔آپ نے محوڑے کی باک کشادہ میدان کی طرف موڑ دی اور ایک وادی کے عرض میں جاکر رک مے لیکن رات کے سخت اند جرے کی وجہ سے محور اٹھوکر کلنے کی وجہ سے کرا اور منہ ے بل بیچار مکتا چلا کیا۔ آپ بھی زین سے زین پرسرک سے چرا تھ کر کیڑے جماڑے اور جاہا کہ محورے کو پکڑیں محراس پرقادرند ہوسکے پھرآ پ ای جگہ پاپیادہ کھڑے ہو سے ۔تلواراور ڈھال ہاتھ میں تھی پیادہ ہی ان سے جہادشروع كرديا اوراولوالعزم عظيم لوكول كالمرح مبرواستغلال كامظابره كيا

روى بطريق لوهيكا كرز باتحديس لئة آب كى طرف بوحااوراس في كرد آب يروع مارا ق آب في اسكاوار ردكا اوروه خالى كيا اور بجرے موسة شير كى طرح اس كى طرف جينے اور تلوار سے حملہ كيا۔ اس كا كمور واس كے بيے سے الموكر كماكر مند كے بل كرا۔ آب نے فررا دومرا واركيا جو كموڑے كى كرون ي لكا۔ يطر الى محودے كى يشت سے مع كركيا ال کے پاؤل چاکہ مکابول علی شخاص کے جلائی ہے کو ان ہو کا۔ marfat.com

حضرت ضرار تالیونے اس سے پیشتر کہاس کے مددگار فلام وحثم پہنچیں، جلدی سے اس کی شدنگ پرتلوار ماری کیکن تلوار کا وارا چک جانے اوراَ و چھا کلنے کی وجہ سے کارگر نہ ہوا اگر چہاسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو چکا تھا کیکن اس نے پوری قوت ارادی سے افھنا چاہا۔

وسروری سور بی بیا اور نور بیا اور باوجود سیکدوہ بہت زیادہ کیم وقیم لین گوشتیلا اور چربیلا تھا آپ نے پوری

قوت سے اسے اٹھایا اور زور سے زمین پر پنٹ کر دے مارا اور اس کے سینہ پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ آپ کے پاس بمن کا بنا

ہوا ایک بنخر جمیشہ موجود رہتا تھا، وہ آپ نے غلاف سے نکالا اور اس کے سینے میں گھونپ دیا جو سینے سے ناف تک چربتا

ہوا چلا گیا۔ وہ ہلاک ہو گیا اور اللہ چلا نے نور آس کی روح کو جہنم رسید فرما دیا پھر حضرت ضرار ٹاٹھوٹ نے اس کے گھوڑے کو

قابو کیا جوسونے چا ندی اور بہت قیمتی ہیروں سے آ راستہ کیا ہوا تھا جب آپ گھوڑے پرسوار ہو گئے تو آپ نے نعرہ تخبیر

بلند کیا اور رومیوں پر جملہ کر کے ان کو دا کیں با کیں منتشر کر دیا۔ اوھر آپ دشن کے مقابلہ میں سرخرو ہوئے اور اوھ حضرت

عبد اللہ بن جعفر طیار ڈاٹھوٹ دیر (کلیسا) کو فتح کر کے اس پر اور اس میں جو پچھموجود تھا سب پر قابض ہو چکے تھے۔

مسلمانوں نے کلیسا پر کھمل قبضہ کرلیا لیکن اس کی کئی چیز کو اس وقت تک ہا تھونیس لگایا جب تک حضرت خالد بن

ولید ڈاٹھوٹ و میوں کے تعاقب سے والی نہیں آگئے۔

### حضرت خالد دلائٹ کارومیوں کے پیچھے جانا

حضرت خالد بن ولید دالی کی مہم کا واقعہ اس طرح ہوا کہ آپ رومیوں کے تعاقب میں چرچ اور طرابلس کے درمیان جو ایک بڑا دریا حائل تھا وہاں تک نکل مجے۔ رومی چونکہ اس کے عبور کرنے کے بڑے راستے اور گھاٹ سے واقف تتے اس لئے انھوں نے اپنے گھوڑے اس جگہ سے دریا میں ڈال دیئے اور وہ دریا پار کرنے میں کا میاب ہو گئے اور فی کرنکل مجے۔

حضرت خالد ٹاٹھ وہاں رک کئے اور پھروا ہیں اپنے ساتھیوں کے پاس تشریف لے آئے جب آپ یہاں پنچ تو بطریق (والی طرابلس) قبل اور چرج کا علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ لوگوں نے مال غنیمت کوجمع کرنا شروع کردیا تھا اور بازار اس جو پچھے مال ومتاع ریشی کپڑوں اوراناج کی تتم سے دستیاب ہوا،سب کواکٹھا کرکے دکھ لیا۔

حضرت واثلہ بن اسقع تالو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سامان کو پالانوں میں جمع کیا اور عمرہ عمرہ کھانے کی اشیا کھا کیں، ہمارے ساتھیوں نے سونے چا شدی کے برتن وغیرہ جو دیر میں موجود ہے، نکالے بطریق (والٹی طرابلس) کی لڑکی اوراس کی چالیس سہیلیوں کوجن کے پاس بہت زیادہ زیورات اور عمرہ کیڑوں اور پوشاکوں کے گئی جوڑے ہے سب کھوا ہے تعنہ میں کرلیا ہے ایم بین مال فنیمت کو برازین (تا تاری کھوڑوں)، خچروں اور جماروں پر لاد کر فنیمت کے سب بھوا ہے تعنہ میں کرلیا ہے ایم بین مال فنیمت کو برازین (تا تاری کھوڑوں)، خچروں اور جماروں پر لاد کر فنیمت کے سب بھوا ہے۔ سب بھوا ہے تعنہ میں کرلیا ہے ایم بین مال فنیمت کو برازین (تا تاری کھوڑوں)، خچروں اور جماروں پر لاد کر فنیمت کے سب بھوا ہے۔ سب بھوا ہے تعنہ میں کرلیا ہے ایم بین مال فنیمت کو برازین (تا تاری کھوڑوں)، خیروں اور جماروں پر لاد کر فنیمت کے سب بھوا ہے۔

## مسلمانوں کی دریابوالقدس سے دمثق کی طرف واپسی

علامہ واقدی میلید کھتے ہیں: اس سربیر کی نسبت تین اشخاص کی طرف گمان کی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نظافیاس کے سربراہ تھے۔حضرت عبداللہ بن انبیس نظافیاس کی مخبری کرنے اور انفار میشن وینے والے اور حضرت خالد بن ولید نظافیا کی مشتر کہ جدوجہد کے نتیجہ میں قلعہ الی القدس اور اس کا ملحقہ رقبہ لائے ہوا۔
ملحقہ رقبہ فتح ہوا۔

حضرت خالد بن ولید نگافتہ کواس جنگ میں بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑی اور آپ کے جسم میں ایک بہت گہرازخم بھی آ میا تھا۔ جب آپ چلنے گئے تو آپ صومعہ (چرچ) میں موجود را جب (پادری) کے پاس تشریف لے مجے۔ آپ نے زور سے اس کو آ واز دی محراس نے کوئی جواب نہ دیا آپ نے پھراس کو بلند آ واز سے بلایا اور ڈانٹ کر فرمایا تو پھر جا کروہ با ہر لکلا اور کہنے لگا:

آپ جو پھے کہنا چاہتے ہیں کہتے، مگر یادر کھیئے میں حق مسے کی فتم کھا کر کہتا ہوں اس سبز آسان کا مالک اس قبل و غارت اور خون ریزی کا ضرورتم سے بدلہ لے گا۔

حضرت خالد بن ولید نظافیہ نے فرمایا: وہ ہم سے کیونکر ان مقتولین کے خون کا مطالبہ کرے گا جبکہ ہم ای مالک کی طرف سے مامور ہیں کہ تم سے قبال کریں اور جہاد کرنے کا ہمیں رب کی طرف سے امر ہوا ہے اور اس پر باری تعالی نے ہم سے اجروثواب کا وعدہ فرمایا ہے چروہ ہم سے تمعارے مشرکوں کے آل اور خون کا مطالبہ کیونکر فرمائے گا؟

کھرآپ نے فرمایا: بخدا اگر رسول اللہ مُکالِّا نے تمعارے ساتھ (فدہبی پیشواؤں) کے ساتھ تعرض ہے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں بچنے بھی تیرے صومعہ سے بیچے اتار تا اور پھر نہایت بختی کے ساتھ مار ڈالٹا۔

راہب بین کرچپ ہوگیا اور حضرت فالد نظافا مال فنیمت کے ساتھ روانہ ہو گئے یہاں تک کہ دمش بھٹے گئے۔ یہاں حضرت ابوعبیدہ نظافا آپ کی آ مدستے پہلے مطلع ہو بھٹے جنبے جب انھوں نے ڈھیروں مال فنیمت ملاحظہ فرمایا تو نہایت خوش ہوئے۔ نہایت خوش ہوئے۔

## مال غنيمت كي تقسيم

حفرت الدهبيده اللكاف آب كا استقبال فرمايا حفرت خالد الله كوملام في كيا اورآب كا فكريداوا كيا اورآب كا حفرت الدهبيده اللكاف كرمان كوملاي وكالورائ كوملاي وكالورائ مرح حفرت ميابلد من جفر طيار عالك كوملاي وكالورائ مسلمانول كا فكريداوا كيا اوران كوملاي وكالورائ مرح حفرت ميابلد من جفر طيار عالك كوملاي وساحدى بالمرح حفرت ميابلد من جفر طيار عالك كوملاي وساحدى بالمرح حفرت ميابلد من جفر طيار عالك كوملاي وساحدى بالمرحدة بال

(والئی طرابلس) کا محور ابہتے زین اور اس پر جوسونا جا تھری ہیر ہے جواہر تھے، سب کچھ عطا فرما دیا۔
حضرت ضرار دہائی اسے لے کر اپنی بہن حضرت سیدہ خولہ نگائا کے پاس لائے۔ رادی کا بیان ہے کہ حضرت خولہ دیائا کے پاس لائے۔ رادی کا بیان ہے کہ حضرت خولہ دیائا نے اس کے جواہراور تکلینے اتار کر مسلمان خواتین پران کونٹسیم فرما دیا ان جس سے ایک ایک محمینہ بیحد قیمتی تھا۔
رادی کا بیان ہے کہ اس کے بعد تمام قیدی حضرت ابوعبیدہ بن جراح دیائی کی خدمت میں پیش کئے گئے۔ جن جس بطریق (والئی طرابلس) کی بیٹی بھی موجود تھی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار دیائی نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح دیائی کی بطریق (والئی طرابلس) کی بیٹی بھی موجود تھی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار دیائی نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح دیائی کی

خدمت میں اس لڑکی کے لئے درخواست پیش کی کہ آتھیں عطا کردی جائے۔

آپ نے فرمایا کہ پہلے میں امیر الموننین حضرت عمر فاروق الالاسے اس بارے اجازت لے لوں تب آپ کو جواب دے سکتا ہوں چنانچہ آپ نے در بارخلافت میں اس کے متعلق خط لکھا اور صورت حال سے آگاہ کیا تو حضرت عمر فاروق والائن نے جواب میں مکتوب گرامی تحریر فرمایا اور آپ نے تھم فرمایا کہ بطریق کی لڑکی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار الالائے کے سر دکردی جائے۔

مردکردی جائے۔

چنانچ اس تھم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ لڑکی آپ کے سپر دکر دی گئی اور وہ ایک طویل زمانہ تک آپ کی خدمت میں رہی وہ روی کھانے پکانے کی تو پہلے سے ہی ماہر تھی آپ نے اسے عربی کھانے پکانے بھی سیکھا دیئے۔امارت بزید کے زمانہ تک وہ آپ کے باس دیں جب بزید کواس کے متعلق خبر ہوئی اور لوگوں نے اس کی تعریف کی تو بزید نے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ڈائٹو سے ہدیہ کے طور پر ماگئی۔ آپ نے اسے بزید کے پاس بطور تخذ بھیجے دیا۔

# مال غنیمت کے متعلق امیر المؤمنین کا ایک خاص تھم ہے

"اے بیتیجااس میم کے کپڑے یہاں مرکز میں میرے پاس بھیج دیا کروتا کدان کوغریب عوام کی ضروریات marfat.com

علامہ واقدی مُحطّهٔ لکھتے ہیں: جب مسلمانوں کی فوجیں مال غنیمت لے کر پائیں تو حضرت ابوعبیدہ بن جراح نظمُ نے اس فتح کی خوشخری اور حصول مال غنیمت کے متعلق حضرت عمر بن خطاب نظمُ کی خدمت میں رپورٹ بعیجی حضرت عمر بن خطاب نظمُ کی خدمت میں رپورٹ بعیجی حضرت عمر اللہ بن ولید نظمُ کی تعریف و تو صیف ان کا شکر بیاور قلعہ اُئی القدس کی مہم پر روائلی کے وفت جو انھوں نے تقریر کی تھی، وہ بھی تحریر کی اور ساتھ ہی حضرت عمر نظمُ کی خدمت میں سفارش اور درخواست کی کہ آپ اپنی طرف سے حضرت خالد بن ولید نظمُ کو براہ کرم چند کلمات تحسین تحریر فرمادیں۔

روایت ہے کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈگاٹئ نے بید کمتوب حضرت عمر فاروق ڈگاٹئ کی طرف اس وقت لکھا جب آپ بادشاہ روم ہرقل اور بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے اور اس خط میں آپ نے بعض مسلمانوں کی امیرالمؤمنین کی خدمت میں بید شکایت بھی لکھ کر بھیجی تھی کہ وہ شراب نوشی کرتے ہیں۔

## حضرت عمر دلائن کی بارگاہ میں مسلمانوں کی شکایت ہے

حضرت عاصم بن ذ ؤیب العامری والفی بیان کرتے ہیں کہ شام کی جنگ، فتح دمشق اور فتح غوطہ کی مہم سرکرنے والوں میں مکیں بھی موجود تھا، عرب کا جو وفد یمن سے یہاں آیا اس میں جو دیہاتی لوگ تھے، انھوں نے شراب کومباح سمجھ کرپینا شروع کر دیا۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح تلاظ کو یہ بہت نا گوارگزرا، عرب کے ایک نوجوان میرا عالب گمان ہے کہ وہ حضرت مراقہ بن عامر تلاظ سے ، انھوں نے اس گروہ سے مخاطب ہوکر کہا تھا: اے مسلمانوں کے گروہ! شراب نوشی کا طریقہ چپوڑ دو کیونکہ بین عامر تلاظ ہوگئی ہوئی ہوئی کا طریقہ چپوڑ دو کیونکہ بین اور رسول اللہ مُلاظ شراب پینے دو کیونکہ بین اور رسول اللہ مُلاظ شراب پینے والے ، اس کوا ٹھا کرلانے والے اور منگوانے والے برلعنت بیمیع تھے۔

حضرت أسامه بن زیدلیشی میشان نے زہری میشان سے اور وہ حمید بن عبدالرحلٰ بن عوف خسانی میشان سے دوایت کرتے ہیں، انھول نے بیان کیا ہے کہ ہیں حضرت ابوعبیدہ بن جراح مثالا کے ساتھ شام ہیں تھا آپ نے حضرت مرفارت اور تعلق مثالا کے ساتھ شام ہیں تھا آپ نے حضرت مرفارت افتدی کی فتح کے متعلق خط لکھا تو اس ہیں مجملہ اور فاروق اعظم مثالا کی خدمت اقدیں ہیں جب دیر (کلیسا) قلعہ ابی القدی کی فتح کے متعلق خط لکھا تو اس ہیں مجملہ اور باتوں کے بیمی لکھ کر بیجا تھا کہ بعض مسلمانوں نے شراب نوشی کر کے حدشرے کواپنے اُوپر لازم کرلیا ہے۔

رادی کہتے ہیں کہ جب میں بید طلے کر دینہ طیبہ پہنچا تو صورت مر فاروق اللا مجد نبوی شریف میں تحریف رکھتے ہے اور آ باللا مجد نبوی شریف میں تحریف میں تحریف میں معرمت مثان فی طلاء صورت علی طلاء صورت ملی مسئلہ کے احباب بھی تشریف میں معرمت مثان فی طلاء صورت میں اقدال میں طلحہ ٹاللاء صورت میرالرحمان میں موف باللاء کی مسئلہ کے مشکو فرما رہے ہے میں نے معدا آپ مللا کی خدمت اقدال میں مسئلہ کے مدمت اقدال میں مسئلہ کے مدمت اقدال میں مسئلہ کے مدمت اقدال میں مدمت اقدال مدمت اقدال میں مدمت اقدال میں مدمت اقدال میں مدمت اقدال میں مدمت اقدال مدمت اقدال میں مدمت اقدال مدمت اقدال میں مدمت اقدال مدمت اقدا

'' إِنَّ السُّكْرَانَ اِذَا سَكَرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرىٰ وَإِذَا افْتَرٰى فَعَلَيْهِ ثَمَانُوْنَ جَلْدَةً فَاجْلِدْ فِیْهِ ثَمَانِیْنَ جَلْدَةً ''

"شراب پینے والا جب نشہ میں ہوتا ہے تو بیہورہ کوئی کرتا ہے اور جب وہ بکتا ہے تو افتراء پردازی کرتا ہے اور جب دروغ کوئی کرنا ہے اور جب دروغ کوئی کرنے گئے تو اس کواس کوڑے مار نے لازم بیں ان کواس اس کوڑے لگاؤ۔" • بیس ان کواس اس کوڑے لگاؤ۔" • بیس کرتا ہے نے حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ کے نام درج ذیل مکتوب تحریر فرمایا:

### حضرت عمر فاروق والنفظ كالمكتوب بنام حضرت ابوعبيده بن جراح والنفظ

''امابعد! تمھارا خط ملا میں نے غور سے اسے ملاحظہ کیا گہی جن افراد نے شراب نوشی کی ہے ان پر اسّی اسّی کوڑے کی حد جاری کر دو، بخدا میں یہ جھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی اصلاح اور در تنگی صرف بخی اور فقر ہے ہی ہوسکتی ہے۔ ان لوگوں پر لا زم ہے کہ اپنے ارادوں اور نیتوں کو اچھا اور پاکیزہ کر لیس، رب چھتی آخیں دیکھ رہا ہے۔ اس کی عبادت کریں اس پر ایمان رکھیں اور اس کے شکر گزار بن کر رہیں، ان میں سے جو شخص دوبارہ شراب نوشی کا مرتکب پایا جائے اسے پھر اسّی دُر سے مار سے جا کیں اور اس پر حد شری قائم کی جائے۔'' عمامہ واقدی مُعَالَّة کھتے ہیں: جب حضرت عمر بن خطاب نوائش کا یہ خط حضرت ابوعبیدہ بن جراح شائش کے پاس پہنچا اور آپ نے پڑھا تو لوگوں میں اعلان کر کے کہا کہ:

''اے مسلمانو! جس مخص پرشراب پینے کی وجہ سے حدواجب ہوئی ہے وہ خودکو پیش کر دے اور اللہ ﷺ کی بارگاہ میں تا ئب ہوکرخودکو یاک کرلے۔''

و موطاً اما ما لک میں صدیت پاک اس طرح ہے: ((اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِی الْخَمْرِ یَشْرَبُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ عَلِی بْنُ اَیْ عَلَی بُنُ اَیْ عَلَا اِنْ مَالِی اَلْ اَلْمَالِی اَلْمُ اِللَّهُ اِذَا شَرِبَ سَکَرَ وَإِذَا سَکَرَ هَذَی وَإِذَا هَذَی افْتَرْی اَوْ کَمَا قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ فِی اَیْ طَالِبِ نَا اَلْهُ عُمَرُ فِی الْمَحْمُو فَمَالِینَ فَالْبِ نَا اللَّهُ عَلَا لَا مَالِی اَللَّا اللَّهُ عَلَا لَا مَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه

چنانچہاس منادی اور اعلان پرلوگوں نے عمل کیا اور جس نے بھی شراب نوشی کی تھی خود کو مدشری کے نفاذ کے لئے پیش کر دیا اور اس پر صد جاری کر دی گئی۔

پھر حضرت ابوعبیدہ نٹائٹونے فرمایا: میں نے انطا کیہ کی طرف جانے کا پختہ ارادہ کرلیا ہے اور ہمارا ہدف قلب روم ہے اور جمیں اُمید ہے کہ اللہ ﷺ ہمارے ہاتھوں سے روم کو فتح فرمادے۔

تمام مسلمانوں نے کہا: چلئے جہال آپ جا ہے ہوں ہم آپ کے تالع فرمان ہیں۔مسلمانوں کا بیہ متفقہ جواب س کر حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹ کونہا بت مسرت اور خوشی ہوئی اور فرمایا:

کوچ کے لئے تیاری کمل کرلو، میں نے شمیں ساتھ لے کر طب ہے جانا ہے جب ہم طب کو فتح کرلیں مے تو پھر انشاء اللہ ﷺ انطا کیہ کا زُرخ کریں ہے۔

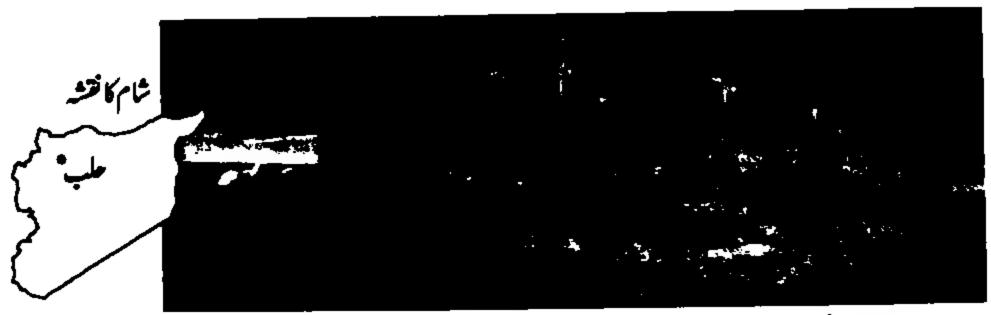

حلب كاقدى اور تاريخي قلعه

رادی کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے تیزی سے اپنا سامان تیار اور آلات حرب درست کرنا شروع کر دیئے اور فوراً تیار ہو گئے۔

### ملمانوں کی نے معرکہ کے لیے پیش قدی ہے

4 طب المان شام كا يرتارينى شهر يور في زبانوں ش اليو (Alepoo) كولاتا ہے۔ برحران سے تقريباً 300 كلويم كے قاصلے كو وقق جاتے والى شاہراہ يرواتى ہے۔ اس كى آبادى 13 لا كو سے زاكر ہے۔ بھم البلدان كے مطابق اس كا نام طب (دودھ) اس ليے دكھا كيا كر حفرت ايما يم الله عليه عبال آيام ساب (دودھ) اس ليے دكھا كيا كر حفرت ايما يم الله الدودودھ فقيرول عن بائد، وسية تھے، وب فقراء " طب، طب" بكارتے تي ہوجاتے تھے۔ طب كيا الله على الله على حضرت ايما يم طلا سے منسوب بيں جن كى زيادت كى جاتى ہے۔ فلم عليہ على ايك مندوق على حفرت كيا ان دركا الكان عرب الملدان عرب على الك مندوق على حضرت كيا ان دركا الك حصر فرن ہے۔ (معجم الملدان عرب 274-272)

marfat.com

چنانچ حضرت خالد دلاللا''مقدمه الحیش'' بعنی فرنٹ پر شخے اور اسلامی لشکر کے بہادر جرنیلوں میں سے حضرت ضرار بن از ور ڈلالڈ، حضرت رافع بن عمیرہ طائی ڈلالڈ، حضرت مسیتب بن نجیبہ ڈلالڈ بھی حضرت خالد ڈلالڈ کے ساتھ تنے، دوسرے حضرات بھی کیے بعد دیگرے روانہ ہو گئے۔

حضرت ابوعبیدہ دلائڈ نے حضرت صفوان بن عامر اسلمی ڈاٹڈ کو پانچ سوسپاہی دے کر دمثل کی حفاظت کے لئے چھوڑ ااورخود بمن اورمصرکے کچھوکاہدوں کے ہمراولٹکراسلامی کے بیچھے پیچھے روانہ ہو گئے۔

علامه واقدى مُعَظِيدُ لَكُفِي بِن

حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹو''بقاع'' اور''لیوہ'' کے راستہ سے محکے تنہے جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹو کومص جانے کے متعلق تھم جاری کیا اور فر مایا:

اے ابوسلیمان! اٹھواللہ ﷺ کی برکت اور مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے اور جاکراس قوم مشرک پر بیلی بن کر گرواور سرز مین ''عواصم وقلسر بین' پر ہلہ بول دواور اسے تاخت و تاراح کر کے رکھ دو، میں 'بعلبک' ، جارہا ہوں، اُمید ہے اللہ رب العزت اس کی فتح کو ہمارے لئے آسان اور مہل فرما دےگا۔

پھر آپ نے حضرت خالد اللظ کوالوداع کہا اور حضرت خالد بن ولید اللظ اپنے ساتھیوں کو لے کر حمص کی طرف روانہ ہو گئے اور امجی آپ 'بعلبک'' کی طرف جانے کے لئے تیار ہی ہوئے تھے کہ استنے میں'' والی جوسیہ'' آھیا وہ اسے ساتھ کچھ ہدیے اور تھا کف بھی لایا تھا۔اس نے آپ سے کہا:

اگرآپ دعزات جمع اور بعلبک کوفتح کر لیتے ہیں تو ہم بھی آپ کے ماتخت ہوجا کیں گے اور حصرت ابوعبیدہ دالین اسے جار ہزار درہم اور بچاس عددریشی کپڑوں کی سالاندادا لیکی کی شرط پر صلح کر لی سلے نامد مرتب ہونے کے بعد آپ اس سے چار ہزار درہم اور بچاس عددریشی کپڑوں کی سالاندادا لیکی کی شرط پر سلے کو نامد مرتب ہونے کے بعد آپ بعلبک کی طرف رواند ہو مجے ابھی آپ ''لیوہ'' سے بچھ ہی دور کئے ہونے کے کداوٹنی سوار نہایت سرعت اور تیزی سے آتا ہوا دکھائی دیا۔

### حفرت عمر فاللظ كاخط ملنا

آپ تھ ہر محتے جب وہ ناقہ سوار آپ کے پاس پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت اُسامہ بن زید طائی دائٹو ہیں۔ آپ نے ان سے معلوم فر مایا: '' اُسامہ تم کھاں؟''

انعوں نے اونٹنی کو بٹھایا۔ آپ کو اور تمام مسلمانوں کوسلام کیا اور بتلایا کہ بٹس مدینہ منورہ سے آرہا ہوں اور ساتھ بھی حضرت عمر فاروق ٹلاٹٹ کا خط نکال کر پیش کیا۔ آپ نے اس کی میل تو ڑی اور کھول کر پڑھااس کامضمون بیتھا: martat.com

#### لا الم الأ الله محمد رسول الله

بسم الله الردمن الرديم

من عبدالله امير المومنين عمر بن الخطاب الى ابى عبيده امين الامة:

سلام عليك!

اما بعد فانى احمد الله الذى لا اله الاهو واصلى على نبيه اما بعد فلا مرد لقضاء الله وقدره ومن كتب في اللوح المحفوظ كافراً لا ايمان له وذلك الخ.....

امين الامة ابوعبيده ابن جراح! السلام عليم!

اما بعد! سب سے پہلے میں اس اللہ فائی کی تحریف کرتا ہوں جس کے سوا
کوئی عبادت کے لائی جیس اور میں اللہ فائی کے بی حضرت جمد خالفا پر
درود بھیجتا ہوں اما بعدا یا در کمو کہ اللہ فائی کے تکم اور قضا وقد رکوکوئی رد کرسکتا
ہے اور نہ ٹال سکتا ہے، جو محض لوح محفوظ میں کا فر لکھ دیا گیا ہے وہ بھی
ایمان جیس لاسکتا۔ یہاں ایک محض جبلہ بن اسلام ضمانی مع اپنے قبیلہ اور
قوم کے میرے پاس آیا میں نے ان کومہمان بنا کر رکھا اور ان کے ساتھ
امیا سلوک کیا، وہ تمام لوگ میرے ہاتھ پر اسلام تبول کر کے مطفہ اسلام
میں داخل ہو گئے جس سے جھے یوی فرحت ہوئی کہ اللہ جارک و تعالی نے
ان کے ذریعے سے اسلام کو تقویت بھی اور اسلام کا ہاز و مضبوط و معظم فر مایا
ہے یاتی پر دہ فیب میں جھے ہوئے مید اللہ فائی جانتا ہے جھے اس کا طم

یں تے کے لئے کہ معلمہ کیا ، جلد ہن اسم می دہاں کا بھا الناس نے استان سے معلمہ کی دہاں کا بھا الناس نے استان سے استان سے استان الناس کے استان کی دہاں کا بھا الناس کے استان کے استان کے استان کی دہاں کا بھا الناس کے استان کے استان کے استان کی دہاں کا بھا الناس کے استان کے استان کی دہاں کا بھا الناس کے استان کی دہاں کی دہاں کا بھا الناس کے استان کی دہاں کیا استان کی دہاں ک

بیت الله شریف کا سات مرتبه طواف کیا۔ طواف کے دوران بوفزارہ کے
ایک فض کا پاؤں اس کی جادر پرآ میاجس کی دجہ سے دہ سرک کر کندھوں
سے ینچ کر کئی جبلہ اس فض کی طرف متوجہ ہوا اور کہا: تیرا ستیاناس ہو! تو
نے اللہ کا کے حرم میں مجھے پر ہند کر دیا ہے۔

فزاری نے کہا اللہ گانگ کی تم ایس نے قصد آ ایسانہیں کیا محراس کے ہاوجود جلہ نے فزاری کے ایک زور کا تھیٹر رسید کیا جس سے اس کی ناک اور سامنے کے جاردانت ٹوٹ مجے۔

فزاری میرے پاس جلدی زیادتی کی شکایت لے کرآیا ہیں نے اسے کرفآر کرکے بیشی کا تھم دیا جب وہ بیش ہوا تو ہیں نے اس سے کہا کہ اپنے اسلامی بھائی کے تھیئر مارنے پر تھے کس بات نے آماوہ کیا؟ کہ تونے طمانچہ مارکراس کے سمائے کے چاردانت اوراس کی ناک تو ڈوالی۔ وہ کہنے لگا: اس نے میری چاوردانت اوراس کی ناک تو ڈوالی۔ وہ کہنے لگا: اس نے میری چاوردا پنے پاؤں کے بیچے لے کر کھول دی تھی اور اگر بیت اللہ کی حرمت کا پاس نہ ہوتا تو بخدا میں اسے قل کر دیتا۔ میں نے کہا کہ تونے خود ہی اپنے ظاف اقرار جرم کرلیا ہے اور اب دو ہی میں نے کہا کہ تونے خود ہی اپنے ظاف اقرار جرم کرلیا ہے اور اب دو ہی میں نے کہا کہ تونے خود ہی اپنے ظاف اقرار جرم کرلیا ہے اور اب دو ہی میں نے کہا کہ تونے خود ہی اپنے شاف اقرار جرم کرلیا ہے اور اب دو ہی

میں نے کہا کہ تونے خود ہی اینے خلاف اقرار جرم کرلیا ہے اور اب دو ہی صور تیں بیں یا تو وہ فزاری کھیے معاف کر دے، بصورت ویکر تھے سے اس کا قصاص لیا جائے گا۔

جبلہ کہنے لگا: تم مجھ سے قصاص لو مے؟ حالاتکہ میں بادشاہ اور وہ ایک بازاری آ دی ہے! میں نے کہا کہ اسلام میں بادشاہ اور کدا دونوں برابر ہیں حقوق میں اسلام ان کے درمیان تغریق نہیں کرتا۔

ال نے کہا اے عرفیک ہے۔ آپ جھے کل تک کی مہلت دے دیجے کل جھے سے تھا کہ کیا تم کل تک کے جھے سے تھاص لے لیجے گا میں نے فزاری سے کہا کہ کیا تم کل تک کے لئے اس سے تھاص لینے کو چھوڑ سکتے ہو؟ اس نے کہا" ہاں" جب رات ہوگی تو وہ راتوں رات اپنے قبیلہ کو ساتھ شالے کر جانب شام قبیلہ کلب انطا کیہ کی طرف فرار ہو گیا۔

بحے أميد ہے اللہ اللہ تعمين اس پر فتح عطا فرمائے گا تو تم محص ميں پرداؤ كرنا دہاں ہے دورنہ جانا ، اگر اہل محص تمعار برساتھ سلح پر آ اُدَّہ ہوجائے برنا دہا اور اگر وہ افکار کریں تو پھر ان سے ملح کر ليما اور اگر وہ افکار کریں تو پھر ان سے جگ کرواور انسا کيہ کی طرف اين جا مان کھی کو اُنسان کی کو اُنسان کی کی طرف اینے جا مان کی کو اُنسان کی کی طرف اینے جا مان کی کو اُنسان کی کی طرف اینے جا مان کی کو پھوٹ کھی کا کا کہ کی طرف اینے جا مان کی کو بھوٹ کھی کا کے کا در کھیں

عیسائیت کے پیروکار عربوں سے چوکنا رہو۔انگد کا آپ پراور آپ کے
تمام مسلمان ساتھیوں پر اپنی رحمت فرمائے اور شمیس خیر و برکت ہے
نواز ہے۔والسلام

### ممس کی طرف پیش قدمی

علامہ واقدی بھالتہ کیسے ہیں: حضرت ابوعبیدہ بن جراح دیا تھا گئے کے پاس جب حضرت فاروق اعظم نظافہ کا خط پہنچا تو پہلے تو آپ نے اسے آہتہ آہتہ پڑھا اس کے بعد دوبارہ بلند آواز سے پڑھ کرتمام مسلمانوں کو سنایا۔ پھر آپ خود بھی حمص کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹ پہلے ہی ایک تہائی نشکر لے کر وہاں جعہ کے روز ماہ شوال 14 ہجری کو پہنچ صحنے ہتھے۔

بادشاه روم ہرقل کی طرف سے حمص کا وزیراعلیٰ ' تقیطا بن گرمس'' مقرر تھا تھرا تفاق بیہوا کہ جس دن حضرت خالد بن ولید دلائڈ حمص ہینچے اس دن لقیطا آنجہانی ہوگیا۔

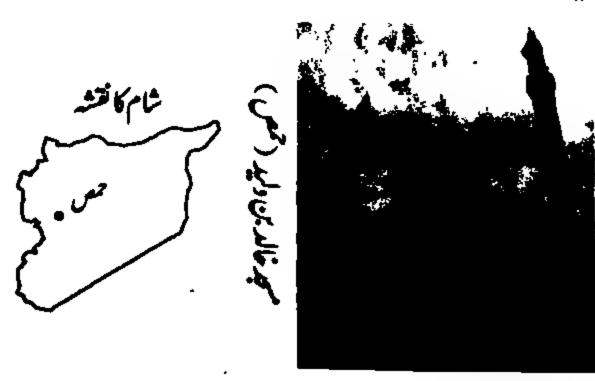

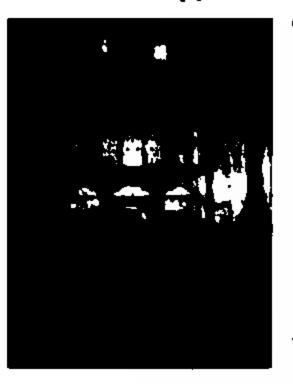

الل مس نے جب حضرت خالد اللہ کا الفکر دیکھا تو وہ بزے مرکزی کئید میں اکھے ہو کے اور ان کے بطریق (سرداراعظم) نے اجہاع سے خاطب ہوکر کہا: آپ کومطوم ہے کہ شاہ روم کی طرف سے نامزد بطریق معظم کا انقال ہو چکا ہے اور بادشاہ کو اس بات کی اطلاع نہیں ہے کہ عربوں نے ہم پر چڑھائی کر دی ہے، نہ ہمیں اس کی ویکی اطلاع تھی اور ہم یہ موج ہمی نہیں سکتے ہے کہ بدلوگ جوسیداور بعلیک کو فق کرنے ہے تل ہماری طرف باش قدی کر ہے۔ بیسب کی جہاری تو قعات کے باکل بر عمل اور بھا اس کی موج ہوا ہے، ایسی صورت ہی اگر ہم نے جگل بر عمل اور خلاف واقع کیا ہم ہوا ہے، ایسی صورت ہی اگر ہم نے جگ کرنے کا قصد کیا اور بادشاہ روم سے مدد کے لئے عمل کو کر اور اس کے دی کر جو ہمیں باتھ کی مرب جاتھ کی مرب کی مرب جاتھ کی مرب کی مرب

دینگے اور دوسری بات بیہ ہے کہ تمعارے پاس کھانے چینے کی اشیاء کا کوئی قابل ذکر ذخیرہ موجود نہیں ہے کہ جس پر انحصار کرکے تم قلعہ بندا درمحصور ہوکر مقابلہ کرسکو۔

نوگوں نے پوچھا کہ پھراے سردار! آپ اس کاحل بتا تیں کہ ایک صورت میں اب ہمیں کیا پالیسی اختیار کرنی جاہے؟

## اہل جمس کا ملح نامہ لکھنے کے لیے مشورہ م

اس نے کہا: میرامثورہ بہ ہے کہ مسلمانوں سے ان کی شرائط کے مطابق ملح کرلواور جو پہی ہی وہ مطالبات پیش کریں بلاچون و چرا اسے تبول کرلواور ان کو وہ دے کر کہدو کہ ہم تمعارے تالع ہیں اور ہم جنگ نہیں چاہتے اور یہ می ان سے کہدوا گرتم حلب اور قشرین کو فتح کر کے بادشاہ کی فوجوں کو فکست سے دوچار کر دو تو ہم بھی خود بخو دتمعارے بضد ہیں آ جا کیں گردے گی اور واپس چلی جائے گی تو پھر بضد ہیں آ جا کیں گے۔ جب مسلمانوں کی فوج ہمارے علاقوں سے انخلاء شروع کردے گی اور واپس چلی جائے گی تو پھر ہم بادشاہ ہرقل سے سفیر بھی کرفوج طلب کرلیں گے جو ہماری تفاظت اور ڈیفنس کے لئے کافی ہواور یہاں کا انتظام سیاست رواں دواں رکھنے کے لئے بادشاہ سے درخواست کریں گے کہ اپنے شاہی خاندان کے کسی فرد کو یا اپنے حاجوں ہیں سے کسی شخص کو تھی کا گورز مقرد کردیں نیز تمھارے پاس اس وقت تک غلہ اور سامان بھی وافر مقدار ہیں میسر ہو چکا ہوگا پھران سے جنگ کا بھی مزا آ ہے گا اور ڈٹ کرلایں گے۔

قوم نے اس سردار کی گفتگوکوز مٹنی حقائق کے مطابق اور حق وصواب کے عین موافق ہونے کی وجہ سے بہت پہند کیا اور اس کی رائے کی تصدیق کر دی اور کہا کہ ہم تمھاری رائے اور تدبیر کی تخسین کرتے ہیں اور آپ اس پرعمل درآ مد کریں۔ہم آپ کے ساتھ ہیں۔

چنانچاس سردار نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح داللہ کی خدمت میں جا الیقا نامی فض کو جو اُن کے ہاں بہت معزز اور محترم تفاصلے کے نمائندہ بنا کر بھیجا۔" جا تلیقا" نے آ کر حضرت ابوعبیدہ بن جراح داللہ سے کے متعلق ندا کرات کے اور سردار نے اس کو جو با تیں سمجھائی تھیں ان کے مطابق آپ سے بات چیت کی۔ ان با توں میں ایک یہ بھی تھی کہ مسلمان محص سے اپنی فوجوں کو نکال کر حلب بقسر بن ، حواصم اور انطا کیہ کی طرف لے جا کیں ، اس پر بھی اس نے آپ سے بات کی۔

## الملِمُص سے ملح

حضرت ابوعبیدہ نظافت نے اسے منظور کر لیا (اور ان کی آزادی وخود عثاری پر شب خون نبیں مارا) اور اہل حمص سے سالاندوں ہزار دینار، دوسوریشی کیڑوں پر ملے کر ان ان کا کا انتہا ہے انتہام کمیونی 'کوادا کیا کریتے جس کی ابتداء ماہ کہتے ہیں کہ جب سلح نامہ کمل ہو گیا تو اہل تمص کے تجارت پیٹر اوک مسلمانوں کے نشکر کی طرف نظے مسلمانوں کے خیارت پیٹر اوک مسلمانوں کے نظر کی طرف نظے مسلمانوں کی صاف کوئی اور کشاوہ دلی سے اچھا تاثر لیا اور نفع بھی خوب کمایا۔

## بلادعواصم اورمعرات کی جانب روانگی

علامہ واقدی میں تھا ہے۔ تھے ہیں: حضرت ابوعبیدہ ٹاٹاٹؤ نے حضرت خالد بن ولید ٹاٹٹؤ کو بلایا اور انھیں جار ہزار سواروں پرمشمال کشکر جس میں قبیلہ کم ، جذام ، کندہ ، کہلان ، سنبس ، بہان ، طی اورخولان کے آ دمی شامل ہتھے، دیے کرفر مایا:

"اے ابوسلیمان ڈٹاٹٹ ہم بیٹکر لے کر طلب کے قریب واقع شہر"معرات" کا قصد کرلواور"عواصم" کے شہروں پر بلہ بول دو، ان شہروں کو نتے کرنے کے بعد انھیں قدموں واپس یہاں بلٹ آ دَاور و إن اپنے جاسوس مقرر کرآ وَ تا كدو مسمیس وہاں کی خبریں فرانہم کرتے رہیں اور اس پرنظر رکھنا كہ آیا ان کا کوئی دوسرے ملک سے حمایتی اور اتحادی ہے یا نہیں؟ جوان کی مدد کو آسکتا ہو۔"

حضرت خالد دلالٹونے لیک کہا اور پرچم اسلام ہاتھ میں لیا حسب ذیل جنگی ترانداور رجزیدا شعار پڑھتے ہوئے فوج کے آگے آگے چلے جارہے تھے:

- مجمع شم ہاللہ ﷺ کی جو تمام جہانوں کا بادشاہ اور بڑی عظمت والا ہے۔
- کے میں نے اس کا پرچم ہاتھ میں لیا ہے اور میں اس کو اٹھانے کا اہل اور حق دار بھی ہوں کیونکہ میں بومخروم خاعمان کا روشن ستارہ ہول۔
- اور (میں اسلام کا پرچم کیوں نہ اٹھاؤں کہ) میں احد کریم نگافا کا صحابی ہوں اور میں ہر شیر کی طرح چا ہوں (میں اسلام کا پرچم کیوں نہ اٹھاؤں کہ) میں احد کریم نگافا کا صحابی ہوں اور میں ہر شیر کی طرح چا ہوں (کیکن بایں ہمہ میں کسی محمنڈ میں جتال ہوکراییا نہیں کہدرہا ہوں بلکہ جھے اللہ فلک کے فتل پر بحرومہ ہے اورای سے دعا کرتا ہوں کہ) اے پروردگاروما لک! جھے رومیوں سے اور نے بحر نے کی تو فیق ارزانی فرما۔

## بلادِموامم کی <del>فق</del>

کے دیہاتوں کے لوگوں کو قیدی بناتے اوران کے اموال کو غنیمت بناتے آگے بڑھتے چلے مجے۔ جب غنیمت کے اموال بہت زیادہ جمع ہو گئے اور قید یوں کی کثرت ہوگئی تو حضرت خالد ڈٹاٹٹ، حضرت ابوعبیدہ ٹٹاٹٹ کی طرف واپس لوٹ آئے، آپ قیدیوں کی کثرت اور اموال غنیمت کی بہتات وفراوانی کود کھے کر بہت خوش ہوئے۔

ت ہے ان چیزوں کا ابھی معائنہ کر بی رہے تھے کہ آپ نے بہت زیادہ شور سنا اور تھبیر وہلیل کے نعروں کی آ وازوں سے فضا کونج اٹھی تو آپ نے پوچھا:

"اے ابوسلیمان بیا تنازیادہ شورکس کا ہے اور میکون لوگ ہیں؟"

حضرت خالد والنظر نے کہا: اے امیر! بید مصعب بن محارب یشکری ہیں، ان کو ہیں نے پرچم اسلامی ہا ندھ کر دیا اور پانچ سویمنی سواروں کا کمانڈ رمقرر کر کے ارض عواصم پر حملے کے لئے بھیجا تھا۔ انھوں نے اس علاقہ کو فتح کر لیا ہے اور اب بیقید یوں اور بہت سارے غنیمت کے مال کے ساتھ پلٹے ہیں۔ حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹ نے ان کا استقبال کیا اور آپ نے دیکھا کہ ان کے ہمراہ ایک بہت بڑا ریوڑ بکر یوں، بیلوں اور گھوڑوں کا چلا آ رہا ہے اور گھوڑوں پر مرد، عورتیں اور بچے سوار ہیں اور انھوں نے چنے و پکار شروع کررگھی ہے۔

آ پان کی طرف متوجہ ہوئے یہ کفار جورسیوں سے جکڑے ہوئے تتے اپل وعیال کی گرفتاری ، مال کے لٹ جانے اورا پی بستیوں اور شہروں کے بر با د ہوجانے پر آ ہ بکا کررہے تھے۔

آپ نے اپنے ترجمان سے جو ہمہ وفت آپ کے ساتھ رہتا تھا، فرمایا کہ ان سے کہو کہ روتے کیوں ہودین اسلام میں داخل ہوکر امان کیوں ساصل نہیں کر لیتے تا کہ تمھاری جان و مال اور اہل وعیال ہماری حفاظت اور ذمہ داری میں آکراسی طرح محفوظ ہوجا کیں جس طرح دوسرے مسلمانوں کے محفوظ اور مامون ومصون ہوتے ہیں۔

ترجمان نے جب ان سے یہ بات کہی تو انھوں نے جواب میں کہا: اے امیر! ہم لوگ آپ سے بہت دور دراز علاقے میں رہنے والے میں آپ لوگوں کی خبریں تو ہمیں ملتی رہتی تھیں لیکن میر تو ہمارے خیال وگمان میں بھی نہ تھا کہ آپ ہمارے علاقے تک بھی پہنچ جاؤ مے پس اسی بے خبری کے عالم میں آپ کے ان سپاہیوں نے اچا تک ہم پر چڑھائی کردی اور ہمارے اموال لوٹ لئے ، ہمارے ہیوی بچوں کوقیدی بنالیا اور ہمیں رسیوں میں جکڑ کر یہاں ہا تک لائے ہیں۔

### قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے

علامہ واقدی مُونِدہ کھتے ہیں: یہ قیدی چارسوافراد کے لگ بھک ہوں گے جو بلادعوامم سے گرفآر ہوکر یہاں پہنچے سے حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ نے ان قید بول سے فرمایا کہ اگر ہم تم لوگوں پراحسان کرتے ہوئے قید سے آزاد کر دیتے ہیں اور تمعارے بچے واپس لوٹا دیتے ہیں تو کیاتم ہمارے مطبع اور یا تجت ہو کہ جزیداور خراج اداکرنے پردامنی ہو؟

انھوں نے کہا: آپ بس ہمیں رہا کردیں ہم آپ کی ہرشرط مانے کے لئے تیار ہیں۔

اس کے بعد حضرت ابوعبیدہ نگائیڈرؤ سائے مسلمین کی طرف متوجہ ہوئے اوران سے آپ نے بیفر مایا کہ اے لوگو!

میری ذاتی رائے تو بیہ ہے کہ میں اس قوم کوتل سے امان دے دول اوران کے اموال اوران کے بیوی بچے ان کے سپر دکر دول ، اس صورت میں وہ ہمارے ماتحت اور زیر تھم ہول گے ، زمین کا شت اور شہروں کو آباد کریں گے اور ہم ان سے جزیدا ور خراج وصول کرتے رہیں گے لیکن چونکہ میں تمعارے مشورہ کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا اس لئے تمعاری رائے لیمی ضروری تھی ، ابتی میا ہونی جائے ؟

تمام قائدین اسلام اور رؤسائے فوج نے متفقہ طور پر کہا کہ اے امیر! آپ نے جو فیصلہ فر مایا ہے ہم آپ کی رائے سے کمل اتفاق کرتے اور آپ کی رائے کی تصویب و تائید کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی بہتری اور بھلائی کے لئے آپ جو اقدام بھی کریئے ہم اس میں آپ کا ساتھ دینگے، اس کام میں بھی آپ بھتے ہیں کہ مسلمانوں کا بھلا ہے اور اٹھیں نفع پہنچ سکتا ہے تو بلا جھجک اور بغیر کسی قتم کے تامل کے آپ وہ کام کرگزریں۔

چنانچہ آپ نے حضرت عمر فاروق ڈاٹٹؤ کے تھم کے مطابق جوانھوں نے لکھ کر آپ کی طرف بھیجا تھا کہ چار وینار فی کس سالانہ کے حساب سے مقرر کر کے ان کے نام پنتے رجسٹر میں درج کر لئے اوراس کے بعد ان سب کور ہا کر دیا اور ان کا مال اور جانور وغیرہ بھی انھیں واپس لوٹا دیئے اوران کو واپس اپنے شہروں اور بستیوں میں چلے جانے کا تھم دے دیا اور وہ لوگ اپنے وطنوں کی طرف واپس چلے گئے۔





# فتح قنسرين

## قتسرین کے وفد کی حضرت ابوعبیدہ خالفؤے سے ملاقات ہے

اللِ عواصم اورا اللِ تنسرین کو جب بیخری کی جو حضرت ابوعبیدہ اٹاٹھ کی خدمت میں آتا ہے آپ اس کوامان دے دیتے ہیں تو انھوں نے بھی چاہا کہ اپنے گئے حضرت ابوعبیدہ اٹاٹھ سے امان حاصل کرلیں چنانچہ انھوں نے متفقہ طور پر بیہ فیصلہ کیا کہ اپنے گورنر کو نہ بتلایا جائے اور اس کے علم میں بیہ بات لائے بغیر بی امان کا پروانہ حاصل کرلیا جائے اور اس مقصد کے لئے انھوں نے اپنا اپنچی اور نمائندہ آپ کی خدمت میں بھیجا۔

علامه واقدى مُؤلفه لكصة بين:

بَرُقُل بادشاہ کی طرف سے قشرین اور عواصم میں جو''لوقا''نامی ایک گور نرمقررتھا، وہ نہایت بخت گیرآ دمی تھا، لوگوں کے دل میں اس کا بہت خوف اور ڈرتھا گور نرلوقا حاکم حلب اور اس کی سلطنت سے دشنی رکھتا تھا۔ ہرقل نے ان دونوں گورنروں کو اپنے دربار میں بلاکران سے مشورہ طلب کیا تھا کہ ان عربوں کے متعلق تمھاری کیا رائے ہے؟ تو ان دونوں نے جواب دیا تھا کہ:

"اے بادشاہ! ہم جنگ کے بغیر عربوں کو اپنا ملک سپر دنیں کر سکتے جب تک ان کے ساتھ ہماری ٹھیک ٹھاک ٹر بھیڑنہیں ہوجاتی یوں ہی آ رام سے سونے کی طشتری میں رکھ کرہم اپنا ملک ان عربوں کو تو پیش کرنے سے رہے! پنجہ آزمائی ہوگی پھر جو جیتے گا دیکھ لیاجائے گا۔"

بادشاہ نے ان سے دعدہ کیا کہ میں تمعاری مدد کے لئے یہاں بھی لٹکر بھیج دونگا اور بیددونوں اس کے منتظر تھے اور ان میں سے ہرایک کے پاس دس دس بزار کے اپنے لٹکر بھی تنے مگروہ ایک مقام پر جمتع نہ تنے۔

کورنز تعمرین کا پی قوم سے خطاب

مورز تقرین نے جب بیانا کرایل تعرین معرت ابوہیدہ اللا کے ساتھ ملے کا عزم کر بھے ہیں اول سے خصاصہ آ آیا ادر اس نے ارادہ کرلیا کرای رمایا کو اس حرکت پر سخت براوی جائے اور جس طرح انحول نے اسے ملے کی خرفیل اور اس اے بنواصفر!اوراے عبادا کمیے! تمھاری کیارائے ہے، مجھےان عربوں کے معاملہ میں کیا کرنا چاہئے؟ کیونکہ بیاوگ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں اور انھوں نے ہمارے شہروں کو گویا فلتح کرلیا ہے جبیبا کہ انھوں نے دوسرے شہر فلتح کر لئے ہیں۔

#### اس پراہلِ قسرین نے کہا:

اے سردار! ہمیں یے خبر پینی ہے کہ یے کرب وفا داراورصاحب فرمدلوگ ہیں اورانھوں نے شام کے اکثر شہروں کو فق کرلیا ہے جو شخص ان کے مقابلہ کو آیا اوران سے برسر پریکار ہوا اسے انھوں نے تہدین کے دیا اور یا اُسے اوراس کے بوی بچوں کو قید کر کے اپنا غلام بنالیالیکن جو شخص ان کی امان میں داخل ہو گیا اوران کے زیر فرمان آ گیا اسے انھوں نے اس کے شہر میں برقر ارر ہے دیا اوراسے جان و مال اور ہر طرح کا شخط دیا اور وہ کسی بھی شم کی ظلم وزیادتی سے محفوظ ہو گیا، اس کے شہر میں برقر ارر ہے دیا اوراسے جان و مال اور ہر طرح کا شخط دیا اور وہ کسی بھی قتم کی ظلم وزیادتی سے محفوظ ہو گیا، اس کے ہماری سوچی جبی دار نے کہا: بلا شبرتم نے اچھا اور عین صواب مشورہ دیا ہے کیونکہ عرب جہاں کہیں بھی گئے ہیں اور جس سے بھی ان کی جنگ ہوئی ہو دیا ہے کیونکہ عرب جہاں کہیں بھی گئے ہیں اور جس سے بھی ان کی جنگ ہوئی ہو دیا ہے کیونکہ عرب جہاں کہیں بھی گئے ہیں اور جس سے بھی تک کہ ہرقل بادشاہ کی طرف سے ہمارے پاس فوجی کمک کے طور پر کافی مقدار میں لشکر پینچ جا کیں پھر ان عربوں کو ہم کہ کہ جب یہ پرامن حالت میں اور ہماری طرف سے مطمئن ہو گئے تو اچا تک ان پر چھاپہ مارکران کا قلع قبع کر دیں گے۔ دیں گئے اوران کا اپنے شہروں سے نام ونشان منا کر رکھ دیں گے۔

لوگوں نے کہا: جو آپ کے ذہن میں ہے سیجئے ہم آپ کا ساتھ دیں گے پھر اگر چہ وقتی صلح کے لئے تمام اہل قئسرین اورسردار کا ایک نقطہ پراتفاق رائے ہو گیالیکن ان کے دلوں میں غداری اور مکروفریب کامنصوبہ تھا۔

### مورزقنسرین کاملے کے لیے قاصد بھیجنا کے

گورزلوقانے ایک فیص جس کا نام اصطحر تھا، بیعیسائی ندہب کا عالم اور راہب (عابد) تھا اور گورز کے مشیروں بیس سے تھا، اس کی خصوصیت بیتی کہ بید بین نصرانیت کے ساتھ ساتھ فدہب یہودیت کا بھی گہرا مطالعہ رکھتا تھا اور پھرعر بی زبان بڑی فصاحت کے ساتھ لکھ بول سکتا تھا، اس کو بلاکر ہدایت کی کہتم عربوں کے سردار کے پاس چلے جاؤ اور ہماری نمائندگی کرتے ہوئے ان سے ایک سال کے لئے سلح نامہ پر دستخط کرا کر لے آؤ تا کہ ہم انھیں کر وحیلہ اور منصوبہ کے نمائندگی کرتے ہوئے ان سے ایک ساتھ اس کے ساتھ اس نے ایک کتوب حضرت ابوعبیدہ بن جراح اللؤ کے نام لکھا جس کا martat.com

امابعد! اے گردہ عرب! ہمارا شہر نہایت محفوظ ہے، آبادی بہت زیادہ ہے کھانے پینے کی اشیاء اور ہرتم کے سامان کی فراوائی ہے یہاں کی چز کی محتے مردہ کرتے ہمارے سروں پر محتے مردہ کرتے ہمارے سروں پر محتیم رجو پھر بھی ہم پر غالب نہیں ہوسکو گے، ہرقل بادشاہ نے تمھارے مقابلہ کی خاطر خلیج کی سرحد سے لے کر''رومۃ الکبریٰ'' تک تمام ریاستوں سے فوج طلب کر لی ہے، بیں اپنا نمائندہ تمھاری طرف بھیج رہا ہوں، بیں چاہتا ہوں کہ ایک سال کی مدت کے لئے تمھارے ساتھ امن محاہدہ ہو چاہتا ہوں کہ ایک سال کی مدت کے لئے تمھارے ساتھ امن محاہدہ ہو جائے مسلح خامہ باری خواہش ہو کہ اور تحفظ کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان شہروں بیں افتد ارکس کو حاصل ہوتا ہے آئندہ کا محاملہ اس کے مطابق طے کیا جائے گا۔ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے اور تمھارے درمیان کنٹرول لائن قائم ہو جائی جو ابن خواہش ہے کہ ہمارے اور تمھارے درمیان کنٹرول بائن قائم ہو جائی جبی واضح رہے کہ ہم یہ معاہدہ اس اور مصالحت ہرقل بادشاہ کو مطلع کے بینے وائی درمیان کو دہ ہمیں قبل کرا دے بین اور اس سے اس امرکوشی رکھنا چاہتے ہیں اگر برقل بادشاہ کو ہماری اس مصالحت کی خبر پید چل کی تو وہ ہمیں قبل کرا دے ہرقل بادشاہ کو ہماری اس مصالحت کی خبر پید چل کی تو وہ ہمیں قبل کرا دے ہرقل بادشاہ کو ہماری اس مصالحت کی خبر پید چل کی تو وہ ہمیں قبل کرا دے ہرقل بادشاہ کو ہماری اس مصالحت کی خبر پید چل گی تو وہ ہمیں قبل کرا دے گا۔ والسلام!

خط لکھنے کے بعداس نے اصطح کوایک عمدہ پوٹاک زیب تن کرائی اورا پئی سواری کا خچراس کوعطا کیا اور دس غلاموں کو محافظ اور پروٹوکول کے لئے ساتھ روانہ کیا۔ اصطح سنر طے کر کے جب جمع پنچا تو اس وقت حضرت ابوعبیدہ بن جراح شائلۂ عصر کی نماز پڑھا رہے تنے۔ اصطح دہاں کھڑا ہو کرمسلمانوں کا بیٹل دیکتا رہا جب انھوں نے نماز کھل کر کے سماح شعرا تو اپنے تریب پاوری اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کرجان مجے کہ یہ کسی کا، فرستادہ ہے۔ چنا نچے حضرت عبداللہ بن ربیعہ شائلۂ اٹھ کراس پاوری کے قریب تا ہے اور اس سے دریا ہے دریا ہے فرمایا کہ آپ کون ہیں؟

اس نے جواب دیا کہ میں قامد ہوں اور ایک عط لے کر آیا ہوں۔ حضرت عمداللہ بن رہید ظالا اے حضرت الدین رہید ظالا اے حضرت الدین دیار دیا کہ میں قامد میں مار فلا الدین والد دین والد دیا کی طرف الدین والد دیا کی خدمت میں لے آئے۔ آپ کے دا کیں جائب حضرت خالدین والد دیا والد دیا کی طرف marfat.com

حضرت عبدالرحمن بن ابی بحرصد بق والمجااور سامنے دوسرے حضرات محابہ کرام وی فی افروز منے، پادری نے آپ کو سجدہ کرنا جا ہاتو حضرت ابوعبیدہ بڑاللانے اسے مجدہ کرنے سے روکا اور فرمایا: ہم سب ایک الله الله کے بندے ہیں پھرہم میں ہے بعض شقی لینی بد بخت ہیں اور بعض سعید لینی نیک بخت ہیں، جوشتی اور بد بخت ہیں وہ جہنم میں جائیں سے جس میں وہ گدھے کی طرح آواز نکالیں مے اور پڑے چیختے چلاتے رہیں مے اور جوسعیداور نیک بخت ہیں وہ جنت میں واظل ہوں سے اور ہمیشہ کے لئے اس میں رہیں ہے۔

اصطحر چپ جاپ آپ کی با تیں سنتار ہااور اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ آپ کی تفتکوین کرنہا بہت متعجب تھا۔ حضرت خالد ر النوائيز نے ذرا زور سے اس كو بلايا اور يوں فرمايا او جوان! تو كون ہے؟ تحفيے كس نے يهال بهيجا ہے اور كس كام كے لئے تو آيا ہے؟

اصطحر نے کہا: آپ قوم کے امیر ہیں؟

حضرت خالد جلائظ نے فرمایا: نہیں، میں تو ایک عام آ دمی ہوں اور حضرت ابوعبیدہ جلائظ کی طرف اشارہ کرکے فرمایا

اصطحر نے کہا میں والئ قنسرین کا فرستادہ ہوں اور اس کا پیغام لے کرحاضر ہوا ہوں۔ پھراس نے ایک خط نکال کر حضرت ابوعبیدہ ڈاٹنؤ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اس سے وہ خط لیا اورمسلمانوں کے سامنے پڑھ کر اٹھیں سنایا۔ حضرت خالد والمؤلظ نے جب اس خط میں ان کے شہر کی تعریف اس کی آبادی کی کثرت اور سامان عیش وعشرت کی فراوانی اور افراط کا ذکر سنا نیز ہرقل بادشاہ کے لشکر سے مسلمانوں کے ڈرانے اور دھمکی دینے والی بات سی تو اپنے سرمبارک کو جَنبش دی اور سر ہلاتے ہوئے فرمایا:

اے امیر! مجھے تم ہے اس ذات اقدس کی جواپنی مدد ونصرت کے ساتھ ہمیں تقویت عطا فرمانے والا ہے اور جس نے اپنے فضل وکرم سے جمیں حضرت محم مصطفیٰ مُلائیزُم کی اُمت میں پیدا فرمایا اور آپ کا اُمتی بنایا! آپ یفین فرما نیس کہ بینط ایک ایسے مخص کی طرف ہے آیا ہے جو سلح کرنانہیں جابتا وہ محض ہمیں دھوکا دینا جابتا ہے اور اس کی اس درخواست کا بالکل جواب نہ دیں اور اس کی ملح کی اپل کومستر دفر ما دیں اور اس کے خلاف کشکر کشی کر کے اس پرفوری حملہ كرديں۔رسول الله مَالِيْنِ كى رسالت حضرت ابو بكرصديق والثيّؤ كى بيعت اور حضرت عمر والثيّؤ كى امارت كے حق كى فتم ہم اُ ہے اور اس کے تمام شہروالوں کومسلمانوں کے لئے غنیمت بنادیں سے اور کوئی سرکشی کی جراکت نہیں کرےگا۔

حضرت ابوعبيده والمنظ في ابوسليمان! ذرا توقف كرو، الله الله المان في بريركي كومطلع نبيل فرمايا بادر بندوں کے دلوں کے راز وہی جانتا ہے۔اب انھوں نے جمیں صلح کی دعوت دی ہے، باقی ان کے دل کے احوال کاعلم خدا ی بہتر جانا ہے ہم اس کے مکلف نہیں ہے۔ marfat.com

### حضرت خالد دلائن کی رائے اور قاصد ہے گفتگو

حضرت خالد بن دلید نظفظ نے کہا اے امیر! آپ ان سے ہمیشہ کی ملح کی بات کریں اگروہ مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، در نہ انھیں ان کے حال پر چھوڑ دیں اور ہم انشاء اللہ ﷺ ان کے لئے کافی و وافی ہیں۔

راوی کہتے ہیں کہ اصطحر حضرت خالد ٹاٹٹٹا کا کلام س رہا تھا اور آ پکی ذکاوت وزیر کی، روشن دہاغی اور فصاحت و بلاغت پرمتعجب بھی ہور ہا تھا اور آپ کے کلام سے چونکہ مردا تکی، شجاعت اور شدت متر شح ہوری تھی اس لئے وہ آپ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا:

ا بسردار! آپ کااسم گرامی کیا ہے؟ اور آپ اہل عرب میں کس لقب سے مشہور ہیں؟ ہمیں یہ خبر پینی ہے کہ آپ حضرات کے ساتھ بعض ایسے مردان میدان بھی آئے ہوئے ہیں جو شجاعت و بہادری اور شدت وسخت میری میں ایک متازمقام اور نام رکھتے ہیں۔

آپ نے فرمایا: میں ایک بہادر جنگجو، خدا کی تکوار جو خدا کے دشمنوں اور اس کے ساتھ شریک تھہرانے والوں کی کھو پڑیوں کو پھاڑنے والی ہےاور کفروصلالت کومٹانے والا بطل حریت سپاہی'' خالد بن ولید مخز ومی'' ہوں۔

اصطحر نے کہا: یہ جھے پہلے بی معلوم ہو چکا ہے کہ آپ بہت بہادراور شجاع ہیں جھے جق میے کی تہم! ہیں نے جب آپ کا چرہ دیکھا تو اس وقت پچپان گیا تھا کہ آپ ہی ' خالد بن ولید' ششیر خدا ہیں اور آپ کا کلام من کرتو اور بھی یقین پختہ ہوگیا۔ آپ کے متعلق ہمیں اس قتم کی خبریں پہنچتی رہی ہیں کہ آپ نہایت زیرک، مضبوط تن، بہادراور جنگہو آ دی ہیں۔ اس طرح ساتھ ہمیں یہ بھی خبریں پہنچتی رہی ہیں کہ آپ کی قوم اور آ دی نہایت اچھی سرت و کروار کے مالک اور قول کے سپے طبیعت کے زم عادت کے نیک اور حسن سلوک سے پیش آ نے والے ہیں اور جو شخص یا جماعت آپ کو قول کے سپے طبیعت کے زم عادت کے نیک اور حسن سلوک سے پیش آ نے والے ہیں اور جو شخص یا جماعت آپ کو اور پڑھائی کر دے ال پر برائی کو برد پاری اور شریفا نداور کر بھانہ معاشرے والا برتاؤ کر نے والے ہیں اور پھر ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ لوگ دو، آپ رحم اور شفقت کر نے والی اُمت کے افراد ہو کیونکہ آپ کا من نے عاضر بیں اور پی بی تھ آپ کے پاس اس لئے عاضر بیں نم آپ کے ساتھ اس معاہدہ کے فوا ہمش مند ہیں گین نمی نہ تو بیات تھا میں معاہدہ کے فوا ہمش مند ہیں گین نہی تھا اس معاہدہ کے فوا ہمش مند ہیں گین آپ نے ہماتھ اس معاہدہ کے فوا ہمش مند ہیں گین آپ نے ہماری ورخواست کو مستر وکر دیا ہے۔

کی عبارت اور مضمون سے صاف معلوم ہور ہا ہے کہ بظاہرتم صلح کا ارادہ کررہے ہوگر در پردہ دھوکہ اور فراڈ کرنے کا تمعارا منعوبہ ہے جس کوتمعارے خط ہے ہم نے بھانپ لیا ہے کہ صلح کی حالت میں اگر ہرقل بادشاہ کالشکرتمعاری مدد کو پہنچ کیا اور تم نے خود کو غالب اور ہمیں مغلوب خود کو طافت وراور ہمیں کمزور پایا تو سب سے پہلے تم ہی ہمارے مقابلے میں آجاؤ کے ، اور اگر ہماری قوت اور غلبہ رہا تو اس صورت میں تم ان ریاستوں کی طرف بھاگ جاؤ کے جو ہمارے ماتحت اور زیر فرمان نہیں ہیں۔

## صلح نامه برفریقین کی رضامندی

اس لئے اگر تو صلح کا خواہش مند ہے تو ہم اس صورت میں تیرے ساتھ صلح کرنے پر آ مادہ ہو سکتے ہیں کہ تو اس بات کا ہمارے ساتھ عہد کر کہ جب تک سال کمل نہیں ہوجا تا اس وقت تک ہم کسی بھی صورت میں تمھارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ اگر سال کے دوران میں ہرقل کا کوئی لشکر آ بھی جائے تو ہمیں تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ لاز ما جنگ کرنا ہوگی لیکن ایس صورت میں تم میں سے جو شخص بھی شہر کے اندر رہ قل کی فوج کے ساتھ مل کر ہمارے مقابلہ کوئی لیکن ایس کے ساتھ ہماری سلح بدستور قائم رہے گی اور اس کے ساتھ ہم کوئی تعرض نہیں کریں گے لیکن اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کرنی ہے تو ابھی بتاؤ تا کہ ہم تمھارے ساتھ اس دجل وفریب کی فضا میں صلح ہی نہ کریں۔

اصطحر نے کہا: مجھے آپ کی بیشرط قبول ہے آپ ایک صلح نامہ تحریر کر کے مجھے دے دیں۔حضرت خالد ناٹائڈ نے حضرت ابوعبیدہ ناٹلڈ امیر لشکر سے کہا: اے امیر! آپ ایک عہد نامہ لکھ کراسے دے دیں جس کی ابتداء ماہ ذالحجہ (ایک نسخہ میں ذوالقعدہ ہے) 14 ہجری سے ہوگی اور اس صلح کی کل مدت ایک سال بحر ہوگی چنانچہ آپ نے اس طرح کیا اور عہدنامہ مرتب فرما دیا۔

### بطور حد بندی ہرقل بادشاہ کا مجسمہ نصب کرنا

جس وقت حضرت ابوعبيده بن جراح اللط صلح نامة تحريفر ما يحكية اصطح نے كها:

سردار! ہمارے ملک کی حدمتین اور معلوم ہے اور ہمارا ہسایہ ملک "حلب" ہے اس کی حدیمی معلوم و معین ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں آ پ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان اور روم کے درمیان کوئی نشان اور علامت مقرد کر دیں تا کہ جب آ پ کے ساتھی "حلب" پرحملہ آ ور ہوں اور وہاں قل و غارت گری کرنے جا کیں تو وہ ہماری سرحدوں کے اندر تجاوز کرکے نہمی آ کیں اور انھیں معلوم ہوجائے کہ بیقسرین کی سرحدہ اس طرح ہم لوگ آ پ کے ساتھیوں کی دراندازی سے محفوظ رہیں گے۔

marfat.com

آپ نے فرمایا: تو نے اچھی تجویز پیش کی ہے۔ میں ایک آ دمی تمعارے ساتھ بھیج دیتا ہوں اور وہ مدمقرر کرا مگا۔

اصطحر نے کہا: آپ میرے ساتھ کسی کو نہ جیجیں بلکہ بیام ہم خود بی کرلیں مے۔ہم ہرقل کا ایک مجسمہ بنا کر ایک مینار پراسے نصب کردیں مے جب آپ کے ساتھی اس نشان کو دیکھیں مے اس مجسمہ ہے آمے تجاوز نہ کریں۔ آپ نے فرمایا: چلیں! اچھا ایسا ہی کرلیں۔

یہ کہہ کرآپ نے وہ سکے نامہاسے عطافر ما دیا اور اس کے ساتھ ہی آپ نے تمام مسلمانوں میں اور ہالخصوص عارت کرنے والے اصحاب میں منادی کرادی کہ:

"جوشخص اس ستون کودیکھے جس پر ہرقل کا مجسمہ نصب ہے اس سے آگے تجاوز نہ کرے اور نہ اندر کھس کر کسی پر جوشخص اس ست آگے تجاوز نہ کرے اور نہ اندر کھس کر کسی پر زیادتی کری اور اپنے حملوں کو محد ودر کھیں اور تم میں سے جو حاضر ہیں وہ یہ بات اپنے ایسے ساتھیوں تک بھی پہنچا دیں جواس وقت یہاں موجود نہیں ہیں۔"

اس کے بعد اصطحر والی قئسرین کے پاس والی لوٹ آیا اور وہ عہد نامہ اس کو پیش کر دیا اور حضرت خالد بن ولید خالفہ اور خالفہ اس کے بعد اصطحر والی قئسرین نے اس پرخوشی اور فرحت کا اظہار کیا ولید خالفہ اور اس کے مابین جو مکالمہ ہوا اس سے بھی اسے آگاہ کر دیا۔ والی قئسرین نے اس پرخوشی اور فرحت کا اظہار کیا اور پھراس نے ہرقل بادشاہ کا ایک مجسمہ تیار کرا کے ایک بلندستون پر اسے نصب کرا دیا جو اس طرح بنا ہوا تھا کہ گویا وہ تخت حکومت پر جیٹھا ہوا ہے۔

علامہ واقدی مینید لکھتے ہیں: اس کے بعد مسلمان حلب، عمق اور انطا کیہ کے علاقوں میں تو برابر جیلے کرتے اور غارت کرتے رہے لیکن قشرین اور عواصم وحاضر کی حدود کے قریب بھی نہیں جاتے تھے اور اس ستون کے قریب بھی نہیں جاتے تھے جس پر ہرقل بادشاہ کا مجسمہ نصب کیا ہوا تھا۔

عمر بن عبدالعزیز مینظی سالم بن قیس مینظی وہ اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے وہ حضرت سعید بن عبادہ ناتی سے دو اپنے دادا سے وہ حضرت سعید بن عبادہ ناتی سے دو ایت کرتے ہیں۔ انعول نے بیان کیا کہ اہل قشرین اور الحاضر کے باشندوں سے مسلمانوں کی مسلم چار ہزاد شاہی د ینار، ایک سواد قیہ چا ندی، ایک ہزار حلب کے بنے ہوئے کپڑوں اور ایک ہزاروس غلہ پر ہوئی تھی۔

عامر بن رفاعہ میلی کہتے ہیں کہ میں نے معزت معاذ بن جبل عالی سے بھی ای طرح سنا ہے مگروہ چارسووس فلہ کا آکر کرتے ہیں۔

### برقل بادشاه کے جممدی آنکھ پھوٹ جانے کا اتفاقی واقعہ

علامه واقدی مکله حضرت ملتس بن مامر والاسے روایت کرتے ہیں: marfat.com انھوں نے بیان کیا کہ ایک دن ہم غارت گری کے لئے گئے ہوئے تھے کہ اتفا قامیری نظر ایک ستون پر پڑی جس پر ہرقل کی تصویر بنی ہوئی تھی ہمیں بید کھے کر تعجب ہوا۔ ہم نے اس ستون کے گرد چکر لگایا اور ہم دراصل اپنے گھوڑوں کے ساتھ میدان میں گھڑدوڑ کی گیم کررہے تنے اور ان کو کر وفر گلی کی ٹریننگ دینے میں مشغول تنے اور حضرت ابوجندل اور حضرت سبیل بن عمرو ڈوائٹ تیرا ندازی کررہے تنے اور ہم میدان میں کھیل بازی کررہے تنے حضرت ابوجندل ڈوائٹ کے ہاتھ میں بڑا نیزہ تھا، وہ اپنے گھوڑ سے پرسوار جب مجممہ کے قریب سے گزرے تو غیراز ادی طور پران کے نیزہ سے مجممہ کے قریب سے گزرے تو غیراز ادی طور پران کے نیزہ سے مجممہ کی آ تھے پھوٹ گئی۔ ایسانھوں نے دانستہ اور عمد آئیس کیا تھا۔

قسرین کے رومی سپاہی اور غلام اس مجسمہ کی حفاظت پر مامور تضان میں سے بعض نے جاکر بطریق لیعنی گورمر قسرین کے پاس اس کی شکایت کی اور اس بارے میں بات کی والٹی قسرین تو پینجرسن کر بہت برافر وخنہ ہوا

## معاملے کی شخفیق کے لیے قاصد کا آنا

اس نے اپ بعض مصاحبین کوسونے کی صلیب دی اور اس کے ساتھ ایک سوشہسوار جورومی فوج کے سرکردہ آدمی متحان کا دستہ سپرد کیا جنھوں نے رکیٹی کپڑے پہنے ہوئے تتے اور کمر میں چکے باندھے ہوئے تتے پھر اس نے اصطحر پادری کو بلاکر اس سے کہا کہ ان کے ساتھ تم دوبارہ امیر عرب کے پاس جاؤ اور اس سے کہوتم لوگوں نے ہمارے ساتھ پادری کو بلاکر اس سے کہوتم لوگوں نے ہمارے ساتھ پادری کی باور اپنے عہد کو پورانہیں کیا اور جوغداری اور عہد شکنی کرتا ہے ذکیل ہوتا ہے۔

اصطحر نے صلیب پکڑی اور ایک سو (100) سواروں کے دستہ کے ہمراہ چل دیا۔ یہاں تک کہ وہ حضرت ابوعبیدہ ڈاٹٹؤ کے پاس پہنچ گیا۔مسلمانوں نے جب اسے صلیب کو بلند کئے ہوئے دیکھا تو تیزی سے اس کی طرف دوڑے اوراس کوسرگوں کردیا۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح والٹیؤ بھی ایک دم اٹھے اور ان کا استقبال کیا اور پوچھا کہتم کون ہو؟ اصطحر نے کہا میں والٹی قئسرین کا نمائندہ ہوں۔انھوں نے آپ کے پاس مجھے اپنا قاصد بنا کر بھیجا ہے میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ لوگوں نے غداری کی ہے اور عہد کو تو ڑا ہے۔

مرسومادوڑانا اور پر پیچے کومٹ کر پر یک دم آ کے یو مرکزا کرنے (مرتز انا اور پر پیچے کومٹ کر پر یک ومٹ کر پر کر ا

حضرت ابوعبیدہ نگاتھ نے فرمایا: مجھے رسول اللہ مالگائی کے حق کی تئم ہے! مجھے اس کے متعلق معلوم نہیں ہے اور میں ابھی اس کی تختیق کرتا ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر آپ نے لفتکر عرب میں منادی کرائی کہ اے اہل عرب! جس فض نے اس مجسمہ کی آ تھے پھوڑی ہو مجھے اس کی اطلاع دے۔

حضرت الوجندل بن سبیل بن عمرو تفاقظ نے عرض کی بیقسور مجھ سے صادر ہوا ہے لیکن میں نے قصداً ایمانہیں کیا۔
بہر حال اس کی تلافی جس طرح بھی ہوسکتی ہواس کے لئے میں حاضر ہوں۔حضرت الوعبیدہ تفاقظ نے اصطحر سے فرمایا کہ
واقعی میرے آدمی سے بیکام ضرور ہوا ہے لیکن اس نے دانستہ طور پر ایسانہیں کیا۔ابتم بتاؤ کہ تمعارا کیا مطالبہ ہے تاکہ
اس کا تدارک کیا جاسکے؟

## بطور قصاص مسلمانوں کے امتحان کے لیے سخت شرط رکھنا ہے

رومی عیسائیوں نے کہا کہ ہم صرف اس صورت میں راضی ہوں سے کہ جس طرح تمعارے آ دمی نے ہمارے بادشاہ کی آ تکھ پھوڑ کی ہے دراصل ان کا مقعود مسلمانوں کا امتحان لینا تھا کہ مسلمان اسے عبداور ذمہ کو پورا کرنے میں کہاں تک وفادار ہوتے ہیں اور کتنا عبد کا پاس رکھتے ہیں!

حضرت ابوعبیدہ نظافظ نے فرمایا: اس کے لئے میں حاضر ہوں۔ آپ لوگ میری آ کھ پھوڑ کر اپنا قصاص لے کیں جس طرح میرے آ دی نے تمعارے بادشاہ کے مجسمہ کی آ کھ پھوڑ کی تھی آ کھ پھوڑ کر بدلہ چکا لیں۔ انھوں نے کہا ہم اس پر راضی نہیں ہوں گے ہم اس وقت راضی ہوں گے جب تمعارے اس بادشاہ کی آ کھ پھوڑ یں گے جو تمام عرب کا والی اور تمعارا سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ حضرت ابوعبیدہ نظافظ نے فرمایا بیٹک ہمارے بادشاہ کی آ کھالی گئ گزری منہیں وہ اس سے بہت بلندو بالاشان والی اور محفوظ ترین ہے۔

علامہ واقدی کی کھیے ہیں: مسلمانوں نے جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اصطلم ناٹھ کا چھم مبارک کے متعلق ایسے نا پاک کلمات اور حمتا فانہ الفاظ سنے تو انھیں سخت خضب آیا اور وہ بحڑک اشھے اور ان حمتا خوں کے متعلق میں مرحضرت ابوعبیدہ ناٹھ نے ان کومع فرہا محتا خوں کے مرفعلم کر دینے اور ان کی زبانیں کدی سے معنی لینے کا ارادہ کر لیا، محرحضرت ابوعبیدہ ناٹھ نے ان کومع فرہا ویا۔ مسلمانوں نے کہا: ہم اسپے اہام، امیر المومنین خلیفہ رسول اللہ مالی ہم جانوں کوفد ااور قربان کردیکے اور ان کی آئے کے فدید میں اپنی آئے تھیں شارکردیکے لیکن ان کی شان میں کوئی مساخی کا کلہ نیس من سکتے۔

### مسلمانون كاشرط قبول كرلينا

مسلمانوں نے کہا: ہمارے آ دمی اور ساتھی نے تو قصداً ایسانہیں کیا تھا وہ تو اتفاقاً ان کا نیزہ لگا اور مجسمہ کی آ کھ پھوٹ گئی محرتم ایسانعل عمداً اور قصداً کرنا چاہتے ہو جو کہ انصاف کے تقاضا کے خلاف اور سزا میں مساوات و برابری کے منافی ہے اور زیادتی ہے۔

اس پرحفرت ابوعبیدہ بن جراح دوائڈ نے فر مایا مسلمانو! چلوچھوڑ و بات فتم کرواگر بیلوگ میری نضویر کے ساتھ ایسا کرکے راضی ہوجاتے ہیں تو میں ان کے اس مطالبہ کومنظور کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری طرف عہد فکنی کی نسبت کی جائے اور لوگ با تیں کریں کہ مسلمانوں نے عہد کرکے اس کو پورانہیں کیا اور انھوں نے عہد فکنی اور غداری کی ہے۔ کی جائے اور لوگ با تیں کریں کہ مسلمانوں معلوم ہوتے ہیں پھر آپ نے رومیوں کواس بات کی اجازت و بدی۔

علامہ داقدی مُولِی کھتے ہیں: رومیوں نے حضرت ابوعبیدہ نگاؤٹا کا ایک مجسمہ تیار کرکے اس کوستون پر نصب کیا ،
کانچ کی دوآ تکھیں بنا نیں اور ان کے ایک سپاہی نے غصہ کی حالت میں آ مے بودھ کر اس مجسمہ پر نیزہ مارا اور اس کی
آ تکھ پھوڑ دی۔ اصطحر بیدکارنا مہ انجام دینے کے بعد دالئی قشر بین کے پاس واپس آ میا اور اسے ساری کارروائی کی
آرپورٹ پیش کردی۔ والٹی قشر بین نے بریافٹ لینے کے بعد اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا: ''انہی باتوں سے وہ لوگ اپنے عزائم میں کامیاب ہوتے ہیں۔''

## حضرت عمر والثنؤ كاحضرت ابوعبيده والثنؤك ليے خط

کے جو سے تھے اور آپ کا بیں کی میں اپنی چھاؤٹی قائم کئے ہوئے تھے اور آپ کا بیں کیپ یہیں تھا اور اس مقام سے آپ دا کیں با کیں کے علاقوں پر چھاپہ ماراور گور بلا جنگ جاری رکھے ہوئے تھے۔ آپ قلم بن کے ساتھ مسلم کے معاہدہ کی مدت جو ایک سال بحر طے پائی تھی ، کے فتم ہونے کا انظار کررہے تھے تا کہ اس کے بعد جنگ کی کارروائی شروع کی جائے اور فوج آگے بردھے ادھر حضرت عمر فاروق ڈاٹٹ نے جب محسوس فرمایا کہ کافی مدت سے حضرت ابوعبیدہ ڈاٹٹ کی طرف سے کوئی چھی اور نہ فتح کی کوئی خوشخری پنجی ہے تو ان کو یہ بات بجیب گئی اور طرح طربح کے گمان فرمایا کہ شاید ابوعبیدہ ڈاٹٹ کی طرف سے کوئی چھی اور نہ فتح کی کوئی خوشخری پنجی ہے تو ان کو یہ بات بجیب گئی اور طرح طربح کے گمان فرمایا کہ شاید ابوعبیدہ ڈاٹٹ کے اندر بردلی نے راہ پالی ہے اور وہ جہاد کو شرک کرے بیٹھ کئے ہیں۔ چنا نچہ آپ نے حضرت ابوعبیدہ ڈاٹٹ کے نام ایک خط مبارک تحریر فرمایا جس کا مضمون حسب ذیلی تھا:

#### بسم اللو الرحمن ألرديم

جب بہ خط حضرت ابوعبیدہ بن جراح نظاف کو طااور آپ نے مسلمانوں کو پڑھ کرسنایا تو وہ بھے گئے کہ امیر المؤمنین نظاف نے انھیں جہاد پر برا پیخنہ کیا ہے۔ حضرت ابوعبیدہ نظاف اللِ قلسرین کے ساتھ مصالحت کرنے پر نادم ہوئے اور آپ کے ساتھی مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی ایسانہ تھا جو حضرت عمر خالانے کے اس خطاکوس کررویا نہ ہو۔

حضرت ابوعبدہ داللہ عصر کیا گیا کہ اے امیر! آپ جہاد ہے دیا رُڈ کیول ہو گئے ہیں؟ چلیں اہل تقر کیا ہے۔ تو ہم سلح کر بچے ہیں اور اب سال بحر تک ان ہے تعرض میں کر سکتے ان کوچوڑیں لیکن حلب اور انعا کیہ کوتو ہم ہدف مناسکتے ہیں لہٰذا ان پر افکار کشی کر دیجئے۔ امید ہے انشاء اللہ اللہ جمیں اللہ دب العزت نے مطافر ہائے گا اور اہل قاسرین کے ساتھ معاہدہ امن کی مدت میں قریب الافلام ہے اس تحوی اور مدیاتی دہ کیا ہے پھران کو بھی و کھولیا جائے گا۔



# مسلمانوں کی جانب حلب روائلی

حضرت ابوعبیدہ بن جراح ثالث نے حلب کی طرف چلنے کا عزم کرلیا اور اس مقصد کے لئے آپ نے ایک پرچم حضرت مصعب بن محارب ثالث کو اور دوسرا پرچم حضرت سہیل بن عمر ثالث کو بائدھ کرعنایت فرمایا اور مقدمہ الحیش (ہر اول دستہ فرنٹ کور) کی کمانڈ حضرت عیاض بن غانم اشعری ثالث کوسونی اور ان کے پیچے یعنی قلب میں (سنٹرل کمانڈ کے لئے) سیف اللہ حضرت خالد بن ولید ٹالٹ کومقرر کیا اور سب کے پیچے خود بھی روانہ ہو گئے۔

### راسته میں رستن، حماۃ اور شیرز والول سے امن معاہدہ کرنا ہے

جب فوج ''الرستن الرس' میں پنجی تو انھوں نے آپ سے ملح کی درخواست کی جے آپ نے منظور کرتے ہوئے ان سے مصالحت کر لی اس کے بعد آپ نے فوج کو' حماۃ'' کی جانب پیش قدمی کا تھم دیا اور جب' حماۃ'' آئے تو اہل حماۃ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ ان کے رببان یا دری صاحبان اور ذہبی پیشوا بھی اور بشپ فیش چیش سے جنھوں نے اپنے ہاتھوں میں''انجیل مقدس' کے لینے اٹھائے ہوئے سے، امن کے خواستگار ہوئے اور ان کے بیش سے جنھوں نے آگے آپ نے جب انھیں دیکھا تو ان کے لئے تھم کے اور ان سے فرمایا کہ آپ لوگ کیا جائے ہیں؟

انعوں نے کہا کہ ہم ملح چاہتے ہیں اور پُرامن طریقے سے محمارے ماتحت ذی بن کر زندگی گزاریں مے بلکہ تم

ہمیں اپنی قوم سے بھی زیادہ محبوب ہو۔حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹا نے ان کے ساتھ مصالحت کر نی اور سلح نامہ تحریر کر کے ان

کے سپر دفرہا دیا اور ذمہ داری کی دستاویز ات ان کو لکھ دیں اور ان کی ورخواست کے مطابق ایک آ دی کو یہاں اپنا نائب
مقرر کر کے خود ''شیرز'' کے شہر کی جا ب چل دیئے۔ جب آپ شیرز بی انزے تو وہاں کے باشدوں نے آپ کا
استقبال کیا اور آپ نے ان سے بھی مصالحت کر لی، آپ نے ان سے بی چھا: کیا شمیس روم کے سرمش برقل باوشاہ کی
کی خبر کینی ہے؟

انموں نے جواب دیا کہ ہاں اس کے متعلق ہم نے سناہے کہ ہمر مین کے گورز نے اس کو علاکھا اور اس سے الماد کے لئے فوج طلب کی اور اپنی مدود هرت کے لئے بکارا تھا جس براس نے چیارین ایکم طسائی جو بوحسان کا سردار Tharfat.com سمیت اس کے ہمراہ ہے بیتمام فوجیں، جمر حدید (لوہے والے بل) کے پاس آ کرانزی ہیں اور وہاں پڑاؤ ڈالا ہے۔ اے امیر! آپ ان سے خوب ہوشیار رہیں۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح الکٹنانے بیمن کرفر مایا:

"حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ. "

دد جمیں اللہ بی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کام بنانے والا ہے۔

### پیش قدمی کے لیے مسلمانوں کا مشورہ کے

حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ شیرز میں اقامت گزین ہو مجے اور آپ جیران اور متذبذب ہے بھی سوچنے طب کی طرف پیش قدی کروں اور بھی خیال کرتے کہ انطا کیہ کی طرف جانا چاہئے پھر آپ نے مسلمانوں کومشورہ کے لئے اپنے پاس بلایا اور فر مایا: اے لوگو! جھے بی خبر پنجی ہے کہ والتی قلمرین نے ہول بادشاہ کو کمک کے لئے لکھا ہے اور اس سے مدد کے لئے فوج طلب کی ہے میں جھتا ہوں کہ اس نے بید ہمارے ساتھ غداری کی ہے اور خفیہ طور پر ہم سے سازش اور کمر و فریب کی چال چال جا ہے اب آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟

حضرت فالدین ولید والفی نے کہا: اے امیر! کیا یس نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ اس کے کلام سے مراور دھوکہ فیک رہا ہے۔ حضرت ابوعبیدہ والفی نے فرمایا: ابوسلیمان! فدا ہمارے ساتھ ہے انشاء اللہ کا کروفریب ہم پرنہیں چل سکے گا یہ کروفریب اسے بہت مہنگا پڑے گا، اللہ کا کا کا کا کہ وفریب اور دھوکہ کے معاملہ کوخوب و کیمنے والا ہے اور اس کی سراقدرت کی طرف سے ان کوئل کررہے گی اور ان کا کرانہی پرلوث آئے گا۔ انشاء اللہ العزیز!

مسلمانوں نےمشورہ دیتے ہوئے عرض کیا: اے امیر! آپ قشرین اورعواصم کومردست رہنے دیں، حلب اور انطا کیہ پرلشکرشی کریں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔

علامه واقدى مُطلق كلصة بين:

الل تقسرين سے جوايک سال کے لئے معاہدہ امن ہوا تھااس کے پورا ہونے میں ابھی تقریباً ایک ماہ ہاتی رہتا تھا اور آپ ان سے عہد فکنی کر کے اس دوران حملہ کرنے کو جائز خیال نہیں کرتے تھے اور اس لئے انظار کر رہے تھے کہ معاہدہ کی مدت گزرجائے تو جہاد کی ابتداء اہل قشرین ہی سے کی جائے۔

کہتے ہیں عربوں کے غلام زیمون، انار اور دوسرے پھل دار درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر ایندھن کے لئے اس کہتے ہیں عربوں کے فلام زیمون، انار اور دوسرے پھل دار درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر ایندھن کے لئے اس کے ختے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح نگاٹائے جب بید کھا تو آپ نے اس کو سخت ناپند فرمایا اور آپ نے ان marfat.com

الله التم الحاكمين كاخوف كروبيتم لوكول نے اللہ ﷺ في زين بيل كيا فساداور تخريب كارى شروع كردى ہے۔خدا كا خوف كروتم كچل دار درخت اجاڑرہے ہو!

غلاموں نے عرض کی: اے امیر! جلانے کی لکڑیاں ہمارے نظراور چھاؤٹی سے بہت زیادہ دور ہیں اس لئے ہم ایندھن کے لئے قریب کے جنگلات اور باغات سے لکڑیاں کاٹ کراور درخت اکھاڑکر کام چلارہ ہیں آپ نے فرمایا:
لیکن جو درخت پھل دار ہیں اور یا ایسی فصل باڑی جو کھانے کے کام آنے والی ہواس کو ایندھن کے طور پر جلانے کے لئے میں نہ کسی آزاد کو اجازت دوں گا اور نہ کسی غلام کو اس کے کاشنے کی اجازت ہے۔ اگر آج کے بعد کسی نے پھل دار درخت یافصل باڑی کو اجازنے کی کوشش کی تو اسے سخت سزا ملے گی۔ غلام بی جھم س کر ڈر مجھے اور آئندہ کے لیے دور دور کے جنگلات اور جزیروں سے لکڑیاں لانے گئے۔

### حضرت سعید دانش کے غلام پر حملہ کا واقعہ

حضرت سعید بن عامر بڑا تھی فرماتے ہیں: میرے پاس ایک نہایت شریف النسب غلام تھااس کا نام بھی تھا وہ میرے ساتھ متعدد جنگوں اور معرکوں ہیں شریک رہ چکا تھا اور لڑنے ہیں بڑاتی دار اور بہادر واقع ہوا تھااس کی عادت تھی کہ جب وہ لکڑیاں کا شخ جاتا یا تاخت و تاراح کے مشن پر لکا تو اپنے رفقاء سے بہت آ گے لکل جاتا اور ان سے الگ تعلک ہوجاتا اور ڈرتا نہیں تھا اور دو بدولڑائی لڑنے کا تو وہ بہت اچھا ماہر تھا۔ ایک روز جب وہ شیرز کے مقام پر اپنے دوسرے ساتھیوں کے ہمراہ لکڑیاں کا شے جنگل کی طرف کیا ہوا تھا تو اس نے معمول کے ظاف والی آنے ہیں کائی زیادہ تاخیر کردیا تھا در کرے کہتے ہیں میں (سعید بن عامر) گھوڑے پر سوار ہوکر اسے ڈھونڈ نے چل لکلا۔ ابھی ہیں اسے تلاش بی کردہا تھا کہ اچھے دور سے کوئی فض دکھائی دیا، ہیں اس کی طرف بڑھا تو میرا وہی غلام تھا اس کا سرزخی تھا اور چرہ لولہا ان کہ اچا تک جمے دور سے کوئی فض دکھائی دیا، ہیں اس کی طرف بڑھا تو میرا وہی غلام تھا اس کا سرزخی تھا اور چرہ لولہا ان کے اور اس خیا تو ایس آنے ہیں آرہا تھا ہیں نے اس کے بوا ہوا تھا اور لؤکھڑا تا اور افران خیز ان صالت ہیں آرہا تھا ہیں نے اس کے بیاس کی خون جم اور تھا اور لؤکھڑا تا اور افران خیز ان صالت ہیں آرہا تھا ہیں نے اس کے بیاس کی خون جم اور تھا اور لؤکھڑا تا اور افران خیز ان صالت ہیں آرہا تھا ہیں نے اس کے بیاس کی خور ہو تھا:

اے مجمع تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو یکس حالت میں ہے؟ تیرے پیچے کون لگا ہوا ہے؟

میں نے بوجھا کہ کون قوم اور کیے لوگ؟

اس نے کہا: میرے آقا! قصہ بیہ ہوا کہ میں غلاموں کی ایک جماعت کے ساتھ جنگل سے ککڑیاں کا شخ گیا تھا ہم جنگل میں ذرا دورنکل گئے، بکھر گئے۔ ابھی واپس بلٹنے کا میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچا تک ہزار گھڑ سواروں کا ایک رسالہ جس کے تمام سپاہی عرب تنے ان کی گردنوں میں سونے چا عدی کی صلیبیں لٹک رہی تھیں اور نیز سے رکابوں میں رکھے ہوئے تنے ہمیں نظر آیا جب انھوں نے ہمیں دیکھا تو تیزی سے ہماری طرف لیکے اور ہمیں گھیرے میں لے لیا اور ہمیں قبل کرنے کا ارادہ کیا۔

میں نے اپنے ساتھوں سے کہا: تم بھی ان سے ظرا جاؤ اور ان پر جملہ کر دو میر سے ساتھی کہنے سکیے تم تو پاگل ہوکن کے ساتھ تو ہمیں جنگ کا کہہ رہا ہے؟ اس پور سے لشکر کے ساتھ لڑنے کی ہم میں بھلا طافت اور سکت ہو سکتی ہے؟ اب ہمارے ساتھ نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم خود کو ان کی اسیری میں دے دیں اور گرفآری پیش کر دیں کیونکہ قل اور ہلاک ہونے سے بہر حال قیدی ہونا ہکی مصیبت ہے۔ میں نے کہا: خداکی تتم! میں تو بھی خود کو انکے سپر دنہیں کروں کا بھی ہو جاؤں مگر لڑے بھر نے ورگرفآری نہیں دے سکتا۔

میرے ساتھیوں نے جب میرے عزم اور مردا کی کو دیکھا تو وہ دلیر ہو گئے اور مقابلے کے لئے تیار ہو گئے ہیں پھر
کیا تھا ہم دشمن پرٹوٹ پڑے اور ان کوکاٹ کاٹ کر پھینکٹا شروع کر دیا گر ظاہر ہے کہ کب تک وہ پورے ہزار اور ہم کل
ہیں آ دی تھے کرتے کرتے انھوں نے ہمارے مجاہدوں کوشہید کر دیا اور دس کو زندہ گرفتار کرلیا۔ میرا زخم چونکہ بہت گہرا
اور کاری شم کا لگا تھا اور میں خون میں لت بت ہوکر گر گیا تھا جس سے انھوں نے جھے مردہ تصور کرلیا اور جب وہ چلے گئے
تو جیسے تیے ہوا اٹھ کر گرتا پڑتا ادھر چلا آیا باتی میری حالت آپ اپنی آئھوں سے دیکھورے ہیں۔

### حضرت سعید دانشهٔ کی گرفتاری

حضرت سعید نظافظ فرماتے ہیں: میں نے ان کو با آواز بلند جواب دیا اور کہا میں نبی مخار حضرت محمصطفیٰ نظافی کی جماعت کا ایک فرداور رکن ہوں ان میں سے ایک کا فرمیری طرف جھیٹا اور قل کے ارادہ سے میرے سر پر تلوار بلندی تو میں نے تلوار بلند کر ہے اور کے تیراستیاناس ہو بد بخت تم اپنی ہی قوم کے آدی کو قل کرنا جا ہتا ہے بیان کراس نے کہا تمعاراتعلق کس برادری ہے ہے؟

میں نے جواب دیا کہ میں خزرج کی شریف اور معزز قوم سے تعلق رکھتا ہوں، یہ سنتے ہی اس نے وار روک لیا اور کہ کیا اور کہنے لگامسے کی نتم تم ہمارے سردار جبلہ بن ایم کومطلوب ہووہ تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔

میں نے پوچھا: جبلہ مجھے کیے جانا ہے جی کہاس نے مجھے بلایا ہو؟

اس نے کہا: وہ دراصل ایک یمنی آ دی کو جو تھ ( انٹائیل) کے انسار وصحابہ میں ہو بلاتا ہے پھر کہنے نگا اگرتم اپنی خوشی سے چلتے ہوتو ٹھیک ہے ور نہ میں زہر دی بھی شخصیں لے جاسکتا ہوں میں اس کے ساتھ آ رام سے چل دیا اور میرا غلام بھی میرے ہمراہ تھا ہم ایک کثیر التعداد فوج اور ایک عظیم لشکر کے قریب جا پہنچ جن کے پاس اچھا خاصا سامان تھا اور کھانے پہنے کی اشیاء کے ڈھیر گلے ہوئے تھے۔ جھنڈے نصب تھے اور صلیبیں او ٹجی کر رکھی تھیں میں برابر اس جماعت کے ساتھ چلنا گیا یہاں تک کہ جبلہ بن اسپم کے شاہی خیمہ تک بھی گیا۔ کیا و بھتا ہوں کہ وہ ایک زریں کری پر بیٹھا ہوا ہے۔ ساتھ چلنا گیا یہاں تک کہ جبلہ بن اسپم کے شاہی خیمہ تک بھی گیا۔ کیا و بھتا ہوں کہ وہ ایک زریں کری پر بیٹھا ہوا ہے۔ ریٹی و بیان کے لباس میں ملبوس ہے جس کے اعر دیتی موتوں کا جزاؤ کیا ہوا ہے اور کیڑوں کے اور ٹھا تھی مزین باریک جائی دار پوشاک زیب تن کر رکھی ہے اور گلے میں یا قوت کے ہیرے والی صلیب نظار کی ہے اور ٹھا تھی باتھ سے بیٹھا ہوا ہے۔ میں جب اس کے روبر و جا کر کھڑا ہوا تو اس نے سرا ٹھا کر جھے سے بو چھا: تم عرب کے س ملک سے تعلق رکھتے ہو؟

یں نے کہا ہیں یمنی ہوں اس نے کہا یمن کے کس قبیلہ ہے ہو؟ ہیں نے کہا: ہیں حارثہ بن تطبہ بن عمر (حمرہ) بن عامر بن حارثہ بن تخلبہ بن امرا القیس بن عبداللہ بن الاز دبن عوف (خوث) بن مالک بن زید بن کہلان بن سہا ہے مول ۔اس نے کہا: ان دولڑکوں میں سے جوابی مال کی نسبت سے جانے جاتے ہیں تم کس لڑکے کی اولا دسے ہو؟ میں نے کہا خزرج بن حارثہ جو محمد بن عبداللہ علاماتی کے انصار میں سے ہیں ان کی اولا دہیں موں۔

جبلہ نے کہا: یم بھی تمماری قوم خسان بی سے ہوں۔ یس نے کہا شاید تو اس قبیلہ یس سے ہے جوائی مال کی طرف منسوب ہے۔ اس نے کہا: ہال یس جبلہ بن اسم ہول جواسلام سے پھر کیا ہوں تا کہ سزا کے طور پرستم رسیدہ شہو سکول کیا تممارا صاحب اس بات پر رامنی ٹیس ہوسکا تھا کہ میرے جیسا آ دی اس دین پر ہوجس پرتم قائم ہوجی کہ وہ ایک ادنی اور حقیر آ دی کے وہن میں جوجیسی امل مخصیت سے قصاص لین جائے ہے جس خسان کا سردار اور جدان کا سردار سے کا سے خواجی میں جدان کا سردار اور جدان کا سردار اور جدان کا سردار اور جدان کا سردار کیا تھا کی کی کھوں کی کے میں جدان کا سردار کی کے میں جدان کی کھوں کی کھوں کی کھوں کیا ہوگی کی کھوں کے میں جدان کا سردار کی کے میں جدان کا سردار کی کے میں جدان کی کھوں کی کھوں کی کے میں جدان کی کھوں کے میں کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کور کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے

بادشاه مول -

كرتا ہے اور حصرت عمر والمن انصاف كرنے ميں كسى لومة لائم (ملامت كر)كى پرواونبيں فرماتے ان كے نزد يك انصاف کے کثیرے میں ادنی واعلی برابر حیثیت رکھتے ہیں وہ انصاف قائم کرنے اور حق دارکواس کاحق دلوانے میں صرف خدا کا خوف کرتے ہیں اور دنیا دار جاہے کوئی جتنا برا ہواس سے مرعوب نہیں ہوتے اس کو قرار واقعی سزا دیتے ہیں اور کسی ملامت كركى ملامت كى أتصي قطعاً كوئى برواه بيس موتى -

اس کے بعد جلہ نے مجھ سے میرانام دریافت کیا۔ پس نے کہا سعید بن عامرانساری، اس نے کہا سعید بیٹے جائے میں بیٹے کیااس نے کہا حسان بن ثابت کے متعلق بھی شمعیں کچھ معلوم ہے؟

میں نے کہا: وہ رسول اللہ مناظم اللہ عن المحیں اللہ عن المحیں دربار رسالت کا شاعر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ مصطفیٰ كريم مَنْ اللِّيْمِ فِي إِن كِمْ عَلَى فرمايا مِي أَنْتَ حَسَّانٌ وَّلِسَانُكَ حَسَّامٌ "تمعاراتام حسان مِتمعارى زبان (وشمنان خداکے گئے)شمشیر بران ہے۔

جله نے کہا سعید! تمھاری آخری ملاقات حسان بن ابت انساری دی منافظ سے کب ہوئی تھی؟

میں نے کہا: بہت قریب ہی کے عرصہ میں ان سے میری ملاقات رہی ہے۔انھوں نے ایک دعوت میں مجھے اپنے ہاں مرموکیا تھا اور انھوں نے اپنے اشعار بھی ہمیں سنائے تنے (اور ایک نسخہ میں ہے کہ) انھوں نے اپنی ایک باندی سے این اشعار پڑھنے کے لئے کہااوراس نے حضرت حسان ڈٹاٹٹا کے اشعار پڑھ کرسنائے تھے۔

مچرہم یہاں شام چلے آئے اس طرح میدان سے کویا آخری ملاقات رہی جس کے بعد اب تک مچردوبارہ

جله نے کہاتم مجھے قیمتی اشعار یا دکرا سکتے ہو؟

میں نے کہا کیوں نہیں! اس کے بعد اس نے میری خاطر کتان روی کا کپڑا منگوا کر پیش کیا اور کہا کہ میں شمصیں ہی كير ااس كئے پیش كرر ما بول تاكه تم اسے اپنے استعال میں لاؤ اور حرام نہ جھتا۔ پھر كہنے لگاتم اس مقام پر جہال سے

میں نے کہا تج سے بوھ کر بندے کی عملی زندگی میں کوئی چیز زیادہ وفا کرنے والی نہیں ہے۔ میں امیر ابوعبیدہ بن جراح والنظ كالشكركا سياى مول اوراب مارااراده حلب اورانطاكيد برحمله كرف كا ب-

جلد نے کہا بینک ہرقل بادشاہ نے ریاست عمود بد کے اس سردار کواور بالخصوص مجھے اپنی فوج کے ساتھ اس لئے بھیجا ہے تاکہ میں اور بیسردار والی تقسرین کی مدوکریں اور جنگ میں ان کا ساتھ دیں کیونکہ اس نے اس عبد نامہ کی کوجو martat.com تمعارے ساتھ ہوا تھا توڑ دیا ہے اور ہم اب یہاں اس کا انظار کررہے ہیں۔ جوں بی اس کالشکر ہمارے پاس پینی جائے محاہم مل کرتمعارے خلاف جنگ شروع کرنے والے ہیں۔

اب آپ مید کام کریں کہ فورا اپنے امیر لشکر ابوعبیدہ نظافۂ کے پاس لوٹ جائیں اور جاکر اسے ہم سے اور ہماری ملواروں سے ڈرائیں اور جاکر اسے ہم سے اور ہماری ملواروں سے ڈرائیں اور اسے میہ پیغام دیں کہ بہتر ہے کہ وہ جہاں سے آئے تنے اس طرف لوٹ جائیں اور ہاوشاہ روم کے کسی شہرکو بھی نہ چھٹریں کیونکہ اب ہم اس کی مدد پر نکل بچکے ہیں اور شام کے جن شہروں اور ملکوں پر مسلمان قبعنہ کر بچکے ہیں ہم وہ بھی عنقریب واپس اپنے قبعنہ میں کرلیں گے۔

## حضرت سعید نظامی کی واپسی

حضرت سعید بن عامر دفائلۂ فرماتے ہیں کہ جبلہ بن اسیم کی بیر با تیں سننے کے بعد میں اپنے کھوڑے پر سوار ہوا اور ا اپنے غلام کو اپنے پیچھے بٹھایا اور وہاں سے چل دیا حتی کہ جب میں مسلمانوں کے لشکر کے پاس پہنچا تو لوگ میری طرف دوڑے اور مجھ سے پوچھنے گئے اے ابن عامر اہم کہاں تھے؟ ہمیں تو آپ کی گشدگی کا بہت تم ہوا تھا۔

حضرت سعید تنافی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح ثنافی کی طرف آیا جبلہ بن اسکم کے ساتھ جو گفتگو ہوئی وہ تنافی اس کے بعد آپ نے در کی وجہ سے اللہ تنافی نے اس مصیبت سے تمعاری گلوخلاصی فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رسول اللہ منافی کے محابہ کرام شافل کے مشاورت کے لئے جمع ہونے کا تھم فرمایا جب سب اکشے ہو گئے تو آپ نے ان سے فرمایا اے لوگو! اس معاملہ شن آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟

قارین کے اس بطریق (سردار) کے ساتھ حالانکہ ہم نے وفائی ادر سلے کے معاہدہ کی ہر طرح سے پاسداری کی گراس نے ہمارے ساتھ فریب کر کے فداری کی ہے اور سلے کے عہد و بیان کو تو ڑ ڈالا ہے۔ اب آپ لوگ معودہ دیں کہ کیا کرنا ہے۔ حضرت خالد بن ولید ٹاٹٹٹ نے کہا باغی ہمیشہ فکست کھا تا اور ہارتا ہے اور اللہ فٹان اس کی کھا ت میں ہے ہم بہت جلدان شاء اللہ فٹان سے اس کے کر کی سزادیں کے اور اس کے کرسے بڑھ کراس کے ساتھ خفیہ جنگی چال چل کی کر اور بہترین تذہیر بروئے کا رلاکرا سے کر وفریب کرنے کا مورہ چکھا کیں گے۔ میں رسول اللہ مٹان کے اصحاب رضوان اللہ تعالی میں سے دی آ دمیوں کو جو دی ہزار سواروں کے قائم مقام ہیں ساتھ لے کراس سے طاقات کے اس اللہ تعالی میں۔

ع توبرفره کی نجات اللہ نے بی دی تی مر" این اللہ ہے" ملائے لبت مورے میان ملاک کرکی جامب فرمانی۔ (موج مجی مدر)
marfat.com

# حضرت خالد وللفط كا غداكرات كے ليے لكانا ه

حضرت ابوعبیدہ نظافہ نے فرمایا: اے ابوسلیمان! اس کے الل بھی آپ بی ہیں کیونکہ ہرکام کے لئے وہی آ دمی موزوں ہوتا ہے جواس کا اہل ہو' جنگ کرنا کام بھی اللہ ﷺ کی تلوار بی کا ہے' ابوسلیمان! رسول اللہ مظافہ کے اصحاب میں ہے جن حضرات کو آپ بیند کریں اپنے ساتھ جن کرلے جاسکتے ہیں۔ اپنی مرضی کے دس آ دمی منتخب کرلو۔

سب نے زر ہیں پہن لیں، اسلی سے سلے ہو گئے اور سامان حرب لے کر آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ بھی اپنی زرہ پہن کر تیار ہو بچے ہیں آپ نے لمبا نیزہ ہاتھ میں لیا، گھوڑ ہے پر سوار ہو گئے اور اپنے غلام ہمام سے فرما نے لگے ہمام تم بھی میر ہے ساتھ چلوتا کہ جھے سے جو جیرت انگیز واقعات ظاہر ہوں انھیں تم دکھے سکو۔ غلام نے بھی فٹا فٹ تیاری کی اور آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو گیا۔ خیر آپ اپنے دس ساتھیوں کو لے کر دوانہ ہو گئے حضرت ابوعبیدہ بن جراح انگاؤ نے نے روائلی کے وقت سے مسلسل آپ کے لئے دعا کی کر کی اور اللہ کھٹی سے مسلسل آپ کے لئے دعا کی کر کی اور اللہ کھٹی سے مسلمانوں کی فتح ونصرت کے لئے التجا کیں کرنا شروع کردیں۔

## حضرت خالد ولالنظ كأكهات لكاكر بينهنا

کے سنر طے کر بھنے کے بعد حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹ حضرت سعید بن عامر انساری ڈٹاٹٹ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ سے نے مایا: اے سعید ڈٹاٹٹ جلد نے آپ سے بیکہاتھا کہ والی تقسر بن اور سرداراس کے پاس آئے گا؟
انھوں نے جواب دیا کہ 'جی ہاں!''اس نے بیات کی تھی۔ آپ نے فرمایا: تو پھرتم جمیں اس داستہ پر لے چلوجو جلد کے پڑاؤ کی جانب جانے والا ہے تا کہ جم اس داستہ جس کہیں مورچہ بند ہوکر اور گھات لگا کر سی کمین گاہ جس جھپ اس اس است کا کہ جم اس داستہ جس کہیں مورچہ بند ہوکر اور گھات لگا کر سی کمین گاہ جس جھپ جلد کے پڑاؤ کی جانب جانے والا ہے تا کہ جم اس داستہ جس کہیں مورچہ بند ہوکر اور گھات لگا کر سی کمین گاہ جس جھپ اس داستہ جس کھیں۔ اس کا اس کے بیاد کی جانب جانے والا ہے تا کہ جم اس داستہ جس کہیں مورچہ بند ہوکر اور گھات لگا کر سی کمین گاہ جس جھپ

یہ من کر حضرت سعید نظافہ قوم کے آئے چلنے کے اور انھیں جبلہ کے لفکر کی طرف جانے والے راستہ کی رہنمائی کرنے گئے۔ ان کا بیسٹر چونکہ رات کا تھا اس لئے جب بیلفکر کے قریب جا پہنچے تو رات کے اندھیرے ہیں ان کو آگے۔ ان کا بیسٹر چونکہ رات کا تھا اس لئے جب بیلفکر کے قریب جا پہنچے تو رات کے اندھیرے ہیں ان کو آگئیں۔ حضرت سعید بن عامر انعماری تفافلا اپنے ساتھیوں کو لئے جاتھیوں کو لئے گئیں۔ حضرت سعید بن عامر انعماری تفافلا اپنے ساتھیوں کو لئے کر راستہ سے آٹا متوقع تھا اس کے قریب ایک محفوظ جگہ ہیں جھیب کر بیٹے گئے۔

حضرت خالد اللظ اپنے ساتھیوں کے ساتھ منے تک وہاں گھات لگا کر بیٹے رہے گر اس راستہ سے کوئی نہ آیا۔
حضرت خالد اللظ نے وہیں کمین گاہ میں اپنے ساتھیوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ ابھی یہ حضرات منے کی نماز سے فارغ ہوئے
ہی تنے کہ جبلہ بن اپنیم اور صاحب عمود یہ کے لشکروں نے وہاں سے گزرتا شروع کیا۔ لشکر کیا تھا گویا سیسہ پلائی دیوار
سنی سارے لشکر کا رُخ ارض عواصم کی طرف تھا۔ مسلمانوں نے حضرت خالد انگالا سے کہا: یا اباسلیمان! کیا آپ اس لشکر
کونیس دیکھ رہے جو ہم پرطلوع ہورہا ہے؟ جس کی تعداد ریت کے ذرات، زیمن کے ڈھیلوں، درختوں اور ان کے
کانٹوں کی مثل بے شار ہے۔

حضرت خالد نظائلانے فرمایا: ان کی کثرت کیا کرے گی جب اللہ کا ہارے ساتھ ہے اور فتح و العرت اس نے معارت خالد نظائلا نے فرمایا: ان کی کثرت کیا کرے گی جب اللہ کا وراس طرح ان کے اندر تحل ل جاؤ کہ ان کومعلوم ہارے گئے مقدر فرما دی ہے تم ان کفار کے لئکر میں خلط ملط ہوجاؤ اور اس طرح ان کے اندر تحل ل جاؤ کہ ان کومعلوم بی نہ ہونے پائے اور یوں گئے کہ کویاتم ای لئکر کے سپائی ہو یہاں تک کہ ہم والی قشرین کو جا ملیں اس کے بعدوی ہو گا جواللہ کا کی کومنظور ہوا۔

میان کر حضرات محابہ کرام نکافتان کے لفکر میں کھل ال مجھ کویا کہ یہ بھی لفکر کے بی سپابی ہیں ہیہ بالکل چپ اور خاموش متھے تیز تیز چل رہے متھے کسی اور کا بلی کا مظاہر ونہیں کرتے ہتے۔

## حضرت خالد ثلاث کا والی قلسرین کوگر قمار کرنے کا واقعہ

 صاحب عمود یہ کوسلامی پیش کرے۔ حضرت خالد تالظ جلدی سے بڑھ کراس کے سائے آگے اور رسول اللہ تالیم کے ساجہ مور یہ کو سائی پیش کرے۔ حضرت خالد تالظ جلدی سے بڑھ کراس کے روبر و ہوئے تو بطریق سربراہ قشرین میں معابہ تنافیہ نے آپ کوسلامی دی اور سلیورٹ مارنے کے بعد کہنے لگا: مسیح شمیس سلامت رکھے اور صلیب تماری زندگی وراز فرمانے آپ کوسلامی دی اور سلیورٹ مارنے کے بعد کہنے لگا: مسیح شمیس سلامت رکھے اور صلیب تماری ذری والے فرمانے آپ نے فرمانیا اور بربخت تو برباد ہوجائے ہم صلیب کے پہاری نہیں ہیں ہم ایک خدا کے مانے والے پیارے مسطفیٰ خاتم الانبیاء خالیم کے صحابہ ہیں اور ساتھ ہی آپ نے چرہ مبارک سے نقاب ہٹا دیا اور کلمہ تو حید و رسالت بلند کرتے کہا:

"لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"

''ایک اللہ ﷺ کے سوا کوئی عبادت کا مستخل نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور بیشک محمد مُلاَثِمْ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔''

اور مین "خالد بن ولید مخزوی" رسول الله طالع کا صحابی ہوں۔ یہ کہ کر آپ نے اس پر ہاتھ ڈالا اور گھوڑے کی زین سے کھنج لیا اور سول الله طالع کی حاب اس کے ساتھوں کی طرف لیکے اوران پر تلوار بی سونت لیس، شور بر پا ہوا اور الله دیا۔ جبلہ الله دیا ہے وہ نول نے کلمہ تو حید کے ساتھ فضا کو گر ما دیا۔ جبلہ بن ایکم اور اصحاب عمود یہ نے جب لاالله الا الله اور الله اکبر کی صدائیں بلند ہوتی سنیں اور مسلمانوں کے نورہ ہائے بن ایکم اور اصحاب عمود یہ نے جب لاالله الا الله اور الله اکبر کی صدائیں بلند ہوتی سنیں اور مسلمانوں کو تلواروں کو تحمیر کی آوازیں ان کے کانوں میں پنچیں تو وہ دونوں بھی حرکت میں آگئے اور جب انھوں نے مسلمانوں کو تلواروں کو بر بر بر داور نیزوں کو سیدھا کئے ہوئے دیکھا تو اپنی جمعیت کے ساتھ رسول الله طالع کی طرف تیزی سے بوجے اور جرطرف سے ان کا گھراؤ کر لیا۔

# حضرت خالد دلائن کا دشمن کے گھیرے میں آنا

حضرت خالد بن ولید نظافت نے اپ اوراپ ساتھیوں پر نازل ہونے والی اس بلا اور مصیبت کو دیکھا اورادھر والئی قلم ین بطریق ان کے ہاتھ میں گرفتار ہے جبکہ آپ اس کو چھوڑ نانہیں چاہتے سے کیونکہ اس کی قیادت کی ہاگ دوڑ بھی اس کے ساتھ آپ کے بیفنہ میں آگئی آپ کو بیخوف لائق ہوا کہ کہیں وہ بد بخت سروار ہاتھ سے لکل نہ جائے یا اس کو قتل کرنے سے قبل کوئی حادثہ ہواور آپ خود شہید ہو جا کیں اور وہ مسلمانوں کے لیے کسی بردی مصیبت کا سبب بن جائے اس لئے آپ نے اس کوئی حادثہ ہواور آپ خود شہید ہو جا کیں اور وہ مسلمانوں کے لیے کسی بردی مصیبت کا سبب بن جائے اس لئے آپ نے اس کوئی حادثہ ہواور آپ نے اس ارادہ سے جب اس پر تلوارا ٹھائی تو بطریق آپ کے اس طرز مل سے مسکم ایا دعر سے خال میں گرفت اور جنے اس کی اس بے کل ہوئی پر تنجب ہوا۔ آپ نے فرمایا اور کے کم بخت اور تیرے جنے ملائی مسکم ایا دعرت خالہ میں کوئی ہوں کی گردی میں کسی جنے نے نہیا ہوا۔ آپ نے فرمایا اور کے کم بخت اور تیرے جنے اس موت کی گھڑی میں کسی جنے نے نہیا ہوا۔ آپ نے فرمایا اور کے کم بخت اور تیرے جنے اس موت کی گھڑی میں کسی جنے نے نہیا ہوا۔ آپ نے فرمایا اور کے کم بخت اور تیرے خوالے میں کی خوالے کی کونیا موقع ہے تیجے اس موت کی گھڑی میں کسی جنے نے نہیا ہوا۔

ال نے کہا: میں بنس اس لئے رہا ہوں کہ اب تم اپنے ان چند ساتھیوں سمیت قبل کر دیئے جاؤے اور تو جھے قبل کرنے کہا: میں بنس اس لئے رہا ہوں کہ اب تم اپنے ان چند ساتھیوں سمیت قبل کر دیا تا کہ سے کا تو خود کو باتی رکھنے والا ہوگا کیونکہ میں اگر تیرے ہاتھ سے فی جاتا ہوں تو تھنے میں بچالوں گا ورنہ اگر تو نے مجھے جلدی میں قبل کر ڈالا تو فی کر تو تو بھی نہیں جا سکے گا کیونکہ تو میرے سپاہیوں کے زیے میں گرفتار ہے۔

آپ نے بین کراس گوتل کرنے کا ادادہ ترک کردیا اورائے تل نہیں کیا۔ آپ اس کے تل سے ہاتھ دو کے ہوئے سے پھر آپ نے چا کر فرمایا: اے رسول اللہ خاتی کے صحابہ! تم میرے اردگردموجود رہوتم میری جمایت کرتے رہواور شن تھاری حفاظت کرتا رہوں گا اور اس نازل ہونے والی آفت پر صبر سے کام لو۔ جن لوگوں نے تصمیں ہر طرف سے گھرلیا ہان کی کثر ت پر نہ جاؤ کیونکہ سب سے زیادہ سخت چیز جس سے تصمیں ڈر، خوف لگا ہوہ موت ہی تو ہا اور شہادت تو تھاری آرز واور دلی تمنا ہا اور خالہ بھی اللہ کا کی راہ ش جان دیکر سرخرد ہونے کی آرز واور دلی تمنا ہا اور خالہ بھی اللہ کا کی راہ ش جان دیکر سرخرد ہونے کی آرز واور تمنا ول میں رکھتا ہے تو پھر ڈر اور خوف کس بات کا ہے؟ اور آپ لوگ یقین کریں کہ اللہ بھی کوئے ما اور شہادت نصیب ہوجائے گر وائے نصیب! میں بیش کیا اور شہادت نصیب ہوجائے گر وائے نصیب! میں بیش کیا اور شہادت نصیب ہوجائے گر وائے نصیب! اس میں بیش کیا اور شہادت اللہ بھی کا راستہ ہائی لیا ہے اور ہوراستہ اللہ بھی کا راستہ ہاوں کی ہور دراستہ اللہ بھی کا راستہ ہائی لیا ہے اور تم کو یا ایک ایے گر میں سکونت حاصل کرنے ہی کو ہوجس میں رہنے واللہ نہ تو بھی مرے گا اور نہ ہی ہوڑ ھا ہوگا ہمیشہ جوان اور زیم ورے گا پھر آپ نے یہ کریمہ بڑھی:

رسول الله نظافی کے محابہ کرام نشافی حضرت خالد بن ولید نظافی کی تقریرین کران کے گروہت ہو گئے اور آپ کو دائرہ بنا کرا ہے جمرمٹ میں لے لیا۔ حضرت عبدالرحلٰ بن ابی بکر نظافی آپ کے دائیں طرف ہو گئے اور حضرت دافع بن عمیرہ طائی نظافی آپ کے بائیں طرف اور آپ کا غلام جام آپ کے بیچے پشت کی جانب اور باتی حضرات محابہ کرام نظافی نے آپ کے اردگر دحلقہ بنالیا۔

اس کے بعد معرت خالد واللے نے بطریق ( کورز عمر ین جے آپ نے کرور کرد کما تھا) کواہے فلام مام واللہ

marfat.com باره 14، الحجر 48، ترجمه كنزالايمان

كے سروكرتے ہوئے تاكيد فرمائى كماس پرمضبوط كرفت ركھواورتم نے اس كے پاس سے ادھرادھر ہركزند فنا۔

علامہ داقدی میلید کھتے ہیں: قبیلہ فسان کے حرب نفر انبوں کا ایک دستہ حضرت فالد نالٹا اور آپ کے ساتھیوں کی طرف برماجس کی قیادت جبلہ بن ایمتھم غسانی کررہا تھا اس کی گردن ہیں سونے کا طوق (لاکٹ) لنگ رہا تھا جس میں جواہرات کی صلیب آویز ال تھی، اس نے بھاری بحرکم ریشی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے اُوپر مطلا زرہ بھی تھی سر پ سونے کا خود (ہیلمٹ) اور اس زریں خود پر جواہر کی صلیب معلق تھی، اس کے ہاتھ ہیں ایک لمبانیزہ تھا جس کا بھالہ ساروں کی طرح دمک رہا تھا اور جسمانی لیاظ سے ایک چوتا تھے کی ہوئی ساروں کی طرح دمک رہا تھا اور عود یہ کا گورز اس کے شانہ بٹانہ چل رہا تھا اور جسمانی لیاظ سے ایک چوتا تھے کی ہوئی برخ کی طرح مضبوط تھا اس کے اردگر دقوم ''مہ لج' کے دیباتی جوان شے اور ان سب کے چاروں اطراف میں لشکر نے ان کواسے حلقہ میں لے رکھا تھا۔

بطریق نے جب دیکھا کہ حضرت فالد بن ولید ڈاٹھ نے والی قشرین کو پکڑر کھا ہے اور اس سے جُد انجی نہیں ہو رہے تو اسے بیضد شدالاق ہوا کہ آ ب اس کو کہیں جُلت کر کے قل نہ کر دیں وہ بیسوج کر فوراً جبلہ بن ایم کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے کہنے لگا: بیر جب لوگ تو کوئی جن معلوم ہوتے ہیں کیا تو اس عربی کی طرف نہیں دیکھ رہا کہ اس کے ساتھ کل بارہ آ دی ہیں اور ہماری فوج نے جو گھوڑوں پر سوار ہے اور پوری طرح مسلح ہے، ان مشی مجرنو جوانوں کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے گران لوگوں کو استے بڑے لشکری قررہ مجرکوئی پرواہ ہے اور نہ وائی قرری طرف سے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے گران لوگوں کو استے بڑے لشکری قررہ مجرکوئی پرواہ ہے اور وہ قطعاً اسے رہا کہ سے اپنی بیستور قیدی ہے اور وہ قطعاً اسے رہا کہ کہتے ہیں جا تیارنیس ہیں جھے تو بینوف ہے کہوہ اس کوئی کر دیں گے لہذاتم اس عربی کی پاس جاؤ اور اس سے کہو کہتم ہمارے سردار صاحب کو رہا کہ دو اور اسے ہمارے حوالے کر دوختی کہ اس کے عوض ہم شمیس قل نہیں کریتے ، جس کہتم ہمارے ساتھی کو رہا کر دو اور اسے ہمارے حوالے کر دوختی کہ اس کے عوض ہم شمیس قل نہیں کریتے ، جس دفت وہ ہمارے ساتھی کو رہا کر دو اور اسے ہماری ان پر جملہ کر کے انھیں نیست و نا بود کر ڈالیں گے اور ان کا ایک آ دی۔ باق نہیں چھوڑیں گے۔

## حضرت خالد بن ولبید خالفؤاور جبله بن ایم کے درمیان گفتگو

حضرت رافع بن عمیرہ نظافہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دشمن کی فوج کے درمیان کھڑے ہوئے اس طرح لگتے ہتے جس طرح ایک وسیح وعریض صحرا کے وسط میں ایک چھوٹا سا دائرہ ہواور اس کے باوجود ہم بالکل فکر مند نہیں ہتے اور نہ ہی دشمن کی کشرت سے ہم کوئی خوف زوہ اور ہراسال ہے کیونکہ ہمیں اللہ کھٹ پر کامل بحروسہ تھا، اچا تک کیا و کیستے ہیں کہ جبلہ بن اسلام بلند آ واز میں ندا کرتا ہوا ہماری طرف چلا آ رہا ہے اور کہ رہا ہے محمد (مُنافِقُ) کے اصحاب میں سے تم کون حضرات ہو؟ عرب کے مشہور ومعروف لوگ ہویا ان کے تا ایک کا ایک ایک کا ایک بر جاہی نازل ہو جھے اس بات کی خبر ہو؟ عرب کے مشہور ومعروف لوگ ہویا ان کے تا ایک کا ایک کی کا ایک کی کا ایک کا ا

حضرت رافع بن عمیرہ نظافۂ فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے اس کے ساتھ مختلکو کرنے والے حضرت خالد بن ولید نظافۂ تھے آپ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

جبلہ نے جس وفت حضرت خالد بن ولید نظافۂ کا یہ جواب سنا تو بہت زیادہ غضبناک ہوا اور کہا: اے عرب کے جوال! کیا توان اور کہا: اے عرب کے جوال! کیا توان عربی کا ایم نوں۔ جوال! کیا توان عربی بال کا ایم نہیں ہوں۔ جبلہ نے کہا: تم محمد منظیفۂ کے صحابہ میں سے کون سے محانی ہولیجن تمھارا نام ونسب کیا ہے؟

حضرت خالد بن ولید و الله کاس گفتگوکون کرجبله بن ایم برا خضبناک ہوا اور غصے میں آگ بگولا ہوکر بولا: اے
ابن مخزوم! ہم کے کہ اتنا برا ہو جائے گا جب ہمارے نیزے حرکت میں آئیں گے کہ اتنا برا بول بولنا جسمیں کتنا مہنگا
پڑا ہے!؟ ای میدان میں ہمارے سپاہی جب تیری اور تیرے ساتھیوں کی بوٹی بوٹی کرکے پرعموں اور جنگی ورعموں کی خوراک بنا دیں کے اور وہ تمماری لاشوں کے کلڑوں کومنے اور شام نوج نوج کر کما کیں گے تو پہ چل جائے گا کہ تممارا ہیں گیا ہے۔
کلام خود تممارے لئے ہی کہتے بدفال بن میا ہے۔

آپ نے فرمایا: ہمارے لئے اس میں کوئی خوف کی بات نہیں ہے کیونکہ ہم دنیا میں اسکی چھوٹی موٹی ہاتوں کوکوئی چنداں اہمیت نیس دیتے اور ندموت سے ڈرنے والے ہیں۔ شہادت تو ہماری آرزوہ ہے پھرآپ نے اس سے دریاضت فرمایا کداب بیدنالاؤ کے صلیب کی پرستش کرنے والے میں میں سے تم ممی حسیب وٹسی سکے مارکک ہوتا اس نے جواب دیا: میں بوغسان کا مردار اور جمدان کا بادشاہ جبلہ بن اسلم مول۔

آپ نے فرمایا: انچھا، تو بی ہے اسلام سے پھرنے والا مرتد، جس نے ہدایت پر ممراہی اور صلالت کوا ختیار اے؟!

جلدنے کہا: نہیں! ایسی بات نہیں ہے بلکہ میں نے ذلت پرعزت کورجے دی ہے۔

حضرت خالد بن ولید دلالٹانے فرمایا: تم اپنے نفس کو ذلیل کرنے پرحریص ہواورخود کو اہانت ورسوائی ہے دوجار کرنے پر تلے ہوئے ہو۔عزت وکرامت اس دارالشقاء (بدیختی کے گھر) میں نہیں ہے عزت تو اس دارالبقاء میں ہے جہاں ہم سب نے ایک دن جانا ہے۔

جبلہ نے کہا: اے مخزومی بھائی! زیادہ بات نہ بڑھاؤ اور س لوکہ تھھاری اور تھھارے ان ساتھیوں کی جان کی سلامتی اس جبلہ نے کہا: اے مخزومی بھائی! زیادہ بات نہ بڑھاؤ اور س لوکہ تھھارے اس قیدی کی وجہ سے حملہ نہیں کر رہا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میرے حملہ سے پہلے ہی کہیں تم اس کو ہلاک نہ کر ڈالواس لئے تم اب تک میرے ہاتھ سے بچ ہوئے ہواس قیدی کی بادشاہ کا بہت قر بھی رشتہ دار ہے ہوئے ہواس قیدی کی بادشاہ کے نزد یک بہت عزت ہے اور بینسب کے لحاظ سے بھی بادشاہ کا بہت قر بھی رشتہ دار ہے اس لئے تو اس کو باعزت طریق سے رہا کر دے تا کہ اس کے عوض میں ہم تھھاری اور تھھارے ان ساتھیوں کی جان بخشی کر دیں اور شھیں تی کر دیں اور شھیں تیں کر دیں اور شھیں تی کر دیں اور شھیں تیں تی کر دیں اور شھیں تی کر دیں اور شھیں تیں کر دیں اور شھیں تی کر دیں اور شھیں تی کر دیں اور شھیں تی کر دیں اور شھیں تیں جباتھ کی کو دیں کی کر دیں اور شھیں تی کر دیں اور شھیں تی کر دیں اور شھیں تی کر دیں اور شھیں تیں کر دیں اور شھیں کر دیں اور شھیں تی کر دیں اور شھیں تی کر دیں کر

<sup>•</sup> توف اعدها بن كرنفساني خوامش كاراستداختيار كيااور مدايت ركم اي كيت جيم ايد (مترجم على عنه)

## جبلہ کا حاکم عمود بیکونمام گفتگو کے بارے بتانا

علامہ واقدی میں کھیے ہیں: جبلہ نے آپ کی گفتگوس کر اپنا سر جھکا لیا اور بیتمام مکالمہ جو اس کے اور حضرت خالد بن ولید شاتھ کے درمیان ہوا، حاکم عمود یہ کے گوش گزار کرنے کے لئے چلا گیا۔ حاکم عمود یہ نے جبلہ کی زبانی حضرت خالد شاتھ کا جواب سنا تو وہ طیش ہیں آگیا اور اپنی تکوار کومیان سے کھنچ لیا۔ حضرت خالد بن ولید شاتھ نے بطریق (سردار) کی اس حرکت سے انداز ہ فرمالیا کہ اس کا ارادہ لڑائی کرنے کا ہے چنا نچہ آپ نے بھی اپنی تکوار میان سے نکال فی اور تیار ہوگئے مگر جس وقت حاکم عمود یہ لڑنے کے ارادہ سے آپ کی طرف بڑھنے لگا تو جبلہ نے اس کوروک لیا اور اسے ملیب کے یہ کی کھڑا کر کے خود حضرت خالد ڈاٹھ کے یاس آیا اور کہنے لگا۔

اے مخزومی سردار! جیسا کہ آپ نے کہا ہے بیشک جنگ انساف کا تقاضا کرتی ہے گریہ بنوا صغررومی لوگ بالکل جنگلی اور بھیز بکریوں کی طرح بین کسی بات کونہیں سجھتے۔ میں نے وہ تمام گفتگو جو میرے اور آپ کے درمیان ہوئی، انھیں بتائی اور وہ میدان میں نکل کر آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے لڑنے اور مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے ہیں لیس تم میں سے جو محفی چین نے کے ساتھ دیارہ وہ میدان میں نکلے اور لڑائی کے لئے سامنے آئے!

حضرت خالد بن ولید ٹاٹٹؤنے ارادہ کیا کہ خود میدان میں نکل کر'' ہے ل مِن مُبَادِ ذ'' کے تحت کہا ہے کوئی مقالبے میں لڑنے والا؟! کا نعرہ بلندفر مائیس کیکن حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرصد بی ٹاٹٹھانے آپ کوروک لیا اور کہا:

اے ابوسلیمان! رسول الله من الله من الله من اس قوم روم کے ساتھ مقابلہ کے لئے میرے سواکوئی نہ نکلے۔ میں ان سے بوری کوشش سے لڑوں گا۔ شاید مجھے اس لڑائی میں شہادت نعیب ہوجائے اور میں اپنے والد کرامی حضرت ابو بکر صدیق دالت میں شہادت نعیب ہوجائے اور میں اپنے والد کرامی حضرت ابو بکر صدیق دالتی دالتی

حضرت خالد اللظ في بيس كرخود نكلنے كا ارادہ ترك فرما ديا اور ان كوتر جيج دى اور حسين و بجيج فرمائى اور دعا كي و دينة ہوئے فرمايا: الله ظلن جل مجدہ الكريم تمعارے مرتبہ و مقام كو بلند فرمائے اور تمعارى مسامى جيله كوقعول فرمائے اور حميں اس كا بہترين صله عطا فرمائے!

## حعرت عبدالرحن بن ابي بكرصد بن عافي كاروميوں كے للكر برحمله

حضرت مبدالرمل بن ابی بر مدیق والمهائے ماتھوں کے درمیان میں سے لیکے۔آپ اس وقت حضرت مربن المطاب والمائے عطا کردہ محوڑے پر سوار تنے جوآپ نے حضرت مبدالرمل والمائے کو "جنگ اجنادین" کے اموال فنیمت marfat.com

مجرآپ نے جنگی اشعار پڑھنا شروع کیے جودرج ذیل تھے:

ترجمهاشعار:

ک میں بلند مرتبے والے عبد اللہ کا بیٹا ہوں جو بڑے فضل و کمال والے بزرگ تھے۔

کے میرے دالدگرامی آزاداور بات کے سچے بکے آدمی تنھے جنھوں نے اپنے عمدہ افعال اوراعلیٰ کردار سے دین اسلام کوزینت بخشی۔

حضرت رافع بن عمیرہ طائی رہائی بیان کرتے ہیں کہ روم کے بہادروں میں سے ایک کے بعد ایک پانچ شہسوار میدان میں نظے حضرت عبدالرحمٰن رہائی ایک ہیں وار میں اس کا خاتمہ کر دیتے تھے جب ان کے چوٹی کے پانچ بہادر سورے کام آگے تو اس کے بعد آپ کے مقابلے کے لئے کوئی نہیں لکلا آپ نے پھران کے لشکر کے قلب (مرکزی قاوت) پر ہلہ بول دیا۔ جبلہ بن ایہم خود میدان میں اچا تک کود پڑا اور وہ سخت غضبناک ہور ہا تھا اس نے نہایت غصے سے کہا: او ئے لاکے! تو اینے عمل و کردار میں حدسے بڑھتا جارہا ہے اور جنگ کی صدود سے تجاوز کررہا ہے۔

حضرت عبدالرحلن والتؤنف فرمایا: ایسی بات نہیں ہے کیونکہ سرکھی ہماری عادت نہیں ہے اور بغاوت ہماری طبیعت کا خاصہ نہیں ہے۔ جبلہ نے کہا: کیوں نہیں! تو نے ہمارے مقتولین کی لاشوں سے میدان کو بھر دیا ہے ہیں اس لئے نہیں اکلا ہوں کہ تم سے جنگ کروں کیونکہ تو میرا کفواور ہمسر نہیں ہے بلکہ اس لئے آیا ہوں کہ تم یہ بتا اور کہ ہمارے ساتھی تم سے اور جب بھی تیرے خلاف الرنے اور مقابلہ کے لئے ہمارا کوئی ساتھی میدان میں لکانا ہے تو تیرے ساتھیوں میں سے کوئی ساتھی تیری اعانت کے لئے آ جاتا ہے اور یہ چیز انصاف کی عادت میں سے نہیں ہے اور نہ ہی یہ اشراف کا اس کے انہ اس کا اس کے انہ اور نہ ہی اور نہ ہی سے اور

علامه واقدى مطلط ككصته بين:

حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر نظافی نے جب جبلہ بن ایم کا کلام سنا تو آپ مسکرا ویئے اور فر مایا: اے ابن اسیم! تو ج محصد حوکہ دیتا جا ہتا ہے حالانکہ میں محمصطفیٰ مُنٹائی کے چیازاد حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کا تربیت یافتہ سپاہی ہوں اور marfat.com جبلہ بن ایم نے کہا: میں دھو کہ دیمتانہیں چاہتا بلکہ میں نے تجھ سے ایک تن بات کہنی ہے۔ بیس کر حضرت عبدالرحمٰن مخافظ نے جبلہ سے فر مایا: اگر تو سچا ہے تو پھر تو خود میدان جنگ میں نکل اور تیرے ساتھ تیرا کوئی اور ساتھی ہواورتم دونوں مل کرمیرے ساتھ جنگ کرلو، میں انشاء اللہ ﷺتم دونوں کا اکیلا مقابلہ کروں گا۔

جبلہ نے جب دیکھا کہ کہ عبدالرحلٰ نظافۃ اس کے قریب اور چکے میں آنے والے نہیں ہیں تو وہ آپ کے کردار، جرات، نیزہ بازی کی مہارت اور آپ کی کم سی کے باوجوداس بہادری وشجاعت اور چالا کی کود کھے کر جران و متجب ہوا اور بلند آ واز سے پکار کر آپ سے کہنے لگا: اے نو جوان! کیا آپ کورغبت ہے کہ آپ ہماری طرف دوی کا ہاتھ بڑھا کیں بلند آ واز سے پکار کر آپ سے کہنے لگا: اے نو جوان! کیا آپ کورغبت ہے کہ آپ ہماری طرف دوی کا ہاتھ بڑھا کیں اور میں آپ کو المعود ہے پائی میں اشنان کراؤں اور شسل دے کر نکالوں تو آپ ایسے گناہوں سے پاک ہو کہ لکسی جس طرح بچر آپ صلیب کے گروہ میں داخل ہو جا کیں اور دین سے کے طرح بچر آپ صلیب کے گروہ میں داخل ہو جا کیں اور دین سے کے بیروکاروں میں شامل ہو کر بادشاہ کے مقرب بن جا کیں اور رحم دل بادشاہ سے انعام پاکیں اور میں آپ پر انعامات کی بارش کر دوں گا اور آپ میرے لئے میرے بیٹے کی مثل ہو جا کیں اور میں آپ پر انعامات کی بارش کر دوں گا اور میں وہ شخص ہوں جس کی تحریف اور مدح میں آپ کے نبی کے در بار کے شاعر نے اشعار کہے ہیں، انھوں نے میرے متعلق کہا تھا:

گ جفنہ (قبیلہ) کا فرزندان بزرگوں کی یادگار ہے جن کو بخل اور کنجوی کے عیب سے متصف نہیں کیا گیا۔ اے نوجوان! میں نے آپ کے سامنے جو کچھ مراعات پیش کی ہیں ان کو حاصل کرنے میں جلدی کرو اور خود کو ہلاکت سے بچالے اور اس کے بعد تصمیں پرامن زندگی اور دائمی عیش وعشرت میسر رہیں گی بس میری اس آ فرکو قبول کر زمیں جلدی کر لہ

حضرت عبدالرحمن فالمؤنف جبله كى بيهيكش في توجواب دييت موت كها:

"لَا اِلْهَ اِللَّهُ وَحْدَهُ لَاشْرِيْكَ لَهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ."

"ایک اللہ ظال کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ اکیلا ہے اس کاکوئی شریک نہیں ہے اور ویک ( حضرت محمد مالیلا) آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔"

اے جلیا تھے پرافسوس! کیا تو بھے ہمایت سے مثلالت (کمرائل) اورائیان سے جہالت (کفر) کی طرف دھوت دیا ہے۔اور میں ان الوگوں میں سے ہوں جواللہ کائی پرائیان لائے اوراملام ان کے مل میں قرار پکڑ چکا ہے اورانموں marfat.com نے سید سے اور ٹیڑ سے راستہ میں فرق کو جان لیا ہے اور اللہ ﷺ کے نبی عمرم ناٹی تقدیق کرنے والے اور اللہ ﷺ کے ساتھ کفرے سے دالوں کے ساتھ بغض وعداوت رکھنے والے ہیں۔ ساتھ کفر کرنے والوں کے ساتھ بغض وعداوت رکھنے والے ہیں۔

لے! ابلوائی کے لئے ہوشیار ہو جا! اگر تُو جنگ ہی جا ہتا ہے جی کہ میں بچھے ایک الی کاری ضرب نگاؤں جس سے میں تیری موت کو مجل کر دوں اور تیری ناک کو خاک آلود کر دوں۔ پھر عرب اس بات سے راحت محسوس کریں کہ تیرے جیسافخص اہل عرب کی طرف اپنی نسبت کرے کیونکہ تو صلیب کے پیجار یوں میں سے ہے۔

حضرت عبدالرحمٰن والنوز نے نہایت پھرتی ہے جبلہ کے نیزے پر تکوار کی ایک ایسی کاری ضرب لگائی کہ نیزہ کٹ کر دور جا مرا ادراس نے بقیہ نیزہ کو بھینکا اور تلوار سونت لی بیدہ تلوار تھی جوقوم'' کندہ'' کی ان یادگاروں میں سے تھی جوان کے باس قوم''عاد'' کی باقی ماندہ اشیامیں سے چلی آ رہی تھی۔شمشیر بجلی کی طرح چیکتی تھی اورجس پر بھی پڑتی تھی اس کو کاٹ کررکھ دین تھی۔ جب اس نے اپنی اس تلوار کو حضرت عبدالرحنٰن والفظ پر حملہ کیلئے اٹھایا تو حضرت رافع بن عمیرہ طائی دلانڈ بیان کرتے ہیں: ہم حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر دلائٹھُا کے جبلہ کے ساتھ قال میں صبر واستقلال اور اس کم سن میں اس تازہ دم ، کہنمشق ، شہسوار کے ساتھ بروی مہارت سے داؤ بیج خصوصاً جبکہ آپ اس سے قبل تن تنہا کسی مددگار کی اعانت کے بغیران کے پانچ بہادروں سےلڑ چکے تنے، دیکھ دیکھ کرنہایت ہی متعجب ہورہے تنے جنگ کا معاملہان دونوں کے درمیان سخت سے سخت تر ہوتا چلا جا رہا تھا آ خرا یک دفعہ دونوں بہا دروں کی تلواریں ایک ساتھ اٹھیں بس اتنا ہوا کہ ا تفاق سے حضرت عبدالرحمٰن مالئے کی تکوار کی ضرب ذراس جبلہ کی تکوار کی ضرب سے سبقت کر گئی جسے اس نے وُ حال پر لے لیا مگریہ کافتی ہوئی خود (ہیلمٹ) تک پہنچ گئی لیکن اس کے پھل پر دندانے پڑ گئے اور دھار مڑ گئی، جبلہ کے کاری زخم آیا جس سے خون بہنے لگا۔ ادھر جبلہ کی تلوار حضرت عبدالرحمٰن داللہٰ کی زرہ کو کا لئی ہوئی آب کے کندھوں کو زخمی کر گئی۔ آب نے اگر چہ تلوار کی ضرب کومسوں کیالیکن حوصلے سے کام لیا اور اس طرح کھڑے رہے کہ گویا آپ کو کسی قتم کا صدمہ نہیں پہنچا۔ پھرسرعت کے ساتھ گھوڑے کو پیچھے پھیر کراس کی باگیں کھینچیں یہاں تک کہ آپ حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹیڈ اور دوسرے مسلمانوں سے آ ملے۔ مسلمانوں نے جب آپ کوزخی حالت میں دیکھا تو فورا آپ کو گھوڑے ہے اتارااور زخم كومضبوط بانده ديا\_

حفرت خالد بھائن نے کہا: اے اہن صدیق! میرا گمان ہے کہ جبلہ نے آپ کو تکوار سے کوئی کاری زخم پہنچایا ہے۔ جھے آپ کے باپ کے حق اور ان کے صدق کی تنم! میں جبلہ کو اس طرح در دناک زخم پہنچا کر رہوں گا جس طرح ہم آپ کی وجہ سے درد سے دوچار ہوئے ہیں۔

پھر حضرت خالد نظائظ نے اپنے غلام ہمام کوزور ہے آواز دی اور فر مایا: اس مشرک پلید کو میرے پاس لاؤ ہمام والتی قشرین کو آپ کے سامنے لایا آپ نے فوراً تکوار ہے اس کا سراڑا دیا۔

رومیوں نے اپنے والئی ریاست کو حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹ کے ہاتھ ہے اس طرح قبل ہوتے ہوئے دیکھا تو اخیں بہت غم ہوا اور جبلہ بن اپنیم تو ضعے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا: تم لوگوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے اس النے اب شخصیں ضروراس کی سزامل کررہے گی۔ پھراس نے جی چی کرعرب تھرانیوں اور رومی عیسائیوں کو پکار تا اور جنگ کے اب شخصیں ضروراس کی سزامل کررہے گی۔ پھراس نے جی چی کرعرب تھرانیوں اور رومی عیسائیوں کو پکار تا اور جنگ کی ایک فرد بھی تمعارے ہاتھ سے نی کر نہ جانے پائے۔ رومی سیاہ جینے ہوگی اور انھوں نے صلیب کو آگے کیا اور جنگ کا طبل نے گیا۔

حضرت خالد بن ولید اللظ نے بید کی کراپنے غلام کوآ واز دی اور اس سے فر مایا: ہمام! تو نے حضرت عبدالرحمٰن اللظ کی کی حفاظت کرنی ہے ان کے سامنے کھڑ ہے ہو جاؤ اور جو خص ان پر تملہ کے ارادہ سے آئے اس کی گردن اڑا دواور ان کا پوری طرح سے دفاع کرتے رہو۔
پوری طرح سے دفاع کرتے رہو۔

پرآپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: تم بی سے کوئی فض بھی اکیلائکل کر تملہ کرنے کی کوشش نہ کرے تم سب میرے اردگردجع رہنا میں جلد بازنہیں ہوں۔ فتح ونھرت اللہ فائن کی طرف سے ہوتی ہے آپ کے فرمان کے مطابق تمام اصحاب رسول فائن آ پ کے گردجع ہو گئے ان میں سے ہرفض زعدگی کی اُمیدختم کر چکا اور کامیا بی سے تا اُمید ہو چکا تھا۔ رومیوں اور عرب نھرانیوں نے مل کرمسلمانوں پر جملہ کیا۔ مسلمان بھی نہا ہت مبر واستقلال اور پامردی سے وخمن کا مقابلہ کرد ہے تھے۔ لڑائی این پورے شاب پرتھی۔

حعرت ربید بن عامر نالخ بیان فراتے ہیں کہ بخدا! رومیوں کی فوج کا کوئی جھاجب بھی ہماری طرف سیلاب کی طرح برحت ،حضرت فالد بن ولید نالخ بذات خودا پی تکوار کے زور سے ان کوہم سے دور بھاتے اور منتشر کردیتے۔ یہ سلسلہ برابر جاری رہا یہاں تک کہ جگ نے ایک صورت افتیار کرلی کہ ہمیں اس سے فلامی کی کوئی راہ نظر ہیں آتی مسلسلہ برابر جاری رہا یہاں تک کہ جگ نے ایک صورت افتیار کرلی کہ ہمیں اس سے فلامی کی کوئی راہ نظر ہیں آتی متی اور کویا موت کوہم اپنے سر پر منڈ لاتی ہوئی و کھر رہے تھے۔ ہمیں اب بخت بیاس محسوس ہونے کی اور کری سے ہم بین بین ہوئے ہے۔

صرت دافع بن عميره والله كيت إلى كم بن في من في جب ال طرح كي صورت حال كامثابه كيا تو صرت خالد بن وليد والله عن المراح بن المرا

میں۔آپ نے فرمایا بخدا! اے ابن عمیرہ علااتم کے کہتے ہو۔ پر فرمایا:

"لِاَنِّى نَسِيْتُ الْقَلَنْسُوَةَ الْمُبَارَكَةَ الَّتِي لِي وَ اَصْحَبُهَا مَعِىَ وَلَقَدْ كَانَتْ بَرَكَةٌ عَظِيْمَةٌ فِي الشَّدَائِدِ وَاللهِ مَانَسِيْتُهَا إِلَّا لِقَضَاءِ الْمُبْرَمِ"

"اس لیے کہ میں اپنی برکت والی وہ ٹو پی لا تا بھول میا ہوں جسے میں (ہمیشہ) اپنا ساتھی بنا کرر کھتا ہوں اور مشکلات میں اس سے بہت عظیم برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ شم بخدا! قضاء مبرم کی وجہ سے ہی میں اسے بھول آیا ہوں۔''

علامہ واقدی میلیہ کیسے ہیں: جنگ کا معاملہ انہائی نازک صورت اختیاد کر گیا۔ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹے لگا، زندگی کی بازی موت کے ہاتھوں ہارتے نظر آنے گئی، شہادت کا بیالہ ہونٹوں کے قریب بینج گیا۔ ادھر مشرکوں کی ہلاکت اور تباہی بھی تھوک کے حساب سے ہور بی تھی۔ آتش حرب بھڑک ربی تھی، تلواریں چک ربی تھیں، مردوں کے سرگا جر مولی کی طرح کٹ کٹ کر گررہے تھے، زمین لاشوں سے بھرگئی، تو حید کے چندمتوالے تثلیث کے بندوں کے بھاری لفکر کے زنے میں اس طرح تھے جیسے قیدی ہوں۔

روی فوج سخت تا برد تو ڑھلے کر رہی تھی ، تکوار مردوں میں اپنا کام دکھا رہی تھی کہ اچا تک ایک منادی (اعلان کرنے والا) نے ندا دی اور ایک غیر مرکی ذات (ہا تف) کی آواز آئی'' بے ڈر ذلیل ہو گیا اور خدا کا خوف رکھنے والا مدو پا گیا۔ اے حاملین قرآن! رحمان کی طرف سے تمھارے لئے فتح وکشائش آھئی اور صلیب پرستوں کے مقابلہ میں اللہ ہے گئی کی طرف سے تمھارے پاس نصرت وامداد پہنچ گئی ہے۔

اس وقت کلیج منہ کو آ رہے تھے کا اس دار تکواریں اپنا کام دکھا رہی تھیں، دونوں طرف سے ہر مخض اپنے مدمقابل کے سامنے پورے مبر داستفامت سے ڈٹا ہوا کھڑا تھا اور پورے عزم واستفلال سے داد شجاعت دے رہا تھا۔ جنگ کی چکی تیزی سے کھوم رہی تھی، لوگوں کوشدید بیاس کلی ہوئی تھی اور ادھر ہر فریق دوسرے کونوچ رہا تھا۔

## حضور مَنْ اللَّهُمُ كاحضرت الوعبيده وثالثة كوحضرت خالد كي طرف بهيجنا

علامہ واقدی مُولِی کھتے ہیں: حضرت اسحاق بن عبداللہ حضری واللؤ نے اپنے باپ سے روابت کیا۔ انھوں نے فر مایا کہ میں معرکہ اجنادین اور دوسری جنگوں میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح واللؤ کے ساتھ رہا ہوں اس طرح قلسرین اور حلب کی لڑائی میں بھی آپ کے ساتھ حاضرتھا ہم نے اللہ کھنے کی راہ میں لڑی جانے والی ہر جنگ میں خیر و برکت اور فقح و کسرت می دیکھی۔

سمرت می دیکھی۔

marfat.com

جب شیرز کے پڑاؤیس ہم خیمہ زن تھے تو ایک رات ایما ہوا کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح دالت کیپ میں لینے ہوئے تھے کہ ایک دم آپ چلا چلا کرمسلمانوں کو بلانے گئے اور منادی فرمارہ ہیں: مسلمانو! جہاد کے لئے نکلو، جہاد کے لئے نکلو، جہاد کے لئے نکلو! کیونکہ ہمارے مجام بین موحدین کا دشمنان خدانے ماصرہ کرلیا ہے ان کی مدد کے لئے نکل پڑو!

مسلمان مجاہدین آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جاروں طرف سے آپ کی طرف دوڑے اور حاضر ہوکر دریافت کیا: اے امیر! ہوا کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: میں ابھی ابھی سویا ہوا تھا کہ رسول اللہ منگائی میرے پاس تشریف لائے اور آپ منگائی نے مجھے جھے جھے جھڑک کر جگایا اور سخت کیجے میں ارشاد فرمایا:

((يَا ابْنَ الْجَرَّاحِ أَتَنَامُ عَنْ نُصْرَةِ الْقَوْمِ الْكِرَامِ فَقُمْهُ وَالْحِقْ بِخَالِدٍ فَقَدْ اَحَاطَ بِهِ اللِّئَامُ فَإِنَّكَ تَلْحَقُ بِهِ إِنْشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِمَشِيّةِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.))

"اے ابن جراح! تم معزز لوگول (مسلمانول) کی مدد کرنے کو چھوڑ کر یہاں سوئے ہوئے ہو، پس انھواور فالد نظافہ سے جاملو کیونکہ کمتر لوگول نے برتر لوگول کا گھیراؤ کرلیا ہے۔ انشاء اللہ نظافی ماللہ العالمین کی مشیت سے ضرورا ہے معزز ساتھیوں کے ساتھ جاملو گے۔"

علامہ واقتدی میکٹیے لکھتے ہیں: مسلمانوں نے جب حضرت ابوعبیدہ نگاٹی کا حکم سنا تو فوراَ اپنے ہتھیاروں اور اپنی سواریوں کی طرف دوڑے اور سلح ہوکر جلدی سے نگلی پشت اور بازین گھوڑوں پرسوار ہوکر حضرت خالد ڈٹاٹیڈاوران کے ساتھیوں کی مدد کے لئے تیزی ہے چل دیئے۔

# ام تم علم المنه كالمعرب خالد المنتظم كالوبي لي كرآنا

حضرت ابوعبیدہ نگائظ لفکر کے ہراول دستہ میں نتے آپ نے دیکھا کہ ایک شہروار سب لوگوں ہے آگے سریف اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جارہا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کے بعض مردوں کو علم دیا کہ وہ اس شہروار سے جا کرملیں مگر پوری کوشش کے باوجود بیلوگ اس تک کانچنے میں کامیاب نہ ہوسکے کیونکہ اس کا گھوڑا نہایت تیزر فارتھا۔

حضرت ابوعبیدہ داللہ کہتے ہیں: میں نے گمان کیا کہ بیکوئی فرشتہ ہے جس کواللہ ﷺ نے مسلمانوں کی مدداور رہنمائی کے لئے بھیجا ہے جو ہمار ہے آ محے نہا بہت سرعت سے دوڑا چلا جارہا ہے۔

' ت رافع نافظ بیان کرتے ہیں کہ جب ہارے محوز سوار اس شہوار کو پانے سے عاج ہو مکے تو حضرت المعبیدہ نافظ سے اللہ ملکے تو حضرت البعبیدہ نافظ سے اس سوار کوزور سے آواز وی اور فر مایا: اے جیز روسوار! اے بہاور و فڈر فض! اللہ ملکے تھے پر رحم فرمائے marfat.com

ائی جان کواس قدرمشقت میں نہ وال، ورانری سے کام لے۔

آپ کی آ وازس کروه سوار مهر کیا۔

جب حضرت ابوعبیدہ بڑاٹھ سوار کے قریب پنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سوار تو حضرت خالد بن ولید ٹڑاٹھ کی زوجہ محتر مہ حضرت اُم تمیم بھی ہیں۔ جب آپ نے پہچان لیا تو فر مایا: 'اے اُم تمیم اِشتھیں ہمارے آ مے چلنے پرکس چیز نے مجبور کیا ہے؟''

تو وہ عرض کرنے لگیں: حضرت صاحب! میں نے آپ کوسنا کہ آپ زور زور سے ندا کر رہے ہیں کہ خالد تالیّن کا وشنوں نے گھیراؤ کر لیا ہے میں نے ول میں سوچا کہ خالد ٹالٹو کھی مغلوب و مخذول نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے پاس حضرت محصطفیٰ علیہ المتحیة والنناء کے گیسوئے مبارک موجود ہیں اور وہ حضور خالیّن کے موئے مبارک کی برکت اور وسلہ جلیا ہے بھی ناکام اور رُسوا ہو ہی نہیں سکتے۔ پھراچا تک میری نظر حضرت خالد ڈالٹو کی ٹو پی پر پڑی تو میں سمجھ گئی کہ اوہ! آپ اپنی وہ مبارک ٹو پی جس میں حضور اکرم خالی ہے کیسوئے مشک بار اور کاکل عزبرین ہوتے ہیں بہی بھول گئے ہیں سومیں نے وہ مبارک ٹو پی جس میں حضور اکرم خالی ہے کیسوئے مشک بار اور کاکل عزبرین ہوتے ہیں بہی بھول گئے ہیں سومیں نے وہ مبارک ٹو پی لیا اور پوری عبات سے آپ تک پہنچانے کو حاضر ہوگئی ہوں۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈٹاٹنڈ نے فر مایا: اے اُم تمیم! چلوتم پہنچو، اللہ ﷺ آپ کے کام کو ہابرکت کرے اور آپ کی مد فر مائے۔

اُم تمیم راہ این کرتی ہیں میں قبیلہ '' نہ جج'' کی عورتوں کی جماعت میں محوسنرتھی۔ ہمارے گھوڑ ہے شہبازوں کی طرح اڑتے ہوئے جارہے تھے یہاں تک کہ ایک مقام پر ہمیں سخت گردو خبارا ڑتا ہوا دکھائی دینے لگا جہاں قال ہور ہا ہے، نیزے چک رہے ہیں اور تلواریں اس طرح دمک رہی ہیں جس طرح آسان پر تارے چکتے ہیں، مسلمانوں کی کوئی آواز سنائی نہیں ویتی تھی ہمیں یہ امر نہایت نا گوارگز رااور ہم نے سوچا کہ دشمنوں نے مسلمانوں کو مغلوب کرلیا ہے۔ استے میں حضرت ابوعبیدہ ڈٹائٹو نے نعرہ تھبیر بلند کیا اور دشمن پر حملہ کر دیا اور آپ کے ساتھی بھی اللہ اکبر کی آوازیں بلند کرتے وشمن پر شوٹ پڑے۔

فصرت رافع بن عمیرہ والتو بیان کرتے ہیں: ہم اس وقت اپنی زندگیوں سے نا اُمید ہو گئے تھے کہ اچا تک ہم نے کلہ طیب اور اللہ اکبر کی آ وازیں سنیں تو ہم نے کہا ہے شک اللہ کالی مدداور فتح ونصرت پہنچ گئی ہے انشاء اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ طیب اور اللہ اکبر کی آ وازیں سنیں تو ہم نے کہا ہے شک اللہ کا کہ مسلمانوں کے نشکر نے سٹر کین کی فوج کا احاطہ کشائش ہوگی ، گفتن دور ہوگی اور فتح ہماری ہوگی ، پھر کیا تھا چند منٹوں میں مسلمانوں کے نشکر نے سٹر کین کی فوج کا احاطہ کر کے ان پرشمشیرزنی شروع کر دیا ور چاروں اطراف سے ان کو کاٹ کر پھینکنا شروع کر دیا۔ ہر طرف جی و پکار کی آ وازیں بلند ہور ہی تھیں اور ایک عجیب شور وغو ما ہریا تھا۔

marfat.com

## بابرکت ٹوپی کا حضرت خالد دلائنڈ کے پاس پہنچنا

حضرت مصعب بن محارب نات کہتے ہیں: ہیں نے دیکھا کہ صلیب کے پہاری میدان چھوڈ کر بھا گنا شروع ہو گئے اور ہیں نے دسترت خالد بن ولید نات کود یکھا کہ آپ اپ محود کی پشت پر پوری طرح جم کر بیٹھے ہیں اور گردن مبارک بلند فرما کر تکبیری آ وازوں کوئن رہے اور دیکھ رہے ہیں کہ بیآ وازیں کدھرے آ رہی ہیں کیونکہ گردوغبار میں پھے نظر نہیں آ رہا تھا آپ بیمعلوم کرنے کی کوشش کربی رہے تھے کہ ایک شہسوار گردوغبارے فا ہر ہوتا ہے اور وہ رومیوں کی مفول کو چیرتا ہوا ہماری طرف بوئی سرعت کے ساتھ بوٹھ رہا ہے جی کہ اس نے نہایت بہادری سے ہمارے گردسے دشمنوں کو چیرتا ہوا ہماری طرف بوٹی سرعت کے ساتھ بوٹھ رہا ہے جی کہ اس نے نہایت بہادری سے ہمارے گردسے دشمنوں کو ہیرتا ہوا ہماری طرف بوٹی سرعت کے ساتھ بوٹھ رہا ہے جی کہ اس نے نہایت بہادری سے ہمارے گرد سے دشمنوں کو ہمٹا کر میدان صاف کر دیا۔

حضرت خالد بن ولید رہ اللہ تین سے اس سوار کی طرف بوسے اور فرمایا: تم کون ہو؟ اس سوار نے جواب دیا اے ابوسلیمان! میں اُم تمیم، آپ کی زوجہ ہوں، میں آپ کے پاس وہ مبارک ٹو پی لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کے وسیلہ سے آپ اللہ کی سے مدواور نصرت طلب کیا کرتے ہیں اور اللہ سجانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے '' توسل'' کیا کرتے ہیں اور اللہ سجانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے '' توسل' کیا کرتے ہیں اور اللہ کا تھا ہوئے آپ کو فتح نصیب فرما دیتا ہے۔ لیجے ! اپنی ٹو پی مبارک، اور زیب سر فرما کیجے۔ اللہ کا تی کی میں اس سے نیودن و بھنا تھا ای لئے آپ اس کو بھول آئے تھے۔

پھراُم تمیم ٹٹاٹھانے وہ بابرکت ٹو پی آپ کے سپردکر دی۔ جب حضرت خالد بن ولید ٹٹاٹٹؤنے اس مبارک ٹو پی کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اس سے رسول اللہ ٹٹاٹٹا کے موئے اقدس اور گیسوئے مبارک سے اس طرح نورنکل کر بلند ہوا جس طرح آسانی بجلی چپکتی ہے۔

# 

حفرت مصعب نالنو بیان کرتے ہیں: رسول اللہ نالی کی زندگی کی تنم! حضرت فالد بن ولید نالنونے اس مبارک ثوبی کو اپنے سر پردکھا بی تھا کہ آپ نے ایک بی حملہ میں انقلاب برپا کرے رکھ دیا۔ اگلی صفوں کو بیچے کی صفوں میں وکھیل دیا۔ دوسرے مسلمان مجاہدین نے بھی آپ کے ساتھ ال کر جاں فاری سے حملہ کر دیا اور دیکھیے ہی و کھیے وشن دم دیا کہ بھا گنا شروع ہو گئے۔ جھر مخار نوائل کے صحابہ نے کشتوں کے بیٹے لگا دیے، ہر طرف زخیوں کی قطاریں لگ کئی دیا کہ بھا گنا میں میں مقااوراس کے بیچے بیچے اور بہت سے مشرک قیدی بنا گئے۔ سب سے پہلے جان بچا کر بھا گئے والا مرتد جبلہ بن ایسی تھا اور اس کے بیچے بیچے

اس سے پند چلا کہ اللہ ظافی بارگاہ میں مقدی ہستیوں کی ذات کے ساتھوان سے لبست رکھے والی چیزوں سے ہمی توسل کیا جا سکتا ہے۔
 (مترجم منی صنہ)

رب رہر سربان کے کہ جب مسلمان مشرکوں کے تعاقب سے واپس لوٹے اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح اللظ کے راوی کا بیان ہے کہ جب مسلمان مشرکوں کے تعاقب سے واپس لوٹے اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح اللظ کا شکرادا کیا جمنڈے تلے جمع ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید تاللظ اور ان کے ساتھی مسلمان مجاہد بن کوسلام کیا اور اللہ اللّٰ کا شکرادا کیا جمنڈے تلے جمع ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید تاللظ اور ان کے ساتھی مسلمان مجاہد بن کوسلام کیا اور اللہ اللہ کا شکرادا کیا

جس نے مسلمانوں کو کا فروں کے شریعے محفوظ اور سلامت رکھا۔

حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھیے نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید داٹھ کا بدن سرخ میں ب کے پھول کی طرح بنا ہوا ہے آپ نے ان سے مصافحہ کیا۔ فتح پر مبارک باددی اور فر مایا:

"اے ابوسلیمان! آپ نے خوب داد شجاعت دی ہے اللہ اللہ! آپ نے اپنی پیاس بجھالی ہے اور اپنے رب جلیل کوخوب راضی کرلیا ہے پھر آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے لوگو! میری رائے فی الفور قشرین اور عواصم کی جاب پیش قدی کرنے کی ہے۔ تمام مسلمانوں نے آپ کی رائے پر لبیک کہتے ،وئے کہا اے امین الاُمت میہ بہترین رائے ہے۔"

## قسرين ادرعواصم كى طرف پيش قدمي

علامہ واقدی مینیا کھتے ہیں: حضرت ابوعبیدہ بن جراح النائؤ نے بہادران اسلام کو متخب کر کے ایک ہراول دستہ ریا اور اسے حضرت عیاض بن عنم اشعری النائؤ کی زیر کمان کر دیا اور ان سے فر بایا: کو قسر بن اور اس کے دیما تو ل کی طرف چل دو اور ان پر چڑھائی کر دو، ان کے جنگجوؤں کو قل کر دینا اور چھوٹوں کو قیدی بنا لینا۔ ان کے اموال کو مال غنیمت کے طور پر اپنے قبضہ میں کر لینا، گر جب سے ہراول دستہ قسر بن پہنچا اور ابل قشم بن نے اس نا گھائی آفت کو دیکھا جو ان پر نازل ہوئی تو انھوں نے دروازے بند کر لئے اور جزیدادا کرنے اور سلے کرنے کے لئے درخواست کی جے حضرت ابوعبیدہ بن جراح والی کی اجازت سے منظور کر لیا گیا اور ایک صلح نامہ کھو کر ان کے حوالہ کر دیا گیا جس میں سیتر میں کیا گیا تھا کہ ہر بانغ مختص پر چار دینار اور اگر دینار نہ ہوں تو پھر اؤ تالیس در ہم ادا کرنا ہو نئے جیسا کہ حضرت عمر فاروق کا گھم تھا:

علامہ واقدی مینید کھتے ہیں: عبدالملک بن محر بن ابی عبداللہ نے ہمیں بتایا کہ حضرت ابان بن علی مینید کہتے ہیں کو تسرین اور حاضر کے قیدیوں میں ممیں بھی شامل تھا اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح دائوں نے جب اموال غنیمت کاخس فی کے قسم نکال کر دربار خلافت میں حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم مذائو کی فرمت میں بھیجا تو اس مال خس میں اسیران جگ بھی شامل سے جب ہمیں حضرت عمر دائوں کے پاس پیش کیا گیا تو ہی نے سنا آپ اپ ابل مجلس سے فرما اسیران جگ بھی شامل سے جب ہمیں حضرت عمر دائوں کے باس پیش کیا گیا تو ہی نے سنا آپ اپ ابل مجلس سے فرما دوں کو تعلیم کیلئے مترر کر دیں اور ان کا معمول بیر تھا کہ وہ سے: میری رائے یہ ہے کہ ہم اس قیدی کو کتب میں مردوں کو تعلیم کیلئے مترر کر دیں اور ان کا معمول بیر تھا کہ وہ سے: میری رائے یہ ہے کہ ہم اس قیدی کو کتب میں مردوں کو تعلیم کیلئے مترر کر دیں اور ان کا معمول بیر تھا کہ وہ سے: میری رائے یہ ہے کہ ہم اس قیدی کو کتب میں مردوں کو تعلیم کیلئے مترر کر دیں اور ان کا معمول بیر تھا کہ وہ سے:

قید یول کوحضرت زید بن ثابت مراتز کے میرد کر دیتے تھے چنانچہ آپ نے حضرت زید بن ثابت ماتلا سے فرمایا کہ میں نے بیر قیدی آ ب کی تحویل میں دیا اور تم اسے ابن حارث انصاری کی حویلی میں داخل کر دو کیونکہ رسول الله علی اور حضرت ابوبكر سديق وثاثنًا كے عہد مبارك ميں اى طرح كيا جاتا تفااور حضرت عمر فاروق والثيُّة كے عہد خلافت ميں بھي اي کے مطابق عمل باری رہا۔

# مسلمانوں کی فتح اورا گلے ہدف۔ کے لیے مشورہ ک

جب "قنسرین" اور" حاضر" کو الله ریجانی نے حضرت ابوعبیدہ می تنظ اور آپ کے ساتھی مسلمان مجاہدین کے ہاتھ پر فتح فرما دیا اس میں سے قنسرین کا شہر سے فتح ہوا اور اس کا دیہاتی اور مضافاتی علاقہ جنگ ہے فتح کیا گیا تھا بہرحال جب بیشهر نتح ہو گئے اور مسلمانوں کو مال ننیہ سے بھی حاصل ;وا تو حضرت ابوعبیدہ پڑھٹنے نے اس مال غنیمت کاخمس حضرت عمر فاروق دخائن کی خدمت میں ارسال کر دیا اس کے بعد سنتریت ابوعبیدہ بن جراح نظائف نے مسلمانوں کوجمع فرمایا اور ان سع خاطب موكر نها:

کیا ہونا چاہئے اور کشکر کے جرنیل کی اپنے سپاہیوں سے مشاورت اس لئے ضروری ہے کہ بیٹک ہی کریم ناٹیل کا ارشاد ے: ((اَلْمُستَشَارُ مُوْتَمِنٌ)) ' مثوره كر لينے والا بنوف بوجاتا ہے۔ ' (وه طرح طرح كانديثوں سے نكل جاتا ہے) اور اس طرح الله عظم الله علم ہے: ﴿ وَمَسَاوِر هُمْ فِي الْأَمْرِ ﴿ "اوركاموں مِس ان عدمتور ولو" ٥ مثاورت بلائی ہے اب آپ بجھے مثورہ دیں کہ آیا ہمیں اس وفت ① صلب اور اس کے قلعہ کی طرف پیش قدمی کرتی چاہے ۞انطا كيداوراس كے سرداروں سے جنگجوئى كے لئے چلنا جاہتے ۞ ہميں واپس لوٹ جانا جاہے؟

مسلمانوں نے جواب ویا کہ اے امیر! ہم حلب و انطا کیہ کی طرف کیونکر جاسکتے ہیں اور ہرقل کے ساتھ ہم کیے جنگ چھیڑ سکتے ہیں جبکہ ہمارے اور الل شیرز ، حماق ، رستن ، حمص اور جوسیہ کے درمیان جوسلے اور جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تفااس کی مدت عنقریب ختم ہونے والی ہے۔اس میں بھی کوئی شک شبہیں ہے کداس مدت میں انھوں نے بحر پورجنگی تیاری کرلی ہےا ہے قلعوں کو مزید مضبوط کرلیا ہے،خود کومضبوط حصار میں کرلیا ہے اور خوب قوت مکڑلی ہے اور اپنے

سنن ابو داؤد، كتاب الأدب، رقم الحديث: 5123-5128. سنن ابن ماجه، كتاب الأدب، رقم الحديث: 3745-3746.

<sup>🖰</sup> پاره 4 ، ال عمران 159 ، ترجمه کنزالایمان.





حلب كى خوبصورت جامع مسجد



طب شركاايك منظر

ころとのないます。 いちはんない

marfat.com



## فتح بعلب

## بعلبک کا جانب پیش قدمی

حفرت شداد بن عدى تنوفى ميلا كا بيان ہے كہ اس قافلہ كے باس ديكر سامان تجارت ك علاوہ سب حص الله كا بيان ہے كہ اس قافلہ كے باس ديكر سامان تجارت ك علاوہ سب الله الله ك بورے تھ اور بيسامان الل العلبك ك لئے لا يا جا رہا تھا۔ حضرت ابوعبيدہ تفاقلا نے جب بيد فيرسن تو فرمايا كہ العلبك ہمارے لئے وارالحرب ہے ہمارے

Q بادرے کراملی فراس وقت ابنان عی شال ہے۔ (مرجم می مد)

حضرت ابوعبیدہ رفاظ نے فرمایا: ان قافے والوں کو آل کرنے سے بازر بہنا اور ان سے فدیہ وصوراً ،کر کے ان کو چھوڑ دو، چنانچہ ہم نے ان سے صونا، چاندی کپڑے وغیرہ فدیہ میں لے کر ان کور ہا کر دیا اور شکر سے عصیدہ تارکیا اور تھی، شکر اور زیتون کے تیل سے فالودہ بنایا۔ جب ہم نے ضبح کی تو حضرت ابوعبیدہ ڈواٹھ نے بعلبک کی طرف چلنے اور وہاں پڑاؤ کرنے کا تھم فرمایا۔ قافلے کے بچھ آدمی چونکہ بھا گئے میں کا میاب ہو مجھ تھے انھوں نے اہل بعلبک کو جاکر اس کا دروائی کی رپورٹ کردی تھی۔

# بعلبک کی رومی فوج سے آمناسامنا

راوی کہتے ہیں کہ بعلبک پر بطریق (رومی فوج کا جرنل)عظیم ہر بیس مقرر تھا۔ ہر بیں ایک بہادر، تنومند اور بردی فوج کا جرنل و فوج کا جرنل کو الله آدمی تھا دوں سے سلح ہونے و میل و ول والا آدمی تھا جب اس کے پاس بی خبر آئی تو اس نے شہر کے مردوں کو جمع کیا اور انھیں ہتھیاروں سے سلح ہونے اور تیاری کرنے کا تھا دیا ہوں کا بیانشکر لے کرخوداس کی قیادت کرتا ہوا قافلہ کو چھڑانے کے لئے چل پڑا۔ اسے یہ علم نہیں تھا کہ حضرت ابوعبیدہ ڈاٹیؤ مسلمانوں کے لئے کھروں کے ساتھ اس کی طرف آرہے ہیں۔

جب دو پہر ہوئی تو ان دونوں کشکروں کی ٹر بھیڑ ہوگی گعین ہر بیں سات ہزار سواروں کی جمعیت کے ساتھ نکلا تھا اور اس کے پیچھے الل دیہات، شہر کے عوام اور بازاری لوگ اس کے علاوہ تھے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈٹاٹٹؤ کے مقدمہ کمیش (فرنٹ کور) نے جب انھیں دیکھا تو دشمن، وشمن کی پکار کے ساتھ جنگ کا بقل بجا دیا اور نہایت سرعت کے ساتھ شیران اسلام ان پر ٹوٹ پڑے اور شہرواروں نے تیزی سے بڑھ کر ان پر حملہ کر دیا اور بہا دران اسلام نے اوھر کو پیش قدمی شروع کر دی، تیراندازی شروع ہوگئ، تلواریں کھینج لیں۔ ادھر ہر بیس نے اپنے کشکر کی صف بندی کر کے ان کو جنگ کی پوزیشن پر کھڑا کر دیا اس کے بعض جرنیلوں نے اس سے دریا فت کیا کہ ان عربوں کے ساتھ تھا را کیا کرنے کا ارادہ ہے؟

اس نے کہا: میں ان کے ساتھ لڑوں گا تا کہ ہمارے بارے میں کوئی طمع کرسکیں اور نہ ہمارے شہروں میں اتر سکیں۔ اس کے ایک جرنیل نے اسے مشورہ ویا کہ بہتریہی ہے کہ آپ بیبیں سے واپس لوٹ جائیں اورلڑائی کا ارادہ ترک کر دیں

o ایک تنم کا کمانا جو، تمی ، آثا اور شکر طاکر بنایا جائے۔ (متر جمانی میں کا کمانا جو، تمی ، آثا اور شکر طاکر بنایا جائے۔ (متر جمانی کا کھی

کونکہ اہل دھٹن ان کو فکست دے سے ہیں نہ اجنادین کی فو جیس ان کا بچھ بگاڑ کی ہیں اور نہ بیلوگ فلسطین کے فکروں سے پہا ہوئے ہیں اور پھرکل ہی والئی قسرین حاکم عمود بیا ورعرب نژاد نصرانیوں کے ساتھ جو پچھ ہوا ان تمام حالات سے تم اور اہل بعلبک خوب آگاہ ہوان عربوں نے ان سب کونا کوں چنے چبوائے ہیں لہذا اندریں حالات تمحاراان سے مکرانا سوائے خود شی کے اور کیا ہوسکتا ہے؟ لہذا تم کو چنکے سے واپس لوٹ جانا چاہئے اور انا کو چھوڑ دو، غرور اور تکمرکرنا ترک کرو اور اپنے لشکر کو ہلاکت سے بچاؤ اور سلامتی کی راہ اختیار کرو، سردست جنگ کرنا تمحارے لئے قطعی طور پر مناسب نہیں ہے۔

#### رومیوں کامشورہ اور رومی امیر کا جواب

ہر بیں نے کہا: میں ایساہر گزنہیں کروں گا اور میرا ان بے بس فقیروں اور مسکینوں سے ڈر کر بھاگ نکلنا فکست مانے کے مترادف ہے اوراپنے ہاتھوں خود کشی کے برابر ہے لہٰذا میں ہرحال میں ان سے جنگ کروں گا اور مجھے بیاطلاح مجمی ملی ہے کہ ان کا بردافشکرا نکے سابق امیر خالد بن ولید ڈٹاٹٹڑ کے ہمراوٹمص میں خیمہ زن ہے اور یہ مٹمی مجرلوگ تو غنیمت ہیں جمسے نے ہمارے لئے ادھر بھیج و بیے ہیں۔

یں میں جو نیل نے کہا: بہر حال میں آپی رائے سے موافقت نہیں کروں گا اور نہ بی اپنے ساتھیوں سمیت کی تم کے دھوکے میں آؤں گا۔ یہ کہہ کہ اس سر دار نے اپنے گھوڑے کی لگام شہر کی طرف موڑ دی، جب اس نے بھلک کی طرف موڑ رے کا اُڑے کیا تو قوم کی اکثریت نے بھی اس کی پیردی کرتے ہوئے واپس جانے کا ارادہ کرلیا۔ ہر بیس نے آہت محدرت آہت مسلمانوں کی طرف بردھنا شروع کر دیا کیونکہ وہ ہرصورت مسلمانوں سے جنگ کرنے پر بی ٹا ہوا تھا۔ حضرت آہت مسلمانوں کی طرف بردھنا شروع کر دیا کیونکہ وہ ہرصورت میں جنگ پر آبادہ جیں تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو ٹال کی ابو عبیرہ بن جراح شائل کے ساتھیوں کو ٹال کی خب منے بندی فرمالی تو ان سے خاطب ہوکر ان کے سامنے تقریم خوب آبھا دا اور ان کو جنگ کرتے ہوئے فرمایا:

#### حضرت ابوعبيده ثنافة كاخطاب اورمسلمانون كاحمله

"اے اوکوا اللہ فاق تم پرم فرمائے۔ جان اوکہ اللہ فاق نے ہید جمعاری مدوفرمائی ہے تی کہتم نے ان کافروں کے بدے بدے بدے لاکروں کو کلست دی ہے اور بیشرجس کی طرف جمعارا جانے کا قصد ہے بیان تمام شہروں کا وسط اور مرکزی شہر ہے جن کو اب تک تم فق کر بچے ہو نیز اس شہر کے لوگ دومرے شہروں کا بست تدواد شرمی زیادہ جی افر مقداد جی اس اللہ مقام میں نیادہ جی افر مقداد جی

موجود ہے اور سامان حرب سے بھی ہے مالا مال ہیں اس کئے تم کسی خوش بنہی میں جتلا ہوکر عجب اور غرور کا شکار نہ ہونا بس تم یہ بات پیش نظر رکھو کہتم کس دین کے لئے جنگ کرر ہے ہواور تم کس کی مدد کررہے ہو۔ لو! 

یہ کہہ کر حصرت ابوعبیدہ دانش نے حملہ کر دیا اور آپ کے ساتھ ہی دوسرے مسلمان بھی وحمن پر حملہ آور ہو مجئے۔ حضرت عامر بن ربیعه والنو كت بين: رسول الله مالنال كى زندكى كى مم ا بهار اوران كے درميان مرف ايك بى وار ہوا کہ دعمن نے پیٹے دکھا کر بھا گنا شروع کر دیا اور وہ شہر کی راہ تلاش کر رہے تھے۔

جزل ہربیں کے سات زخم آئے جن کی وہ تاب نہ لاتے ہوئے شہر کی طرف پہیا ہونے پر مجبور ہوا۔ راستہ میں جب اسے وہ سردار ملاجس نے اس کوعر بول سے جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا تو اس سردار نے ازروئے تمسخر ہر بیس ے كہا: جزل صاحب! وه مال غنيمت كدهر ب جوآب نے عربوں سے لوٹا؟ ہر ہيں نے كہا: خبيث! تو مجھ سے مذاق كرتا ہے حالانکہ میرے متعدد بہادر جوان مرد ہلاک ہو سکتے اور خود مجھے کئی زخم آئے ہیں اور مجھے ایسے موقع پر ہنسی مذاق کی سوجھی ہے۔ تیج تیراستیاناس کرے!

اس پراس سردار نے کہا: کیا میں نے مجھے نہ کہا تھا کہ تو اپنی قوم کو ہلاک کرے گا اور اپنے مردان کار کو ضائع کر

علامه واقدى مينيد لكصة بين: حضرت ابوعبيده بن جراح والله كاكاروال روال دوال بيهال تك كه آب نے بعلبك كے پاس پہنے كر براؤ والا اور جب شہر كى جانب ديكھا توايك ہولناك منظر ہے، اس كے قلعے برے مضبوط ہيں، شهروالول نے تمام درواز ہے بند کر دیتے ہیں اور انھول نے اپنے مال مولیثی تک داخل شہر کر لئے ہیں اور وہ سور البلداور فعیل شرر سے اس طرح نظر آ رہے جیے ٹڈی ول فکر ہوجو ہرطرف منتشر ہے۔حضرت ابوعبیدہ بن جراح والنظانے جب اس قلعہ بندشہر کی مضبوطی اور اس کی چہار دیواری کی بلندی کو دیکھا اور پھر اس پرمنتزادیہ کہ سردی شدید ہے کیونکہ موسم كرما ہوجا ہے سرما سال بحريبال كاموسم سخت سردر متاہے آپ نے ان تمام باتوں كود يكھنے كے بعدرسول الله مَنْ اللهِ كے خواص اصحاب الل رائے اور ارباب مشورہ كا اجلاس بلايا اور تمام الل ايمان كے سامنے خطاب كرتے ہوئے فرمايا: اے لوگو! الله ﷺ لوگوں پر رحم فرمائے تم مجھے اپنی رائے بتاؤ اور مشورہ دو کہ اب ہمیں کیا اقد ام کرنا جاہے؟ اس پر تمام نے متفقہ طور پر ایک بی رائے دی کہ شہر کا محاصرہ جاری رکھا جائے اور باہر سے ہرطرح کے سامان کی سپلائی بند کر وی جائے بیلوگ چند دنوں میں خود ہی تنگی میں جتلا ہو جائیں سے۔ مرحصرت معاذبن جبل دلائظ نے ان حضرات سے اختلاف رائے کرتے ہوئے کہا: marfat.com

الله على المركا بعظ كرے جہال تك ميرى معلومات بين اس شرين بجوم خلائق كابيعالم ہے كه بندے ير بندويرا ہے۔اندراس قدررش اور بھیڑ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ بیشہراتنے لوگوں کی مختائش رکھتا ہواس قدرانسان اور حیوان اس میں ساہی نہیں شیں سے جس قدر داخل ہو گئے ہیں، تاہم ان کی اس کثرت اور بہتات کے باوجود مجھے اللہ اللہ اسے قوی سيد بكراكر بم ان برباته والت بين توقي الله الله الته يمن بي عطافرمائ كالبذا بمين حمله كردينا جابيمكن بالله الله مسلمانوں کے ہاتھوں بیشبر فتح فرما دے کیونکہ اللہ ﷺنی ہمیشہ سے بی بیسنت جاربیر بی ہے کہ وہ زمین کا وارث اپنے صالحین بندول کوئی بناتا ہے۔ پہر آپ نے بیر آیت کریمہ پڑھی:

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ ٢ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ٥ "اور بینک ہم نے زبور میں نیسحت بے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے دارث میرے نیک بندے ہول مے۔" حضرت ابوعبيده بن جراح والمنظ نے فر ، يا: اے ابن جبل! آپ كوكسے پاچلاكه الميان شريكى اور محنن من بي؟ حضرت معاذ بن جبل والنؤنے كہا: اے امير إن إن تمام مسلمانوں ہے آ مے آ مے گھوڑا دوڑاتے ہوئے نہایت تیزی کے ساتھ اس قلعہ تک سب سے پہلے بہنچا تو میں نے اس قلعۃ البیصاء (وائٹ ہاؤس) کو دیکھا اور مجھے اُمید میتی کہ ہم تیز ر فرار کھوڑوں والے ساتھی ان ہے جا الن سے اور ہم اس قوم کفار اور ان کے شہر کے درمیان حائل ہو جا تیں مے ، ان کو باہر ہی دھر لیں مے اندر داخل نہیں ہونے دیکے اور شہرے باہر ہی میدان سجائیں مے مرمسلمانوں میں سے کوئی ایک آ دی بھی میرے ساتھ ندل سکا اور میں نے دیکھا تو مشہر میں اس کے تمام درواز وں سے داخل ہور بی ہے اور آ دمیوں کا اک بلاب ہے جوشر ہناہ کی طرف اس طرح الما چلا آیا ہے جیسے دادیوں میں سیلاب کا ریلا آتا ہے۔شمرد بہاتوں، قریوں، تصبوں اور بستیوں کے لوگوں سے مجرا پڑا ہے اور ان کے ساتھدان کے جانور بھی شہر میں بند ہیں اور ان کی کثر ت کی وجہ سے ایسے لگنا تھا جیسے شہد کی تھیوں کی جینمے ناہث ہوتی ہے۔

حضرت ابوعبيده تنافظ في فرمايا: الم معاذ! آر سيح بين جم آپ كساته بين اور جم بجي بين كرآپ كم معوره قرمانے والا ہے۔

مسلمانوں نے بیرات باری بہر و دیتے ہوئے گزاری اور ایک دوسرے کی حاظت کرتے رہے بہال تک کہ جب مج ہوئی تو آپ نے اہل بعلبک سے نام حسب ذیل محوب فریوفرمایا:

marfat.coi باره 17 ، الانبياء د ١٠٠ ، ترحمه كنزالا ١٦٠١ و ١٥٠ ، ترحمه

#### بعلبک والوں کے نام خط

#### بسم الله الردس الرديم

شام میں مسلمانوں کے نشکروں کے امیر اور ان کے کمانڈر اور ان کے درمیان امیر المؤمنین کے نائب ابوعبیدہ عامر بن الجراح نظافہ کی طرف درمیان امیر المؤمنین کے نائب ابوعبیدہ عامر بن الجراح نظافہ کی طرف ہے۔ اس شہر (بعلبک) کے باشندگان کے نام جواسلام کے خالفین اور اس کے ساتھ عناد و دشمنی رکھنے والے ہیں۔

اما بعد! الله ﷺ کا احسان ہے اور وہی طاقت وقدرت کا مالک ہے۔ بیشک اس نے دین اسلام کوغلبہ عطافر مایا اور اس دین کے مانے والے مؤمنین کو کا فروں کے کشکروں پر فتح عطا فر ما کرعزت بخشی اور شہروں کومسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دیا اور اہل عناد کو برباد و ہلاک فرمایا۔ بیدخط دراصل ہارے اور تمعارے درمیان ایک پینکی معذرت نامہ ہے تا کہ تمعارے چھوٹے بڑے سب اس بات سے آگاہ رہیں کہ ہم سلمان قوم ہیں، ہارے دین و ندہب میں سرکشی اور دھوکہ دہی کا تصور نہیں ہے، ہم امن و آشی کے داعی لوگ ہیں ہم جنگ کوخواہ مخواہ پندنہیں کرتے اور نہ ہماری طرف سے غداری اور بے وفائی ہوئی ہے ہم خمھارا اس بارے عندر پرمعلوم كرنا جائتے ہيں لبذا اگرتم ديكر شمرول كے باشدول كى طرح ہمارے ساتھ مصالحت کرلوتو شمیں ہمی ان کی طرح امان مل سکتی ہے اور شمیں ہاری طرف سے جان و مال اورعزت کی ذمہ داری کا بروانہ عطا کر دیا جائے گا۔اورا گرتم اس کا انکار کردو کے تو پھر جنگ وقال کے سواکوئی جارہ کارنہیں ہوگا اور ہم مرف اینے اللہ اللہ اسے مدد ما کلنے والے ہیں وہی تممارے خلاف ہاری مدد کرے گا اس خط کا جواب جلد مطلوب ہے۔ ہدایت کی پیروی کرنے والے يرسلام مور پھرائب نے اس كے بعد بي آیت کریمه جمی کلی: marfat.com



آپ نے خط کو تہداور بند کر کے معاہدین میں سے ایک دہقان کو عطا کر دیا اور اسے تھم دیا کہ وہ اسے اہل شہر تک پہنچا دے اور اس کا ان سے جواب لے کر واپس آئے اور اسے اس مراسلت کی خدمت کے عوض مسلمانوں کے مال سے بیس درہم دیئے جائیں گے کیونکہ میں کسی سے بھی پوری اجرت اور معقول تخواہ کے بغیر کوئی کام اور خدمت نہیں لیتا البذا آپ کو بھی اس خدمت کا پورا معاوضہ دیا جائے گا۔معاہدی نے خط لیا اور شہر پناہ کی طرف چل دیا وہاں پہنچ کر انھیں ان کی زبان میں مخاطب ہوکر کہا:

'' میں تمحاری طرف قاصد کی حیثیت سے آیا ہوں۔ انھوں نے قلعہ کے اُوپر سے ایک رسہ نیچ اٹکایا جے اس معاہد دیا تی اللہ کیے اس کے اس کے اس اور کیلیا اور پھر ہرہیں کے پاس لے گئے اس اندھ ایا اور خط اس کے حوالے کر دیا۔ ہر ہیں نے اپنے جرنیلوں، سرداروں اور اہل حرب کواپنے پاس جمع کیا اور خط اس کے حوالے کر دیا۔ ہر ہیں نے اپنے جرنیلوں، سرداروں اور اہل حرب کواپنے پاس جمع کیا اور خط بڑھ کر انھیں سنایا۔''

حضرت سفیان بن خزرجہ میلیا کہتے ہیں: میں نے ابوخزرجہ بن عوف المارنی میلیا سے دریافت کیا اور بیصاحب اول سے آخر تک ان فتوحات میں برابر شریک جنگ رہے تھے کہ بیہ بتاؤ ہر ہیں نے ابوعبیدہ ٹٹاٹٹ کا خط کیے پڑھ لیا وہ تو عربی میں لکھا ہوگا جبکہ ہر ہیں عربی نبیس تھا؟

تو انعوں نے کہا: اے بیٹے! میں اس دن حاضر تھا جب حضرت ابوعبیدہ تا اللہ اعلیک کی طرف خط تحریر فرمایا تھا دراصل بات بیتی کہ حضرت ابوعبیدہ تا اللہ نے شام کے نصائی میں سے ایک مخض کو بلاکر اپنا خشی مقرر کر لیا تھا جو آپ کے خطوط لکھا کرتا تھا اس چشی نویس کا نام مرض بن کورک یا گرمس تھا (واللہ اعلم) آپ جب رومیوں سے خطور کتا بت کا ارادہ کرتے تو مرض (یا، گرمس) سے بی کھمواتے ہتے۔

الميان بعلبك كاآپس ميس مشوره

بربس نے جب اپن قوم کے سامنے وہ علا پڑھ کرسنا دیا تو ان سے معودہ طلب کیا اور دائے ماکل کہ میں کیا کرنا

جاہے۔اس کے ایک صاحب رائے سردار نے معورہ دیتے ہوئے کہا: کہ ہماری رائے تو یہ ہے کہ ہم ان عربوں سے جنگ ندكريں كيونكدان سے الانے كى ہم ميں طافت نييں ہاور جب ہم ان سے ملح كا معاہده كرليس محق تم امن، خوشحالی اورسکون میں رہیں کے جیسے اہل ارکہ، تدمر،حوران، بھرہ اور دمشق والے اور دوسرے شہروں کے لوگ جنھوں نے بان عربوں سے مصالحت کر لی ہے سب امن وسکون سے رہ رہے ہیں اور اگر ہم نے خواہ مخواہ ان سے اڑائی مول لی اور انھوں نے جنگ میں ہارے مردوں کو گرفتار کرلیا تو ہمارے استھے استھے لوگوں کو ٹل کر دیں مے، ہمارے بچوں کو غلام اور ہماری عورتوں کولونڈیاں بنالیس سے لہذا میری سوچی مجھی رائے ہیے ہے کہ سلح کر لینا بی ہمارے لئے سب سے

ہر ہیں نے کہا: سے جھ پر رحم نہ کرے میں نے پورے روم میں جھے سے زیادہ برول کوئی نہیں دیکھا اور نہ ہی تیری طرح کا ڈر بوک کوئی ہوگا، تو کس طرح کا مشورہ دیتا ہے کہ ہم عرب کے اوباش لوگوں کو اپنے شہر کی جانی تنها دیں!، خصوصاً جبکه میں بذات خودان کی جنگی توت وطافت کو بھی جانتا ہوں میں خودمیدان جنگ میں اُن ہے لڑچکا ہوں، بیاتو میرے آ زمودہ مہرے ہیں ابھی تو میں نے جانب میمند میں لشکر کے حفاظت کرنے والے بونٹ پرحملہ کیا تھا اور اگر میسرہ پر حملہ کرتا تو ان کو فکست سے دوحیار کر دیتا، اس پر سردار نے (مجھٹی کسی اور جملہ چست کرتے ہوئے) کہا: احیما تو مینه اورقلب (سنشرل کور) تو آپ کے جملہ سے لرزہ براندام ہو گیا ہوگا اور خوف سے کانپ رہا ہوگا!؟

## بعلبک والول کا جواب

بہرحال اہلِ بعلبک دوگروہوں میں بٹ مھے ایک گروہ صلح کا خواہاں تھا اور دوسرا گروہ جنگ جا ہتا تھا۔ ہر ہیں نے معاہد کا لایا ہوا خط مچاڑ کر پھینک دیا اور اپنے غلاموں اور چھوکروں کو امر دیا کہ اس چھی رساں کوشہر کے پچھواڑ کی طرف قلعہ سے پنچے رسہ کے ذریعے اتار دو چنانچہ وہ قاصد حضرت ابوعبیدہ ٹٹاٹٹؤ کے پاس واپس آ گیا اور قوم روم کے ساتھ ہونے والی بات چیت سے آپ کومطلع کیا اور بتایا کہ قوم کی اکثریت آپ کے ساتھ لڑنے ہے گریز کر رہی ہے۔ حضرت ابوعبیدہ ناملائے نے فرمایا: اب اگریہ جنگ ہی جاہتے ہیں اور سلح سے ان کو دلچیسی نہیں ہے تو پھران سے تحق سے نمٹا جائے۔ حمیں معلوم ہونا جاہئے کہ بیشہر (بعلبک) تمھاری قلم رو میں جوشہرا درصوبے آ بچکے ہیں ان میں مرکزی شرك حيثيت كاحامل شهر بجس كى بهت زياده اجميت باكربيان لوكوں كے پاس باقى رہاتو ان لوكوں كے لئے وبال جان بنارے گاجن سے تمماری ملح اور معاہدہ ہوا ہے نیز تممارا ان شہروں کی طرف سفر کرنا بھی مشکل ہو جائیگا اور تم کوئی کام مرانجام نہیں وے سکومے کیونکہ بیشمردرمیان میں ایک بل کی طرح ہے۔

#### جنك كاآغاز

حفرت عامر بن قیس منافظ کہتے ہیں: میں بعلبک کی جنگ میں شریک تھا۔ مسلمان شہر کی فصیل کے قریب ہوئے تو رومی ٹڈی دل کی طرح شہر پناہ کی دیواروں پرمنتشراور پھیلے ہوئے تھے جبکہ ہمارے عرب تو بعض ایسے بھی تھے جن کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا اور ادھر قلعہ سے تیروں کی بارش ہورہی تھی۔

عام ر نافی کہتے ہیں: ہیں نے پھر یہ منظر بھی دیکھا کہ روم کے پھے لوگ قلعہ کی دیوار کی بلندی سے پنچے خندق ہیں اس طرح گررہے جیسے چڑیاں گرتی ہیں۔ ہیں ان گرنے والوں ہیں سے ایک شخص کی طرف لیکا تا کہ اسے تہہ تنظ کر دوں گراس نے لفون لفون کی ایکار نا شروع کر دیا ہم چونکہ ان رومیوں کے ساتھ رو او کر اس کا معنی جان گئے ہے کہ بیالوگ جنگ میں اس لفظ سے امان طلب کرتے ہیں اس لئے ہیں نے تلوار کا وار روک لیا اور اس کو تل نہیں کیا اور اس سے ہیں نے کہا: کم بخت! تیرے لئے امان ہے گر بی و بیا کہ بختے دیوار کے اوپر سے بنچ ہماری طرف کس نے پھیکا ہے؟ اس نے رومی زبان بھی سے کہ کہا جہ ہیں سمجھ نہیں سکا کیونکہ ہم پوری طرح بیز بان بھی سے قاصر ہے۔ ہیں اسے ایر ابو عبیدہ نوائن کی کے کہا اور ہیں نے عرض کیا: اللہ ہی اس کے کہا ہے کی طرف کس نے آیا اور ہیں نے عرض کیا: اللہ ہی اس ایک کو سے اسے ایس کو طلب فرما کیں جو اس مجمی کی گر گئا ہم کو بھی ہو کو کہ ہیں نے و یکھا ہے کہ رومی، بعض لوگوں کو دیوار سے نیچ گرا

حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ نے اس بات کی تحقیق کرنے کے لئے ترجمان کو بلایا اور اس سے فرمایا: اس سے بوچھو کہ تممارے لوگ ایک دومرے کو دیوار سے بیچے کیوں گرا رہے ہیں؟ ترجمان نے جب اس سے سوال کیا تو اس نے کہا:
پہلے جھے سے وعدہ کریں کہ آپ جھے تل نیس کرو گے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے کہدو حیرے لئے امان ہے بس تو پکی بات بتا دے۔ تو اس افادہ نے اس افادہ سے پردہ افھاتے ہوئے اعشاف کیا کہ ہم (جن کو گرایا جارہا ہے) دو گران اور

و اس کے می دوی دہان عمل ان طلب کرنے کے ہوتے ہیں۔ (مترجم فی مند) marfat.com

گاؤں کے رہنے والے اور ہاویہ نظین لوگ ہیں جس وقت ہم نے سا کہ مسلمانوں کا لفکر قدم ین سے بلیٹ کر ہماری طرف ہیل پڑا ہے تو دیہا توں اور قعبوں کے موام نے شہری طرف ہناہ گزیں ہونے کا ادادہ کر لیا اور سب شہریش جمع ہو سے جا کہ قلعہ میں محفوظ ہوجا ئیں اور چونکہ قلعہ میں شہریوں نے ہم سے پہلے ہی جگہروک کی تھی اس لئے دیواروں کے ماتھ ہو جا بیس اور چونکہ قلعہ میں شہریوں نے ہم سے پہلے ہی جگہروک کی تھی اس لئے دیواروں کے مقافات کے تمام دیہات قلعہ اور تعلیہ ما قلعہ کے چاروں طرف شہری فصیل کے اندر جمع ہو گئے ہیں اس لئے اندر بے حداز دھام اور بھیڑے۔ قلعہ بھی اندر سے قلعہ کو چاروں طرف شہری فصیل کے اندر جمع ہو گئے ہیں اس لئے اندر بے حداز دھام اور بھیڑے۔ قلعہ بھی اندر سے دیواروں کی طرف آ رمیوں سے بھرا ہوا ہے اور کہیں کوئی جگہ خالی تہیں ہے اس لئے ہم دیواروں پر چڑھ گئے اور آ پ مسلمانوں کی طرف سے تمار شروع ہوا اور جنگ چہڑی تو ہمارے اہل حربتماری طرف مقابلہ کرنے کے لئے قلعہ کے اندر سے دیواروں کو اور برجوں کی طرف مقابلہ کرنے کی طرف مقابلہ کرنے کی گئے تھی اور نیواروں کو کوئی صورت نہ تھی اس لئے ان فوجیوں نے ہم جسے غیر جنگود یہا تیوں کوا ٹھا اٹھا کر نیچے پھینک کر برجوں اور دیواروں کو کوئی صورت نہ تھی اس لئے ان فوجیوں نے ہم جسے غیر جنگود یہا تیوں کوا ٹھا اٹھا کر نیچے پھینک کر برجوں اور دیواروں کو خالی کرنا شروع کر دیا ہے تا کہ وہ تم لوگوں سے مقابلہ کرسیس اور لؤسکیں۔ اب جنگ چونکہ ذور پر ہے تو تماری طرف سے جب کوئی تیران کی طرف جاتا ہے تو ان کے شہریوں میں سے ایک مرد ہمارے دیہا تیوں کے ایک مرد کیں ہمیں میک کی سے ایک مرد ہمارے دیہا تیوں کے ایک مرد کیس مرد ہمارے دیہا تیوں کے ایک مرد کی سے دیہا تیوں کے ایک مرد کیا ہمیں کی سے دیہا تیوں کے ایک مرد کی سے دیہا تیوں کے ایک مرد ہمارے دیہا تیوں کے ایک مرد کیا ہمیں کی سے دیہا تیوں کے دیکھ کی مرد کیا ہمیں کی سے دیکھ کی مرد کیا ہمیں کو بھوں کے دیکھ کی کی دیکھ کیا ہمیں کو بھارے دیوں کی کیوں کی کیکھ کی کوئی کی کی کی دور کی

حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ نے جب اس دیہاتی کی ہے گفتگوئ تو آپ کوان کی اس حرکت پرائسی آئی اور فرمایا: ہم اُمید کرتے ہیں کہ اللہ شکان ان کو ہمارے لئے غنیمت بنا دے گا۔ اب لڑائی نے زور پکڑ لیا اور جنگ کی چکی نے جنگہوا فراد کو پینا اور دلیہ کرنا شروع کر دیا، چنج و پکار اور شور وغو غا ہر پا ہوا، رومی افواج نے شہر کی چہارد یواری کو پوری طرح حفاظت میں کرلیا اور مسلمانوں میں ہے کوئی ان کے قریب سیکھنے کی قدرت نہیں پاتا تھا جب بھی کوئی مسلمان مجاہد زرا آ مے بڑھتا تو اس پر تیروں اور نجنی کی مسلمان مجاہد زرا آ مے بڑھتا تو اس پر تیروں اور نجنی کے پھروں کی ہو چھاڑ کر دی جاتی اس طرح بارہ مسلمان مجاہدین جام شہادت پی کر جنت کو سدھار کئے اور رومیوں کے بھی و میر سارے آ دمی جہنم کا ایندھن سے اور جو اہل سواد (دیہاتی) سُو رالبلد سے نیچ گر کر مرے وہ ان کے علاوہ نتھے۔

## ميدانِ جنگ كا حال اوراحاً نك حمله

سے ہر مرد مجاہد جب اپنے کیمپ سے میدان جنگ کی طرف نظے تو کھانا کھاکر جائے لہذا ہر سپائی تازہ روٹی اور تازہ کرم سالن تیار کرے اور اس کے بعد پھر میدان میں جائے تا کہ بھوک اور بیاس کی وجہ سے کوئی ضعف اور کمزوری محسوس نہ ہو اور پوری توت اور شدت سے دشمن سے لڑائی کی جائے۔

ہم امیر کا بیٹھم سنتے ہی جلدی سے اصلاح کار میں مصروف ہو گئے۔اہل بعلبک نے ہمارے جنگ سے بیٹھ رہنے کو ہماری کمزوری سمجھ لیا۔انھوں نے گمان کیا کہ شاید ہم تھک گئے ہیں اور انھوں نے موقع کوغنیمت جانے میں طمع کی اور ہر ہیں خبیث نے چنے چنے کراپنی فوج کوکہنا شروع کر دیا،لکل پڑواور ان مسلمانوں کو وہیں جاکر دھرلو۔

حضرت غیاث و بینی فراتے ہیں ہمیں محسوں ہوا کہ ہر ہیں کا بیتھم سنتے ہی شہر کے تمام دردازے کھل مکتے ہیں اور سواراور پیادہ سپاہی ہماری طرف ٹڈی دل لشکر کی طرف اپنا ہاتھ میں سے کسی نے ابھی کھانے کی طرف اپنا ہاتھ بر حمایا تھا کہ ابھی آٹا و کو دھا تھا اور کوئی سالن تیار کر رہا تھا کہ اس اثناء میں منادی نے پکارنا شروع کیا: العفیر العفیر (کوچ کوچ) ویشن دیشن و مکفار کو پکڑلو، ماردو، اس سے پیشتر کہ وہ ہم پر آ کر چڑھائی کر دیں۔

#### مسلمانوں کاجوابی حملہ

حضرت تران بن اسدالحضری ڈاٹٹ فراتے ہیں کہ ہیں نے روغن زینون اور نمک سے نان خورش (سالن) تیار کرایا تھا اور وٹی پکار ہاتھا کہ جنگ کا بگل نئے کیا اور ہیں نے جلت ہیں ای طرح ادھ پکا کلچ اپنے تیار کردہ سالن ہیں ڈبو کرجلد ی جلدی کھانا شروع کر دیا اور چند لقے لئے سے کہ چلو چلو کی آ واز کان ہیں پڑی اور ہیں نے اپنے گھوڑے کی عمال پر ہا اور اس پرسوار ہو گیا اور قوم روم پر تملہ کر دیا۔ اللہ کھانی کہ تم ابھے اپنے آپ کی کھے خبر نہ تقی اور گھراہٹ کے عالم میں بحد خبیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں ، جی کہ میں ان کے لئکر کے اعدر جا تھا کہ یونکہ انھوں نے ہارے لئکر کے اعدر میں کر ہم پراچا تک تملہ کر دیا تھا ان کا لئکر کیا تھا ہے ورات کا ایک گلزا تھا۔ میرے پاس خیے کا بائس تھا ہیں نے اس سے کا سے اس بر میں ہور کے ہو گر کر ان کو گرا تا چلا جا رہا تھا یہاں تک کہ انھوں نے ہما گنا شروع کر دیں اور ان کے تمام سوار متخرق ہیں۔ امیر لئکر مضرت ابوعیدہ بن جراح ڈاٹٹ نے اپنا کم بلند کر دکھا تھا اور تمام لوگ آ پ کے جمنڈ ہے کہ تنے پروانہ وار جمع ہور ہے سے ، شرکیوں ہمارے لئکلر کے وسط میں علم بلند کر دکھا تھا اور تمام لوگ آ پ کے جمنڈ ہے کہ تلے پروانہ وار جمع ہور ہے سے ، مشرکیوں ہمارے لئکلر کے وسط میں سے ۔ صفرت ابوعبیدہ ڈاٹٹ کیار پکار کم کہ در ہے ہے:

اے مردان عرب! آج کے دن کوایک تاریخ ساز دن منادوہ آج اپی حسرت نکال او، کی تم کی کمزوری اور بے جمتی کا مظاہر و دیس کرنا ، اس بات سے بچو کہ کل جمعاری بزد لی اور تاکای و پہپائی کے لوگ تذکر سے کرتے گاریں یا کل کا مؤرخ جمعات یہ لکھے کہ مردان عرب برایل بعلک بتالب آگے تھے اورانجوں نے جمیعی بلاک یا تیدی کا مؤرخ جمعارے متعلق یہ لکھے کہ مردان عرب برایل بعلک بتالب آگے تھے اورانجوں نے جمیعی بلاک یا تیدی martat.com

حضرت مطرف بن عبداللہ تنبی اللہ بیان کرتے ہیں جل بعلیک کی جنگ جل شریک تھا اور ہم بنو تمیم والے زیادہ تر بیادہ تضایک پکارنے والے نے پکارا: اے بنو تمیم! لیس ہم نے خود کو سب سے آگے کفار پر ڈال دیا۔ سب قبیلے دوڑ پڑے اور ہر گردہ نے اپنے افراد قبیلہ کو بلانا شروع کر دیا اور ہر قبیلہ نے اپنے سردار کی طرف رجوع کر لیا۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح والتقامت کودیکھا تو آپ نے ان حضرت ابوعبیدہ بن جراح والتقامت کودیکھا تو آپ نے ان کے کشکر پر حملہ کر دیا اور رومیوں کے شخت صبر واستقامت کودیکھا تو آپ نے ان کے کشکر پر حملہ کر دیا اور رومیوں پر گھیرا تنگ کر دیا۔ آپ کے ہمراہ دوسرے سواروں کے علاوہ چند مشہور شہسوار یہ تھے۔ حضرت عمرہ بن معدی کرب زبیدی ، حضرت عبدالرحمٰن بن ائی بکر ، حضرت ربیعہ بن عامر ، ما لک اشر نخی ، حضرت ضرار بن از در اور ذوالکلاع انجمیر کی شائد تمان سب نے خوب وادشجاعت دی۔ انھوں نے رومیوں میں تھس کر وہ کام کیا جو بن از در اور ذوالکلاع انجمیر کی شائد تمان سب نے خوب وادشجاعت دی۔ انھوں نے رومیوں میں تھس کر وہ کام کیا جو آگ میں ککڑیاں واضل ہوکرکرتی ہے۔

## رومیوں کا قلعہ بند ہونا اورمسلمانوں کامشورہ

افوان روم مسلمانوں کی پاک دامن عورتوں اور بچوں کو تو گرفار نہ کر سکے البتہ وہ بچھے جانور، سامان کپڑے اور کھانے کی اشیاء چھین کر لے اور شہر میں داخل ہوکر انھوں نے شہر کے دروازے بند کر لئے اور ان کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں طمع بیدا ہونے گئی اور ان سے لڑنے پروہ زیادہ جری ہو گئے۔مسلمانوں نے مزید جب ان کے مسلمانوں کے مزید جب ان کے بیافعال دیکھے تو اپنے لئکر کی طرف واپس لوٹ آئے اور آگ کے الاؤ جگہ جگہ روشن کر کے سردی کی وجہ سے آگ تا پنے لگ گئے اور اپنے مجاہد مین جو شہید ہو گئے تھے، ان کے کفن وفن کا انظام کیا اس دن جو مسلمان شہید ہوئے تھے، ان کے کفن وفن کا انظام کیا اس دن جو مسلمان شہید ہوئے ان میں آٹھ آزاد مرد تھے اور سات قلام تھے۔

واپس آکررؤساء سلمین اورعظماء موحدین حضرت ابوعبیدہ نگاٹڈ کے پاس جمع ہو گئے اورعرض کیا کہ اے امیر! دہ سب کچھ جواس قوم کفار کی طرف سے آج ہم پرگز را اسے تو آپ نے ملاحظہ فرما ہی لیا ہے لیکن آئندہ کا لائح ممل آپ نے کیا سوچا ہے اور اس کے بعد آپ کا عزم اور ارادہ کیا کرنے کا ہے؟

حضرت ابوعبیدہ ٹالٹ نے فرمایا: یہ اللہ کالی طرف سے مسلمانوں پرایک کڑی آ زمائش تھی جواس نے ہماری تقذیر میں لکھ دی تھی۔ اس میں جوشہید ہوئے ان کے درجات کو اللہ کالی بائد فرمائے اور جھے جونظر آ رہا ہے دہ یہ قوم کل میں لکھ دی تھی۔ اس میں جوشہید ہوئے ان کے درجات کو اللہ کالی بائد فرمائے اور جھے جونظر آ رہا ہے دہ یہ تہ می آئے میری رائے یہ ہے کہ آ اپنا تمام میں جنگ کے لئے میدان میں اترے کی اور تسمیس مقابلہ کے لئے للکارے کی اس لئے میری رائے یہ ہے کہ آ اپنا تمام سامان اور چھوٹے بردے تمام بھی اکھاڑ واور فوری طور پرشہر سے کم از کم میل ڈیرو میل دور چھے ہے کہ خور بھی ہوجا کہ اس سے ایک تو کھوڑے دوڑانے کے لئے جمہم میدان کالا اس سے ایک تو کھوڑے دوڑانے کے لئے جمہم میں دیا ہے اس سے ایک تو کھوڑے دوڑانے کے لئے جمہم میدان کالا اس سے ایک تو کھوڑے دوڑانے کے لئے جمہم میدان کالا اس سے ایک تو کھوڑے دوڑانے کے لئے جمہم میں دیا ہے اس سے ایک تو کھوڑے دوڑانے کے لئے جمہم میں دیا ہے اس سے ایک تو کھوڑے دوڑانے کے لئے جمہم میں دیا ہے اس سے ایک تو کھوڑے دوڑانے کے لئے جمہم میں دیا ہے اس سے ایک تو کھوڑے دوڑانے کے لئے جمہم میں اس میں دیا ہے اس سے ایک تو کھوڑے دوڑانے کے لئے جمہم میں دیا ہے اس سے ایک تو کھوڑے دوڑانے کے لئے جمہم میں دیا ہو ہے گئے دور اس میں دور بھی ہو جا کہا ہے اس سے ایک تو کھوڑے دور اپنے کو میں دیا ہے دور اپنے کی اس میں میں دور بھی ہو جا کہا

پھرآپ نے حضرت سعید بن زید بن عمرہ بن نفیل العدوی والٹو کو بلایا اوران کے لئے رات کے وقت ہی ایک جھنڈ ابا ندھ کر دیا اور پانچ سوسواروں اور تین سو پیادہ سپاہیوں پر اضیں امیر مقرر فر مایا اوران آٹھ سومجاہدوں کو تھم دیا کہ وہ وادی میں پڑاؤ کریں اور جبلی گیٹ پر تقوم کفار سے آغاز جنگ کر دیں کیونکہ شہر کے گیٹ پر محاذ جنگ کھل جانے سے ان کی جمعیت وہاں مشغول ہو جائے گی اور بٹ جائے گی اور دوسرے مسلمانوں اس دوران میں بخوبی ابنا دفاع کرسیں گے۔ حضرت سعید دولت کہا: اے امیر! میں ان شاء اللہ کا آپ کے اس ہدف کو پورا کرنے کے لئے کافی طابت ہو نگا باتی طافت وقوت عطافر مانے والی اللہ کی کی فرات بالا و برتر ہے۔

اس کے بعد حضرت ابوعبیدہ دی گئئ نے حضرت ضرار بن از در دی گئئ کو بلایا اور ان کو جھنڈا عطا فر ماکر ان کے ماتحت
تین سوسوار، دوسو پیدل کر کے ان پانچ سومجاہدوں کو باب شامی کی طرف چلنے کا تھم دیا اور انھیں وہاں کے رومیوں سے
جنگ کرنے کا امر فر مایا چنا نچے حضرت ضرار ابن از ور دی گئئ شامی گیٹ کی طرف چل دیئے جہاں کا آپ کو امیر کا تھم صادر
ہوا تھا۔ جب مبنح ہوئی تو حضرت ابوعبیدہ دی گئئ نے مبنح اول وقت میں اندھیرے اندھیرے مسلمانوں کو نماز فجر پڑھائی اور
اس کے بعد مسلمانوں نے ہتھیار کہن لئے۔سورج طلوع ہونے کو تھا جب شہر کا مرکزی دروازہ کھول دیا گیا۔

### لژائی کا دوسرادن <u>-</u>

حضرت ابوعبیدہ بن جراح تا تا تا بھی اسی مرکزی گیٹ پراپ لشکر کے ساتھ نازل ہو چکے تھے۔ مردان ردم نے شہر سے لکنا شروع کیا۔ ادھر حضرت ابوعبیدہ ڈٹائٹواپ ساتھیوں کی صف بندی فرما چکے تھے، آپ کے ساتھی مجاہدین اپنی طرف شہر سے لکنے والے کفار کی فوج کی کثرت کود کھے رہے تھے اور حضرت ابوعبیدہ ڈٹائٹوان سے ضرب وحرب کے سلسلہ میں برابر مشاورت فرما رہے تھے، ادھر قوم روم والے اپنے سردار بربیں کے گردا کشے ہور ہے تھے اور وہ اپنی قوم سے کہد رہا تھا: اے گروہ فصال کی! وراصل دین عیسائیت کے ان کرتوں وھرتوں جوتم سے پہلے تھے، ان عربوں سے جنگ کرنے میں بردلی کا مظاہرہ کیا اور تم نے اپنی جاتوں کو سے کے لئے وقف کر دیا ہے اس لئے درحقیقت تصمیں اپنے دین، اپنے میں بردلی کا مظاہرہ کیا اور تم نے اپنی جاتوں کو سے کہ ان مول اور عربوں کا مطابح مقدس مقامات کی تھایت و حقاظت کرنے والے اور اپنی اور اپنی اور اپنے اہل وعیال کی جاتوں اور عربوں کا

یان کرز عمائے قوم نے کیا: اے صاحب! آپ ہر پہلو سے مطمئن رہیں ہم آپ کی آکھیں شنڈی اور دل مرور کرینگے۔ دراصل ان عربوں سے جب تک ہمارا پالانہیں پڑا تھا ہماری ان سے جنگ نہیں ہوئی تھی اور جنگ کے میدان میں ہم نے ان کوآ زمایانہیں تھا تو واقی ای این کھی 1318 ہے تھے اور ڈرا کرتے تھے لیکن اب تو ان کے

## حضرت ابوعبیدہ دلائنۂ کا قوم سےخطاب

ڈال کرلڑنے والے جان باز ہیں۔

علامہ داقدی ﷺ کیصتے ہیں: امیر جیش حضرت ابوعبیدہ بن جراح نظافظ نے جب توم روم کی اس قدر کثرت و بہتات کی طرف نظر دوڑائی تو آپ نے خطاب کرتے ہوئے بلند آ واز سے ارشادفر مایا:

"اے گروہ سلمین! بزدلی مت دکھانا ورنہ تمھاری ہواا کھڑ جائیگی اور تمھاری ہیبت گر جائے گی (اور کفار کے دلوں سے تمھارارعب جاتارہے گا) لوگ مثال دیا کریں سے کہ اللِ بعلبک نے تمھیں فکست و ہزیمت سے دوجار کر دیا تھا تمھارے خون کی ندیاں بہا دی تھیں اس لئے صبر واستقامت سے ڈٹ کراس کی راہ میں لڑتے رہو بیشک اللہ کھی نے صابرین کے ساتھ بہترانجام کا وعدہ فرمایا ہے۔"

امیرکا خطاب من کرمسلمانوں نے جوابائے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا: اے امیر! آپ خاطر جمع رکھیں، ہم انشاء اللہ ﷺ جدوجہد میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑیں مے پوری طرح جان لڑا کیں مے۔ سپاہ روم کے دلوں میں مسلمانوں کے بارے میں طمع نے گھر کرلیا ہے۔

حضرت سہل بن صباح عبی والت میں: جنگ بعلبک کا بیں عینی شاہد ہوں۔ اہل شہر دوسرے دن ہماری طرف لکے ان کی طعم ارادہ کررکھا تھا۔ بیں اس دن خرف لکے ان کی طعم ارادہ کررکھا تھا۔ بیں اس دن زخی حالت بیں تھا۔ بیرے دائیں بازو بیں زخم آیا تھا جس کی وجہ سے بیں اپنے ہاتھ کو حرکت دے سکتا تھا اور نہ تلوار اشان کی پوزیشن بیں تھا۔ بیں بازو بیں زخم آیا تھا جس کی وجہ سے بیں اپنے ہاتھ کو حرکت دے سکتا تھا اور نہ تلوار اشان کی پوزیشن بیں تھا۔ بیں اپنے گھوڑے سے اخر کر پیدل چلنے لگا اور اپنے ساتھیوں کے درمیان سے نکل گیا کیونکہ بیس نے سوچا کہ اگر ان مجمیوں بیں سے کسی نے جھے پر حملہ کر دیا تو بیں زخمی ہونے کی وجہ سے اپنی جان کا دفاع نہیں کر سکوں گا چنا نچہ بیں نے ایک بیاڑ کی طرف رُخ کیا اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر ایک چٹان کی آڑ بیں بیٹے کر دونوں لشکروں کی باہم لڑائی کا منظرا پی آگھوں سے دیکی رہا۔ روی سابی مسلم انوں کے خون کے بیاسے سے اور ان کے خون سے اسام لڑائی کا منظرا پی آگھوں سے دیکی رہا۔ روی سابی مسلم انوں کے خون کے بیاسے سے اور ان کے خون سے اسلم کی باہم لڑائی کا منظرا پی آگھوں سے دیکی رہا۔ وہ اسلم کی سابی مسلم انوں کے خون کے بیاسے سے اور ان کے خون سے اسلم کی باہم لڑائی کا منظرا پی آگھوں سے دیکی رہا۔ وہ کی سابی مسلم انوں کے خون کے بیاسے سے اور ان کے خون سے اسلم کی باہم لڑائی کا منظرا پی آگھوں سے دیکی رہا۔ وہ کی سابی مسلم انوں کے خون کے بیاسے سے اور ان کے خون سے سے اسلام کی باہم کرائی کی میں میں میں سابی مسلم کی باہم کرائی کی باہم کرائی کی ان منظرا پی آگھوں سے دیکی رہا۔ وہ کو سابھ کی باہم کرائی کی باہم کرائی کے دور سے دیکی کرائیں کی باہم کرائی کی دور سابھوں کے دور سے دیکی کی باہم کرائی کی دور سے دیکی دور سے دیکی دیں کی باہم کرائی کی دور سے دیکی دور سے دیکی دور سے دیکی ہوئی ہی میں کرائی کی دور سے دیکی دی بار کی بیاں کی میں کرائی کی دور سے دیکی دی دور سے دیکی دو

### لزائی کا آغاز <u>مان</u>

حفرت مہل بن صباح تنافظ بیان کرتے ہیں کہ: پہاڑی بلندی سے ڈھالوں اور خودوں پرشمشیروں کی ضرب پڑتی تو میں ان سے شرارے اڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دونوں فریق آپس میں تھتم گھا ہوکراڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کے سیابیوں کی بوٹیاں اڑارہے تھے بعنی تھمسان کی جنگ ہورہی تھی۔

حضرت المل بن صباح المنافظ كہتے ہيں: هي نے بيصورت حال و كھ كراپ دل هي كہا كہ اير جيش اسلام ك ساتھ الل طرح كارن پرا ابوا ہے اور وہ و ثمن كے حصار هي آ چكا ہے تو ايے عالم هي حضرت سعيد بن زيد اور حضرت ضرار بن از ور فاقت كا شهر كے مقفل درواز وں پر تفہر ب رہنا زيادہ فا كد به مند نہيں ہے۔ ملك شام هي ہمارا بيا صول رہا كہ اگر ہم كى دفت آ ليس بن اكفا ہونا چا ہے تو رات كو آ گ جلاتے اور دن كو دھواں كر ديا كرتے ہے چنانچه ميں نے درختوں كے ينجے سے ہے الحظے كركے اور كے جلائى اور ان خلك كلايوں پر ہرى گھاس اور ہز درختوں كے ينجے سے ہے الحظے كركے اور كھ كلاياں جمح كركے آگ جلائى اور ان خلك كلايوں پر ہرى گھاس اور ہز شہنيال دكھ ديں جن سے دھواں ہى دھواں ہو كيا جب دھواں اٹھا اور افتى كی طرف پڑھا تو نصا بي اس قدر دھواں دكھ كورت سعيد بن زيد اور ان كے ساتھيوں حضرت ضرار بن از ور اٹھ اللہ اور ان كے ساتھيوں نے آ ليس بن ايك دوسرے كو تو اور يہ كھورت كے الى مصيبت آ پر دى ہے، ہميں جلدى ان كے پاس پنجنا چا ہے كوركہ بيد دھواں كى بہت برى مصيبت پر دلالت كرتا ہے اور سے بات بيہ ہم سب كوا يك مقام پر الحقے ہو جانا كوركہ بيد بيون مصيبت پر دلالت كرتا ہے اور سے بياس بنج ہے كہ ہم سب كوا يك مقام پر الحقے ہو جانا جائے، چنانچہ بيد حضرات اب يہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے اپنے مسلمان ساتھيوں كے پاس بنج گئے۔

# فيبي المادكا آنا

ادھر جنگ اپنے زوروں پرتمی ، تخت کھسان کارن پڑا ہوا تھا، کرب بڑھ رہا تھا، تلوار یں چک رہی تھیں، مردان کار کے سرکٹ کٹ کرکررہے ہیں، باوجود سردی کے ان پرکری لوٹ آئی تھی، معاملہ بڑھتا ہی جارہا تھا اور مبر کا دائن چھوٹ جانے کولک تھا۔ ایکھرسورج بلند ہورہا تھا اور ادھرخون کی عرباں بھی بلند ہوری تھیں۔ مشرکوں نے جابی مجارکی اور ان میں جنگ کی آگر شعلے ہوئی اربی تھی، کلیے منہ کوآ رہے ہے، تھواری اپنا کام برایر دکھا دی تھیں، دونوں فریق ڈنے میں جنگ کی آگر شعلے ہوئی اربی تھیں، دونوں فریق ڈنے ہوئے تھے اور مبر واستقامت کا مظاہرہ کررہے میں کا ایک کا اور برآ واز آئی:

"کافر ذلیل ہو مے اور خوف خدار کھنے والوں کی مدوکی گئ" (اور ایک نسخہ میں اس طرح ہے)" اے حاملین قرآن تماری مرت آ کینی ہواور ملیب کے پجاریوں کے خلاف تمماری فنج ہے۔"

فرآن تمارے پاس رحمان کی طرف سے فنج والعرت آ کینی ہے اور صلیب کے پجاریوں کے خلاف تمماری فنج ہے۔"

اوراس آ داز کے ساتھ ہی حضرت ضرار ڈٹاٹھ اور حضرت سعید ڈٹاٹھ اپنے دستے کے آگے آگے آگے اپنے نیزے سید سے کئے ہوئے اور تکواریں میان سے نکالے ہوئے نمودار ہوئے جو تیزی سے اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے قریب پہنچ رہے نہ سلمانوں کے ہوئے ۔ زبین لرز رہی تھی اور رومیوں کو یقین تھا کہ وہ اب غالب آگر رہیں گے مگر اچا تک ان پرمسلمانوں کے علم ظاہر ہوئے اور موحدین کے دواقعہ کیا ہے؟ اب ان کو ظاہر ہوئے اور موحدین کے دستے سامنے آگئے تو انھوں نے ادھر توجہ کی اور مرم کردیکھنے گئے کہ واقعہ کیا ہے؟ اب ان کو جرہوئی کہ انھیں تو مسلمانوں نے پہنچے سے گھیرے میں لے لیا ہے اور وہ ان کے اور ان کی عور توں اور بچوں کے درمیان حائل ہو گئے ہیں اب انھوں نے بچائے فتح کے نعروں کے ، اپنی تباہی اور ہلاکت و ہربادی کا شور اور واو بلا مچانا شروع کر دیا اور ان کو رہوں کے میں مدد کے لئے نئی مک پہنچ گئی ہے اور ان کے سردار نے ان کو دھوکے میں دیا اور ان کو یقین ہوگیا کہ مسلمانوں کے پاس مدد کے لئے نئی مک پہنچ گئی ہے اور ان کے سردار نے ان کو دھوکے میں دیا اور ان کو یقین ہوگیا کہ مسلمانوں کے پاس مدد کے لئے نئی مک پہنچ گئی ہے اور ان کے سردار نے ان کو دھوکے میں دیا اور ان کو یقین ہوگیا کہ مسلمانوں کے پاس مدد کے لئے نئی مک پہنچ گئی ہے اور ان کے سردار نے ان کو دھوکے میں دیا اور ان کو یقین ہوگیا کہ مسلمانوں کے پاس مدد کے لئے نئی مک پہنچ گئی ہے اور ان کے سردار نے ان کو دھوکے میں دیا دیا ہوئی کے دور کیا کہ کی کھی کے دور ان کے سردار نے ان کو دھوکے میں دیا دور کیا ہوئی کے دور کیا ہوئی کیا کہ کو کھی کے دور کیا ہوئی کے دور کیا کہ کی کھی کھی کے دور کھی کے دور کیا کو دھوک کیا کہ کی کھی کھی کے دور کیا ہوئی کے دور کیا کہ کو کو کیا کہ کو کھی کے دور کھی کے دور کیا کے دور کیا کہ کور کو کیا کے دور کیا کیا کہ کو کی کو کیا کہ کیا کے دور کیا کہ کو کیا کہ کو کھی کے دور کیا کہ کو کی کھی کی کھی کھی کی کھی کی کھی کو کیا کہ کو کیا کہ کر کی کھی کیا کہ کو کھی کے دور کیا کے دور کے کی کی کھی کی کھی کو کو کیا کے دور کے کی کو کو کھی کی کے دور کیا کے دور کیا کیا کہ کی کھی کی کی کی کھی کے دور کیا کی کی کھی کی کے دور کیا کے دور کے کی کو کھی کے دور کے دور کے کی کو کھی کے دور کے دور کے کی کی کو کے دور کے کی کھی کے دور کی کو کر کے دور کے کی کو کو کے دور کے کے دور کے کی کو کو کی کے دور کے کے دور کی کو کی ک

ان كے سردار نے جب اپنے ساميوں ميں خوف و ہراس پھيلتے ديكھا تو انھيں ڈانٹ كراور چلا كركہا: اوئے بدبختو! شهركى طرفتم ميں سے كى نے لوٹ كرنہيں جانا ہے تھارے اور اس شهركے درميان سلمانوں كالشكر حائل ہو گيا ہے اور بيعربوں كى ايك چال ہے تم ان كے كرميں نہ آنا۔ جب مسلمانوں نے بير آواز سی تو انھوں نے چاروں طرف سے بطريق (رومی سردار) كا گھيراؤكرليا اور اسے حلقہ ميں لے ليا۔

# رومی سردار کا گھیراؤ

سرداراپ ساتھیوں کو لے کرایک پہاڑی طرف لکل گیا۔ حضرت سعید دلالٹا اور حضرت ضرار اللہ اپنے الکروں کے ساتھ قلعہ کی دائیں سمت سے آرہے تھے چنا نچہ مسلمان اس کے نقش قدم پر چل نکا حتیٰ کہ پہاڑ پر جا چڑھے۔ رومیوں نے پہاڑ کی ایک مخفوظ جگہ میں پناہ کی اور اس خالی مقام میں قلعہ بند ہوگئے۔ حضرت سعید دلالٹان کا تعاقب کرتے ہوئے ان تک پہنی گئے۔ آپ کے ساتھ پانچ سوسواروں کا افتکر تھا۔ حضرت ابوعبیدہ دلالٹون نے جب رومی فوج کو فلست کھا کر پہا ہوئے اور اپنی جانوں کو منادی کر کے فر مایا: اے گروہ مسلمین! خردار! ہم میں سے کوئی فیض ان رومیوں کا پیچھا نہ کرے اور تم متفرق اور منتشر ہرگز نہ ہونا کیونکہ جھے خدشہ ہے مسلمین! خردار! ہم میں سے کوئی فیض ان رومیوں کا پیچھا نہ کرے اور تم متفرق اور منتشر ہرگز نہ ہونا کیونکہ جھے خدشہ ہے کہ رومیوں کی یہ بنگا ہوں کا اور خفیہ تد بیر بھی ہوسکتی ہے کہ رومیوں کی یہ بنگا ہوں اور حملہ کر دیں۔

حضرت سعید بن زید دفائظ نے چونکہ حضرت ابوعبیدہ دفائظ کی ندانہیں تکھی کیونکہ اگر انھوں نے آپ کی آوازی کی ہوتی تو ان رومیوں کا تعاقب ندفر ماتے اور ندان کے پیچے جاتے۔ حضرت سعید دفائظ کا اندازہ یہ تھا کہ باتی مسلمان بھی اپنی جمعیتوں کے ہمراہ ان سے آملیں گے اور وہ ان کے پیچے چلے آر ہے ہیں۔ جب بطریق (رومی جرئیل) اور اس کے ساتھی جرئیل اور مردان کارزار پہاڑ کی قلعہ نما جگہ میں بند ہو گئے اور انھوں نے سمجھا کہ ہم محفوظ اور قلعہ بند ہو گئے ہیں تو حضرت سعید بن زید دفائظ نے فرمایا:

گلتا ہے کہ اللہ کا ان کا محاصرہ کر لواور کا کفت کا ادادہ فرما چکا ہے ہی تم چاروں طرف سے ان کا محاصرہ کر لواور گلتا ہے کہ اللہ کا کا کا محاصرہ کر لواور کھیرا تک کر دواور جب تک دوسرے مسلمان شمعیں نہیں آ ملتے اور امیر کی رائے تم تک نہیں پہنے جاتی ، ان دشمنوں میں سے کوئی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھئے نہ پائے پہاڑ کی کھوہ میں بی ان کو قابور کھو۔ پھر آ پ نے تقریباً میں سوار اپنے ساتھ لئے اور اکا برمسلمین میں سے ایک بزرگ کی طرف متوجہ ہوکر ان سے کہا آ پ میرے قائم مقام ہیں یہاں تک کہ میں امیر جیش حضرت ابوعبیدہ ڈوائٹ کی رائے ان رومیوں کے ہارے میں معلوم کرلوں سے کہہ کر آ پ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چل دیئے یہاں تک کہ مسلمانوں کے فکر سے لاحق ہو گئے۔

جس وفت حضرت ابوعبیده فاللؤنے آپ کی طرف دیکھا تو کہا: '' إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ '' بخدا! مسلمان حُمّ ہو گئے، پھرآپ حضرت سعید فاللؤ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا: اے سعید فاللؤ! تیرے ساتھ جومرد تھے کہاں بیں؟ تونے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟

حفرت سعید والنونے کہا: اے امیر! آپ کو بشارت ہو۔ بیٹک مسلمان خیراور سلامتی سے ہیں اللہ اللہ کا کے وشمنول کا انھول نے محاصرہ کیا ہوا ہے وہ بہاڑی ایک کھوہ میں پھنس کررہ گئے ہیں ہر طرف سے مسلمانوں نے ان کا تھیراؤ کر رکھا ہے اور آپ نے پورا قصد سنایا اور عرض کی کہ جب مسلمانوں کی خبرہم تک وینچے میں دیر ہوگئ تو میں بہاڑ سے بیچا ترا تاکہ مسلمانوں کے حالات معلوم کرسکوں نیز آپ کی رائے اول کہ آپ کا کیا تھم ہے؟ حضرت ابو عبیدہ ٹائٹونے فرمایا:

تاکہ مسلمانوں کے حالات معلوم کرسکوں نیز آپ کی رائے اول کہ آپ کا کیا تھم ہے؟ حضرت ابو عبیدہ ٹائٹونے فرمایا:

"ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَزَّمَهُمْ عَنْ ٱوْطَانِهِمْ وَٱزْعَجَهُمْ ."

پرآپ معزت ضرار بن از در نافزا در معزت سعید بن زید نافز کی طرف متوجه وے اوران سے فرمایا: الله فاق تم دونوں پر دم فرمائے! بیتم نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو شمیس شمر کے دروازے پر متعین کیا تھا اور بیتم دیا تھا کہ تم نے شمر کے دروازے سے ادھرادھر مرکز نہیں بنا پر فرا آھے جر کے فاق کے کی ہے؟ شمیس تو بیتم دیا کیا تھا کہ دو میوں حضرت سعید بن زید اللف نے عرض کی: اے امیر! ہم نے آپ کے کی امر کی نافر مانی کی اور نہ آپ کی کسی بات میں خالفت کی اور میں اس مقام پر تشہرا ہوا تھا جہاں آپ نے جھے مقرر فر مایا تھا۔ ہم نے اچا تک دھواں اٹھٹا ہوا دیکھا تو ہمارے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس کی وجہ معلوم کرنی چاہے اور ہم نے آپس میں کہا کہ یا تو بید و میوں کی معیبتوں میں ہمارے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس کی وجہ معلوم کرنی چاہے اور ہم نے آپ میں میں کہا کہ یا تو بید و میوں کی معیبتوں میں سے کوئی بڑی مصیبت ہے یا پھر مسلمانوں نے ہمیں طلب کرنے کے لئے ایسا کیا ہے۔ چنا نچے حقیقت حال کو جانے کی غرض سے ہم جلدی سے آپ کی طرف چل دیے ، حتی کہ جو پچھ ہوا آپ نے طاحظہ فر ما ہی لیا ہے اور ہمیں بید ڈر پیدا ہوگیا تھا کہ اگر ہم اپنی جگہ تائم رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بلانے کے باوجود آپ کی مخالفت کرنے والوں میں سے ہو جانمیں۔

حضرت ابوعبیدہ و النظر نے فرمایا: اللہ اکبر، و مَا تَوْفِیفِی إِلَّا بِاللّهِ تَعَالَی بخدا! جس وقت روی ہم پر و د برے اور انھوں نے ہارے لئکر پر ہلہ بول دیا تو میرے دل میں فورا تھا را خیال آیا کہ کاش کوئی آ واز دینے والا چلا کر سعید اور ضرار شائقہ کو اور ہم مل کر دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں یا ضرار شائقہ کو اور ان دونوں کے ساتھیوں کو بلائے تا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں اور ہم مل کر دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں یا کوئی فض پہاڑ پر چڑھے اور وہاں دھواں کر کے ان کومطلع کر دے یوں وہ دونوں دھویں کی ولالت سے سمجھ کر اپنے ساتھیوں سمیت ہم سے آملیں۔

حضرت سعید بن زید نافذ نے کہا: اللہ کھنی کاتم! میں نے پہاڑ پر آگ اور اس کا دھواں دیکھا جو آسان کے کناروں تک بھنی رہا تھا۔ یہ بات ک کرحضرت ابوعبیدہ نافظ نے لئکر میں مناوی کر کے دریا فت فرمایا: اے گروہ سلمین! تم میں سے کون ہے جس نے پہاڑ پر آگ جلا کر دھواں کیا تھا؟ وہ امیر کے پاس آ کراس بات کا جواب دے۔ "حضرت مہل سے کون ہے جس نے پہاڑ پر آگ جلا کر دھواں کیا تھا؟ وہ امیر کے پاس آ کراس بات کا جواب دے۔ "حضرت مہل بن صباح دفاق نے حاضر ہوکر عرض کیا: اے امیر! میں نے جب نداوس کے کوئی شخص ہمیں اللہ کھنی کہتم دے کراور رسول اللہ علی کہ کوئی شخص ہمیں اللہ کھنی کہتم دے کراور رسول اللہ علی کی کوئی شخص دوم کی کئست سول اللہ علی کی کوئی میں واپس لوٹ آیا تھا قوم روم کی کئست کے بعد، چنانچہ میں نے مناوی کی نداء پر لبیک کہا اور امیر کی طرف چلا آیا تھا اور یہ پہاڑ پر آگ جلانا اور دھواں کرنا میرا کام ہے میں نے بی ایسا کیا تھا۔

حضرت ابوعبیدہ نظافا نے فرمایا: آپ کوابیا کرنے کی کیوکر جرات ہوئی؟ پس میں نے آپ کے سامنے تمام تصہ بیان کردیا جس پر حضرت ابوعبیدہ نظافا نے فرمایا: اللہ کان کھے جنت کی آت فق بخشے آئندہ کے لئے تسمیں تنبید کی جاتی ہے

## مسلمانوں کامشکل میں پھنستا

علامہ واقدی مین کی کھتے ہیں: حضرت ابوعبیدہ وٹاٹھ جب حضرت مہل بن صباح دٹاٹھ سے گفتگو فرما رہے ہے اس دوران میں مسلمانوں میں سے ایک شخص بہاڑ سے اتر کرآیا اور وہ'' جنگ کے لئے نکلو'''' جنگ کے لئے نکلو'' کی نداء کرتا ہوا آ رہا تھا اور چیخ چیخ کر کہدرہا تھا اپنے مسلمان بھا ئیوں سے جا ملوا وران کی خبرلو کیونکہ رومیوں نے ان کا گھیراؤ کرلیا ہوا ورمسلمان سخت ترین جنگ کی حالت میں ہیں اور ایک بری مصیبت میں پھنس کررہ مجئے ہیں۔

اس کی وجہ بیہ ہوئی کہ بطریق (رومی سردار) نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد نہایت قلیل ہے تو اس نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے چلا کر کہا: اس مٹھی بحرثو لے اور چھوٹے سے گروہ کی طرف نکاوجس نے تمھارا گھیراؤ کر رکھا ہے ان کو قال کرڈالواور واپس شہر کی طرف چلویا در کھوا گرتم نے ان کو ہلاک کر دیا تو سمجھالو کہ تم نے عرب کی حدت کو تو ڑ دیا اور باتی ماندہ عرب خود ہی بھاگ جا کیں ہے۔ باتی ماندہ عرب خود ہی بھاگ جا کیں گے۔

حضرت مصعب بن عدى التوخى الله كابيان ہے كہ: بعلبك كى الوائى ميں حضرت سعيد بن زيد الله كا المحاب ميں شامل تھا اور ہم بطريق اور اس كے روى ساتھيوں كا پہاڑكى كھا فى ميں اپنے پانچ سوساتھيوں كے ہمراہ محاصرہ كئے ہوئے تھے۔ ہميں روميوں كاعلم اس وقت ہوا جب بطريق (روى جرنيل ہر ہيں) اور اس كے ساتھى ہارى طرف ايك دم تيزى سے دوڑ پڑے اور انھوں نے ہر طرف سے ہميں گھيرے ميں لے ليا ہم نے اپنے ساتھيوں كو آ وازيں دے دے كر اكٹھا كيا اور بردى مشكل سے مجتمع ہوئے۔

الله فاق کاتم! بین شام کی تمام الوائیوں بین اور روم کی فوج کے ساتھ جنگ بین حاضر رہا ہوں لیکن بین نے بعلب کے گورز کے ساتھ بیل سے گورز کے ساتھ بیل سے گورز کے ساتھ بیل سے گورز کے ساتھ بیل ہے گورز کے ساتھ بیل ہے گورز کے ساتھ بیل ہے گا ہوں دیا اور ہو ہے جنگ بیل ہے ہے ہے۔ یہ لوگ نہا یہ فادر است قدی سے این وفولا و کے یہ لی لا اور ہوں ہے ایک دم ہم پر بلہ بول دیا اور ٹوٹ پڑ سے اور ہمار سے ارد کروٹڈی دل کی طرح کھیل کے اور آ ہت آ ہت ہمارا احاط کر لیا حالاتک پہلے ہم نے ان کے جنتے کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اس دن ہمارا شعار کوڈ ورڈی نے تھا کہ ہم آ ہیں بی کہتے تھے: ''الصّبر ' یعفید آ النّصرِ '' '' میر واستقامت کے بعد ہی فتح و فعرت حاصل ہوتی ہے۔'' ہم سخت ترین جنگ کی حالت بیل تھے اور پوری جا ثاری سے لا رہے تھے کہ اچا تک ہم نے آ وازیں بلند ہوتی سنیں جس کی گونج سے بہاڑ بحر گے ایک فض تھا کر دہا تھا اور کہ دہا تھا:

"مَلْ مِنْ رَجُلِ يَهَبُ نَفْسَهُ لِلْهِ ﴿ لِلَّهِ ﴿ لِلَّهِ ﴿ لِلَّهِ الْمُعْلِمِ الْمُعْرِبِ مِنَّا وَلَا

يَعْلَمُونَ مَا نَزَلَ بِنَا."

"کیا کوئی ایک ایمامرد خدائیں ہے جواللہ کا وراللہ کے رسول تھالم کے لئے اپنی جان کا مبہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو ادھر کھینج لائے کیونکہ وہ ہم سے بہت قریب فاصلے پرموجود ہیں محرافیس خبرتیں ہے کہ ہم پرکیس مصیبت آن پرسی ہے۔"

جب حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ نے نداوی تو انھوں نے بلند آ داز سے چلا کر تیرا نداز دل کو پکارا جونورا آپ کی آ داز پر حاضر ہو گئے اور حکم ہانی ماضر ہو گئے اور حکم ہانی کا انظار کرنے سے تیرا نداز ایک سوادر دوسر نے نسخہ کے مطابق پانچے سو کی تعداد ہیں عربی کما نیں لے کر حاضر ہو گئے اور حکم ہانی کا انظار کرنے لگے۔ آپ نے ان کو حضرت سعید بن زید ڈٹاٹھ کی کمان ہیں دیتے ہوئے فرمایا اور ان سے کہا کہ تم بھی ساتھیوں کو گزند پنچانے سے پہلے تم ان سے جاملو، پھر آپ نے حضرت ضرار ڈٹاٹھ کو طلب فرمایا اور ان سے کہا کہ تم بھی اپنے بھائی سعید ٹٹاٹھ کی مدد کے لئے پنچ جاؤ۔ چنا نچہ ریجی پہاڑ کی چوٹی کی طرف روانہ ہو گئے جب انھوں نے رومیوں کے اُدپر چڑھائی کی تو دیکھا کے اور مسلمان ان کے اُدپر چڑھائی کی تو دیکھا ہے اور مسلمان ان کے درمیان اس طرح معلوم ہوتے سے جیسے آ کھ کے حلقہ ہیں تبلی ہوتی ہے۔

# مجاہدین کا مدد کے لیے آنا اور رومیوں کا تھیراؤ کرنا

حضرت ابوزبید بن عامرزبیدی الله بیان کرتے ہیں: میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو پہاڑی گھاٹی میں جنگ کے لئے حضرت سعید بن زید الله کے زیر قیادت کئے تھے۔رومیوں نے ہرطرف سے ہمارا محاصرہ کررکھا تھا اور ہم شرفاء کی طرح ان کے سائے ڈیٹے ہوئے تھے، ہم بوی تخی اور تنگی میں تھے اور کی طرح ان کے سائے ڈیٹے ہوئے تھے، ہم بوی تخی اور تنگی میں تھے اور روی ہماری طرف بوی طمح سے بور درج تھے یہاں تک کہ ہم نے تکبیری آ وازیں سنیں اور جنگ کے لئے کوج کی مدائیں ہمارے کا ورج کی اور جنگ کے لئے کوج کی مدائیں ہمارے کا نوں میں پڑنے لکیں۔ جب مسلمانوں کے جنڈے لیرائے ہوئے و کی تھے تو روی افواج بہا ہوکر پہاڑی ماری طرف بلنا شروع ہوگئی اور ہم نے النا کی تھی صفح ملے کے ایرائے اور ان کے اکثر آ دمیوں کوئل اور بہت سے کی قار کی طرف بلننا شروع ہوگئی اور ہم نے النا کی تھی صفح ملے کہا اور ان کے اکثر آ دمیوں کوئل اور بہت سے

حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹھ کو جب بیخر پینی کے مسلمانوں کے سرآ دی بعض شہیدا وربعض زخی ہوگئے ہیں اور مشرکوں کے بھی بہت سے لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور ہم نے روی فوج کا محاصرہ کردکھا ہے اور وہ غار میں اس طرح محصور ہوکر رہ گئے ہیں کہ ان کے پاس نہ توشہ ہے اور نہ پینے کو پانی تو حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹھ نے کہا کہ: تمام تعریفیں اللہ کھٹن کے لئے ہیں اور شکر ہے اس ذات کا جس نے کفار کو جمتع ہونے کے بعد پھر بھیر ویا ہے اس کے بعد آ ب نے بی آیت کر یمہ پڑھی:

﴿ وَ حِیْلَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ مَا یَشْتَهُونَ کَمَا فُعِلَ بِاَشْیاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ طَ إِنَّهُمْ کَانُوا فِی شَلَقِ

''اورروک کردی گئی ان میں اور اس میں جسے جاہتے ہیں جیسے ان کے پہلے گروہوں سے کیا گیا تھا بیٹک وہ دھوکا ڈالنے والے ٹنک میں تھے۔''

پھر آپ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: ''تم اپنی اپنی جگہوں کی طرف واپس لوث جاؤاور شہر کے گرد خیے نصب کرلو بے شک اللہ ﷺ نے تمھارے دشمن کو پسپا کر کے تمھارے ساتھ اپنے کئے ہوئے دعدہ کو پورا فر ما دیا ہے۔اس لئے کہ اللہ ﷺ کا فر مان ہے:

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ امَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ٥٠ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ اللهُ مَوْلَى لَهُمْ ٥٠ ﴿ وَإِلَا مَوْلَى اللهِ مَا وَلَى اللهُ مَا وَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ مَا وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَّا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا مُوالِي اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا مُولِلْ اللّهُ وَلَا الل

مسلمان آپ کا تھم من کراپنے آپ ٹھکا نوں کی طرف بلٹ محے جہاں وہ پہلے پڑاؤ کئے ہوئے تھے اور انھوں نے اپنے اپنے محا اور انھوں نے اپنے مقام پر دوبارہ خیے نصب کر لئے مسلمانوں نے دشمن کی نقل وحرکت کی مانیٹر تک کے لئے اپنے جاسوس مقرد کر دیا اور دیئے اور اپنے اونوں کو چڑا گاہوں میں چھوڑ دیا ، غلاموں کو خٹک ککڑیاں لانے کے لئے جنگل کی طرف روانہ کر دیا اور اپنے کیپوں کے پاس آگے جلا کر بیٹھ محئے ان سے خوف جاتا رہا اور امن وامان ہو گیا۔

شېروالول کې حالت

الل بعلبك في فعيل ك أور سع جما تكنا اور شور وغل كرنا شروع كرديا- ووائل زبان بن بوبوار ب تق

پاره 28 ، محمد 11 ، ترخمه کنزالایمان

پاره 22، سيا 54، ترجمه كنزالايمان

\_\_\_\_\_marfat.com \_\_

اور چخ چلارے تھے۔ حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ نے اپنے ترجمان سے بوجھا کہ یہ لوگ کیا کہدرے ہیں؟ ترجمان نے بتایا اے امیرایہ کہدرے ہیں کہ جب سے عرب ہمارے شہروں میں اور ہماری سرزمین پرآئے ہیں اس دن سے ہم پر سلسل مصیبت آئی ہوئی ہے ہمارے شہر، گھریار اور مال مولیثی سب پھے تباہ ہوکررہ گیا ہے اور وہ یہ با تیں کرکے اپنے ہلاک ہونے والوں کو یا دکرے بین کررہے ہیں۔

علامه واقدى وخطية كلصة بين:

جب شام کا وقت قریب آگیا تو حضرت عبیدہ بن جراح واللظ نے حضرت سعید بن زید واللظ کو پیغام بھیجا اور فرمایا:
اے ابن زید! خوب ہوشیار ہوکر رہنا اور اپنے ساتھیوں کا پوری طرح خیال رکھنا اور انکی حفاظت کے سلسلہ میں کممل احتیاط
برتنا۔ اللہ اللہ آپ پر رحم فرمائے پوری کوشش کرنا کہ جو مشرک قوم تمعارے محاصرہ میں آپ کی ہے ان میں سے کوئی آ دی
نکل کر جانے نہ پائے اور نہ بی ان محصورین کے لئے میدان میں کوئی راستہ کھلا چھوڑنا جہاں سے بدنکل کر بھا گئے میں
کامیاب ہوجا کیں اور ایک ایک کرکے سارے کھسک جا کیں حتی کہ تمعاری مثال اس محفق کی طرح ہوجائے کہ اس کے
ہاتھ میں ایک چیز آئی اور اس نے اس کو ضائع کر دی۔

حضرت سعید والف کے پاس جب قاصدیہ پیغام لے کرآیا تو آپ نے ساتھیوں کو بیتا کیدکر دی کہ جبتم جنگل سے لکڑیاں لینے جاؤ تو سوآ دی اور وہ بھی سلح ہوکر تکلیں، ہتھیار کے بغیر کوئی نہ نکلے اور دوسری بات یہ کہ اپنے ساتھیوں سے زیادہ دور نہ جا کیں۔ چنانچ لوگ جلانے کے لئے لکڑیاں کا شنے کو محکے تو انھوں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ انھوں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ انھوں نے آگ جلائی اور رات اللہ اکبر کے نعروں اور لا اِلله الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله کے ذکر بالجبر کے ساتھ غاروں میں محصور کفار کے کرد بہرہ دیتے اور گشت لگاتے ہوئے گزاردی۔

## رومیوں کا آپس میں مشورہ

بطرین (روی جرنیل) نے جب اس صورت حال کا مشاہدہ کیا تو اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگا: ہائے افسوں!
ہماری تدبیر بری ثابت ہوئی اور ہم نے رائے قائم کرنے میں خلطی کی اور ہمارے لئے کوئی مدد ہے نہ مددگار ہے اور
عربوں نے ہمیں ایک تک جگہ میں محبوس اور بند کر دیا ہے جہاں پر کھانے کو پچھ ہے اور نہ پینے کو اور اگر ایک دن مزید ہم
یہاں محصور رہے تو ہماری قوت کمزور پڑ جائے گی اور ہمارے کمزور لوگ مرجا کیں گے اور ہمارے گھوڑے ہلاک ہو
جا کیں کے اور اگر ہم نے بادل نخواستہ مجبور ہوکر خود کو اپنے دشن کے حوالے کر دیا اور گرفتاری پیش کر دی تو پھر بھی وہ ہمیں
قبل کر دیں ہے۔

بطریق کی میکفتگوس کراس کے مرداروں نے کہا تھ مجردری حالات آپ کا کیا مشورہ ہے آخر جمیں کیا کرنا

فریستان المسلم المسلم

قوم نے کہا: جناب عالی! گورز جوبیہ خود پھنما ہوا ہے اس لئے وہ بھی بھی آ ب کی مدد کے لئے نہیں آ ہے گا بلد و لو گئا ہے کہ ہماری طرح اپنے شہر میں محصور ہوکر رہ گیا ہے اور عربوں کے ہمارے یہاں پڑاؤ سے قبل بداطلاع بھی لی ہے کہ انصول نے صاحب جوسیہ سے سلے کہ انصول نے صاحب جوسیہ سے سلے کہ اور چیس کہ اہل جوسیہ میں اتن طاقت وقوت کہاں ہے آئی کہ وہ عربوں سے فکر لے سکیں اور دیندار آ دی ہے قو کہ وہ عین البحر کے گورز کا معالمہ تو وہ ایک نہ ہمی اور دیندار آ دی ہے قو اس طرح کے عابد و ذاہد اور رہبانیت منش آ دی نے کیا جنگ کرنی ہے! اور علاوہ ازیں اس کے پاس نہ تو کوئی فوج ہے اس طرح کے عابد و ذاہد اور رہبانیت منش آ دی نے کیا جنگ کرنی ہے! اور علاوہ ازیں اس کے پاس نہ تو کوئی فوج ہو اور نہوں ہے مروض کی جمام کوگ تاجر پیشہ ہیں جو تجارت کے لئے شام کے دور دراز علاقوں میں بھرے ہوں سے ضرور ملے کا معاہدہ دراز علاقوں میں بھرے وئی ایسی اپنا کیں اور کوئی اس طرح کی تہ ہر سوچیں جس سے ہمار ااور آ ہے گی تمام رعایا کا بھلا ہوا درقوم اور ملک کے مفاد کی گلرکریں۔

چٹانچہاس نے اپنی قوم کی تمنا کے مطابق جواب دیا اور جب مبح ہوئی تو وہ کھاٹی کی منڈیر پر بیٹے کمیا اور کہنا شروع کر دیا: اے گروہ عرب! کیاتم میں کوئی مخت ایسا ہے جومیرے کلام کو مجھتا ہو۔ میں سردار ہرمیس ہوں۔

حضرت سعید نظافا کے ساتھ جوتر جمان منے ان میں سے ایک تر جمان نے جب ہر ہیں کی ہات کو سنا تو وہ حضرت سعید نظافا کی طرف آیا اور حاضر ہوکر عرض کی: اے امیر! یہ مجمی قوم کا سردار ہے اور اس کا نام ہر ہیں ہے وہ آپ سے بات کرنے کی استدعا کررہا ہے۔

روی جرنیل ہربیں نے کہا: اگرتمھاراامیرائے تیرانداز ساتھیوں سے جھےامان دےاور میرے قریب آئے تو میں اس سے تفتگو کرنا جا ہتا ہوں۔

تر جمان نے یہ بات حضرت سعید ڈٹاٹٹ تک پہنچائی تو انھوں نے فرمایا: میرے نزدیک اس کے لئے کوئی عزت نہیں۔ وہ کوئی بزرگ تھوڑا ہی ہے کہ میں اسکی زیارت کے لئے جاؤں اگر اسکوکوئی حاجت در پیش ہے تو وہ خود بغیر کسی پروٹوکول کے میرے پاس حاضر ہوجتیٰ کہ میں اسکی بات سنوں۔

ترجمان نے جب آپ کا جواب اس تک پہنچایا تو اس نے کہا: ہمارے درمیان چونکہ جنگ ہورتی ہے اس لئے میں جان کی میں جان کی امان کے بغیران کے باس کیے جاسکتا ہوں کیونکہ جھے خوف ہے کہ وہ جھے قتل کردیں گے۔ میں جان کی امان نے بغیران کے باس کیے جاسکتا ہوں کیونکہ جھے خوف ہے کہ وہ جھے قتل کردیں گے۔ ترجمان نے کہا: میں آپ کے لئے ان سے امان کا ضامن ہوں کیونکہ عرب جب سی سے معاہدہ کر لیتے ہیں تو پھر عہد فکی نہیں کرتے۔

# رومی سردار ہر بیس کا غدا کرات کی پیش کش کرتا

روی سردار نے کہا: آپ نے تھیک کہا ہے جمیں ان کے بارے میں الی بی خبریں پہنچیں ہیں گر پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جان کے لئے توثیق کرلوں اور تجھ سے عہد لے کران کی ذمہ داری میں داخل ہو جاؤں اور چونکہ وہ نہایت امین ہیں اور ان کا امیر غداری نہیں کرتا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اپنے اہل شہر کے لئے بھی امان لے لول۔ کیونکہ ہمارے شہریوں کوعریوں کی طرف سے بہت جانی اور مالی نقصان پہنچ چکا ہے اور ہمارے بہت سے آ دمیوں کا وہ خون بہا سے ہیں۔

ترجمان نے کہا میں آپ کی بات اپنے امیر تک پہنچادوں گا۔ آپ مطمئن رہیں۔

چنانچ تر بمان نے حضرت سعید بن زید دالات کی خدمت میں حاضر ہوکر رومی سردار کی تمام گفتگو سے انھیں آگاہ کیا۔ حضرت سعید دلالا نے فرمایا: انھیں اجازت ہے جس آ دمی کو چاہے میرے پاس بھیج دے۔ اس کا آ دمی واپس اپنے لشکر تک نہ پہنچ جائے ہماری طرف سے امان ہوگی ۔ تر جمان نے یہ بات جاکر رومی سردار کو بتادی۔

کہتے ہیں کہ تر جمان نے جب روی سردار سے اس کے سفیر کے متعلق امان کی صافت فراہم کردی تو وہ اپنے ساتھی سرداروں میں ایک سب سے زیادہ عقل مند شخص کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے مخاطب ہوکر کہنے لگا: آپ دیکے دہ ہیں ہم پر جو مصیبتیں نازل ہوئیں اور کس طرح عربوں نے ہمارے تمام راستوں پر قبضہ کرلیا اور لگتا ہے کہ شام کے تمام شہروں کی بربادی اور وہاں کے باشندوں کی ہلاکت کا مسیح الطبیخ نے اون عام دے دیا ہے اس کے عرب ہم پر عالب شہروں کی برادی اور اگر ہم نے اس قوم سے امان آگئے اور انھوں نے ہمارے خلاف فئے حاصل کے اس قوم سے امان

### رومی قاصد کا آنا

پھروہ قاصد سواری سے اتر ااور حضرت سعید ڈاٹٹڑ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب اس نے آپ کو بجدہ تعظیمی کرنے کا ارادہ کیا اور وہ جھکنے لگا تو آپ نے اشارے سے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ مسلمان اس کی طرف دوڑ پڑے اور اس کو ایسی حرکت سے روک دیا۔ اس سے وہ گھبرا ممیا اور ترجمان سے کہنے لگا: تم مجھے اپنے امیر کی تعظیم بجالانے سے منع کس لئے کرتے ہو؟

تر جمان نے حضرت سعید ٹائٹا سے اس کی بات بیان کی تو آپ نے فرمایا: اسے کہو کہ میں اور وہ وونوں اللہ علیٰ کے بندے میں اور اللہ علیٰ کے بندے میں اور اللہ علیٰ کے لئے سجد و جائز نہیں ہے۔

ید بات سن کراس روی سردار نے کہا: یکی وجہ ہے کہتم ہم پراور ویگراتوام عالم پرمسلسل فتح حاصل کرتے ہے جا رہے ہو۔

حضرت سعید نظافت فرمایا: آپ اپ آن کا مقعد بیان کریں۔اس نے کہا: بیل آپ سے اپ سردار بریں کے لئے امان حاصل کرنے کے لئے آیا ہوں اور امراء اور جو لفکر کے کمانڈر ہوتے ہیں ان کے اخلاق سے بیل ہے کہ دہ کو امان وسینے کے بعد غداری کریں اور عبد کو تو ڈیں، اس پر حضرت سعید نظافت فرمایا: اے فنص! بحد اللہ فائل ہم مسلمان ان لوگوں بیل سے فیس ہیں جو عبد فلکن کرتے ہیں اور نہ ہم کمی کے ساتھ فدادی کرنے والے ہیں۔ بیل نے مسلمان ان لوگوں بیل سے فیس ہیں جو عبد فلکن کرتے ہیں اور نہ ہم کمی کے ساتھ فدادی کرنے والے ہیں۔ بیل نے مسلمان ان لوگوں بیل سے فیس ہوئی کے لئے مسلمان کا کہ کو امان دی ہے اور جولوگ اس کے ساتھ ان کی کے اندی اور جولوگ اس کے ساتھ اندی کو امان دی ہے اور جولوگ اس کے ساتھ اندی کو امان دی ہے اور جولوگ اس کے ساتھ اندی کے اندی مسلم ہوئی کے لئے

حضرت سعید دانش نے فرمایا: آپ کے تمام مطالبات ہم منظور کرتے ہیں اس کے بعد وہ نمائندہ سردار ہرہیں کی مطرف واپس لوٹ میااور اس کو حضرت سعید دفائش کے جواب سے مطلع کیا اور کہاتم چلولیکن خبر دارغداری اور دموکہ دہی سے طرف واپس لوٹ میا اور اس کو حضرت سعید دفائش کے جواب سے مطلع کیا اور کہاتم چلولیکن خبر دارغداری اور دعتے ہیں اس کے بچئے می کیونکہ جوشن بدعہدی کرتا ہے۔ اسکا وبال اس کر پر پڑتا ہے اور بیر عرب لوگ جب کسی کو امان دیتے ہیں اس کے ساتھ خرور اور تکبر سے ہرگز پیش نہیں آتے۔ ساتھ خیانت نہیں کرتے اور امان حاصل کر کے جوا تھے پاس آئے اس کے ساتھ خرور اور تکبر سے ہرگز پیش نہیں آتے۔

# جزل ہر بیں کا خود حضرت سعید اللظ کے پاس سلح کی غرض ہے آتا

علامہ واقدی مینید کھتے ہیں: مجھے باوثوق ذرائع سے بیروایت پنجی ہے کہ ہربیں نے اپنارلیٹی لباس اتار دیا اور اون کا لباس پہن لیا اور اپنااسلے اور ہتھیار بچینک دیئے اور اپنی قوم کے چند مردول کے ہمراہ اور وہ مردبھی اپنے سردار کی طرح صوف کا لباس پہنے ہوئے تھے، وہ نگے پاؤں اور نگے سرفکلا حتی کہ حضرت سعید بن زید ڈٹاٹٹ کے سامنے آ کھڑا ہو میں ۔ آپ نے جب اس سردار کو اس حالت میں ویکھا تو آپ اللہ کا کے حضور سجدہ میں گر کے اور پھر سجدہ سے سراٹھا کر بارگاہ ذوالجلال میں عرض کرنے گئے:

"ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَذَلَّ جَبَابِرَتَهُمْ وَآمِكَنَّنَا مِنْ بَطَارِقَتِهِمْ ."

''اللہ ﷺ کا شکر ہے جس نے کا فروں کے جابر حکمرانوں کو ذلت وخواری سے دوجار کیا اور ہمیں ان کے سرداروں پر توت اور برتری عطافر مائی۔''

پر آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے اپنے پہلو میں بٹھایا اور اس سے مخاطب ہوکر فرمایا:''کیا آپ ہمیشہ ایسا عی لباس پہنتے ہیں جیسا کہ اس وقت پہن رکھا ہے یا آج بھی میر بھیس بدلا ہے۔''

اس نے کہا: مجھے تم ہے سے اور قربان کی میں نے پوری زندگی میں ایک گھڑی کے لئے بھی بھی ایسالباس نہیں پہنا۔
یہ مرف آج پہلی مرتبہ پہننے کا اتفاق ہوا ہے۔ میں حریراور دیباج بعنی ریشی کپڑوں کے علاوہ کی لباس سے واقت ہی نہیں ہوں اور اس وقت میں نے اونی لباس صرف اس علامت کے لئے پہنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگ کا اداوہ نہیں رکھتا۔ تو کیا آپ میرے ساتھ میرے ان ساتھی سپاہیوں اور اہل شمر کے متعلق صلح کا معاہدہ کر سکتے ہیں۔

حضرت سعید خالئ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: میں تیرے ساتھ اور تیرے ان ساتھیوں کے ساتھ جومحصور میں دوشرطوں پر مصالحت کرسکتا ہوں کہ ایک کے مجاملے کہ تو بھی جارے دین میں داخل ہوجائے اس کے لئے وہی ہوگا اور باتی رہا ہمارے شہر کا معاملہ تو اسے ہمارے امیر نے اپنے محاصرہ میں لے رکھا ہے اور انشاء اللہ بھی وہ وہ تحماری فی ہونے کو ہے۔ ہاں البتہ اگر تو پیند کر بے تو میرے ساتھ ہمارے امیر کے پاس حاضر ہو کر بات کر سکتے ہو، وہ تحماری بات کوسنیں کے اور تحماری قوم کے متعلق صلح کا فیصلہ وہی فرما سکتے ہیں۔ شمصیں پیند ہو تو تم میرے ساتھ چلو میں تحماری حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں۔ اگر تم دونوں کے درمیان اس امر پر انقاق ہوتا ہے تو ٹھیک ورنہ میں شمصیں تحماری منزل تک بحفاظت خود لوٹا کر جاؤں گا اور تحمارے ساتھی جو تحمارے ہمراہ آئے ہیں ان میں سے بھی جو واپس جانا چاہیں آخیس بھی بحفاظت واپس انکی منزل تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اللہ بھی ہمارے درمیان جو بھی فیملہ فرمائے گا اس کا ہمیں انتظار کرنا چاہئے۔ اللہ بھی سے بہترکون فیملہ فرماسکا ہے۔

مردار ہربیں نے کہا: میں آ بچے امیر حضرت ابوعبیدہ بن جراح نظاؤ کی خدمت میں جاؤں گا۔ حضرت سعید ناٹلؤنے خضرت و قطرت معید ناٹلؤ نے حضرت وقاص بن عوف عدوی ناٹلؤ کو بلایا اور ان سے فرمایا: آپ نے جو پچھود یکھا اور سناوہ سب پچھ حضرت ابوعبیدہ ناٹلؤ کی خدمت میں جا کربیان کر دواور انھیں بٹارت سناؤ۔

حضرت وقاص نافظ تیزی سے اپنے تیز رفتار ابرش کھوڑے پر سوار ہوکر چل دیئے تی کہ جب امیر کے قریب پہنچ تو عرض کی: اے امیر! خوشخری ہواور پھر انھول نے سردار ہر بیس کی ساری خبر ان کے گوش گزار کی جے من کر حضرت ابوعبیدہ تفاظ اللہ تفکل کے حضور سجدہ شکر بجالائے اور سجدہ سے سراٹھانے کے بعد آپ نے مسلمانوں سے فاطب ہوکر فرمایا: اے لوگو! شہر کی لڑائی کے لئے تیار ہو جاؤا پنا اسلحہ دیکھ بھال لواور مل کرایک ایسا نعرہ تجبیر بلند کرو کہ قوم کفار معرب سے اسلام دیکھ بھال کو اور مل کرایک ایسا نعرہ تجبیر بلند کرو کہ قوم کفار معرب سے اسلام دیکھ سے سے اسلام دیکھ میں اسلام دیکھ سے سے ا

مسلمانوں نے آپ کے تھم پڑکل کیااور بک زبان ہوکرنعرہ تکبیر بلند کیا جس سے کافروں پراییارعب طاری ہوا کہ وہ سملمانوں نے ایک دوسرے کو جنگ کے لئے للکارااور تمام شہر کا چاروں طرف سے احاطہ کرلیا۔ سب سے بہلے شہر کی طرف بڑھنے داخوں نے اہلی شہر کو تاطب بہلے شہر کی طرف بڑھنے داخوں نے اہلی شہر کو تاطب سے سری د

"بد بختوا تمماری جمایت کرنے والے بلاک ہو مجے۔اور تممارا سردار ہماری امان میں ہے جا ہے اور تممارے امیر نے تعامی اور تمماری ہوں ہے۔اور تمماری بیان جی بی سلے اس مسلم کورج میں میں ہیں بی سلم امیر نے تمماری جانوں اور تمماری بیوی بی سلم امیر نے تمماری جانوں اور تمماری بیوی بی سلم امیر نے تمماری جانوں اور تمماری بیوی بیوں آئی جانوں اور تمماری بیوی بیوں آئی جانوں اور تمماری بیان بیوں بیان کا جانوں اور تمماری بیوی بیوں آئی جانوں اور تمماری بیوی بیوں آئی جانوں اور تمماری بیان کا جانوں اور تمماری بیوی بیوں آئی جانوں اور تمماری بیوی بیوں آئی جانوں اور تمماری بیوی بیوں تا ہوں اور تمماری بیوی بیوں آئی جانوں اور تمماری بیوی بیوں تا ہوں تا

کے ذریعے خود کو محفوظ کر لواور اگرتم نے ملح سے الکار کیا تو سن لو بیشک اللہ ﷺ نے اپنے نبی مکرم حضرت محمد سَلَیْنِ کی زبان پر ہم سے وعدہ فرّ مایا ہے کہ وہ ہمارے لئے تمعارے شہروں کو اور دیگر شہروں کو افتح فرما دے گا اور بلا شبہ اللہ ﷺ اپنے وعدہ کو پورا فرمانے والا ہے۔''

الل بعلبک نے جب یہ بات تی تو اسکے چہروں کا رنگ اڑھیا، اور لڑائی سے اسکے ول وہل مکے اور انھوں نے کہا: ہر ہیں نے ہمیں بھی مروا دیا اور خود بھی ہلاک ہوگیا۔ اگر ہم اس محاصرہ سے قبل اور جنگ سے قبل ہی مصالحت کر لیتے تو یہ
ہمارے لئے کتنا بہتر ہوتا۔ مسلمانوں نے جب اسکے خلاف سخت جنگ برپا کر دی تو ان پر ایک عجیب خوف و ہراس چھا
میا۔ انھوں نے ''لفون لفون'' لیمیٰ '' امان امان'' کی آ وازیں بلند کرنا شروع کر دیں۔

### علامه واقدى مطية لكصة بين:

حضرت ابوعبیدہ دائن کو جب علم ہوا کہ جنگ کے شعلے الل بعلبک کے ظلاف بھڑک اٹھے ہیں اور لڑائی ہیں پھیل کر شہرتک کواپی زد میں لےلیا ہے تو آپ نے حضرت سعید بن زید نظاف کو پیغام بھیجا اور فرمایا کہ جس شخص کوتم نے بناہ دے رکھی ہے ہماری طرف ہے بھی اس کے سئے امان ہے ہم تمھاری ذمہ داری کو نہ تقیر جانے ہیں اور نہ رو کرتے ہیں ۔ اور تم نے جومعاہدہ کیا ہے اس کو ہم تو ٹریں اور نہ تمھارے کی قطل کورد کریں گے۔

# ہربیں کا حضرت ابوعبیدہ مالنظ سے مکالمہ

حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹ کا قاصد جس وقت حضرت سعید بن زید ڈٹاٹٹ کے پاس پہنچا تو انھوں نے گھائی پراور جہاں آپ نے دشمن کا محاصرہ کیا ہوا تھااس مقام پراپنے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو اپنا نا ئب مقرر کیا اورخود سردار ہرہیں کو اپنے ساتھ لے کرحضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ سردار ہرہیں جب آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اس نے ساتھ لے کرحضرت ابوعبیوں کے لباس پرنظر ڈالی اور اکی شدید جنگ سے شہروالوں کو پہنچے والی حالت کو طاحظہ کیا تو اس نے بیسب کچھود کھے کرا ہے سرکوحرکت دی اور اپنی انگلیوں کو دائنوں میں دبا کرکا نے لگا۔

حضرت ابوعبیدہ نا لئے نے ترجمان سے فرمایا اس سے بوچھ: کیا کہدرہا ہے؟ ترجمان نے ہربیں سے بوچھا تو ہربیں ترجمان کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگا: میرا گمان تھا کہ تمھاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ گرتم تو بہت قلیل تعداد میں ہو۔ ہمارے ساتھ تمھاری جنگ اور تمھاری جنگ سے جمیس کہنچنے والی تختیوں کو دیکھ کرجمیس خیال گزرتا تھا کہ تمھاری تعداد منگریزوں سے بھی بڑھ کرہوگی اور ہم جنگ کے وقت تمھارے ساتھ سزلباس پہننے ہوئے مردوں کو ہوا کی طرح تیزر قار کھوڑوں پرسوارد کھتے جنھوں نے سیز جمنڈے تھام رکھے ہوتے سے اور جب میں چل کرتمھارے درمیان پہنچا ہوں تو اس چر جھے نہیں معلوم کہ ان چیزوں میں سے جس بھال کرتمھارے درمیان پہنچا ہوں تو ان چیزوں میں سے جس بھال کرتمھارے درمیان پہنچا ہوں تو ان چیزوں میں سے جس بھال کرتمھارے درمیان پہنچا ہوں تو ان چیزوں میں سے جس بھال کرتمھارے درمیان پہنچا ہوں تو ان چیزوں میں سے جس بھال کرتمھارے درمیان پر جھے نہیں معلوم کہ ان چیزوں میں سے جس بھال کرتمھارے دیا تھا۔ ان جیزوں اس میں سے جس بھال کرتمھارے درمیان بھی معلوم کہ ان چیزوں میں سے جس بھال کرتمھارے دیا تھا۔ ان جیزوں جس سے جس بھال کرتمھارے دیا تھا۔ ان جیزوں جس سے جس بھال کرتمھارے دیا جس میں بھال کرتمھارے دیا تھا تھا۔ ان جیزوں جس سے جس بھال کرتمھارے دیا تھا۔ ان جیزوں جس سے جس بھال کرتمھارے دیا تھا۔ ان جیزوں جس سے جس بھال کرتمھارے دیا جس سے جس بھال کرتمھارے دیا تھا۔ ان جیزوں جس سے جس بھال کرتمھارے دیا جس سے جس بھال کرتمھارے دیا تھا تھا۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح تنافظ کی خدمت میں ترجمان نے جب ہربیں کی گفتگو کا ترجمہ بیان کیا تو آپ نے ترجمان سے فرمایا: اس سے کہدووارے! تیری بربادی ہو، ہم مسلمانوں کا گروہ ہیں۔اللہ کا ہمیں مشرکین کی نگاہ میں بہت زیادہ کرکے ظاہر فرما تا ہے اور فرشتوں کے ذریعے وہ ہماری مدوفرما تا ہے۔ جبیبا کہ جنگ بدر میں اللہ کا نے ہماری مدوفرمائی اور جبیبا کہ جنگ بدر میں اللہ کا نے ہماری مدوفرمائی اور بیاللہ کا فضل اور احسان ہے جس سے وہ ہمارے ہاتھوں تمھارے شہروں میں کی آتی ہے اور تمھاری جمعیت کو شکست ہوتی ہے اور تمھارے برے اور ملکوں کو رقح کراتا رہا ہے اور تمھارے لئکروں میں کی آتی ہے اور تمھاری جمعیت کو شکست ہوتی ہے اور تمھال نہ جانو۔ برے بہادروں کو وہ فنا کرتا ہے اور اللہ کا نے مومنوں کو جوعظمت عطافر مائی ہے اسے تم حقیر اور معمول نہ جانو۔

سردار ہربیں نے ترجمان کی زبان سے حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹ کے کلام کو جب سنا تو کہنے لگا: اس شام کو فارس اور ترک کے بادشاہ اور سرداران جرامقہ بھی فتح کرنے سے عاجز اور قاصر رہے تو مسلمانوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجادی اور اسے روندھ ڈالا۔ حالانکہ ہم یہ بجھتے تھے کہ ایسا بھی کوئی نہیں کر سکے گا اور باتی رہا ہمارا یہ شہر کہ ملک شام میں اس جیسا کوئی دوسرا شہر نہیں۔ ہم نے بھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کا کوئی محاصرہ کر سکے گایا اسکے باشندے لڑائی سے تھک جائیں گے کوئی نہیں ملتی۔ تھک جائیں گے کیونکہ بیشام کا قلعہ نما مضبوط اور محفوظ ایسا شہر ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔

حضرت سلیمان بن داؤد عِیَهٔ نے اس شہر کواپنے لئے بنایا تھا اور اپنے ملک کے خزانداور اپنی رہائش کے لئے ای شہر کو پند کیا تھا۔ کاش اگر ہم نے کوتا ہیاں نہ کی ہوتیں اور شہر سے تھاری طرف خروج نہ کرتے اور ہم نے انحواف نہ کیا ہوتا تو آج ہمیں اس شہر کی تھا دے ساتھ مصالحت کی نوبت نہ آتی اور نہ تی بھی تھاری جنگ کی یہ ہولنا کیاں دیکھنا نعیب ہوتیں جا ہے تم سوسال بھی اس کا محاصرہ کئے رکھتے تو ہم بھی اس طرح خوف کے مارے تمھارے ساتھ سلا ویکنا نعیب ہوتیں جا ہے تم سوسال بھی اس کا محاصرہ کئے رکھتے تو ہم بھی اس طرح خوف کے مارے تمھارے ساتھ سی اس جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ اب آپ سے ہم یددیا فت کرنا چاہتے ہیں کہ آیا تصمیں اس شہر پر ہمارے ساتھ مصالحت میں کوئی دلچیں ہے؟ حتیٰ کہم صلح کا بول ڈال سکیں۔ کیا ایرا ممکن ہے کہم اپنے مطالبات شہر پر ہمارے ساتھ مدل وانصاف کا معالمہ کرو۔ اس میں ہمارے لئے بھی اور تمھارے لئے بھی دوروازے کول دیتے ہیں تو پھر ملک شام بہتری ہے اور جھے سے اور آجیل مقدس کی تم اگر ہم تمھارے لئے اس شہر کے دروازے کول دیتے ہیں تو پھر ملک شام میں کوئی شہر گرمی اور قلعہ ہے کوئی مقدس کی تم اگر ہم تمھارے لئے اس شہر کے دروازے کول دیتے ہیں تو پھر ملک شام میں کوئی شہر گرمی اور قلعہ ہے کہ ماتھ عدر کے دشوار فیش رہ گا۔

ترجمان نے جب آپ کو ہرمیں کی گفتگو کا ترجمہ سنایا تو آپ نے فرمایا: اس سے کھو کہ بینک اللہ اللہ اللہ تعین محماری خاطر معماری ناطر معماری خاطر معماری خاطر معماری خاطر ویا اور محمارے باوشاہوں کو ہماری خاطر ذکیل اور رسوا فرما دیا ہے۔ اب وہ ہمیں جزیداوا کریں اس کے نیو کھی مجموفی اُسمیدیں والا کرفریب دیا اور تو

م من حضرت ابوعبیده ناتلؤنے فرمایا: بیہ بتاؤتم اس ملح کے عوض میں ہمیں کیا دو سے؟ کیونکہ میں کچھلواور پچھدوو کی بنیاد بر ہونا قراریائے گی۔

، روار ہربیں نے کہا: معاملہ آ کی رائے پر طے پانا چاہئے۔ آپ دیکھ لیں جیسے آپ چاہیں کے ویسے ہی ہمیں منظور ہے۔

حضرت ابوعبیدہ ڈاٹٹونے فرمایا: اگر اللہ کا کیے ہے ہمسلمانوں کے ہاتھ سے جنگ کے ذریعے فتح کردے اور سونے چاندی سے بھرا ہوا شہر مسلمانوں کول جائے اور جنگ میں ایک مسلمان مرد بھی شہید ہوجائے تو سونے اور چاندی سے بھرا ہوا شہراس ایک مسلمان کے خون کے عوض بھی جھے مجبوب اور پہند نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کا نے تا خرت میں شہداء کے لئے اس سے بھی کہیں زیادہ اجرو فواب مقرر فرمار کھا ہے۔ پھر آپ نے بیآ بیکر بمد پڑھی:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ آمُواتًا ﴿ بَلْ آحْيَا ۚ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُزْرَقُونَ فَ فَوَحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضَهُم فَي بَهِ اللهِ مَوْاتُهُم فَي إِلَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ لا فَرِحِيْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضَهُم فَي بَهِ اللهِ اللهُ مِنْ خَلْفِهِمْ لا

ٱلْاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٥٠

''اور جواللد کی راہ میں مارے مجئے ہرگز انھیں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی یاتے ہیں شاد ہیں اس پر جواللہ نے انھیں اپنے قضل سے دیا اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے۔ کہ ان پر نہ چھاندیشہ ہے اور نہ چھم ۔ ، •

مردار ہربیں نے کہا: تو پھرہم آپ سے ایک ہزاراو قیہ چاندی اور ایک ہزار رئیمی جوڑوں پر سلح کرتے ہیں۔ امیرابوعبیده بن جراح مالی بین کرمسکرا دیئے اور مسلمانوں کی طرف متوجہ موکر فرمایا: تم نے اس مجمی کی بات سی؟ مسلمانوں نے عرض کی: کیوں نہیں۔آپ نے پوچھا: پھرتمھاری کیارائے ہے؟ صلح کی شرائط کیا ہونی جا میں؟ سب نے بیک زبان ہوکرعرض کیا کہ امیر کی رائے بی بہتر ہے آپ جوشرط مقرر کریں مے ہم اس پر راضی ہوں مے اور آپ کی طاعت سے انحراف نہیں کرینگے۔

حضرت ابوعبیده نظافظ نے سردار ہربیں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اے مخص من! میں تمعارے ساتھ دو ہزاراو قیہ سونے اور جار بزار اوقیه جاندی اور دو بزار رئیمی جوزے اور تمعارے شہر کی بنی ہوئی پانچ ہزار تکواریں اور پہاڑ کی کھائی میں تیرے ساتھ جتنے سپاہی ہیں ایکے تمام اسلحہ پر سلح کرتا ہوں اور اس کے علاوہ سلح نامہ کی مندرجہ ذیل وفعات پر بھی شمیں عمل كرنا ضروري موكا:

- آئنده سال مین شمیس ای زمینون کاخراج جمیس ادا کرنا ہوگا۔
  - مرسال جزید کی ادا نیکی تم پرلازم ہوگی۔
- اس معاہرہ کے بعدتم اس بات کے پابند ہو کے کہ جمارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤ کے۔
- کسی دوسرے کافر ملک کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلہ میں جنگ کے لئے خط و کتابت نہیں کرو ہے۔
  - ارے ساتھ ملح کا معاہرہ طے پانے کے بعدتم کسی دوسری سلطنت سے مکالمہ نہیں کرو ہے۔
    - تم اہے شہر میں نیا کر جااور دیر تعیر نہیں کرو گے۔

سردار بربیں نے جب آ کی شرائط سیں تو کہا: جھے آپ کی جملہ شرائط منظور ہیں۔ آپ نے جو چیزیں ہارے اُوپرلازم کی بیں ہم اس کو تول کرتے ہیں اور اس پر کاربندر ہے کی ہم آپ کو یفین وہانی کراتے ہیں اور اس کے ساتھ بی آپ پراور آپ کے ساتھیوں پرایک شرط میری مجی س کیجے۔ حضرت ابدعبیدہ مثالانے وریافت فرمایا: تمماری کیا شرط ہے؟

marfat.com 🗗 باره 4 ، آل عمران 170,169 ، ترجعه کنزالایمان

سردار ہریس نے کہا: میری شرط یہ ہے کہ آپ کا کوئی آ دی شہر کے اندردافل نہ ہواور آپ کا وہ ساتھی اور نمائندہ جے آپ اپنا نائب مقرر کردیں وہ اپنے ساہیوں اور عملے سیت شہر سے باہرا پنا پڑاؤ رکھیں اور آپ کے معتمد کے لئے ہماری طرف سے ہر طرح کا آ رام سکیورٹی اور جزیہ سب پکے مہیا کیا جائے گا اور آپی طرف سے شہر کے اندرونی معاملات کی دیکھ بھال میر نے ذمہ پر ہوگی۔ لوگوں کی بہتری اور ان کے معاملات کی دیکھ بھال میہ ہم خود انجام دیں گے۔ آپ اپنی ساتھیوں میں سے جن حضرات کو یہاں اپنا نمائندہ مقرر کر کے جائیں گے۔ ان کی خاطر ہم شہر سے باہرا کیک بازار اور مارکیٹ تقریر کر دیں می جس میں شہر کی تمام اشیاء اور مصنوعات حاضر کر دی جائیں گی۔ وہ ہر چیز وہیں سے خرید سکیں کے اور آپ کے ساتھی شہر کے اندر داخل ہونے سے اجتماع کریں کیونکہ اندیشہ ہے کہ آپ کے سپاہی ہمارے معزز لوگوں کے اور آپ کے ساتھی شہر کے اندر داخل ہونے سے اجتماع کریں کیونکہ اندیشہ ہے کہ آپ کے سپاہی ہمارے معزز لوگوں کے اور کوئی ختی کریں اور لین دین کے معاملات میں آپ س میں شخت کا ای ہوجائے اور کوئی فساد پر یا ہوجائے اور ہمارے درمیان جوسلے کا معاہدہ طے پایا ہے اس میں ان کا وہ نازع اور جھڑ اعہد شکنی ، عذر اور لا آئی اور شرک آغاز کا سبب درمیان جوسلے کا معاہدہ طے پایا ہے اس میں ان کا وہ نازع اور جھڑ اعہد شکنی ، عذر اور لا آئی اور شرک آغاز کا سبب درمیان جوسلے کا معاہدہ طے پایا ہے اس میں ان کا وہ نازع اور جھڑ اعہد شکنی ، عذر اور لا آئی اور شرک آغاز کا سبب

حضرت ابوعبیدہ بن جراح والم المحقی کے کفتگون لینے کے بعدارشادفر مایا: جس وقت ہم ہم لوگوں سے سکے کے بعدارشادفر مایا: جس وقت ہم ہم لوگوں سے سکے کرلیں مے تو ہمارے اُو پر تمھارے ساتھ طے پانے والے ہم عمل کی پابندی لازی ہوگی۔ ہم تمھارا دفاع کریں مے اور تمھارے دشمن کے ساتھ جہاد کریں مے کونکہ تم ہمارے ذمہ میں داخل ہو محتے ہو اور وہ محت ہم اپنا نائب تمھارے اُد پر مقرر کریں مے وہ تمھارے پاس وہ ہماراسفیراوررابطہ کارہوگا۔

سردار ہربیں نے کہا: ہمارا بیا لیک نمائندہ شہرسے ہاہررہ کر ہماری حمایت اور حفاظت کا فریضہ انجام دیتارہے تو کیسا رہےگا؟

آپ نے فرمایا:تمھاری خاطر ہمیں ہیہ بات بھی منظور ہے۔ہمیں شہر کے اندر داخل ہونے اور پھروں کے پیجھے قیام کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔

ہرمیں نے کہا: اس پر سلح عمل ہوگئی اور یہ کہہ کر سردار ہرمیں شہر کی طرف چل دیا۔ حضرت ابوعبیدہ تفاقڈاس کے ساتھ تھے جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو اس نے اپنے سرے کپڑاا تار دیا اوراپنی زبان میں پچھ کہنا شروع کر دیا۔ اس کے لوگ اس کا اشارہ سجھ گئے اور کہنے لگے: تھے کیا ہوا؟ اور تمھارے ساتھی کہاں ہیں؟ ہرمیں نے انھیں پورا قصہ سنایا اوراپنے ساتھیوں کے بارے میں ہتلایا اور مسلمانوں کے ساتھ سلح کر لینے کے بارے میں انھیں آگاہ کیا۔

بربیں کی قوم کا ملے سے انکار کرنا

مربس كى منتكوس كراس كى قوم نے آ و والا فرون كا و كا الو كا الله كا الل

حفرت ابوعبیدہ بن جراح دوالفرنے جرمیں کے ساتھ مصالحت کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کیا اور انھیں جنگ سے رک جانے کا تھم فرمایا اور انھیں تھم دیا کہ: اپنے اپنے نیموں اور شھکانوں پر واپس چلے جاؤ۔ جب اہلِ بعلبک اور سے رک جانے کا تھم فرمایا اور انھیں تھم دیا کہ: اپنے اپنے نیموں اور شھکانوں پر واپس چلے جاؤ۔ جب اہلِ بعلبک اور سردار جرمیں کی گھرف متوجہ ہوکر فرمایا: اب سردار جرمیں کی گھرف متوجہ ہوکر فرمایا: اب بتلاؤتمھا رار دعمل کیا ہے؟ جلدی جواب دوور نہ دوبارہ لڑائی شروع کردی جائے گی۔

اس نے کہا: اے امیر! آپ کھ دیر تو قف فرما کیں مجھے اپنی قوم سے بات کر لینے دیں۔ مجھے سے کوئی کی تم!اگر انھوں نے میری سلح کو قبول نہ کیا تو میں ان کے پندنہ کرنے کے باوجود آپ کوشہر میں داخل کر دوں گا پھر آپ ان میں تلوار چلا کیں، ایکے مردوں کو آپ کر دیں، انکی عور توں کو بائدیاں بنالیں، ایکے اموال لوٹ لیں، کیونکہ میں ان کے شہر کی خفیہ جگہوں سے باخبر ہوں اور شہر کے تمام راستوں سے خوب واقف ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ شہر میں کیے داخل ہونا ہے۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح تالی نے فرمایا: وہی ہوتا ہے جواللہ کا کی مثیت ہوتی ہے اور ہم ہر حال میں اللہ کا کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ رومی لوگ قلعے کی دیواروں پر اپنے سردار کی گفتگو کوس رہے تھے۔ تر جمان حضرت ابو عبیدہ ڈالی کے اس کی گفتگو کا ترجمہ کر کے بتاتا جارہا تھا جب انھوں نے ہر بیس کی بیر گفتگو کی تو ان کے چہرے سیاہ پڑھیے اور ان کے دلوں میں روگ سرایت کر کمیا انکار بھے متغیر ہو گیا۔

# ہر ہیں کا اپنی قوم کو تیار کرنا

اس کے بعد ہر میں ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے دریافت کرنے لگا: اب بتاؤ عربوں کے ساتھ سکے کے بارے تم لوگ کیا کہتے ہو؟ کیونکہ میں ان کے ہاتھ میں قیدی ہوں ہماری برادری کے نوجوان اور ہمارے دوسرے مرد بھی مسلمانوں کے تعدیمی ہیں۔اگرتم لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ معمالحت نہ کی تو وہ ہم سب کول کردیں محے اور اس کے بعد پھرتمعاری طرف پائیں محے اور تسمیس بھی ہلاک کردیں مجے۔

بعد پھرتمعاری طرف پائیں محے اور تسمیس بھی ہلاک کردیں مجے۔

سمانوں نے کمان اے میں دارا ہم رقمام مال جو تم نے مسلمانوں کو دیے کا معاہدہ کما سے اوا کرنے کی طاقت نیں انہوں نے دیا تھا کہ ان جو تم نے مسلمانوں کو دیے کا معاہدہ کما سے اوا کرنے کی طاقت نیں

رکھتے۔ ہر پیس نے کہا: چلواس کل مال کا چر تھائی حصہ بیں اپنے ذمہ لیتا ہوں لیتی پانچ سواہ قیہ سوتا اور ایک ہزاراہ قیہ چا تھی اور دوسو پچاس ریشی کیڑے اور اس قدر تکواری میرے ذمہ رہیں۔ اس سے رومیوں کے دل قدرے مطمئن ہو گئے اور انھوں نے کہا: ہم آ پ کے لئے شہر کا دروازہ کھولنے کے لئے تیار ہیں، گر شرط بیہ ہے کہ آ پ اکیلے شہر میں داخل ہوں آ پ کے ساتھ کوئی عربی داخل نہ ہو۔ یہاں تک کہ ہم اپنے شہر کے معاملات کا بہتر حل سوج لیس اور اپنے سامان افرا ہون خوا تین اور بیوی بچوں کو محفوظ جگہوں پر چھپالیس اور ہم ان کے بارے اور وہ ہمارے بارے میں مطمئن ہوجا کیں۔

برمیں نے کہا: نادانو! میں نے تو پہلے ہی مسلمانوں کے ساتھ ملح ہی اس شرط پر کی ہے کہان میں سے کوئی ایک شخص بھی شہر میں داخل نہیں ہوگا۔اور جس شخص کو وہ تمھارے اوپر نائب مقرر کریں گے وہ بھی اپنے عملہ اور ساتھیوں سمیت شہر سے باہر مقیم ہوگا اور تم اس کے لئے شہر سے باہرایک ایسا بازار قائم کر دو گے جہاں سے وہ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید کئیں۔۔

قوم ہر ہیں گی اس گفتگو سے بہت خوش ہوئی اور انھوں نے شہر کا دروازہ کھول دیا اور ہر ہیں شہر میں داخل ہوگیا۔
حضرت ابوعبیدہ بن جراح خوالات حضرت سعید بن زید خوالات کو پیغام بھیجا کہ وہ ان رومی فوجیوں کو جو بہاڑی گھائی
میں محصور ہیں، رہا کر دیں اور چھوڑ دیں۔ چنانچے انھوں نے تھم ملتے ہی محاصرہ اٹھا لیا اور سب محصورین کو لے کر حضرت
ابوعبیدہ بن جراح خوالات کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے ان کا اسلحہ اور ہتھیا ر لے کر معاہدہ کے مطابق مال کی اوائیگی
تک اپنے پاس گروی رکھ لئے۔ اس اندیشے کے پیش نظر کہ اگر آپ ان فوجیوں کو اسی طرح مسلح حالت میں چھوڑ دیت
ہیں اور وہ ہتھیا روں سمیت اپنے شہروں کی طرف پلیٹ جاتے ہیں تو وہ مسلمانوں سے ممکن ہے غداری کریں اور وہ سپاہی ایس اور وہ ہتھیا روں سمیت اپنے شہروں کی طرف پلیٹ جاتے ہیں تو وہ مسلمانوں سے ممکن ہے غداری کریں اور وہ سپاہیوں کے
لیے امیر ابوعبیدہ خوالات کی میں موجود رہے تا کہ جب تا وان جنگ اوا ہوجائے گا تو آپ انگو چھوڑ دیں گے۔ رومی سپاہیوں کے
لیے امیر ابوعبیدہ خوالات کھا کرنے میں معروف کا رہو گیا۔

# فتح بعلبك كابيان

حضرت سہل بن صباح نظافظ بیان کرتے ہیں کہ سردار ہر بیس معاہدہ کے بارہ دن بعد سامان لے کرآ گیا اور مسلمانوں کے نظر کے پاس وہ سامان، غلہ اور چارہ انھوں نے پہنچا دیا۔ جس وقت تمام مال کپڑے، شمشیری، ابو عبیدہ نظافظ کے سپرد کردیئے اور آپ نے ان کے تمام جنگی قیدیوں کو چھوڑ دیا تو وہ آپ سے کہنے لگا کہ آپ جس مخف کو عبیدہ نظافظ کے سپرد کردیئے اور آپ نے ان کے تمام جنگی قیدیوں کو چھوڑ دیا تو وہ آپ سے کہنے لگا کہ آپ جس مخف کو این نائب کے طور پر یہاں ہارے او پرمقرد کراکھ با بیا ہے ایک ایک تاکہ ہم آپ کے دوبرویہ شرائط ملے کرلیں ۔

یہ بات خوب جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ان لوگوں کے بارے میں بازیُرس فرمائے گا اور اگرتم نے کوئی ناحق کا مراکز کم نے کوئی ناحق کا مراکز کا میں معلوم ہونا چاہئے کہ میں نے رسول اللہ منافی کو بیار شاوفر ماتے ہوئے ساتھ نافی فرمار ہے تھے:

(( إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اَوْ لَحَى اِلَى دَاوْدَ يَا دَاوْدُ قَدْ وَعَدْتُ مَنْ ذَكَرَنِى ذَكَرْتُهُ، اَلظَّالِمُ اِذَا ذَكَرَنِيْ لَعَنْتُهُ.))

'' بیشک اللہ ﷺ داؤر الظیمی طرف وی اتاری اورارشاد ہوا، اے داؤر! میرا وعدہ ہے کہ میں اپنے یاد کرنے والے کو یاد کرتا ہوں اور ظالم جب جھے یاد کرے تو میں اسے اپنی رحمت سے دور فرما دیتا ہوں۔'' تم چونکہ اپنے دشمنوں کے درمیان میں موجود ہواس لئے شہر کے اطراف میں فوجی موریے اور چھاؤنیاں قائم کرلینا اور کی تنم کے غروراورنٹس کے فریب میں جتلانہ ہوجانا! اللہ ﷺ تمھارا نگہبان ہے۔

بیں اچھی طرح جاتا ہوں کہتم ہوشیار اور بیدار مغرفض ہو، اس کے باوجود بیں تاکید کرتا ہوں کہ کہیں اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی پوری طرح مخاط رہنا اور ان پر غارت کے لئے اگرتم اپنے مجاہدوں کو بھیجوتو ان کی تعداد سو دوسو سے کم نہیں ہونی چاہئے۔ شہر والوں بیں سے کی ایک بھی فض کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ فلط ملط ہوکر کی غارت بی شریک ہونے کی قدرت ند دینا تی کہ جمعارے دشن تمعارے قریب نہ آئیں اور جوفض تم سے معادنت کرے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ان بیں سلے کرانا اور عدل وانعاف سے ان کے معاملات کو نمٹانا۔ معاملات بیں قوم کے درمیان اس طرح ہوکر رہنا جیسے آپ انہی کا ایک فرو ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بیسے مور دینا کہ وہ دیا کہ وہ دیا ہوں اور بی تھی اور بی کا ایک فرو ہیں اور بی ساتھیوں کو بیسے مور دینا کہ وہ دیا ہوں اور اللہ بی کی گا کہ دو دیا اللہ بی کی گا گیا دیر ہی اور بی تی کو اللہ بی کی گا کہ اور بی اور بی تی کو اللہ بی کی تا ہوں اور بی تی کو اس میں کو اپنے حفظ والمان میں فیراور سائم کے سے معاملات میں دینا ہوں اور اللہ بی کی تعرف کو سے کو اللہ بی کی تھی کو ایک تھی کا تعدن کی تعرف کو ایک تھی کو اللہ بی کی تا ہوں اور اللہ بی کی تعرف کو ایسے معاملات میں دینا ہوں اور بی تھی کی تعرف کو ایسے حفظ والمان میں فیراور سائمتی کے ساتھ کی کی تعرف کی تعرف کی تھی تھیں اور کی تھی کا تعدن کی تعرف کو اللہ کو کی تعرف کی تعرف



# عین البحراور جوسیہ کے حاکموں کے ساتھ کا بیان

علامہ واقدی مولیہ لکھتے ہیں: حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ نے بعلبک سے کوچ کا ارادہ فرمایا ہی تھا کہ استے میں حاکم عین البحروہاں آگیا اوراس نے آپ سے درخواست کی کہ میرے ساتھ بھی آپ صلح کا معاہدہ کرلیں اوراہل بعلبک نے جتنا مال واسباب آپکودینا طے کیا ہے، اس کا نصف صلح کی صورت میں میں آپ کوادا کر دیتا ہوں۔ چنا نچہ آپ نے اس کے ساتھ صلح کر لی اوران پر حضرت عباس بن مرداس ڈاٹھ کے ماموں حضرت سالم بن زویب سلمی ڈاٹھ کو والی (گورز) مقرر کر دیا اور انھیں بھی اس طرح کی ہوایات دیں اور ھیجتیں فرما کیں جیسی حضرت رافع بن عبداللہ ڈاٹھ کو فرما کیں تھیں اور خود مصل کی طرف کوچ کر گئے۔ جب آپ "راس اور لفیقہ" کے درمیان پنچ تو "جوسیہ" کے گورز نے آپ سے ملاقات کی اوراس کے ساتھ کیر مقدار میں ہدیۓ اور تھا کف بھی شھاس نے آپ کی ضدمت میں پیش کئے۔ آپ نے ملاقات کی اور اس کے ساتھ کیر مقدار میں ہدیۓ اور تھا کف بھی شھاس نے آپ کی ضدمت میں پیش کئے۔ آپ نے اس خوس ڈول فرمالیا پھراس کے ساتھ تجدید میں گئے گئے۔

## مسلمانوں کے سبب بعلبک کانز قی کرنا

حضرت حبان ابن تمیم اللظ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی حضرت دافع بن عبداللہ سبی اللظ کے لئکر میں شامل تھا، ہم نے معاہدہ کے مطابق شہر سے باہرا ہے اونی خیے نصب کر کے ان کومضبوط کیلوں اور پیخوں کے ساتھ متحکم گھر بنالیا اور بعلب کے باہر ہی مقیم ہو گئے۔ ہمارا کوئی آ دی شہر میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ صرف کھانے پینے کی اشیاء اور جانو دول کا چارہ خرید نے کے ایم ہم ہو گئے۔ ہمارا کوئی آ دی شہر میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ صرف کھانے پینے کی اشیاء اور جانوروں کا چارہ خرید نے کے لئے ہم شہر سے متصل بازار میں جاتے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم روم کے ساطوں پر غارت کری کے لئے حملہ بھی کرتے رہجے تھے۔ ہمارا لئے حملہ بھی کرتے رہجے تھے اور جو و یہات ہماری سلح میں شامل نہیں تھے ان پر بھی ہم چھا ہے مارتے رہجے تھے۔ ہمارا امیرایک سوآ دمی کے لئے ایک چھوٹا پر چم با عمد کر دیتا اور جب سوآ دمیوں کا بیدستہ والی آ جا تا تو دوسرے سوسواروں پر مشتل دستہ کو جانے کی اجازت ہوتی۔

 ایک الی توم پایا جس میں جموث منیانت اور کسی پرظلم اور زیادتی کا نام ونشان تک نہیں اور ہمیں انھوں نے قول وقعل میں مچی قوم پایا۔ان کے دل خوش ہو مجھے اور تھوڑی میں مدت میں انھوں نے بہت بڑا نفع اور خوب مال کمایا۔

مردار ہر ہیں نے جب و یکھا کہ اس کی قوم نے اپنی تجارت میں بہت تفع کمایا ہے تو ایک دن اس نے شہر کے ایک کنیسہ میں لوگوں کو جمع کیا اور ان سے مخاطب ہوکر کہا: اے تاجروں کے گروہ اور سرمایہ کارو! تم جانے ہو کہ میں نے تمعارے معاملات میں گئی جدو جبد کی اور تمعاری جانوں کی سلامتی، تمعاری بیوی بچوں کی حفاظت اور تمعاری شرک دفاع کے لئے کس قدر کوششیں کیں ۔ تم یہ بھی جانے ہو کہ میراکتنا مال اس سلسلے میں جاتار ہا اور میں تمعاری طرح ایک عام آدی بن گیا ہوں، میراسارا مال اور اسلحد لئے گیا۔ میرے بہت سارے غلام آل ہو گئے، میرے ساتھی، رشتہ دار اور برادری کے لوگ ہلاک ہو گئے اور تم لوگ ان عربوں کے ساتھ تجارت میں نفع کمار ہے ہو حالانکہ میں نے شہر پر جو مال معاہدہ کی روے دیتالازم آتا تھا اس کا چوتھائی حصدا کیلے اوا کیا۔

شمردالوں نے کہا: آپ نے جو کھے کہاوہ سب سے ہے، اب آپ کیا جا ہے ہیں؟

ہر ہیں نے کہا: اے لوگو! آج سے قبل میں تمھارا سردار ہوا کرتا تھااور اس وقت میں تمھارے ایک عام آ دی کی طرح ہوں، میں جا ہتا ہوں کہ میں نے تم لوگوں کی حفاظت میں جتنا مال ان عربوں پرخرچ کیا ہے اس کا پچھ حصہ تم لوگ مل کر مجھے لوٹا دو۔

لوگوں نے کہا اے سردارہم آپ کو مال کہاں سے لاکردیں؟

اس نے کہا: میں شمصیں اس بات کا مکلف نہیں کرتا کہتم اپنے مالوں سے نکال کر مجھے دولیکن میں یہ چاہتا ہوں کہتم اپنی خرید وفروخت میں مجھے بھی شریک کرلو، اس طرح عربوں کے ساتھ تمھارا جو بھی لین دین ہواور اس سے حاصل ہونے والے منافع میں سے دسوال حصہ مجھے دے دیا کرو۔

بیان کروہ لوگ سخت پریشان ہوئے اور انھیں بیرمطالبہ بہت گراں گزرا۔ بعدازاں ان میں سے بعض لوگ باہی
بات چیت اور آپس کی مشاورت سے اس بات پر رضا مند ہو گئے اور کہنے گئے کہ بیآ دمی بھی ہمیں میں سے ہے اور
ہمارے شہرکا حاکم رہا ہے اور یقینا اس نے ہمارے معاطے میں بڑی جدو جہد کی اور وہ ہمارا ہم قوم ہونے کے ساتھ ساتھ
ہمارے بادشاہ کا مقرب بھی ہے اور پھراس نے ہماری ہمایت کرنے میں کوئی کرنیس چھوڑی بیر کہہ کرانھوں نے سروار کا
مطالبہ قبول کرلیا اور اس کے لئے منافع کا دسوال حصداوا کرنا اسنے اُویر مقرد کرلیا۔

ہر ہیں نے اپی طرف سے ان سے عشر کی وصولی کے لئے ایک فضی کومقرد کردیا جوان سے مال جمع کر کے سردارتک پنچایا کرے گا۔ چالیس دن تک اس کا بیکار عملیل این ہے وصولی کرنے میں نگارہا۔ ہر ہیں نے جب دیکھا کہ اس قوم نے اس مطالبہ کو مانے سے انکار کر دیا اور ایک ہٹکامہ بریا ہو گیا، شور وغل مچے گیا اور ان کے شور کی آوازیں شہر سے باہر تک سنائی دینے لگیں۔

جب مسلمانوں نے ان کا شور وغوعا سنا تو وہ اس سے گھبرا محتے اور انھیں اس واقعہ کا مطلق کوئی علم نہیں تھا۔مسلمان اپنے امیر حضرت رافع دلائٹۂ کی خدمت میں اکٹھے ہو محتے اور ان سے سرخل کرنے لگے: اے امیر! ہم شہر سے لوگوں کے چینے چلانے کی آ وازیں من رہے ہیں۔

امیر نے فرمایا: تمعاری طرح چیخ و پکار کی آ وازیں تو میں بھی سن رہا ہوں لیکن ہمارے لئے ان کے ساتھ کوئی کارروائی کرناممکن نہیں ہے کیونکہ معاہدہ کی رو ہے ہمارے لئے شہر کے اندرواخل ہونا اوران کے داخلی امور میں مداخلت کرنا روانہیں ہے کیونکہ ہمارے اوران کے درمیان بیمعاہدہ طے پاچکا ہے اوراللہ کھٹ کے عہد کو پورا کرنا جن لوگوں پر واجب ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ ایفائے عہد کاحق ہم مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا غَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُوتِينِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ٥٠

"اورجس نے پورا کیا وہ عہد جواس نے اللہ سے کیا تھا تو بہت جلداللہ اسے تواب دے گا۔" فلا بال! اگر وہ شہر سے باہر لکل کر ہمیں اپنے معاملہ سے آگاہ کرتے ہیں تو ہم ان کے مابین مصالحت کے لئے تیار ہیں اور ان کے کام میں غور وفکر کر سکتے ہیں۔

# الم شركامسلمانوں كے پاس تا اور ملح كرنا

علامہ واقدی مُراہلہ لکھتے ہیں: ابھی امیر نے اپنی گفتگو کو اختام تک بھی نہیں پہنچایا تھا اور آپ ابھی بات بی کررے تھے کہ اتنے ہیں اہل شہر، شہر سے لکل کر دوڑ تے ہوئے آپ کے پاس پہنچنا شروع ہو گئے اور وہ آپ کے سامنے آکے

كور بوسخ انموں في سن ماكرا بنا مادا قصد آپ كوسنايا اور مردار بربيں نے جو پھوان كے ماتھ كيا، اس سے ہ ہے کوہ کا دکیا اور پھر پہلی بارانھوں نے جس طرح اس کے مطالبہ کو قبول کیا وہ بھی بتایا نیز پھر ہر ہیں کی برحتی ہوئی حرص اورطمع کے بارے بیں بھی آپ کومطلع کیا۔

حضرت رافع من النظاف فرمایا: ہم اس کوالیا مجی نہیں کرنے ویں مے۔انھوں نے کہا: اس کوتو ہم فل کرآئے ہیں۔ بد بات رسول الله مَن الله علي كماب بربهت كرال كزرى -حضرت رافع واللائف ان لوكول سے فرمایا كه اب تم سے كس چيز

انھوں نے کہا کہ ہماری درخواست بیہ ہے کہ آپ لوگ شہر میں داخل ہوں اور ہماری طرف سے آپ حضرات کوشمر میں غیرمشر وططور بردافلے کی اجازت ہے۔

حضرت راقع واللؤنف جواباً ارشادفر مايا: مين اسين امير حضرت ابوعبيده بن جراح واللؤكواؤن كے بغير شهر مين داخل ہونے کی ہمت نہیں کرسکتا، ہمارا امیر اگر اجازت عطا فرما دے تو پھر میں داخل ہو جاؤں گا، وگرنہ میں اور میرے ساتھی و ہیں پر تھبریں مے جہاں رہنے کا امیر ہمیں تھم دے محتے ہیں۔اس کے بعد آپ نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح نظافتا کی طرف خط لکھا جس میں میہ بورا واقعہ تحریر کیا اور سردار ہرہیں کی ساری داستان اور شہر میں دافطے کے لئے لوگوں کی درخواست پیش کرنے کے بارے آپ کوآ گاہ کیا۔

آپ كا خط ملنے كے بعد حضرت ابوعبيده ثلاث نے آپ كوجواني خط من لكم بعيجا كه جيسے الل شهرآپ كواجازت ديں اس کے مطابق شہر میں داخل ہوجائیں۔ چنانچہ آپ کا تھم ملنے پرشہر میں داخل ہو محتے اور بیرون شہرجوسامان اور مال و اسباب تفاسب مجمدا فعاما اورا ندرون شبرمتقل مومحة -



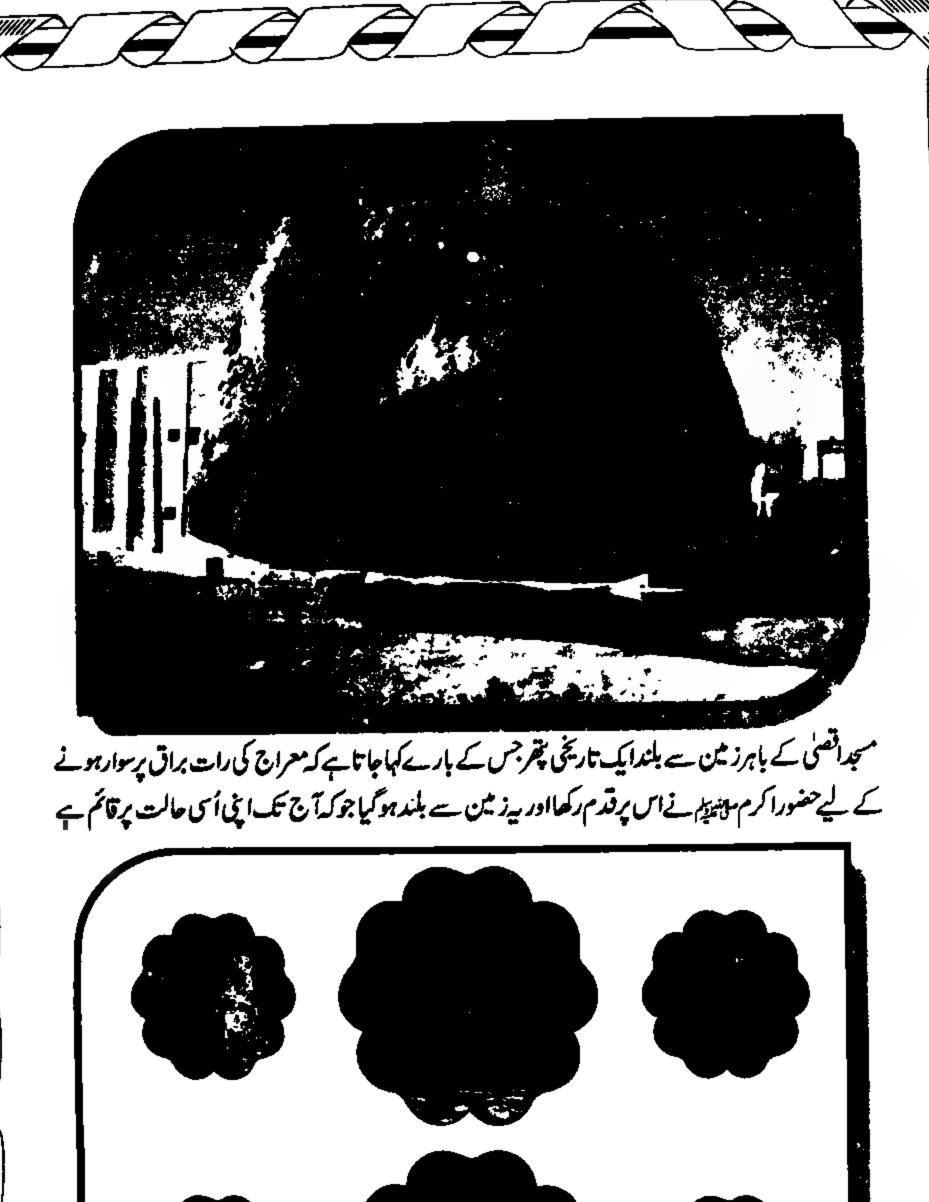

ملک شام کے چندتاریخی مقامات martat.com



# جانبِ مص روائگی

## حمص کی جانب روانگی

علامہ واقدی مینظیر اپنی سند کے ساتھ عبدالرحمٰن بن مسلم ٹاٹھؤ سے جو فتو حات شام میں اول سے آخر تک شریک رہے، سے روایت کرتے ہیں:

انموں نے فرمایا: جب اللہ کا نے بعلب کو مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح فرما دیا اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح دیاؤ حضرت رافع بن عبداللہ دٹائلڈ کو اس شہر پر والی مقرر کر کے عمل کی طرف متوجہ ہوئے۔ راستہ بیں جب آپ جو یہ کر آپ سے ملاقات کے لئے حاضر ہوا اور اس نے قریب پنچ تو والی جو یہ بہت سے تھا نف، گھوڑے اور اسلحہ لے کر آپ سے ملاقات کے لئے حاضر ہوا اور اس نے حضرت ابوعبیدہ ڈٹائلڈ کے ساتھ تجدید سلم کی اور ایک دن آپ وہاں مقیم رہے۔ اس کے بعد تمس کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب'' ذراع' نامی مقام کے قریب پنچ تو آپ نے حضرت میسرہ ڈٹائلڈ کو ہراول دستہ (فرنٹ پر رہنے والا فوجی دست) حضور پر پانچ ہزار سواروں کے ہمراہ آگے روانہ کر دیا، یہاں تک کہ جب یہ ہراول دستہ تمس پہنچا تو حضرت خالد بن ولید ڈٹائلڈ ان کے استعبال کے لئے اپنے ساتھیوں سمیت نظے اور آپ کو اور آپ کے ہمراہ آئے والے مسلمانوں کو سملائوں کو سامی دی۔

شام کاموجوده نقشہ بعلک ہے تمس کی بعلک ہے تمس کی بعلک ہے تمس کی بعلب بنان

حضرت ميسره المالئة ك بعد حضرت ابوعبيده المالة في حضرت ضرار بن ازور المالئة اور حضرت عمره بن معد يكرب ذبيدى المالئة و يك بعد ديكر في بالح بالح بالح بالح بالح بالح ما تعدوان كرا الله يعلى المالة المعدد و المحالة المعدد و المحالة المعدد و المحالة المحالة المحالة المحتلة ا

''اے اللہ ﷺ تو ہمارے لئے شہرتمص کوجلد فتح فرما دے اور اس شہر میں جینے مشرکین ہیں انکو ذکیل وخوار فہا، یہ ''

د ہاں پہلے سے موجود تمام مسلمانوں نے آپ کا استغبال کیا۔ آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کوسلامی دی۔ سلام و دعا کے بعد حضرت ابوعبیدہ ڈکاٹٹؤ دریا کے کنارے فروکش ہو گئے اور جب آپ نے وہاں پڑاؤ کے بعد پچھ قرار پالیا تو اہل حمص اوران کے سردار مرلیس کے نام مندرجہ ذیل مضمون پرمشمل خط تحریر فرمایا:

حضرت ابوعبیدہ دلیٹؤ کا اہلِ مص کے نام مکتوب

#### بسم الله الرحمن **ل**لرديم

من ابى عبيده بن جراح الفهرى عامل امير المومنين عمر بن الخطاب على الشام و قائد جيو شه اما بعد فان الله سبحانه و تعالم قد فتح اكثر بلاد كم

امابعد فان الله سبحانه و تعالىٰ قد فتح اكثر بلاد كم على ايدينا ولايغرنكم عظم مدينتكم و تشييد بنيانكم وكثرة زادكم وحول اجسامكم فمامدينكم اذا اتاكم الحرب إلا كالبرمة قد نصبنا ها على حجارة في وسط عسكرنا والقينا اللحم فيها وجميع العسكر يتوقع الأكل منها وقد داروابها ينتظرون نضجها وهذا ياتي بعبود وهذاياتي بجرزة وهذا ياتي بنارفما اسرع نضاجها واكل مافيها

وانا ادعوكم إلى دين ارتضاه لنا ربّنا وشريعة جآء بها نبينا محمد ﷺ فسمعنا واطعنا فان أجبتم كان لكم مالنا وعليكم ماعلينا إرتحلنا عنكم و خلفنا فيكم رجالا منا يعلمونكم امر ديننا وما افترض الله علينا كما فعلنا بكم اولهمة المراجة الإسلام اقررناكم على فعلنا بكم اولهمة والمهمة الإسلام اقررناكم على

آداء الجزية وان ابيتم الجزية فلهم الى حربنا حتى يحكم الله بيننا فهو خير الحاكمين.

#### بسم الله الرحمن الرديم

ازطرف ابوعبیده بن جراح، النهری عامل شام بحکم امیر المونین عمر بن خطاب دفاتهٔ قائد جیوشِ اسلام

امالعد!

بیشک الله دیگی پاک و برتر نے تمعارے اکثر شہروں کو ہمارے ہاتھوں پر فنخ فرما دیا ہے۔ شمعیں اپنے شہر کا بڑا ہونا، اسکی عمارتوں کا مضبوط ہونا، اناخ اور غلہ کی کثرت اور تمعارے آ دمیوں کا جسمانی لحاظ ہے ڈیل ڈول اور اجھے قد کا ٹھ والا ہونا یہ سب با تیں شمعیں غرور اور دھو کے میں نہ ڈال دس۔

یادر کھو! جب تمھارے اُوپر جنگ مسلط کر دی جائے گی تو تمھارے شہر کی حیثیت ہمارے نزدیک اس طرح ہوگی جیسے فشکر کے درمیان میں چو لیے پر رکھی ہوئی ایک دیک ہوتی ہے جس کے اندر پکنے کے لئے گوشت ڈال دیا گیا ہے اور اور افشکر اس دیگ سے کھانے کی تو تع رکھتا ہے اور اس کے اردگرد گوشت کے پکنے کا انظار کرتے ہوئے چکر لگار ہا ہے اور کوئی جلانے کی کڑیاں لا رہا ہے اور کوئی مصالحہ لاتا ہے اور کوئی آگ جلاتا ہے اور وہ دیگ کتنی جلدی کی کرتیار ہو جاتی ہے اور کتنی جلدی اس میں سے کھاکر دیا جاتا ہے۔

میں سمیں اس دین کی طرف بلاتا ہوں جودین ہمارے رب نے ہمارے
لئے پندفرمالیا ہے اور میں سمیں اس شریعت کی طرف دعوت دیتا ہوں،
جے ہمارے نبی محرمصطفیٰ خالیٰ اس کر تشریف لائے ہم نے اس شریعت
(کے احکام) کو سنا اور اکو مانا ان پڑمل کیا اگرتم میری دعوت کو قبول کر لوتو
تممارے لئے دعی پکھ ہوگا جو ہمارے لئے ہے اور تممارے اوپر وہی پکھ
لازم ہوگا جو ہم پر لازم ہے اور ہم تممارے پاس سے کورج کر جا کیں گاور
اپنی طرف سے تممارے درمیان ایسے مردان خدا کو چوڑ جا کیں گے جو اللہ دی قالہ میں کے جو تعمیں
مارے دین کی باتوں کی تعلیم دیں کے اور ان باتوں کی تعلیم جو اللہ دی تا مارے اوپر قبل کر ایسے مواقی ہو ہم

تمعارے ساتھ ای طرح سلوک کریں گے جیسے پہلے تمعارے ساتھ کیا تھا

اور اگرتم نے اسلام کو مانے سے اٹکار کیا تو ہم تمعارے اُوپر جزیدادا کرنا

مقرر کر دیں گے اور اگرتم نے جزید کے اقرارے بھی اعراض کیا تو پھر ہم

تصیس جنگ کی دعوت دیں گے کہ آ دُ ہمارے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہو

جاد اللہ ﷺ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے گا اور وہ سب سے اچھا فیصلہ

فرمانے والا ہے۔

آپ نے خط کولفا نے میں بند کر کے معاہدین میں سے ایک فیض کے سپردکیا جورومی اور عربی دونوں زبانوں پر عبور رکھا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ خط اہل جمع کے پاس لے جا دُاوراس کا جواب لے کرمیرے پاس آ دُ۔

قاصد خط لے کرروانہ ہوگیا یہاں تک کہ جب وہ شہر پناہ (قلعہ) کی فصیل اور چہار دیواری کے قریب پہنچا تو انھوں نے اس پر تیرا ندازی کا ارادہ کیا اس نے ان کے ارادہ کو بھانپ کررومی زبان میں ان سے کہا: میں تو تمھا را بی آ دمی ہوں اور میں اپ ساتھ اہل عرب کی طرف سے تمھارے پاس خط لے کر آیا ہوں بیس کر انھوں نے قلعے کے اُوپر سے ایک رسداس کی طرف نے لئے لئا دیا جس کو اس نے جب اپنی کمر کے ساتھ با ندھ لیا تو انھوں نے اسے اوپر کھنج کیا اور اپنے سردار کے پاس لے گئے۔قاصد نے جمک کراس کو سلام کیا اور خط پیش کیا اور مؤدب ہوکر اس کے سامنے کھڑا ہوگیا۔
سردار نے اس سے دریا فت کیا کہ آیا تو نے اپنادین چھوڑ کران عربوں کے دین کوافتیار کرلیا ہے؟

معاہدی نے کہا: نہیں اے سردار! مگر میں ان کے ذمہ اور عہد میں وافل ہوا ہوں اور میں نے داخل ہوکرامان اور جان و مال اور عزت کا تخفظ حاصل کیا ہے اور ہم نے ان مسلمانوں کو دیکھا ہے، بیلوگ بہت اچھے ہیں اور خیر اور بھلائی قرین مصلحت اور حق صواب یہی ہے کہ آپ لوگ ان سے جنگ کا خیال اپنے ذہنوں سے نکال دیں کیونکہ بیقوم بڑی سخت اور بہادر ہے، موت کا خوف اور ڈراان کو بالکل نہیں ہے اور نہ ہی وہ کی شورش سے گھرانے اور دھمکی سے د بنے والے ہیں۔

کہ بیشک آپ لوگ مجھے ان عربول سے زیادہ محبوب ہواور میں دل سے آپ کی فتح جاہتا ہوں مگر مجھے آپ کے بارے تشویش آپ لوگ ہوئے ہیں کہنں آپ ان کے سخت پنجے میں کھنٹس کر ندرہ جاؤ اور کہیں وہ اپنی سطوت سے آپ کو پیس کر ندر کھ دیں اس لئے میرامشورہ یہی ہے کہ آپ ازخود شہران کے سپرد کر دیں ، اس میں آپ کی جان و مال اور عزت و آبروسلامت اور محفوظ رہے گی اور اگر آپ نے خالفت کی تو آپ کو ندامت ہوگی۔

مریس (والیُ حمل) معاہد قاصد کی زبان سے بی تفتگوس کرآگ بولا ہوگیا اس کے چہرے پر غضب کے آثار مریس (والیُ حمل) معاہد قاصد کی زبان سے بی تفتگوس کرآگ اورا پی زبان میں بربراتے ہوئے کھالفاظ کمہ رہا تھا بھر کہنے لگا:

بچھا پنے دین سے کی شم ہے اگر تو اپنی اور پیغام لانے والا قاصد نہ ہوتا تو میں تھم دیتا کہ تیری زبان کدی ہے تھینے لی جائے۔ارے! تو اور بہجراًت، اور میرے سامنے ایسا کلام کرنے کی تجھے الی سزا دلوا تا کہ تو دوسروں کے لئے نشان عبرت بن جاتا۔

پھراس نے خط ایک ایسے مخص کے، جوعرب کے رسم الخط کوخوب انچھی طرح جانتا تھا سپر دکیا اور تھم دیا کہ اس کو پڑھ کر سناؤ۔ خطاس کر اس نے اس کا جواب کھوایا چنانچہ کلمات کفریہ کے بعد اس نے حسب ذیل مضمون پرمشمل جواب خطاتح بر کیا:

#### والی محص مریس کا جواب م

"امابعد! اے توم عرب! تمعارا خط جمیں موصول ہوا، اس میں تم نے جمیں جودهمکی دی ہے وہ معلوم ہوئی۔ اب جارے لئے تمعارے خلاف طبل جنگ بجا دینے کے سوا اور کوئی راستہ باتی نہیں رہا لہذا اب جنگ ناگزیر ہوگئی ہے۔ 'خدا حافظ!

اس نے خط لپیٹا اورا سے معاہری کے میرد کیا اور تھم دیا کہ رسہ کے ذریعہ اس کو قلعہ سے بیجے اتار دیا جائے، چٹانچہ جب معاہد خط کا جواب لے کر حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوا اور خط آپ کو پٹی کیا۔ آپ نے خط کھولا اور پڑھ کرا ہے ساتھی مسلمانوں کو سنایا اور انھیں جہاد کی ترخیب دلائی۔ اسلام کے بہا درمجاہد جنگ کا تھم سنتے ہی جان کی بازی لگانے کے لئے تیار ہو صحے۔

# جنگ کی تیاری

حضرت ابوعبیدہ منافظ نے مسلمانوں کے مسلمان

حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹھ دونوں جرنیل' باب رستن' پرتشریف فرمارہ۔ دوسرے روز حضرت خالد بن ولید ٹٹاٹھ نے لئکر اسلام میں موجود تمام غلاموں کو بلا بھیجا، آپ نے انھیں تھم دیا کہ تلواریں نیاموں سے نکال لیں،سینوں کو ڈھالوں سے چمپالیں اور قلعہ کی دیواروں کے پاس پہنچیں اور دیواروں پر تکواروں کے وارکرتے رہیں اور مخالفین کے تیروں کو ڈھالوں سے روکتے رہیں۔

امیرلشکرِ اسلام حضرت ابوعبیده نگانیئئے دریافت فرمایا: ابوسلیمان! میرانہیں خیال کہاس طرح کرنے سے ہمیں کوئی کمرہ ہوگا۔

حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹھ نے جواب دیا: اے امیر! آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور پچھ دیر میری سو پی بچی حکمت علی میں اختلاف رائے نہ فرمائیں، میرایدارادہ ہے کہ اس مرتبہ میں غلاموں کی فوج کو لے کردشمنوں سے لڑوں گا اور اس سے ظاہر میرکرنامقصود ہے کہ رومیوں کی جماری نظر میں کوئی قدر نہیں ہے تبھی تو ہم عرب لوگ ان کے مقابلے میں بذات خود نہیں نکلے۔

حضرت ابوعبيده والنوائي فرمايا: الله الله الله المائية بكوتو فيق عطا فرمائي، جوبهتر سجعت موكرو

حضرت خالد بن ولید و الله فی خلامول کو قلعے کی طرف پیش قدمی کرنے کا تھم دیا، بالجملہ غلاموں کی تعداد چار ہزار علی اس کے ساتھ ساتھ تھ آپ نے ایک ہزار عربی فوج کو تھم دیا کہ غلاموں کی فوج کے ساتھ ساتھ تھ کر پیچھے رہیں۔غلاموں نے آپ کے تھم پڑمل کرتے ہوئے فوراعمل کیا اور دیواروں کی طرف پیش قدمی کرنی شروع کر دی۔ انھوں نے اپنے آپ کو ڈھالوں میں چھپا رکھا تھا، عربی فوج ان کے پیچھے ہی تھی۔ غلاموں نے تیراندازی شروع کی اور تلواری دیواروں میں گرافکرا کرا می پڑوڑ یاں لکل ری تھیں جبکہ بعض دیواروں میں مارنا شروع کردیں، بعض تلواروں سے تو دیواروں میں گرافکرا کرا می پڑوڑ یاں لکل ری تھیں جبکہ بعض فوٹ کئیں۔

علامه واقترى مطيلة ككيت بين:

یکی سلسلہ جاری تھا کہ گورزِ تمص ہر ہیں بھی کارروائی ملاحظہ کرنے کیلئے باہر لکلا۔ اسکے بڑے بڑے مردار اور ذی مرتبددرباری بھی اس کے ساتھ متھے اور غلاموں کا کام دیکھ کر ورطۂ حمرت میں جتلا ہو گئے۔ ہر ہیں نے پوچھا: میری قوم کے سردارو! معرت میں کی تہم ایسی لکھٹا کھیا آن تھا کہ اور ایسے ہوں مے بیرتو سارے سیاہ فام ہیں! ہریں کے ساتھ ایک ایسافخص بھی کھڑا تھا جواجنادین اور دوسری ریاستوں سے ہوتا ہواجمص آیا تھا، کہنے نگا: سردار الی بات نہیں ہے، بلکہ بیون تو غلاموں کی ہے، ہمارے ساتھ عربوں کی بیہ بہت بوی چال ہے کہ انھوں نے غلاموں کو آگے آگے رکھا تا کہ بہی ہم لوگوں کا مقابلہ کریں اورائیں اوراس سے بین ظاہر کرتا چاہتے ہیں کہ اکی نگاہوں میں ہماری کو آگے آگے رکھا تا کہ بہی ہم لوگوں کا مقابلہ کریں اورائیں اوراس سے بین ظاہر کرتا چاہتے ہیں کہ انگاہوں میں ہماری کوئی وقعت نہیں کہ بذات خود ہمارے مقابلے میں نکلیں۔ ہر ہیں نے کہا: حضرت مسیح کی فتم ابلا شبہ عرب فوج توان غلاموں کی فوج سے کہیں زیادہ طاقتوراور بہادر ہوگی!

علامہ واقدی محظیہ لکھتے ہیں: مجھے ملنے والی خبر کے مطابق اس روز غلاموں کی فوج اس طرح اپنے کام ہیں معروف رہی اوروہ بار بار دیوار کی جانب چڑھائی کرتے رہے یہاں تک کہ جب رات کا وقت ہوا تو فوج اپنے خیموں میں واپس لوٹ آئی۔ رات کے وقت ہر ہیں نے اپنے ایک شہری کو پیغام وے کر حضرت ابوعبیدہ ڈواٹوئ کے پاس بھیجا۔ جس وقت وہ اپنی وات کی تاریکی ہیں مسلمانوں کے قریب پہنچا تو مسلمانوں نے سوچا کہ شاید کوئی مخبر ہے، ابندا فورا اس کی طرف اپنی رات کی تاریکی ہیں مسلمانوں نے سوچا کہ شاید کوئی مخبر ہے، ابندا فورا اس کی طرف بڑھے اور پکڑتا چاہا، لیکن وہ بولا: میں سردار ہر ہیں کا اپنی ہوں، میرے پاس سردار کا ایک خط ہے جس کا جواب مطلوب ہو ایر کہ کراس نے وہ خط انھیں دیا۔ جس وقت وہ خط حضرت ابوعبیدہ تفایق کو دیا گیا تو آپ نے کھول کر پڑھنا شروع کیا جس کا مضمون بیرتھا:

اے گروہ عرب ہم لوگوں نے یہ کمان کرلیا تھا کہتم لوگ معاهبِ عقل وہم ہو کے اور تم لوگ معاهبِ عقل وہم ہو کے اور تم لوگ جنیں دوران جنگ بروے کا در تم لوگ جنیں دوران جنگ بروے کا رائا یا جاتا ہے ، لیکن اب ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہتم لوگ اس بارے بالکل نا آشنا ہو۔

پہلے روز جبتم نوگوں نے حملہ کیا تھا تو لوگوں نے قلعے کے سارے
دروازوں کی طرف پیش قدی کی تھی جس ہے جمیں یقین ہوگیا تھا قلعے کا
عاصرہ ہمارے لئے یقینا وشواری کا باعث ہوگا کہ جے برداشت کرنا
ہمارے بس میں بھی نہیں تھا، بہرمال اب کل تک جگ ے زُک
رہو پھران غلاموں کو بھیجا جو بھارے سارا دن اپنی آمواری و اواروں میں
مار مارکر اپنا ہی اسلومنا کھ کرتے رہے، میرافیس خیال اس طرح کرنے
سے دیواروں کو کوئی نقصان بھے گا۔ بہرمال اس طرح کرنے سے کم اذکم

مدمقابل کامقابلہ کرنے بارے میں بھی تمعاری بیوتوفی انچی طرح ظاہر ہو پھی ہے۔

اب میں تممارے لئے ایک تجویز پیش کردیا ہوں کہ جس میں تمماری فلاح
مضمرے، وہ یہ کہتم لوگ اس قلعے کوچوڈ کر برقل بادشاہ کی سلطنت کا رخ
کردیا کسی اور دیاست کی طرف چلے جاؤ جیبا اس سے پہلے بھی کرتے
آئے ہو، اس ظلم وسرکشی سے خود کو بچالو کیونکہ جو شخص ان دونوں چیزوں کا
ارتکاب کرتا ہے تو وہ انھیں کے سبب ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے، اگر کسی
دوسرے علاقے کی طرف لکلنا پہندنیوں کرتے تو انتظار کرو، ہم مہج ہوتے
دوسرے علاقے کی طرف لکلنا پہندنیوں کرتے تو انتظار کرو، ہم مہج ہوتے
ہی تممارے مقابلے میں تکلیں سے چراللہ جسے چاہے ہمیں یا جسمیں غلبہ عطا
فرمائے گا۔

## حضرت ابوعبيده دافتة كامشوره فرمانا

حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ نے خط پڑھ کرآئندہ کے لیے لاکھ کل اختیار کرنے کیلئے مسلمانوں سے مشورہ طلب کیا۔ اس وقت آپ کے پاس قبیلی بختم کا ایک فخض بیٹھا ہوا تھا جبکا شار معزز لوگوں میں ہوتا تھا، اس کا تعلق قبا کلی سرداروں سے تھا جبکا نام ''عطاء بن عمر فعمی'' تھا۔ سن رسیدہ ، اولا ہجرت کرنے والا اور صاحب رائے تھا۔ جنگی حکمت عملی اور لشکروں کے بارے تجربہ کا رفضیت کا حاص تھا۔ جس وقت ہر ہیں کا محقوب ملاتو جلدی سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا: اے امیر لشکر! میں آپ ورسول اللہ مخلفظ کی قتم ہوں کہ آپ میری بات ضرور سنیں سے کوئلہ اس میں مسلمانوں کیلئے بھلائی ہوں کہ آپ میری بات ضرور سنیں سے کیونکہ اس میں مسلمانوں کیلئے بھلائی ہے۔ اللہ دیکھ سے کامل امید ہے کہ وہ مجھے بھلائی کی تو فیق عطا فرمائے اور اس سے مسلمانوں کی مدد کا سامان فراہم کرے۔ حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ نے اس فخص کی طرف متوجہ ہو کر ہو چھا: ابن عمرو! تم تو مسلمانوں کے خیر خواہ ہو، کہو کرا کہنا جائے ہو۔

عطاء بن عمرو تعمی دان کا آپ کے قریب آکو ہے ہوئے اور عرض گزار ہوئے: اللہ کا ایر نظر کے کامول میں اصلاح فرمائے! جتاب کو واضح ہو کہ ملک شام میں ہمارے واضل ہوتے ہی جمس کے سردار ہر بیس کو ہماری آ یہ کی خبر مل بھی تھی تھی ہمارا مقابلہ ہو چکا ان کی بنسبت بیسردار پچھ زیادہ ہی چالاک اور تجربہ کار معلوم ہوتا ہے۔ بعلبک کی فتح کی خبر ملتے بھا آپ کی بنسبت بیسردار پچھ زیادہ ہی جالاک اور تجربہ کار معلوم ہوتا ہے۔ بعلبک کی فتح کی خبر ملتے بھا آپ کے بیا تھا کہ اب مسلمانوں کا ہدف ہماری طرف ہوگا ہمی تو اس

نے ہمارے اس علاقے میں مختیجے سے قبل ہی راش اور اسلحہ کا انظام بھی کرلیا تھا، اس کے علاوہ اس نے لوگوں کی بہت بڑی تعداد بھی قلعے میں محفوظ کرلی تھی ، غلہ کی اتنی مقدار اس نے جمع کرلی جو کئی سالوں تک ان کیلئے کفایت کرسکتی ہے، اس لئے تو جمیں اس قلعے کا محاصرہ کرنا پڑا جیسا کہ اس سے پہلے دمشق کا محاصرہ کرنا پڑا۔

بہرحال اب میرے ذہن میں ایک تدبیر ہے جس کے ذریعے سے اہل جمس کو پنجہ وفریب میں جکڑا جاسکتا ہے، اگر میری تدبیران کے خلاف پوری ہوگئی تو انشاء اللہ دیجانی عقریب ہم لوگ اس شہر کے مالک ہوں مے!

حضرت ابوعبیده واللؤنے دریافت فرمایا: ابن عمرو!تمعارے ذہن میں تدبیر کیا ہے!؟

جواب دیا: اے امیر! میری رائے بیہ کہ ہم لوگ ہر ہیں سروار کو خط لکھ کراس سے سامان رسد مانگتے ہیں اوراس کے بدلے اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تو اس علاقے کو چھوڑ کرکوچ کر جائیں، اگر تو اللہ ﷺ نے ہمیں دوسرے علاقوں کی فتوحات سے سرفراز فرمایا تو ہم لوگ تمعاری طرف دوبارہ آسکتے ہیں۔اس طرح کرنے سے چونکہ ان کا ذخیرہ کیا ہوا غلہ کم پڑجائیگا تو ضروروہ لوگ قلعہ سے باہر لکل کر حصول رزق میں إدھراُ دھرجائیں گے اور تجارتی امور میں مشغول ہوجائیں گے در بارہ قلت غلہ کی وجہ سے مغلوب ہو ہوجائیں گے دورہ دوبارہ قلت غلہ کی وجہ سے مغلوب ہو کررہ جائیں گے کیونکہ مس کے قلعہ میں ان لوگوں کے لئے غلہ بہت کم مقدار میں باتی بچا ہوگا۔

حضرت ابوعبیدہ خالائے نے فرمایا: اے ابن عمر و! تیری رائے بہت انچھی ہے میں ابھی تمعارے مشورے پرعمل کرتا ہوں اور اللہ ﷺ سے تو فیق وتا ئید کا سوال کرتا ہوں۔

حضرت ابوعبيده ثلثثؤ كاجوابي خطلكمنا

محرحضرت ابوعبيده والتلان دوات كاغذمتكوا كرسردار بربيس كے خطاكا جواب لكمنا شروع كيا جس كامضمون بيتا:

#### بيسم الله الرهمي ألرهيم

اما بعد: بین نے جمعاری بیان کردہ تجویز بین فریقین کے لئے خبرخوائی کا ارجھوں کیا، ہم بندگان فدا پرظلم وزیادتی روا رکھنے والے نہیں ہیں ، تم بائے ہوکہ بائے ہوکہ ہوائے ہوکہ ہوائے ہوکہ اور طرف موڑے بہت زیادہ ہیں، اگرتم چاہتے ہوکہ ہم لوگ یہاں سے کسی اور طرف رقح افتیار کرلیں قو ہمارے لئے پانچ ول کاراش بھیج دو کیوکھ فی اور طرف رقح افتیار کرلیں قو ہمارے لئے پانچ دو کیوکھ فی اور طرف رقع افتیار کرلیں قو ہمارے سامنے سام

بہد طویل ہے جید ظلہ بہد کم ۔ ہم جماری طرف ای وقت آئیں کے جیکہ دیگر تھوں اور حیروں کو می کر ہے ہوں کے ۔ اگرتم ہمارے لئے فلہ بھی رہے ہوں کے ۔ اگرتم ہمارے لئے فلہ بھی رہے ہوں کے دوسرے حیروں کا رخ کرلیں کے۔ ہوتہ ہم لوگ بیٹر چوڑ کر ملک شام کے دوسرے حیروں کا رخ کرلیں کے ۔ پھر جب اللہ ملک ہمیں ان خبروں کی می سے کا میاب فرما دے گا تو ہم دوبار و جمارے حیرکا قصد کریں کے جیسا کہ تم لوگ بھی گمان کردہ ہو۔ اگرتم بھی میری جو بر پر عمل کرلوتہ ہمارے اور جمارے لئے بہتر ہوگا۔

آپ نے خط لکھ کر لپیٹا اور ای اپنی کو دے کر مردار ہر ہیں کی طرف روانہ کر دیا۔ مردار ہر ہیں نے جس وقت آپ کا خط پڑھا تو وہ اور اس کے ساتھ بیٹے دیگر رؤساہ و پاور کی بہت خوش ہوئے۔ ہر ہیں نے کہا: دیکھویہ عرب لوگ تم سے زادراہ اور غلہ وغیرہ ما تک رہے ہیں اور اس کے بدلے یہاں سے کوچ کرنے کا حبد کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ عربی کوئی در ندے ہیں کہ جب انعول نے تمھارے پاس کھانے کی کوئی چیز دیکھی تو مندا ٹھائے تمھارے شہروں ہیں کہ یہ عرب انعول نے تمھارے پاس کھانے کی کوئی چیز دیکھی تو مندا ٹھائے تمھارے شہروں ہیں بحوک مٹانے کی کوئی وہ مندا ٹھائے تم اور اب جبکہ اگر ہم ان کی بھوک شم کردیں تو ہمارے سے کوچ کر جائیں گے۔ انعول نے کہا:

یموک مٹانے کیلئے آن فیکے اور اب جبکہ اگر ہم ان کی بھوک شم کردیں تو ہمارے سے کوچ کر جائیں گے۔ انعول نے کہا:
یہ میکی ڈرے کہ یہ عرب لوگ ہمارے یاس موجود فلہ اور دیگر سامان بھی وصول کرلیں اور ہمارا شہر بھی نہ چھوڑیں؟!

برمیں نے کہا: اس معالمے میں میں ان سے پختہ عہد و جات کے فیصلہ کروں گا کہ جس وقت تم ان مربوں کو غلہ وغیرہ درے دو گے تو وہ یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ انھوں نے کہا: بہت خوب، ایبا بی بیجے اور ہمارے لئے اور اپنے کے بیمان سے جات کی ان سے جات آت آتا کم کرلیں۔ کہتے ہیں کہ برمیں نے مخبروں اور پاور بوں کو بلایا اور انھیں حضرت ابوعبیدہ شاہد کے باس عہد و جات کرنے کیلئے بھیجا اور کہا کہ ہماری طرف سے شرط بی ہوگی کہتم لوگ بیشر چھوڑ کر یہاں سے چلے جات کے راس کے لئے رستن کا درواز و کھولا گیا اور و ولوگ حضرت ابوعبیدہ شاہد کے پاس حاضر ہوئے پھراس بات پر معاہدہ ہوا کہ: ''دو ان کا شہر چھوڑ کر چلے جائیں ہے جبکہ اہل جمع انھیں غلہ و فیرہ دیں گے اور جب تک اللہ چی انھیں شرق مواکہ: ''دو ان کا شہر چھوڑ کر چلے جائیں ہے جبکہ اہل جمع انھیں غلہ و فیرہ دیں گے اور جب تک اللہ چی انھیں شرق و غرب اور پہاڑوں در گیزاروں میں ملک شام کی ریاستیں تھے کر کے کامیاب نہ کرے، و واس طرف نہیں آئیں گے۔''

المرجم سے معاہدہ کا ہوتا

حضرت ابوعبیدہ مخطئ نے فرمایا: میں رامنی ہوں اور بس اب ملح کھٹل ہوئی۔ اس کے بعد اہل حمص نے اپنے پاس ذخیرہ کیا ہوا غلہ نکال کرمسلمانوں کو دیا اور اتنی زیادہ مقدار میں دیا کدان کے لئے کئی دنوں تک کفایت کرسکتا تھا۔ حضرت ابوعبیدہ مخطئ نے اہل حمس کا دیا ہوا غلہ قبول از کر لیا ہے ہے نے بہلا جمس والوا ہم لوگوں نے تمعارادیا ہوا غلہ اور جار: وغیرہ تبول کرلیا ہے، تو اگر اس کے علاوہ بھی غلہ بیچنا چا ہوتو بھے سکتے ہو۔اہل جمس نے کہا: ہاں! ہم ایبا بھی کرنے کو تیار
ہیں۔ان کی پلیکش سن کر آپ نے لشکر میں منادی کر دی کہ اہل جمس سے مزید غلہ خرید نا چا ہوتو خرید سکتے ہو، تا کہ
تمعارے پاس زادِراہ کی کثرت ہو سکے کیونکہ تمعاراسفرا بھی بہت طویل ہے جبکہ غلہ قلیل مقدار میں ہے۔
لشکر والوں نے زجواب دیانا۔ رمامہ انجم کس جن کر دیں گئے میں دی کہ میں دیں ہوں کو سے کہ دو

نظروالول نے جواب دیا: اے امیر! ہم کس چیز کے بدلے خریداری کریں، اور پھرمزید غلہ اٹھا کیں سے کیے؟ آپ نے فرمایا: جو مال غنیمت تم لوگوں نے فتو حات سے حاصل کیا ہوا ہے اس کے بدلے خریدلو۔

حضرت حمان بن عدی غطفانی محیظہ فرماتے ہیں: اللہ کھنا میر لشکر اسلام پراپٹی رحمت سے حماب میں نری اختیا رفرمائے! جیسا کہ انھوں نے اس طرح کی خرید وفروخت کی ترکیب نکال کرہم لوگوں سے وہ بوجھ ہلکا کرا دیا جو کہ قالمین او درگیر بھاری سامان کی صورت میں ہمیں غنیمت میں ملا تھا کہ جس کا اٹھا تا ہمارے لئے تقل کا باعث بنا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے جانور بھی ان مال غنیمت کو اٹھانے پر تکلیف میں جٹلا تھے۔ جب ہم لوگوں نے ان کے بدے زادراہ اور دیگر غلہ وغیرہ کی خرید وفروخت شروع کی تو اہل جم سے ہما مان خرید نا شروع کیا۔ ہم لوگوں نے ہیں دیاد کے بدار چرکی غلہ وغیرہ کی خرید وفروخت شروع کی تو اہل جم سے اہل جم سے نرخ دیکو کر ہماری طرف واخب ہونے گے اور پھر برا پر چیزین صرف وو دینار میں فروخت کیں جس سے اہل جم سے سرخ دیو فروخت کا سلسلہ تین دن تک جاری رہا۔ اہل جم کو کر ہماری طرف واخب ہونے گے اور پھر کی کر بیاد خوجی ہوئی۔ کہنے ہیں کہنگر اسلام میں رومیوں کے جاسوس اور مددگار موجود رہتے تھے۔ جب اہل جم سے اسمانوں کو فلہ کئے ہے اور ان سے سے کہنگر و بیاد کہنے ہیں کہنگر اور ان مان ہوا کہ شاید اہل جم سے نے مسلمانوں کی اطاعت تھول کر بے ہیں اور عربوں نے اہل میں ہم کو کی شہراً تا یا میں میں اور عربوں نے اہل میں اور عربوں نے اہل میں اور عربوں کی اطاعت تھول کر بچے ہیں اور عربوں نے اہل میں موجوں نے اہل میں موجوں نے داشتے میں خربوں کی اطاعت تھول کر بچے ہیں اور عربوں نے اہل میں موجوں نے اہل میں موجوں نے اہل میں موجوں کی اطاعت تھول کر بچے ہیں اور عربوں نے اہل میں موجوں نے اہل میں میں موجوں کی اطاعت تھول کر بچے ہیں اور عربوں نے اہل میں موجوں کی اطاعت تھول کر بچے ہیں اور عربوں نے اہل میں موجوں کی اطاعت تھول کر بچے ہیں اور عربوں نے اہل میں موجوں کی اطاعت تھول کر ہے جی اس میں اور عربوں کی اطاعت تھول کر ہے جیں اور عربوں نے اہل میں موجوں کی اطاعت تھول کر ہے جیں اور عربوں نے اہل میں موجوں کی اطاعت تھول کر ہے جیں اور عربوں نے اہل میں موجوں کی اطاعت تھول کر ہے جیں اور عربوں کی اطاعت تھول کر ہے جی ہے جیں اور عربوں کی اطاعت تھوں کر ہے جی اہل کے دیں کی موجوں کی اور کی کی تو کو کی اور کی اور کی کی کو کی کو کی کو کی کرنے کے دیں موجوں کی

یہ بات رومیوں کیلئے کافی تکلیف دو قابت ہوئی جس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کاخوف و دبد بداور زیادہ پختہ ہوگیا۔ بہت رومیوں کیلئے کافی تکنیف دو قابت ہوئی جس سے ان محدولوں میں مسلمانوں کو عطا ہوا۔ ان جاسوسوں کی تعداد جالیس تھی، تین تو '' شیرز'' چلے مسلم اور وہاں اس بات کا خوب پر چارکیا۔

كبلى جلد فتم شد



النسالات النسالات والمحافظة المحافظة ا



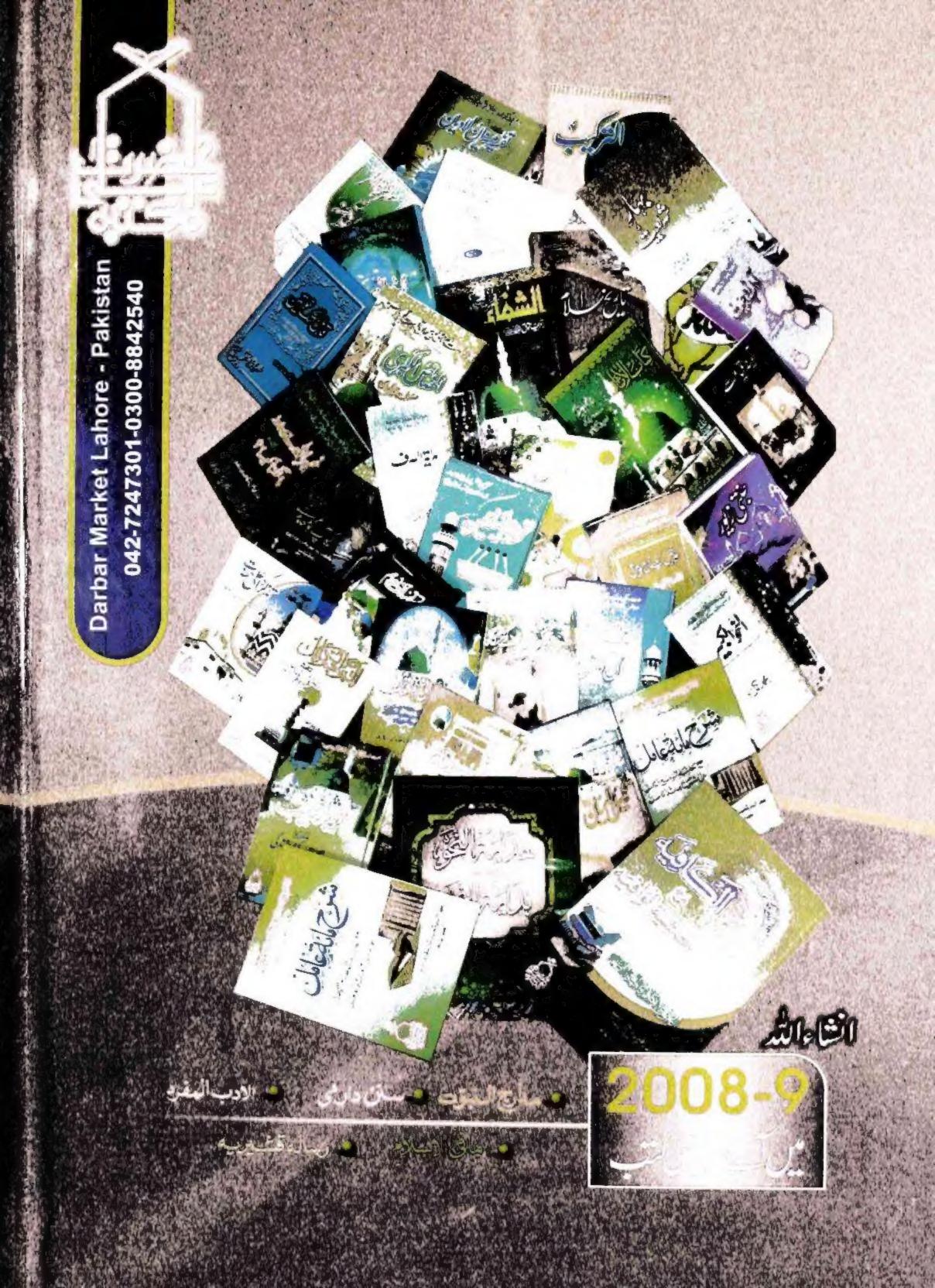